ناشر فريديكب مال عمر أرد وبازار الابورير

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں برکتاب کا لی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، ویرا، لائن یا کسی سم کے مواد کی تقل یا کا لی کرنا قالونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-014-6



على : مولانا ما فعلم الدائم في الموالي مرقيد ملى : روى بلكيد والدر يرتززلا مور المح الاول : فطائمة والم 1421 ما فردري 2000 م الشي الميان : صفر 1429 ما فردري 2008 م

#### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريديك فالروجون ١٨٠٠ أو وباللالا ورواللا ورواللا ورود والمالا و ١٢٠٤٢ و و ١٢٠٤٢ و و و المالا و ١٢٠٤٢ و و و الم

الدكل : info@furialbookstall.com الدكل : wirm farialbookstall.com

## اللَّابِ الرَّحْ إِنَّ الرَّحْ إِنَّ الرَّحْ إِنَّ الرَّحْ إِنَّ

# فهرست مضامين

| صنحد | منوان                                                                                         | تبرياد | مؤ  | عنوان                                     | برغار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-------|
| ۵)   | چار ماه کے تقیین میں متعدد اقوال<br>معاملہ کیا میڈ سام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | 14.    | *   | سورة التوبه                               |       |
| or   | معرت علی دینی کا علان براءت کرنامعرت<br>ابو بکرکی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے                   |        | 70  | سورة التوبيد سكام العادروج رشميد          | 1     |
| ۵۳   | ع اكبرك معدال ك متعلق احاديث                                                                  |        | 44  | سورة التوب كاساءك متعلق احادث             |       |
| ۵۵   | جاكبرك معداق كمتعلق فدابب فتهاء                                                               |        | 12  | سورة التوبداور سورة الانفال كيابهي مناسبت |       |
| ۵۵   | ج اكبر ك عنف اقوال من تعليق                                                                   |        | FA  | سورة التؤبه كازمانه نزول                  | ۴     |
|      | جب يوم عرف جعد كون موقواس كم جماكر                                                            |        | 79  | سورة التوب كرزول كالبيش منظرويس منظر      | ۵     |
| ۵۵   | ہوئے کی محقیق                                                                                 |        | 171 | سورة التوب كے مسائل اور مطالب             |       |
|      | جعد کے دن معقرت اور نیکیول میں اضاف کے                                                        | Pe.    | 177 | براءةمن اللهورسوله (١٠١)                  | 4     |
| 27   | متعلق احاديث                                                                                  |        |     | مورة التوب كے شروع من بهم اللہ الرحل      | ٨     |
|      | اس جعد كويوم عرف مواس دن جما كبر مون                                                          | 11     | P.F | الرحيم ند لكعنے كى توجيهات                |       |
| ۸۵   | يرا كيسويث التداال                                                                            | 1      | 3   | سورة التوبد ع يمل بسم الله يزعد عن        | 4     |
| 4    | جعد کرج کے متعلق مفسرین کے اقوال                                                              | rr*    | ro- | تدابها تمد المسامد                        |       |
| 40   | جعد کرج کے متعلق فقهاء کے اقوال                                                               | 11     |     | مورة التوب كمدنى مونے بعض أيتول كا        | Je.   |
| TF   | مشكل اوراجم الغائذ كے معانی                                                                   | FIF    | 14  | احتثناء                                   |       |
|      | ترمت والمقے مینوں میں ممانعت قال کا                                                           | FO     | 62  | مشكل اوراجم الفائل كمعانى                 | Ħ     |
| 44   | مغوج كرنا                                                                                     |        | FA  | آیات مابقدے النامیت                       | *     |
|      | فاقتلواالمشركين عمنوخ                                                                         | m      |     | ان مشركين كامصداق جن كويهارماه كي صلت     | -     |
| ar   | ہوتے والی آیات کابیان                                                                         |        | 14  | دى كى                                     |       |

جلايجم

| صفحه | عنوان                                                     | أمريحار | من | نبرعر بحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مكسيس فل كرف ك متعلق فقهاء الناف كا                       |         |    | ٢٥ فاقتلواالمشركين فل ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Al   | ي ب                                                       |         | 44 | مموى علم مست مشكى افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | شريعت كي توجين كرف والاتورات كي تصريح                     | rr      |    | ٢٨ فاقتلواالمشركين-الاية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۵   | ك مطابق واجب القتل ب                                      |         |    | ملاشه كالأك فماذكو فحل كرني استدلال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Α'I  | آيات مابق ارتباط                                          |         | 44 | اس کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FA   | 1922 Jan 2 5 6                                            | ra      |    | ٢٩ مالىمىن د كوقت معزت ابو يكر بن فيريك ولكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | الله تعالى كومستنتل كوافقات كاعلم باور                    |         | 44 | ت ائمه الله كاستدلال اوراس كيجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | س چر کامطلقاً و قوع نه دواس که و قوع کو                   |         | 4. | ٢٠ آيات مابقت ارتباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸   | لله كاعلم شاق نبين                                        |         |    | ٢١ مشركين كودار الاسلام ين آي كي اجازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A4   | ورةالتوبركي أيت ١٢٠ كيدر زارم                             |         | 4. | وين كم ماكل اورادكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ماكنان للمشركين ان يعمروا                                 | MA      | l  | ٣٢ كيف يكون للمشركين عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A4   | (14-77                                                    |         | 48 | (2-14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91"  | فيركامعني                                                 | 14      | 1  | ٣٣ ال مشركين كليان ينول في معلوة مديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | افردل سے مور کے لیے چندہ لینے میں                         | 0.      | 1  | كى خلاف درزى كى اورجنون فياس معليده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47   | رابهب فقهاء                                               | 4       | 45 | كيابندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | افرد اس معرك لي چنده لين مي علاء                          | 04      | 20 | ٢٧ مشكل اوراجم الفاظ كرمطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40   | وبند كانظربيه                                             | 4       | 24 | ۳۵ معض سوالول کے جوابات<br>مار تاری کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | جريان كاجوا ذاورا تخفاق كن اموري                          | 1 00    | 44 | ٣٦ الل قبله كي تحفيراورعدم تحفيرين غدايب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90   | وقوف                                                      |         |    | ٣٥ محلب كرام كود في يعانى كر بجلت مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | جستات كانحمارس ايمان بالرسول ذكر                          | or      | 4A | اصحاب كيول فرمايا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40   | الرفي في جيهات                                            | 2       |    | ۲۸ اسی مخص کے تفارف میں اس کی خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | جريتات كفتاك اورمجد كاجرو                                 | 1 %     | 40 | The state of the s |
| 40   | ب كے متعلق احادث                                          | 7       | 4  | 0,20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94   |                                                           | 00      |    | ۳۰ توبین رسالت کرنے دائے فیرمسلم کواسلای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | مریرانجان لانااوراس کی راه یس جماد کرناکعبه<br>سری میراند | 10 16   |    | ملک علی تحق کرنے کے ثبوت میں اصادیث<br>اور آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44   |                                                           |         | 49 | الوراحار<br>التي وسالت كرف والف غير مسلم كواسلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | بعین محلبه کی نضیات اور انگاری رضا کا<br>افغان            |         |    | اوین رسامت رے والے چیر سم واسلای<br>ملک میں آئل کرنے کے متعلق قدام ب فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44   | ت الفنل اونا                                              |         | ^  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | الراور مشركين معبت كاتعلق ر كمنامنع                       | 04      | 1  | ٣١ الوجن رسالت كرف والفي فيرمسكم كواسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| منح   | عثوان                                             | تبريج | منح          | عنوان                                                                              | برعار |
|-------|---------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 314"  | كانظرىي                                           | 1     | [0-0         | ہاور بغیر محبت کے معلانت جائز میں                                                  |       |
|       | معجم من كافرك وخول ك متعلق فقهاء                  | 44    |              | اليخباب بين بعاني يوى قري اعزه                                                     | 4     |
| 117   | احتاف كانظريه                                     |       |              | وطن التجارت اور مال دروات يراوه الله                                               |       |
| NO    | ربط آيات اور مناسبت                               | 44    | [4]*         | ادراس کے رسول کامحبوب ہوتا                                                         |       |
| IIO   | جزبيه كالغوى اور اصطلاحي معنى                     | 41    |              | محابه كرام محبت كاسمعيار كاكال تموند                                               | 44    |
| 111   | جزيه كن سيدومول كياجلك كا                         | 49    | {+}**        | · 2                                                                                |       |
| HZ    | جزيد كى مقدار من نداجب فقهاء                      | Α*    |              | القدنصر كمالله في مواطن                                                            | Al    |
|       | وقالتاليهودعزيره ابن الله                         | M     | 100          | كشيرة (٢٥-٢٩)                                                                      |       |
| ПA    | (rra)                                             |       | 106          | آیات مابت ارتباط                                                                   |       |
|       | معترت عزمر كالمهم وتسب ان كاتعارف اوران           |       | 1.6          | دادي حتين کامل و قوع                                                               |       |
| 119   | كوائن الله كمن كاسب                               |       | -            | الم حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی                                                | Ala   |
| 1971  | آيا حفرت وريي بي يانس                             |       | 1-2          | יוַרט יי                                                                           |       |
| 1971  | احباراوررميان كالمعنى                             |       | 10%          | الى الكالى اللي حين عد جماد كى تيارى                                               |       |
|       | قرآن اور حديث كمقابله يس اين وين                  | Ap    | I+A          | ي الكالم كافروه النين كركيد روانه مونا                                             |       |
| IFF   | مينوادل كورتي دين كارمت                           | -     |              | بعض نومسلم محلبه كاحنين كراستين                                                    | 44    |
| HT.   | نى كے سوائمى يشركا تول خطام معصوم نسيس            | AY    | I+A          | ذات انواط کی تمناکرتا<br>در مانواط کی تمناکرتا                                     |       |
| 110   | سد عا محد من المراكز الله المراكز ولا كل          |       |              | حين من ابتدائي فكست كاسها                                                          |       |
| 1171  | تمام اديان پر دين اسلام كاغلب                     |       | I-A          | اور آپ کوچھو ژ کر بھا کے دالوں کی تعداد<br>در آپ کوچھو ژ کر بھا گئے دالوں کی تعداد |       |
|       | يودى اور ميراني علاء كال كماتے ك                  | A4    |              | فزوة حنين بين ابتدائي فكست كيدر فخاور                                              | 44    |
| 17"1  | عَمِارَ طَرِيكِ                                   |       | 104          | همرائی                                                                             |       |
| 174   | فركاستي                                           | *     | . **         | وم حین میں فرشتوں کانزول<br>ما حقہ کی مدمہ پرسود                                   |       |
|       | ز كو قتدد ، كمال جمع كرف والول كي قرآن            |       | 20132        | ال حتين كوعذ اب دين كامعني                                                         |       |
| 112   | مجيداورا عاديث حيور مت يزمت<br>د من کاري مري مي   |       |              | الل حيمن شراء موازن أور نقيف كأسلام                                                | 24    |
|       | جس مال کی زکو قادا کردی گئی ده موجب<br>در در      |       |              | العل القا                                                                          |       |
| II'A  | مذاب سی ہے ۔<br>ری کا کام کا کام کا در مان دار    |       |              | سجہ میں کا قرکے دخول کے متعلق فقہاء<br>موجہ کانا                                   | 20    |
|       | ادا میکی زکزة کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف<br>م | 1     |              | المحيدة المعربية                                                                   |       |
| 11.4  | محلي                                              |       | _            | سجم میں کا فرکے دخول کے متعلق فقہاعها کلیہ<br>کاننا                                | 25    |
| (9**) | ان عدة الشهور عندالله (٣٧٠٣٥)                     |       | THE STATE OF | والقرابي                                                                           |       |
|       | فبادات اور معاملات بس قرى تغويم كالعتبار          | 40    |              | مجرض كافرك وخول كے متعلق فقهاء صبل                                                 | 20    |

تبيان أأفرآن

| مني  | عثوال                                   | نبرعار | منحد  | ر عنوان                                      | مبرثا |
|------|-----------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------|-------|
| rai  | ند کمنے کی تحقیق                        |        | 17"   | <del>-</del>                                 |       |
| IOA  | مال اور اولاد كاسب عذاب ونا             |        |       | حرمت والم مينول كابيان ادران كاشرى           | 44    |
|      | رسول الله على تقييم كرا عبراض كرية      | 14     | 97    | المم                                         | 1     |
| 104  | والون کے متعلق احادیث                   |        | HTTP: | مشركين كاحرمت والحيمينوں كومو خركرنا         | 94    |
|      | بس مخص فے آپ کی تقلیم پراحتراض کیا      | 1A     | 11-1- | بايهاالذين امنوامالكم (٣٨-٣٣)                | 4A    |
| 144  | آپ نے اس کو سزا کیوں شعب دی؟            |        | IF4   | غزوهٔ جنوک کی تیاری                          | 96    |
|      | جس مخص فے آپ کی تقلیم پراعتراض کیاتھا   | H      | Back  | جمادے کے نکلنے کلوجوب                        | (ex   |
| tH - | ای کی تسل سے خارتی پیدا ہوئے            | ,      |       | عار توريس معترت ابو بحر وفاتين كى رسول الله  | 1+1   |
| 141  | فارجوں کے ظہور کاسیب                    |        | 19-2  | صلى الله عليه وسلم ك ساته رفاقت              |       |
| PHI  | فارجيون ك متعلق اللسنت كانظريه          | 171    | N     | معرت ابو بمرصديق ماشيري افضليت ي وجوه        | 101   |
| PHP  | غار جيول کي علامت                       | W.     | Rah   | 0                                            | 101-  |
|      | مذاب كم فوف الواب كم شوق اور محق        | **     | 80.60 | جهاد کی اقسام                                | 101"  |
|      | رضا الى كے ليے عبادت كرتے تين           |        | Rale. | سيدنا محر مانظر الكانوت بروليل               | 10    |
| THY  | الراجب                                  |        |       | عفاللهعنكالماذنتلهم                          | 144   |
| PIP  | رسول الله والله الله المرف عطاكري كرفيت | B.F.   | Hala  | ([""-["4])                                   |       |
| 1981 | اتماالصدقات للفقراء (٢٧-٢٧)             | 80     |       | عفائله عنك يكم متعلق مغرين                   | 144   |
| 110  | ایات ماجد کے ماتھ ارتباط                | B'S    | No.4  | سابعين كي نقار س                             |       |
|      | كوة وينوا في حق من زكوة كي علمتين       | 44     |       | عفالله عنك كم متعلق مصنف كي                  | MA    |
| m    | الاستحقى                                |        | 147   | 200                                          |       |
|      | كوة ليندوا لي حق من زكوة ي مكتس         | WA     | 1     | دب منافقين كاجماد كي في نظاماند كوتايد ت     | 144   |
| NA.  | ارمسلختی                                | 1      | 18.4  | الوال كى قدمت كول كى كن؟                     |       |
| 144  | قير كاستى                               | M      | 100   | تمام مخلوق من يكي ك صلاحيت كيون تعين بيدا    | No.   |
| 14.  | عمين كامعتى .                           | 80     | 10+   | کی گئی                                       |       |
|      | فراور ملين كمعنى بن غاجب اتمداور        | 11"1   | 1     | الاتصبكة حسنة تسؤهم                          | 1/1   |
| 14.  | قين مقام                                | 3      | 101   | (0*-04)                                      |       |
|      | العاملين عليها كالمن اوراسك             | , 11   | IOF   | سكد تقدير                                    | 111   |
| 141  | (161s)                                  | 1      | 100   | مسلمانون اور منافقول کی دو حالتوں کی تغصیل   | HP    |
|      | لفته القلوب كي تعريف ادران كوز كؤة ميس  |        | 100   | 1                                            | M.    |
| 141  | 173 960 6                               |        | 1     | كافرى زمانه كفريس كي بوني نبكيول براجر يلخيا | 80    |

| <br>- |   |
|-------|---|
| <br>7 | 7 |

| صتحد       | عنوان                                     | تبرتار | منحد | عنوان                                         | نبرعاد |
|------------|-------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|
|            | سابقة قومول كے عذاب سے متافقول كو         | lor.   | 140  | علاموں کو آزاد کرائے کے لیے ذکو ہمی جعب       | 11-1-  |
| PAI        | تعبيحت فرباتا                             |        | -    | غلامون مقروضول الله كى راه ي اور              |        |
| 140        | منافقول اور مومنول بيس نقابل              | ior.   |      | سافروں پر زکو ہی رقم خرچ کرنے کے              |        |
|            | والحي مبنتول شريا كيزه ربائش كابي اورجنت  |        | 141  | تىنىك سردرى نىس                               |        |
| 14+        | کی تعتیں                                  |        |      | ز کؤہ کے تمام مصارف میں تملیک ضروری           | 1      |
|            | الله كى رضااوراس كويدار كاسب سے بوى       | 100    | 124  | ہونے پر فقہاءاحناف کے دلا کل                  | ,      |
| 141        | المت بونا                                 |        | 144  | تلیک کی رکتیت کے دلائل کا تجرب                | 12     |
| 197        | بنعاى تخفيف ندى جائ                       | YOL    |      | ائمه الله ك زديك ادائلكي ذكومين تليك          | m'A    |
|            | يايهاالنبى حاهدالكفار                     | 104    | 14A  | كار كن شه بهونا                               |        |
| 190        | (∠F-A*)                                   | 20     |      | آخرى جار مصارف بس تمليك كالعقبارند            | 11-4   |
| 194        | منافقول کے خلاف جماد کی توجیہ             | IOA    | 169  | كرت كاثمره                                    |        |
|            | ال مديث كي تحقيق كديس مرف طابرر عم        | 104    | 149  | ز كوة ميس مغروضول كاحصه                       |        |
| 194        | كر أيمول (الحديث)                         |        | 149  | ذكؤهيس في سييل الشه كاحصه                     | 90%    |
|            | متافقین نے جو کلی کفر کماتھا!س کے متعلق   | 140    | IA+  | ز كو چيس مسافرون كاحسه                        | 177    |
| MA         | مفسرین کے اقوال                           |        | 1    | مى ايك صنف كے ايك فرد پر زكؤة تقسيم           | N. L.  |
|            | سافق جس مقعد كوماصل ندكر عكماس ك          | FW     | IA.  | کرنے کابواز                                   |        |
| ***        | حطنق مفسرین کے اقوال                      |        |      | منافقين كاني سريني كود كان الكمتاكوراس يرالله | K.L.   |
| 700        | سافقین کو تمنی کرنے کی تفسیل              | rir.   | IAI  | كاردكرنا                                      |        |
| 7**        | مِل سير ين سويد كي توب                    |        |      | شان نزول اور الله اور رسول کے کے معمر         | IFO    |
| 7*1        | لله عدركاس كوتو ثية والامتافق             | He     | IAP  | واحدالات كي توجيد                             |        |
|            | يه منافق حضرت تعليه بن حاطب تصيا كوكي اور | No     | IAP  | ي التيجيز كومنافقين كاعلم عطاكياجانا          |        |
| <b>F4F</b> | المناسع ؟                                 |        | -    | ي ويتياكي شان من او بين كالفظ كمنا كفرب       |        |
|            | تعفرت تعليبين عاطب كبدري محابي            | PTT    | IAI  | فواوتوجين كي نبيت بوياشيس                     | 1      |
| ***        | وف يرتضر يحات                             | 1      |      | المنفقون والمنفقت بعضهم                       |        |
|            | نعفرت تعليدين عاطب كومنافق قرار دين       | NZ     | IAO  | من يبعض (٢٤-١٤)                               |        |
| Major      | والى روايت كاشديد ضعف                     |        | 114  | الله تعالى كے بعلانے كامعنى                   |        |
| r•a        | ى دواىت كراويون يريرح                     | NA.    | IAA  | مذاب مقيم كامعني                              | 1      |
| 4+4        | ى دواعت پردراغ جرح                        | 114    |      | منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ       | 1631   |
|            | س روايت كارسول الله صلى الله عليه وسلم    | 140    | IAA  | شابت                                          | •      |

| _ |    | - 1 |
|---|----|-----|
| - | -  | _   |
|   | -3 | 1   |

| مني   | عثوال                                                 | غبرتكر | منح  | عنوان                                                                                                         | نبرثار |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TTT   | سيده آمند دمنى الله عنهاك ايمان يراستدلال             | IAA    | F=2  | کے مزاج کے خلاف ہونا                                                                                          |        |
|       | وحاءالمعذرون من الاعراب                               |        | F-A  | مورة التوبه كي ال آيات كالمحج معدال                                                                           | 141    |
| rr    | (4+_4f*)                                              |        | ret  | ال روايت كي تحقيق من حرف آخر                                                                                  | 124    |
| rre   | معفدورين كى اقسام                                     | M-     | 1/44 | محابه كرام كے صد قات پر منافقين كے طبخ                                                                        | 14     |
| TTT   | جماداور تمازش معندورين كے متعلق احادث                 | 19     | 170  | البدالله بن أني كي تماز جنازه يزيين كاشان نزول                                                                |        |
| FFY   | الله تعالى كے ليے تعبحت كامعنى                        | W      |      | مبدالله من الي ك كفن ك لي اليص عطا                                                                            |        |
| PPS   | كاب الله يح في المعنى                                 |        | 910  | فروائے کی وجوہ                                                                                                |        |
| 774   | رسول القد مر التي الم المحت كالمعنى                   |        |      | الله تعلق ك منع كرنے كے باوجود عبدالله بن                                                                     | 121    |
| FFT   | تر مسلمین کے لیے صبحت کامعنی                          |        | TH   | بى كے ليے استغفار كى توجيدات                                                                                  |        |
| 172   | ام مسلمانوں کے لیے تعبیت کامعنی                       | M      | 1    | ان الی کی نمازجتازہ پڑھنے کے متعلق الم                                                                        | 1      |
|       | وے سے برا تیک ہمی اللہ کی بخش اور اس                  |        | A.M. | ازى كاتساع                                                                                                    |        |
| 144   | فى رحمت المستعنى نيس                                  |        |      | اس المحلفون بمقعدهم                                                                                           |        |
| PYA   | بلدت عروم مونے كى بناوي رونا                          | MA     | 1.8  | (Al-Al                                                                                                        |        |
|       | يعتذرون المكم إذار جعتم اليهم                         | 189    | no   | بلا آیات                                                                                                      |        |
| 174   | (97'-91                                               | 9      | no   | دنځ کی گری                                                                                                    |        |
| PPT   | يند تغالي كاعالم الغيب بونا                           |        | no   | م بننے اور زیادہ رونے کی تلقین<br>مرتب کی میں میں میں اور میں میں اور میں |        |
| PPI   | تانقین ے رکب تعلق کا عظم                              | 1.6    | 1    | روهٔ نبوک کے بعد متافقوں کو کسی غزوہ میں                                                                      | P IAF  |
| PPF   | مرب اور الاعراب كامعني                                | 1      | 1    | رکتے ممانعت کی توجیہ<br>افضہ کے زیروں مردی مردن سوم                                                           |        |
|       | اعراب مواده مند كردر بخوال                            |        |      | النفين كي نماز جنازه پڙھن كي ممانعت كاشان                                                                     | ]"     |
| hanla | بالىي                                                 |        | PIZ  |                                                                                                               | e IAP  |
| 24.4  | راب كاستك دلي اور شقاوت                               |        |      | براشین الی کے نفاق کے باوجو داس کی تماز<br>از معاصل کی اقتصالیہ                                               |        |
| rro   | -                                                     | -      |      | ازہ پڑھانے کی توجیعات<br>رکین کے لیے استخفار کی ممانعت کے                                                     | 144    |
| rro   | 1                                                     |        |      |                                                                                                               |        |
| rra   | 1                                                     |        | 1    | جود حبد الله بن الي كي تمازجنازه پر حلنے كي                                                                   |        |
|       | السبقونالاولوزمن                                      |        | MA   | یہ مات<br>اابن الی کے حق میں مغفرت کی وعا کا قبول نہ                                                          | J WY   |
| Maid  |                                                       |        |      | المن وب معلی مسترت ن وعاد مول ندا<br>ناآپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟                                             |        |
|       | اجرین اور انصاری ہے سابقین اولین کے<br>ایس میں مقربات | _      | 1 "  | ن کے بعد قبریر کھڑے ہو کراند کاؤ کر کریا                                                                      |        |
| TEA   |                                                       |        | -    | _                                                                                                             |        |
| 1     | الزين اور انسار م عدايمان م سبقت                      | M IN   | 1 1  | اس سے قبریر افران کا ستدلال                                                                                   | 131    |

جلديجم

| منحد       | عنوان                                        | تبريار  | منحد  | عنوان                                             | برعار |
|------------|----------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 700        | تتبين                                        |         | 1774  | كرفي والون كي تنسيل                               |       |
|            | والذين انحذوامسحداضرارا                      | 1914    | PPI   | مهاجرین اور انصار کے قعنا کل                      | P'11  |
| ray        | (i+∠-ii+)                                    |         |       | الله كى رضائاس يرمو قوف ي كد ممايرين اور          | ľ     |
| ran        | مجد ضرار کاپس منظرو چیش منظر                 | 1774    | rer   | انساری نیکیوں ش ان کی انباع کی جائے               | ı.    |
| ran        | معرضرادش كمزے بونے كى ممانعت                 |         |       | مينك إبرك منافقين اوران عمتعلق                    |       |
|            | اس معجد كالمصداق جس كى بنياداول يوم عد       |         | 21/29 | اعتراضات كروابات                                  |       |
| 104        | تىتوى پررىمى كن                              |         | ۳۳۳   | دو مرتبه عذاب وسين كي تنسيل                       | 2.Na. |
|            | معرنوی اور روضہ رسول کی زیارت کے             | PPP     |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنام ينام          | rio   |
| **         | قضائل                                        | - 0     | rea   | منافقين كومسجرے تكالنا                            |       |
| PH         | مجر قبلے تضائل                               | S.A.La. | 1/24  | معرت ايولباب كاتوب                                | ľN    |
| MI         | بانى كے ساتھ استنباء كرنے كى فضيات           |         | 77-6  | معرت الولبايد كاتوب اورشان نزول                   |       |
| rr         | مشكل الفائذ كمعانى                           | PPY     |       | انبياء عليهم السلام كم غيرير استغلالأاور انفراد ا | MA    |
| M          | منافقين ك فنك ص يراسة ك وجوه                 | 14-6    | FT'A  | صلوة سينج كالمحقيق                                |       |
|            | اذاللهاشترىمنالمؤمنين                        | FP'A    | PP'A  | صلوة كالنوى اور شرعي معنى                         | PH    |
| **         | المسهد (۱۱۱۳)                                |         | - 1   | انبياء عليهم السلام يرا نفراد أصلوة بييني مي      | +++   |
|            | الشد تعالى كامومنين كى جانول اور مالول كوجنت | 1974    | PMA   | غرابب فقهاء                                       |       |
| l.H.       | کبدله څريدنا                                 |         |       | انبياء عليهم السلام سكرخين صلوة اورسلام بيبيخ     | PPI   |
| Mo         | تورات اورائيل ين الله كم مركاؤكر             |         | 104   | ص جهور کامونف                                     | 1     |
| 710        | جنت كيدلد ص جان ومال كي يي كاكيدات           |         |       | انبياء عليهم السلام كم فيرير استعلالا صلوة        | FFF   |
| m          | اس الله يح يعد معسيت كابهت علين بونا         | PPF     | 1774  | ر مندوالول كدولا كل اوران كروابات                 |       |
| 144        | المتائبون كالمحتى                            | PPF     |       | انبياء عليهم السلام كے غيرر انفراد أصلوقت مينج    | rrr   |
| <b>n</b> z | العابدون كالمعتى                             |         | roe   | کے ولا کل                                         |       |
| 174        | الحامدون كانعني                              | 700     | roi   | مدقه کی ترخیب                                     | PP    |
| MA         | السائحون                                     | PP'4    | ror   | صدقه كي بغيبات ين احادث                           | 770   |
| MA         | الراكعون الساجدون كامعني                     |         |       | نيك الحال كالحكم ديناور برا عال ي                 | PPY   |
|            | الامرون بالمعروف والناهون عن                 |         | 100   | رو کئے کا وجہ                                     |       |
| PH         | المنكركامعي                                  |         |       | انسان كے اعمال كو ذئر واور مرد ولوگ ديكھتے        | YY_   |
| 14.        | الحافظون لحدود الله كالمحي                   |         | FQ0   | رجين                                              |       |
| r21        | ابوطالب كامرت وقت كلرنديزهنا                 | 14      | -     | غزوة تبوك يس مانخه نه جلفوالون كي جار             | PPA   |

جلد پنجم

| [صغير  | عثوال                                          | نبرثار | منح  |                                                    | تبرعار             |
|--------|------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|--------------------|
|        | الله تعالى كے نزديك برجموني اور بري نيكي       | 14     |      | ابر فالب ك ايمان كے متعلق ايك روايت كا             | rai                |
| 79     | مغبول ب                                        |        | 741  | جوا <b>ب</b>                                       |                    |
| F9F    | تبليغ اسلام ك ليے جهاد كافرض كفايد مونا        | 121    |      | نبيده أمنه رضى الله عنمائك ايمان يراعتراض          | ror                |
| 197    | حصول علم دين كافرض كفاميه بهونا                |        |      | گاچواپ<br>هن ساره سرور                             |                    |
| 141    | حصول علم دين كے فرض مين جونے كامحل             |        | 124  | مشركين كے ليے مغفرت كى دعاكى توجيمات               | rar                |
| rer    | حصول علم دین کے فرض کقایہ ہونے کامحمل<br>ما    |        |      | زنده کافروں کے نے مغفرت اور مداست کی<br>الکامید    |                    |
| 1.41   | عم دین کے فضائل<br>م                           |        |      | عاکاجواز ت                                         |                    |
| rer    | قد کالفوی اور اصطلاحی معنی<br>تعدید:           | 144    | 65   | آزر کے لیے حفرت ابر ہیم علیہ السلام کے ستندار کا ا | rop                |
| rair   | تقليد همخصي پرولا كل                           |        |      | ستغفار کی توجیه<br>اواه کامعنی                     | TOT                |
|        | سائل فقیدی اتمه مجتدین کے اختلاف<br>کی مناب    | 724    | 720  | -1 -1 -1 -1 -1                                     | FA                 |
| 791    | ے ام اب                                        | 1      | 120  | وماكان اللمليضل قوما (١١٨-١١٥)                     | POA                |
| MA     | يايهااللينامنواقاتلوا(١٣٩-١٢٣)                 | FA.    | 724  | and the said of                                    | 1 104              |
|        | زیب کے کافروں سے جماد کی ابتداء کرنے کی<br>دور | TAL    | PZA  | ایات مابت ارتباد کوجوه                             | 144                |
| P      | ہوں<br>نیااور آ نزمندھی منافقین کے مذاب کی     | 1      | 1.2. | ي صلى الله عليه وسلم ك قرب كرف اور الله            | e ru               |
|        | عاور الرحدين ما ين عدرابي                      | 1      | TZA  | - 15 CO 12 13 2 C W                                |                    |
| 12.41  | ر آن مجیدے منافقین کی نفرت اور بیزاری          | FAP    |      | ماجرين اور انصار كي توبه قيول كرف كامحل            |                    |
| b. sh  | ابقد آیات سے ارتباط                            | YAF    | FA-  | زوهٔ تبوک کی تنگی اور تختی                         | i rar              |
| 1-4    | ن النائجة كريانج مقات                          |        | 1    | ند تعلق كلبار بار توبه قبول فرمانا                 | in Par             |
| P*+F   | سنان المسكم كاستى                              |        |      | مول الشر المالية الماكمة وكسك عازيون اور على       | 1710               |
|        | سن الفسكم كالمني (يي المنظر كالنيس             |        |      | 1 2 2 2 2 1 1 A                                    | 3                  |
| Par da | (pare).                                        |        | -    | مرت كعب بن مالك وال بن اميداور مراره               |                    |
| T+0    | ت پر سخت احکام کاآپ پردشوار ہونا               | TA     | PAY  |                                                    |                    |
|        | يادر أخرت ص امت كي فلاح ير آپ كا               | PA     |      | ايهاالذين امنوا تقوالله                            | ۱۳۱ <sub>4</sub> ي |
| 14.4   | يص بونا                                        | 7      | PAZ  |                                                    | 7)                 |
| 7.4    | ر تعالی کانی مرتبه کو تسلی دینا                | 74-    | PA   | , m                                                |                    |
| 1.4    |                                                |        |      |                                                    |                    |
| F.A    |                                                |        |      | راسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ              | 1/2                |
| P-A    | ڭ كى تغيير يى اقادىل علاء.                     | 1 14   | 14   | نے کے وجوب کی جمعین                                | 31                 |
| بلدوجم | 7                                              |        |      | أن                                                 | انالقر             |

| 1 1 1      |                                                          |             | 2.0   |                                         | .a. 3  |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| منح        | -                                                        | نمبرثتار    | 1500  |                                         | نبرغار |
| F72        | عدل کے ساتھ 2 اوسینے کی توجیہ                            | 9"8         |       | آياسور الوبدكي آخرى آيت قرآن مجيدكي     | PRY    |
| PTA        | سورج ہے الوہیت اور توحید پر استدلال                      |             | F-4   | آخری آیت ہے اسی                         |        |
| PYA        | اً ارج كالنين قرى حساب كرنا جابي                         | PW          |       | معرت فريمه بن فابت ك كوانى سعلفد        | 790    |
| FY4        | متحرين حشركها حوال                                       | 1"8"        |       | جاء كمرمسول من انقسكم الايه كا          |        |
| P74        | حشريرا بحان لاتح والول محماحوال                          | 210         | p*le  | سور و توبه ش درج اونا                   | 1 1    |
| 77*        | الى جنّت كى كفتكو كالمعمول                               | PN          |       | حضرت خزیمه بن ثابت کی گوانی کلوه گواهول | P91    |
| PF+        | ولويعجل(اللطلشاس(١١-١١)                                  | rk          | 171   | کیرابرہوا                               |        |
|            | اہے آپ کو اپنی اولاد کواد راپے اموال کو                  |             |       | لقدحاءكمرسول من انفسكم-                 | 192    |
| FFF        | بدوعادين كالحمانعت                                       |             |       | الايدسكو كليفست رسول الله ويتفالى       |        |
| - Andreada | کا فرے مشرف ہونے کی دجوہ                                 | PR          | FF    | نيارت                                   |        |
|            | بزدل معيبت كوفت مسلمانوں كى تكر اور                      | <b>P</b> ** |       | حسبى الله لااله الاهويزي كا             | P9A    |
| ree        | عمل کیا ہو ناچا ہے؟                                      |             | PTP   | فنيلت                                   | i      |
| PPY        | کا فر کو ششیرات فرمائے کی وجوہ                           | FfI         | 17117 | كلملت تشكر                              | 1,44   |
| Frz        | الله تعلق كم أنهائ يراحمراض كاجواب                       |             |       | 1                                       |        |
| 774        | الله تعالى كے علم پر ايك اشكال كاجواب                    | rre         | rio   | سورة يونس                               |        |
| PPA        | لسنطرك چندمشهور تراجم                                    | 171"        |       |                                         | İ      |
|            | مشرکین کلیه مطالبه که آپ قرآن مجید کوبدل                 | PYS         | MZ    | سورة كانام اوراس كي وجد تشميه           | P**    |
| PPA        | ۋا <u>ل</u> ىن                                           |             | MIA   | سورة يونس كازبانه نزول                  | P***F  |
| PP4        | قرآن مجيدش تهوطي كمصطالبه كي وجوبات                      | rn          | MIN   | سورة التوبه اورسورة بونس كي مناسبت      | P**    |
| ####q      | سيد نافير النَّنَةِ إِلَى نبوت بِرا يك د <sup>ل</sup> يل | 412         | 2715  | سورة يح تسرك مساكل اور مقاصد            | ۳۰۳    |
| ****       | قران مجيد كلو حي التي بو نا                              | PPA         |       | الرستلكايت الكشاب المحكيم               | F-1"   |
| P174       | فيرانله كي عباوت كماطل مون يرولاكل                       | PPA         | 1774  | (1=f*)                                  |        |
|            | بتول كوالله كم بال سفار شي قرار ديين س                   | PT+         | rrr   | سيد ما همر مريز الرائي                  | F+0    |
| #174       | مشرکین کے نظریات                                         |             |       | آب كى نبوت پر مشركين كاتعب ادروس كا     | PH     |
|            | جس چیز کے وجود کا انٹد کو علم نہ ہواس کلوجود             | FFI         | 1777  | ازال                                    |        |
| Project    | محال ہے                                                  |             | ere.  | قدم صدق کے متعدد محال                   |        |
|            | ابتداءش تمام لوگون کے مسلمان ہونے پر                     | 4           | 770   | آپ کوسائر کھنے کا جواب                  | 1      |
| PHPS:      | احاديث اور آثار                                          | 1           | 770   | مشر کین کے تعب کوزائل کرنا              | P*+4   |
| mmt.       | سيد نامحه مرتفي كي نبوت پر دليل                          | rrr         | rro   | حشراجساد پر دلا کل                      | **     |
|            |                                                          |             |       |                                         |        |

|                |     | • |
|----------------|-----|---|
| . <del>-</del> |     |   |
| _              |     | _ |
|                | - 4 | L |

| 7      | <del></del>                                                       |                |             |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| منتحه  | عتوان                                                             | نمبرثكاد       | مني         | نبرشار عنوان                                          |
|        | قرآن مجیدی چیش کو ئیاں جو مستعبّل میں پوری                        | 1724           | FFF         | ا ۱۳۳۳ واذااذقساالناس رحمة (۱۳۰۰)                     |
| PHA    | ہو کیں                                                            |                | mert        | ۳۳۵ مصائب کے بعد کفار پر دحم فرمانا                   |
| PT11   | قرآن مجيد ك تنسيل الكنكب مون كامعني                               |                | <b>ም</b> ሮፈ | ١٣٣٩ مصائب اورشدائد مي صرف الله كو يكارنا             |
|        | واركنبوكثفقللىعملى                                                | PAA:           |             | ٢٣٣٤ علامه آنوي المخطشو كاني اور نواب بحوياني كا      |
| P12    | (F1-0f*)                                                          |                |             | انبياء عليهم انسوام اوراولياء كرام عاستداد            |
| FH     | بر مخص این الل كابواب دوب                                         | F04            | PEA         | كوناجائز قرادرينا                                     |
|        | كفاركا كان تدلائي ني صلى القدعلي                                  | PY:            | PPA         | ۱۳۳۸ علامه آنوی وغیرو کی عبارات پر تبعرو              |
| 120    | وسلم كوتسلى دينا                                                  |                |             | وفات افتريزر كول ماستراد كموالم م                     |
| 121    | ليام دنياكوكم مصحفي وجوبات                                        |                | Tai         | راواحترال                                             |
|        | ہرامت کیاں اس کے رسول آنے کے دو                                   | In the         | mar         | ۳۳۰ بعنادت کامعن اوراس کے متعلق احادیث                |
| P47    | مل ا                                                              |                | rar         | ۱۳۳۱ نائن کی پداوار کی دنیا کے ساتھ مثل               |
|        | س سوال کاجواب که مشر کین پرعذاب                                   |                | ror         | ۲۳۲ جنت کے دامی کے متعلق اطاب                         |
| 120    | بلدى كيون دسيس آنا                                                | 7              | TOT         | ٣٩٣ جنت كودارالسلام كمنے كي وجوہات                    |
|        | دول عذاب كي بعد الاحال لاف كاكوني فائده                           | PW.            | FAF         | ۳۳۳ محشری مومنین کی عزت ادر سرفرازی                   |
| 124    | سي                                                                | 1              | 1700        |                                                       |
| !      | بالى علىوكاتي ملى الله عليه وسلم كي ذات ==                        |                |             |                                                       |
| 120    | شرر اور نطح پینچانے کی مطلقاً تغی کرنا<br>ا                       |                | FAT         |                                                       |
|        | آب سے ضرر اور لفع بالذات پنچانے کی تھی<br>مرد                     |                |             | ۳۴۸ فیامت کون شرکاء کی مشرکین ہے بیزاری               |
| 720    | *                                                                 |                | PAA         | 7 1                                                   |
|        | ته تعانی کی عطائے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی                        | # <b>*</b> 742 |             | ١٣٩٩ شركاء ككام يركذب كاعتراض اورداس                  |
| PZY    |                                                                   |                | rot         |                                                       |
|        | تد تعالی کی عطاع سے جی صلی اللہ علیہ و سلم کی<br>ند دور سر محدالا |                |             | ۳۵۰ قال من پيرزق کيم من السيماء                       |
| P22    |                                                                   |                | PM          |                                                       |
|        | منال کے بعد تی صلی اللہ علیہ وسلم ہے                              | J PYN          |             | 10.40 (4)                                             |
|        | ستداداستفاشہ جوازے متعلق احادیث<br>منتہ                           |                | ] rw        |                                                       |
| 12/    | 1                                                                 |                |             | الاس اور خبروا صد کے جمت ہونے پر ایک<br>اور اور کاروا |
|        | فات یافته بزرگول سے استدراد کی تحفیر کا                           | 19 174         |             | * - I                                                 |
| PA.    |                                                                   |                | P"N"        |                                                       |
| PA     | راب کاو حید کابر حل ہونا                                          | 4              | l l''Hr     | ٣٥٥ تورات من جي القايم كي آند كي خوشخري               |
|        |                                                                   |                | -           | تبيلن القرآن                                          |
| لدنيتم | *                                                                 |                |             | ىبيان الحران                                          |
|        |                                                                   |                |             |                                                       |

| فيرسبت |
|--------|
|--------|

|         |                                              |         | 1     |                                              | ;     |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------|-------|
| منح     | عنوان                                        | تبرعار  | منخد  | رشار عنوان                                   | المبر |
| P40     | حسن شهوت أو رهدرج موت كرجوابات               |         |       | المحا ولوارلكل نفس ظلمت مافي                 | 4     |
|         | تعوید کے جواز کی روایت کا یک صدیث ہے         |         | TAT   | الأرص(٢٠-٥٣)                                 |       |
| 1794    | معلرضه اوراس كاجواب                          |         | FAP   | الطالمون سے فدریہ نہ تول کیا جانا            |       |
| P42     | روايت مديث من المام محدين المحل كامقام       | FM      | #AF   | المالون كريشياني جميان كاتوجيه               |       |
| F44     | امام محمد تن المحتى كو كاذب كئے كاجواب       | r+      | TAF   | المانمول كورميان عدل عدفيمل كوجيد            | ۲۵    |
|         | عمروین شعیب من ابسه عن جده پر جرح کا         | P4      | P'AP' | ٢٥ وعيد عذاب كبر حق مون يرداداكل             | 41    |
| (***    | اوراب                                        |         |       | ٣٥ ملا بري ملكيت پر ازال بونے والوں كومتنب   | 44    |
|         | محردين شعيب كاس روايت من استدارل             | FW      | TAD   | أفريانا                                      |       |
| 17-47   | كرتي والسارعلاء                              |         |       | ا دو حالی عاربول کے علاج کے لیے انبیاء علیم  | ۷۸    |
| le, she | مض آبعین کے اقوال کی توجیہ                   |         | 770   | اسلام كومبعوث قرايا                          |       |
|         | تعویذ لنگانے کے جوا ز کے متعلق نتہاء آبھین   | Par     | Ì     | ٣٠ قرآن مجيدے فلبي اور روحاني امراض كے       | 49    |
| 14.44   | کے قلویٰ                                     | -       | PAT   | علاج کے جاردارج                              | ļ     |
|         | م اور تعویذ کے جوازے متعلق علامہ شامی        | F40     |       | ٣ آرآن جيدے جسني شفاء عاصل كركى              | 'A•   |
| [Melm   | فل کی تشریح                                  | 1       | PAZ   | المحتين المحتين                              |       |
|         | م اور تعویز کے جواز کے متعلق مشہور           | rn      |       | ٣ تسبه اورتوله وغيروكم عني اوران ا           | 'AL   |
| 14.44   | يوبندى عالم فيخ محد ذكرياسمار نيورى كي تصريح |         | FAA   | شری هم                                       |       |
|         | م اور تعویذ کے جوازے متعلق مشہور فیر         |         |       | ٣ قرآن مجيدے جسمال شفاء كے حصول ك            | Ar    |
|         | غلدعالم نواب صديق حسن خال بحويالي كي         |         | PM    | المتعلق اطارت اور آثار                       |       |
| m.a     | 7                                            | V.      |       | ٣ کلمات طیبہ ہے دم کرنے ہوا زیکے متعلق       | ۸۳    |
|         | مویزانکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی    | ra.     | 1797  | ه ماريث                                      |       |
| r.0     | مریج اور خواب می ڈرنے کا تعویز               | _       |       | ٣ وم اور تعويذي ممانعت كمتعلق معرت           | 'A"   |
|         | مويد للكاف كم متعلق علامه ائن قيم جوزي       |         |       | ابن مسعود كارشادادرامام بغوى سے اس كى        |       |
| P+4     | ل تصريحات اور بخار كا تعويذ                  |         | 1197  | 7                                            |       |
| P+1     | ضع ممل من تنكي أور مشكل كي متعلق تعويز       | 4 ~~    |       | ٣ تعويذاوردم كى ممانعت كم متعلق ابن عليم     | *^^   |
| M+V     | ・ キャレン く (                                   |         |       | اور حضرت مقبدين عامر كاار شاداد رامام بيهتي، |       |
| r+A     | 1 7 1 Cadim 4 1 1                            | T       |       | المام ابن الاجتمراور ديكر علماء سلف كي توجيه |       |
|         | جادی بخار (ٹائیفائیڈ)مثلاً تین دن کے بخار    |         |       | ٢ تعويد الكاف سك متعلق حفرت حبد القدين       | ra*   |
| 1 max   | . 717                                        | ~       | 1797  |                                              |       |
| M-V     | ن الساء كے في تعوير                          | P 17-17 |       | ٣ حضرت عبدانشدين حمرد كي روايت كے سيح اور    | **    |
| 1       |                                              |         |       | <u></u>                                      |       |

|      | متح         |                                                                                                                                                           | فبوثكر | مخد              | . عثوان                                                                                                       | '           |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | rro         | ولی کی صفات                                                                                                                                               | rro    | <b>7</b> *Α      | مخفيامك لي تعوية                                                                                              | r-a         |
|      |             | معزت ابو بكرصديق رمنى الله عنه كاز بدو                                                                                                                    | fri    | /°-Λ             | ۋا ژھے درد کے لیے تعویز                                                                                       | P+Y         |
|      | 07Z         | تغوى اورخونب خدا                                                                                                                                          |        |                  | مچو ڑے، بھنسیوں اور آبلوں اور چر قشم کی                                                                       | <b>6</b> +∠ |
|      |             | معترت جمرين خطاب دمنى الله عندك                                                                                                                           | FYZ    | r°•A             | انفیکش کے قبے تعویذ                                                                                           |             |
|      | r'r'A       | عبادت زبداور فونس خدا                                                                                                                                     |        |                  | الله تعالى كے تعمل اور آس كى رحمت كا                                                                          | Γ*A         |
|      |             | معرت عمان عني رمني الله عند كي عمادت زهد                                                                                                                  | r't'A  | 17.48            | معداق                                                                                                         |             |
|      | ryq         | اور خوفب خدا                                                                                                                                              |        |                  | رسول الله مؤلي الله كانت كرامي آب كي آه                                                                       | Pek         |
|      |             | معترت على رضى الله عنه كي عبادت أبداور                                                                                                                    | 774    | 17.44            | اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا ظهار                                                                       |             |
|      | (F2FF+      | نوفي فدا                                                                                                                                                  |        | ["]+             | مشر کین کی خود ساخته شریعت کی زمت                                                                             | ,           |
|      |             | معرت على رضى الله عنه كى فطيلت من أيك                                                                                                                     |        | I, ili.          | منتشف اوريناوني زبدالله كى تاشكرى ب                                                                           | (TII        |
|      | (PPT) :     | روایت پر علامه قرطبی کا مبعره<br>عظامه قرطبی                                                                                                              |        |                  | وماتكورفي شانوماتتلوامته                                                                                      | erier ]     |
|      | 1           | ومام العظم كے اخلاق أنبدو تعوی معباوت اور                                                                                                                 | P      | l <sub>e</sub> M | (11-2+)                                                                                                       |             |
|      | ' ליויי     | خوف غدا                                                                                                                                                   |        |                  | مشكل الفاظ كم معانى اور آيات سابقدي                                                                           | l'er        |
|      |             | افعالِ خارقه (خلاف عادت كامون) كى اقسام                                                                                                                   |        | rio              | مناسبت                                                                                                        |             |
|      | 4           | اور کرامت کی تعریف<br>در در است کی تعریف                                                                                                                  |        |                  | زمين كركو آسان كي ذكر بر مقدم كري                                                                             | 2°W         |
|      |             | اونیاء اللہ کی کرا ہات کے ثبوت میں قرآن جمید<br>کریت                                                                                                      |        | lt.10            | ا کرد چہ                                                                                                      |             |
|      | rra         | کی آیات                                                                                                                                                   |        | (* FT)           | ونی کانبنوی معتی                                                                                              |             |
|      |             | اولیاء الله کی کرامات کے ثبوت میں احادیث<br>میں سے سے میں میں میں اور اللہ میں ال |        | l"rt             | ولی کا مطلاحی معنی و اولی کا مطلاحی معنی و اولی کا مطلاحی معنی و اولی                                         |             |
|      |             | الحيمه اور كرامت كانتيارى بويني عناء<br>كانتها                                                                                                            |        |                  | ونی کے مصداق اور اُن کے قضائل کے متعلق                                                                        | 712         |
|      | ሮሞሬ         | کی تصریحات<br>د از رینه سی از در در این                                                                                                                   |        | MIZ              | ا حادیث اور آثار<br>مذہب میں میں میں مون مونکست                                                               | er          |
|      | -           | اولیاءاللہ کے سلیے وئیاجی قم اور قوف کا<br>م                                                                                                              | FFS    |                  | الله المناع محبوب بنار المسك كالناور أيحمين                                                                   |             |
|      | ስግ<br>የ     | جوت<br>ما المالية كرواك في مدن المرواد                                                                                                                    | F10.   | MIA<br>MA        | موجا بکہ ہے 'اس کی توجیہ<br>مارخ اتبال کی شریک کی شرید                                                        |             |
|      |             | اولیاءاللہ کے دنیا کے غم اور خون کی مصنف<br>ک طرف میں میں ت                                                                                               |        | 1714             | الله تعالی کے ترود کرنے کی توجیہ<br>ایک سرفیز اکل سرمتعلق میں ایدان ہ                                         |             |
|      | L, (r, l).  | ا کی طرف میں توجیہ<br>مدار دیف کے اگر کا کا ہے کی مفرد ہے کا                                                                                              |        | luk-             | وئی کے فضائل کے متعلق مزید احادث<br>ور دا سر متعلق اسامہ ہو اور آغاد اور ادریک                                |             |
|      | ~~~         | اولیاءاللہ کے شلیے آخرت کے غم اور خوف کی<br>معند کر ملی ہے ۔ تب                                                                                           | · I    | ern e            | ابدال کے متعلق احادث اور آثار اور ان کی<br>آفیر دشہ ۔                                                         | 111         |
|      | ساماما      | معنف کی طرف ہے توجیہ<br>مقاملات کر فحران شاف کی دامہ وزی کی                                                                                               |        | CFI<br>FFF       | المانية ها ما المانية | 444         |
|      | الماليات    | اونیاعاللہ کے خم اور خوف کیامام رازی کی<br>طرق سے قدم                                                                                                     |        | mra.             | احذریث ایدال کامعتامتوانزیونا<br>احادیث ایرال کرمن آثری                                                       |             |
| KI 1 |             | المُرفَّة من تُوجِيد<br>الدِّرِ المالِثُ كُورِيدِ اللهِ مِنْ قَلَّم اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                    | !      |                  | احلویث ابرال کی مزیر توتیق<br>انجامه در نقه این قدر می دند. در                                                |             |
|      | <b>σγ</b> Δ | اونیاءاللہ کے کے دنیااور آخرت میں بشارت                                                                                                                   | 1°1°¶  | FYO              | بجباءاور تعباءوغيره كي تعداد                                                                                  | -10         |

جلديثم

|     | ا مر     |                                                          | e 2                | مؤ    |                                                                                               | تبرثار   |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | 25-      | عنوا <u>ن</u><br>متدعه م                                 | 15/2               | ور    | ئى مىلى الله عليه وسلم كالبجرية قرماتا كفارك                                                  |          |
|     | COA      | مقرم ہوتا                                                |                    |       |                                                                                               |          |
|     |          | معترت موی علیه السلام پرایمان از نے والوں<br>میں میں میں | l <sub>k</sub> ,do | ۲۳۷   | خوف کی وجہ ہے نہ ق <b>ضا</b><br>شاک سی میروس ایسکا                                            |          |
|     | ۸۵۲      | ک دعائے دو محمل                                          |                    | FFZ   | شرک کے ابطال پر دلا کل<br>مفرق الا کے الیاب معروف                                             |          |
|     | ۳۵4      | ی اسرائیل کے کمروں کو قبلہ منانے کے محال                 |                    | MWW.  | الشد تعلق کے لیے اولاد کا محال ہوتا<br>کن سے میں ہوتا ہوتا                                    |          |
|     |          | قر حون کے خلاف معرت موی علیہ السلام ک                    | l mar              | ILIA. | كفاركة ناكام بوقي كي واطنح وليل                                                               |          |
|     | (8,40    | دعائے ضرر کی توجیہ                                       |                    | ("F4  | واتىل عىلىيى بهائية بالنوح (٨٢-١٤) ،                                                          | ~~~      |
|     |          | الله کے رائے ہے گمراہ کرنے کی دعا کی                     | I PORT             | (FAI) | حضرت نوح عليه انسلام كاقصه<br>ريز و مريز و ريقه سر دهيو                                       |          |
|     | MA.      | ۇجىمات<br>سىرىن ئىرىم                                    | 1                  |       | ربط آیات اورانمیاء سابقین کے قصص بیان<br>ن مکمت                                               | 1        |
|     |          | دعای تبولیت می جلدی کی امیدر کمناجهالت                   | l'all              | roi   | کرنے کی سمتیں<br>دور نے مرام اور سرتا کی ہے ہی وا                                             | ]        |
|     | (TH      |                                                          |                    | ]     | معزمت أوج عليه الساام ك قص كومقدم كرف                                                         | Pr. 2    |
|     |          | ى اسرائل كى قوم فرعون سے تعلت اور                        |                    | ror   | ل وجہ                                                                                         |          |
|     | (PYB)    | فر عون کاغرت ہونا                                        |                    |       | معنرت نوح عليه السلام الصال كي قوم كي                                                         | 1        |
|     | MAL      | فر مون کے ایمان کو قبول شہر کرتے کی وجوہ                 |                    | ("AT  | اگواري کي وجوه<br>د د د د د د د د د د د کارون                                                 | 1 1      |
|     |          | فرعون کے منہ میں حضرت جبر کیل کامٹی اِ النا              |                    |       | تعفرت نوح عليه السلام كو تبليغ وين من كفار كا<br>مركز و ترجيع المسلام كو تبليغ وين من كفار كا | 1 1      |
|     | 6,484    | وراس پراشکال کاجواب                                      |                    | FOF   | كوئى خوف تعاندان سے كسى نفع كى توقع تقى                                                       |          |
|     | Seattle. | ار آن مجید کی صدالت                                      |                    |       | تعرب أوح عليه السلام كي قوم كے كافروں كا                                                      | ا ۱۳۵۰   |
| H   | L.Alle.  | ولىقىلىدواتىابىتى المدرائيل (١٠١١-٩٣)                    | FY9                | rar   | 745                                                                                           | 1        |
|     |          | عا جرر سول الله وتقييم كي طرف قرآن من فا                 |                    |       | كافرول كرول بر مرزكات كي توجيه                                                                |          |
|     |          | كرية كى تبعت اوراس سے عام لوگول كامراد                   |                    | For   |                                                                                               | .1       |
|     | E44      | t <sub>0</sub>                                           | 4                  | ١.    | فرعون اوراس كوربار اول كے قول ص                                                               |          |
|     | 144      | لك كى نسبت كاعام او كون كى طرف مونا                      |                    |       | فارض كاجواب اور حضرت موى كم معجزه كا                                                          | 1        |
| II. | 64%      | لك كي نسبت ك متعلق بعض تراجم                             |                    |       |                                                                                               |          |
| ı   | MA       | شر تعالى كے كلمات كامعنى                                 |                    |       |                                                                                               |          |
|     | PPP      | مترت يوس عليد السلام كالقد                               |                    |       | 1                                                                                             | 1 1      |
|     | 6.44     | معرب وس عليه السلام كالمام ونسب                          |                    |       | مساامن لموسى الاذرية (١٨٣-١٨)                                                                 |          |
|     |          | معرت يونس عليه السلام كي فضيلت من قرآن                   |                    | 1     | ربط آیات اور فرحون کے واقعہ سے بی ملی                                                         | 1 407    |
|     | PYY      | يمري آيات                                                |                    | rac   | T 1 "                                                                                         | , ,      |
|     |          | معرت يولس عليه السلام كي فنسيلت بي                       | 744                | . 144 |                                                                                               |          |
|     | CZ*      | بأدعث .                                                  | 1                  |       | سلام اورائمان كاستى اوراس معتى يرتوكل كا                                                      | 1 104    |
| Ļ   | 3-       |                                                          |                    |       | . 1                                                                                           | تبيانالة |
|     | بلدويم   |                                                          |                    |       | ئ <u>ر</u> ان                                                                                 | الهيلان  |
|     |          |                                                          |                    |       |                                                                                               |          |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صنحه          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثاد | منى   | عنوان                                          | نبرثار  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|---------|
| المراق   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.     |       |                                                |         |
| المراق   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (74t)  |       | _                                              |         |
| الا المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | *                                              |         |
| المرا المر  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                |         |
| الم المراق الم  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 1                                              |         |
| المراق   | raz           | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 424   | h                                              |         |
| المان |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                |         |
| ۱۳۹۳ حفرت یو تس علید المسلام کی آزا کش پر سید ۱۳۹۳ حفرت یو تس علید المسلام کی آزا کش پر سید ۱۳۹۳ حضرت یو تس ید مودود دی کن تقدیم مصنف کا تبره ۱۳۹۳ حضرت یک تقدیم مصنف کا تبره ۱۳۹۳ حضرت یک به المسلام کی آزا کش پر سید ۱۳۹۳ حضرت یک به المسلام کی آزا کش پر می المسلام المسلام کی  | CA9           | سورة كالمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /*91   | F26   |                                                |         |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | سورة مودكى آياسته زمانه نزدل اور نزدل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240    |       |                                                |         |
| المراق   | (74=          | مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ۳ZY   |                                                |         |
| المرد كتب حد كان الله المرد ا | (*40          | مورہ مودی مورج نس کے ساتھ مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64     | FZZ   | ميد مودودي كي تقليدي مصنف كالبعرو              | MAM     |
| المرد كتب حد كان الله المرد ا | 790           | سورة حودكم متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04"    |       | روے زشن کے تمام لو گول کومومن باتا اللہ        | rna -   |
| المرد كتب حكست اينده شم المرد المرد كالمرد كالمرد المرد كالمرد المرد كالمرد المرد كالمرد المرد المرد كالمرد كالمرد المرد كالمرد | (*4)          | سورة حود کے مضاحین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-1    |       | 40                                             |         |
| ۱۳۸۱ الله تعالی کے دامید ہوئے پر دیمل ۱۳۸۵ موضل کو ایست کے تکام ہوئے کے معالی ۱۳۸۷ موضل کو آبات کے تکام ہوئے کے معالی کو جیہ ۱۳۸۸ موضل کو آبات کے تکام ہوئے کے تحالی کو جیہ ۱۳۸۵ موضل کو آبات کا تحقیق کی توجیہ ۱۳۸۵ موضل کو آبات کے تحقیق کی توجیہ ۱۳۸۵ موضل کو تواج کا تحقیق کے دیم اسلام کا فطرت کے مطابق ہو تا اور کا خلاف کا اور تحقیق کی توجیہ ۱۳۸۱ موضل کو تواج کا تحقیق اور تحقیق کو تحقیق ک  |               | الردكتب حكمت اينه ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٠٣    | FZA   | مين شين                                        |         |
| المه الموسول كو الواس مطافر المستقل المه المستقل المه المستقل المه المستقل المه المستقل المه المستقل المه المه المه المه المه المه المه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,44          | مصلت(۵-۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1729  | انسان مجبور محض ہےنہ مخار مطلق                 | PAY     |
| المرام كافطرت كم هابق بو فادر كفر كافلات المرام المرام كافطرت كافرون كي تو شخالي اور مسلم تون كي توجيد المرام المرام كافطرت كام هابق بو فادر كفر كافلات المرام المرام كافطرت كام هابق بو فادر كفر كافلات المرام المرام المرام كافطرت كافر كافلات المرام المر  | 14.84.        | قرآن مجيد كي آيات ك محكم موال كم معالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-5    | 7/24  | الله تعالى كرامد موتي وكل-                     | MAZ     |
| الاهم المام كافطرت كم مطابق مو تاور كفر كافلاف الده المدال الدونيكي كرفيد المدال كوزيا وواجرد ين كي المدال | l, di.        | استغفارك عمم كي بعد توب كي عمم كي توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-1    |       | مومنول كوثواب عطا قربلن كلوجوب الله تعالى      | FAA     |
| المرا المر  |               | د نیایش کافرون کی خوشحالی او رهسلمانون کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202    | CA.   | _                                              |         |
| الاهم الله تعالى كا المراب على الله المراب  | (*9*          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ĺ     | اسلام كافطرت يمطابق موالاو كفركاخلاف           | 1"A1    |
| الاستان الله عليه وسلم كوشرك من كري الاستان كالمنت | <u> </u>      | زياده على كرف داك كوزياده اجرديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۸    | l''Al |                                                |         |
| المراحث كاطرف تعريض من المراحث كالمراحث كالمراح | Mad.          | تحقیق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i      | f"Al  |                                                |         |
| ۱۳۹۲ وان سسب کال اصدر (۱۳۹۱ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة على الارص (۱۳۰۸ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة على الارص (۱۳۰۸ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة الارص (۱۳۰۸ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة الارس (۱۳۰۸ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة الارس (۱۳۹۷ - ۱۳۹۷) ۱۳۹۲ و مامر دآبة الارس و معالم الله تعالم الله تعالم کردن الارس و معالم کرد | M4∠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |       | . —                                            |         |
| ۱۳۹۳ الله تعالى كا صل مقصودا بي بندول كو تضع ١٣٩٨ منه الله تعالى كا الل | 194           | سافقین کے بینہ موڑنے کے محال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20-    | ľAI   | 1                                              |         |
| الما المن الما المن الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P4V           | ومامر دآبة في الأرص (٨-١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΔII    | ("A"  |                                                |         |
| ۱۳۹۳ ایخ کنابوں کو چمپانادا جسب اور ملا پر کرنا استعراد رستورع کامعنی ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۵ الله تعنائی کے رزق پنجانے کی مثالیں ۱۳۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P*44          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                |         |
| الله تعلق کے رزق پنجائے کی مثالیں ۱۳۸۳ ماہ الله تعلق کے رزق پنجائے کی مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17'44         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | I'Ar  |                                                | i i     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /** <b>44</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | :     | ائ كنابول كوچمپاناداجب اورطا برارنا            | L. dl., |
| ا ٢٩٥ ارسول القد صلى الله عليه و سلم سلة ائتمال بمليغ   ١٥١ ] آسانول اور ذمينول كوجود تول يبيد اكرنا   ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f*44          | The state of the s | 1      | PAP   |                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۰۰۰          | أسانول اور ذمينول كوچه د نول ش بيد اكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MG     |       | رسول القد صلى الله عليه و سلم في التماني ليليع | r45     |

|         | امز          | H 26                                            | 2    | مؤ          | عنوان                                                                      | نبرثار |    |
|---------|--------------|-------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| <u></u> | •            | عنوان                                           | 1.   | ا الام      |                                                                            | ~      |    |
| ۵       | <b>34</b>    | ر کھتے تھے توان ہے گرفت کول ہو کی؟              |      | <b>4</b> ** | عرش کے پائی پر ہوئے کے متعلق اطوبیت<br>عرف کا آگ میں اور کے متعلق اطوبیت   |        |    |
|         | }            | نیکیوں کے لانہ آتول ہونے کی تو تع نہ رکھی<br>نہ | arr  |             | عرش کے پائی کے اوپر ہوئے کے متعلق علماء کی<br>ترویہ نظر ہو                 |        |    |
| ٥       | r•           | عاتے                                            |      | Δ•1         | آراء د نظریات<br>برتا                                                      |        |    |
|         |              | ولقدارسلماتوحااليقومه                           |      | 0.0         | ربلاآیات<br>قائد میدید میداده است                                          |        |    |
| ۵       | 311          | (ra-ra)                                         |      |             | قرآن مجیداورا مادیث بی لفظ طامت سکے ا                                      | l 1    |    |
|         | ***          | حعنرت نوح عليه السلام كاقصه                     |      | 0.0         | اطلاقات                                                                    |        |    |
|         | ĺ            | انبياء سابقين عليهم السلام كي تضعن بيان         |      |             | ولشرادقماالانسارمنارحمه                                                    | 1 1    |    |
| ۵۱      | rr           | کرنے کی حکمت                                    |      | Ø+1         | (9-14)                                                                     |        |    |
|         |              | حضرت اوح کی قوم کے کافر مرداروں کے<br>م         | or A |             | معیبت ش کفار کلایوس ہونااور راحت میں است                                   |        |    |
| 0       | rr           | تبهات                                           |      | 0-A         | اشكرى كرنا                                                                 |        |    |
| ۵       | yrer .       | بشر کامعتی اور می کے بشرور نے کی حقیقت          |      |             | مومن کے لیے معیبت اور راحت دولول کا<br>نیسن                                | orr    |    |
| ۵       | ra           | يى ك خصوصيات                                    |      | 644         | 5,712 S                                                                    |        |    |
| ۵       | wa.          | توت يامره                                       | om   |             | کیا کفار کے طعن و تنطق کے خوف ہے نبی<br>میا است میں میں است کا است میں میں | arr    |    |
| ۵       | rr.          | قوت مامعہ                                       |      |             | ملى الله عليه وسلم وحي في بلغ ين كن كرية                                   | ]      |    |
| ۵       | Y"!          | توت شامه                                        |      | ∆i•         | را لے تھے؟                                                                 |        |    |
| ٥       | ויינ         | توبيته فاكتشه                                   |      | Off         | قرآن مجيد كالمجزوونا                                                       |        |    |
| ٥       | #4           | لو <u>ټ</u> لاممه                               |      | ۵IF         | ریا کاری کی زمت اوراش پروهند                                               |        |    |
| ۵       | #4           | فرشته کونی ښينانے کي وجوه                       |      |             | تام الى مل برسيد المحد صلى الله عليه وسلم بر                               | 1 1    |    |
|         |              | پس مانده اور کزور او کون کاایمان لانانبوت میں   |      | SHT         | يمان لائے کلوجوب                                                           |        |    |
| ۵       | N'A          | فعن كاموجب نهيل                                 |      |             | فيرمتمدن دنياس ريضوالول كي لي توحيد                                        |        |    |
|         |              | للد تعالى كے نزديك النياء كى به نسبت فقراء كا   | OFA  | ۵۱۵         | رائيان لانا مروري ب ندكدر سالت                                             |        |    |
| ۵       | SFA.         | تقرب ہونا                                       |      |             | ومساطلم ممرزافتري على البله                                                |        |    |
|         |              | فبقاتى فرق اور نام ونسب نعنيات كاموجب           | 0779 | 010         | کذیا(۱۸-۲۳)                                                                |        |    |
| 1       | <b>2</b> 14  | سين ا                                           |      |             | روز تیامت کفارے خلاف کوائی وسینے والول                                     |        |    |
| ۵       | )f"+         | شر ہو تا نبوت کے منافی تمیں ہے                  | 200  | 014         | ير مصاديق                                                                  |        |    |
|         |              | بلغ وین پرا جر طلب نہ کرنے سے حضرت              | aa.  | DIA         | كفار مكه كي چوده وجوه ب يرمت                                               | arı    |    |
| ۵       | 5F**         | وح كلاتي نبوت پر استدال ل                       | 1    |             | كفاركوه كناعذاب ويثه ايك برائي يرايك                                       | orr    |    |
| ٥       | <b>11</b> ** | مومنوں کواتی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ          | 001  | 214         | ذاب ك تاعده ك خلاف نسي ب                                                   |        |    |
|         |              | شريعت من مومن كي تحريم اور كافركي تذليل         |      |             | سب كفار حن كو ينه اور و يكف كي طاقت تهي                                    | orr    |    |
|         | _            |                                                 | 1    |             |                                                                            |        | ţ. |

جلا وتجم

| 100           | u •5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>a</u> 2    | سۆ               | عنوال                                                  | أنبرشار  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| .5            | حوال عنوال معنوبة من درية من درية من درية من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نبرشار<br>مده | <del>دس</del> ده |                                                        | 7.       |
|               | حفرت نوح علیہ السلام کے جوا بانداق اڑائے<br>کامحیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PFG           | ۱۵۵              | مطلوب ب<br>معرت نوح عليه السلام كالحي ذات سے اللہ      | ۵۵۳      |
| ۵۳۵           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 40          |                  | سے خزائے اور علم غیب کی نفی کر عاور اس کی              |          |
| rna           | تنور کے معنی اور اس کے مصدال کی تحقیق<br>معنرت نوح علیہ السلام کی مشتی میں سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | arr              | لاد                                                    |          |
| arra          | معرب کول علیہ احمام کی مسی میں موار<br>ہونے والول کی تضمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | orr              | مربب<br>جدال کامعنی                                    | اممه     |
| 55° 4         | ہو مساول کی ہیں<br>ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ تعالی کانام لین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | -                | جدیں۔<br>حضرت توح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے     |          |
|               | بر المبله مرون معلى المام في المبير معلى والم ين<br>معرت نوح عليه السلام في المين بيني كو كشتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04F           | arr              | اعتراضات                                               |          |
| ۸۸۵           | رف ول مليد مرف المنظم  |               | -                | جب الله تعالى كفار كو كراه كرف كاراده                  | ۵۵۷      |
| ۵۴۸           | يربيدو بالرون المرابط |               |                  | فرمائ تو پير ممراه مولے ميں ان كاكيا قصور              |          |
| ۵۵۰           | شكل الفائل كمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۵۵           | ۳۳۵              | \$4                                                    |          |
| 00-           | الله اوراس كے رسول كاجهادات كو خطائب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | انسان كافعال كاقدرت بين غراجب                          | DOA      |
| .p.21         | جودی میازیر تحقی تعمرنے کی تضمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ۳۳۵              | متكلمين اور جروقدر كوضاحت                              |          |
| oor           | تخبركي ندمت اور تواضع كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  | واوحى الى نوح العلن يومن من                            | 840      |
|               | ن بچوں اور جانو روں کاکیاقصور تھاجن کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  | قومكـ(۱۲۳-۱۳۳)                                         |          |
| oor.          | لوفان مِن فرق كياكيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | ع۳۵              | التناع كذب اور مستله تقذير                             |          |
| par           | لله تعالی کسی کافرر رحم نسین فرمائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۸۰           |                  | جان بچانے کے وجوب ربعض مسائل کی                        | lra.     |
| مود           | نعترت نوح عليه السلام كے جيؤل كي تقصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | orz              | نفريع                                                  |          |
|               | عرين معصت كاحضرت نوح عليدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | anr           |                  | الله تعالى كى صفات متنابهات من متا ترين كا             | 94       |
| 200           | متراض او راس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | OFA              | 45                                                     |          |
|               | تعرب نوح عليه السلام كي سوال كي متعلق<br>المرت نوح عليه السلام كي سوال كي متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  | الله تعالى كى مغات متابهات بس حقد من كا                | 247      |
| ۵۵۵           | ام رازی کی تغریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T /           | 6P4              | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                | ]        |
|               | معرت توح عليه السلام كے سوال پرسيد<br>منابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  | ند تعالی کی صفات مشاہمائٹ کے متعلق قرآن<br>بید کی آیات |          |
| POC           | پرالاعلی مودوری کا جمرو<br>منتخب نیستان ما ایسک منتخات د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | l ari            | جیری ایات<br>بغد تعالی کی مقات متفاہمات کے متعلق       |          |
|               | اخرت نوح علیہ السلام کی دعائے متعلق جمہور<br>فعہ یہ سے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000         | brr              |                                                        | !        |
| 002           | سرین ن وجید<br>امان این مفتد کر متعلق برای زی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200           |                  | 1000 200 6 200                                         |          |
| AA.           | رام اورامور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا<br>مرجوا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | . '              | مشتی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس                 | DY2      |
| 202           | ر ہا ہوں۔<br>بیان اور تفویٰ کے بغیر نیلی امبیاز اور نسبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T OAZ         | מיים             | 1 5 / /- /                                             | 1        |
| 000           | بى در سوى سەبىر ئامىيرالدر بى<br>برى كى كوئى وقعت خىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | ۵۳۵              | √2                                                     | ~        |
|               | 0. = 10.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |                  |                                                        | <u> </u> |
| <i>جلد چې</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  | قرآن                                                   | بيانال   |
| •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _             |                  |                                                        |          |

| منج | عثوان                                       | فبرغار | منحد | عثوان                                           | نبرثار |
|-----|---------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|--------|
|     | معزت صافح عليه السلام يدان كي قوم كي        | Y+A    |      | الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور يركتوں كا       |        |
| 024 | اميدول كي وجوہات                            |        | 204  | معنی                                            |        |
| ۵۷۲ | فنك اور مريب كافرق                          |        | *FG  | وصول نعمت بس عوام اور خواص كافرق                | ۵۸۹    |
|     | ائی نبوت پر لیتین کے باوجود معفرت صالح علیہ | 790    | 9.41 | غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث        | Δ4+    |
| 244 | السلام في بصورت منك كول بنت كي ؟            |        | 241  | والىعاداخاهمهودا(١٠٠-٥٠)                        | 641    |
| 024 | انبياء كرام عليهم السلام كي تبليغ كي زتيب   | 78     |      | حضرت حود عليه السلام كو قوم علو كابحائي كينے كى | 09°    |
|     | حضرت صالح عليه السلام كي او تنني ميكم معجزا |        | מורם | آوجيه                                           |        |
| 044 | موتے کی وجوہ                                |        |      | امتی کے لیے تی کوانا اعدائی کہنے جوازر          |        |
| 02A | او نئی ہے قوم کی دھنی کاسب                  | w      | QY"  | بعض علماء کے دلائل                              |        |
| ۵۷۸ | اد تنی کو قبل کرنے کی دجوہ                  | , line |      | نی ملی الله علیه وسلم کو بحالی کیف کے عدم       |        |
| Q∠A | او نمنی کو قتل کرنے کی تنسیل                | 110    | ۵۲۳  | جواز پر دلا کل                                  |        |
| 024 | قوم مودر عداب نازل مون كي تنسيل             | 111    |      | بزے بھائی جنی ہی صلی اللہ علیدوسلم کی تعظیم     | ۵۹۵    |
| ۵۸۰ | اللَّ تعسري المحامعتي .                     | 444    | 176  | کی ملقین کرناغلط ہے                             |        |
| ۵AI | ولقدحاءترسلنا(۲۷-۲۹)                        | Alf    |      | معرت صلاع عليه السلام تدولا على قائم كي         |        |
| DAY | حضرت نوط عليه السلام كاقصه                  | 198    | 270  | بغيراة حيد كي دعوت كيون دي محي؟                 |        |
|     | صفرت ایرا ہم علیہ السلام کیاس آنے           |        |      | تعتیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی<br>ن     | , ,    |
|     | والمنف فرشتول کی تعداداوران کی بشارت میں    |        | APG  | نو کتی عطا فرمانا<br>برای عطا فرمانا            |        |
| DAF | مختلف اقوال                                 |        | 644  | معرت حود عليه السلام اوران كي قوم كامكالمه      |        |
| ۵۸۳ | قرشتوں کے سلام کے الفاظ                     |        | 244  | خلاصه آیات                                      | i I    |
| DAF | سلام کے متعلق ا حادث                        |        | 020  | قوم عاد پر نزول عذاب کاپس منظراو ر پیش منظر     | Ann    |
|     | جن لوگون كوسلام كرنا كروه بادرجن لوگون      |        | 921  | والي تمودا حاهم صالحا (١٦-١٢)                   |        |
|     | کے ملام کاجواب وینا ضروری نمیں ہے یا        |        | ٥٢٣  | ,                                               |        |
| ۵۸۳ | محموده –                                    |        |      | انسان اور ذہن کی پیدائش سے اللہ تعالی کے        |        |
|     | سلام کرے شری الفاظ اور اس کے شری            | Alt.   | ٥٤٣  | وجودر استدلال                                   |        |
| ۵۸۵ | احكام اورمساكل                              |        |      | تيكو كارول اوريد كارول كيك ليحد دنيا كالحرف     | Aria   |
| PAG | اسلام میں معمان نوازی کی حقیت               | 1      | ۵۷۳  | tet                                             |        |
|     | مهمان توازی کے متعلق احادیث اور ان کی       | WY     | 045  | ,                                               | , I    |
| DAZ | し                                           |        | 020  | عمریٰ کے متعلق احادث                            | 4-4    |
| ۵۸۷ | ممان نوازی کے متعلق زاہب فقهاء              | ₩4     | امده | عمری میں فداہب اتمہ                             | Y*Z    |

تبيلزالقرآن

| ست | _ |
|----|---|
|    | _ |

| <del>/-</del> =                 | _          | <del></del>                                                    |          |       |                                                                           |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| سنح.                            |            | عنوان                                                          | أمبرثار  | منح   | تمبرشار عنوان                                                             |
| i [                             |            | معربت لوط عليه السلام كانجلت بإنااو ربدمعاش                    | ¥64      | ۵۸۸   | ۱۳۸ مهمان توازی کے وجوب کے متعلق احادیث                                   |
| 144                             | - 1        | كاقرول كاليمأكنا                                               |          |       | ۱۲۹ مهمان توازی کموجوب کے دلائل کے                                        |
| 1+1                             | -          | قوم لوط کی بہتی اُلٹنے کے متعلق روایات                         | ALV      | ۵۸۸   | جوابات                                                                    |
| 144                             | -          | « مِيَّل ۱۳ مهم مني<br>« مِيَّل ۱۳ مهم مني                     |          |       | ۱۳۰ معفرت ابرا تیم علیه السلام کے خوف ذوہ                                 |
| 74                              | e          | قوم لوط كوستكسار كرفي كمتعلق روايات                            | 101      | 9.44  | مو <u>ٽ</u> کاوجوه                                                        |
| 74                              | ۳          | اس امت کو شکساد کرنے متعلق روایات                              | 101      |       | ۱۳۱ حضرت ایرانیم علیه السلام کومهمانون کے                                 |
|                                 |            | والىمديناخاهمشعيبا                                             | 101      | 24+   | فرشتے ہوئے کاعلم تعلیاضیں                                                 |
| 144                             | ۳          | (٨٣-٨٨)                                                        |          |       | ا ۱۳۲ میل امتول میں بھی کھاتے ہے سکے مہم                                  |
| 1 40                            | Ŋ.         | اب اور تول میں کی کرنے کی ممانعت                               |          | 04*   | الله " يرحناتها                                                           |
|                                 |            | وكول كونتصان ندة تجافياه رفسادنه كرف                           |          | 24    | ۱۳۳ مفترت ساره کے جننے کی وجود                                            |
| 1 40.                           | 4          | ∠ کال                                                          |          | 24    | ۱۳۲۷ ایداویدنی اکامعن اور ترجمه                                           |
| 4+                              | ٨          | ابقية الله "كاستي                                              |          |       | ۱۳۵ الليت عدال كالحقيق                                                    |
| ۱ ۲                             | H)         | معرت شعيب عليه السلام كوعظ كى تشريح                            | וטי [    |       | ١١٣٧ فرشتول المحرسة ايماتيم عليه السلام                                   |
|                                 |            | وم كے ملئے معرت شعيب عليد السلام ك                             | 104      | 044   | مباحثه پرایک اعتراض کاجواب                                                |
| 4                               | H          | LP                                                             | 1        |       | المستون المستون الماجم عليه السلام كا                                     |
|                                 |            | ويقوم لايحرمنكم شقاقي                                          |          | 1     | So are Call de least a reserve                                            |
| *                               | •          | (A4-46)                                                        | 1        | 040   | ۱۳۸ جفرت ابرائيم عليه السلام كيمرح سرائي<br>۱۳۹ ولماجاءت مسلندال طامد عدد |
| 1 1                             |            | مرت تعیب علیہ السلام کے خطاب کا تنہ<br>ت کی تھے۔               |          | 1     | ۱۳۹٪ ولماجاءترسلنالوطاسی،هم                                               |
| "                               |            | در قوم کوهیمت<br>در دیمان میدادد.                              |          | 044   | Se Carlo Kan                                                              |
| 1                               | #          | فقه ۱۳ کالنوی اور اصطلاحی معنی<br>اندار جعزی شعب ما روارات متن |          |       | السافقة لاستان والمادات الأمامة                                           |
|                                 |            | لفار معرت شعیب علیه السلام کی باقوں کو<br>روز در در سمجمة خوج  | 176      | 500   | Charles Calle Lat 1 and march                                             |
|                                 | 11-        | این تمین ت <u>کمته خیر؟</u><br>در در شعر روا دارادی قرم در در  | ,,,,     |       | ١٣٦ حضرت لوط عليه السلام في صلبي بينيون كو                                |
|                                 |            | مرت شعیب علیه السلام کی قوم پرعذاب کی<br>میا                   | <b>a</b> | ۵۹۸   | 1 a 6 3 6 30 3 6 50 1 6 6 74                                              |
| 1                               | IK*        | 11                                                             | יוירי ן, |       | 1 K                                                                       |
|                                 | Hev        | لقدارسلماموسی بایتنا (۱۲۰۱۰)                                   |          | -     | ١٣٥ معزرت لوط عليه السلام كاستبوط قبيله كي يناه كو                        |
| $\parallel \parallel \parallel$ | HIT<br>HIT | فرت موی علیه السلام کاقصه                                      | 1        | , y., | طلب كرنا                                                                  |
|                                 | (1)        | ملطان "كاستى اورعاماء كى سلطنت كا                              |          |       | ١٣٦ الند تعالى كيناه كي بجائ مضبوط قبيل كي بناه كو                        |
|                                 | 11소        | قد کسلند محتجد با                                              | ,        | 14    |                                                                           |
|                                 |            | 1.07.03.                                                       | 1_       | 1     |                                                                           |
| <u> </u>                        |            |                                                                |          |       | تبيار القرآن                                                              |
|                                 | لر٠        | 7                                                              |          |       | 00 01.                                                                    |
|                                 |            |                                                                |          |       |                                                                           |

|     | سنى   | عنوان                                                                                                       | أنبرثار | منۍ  | نبرشار عنوان .                                                          | ]   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | -     | دا تی عذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کا                                                                     |         |      | ٣١١ آيت سلطان اورسلطان مبيركا                                           |     |
|     | 41"1  | جواب                                                                                                        |         | ABF  | يايى نرق                                                                |     |
|     | 4171  | کفارے وائی عذاب پر قرآن مجیدے ولا کل                                                                        | YAF     |      | ٢١٤ فرعون كي كرابى اوردو ذرخ من اس كايتي توم                            |     |
|     |       | زر تغیرآن بن كفار كددا مى عذاب _                                                                            | TAG     | Alf  | كامقترابونا                                                             |     |
|     | YPY   | اعتراء كي توجيهات                                                                                           |         |      | ۲۷۸ انبیاء سابقین اوران کی اقوام کے تقعی اور                            |     |
|     |       | اللي جنّت كے جنّت بين اور اللي تار كے نار بي                                                                | PAP     | 414  | واقعات میان کرنے کے قوائد                                               |     |
|     | Almin | دوام کے متعلق احادیث                                                                                        |         | ₩*   | ۱۲۹ کفار کوعذاب دینامدل ادر حکمت کانقاضا ہے ا                           |     |
|     | ARELE | كفارك حصول كليان                                                                                            | 1       |      | ۱۷۰ کزشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتبیعن پر                                |     |
|     |       | ولقناتيناموسىالكتاب                                                                                         |         | HT   | آئے والے عذاب ہے ڈرتا ہا ہے<br>ایس دقیع تریم کے لیا                     |     |
|     | 110   | قاختلف هیه (۱۳۳۳)<br>د امام کند کان کان کان                                                                 |         | WY.  | 424 او قوع قیامت کی دکیل<br>124 کیاحشرے دن او گول کلیاتی کر شطاعات منوع |     |
|     | 47"2  | و حیدور مالت کا نکار کفار کی پر الی روش ہے<br>کتاب میں فیلید میں شام کا |         |      | الما المحرورة والما المحموم                                             |     |
|     | 472   | کفار مکه پر فور آمد اب نازل شرکرنے کی دجوہ<br>معادر مدین میک سامع تب                                        |         | ""   | ۱۷۳ آیاحشرے دن لوگ "سعید "اور "شقی "میں                                 | ,   |
|     | YP'A  | عداد روحید کی جامع آیت<br>'استفامت "کالنوی اور عرنی معنی                                                    |         | w    | الله المعلم الله الله الله الله الله الله الله ال                       |     |
|     | Alan  | بعضامت "کاشرمی معنی<br>استفامت "کاشرمی معنی                                                                 | -       | [ "  | ۱۷۴ کو کول کے سعید اور شتی ہونے متعلق                                   | .   |
| 1   | Also  | مونیا کے نزو یک احتقامت کامعن                                                                               |         | 44.  | اماريث                                                                  |     |
|     | 4171  | ر کون «می معنی<br>ار کون «می معنی                                                                           | 140     |      | ١٧٥ بىبانىان كى بىدائش ئىستى ئىلىنى اس كى                               | ,   |
| H   | ויין  | ار کون ۳ کاشر عی معنی<br>او کون ۳ کاشر عی معنی                                                              | 191     | 1    | تقذيرين شتي بو نالكه دياتو پيرمعصيت مي                                  |     |
| 1   |       | كفار المدفية والورفاسان عدميل جول ك                                                                         | -78 °   | #0   | اس كاكياتسور ٢٠                                                         |     |
| ll. | אריו  |                                                                                                             |         |      | ١٤١ النقدي معلق "اور "تقدير مبرم" ك متعلق                               | ·   |
| li  | }     | فقار المقديمون اورفاستون ميل جول ك                                                                          | -       | 470  | احاديث                                                                  |     |
|     | 4PF   | بالعت كم متعلق احاديث                                                                                       | 1       | YPY. | ١٤٠ انتفاء مبرم كوكوئي ثال تنبع سكتا                                    | ا - |
|     |       | البرمحاب برشيعه كاسب وشتم ادرزير تغيير                                                                      | 199     | יווי | اعلا تقدر پرائان لانامروری ہے                                           | - 1 |
|     | Alman | اعتساح الاحواب                                                                                              | r       | W/Z  | الما القدير في بحث كرناممنوهب                                           | - 1 |
|     | ALLL  | ازی ایمیت                                                                                                   |         | 1974 | ۱۸۴ "سعادت" اور "شقاوت "کامعنی                                          |     |
|     |       | ن کی دو طرفول میں فقہاء محاب و تابعین کے                                                                    |         | 44   | ۱۸۱ "رفير"اور"شهيق"کامتن<br>در در دوستان کار کارک در کارک               | - 1 |
|     | Alach | وال                                                                                                         |         |      | ۱۸۱ اس اعتراض کاجواب که کفار کے عذاب کو                                 |     |
|     |       | اذ جر کومغید اور روش د تت می پڑھے،                                                                          |         |      | آسان اور زھن کے قیام پر مو توف کرنادوام                                 |     |
|     |       | مركودوهمل مليك بعد يزعف اوروتر                                                                              | 1_      | 4.   | عذاب كے منافى ہے                                                        |     |

|          | صغ         | عنوان                                                                  | نبرثار      | متحد | عنوال                                                                      | أنبرثار     |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ¥        | rge        | 528                                                                    |             | ዛሮሮ  | کے وجوب میں امام ابو حذیفہ کی تائید                                        |             |
| ۲        | ftl        | سورة يج سعندسك متقاصدا ورابداف                                         |             |      | پر چے دفت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف                                      |             |
| 4        | 'W'        | معفرت يوسف عليه السلام كم متعفق احاديث                                 |             | ALQ. | ہونے کے متعلق احادیث                                                       |             |
|          |            | الرستلكايت الكتسالمبيس                                                 | <b>27</b> 1 |      | یا نیج وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عماوات                                  |             |
| יר       | ۱۳         | (1-11)                                                                 |             |      | ے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق                                             |             |
| Y        | ነሶ         | قرآن مجید کے مبین ہوئے کی دجوہ                                         |             | W/A  | اماويث<br>تر د د س                                                         |             |
| 1        | AL.        | القه تعالی کے لیے کہ تک کی کامنی                                       |             | Alad | نیکیوں ہے صغیرہ گناہ منتے ہیں یا کبیرہ؟<br>س                               |             |
| 1        | NO.        | "قضه "كالغوى معنى                                                      |             | 100  | مرجب کے استدانال کاجواب                                                    |             |
|          |            | سور و موسف كو" احسن القصص " فرمات كي                                   | 210         |      | سابقدامتوں پرعذاب نازل موسف کے دو                                          | 7.7         |
| 1        | qr.        | وجوبات                                                                 |             | 10+  |                                                                            |             |
|          |            | معزت يوسف عليه السلام كانواب م                                         |             |      | ونیایس شرک قاتل در کزرے و محلم لا کق<br>میں میں                            |             |
| 1        | 144        | ستارون بسورج اور چاند کودیکمنا<br>                                     |             | 101  | در گزرشین<br>درسره میشد <del>-</del>                                       |             |
|          | 111        | ان متاروں کے اساء                                                      |             | 101  | دنیائے مشہور فر <u>تے</u><br>رئین میں میں میں میں                          |             |
|          |            | خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ<br>المان کی م                        |             |      | اختلاف ندموم ہونے کے باوجو وجھتدین کا<br>منابذ ہے میں جو سے میں            |             |
| *        | 72         | السلام کی عمر                                                          |             | YOF  | اختلاف کیوں محمودہے؟<br>ویز و میاروں کی ایک میں میں دور                    | , ,         |
| }        | 142        | "نینر"کی تعریف<br>ترنیب دی آس                                          | 419         |      | القدار سول اور کتاب ایک ہے مجراسلام میں<br>خداقت میں میں ا                 | • 1         |
|          | Ľ          | "خواب" کی تعریف<br>شده که می تروند                                     |             |      | فرنے کیوں ہیں؟<br>مصر مگاہ ماہ قبال کے ترین کرنے قبار                      |             |
|          | MZ         | فواپ کی اقسام<br>میجور در مراجع به تظ                                  |             |      | ابتداءً اسلام قبول كرنے والا تحس فرنے ميں<br>وال                           | <b>∠</b> #′ |
| 4        | <u>Z*</u>  | ا پیھے اور پرے خوابوں کا شرقی علم<br>میاں میڈ میل میاں سال میں میا     |             |      | چاہے<br>جنم کاجن میں از از ہیں۔ کو ط                                       | <b>4</b> 1  |
|          |            | رسول الشدملي الشدعليدوسلم كي خواب اور                                  | l.          |      | جتم کاجتوں اور انسانوں سے بھرتا<br>انبیاء سابقین کے تصعی بیان کرنے کی حکست |             |
|          | 124        | بیداری میں زیارت<br>در خوارد کی تعید در سر متعلق میان پر               |             | TOP  | ہبیوس بین ہے۔ سی بین سرے میں مست<br>حق نصیحت اور عبرت کافرق                |             |
| ll l     | IZP<br>IZA | ہند خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادیث<br>خواب کی تعبیر پتائے کی المبیت |             |      | ن عندادر برت مرن<br>دن آخر                                                 | 1 1         |
| N I      | 140        | واب فی جیریاے فی اہیت<br>امائیوں کو خواب سنائے ہے منع کرنے کاسیب       |             |      | 7 . 7                                                                      |             |
|          | 20         | کفار او رفسال سکے خواب ہے ہونے کی                                      |             |      | سورة يوسف                                                                  |             |
|          | 674        | عار در سال سه واب هارت ن                                               |             |      |                                                                            |             |
| $\  \ '$ | 144        | ربیس<br>صرف تعرر داور خیرخواه کے سامنے خواب                            | ZFA         |      | سورة يوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه                                   | 212         |
| Ш,       | (21        | الدركاط في                                                             | ]           | 101  | نوار                                                                       |             |
| 1) [     | 21<br> 22  | یں یا بات<br>اور اخواب کی غلط تجبیر بیان ند کرے                        | ∠re         | ,- ' | رين<br>معزرت البقوب اور حعزرت بوسف مليهماالسلام                            | ZIA         |
| {  L`    |            |                                                                        | 1           |      |                                                                            |             |

|         | ا صغی         | عنوان                                                                                                           | نبرشار | منحد        | نبرثار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ¥4+.          | ننيات                                                                                                           |        |             | - س کی کو ضروت بچانے کے لیے دو سرے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | İ             | جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کامبر معزت                                                                           | 464    | 444         | عيب ييان كرنے كاجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 19            | وسف کے مبرے بہت عظیم ہے                                                                                         |        | <b>41</b> 4 | الاك حدك خطروت نعتون كرجميان كابواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 44            | حدایک نغسانی ناری                                                                                               | Z1•    |             | ٢٣٢ حفرت يعقوب عليه السلام كوحفرت يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 197           | حسد کے متعلق احادیث                                                                                             |        |             | علیہ اسلام کی سرباندی اور ان کے بھا تیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 1             | معرت بوسف کے بھائیوں کا نسیں قتل                                                                                | ZYr    | YZA         | ك حدد كالشكلي علم بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 197           | كرسف ياشمرو وكرسنة كامتعوب بنانا                                                                                |        | YZA.        | ١١٧١ م فوابول كي بشارت مون كي تعميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 144           | مشكل الفاظ كے معانی                                                                                             |        |             | امهم معترت يوسف عنيه السلام كي بعائيون ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 441"          | اللقيط بهما فغوى اوراصطلاحي معني                                                                                | 44"    | 144         | انبیاء ہوئے کے ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 444           | القيط"ك شرعى احكام                                                                                              | 440    |             | ۵۳۵ حضرت بوسف عليه انساؤم كے بھائيوں كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 190           | الأنتطر الأكاملوي معنى<br>م السروي الم                                                                          | 411    | W           | انبیاءنہ ہوئے کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 140           | المعط کے متعلق احادیث<br>اندین میں میں کا                                                                       | 242    |             | الاسم معتربت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 444           | نفط کوا فعالے کے علم میں ندا ہب فقهاء<br>اور کر دار میں تک میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور          | ZYA    |             | نبوت کے متعلق مصنف کامونف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |               | قط کوا نمانے کے حکم میں فقهاءا حناف کا<br>                                                                      | 214    | YAF         | ٢٣٤ معزت يوسف عليه الساؤم كاعرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <b>19</b> 4   | مولف .<br>در مرحد                                                                                               |        | 1AA         | ۸۳۸ کول الا حادیث کے محال<br>مسلم الحمال توریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ш       | 442           | نقطہ کی اقسام اور ان کے احکام<br>کیستان کے احکام                                                                |        |             | ۲۳۹ المحيل نعمت كامعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | A4A           | غطر کا علان کرنے مقالت اور طریقہ کار<br>میں کا سال کرنے مقالت اور طریقہ کار                                     |        | PAF         | مد القدكان في يوسف واحوته (١٣-٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 444           | منظر کے اعلان کی عدت میں غدا ہب فقہاء<br>منظر کے اعلان کی عدت میں غدا ہو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او | 445    |             | ادى دهرت بوسف عليه السلام ك تصدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $\  \ $ |               | آج کل کے دور ش گفطہ کے اعلان کا طریقہ<br>م                                                                      | 22r    | 1442        | ا مدر لاه - بر در کرداز کر در در در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Z**           |                                                                                                                 |        |             | ۲۵۲ انظرت ہوسف کے بھائیوں کی مطرت ہوسف<br>سے نفرت کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |               | علان کی مدت ہو رہی ہوئے کے بعد لَقط کے<br>معرف معرفت مردور سرور کا اللہ                                         |        | 1/12        | ا المام المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعت |
|         | 4             | معرف میں فقهاءاحتاف کانظر بیا<br>معید شافعہ کے مدینہ                                                            | L.     | WA 4        | 3 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 스키            | ہام شافعی کے دلا کل کے جوابات<br>ڈناکس قاک از ک جسات متعا                                                       | 240    | 1AA         | مبت یون ن:<br>۱۵۳ حفرت بوسف کے بھا کوں کاحمد بی ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |               | منظر کو صدقہ کرنے کے دجو یہ کے متعلق<br>ماں ہوں تیما                                                            | 1      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 2.4           | مادے شہو آثار<br>نقر میڈنگ کے سید کی مزام میں باقتران                                                           |        |             | 1 3477 6 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <b>س</b> در ا | نعفرت ألي كي مديث كي وضاحت اور فقهاء<br>حناف كے جو ابات كي تضميل اور تعقيح                                      |        | 1/4         | 1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 2-1           | منت بکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول<br>ونٹ بکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول                                    | ],,,   |             | المحادث موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | عامد د        | و مع چر ہے ہے۔ میں موال مرے پر رسول<br>شد مر تی بھرائے مار اض ہوئے کی وجہ                                       |        | 1           | ۵۸ غیرافتیاری مبرک بدنست افتیاری مبرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 20/4          | ·                                                                                                               | _      | <u> </u>    | 0/. 0/2-1-1 40/. 0/2-1/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | أصفح        | محثوان                                 | تمبريجار | سنح | محثوال                                     | نمبرشار |
|--------------|-------------|----------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------|---------|
|              |             | بجائے اپنے بیٹوں کے جرم کے ظاف تعیش    |          |     | حضرت بعضوب عليه السلام كوبهميزيئ           | 224     |
|              | ۷۲۰         | كۈن ئىس كى؟                            |          | 4-0 | کھانے کاخطرہ کیوں ہوا؟                     |         |
|              | ۲۲۱         | "مبرجسِل"کی تعریف                      |          | ۷٠١ | فلمادهبوابهواجمعوا(۲۰-10)                  |         |
|              | 241         | مرجيل كے حصول كراسباب                  |          |     | حضرت بوسف کوان کے بھائیوں کاراستاجی        |         |
|              | ZPF         | مبرجيل كياقسام                         |          | 4.4 | زدو کوپ کرنا                               | l i     |
| 1            |             | فافله والوزامكم بإنخه حضرت يوسف عليه   |          |     | معزبت يوسف عليد السلام كى طرف وحى _        |         |
|              | ZTT         | السلام كو فرد خت كرنا                  |          | 4•A | مرادوجی نبوت بے یا المام؟                  |         |
|              | 2rr         | وقال الدى اشترمامي مصر (٢٩-٢٩)         |          |     | معرت يوسف كي إها يون كو خريد اون كي        | LAT     |
|              |             | معرت يوسف عليدالساام ك خريدارك         | A**      | Ζ•٨ | محال رين س                                 |         |
|              | 270         | متعلق متعدوروا يأت                     | [        |     | والدست النيخ طالات كومخني ركفته مين معترت  |         |
| <u> </u>   ' |             | كعان معريك معرتك معرت وسف عليه         | Λ·I      | ۷۰۸ | الإسف كي عكمت                              |         |
|              | 484         | لسلام کے پینچنے کی تنصیل               |          | 1   | معرت يوسف عليه السلام كي بعاليول كا        | 1 1     |
|              | 484         | مزيز مصركى فراست                       | A47      | 449 | معزت يعقوب كومعزت يوسف كي خروعا            |         |
|              | ZYA         | الله كامرك عالب موت ك محال             |          |     | دو زمس مسابقت کے متعلق احادیث اور ان       | 2/1     |
|              |             | تصديوسف ص تقرير ك عالب آلكى            | A-17     | 244 | ی شرح                                      |         |
|              | 444         | علیں                                   |          |     | دوائص مسابقت کی شرف کے متعلق زاہب          | 242     |
|              | <b>∠</b> /4 | بحقى كالممرض متعدوا قوال               |          | ∠#  | نقماء                                      | 1       |
|              | <b>ZF4</b>  | عظم اورعكم كي تغيير جي متعددا قوال     | A+1      | 48* | نعای بایز زیے جواز کی بحث                  | 1 1     |
| 1            | 450         | کسنین کی تقبیریں متعددا قوال           | A+G      |     | ائری اور قمار بازی کے متعلق تعزیر ات       |         |
|              |             | تعرب بوسف عليدالسلام كاعضت اور         | A-A      | ZK  | بمتان کی دفعات کی تشریح                    |         |
|              | Zr•         | إرساني كأكمال                          | 1        |     | نعد ۱۳۹۷ (ب) تجارت وغیرو کے لیے الوام کی ا | 240     |
|              | 4171        | زير مصرى بيوى كاحصرت يؤسف كوور غلانا   | A-4      | 210 | المحلق كرنا                                |         |
|              |             | للوق کی بہ نسبت خالق سے حیاء کرنالا کق | Αŀ       |     | نعای بائد زے متعلق جسنس پیر محد کرم شاہ کا | 4       |
|              | 257         | تائش ہے                                | 1        | ZN  | يملم                                       | 1       |
|              |             | مفرت الاسف عليه السلام كجوابات كي      | M        |     | نعای بائذ زکے جواز کے متعلق جسٹس شغیع      |         |
|              | ZPF         | فالات                                  | 1        | 414 | ارحمٰن كافيمله                             |         |
|              |             | اهدم "كانغوى اوراصطلاحي معتى اوراسك    | AF.      |     | مفرت بوسف عليد السلام كي بعائبول كي خر     |         |
|              | ۲۳۲         | تعلق احاديث                            | 1        | ∠19 | کے من گفرت ہونے کی وجوہ                    |         |
|              | 422         | وهمدها "كة ترجمك دومحل                 | AR       |     | عرب يعقوب عليد السلام في مركر في           | Z9*     |
|              |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |          | -   |                                            |         |

تبيل الغران

|           | منحد        | •                                               | e 2     | منحد |                                              | e 2    | ٦ |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|--------|---|
|           |             |                                                 | نمبرثار | 25   |                                              | نبرثار |   |
|           | 264         | كوكات ليزا                                      |         | -    | آیا حضرت بوسف علید السلام ہے گناہ صاور       |        |   |
|           |             | معرت بوسف عليه السلام كو" فرشته " كيفرك         | APP     |      | ہوا تعمایا نمیں؟<br>مرا تعمایا نمیں اور اتنا |        |   |
|           | 201         | اوچىيە<br>د د د د د د د                         |         | 244  | "وهمها" كي ياطل تغييري                       |        |   |
|           | ∠≎•         | معترت بوسف عليه السلام كي سخت آزمائش            |         | 250  | الولاار المرهان ويه كياطل تغيري              | APF    |   |
|           |             | الله تعالی کی عمامیت کے اخیر کمناہ سے بچنا ممکن | APN     | 4m   | وهم بها" كاكثر مج اور بعض غلة محال           | AIZ    |   |
|           | 400         | سیں                                             |         |      | انبياء عليهم السلام كوممتله كار قرار ديني ك  |        |   |
|           | 스에          | حضرت يوسف عليه السائام كوقيد كرسان كاسب         | ٨٣٧     | 252  | قوجیهات اوران کاابطال<br>معادران کاابطال     |        |   |
|           |             | معرت يوسف عليه اسلام كياك بازى كي               | ۸۳۸     |      | معرت يوسف عليه انسلام كي طرف كناه كي         | Aft -  |   |
|           | <b>∠</b> 07 | علالمت                                          |         | 28 C | تهمت كار داور ابطال                          |        |   |
|           | 40r         | تيركىدت                                         | APT     |      | حطرت يوسف عليه السلام كي إكدامن              | Are    |   |
|           |             | ودخل معه السجر فتيس                             |         | ZPA  | اونے پر متعد وشہاد تیمی                      |        |   |
|           | 20F         | (f**t-f*f*)                                     |         | 4P4  | "لولااررابرهان به "كو <i>دُكركرت كافاكره</i> | Art    |   |
|           |             | معنرت بوسف كي قيد خاند من ساتى اور نازاني       | Affi    | 450  | "لولاانرابرهانربه"كريد كال                   |        |   |
|           | 400         | ے الا قات                                       |         |      | السوء المحشاءاور                             |        |   |
|           |             | مائل اور نانبال كيان كي موئ خواب آيا            | APP     | 480  | المخلصين كاحتي                               |        |   |
| $\  \ \ $ | <b>444</b>  | سے تھیا جمو نے؟                                 |         |      | عزيز مصركي بيوي كاحضرت يوسف عليه السلام      |        |   |
| $\  \ \ $ |             | قيد فاندش كمانا آف سي يهل حضرت ع سف             |         | 401  | יולוק של צולו -                              |        |   |
| $\  \ \ $ | ۷۵۵         | كالمعاني كي خبروينا                             |         |      | مفرت بوسف عليدالسلام كي تحست -               | ATA    |   |
|           |             | خواب کی تعیریتانے سے ملے کھانے کے               |         | ۲۳۲  | براء سنادران كم صدن بي شوايد                 |        |   |
|           | <b>464</b>  | متعلق چیر کوئی کی توجیه                         |         | 455  | عزيز مصرى بيوى كومعالى انتكنه كي تلقين       |        |   |
|           | ZOA         | معزمت بوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات              |         | 450  | مور تول کے محر کا تعظیم ہونا                 |        |   |
|           | 201         | کافروں کے دمین کو ترک کرنے کی توجیہ             |         |      | وقال مسوة في المديسة لمرات                   |        |   |
|           | <b>404</b>  | مید وادر معادکے اقرار کی اہمیت                  |         | ۲۳۲  | العرير(٣٥-٣٠)                                |        |   |
|           | ∠₹•         | الله كي نعمون كے اظمار كاجواز                   |         | 404  | معرکی عور توں کی تحتہ جینی                   |        |   |
|           | ۷۲۰         | دمن کامعنی                                      | ľ       | 477  |                                              |        |   |
|           | ∠∀•         | شرک ہے اجتناب کے انتصاص کی توجیہ                |         | 484  | مصری خوا تنمن کی دعوت کاویتمام               |        |   |
|           | Z4F         | ائان پرشکرادا کرنے کلوجوب                       |         |      | حعرت بوسف عليه السلام ك غيرمعمولي حسن        |        |   |
|           |             | معنرت بوسف عليه انسلام ك كلام مين توحيد         |         |      | ے متعلق اصادیث و آثار                        |        |   |
|           | ۷#          | باري کي تقارير                                  |         |      | مصرى خواتمن كالجعلول كي بجلت استهايت إتعول   |        |   |
|           | _ ,,        | 27-0073                                         |         |      | 03 1±1-1003 +043 0                           | L      |   |

جلديتجم

| 100        |                                        | e 2          | سنح         | نبرشار عنوان                                                                               |
|------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنح        |                                        |              |             |                                                                                            |
| 22         | من صرف الله تعالى عدد طلب كى جائ       |              |             | ۸۵۳ مون کے صرف اساء ہونے پر ایک احتراض کا                                                  |
| 421        |                                        | 1 1          | ∠4°         | جواب<br>۱۹۵۸ کفار کے اس قول کاروکہ اعلمہ نے جوں کی                                         |
|            | تخول سے استمداد کی بناء پر حضرت بوسف   | ALF          |             | ۸۵۴ کفارے اس قول کار دکدانلد نے بتوں کی<br>تعظیم کا حکم دیا ہے                             |
| 220        |                                        |              | 247         |                                                                                            |
| 224        | i                                      | ۸۵۵          | 247         | ۸۵۵ اُنشہ کے مستحق عمبادت ہوئے کی دلیل<br>۱۸۵۷ اس بات کی توجید کد اکثر لوگ اللہ کے استحقاق |
|            | وقال الملكئاتي ارى سبع بقرات           | AZN.         |             | 1-                                                                                         |
| 444        |                                        |              | 7.84        | عبادت کونمیں جائے<br>مرد وراقی میں جو انگری شام کا                                         |
| 224        | _                                      | 1            |             | ۸۵۷ ساق اور تائیا کی خواب کی تعبیر<br>۸۵۷ خارس تو سے متعلقہ دور میں متعلقہ دور             |
| 241        |                                        | A4A          |             | ۸۵۸ خواب کی تعبیر کے متحلق معفرت یوسف علیہ<br>السلام سر ظری ت                              |
|            | من گزرنے کے بعد معرت یوسف کاؤکر        | 1 129        |             | السلام کے ظن کی توجیہ<br>مدھ کشال سر معان کی معان تق                                       |
| 424        |                                        |              | 244         | ۸۵۹ شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تغییری<br>۸۲۰ معرت بوسف علیہ السلام کو بھلانے کے           |
|            | س سے علم حاصل کیاجائے اس کی تعظیم و    | 44.          |             | متعلق روایات                                                                               |
| ۷۸۰        | 1 7 1 1                                |              | 211         | ۱۲۸ شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف                                                        |
| ZA*        |                                        | ] ^^         |             | الغيا                                                                                      |
|            | مشتل کے لیے ہی انداز کرنے اور قومی     | AAP          |             | 20 70                                                                                      |
| 4/         |                                        |              | 212         | - 25 C - 3 C - 42 - 4 - 44 - 4                                                             |
| LA         |                                        | AAr          | 244         | = 31/ 1. 3                                                                                 |
|            | ام مقاصد حیات کے لیے شریعت کامتکافل    | <b>ባላላ</b> ሮ | 214         |                                                                                            |
| 4/1        |                                        | 1            |             | ۸۶۵ افعال تبلیغید مین مهواور نسیان کاجوازاور<br>افغال عملیفه مین مساید کرد. در در در       |
| ZA         |                                        |              |             | 10 (11 ( 10 1) 1 1 1 1 1 1                                                                 |
| 4M         | W. F                                   |              |             |                                                                                            |
|            | م دین کی وجہ سے روز قیامت علاء کی<br>د | AAZ          |             | ۱۲۵ البله الشعريس "شي نماذ فجر قعنا بوسة الم                                               |
| 1 21       |                                        | ]            | 22          |                                                                                            |
|            | ادے تی الم اللہ الاحرت يوسف كى حسين    | a ***        |             | 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                    |
| Z^         | _                                      |              | 22          |                                                                                            |
|            | ائی میں حضرت یو سف علیہ السلام کے      | 4            |             | ۸۵۰ جمادی مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز<br>افغاری کی منکز سے                            |
| <b>∠</b> ∧ |                                        | 7            | 24          |                                                                                            |
| 1 4^       | I                                      |              |             |                                                                                            |
|            | فرت يوسف كالتمت لكانيواليون كي تعيين   | M            |             | اولی اورافضل بیب کدمصائب اورمشکلات                                                         |
| ź          |                                        |              | <del></del> | تبيار القرآن                                                                               |
| 6.7        | عِد                                    |              |             | 0.3 0.2,                                                                                   |

|              | صنح                  | عثوا <u>ن</u>                                                   | تمبرثار | صنح  | عثوال                                                                             | نبرشار |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              | :91                  | فلانانج                                                         | '       | ۵۸۵  | دكرنا                                                                             |        |
|              |                      | موجوره طربق انتخلب كي اصلاح كي ايك                              | 44-     | ۷۸۵  | معری عورتوں کی سازش کی وجوہ                                                       | A##    |
| 4            | 394                  | صورست                                                           |         |      | عزيز مصركي بيوى كفاعتراف اور                                                      | A9E"   |
|              |                      | كافريافاس فاجرك طرف عده يامنصب                                  | 40      | ZAY  | حصحصكامتي                                                                         |        |
| 4            | 92                   | قبول کرنے کی تحقیق                                              |         | ZAY  | يس پيشت خيانت مذكر في في من ا                                                     |        |
|              |                      | معترت الوسف كے حفيظ اور عليم مونے ك                             | *       |      | معرت بوسف عليه انسلام <u>ني</u> س پشت کسي                                         |        |
| 4            | .44                  | کال ۔                                                           |         | 414  | کی خیانت نمیں کی                                                                  | 1      |
|              |                      | خووستانی کے ممنوع ہوئے کے محال اور                              |         | ۷۸۷  | معفرت يوسف كي كيز كي يرولا كل                                                     |        |
| 4            | 49                   | حضرت بوسف کی اپنی تعریف کاجواز                                  |         | ۷۸۱  | وماابرئ نفسي (۵۲-۵۲)                                                              |        |
|              |                      | حضرت بوسف کارچی مدح فرماناتواضع اور<br>سروس                     |         | l .  | معترت یوسف کے اس قول کی توجیہ کہ "جی<br>منافع کے منافع میں تاہد                   |        |
| 4            | 44                   | اکسارے فازف نہیں ہے                                             |         | 2.44 | ا پنائش کو بے قصور منیں کتا"<br>میر کر قب م                                       |        |
| l            | \**                  | ايام قط من معزت يوسف كاحس انتظام                                | 1       | 24+  | معصب کی تعریف<br>نفر در د نفر مدارد                                               |        |
|              | A+1                  | عزیز معمری بیوی ہے حضرت یوسف کا نکاح                            |         | 24   | النس اماره اور نفس مطمئة<br>و ۱۹۱۶ موده من مناسب                                  |        |
|              |                      | حفرت بوسف کی طیمارت او رنز اہت پر<br>سک                         | 92      | 24   | باد شاه کامعزت نوسف کوایت پاس بلانا<br>دهنده در در در در داد شد کاری داد شده در ک |        |
| ^            | \•F                  | כעריים.                                                         |         |      | حضرت نوسف ہونے کی ا<br>مدارہ                                                      | R+3"   |
| <b>!</b>   . |                      | وجناعاخوقپومنشافلاخلواعلیه<br>(۵۸-۷۸)                           |         | ~~   | د جو بہت<br>معفرت بع سف کار باہو کر ہاوشاہ کے در بارش                             | 401    |
| 11           | \• *<br><b>\•</b> \* | ر ۱۸۰ - ۱۸۱۸)<br>مشکل الفاظ سبح معانی                           |         | 24   | وعي حديد ورسعت دورين                                                              |        |
|              |                      | حضرت یوسف کے بھائے ہی کاغلہ لینے مصر پنچنا                      | T       | -    | ب<br>حفرت یوسف کلبوشاہ کے سامنے خواب اور                                          | 4+6"   |
| 11,          | 1+A                  | ره یو سف کا نهیں پیچان بیما<br>اور حضرت بوسف کا نهیں پیچان بیما |         | 295  | اس کی تعبیر بیان کریا                                                             | 1 !    |
|              | ` `                  | بھا کیوں کامعرت یوسف کونہ پہچانتااور اس کی                      |         |      | إوشاه كالمعترت يوسف كوصاحب اقتدار اور                                             |        |
| Ш,           | <b>1</b> -2          | , aft.                                                          |         | 447  | المانت وارقرار ويط                                                                |        |
|              | ١٠.                  | <u>نماین کوبلوائے کی وجوہ</u>                                   | 9rr     |      | طلب منصب كليدم جوا ذاور معترت بوسف                                                |        |
|              |                      | معزت يوسف في بنيامن كوبلوا كر معزت                              | 1       | ۷47  | کے طلب منصب کی توجیہ                                                              |        |
|              | ۸•۸                  | يعقوب كومزيد رنج من كول جنلاكيا؟                                |         |      | موجوده طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے                                                | 4.4    |
| ,            | ۱ ۲۰۸                | مشكل الغاظ كے معنی                                              | **      |      | فلب منصب سے استدابال اور اس کے                                                    |        |
|              |                      | بعائيول کي يو ريول بيس و قم کي تھيلي ريڪنے کي                   |         | 440  | بوايات                                                                            | , ,    |
| /            | ۸44                  | 6.97.3                                                          |         | 491  | موجوده طريقه التخلب كاغيراسلاي بونا                                               |        |
|              |                      | برائی کاجواب اچھائی۔ دیے ہیں اعارے نی                           | 471     |      | میددار کے لیے شرافط المیت ندہونے                                                  | 4+4    |

جلد پنجم

| 4 |   |
|---|---|
|   | / |
| г | 7 |

| Ė |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |        |      |                                                                                                                 |                |
|---|--------|----------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [ | منح    | عتوال                                                    | نبرتار | منج  | نار عنوان                                                                                                       | انبرث          |
| [ |        | صلہ کوجائز کینے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے                 | 471    | Al•  | المرتبي كالموند                                                                                                 |                |
|   | APT    | المام الإحنيف يراحتراضات                                 |        |      | الم المعترب يعقوب عليه السلام كينيا عن كوبيين                                                                   | 74             |
|   |        | حطِه کوجاز کفنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام             | 4"4    | All  | اکادجوه                                                                                                         |                |
|   | AF4    | ابوطيف پراحتراضات                                        |        | All" | المناين كوسات بمجن كياب كوتيارك                                                                                 | 1              |
|   |        | حیلہ کے جوا ذیر علامہ قرطبی کے اعتراضات                  |        | All" |                                                                                                                 | 44             |
|   | A#4    | کے جوابات                                                |        | All  | ا نظر <u>لکنے کے متعلق امان ث</u><br>اورن اللہ میں متعلق ا                                                      |                |
|   |        | حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے احتراضات                   | 474    |      | 0 40000                                                                                                         | \$F*1          |
|   | APA    | کرجوایات<br>مدر مدارد در ا                               |        | Alo  | اشرق احکام<br>مرانظ کی آشام سے محققہ                                                                            |                |
| l |        | نيادى احكام ظاهرر عني بين اور باطني معاملات<br>المنت الم | *      | AN   | U U U U U U                                                                                                     | Marka<br>Marka |
|   | Ar4    | للد تعلق کے میرویس                                       |        | M4   | ()                                                                                                              | 84-14-1<br>4   |
|   | AP4    | نیلہ کے جوازیر قرآن اور سنت سے دلا کل<br>مارک آمیات      | 401    |      | See Dan control of the Control                                                                                  | 7              |
| 1 |        | نیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ<br>خبر سی ان کا    | 1907   | AM.  | ہمائی ہوں<br>اس اعتراض کاجواب کہ معربت بوسف نے                                                                  | 476            |
|   | APTI   | مرهمی کے دلائل<br>دا سے درونہ میتانسر سے بعد فلط س       |        |      | نیویمن کوردک کرمای کی مزید دل آزاری کی                                                                          | " -            |
|   |        | نیلے کے جوازش معترضین کے منتاء منطی کا<br>زما            |        | Ar-  | مع من وروف مها من مروران اواران اوران ا | 41-4           |
|   | API    | رمد                                                      | 400"   | "    | المعل (كي ييز كواحوند في اجرت) كي                                                                               | 974            |
| 1 | ٨٣٢    | و وق کل ذی علم علیم "کے ترجمہ ا<br>سمعنف کی حمیق         | 1      | Are. | الحقيق                                                                                                          |                |
|   | /\' I  | من مسال میں<br>عرت بوسف کی فرف منسوب کی مجی چوری         |        | Art  | ال اور مخص كى منانت ك متعلق ا ماديث                                                                             | 97"A           |
|   | AFF    | رفع معال مرت رب بال بالوري<br>كالمتعال روايات            |        | APT  | منهانت کی تعریف اوراس کے شرق امکام                                                                              |                |
|   | " '    | مائيون كالمعزرة يوسف الديد فيني كى                       |        | ı    |                                                                                                                 | N.a            |
| ı | APA    | رخواست کرنا                                              |        | NT   | کے دلا کل                                                                                                       |                |
| 1 |        | بلحا استيشسوا منه تحلصوا                                 | t .    | 1    | معفرت نوسف كام ماتيون كرمالان كي تلاشي                                                                          | 971            |
|   | Ara    |                                                          |        | APP  | C.                                                                                                              |                |
|   | APA    | المعالى كاوائس جائي الكاركرة                             | ×      | APT  | المائيول سے چور كى مزامعلوم كرنے كى دجه                                                                         | W.             |
|   |        | ائون كاحفرت يعقوب كماس وابس                              | 4-     |      | المالي كوائي ساقة وكف كالياس برجوري                                                                             | 4010           |
|   | APT    | الح كانيماء                                              | وا     | Arr  | كالزام كالمحقيق                                                                                                 |                |
|   |        | تعاتی شادت کے جمت اولے پر قر آن و                        |        |      | ایمانی کی طرف چوری کی نسبت کوعلامه ماور دی<br>ایمانی کی طرف چوری کی نسبت کوعلامه ماور دی                        | 41" "          |
|   | AP4    | نت اور عقل صريح سے دلا كل                                |        | Aro  |                                                                                                                 |                |
|   | AM     | بے تمبان نہ ہونے کال                                     | 710    | Aro  | حله کے جواز کی تحقیق                                                                                            | W A            |
|   | -      |                                                          |        |      | لقرآن                                                                                                           | 1,1            |
|   | بلديجم | ?                                                        |        |      | معران                                                                                                           | سيس            |
|   |        |                                                          |        |      |                                                                                                                 |                |

| Ė       |      |                                                                                 |          |          |                                                                                                         |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [       | صغح  | عنوان المسلم                                                                    | تمبريجار | منح      | نبرشار عنوان                                                                                            |
|         |      | فهت فاصلمت معزت يعقوب تك معزت                                                   | 44+      | AE'I     | ۳۱۳ کہتی ہے یو چھنے کے معانی                                                                            |
|         | ron  | لوسف کی خوشبو <del>کانی</del> نے کی تو جیبه                                     |          |          | ۱۱۳ بر ممان دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا                                                               |
|         | 104  | "تعملور" كمعاني                                                                 | W        | AM       | ا المعملب                                                                                               |
|         | 104  | "صلال" کے معانی                                                                 | '        | AFF      | ۱۹۳ بنیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ<br>معدد مصر میں کہ تعدد                                         |
|         | ٨٥٧  | معزرت ابقوب كي بينائي كالوث آنا                                                 | 411      | Are i    | ۱۱۵ مبرجمیل کی تعریف<br>۱۱۵ مبرجمیل کی تعریف                                                            |
|         | ۸۵۸  | البيئة مظالم كودتياجي معاف كراليما                                              | 440"     | ۸۳۳      | ۹۲۷ مبرجیل کے اجر کے متعلق امان ہے ۔<br>مرح دور یہ اور سے اور کر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او |
|         | ۸۵۸  | میوں کے کے استعفار کومؤ ترکرنے کی وجوہ                                          |          |          | عاد العرب العقوب ك"باع افس "كيفي ك                                                                      |
|         |      | تعزبت يحقوب كالمعردوانه بوناادر حضرت                                            |          | ٨٣٢      | 31                                                                                                      |
|         | AT•  | وسف كالمنتقبل كرنا                                                              | 1        | ATO      | ۱۱۸۸ مشکل الفائذ کے سوائی<br>۱۱۸۸ حت رئے کے معالی                                                       |
|         |      | للارت يوسف كيال كيوفات كيادجودان                                                |          |          | ۹۲۹ جن قراش کی بناء پر حضرت معقوب کو حضرت                                                               |
|         | AY•  | كوالدين كو تخت ير بنهائے كي توجيه                                               |          | ~~       | الع سف عند لا قات كالقبن تما                                                                            |
|         |      | ی انتخاب کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے                                       |          |          | مده الله تعالى كار حمت اليوى كالغروون                                                                   |
|         | IFA  | کے ان لانے پر عظامہ قرطبی کے دلا کل<br>میں است                                  |          | MM       |                                                                                                         |
|         |      | مرت يوسف كے خواب كى تعبيريورى                                                   | 1***     |          | اعه دهنرت بوسف کے بھائے وں نے حطرت<br>اوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاموال                              |
|         | AYP  | ونے کی مت میں متعدد اقوال                                                       |          |          |                                                                                                         |
|         |      | هرت بوسف کے لیے حفرت اجتوب کے<br>م                                              |          | AF2      |                                                                                                         |
|         | AYP  | بدو کی توجیهات<br>مرد شده می در در تنظیم                                        |          | N" 4     | Car do Car Calami                                                                                       |
|         | AHP  | اری شربیت میں "سجد اُنعظیم" کاحرام ہونا<br>ریون کی ویز سے وتباہ                 |          | Ar'A     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   |
|         | AHF  | ام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث                                              |          | A2-      | مده معرت بوسف عليه السلام كابحا كول                                                                     |
| į <br>i | ANF  | ام منتقیم جی خراہب فقهاء                                                        |          | 1,,,     | 1 COV 20 Charles                                                                                        |
|         |      | ئے دالے کے استقبال کے لیے کھڑے<br>زیر متعلق د                                   | 14       | ۸۵۰      | ١٢٦ حفرت يوسف كيمائيون كاا متراف خطاء                                                                   |
|         | 17YA | سند کے متعلق اعادیث<br>اهم ساما میں مهل میں تراث میں ایس                        | )<br>    | An-      | ا اکتاب جب یکشی بروی ا                                                                                  |
|         | MZ   | ماش سوال منه پهلے القد تعالی کی حمرو مثاکریا<br>مناص مناک نیس منطقه ماه منام کا |          |          | عدد معرت الاسف ك قيم عد معرت العقوب                                                                     |
|         |      | ت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا                                              |          | ا        | . 6 E. FTS                                                                                              |
|         | AYA  | ( man = 100 ( ) ( ) ( )                                                         |          | 1        | ۱۵۸ جارے تی مرتبال کے کیڑوں اور آپ کے بالوں                                                             |
|         |      | ت کی دعا کرنے کے متعلق مصنف کی<br>ندہ                                           | 5        | ,   YOA  | 1 46 8 1 WW 11 1                                                                                        |
|         | AYA  | على<br>د مديده ما داراند ک∸ آه                                                  | 20 000   |          | 44 ولمامصلت العيرق ال ايوهم                                                                             |
|         | AY9  | # I                                                                             |          | )<br>Aor |                                                                                                         |
| ļ       |      | نرت مو ی کاایک برد حمیا کی رہنمائی ہے                                           |          |          | <u>'</u>                                                                                                |

تبياز لأغرآن

| مغی | عنوان | نبرثار   | مني        | محوال                                                              | أنمرثار  |
|-----|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|     |       | 7.       | AYF        | معرت يوسف كالمأبوت فكالنا                                          | 7.       |
|     |       |          |            | معرت موى عليه السلام اور صامت عي المنظم                            | jn na    |
|     |       |          | ۸4۰        | كوجشت عطاكرني كالتقدير تغا                                         |          |
|     |       |          |            | وفن ہے بہلے اور وفن کے بعد میت کودو سری                            | [ee]     |
|     |       |          | AZľ        | مبكه منقل كرسانا كي محقيق                                          |          |
|     |       |          | AZC        | سيد نامحم صلى الله عليه وسلم كي نبوت يروكيل                        |          |
|     |       |          | ٨٤٣        |                                                                    | la sile. |
|     |       |          |            | وكاين من اية في السموت                                             | Jeef"    |
|     |       |          | AZM        | والارض(ااا-١٠٥٥)                                                   |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       |          | AZY        | ادراس کیومدت کی نشانیاں<br>مواد اور ایس کی سرور میں کا میرور ایسان |          |
|     |       |          |            | ایمان لائے کے باوجود شرک کرنے والوں کے<br>مدارات                   | P**4     |
|     |       |          | A41        | مصادیق<br>نبوت کے متعلق مشرکین کے شیہ کا زالہ                      | lan /    |
|     |       |          | A2A<br>A29 |                                                                    | 100A     |
|     |       |          | 724        | اس آیت کے ترجمہ یں بعض حربین کی                                    |          |
|     |       |          | ΑΛ*        | افرش                                                               |          |
|     |       |          |            | رن<br>حضرت بوسف عليه السلام كے تضيد كلاحسن                         | lete     |
|     |       |          | AAF        | القصص بويا                                                         |          |
|     |       |          | ٨٨١٣       | قرآن مجيدين برشير كي تنسيل كامحل                                   | 1+8      |
|     |       |          | AAI"       | رن <sub>ب</sub> آ خ                                                |          |
|     |       |          | ۸۸۵        | مَا فَدُو مِرا رَحْعِ                                              | \$+H**   |
|     |       |          | ĺ          |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |
|     |       | <u> </u> |            |                                                                    |          |
|     |       |          |            |                                                                    |          |

جلد <sup>ونج</sup>م

#### بمنسيرالله الرَّحُوْ الرَّجِيدِ

العمد لله دب العبالمين السلاى استغنى في جمده عن العبامدين وانزل القرآن تبديانا لكلشئ عندالعارنين والصاوة والسلام على سيدنا يحد إلذى استغنى بصهلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عنيه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل النسم حبيب الرحن لواء ، فوق كل لواء يوم المدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع المسالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لد فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمايه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتدوحا بالملتداجعين اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشريك لدواشهدان سيدناومولانا ميراعبده ورسول مداعو دباللدمن شرور ننسى ومنسيئات اعمالى من بهده الله فالامضل لدومن بضلله فالامادى له اللهموارني المقحقاوارزقنى اتبلعد اللهمرارل الماطل باطلاوارزقني لبعتنابد اللهمراجساني في تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيدعل منهج قويم واحصمنع نالنطأ والزال في تعريره واحفظن من شرالم أسدين وزيخ المعاندين في تعرير اللهم الق قلبى اسرارالقرأن ولشرح صدرى لهماني المنروتان ومتعنى بغيوض المقرأن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدنى عساس ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانا نصيرا لللهمراجعله خالصالوج لكومقيولا حندك وعندرسولك واجعله شاثعا ومستفيضها ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى دريية للمغفرة ووسيلة للنباة ومسدة تبعارية إلى يوم القيامة وارزقني زيارة النبى صلى المصعلية وسلم في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنعلى الايمان بالكرامة اللهم انترلي لاالدا لاانت خلقتني واناعب دكواناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بلهمن شرمياصينست ابوء للشبنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي ذائد لايفغرال ذنوب الاانت أمين يابرب العبالسين

جلايجم

بسم الله الرّحمن الرّجيم

تمام تعریفی الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستنفی ہے جس سے قرآن بجید نازل کیاجو عارفین کے حق میں ہرجے کا روش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدنا محر مان کا بر نزول ہوجو خود الله تعالی ك ملوة نازل كرا كى دجه سے برملوة بين والے كى صلوة سے مستنى بي- جن كى خصوصت يہ ب ك الله رب العالمين ان كورامني كرياب الله تعالى في ان يرجو قرآن نازل كياس كوانسول في بم تك يسخل اورجو يحد ان ير نازل موا اس كاروش بيان انهول في جميل معجملا - ان كه لوصف مرايا قرآن بين- انهول في قرآن مجيد كي مثل لات كالهينج كيا الورتمام جن اور انسان اس كى مثل للسك من عاجز رب وه الله تعالى ك طليل اور محبوب بين قيامت ك ون ان كاجعنذا ہر جمنڈے سے بلند ہو مگا۔ وہ تبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے لمام ہیں۔ تمام میکو کارول اور گرز گارول کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن جیدی صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی حق ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کال اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطرات اصات المومنین اور ان کی است کے تام علاء اور اولیاء پر بھی مسلوة وسلام کانزول ہو۔ میں کوائی دیتا ہوال کہ انتہ کے سواکوئی مبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا كوئى شرك تميں اور يس كولتى ويتا مول كرميد بامحد الكاليا الله كے بندے اور اس كے رسول بيں۔ يس اسيان انس كے شر اور بداعمانیوں سے اللہ کی پناہ میں آ ما بول۔ جس کو اللہ بدایت دے اسے کوئی مراہ تیس کرسکتا اور جس کو وہ مراس پر چموڑ وے اس کو کوئی ہدایت نمیں دے سکا اے افتدا جمع ہے واضح کراور جمعے اس کی انباع عطا قرمالور جمع پر باطل کو واضح کر اور جھے اس سے ابتناب مطافرال اے افتدا جھے "جیان القرآن" کی تعنیف جس مراط متعقم پر برقرار رکھ اور جھے اس یں معتمل مسلک پر جابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور اخز شوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں ماسدین ك شراود معاندين كى تحريف سد محفوظ ركف ال فشدا ميرك ول عن قرآن ك امرار كا النتاء كراود ميرك سيندكو قرآن ك معانى ك لئے كھول وے مجھے قرآن جيد كے فوض سے بعو مند فراك قرآن جيد كے انوار سے ميرے قلب كى آر بجرول كومنور فرال جي التبال القرآن"كي تعنيف كي سعادت حطا فرلد له مير، رب امير، علم كو زياده كراك ميرے رب او مجے (جمال محى داخل فرماے) بنديده طريقے سے داخل فرا اور مجے (جمال سے محى باہرالاے) بنديده طرفت المراة ورجع الى طرف ، و غلب مطافرا بو (يمرك في) مد كار بود الداس تعنيف كو مرف الى رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اینے رسول الجائل کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا می مشہور 'مقبول' محبوب اور اثر آفریں بنادے' اس کو میری مغفرت کا ذریعہ ' میری تجات کا دسیلہ لور قیامت تک کے لئے مدقة جاريد كردے عجم ونياش في الحالم كى زيادت اور قيامت من آب كى شفاعت ، بهومندكر عجم سااحتى ك ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت مطافرا اے اللہ او میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستق نبیں تو نے جھے پیداکیا ہے اور س تیرا بندہ ہوں اور س تھ سے کے ہوئے وعدہ اور حمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ ہی اپنی بدا اللال ك شرست تيرك بنادي آيا جول- تيرك جمد يرجو العللت بين ش ان كا اقرار كريا بون اور اليخ كنابول كا ا عراف كرا مول جمع معاف فراكو مكه تير سوالور كوكي كنامول كومعاف كرف والانس ب- مين يارب العالمين!

سورة التوبية

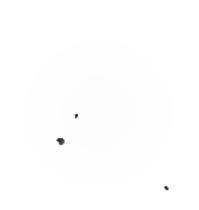



### إِسْمِ اللَّامِ الدُّحْ أِنَّ الدِّحْ أَمَّ الدُّحْ أَمَّ الدُّحْ أَمَّ الدُّحْ أَمَّ

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## ببورة التوبه

مورة التوبدك اساء اوروجه تشميه

اس سورت كا نام البراء قاب اس كے علادہ اس كے اور بھى اساء بيں- التوب المقشقش البحوث المبعثرة المسترة المشرة الخرة الحافرة الحافرة الخافرة الخافرة الخافرة الخافرة المائلة المشروة المدرة اور سورة العذاب-

(اتوارالتنزل دا مرارا (اول ج ماص ۱۳۷ مع افلاز رونی مطبوعه دا را تفکر بیردت ۱۲۱۷ اید)

اس مورت کانام التوبہ اس لیے ہے کہ اس مورت میں اللہ تعالی نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کاذکر فرمایا ہے و خصوصاً بعقد میں کچھ میں مالک کا اللہ میں امر میں مدروں میں مالہ علم منصل اور تیم مصل کی تئے۔ قبول کرنے کا ایک فرمال م

حضرت کعب بن مالک ہلال بن امید اور مرارہ بن الربھ رضی اللہ عنم - ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کاؤکر فربایا ہے: وَعَمَلَتُ النَّمَانِيَةِ الَّذِيدِينَ مُحَيِّلَهُ وَالْمَحَتَّى رافاً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

دور ان تین عضول (کی توبہ قبول فرمائی) جن کو مؤخر کیا گیا تھا حتی کہ جب زین اپی وسعت کے باوجود ان پر تک ہو گئی اور خودوہ بھی اپنے آپ سے تک آگے اور ان کو بقین ہو گیا کہ اللہ کے سوالان کی کوئی جائے بناہ جس ہے اسکران کی (بھی) توبہ تبول فرمائی تاکہ وہ (بیشہ) آئب رہیں ہے تک اللہ بی بہت توبہ تبول

وعلى النفيه البين تحليموا حيى رادا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ المُسَهُمُ وَطُنْتُوا أَنْ لاَ مَلْحَامِنَ اللهِ عَلَيْهِمُ أَنْهُ مَنْ ابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَوْبُوا إِنَّ اللهُ هُو رالاً كِلِيْهِ أَنْهُ ثَنَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتَوْبُوا إِنَّ اللهُ هُو النَّوَاتُ الرَّحِيمُ ١٥٥ وَب: ١٨٥)

کے والا ہے مدرم فرائے والا ہے۔ ادر اس سورت کا نام البراء قاب کیو تکد البراء قاکامعنی کس سے بری اور بیزار ہونا ہے ادر اس سرویت کے شروع میں ہی

ادر اس مورت مام اجراء ما جد بوعد اجراء ما من السيد يرى اور بيرار بونا ہے اور اس مروت كے مروح بير الله تعالى نے بيان قراليا ہے كہ الله تعالى اور اس كار سول صلى الله عليه وسلم مشركين سے يرى اور بيرار بين:

الله اوراس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف

يتر ي كاعلان ب جن ب تم في معلده كياتها-

بَرُكَةَ أَقِسَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى اللّهِ مَنَ عَمَاهَ لَدَيْمُ يَسْنَ النَّصْشِرِ كِمِيْنَ ٥ (التوب: ١)

اور اس سورت کا نام المقشقشہ ہے کیونکہ مختشہ کا انوی معتی ہے کمی فض کو خارش اور چیک کی بیاری ہے نجلت اور شغا دینا اور پہل اس ہے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین ہے نجلت دینا کیونکہ اس سورت میں منافقین کی مزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے تیجہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چینیس متافقوں کو نام الے لے کرمسجد نبوی سے نکال ریا۔ اور تمهارے گرد بعض دیماتی منافق میں اور مدینة والوں میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم قِسَ الْأَعْرَابِ مُنْفِعَقُونَ وَمِنَ ے بیش لوگ مقال کے فوکر اور عادی ہیں، آپ اسمیں (ازخور) آهن المديشة ومرقوا علكي اليفاق لاتملك للمهم نحس مُعَلَمُ مُ مُلَاثِمُ لِمُعَلِّنَهُمْ تَرَكِينَ فَي مُرَكُونَ

تسعن جائت اشين جم جائت بين مختريب بمرانسين دوعذاب دين

مے چروہ بست بزے عذاب کی طرف او ٹائے جا تیں ہے۔

الى عَدَابِ عُطِيبِ ٥ (الوب: ١٠١) من شبراحر مثاني متوني ١٩٣٧ه اس آيت كي تغير من لكهت بي:

ا خروى عذاب مظیم سے تول متافقین كم از كم دو بار ضرور عذاب من جلاكے جائيں كے اليك عذاب قبرا دوسرا ده عذاب جو اس ونیاوی زندگی میں پینے کررہ کا مثلاً (معرب) این عباس کی ایک روایت کے موافق حضور (صلی الله علیه وسلم) نے جعد کے روز منبرر کھڑے ہو کر تقریباً چھتیں آومیوں کو نام بنام پکار کر قربایا:انصرے صاف کے مشاف قریعنی تو منافق ہے مسجد ے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک معم عذاب کی تھی۔

اور اس کانام البحوث ہے کو تکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی منی ہے اور اس وج سے اس کانام المنقرق ہے كيونك متقير كامعني نفت من بحث اور تفتيش ب اور اس كانام المبعثرة اور المثيرة ب كيونكه ان كالغت من معني سي مخلي جزركو ظاہر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے مخلی مغال کو ظاہر کیا گیا ہے، اور الخافرہ کا مجازی معنی بحث ہے، اور اس سورت کا نام انون اور الفانور ہے، کو تک ان کامعنی رسوا کرنا ہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ جاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے، اور المنکار، المشردة اور المديدة كامعني به بلاك كرنے والى اور چو تكه متافقين رسوائي كے عذاب سے بلاك ہو مجئے بتے اور اس سورت ميں ان کے اس عذاب کا ذکر ہے اس کے اس سورت کے یہ اسام بیل اور ای وجہ سے اس سورت کا نام سورة العذاب مجی ہے۔ (هناية القامني جسم ٢٩٧-٢٩٥ موضحة مطبوعه وارصاد ربيروت)

سورة التوبه كے اساء کے متعلق احادیث

مافظ جلال الدين سيوطي متوفى \*\* مد بيان فرمات مين:

المام طراني في المجم الاوساع على حضرت على رضى الله عند من روايت كياب كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: منافق سوره حوده سوره يراه قام ينيين الدخان اور عسم يستسساء لمودكو مفظ تسيس كرسكا.

المام الوعبيد المام سعيد بن منصور المام الوالشيخ اور المام بيعتى في شعب الانكان بس معترت الوصليد المدانى س روايت کیاہے کہ حضرت حمرین الخطاب رمنی اللہ عند نے لکھا کہ سورہ براء ہ کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورہ النور سکھاؤ۔

المم ابن الى هيد، المم طراني في المعم الاوساع، المم حاكم في اور المم إبن مردوي في حضرت حذيف رضى الله عندست روایت کیاہے کہ انہوں نے کماجس مورت کوتم سورہ توبہ کتے ہواس کامیم سورۃ العذاب ہے۔

الم ابوعبيد المم اكن المنذر المم ابوالشيخ اور المم ابن مردوب في سعيد بن جبيرت روايت كياب كد انهول في معزت ابن عباس رضى الله عنما المحاسورة التوبه؟ إنهول في كماتوب المكريد الغانوري-

الم ابوالشيخ اور المم ابن مردوميه زيرين اسلم رمني الله عند ، روايت كرت بين ايك فخس کما سورہ توبہ ؟ معترت این عمر رمنی الله حنمانے فریلیا سورہ توبہ کون می سورت سے؟ انہوں نے کما سورة الب نے فرملیا: کیالوگوں کو سی بچھ سکھلیا گیاہے، ہم اس مورت کو المفتقت کتے تھے۔

اہم ابوائشے نے عبداللہ بن عبید بن عمیروضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ سورة البراء ہ کو سورة المنظر و کما جا آ تقه کو نکد اس میں مشرکین کے دنول کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

الم ابن مردویہ نے معرت این مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیاہے کہ وہ سورہ توبہ کو سورۃ العذاب کتے تھے۔ الم ابن المنذر الم محمدین اسحاق رمنی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراء ۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں المعبرۃ کماجا آتا تھ کو تکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو مشکشف کردیا تھا۔

(الدرالمنثورج ٣٣مل ١٣١- ١٣٠ معلوه وا والمنكري وت ١٣١٣ هـ)

سورة التوبه اور سورة الانغل كي باجمي مناسبت

مورة النوب اور سورة الانقال میں قوی مشاہمت ہا کیونک ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی انکام بیان کے گئے ہیں اور موشین صاد قین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کے گئے ہیں اور موشین صاد قین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کے گئے ہیں اور دو گل مراف ہے مسلموں کے ساتھ معلم دول اور مواثی کا بیان کیا گیا ہے البتہ سورة الانفال میں غیر مسلموں کے ساتھ کے ہوئے معلم دول کو پورا کرنے کا تھم دیا ہے اور سورة التوب میں کفار کی طرف سے حد عمل کی ایترا کی صورت میں ان معلم دول کو قر الے کا تھم دیا ہے اور سورة التوب میں گئار کی طرف سے حد عمل کی ایترا کی صورت میں ان معلم دول کو قر الے کا تھم دیا ہے اور سورة التوب میں گئار کی طرف سے حد عمل میں ان خی رائے ہیں ہیں کہ مشرکین کو مجد حرام میں آنے سے دوکوں سورقوں میں ان کی راہ میں بال خرج کرنے کی تر فیب دی گئی سے اور مشرکین اور الل کتاب سے جماہ اور قبال کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور منافقین کی ماز شوں سے خردار فربیا ہے اس میں سے اور مشرکین در حقیقت یہ دونوں مستقل الگ الگ سورتی ہیں ہیں مشاہمت کی دج سے سورة التوب سورة الانفال کے تحد کے تھم میں ہے لیکن در حقیقت یہ دونوں میورق الانفال سے ممیز اور مشائل گا بڑ نہیں ہے اگر کرتے ہیں اور حمد صحاب سے آج تک تم مسلمان اس سورت کو سورت الانفال سے انگ تار کرتے آئے ہیں۔

(المستدرك ن م ص ١٩٢١ عافقة ومي في المعاب يه حديث مع به سخيص المستدرك بي ٢ ص ١٩٧١ مطبور واراباز مك المستدرك بي م ص ١٩٧١ مطبور واراباز مك معرص من البري النسائي و تم الحديث ١٨٠٠ من البري النسائي و تم الحديث ١٨٠٠) من البري النسائي و تم الحديث ١٨٠٠ من البري النسائي و تم الحديث المعال كما با تا من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا من من المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم المعال كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالسم كما با تا كوالس

ہے، وہ ہے ہیں: البقرہ، آل عمران الساء المائدة الانعام الاعراف اور الانغال اور جن سورتوں میں ایک سو آیتی ہیں ان کو ذوات المئین کہتے ہیں، اور جن سورة الحجرات سے ذوات المئین کہتے ہیں اور ان کے بعد مفصل ہیں سورة الحجرات سے سورة البروج سے سورة البینہ تک او ملط مفصل ہیں اور سورة البینہ سے آخر قرآن تک سورة البروج سک طوال منصل ہیں اور سورة البینہ سے سورة البینہ تک او ملط مفصل ہیں اور سورة البینہ سے آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں - (در مخارو ردا لمحتادج اس ۱۳۳۳ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت عید سامے)
سورة التوبہ کا ذمانہ ترول

حفرت براء بن عازب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم پر سورة البراء قاتم ل نازل ہوئی اور بو آپ پر آخری آیت نازل ہوئی وہ سورة النساء کی ہیہ آیت ہے: بست مندوسک قبل الله بعضید کے می الکلالیہ (النساو: ۲۵۱)... (مند احمد ج م ص ۲۹۸ مطبوعہ وارالکار بیروت، طبع قدیم)

الم ابوالسعادات الميارك بن محر الثيباني المعردف بابن الاثير الجزرى المتوفى ١٠١ه هـ في بخارى، مسلم اور ترفدي ك حواله سه بدعث ذكركى ب:

حطرت براء بن عاذب رمنی الله عنه بیان کرئتے ہیں آ خری سورت جو کمل نازل ہوئی وہ سورۃ النوبہ ہے اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکائلہ ہے۔

(جامع الاصول جا رقم الحد شنا ۱۸۹۳ آیم میم بخاری اور میم مسلم کی روایت می کالمد یا آب کا لفظ نیم ب، ریمن میم البخاری رقم الحد شنا ۱۸۹۳ و میم مسلم و قم الحدث ۱۹۱۸ اور سنن ترزی می بدروایت نیم ب به به را متن مند البخاری و قم الحدث ۱۹۲۱ و منزی ترزی می به دوایت نیم ب به به دامتن مند احد ش ب ماند به دوایت نیم مرف به ند کور ب که قرآن احد ش به ماند این الی هید کا توالد بهی ویا به (الدرالمنثور ج۲ می ۱۹۹۱) اور اس می صرف به ند کور ب که قرآن جمد کی آخری آمت به تفتونگ در به ا

اجرت کے بعد اوا کل مدینہ بن الانقال نازل ہوئی اور سورۃ البراء ۃ یا التوبہ قر آن جیدی ۃ تری سورت ہے ہے سورۃ نو اجری جن بن نازل ہوئی ہے اجس سال فردۂ تبوک ہوا اور یہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فردہ ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فردہ ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فردہ ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم خت کرمی اور مسلمانوں کی بہت شکی اور صرت بی غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تبے اس وقت تجوریں بک چکی تبیں اس جی مسلمانوں کے بخت آنائش تھی اور ای فردہ سے منافقوں کے فغاتی کا پردہ جاک ہو گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کے غزوات جی سے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتد ائی حصد تھے کہ کے بعد نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معظرت علی کرم اللہ وجہ کو کمہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام جج جی مشرکین ہے ہوئے معلم دکے وقت کرنے کا اعلان کردیں۔

سے سورت نزول کے اعتبار سے بالانفاق آخری سورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے تول کے مطابق میہ سورة الفتح کے بعد نائر ہوئی ہے اور بدائتبار نزول کے اس کا نمبر ۱۹۳ ہے۔ روایت ہے کہ یہ سورت اوا کل شونل ہ جمری میں نائل ہوئی ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ جمری میں نائل ہوئی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر جج بنا کر روانہ کر چکے تھے اور جسور کا اس پر انفاق ہے کہ یہ سورت الافعام کی طرح کمل یکبارگ نازل ہوئی ہے اور بعض مضرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف او قات میں بائل ہوئی ہیں اور کمل یکبارگ نازل ہوئے کی یہ توجیہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی بور سورت ورمیان میں بائل تبوئی ہیں۔

اس پر روایات متنق بیں کہ جب رمضان نو جمری میں نی صلی اللہ علیہ وسلم غزو ہ تبوک ہے کو سنے 'تو آپ نے بید اراد ہ کیا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے ممینہ میں ج کرلیں کین آپ نے اپنے جج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو تابیند کیا ہے کو نکہ وہ اپ تہید میں اپنی بنائے ہوئے فدا کے شرکاء کا بھی ذکر کرتے تھے ان کا تبید سے تعالیب ک لاشریک الک الاشریک النسریک مدول ک تم تعمل البتہ تیرادہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے مدول ک نصب البتہ تیرادہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے مملوک کا بھی تو مالک ہے "اور وہ بیت الله کا برہند طواف کرتے تھے اور اس وقت تک آپ کامشر کین ہے کیا ہوا معاہدہ قائم تعمل ک کا بھی تو مالک ہے کہ آپ کفریہ کلمات سنیں اور فیر شری امور ویکس اور ان کو تبدیل نہ کریں کیونک برائی کو اپنی توجہ ہے مناوعاتی ایمان کا اعلی در جہ ہے۔

سورۃ النوبہ کے نزول کا پیش منظرو کیس منظر

اند کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور امان کادس سال تک کا معلمہ و کیا تھا ہو فڑا ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عهد میں واطل تھے اور بنو بکر مشرکین قریش کے عمد میں واطل تھے و پھراس مدت کے ختم موتے سے پہلے قریش نے اس معلمہ وکی خلاف ور ڈی گی۔

المام عبد الملك بن بشام متوفى ١٦٨ و لكعية بن

اہام این اسحال نے کہاغروہ موہ کی طرف الکر جیسے کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماوی الآخرة اور رجب تک تیام فرمایا ہر ۸ھ میں ہو بر نے کہا فرا ایک فخص کو قتل کرے اس کا مال اوٹ لیا اور قرایش نے بھی رات کو چھپ کر ہو بر کے ساتھ ال کر قبل کیا جرام نیس کیا۔ امام ابن اسحاق کے ساتھ ال کر قبل کیا جرام نیس کیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا جب قرایش اور ہو بکر نے جرم کا بھی احرام نیس کیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا جب قرایش اور ہو بکر نے ہو شراعہ پر جملہ کیا اور اان کا مال لوٹ لیا اور انہوں نے اس معلم ہو کو تو ڈریا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے در میان تھ تب عمرو بن سالم الحزائی اور ہو کھب کا ایک فخص رسوئی اللہ علیہ و سلم کے در میان تھ تب عمرو بن سالم الحزائی اور ہو کھب کا ایک فخص رسوئی اللہ علیہ و سلم کی خد مت میں حاضرہ ہوئے۔ رسوئی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: اے عمرو بن سالم تماری الم اور کردی گئی ہے۔ کی خد مت میں حاضرہ ہوئے۔ رسوئی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: اے عمرو بن سالم تماری الم اور کوئی نے معلم دول کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو حدید بھیما لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم ہوگی تجدید کے لیے ایر سفیان کو حدید بھیما لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم ہوگی تجدید کے لیے ایر سفیان کو حدید بھیما لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و سلم نے معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو حدید بھیما لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و سلم نے معلم و کی تجدید کے لیے ایر سفیان کو حدید بھیما لیکن نی مسلی اللہ و سلم نے معلم و کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تجدید کی تحدید (الميرة النبويان بين بين مع الروض الانف ج ٢٩ ص ١٩٢١ مليور دار الكتب العليه بيروت ١٩٢١ه ما الماه مليور دار الكتب العليه بيروت ١٩٢١ه ما المعلى الند صلى الند صلى الند عليه وسلم في مسلمانوں كو بنك كى تؤرى كا تحكم ديا اور ٨٠ يى كم كم كرليا بجر٨ يه جمل كى تي معلى الند عليه وسلم في بين من كا كاصره كيا اور الن سے بهت شديد المال كيا تيروں اور مجيئيں سے ان پر حمله كيا اور طائف كو هم كرليا بجر تي صلى الند عليه وسلم الله على وسلم الله على وسلم الله على فروة تبوك كے ليے تشريف لے سے سے اب كا ترى فروه تعاور سورة النوب كى اكثر آيات اسى غروه ميں فازل بوكى جن

جوک ایک مشہور مقام ہے جو ہے۔ اور و معلق کے درمیان ہے اور ہینہ ہے جورہ منزلی پر ہے۔ فردہ مونہ کے بعد سے روئی مسلمانوں پر تعلد آور ہونے کا پروگرام بنارہ ہے اور قیمرروم نے خسانیوں کو اس معم پر روائہ کیا تھا، جب رسول انتد صلی انتد علیہ و سلم کو رومیوں کے عزائم کا علم ہواتو آپ نے از خودان پر تعلد کرنے کا منصوبہ بنایا اور تنمیں بزار مسلمانوں کی نوئ لے کر جوک کی طرف روائہ ہوئے۔ جوگ پہنچ کر رسول انتد صلی انتد علیہ و مسلم نے جیں دن آیام کیا الجہ (خلیج حقبہ کے پاس ایک مقام) کا سردار جس کا نام ہو جنا تھاوہ آپ کی خد مت جی حاضر ہوا اور اس نے جزیہ دینا منظور کر ہیا۔ جرباء اور اور ح کے عیسائی سردار جس کا نام ہو جنا تھاوہ آپ کی خد مت جی حاضر ہوا اور اس نے جزیہ دینا منظور کر ہیا۔ جرباء اور اور ح کے عیسائی سردار جی حاضر ہو ہو کہ اور انہوں نے جزیہ اوا کرنا منظور کر لیا ای طرح ایک عرب سردار جو ردمیوں کے دیر اثر تھا اس کے بھی طاحت تیول کے دیر اگر تھا میں انتہ کی اطاحت تیول

کرلی اور آپ کی جیت سے قیعرروم اور اس کے گماشتوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرات تہیں ہوئی تو آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مینہ منورہ میں پنچے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غزوا جوک کی پوری تنعیل ہم ان شاء اللہ اس سے متعلق آنوں کی تغیریں بیان کریں گے۔

غزدہ توک ہے واپس کے بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کاار اور کیا ہم آپ نے خیال فریلیا کہ اپنی عادت کے مطابق ان دنوں جی مشرکین ہمی ج کے لیے آئمیں گے اور برہنہ طواف کریں ہے اور تلمیہ جی شرکیہ کلمات پر حیس ہے، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ جج کرنے کو تاہدہ فریلیا اور معزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کو مسلمانوں کے ج کاا میربنا کر ہیما تاکہ وو مسلمانوں کو مناسک جج کی تعلیم دیں اور یہ اعظان کر دیں کہ اس مثل کے بعد کوئی مشرک جج نمیں کر سکے گا اور چ کا مربنا کر میں معاہدہ کے قریبی رشتہ دار کی اس لیے حضرت ابو بکر کے چھے معزت معاہدہ کے معاہدہ اس مقاہدہ کے توجی رشتہ دار کی اس لیے حضرت ابو بکر کے چھے معزت معاہدہ اس مقد من کو جسما تاکہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کار سول مشرکوں سے بری جی اور حدیدیہ کامعاہدہ اب ختم علی رضی اللہ عنہ کو جسما تاکہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اب اللہ اور اس کار سول مشرکوں سے بری جی اور حدیدیہ کامعاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ (العبقات الکبری ج م ۲۵ سات مائی)

حضرت الد بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جیمے اور حضرت الدیکر رضی اللہ عند کو اس بی بھیجا۔ ہم منی بی با اطلان کرنے والے بھے کہ اس مال کے بعد کوئی مشرک جے نسی کرے کا اور نہ کوئی برینہ بیت اللہ کاطواف کرے گا۔ حیدین عبد الرحمٰن نے کہ کا کہ بعد اللہ عند کو بھیجا اور ان کو یہ بھی رہا کہ وہ عبد الرحمٰن نے کہ کا بھی اللہ عند کو بھیجا اور ان کو یہ بھی رہا کہ وہ براہ سے کہ کا بھیلان کر دیں۔ حضرت الدیمیں اطلان کیا کہ جا مارے ساتھ قرباتی کے دن منی والونی میں اطلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف کرے گانہ برینہ طواف کرے گا۔

اسنن الترفدى رقم الحدعث ٢٠١١ اس كى مند على حماد بن سلم جي الإحمائي على ان كا حافظ خراب بوكيا تحا اسى وجد سد امام بخارى في ان كو ترك كر ديا تحا تقريب التدذيب عاص ١٩٣٨ تمذيب التدذيب عام صص تنذيب الكمال ١٣٨٢ الذاب حديث ضعيف ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو (امیر تج بنا
کر بھیجا اور ان کو تھم دیا کہ وہ ان کلمات کا علمان کریں ، پھران کے بیچے حضرت علی کرم اللہ وجد الکریم کو بھیجا حضرت ابو بکر گھرا کر ہا ہر آئے ،
ابھی راستے تی ہیں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی او بھی قصوا و کی آواز سی۔ حضرت ابو بکر گھرا کر ہا ہر آئے ،
انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے و یکھاتو وہ حضرت علی رضی اللہ عند تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کھوب دیا ، جس میں حضرت علی رضی اللہ عند کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کہ ساتھ اعلان کریں ، پھروہ دو توں گئے اور ان دو تول نے جج کیا ، پھر حضرت علی رضی اللہ عند کو یہ تشریق ہیں یہ اعلان کیا کہ اللہ اللہ اور اس کے اور اس کے اور کی مشرک جے نہیں کرے گا اور در کوئی بیت اللہ اور اس کے دو ان کی مشرک جے نہیں کرے گا اور مومن کے سواکوئی صفحہ جنت میں دا عل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بیت اللہ علی بیت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بیت اللہ عنہ کھڑے ہو کہ بیت اللہ عنہ کھڑے ہو کہ بیت اللہ عنہ کھڑے ہو کہ بی بیت طواف کرے گا اور مومن کے سواکوئی صفحہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر بیت

اعلان كرتے يتے اور جب وہ تحك جائے تے تو معرت ابو بكر كھڑے ہو كريد اعلان كرتے ہے۔

(سنن الزندى رقم الحديث: ٣٠١٠ يه وديث بحى ضعيف ب اس كاايك رادى سفيان بن حين به امام فيربن سعد في كمايد الخي وديث من به المام في بن سعد في كمايد المن به من به المن به من به المن به من به المن به من به المن به من به المن به من به المن به من به المن به من 
سورة التوبه كے مسائل اور مطالب

سورة التوب على مشركين كومسجد حرام على واخل موسف اور منامك جج اداكرف سے دوك ديا كيا ب مشركين ك ان مناصب کو معطل اور شخ کر دیا جن پر وہ زمانہ جالجیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمآنوں اور مشرکین کے درمیان حالت جنگ کا اعلان كرويا كيا الل كتاب جب تك جزيه اوانه كري ان ي جي حالت جنك كاوعلان كرويا كيادوريد كه وو مشركين ي كم برب نہیں ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کا مال اور ان کی قوت کھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے و حرمت والے مینوں کی تعظیم کا بیان کیا زمانہ جالمیت میں مشرکین اپی ہوس کو یو را کرنے کے لیے سال کے مینوں کو جو آ کے بیچے کرتے رہے تھے اس کو باطل اور منسوخ کرت اللہ کی راہ بیں قبل کے لیے اوسول اللہ صلی اللہ علیہ و منم کے طلب كرف ير مسلمانول كوجهاد كے سليے روانہ ہونے كى ترخيب وينا يہ فرماناكہ الله خوداسينے رسول كى مدد فرمانے والا ہے اجنگ حنين میں اللہ کی نصرت کو یاد دلات فزوہ توک میں افتکر اسلام کے سازو سلان اور رسد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دیات بلاعذر غزوة تبوك بيل ند جلنے والے متافقوں كى خدمت كرية صد تات ير متافقوں كى حرص اور ان كے بكل ير ان كو ملامت كرية منافقين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان من مستاخانه كلمات كه كر آب كو اذبيت پيجائى، پرجموفي فتميس كماكر محرموسے انبول سے برائی کی ترقیب دی او نکل سے رو کااور ضعفاء مسلین کا غداق اڑایا ان کی ان کارستانیوں کابیان کرا الل كتاب يرج بيد مقرر كريا اور ان ك احبار اور ربيان نے دين على جو عقائد باطله شال كرديئ تھے ان كى ندمت كريا۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے کفار اور منافقین کے ساتھ جماد کا تھم دیا ہے استفانوں کو اسینے جماد میں کافروں سے مدو لینے کی ممانعت ک ہے اور کفار اور متافقین کے لیے استغفار کرنے سے متع فرملا ہے اور تی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ ج منے سے منع فرمایا ہے، کزشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں جن متافقوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کی بدنیتی کاذکر فرمایا ہے،مسجد قبااور معجد نبوی کی نعنیات بیان کی ہے، اعراب (دیماتیوں) میں ہے تیکوں اور بروں کا ذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقابلہ میں معمانوں کی ان کے برنکس صفات بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی بری صفات بیاں کی ہیں' اور مسلمانوں کی جزاء اور ان کی سزا کا ذکر قربلا ہے' نیز معربت ابو بحرصد بیق رمنی اللہ عنہ اور مماجرین اور انصار اور ان كى اتباع بالاحسان برنے والے مسلمانوں كى فعنيات كاؤكر فريايا ہے اور الله كى راوش صدقه كرنے اور كرے اور نيك كام كرف كى ترغيب دى ب اور جهاد كے فرض كفايد مونے ك متعلق آيات بين عزوة حنين بي مسلمانوں كى مايوى كے بعد ان کی مدد کرنے کی نعمت کو یاد ولایا ہے ، غزو و تبوک اور اس کے نشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے ، جن تفن مسلمانوں نے بغیر کسی عذر لے غزوہ تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ ہے شرکت نہیں کی تھی ان کی ندامت اور ننگی کے بعد ان کی توبہ نے کا ڈکر فرایا ہے وار مسلمانوں پر اسپنے اس احسان کا ذکر فرمایا جس کی ہرصفت جس ان کے لیے رحمت خیراور برکت ہے،

ز کؤة کی مشرد عیت کو بیان فرمایا ہے اور علم وین حاصل کرنے کو فرض کفلیہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایس کروہ ہونا چاہیے جوعلم دین حاصل کرے پھراس کی تبلیغ اور فشرو اشاعت کرے۔

مورة التوب ك اس تعارف كو چيش كرف ك بعد إب بم اس كى تغيير شروع كرت بين بم اس مورت كى تغيير بين كتب مديث كرت بين الم اس مورت كى تغيير بين كتب مديث كتب ميرت اور كتب فقد سے زيادہ تر مواد چيش كريں ہے، جارى كوشش ہوگى كه جارے قار كين كو زيادہ سند زيادہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اصارت اور آپ كى ميرت تك رمائى ہو جائ مسقول وسائله النومين وسه الاست عائة بليدى.

ومشركو! )اب كم ومردث اجار ماه وأدادى سے ايل مجراد- اور ليقين ركھوكرتم الشركر ما بر تبيس كرسكتے اور اس كارمول دمي إس اكرة توبه كرلو توده تهاسيه ببترب ادراكر تے ہوتو تم لیتین رکھو کرتم الند کو عا برز کرنے والے شیں ہو، اور آپ کافرول کو درو اک معدا م

تبيان القرآن

بلديتم

وأعلموا اا

المر نبي د کمت ٥

مورة التوبدك شروع ميں بسم الله الرحمٰن الرحيم نه لکھنے كى توجيهات

حعرت این عباس رضی اللہ حتمائے قربالی جی نے حضرت حیان رضی اللہ عند ہے ہم چھانہ سورة الانفال مثانی (جس سورت جی ایک سویے کم آیتیں ہوں) ہے ہاور سورة البراء قاشن (جس سورت جی ایک سویا اس نوادہ آیتیں ہوں) ہے ہاور سورة البراء قاشن (جس سورت جی ایک سویا اس نوادہ آیتیں ہوں) ہے ہے اور سورة الفاتح کے بعد کی سات سورتی جن جی ایک سویا اس نوادہ آیتیں ہیں) جس میں ایک سویا اس نوادہ آیتیں ہیں) جی درج کیا ہے، اس کی کیاہ جہ ہے؟ حضرت حیان رضی القد عند نے فربایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر ایک ذمانہ سکی لیے ہورتی بازل ہوتی رہیں جب بھی آپ بر کوئی چیز تازل ہوتی تو آپ کی لکھتے والے کو بلاتے اور فرباتے ان آیات کو لیے بھی درج کی جب بھی آپ بر کوئی چیز تازل ہوتی تو آپ کی لکھتے والے کو بلاتے اور فرباتے ان آیات کو

جلايجم

ہے

المام ایو نیسی الرزی متوفی 29ء مدے کمایہ مدے حسن می ہے ہواور ہمارے علم کے مطابق معزت این عباس ہے اس مدیث کو صرف بزید فاری سنے روایت کیا ہے، نیز امام تر ندی نے کماہے کہ بزید فاری بزیدین جرمزہے۔

اسنن الزندي رقم الحدث عصبه سنن الإداؤد رقم الحديث المنن الكبري بلنهائي رقم الحديث ١٨٠٠ المستدرك ج٠٠ ل - ٢٢١٠ حافظ ذبري ني لكعام بير مديث صحح ب تنخيص المستدرك ج٢ص ٢٣١)

مافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف المزى المتوفى ١٩٧٧ مد ككيع بي:

انام عبد الرحمٰن بن الی حاتم نے کمائے کہ اس میں انساف ہے کہ یزیدین ہرمز بزید قاری ہے یا جسی، عبد الرحمٰن بن معدی نے کمایزید فارس بی ابن ہرمزہ انام احمد بن حنبل نے بھی اس طرح کماہے، یجیٰ بن سعید القطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ بید ددنوں ایک جیں انہوں نے کمایہ مخص امراء کے ساتھ ہو آتھ ابد بلال نے کمایہ مخص عبید اللہ بین ذیاد کا خشی تھا اہام ابن الی حاتم نے کما کہ یزید بن ہرمز میزید فارسی نہیں ہے۔

(تمذیب الکمال ج٠٢م ٣٩٣٠ - ٣٩٣٠ رقم : ٢٥٦٤ ملومه وارا نفكر پيروت ١٣١٣٠ هـ)

مافظ ابن جر عسقد في متوفى مهد كى بعى يى تحقيق بكديد فارى يديد بن برمز نسي ب-

(تمذيب التذيب جااص ١٣٣١ تغريب النذيب ج ٢ص ١٣٣٠)

اس بحث سے معلوم ہوگیا کہ یہ متعین نہیں ہوسکا کہ اس صدیث کا رادی بزید قاری ہے یا بزید بن ہرمز۔
سند پر بحث کے علاوہ اس صدیث کا متن بھی خدوثی ہے اہم رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس بات کو جائز
قرار دیا جائے کہ نبی صلی القد علیہ و ملم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوب کو سورۃ الافغال کے بعد رکھا جائے اور بعض سورۃ ال
تر تیب دتی کے موافق نہیں کی تی بلکہ صحابہ نے اپنے اجتماد سے ان جی تر تیب تائم کی تھی تو باقی سورۃ اس بھی یہ اختمال
ہو سکتا ہے کہ ان کی تر تیب بھی وی سے نہ کی گئی ہو، بلکہ ایک سورت کی آیات جی بھی یہ اختمال ہو گا کہ ان آیتوں کی تر تیب
بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے وافعیوں کے اس مقیدہ کو تنقیت ہوگی کہ قرآن مجید جی زیادتی اور کی کا
بونا جائز ہے اور پھر قرآن مجید جمت نہیں رہے گا اس لیے صحیح میں ہے کہ نبی صلی القد علیہ و سلم نے وجی سے مطلع ہو کر خوریہ
ارشاد قربایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی القد علیہ و سلم نے وجی سے مطلع ہو کر خوریہ
ارشاد قربایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی القد علیہ و سلم نے وجی سے مطلع ہو کر اس

( تغییر کبیرج ۵ مل ۵۲۱ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ ه )

مورة التوب سے پہلے مسم البلدہ الرحمس الرحيم نه لکھنے کی مجے وجہ تو کی ہے جو امام رازی نے ذکر فرمائی ہے، اس کے طلاوہ علماء کرام نے اور بھی توجیمات کی بیں جو حسب ذیل بیں: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمانيان كرتے بيل كه بيل في حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند سے بوچماكه سورة البراء قى ابتداء شلى سسم الله الرحسس الرحسم كون نعي كلمى كى انمون في فرمايا اس لي كه سسم الله الرحسس الرحسم الان ب اور البراء قاض كوار س مارن كى آيتي بين اس من امان نهين ب

(المستدركج عن اساس مطيوعه واراماز مكدالمكرمه)

سيد محمود آلوس حلل متولى وي الد لكين بين:

علامہ خاوی ہے جمال القراء میں میں معقول ہے کہ سورة التوب کے اول میں دستہ اللہ الرحمہ الرحب اور قیاس کا بھی کرنا مشہور ہے اور عاصم کی قرآت میں سورة التوب کے اول میں دسم اللہ الرحمہ الرحیم فی قور ہے اور قیاس کا بھی کی نقاضا ہے کو تک دسم اللہ کو یا تو اس لیے ترک کیا جائے گا کہ اس سورت میں تقوارے قبل کرنے کے احکام نازل ہوئے میں یا اس وجہ سے دسم اللہ کو ترک کیا جائے گا کہ صحابہ کن کو یہ بقین تمیں تھا کہ سورة التوبہ مستقل سورت ہے یا سورة التوبہ النافعال کا جرب اگر ہوئے اور تا تعین کے قبل اور آگر ہے ہو تو تھرمسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہو گاجن کو کفار اور مناقبین کے قبل کرنے کا تھم دیو گیا تھا اور جم تو سورة التوبہ کو تیرکا پڑھتے ہیں اور اگر ہسسم اللہ کو اس دجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورة النافعال کا جرب تو سورة التوبہ کو تیرکا پڑھتے ہیں اور اگر ہسسم اللہ کو اس دجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورة النافعال کا جرب تو سورتوں کے اجما اور بعض آیات کو پڑھتے ہی تو بسسم اللہ الرحمہ نالرحمیم پڑھتا جائز ہے

اور روایت ہے کہ معترت عیدائلہ بن مسعود رحتی اللہ عند کے معمق عل سورۃ التوبہ سے پہلے سبسہ البعدہ الرحسمس الرحسیہ ڈکور ہے۔

این متاور کاموقف ہے کہ سورۃ افتوبہ سے پہلے بسب الله الرحدن الرحید پر حمنا چاہیے اور الاقتاع میں بھی اس کا جواز لکھا ہوا ہے، اور مسج ہیہ ہے کہ سورۃ افتوبہ سے پہلے سب افلہ کونہ پر حمناستحب ہے کو کلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسخف میں سورۃ التوبہ سے پہلے سب الله الرحم قد کور نہیں ہے، اور اس کے سوا اور کی مصف کی اقدا نہیں کی جاتی بعض مشاکخ شافعید نے یہ کما ہے کہ سورۃ التوب سے پہلے سب اندہ کو پر حمنا حرام ہے اور اس کا زک واجب ، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فض سورت کے درمیان سے قرأت شروع کرے پھر بھی قرأت سے پہلے سب الله یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فض سورت کے درمیان سے قرأت شروع کرے پھر بھی قرأت سے پہلے سب الله یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی فض سورت کے درمیان سے قرأت شروع کرے پھر بھی قرأت سے پہلے سب الله یہ یہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (روح المحانی بڑ مامی ۲۹ سطوعہ دار احیاء التراث الس کی بروت)

ميرى رائے يمل علامہ آلوى كى يہ وليل مجيح نہيں ہے اور سورة التوب كے اول كو سورت كے درميان ہے قرآت پر آياس كرنا درمت نہيں ہے كو نكر سورة التوب كے اول على بسب النه كون پر حمتا معتف حيان كے مطابق ہے اور فا ہريہ ہے كہ ان كا يہ عمل رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى اتباع پر محمول ہے اندا سورة التوب ہے پہلے بسب اللہ المرحب كو نہ پر حماتة قيمنى ہے اور اتباع سنت ہے جبكہ كى سورت ك درميان ہے جب قرآت كى جائے تو دبال سب الله كون بر ھنے كى كوكى دكيل نہيں ہے الجكہ بسب الله كو پر ھنے كى دليل موجود ہے كونكہ قرآن مجيد خواد كسيں ہے پر حاج ہے آيك مسم بالثان كام ہے اور ہر مسم بالثان كام سے پہلے بسب الله الرحمس الرحيم كوج حمامتے ہے۔

معفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ متم بالشان کام جس کو ۔۔۔۔ انسام سے شروع نہ کیاج سے دہ ناتمام رہتا ہے۔

حافظ سیوطی نے اس مدے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن فضا کی اعمال میں احادیث صغیفہ معتبر ہیں۔ (الجامع بالصغیر نے ۲ میں 224 رقم: ۱۲۸۳ الجامع الکبیر نے ۲ می ۱۳۳۰ رقم: ۲۵۵۱ آدین بنداد نے ۵ می 22 کتر العمال نے ۹ رقم الحدیث: ۲۳۹۱)

حافظ سیوطی نے کماہے اس مدے کو عبدالقادر دہادی نے اپنی اربیس میں معزت ابو ہربرہ رمتی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

فاكده: بس طرح بسب الله الرحم الرحب التداءك متعلق مديث اى طرح المحمدلله المراء كم متعلق مديث المرح المحمدلله ا ابتداء كم متعلق بحى حديث ب: معرت ابو جريره رضى الله عنه بيان كرت بي كه بروه متم بالثان كام جس كو المحمدلله سه شروع نه كيا جائد وه ناتهام ربتا ب-

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ١٩٨٣ سنن ابن ماجد رقم الحديث ١٨١٣ مند احد جسار قم الحديث: ١٨٤٣ سنن كبرئ لليهتي جسر اله ٢٠٠٩)

ان دونوں مدیثوں میں اس طرح موافقت کی گئی ہے کہ بسم الله سے ابتداء ابتداء حقیقی پر محمول ہے اور المحدمدلد، سے ابتداء اضافی یا ابتداء عرفی پر محمول ہے اور کی اسلوب قرآن مجید کے مطابق ہے۔

اس کے براس کام کوجو شرعاً محمود ہوں۔۔۔الف سے شروع کرتا جا ہے البتہ جو کام فخرعا ندموم ہواس کی ابتداء۔۔۔۔ اللہ سے کرتا جائز شیں ہے۔

## مورة التوبد كم مرنى بونے منت بعض آيتون كالمتنزاء علامہ ميد محود آلوى متوفى ١٢٥٠هـ لكيتے بين:

حضرت ابن عبال ، حضرت عبدالله بن زيررض الله عنم ، قاده اور بمت علاء في يكاب كر مورة التوب مؤرت به من مورت به ابن الفرس في كماب مورت به في به كيان اس كي آخرى دو آيتي فقد جداء كه رسول من العسم الده ما من من المن التوب المعمل التوب المعمل المن التوب المعمل المن التوب المعمل المن التوب المعمل المن التوب المعمل المن التوب المعمل التوب كر ما كم في التوب المعمل التوب كوب رضى الله عند من دوايت كياب اور الم اليوافيخ في الي تفير من حضرت ابن عبس رضى الله عنمات دوايت كياب اور الم اليوافيخ في الي تفير من حضرت ابن عبس رضى الله عنمات دوايت كياب اور الم اليوافيخ في الي تفير من حضرت ابن عبس رضى الله عنمات دوايت كياب كوبالله والمن المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المع

الله تعالى كاارشاد ہے: الله اور اس كے رسول كى طرف ان مشركين سے اعلان براءت (بيزارى) ہے جن سے تم في معلود كي تقان سوال مشركو!) اب تم (صرف) چار فاو أ ذاوى ہے) چل پار لواور يقين ركوك تم الله كو عاج نيس كر يكنے اور بيد كه الله كافروں كو رسول كى طرف ہے اعلان ہے كہ ج اكبر كے ور بيد كه الله كافروں كو رسول كى طرف ہے اعلان ہے كہ ج اكبر كے دن الله مشركين ہے برى الله مسركين ہے اور اس كار مول (مجى) پس اگر تم توب كر لو تو وہ تماز سے برى الله مسركين ہے اور اس كار مول (مجى) پس اگر تم توب كر لو تو وہ تماز سے ليے برتر ہے اور اس كار مول (مجى) پس اگر تم توب كر لو تو وہ تماز سے ليے برتر ہے اور اگر تم اعراض كرتے ہو تو تم يقين ركوك تم الله كو عاج كرتے والے فيس ہو اور آپ كافروں كو در دناك عذاب كی خوشخرى د ایجے نو

(التوبية: ١٠١٣)

مشكل اوراہم الفاظ كے معاتى

براء قد علامہ حسین بن محدراغب اصفہ الی منوفی جسمہ نے لکھاہے براء قاکا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اس چیزے منفعل بو جائے جس سے اتعمال اس کو تابیند ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں مرض سے بری ہو کمیا اور میں فلاں مختص سے بری ہو آن مجید میں ہے:

تم میرے ممل سے بری ہو اور ض تمهارے افعال سے بری

اَنْتُمْ مَرِيَّكُونَ مِنَا اَعْمَلُ وَانَا بَرِيْكُ فِي اللهَا الْعُمَلُ وَانَا بَرِيْكُ فِي اللهَا تَعْمَدُلُونَ -(عِنْ: ٣١)

(الفردات جاص ٥٥ مطبوير كمتيد تزار مصطفى الباز كمد كرمد ١٣١٨ه)

مرض سے بری ہونے کا معنی ہے مرض سے نجات پانا عمد سے بری ہونے کا معنی ہے عمد کو طقم کرنا یا انتظ کرنا گناہ سے بری ہوئے کامعنی ہے گناہ کو ترک کرما قرض سے بری ہوئے کامعنی ہے قرض کو ساقط کرنا۔

عداهدند: عمد کامعنی ہے کسی چیز کی بقدر سے رعایت اور حفاظت کر چاہ وہ پیختہ وعدہ جس کی رعایت کرنالازم ہواس کو بھی عمد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

پنت وعدہ کو بورا کروا بے شک پنت وعدہ کے متعلق بوجہا

وَالْوَقُولِ النَّمَهُ فِيلًا الْحَهُدَ كَالَ مَسْلُولًا-

(بوامرائل: ۳۴) جائے کا

جلديثجم

الله ہے کیا ہوا پختہ وعدہ مجمی جماری عقلوں میں مقرر ہو تاہے اور مجمی الله تعالی کتاب اور سنت کے واسینے ہے ہم ہے پختہ وعدہ لیتا ہے' اور مجمی ہم کمی چیز کو اڑخود اپنے اور لازم کر لیتے ہیں اور شریعت سفے اس چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا تھا ہ اس کی مثل نذرین بین <sup>،</sup> قرآن مجید می سبه:

وَيِسْهُ مُعَنَّى عُلَهَدَ اللَّهُ - (الوّب: 20)

اور النام سے بعض وہ میں جنہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا۔ اصللاح شرع میں معلد وی کو کہتے ہیں بینی مسلمان جس کافرے جزید کے کراس کے جان و مال کی تفاظمت کا ذمہ لیس اور اس کی حفاظت کاعمد کریں مرسول الند صلی الله علیه وسلم نے قربایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ قبل نہیں کیا جائے گااور نہ معلم (زی) کو اس کے حمد میں قمل کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤور قم الحدیث:۲۰۵۳ سنن ترزی رقم الحدیث:۹۲۴ سنن ابن ماجہ رقم الصيف: ٩٧١٠ ميم اين حبان و قم الحديث: ١٩٩١ منن كبري لليستى ع ٨ ص-٣٠)

(الغردات ع عص ٥٥٥م مطيوعه مكتبه يزار مصطفی الباز مكه محرمه ١٣١٨ ايد)

خلاصہ یہ ہے کہ دو فریق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کا الزام کریں اس کو معلیدہ کتے ہیں، یمال معلیدین ہے مراد دہ نوگ ہیں جنوں نے بغیر کسی مدت کے تعین کے حمد کیا تقام یا جن نوگوں کا حمد چار ماہ کی مدت ہے کم تھا، سو ان دونوں کو چار ، ہ عمل کرنے کی مہلت دی گئی اور جن لوگوں کا عمد جار ماہ سے زیادہ کی مدت کے لیے تھا (صدیبیہ جس مشرکین سے دس سال ک مدت کے لیے معدود کیا گیا تھا؛ لیکن انہول نے حمد کی خلاف ور زی کی ان کو بھی صرف جار ماہ کی مسلت دی جن اور جن لوگوں نے عمد کی پایندی کی ان کے ساتھ ان آغول اس منت عمد کو ہورا کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

وسسید حوا می الارص: ساحد کی کی مگر کو کہتے ہیں مکان کے محن کو ہی ساحة کہتے ہیں۔ ہو پانی کملی جگہ ہیں سلسل بهتار بهتا ہواس کو مسانے کتے ہیں، جو مخص مسلسل بہتے ہوئے یانی کی طرح آزادی سے چاتار ہتا ہواس کو بھی مسانے كيت بي اوراس كوسياح بحي كيت بين- (المقروات جام ١١٧٥ مظيور كمتد زوار مصطلى الباز كمد كرمدا ١١١٧هد)

اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں سے بغیر تعین مدت کے عمد کیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدت کا حمد تھا ان لوگوں کو اس دت میں امان کے ساتھ زین میں ملنے کی صلت ہے۔ اس دت کی ابتداء ذہری کے قول کے مطابق شوال احدے ہوئی، کیونکہ سورۃ التوبہ شوال بیں نازل ہو کی تھی اور پھر چاہ ماہ کے بعد تمہارے لیے امان نہیں ہوگی۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ چنتاہے۔

المحمع الاكسر: في كامعنى افت من زيارت كا تصد كرناب اور اصطلاح شرع من بيت الله كي زيارت كا تصد كرناب اور 9 ذوالج كو احرام باند مع موت ميدان عرفات من وقوف كرنا اور 9 آريخ ك بعد طواف زيارت كرنام، بدج ك اركان میں اس کے علاوہ جج کی شرائطا کج کے واجبات سفن آواب اور مواقع میں جن کی تنسیل ہم البقرہ: ۹۱ اور آل عمران: ۹۲٬۹۷ مل بیان کر بھے ہیں۔ علامہ راغب اصغمانی متوفی مصد نے لکھا ہے کہ جج اکبر سے مرادیوم قربانی اور یوم عرف ہے اور روایت سب كد عمره حج اصغرب- (المغردات ج اص احد مجمع بعار المانوارج اص ١٣٣٧، مطيوه هدية منوره) اور زبان زد خلا كق ب كد جس سال نو زوالج جعد کے دن ہو وہ ج اکبر ہو بآہ اور اس کا ثواب سر حول کے برابر ہے اس کی محقیق ہم ان شاء اللہ اس آیت

آیات سابقہ سے مناسبت

مورة الانفال من الله تعالى فرمايا تما:

تبيان القرآن

جلديجم

اور اگر آپ کی قوم سے جد طلی کرنے کا تعلم جسوس کریں قوان کاحدان کی طرف برابر مرابر پھینک دیں ، ب تک اللہ خیانت کرنے والون کو یت تیں کر آ۔ وَاقَا نَحَاقَنَّ مِنْ فَنُوهِ رِجَانَةُ فَانَّيِدُ إِلَيْهِمَ عَلَى سَوَاوُلِنَّ اللَّهُ لَا يُعْجِبُ الْحَالِيْنِيْنَ سَدُولُولِنَّ اللَّهُ لَا يُعْجِبُ الْحَالِيْنِيْنَ ()

(الانتال: ٨٥)

اور سورة التوب کی ایترائی آیات می اللہ تعالی ہے دو توک الفاظ میں مشرکین ہے مسلمانوں کے ہوئے مطہوہ کو ضح کرنے کا اعلان فرا دیا ہے اس کی تشمیل ہیں ہے کہ اور میں مسلمانوں کے مشرکین ہے حدیبیہ میں مسلم کی تھی، جم اور میں ہو مشرکیان ہے حدیبیہ میں مسلم کی تھی، جم اور میں الذمہ مشرکان ہے ہوئے معلم وہ ہی کہ اور میں الذمہ بوج کی ادار میں اور ان کو چار نو کی مبلت دی اس کے بعد میہ تھی دیا گیا کہ اگر مشرکین اسمام قبول کرلیں تو فیماور نہ ان کو قبل کرویا جائے کہ مشرکین اسمام قبول کرلیں تو فیماور نہ ان کو قبل کرویا جائے کہ مشرکین اس انتظار میں تھے کہ دوم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو اس دورون مسلمانوں پر حملہ کر اللہ کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے انسی اس پر مجبور کردیا کہ باتو وہ اسلام قبول کرلیں یا مسلمانوں سے لا کر قاکم کے مسلمانوں کی خوت کے دوروں ہو گئیں اور جو یہ چاہے تھے کہ قبیمرو کردیا کہ بات وقت کی دو بڑی طاقتیں فارس و دوم مجمی مسلمانوں کی قوت کے مسلمانوں کی طرح بر کے اور بوں اللہ اور اس کے دسول کی خوت کو تاکی بر عائم کو اور ان کی بالہ مسلمانوں کی خوت کے دوروں اللہ اور اس کے دسول کی خوت کو تاکہ کو تاکہ کا دوروں اللہ داراس کے دسول کی خوت کو تاکہ کو تاکہ کی مسلمانوں کی خوت کے دوروں اللہ داراس کے دسول کی خوت کو تاکہ کی بازی ان کی بازی ان بر الٹ گئی۔ اس می مسلمانوں کی خوت کو تاکہ کی بازی ان بر الٹ گئی۔ اس کے در اور کر کی کی خوت کو تاکہ کی بازی ان بر الٹ گئی۔

ان مشركين كامصداق جن كوجار مادكي مسلت دي كي

الله تعالی نے فرمایا ہے: سو (اے مشرکو!) اب تم (صرف) جار ماہ (آ زادی ہے) چل پھر او- (التوبہ؛) اس میں مفسرین کے جار اقوال میں کہ اس آ بہت میں کن مشرکین کو جار ماہ کے لیان دی گئی ہے۔

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزي المتوفى ١٩٥٥ مكية جين:

(۱) حفرت ابن عباس رضی الله طنما لآوہ اور شخاک نے یہ کما ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے چار ماہ کی مرت سے زیادہ معلمیہ میں اللہ طنما لآوہ اور شخاک نے یہ کما ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے معابدہ جن چار ماہ کی مرت سے زیادہ معابدہ کیا تھا ان کے معابدہ جن چار ماہ تک ورجن سے چار ماہ تک کامعابدہ کی مسلمہ وسلم میں تھا ان کو محرم ختم ہونے تک پچاس دانوں کی مسلمت دی میں۔

(٢) مجلد از برى اور قرقى سفيد كما بك كماس أيت ش جارماه كه الي تمام مشركين كوامان وي مي خواهان كالمديموياند بو-

(۱۳) المام ابن اسحاق نے کما اس آیت میں ان کے لیے ایان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ماہ ہے کم مت کے لیے امان دی تھی یا ان کی امان غیر محدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں دی تھی ان سے بدستور عالت جنگ ہے۔

(٣) ابن السائب نے کما اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی ہے جن کے لیے پہلے امان تبیں تھی یا ان سے کوئی معلم ہو تبیل تھا اور جن ہے معلم این تبیس تھی یا ان سے کوئی معلم ہوتی ہے کہ معرب تھا اور جن ہے معلم ان کی اس سے آئید ہوتی ہے کہ صفرت علی رضی افلہ عند سنے اس دن اعلان کرتے ہوئے قرملیا: جن لوگوں کا رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم سے کوئی معلم ہ ہے وہ معملم معلم وہ اپنے معلم و کی معلم وہ اپنے معلم و کی معلم وہ اپنے معلم و کی درجہ بوری کریں گے اور بعض روایات میں ہے ان کی دت جاریا ہے۔

(زاد المبيرج ٣٠ ص ١٣٩٣ مطبوعه المكتب الاسلامي يروت ٤٠١١مه)

حافظ الما يمل بن كثير القرشي الشافعي المتونى معدم لكعة بن:

اس آیت کی تغییری مغمری کابست اختلاف ایم این جریر دحد الله کامخارید به کداس آیت ی ان مشرکین کو چار ماه چار ماه کی مسلت دی ہے جن ہے بغیر تعیین مدت کے معلبه و کیا گیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدت کے لیے معلبه و تھاتو وہ چار ماہ کی مدت کو پر داکریں اور جن سے کسی خاص مدت تک کے لیے معلبه و تھاتو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت بھتی بھی ہو کی مدت کو پر داکریں اور جن سے کسی خاص مدت تک کے معلبه و کیا تھا پھر انہوں نے اس معلبه و کو پر اکر سے میں کہ کہ کہ منازے میں کہ دی تو ان سے اس معلبه و کو مدت معید تک پورا کرو - (التوب: ۱۳) تمہار سے مطاف کسی کی مدد کی تو ان سے اس معلبه و کو مدت معید تک پورا کرو - (التوب: ۱۳) اور میساکد عقریب مدیث میں آئے گاکہ جس محض کا دسول اللہ صلی انٹہ علیہ و سلم سے کوئی معلبه ہے تو وہ اس مدت کو پورا کرے سے جن تو گوگی تھا تو گوگی معلبہ و سلم کے جار ماہ کی مسلت دی اور جن تو گوگی کہ جن کوگوں کے جن لوگوں نے دسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی دائو وہ اسان کو بوم النور قول کے دن اس سے لیک کر آئو محرم تک مسلت دی اور جن تو گوگی کرویا جائے۔ دن اس سے کر آئو محرم تک مسلت دی ہور کسی در اس اللہ صلی اللہ علی در اللہ علی اللہ علیہ و تعلی سے کر آئو محرم تک مسلت دی ہور کوگی کر دیا جائے۔ دن کے بعد یا تو وہ اسان محمل کیل کر ایس ورت ان کوگی کر دیا جائے۔ دن کر می گوگی کر دیا جائے۔ دن کے بعد یا تو وہ اسان محمل کیل کر ان کوگی کر کر دیا جائے۔

( تغییراین کثیرج ۲۳۵ می ۲۵۵ مطبوعه دا رالاندلس پیروت ۱۳۸۵ مه)

المام ابوجعفر فحدين جرير طبري متوفى ١١٠٠ تكفية بي:

ای آیت میں ان مشرکین کو چار مادی مسلت دی گئی ہے جنوں نے مطبرہ صدیب کی خلاف درزی کی تھی اور جن لوگوں نے معلبرہ کی خلاف درزی کی تھی اور جن لوگوں نے معلبرہ کی خلاف درزی تمیں کی ان کی عرب بوری ہوئے تک ان کو امان دسینے کا خکم دیا ہے جیسا کہ التوبہ: ۳ ہے خلا ہر ہے اور یکی قول تمام اقوال میں راج ہے۔ (جامع البیان جزیاص 18ء مطبوعہ دارالفکر بیروت مصاحفہ)

حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتے إلى جب رسول الله صفى الله عليه وسلم في حضرت على رمنى الله عند كو الى مكه كى طرف براء ت كا اعلان كرتے ہي بيعا تما تو جن الن كے ساتھ تعة ان كے بيغے في جيما آپ اوگ كي اعلان كرتے ہي ؟ انہوں نے كما ہم يہ اعلان كرتے ہے كه مومن كے سواكوئى جنت بن داخل نہيں ہوگة اور كوئى فض بيت الله كا بربند طواف انہوں نے كما ہم يہ اعلان كرتے ہے كہ مومن كے سواكوئى جنت بن داخل نہيں ہوگة اور جوئى فض بيت الله كا بربند طواف نہيں كرے گا اور جس فنص كا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى مطلم و تقااس كى انتمائى بدت چار اور جب چار كوئى مطلم كارسول الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى مطلم و تقااس كى انتمائى بدت چار اور جب چار كا ہم كائيں ہوئے الله اور اس مال كے بعد كوئى مشرك جج نہيں كرے گا ہى جل بيد اعلان كرنا رہا حتى كہ ميرى آواذكى تيزى شم ہوگى۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٩٩٥٨ مند احدج ١٦ قم الحديث: ١٨٢ وطبع جديد)

زید بن بسنسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رستی القد حدے ہو جہا آپ کو جج بین کس چیز کا اعلان کرنے کے بیجا کیا تھا؟ انسول نے کہ بجے چار چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا کیا تھا، بیت اللہ کا کوئی فض برینہ طواف شیں کرے کے جہاجہ کی محلم میں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محلم ہ تہ ہواس کو چار ماہ کی مسلمت ہے اور سوائے مومن کے جنت میں کوئی فخص داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ ایام ابو عیمیٰ ترزی نے کہا یہ مدے حسن مجھ ہے۔

(سنن الترمّدي وقم الحديث: ٣٦٠٣ مند احرجا وقم الحديث: ٤٨٠ طع جديد امند الحميدي وقم الحديث ٣٨٠ سنن الداوي وقم الحديث ٩٨٠ مند الويعلي وقم الحديث: ٣٥٠ سنن كبري فليستي جه ص ٢٠٠ مند البرّاد وقم الحديث ٨٨٥ المستد دك ج ٢ ص ١٤٨) ہوسکا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پہلی مدیث جو ایام نسائی اور ایام احمد ہے مروی ہے اس میں فہ کور ہے جس خفس کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی معلوہ تھا اس کی انتمائی یہ ت چار ماہ ہے اور دو سری حدیث جو ایام ترفری اور ایام احمد
ہے مولی سے اس میں فہ کور ہے جس فخص کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی معلوہ ہو وہ اپنی مت پوری کرے گا اور یہ
تعادش ہے اس کا جواب ہے ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
معلوہ حدیجیہ کیا اور چراس کی خلاف ورزی کی الن کو صرف چار ماہ کی مسلت دی گئی ہے اور دو سری حدیث اس صورت پر
محمول ہے کہ جن نوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوہ کیا اور اس معلوہ کی خلاف ورزی نہیں کی وہ اسے معلوہ کی انتہائی بہتے کو پورا کریں گے۔
کی انتہائی بہتے کو پورا کریں گے۔

جارماه کے تعین میں متعدد اقوال

(۱) حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانے قربایا: به مینے رجب ووالقعدی ذوالحجہ اور محرم ہیں۔

(٣) مجليد اسدى اور قرعى نے كمان كى ابتداء يوم النو (دس ذوالحجه) ہے ہوران كى انته وس رہے الله كو ہے۔

(٣) زہری نے کہ یہ مینے شوال ووالقعدة ذوالحجہ اور محرم ہیں کونکہ یہ آیت شوال میں نازل ہوئی تھی۔ ابوسلیمان الدمشقی نے کہا یہ صب سے ضعیف قول ہے کونکہ اگر ایسا ہو آتو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوائحبہ تک آخیرند کی جاتی کیونکہ اس سے معیف قول ہے کونکہ اگر ایسا ہو آتو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوائحبہ تک آخیرند کی جاتی کیونکہ ان پر اس تھم کی چروی اعلان کے بعد می لازم تھی۔

(٣) علامہ ماوروی نے کما ہے اس مسلت کی ابتد اُ دس ذوالقعدہ سے ہوئی اور اس کی انتمادس رہیج الاول کو ہوئی، کیونکہ
اس مال جج اس دن ہوا تھا پھراس کے اسکلے مثل دس ڈی الجج کو ہوا اور اس مال رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جج اوا کیا
تھا اور فرمایا تھا زمانہ محوم کرائی اصل بیئت پر آگیا ہے۔ (زاوالمسیر جسام عصر معامی مطبوعہ المکتب الاسلامی بیردت ہے معامی اللہ المام ابو بکراحمہ بن علی رازی جسام حنی متونی وی سور کھنے ہیں:

ان چار مینوں کی ابتدا افوالقعدہ ہے ہوئی اور ذوائجہ محرم مغراور دس دن ربیج الاول کے اور ای سال حضرت علی رصنی اللہ عند نے مکہ یک لوگوں کے ساتھ سورۃ التوبہ پڑھی تھی مجراس کے اسکلے سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ کیا تھا اس سال جج ذوالحجہ میں تھا اور سے وہی وقت تھ جس میں اللہ تعالیٰ نے جج مقرر فربلیا تھا کیونکہ مشرکین میتوں کو مو قرکرتے رہے تھے اور جس سال نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال جج لوٹ کر اپنے اصل وقت میں آگیا تھا جس وقت میں آگیا تھا اس سال جج لوٹ کر اپنے اصل وقت میں آگیا تھا جس وقت میں ایٹھا جس دقت میں ایٹھا جس ایٹھا جس میں ابتدا تھا گی نے اور جس سال نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اور ان کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جج کے لیے ندا

مری الناس بال تحیق آنو كر خالا و على (اے ابرائيم!) او كول على به آواز بلند في كا اعلان كيد وه آپ كُل مِن الناس بير قائي من كر في الناس كيد وه اب كياس بيرة اُني من كر في الناس كر عروروروازے كياس بيرة اُني من كر في الناس كر عروروروازے كرا من الناس كر عرورووازے

الجج: ١٦٤) ﴿ الجَجْمِينِ كَلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمُ سِنَ مِيدَانِ عَرَفَاتِ فِي كَرْبُ يَو كُر فَرِيلِا: سنو زمانه كلوم كرا بِي اصل ويئت بر آ جِكاب اس ليئت بروه اس ون تفاجب الله نے آسانوں اور زمينوں كو پيدِ افريلا تفاہ بس تابت ہو كياكہ جج نو ذوالحجہ كو ہو آسب- وہ يوم

جلدينجم

عرف ہے اور دس ذوالحجہ یوم النو ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کتے ہیں کہ مشرکین کو جن چار ممینوں میں زمین پر آزاد ی ہے چلتے گھرنے کی مسلت دی گئی ہے وہ می چار کا جیں- (انکام القرآن جسام ہے)؛ مطبوعہ سمیل اکیڈی لاہو را ۱۰۰سامہ) اہام جسام نے جس مدے کا ذکر کیا ہے اس کامتن مع تخریج ہے:

حظرت الا بكروضي الله عديان كرتے بين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فريا: زبان إلى اصل بيت من محوم كرا يكا بي جس بيت برده الله عن بدن فقاجب الله في الله على الدون فقاجب الله نقل اور وميوں كو بده كيا قفه سلل من باره صينے بين ان جس سے چار مينے برمت والے بين بينت برده الله بين ان جن الله على اور قبيل معز كارجب بو جمادي اور شعبان كے ورميان ہے ، (پار الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين مينے ميں مل الله اور اس كارسول ذياده جائے ہيں، آپ فاموش رہ جتى كريم ني كياكر شايد آپ اس ممينے كر اصورف بالم كے سواكوتى اور اس كارسول ذياده جائے ہيں۔ آپ فاموش رہ حتى كريم كي كياكر سيال آپ في بين الله فاموش رہ حتى كريم كي كياكر ميں الله فاموش رہ حتى كريم كي كياكر ميں الله فاموش رہ حتى كريم كي كياكر ميں الله فاموش رہ حتى كريم كياكر الله في الله بين الله في الله في الله بين الله في الله بين الله بين الله في الله بين الله بين الله في الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين ا

(مسيح البحاري رقم الحديث: 4770 مسيم 1942) ١٩٠٥ مسيم الحدود ١٩٤٤) ١٩٠٥ منذ احد ج٥ ص ١٩٠٠ سنن ايوداؤد رقم الحديث: ١٩٤٤ السنن الكبري للنسائل رقم الحديث ١٩٤٥)

حضرت علی رمنی اللہ عند کا علمان براء ت کرنا حضرت ابو بکر کی ضافت میں وجہ طعن نہیں ہے۔ حضرت علی رمنی اللہ عند عالم ابو منصور احمد بن علی بن ابی طائب الطبری کیلیتے ہیں کہ حضرت علی رمنی اللہ منہ نے استحقاق خلافت میں حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے ابنی وجوہ ترجے بیان کیں اور ان میں فربایا:

یں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ بیہ بتاؤ کہ ج کے موسم میں مجمع مقیم کے سلسنے سور قالبراء و کا اعلان کرنے والا جس تھا یا تم تنے ؟ معرت ابو بکرنے قربالیا بلکہ تم تنے۔ (الاحتجاج ع) من علام مطبوعہ مؤستہ الاعلی للمطبوعات بیروت، عوساند)

پرتمام وجوہ ترج بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے فربایا: ان دا کل کی وجہ سے تم آمت میرکی امارت کے مستحق ہوتی ہو جو ہوتے ہو؟ وہ کیا چڑے جس کی وجہ سے بتم اللہ اس کے رسول اور اس کے دین سے بمک کے اور تم ان چڑوں سے ظالی ہو جن کے دین را فکرتے ہوئے ہیں ، پراحضرت) ابو بکررونے کے اور کمانا اے ابوالحن ! تم نے یک کما جھے ایک دن کی مسلت دو ایک میں اس پر فور کروں ، (الا حجاج جا وہ معلومہ بعود میروت میں اس پر فور کروں ، (الا حجاج جا وہ معلومہ بعود بعودت میں اللہ علی اس پر فور کروں ، (الا حجاج جا وہ معلومہ بعود بعود اللہ علی ا

ا يك اور شيعه عالم محرباقر الموسوى قراساني في اس كتاب ير حاشيه اللهاع ووسورة البراء قاع اعلان ك متعلق لكعة

2

اتعلیقات انموسوی علی الاحتجاج جامی ۱۱۱ مطبوعه بیردت ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ میارد) دیگر شیعه مفسرین نے بھی بیک تلکھا ہے کہ مشرکین پر سہ اعلان اسی وقت ججت ہوسکنا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار بیہ اعلان کر آ۔

ينخ الطاكف ابوجعفر محدين الحن اللوى متونى ١٠٠٥ مد كلية بين:

حفرت على بن اني طالب عليه السلام في قرباني كه ون مكه شي لوگول كه مماسنے سورة البراء ة برهم اكيونكه اس مال جج كه موسم شي ابو بكرنوگوں كے امير شخص ان كے بيجھے نبي صلى الله عليه وسلم نے على عليه السلام كو بھيجا اور فربايا ميري طرف سے صرف ميرا رشته دارى اعلان كر سكتا ہے - (احتيان ج٥ ص ٩١٩ وار احياء التراث العربي بيروت)

في ابوعلى الفعنل بن الحن الطبرى (جيمنى صدى كے اكابر عفاء أماميد ميں سے تھے) تكھتے ہيں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر كو بسيجادور ان كوب علم دیا كه وہ سورة البراء قاكى پہلى وس آيتي پڑھ كر سائميں اور وہ سنائميں اور جس كاجى كوئى معليدہ تقال كو حتح كرديں، فيران كے بيجے حضرت على كو بهيجا تأكه وہ ان سے يہ كام لے ليں اور وہ لوگوں كے سائميں اور جسلم كى او نتى حضياء پر بيئه كر مجے، حتى كه وہ ووالحليف كے لوكوں كے سائم پر حضرت ابو بكروائيں آئے تو رسول الله مقام پر حضرت ابو بكروائيں آئے تو رسول الله عليم حضرت ابو بكروائيں آئے تو رسول الله عليم وسلم كى الله عليه وسلم سے بوچھاكيا ميرے متعلق كوئى علم بازل ہوا ہے، آپ نے قربایا خركے سواكوئى چنز بازل نهيں ہوئى، ليكن عبرى طرف سے جس خوداعلان كر سكا ہوں یا ميراكوئى رشتہ واد - ( ججمع البيان جن ميرا، مطبوعہ وار المعرفہ برد ہے، ١٠٠٧هه)

ان متند علاء شیعہ کی تقریحات ہے واضح ہوگیا کہ معزت علی نے معزت ابو بکر کی امارت میں فریضہ جج اوا کیا تھا اور ان کا اعلان کرنا ایک خاص سبب ہے تھا اس سے معزت ابو بکر کی امارت کو عزل کرنالازم نہیں آتی جیسا کہ شیخ نتح اللہ کاشائی متونی عہد سے سمجھا ہے وہ لکھتے ہیں:

حضرت ابدیکردسول انت ملی انته علیه وسلم کے پاس محت اور کما: آپ نے جمعے ایبا منصب ریا تھا جس سے اوگوں ک

م روتیں میری طرف اٹھنے لگیں، پھراہمی میں نے بچھ راستہ ی ملے کیا تفاقہ آپ نے جھے معزول کر دیا! آپ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے کیاہے- (منے السادقین عصص ۹۲۰ مطبوعہ کاب فردشے ملم اسلام طران)

اور ندید واقعہ حضرت علی رضی الله مند کی خلافت کی دلیل ہے جیساکہ شخ طبری صاحب الاحتجاج نے سمجھا ہے۔

كتب المهيد ال واقعد كي روايات يؤهيف كي بعد اب الل سنت كي روايت ملاحظه فرماكين:

حضرت ابوسعید یا حضرت ابو برره رضی الله عنمابیان کرتے میں کد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکررمنی الله عند کو بھیجا۔ جب وہ مقام بجائن پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کی او نٹنی کی آواز سنی تو انہوں نے اس کو پچان اور وہ حضرت على كے ياس محة اور يوچهاميرے متعلق كوئى بات ہے؟ انہوں نے كما خير يه وسلى الله عليه وسلم نے جمع سورة البراء ة كالطان كرنے كے ليے بھيجا ہے ، جب بم والي آ محتے تو حفرت ابو بحركة اور يو جمايار سول الله ! ميرے ليے كيا تكم ب؟ آپ نے فرالما خرب، تم ميرے عارك صاحب مو البت ميرا فيرميري طرف سے اعلان سيس كر سكته بيس اعلان كرول كاد وه فخص جوميرب فاندان سه او أب كي مراد معرت على ته-

( منج لئن حبان ٢٠٥٠ ص عاد قم الحديث: ٣٩٣٣ نسائص عل المنسائل د قم الحديث ين حبان ٢٠٥٠ المحاب د قم الحديث: ٢ سنن الترزى

رقم المدعث: ١٠٠٠ مي الخاري رقم المدعث: ٣١٥٦)

مج اكبرك مصداق كم متعلق احاديث

اس کے بعد اللہ تعالی کاار شاد ہے: اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعذان ہے کہ جج اکبر کے دن الله مشركين سے برى الذم ب اور اس كارسول بحى إلى اكرتم توبه كراو تو وہ تمهارے ليے بسترے اور اكرتم اعراض كرتے ہو توتم نقين ركوك تم الله كوعال كرف واف تيس مواور آب كافرول كوعذاب كي خوش خيرك دے ويجي ١٠٣٠) ج اكبرك تعيين من مختف اقوال بين المام عبد الرزاق بن بهام منعاني متوفي ٢١١ه الى سند كے ساتھ روايت كرتے بين:

حسن اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے جے کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جع تے اور اس دن میود اور فساری کی مید بھی تھی اس لیے اس مج کو ج اکبر فرمایا۔

حادث معفرت على سے اور معمرز ہري سے روايت كرتے جيں كه يوم النحر (قرباني كارن) ج اكبر ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عند سے جج اکبر ادر جج اصغرے متعلق دریافت كياتو انهوں نے كماز في اكبر نوم المخرب اور في اصغر همروب-

عطانے کما حج اکبر ہوم عرفہ ہے۔

ابو اسحال بیان کرتے ہیں کہ میں سنے معترت ابو عیف رہنی اللہ عند سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے کماوہ یوم عرف ہے۔ میں نے پوچھانیہ آپ کی رائے ہے یاستد ناجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحاب کی؟ انہوں نے کہا سب کی، پھر میں نے حضرت عبداللہ بن شدادے سوال كياتو انهوں نے كماج اكبريوم النح ب اور ج اصغر عمرہ ب-

(تغییرامام عبدالرزاقج ۱۱ ص ۱۳۴۱ مطبوعه دار المعرفه بیردت ۱۳۱۱ه)

حصرت ابن عمر رضى الله عنماييان كرت بي ك ني صلى الله عليه وسلم في جب ج اداكياتو آب يوم النحر (١٠٤والحبر)كو جمرات کے ورمیان کھڑے ہوئے اور فرملیا: مدج اکبر کادن ہے۔

( من الجناري وقم الحديث: ١٩٠٦ سنن الإداؤد وقم الحديث: ٩٣٥ سنن الترفدي وقم الحديث: ٩١٢١ سنن ابن عليه وقم

المدعة والماسة الليقات الكيري جوم معيد مطوع وارالكتب العليد المستدرك جوم اساس

امام ابو بجرعبدالله بن محمر بن الى شير متوفى ٢٣٥٥ ف عبدالله بن ابي اوني اور معيد بن جبير سے، عبدالله بن شداد سے، حضرت على رضى الله عند سے، حضرت مغيرہ بن شعبه رضى الله عند ہے، عامر سے، حضرت ابن عباس رضى الله عنما سے اور حضرت ابو عيفه رضى الله عند سے ابنى اسانيد كے ماتھ روايت كيا ہے كہ تج اكبريوم النحر ہے۔

(المعتمت ج ١١٥١-١٠٠١) و قم الحديث :١١١١١-١٠١١)

ج اكبرك مصدال كے متعلق غداجب فقهاء

حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي المالكي المتوفي ١٥٧ه و لكيت بين:

الم مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمید بن عید الرحمٰن کتے تھے کہ ہوم النحو ہوم النج الا کبر ہے۔ (ابخاری: ۱۹۳۹ء مسلم نے ۱۹۳۹ سنن البرائی: ۱۹۳۴ء میند البحد ہے ۱۹ میں البرواؤ د: ۱۹۳۹ء مین النسائی: ۱۹۳۴ء میند البحد ہے ۱۹ میں البحد کیا ہے۔ اور ایک جماعت نے کما ہے کہ جج اکبر کا ون ہوم النحو ہے، جسیا کہ حمید نے کما ہے اور ہے اور بھی معرفہ ہے اور بھی معرفہ ہے اور بھی معرفہ ہوا ہوا ہے کہ جج اکبر ہوم عرفہ ہے اور بھی معرفہ قول ہے، اور ایک جماعت نے کما ہے کہ جج اکبر ہوم عرفہ ہے اور جماعت نے کما جو اصغر افراد ہے، اور جبی نے کما جج کہ معرفی اور جبی اور جماعت اور جماعت اور جماعت اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کہ اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کا اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کا اور جماعت کا اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کو اور جماعت کا اور جماعت کا اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کا اور جماعت کو اور جماعت کے اور جماعت کا اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کے اور جماعت کی کھروں کو مماعت کے اور جماعت کے اور کی کماعت کے اور کو مماعت کے اور کا کماعت کے اور کو مماعت کے اور ک

ج اكبرك مخلف اقوال من تطبق

الماعلى بن سلطان محد القاري المنفى المتونى سهمام لكيت بين

فلامہ یہ ہے کہ یوم تج اکبر کے متعلق چار قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ تج اکبریوم عرفہ ہے وہ سمرا قول یہ ہے کہ یوم نحرہ تیمرا قول یہ ہے کہ تج اکبر طواف زیادت کاون ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ تج کے تمام ایام یوم تج اکبر ہیں، اور در حقیقت ان اقوال ہی کوئی تعارض شیم ہے، کو تک اکبر اور اصغرا مراضائی ہیں، للذا جمعہ کے دن کا حج دو سرے ایام کی یہ نسبت اکبر ہے اور حج قران حج افراد ہے اکبر ہے اور مطلقا تج، عمرے ہے اکبر ہے اور جمع ایام حج بھی اکبر ہیں اور ان میں سے ہرایک اپنے نور انی جنام کے اختیارے محمل ہونے اور ان سے طال ہونے کاون ہے۔

(الحظ اللو فرني الج الاكبر مع المسلك المتقسط ص ٨١ من مطبوعه اوارة القرآن كراجي الماسات)

جب يوم عرفه جعه كے دن ہو تواس كے ج اكبر ہونے كى محقيق

ا صافعت اور آثار سخابہ میں مختلف ایام پر جج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کسی دن کے جج اکبر ہوتے پر انتفاق تہیں ہے، اور عوام میں جو بیہ مشہور ہے کہ جب جمعہ کے دن ہوم عرف ہوتو وہ جج اکبر ہو تا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہرچند کہ کوئی صریح عدیث نمیں ہے تاہم بکٹرت دلائن شرعیہ ہے اور یہ بھی صحیح ہے نمیں ہے تاہم بکٹرت دلائن شرعیہ ہے اور یہ بھی صحیح ہے منسب ہا تہ بھی سمجھ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ جس سال جمعہ کے دن ہو اس سال کے جج کا ٹواپ ستر تج ہے ذیادہ ہو تا ہے۔

ملاعلی قاری متوفی المام الدے جب یوم عرف جمد کے دن ہو تو اس کے تج اکبر ہونے کے جبوت میں ایک مستقل رسال المام اس میں دہ تکھتے ہیں:

جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس پر ج اکبر کا اطلاق کرتا ہمت مشہور ہے اور زبان زو ظائن ہے، اور ختی خدا کی زبان م زبانی می کا تھم ہوتی ہیں اور (حفرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرایا:) جس چیز کو مسمان حسن (اچھا اور نیک، جمعیں وہ اللہ کے زویک بھی حسن ہے اور جس چیز کو مسلمان برا سمجمیں وہ اللہ کے زویک بھی برا ہے۔ (مند اجر جامی اس فی احمد شاکر نے کماس مدیث کی مند سمجے ہے، مند اجر جسور قم الحدیث مساور دارالحدث القابرہ مافظ الیشی نے کمااس حدیث کو امام احمد امام براد اور امام طرائی نے المجم الکبیر جس روایت کیا ہے اور اس کے تمام رادی لگہ جی، جمع اور اس کے تمام رادی لگہ جی، الحق الختاء مدیث کو امام احمد امام براد اور امام طرائی نے المجم الکبیر جس روایت کیا ہے اور اس کے تمام رادی لگہ جی، جمع اور اس کے تمام رادی لگہ جس میں المناد ہیں المناد کی حدیث کی المستد رک، جسم میں ہے۔ ایم فرد اور جسم میں المناد جسم میں المناد میں ادارا مقصود اس مسئلہ کی تحقیق کرتا ہے۔

ا اسم رزین بن معلویہ نے تجریر المحال میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ عدید و سلم نے فرمایا افعال الایام ، ہوم عرفہ ہے اور جب بید جمعہ کے دن ہو تو یہ بغیر جمعہ کے ستر جج سے افعال ہے۔

(التحاقب السادة المستقين ج موص ٢٥ ومطبور مطبعه محد معر)

طاعلی قاری نکھتے ہیں کہ بیض محد میں لے یہ کما ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگر بالقرض یہ واقع میں ضعیف ہو ہمی تو کئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہالوں کا یہ کرتا کہ یہ حدیث موضوع ہے اول جمع ہالوں کا یہ کرتا کہ یہ حدیث موضوع ہے اول اس موریث کو باطل اور مردود ہے (علامہ مناوی اور حافظ این قیم نے اس موریث کو باطل کھا ہے) کو تکہ ر زین بن معاویہ عبدری کہراہ محد ثین اور عسل ماء مخرجین میں ہے ہیں اور محتقین کے نزدیک ان کا کی موریث کو نقل کر وینا معتبہ سند ہے جبکہ انہوں نے اس کو محال سے کی حال میں کم نہیں ہے اور اس نے اس کو محال سے کی جو میں بیان کیا ہے اس لیے یہ سند اگر صحیح نہیں ہے تو ضعیف ہے کی حال میں کم نہیں ہے اور اس حدیث کی آئید اس سے ہوتی ہوتی ہے کہ جد کے دن عملوات کا تواب سقریا سوگنا بڑھ جا آ ہے اور علامہ نووی نے اس موریث کو اس موریث کی آئید اس موریث کی آئید اس موریث کی خور مراز ہوتی ہے اس موریث کو تی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مند کر کے بیان کیا ہے اور علامہ تو وہ تو تی ہوتی ہوتی کہ اس موریث کو تی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مند کر کے بیان کیا ہے اور علامہ سیوطی نے اس کو این جماعہ ہے اس موریث کی مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد میں ہے کہ جب کی موریث کے متورد طرق ہوں سے موری کی اصل ہے۔

(الحظ الاو فرقي المج الاكبر مع المسلك المتقسط ص ٣٨٢ مطيوعه اوارة القرآن كراجي)

جمعہ کے دن معقرت اور ٹیکیول میں اضافہ کے متعلق احادیث ایما میں میں دینے اور ٹیکیول میں اضافہ کے متعلق احادیث

الماعلی قاری رحمہ اللہ نے فضا کل جعہ میں چند اصادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تخریج کے ساتھ ہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کاار شادہے:

وَالْسِوْمِ الْمَدُوعُ وَالْمَاهِ فِي وَمَسَاهِدِ وَمَسَاهِدِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْم (البروج: ١٠-١) حاضر كيه بوئ كي تم.

اس کی تغیراس مدیث می ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: بوم موعود قیامت کا دن ہے، اور بوم مشہود بوم عرفہ ہے اور شلم بوم الجمعہ ہے، اور آپ نے فرملیا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوا نہ غروب ہوا ہو جمعہ کے دن سے افتحل ہو، اس دن میں ایک ایک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول قرما تا ہے اور

جس چیزے بھی پناہ طلب کرے اس کو اس سے پتاہ میں رکھتا ہے۔

(سنن الترفدی و قم الجدے: ۴۳۵۰ مند احمد جهم ۱۹۹۹-۱۹۹۸ سنن کیم کی جهم ۱۰۵۰ شرح الدنه للبغوی جراص ۱۳۲۰ کال ابن عدی جهم ۱۳۷۷ ماکم نے کمایہ حدیث مسجع ہے، المستور کہ جهم ۱۵۴۰ المشکوة رقم الحدیث: ۱۳۳۴ شعب الایمال جهم ۱۸۸۰ کنزالهمال رقم الحدیث: ۲۱۰۷۵)

لما على قارى اس مديث كو ذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں: اس مديث بين بيد ظاہر دليل ہے كہ تشاجعہ بوم عرفہ ہے افضل ہے، ليس ثابت ہوا كہ جعد سيّد الايام ہے جيساكہ زبان زو ظلائق ہے۔ (الحق الاو فرفی الج الاكبر مع المسلك المتقسلاس ٣٨٣)

میں کتا ہوں کہ اس سلسلہ میں بھی اواوں ہے وار دہیں: حضر در الدور در وقی اوٹر عور بالدیک کروں کے مدا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جمعہ کاون سید اللہ م ہے، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اس دن وہ جنت سے باہرلائے سے اور قیامت صرف جمعہ ک دن بی قائم ہوگی۔

(مصنف این الی خیب رقم اندے شان مصن الذیران ج ۱۳ ص ۱۹۰ رقم الدے شاکا ۱۹۹ مطبوعه وارد لکتب الطب بیروت ۱۹۱۰ و ۱۹۱ه

المعجم الكبيريَّ» ص٥٠٠ وقم الحديث بسعه مجمع الزواكديّ ٣٠٠ كزالتمال يبيّ وقم الحديث ١١٠١ معنف ابن ابي هيب وقم الحديث ٨٠٥٨)

اس كے بعد طاعلی قارى نے جمعہ كے دن مغفرت كے حنطق بيد احاديث ذكر كى جيں:

معفرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله جعد کے ون جرمسلمان کی معفرت فرماد عادی -

(المعجم الماوسط" جيش من "" رقم الحديث: ٣٨٣ مند ابوليعل رقم الحديث: ٣٣٠ كتر التمال وقم الحديث: ٣١٠٥٣ اس كاايك راوى محد بن بحرالبجبي بست ضعيف ہے)

معنرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو کے دن اور اس کی رات کے چو میں چو میں تمنئوں کی ہرساعت میں چھ سوگنہ گار ووزغ کی آگ ہے آزاد ہوئے ہیں ان جی سے ہرگنہ گار پر دوزغ واجب ہوتی سے۔

(مستد ابوبعثی شا۲ م ۲۰۰۱-۲۰۰۱ رقم الحدیث: ۹۳۷۸۳ اس کی سند بین عبدالواحد بصری ضعیف ہے، مجمع افزو کد ج۲ ص ۱۲۵ المطالب العاليد رقم الحدیث: ۸۵۲ کنزالعمال شے، می ۱۱۵۴ رقم الحدیث: ۲۱۰۸)

امام محربن سعد نے طبقات کبری میں معرت حسن بن علی رضی الله عظمات روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی الله عید وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہیں عرف کو الله تعالی فرشتوں کے سامتے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر قرما آ ہو اور ارشاد فرما آ، ہے کہ میرے بندے بخرے ہوئے خمار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے ہیں، میں حمیس کواد کر آبوں کہ شل نے ان کے نیکوں کو بخش دیا اور ان کے نیکوں کو ان کے برول کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا اور اس کے نیکوں کو ان کے برول کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا اور جعد کے دن مجی اس طرح فرما آ ہے (مجمد کے طبقات یا کمی اور کاب میں میدیث تنمیں لی۔)

ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کا موجب ہے، اور جو فخص اس کا انکار کرتا ہے، وہ جاتل ہے اور منقول اور محقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد مل علی قاری جنعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کو د گناکر دیا جا آ ہے۔

(المعجم الاوسط ج ۸ ص ٣٣٥ رقم الحديث ا ٨٥ عنت ابن الي هيرج ارقم الحديث الاهمال رقم الحديث ١٠٠٥) من العمال رقم الحديث المعال و ١٠٠٥ من العمل المعرب المعلم العلم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم

میں کہتا ہوں کہ جعد کے دن اجر و ثواب میں زیادتی کے متعلق سے مدیث بہت واضح ہے:

معترت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: میری امت کی عیدوں میں جمعہ کی عید سے بڑھ کر کوئی عید تمیں ہے، جمعہ کے دن ایک رکعت نماز پڑھتایا آل دنوں میں بزار رکعات ہے افعنل ہے اور جمعہ کے دن ایک تسیح پڑھتا ہاتی دنوں میں بزار تسیحات پڑھنے ہے افعنل ہے۔

(الغرودين بماثور الخطاب ج ٣٨٣ م ٣٨٣ رقم الحديث:١٦٦٥ مطبور دار كتب العلمية بيروت ٢٠٣١ه)

جس جعد کو بوم عرفه مواس دن حج اکبر مونے پر ایک صدیث سے استدالال

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وان مج کیاوہ جمعہ کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۵۱۹ نکھتے ہیں: الیسوم اکسمہ لسنٹ کے جہ دیسسکیم ۔ (المائدة: ۳) ہیہ آجت جمعہ کے دن ہوم عرف کو عصر کے بعد حجتہ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس ونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی او شنی صنباء پر تشریف فرہا تھے۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یمودی کے سامنے یہ آیت پڑھی:البوم اکسلت سکم دبسکم - (المائدة:۳) اس بمودی نے کما اگر ہم جس یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس ون عید مثاتے - حضرت این عباس نے فرمیا: ید آیت دو عیدوں کے دل تازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔

(سنن الترقدى رقم الحديث:۵۵ من منح البوارى رقم الحديث:۳۵ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند المدیث: ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند ۱۳۵۰ مند المرام این الی دن جج کرنانج اکبر ہے۔
امام این الی شیبر متوثی ۱۳۵۵ دوارت کرتے ہیں:

شاب بن عباد العصري اپنے والدے روانیت کرتے ہیں: حضرت عمرنے قربایا یوم عرفہ تج اکبرہ، میں نے اس بات کا معید بن مسیب سے ذکر کیا انہوں نے کما جمعے سے عون بن محد نے بیان کیا کہ میں نے مجد بن سیرین سے جج اکبر کے متعلق سوال کی تھا ، نہوں نے کما جس دن نج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل طل نے جج کیا تھا۔

(معنف این الی هیدن۳۴ می ۳۳۱۰ رقم الحدیث: ۱۵۱۰ مطبوعه دار الکتب اطلیه بیردت ۱۳۱۲ ه) اور اس صدیث سے محدث رڈین کی اس مدیث کی مآئیہ ہوتی ہے کہ جب ہوم عرف جمعہ کے دن ہو تو اس حج کا تواب ستر

ج ہے اصل ہے۔ جمعہ کے جج کے مبتعلق منسرین کے اقوال

المم الوجعفر محدين جرير طبري متوفى المعد في ج اكبرك متعلق ايك يد قول ذكركياب:

ابن حون بیان کرتے ہیں کہ عل نے محد بن سیرین سے ج اکبر کے متعلق سوال کیا انہوں سے کہا ہو ج اس دن کے موافق ہو جس موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دے اور تمام دے اور اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دے اور تمام دے اور اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دے اور اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دے اور تمام

(جامع البيان اجر ١٠٠٠ من ١٩٠٠ مطيره وارا نظر جروت ١١٥١ه و

امام ابن شعبہ کی روایت میں اہل طل کے افغاظ میں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل دیر (ریمانتوں) کے الفاظ میں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل دیر رصافتوں) کے الفاظ میں اور امام ابن جریر کی روایت میں منجے ہے کیونکہ تمام اہل طل نے اس سال جج کیا تھا جس سال معزت ابو بکر رمنی اللہ عنہ سے اور جس سال در جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال صرف مسلمانوں نے جج کیا تھا جن میں اہل وہر بھی تھے۔ بسرمال اس روایت کا ذکر حسب ویل علاونے کیا ہے:

امام بغوى شافعي، متوفى ١٩٥٨ - (معالم التنزيل جهم ١٩٩٧ مطيوعه بيروت)

علامہ قرطبی ماکلی، متوفی ۱۹۸۸ مد (الجاسع لاحکام القرآن جز۸، ص)

علامد ابوالحيان ائدلسي متوفى ١٥٥٥ هـ (المحرالحيد ن٥٥ م ١٩٩٥ مطبوعه وارائكر بيروت)

حافظ ابن کشیرشافعی، متوفی جمنه کدر ( تغییراین کثیرج ۳ ص ۱۹۳۳ مطبوعه دارالاندلس بروسته ا

حافظ جلال الدين شاقعي متوفى \*\* مد - (الدرائسثورج من ٨٠٠٠ مطبوعه دارالفكر ميروت)

نواب صدیق حسن خان بعوبالی (خیرمقلد) متوفی جه ساده -

( فخ البيان ج٥ص ٢٣١٠ مطبوم الكتبه العصرية بيروست ١٣١٥ م

علامد على بن محد خازن شافع متوفى والده لكعة بن:

جوج رسول القد صلى الله عليه وسلم كے ج كے موافق مواس كوج أكبر كماكيا ب اورب ون جمعه كاون تغا-

(لباب الأول ج عص ١٦٤ مطبوعه كمتبه دا را لكتب العربية بيثاور)

علامدا عاميل حقى حنى متونى عسام لكيت بن

مدیث میں وارد ہے کہ جسب ہے م فرقہ جد کے دان ہو تو اس کا اجر ستر ع کے برابر ہے اور می تج اکبر ہے۔

(رأوح البيان، عيوص ٨٥ سود مطبوع كمتب اسلاميه كوئف)

صدر الافاضل سيد محد قيم الدين مراد آبادي متوفى ١٢٠١٥ آكمة بن:

اور ایک قول میہ ہے کہ اس مج کو ج و کم راس لیے کما کیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ج فرمایا تعااور چو نکہ میہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس ع کو جو روز جمعہ ہوج وواع کاند کر (یاد دلانے والا) مبان کرج اکبر کہتے ہیں۔

( قرّا مَن العرفان ص ١٩ ٣٠ مطبوعه تماج تميني لمينشه لا جو ر )

مفتى احمديار خال لعبى منونى ١٩١١م كليمة بين:

اس سے اشار تا معلوم ہوا کہ اگر تج جمعہ کا ہوتو ج اکبر ہے کیونکہ جمعہ کے ایک ج کاثواب ستر ج کے برابر ہے، حضور کا جمتہ الوداع جمعہ بی کو ہوا تھا۔ (نور العرفان ص عام معلومہ ادارہ کتب اسلامہ مجرات)

جلديجم

مفتى محر شفيع ديوبندى متولى ١٩١١مه العد أيسة إن:

عوام بن جوب مشہور ہے کہ جس سال ہوم عرف بروز جمد واقع ہو صرف وی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اب کے سوا نمیں ہے کہ انتفاقی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وداع ہوا ہے اس بی عرف بروز جمد ہوا تھا۔ (معارف القرآن ج سم ۱۵۳۵ مطبوعہ اوار قالمعارف کراجی، ۱۳۱۴ ہے)

في محدادريس كاند هلوى (ديوبندى) متوفى ١٩٠٥ الله الله مين

عوام الناس بن جوب مشہور ہے کہ ج اکبر دہ جے ہے جو خاص جعد کے دن ہواس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

( تغبير معارف القرآن ج ١٣٨٧ م ١٨٨ ما مطبوعه كمتبذ عثمانيه نا جور ٢٠١٥ ماه)

جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال

علامه عثان بن على زياعي حنى متوفى سوسم عدد لكعية بن:

حضرت طبخہ بن عبیداللہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تمام ایام میں افسنل ہے م ب اور جب ہے م عرفہ جو سکے دن ہو تو وہ باتی دنوں کی بہ نبست ستر جج سے افسنل ہے۔ اس مدیث کو ر زین بن معاویہ نے تجریہ المحاح میں ذکر کیا ہے اور علامہ نووی نے اپنے مناسک میں ذکر کیا ہے۔ جب ہوم عرفہ ہوم جو کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ( تبیین الحقائق ج اص ایس مطبوعہ مکتبہ الدادیہ ملکان البنا عاشیتہ الشہل ج احر ایس مطبوعہ ملکن)

علامه زين الدين بن مجيم حنى متوفى وعدم كلية بن:

اور ایک قول سے کہ جب ہوم حرفہ ہوم جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی منفرت کردی جاتی ہے اور جمعہ کا نج ہاتی ایام ک بہ نسبت سقر ج سے افغنل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ (البحرالراکی جماعی مساور مکتبہ ماجد یہ کوئد)

علامه سيد محدا من ابن عابرين شاى حقى متوفى ١٥٥٥ مد اس كم حاشيد من كليمة بن:

ے واسط سے مغفرت فرائے۔ میخ نورالدین افزیاری الثافعی کے حاشیہ میں بھی ای طرح ند کور ہے۔

(منحة الخالق على بامش البحرالرا أن ج ٢٥ ص ١٣٣٠ مطبوعه كمتبه ماجديه كوينه)

علامه حسن بن ممارين على الشرنية في المنفي المتوفى ١٩٩٩ ما يد الكيمة بين:

تمام داوں میں افغال ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ باتی داوں کی بہ تبت ستر تج ہے افغال ہے، اس صحیح مردی ہے صحیح مردی ہے معراج الدرایہ نے اپنا آفغال ہے ماتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدیث تجرید المحاح میں کہ تمام داوں میں افغال ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ ستر تج سے افغال ہے، یہ مدیث تجرید المحاح میں علامتہ الموطا کے ساتھ فہ کور ہے والموطا کے ساتھ فہ کور ہے والموطا کے موجودہ سطیوں نخوں میں یہ مدیث فہ کور نہیں ہے، مافقا این جم عسقدانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراوستر در ہے ہوں یا میاف مراوہ و اور حقیقت عال اللہ تعالی ی جاتا ہے۔ (حقیقت عال اللہ تعالی ی جاتا ہے۔ (حقیقت عال اللہ تعالی ی جاتا ہے۔ (حقیقت عال اللہ تعالی ی

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد الحسكني الحنفي المتوفي ٨٨ مله تكميت بي:

جب مرفہ جمعہ کے دن ہوتو ستر عج کا تواپ ہے اور (میدان مرقات میں) ہر فرد کے لیے بلاواسطہ مغفرت کردی جاتی ہے۔ (الدر الحکار مع روالحتارج ۲۵۳ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیرد = ۲۵۳ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیرد = ۲۰

اس کے ماشید پر علامہ سید محرافین ابن علدین شای حقی متوفی محصد لکھتے ہیں:

نیزطامہ شامی تکھتے ہیں۔
علامہ سندی نے المسلک الکبیر میں تکھا ہے کہ تمام اہل موتف کی مطلقاً منفرت کردی جاتی ہے پھر جمد کی تخصیص کی کیا وجہ ہے ؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جمد کے دن بلاواسلہ منفرت کی جاتی ہے اور باتی ایا ہم ہی بعض لوگوں کی بعض کے واسطیہ سے منفرت کی جاتی ہے۔ دو سمرا جواب ہیہ ہے کہ دو ممرے وٹوں میں صرف تخاج کی منفرت کی جاتی ہے اور جب عرفہ بعد کے دن ہو و تجابی اور جب عرفہ بعد کے دن ہو و تجابی اور غیر تجابی سب کی منفرت کی جاتی ہے۔ اگر یہ احتراض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے نوگ ہوتے ہیں جن کا ج تبول نہیں ہوتا تو سب کی منفرت کی جاتی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بان کی منفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو ج مردر کا تواب تہیں جاتی منفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو ج مردر کا تواب تہیں جاتی تام اہل موقف کی منفرت کا ذکر کے ساتھ مند نہیں ہے۔ ان اطورت میں تمام اہل موقف کی منفرت کا ذکر کے اس کے اس کیے اس قید کا اختیاد کرنا واجب ہے۔ (روالمحارج میں ۲۰۵۳ میلیوں وار احیاء افراث العربی بروت کی منفرت کے ساتھ مند نہیں ہو ۔ ان اطورت میں تمام اہل موقف کی منفرت کا دی

جلديجم

علامه سنيد احمد المحلاي الحنفي المتوتى استلاه لكعنة جي:

جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس دن جج کرنا دو تعرے اتام کی بہ نسبت ستر جج سے افغل ہے۔ معاشہ اللمان کی طرف ان القال منام علم مطرف میں المعان منام کا اللہ منام معامل میں المعان

(ماشيته اللحفاوي على الدر التخارج اص ٥٥٩ ، مطبوعه و ار المعرف بيروت ٩٥٠ ١٣٩٥ )

امام محمرين محر غزالي شافعي متوفي ٥٠٥٠ تكيية بين:

بعض اسلاف نے یہ کما ہے کہ جب جمعہ کے دن ہوم عرفہ ہو تو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر وی جاتی ہے اور بیہ دن دنیا کے تمام دنوں ہے افعنل ہے اور اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کیا تھا۔

(احياء علوم الدين جاص ٣٠٠ مطبوعه وا را لخير پيروت ١٣١٣ هـ)

اس کی شرح می علامه سید محرزبیدی متوفی ٥٠ المد لکھتے ہیں:

رزین بن معاوید العبدری نے تجرید المحاح بی معترت طلحہ بن عبیدالند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ عید وسلم نے فرالیا: تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ ستر جج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطاکی علامت ہے لیکن میہ حدیث بحیٰ بن مجیٰ کی موطامیں نہیں ہے، شاید سے کسی اور موطامی ہے۔

(ا تخاف السادة المنتين ج ١٥ ص ١١ عليور ملبع ميث معرا

علامه يحيى بن شرف نواوى شافعي متوفى ١٤١١ مد لكيت بن:

اور ب شک بد کماکیا ہے کہ جب ہوم عرفہ جعد کے دن ہوتو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

ا شرح المنذب ج ٨ ص ١٩٥ معلوم وارالفكر بيروت الإيناح في مناسك الحج والعرق ص ٢٨٦ معبوم الكتب الأراويد كمد كرمد

مناسک نووی کی بھی وہ عمارت ہے جس کا اکثر علاء نے حوالہ دیا ہے اور اس عمارت ہے استدلال کیا ہے۔ علامہ عمدالفتاح کی مناسک الحج والعرق کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افعنل ہے م عرف ہے، اگر اس میں و توف جعد کے دن ہو تو وہ دوسرے دنوں کی بہ نسبت ستر دنوں سے افعنل ہے۔

(الإفصاح على مساكل اللايتناح من ١٣٨٧ مطبوعه الكتبه الإيداديد مكه مكرمه ١ ١٥١٠ه)

علامه ابن تجراليتي المكي الشافعي المتوفي مهيده و لكيت بي:

جعد کے دن کے فضائل عمل ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تمام دنوں عمل افغل يوم عرف ہے؛ اگر و توف عرفہ جعد کے دن ہوتو وہ غیر جعد کے مقرح ہے افغنل ہے۔

 تعلیٰ نے جمعے عمرہ کی سعاوت عطا فرمائی اور ۱۳۱۲ ہے جمعے ج کی سعاوت عطا فرمائی اور بید ج انجر تھا اور اب سورۃ الویہ کی تغییر جس ج انجر کا افظ آیا تو ذہن جی وہ پہلی یادیں بازہ ہو گئیں اور جی نے دوبارہ ج انجر کے موضوع پر لکھا اور حس اللہ آت ہو کئیں اور جی نے دوبارہ ج انجر کے موضوع پر لکھا اور حس اللہ آت کہ جن دنوں جس اس موضوع پر لکھ دہا تھا وہ ایام بھی ج کے تھے اور اس سال (۱۳۱۹ھ) کا ج بھی ج انجر تھا اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو تھول فرہنے میں نے اس بحث جس مید حدیث لکھی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بیاں اس تحریر کو تھول فرہنے مسلمانوں کی مخفرت فرمان اس ہے اور جس اپنی اس تحریر یا کسی اور نیکی کی دجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخفرت کا الب نہیں ہوں میں صرف اس کے فضل و کرم کی دجہ سے اس سے مخفرت طلب کرتے ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ طالب نہیں ہوں اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ کا ادور نے تعدد عصرہ ۱۳ ہو۔

الله تعالیٰ کارشادہ: اسواان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیاتھہ پارانبوں نے اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تہمارے ساتھ کو کی نہیں کی اور تہ تمہارے خلاف کسی کی دو کی تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی دے معید تک پورا کرو، سے تک الله منتقین کو بند قرما گے ہے 0(التوبہ: ۳)

اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین ہے بری ہے اسوا ان لوگوں کے جن ہے تم نے معلدہ کیا تھا اور وہ اپنے عمد پر قائم رہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جن مشرکین ہے معلدہ کیا گیا تھا ان میں ہے بعض نے معلدہ کی قلاف ورزی کی ان ہے اللہ تعالی نے برأت کا ظمار کردیا اور بعض نے معلدہ کی پابندی کی بان ہے اللہ تعالی نے معلدہ کی پابندی پورا کرنے کا عظم دیا۔

الم بنوی متوفی الاص فے نکھا ہے کہ اس آیت کا معداق بنو ضمرہ تنے جن کا تعلق کنانہ سے تھا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی النہ علیہ وسلم کو علم دیا کہ ان سے معاہدہ کی مدت کو پورا کریں اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں نو ماہ باتی بتھے اور اس کا سبب ریہ تھا کہ انہوں نے عمد محتی نہیں کی تھی۔

(معالم التنزل ج ٢ ص ٢٠١٤ مطبوعه دا را لكتب العلميه جروت ١٣١٣ه ٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: پس جب حرمت والے مینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جماں پاؤ تنق کر دو' ان کو کر فرآر کرو اور ان کامی صرو کرد اور ان کی تاک میں ہر کھات کی جگہ جیٹو' پس اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز تائم کریں اور زکوٰ قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دوا ہے فنک اللہ بہت بخشنے والا ہے صدر حم فرمانے والا ہے ۱۵ (التوبہ ۱۵)

مشكل اوراجهم الفاظك معاتى

انسلیع: سلیع استاره کامنی ہے جانور کی کھال الآرہ مجراس کو ذرہ الآرئے کے لیے بھی استفارہ کیاہے۔ (المفردات ج م م ۱۳۴۷) یمانی اس کامنی ہے جب حرمت والے مینے گزر جائیں زمانہ کے گزرنے کو جانور کی کھال الآرنے ہے تشید ری ہے کو تکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے اس طرح ممینہ اپنے دنوں کو محیط ہوتا ہے اور جب ایک ممینہ گزر جاتا ہے تو وہ الن دنوں سے منفعل ہو جاتا ہے جن کو دہ محیط تھا۔

الانسهر السحرم: حرمت والے مینے ان مینوں ہے مرادیا تو وہ مینے جی جن مینوں کی مشرکین کو صلت دی گئی تھی، اور امام ابو بکر دازی کی شخصی اور امام ابو بکر دازی کی شخصی اور امام ابو بکر دازی کی شخصی اور امام ابو بکر دازی کی شخصی ہے۔ اور امام ابو بکر دازی کی شخصی ہے اور امام ابو بلادی میں جن جی حضرت ابراہیم علید السلام کے زمانہ ہے قال حرام تھا ان کابیان اس مدے جس ہے:
حضرت ابو بکر دمنی اللہ عند بیان کرتے جس کہ دسول اللہ صلی اللہ علیدو سلم نے فرملیا: زمانہ اپنی اصل ایک پر گھوم کر آ

چکاہے ، جس ایست پر وہ اس ون تفاجب اللہ نے آسانوں اور ذمینوں کو پیدا کیا تھا سال میں بارہ مینے ہیں ان ہیں ہے جار مینے حرمت والے ہیں تین مینے مسلسل ہیں: ذوالقعدی ذوالجہ انحرم بور قبیلہ معتر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ الحدیث - (ممج البخاری رقم الحدیث: م 000 سال ۱۳۹۴ کے ۱۳۹۲ ممج مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث در اس وحدود عدم ابن کو گرفار کرکے مجازات الاحید کا معن ہے الاہر۔

واحصروهم المحصر اور الاحصار كامعنى ب كرك رات كو بند كرون قائرى ممافعت اور بالخنى ممافعت وردون كردن قائرى ممافعت اور بالخنى ممافعت ودنوس كے ليے يہ لفظ مستعمل ب فائرى ممافعت بيد وشن كا كامره كرنا اور باطنى ممافعت بيد مرض كى مريض كوكى كام سه روك دے والحد دري الله على بنگى كرنا بھى بالا مراج معنى بنگى كرنا بھى بالا ورواحصروهم كامعنى بان پر بنگى كرواور زين پر آزادى كے سائند ان كے چاندى بان بر بنگى كرواور زين پر آزادى كے سائند ان كو بائر نظتے اور دو مرے شرول بن خش ہوئے سے منع كرواان كے كروں اور ان كے الله بالام قبل كراس -

واقعدوالهد كامعنى برصد ارصد كامعنى بهمى چنز انكاد ركنے كى تيارى كرنا اور مرصد كامعنى بهمكى چنز برانكاه ركنے كى جكد - (المغردات باص ٢٦٠) يعنى ان تمام جنسوں بر نظر ركھوجمال سے مشركين كرد سكتے بيں اور كسى دو سرے شركى طرف نكل سكتے بيں۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت سے سے کہ سے آیت اس سے پہلی آجوں پر متفرع ہے ایو نکہ اس سے پہلی آ یہوں میں انقد تعالی نے مشرکین سے برأت کا اعلان فرما دیا تھا اور ان کو چار ماو کی امان دی تھی اور اس آیت بیس سے بتایا ہے کہ چار ماہ محزر نے کے بعد مسلمانوں پر کیالازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قبل کامنسوخ کرنا

انلہ تعالیٰ کاارشاوہ بنہیں جب حرمت والے مینے گزر جا کمی کے قوتم مشرکین کو جہاں پاؤٹن کر دو۔ (الوب: ۵)

اس آیت سے مراویہ ب کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی ظاف ور زی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی حسالت دی گئی تھی، اس محت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کر دو اسی طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی خالف ور زی نہیں کی تھی جو بنو کنانہ بیں ان کو معاہدہ کی بدت ہور کی کرنے کی مسلت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باتی تھی مو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو اور اس آیت بی مسلت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باتی تھی مو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو اور اس آیت بی حرمت والے چار ماہ اینی ذو القعدہ و ذو الجو میں ہور کہت مار تھی ہوگئی کیو تک اس آیت کا معنی ہے تمام مشرکین کو جمت صافحہ اللہ مشرکین کو جمت والے مکان بی قتل کر دو کا تھی اس کو حرمت والے مکان بی قتل کر دو جا تھی جی تقل کر دوا جائے کیو تک نی صلی انتہ علیہ و سلم نے غزوہ طا نف جس حرمت دالے مینوں بی قتل جائی ہی قتل کر دوا جائے کیو تک نی صلی انتہ علیہ و سلم نے غزوہ طا نف جس حرمت دالے مینوں بی قتل جائے ہی کو تک نی صلی انتہ علیہ و سلم نے غزوہ طا نف جس حرمت دالے مینوں بی قتل جائے ہی کو تک نے تی صلی انتہ علیہ و سلم نے غزوہ طا نف جس حرمت دالے مینوں بی قتل جائے ہی کو تک نی صلی انتہ علیہ و سلم نے غزوہ طا نف جس حرمت دالے مینوں بی قتل جائے ہی جن تو تا ہوں کو حرمت والے مینوں بی قتل جائے ہی جو تا کہ جس اور اس کو حرمت والے مینوں بی قتل جائے ہی جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جس دور سے تا تا تا جو تا تا تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ جو تا کہ

الم محد بن سعد متوفی مساور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال آٹھ اجری میں طائف پر حملہ کیااور اٹھارہ ون تک ان کا محاصرہ کیااور چالیس ون تک ان پر منجنق کو تصب کیے رکھا۔

(اللبقات الكبرى تاص ۱۳۱۱-۱۳۰۰ و ۱ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۱ و اللبقات اللبقاء ۱۳۰۰ و ۱۳۱۱ و المتنام م ۲ مس ۴ من و ۱۱ و الفكر بيروت) اس كانقاضا بيه به كه شوال منكه دو ماه بعد شك ذوالقعده اور ذوالحجه بي طاكف پر حمله جاري رېااور ذوالقعده اور ذوالحجه زمت داسل مينځ بين-

اور عافظ ابن کثیرمتوفی سمے عدد سنے امام این اسحاق کے حوالہ ہے لکھاہے کہ طالف کامحاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (البدایہ والنمایہ ج حمق ۳۵۰ مطبوعہ دار النگر بیرد ہے)

حافظ ابن مجر عسقلانی نے لکھاہے کہ اہم مسلم نے معترت انس رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ طا نف کے تحاصرہ کی مرت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ س ۴۵ مطبوعہ لاہور ۱۰-۱۹۱۰ء)

اس كانقاضامير ب كد ١٠٠ ذوالحجر تك طاكف يرحمله جاري راب

اور علامہ شہاب الدین فغائی متوفی ١٠١٥ ه تھے ہیں کہ محت سے تابت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٢٠ حرم تک طاكف كا محاصرو كيا۔ (عنايت القاضى جمع مل مطبوعہ دار صادر بروت)

ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مبینوں میں طاکف پر حملہ جاری ر کھااور یہ اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مبینوں میں قائل کی ممانعت منسوخ ہو پکل ہے اینزاس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہوجکا ہے۔

فاقتلوا المشركين عمنوخ موفوالي آيات كايان

الم ابو بحررازی متوفی مع ساعد ف لکما ے کہ اس آیت ماقتلوا المسئر کیس نے صب ویل آیات کو منوخ کر

ريا:

آپ ان کو جمراً مسلمان کرنے والے نمیں ہیں۔ آپ ان پر جمر کرنے والے نمیں ہیں۔ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور در گزر سیجئے۔

آپ ایمان والوں سے قرما ویجے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر وس جو اللہ کے و توں کی امید تمیں رکھتے۔ لَسْتَ عَلَيْهِ وَمُتَكَادِهِ (الغاشد: ٢٢) وَمَاآنَتُ عَلَيْهِ شِهِ حَبِّلًا وَالْ اللهُ (الغاشد: ٣٥) عَاضْفُ عَسْهُ وَاصْفَحُ -(العائده: ٣٠) فَلْ لِللَّذِيشَ امْنُو بَعْهِ رُوّالِللَّذِيشَ لَا يَوْمُحُونَ مَنْ اللّٰهِ وَ (الجاهي: ٣٠)

ای طرح حسب ذیل آیت بھی ان فرکور العدر آغوں کے لیے تاتخ ہے:

قَاتِلُوا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَ إِللّهِ وَلا إِللّهِ وَلا إِللّهِ وَلا إِللّهِ وَلا اللّهِ وَرَسُولُهُ وَلا اللّهِ عِرْ وَلا يُسْتَولُهُ وَلا اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَكِينُكُونَ وَبُنُ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى عِنَ اللّهِ إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ان لوگوں سے قبل کو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے وان پر اور وہ اس کو حرام ضیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے دسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نسی کرنے وہ اللہ وی گئ (ان سے کرنے وہ اللہ وی گئ (ان سے کمل کرنے وہ وال لوگوں میں سے جین جن کو کباب دی گئ (ان سے کمل کرنے وہو) جی کہ وہ ذات کے ساتھ این ہاتھ سے جزیہ

دیں۔ حصرت موسی بن عقب رمنی اللہ عنہ نے کمااس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قبال نمیں کرتے تھے جو آپ سے قبال میں پہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے قرایا تھا:

پی اگروہ تم سے الگ ہوجائیں اور تم سے قابل ند کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہائد بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نمیں رکھا۔ قِيانِ اعْتَرَكُوْكُمْ فَلَمْ يُفَايِلُوْكُمْ وَالْقَوْا وَلَيْكُمُ الشَّلْمَ فَمَا حَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِنْلُا - (اضاء: ۴٠) مراس عم كوالله تعالى ف اقتطوا المشركين حيث وحد تسوهم عماوخ كرديا.

(احكام القرآن ج ٣٩ ص ٨١ مطبوعه سهيل اكيد ي ١ بو ر ٥٠٠٠ ١١٥٠ مطبوعه سهيل اكيد ي ١ بو ر ٥٠٠٠ ١١٥٠

فاقتلواالمسركين س قل كعوى عمم عدمتني افراد

اس آیت میں اللہ تعلق نے ہر قتم کے مشرکین کو قتل کرنے کا تھم دیا ہے لیکن (التوبہ:۲۹) نے اس تھم سے ان اہل کا کہ مشتری اللہ بین دیا ہے۔

كتاب كومتنتى كرلياجو جزية اداكروي-

ای طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کفارے قبل کرنے ہے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو' اگر وہ اسلام قبول کرنیں تو اسلام قبول کرنیں تو اسلام تبول کرنیں تو اس کے قبل نہ کریں تو پھران کو دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دار مہاجرین میں منتقل ہو جا کیں۔ اگر وہ قبول نہ کریں تو پھران سے جزید کا سوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھران سے جزید کا سوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھران کی مدد سے ان سے قبال کرو۔ اور ان کو قبول نہ کریں تو پھرانلہ کی مدد سے ان سے قبال کرو۔ اور ان سے خیات نہ کرداور ان سے محمد مشکی نہ کرداور ان کو مثلہ نہ کرداور ان سے بچوں کو قبل نہ کرو۔

(صحح مسلم الجماد: ٣ (١٣١١) ١٣ ١١٩١١) الا واؤد رقم الحديث: ٢٦١٢ سنن الرّزي رقم الحديث: ١٦١٤ ملحث)

ايك اور حديث ي ب:

حضرت عبداللہ بن عمر ُرمنی اللہ صمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ ہیں ایک عورت کو معتقل بایا تو آپ نے مورتوں اور بچوں کو حتل کرنے ہے متع قربایا۔

(میخ البخاری رقم الحصیت: ۹۳۰۹۳ میخ مسلم؛ الجمادین۳۵ (۱۳۳۳) سنن ایوداؤد رقم الحصیت: ۹۲۲۸ سنن الزخی رقم

المدست: ٩٠١٩ السنن الكبري للنسائيء وقم المديث ٨٩٨٠)

فاقتلواالمسشركين الايه اأكم ثلاثه كالأرك نمازكو قل كرن إستدلال اوراس كجوابات

جو مخض قرضت نماز کا قائل ہو نیکن نماز کا آدک ہواور کئے کے باوجود بھی نمازنہ پڑھتا ہو، اہم احر کا اس کے متعلق مخار قول میہ ہے کہ وہ کافر ہوگیا اور اس کو تحق کرنا واجب ہے، اہم مالک اور اہام شافعی کا نہ جب سے کہ اس کو حد آقتل کر دیا جائے اور اہم ابو صفحہ کا فد جب میہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتی کہ وہ نماز پڑھنے گئے۔ اس مسئلہ کی بوری تنصیل اور جحقیق ہم نے جیان القرآن جائے البقرہ جس کی تغییر میں کردی ہے۔

الم الخرالدين محد بن محروا ذي شافعي متونى ٢٠١٥ هـ في اقتبلوا السه شركيين والايه ب آرك نمازك متعلق الم شافعي كه موقف كي آمكيه من استدلال كي تقرير كي ب جم ملك المم واذي كه استدلال كي تقرير چيش كريس مع بجراس كے جوابات كاذكر كريں مگے .

انام رازی قراستے ہی:

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے اس آئے ت ہے یہ استدائل کیا ہے کہ تارک تماز کو قبل کردیا جائے گاہ کیونکہ اللہ تعالی نے کافروں کے خون بمانے کو ہر طریقہ ہے مباح کردیا ، پھر تین جےوں کا مجموعہ پائے جانے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کردیا: (۱) کفر ہے تو یہ کزیں ، (۱) نماز قائم کریں (۳) وکو قادا کریں اور جب یہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کاخون بمانے کی اباحث بی اصل پر بتی رہے گی۔

اگریہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے سے ان کی فرضت کا اعتقاد مراد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آرک زکوۃ کو قتل نہیں کیا جا آتو یہ کما جائے گا کہ یہ جواب مسیح نہیں ہے کیو تکہ اقسامہ والسصلوۃ اور انسواالر کہوۃ سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مرادلیما مجاز ہے اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں اور آدک زکوۃ کو اس لیے قتل نہیں کیا جا آگہ اس میں تخصیص ہے۔ (تفیر کمیرج ۵ میں ۵۲۰۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیردت ۱۳۵۰ ہے)

ہم نے اس آبت میں افسام والسلوۃ اور انواالر کوۃ سے بیہ مراولیا ہے کہ وہ نماز اور زکوۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں، یہ بلا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہوسکا اس کا ظاہری اور حقیقی معنی بیہ ہے کہ جب وہ شرک اور کفرت تو ہر کرلیں اور قماز پڑھیں اور ذکوۃ اوا کریں تو ان کا راستہ چمو ڈووورت ان کا راستہ چمو ڈوائیں ایک مشرک شرک سے بائب ہوگیائیکن اس نے فور انماز نہیں پڑھی کیونکہ ایسی نماز کاوقت نہیں آیا ہا ایسی نماز کاوقت ختم ہوئے میں کائی دریہ تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قبل کرناواجب ہے یا اس نے شرک سے تو ہر کرنے کے بعد قور از کوۃ اون نمیں کی کوئکہ وہ بعقد رفسان مال کا مالک شیں یا بال کا مالک تو ہے حکین ایسی اس نہیں گزراتو اس آبت کے ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قبل کرنا واجب ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس آبت کا یہ معنی کیا جائے کہ جس محض سے شرک سے تو ہر کرنے واجب کے اس کی اور نماز اور زکوۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھائی کا راستہ چمو ڈووورٹ اس کو قبل کردو۔

اس معتی کاموجب اور آرک نماز کو محل ند کرنے کا باعث یہ مدیث بھی ہے:

حضرت حبدالقد بن مسعود رضى الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوستے اور آب نے فرمایا: اس ذات کی تشم جس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان فخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ الله کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان کا خون بماتا جائز نہیں ہے ماسوا تین کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، اور بے تنگ میں الله کارسول ہوں ایسے کسی مسلمان کا خون بماتا جائز نہیں ہے ماسوا تین فخصوں کے ساور شاوی شدہ ذنا کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو اور شاوی شدہ ذنا کرنے والا اور جس فخص کو کسی مختص کے تصاص میں تحق کیا جائے۔

(معج البخاري رقم الحديث: ١٨٤٨ ميج مسلم؛ النسام: ٢٥ (١٤٦٣) ١٩٣٩١ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٨٥٨ سنن الترذي رقم الحديث: ١٣٠٢ سنن اتنسكي رقم الحديث: ٢٠٠١ من ابن ماجد رقم الحديث: ٣٥٢٣ سند احراج المن ٢٠٠ ج١ ص ٥٨)

اس مدعث میں کسی بھی مسلمان مخفس کو اان تمن وجبول کے علاوہ قبل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا ہے اور جو نماز کا آدک ہو وہ ان تمن وجبول میں داخل نہیں ہے الندااس کو قبل کرنا جائز نہیں ہے۔

علامه شهاب الدين خفاتي متوفي ٩٨ ١٠ احد اس مسئله ير بحث كرت بوية لكهة بن

اہم شافعی رمنی اللہ عدے فرمایا کہ افتہ تعالی فے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قبل کو مباح فرما دیا پھراس صورت میں ان کے قبل کو حرام فرمایا جب وہ کفرے توبہ کرلیں اور نماز پڑھیں اور ذکوۃ دیں اور جس صورت میں یہ ججوع میں بایا جائے گااس صورت میں ان کو قبل کرما ہی اصل پر مباح ہوگا ہی آرک نماز کو قبل کردیا جائے گااور شایہ اس آ بت کی بنا پر حصرت ابو بکررضی انتہ عدے نے ابھین ذکوۃ ہے قبل کیا تھا اور ان دو فرضوں کی شخصیص اس لیے کی گئی کہ ان کا اظمار کرتالارم ہے اور باتی فرائض کی ادائیگی پر مطلع ہوتاد شوار ہے۔

علامہ مزنی شاخعی نے فقعاء شافعیہ پر اس مسئلہ جس ایک اعتراض کیا ہے جس کا جواب دیے جس فقعاء شافعیہ جران اور مبسوت ہو گئے، جیسا کہ علامہ سکی شافعی نے طبقات جس اس کا اعتراف کیا ہے، علامہ مزنی نے کماجس نماز کاوفت گزر چکاہ یا تو آرک نماز کو اس کے ترک کرنے پر حمل کیا جائے گا اور یا اس نماز کے ترک پر حمل کیا جائے گاجس کو اس نے اوا نہیں کی اور اس کا وفت موجود ہے۔ اول الذكر صورت ميں اس كو قتل كريا اس كے درست نميں كه فضانماز كي ادائيكي كو ترك كرنے پر قتل منیں کیا جا آ اور ٹانی الذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے ورست منیں کہ جب تک کہ تماز کا وقت فتم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو مو خر کرنا جائز ہے۔ فتنماء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جو اب بید دیا کہ یہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وار د ہو گا جو یہ کہتے ہیں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کایہ جواب دیں گے کہ جس مخض نے بغير كى عذرك مدانماز كوترك كردياتواس نماز كاوقت نكائي كيعداس كوقيد كرليا جائ كااورجب تك وه ترك نمازے توب مس کرے گااور وقت پر نماز پڑھنے کا علوی تبیں ہو جائے گااس کو قیدے نبیں چھوڑا جائے گااور اس جواب میں کوئی خرابی نسیں ہے۔ فقهاء شافعیہ نے دو سمرا جواب میہ دیا کہ جس نماز کاوفت نکل کیااس کے بعد اس کو قتل کیاجائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلاعذر ترک کیاہے۔ یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاء نماز کو فور آادا کرناواجب نمیں ہے اور امام شافعی رضی الله عته نے یہ تقریع کی ہے کہ ممل مخص کو قضائماز کی وجہ سے مطلقہ عل نمیں کیا جائے گااور اہام شافعی کے اصحاب کا ذہب ہمی یہ ے کہ تعنانماز میں باخیری وجدے کی کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ فقماء شافعیدنے تیمرا جواب ید دیا کہ اگر کسی مخص نے وقت بر نماز ادا نسیں کی اور نماز کا آخری وقت آگیاتو آخری وقت میں اس کو محل کردیا جائے گا۔ اس جواب پر بید اعتراض ہے کہ اس صورت میں یہ اوزم آئے گاکہ بادک نماز قتل کی سزا کا مرتد ہے بھی زیادہ حقد ار ہو کیونکہ مرتد کو بھی فور افتل نہیں کیاجا یا بلکہ اس کو تؤ یہ کرنے کے لیے تمن دن کی مسلت وی جاتی ہے اور اس مخص کو اتنی مسلت بھی نسیں وی گئی کہ اس نماز کا وقت نکل جائے کیونکہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گاتو وہ نماز قضا ہو جائے گی اور قضاء نماز کی اوائنگی میں آخیریر ان کے زدیک بھی تمل نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی کے مسلک پر علامہ مزنی شافعی کابیدوہ قوی احتراض ہے جس کا فقہاء شافعید میں سے کسی ہے جس جواب نهیں بن پڑا۔ (مناب القاضي ج ۳ ص ۱۹۰۹ مطبوعہ وار صادر بیروت ۱ ۱۹۳۳ میا

فقہاہ احتاف نے اس آیت کا ایک ہے جواب بھی وا ہے کہ یہ معنی کرنا: اگر وہ تو ہے کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں تو پھران کو چھو ڈوو ور نہ ان کو تنل کروو ہے مضوم کالف سے استدلال ہے اور نقہاء احتاف مقموم کالف سے استدلال کے قائل نہیں جیں اور اس آیت کی میچ تو جہ کی ہے کہ اگر وہ تو ہے کرلیں اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ اوا کرنے کو مان لیں اور اس کا انترام کرلیں تو ان کا انترام کرلیں تو ان کو چھو ڈووورنہ ان کا داستہ نہ چھو ڈو کی ذکہ تو ہہ کرتے ہی فور آنو نماز پر جمنااور ذکوۃ اوا کرنا متعمور نہیں ہے اس لیے کہ بوسکتا ہے کہ اس وقت کی نماز کا وقت نہ ہو اور اگر نماز کا وقت ہو بھی تو اس کو آخر وقت تک مو شرکر کا جائز ہے اور ذکوۃ کا اوا کرنا جائے۔ عدامہ ہو اور ذکوۃ کا اور دوا اس وقت واجب ہو تا ہے جب مسلمان یہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ عدامہ ابو کر حصاص علمہ مسلمی مقامہ نفی علامہ خفاتی اور علامہ آلوی نے ای تو جہ کو افقیار کیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ تو لی تو بھی تو ان کا داستہ نہ چھو ڈو اور راستہ نہ چھو ڈے کا مطلب از مان کی ناز کا وور نے کا مطلب از مان کی ناز کی تو در کریں اور ذکوۃ اور مار تا بھی شائل ہے۔ اگر وہ قوبہ نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور ذکوۃ اور نے کا مطلب ان کو قید کرنا اور مار تا بھی اس میں شائل ہے۔

مغتى محرشفيع متونى ١٩٣١ه اس آيت كي تغيير بس لكعة بن:

آٹھوال مسئلہ فدکورہ پانچویں آیت ہے یہ خابت ہوا کہ تھی غیرمسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتاد تین چیزوں پر موقوف ہے: ایک توبہ و دو سرے اقامت صلوٰ تی تیسری اداء ذکوٰ ہے۔ جب تک اس پر عمل ند ہو محن کلہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی دفات کے بعد جن لوگوں نے ذکوٰ ہ دینے ہے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلہ پر بند نہ کی جائے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی دفات کے بعد جن لوگوں نے ذکوٰ ہ دینے ہے انکار کر دیا تھا ان کے مقابلہ پر

مديق اكبرنے جهاد كرنے كے ليے اى آنت من استدلال فرماكر تمام محاب كو مطمئن كرديا تھا-"

إمعارف القرآن جهم ١٣٠٥ مطبوعة وارقالهارف كراجي ١٣١٠ ١٥)

مفتی مخد شفیج صاحب حنی ہیں، لیکن اس آے کی جو انہوں نے تغییر کی ہے وہ شافعی نہ بہب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بکر صاص حنی، علامہ نسفی حنی، علامہ خفی علامہ خفی اور علامہ آلوی حنی کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں کہ احتاف کے زویک اس آے کا معنی ہے کہ مشرکین کو حق نہ کرتا اس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے توبہ کریں اور اقامت نماز اور اواء ذکو آئی فرضیت کو مائیں اور اس کا التزام کریں اور اقامت نماز اور اواء ذکو آگا مل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ بی ان کا شل متصور ہو مکن کلمہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند متصور ہو مکن ہے جبکہ منتی صاحب نے یہ لکھا ہے "جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند شرک جائے گئی ہو۔

باتی سفتی صاحب نے مابھین ذکوۃ ہے حضرت ابو بکررضی اللہ عند کے جماد سے جو استدلال کیا ہے، یہ بھی دراصل فقهاء شافعیہ کا استدلال ہے۔ ہم پہلے اس مدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، پھراس مدیث ہے فقهاء شافعیہ کے استدلال اور پھراحناف کی طرف سے اس مدیث کے جوابات کاذکر کریں گے، ہے۔ ہول وسالیانہ النوفیہ ق

مانعین زکوۃ ہے حضرت ابو بکرکے قبل ہے اتمہ ثلاث کااستدلال اور اس کے جوابات

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو برکر رضی الله عند کو خلیفہ بنایا گیااور عرب کے قبا کل جس سے جو کافر ہوئے وہ کافر ہو گئے اور حضرت ہمرین الخطاب رضی اللہ عند نے معشرت ابو بکر رضی الله عند و سلم سنے فربایا ہے: جھے حضرت ابو بکر رضی الله عند و سلم سنے فربایا ہے: جھے لوگوں سے قبال کرنے کا تھم دیا گیا ہے جی اور اس الااللہ کمیں ہی جس نے باللہ الااللہ کما اس نے جھے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا ہموااس کے حق کے اور اس کا حساب الله پر ہے ۔ حضرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی شم ایمی ضرور اس محفس سے قبال کروں گا ہو نماز اور ذکوۃ میں فرق کرے کہ کیونکہ ذکوۃ مال کاحق ہے ، اللہ کی حتم ابو بکر رضی الله عند کا مینہ کول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ بی حق ہے۔

(میمح ابنماری رقم الحدیث:۳۳۱ ۹۳۵۱ ۱۹۳۳ ۹۳۵۱ ۱۹۳۳ میم مسلم و الایمان:۳۲ (۴۰) ۹۳۳ سنن ابوداؤد رقم انحدیث:۹۵۵ سنن النسانی رقم الحدیث:۳۳۳۳ سنن الترزی رقم الحدیث:۳۳۲ مسند احد ج۳ و قم الحدیث:۹۰۸۲۳ میمح ابن حبان جا رقم الحدیث:۹۳۲ مصنف عبدالرزنق رقم الحدیث ۱۸۵۸ سنن کیرنی فلیستی جهم مهین

علامه بدر الدين محمودين احمد بيني حنى متوفى ١٥٥٠ لكصة بين:

علامہ نودی شافعی متونی الا کا ہے نے کہ اس مدیث ہے اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جو قض نماز کے وجوب کا متقذ ہو
اور عمر انماز کا تارک ہواس کو قتل کر ویا جائے گا جمہور کا بھی موقف ہے اور امام ابو حقیقہ اور علامہ مزنی شافعی نے یہ کہا ہے کہ
اس کو قید کر لیا جائے گا حتی کہ وہ قوبہ کرے اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جمہور فقیاء (امام شافعی، امام مالک اور امام احمد) پر یہ
احمر اض ہے کہ انہوں نے اس مدیث ہے نماز کے تارک کو قتل کرنے پر استدلال کیا ہے اور وہ الحق ڈو قاکو قتل کرنے کا نہیں
کہتے، حال تک یہ حدیث ان دونوں کو شال ہے اور ان کا ذریب یہ ہے کہ ماضح ذکو قائے جرا زکو قاو صول کی جائے گی اور دکو قائد
دینے کی وجہ ہے اس کو تعزیر دی جائے گی، نیز اس مدیث ہے بھر آ ترویک نماز کو قتل کرنے پر استدلال کرتا اس لیے بھی درست
شمیر ہے کہ اس مدیث میں ماجین ذکو قائے قبل کرنے کا ذرکہ کا اور قبل اور قبل میں فرق ہے، قبال

جانبین ہے ہو تاہے اور کمل جانب واحدے۔

(عدة القارى جام ١٨١-١٨١ مغم مغبوعه ادارة اللباعة المنيرية معر ١٨١-١٨١ مغم المارة

می اور شاہ تھیری متونی عن سام اللہ نے کہ اہم شافعی کے زدیک عدا آبارک نماز کو مدا کئی کر دیا جائے گا اور اللہ ا اللہ اسلم اعظم سکے نزدیک اس کو قتل نہیں کیاجائے گا بلکہ اس کو تمن دن قید رکھا جائے گا اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نبہاور نہ اس پر ضرب لگائی جائے گی۔ (فیض الباری جام ہا ۴۰ مطبور ہندے 6 سعد)

بیخ بدرعائم میر نفی نے فیض الباری کے حاشیہ میں علامہ جیتی کے ذکور صدر کاام کاخلاصہ لکھا ہے۔

(ماشيد فين الباري جاص ١٠٨)

فيخ شبيراحم عمّاني متوني ١٩٣٩ه ١١ آيت كي تغيير من لكهت مين:

اہام احد اہام شافتی اہام ،لک کے زویک اسلام حکومت کا فرض ہے کہ آرک صلوۃ اگر توبہ نہ کرے تو اس کو تل کر دے اور اہام ایو ضیفہ فرہاتے ہیں کہ اسے خوب زوو کوب کرے اور قید میں رکھے حتی کہ مرجائے ، توبہ کرے بسرحال تخلیع سیسل (آرک تماز کا راستہ چھوڈ دیا) کی کے زویک شیس رہے مافتین زکوۃ ان کے اموال میں سے حکومت جراز کوۃ وصول کی اور اگر وہ لوگ مل کر حکومت ہے آبادہ پیکار ہوں تو داہ واست پر لانے کے لیے جنگ کی جائے، معزت ابو بحرصد بن رضی اللہ عند سے مافتین کی جائے معزت ابو بحرصد بن رضی اللہ عند سے مافتین کا تقدیم جو جماد کیا تھواس کا واقعہ کتب حدیث و تاریخ جمل مشہور و معروف ہے۔

( حاشيه شبيرا حد حناني من ١٣٣٩ مطبوعه المملكة ولعربيه السعوديه )

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر مشرکین بی ہے کوئی فخص آپ سے پناہ طلب کرے قرآب اسے پناہ وے ویجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچاد بچئے میہ (تھم)اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھنے O (التوبہ: ۱۲) آیات سمالیقہ سے ارتباط

اس سے پہنی آیات میں اللہ تعالی نے یہ واجب کردیا تھا کہ مشرکین کو جن مینوں کی معلت دی گئی ہے اس معلت کے گزر جانے کے بعد ان کو قبل کردیا جائے کو مکہ ان پر اللہ تعالی کی جمت قائم ہو چک ہے اور رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معلمت کو دور کرنے کے لیے کانی جس اور اب ان سے مرف اسلام کا مطالب ہے یا پھر آن کو قبل کر دیا جائے گا اس لیے یمانی پر بید شہر پردا ہو کا تھا کہ اگر کسی فضم کو دین اسلام سمجھنے مرف اسلام کا مطالب ہے یا پھر آن کو قبل کر دیا جائے گا اس لیے یمانی پر بید شہر پردا ہو کا تھا کہ اگر کسی فضم کو دین اسلام سمجھنے کے لیے کسی مزید دلیل یا جمت کی ضرورت ہوتو وہ آپ کے پاس اپنے الحمینان کے لیے تعمی آسکا ہواس شہر کو دور کرنے کے لیے فرمانیا اگر کوئی فضم اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور الحمینان تھی کے لیے آنا چاہ تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آسکو اسلامی ریاست میں اور بعد چی جس کو دیں اور بعد چی جس مگر وہ اپنے ایمان اور عافیت سمجھتا ہوئی اس کو اسلامی ریاست میں اور عافیت سمجھتا ہوئی اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور الحمینان تھی کے لیے آنا چاہ تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دے دیں اور بعد چی جس مگر وہ اپنے لیے ایمان اور عافیت سمجھتا ہوئی اس کے بینوارس۔

مشر کین کو دا رالاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام علامہ ابو کراحہ بن علی الرازی الجساس الحنفی المترفی 24ء کیعیے ہیں:

مشرک جب مسلمانوں کے ملک میں آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ دہ دین اسلام کو سمجے تو اس کو اجازت دیلی علیہ اور اس کے اور اس کے سامنے اللہ تعلق کی توحید اور سیدنا محد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے دانا کل بیان کرنے چاہئیں اور اس کے سامنے اللہ تعلق کی توحید اور سیدنا محد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے دانا کل بیان کرنے چاہئیں اور اس آیت جس سے بھو دیل منظم معلوم کرے بیمیں اس کو وہ مسئلہ بنانا چاہیے ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: پھراس کو اس کے امن کی جگہ پہنچاویں۔ اس میں مید دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت سے ہمارے ملک میں آیا ہے ہم

پر اس کی جان اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنالازم ہے اور اس بیں یہ بھی دلیل ہے کہ کسی مشرک کو زیادہ مدت تک دارالاسلام میں نہیں ٹھیرانا چاہیے اور اس کو صرف آتی مدت تک ٹھیرانا چاہیے جنتی مدت میں اس کا اسلام کے احکام سجمنا ضروری ہو، اور یہ کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی مشرک کو دارالاسلام میں نہیں ٹھیرانا چاہیے۔

(احكام الحرآن جسم ٨٠٠ - ٨٠ مطبوعه سميل اكيد مي لا مور ١٠٠٠ مواهه)

علامه بربان الدين على بن اني بكرالرفيناني المتوفي سهور ألكمة بي:

جب كوئى مسلمان آزاد مرديا آزاد عورت كى كافركويا كافرول كى هاهت يا قلعد بند لوكون كويا كمى شرك لوكون كو ابان وے دير (يعنى دار الاسلام بن داخل ہونے كى اجازت وے ديرہ) تو ان كى بيد أجازت صبح ہے اور مسلمانوں بس سے كمى فخص كے ليے ان سے قال كرنا جائز نميں ہے اس كى دليل بيد حديث ہے:

حضرت ابن عبس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمانوں کا خون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دو مرے کے دست و بازو ہیں ان کا ادنی فرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گااور جو مختص (مشکر میں) دور ہوگائی کو بھی تنیمت پنچائی جائے گی اور عمرو بن شعیب کی روایت میں ہے اور مسلمانوں کا دنی قرد بھی کمی مختص کو امان دے سکتاہے۔

(سنن ابن ماجه و تم الحديث ۳۱۸۳ ۱۹۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۳۰ سنن النسائی د تم الحديث: ۳۲۸۳ ۱۹۸۳ سند اجمه ۴ می ۱۹۹۴ سنن کبری للیستی و ج۸۴ (۲۹)

حضرت ام إنى رض الله عنما بيان كرتى بي كدفت كمد ك مثل بن رسول الله على وسلم كوياس كن اس وقت آب عسل قرار ب تنه اور صفرت فاطم رضى الله عنما كيرے سے آب ير پروه كردى تھيں۔ بن نے آب كو سلام كيا آب نے بچماكون ہے؟ بي حين نے كما بن بور ام بائى بنت الى طاب آب نے فرايا مرحباام بنى بجب آب عسل سے فار في بوئ و يوئ و آب نے فرايا مرحبا م بنى بجب آب خسل سے فار في بوئ و بوئ و يس نے فرايا مرحبا م بنى بجب آب خسل سے فار في بوئ و يس نے فرايا مرحبا م بنى كر ميرى بال كاجيا (حضرت على رضى الله آب نے فرايا بي كتا ہے كہ وہ اس كون الله ملى الله عليه وسلم نے و يس كے و اس كياكہ ميرى بال كاجيا (حضرت على رضى الله عليه وسلم نے مرس كياكہ ميرى بال كاجيا و على ووہ ابن دے جى جن وہ اس كيا بيرو ہے۔ دسول الله ملى الله عليه وسلم نے فربيا: بم نے اس كون الله ملى الله عليه وسلم نے بياہ دى ہے۔

( منح البخارى رقم المدعث : ۱۳۵۷ منح مسلم صلاة السافرين : ۹۲۳۹ (۳۳۳۹) ۱۳۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحديث : ۹۳۹ سنن الزندى رقم الحديث : ۹۳۹ السنن الكبرئ لليهتى به الحديث : ۱۶ م ۱۳۳۹ السنن الكبرئ لليهتى به الحديث : ۱۶ م ۱۳۵۱ السنن الكبرئ لليهتى به من ۱۵۹ مند احد به من ۱۳۵۴ السنن الكبرئ لليهتى به من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من ۱۵۹ من من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۵۸ من ۱۸۸ ن ۱۸۸ ن ۱۸ من ۱۸۸ من ۱۸۸ من ۱۸۸ من ۱۸۸ من ۱۸۸ من ۱۸۸ من ۱۸ من ۱۸ من ۱۸ من ۱

ا مام ابن بشام نے ایام ابن استحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص بن الرجے کو ایمن دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان کو نافذ کر دیا اور قربایا: مسلمانوں کا اوفی فرد بھی امان وے سکتا ہے۔ (الرج) النبویہ ج م م ۱۳۷۴ المعم الکبیرج ۲۲ ص ۱۳۲۰م)

بال اگر کمی فض کو امان دیے جی اگر کوئی بڑا خطرہ یا نساد ہوتو اس سے امان واپس نے لی جائے گی، جیسے خود امام نے امان دی چرامان واپس نینے جی کو امان دیں چرامان واپس نینے جی کو امان دیا جائز نہیں ہے، اور امان دی چرامان واپس نینے جی کو آمان دیا جائز نہیں ہے، اور نہ اس مسلمان کا امان دیتا جائز ہے جو خود دار الحرب جی قید ہویا وہاں تجارت کے لیے کیا ہو، اور مجنون اور کم عمر یکے کا امان دینا

بحی میچ نیس ہے البتہ ہو بچہ جنگ کر سکتا ہو اس کا الن ویا میچ ہے۔ (بدایہ اولین م ۵۲۱ - ۵۲۱ مغبور شرکت ملیہ ملتان) علامہ ابد عبداللہ محدین احمد ماکل قرطبی متونی ۲۱۸ د لکھتے ہیں:

جس مشرک نے دین کو بیجھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت اور امان طلب کی ہواس کے جواز میں سب کا انفاق ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو اگر مسلمان تحکمران میہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور متفعت ہے تو یہ جائز ہے۔

(الجامع لا مكام القرآن ج ٨ ص ١٥ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٥١٥ مد)

الم فخرائدين محدين عمررازي شافعي متوني ١٠٧ه و تكفيت بي:

فقهاء کے کہ جب کافر حمل اپنال کے کردارالاسلام علی داخل ہوتواس کابال بھی بال نعیمت ہوتا ہے، ہاوااس کے کہ دو کسی فرض شرقی کی بنا پر امان کے کرداخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کا کلام سنتا چاہتا ہویا وہ تجارت کیلئے داخل ہو، اور جو کافر حملی دارالاسلام میں کافرول کا سغیرین کر آئے تو سفارت بھی امان ہے اور جس مخص کابال دارالاسلام میں داخل ہوتواس کا اپنا مال دارالاسلام میں امان ہوتواس کا پنا اللہ کینے کیلئے آتا بھی سمجے ہے۔ (تغیر کیرت میں اسان مطبوعہ داراحیاء التراث العملی بیروت ماسامے)

المام محمر بن حسن الشيباني المتوني ١٨٩ه لكيمة جي:

تاعدہ یہ ہے کہ جب تک اہلاے ملک می امان حاصل کرنے والے کافر دہیں مسلمانوں کے امیری ان کی نفرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی فخص ان پر تھلم کرے تو اس کو انساف میاکرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں میہ واجب ہے۔

مثم الائمه همان احد السرخي المتوفي ١٨٣ مداس كي شرح بي لكية بي:

کیونک امان حاصل کرنے واسلے کافر جب تک دارالاسلام میں رہیں دہ مسلمانوں کی دلایت میں ہیں اور ان کا تھم ذمیوں کی طرح ہے۔ (شرح الریمرالکیمین ۴ میں ۱۸۵۳ مطبوعہ بالحرکۃ امثورہ اسلامیہ افغانستان)

29927/NE 2 22 23 انبول نے تقوری ف وه مرتسي وكن ك رئسته دامي كالحاظ كوتي براس كركسي مركا إس وہ تمہارے دین معانی ایں ادر ہم وی اور مهارست مے علم برداروں سے جنگ کرد ان کی قسموں کا کوئی ا متیار جیس . سے ورواگرتم ایمان والے ہو 0 ان سے جنگ کرو الشرتمانے ایھول سے ان

يخ ا

بایدایگر ویخره ویش کوعلی ویشف کوی استان کورور ویشف صلور وی و مناب دے گا ادار کوروا کے گا ادران کے خلات تمان مدور ہے کا ادر موموں ہے دوں کو مناب دے گا ادران کے خلات تمان مدور ہے گا ادران کوروا کے گا ادران کے دوں کے فیظ فکو گور فرائے گا ادران کوروا کے کوروا کے گا ادران کوروا کے گا ادران کوروا کو کوروا کے گا ادران کوروا کو کوروا کو کوروا کے گا ادران کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کوروا کورو

فررکتاب 0

الله تعالیٰ کاارشادہ: الله اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیو محرکوئی حمد ہوسکا ہے؟ اسوا ان لوگوں کے جن سے تم نے معجد حرام کے پاس معلدہ کیا تو جب تک وہ اپنے حمد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے حمد کے پابند رہو، بے شک الله متقین کو پند فرما آ ہے 0 (التوبہ: 2)

ان مشرکوں کابیان جنہوں نے معلم و صریب کی خلاف درزی کی اور

جنوں نے اس معاہدہ کی بائدی کی

جن لوگونیائے متجد حرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد کرکے پھراس عمد کو تو ڈا ان کے متعلق المام ابو جعفر محربن جریر طبری متوتی ۱۳۱۰ اپنی سند کے معاقد روایت کرتے ہیں:

انام این اسحاق نے کہا کہ عام معلوہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم جی جانے ہے رو کیں گے اور نہ مشرک مسلمانوں کو حرم جی جانے ہے رو کیں گے اور نہ حرمت والے مینوں جی جنگ کریں گے۔ یہ معلوہ وحد جیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس معلوہ جی بنو بکر قریش کے حیف تھے اور تھا۔ اس معلوہ جی بنو بکر قریش کے حیف تھے اور بنو فراک مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ اس معلوہ کی فااف ورزی کی اور بنو فراک بنو فراک مسلمانوں کے معلوہ کی مدت ہوری ہونے ہے جیکے بنو بکر نے اس معلوہ کی فلاف ورزی کی اور بنو فراک برحملہ کردیا۔

اہم رازی متوفی ١٠٦ه سے لکھا ہے: جنہوں نے عمد کی اسداری کی تھی وہ بنو کناند اور بنو مغرو تھے۔

( تغییر کبیرج ۵ **ص ۱۹۵**٬ مطبوعه دارا دیاءالراث انعربی بیردت٬ ۱۳۱۰هه)

جن لوگوں نے عمد ملکنی کی علی ان کے متعلق الم ابن جوزی متوفی عصصد نے عمن قول لکھے ہیں:(۱) بنو طفروا (۲) قریش (۳) فزاعد- (زاد المبراع ۱۳۰ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت ید سامد)

اللہ تعاقی کا ارشاد ہے: ان کے عمد کا کیے اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا طال ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں ہو وہ نہ تمہاری رشتہ واری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم ہے کے ہوئے عمد کا پاس کریں گے وہ تمہیں صرف اپنی ذبانی ہاتوں ہے خوش کرتے ہیں اور ان کے ول اس کے خلاف ہیں اور ان جس ہے اکثر لوگ فاس ہیں کا نہوں نے تھو ڈی قبت کے حوض اللہ کی آنتوں کو فروخت کردیا، پھراللہ کے راستہ ہے رہ کا بے شک وہ بہت ہرے کام کرتے ہتے 0 وہ نہ کسی مومن کی رشتہ واری کا لحاظ کرتے ہیں تہ اس کے کسی عمد کا پاس کرتے ہیں اور بھی لوگ حد ہے بدھنے والے ہیں 0 (التوبہ:۱۰۵۸)

مشكل اوراجم الفاظ كے معانی

وال بعط مرواعد بدك ، ظركامنى بي بيت بس مى بيت بس من قوت حاصل بواس كے ليے بحى ظركا استعاره كيا بات به وظهر عديد كامنى بي اس برغالب بوا - (المقروات ٢٥ ص ١٣٣) وال بطهروا عديد كامنى بي اگر وه تم بر فتح اور غلير عاصل كريس - لبعظ هره عدى الديس كله - (التوب ١٣٣٠) تأكد اس بروين برغالب كروے ، ظهر كامنى كى چيزكو ظاہر كرنا بھى به الديس كله - (التوب ١٣٣٠) تأكد اس بروين برغالب كروے ، ظهر كامنى كى چيزكو ظاہر كرنا بھى كار بي محتص كو دو سرے برغلبہ حاصل بوتا بي اس كوا يك كمال حاصل بوتا بوار جس كے باس كوئى كمال بووه اس كو ظاہر كرنا بھابتا ہے اور جو فتحص مقلوب بواس كوئتنص حاصل بوتا ہے ، اور نقص كوائدان جميانا جابتا ہے اس ليے ظهور ، غلب اور كامياني سے كتاب ہوگا۔

لایر فیدو هیسک، رقب کامعی گردن ب مجررقد کو خلام سے کنایہ کیا گیا رقب کامعی کافظ ب قرآن مجیدیں ب الالدیده رفیب عندید - (ق:۱۸) گراس کے پاس اس کا محافظ (تکمیان) لکھنے کے لیے تیار ہو آب مرقب اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر جمہان کس کو جھانک کرو کھاہے - (الفردات نامی 1710) اس لیے رقوب کامعی انتظار کرتا ہی ہے ۔ وار نقید و ان مدک قریب - احود: ۱۳ اور انتظار کرویس مجی تمسارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اس آب تی اس کا معی تقاظت کرتا ہے ۔ اور نہ تمسارے عددی تفاظت کریں گے۔ معی تقاظت کرتا ہے ۔ اللہ کامین ہے صاف شفاف اور چک دار چیز جب گھو ڈا تیز دو ڈے یا کیل چکے قو ال کیا ج آ ہے ، حتم کھ کر عمد کیا ۔ اللہ اللہ کا معی ہے صاف شفاف اور چک دار چیز جب گھو ڈا تیز دو ڈے یا کیل چکے قو ال کیا ج آ ہے ، حتم کھ کر عمد کیا

جے یا قرابت کو بھی اِل کما جاتا ہے اور چو تک عمد بھی غدرے صاف اور چکدار ہو تاہے اس لیے اس کو بھی اِل کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ال اور الل اللہ تعالیٰ کے اساء ہیں لیکن یہ صبح تہیں ہے۔ (المفردات جام ٢٥٠)

دمید: زمه کامعنی ہے عمد العنی ہروہ کام جو کمی مخص کولازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس کو ذمت کا سلمناہوای کو ذمہ کتے ہیں۔

برصوب کے ساعواہ ہے وضامی فلوب ہے: لین وہ اٹی زبانول سے میٹی باتی کرتے ہیں اور ان کے راول میں اس كے خلاف مو آئے اكونكه ان كے ولوں ميں صرف شراور فساد مو آئے اگر ان كو موقع ملے تو وہ مسلمانوں كو زك بينجانے میں کوئی کی نہ کریں۔

لعض سوالوں کے جوابات

الله تعالى نے التوبہ اس كے آخر من فرمايا سب، اور ان من سے اكثر لوگ ماس بيس اس بريد اعتراض ہے كہ ان بوكوں ے مراد بیں مشرک اور کافراور شرک اور کفرفس ہے بہت بڑا گناہ ہے تو مشرکین کی فدمت بیں فسق کی صفت ذکر کرتا کیے مناسب ہو گا' اس کاجواب یہ ہے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قواعد کے لحاظ سے نیک ہوستے ہیں مثلاً وہ امانت دار ہوں، بج بولے ہوں اور عمد یورا کرتے ہوں، اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے مجی بد کار اور اخبٹ ہوتے ہیں۔ مثناً اوہ جھوٹ بولتے ہوں اور عمد شکنی کرتے ہوں موب مشرکین شرک کرنے کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اختبار ہے بھی فائل ہیں۔

ود سرا اعتراض یہ ہے کہ امند تعالی نے قربایا ہے: اور ال میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں اوکیا تمام مشرک فاسق نہیں ہیں۔ اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب ہے مظاہر ہو جا آ ہے کہ مشرکین میں ہے بعض لوگ اینے دین کے قواعد کے اعتبار ے نیک ہوتے ہیں۔ مثلاً امانت دار ہوں میچے ہوں اور عمد بورا کرنے والے ہوں لیکن مشرکین ہیں ہے اکثر فاسل ہوتے ہیں جو جھوٹے ، خائن اور حمد شکن ہوتے ہیں۔

التوبية على الله تعالى نے فريليا ب: انمول نے تموزي قبت كے حوض الله كى آنتوں كو فروخت كرديا اكر اس سے مراد يهود مول توبيد بات سجه من آتى ب كدوه تورات كى آيات كى عمد أغلط تشريح كرتے تنے اور جب ان ب يو جما جا ماكد تورات میں سید تا عجد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیاصفات بیان کی بیں تو وہ وجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دمین ہے برگشتہ نہ ہوں کیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ کلام کاسیاق و سباق یمود کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان مشرکین کے متعلق ہے جسول نے معلدہ صدیبید کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کاجواب یہ ہے کہ مشرکین کے لیے یہ موقع حاصل تھاکہ وہ اللہ کی آیات یر ایمان کے آتے لیکن وہ دنیادی مفاد کی خاطراللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس کیے اللہ تعمالی نے فریلیا: انہوں نے تھو ژی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا نیز ان کے متعلق فرمایا: اور می لوگ حدے بوصفے والے ہیں اس سے مراد ان ک و عمر برا کوں کے علاوہ عمد شکن ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: پى اگر دہ توبہ كريں اور نماز قائم كريں اور زكوة اوا كريں تو دہ تمهارے دي جمائي بيں اور جم صاحبان علم کے گئے تنعیل نے آیات بیان کرتے ہیں 0(التوبات) اہل قبلہ کی تکفیراور عدم تکفیر ہیں قداہب

امام ابوجعفر جمين جرير طبري متونى اسعد ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حعرت ابن عباس رضى القد عهمان فرملياناس آيت في الل قبله كاخون حرام كرويا-

(جامع البيان ٣- اص ١١٢ مغيوم دار الفكر بيروت ١٥١٥م اه)

اس آیت سے بید مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو مخص شرک اور تخرے آئب ہو، نماز پڑھے اور زکوۃ اوا کرے وہ مسلمانوں کارٹی بھائی ہے، اس کی تخفیر جائز نہیں ہے۔

علامه سعدالدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفي 10 مد لكعترين

المسنّت وجماعت کے قواعدش ہے۔ کہ اہل قبلہ ص سے کسی کو کافر قرار دیناجائز نمیں ہے ہوں کے بعد لکھتے ہیں: ان کا بیہ کمنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نمیں، مجربیہ کمنا کہ جو شخص قرآن کو گلوق کے ، یا آفرت میں اللہ تعالی کے دیدار کو محل کے یا صفح کے دیدار کو محل کے یا صفح کے معام مصلک ہے۔ محل کے یا مصرت ابو بکراور عمر کو گلی دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافرے ، ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

(شرح عقائد نسنی ص ۱۲۴-۱۴۱ مطبور کراچی)

علامه عبدالعزيز برباروي في اس كے حسب ذيل جواب دي ين

(۱) اہل قبلہ کو کافرنہ کمنا شیخ اشعری اور ان کے متبھین کا ند جب ہور المام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے بھی المستقیٰ میں اس طرح منتول ہے؟ اور فقهاء نے ان لوگوں کو کافر کماہے؟ اس لیے نتوارش نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید کا کلام اللہ ہوتا اور آخرت میں اللہ تعنالی کا دیدار ہوتا کتاب سنت اور اجماع سلف کے دلا کی تعلید سے تابت اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کا ایمان اور ان کا شرف صفیم بھی دلا کل تعلید سے ثابت ہے سوجو فخص ان امور کا محر جو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مصدق نہیں ہے اور اس کا الی قبلہ سے ہوتا معتبر نہیں ہے۔

(٣) فقهاء نے جو تحفیری ہے وہ مغلید اور تدریر محول ہے، اس کا طاہر مراد نہیں ہے۔

( نيراس ص ١٥٥٢ مطبوع شاه عبد الحق أكية في بنديال ١٥٩٠ ماه

ملاعلى بن سلطان محر القارى منوفى مهمام كفية بين:

کہ جو ان امور بیں جن کا مکر ہو اس کی تخفیر کی جائے گی یا نہیں۔ ایام اشعری اور ان کے اصحاب کا تدہب یہ ہے کہ ان امور بیں جو جن کا مکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ ایام شافعی کے ایک قول ہے بھی ہی معلوم ہو آ ہے کیو نکہ ونہوں نے کہا ہے کہ ایال الاحواء (نے ذاہب اختیار کرنے والوں) ہی ہے بی صرف خطابیہ کی شاوت کو مسترد کر آ ہوں کیونکہ ونہوں نے کو طال کہتے ہیں اور المستی بیں امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ ہے ہہ متابل قبلہ بیں ہے کسی کی تحقیم نہیں کرتے اور اکثر فقہاء کا اس پر اعتماد ہے اور ہمارے بعض اصحاب ان امور بیں تحافیت کو کافر کہتے ہیں اور قدیاء معتزلہ انہیں کافر کہتے تھے جو اللہ تحال کی صفات قدیمہ سے قائل تھے اور اعمال کو تحلوق کتے تھے اور وستان ابوا سے کہ ایم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کے اور کر مصاب کی صفات قدیمہ سے تاکل تھے اور اعمال کو تحلوق کتے تھے اور وستان ابوا سے کہ ایل قبلہ بیں ہے کی تحفیم نہ کو کافر نہیں کہیں گے اور امام داذی کا مختار ہے کہ اہل قبلہ بیں ہے کسی کی تحفیم نہ کو سے اور محل اشکال کا جواب ہے ہے کہ تحفیم نہ کرنا فقعاء کا غرب ہے ، پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور محفیم کوئی امور میں ہمارے موافق ہیں۔ اشری فقد آ کم می محفیم معلومہ معموم معلومہ معموم معلومہ معمومہ معلومہ معمومہ معلومہ معمومہ معلومہ معمومہ معلومہ معرب مار میں محاومہ معلومہ معرب

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي اسلاد روايت كرتي بن:

ابن زید نے کمانماز اور زکوۃ دونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نمیں ہے، اور اللہ تعالی نے بغیر زکؤۃ کے نماز کو قبول کرنے ہے انکار فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکرر منی اللہ عند پر دہم فرمائے وہ کس قدر زیاہ فقید تھے۔

معرت ابن مسعود رمنی الله عند لے قربلیا: تم کو نماز قائم کرنے اور زکو قاوا کرنے کا تھم دیا گیاہے اور جو مخص زکو قاوا نہ کرے اس کی نماز مقبول نمیں ہے۔ (جامع البیان جز\*اص ۱۳۰۰ مطبوعہ وارالفکر بیروت مناحوی)

صحابہ کرام کو وی بھائی کے بچائے میرے اصحاب کیوں فرمایا؟

اس أيت بين قوب كرف والورا ثماز قائم كرف والول اور زكوة اوا كرف والول كم متعلق فرمايا وه تمهارے ديل بعائى جي الله برايك مديث اس أيت بيك ظاف ب:

حضرت ابو جریره دمنی افته عند بیان کرتے جی که رسول افته صلی افته علیه وسلم قبرستان تشریف بے میند اور فرمایا: السلام علیم است مومنوا بیم بھی ان شاہ افته تمسارے پاس آنے والے بیں میری خوابش ہے کہ بیم اپ وی بھائیوں کو دیکسیں۔ صحابہ کرام نے بوچھانا یارسول افتہ اکیا بیم آپ کی دینی بھائی شعیں جی ؟ آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور امارے (دینی) بھائی وہ وگ جی جو ابیم تک بید انہیں ہو سے ۔ الحصاب

ا مسیح مسلم اللمارة: ۳۹ (۱۳۹۱) ۵۷۳ منن این باجہ رقم الحدیث: ۳۹ ۱۳۳ مند احدیٰ ۲۹ ۱۳۹ سنن کبری جسم ۵۷۷ رسول الله مسلم الله علیه و سلم نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دخی بھائی فریلیا اور مسحابہ کو دخی بھائی نہیں فریلیا طالا نکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دخی بھائی فریلیا وہ اوصاف سحابہ کرام جس بھی بھے بلکہ ذیارہ احسن اور زیادہ اکس تھے اس کے باوجود آپ نے فریلیا کہ تم میرے اصحاب ہو دخی بھائی تو بعد کے وال جس کیونکہ وہی بھائی ہوئے جس سحابی اور فریلی انفرادیت اور فصوصیت سحابی وہ تو قیاست تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی فصوصیت سحابی ایونے میں بھی کو نہیں با سکے اور فریلی مسلمان میں ان کی فصوصیت سحابی اور جس سحابیت کو نہیں با سکتے۔

كسى فخص كے تعارف ميں اس كى خصوصى صفات ذكر كى جائيں

اس مدیث سے میہ قاعدہ مستبط ہو آ ہے کہ جب کی شخص کے ادصاف کاذکر کیا جائے تو ان ادصاف کاذکر کرنا جا ہیے

جواس کے خصوصی ادصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف ہو کہ عام ہوں مثلاً کی مفتی اور عالم کاد کر کیاجائے اور کما جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے دالے بیں تو یہ ورست نہیں ہے کہ ذکر تکھنے پڑھنے والے تو بہت لوگ بیں اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہوئے بی ہے اس کو خصوصیت مفتی اور عالم ہوئے بی ہے اس کو من بھر کما جائے تو یہ درست نہیں ہے ، بشر کی تو مسلمانوں کے ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کو نکہ کافر بھی بشر بیں ، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سید البشر بیں ، بشر کال بیں ، افتار بشر بین ، بشر تو اپنی بشر تو اپنی بھر تا کہ المرسلین بیں ، خاتم البنیوں بیں ، بشر تو اپنی بھر تو اپنی کو کہ مام اوصاف کے ساتھ آپ کاذکر کیا جائے تو آپ سکے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کاذکر کیا جائے کو تکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ کے اپنی میں فرمانی بھر تا بھر کی بھر نہیں قربانی ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگریہ عمد کرنے کے بعد اپنی فتمیں تو ڈویں اور تمہارے وین پر ملتز کریں تو تم کفرے علم برداروں ہے جنگ کردان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید کہ وہ باز آ جا کیں O(التوبہ: ۱۳)

كفرك علم يردارون كامصداق

جن مشرکین سے تم نے معلوہ کیا تھا کہ وہ تم ہے جنگ تیس کریں گے اور تہمارے خلاف تہمادے و شمنوں کی مدد نیس کریں گے اور وہ مشرک اس معلوہ کو تو ژوی اور تہمارے وین اسلام کی غرمت اور برائی کریں تو تم کفرے ان علم برداروں سے جنگ کرو کو کہ ان کی قسموں کا کوئی اختبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح تسارے دین کی غرمت کرنے سے اور تہمارے خلاف تممارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جا کیں۔ قادہ نے کہا کفر کے ان علم برواروں سے مراد ابو سفیان بن تممارے خلاف تممارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جا کیں۔ قادہ نے کہا کفر کے ان علم برواروں نے اللہ سے عمد کرکے حرب امید بن خلف علیہ بن ربیعہ ابوجمل بن بھام اور سمیل بن عمرہ بین میں وہ لوگ بیں حنوں نے اللہ سے عمد کرکے تو زا اور رسول افقد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالے کا قصد کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث نے ۱۳۸۴)۔ کے کامفی ہے نکاف اور تو ژنا ہوب کوئی ہمنو ابی مضبوط رہی کوئو ژدے تو اس موقع برنے کے کافقہ استعمال کرتے ہیں۔

توہین رسالت گرنیوا کے غیرمسلم کو اسلامی ملک میں قبل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آٹار

امام رازی نے لکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ جب ذی دین اسلام میں طعن کرے تو یہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حقاظت کا جو مسلمانوں نے حمد کیا تھا دہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ دہ دین اس میں طعن نہیں کرے گااور جب اس نے دمین اسلام میں طعن کیاتو اس نے اپنے حمد کو توڑ دیا۔

( تغییر کبیرج۵۵ م) ۵۳۵ مطبوعه واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۵۳۵ مطبوعه واراحیاءالتراث

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی روے اسمانی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قبل کرناواجب ہے جو ہمارے نی سید چمچے مسلمی القد علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کی بھی توجین کریں بینی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسالفظ بولیس یہ تکمیس جولفظ عرف میں توجین کے لیے متعمین ہو' اور حسب قریل احادیث اور آٹار اس پر شاہد ہیں:

صفرت جارین عهدانقد رمتی القد عنمانیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کعب بن اشرف کو کون قبل کرے گا؟ کیو نکہ اس نے الله اور اس کے رسول کو ایڈا دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلم نے کمایار سول الله اکیا آپ یہ چاہیے ہیں کہ جس اس کو قبل کر دول؟ آپ نے فرمایا ہی اسلم مسلم کو جس کے پس کئے اور کساس محض نے بینی نبی صلی الله علیہ وسلم نے جمیس تعکادیا ہے اور ہم سے صدفتہ کا سوال کر آ رہتا ہے ، نیز کما یخد اتم اس کو ضرور طال میں ڈول دو سے ، اور کہ اور کہ اس کو خرور طال میں ڈول دو سے ، اور کہ ہم سے اس کی بیردی کی ہے اور اب ہم اس کو جمو ژنا تاہیند کرتے ہیں ، حتی کہ ہم جان لیس کہ آ تر کار ان کا ، جراکیا ہو گاہ وہ

ای طرح کعب بن اشرف سے باتی کرتے رہے حتی کہ موقع پاکراس کو قتل کردیا۔

(سنن ابو وا و و قم الحدیث: ۱۳ ۴ ۴ سنن نسائی و قم الحدیث: ۱۸ ۴ ۴ ۱۱ می اندیک دهرت عوف بن الحداب العالیه و قم الحدیث: ۱۹۸۵ می الحارث کو معر کا ایک نفرانی طاجس کانام فرقون تھا انہوں نے اس کو اسلام کی وعوت دی۔ اس نفرانی لے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں گستائی کی۔ انہوں نے معرت عمود بن العاص کے پاس یہ معالمہ چیش کیا۔ انہوں نے معرف عوف سے کما بم ان سے عمد کر بچھ جیں۔ معرف تا موف نے کما بم اس سے اللہ کی پناہ چاہیج جیں کہ بم ان سے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایذاء پر عمد کرنی ہم نے ان سے صرف اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان کو ان کے گر جوں جس عبادت کا حد کیا تھا کہ دیں گاہ اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان پر ان کی طاقت سے ذیادہ بوجے نمیں والیس کے اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ بم ان کی حفاظت سے نماوی اس کے معابق عمل کریں گے لیکن جب بمان کی حفاظت میں اپنی فیصلہ کریں گے۔ معنوت عمود بن انعاص و اتماد سے پاس آئیں گے در میان اللہ توائی کے نازل کردہ احکام کے معابق فیصلہ کریں گے۔ معنوت عمود بن انعاص نے کہا: تم نے بچ کہا۔

(المحم الاوسلاج و قم الحديث: ١٩٨٣) مطبوعه دياض سن كبرى فليستى جه ص ١٩٠٠ المظالب العاليه و قم الحديث : ١٩٨٨) حضرت عميرين اميه بيان كرسته جي كه ان كى بهن مشركه تقى به جبوه تي صلى الله عليه وسلم كه پاس جات تو ده آپ كو سب و شم كرتى اور آپ كو برا كهتی - انهون في ايك دن اس كو تحوار سه قبل كرديا اس كه بين كرسه بهو اور كف نك به كومعنوم به اس كو كس في قبل كرا اس كه بين كرسه بهو اور كف نك به كومعنوم به اس كوكس في قبل كياب مشرك تق المحروب عمر كويه فو الدون الوكون كه مال باب مشرك تق المحروب عمر كويه فوف بهواكه بيه لوگ كياب من اور به قصور كو قبل كروس كرا انهون بين بالكراس حاكرا سه واقعه كي خردى آب سنة فرمايا و كيابي بهن كو قبل كيا تحاج بين كرا آب في جما كون الله و محمل كياب جاكرا سه و آب كه متعلق جمير اينها تم من اين عمل الله عليه و سلم في اين كرا يكون كرائيك قرار ديا -

(المعم الكيرج ١٤٠ برقم الحديث ١٢٠ من ١٥٠ ١٢٠ مطبوعه بيروت)

حضرت على رضى الله عند بيان كرتے بيل كه ايك يموديدني صلى الله عليه وسلم كوسب وشتم كرتى تقى- ايك فخض-اس کا گلا محونث دیا حتی که وه هرمتی- نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔

(السنن الكبري ج٩ص٠٠٧٠ طبع بيروت)

حصین بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرکے پاس ایک راہب کولایا گیااور بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كوسب وشتم كرة ہے۔ انہوں نے كما أكر جن سنتانواس كو قتل كرويتا۔ ہم نے ان كو اس ليے امان نسيس دى كربير ہمارے تي صلى الله عليه وسلم كوسب وشتم كرين- (المطالب العاليه وقم العرب: ١٩٨٧ طبع بيروت)

توہین رسالہ سے کرنے والے غیرمسلم کو اسلامی ملک میں قبل کرنے کے متعلق نداہب فقهاء علامد ابوعيدالله محرين احد ماكل قرطبي متوفى ١١٨ مد لكية بي:

علامداین المنذر نے کماہے کہ عام الل علم کااس پر اجماع ہے کہ جس مختص نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلل دی اس کو فن كرنا داجب ، امام مالك السف الام احد اور اسحاق كاكي قول ، اوركي المام شافعي كاند بهب ، اور المام ابو منيف ، ي منقول ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دے اس کو تنق نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی ماکنی لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کابیہ قدیب ہے کہ جو ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دے میا آپ کو تعریفیٰ اور کنایتا پرا کیے یا آپ کی شان میں کی کرے یا آپ کی ایک صفت بیان کرے جو کفر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس بات پر اس کی تفاقعت کا ذر نہیں لیانہ اس پر اس سے معلدہ کیا ہے؛ البت الم الوحلیفہ؛ ثوری اور الل کوفد میں ہے ان کے متبعین نے کہا ہے کہ اس کو تحق نسیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا ندہب جس پر وہ قائم ہے اوہ شرک ہے اور وہ سب سے بردا جرم ہے لیکن اس کو سزا دی جائے گ

ا در اس ير تعزير لكائي جائے كى - (الجامع لاحكام القرآن جريم ص ٢١-٥٠ مطيومه دارانفكر جوت ١٥٣١٥) جیں کہتا ہوں کہ جمہور فقهاء احتاف نے امام ابو حقیفہ کے اس قول پر فتوی ضیں دیا جکہ ان کا بھی مسلک ہے کہ جو ذمی نبی صلی الله علیہ وسلم کی توجین کرے وہ واجب القتل ہے اور توجین ہے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے عقبیدہ کفریہ اور شرک کے علاوہ الله تعالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق کوئی الی بات کے جو عرف میں تو ہین ہو-

توبین رسالت کرنے والے غیرمسلم کواسلامی ملک میں مل کرنے کے متعلق فقہاءاحتاف کا زہب

علامه بربان الدين على بن الي بكرالرغيناني الحنفي المتوفى مهده الكين بي:

جو ذی جزید ادا کرنے سے رگ جلے یا کسی مسلمان کو قتل کردے یا کسی مسلمان عورت سے زنا کرے تو اس کا عمد نہیر نوئے گا جس غابت کی وجہ ہے اس سے قبال موقوف ہوا ہے وہ جرب کا الترام ہے نہ کہ اس کو ادا کرنا اور الترام بلق ہے، اور المام شافعی نے کمانی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکل دعا عمد ذمہ کو تو ژنا ہے اور جب اس نے حمد تو ژویا تو اس کو دی ہوئی امان بھی توث منی اس نے ذمہ کا عقد کرکے اس کی خلاف ور زی کی اور ہماری دلیل بدے کہ نبی صلی اللہ طبیہ وسلم کو گلل دینا اس کا کفر ہے واور جو کفرابتد آواں کے ساتھ قائم تھاوہ اس عقد ذمہ ہے مانع نہیں تھا جو کفریعد میں طاری ہوا وہ بھی اس عقد ہے مانع تهیں ہو گالبترا اس کفرطاری ہے اس کا عمد ذمہ تبیں ٹوٹے گا۔ (بدار اولین میں معادم مطبوعہ شرکت طبیہ ملکن) علامه كمال الدين محمرين عبد الواحد المعزوف بابن الهام الحنفي المتوفي ٨١١ه لكيت بي:

اس کی آئداس مدیث ہے او تی ہے:

حضرت عائشہ رضی القد عشاعیان کرتی میں کہ یمودیوں کی ایک جماعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی اور کما
السام علیہ ک (سام کے معنی موت میں ایعنی تم کو موت آئے) آپ نے فرمایا: وعلیہ کہ (یعنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی
ایس کہ میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کما ہے۔ میں نے کما علیہ کہ السماء واللہ عدة الحينی تم پر موت آئے اور لعنت ہو،
رسون الله صلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا: نصرو اے عائشہ! بے شک الله تعالی برمعالمہ میں نرمی کو پند فرمات ہے۔ حضرت عائشہ
نے کما میں نے عرض کیا: یادسول الله ! کیا آپ نے سامیں انہوں نے کیا کما تھا! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس

(منج ایواری دقم الحدیث: ۱۳۰۳ منج مسلم دقم الحدیث:۱۳۱۵ سنن الرّزی دقم الحدیث: ۲۷ سنن این باجد دقم الحدیث: ۱۳۷۸ شن بینی جه ص ۲۰۱۳ شرح الدیز دقم الحدیث:۱۳۷۸ مند احد ۲۲ ص ۸۵۰ سنن بینی جه ص ۲۰۱۳)

اس میں کوئی شک جیس کہ یہ بہود کاتو بین پر جی گفہ تھا اور اگر اس سے عمد ذمہ ٹوٹ جا آہ تو آپ ان کو تش کردہے ہو کیونکہ اس صورت میں وہ حمل ہو جی تھے اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت این عمرے ایک مخص نے کہا: بیس نے ساکہ ایک مراہب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی دہے دیا تھا حضرت این عمرے فرینا اگر میں سنتاتو اس کو تش کر دیتا ہم نے ان ہے اس پر حمد ضیعی کیا تھا۔ (الطالب العالیہ رقم الحدیث:۱۹۸۱) علامہ این اہم جواب دیتے ہیں کہ یہ صدیعے ضعیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت این عمرے این عمرے ان میں مرب گار اس کے داخلہ این اہم حضرت این عمرے ان میں عمر میں یہ شرط مگئی ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شم کرے یا اللہ تعالی کرماتے ہیں:) اس مسئلہ میں جو محمرا نہ ہم ہو اس ہو مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شم کرے یا اللہ تعالی کو طرف اولاد کی نبست کرے یا کس ایک چواس کی شمان کے لائن نبیں، جب دی ایک بات کہ رہا ہو اور کوئی اس پر منظلم ہو جائے تو جسے گااور اس کو قتل کرویا جائے گااور اگر وہ اس کا اعمار نہ کرے وہ چھیا کرائی بات کہ رہا ہو اور کوئی اس پر منظلم ہو جائے تو جسے گااور اس کو قتل کرویا جائے گااور اس کی دج بیر ہو گائی این شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ ذرت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ وہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ کو تھا کیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا تھا کہ دورت کے ساتھ کیا تھا کہ دورت کے ساتھ کیا تھا کہ دورت کے ساتھ کیا تھا کہ دورت کے ساتھ تول کیا گیا کہ دورت کے ساتھ کیا تھا کہ دورت کے ساتھ کیا ت

حي كرووا بي باته سے يزيد دين در آني ليك دو ذيل ہوں۔

حَشَّى بَعْطُواالْ وَرِيَةَ عَلَي يَدِوَهُم صَيْفِرُونَ. (التي: ١٢١)

اور الله اور رسول پر سب وشتم کرنے کا اظمار کرنا جزیہ قبول کرنے کی شرط اور النہ تقل کی مدافعت کے منافی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کر رجیں اور ذکت سے جزیہ دیں اور حضرت عائشہ رحتی اللہ عنما کی حدیث جس جن یمود کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذکی نہ بھے اور نہ جزیہ اوا کرتے تھے ، بلکہ ان سے بال لیے بغیر دفع شرکے لیے ان ہے صلح کی تھی حتی کہ اللہ تعالی ہے ان ہے صلح کی تھی حتی کہ اللہ تعالی کو ان پر تھور کر دیا۔ اور اس بحث سے بید جابت ہو تا ہے کہ جب کوئی ذی مسلمانوں کے خلاف سر کشی کرے تو تعالی نے مسلمانوں کو ان پر تھور کر دیا۔ اور اس صورت جس دور کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے بن کر ذالت سے دہیں۔

التح القديرج ٢ ص ٥٩- ٥٨ مطبوع وارا أفكر بيروت ١٥١٨ه)

علامه بدر الدين محمود بن احمد يمني حقى متوفى ١٥٥ ميد لكست بن:

اس مسئلہ میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے ، اہم شافعی نے کہائی صلی انقد علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا عمد کو تو ڈیا ہے، اگر وہ بالغرض مسئمان بھی ہو آتو اس کی امادی ٹوٹ جاتی اس طرح ذی کی امان بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی کی قول ہے۔ (بنایہ ، جام میں 14 میلوں دار الفکر بیروت الاسمان )

علامه بدرالدين ميتي حنى في في مزيد لكهاب:

المام شافعی نے کہاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشم کرنے ہے دہی کا عمد ٹوٹ جائے گاکو نکہ اس ہے ایمان جا آ رہتا ہے تو امان بطریق اولی شیں رہے گی، اور بئی امام مالک اور امام احمد کا قول ہے اور میں نے بھی اس قول کو افقیار کیا ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشم کرے تو اس کی تخفیر کردی جائے گی اور اگر حاکم اس کو قبل کرنے کا تھم دے تو اس جو قبل کردیا جائے گاتو اگر کسی وین کے دشمن اور جمرم (فیرمسلم ذی) سے بید سب وشم صاور ہو تو اس کو قبل کیوں شیں کیا جائے گا؟ (شرح العینی علی کنزالد قائق جامل 40% مطبوعہ ادارة القرآن کرا ہی)

علامہ ابن جہام حتی اور علامہ بینی حتی نے ولائل کے ساتھ اس مسئلہ ہیں اہم اعظم ابو طنیقہ رحمہ اللہ ہے اختلاف کیا
ہے اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ یہ فضاء کرام محض مقلد جار نہیں ہیں اور یہ اہم اعظم کی ان جی مسائل میں موافقت کرتے
ہیں جہاں اہام اعظم کا قول قرآن اور مدے پر بنی ہوا اور جہاں اہام اعظم کا قول قرآن و مدے کے مطابق نہ ہو وہاں ان ہے
اختلاف کرتے ہیں۔ حس الائمہ مرضی علامہ صلقی اور علامہ شامی نے بھی سب و شتم کرنے والے ذمی کے قل کو جائز لکھا
ہے۔ البند علامہ ابن نجیم نے علامہ جنی کے اس قول کا روکیا ہے کہ دوجیں نے اس قول کو افقیار کیا ہے" اور علامہ شامی نے علامہ جنی کا وفاع کیا اس کی تفسیل ہی عنقریب ہم وکر کریں گے۔

منش الائمه محد بن احمد سرفسي حنفي متوفي ١٨٣ سمعه لكهتة بير،:

اس طرح آگر کوئی عورت رسول الله صلی الله علیه و سلّم کو مگا برا سب و شمّ کرتی ہو تو اس کو گلّ کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ابواسختی بیدانی نے روابت کیا ہے کہ ایک مختص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آگر کمایارسول الله! جس نے ایک میں دی عورت کو سناوہ آپ کو گلل دے رہی تھی اور بخد ایارسول الله اوہ میرے ساتھ نیکل کرتی تھی لیکن جس نے اس کو گل کر رہا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار ویا۔

( شرح البحر الكبيرج ٣٠٨ م ١٨٠٠ م ١١٨٠ مطبوعه الفانستان ٥٠٠٠ ١١٨٠ (

علامه بدر الدين جني منفي لكعة بن:

یں اس کے ساتھ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب وشتم کرنے واسے کو مطلقاً قبل کرنا جائز ہے۔ (عمرة القاری جے ۱۳۱۳ ملیوں ادارة اللبنائ النبریہ معرا ۱۳۴۸ ہے)

علامه محدين على بن محمد الحصكني المنفي المتوفي ٨٨٠ العد لكية بين:

ا المارے نزدیک حق ہے ہے کہ جب کوئی شخص علی الاعلان تھی صلی الله علیہ وسلم کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ سیرا ذخیرہ جس بیہ تضریح ہے کہ امام محد نے فرایا جب کوئی عورت علی الاعلان نئی صلی الله علیہ وسلم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمرین عدی نے سناکہ ایک عورت رسول اللہ مسلی الله علیہ وسلم کو ایڈ ادین تھی انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نبی مسلی الله علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف قرمائی۔

(الدرالخمَّار على بامش روالمحتارج ٣٣ من ٢٨٠-٢٥٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٩٠هـ)

· علامه سيد محد المن ابن علدين حنى متوفى ١٢٥٣ م لكي بين:

جو فخص على الاعلان في صلى الله عليه وسلم كوسب وشقم كرب ياعاد تأسب وشقم كرب تواس كو قتل كرديا جائ كاخواه وه ت بو- (روالمعنادج الص ١٦٨ مطبوعه بيروت ١٩٠٩هه)

نيز علامد شاجي لكعة جي:

علامہ ابن بجم نے تکھا ہے کہ علامہ بینی نے یہ کہا ہے کہ جن نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو فخص ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو سب و شم کرے اس کو قتل کر دیا جائے، علامہ ابن تجم نے کہا کہ علامہ بینی کے اس قول کی کسی روایت (قلیہ) جن اصل نہیں ہے، علامہ شای فرماتے جی کہ ابن مجم کا یہ قول فاسد ہے کو فکہ تمام فقماء احتاف نے یہ تصریح کی ہے کہ اس فضم پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو سزادی جائے گی اور یہ قول اس پر دلائت کر آ ہے کہ وو سروں کی عبرت کے لیے اس کو گل کرنا جائز ہے کہ وکہ جب جرم برا ہو تو تعزیر کی قتل تک ترقی جائز ہے۔

(مخة الخالق على البحرالرا فق ج٥ ص ١١٥ مطبوعه كوئله)

ایک انگریزئے تی صلی انقد علیہ وسلم کے متعلق ایک سخت تو بین آمیز عبارت نکسی۔ ایک مسلمان ممتنی نے انگریزی سے عربی جس ترجمہ کرنے کے لیے اس عبارت پر مشتمل احتمانی پرچہ بنایا۔ اعلی حطرت امام احمہ رضافاطل بر بلوی ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال اور چواب حسب ذیل ہیں:

مسكلة اذجونيور طانول مرسله مولوي عبدالاول صاحب ومضائ مبارك ٢٥٥ ه

یہ جواب مجھ ہے یا نہیں اگر مجھے ہو تو اور بھی ولا کل سے مبرئن و مرین فرماکر مہرو د سخط سے میتاز فرمایا جائے۔
سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع شین اس مسئلہ میں ایک شخص مسلمان ممتون نے ذرج مجرانی دو شخص مسلمان سے پر چہ زبان دانی انگریزی سے عملی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا جس ہیں سب سے بروے سوال جس میں نصف مسلمان سے پر چہ زبان دانی انگریزی سے عملی اللہ تعالی جائے میں مہرر کے بیجہ و معترت رسالت مآب مسلمی اللہ تعالی کیا جا کہ مسلمان طالب علم لا محالہ مجبور ہو کر اپنے تھم سے جناب رسالت مآب مسلمی اللہ تعالی کیا مصوم و مقدس شان میں برکوئی تکھیں جو برائے فتری ذیل ہیں ورج کے جاتے ہیں۔

اس مخت توبین آمیز عبارت کو نقل کرنے کا اس عایز میں حوصلہ نہیں ہے، جو قار کین اس عبارت کو پر حمنا جاہیں وہ

فنادى رضويه ج١٠ ص ٢٠ جي ملاحظه فرمائي ١ على حضرت كاجواب درج زيل ب:

الجوامية ترسياني آعد وقيد كئيس همتران الشهيطيني وآعد وقيد كروا الله على المثلث المؤلادة والموسية المعلمة والمنافية والمن على المنافية والمنافية و

تبيان القرآن

پھینک کہیں اور جو جو ان بی ہوہ ہے ایزاتہ ہو۔ یہ ادکام ان سب کے لیے عام بیں اور جو جو ان بی نکاح کیے ہوئے

ہوں ان سب کی جو رو تمیں ان کے نکاحوں ہے نکل کئی اب اگر قریت ہوگی حرام حرام حرام و زبائے فائص ہوگی اور اس سے
جو اولاد پیدا ہوگی ولد افزیاجوگی عورتوں کو شرعاً افتیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس ہے چاہیں نکاح کرلیں ان میں جے ہدایت
ہو اور توبہ کرے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہوا بھر مسلمان ہو اس وقت یہ ادکام جو اس کی موت ہے متحلق تھے منتی ہوں کے
اور وہ ممانعت جو اس ہے میل جول کی تھی جب بھی ہاتی رہے گی ہماں تک کہ اس کے حال سے صدق تدامت و خلوص توبہ و
صحت اسلام خاہرو روش ہو گر عور تی اس سے بھی نکاح میں واپس نمیں آ سکتیں انہیں اب بھی افتیار ہو گا کہ چاہیں تو
دو سرے نکاح کرلیں یا کسی ہے نہ کریں ان پر کوئی چر نہیں پہنچتہ ہاں ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیس گ

جو مخص معاذات مرتد ہو جائے اس کی عورت حمام ہو جاتی ہے، پھراسلام لائے تو اس سے تجدید نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کلمرہ کفر کے بعد کی صبت ہے جو بچہ ہوگا حمائی ہوگا اوریہ فخص اگر عادت کے طور پر کلہ شمادت پڑھتارے بچھ فا کدہ نہ دے گاجب تک اپنے اس کفر نہیں تو بہ تہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلہ پڑھنے ہے اس کا کفر نہیں تبا اور ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نی کی شمان بیس گستاخی کرے دنیا میں بعد توبہ بھی اسے سزادی جائے گی بہل تک کہ اگر فشہ کی سب ہو تی میں کلمہ کستاخی بہل تک کہ اگر فشہ کی سب ہو تی میں کلمہ کستاخی اور کافر بھی الیا کہ جو اس کے کفریں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ افتح القد مر امام محتق شان اقد س میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ افتح القد مر امام محتق علی الطفاق جلد جمارم میں ہو وہ مرتد ہو وہ مرتد ہو اور اس کے کفریں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ افتح القد مر امام محتق علی الطفاق جلد جمارم میں ہو وہ مرتد ہو اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم ہے کہذ ہو وہ مرتد ہو اور گستاخی کرنے والا بدرجہ اولی کافر ہے اور اگر فشہ بلاا کراہ ہا اور اس صاف شری کلہ مسلم اللہ علیہ و مسلم ہو گا جاتے گا۔

( فَأُولِي رَضُوبِ الح ٢ ص ١٩١٩ - ١٥ مطبوعه دا را تعلوم المجرب كراحي )

شریعت کی توجین کرنے والاتورات کی تصریح کے مطابق واجب الفتل ہے

پاکستان میں تو بین رسالت کا قانون بنایا گیاہے جس کے مطابق سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم با انہیاء سابقین میں ہے کسی نی بھی تو بین کرنے والے فیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے ون احتجاج کی بھی تو بین کرنے والے فیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے ون احتجاج کی بھی ترجے رہے والے فیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے ون احتجاج کرتے رہے ہیں اور باتی ونیا کے فیر مسلم بھی اس کو مسلمانوں کی بنیاد پرتی قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں بند بائیل میں یہ نکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کائن کی تو بین کرنے والا بھی واجب افتق ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کائن اور قامنی سے کسی زیادہ ہے سومعلوم ہوا کہ تو بین رسالت کا یہ قانون قرآن مدیث آثار اور فراہب انہ کے کئی مطابق ہے۔ بائیل کی عبارت ہے۔

شریعت کی جو بات وہ نتھ کو سکھائیں اور جیسانیٹ کھ کو بتا کیں ای کے مطابق کرنااور جو پکھ فتونی وہ ریں اس ہے دہنے یا پائیں نہ مزنان اور اگر کوئی شخص شتاخی ہے چیش آئے کہ اس کابن کی بلت جو خداو ند تیرے خداکے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کھانہ ہے تو وہ شخص مار ڈالا جلٹ تو اسرو کیل میں ہے ایک برائی کو دور کر دینان اور سب ہوگ سن کرڈر جائیں گے اور پھر گستاخی ہے چیش نہیں آئیں ہے ن

(احثراء باب: ۱۵ آءت: ۱۳۰۱ الراء مدنام م ۱۸۳ ملبوعه با کبل سوما کی لاہور) شرح میچ مسلم جوجی ہم نے توہین رسالت کرنے والے مسلمان کا تھم بیان کیا تھا اور الاعراف کی تغییر جی توہین ر سالت کرنے والے ذمی کا علم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آغار کے علاوہ ندا ہب اربعد کے فقماء کی تصریحات چیش ک تھیں اور یمانی پر ہم نے احماف کے ند ب کو قدرے تنصیل سے بیان کیا ہے اور با کمل کا حوالہ بھی چیش کیا ہے اور ان تخوں مباحث کا مطالعہ کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

الله تعالى كاار شاد ب: كياتم ان لوگول ب بنگ نيس كرد كر جنهول ني المون كولة ژ ۋالا اور انهول نے رسول كوب د دطن كرنے كاقصد كيا اور كالى بار بنگ كى انهول نے بى ابتداء كى تقى كياتم ان سے ۋرتے ہوسواللہ اس كا زيادہ مستحق ب تم اس سے ڈرد اگر تم ايمان والے ہو (التوبہ ۱۳۱۰)

آيات مابقدے ارتباط

اس بہلی آیت میں اللہ تعالی نے قربا تھا: کفر کے علم ہرداروں ہے قبال کرو اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان سند قبال کا محرک اور باحث بیان فربا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار ہے قبال کے تین اسب بیان فربا کے ہیں: پہلا سب بیریان فربا کہ انہوں نے معلم و در بیر کو کا کرنے ہیں: پہلا سب بیریان فربا کہ انہوں نے معلم و در بیر کو گاکر نے کے بعد اس کو قر ڈ ڈالا او وانہوں نے بخ تراج کے فلاف و تو بھر کی دو کی اور دو مروں کی بہ نسبت ان سے قبال کرنا زیاوہ اولی ہے جنہوں نے معلم دین کی۔ اور دو مروس بیر بیل کرنے کا قصد کیا اور بیران نے معلم کا اللہ علیہ و سلم کو بوطن کرنے کا قصد کیا اور بیران سے جنہوں نے بیک کرنے کا اور مواجع کے انہوں نے مواد یا تی ہے کہ انہوں نے بار بار دینہ متورہ پر جلے کے ایک کا بحد متورہ کی طرف اجرت کی اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بار بار دینہ متورہ پر جلے کے اور آپ کے خلاف آپ کے دشنوں کی دو کر تھی جب انہوں نے بر بار کر دینہ متورہ ہو گائی اور آپ کے خلاف آپ کے دشنوں کی دو کر تھی جب انہوں نے بر میں تعلم کیہ حالا تک تافلہ ان کے علا میں اور تیمرا سب بیر ہے کہ جنگ کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے برمی تعلم کیہ حالا تک تافلہ ان کے جب تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکما ڈ تافلہ ان کے جب تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکما ڈ تافلہ ان کے جب تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکما کی جب تیل کہ اس میں جب کہ بیک کو انہوں نے کہ دیمیں جائیں جائیں گائی جب تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکما کو جڑ ہے نہ اکما کو جہ بے تک کہ اسلام کو جڑ ہے نہ اکما کو جڑ ہے نہ اکما کو جہ بیک کہ بیکھیکیں۔

الله تعالی كاارشاد هے: ان سے جنگ كرو الله تمهارے إتصول سے ان كو عذاب دے كا ان كو رسوا كرے گااور ان كے خدف تمهارى مدد كرے كا اور مومتوں كے دلوں كو فعندك المنجائے كان اور ان كے دلوں كے غيظ كو دور فرمائے گااور الله جس كى جانے گاتوبہ تبول فرمائے كا اور الله بحث جانے والا ہے حد حكمت والاہے ن (افتوبہ: ١٥١١ه)

اس آیت میں ان سابقہ آیات کی ناکید ہے، جن میں کفار کے فلانمانہ افعال ذکر فرما کر کفارے جنگ کے لیے مسلمانوں کی نجیرت کو ابھارا تھا علاوہ ازیں اس آبت میں القد تعالی نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیمت کی نوید سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آبیت میں اللہ تعالی نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلم انول کے متعدد فوا کد بیان فرمائے ہیں۔

فتح مکہ کے لیے جماد کرنے کے فوائد

(پہلا قائدہ:) اللہ تعالی مسلمانوں کے ذریعہ سے کا فروں کو عذاب دے کا اس عذاب سے مراد ونیا کاعذ اب ہے اور بہ
عذاب کافروں کو قتل کرنے کی صورت میں حاصل ہو گا اور ان کو قید کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال
پر بطور مال غنیمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہو گا اگر میہ احتراض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں
عذاب دیتے کا ذکر فربایا ہے، اور ایک آیت میں ان پر عذاب بھیجے کی فقی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

تبيان الغرآن

وَمَاكَالَ اللَّهُ لِبِعَدْ بَهَمْ وَامْتَ فِيتِهِمْ - الله كي يشان شي كدوه ال كوعد اب دے در آنحانيك آپ

(الانظل:٣٣) ان عن موجود بين-

اس کا جواب میہ ہے کہ سور ق التوبہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے اس نے مراد جنگ میں ان کے قبل اور قید ہونے کا عذاب ہے اور سور ق الانفال میں جس عذاب دینے کی نفی ہے اس سے مراد ہے آسانی عذاب و درا جواب میہ ہے کہ سور ق التو بہ میں جس عذاب دینے کا ذکر ہے وہ صرف بعض لوگوں کو پہنچ گا اور سور ق الانفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد ہے ان پر ایساعذاب نمیں آئے گا جس سے بوری قوم کفار لمیامیت ہو جائے۔

(دو مرافا ندہ:) اللہ تعالی فرما آئے۔ ان کورسو؛ کرے گا اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ذات آمیزاور عبرت ناک فکست سے دو چار کیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کروراور پس باندہ سجھتے تھے انہوں نے ان کو اپنے ویروں تلے روند ڈالا اور ان کالخراور غرور خاک میں مل کیا۔

(تیسرا فاکدہ:) الله تعالی فے فرمایا: وہ تساری عدد فرمائے کا الله تعالیٰ کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں کو حالت جنگ میں طمانیت حاصل ہوگی۔

(چوتھافا کدوہ) انڈ تعالی مسلمانوں کے ولوں کو ٹھنڈ اکرے گاہیم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ بنو قزاعدا سلام ہا چکے بیجے اور وہ مسلمانوں کے حلیف نضاو ر بنو بکر کفار قرایش کے حلیف تھے۔ بنو بکرنے بنو قزاعہ پر عملہ کیا ور قرایش نے معلبہ وکی خلاف ور زی کرکے بنو بحرکی مددی، پھر مسلمانوں نے معلبہ وصدیب کو بھے کرے مکہ پر حملہ کیا کفار قریش کو فکست ہوئی اور بنو قزائد کال ٹھنڈ اہو کیا۔

(پانچوال فا کدہ:) اور ان کے دلول کے غیظ کو دور فرمائے کا ہو سکتا ہے کہ کوئی تخفی یہ کیے کہ مسلمانوں کے دلول کو شفٹہ ک پہنچانا اور ان کے دلول سے غیظ دور کرنا ہے ایک ہی ہات ہے، اور یہ تخرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الرود وتوں کے مشہوموں میں فرق ہے، دشمنول کی فلست سے مسلمانول کے دلول کا غم و ضعہ اور غیظ دور ہوگا اور اللہ نفیائی نے ان ہے فخ کا جو دعدہ فرمانی ہے اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوفت سے نکے جائیں گے، کیونکہ انتظار موت سے ذیارہ سخت ہوتا ہے، اور جب اللہ نے ان کو فلے کی بشارت دے دی تو ان کے دلول میں ٹھنڈک پڑگئی۔

(چھٹاقا کرون) اختہ تعالی نے فرہایا ہے: اور اللہ جس کی جاہے گاؤیہ قیول فرہائے گاہ یں کہ تنصیل اس طرح ہے کہ بعض مسلمان طبعی طور پر کفارے جہ اور جہادے قیم اسلمان سلمان سل

(ساتوال فا کدہ:) یہ آیت سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ ہے کیو تکہ اس آیت میں جن امور کی پیٹلی خبردی گئی ہے اور غیب کی جن امور کی پیٹلی خبردی گئی ہے اور غیب کی خبر معجزہ ہے، نیز اس آیت میں میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں سحلیہ کرام حقیقی مومن تنے کیونکہ ان کے قلوب خبر معجزہ ہے، نیز اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں سحلیہ کرام حقیقی مومن تنے کیونکہ ان کے قلوب کفار کے خلاف نیظ و محسب سے بھرے ہوئے تنے اور یہ ان کی دبئی حمیت تھی، اور دین اسلام کی سرباندی کے لیے وہ بہت رہ خب اور حت کوشل تھے۔

الله تعالى كارشاد ب: (اے مسلم انو!)كيا تمه ادا كمان بيب كه تم (ايسے عى) چمور ديئے جاؤ كے مالانك الله في ايمى

تک تم میں سے ان لوگوں کو حمیز نمیں فریلا جنوں نے کال طریقہ ہے جماد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومتول کے سواکسی کو اپتامحرم را ذنہ بتایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب څیرر کھتا ہے O (التوبہ:۱۸) واسمعه المامتي الم في محرم را ذكيا ب- كيونك ولوح كامعتى ب داخل اونااور ولسجهة ال مخص كو كتت بي جو كس شخص کے مگریش باربار آ با جا آہو۔ (المفردات ج۲ ص ۱۹۴)اور سے وہی شخص ہو باہے جو اس کامحرم راز ہو۔ اس سے بہلی آغوں میں جمادی ترغیب دی گئی تھی اور اس آعت میں بھی جماد پر مزید برا تجافت فرمایا ہے۔ الله تعالى كومستغتبل كے واقعات كاعلم ہے اور جس چيز كامطلقاً و قوع نہ ہو

اس کے وقوع کوانٹہ کاعلم شامل نہیں

اس آبت كالفظى ترجمه بير ب: اور البحى تك الله في تم من ب جماد كرف والول كونسي جانا-اس بير وبهم بو آب کہ اللہ تعالی کو صرف ان بی کاموں کاعلم ہو آئے جو ہو سے ہون اور جو کام ہونے والے ہون ان کاس کو علم نہیں ہو آ۔ اہام رازی نے لکھا ہے کہ ہشام بن الحکم نے اس آیت ہے یہ استدلال کیاہے کہ اللہ تعالی کو اس چیز کاعلم ہو باہے جو وجود میں آپھی مو، پرامام رازی نے اس کارو کیاہے اور فرمایا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کامعنی سے ہے کہ انجی تک الله نے تم میں سے جماد کرنے وانوں کو موجود نہیں فرملیا اور اس کو علم ہے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ کمی شے کے موجود ہونے کو یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کاعلم ہو اس لیے اللہ کو کمی چیز کے دجود کاعلم اس چیز کے موجود ہوتے ہے کتابہ ہے۔

( تغيير كبيريّ ٢٩ م مطبوعه وا راحياء التراث العربي بيروت ١٥١٧ه ٥)

خلاصہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہو وہ چیز موجود شیں ہوتی کیو نکہ وہ چیز موجود نہ ہو اور اللہ کو بد علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے توب علم معلوم کے موافق نہیں ہو گااور جو علم معلوم کے معابق نہ ہو وہ جمل ہو باہ اور اللہ تعالی جلے منزواور یاک ہے۔

قامني عبدالله بن حمر بينهاوي شافعي متوفي ١٨٥٥ و لكيية بين:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے قبل کرنے کو ناپیند کیا تھا اور ایک قوں یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین سے خطاب ہے؛ اور اس آیت کامعنی میر ہے کہ ابھی تک تم میں سے مخلصین نیر مخلصین سے متمیز نہیں ہوئے۔ مخلصین وہ بیں جو جماد کرنے والے ہوں اس آیت میں اللہ تعالی نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مبالغتا معلوم کی نفی کاار اوو کیا ہے، اور اس بن بیر دلیل ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کو منتلزم ہو تاہیں۔

(انوارالتنزل على إمش منايت القاضي ج ٣٠٩ ١٣٠٩ مطبوعه دا ر مباد ربيردت)

علامه شهلب الدين احد خفاجي معرى حنى متوفى ١٠٤٥ اح لكيت بين:

ميرے نزديك اس آيت كامتى يہ ہے كہ اللہ تعالى نے علم كى نفى كى ہے اور اس سے معلوم كى نقى كاوراوه كياہے ، يعنى انہوں نے بہت زیادہ کال طریقہ ہے جملہ نمیں کیا کیونکہ اگر انہوں نے کال جملہ کیا ہو آباتو اس کا اللہ کو علم ہو آ ہ کیونکہ کسی چیز کے ساتھ انڈ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کا نقاضا کر آ ہے اور اس کے وقوع کو متلزم ہو آ ہے ورنہ اللہ کاعلم واقع کے مطابق نہیں ہو گااور یہ کال ہے؟ اور جس چیز کاللہ کو علم نہ ہو وہ اس چیز کے عدم و قوع کو مستکزم ہو آہے اکیونکہ اگر وہ چیز واقع ہو تو كائلت من الى چر بوكى جس كالله كوعلم نه بواوريه بحى محل ب- (علامد آكوى نے بحى اس آيت كى يى تقرير كى ب (روح المعاني ج٠١٩ منايت القامني جهم ١٣٠٠ ١٣٠٩ مطبوعه وار مباد ربيروت ١٣٨٣ الد

تبيان القرآن

تامنی بیناوی نے جمادے ساتھ مبالند کی قیدنگائی ہے اور علامہ فقاتی نے کال کی قیدنگائی ہے کیو تکد مسلمانوں نے فتح مكه الله يهلي جهاد تؤكيا تفاليكن بهت زياده مبالغة المع جماد ضم كيا تقايا كال طريقة المع جهاد ضم كيا تقا-بيه اس صورت جس ب جب كداس آيت بي مسلمانوں سے خطاب مو اور اگر اس من منافقوں سے خطاب مو تو پھر معنى يول كا مالانكد الله نے ابھى تك تم من سے ان لوكوں كو متيز سي فريلا جنوں نے خوش ول سے جماد كيا مو-

سورة التوبدكي آيت ١١٠ كي چند تراجم

ين المعدى شيرازى متوفى ١١٥ و لكهي إن

آیا خداشید شاآنکه شابه مزار ده شریدوند بیند خدائ آنازاک جهادی کننداز شادر راه او-

شاه وني الله محدث والوي متوفي ١١عهم لكين بين

آیا گمان کردید که گزاشته شوید و بنوز متمتیز نساخته است خدا آنا نرا که جماد کرده اند از شا-

شاه عبد القادر محدث ريكوى متوفى ١٣٠٠ العد لكعية بن:

کیا جائے ہو کہ چموٹ جاؤ کے اور اہمی معلوم نہیں کیے اللہ کے تم میں ہے جو لوگ لڑے ہیں۔

شاه رفع الدين محدث والوى متوفى ١٩٣٥ مر المعت بين:

کیا گمان کرتے ہو تم یہ کہ چمو ژے جاؤ اور طال تکہ ابھی نہیں جاٹا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کرتے ہیں تم ہے۔

هيخ محمود حسن ديو بندى متوفى ١٠١٩ه ما الكيدي

كياتم يه كمان كرتے ہوك چموث جاؤ كے حالاتك ابھى معلوم نميں كيا الله نے تم ميں سے ان نوگوں كو جنهوں نے جماد كيا

اعلى حضرت الم احد رضا على فاصل بياي متوفى وساسات فرمات مين:

كيااس كمان ش بوك يونني چمو روية جاؤ ك اور البي الله في مجان ت كراني ان كي جوتم بي سے جماو كريں-ميد ابوالاعلى مودودي متونى ٩٩ ١١٠ ما الكيد ين

کیاتم او گوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ ہو نئی چھوڑ دہیئے جاؤ کے حالا نکہ ابھی اللہ نے بیہ تو دیکھائی نہیں کہ تم میں سے کون وہ اوگ میں جنموں نے (اس کی راہ میں) میاں فشانی کی-

الدے معنف اسلام سید احمد سعید کاظی قدی سرومتوفی ۱۹۳۹ تحریر فراتے ہیں:

(اے مسلمانو!) کیاتم یہ سمجد رہے ہو کہ تم (بوں ت) چمو ڈوسیئے جاؤے ملائک اللہ نے تم جس ہے ان لوگوں کو انجمی طاہر نہیں فربایا جہوں نے جماد کیا۔

اور ہم تے اس آیت کا ترجمداس طرح کیاہے:

(اے مسلمانو!) کیا تممارا کمان ہے ہے کہ تم (ایسے عن) چھوڑ دیئے جاؤے حال کلد اللہ نے اہمی تک تم میں ہے ان لوگوں كو متمييز نهيس فرمايا جنهون في كال خريقند سے جماد كيا مو-

مَا كَاكَ لِلْمُشَكِّرِي أَرْدُ كَعُمُ وَا مُسْحِكُ اللَّهِ شَهِدَادِي

کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ انتبر کی مساحد

جلدينجم

تبيإن القرآن

ال كارب ال كو ايى رحمت اور رحمًا كى توش خبرى ويناسب اور ال مينول كى جن بي ال



جلديثجم

تبيان القرآن

تغمير كامعني

عسر اندار کامعتی ہے مکان تغیر کرنا اور عسر السسرل کامعتی ہے گریسانا اور آباد کرنا۔ (المجد ص ١٩٩٩ بیروت) اندا بعسر مساحد الله (انتوبہ: ١٨) عن اس کامعتی ہے تغیر کرنایا زیادت کرنا۔ (المفردات ٢٢ ص ١٥٩) ممارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جاستے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔ اور مجد کی تغیرش میہ بھی داخل ہے کہ اس کو دنیادی یاتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں انڈ کے ذکر اور علم وین کی تذریس میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بھار النا نوارج ٢٩ ص ١٥٤ مطبور الدینہ المنورو)

علامه ابو بكراحمه بن على جساص حنى رازى متونى و عرسه لكيت بين:

مجد کی تغیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی کے معید کی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور وہ مرامعتی ہے مجد کو ہنا نا اور اس کا جو حصد ہو میدہ ہوگیا ہواس کو نیا بنانا۔ کیو تک اعتب اس فض کے لیے کما جاتا ہے جس نے معید کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ باتھ کی زیارت کر لے کو کتے ہیں اور جو مخض معجد میں بکٹرت آتا ہوا تی ہواور معجد میں رہتا ہواس کو خار کتے ہیں اور جو مخض معجد میں بکٹرت آتا ہوا تی ہوئے ہوالے کا انتظام کو معاد کتے ہیں اور جو مختل معنوں کو شائل ہوئے اور معجد کی دیکھ بھالی کا انتظام کرنے اور معجد میں دیا جاتا کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شائل ہے۔

(احكام الترآنج ١٣٥٠مه، مطبوعه سهيل أكيدٌ في لا يور ١٥٠٠هه)

المام فخرالدين محرين عمردازي متوفى ١٠٠٠ مه كلصة بين:

بعد المراق بينا به اور منجر كى محارة كى دو تسميل جي: (۱) منجر مى بكوت آنا جانا اور منجر كولازم كازليا، (۲) منجركو بنانا اور اس كى تقيير كرنا و الرامعتى مواد ہوتو اس كا معتى بيد سب كد كافر كے ليے منجد كى مرمت كرنا جائز نهيں ہے كو نكه منجر عبادت كى جكد ہ اس ليے اس كا معظم ہونا واجب ہے اور كافر منجركى الجانت كرتا ہواراس كى تعظیم تهيں كرتا بنز كافر عكما بخس ہے كيونكه الله تعالى نے بخس ہے كيونكه الله تعالى نے بخس ہے كيونكه الله تعالى نے قربالا ہے: مشركيان محض نجس ہيں - (التوب ١٨٥) اور منجد كى تعليم واجب ہے كيونكه الله تعالى نے فربالا ہے: ميرے كواول اور احتكاف كرتے والوں اور كوئ كرتے والوں اور كرد كرا اور احتكاف كرتے والوں ہور كرد كرد والوں اور كوئ كرتے والوں کے ليے پاك كرد - (البقره: ١٤٥٥) نيز كافر نجامات ہے احراز تهيں كرتا اور اس كامنجه عن وائل ہوتا منجد كو تجامت ہے متلوث كرتے كاموجب ہوگا۔ ييز كافر كامنجد كى مرمت كرنا مسلمانوں كى عمادت جى طفل اور قداد كاموجب ہوگا۔ ييز كافر كامنجد كى مرمت كرنا مسلمانوں يا موجب ہوگا۔ ييز كافر كامنجد كى مرمت كرنا مسلمانوں يا موجب بوگا۔ ييز كافر كامنج ميں واغاور كافر كو مسلمان ير وحدان كرتے كاموقع وساجائز نهيں ہے۔

( تغییر کبیر ج ۲ ص ۴ معلومه داراحیاء التراث العربی بیرد سه ۵۰ ۱۳۰۵)

الله تعالى نے فرایا ہے: در آنحالیک وہ خود اپنے ظلاف کفر کی گوائی دینے والے ہوں، کیونکہ جب تم کمی عیمائی ہے پوچھو تمارا کیا نہ ہب ہے خودہ کہ جب تم کمی عیمائی ہے پوچھو تمارا کیا نہ ہب ہے خودہ کمتا ہے کہ جس عیمائی ہوں اور بمودی ہے بوچھو تو وہ کے جم میں متارہ پرست یا آتش پرست ہوں اور بہت پرست سے پوچھو تو وہ کے جا جس بت پرست ہوں اور بہت پرست سے پوچھو تو وہ کے جا جس بت پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں ندا ہب فقہاء فقہاء منبلہ کے نزدیک کافر کاکس جگہ کو عبادت کے لیے وفق کرنا جائز ہے۔ مثلاً کس جگہ کو مہر بتانا جائز ہے۔ علامہ ابو عبداللہ عمس الدین مقدی متوفی میں ہے۔ لکھتے ہیں:

تبيان القرآن

جلدينجم

مسلمان یا ذمی کی جانب سے کمی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مجد وغیرہ بنائے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچ گا۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ مبلح ہے اور ایک قول میہ کہ یہ کروہ ہے، البتہ کمی جگہ کو بہوریوں یا عیرائیوں کی عمباوت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔

(كاب القروع جسم ١٥٨٥-٥٨١ مطبوع عالم الكتب بيروت ٥٠٠١ه)

علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوي صبل متوفى ١٨٨٥ كليم ين

دو سری شرط بیہ ہے کہ سمی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہویا ڈی اس کی ہام احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرنا مسجدوں کے لیے، پایس کے لیے دور رشتہ داروں کے لیے، میں قدیب ہے اور اس پر جمہور اصحاب منبلیہ کا افغاق ہے۔

(الانساف ج ع ص ١١٠ مطوعه دا راحيا والتراث العربي بيروت ٢١٠ ١١٥ه)

فقهاء شافعید کے نزدیک کفار کامسجد متاتا جائز نسی ہے۔ اس سے پہلے ہم اہام رازی شافعی کی عبارت نقل کر سے ہیں اور علامہ ابوالحس علی بن محد بن صبیب الماور دی انشافی المتوتی من سمھ کھتے ہیں:

سور اُ تُوب کی اس آبت کے دو معتی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لئے صحدول کی تغییر جائز ضیں ہے، کیونک مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جیں اور الن کو صرف ایجان کے ساتھ تغییر کیا جا سکتا ہے، دو سرا معتی یہ ہے کہ کفار کے لئے محدوں میں واعل ہونا اور زیارت کے لئے محدول میں آتا جائز نہیں ہے۔ (انٹکت والعیون ج مصر ۱۳۹۳ مطبوعہ سؤستہ الکتب الثانعیہ ہیردت) اور زیارت کے لئے محدول میں آتا جائز نہیں ہے۔ (انٹکت والعیون ج مصرفی اکلی متونی ۱۳۱۹ میں نفصہ ہیں:

كافرذى كاسمجريمانا جائز نهيں ہے۔ (حاشيہ الدسوتی على الشرح الكبيريج من 24-10 مطيوعہ وارالفكر بيروت)

فقهاء احتاف کے زریک بھی کافر کام جریناتا جائز نہیں ہے اس سے پہلے ہم علامہ ابو بکر مصاص حنی کی عبارت لکھ بھے ہیں اور علامہ شامی حقی تھے ہیں:

ذی کا اس چیز کے لیے وقف کرنا میچ ہے جو اس کے اور اہارے دونوں کے زدیک عبادت ہو اندازی کا جج اور مہد کے لیے وقف کرنا میج ہے جو اس کے اور اہارے دونوں کے زدیک عبادت ہو اندازی کا جج اور مہد کے لیے وقف کرنا میج شیں ہیں اور ند زی کا گر جا کے لیے و تف کرنا میج ہے کیونکہ دو مرف اس کے نزدیک عبادت ہے البتہ میجہ قدس کے لیے ذی کا وتف کرنا میج ہے کیونکہ مہد قدس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور اہارے نزدیک بھی۔

(منجند الخالق علی البحرالرا کق ج۵ م ۱۸۹ مطبوعه کوئنه ، تحقیح الفنادی افحامه بیرج اص ۱۱۱ مطبوعه مطبع مسید کوئنه ) غیرمنقلدین کے نزدیک بھی کافر کامسجد بینانا جائز نہیں ہے ۔ تواب صدیق حسن خال بھوبالی متوفی ۱۳۰۷ء لکھتے ہیں: کما کیا ہے کہ اگر کافرنے مسجد بینانے کی وحیت کی تواس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

( هج البيان ج ۵ م ۲۵۳ مغبور الكتبه الصريه بيروت ۱۳۱۵ ...)

اعلی معزت ایام احمر رضاهاضل بریلوی متوفی ۱۳۰۰ میرو لکھتے ہیں: این دمیر سے المدن کی اقتراب میں است

كافرنے مسجد كے ليے وقف كياوقف نه جو گاكه بيراس كے خيال ميں كار تواب شيں-

( فَأُو يَلْ رَمُونِهِ جَ ٣ ص ٨ ١٤٣٥ مطبوعه دا رالعلوم المجديد كرا جي )

مدر الشريعة مولانا امجد على متوفى الاستان للمن إن:

تبيان القرآن

وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے تی تغد تواب کا کام ہو، لینی واقف کے زددیک بھی وہ تواب کا کام ہو اور واقع بیں بھی تواب کا کام ہو۔ اگر تواب کا کام ہوں و وقف صحح نہیں (الی تولہ) اگر تعرانی نے جج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحح نہیں کیا کہ اگر تعرانی نے جج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحح نہیں کیا کہ اگر چہ ہے کار تواب ہے محراس کے اعتقاد میں تواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذی نے اپنے کھر کو مسجد بتایا اور اس کی شکل صورت بالکل مسجد کی می کر دی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے عرف کے بعد میراث جاری ہوگی ہو نمی اگر گھر کو گر جاوغیرہ بتا دیا جب بھی اس میراث جاری ہوگی ہو نمی اگر گھر کو گر جاوغیرہ بتا دیا جب بھی اس میراث جاری ہوگی ہو نمی اگر گھر کو گر جاوغیرہ بتا دیا جب بھی اس میراث جاری ہوگی ہو نمی اگر گھر کو گر جاوغیرہ بتا دیا جب بھی اس میراث جدری ہوگی۔ (ہمار شرایت بڑا میں علماء و لیوبٹد کا نظر ہیں

مفتی محمد شفیح د یوبرندی منونی ۱۹۳۱ مد لکھتے ہیں:

اگر کوئی غیر مسلم تواب سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا تبول کرنا بھی اس شرط ہے جائز ہے کہ اس ہے کسی دبلی یا دنیوی نقصان یا الزام کایا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کایا احسان جنلانے کا خطرہ نہ ہو۔

(درالخار منای مراقی) (معارف افقرآن جهم اساسه مطبوعه اوارة المعارف کراچی ساسان)

علامہ احمد مصطفیٰ الرافی نے اس طرح لکھا ہے (تغییر الرافی جواص اے مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ الرافی کونی مسلم فقیہ شیں ہیں اور درالخار میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے، رہے علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس ہے پہلے منحہ الخالق اور منتقع الفتاوی الحامیہ کے حوالوں سے لکھ پیچے ہیں اور اب ایک مزیر حوالہ بیش کر رہے ہیں:

علامه سيد محداث ابن عليدين شاي حنى محوفى ١٢٥٧ه تحرير فرمات بين:

در مخاری صحت وقف کی ایک بید شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کانی نقد عبادت ہونا معروف ہون علامہ شامی فرماتے ہیں بیر صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ورند البحرالرائق جی فہ کور ہے کہ ذمی کے وقف کی صحت کی شرط بے ہور کہ اس کے کہ ذمی کے وقف کرنا پر ظانف اس کے کہ ذمی اس کے نزدیک اور جمارے نزدیک عبادت ہو جسے فقراء پر وقف کرنا یا صحفہ کرنا پر ظانف اس کے کہ ذمی کسی شرط پر وقف کرنا پر ظانف اس کے کہ ذمی کسی شرط پر وقف کرنا پر فلگ دو صرف اس کے نزدیک عبادت ہونا صرف ذمی کے وقف کرنا پر فلگ وہ صرف اندارے نزدیک عبادت ہونا صرف ذمی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے بیر شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے بیر شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہونا کی دو صرف اندارے نزدیک عبادت ہو جسے جج اور عمرف اندارے نزدیک عبادت ہو جسے جج اور عمرف اندارے نزدیک عبادت ہو جسے جج اور

(روالحنارج ٣ ص ١٣٩٣ مطبوعه كوئنه روالحنارج ٣ ص ١٣٩٠ مطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت ١٥٠١ه روالحنارج ٢ ص ١٧٠ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه طبع جديد)

اور چونکہ کافروں کے ند بہب میں معجد بناتا یا معجد کے لیے چندہ ویٹا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء یا کئید؛ فقہاء شافعید اور فقہاء احتاف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دبی حمیت کا بھی بے تقاض ہے کہ اپنی عبادات میں کافروں سے مددنہ کی جائے اور اپنے دین میں ان کا حسان نہ اٹھایا جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله کی مساجد صرف وی لوگ تغیر کر یکتے ہیں، جو الله اور روز آخرت پر ایمان لاے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوۃ اوا کی اور الله کے سواوہ کمی ہے نہیں ڈرے اور عنقریب می لوگ ہرایت یافتہ لوگوں میں ہے ہوں کے O(التوبہ: ۱۸)

## مسجد بنانے کاجواز اور استحقاق کن امور پر موقوف ہے

الله تعالى في تعير مساجد كاجواز بالح چيزول من مخصر فرمايا كيه: (۱) الله ير ايمان (۱) قيامت ير ايمان (۱۰) نماز قائم كرنه (۱۰) زكوة اواكرنه (۵) الله كه مواكمي ك نه درنا-

مساجد بنانے کے لیے انقد پر ایمان رکھنااس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انقد وحدہ لا شریک لہ کی عماوت کی جاتی ہے، سوجو مخص انقد کی وحد انبیت پر ایمان نہ ر کھنا ہو اس کے لیے انقد کی عماوت کی جگہ بنانا ممنوع ہوگا۔

قیامت پر ایمان ر کھنااس لیے ضروری ہے کہ جس مخص کا قیامت پر ایمان شیں ہو گااس مخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی محرک اور ہاعث نہیں ہو گا۔

نماز قائم کرناال کے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض کی تماز کی اوائنگ ہے، موجو فحف نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے سرح بنانا ممنوع ہوگا ﴿ کُوْقَاوا کَتَاس کے ضروری ہے کہ مسجد بنا واضل ہونے کے لیے بدن کی طمارت ضروری ہے اور نماز کے لیے وضواور پاک اور صاف لیاس ضروری ہے اور اس کے لیے مال شریج کرتا ہو گااور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی شریج کرتا ہو گااور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی خریج کرتا ہو گااور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی خریج کرتا ہو گااور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی خریج کرے گاجو زکوۃ اوا کرتا ہوا نیز فقراء، مساکین اور مسافروں کو ذکوۃ اوا کی جاتی ہے اور مسجد کے فرزیوں میں فقراء، مساکین، مسافراور دیگر مستحقین ذکوۃ ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والے کو انہیں ذکوۃ اوا کرنے کاموقع ماہے۔

معجد بنانے کے لیے یہ بھی ضرادی ہے کہ معجد بنانے والا الله عزوجل کے سواکس سے ند ڈر آاہو، کیونکہ بعض او قات غیر مسلم معجد بنانے میں عزاجم ہوتے ہیں جیساکہ بھارت اور ویکر غیر مسلم ممالک میں اس کا بکٹرت مشاہدہ کیا گیاہے، ایسے میں معجد بنانے کی جرآت وہی فخص کرے گاجو اللہ کے سواکس سے نہ ڈر آ ہو، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ معجد بنانے وال نام و نمود دور اپنی تعریف وشہرت کے لیے معجد نہ بنائے بلکہ صرف اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنوری کے لیے معجد بنائے۔

مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول ذکرنہ کرنے کی توجیهات

اس آیت میں معجد بنائے کے لیے انحان باقد اور دیگر امور کاتو ذکر قربہ آپ لیکن انحان بالرسول کاذکر نمیں قربایا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ انقہ ہے انحان بالنہ انحان بالنہ انحان بالرسول کو مستوم ہے کو تقہ پر ایجان لانے کا مطلب ہیہ کہ انقہ کے تمام ارشاوات پر انجان لانے کا مطلب ہیہ کہ انقہ کا انقہ علیہ و سم کو انقہ کا انجان لایا جائے اور انقہ کا ایک ارشاویہ ہی ہے مصحد مدرسول افلہ (افتے ہوئے) موجس نے بید نافر میں انقہ علیہ و سم کو انقہ کا رسول نہیں بنا اس نے انقہ عزوج کو تمیں ماتا وو سرا جواب ہیہ ہے کہ اس میں نماز کاذکر ہے اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز ہوئے ہیں کہ سول انقہ علیہ و سلم نے تعلیم دی کو تکہ دسول انقہ علیہ و سلم نے قربایا ہے اس خراج نماز پڑھوجس طرح بحملے نماز پڑھوجس طرح بحمل کا نہر ہوئے ہو۔ (صحح الحقائی کے دوران جرب ہوئے الفیصل علی صححد و علی اللہ عدید و مسلم کے تشد علیہ و سلم کے تشد علیہ و سلم کے دوران جرب ہوئے کا کہ مشرکین کے اس قول کا رو ہوکہ (میدنا) تھر مصحد اور صوح کا رسول انقہ علیہ و سلم کا ذکر اس لیے شیس قربایا جاکہ مشرکین کے اس قول کا رو ہوکہ (میدنا) تھر اسمی اللہ علیہ و سلم کی دعوت اپنی ریاست اور حکومت کی طلب کی خاطرویت ہیں۔

مسی اللہ علیہ و سلم) وین اسلام کی دعوت اپنی ریاست اور حکومت کی طلب کی خاطرویت ہیں۔
مسی رینا نے کے قضا میں اور مسیحہ کے اجرو تواب کے مشخلی اصادیت ہوں۔

جب لوگوں سنے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی معجد (معجد نبوی) کو از سر نو بنانے کے سلسلہ میں بہت اعتراض کیے قو حضرت عثمان رمنی اللہ عند نے قربایا: تم نے بہت اعتراض کیے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ قرباتے ہوئے

تىيان القرآن

ساہے: جس مخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مجد عالی اللہ اس کے لیے جنت میں کر بنائے گا-

(صبح البحاري رقم الحديث: ۴۵۰ مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۳ مبند احد جا ص۳ رقم الحديث: ۴۳۳ منن الداري رقم الحديث: ۴۳۹ منن ابن مايد رقم الحديث: ۴۳۷ منن المرزي رقم الحديث: ۴۳۸ جامع الاصول رقم الحديث: ۸۷۴)

حصرت عمرو بن عبد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تأکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ اس کے نے جند میں گھرینائے گا۔ (سنن الترزی رقم اللہ ہے: ۹۳۵ سنن التسائی رقم اللہ ہے: ۹۳۵ سند احمد ج ۲۳ میں ۱۳۸۱)
حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابیا: جو مخص مسج کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے ہا

(معج البخاري رقم الحديث: ٢٧٢، معج مسلم رقم الحديث: ١٧٩)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربیا: سات آومیوں کو اللہ تعالی اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جس ون اللہ کے سالہ کے سوا اور کسی کا سایہ جس ہوگا: (۱) ایام عادل (۲) ہو فخص اللہ کی عبادت میں جو ان ہوا (۳) ہوں فخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق ریا حق کہ وہ دویارہ مسجد میں آیا (۳) وہ دو آوی جو اللہ کو عبت میں بھی محب میں جس میں جس میں ہوئے کہ اور اللہ کی عبت میں الگ الگ ہوئے (۵) جس فخص نے تمانی میں بیٹو کرانلہ کو یاد کیا اور اس کی آئے موں اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے کہ تاہ کی دعوت دی اور اس نے کما میں اللہ اللہ اللہ وار اس کے کما میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی دعوت دی اور اس نے کما میں اللہ اللہ اللہ اللہ کو یاد کیا دول اس نے کما میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی دعوت دی اور اس نے کما میں اللہ اللہ اللہ اللہ کہ داکس ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

(معج البخاري و تم الحديث: ١٣٢٣ ١٩٦٠ معج مسلم و تم الحديث: ١٠١١)

حضرت انس بن مانک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: انسان کو اپ تھر میں نماز پر ہے ہے ایک نماز کا اجر ملا ہے اور قبائل کی معجد میں نماز پر ہے ہے ، پھیس نمازوں کا اجر ملا ہے اور جامع معجد میں نماز پر ہے ہے ہائے سو نمازوں کا اجر ملا ہے اور میری معجد (معجد نبوی) ہے باج سو نمازوں کا اجر ملا ہے اور میری معجد (معجد نبوی) میں نماز پر ہے ہے ہے باس بزار نمازوں کا اجر ملا ہے اور میری معجد (معجد نبوی) میں نماز پر ہے ہے ایک لاکھ تمازوں کا اجر ملا ہے۔

(منن این باجه رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

معزت جابر رمنی اللہ عدیمیان کرتے ہیں کہ معجد نہوں کے گرد جگہ خانی ہوئی تو بنو سلمہ نے معجد کے قریب خقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پنجی تو آپ نے ابن سے فرمایا: جھے یہ خبر پنجی ہے کہ تم معجد کے قریب ختل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کما ہی! یارسول اللہ! اتارا یہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپنے گھروں بیس ہی رہو، تم جس قدر قدم جلتے ہو تمماری اتن ہی نیکیوں تکھی جاتی ہیں (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم جلتے ہو تمماری اتن نیکیوں تکھی جاتی ہیں۔ (میج مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۰)

حضرت بریدہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو الدجروں میں جل کرمسجدوں تک جدتے ہیں انسیں قیامت کے دن نور آم کی جثارت دے دو-

اسنن ابو داؤ در تم الحديث: ۵۱۱ سنن الترندى و قم الحديث: ۱۹۲۳ المعيم الكبيري ۱ و تم الحديث: ۱۹۳۳ المعيم الكبيري ۱ و تم الحديث: ۵۸۰۰ د هنرت الدر تم الحديث التد عليه وسلم في فرمايا: الله فرما يا بي عزت اور عشرت النس رسنى الله عند بيان كرت جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله فرما يا بي عزت اور يحت المي عزت اور يحت جي الميال كي فتم ! مين زهن والول كو عذاب وسين كااراده كريا بول بجرجي ان لوگول كو دي كميا بول جو ميرب كمرول كو آباد ريجت جي

اور جو میری وجہ ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سحرکے وقت اٹھ کر جھے ہے استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیرد یتا ہول - (تغییراین کثیرج ۲ م ۳۸۳ مطبوعہ دارالفکر ہےوت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی فخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے و کیمو تو اس کے انبیان کی گوائل دو کیو تکہ الله تعالی فرما آہے: اسمایہ عسر مساحد الله مس المرب الله والیسوم الا محسر—(التوب:۱۸) (سنن الترف کی رقم الحدیث: ۲۲۱۷ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۲ سنن الدار می و قم الحدیث: ۲۲۳۳)

حفرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جب تم جند کے باغات سے مخرد تو اس میں چرا کرد تو اس میں کرد کرد تو اس معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصادی معلق اصاد

حضرت ابو فحادہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جب تم میں ہے کوئی مخص مسجر میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھت نماز (تحصیمة المسسمدید) پڑھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٩٧ معج مسلم رقم الحديث: ١١٤)

حضرت جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا: جس نے اس بدیووار ورشت (بسن اور بیا زاعی ہے کچھ کھایا وہ بماری معجدوں کے قریب تہ آئے کو نکہ جس چیزے انسانوں کو ایذاء مینی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذاء مینی ہے۔ (معج ابھاری رقم الحدے: ۸۵۵ ۱۸۵۵ معج مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳)

حضرت ابوؤر رمنی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: میری امت کے تمام اعمال استھے اور برے بھے پر نیش کیے مجے میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیزراستہ سے ایک طرف کردی مجی اور برے اعمال میں میں نے دیکھا کہ بلخم کو معجد میں دفن کے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ اصبح مسلم رقم افدے شنہ ہے۔)

حطرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم فے قربایا: جو مخص مسجد میں جس نیت اے آیاس کاوی حصد ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: عدم)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: جب تم کسی محض کو مسجد می خرید و فروخت کرتے ہوئے و کھو تو کھو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوئی مخص اپنی کم شدہ چیزی عال ش کے لیے مسجد میں چلارہا ہے تو کھو اللہ تیری چیز کو وائیس نہ کرے۔

{منن الترقدي وهم الحديث: ١٦١ سنن الداري و قم الحديث: ١٠٠١)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گاکہ وہ مسجد ہیں دنیاوی انتہا کریں گئے تم ان کے پاس مت جینمو اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکوۃ رقم الصے شد: ۱۳۳۷)

المام مالک فرماتے ہیں کہ جمعی سے صدیث میٹی ہے کہ حصرت عمرین الخطاب رستی اللہ عند نے معرب بابرایک تعلی جکہ بنوادی تھی، جس کا نام اطبحاته اللہ اللہ فرمانی آواز بلند کرنا جاہتا ہو یا آواز بلند کرنا جاہتا ہو یا آواز بلند کرنا جاہتا ہو وہ اس تعلی جگہ میں چلا جائے۔

(موطانه مهالك الر: ١٣٣٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي يوت موطامع الزر قاني رقم: ١٣٣٧ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

معزت معاذین جنل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: اسپے بچوں کو اور اپنے اڑائی جھڑوں کو اور اپنی حدود (کے نفاذ) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی صحیروں سے دور رکھواور جعہ کے ولوں میں مسیدوں میں کثرت سے جمع ہواور اپنی مسیمدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگیس بناؤ۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۹۱ ما المجم الکیرج ۴۰ رقم الحدیث: ۲۹۱ مند الثامین رقم احدیث: ۲۹۱ مند الثامین رقم احدیث: ۲۹۱ مند الثامین رقم احدیث الله علیه وسلم نے معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرداء معترت ابوالدرائ محداد المحداد معترت ابوالدرائ محدول کو اور این محدول کو اور این محدول کو اور این محدول کو اور این محدول کو اور این محدول کے دنوں میں کام ت سے ابی محدول میں محدول کے دنوں میں کام ت سے ابی محدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی دنوں میں کام ت سے ابی محدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی مجتمد کی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی متحدول کے دروا ذول پر این وضوی متحدول کی (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۰۰ المتم الكبيرج ۸ رقم الحدیث: ۱۰۱۷ مند الثامین رقم الحدیث: ۱۳۹۳ بجمع الروا کدج ۱ ص ۱۳۹) الله تعالی کاارشاو ہے: کیاتم نے تجاج کے پائی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس مخص (کی نیکیوں) کی مثل کردیا جو الله اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا اللہ کے زود یک بیہ برابر نہیں ہوں مے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو جرابت تہیں ویتا O (التوبہ: ۱۹)

الله يرايمان لانااوراس كى راه من جهاد كرناكعيد كو آباد كرف سے افضل ب

معرت نعمان بن بشررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے منبر کے پس بیٹا ہوا تھا ایک مختص نے کما اسلام قبول کرنے سے بعد جھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سوااس کے کہ بس تجاج کو پاتی پلا آ ر بول گا۔ دو سرے مختص نے کما جھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے محرص سے محرص کی زیادت کروں گااور اس کو آباد رکھوں گا۔ تیسرے مختص نے کما تم نے جو چڑی بیان کی ہیں ان سے جماد کرنا زیادہ افتال ہے۔ حضرت عمر صلی الله علیہ وسلم کے پاس آوازس بلتد نہ کرد اور وہ جمد کاون تھا لیکن میں جمد کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس مسئلہ ہیں دریافت کروں گا، تب الله تعالی فرائی۔

( منج مسلم اللازة: ٩٤ (١٨٤٩) ٩٨٨٣ منذ احد وقم الحديث ٩٨٣٩٥ المعم اللوسط جهار قم الحديث: ١٣٢٣ جامع البيان جر ١٠٠ رقم الحديث: ٩٨٩٠٠ تغيرالم اين اني ماتم و قم الحديث: ١٠٠٧٣)

حضرت ابن عہاں رسنی اللہ عنمالاس آیت کی تغییری فرملتے ہیں: غزو ابدر ہیں جب صفرت عہاں بن عبدالمطلب کو قید کیا گیاتو انہوں نے کما ہرچند کہ تم اسلام کو قیول کرتے ہیں اور جبرت کرنے ہیں اور جماد کرنے ہیں ہم پر سبقت کر چکے ہو لکئون ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، تجاج کو پانی پالے نے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالی نے ہیں آبت نازل فرائی۔ نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا اور تجاج کو پانی پانا ہو ایمان لانے اور جماد کرنے ہے افضل ہوں وہ کو میں گئی نے ان کے رد جس بیہ آبتیں بھی نازل خرائی کی دوجہ ہے فخراور تکبر کرتے تھے، افتہ تعالی نے ان کے رد جس بیہ آبتیں بھی نازل فرمائین،

بے شک تم رہمری آیتی تلاوت کی جاتی تھیں و تم اپنی ایزیوں پر بلٹ کر بھاگ جائے تھے در آنحالیک تم تخبر کرتے تھا ور رات کو (اللہ کی آنتوں کے متعلق) ہے بود وہاتی کرتے تھے۔ فَدُّ كَانَّتُ أَيْنِي تُثَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْدُمُ عَلَى اَغْفَادِكُمُ نَنْكِصُورَ 0 مُسْتَكِيْرِيُنَ يِهِ سَيْمِرُ انْتَهَّمُ مُرُونَ 0 (الوضوان: ١٢-١٢) میں مشرکین نے جو کعبہ کی دیکھ بمثل کی ہے اور حجاج کو پانی پالیا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ ہیں جہ دکرتا کمیں افتتل ہے۔

(جامع البیان بر ۱۹۳۰ - ۱۳۳۱ تغیرانام این انی ماتم س ۱۷۷۵ تغیراین کثیر به س ۱۳۸۰ - ۱۳۳۰ هم بیروت )

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں سنے اجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور بالوں کے

ماتھ جماد کیا اللہ کے نزدیک ان کابہت بڑا ورجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے میں ناان کارب ان کو اپنی رحمت اور
رضا کی خوشخری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے والی نعمت ہے ن وہ ان جنتوں میں بھشہ رہنے والے میں ، بے

رضا کی خوشخری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے والی نعمت ہے ن وہ ان جنتوں میں بھشہ رہنے والے میں ، ب

سابقين محابه كي فضيلت اورالله كي رضا كاجنت سے افضل ہونا

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے یہ تا یا تھا کہ وہ مشرک جنہوں نے کعبہ کی تفاظت کی اور جانے کو پائی چایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہوسکتے جو ایجان لائے اور انہوں نے اجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ماتھ جہاد کیا ان آخوں میں اللہ تعالی نے اس کی مزید وضاحت کی اور فرمایا:ان کا بہت ہوا درج ہے اس پرید احتراض ہو ہ ہے کہ اس آبت سے یہ معلوم ہو با ہے کہ کعبہ کی مزید وضاحت کی دو الے مشرکوں کا بھی اللہ کے زویک کوئی درج ہے لیکن مسلمانوں کا بڑا درج ہے مطاق مرکوں سے بھی اور آ غرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بڑا درج ہے مال کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں اللہ کے زدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، البت وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ ہے۔ اللہ تعالی فرما ہے: تہمارے گمان میں تہمارا جو بھی درجہ ہے ایجان لانے والوں اجرت کرتے والوں اور جماو کرتے دالوں کا تم سے بہت بڑا درجہ ہے اس کی نظریہ آبت ہے:

(آپ کئے) کیااللہ محرب یاجن کووہ اللہ کا شریک قرار وسیتے

الله تعبيراكايشير كور١٥٥ تمل ١٥٠

<u>ئ</u>ن-

الله تعلق في من دمادت كرت بوك يه فربايا ب كدالله ك نزويك ايمان لاف والون اجرت كرف والون اور جراد كرف والول كادر بدتمام حكوق من برا ب اور ان كاور جه بيان كرت بوسة فربايا كدوه الله كى دحمت اور اس كى خوشنورى اور رف ماصل كرف ين كامياب بو ك فوذ كامتى به بيخ مطلوب كو پائية اور ان كامطلوب عذاب من نجات اور ثواب كاحمول ماصل كرف ين كامهداق هم كدت بط جراد كرف والے محلد بين الله تعالى فرماتى هم كار من والے محلد بين الله تعالى فرماتى بينا جراد كرف والے محلد بين الله تعالى فرماتى ب

(اے مسلمانو!) تم میں ہے جن اوگوں نے فتح (مکر) ہے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور جماد کیا ان کے برابر کوئی نمیں اوسکا ان کا ان ہے بہت بوا ورجہ ہے جنوں نے بعد میں (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور جماد کیا اور اللہ نے ان سب ہے جنت کا وعدہ قرمایا ہے۔ لَابَسْنَوى مِسْكُمْ مُنَّ الْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَقْعِ وَفَاتُلُ الْلِيكَ الْمُظُمُّ مُنَّ حَدُّ مِنَ الْلِيسَ الْلِيسَ الْفَعُوا مِنْ تَعْدُ وَفَاتَلُوْ أَوْكُلًا وَعَدَالِلْهُ الْحُسْنَى . مِنْ تَعْدُ وَفَاتَلُوْ أَوْكُلًا وَعَدَالِلْهُ الْحُسْنَى . (المهدينا)

اس کی آئیداس مدیث یس ب

حفرت الوصعيد خدرى رضى الله عند بيان كرتے بيل كر جي صلى الله عليه وسلم في قرباني ميرے اصحاب كوسب وشتم نه كرو ابراند كور الله كار الله كى راہ بيل الله عند بياڑ جتنا بھى ترج كرے تو وہ ان كے خرج كيے ہوئے ايك كلو

یا نعف کلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔

السمح البخاری رقم الدین: ۱۳۷۳ ممح مسلم رقم الدین ۱۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الدین ۱۳۱۸ سنن الزندی رقم الدین ۱۳۱۰ سنن الزندی رقم الدین ۱۳۱۰ سنن الزندی رقم الدین ۱۳۱۰ الدین ۱۳۱۰ سنن ابن ماجه رقم الدین ۱۳۱۰ الدین ۱۳۱۰ سنن ابن ماجه رقم الدین ۱۳۱۱ الدین ۱۳۱۰ من ۱۳۱۰ من ابن ماجه رقم الدین ۱۳۱۱ الدین قرمایی خوشخبری ویتا ہے۔ بید رب کریم کا دعدہ ہے اور حدیث پس

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ تعالی الل جنت سے قربات گا: اے اہل جنت! وہ کمیں ہے اے اہارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیمری اطاعت کے لیے موجود ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے - اللہ تعالی قربائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کمیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے طال نکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں ہے کمی کو نہیں دیا - اللہ تعالی قربائے گا: کیا ہیں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کمیں گے: اے رب اس سے زیادہ افضل اور کیا چیزہے؟ اللہ قربائے گا: میں تم پر اپنی رحمت اور رضانا ذال کر تا ہوں اس کے بعد میں بھی ہمی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔

(صمح البخاري دقم الحديث:۱۵۲۹ صمح مسلم دقم الحديث:۳۸۲۹ سنن الترذى دقم الحديث:۵۵۵ السنن الكبري للنسائل دقم الحديث:۱۶۹۵۵ مــــر الحدِ ج۳۴ س۸۸۸)

سب سے بڑی تعت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجدی ہے: ورصواں مس الله اکسر - (التوبہ: ۱۲) اللہ کی تھوڑی ہی رضا ہی بہت بری چزہ ہے، لیکن اس کا یہ معتی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعت سمجھا جائے اور جنت کی تحقیر کی جائے ، جیسا کہ جائل صوفی کرتے ہیں جنت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ تعت ہم کو جنت میں ہی صوفی کرتے ہیں جنت اللہ کی رضا ہے لیکن یہ تعت ہم کو جنت میں ہی صاصل ہوگ اللہ تعالی ہائد ملی اللہ علیہ و ملم کی صاصل ہوگ اللہ تعالی ہائد ملی اللہ علیہ و ملم کی شفاعت سے جمعی جنت عطا فرائے۔

الله تعالی کارشاو ہے: اے ایمان دالوا ایپ باپ دادا اور اپ بھائیوں کو بھی دوست نہ ہناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترقیح دیتے ہوں اور تم میں ہے جو لوگ ان کو دوست بنائیں کے تو دی لوگ خالم ہیں 0 کفار اور مشرکیین سے محبت کا تعلق رنگھنا متع ہے او ریغیر محبت کے معالمات جائز ہیں

شيان الْقرآن

السائل والوايو اور نساري كودوست نديناؤ-

يَّاكِيَّهُمَّا الَّهِيْنَ الْمَسُوَّا لَاَتَكَانِيفُوا الْبَيَّهُودَ وَالسَّصَارِّيُ وَلِيَّاءً ﴿ (الْمَا مُوهُ)

یہود و تعباری اور دیگر کافروں سے دوئی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفادین ان سے دفائی اور تجار آل معلدے کرنے جائز ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے یہودیوں سے معلدے کیے اور عدید بیس مک کے کافروں سے معلد وکیااور آپ نے معلد وکی پایٹ کی فرمائی تو ضرورت کی بتا پر کافر ملکوں سے معلد سے کرنا جائز ہیں۔ ای طرح اگر کمی فض کے مل باپ کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور کافروشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہی جائز

ے-قرآن مجدش ہے:

ونای مشرک مل باب سک مات نیک سلوک کرو-

وَصَاحِمُهُ مَا إِنَّ الدُّهُ مِنَامَ عُرُومًا - (القمان: ١٥)

اور مديث شريف ش ب:

حعرت اساء بنت الى بكرر منى الله عنما بيان كرتى بين انهول في كما ميرك باس ميرى بال آئي درآنحاليك وه مشركه تعين اور جب قرايش في مسلماتول معلم وكيا تعاقو وه الن كه ساته تحين عن في رسول الله مسلى الله عليه وسلم سه سوال كيا: يارسول الله ! مير به ياس ميرى بال آئى بين ورآنحاليك وه اسلام سه اعراض كرف والى بين كيابي الن كه ساته صله رحم كون؟ آب في فرمايا: بال ! الى بال كه ساته صله رحم كرد-

(معیم مسلم ، زکرة: ۵۰ (۱۰۰۳) ۴۲۸۸ میج بخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۴ سنن ابد داؤ در قم الحدیث: ۱۲۱۸ سنن ابد داؤ در قم الحدیث: ۱۲۱۸ سنی ابد داؤ در قم الحدیث ۱۲۱۸ میج بخاری و قلم کیاان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ قبل کیائے کوئی اور قلم کیاان کے ساتھ مبی نیک سلوک کرنا جائز ہے۔

قرآن مجيد مي ہے:

الم فيسيطين -(المتحدده)

الم بخارى نے لکھا ہے كہ معرت او بريرہ نے ہي صلى اللہ عليه وسلم سے روايت كيا ہے كہ حضرت ايرا ہيم عليه انسلام
الم بخارى نے لکھا ہے كہ معرت او بريرہ نے ہي صلى اللہ عليه وسلم سے روايت كيا ہے كہ حضرت ايرا ہيم عليه انسلام
الم معرت سارہ كے ساتھ بجرت كى - وہ ايك المي ايتى بي واغلى اوت جمل بي ايك فالم بادشاہ تھا - اس نے معرت سارہ
الم متعاق كما الن كو آجر (الجر) وے وہ اور بي صلى الله عليه وسلم كو ايك زبر آلود كرى بديدكي كئي اور ابو حميد نے كما الله ك بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشاه كى بادشاه كى بادشا كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشا كى بادشا كى بادشاه كى بادشا كى بادشاه كى بادشاه كى بادشاه كى بادشا كى بادشاه كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى بادشا كى

قرآن جمید کی ان آیات اور احادیث سے بید واضح ہو گیاکہ کفار اور مشرکین سے دوئی اور محبت کرنا متع ہے ،
اور بغیر دوسی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ان سے تحافف لیٹا اور ان کو تخافف دیا ان سے قرض
اور تزید و فروخت کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ معرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ تی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
یہودی سے ایک ہاہ کے اوحار پر طعام تریدا اور اس کے پاس اٹی زرہ کروی رکھ وی۔ (می البغاری رقم المویث: ۱۲۰۲۸) اور معرت عبد الرحمٰن بن ائی کررضی اللہ معما بیان کرتے ہیں کہ تی صلی

جئديجم

انسان کو فطری طور پر اپنے باپ دادا مینے بیویاں اور دیگر قربی دشتہ دار بہت محیوب ہوتے ہیں اس طرح اس کو اپنا کملیا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت مرقوب ہو آے اور اپنے رہائشی مکان بھی اس کو بہت پیند ہوتے ہیں اور ان سب کو چھو ڑ کر کسی دو سرے شریش چنے جاتا ہی ہے لیے بہت دشوار ہو آئے اس لیے ہجرت کرنا اس پر طبعاً کر ان ہو آئے اور اپنی جان بھی اس کو بہت بیاری ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راو جس جماد کرنا اس پر بہت شاتی ہو آ ہے اور شیطان بھی اس کو ہجرت کرنے اور جماد کرنے سے ورفالا آئے۔ مدے جس ہے:

حضرت بمرہ بن ابی فاکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

کہ شیطان ابن آدم کے داستوں ش جیٹہ جا آب وہ اسمام کے داستہ ش جیٹہ جا آب اور کتا ہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و
اجداد کے دین کو چھو اڑ رہے ہو؟ ابن آدم شیطان کی بات دو کرکے اسمام قبول کرلیتا ہے، گروہ اس کی بجرت کے داستہ میں جیٹہ
جا آب اور کتا ہے تم بجرت کرکے اپنے وطن کی ذھن اور آسیان کو چھو اڑ رہے ہو، صابع کی مثال تو اس گھو اڑ کی طرح ہے جو
دی ہو کہت ہو جا ہو ایسی تم ایک بھی شریل جا کر مقید ہو جاؤ کے اور کس جگہ آ جا نہیں سکو کے ابن آدم شیطان کی اس
بات کو بھی دو کرکے بجرت کر آ ہے، پھر شیطان اس کے جماو کے داستہ جی جیٹہ جا آب اور کتا ہے تم جماو کرنے جا رہے ہو، تم
بات کو بھی دو کرکے بجرت کر آ ہے، پھر شیطان اس کے جماو کے داستہ جی جیٹہ جا آب اور کتا ہے تم جماو کرنے تم جماو کرنے جا رہے ہو، تم
اٹ جان اور مال کو خطرہ میں ڈالو گے، تم جماو میں تم اس بین وہ مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا آ ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا جا آ ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا آ ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا آ ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا تا ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا تا ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا جا تا ہے۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بھو ہوں۔ ۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا تا گوئے ہوں۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا کہ ایس کو جنت میں واطل کر و بی دو کر کے جماو کے لیے جا تھا گیا ہو ان ہوں۔ جس مسلمان نے ایسا کیاتو اللہ تو بی دو کر کے جماو کے لیے جا تا گا ہوں۔

اس نے اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں پر بیہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ واردں مل و دولت اپنے مکانوں بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالی ادر اس کے رسول کو محبوب رکھیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے وطن سے اجرت کریں اور اللہ کی راوجی جہاد کریں۔

الله كى محبت كاكيامتى ہے الله بندول ہے كس طرح محبت كرناہے اور بندے اس سے كس طرح محبت كريں اس كى بورى تفصيل بم في الله مران اس ميان كردى ہے اس كو دبال طاحقه فرائمي .

اور رسول الله صلی الله علیه و سلم ہے محبت کا کیامتی ہے آپ ہے محبت کی کیا وجوہات ہیں اور آپ سے محبت کی کیا علامات ہیں اس کو ہم نے شرح سمج مسلم جا ا**س 10 مرد 140 میں** بیان کر دیا ہے۔ وہی ملاحظہ فرمائیں اور تیرکا چند حدیثیں مہاں بھی ذکر کی جاتی ہیں:

حعرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فربایا: تم بی سے کوئی مخص اس وقت تک

تبيأن القرآن

مومن نہیں ہوگا جب تک کہ بیں اس کے نزویک اس کے والد اس کی اولاواور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (ممج البخاری رقم الحصصة نام مسج مسلم رقم الحصصة عهم سنن التسائی رقم الحصصة عمدہ منن ابن ماجہ رقم الحصصة ندام مت احد رقم الحدیث ۱۶۸۴ ملیع جدید)

زہرہ بن معید اپنے واوات روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ نئے۔ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا پاتھ گڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: اللہ کی حم یارسول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ جھے ہرچزے دیاوہ محبوب ہیں ، تب رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم ہیں ہے کوئی فض اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے فزدیک اس کی جان ہے بھی ذیاوہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا: اللہ کی حم! یارسول اللہ! اب آپ جھے اپنی جان ہے بھی ذیاوہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا: اللہ کی حم! یارسول اللہ! اب آپ جھے اپنی جان ہے بھی ذیاوہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اب اے عمر! (متد احمد جسم میں اسام معیار کا کامل تمونہ ہے۔

اس آیت میں فرایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ داوا اور اولاد سے زیادہ مجبوب ہوں اور جنگ بدر میں جب عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کی اور مسلمانوں کو مقابلے لے لیے للکاراتو حضرت ابو حذیقہ بن عتبہ رمنی اللہ عند مقابلہ کے لیے الکاراتو حضرت ابو حذیقہ بن عتبہ رمنی اللہ عند مقابلہ کے لیے آئے برجے لیکن رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قربایا: تم بیٹے جاؤ۔

(كتاب المعازي للواقدي جام " يما مطبوعه عالم الكتب بيروت " ١٥٠ ١٥٠ هـ)

ائن شوذب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن صفرت ابو عبیدہ رضی اللہ عند کے پاپ ان کو اپنے ہت د کھا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ان سے اعراض کر رہے تھے "کین جب ان کے پاپ باز ند آئے" ہت د کھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اسپے باپ کو قتل کر دیا اور پھران کی شان میں یہ آست نازل ہو کی:

(اف وسول کرم!) ہو لوگ اللہ اور آیامت پر ایمان رکھتے

جیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے وشمنوں سے حبت

کرنے والما نہ پائیں کے خواہ (وہ و شمن) ان سک باپ ہوں یا بینے

ہوں یا ہمائی ہوں یا ان کے قریق رشتہ وار ہوں سے وہ لوگ ہیں

جن کے ولوں جی اللہ نے انجان کو جاگزین کر دیا ہے اور اپنی

طرف کی چند بدہ مدح سے ان کی تائیہ قربائی ہے اور وہ ان کو

ان جنتوں جی واطل قربائے گاجن کے نیچ سے دریا ہتے ہیں اور

وہ ان جی بیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے رامنی ہوگیا اور وہ

اللہ سے رامنی ہوگئے کی لوگ اللہ کا افتار ہیں۔ سنو! اللہ کے

اللہ سے رامنی ہوگئے کی لوگ اللہ کا افتار ہیں۔ سنو! اللہ کے

الکرے لوگ بی کھیائی حاصل کر الے والے ہیں۔

لاتبعد موا بنوسان بالله واليوم الأجير بُرَادُونَ مَنْ حَادَاللْهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانَ اللّهُ مُمْ الْأَجِير النَّاةُ هُمْ الْوَاحُواتُهُمْ الْوَعَيْدِيرَ مَهُمُ الْوَلْمِيكَا كَنْتَ هِي فُلُوسِهِمُ الْإِيْمَانَ وَابْتَدَهُمُ بِرُوجِ فِيهُ وَيُدُجلُهُمْ حَثْنَ اللّهُ عَسْهُمْ وَرَمُوجَ فِيهُ وَيُدُجلُهُمْ وَرَمُونَ فِيهِمُ الْإِيمَانَ وَابْتَدَهُمُ وَرَمُونَ فِيهِمُ خليدينَ وينها أرضِي الله عَسْهُمُ وَرَمُسُواعَتُهُ الْوَلْفِيكَ حِرْبُ اللّهُ عَسْهُمُ وَرَمُسُواعَتُهُ الْمُفْلِحُونَ ١٤٥٥ اللّهُ وَاللّهُ عَسْهُمُ وَرَمُسُواعَتُهُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٥ اللّهُ وَاللّهُ عَسْهُمُ وَرَمُسُواعَتُهُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٥ اللّهُ وَاللّهُ عَسْهُمُ وَرَمْسُواعَتُهُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٥ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَسْهُمُ وَرَمْسُواعَتُهُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٥ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَسْهُمُ وَرَمْسُواعَتُهُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَسْهُمُ وَرَمْسُواعَتُهُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَسْهُمُ وَرَمْسُواعَتُهُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(المعجم الكبير وقم الحديث: ٩٣٩ المستدوك ج٣٥٠-٩٩٤ مافظ ائن تجر مسقلاتی في تكعاب كه الم طرانی كی سند جيد ب؛ الاصلب ج٣٥٥ سام ٢٤٣ وقم: ١٨١٨ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت؛ حافظ ائن كثير سنة اس روايت كو حافظ بيل كے حواله سے ذكر كيا ہے، تنسير ائن كثيرج ٢٣٨٥ مطبوعه وارا نفكر بيروت، ١٨١٨ ما)

نیزاس آیت ش فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اس کارسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہوں اور

حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکرصد بن رضی اللہ عند کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے للکار رہے تھے۔ حضرت ابو بکرنے ان کے مقابلہ پر جاتا جاپا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم اپنی ذات سے جمیس فائدہ پہنچاؤ۔ (الانتیعاب ج۲ ص ۱۳۷۸ رقم: ۱۳۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۰ء)

حضرت عمررضى الله عند في جنك بدر من اب مامول العاص بن بشام بن المغيره كو تخل كرديا تعا.

(ميرت اين يشام ج٢٣٠ ٣٢٣٠ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٠٥١هـ)

الم ابوالحس على بن احمد الواجدى المتوفى ١٩٣٩ من فركور الصدر آيت (الجاوله: ٢٣) كم شان نزول من لكينة بين:
ابن جرتج نے كما مجھے به حديث بيان كى من ب كه ابو تحافه نے ہي صلى الله عليه وسلم كو كانى دى تو حضرت ابو بحرف ابو تحافه (حضرت ابو بحر ابو تحافه (حضرت ابو بحر كا باب كو اس زور ہے تھي رادا كہ وہ كر بإن بكر انبول نے اس واقعہ كا نبي صلى الله عليه وسلم ہے ذكر كيا۔
آپ نے بو جھا كي تم نے ابياكيا؟ عرض كيا: بال! آپ نے قربايا: ووبارہ ابيانه كرنا۔ حضرت ابو بحر نے كما: ولله كى حم! اگر مير بياس مكوار بوتى تو بس اس كو الله كو دين تو الله تبارك و تعالى نے به آيت نازل قربائی۔

حضرت این مسعود رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ یہ آجت صفرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شان میں تازل ہوئی جب بنگ بدر می
انہوں نے بنگ احد میں اپنے باپ حیداللہ بن الجراح کو حق کر دیا اور حضرت ابو بکر کی شان میں تازل ہوئی جب بنگ بدر می
ان کے بینے عبدالر حمٰن نے مسلمانوں کو بنگ کے لیے افکارا تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے
مقابلہ میں اؤنے کی اجازت ما گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم اپنی ذات ہے ہمیں فائدہ پننی کو کہ کیا تم نسیں جائے
کہ تم میرے لیے میری آنجھوں اور میرے کاتوں کے مرتبہ میں ہو۔ اور حضرت مصعب بن محیر کی شان میں تازل ہوئی جب
انہوں نے اپنی بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں حق کر کردیا اور حضرت عمر کی شان میں تازل ہوئی جب انہوں نے اپنی ماموں
انہوں نے عنب میں المفیرہ کو جنگ بدر میں حق کر کردیا اور حضرت علی اور حضرت حزہ رضی اللہ حضما کی شان میں تازل ہوئی جب
انہوں نے عنب محید اور وائید بن عنب کو حمل کردیا اور سے صحاب اس آیت کے اس حصد کے مصداتی ہیں خواہ وہ (دعمن) ان کے
انہوں نے عنب ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قرعی رشنہ دار۔

(اسهاب النزول للواحدي ص ۱۹۳۴ رقم الحدث عنه مطبوعه وا دا الكتب العلميه يروت اسباب النزول لليوخي ص ۱۸۲ مطبوعه وادا لكتب العلميه بيروت)

سور ہ توب کی اس آیت علی اللہ تعالی ہے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے باب دادا اسے بیل اسے بھائیوں اپنی بیویوں اور اسے قربی رشتہ داروں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں اور ان اصادیت سے واضح ہوگیا کہ مختلف جنگوں علی سحلبہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت علی اپنی بھائی اور دیگر قربی رشتہ داروں کو قتل کر دیا اور ہم اس سے پہلے التوب: ١٣ کی تقریب بیان کر چکے ہیں کہ ایک بازیا سحل اللہ علیہ وسلم کی شان عمل کرتی تقریب بیان کر چکے ہیں کہ ایک بازیا سحل کے ایک بازی سے دو کمن نے تھے لیکن وہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی شان عمل کرتی تھی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا ۔ (من ایوداؤد رقم اللہ سامی اللہ علیہ وسلم کی محبت عمل اللہ علیہ وسلم کی محبت عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی محبت عمل کہ سے مدید اجرت کی اور اپنے رشتہ داروں سے علادہ اپنے وطن اپنے پہند یوہ مکانوں اور اپنے جمع شدہ ملل اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چمو (کر دید پیلے آئے۔

عادہ اپنے وطن اپنے پہند یوہ مکانوں اور اپنے جمع شدہ مال اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چمو (کر دید پیلے آئے۔
مائند این جم عسقدانی متونی جدید کیلے ہیں:

الم ابن عدی نے اپنی سدے ساتھ معزت صیب بن سنان سے دوایت کیا ہے کہ جی بعث سے پہلے رسول اللہ ملی اللہ علی و سلم کی صحبت جی تف کما جا آ ہے کہ جب معزت صیب نے بجرت کی تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا بیجھا کیا۔ معزت صیب نے بجرت کی تو مشرکین کی ایک جماعت نے ان کا بیجھا کیا۔ معزت صیب نے تو تم بھی تک میرے ترکش جی ایک تیر بھی بات تے انداذ ہوں اور جب سک میرے ترکش جی ایک تیر بھی باتی ہے تو تم بھی ساتھ ہوئے۔ تیر ختم ہونے کے بعد جی اپنی مگوار سے تم پر وار کروں کا سواگر تم میرا بائی چا جو تو شی باتی ہوئے ہوتو شی تم میں باتی تا ہوں۔ کفار قرایش اس پر راضی ہوگے۔ صفرت صیب نے ان سے معلوم کیا اور ان کو اپنی بال کا باتا تا دو واپس کا بات معلوم کیا اور ان کو اپنی بال کا باتا تا دیا دو واپس کے اور معزمت صیب تی صلی انقد علید وسلم کی بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم کی بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک بہنچ تو نی صلی انقد علید وسلم نک فربایا: تماری تجارت فائد مند ری اور انقد عزوج ش نے یہ آ ہے تا ذل فربائی:

اور بعض لوگ ایسے بیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپن

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنشِرِيْ نَفْتُمَ الْنِيعَالَةُ الْنِيعَالَةُ

جان كو يج ذا لتي بي-

مَرْضَا وَاللُّهُ-(البقرونه ۴۰)

ہے ٹیک افترسنے بہ کٹرت مواقع پر تمہاری عدد فرمائی اور زعزوہ ) حنین کے وال دھی ایب تهادی کوت نے تبین محدد من مبتلا کرد ایتا (مالانو) اس کرت نے تہدی چیز کودور نہیں کیا اور زمین اپنی رض بِمَارَحَبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مِّنْ بِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَنْزُلُ اللَّهُ ومعت کے با وجود تم پر تنگ ہوگئی، پھرتم پیپٹر پھیرتے ہوئے اوٹے 🔿 بھرانشرسنے اسینے دیمول پر طانیت قلب تازل فرانی اور ایمان والول بر دمیم) احدامسس نے ایسے لنگرا آبارے جن کو تم نے ہیں دیجما اور کا فروں کو عذاب دیا اور کانسروں کی سی سزا ہے 0 يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعُ لَا ذَٰلِكَ عَلَى

جلدتيجم

تبيان الْقَرآن

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہے شک الله نے بھرت مواقع پر تہماری مدد فرمائی اور (فزوه) حقین کے دن (بھی) جب تہماری کرت نے تہماری کور زخوه) حقین کے دن (بھی) جب تہماری کورت نے تہمیں محمد شیل جلاکر دیا تھا، (طالا تکہ) اس کورت نے تم ہے کی چے کو دور نہیں کیا اور زشن آئی وسعت کے باوجود تم پر تک ہوگئی، پھرتم بیٹے پھیرتے ہوئے لوٹے O پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمی نیت قلب نازل فرمائی، اور ایجان وانوں پر (بھی) اور اس نے اپنے فشکر ایارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو قلب نازل فرمائی، اور ایک مزام کے بعد اللہ جس کی جا ہو دور کافروں کے عدالا بہت بھٹے والا

تبيان القرآن

٥٥

جلد پنجم

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ فریلیا تھا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مشرک باب بیٹوں ہونے ہوئی ک یو بوں اور قربی رشتہ واروں سے احتراز کریں اور اپنے اموال ، تجارت مکانوں اور کاروبار کو دین کے مفاو کے لیے ترک کر دیں اور چو نکہ میہ امر خبی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور وشوار تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرادہ حتین کی مثال سے میہ بیان فرمانی کہ جو محض دین کی فاطرونیا کو ترک کروے تو اللہ تعالی اس کو ونیادی مطلوب بھی عطافرہ آئے ، کیونکہ غزوہ حتین میں جب مسلمانوں نے اپنی کشت پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو وہ فلست کھا گئے ، پھرجب انہوں نے اللہ تعالی کی طرف گز گزا کر رجوع کی تو انہوں نے کفار کے فشکر کو فلست دے وی اور کائی بال نغیمت ان کے ہاتھ آیا اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان ونیا پر اعتماد کر تا ہے تو دین اور دنیا دولوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں اور جب وہ القہ پر بھروسہ کر آ ہے اور دین کو دنیا پر ترجے ویتا ہے تو

وادي حنين كالمحل وقوع

کے سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کا یام حقین ہے۔ (کتاب المغازی للواقدی جوم ۱۸۸۵ طبقات این سعد جوم میں مان این مجر عسقلانی نے تکھاہے کہ ذوالحجاز کے پہلو جس طائف کے قریب یہ وادی ہے۔ عرفات کی جت میں یہ کہ سے دس بارہ میل ہے، ابو عبید بحری نے کماہے کہ حقین بن قساب شدہ بن صافل کے نام پر اس وادی کا نام حقین پڑ گیا۔ سے دس بارہ میل ہے، ابو عبید بحری نے کماہے کہ حقین بن قساب شدہ بن صافل کے نام پر اس وادی کا نام حقین پڑ گیا۔ سے دس بارہ میل ہے، ابو عبید بحری نے کماہے کہ حقین بن قساب شدہ بن صافل کے نام پر اس وادی کا نام حقین پڑ گیا۔

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہرچند کہ مسلمانوں کی فنوطت کا دائرہ و منبع ہو رہا تھا لیکن جب تک کمہ فخ نہیں ہوا تھا قبائل عرب معلمیٰ ہے ان کا خیال تھا کہ اگر سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمہ فٹح کر لیا تو وہ واقعی ہے نی ہیں اور جب کمہ فتح ہو کیا تو بہت ہے قبائل نے اسلام قبول کر لیا میکن ہوا زن اور تقیف وہ تھیلے بہت جگھ اور فتون حرب کے ماہر ہے انہوں نے آپس میں بیہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان کہ جس جمع ہیں اس لیے سب ل کران پر حملہ کر دیں ان کے لشکر میں ہوا زن اور تقیف کی تمام شاخیں شریک شمیں نیکن کعب اور کلاب ان سے الگ رہے ۔ ان کے لشکر کے سیہ سملار مالک بن عوف ہے ۔ (بیہ بعد میں طائف میں حاضر ہو کر مسلم میں ہو میں ان ہے و مشخی کو فتح کیا اور جنگ قاوے میں شہید ہوئے۔ الاصلیہ رقم ہوا ک

نی صلی الله علیه وسلم کی اہل حنین ہے جماد کی تیاری

رسول الله صلی الله علیه و سلم کو جب مکر جی بوا زن اور تقیف کی جنگی بیار بول کی خبر سیخی و آپ نے مطرت عبدالله بن مدرد رمنی الله عند کو تخیق کے حین جیجا۔ انہول نے حین جی کی دن جاسوی کی پر آکر بی سلی الله علیه و سلم کو حالات سے مطلع کیا۔ بی صلی الله علیه و سلم نے مقابلہ کی بیاری کی مکہ جی صفوان بن امید امیر محتص تھا اور اس کے پاس کانی اسلحہ تھا۔ وواس وقت تک اسلام نمیں لایا تھا آپ نے اس سے اسلحہ متنصار لیا عام ابوداؤد نے اپنی شد کے ساتھ ردایت کیا اسلحہ تھا۔ وواس وقت تک اسلام نمیں لایا تھا آپ نے اس سے اسلحہ متنصار لیا عام ابوداؤد نے اپنی شد کے ساتھ ردایت کیا ہے کہ نمی صلی الله علیہ و سلم نے اس سے قربایا: اس صفوان! کیا تمارے پاس بتصیار جی ؟ اس نے بوچھا: آپ عاریاً لیما چاہتے ہیں یا نصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فربایا: نمیں! جی عاریاً لیما چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تعیل چاہتا ویں اور بی عاریاً دیں اور سول الله صلی الله علیہ و سلم غروہ حقوان سے قربایا: ہم سے تماری کی ذرجیں تم ہو تھی کیا ہم تم کونان کا آوان ادا وروں کی ذرجیں تھی ہو تھی۔ کہ اور کا کا کوان کا آوان ادا

جلدينجم

کریں؟ اس نے کمانی نیس یارسول انفہ ؟ کونکہ میرے ول بیں جواب (آپ کی مجت) ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔

(سنن ایو واؤور قم الحدیث: ۵۲۳ ۵۲۳ سیرت این بشام مع الروش الانف جسم میں ۲۰۰۸ البدایہ والنہایہ جسم میں ۵۶ طبع جدید)

اسامیل بن ایرا آئیم اپنے والدے اور وہ اپنے وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم غزوا دنین کے
لیے کئے تو ان سے تمیں یا چالیس بڑار درہم قرض لیے، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض اوا کر دیا، پھران سے
تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تممارے اہل اور مال میں یرکت دے۔ قرض کی جزایہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور
(قرض خواہ کا) شکریہ اوا کیا جائے۔ (سفن این ماجہ رقم الحدیث ۱۳۳۲)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کاغروہ حتین کے لیے روانہ ہونا

امام این اسخی نے کہا ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نی معلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کے مقابلہ کے لیے رواتہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ وی کہ سے اور وو بڑار وہ نوسلم محابہ سے جو کہ بی مسلمان ہوگئے تھے۔ ان کو طلقاء کما جا آ ہے۔ البدایہ والتہایہ ج ۳ می ۵۲ کے لیے آئے تھے اور وو بڑار وہ نوسلم محابہ سے جو کہ بی رمغمان آٹھ جری کو کہ فتح ہوا تھا اور پارنج شوال آٹھ جری کو آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے اس طرح ان کا گمان یہ ہے کہ فتح کے پندرہ دن بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ صفرت این مسعود سے کی روایت ہے اور عروہ بن الزبیر کا بھی کی تول کے پندرہ دن بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئے اور وی شوال کو روانہ ہوئے اور وی شوال کو روانہ ہوئے اور وی شوال کو موانہ ہوئے اور وی شوال کو روانہ ہوئے اور وی شوال کو موانہ ہوئے اور وی شوال کو مشن پہنچ گئے۔ پارہ بڑاد کا کیر تعداد لکرد کھ کر معمرت این بھر کے لیے کہ آپ چھ شوال کو دوانہ ہوئے الست بیاب شوال کو مشن پہنچ گئے۔ پارہ بڑاد کا کیر تعداد لکرد کھ کر معمرت این بھر کے لئے اگر تیم لگاری قلت کی وجہ سے فلست بیاب نہیں بول کے تو مسلمانوں کو فلست بوئی کھرائی کہ کو بھر تہام مسلمانوں کو فلست بوئی کہ اس میانوں کو۔

(البداية والنماية ج ٣ ص ٥٢٣ فيع جدية ١٨٣١٨ مه)

بعض نومسلم محابه كاحنين كراسة مي ذات انواط كي تمناكرنا

ایام این امحال نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حادث بن مافک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

کے ساتھ حین کی طرف کے ۔ ہم اس وقت زمانہ جابلیت سے نئے نئے نکلے ہوئے تھے۔ کفار قراش اور ویگر حرب کے لیے ایک سر سرزور خت تھا جس کو قات اثواط کتے تھے۔ وہ ہر سال اس در خت پر آتے اور اس پر اپنا اسلیہ لٹکاتے اور وہاں جانور ذریح کرتے اور وہاں ایک ون احتکاف کرتے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حین کی طرف جارہ جے تو ہم نے سرک کا ایک بہت بڑا مرمزور شت دیکھا ہم لے کہا یارسول اللہ ؟ اس ور خت کو ہمارے لیے فات اثواط کر دیجئے جسے ان کا ایک بہت بڑا مرمزور شت دیکھا ہم لے کہا یارسول اللہ ؟ اس ور خت کو ہمارے لیے فات اثواط کر دیجئے جسے ان کا ایک ور خت قات اثواط کر دیجئے جسے ان کا ایک ور خت قات اثواط ہے۔ وسول اللہ علیہ و سلم نے قربانا اللہ ایک بہت بڑا مرمزور شدہ سلی اللہ علیہ ور خالے اللہ ایک ہو ہم نے ایک بات کی ہے بیسی صفرت موسی علیہ اللہ اللہ کی قوم نے ان سے کئی تھی تاملہ کے ایک ایسا معہود بنا و کہا نے قربانا تم ہم بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (میرت این بھام مع جائل نوگ ہو۔ (النام اف بھی) یہ ان کی علو تھی تھی اور تم جس بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (میرت این بھام مع جائل نوگ ہو۔ (النام اف بھی) یہ ان کی علو تھی تھی اور تم جس بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (میرت این بھام مع جائل اللہ بھی جائل نوگ ہو۔ (النام اف بھی) یہ ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (میرت این بھام مع جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی جائل اللہ بھی ہی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (میرت این بھام مع

(ستراحرج ۵ می ۱٬۲۱۸ میم الکیرج ۳ می ۴۷۵ معنف عبدالرزاق رقم الدیث: ۲۰۷۱ متدالحمیدی رقم الدیث: ۸۳۸) تنین میں ابتدائی مخلست مخلست کے اسباب اور آپ کو چموڑ کر بھا گئے والوں کی تعداد

ابو اسحاق بیان کرتے میں کہ ایک فیض نے حضرت براء رضی اللہ عند سے کما: اے ابو عمارہ! کیاتم جنگ حنین کے دن بھاگ پڑے تھے، انہوں نے کمانہیں خدا کی هم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں بھیری تنی، بلکہ امرواقعہ یہ تفاکہ آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نہتے نو جوان آگے نگلے اور ان کا مقابلہ ہوا زن اور ہو نظر کے تیم اندا زوں سے ہوا
جن کا کوئی تیم خط تعین جاتا تھا۔ انہوں نے اس طرح ماک ماک کر تیم پر سائے کہ ان کا کوئی تیم خطا نہیں گیاہ پھریہ جوان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ آئے موسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیہ تیج پر سوار تھے اور ابوسفیان بن حارث بن
عبد السطاب اس کے آئے تھے۔ نیم صلی اللہ علیہ وسلم تیج سے انزے اور اللہ سے عدد طلب کی اس وقت آپ یہ فرمارے تھے:

(میخ البخاری رقم الحدیث: ۹۹۳ میخ مسلم سفازی: ۲۸ (۲۱ سان) ۱۳۵۳۵ سنن الرّذی رقم الحدیث: ۹۱۸۸ مستد احد ۲۳ می م-۲۸)

ابواسحان بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیم کے ایک فخص نے حضرت براء رضی اللہ عند سے سوال کیا کیا تم فروہ حقین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو ڈ کر بھاک گئے تھے۔ حضرت براء نے کمالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمنول کے سامنے سے نہیں ہے۔ ہوا ذان کے جوان اس دان تیم اندازی کروہ ہے۔ بھی جمہ نے جب ان پر حملہ کیاتو وہ بھاک گئے اور جب ہم مالی فیرست او شعے گئے تو انہوں نے ہمیں تیرول پر دکھ لیا اور جس نے دیکھاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفید فجر پر سوار بنتے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام بھڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے: جس نی ہوں ہے جموث نہیں ہوار بنتے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام بھڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے: جس نی ہوں ہے جموث نہیں ہے اجم حبر حبر حبر انبطاب کا بیٹا ہوں۔ (مجم مسلم) مفازی: ۱۹۰۰ (۲۵ میا) سے ۱۳۵۰ اس

الم عبد الملك بن وشام متوفى ١١١٠ و اللين إن

جب ہوا زن کی تیم اندازی ہے بھکد ڑ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائم ہوئے ہوگئے ، پھر آپ نے فربایا: لوگ کمال ہیں؟ میرے پاس آئمی ، بیں اللہ کارسول ہوں اور بی حجہ بن عبداللہ ہوں اکر شیسی ہوا او نٹ ایک دو سرے پر حملہ کر رہے تھے ، اور مسلمان بھاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس عماجرین اور افسار اور آپ کے الل بیت جس سے چند لوگ بتھے ۔ مماجرین میں سے جو آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے وہ حضرت الا بحراور عربتے اور الل بیت جس سے حضرت علی بن الی طالب مضرت عباس بن عبرات اور اللہ بیت میں سے حضرت علی بن الی طالب مضرت عباس بن عبرات اور سفیان بن الحارث اور الن کے بینے ، اور حضرت فعمل بن عباس اور رہید بین الحارث اور حضرت اسامہ بن ذید اور ایکن بن عبید تھے اور ایکن اس وان شمید ہوگئے تھے۔

(سیرت این بشام مع الروش الانف ج ۴ ص ۴۴۴ البدایه والنهایه ج ۳ م ۵۲۹ فیج جدید "سیرت این کثیرج ۴ م ۴۲۲ بیروت) المام محمدین عمرین واقد متوفی ۲۰**۴۵ کیست** جین:

غزوہ حنین میں ابتدائی مخکست کے بعد فتح اور کامرائی

حضرت عباس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوۃ حقین ٹی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اور

حضرت سفیان بن الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ساتھ رہ اور آپ ہے باکل الگ تہیں ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم اس سفید رنگ کی تجی پر سوار تھے ہی آپ کو فردہ بن نظاۂ جذائی نے جدید کی تھی۔ جب مسلمانوں اور کفار کا متقابلہ ہوا تو مسلمان پٹھے بجیر کر بھائے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم ا ہے تجی کو کفار کی جانب دو ژار ہے تھے، حضرے عباس نے کہ بیل تجی کی لگام تھام کر اس کو تیز بھائے ہے دوک رہا تھا اور حضرت ابوسفیان رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی رکاب کی ہے۔ دو کتے تھے۔ دو کتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمانی: اے عباس اصحاب سمرہ کو آواز دو، حضرت عباس بندہ آواز هخص سختے۔ دو کتے تھی۔ دو کتے تھی۔ دو کتے تھی معاب نے بیعت رضوان کی تھی اور خضرت عباس نے کما بخد اس کی ساتھ معابی نے تھا دو اس کی تھی و معابی نے تھا دو اس کی تھی و معابی نے تھا دو اس کی تھی اور خوار نے کہ اور انہوں سے کہ اس کے متابی کہ ہوئے دو رہ نے اس کے کما بخد اس کا فرد اس کی تھی وہ اس کی جانب اس کا معنی ہے۔ دو ایک تعرب کے دو اس کی تھی ہوئے کہ اس کے کہ بنو حار نے کا فرد اس کی تھی دو اس کی تھی ہوئے کہ ان مسلمانوں کو آواز دو جنہوں نے صوبے کے دان بیعت رضوان کی تھی ادار کی تھی اور آب ایک اس کی جات ایک ایک ہوئے کہ اس کی تھی ہوئے کہ اس کی خوار نے کہ ان خوار نے کا منظر دیکھ دے اس کی تھی ہوئے کہ اس کی خوار اس کی تھی ہوئے کی تو رہ کی ہوئے کہ بھی ہوئے کہ اس کی جنوں اس کی تھی ہوئے کے دور کر ہے تھی کھی ہوئے کہ دور کو اس کو کھی ہوئے کے دور کی تھی کہ آپ نے پہر کو کیا ان ان کا در فرائی اس کی تور کو بیا نے کھی کہ آپ نے چھی کہ کہ تاب کے چروں پر ماری (اس کی تھی کہ آپ نے پہر کر کی ان ان کا در فرائی ان کا در فرائی ہوگی گی گیرائی ان کا دور گوٹ گیا اور دو بہنے پھی کر کی تھی کہ آپ نے پھی کی تھی کہ کی تھی کہ ان کا در کیا اور دور پڑھ پھی کہ کی تور کھی کہ ان کا دور گوٹ گیا اور دور پڑھ کی کھی ہوئی کی دور گوٹ گیا اور دور پڑھ پھی کی کی تھی کہ کی کھی کہ آپ نے پڑھی کی کھی کی دور گوٹ گیا اور دور پڑھ کی کھی تھی کہ کھی کہ کی تھی کہ کی تھی کہ کوئی کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کی کھی کہ کوئی کی کھی کوئی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کوئی کے

(میخ مسلم؛ مغازی:۷۱۱/۱۵۷۵)۱۰۳۵۳۲ السنن الکبرنی للنسائی رقم الحدیث:۸۲۵۳ تغییرعبد الرزاق رقم الدیث:۱۰۹۳ یوم حنین میس فرشتون کانزول

الله تعلق نے قرمایا ہے: گرافلہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان وانوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لئکرا آبارے جن کو تم نے نمیں دیکھا۔

ہوا زن کی تیم اندا ذی ہے جو مسلمان اچانک تجرائے تے اور مسلمانوں کے بھائے ہے جو تی مسلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش دور تشویش لاحق ہوئی تھی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور الاحق ہوئی تھی اللہ علیہ وسلم کی تشویش دور ہوگی اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ امام را ذی نے تکھا ہے کہ خرد اسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علام مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علام مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علام مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علام مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علی مسلمانوں سے دلوں کو مطمئن کریں۔ الکمیر کیمر علی جو اللہ تراہ ہوئی تھی اور ایک قول ہے سرو اللہ مسلمانوں کے دل مقدود میں اسلمانوں کے دل مشتوں کا زول حتین میں اس لیے ہوا تھا کہ جرار فرشتے ہے۔ (بینداوی علی ہامش الحقاتی جام میں) علامہ قرطبی نے تکھا ہے کہ فرشتوں کا زول حتین میں اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دل مضوط کریں اور کا فروں کے دل کرور کریں۔ (الجام لادکام القرآن جرام میں)

ائل حنين كوعذاب دينے كامعني

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا: اور کافرول کو عذاب دیا یعنی مسلمانوں کی مکواروں سے ہوا زن اور تقیف کو قتل کیا گیااور ان کو قید کیا گیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جنگ حین میں معرت علی نے اپنے ہے چالیس کافروں کو قتل کیا اور رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار کو کر فار کیا۔ ایک قول چھ ہزا رکا ہے اور ایک قول بارہ ہزار اونٹ سواروں کا ہے۔ (الجامع ناحکام القرآن جزی ص۳۵) اینم ابن استخل نے کما کہ غزوۃ حنین میں نقیف کے ستر کافر قبل کیے گئے۔ (البدایہ ج ۳ ص ۵۳) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ بال غنیمت جمع کیا جائے لئندا اونٹ کریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا اور آپ نے تھم دیا کہ تمام مال غنیمت کو جعزانہ جس محفوظ کیا جائے اور بال غنیمت کی محمرانی پر آپ نے حضرت مسعود بن عمر خفاری کو مامور فرایا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۳ ص ۲۳ میچ جدید)

اہل حنین میں ہے ہوازن او فرنقیف کااسلام قبول کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گا۔ لینی حتین کے رہنے والے ہوازن اور نقیف جو فکست کھا چکے تنے ان میں سے جس کی اللہ جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گااور ان کو اسلام کی ہدایت وے گا۔ چنانچہ حتین کے رکیس مالک بن عوف، نعری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کرلیا۔

علامہ بدراندین بینی حتی تکھتے ہیں: اہم این اسمال نے مفازی بی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن همروبن العاص رفنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حین بین تھے۔ جب آپ نے ہوا زن کا بال و متاع بطور فنیست نے لیا اور ان کے اثر نے والوں کو غلام اور پائد ان بالیا اور سے بالی فنیست اور قیدی بحرانہ بھیج وسیئے۔ ہوا زن مسلمان ہوگے اور ان کا وقد بحرانہ بین آیا اوھ بوازن کا بال فنیست نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں وافل ہونے سے پہلے تقیم ہوچکا قوا اور ان کا وقد بحرانہ بی میل اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں وافل ہونے سے پہلے تقیم ہوچکا قوا اور اس سے پہلے کہ آپ بحرانہ سے عمرہ کے لئے روانہ ہوگ اور اس اللہ علیہ وسلم طائف سے نوٹے اور بحرانہ بینچ اس وقت آپ کے پائی ہوا زن کے بہت سے قیدی تھے۔ آپ سے ایک فخص نے کہ تعالم بارسول اللہ ! تقیل کے لیے والہ اس وقت آپ کے پائی ان کے جمہ بزار قیدی تھے اور ان کے ہموال میں سے چوجی بزار وزئی کا وقد بحرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پائی ان کے جمہ بزار قیدی تھے اور ان کے ہموال میں سے چوجی بزار وزئی ورخواست اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بواب وزئی ورخواست اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بواب ورج ذیل حدیث بھی اللہ علیہ وسلم کا بواب

حضرت مورین ظرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمی وقت ہوا ذن کا وقد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہوگئی مرے ہوگئی انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو واپس کردیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے قربایا جبرے زویک سب سے پندیدہ بات وہ ہے ہو سب ہے گئی ہو، تم دو چیزوں ہیں ہے ایک کو افقیار کراو۔ قیدی یا مال ۔ رہا بال تو ہیں تہمارا انتظار کرآ رہا اور جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے تو ویں پندرہ دن ان کا انتظار کرتے ملک اللہ علیہ وسلم طائف سے سوف ایک چیزوا پس کریں گئو انسوں نے کہا ہم اسپنے قیدیول کو افقی رکرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہی گھڑے ہوئے، ہملے آپ نے اللہ کی وہ حمد و شاء کی جس کے وہ ان تی انہ ہوں کہ تہمارے یہ جمائی ہمارہ ہی ہی آپ نے اللہ کی وہ حمد و شاء کی جس کے وہ ان تی تو ہوں ان کے قیدی ان کو واپس کر دون تم ہی ہے جس کو یہ نیملہ پند ہو وہ ان کے قیدی واپس کر دون تم ہی ہے جس کو یہ نیملہ پند ہو وہ ان کے قیدی واپس کر دون تم ہی ہو بال نتیمت عطا فرائے گا تیمل کر دون ان میں سے جس کو یہ نیملہ پند ہو وہ ان کے قیدی واپس کر دوب ان کہ وہ وہ ایسا کر لے۔ مسلمانوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطران لوگوں کو ان کے آب کے آدی خوج ہی ہو ان کے اور کی خاطران لوگوں کو ان کے آب کی از خود تمیں جائے تم ہی ہو بال نتیمت عطا فرائے گا

بھال کرتے ہیں اوگ واپس مجے اور انہوں نے اپنے مخاران کار اور اپنے وکیلوں سے مشور و کیا پھرواپس آ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبردی کہ انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ا معیج البخاری رقم الحدیث ۲۳۹۸- ۲۳۹۰ سنن ابر داؤ در قم الحدیث ۲۳۹۳ تغییر عبد الرزاق جوم ۲۳۴۰ الله داؤد و قم الحدیث ۲۳۹۳ تغییر عبد الرزاق جوم ۲۳۴۰ الله تغییر عبد الرزاق جوم ۲۳۴۰ الله تغییر تعام مشرک محض نجس مین سووه اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب ته آئیں اور اگر تم نظر کاخوف کرو تو آگر الله نے چاہاتو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کردے گا ہے شک الله ہے حد جائے والا بہت حکمت والا ہے 0(التوب ۲۸۱)

اس آیت بی اللہ تعالی نے ہ بجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمادیا ہے، اس میں فقدا کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہو تا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کسی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو کیتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ منفید ہے، اس میں فقیدہ ک حسب ذیل مسالک ہیں:

مسجد میں کافرکے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کانظریہ

امام فخرالدين رازي شافعي متوفى ١٠٧ه تكهية بين:

الم شافتی رضی القد عند نے کما ہے کہ کفار کو صرف مجد حرام میں و خول ہے منع کیا جائے گا اور اہام مالک کے زویک ان کو تمام مساجد میں و خول ہے منع کیا جائے گانہ کسی اور اس قرام میں و خول ہے منع کیا جائے گانہ کسی اور اس قرام میں و خول ہے منع کیا جائے گانہ کسی اور اس قرار کی مفوم مخالف ہے اہام مالک کا قول صحبح ہے اس قرار کی افغاللہ ہے اہام مالک کا قول باللہ ہے اس قرار کی اصل ہے جم باطل ہے: ہم میں کہ اس کے علاوہ باتی ساجد میں ہم نے اصل پر محل ہے اس اصل کی مخالف کی اور سے ہم کے اس اصل کی مخالف کی اور کفار کو مسجد میں و خول ہے نہ منع کیا جائے گئی اساجد میں ہم نے اصل پر محل کے اس اصل کی مخالف کی اور کفار کو مسجد میں و خول کی اجدت وی اور مسجد میں مطبوعہ وار احیاء الراث العربی بروت میں اساجد میں ہم نے اصل پر محمل کیا اور ان مساجد میں کفار کو واقع ہو سند کی اجازت و تی ۔ و تھم کیر بیر نہ میں مطبوعہ وار احیاء الراث العربی بروت کی اجازت و تی ۔ و تھم کی کا نظر ہے

علامه قرطبي مالكي متوتي ٧١٨ ه لكيت بين:

الل مدینہ (ما ککیہ)ئے کما کہ یہ آبت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق جی عام ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے اسپینے عمال کو کی تھم لکھوایا تھااور اس تھم کی تائید قرآن مجید کی اس آبت ہے جو تی ہے:

مِعَى بَيْوَتِ آيِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُدْكُر وبُها الله عَلَى الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينِ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنِينَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

استُ الرور:٣١) ١٠ ١ ان عن الشركا الم الإجارة -

#### مسجدين كافرك دخول كے متعلق فقهاء منبليه كانظريه

علامداين قدامد منبلي تكعيم بن

حرم میں ذمیوں کا واعل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے ، کیونک اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

مشرکین نجی ہیں تواس سال کے بعد وہ معجد حرام کے قریب

إِنْكُمَا الْمُشْرِكُونَ تَحَكَّى مَكَا يَقْرَبُوا الْمَشْيِحَدَالْحَرَّامَ تَعُدَّ عَالِيهِمْ هُذَا-

نه جائمی -

(FA: + = = 1)

غیر حزم کی مساجد کے متعلق وو مروایتی ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساجد میں وافل ہو کا مباجد میں وافل ہو کا جاز ضمیں ہے، کیو تکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ویکھا کہ ایک جو ی معجد میں وافل ہو کر منبر پر بیٹہ گیا تو حضرت علی نے اس کو منبرے اثار کرمار ااور مسجد کے وردازوں ہے تکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت ہے ان کامسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور کی مسجح تد بہ ہے، کیونکہ اسلام لانے ہے پہلے اہل طائف کا وقد ٹی مسلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں تمسید بن مسیب نے کہا کہ ابو سفیان صائت شرک ہیں عدید کی معجد میں آتے تھے اور نمی صلمی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن وجب آپ کو قتل کرتے کے ارادہ ہے مسجد نبوی ہیں وافل ہوئے (اور جب نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملے کہا کہ ای دولت اسلام ہے سمر فراز کردیا۔

اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت ہیں بھی صحیر ہیں دخول جائز نہیں ہے کو تکہ حضرت ابو موئ احضرت عمر سے ج عمر کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک کتوب تھا جس جی عمال کا حساب تکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کھا اس کے لکھنے والے کولاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کرسٹائے۔ حضرت ابو موئ نے کہا وہ صحیر میں واخل نہیں ہوسکا۔ حضرت محرف ہو چھا کیوں؟ حضرت ابو موئ نے کہاوہ نصرانی ہے اس اثر میں ہے ولیل ہے کہ کافروں کا صحیر میں وافل نہ ہونا صحابہ کرام کے در میون مشہور و معروف اور مقرر ہے ، نیز جنابت اجیض اور نفاس کا عدت صحیر میں دخول سے بانع ہے تو شرک کاعدت بطریق اولی بانع ہوگا۔

(المغنى ج٩ص ١٨٨-٢٨٧ وارا تفكر بيروت ١٥٠٥١ هـ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاءاحناف کانظریہ

علامد الو بمراحد بن على رازى بصاص حفى متوفى وعاء اس آيت كى تغيري لكيت بين:

اس آیت کی تغییر بی ملاء کا اختلاف ہے الم مالک ادر الم شافعی یہ کتے ہیں کہ مشرک مجد حرام میں دافل شمیں ہوگا
اور المام مالک یہ کتے ہیں کہ وہ کی اور مسجد جی ہی دافل نہیں ہو سکتا البت ذی کمی ضرورت کی بناپر مسجد جی جاسکا ہے ، مثلا
کی مقدمہ کی چروی کے لیے حاکم کے ہاس مجد جی جاسکا ہے ، اور المارے اصحاب (فقماء احتاف) نے یہ کما ہے کہ ذی کے
لیے تمام مساجد میں دافل ہونا جائز ہے ، اور اس آیت کے دو محمل ہیں : فول یہ کہ یہ آبت فیرذی مشرکین کے لیے ہے جو
مشرکین عرب ہیں ، ان کو کمہ کرمہ اور تمام مساجد میں دفول سے منع کیا گیا ہے ، کہ یہ ذور سرا محمل ہونے ان کے لیے مرف دو
راستے ہیں : اسلام یا تموار ! دو سرا محمل یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو ج کے لیے کمہ میں دافل ہونے ہے منع کیا گیا ہے ۔
کی وجہ ہے کہ جس سمل حضرت ابو بکرنے ج کیا تو اس سمل حضور نے حضرت جابو بکر کے ساتھ حضرت علی کو یہ اعلان کرنے کے
لیے بھیجا کہ اس سمل سے بعد کوئی مشرک ج نہیں کرے گا بچراس کے اسکے جسل جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ج کیا تو کس

دی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہاتو دہ اسپنے قشل ہے جہیں غنی کردے گا"۔ اور نگ دی کا خوف اس وجہ ہے ہو سکنا تھا کہ

ج کے موسم میں بھوت لوگ ج کے لیے آتے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے
ادر جب کہ مشرکین کو ج پر آنے ہے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کی کا خطرہ پیدا ہوگیا سواللہ تعالی نے اس کا از الہ
فرایا کہ عنظریب اللہ تعالی تم کو اسپنے فضل ہے غنی کردے گا اور اس معتی کی مزید تا انداس بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس
پر اجماع ہے کہ مشرکین کو عرفات اور مزد لفہ میں وقوف کرنے اور ج کے تمام افعال سے منع کیا جائے گا خواہ وہ افعال مجد میں
نہ کیے جاتے ہوں اور ذمیوں کا ان جگوں میں جانا منع نہیں ہا اس سے معلوم ہوا کہ اس آئے۔ میں مشرکین کو ج کرنے سے
منع کیا گیا ہے اور ج کے بغیر مجرمی واضل ہونے سے منع نہیں کیا گیا جیز اس آئے۔ میں مجد حرام کے قریب جانے کی ممافت
ہے مجد حرام میں جانے کی ممافعت نہیں ہے اور مجد حرام کے قریب جانا ج کے بانے میں متحقق ہو سکتے۔

حماد بن سلمہ نے اپی سند کے ساتھ معزت علی بن ابی العاص سے روابت کیا ہے کہ جب تقیف کاوفہ رسول اللہ مسلی اللہ عدید و سلم کے پاس کیاتو آپ نے ال کے لیے معید جس خیمہ لکوایا۔ صحلبہ نے کمایارسول اللہ ایہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس کیاتو آپ نے ال کے نجاست زمین پر تمیں گلتی ال کی تجاست الن بی ہی رہتی ہے اور زمری نے معید بن صلی اللہ علیہ و سلم کی معید میں داخل ہو ، تھا البتہ ال کامسے حرام میں مسیب سے روابت کیا ہے کہ ابوسفیال زمانہ کفریس نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی معید میں داخل ہو ، تھا البتہ ال کامسے حرام میں داخل جو تا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرملا ہے: "وہ (فیرذی مشرک) معید حرام کے قریب نہ ہوں"۔

علامہ ابو بکر دازی کتے ہیں کہ تغیف کاوفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (آٹھ بجری بیس) فتح کہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو بجری بیس نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر ج بن کر گئے ہتے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر میں تصرایا اور یہ خبردی کہ کفار کی نجاست ان کو مہر میں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتی اور ابو سفیان فتح کہ ہے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے ہتے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا نقاضا صرف مسجد حرام کے لیے آئے ہتے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس میں داخل ہونے ہے منع نہیں کرتی۔

تبيان القرآن

علامه محمود آلوسي حنفي متوفي ١٥٠ ١١٠ لكسنة بين:

امام اعظم ابوطنیفہ کے زریک اس آیت میں مشرکین کو تج اور عمرہ کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور اس کی آئید اس ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ممانعت کو اس مال (لینی نو جری) کے بعد سے مقید کیا ہے اور جو کام سال بد سال کیا جاتا ہے وہ تج یا عمرہ ہے۔ اگر مشرکین کو مسجد جی مطلقاً وافل ہوئے سے منع کرنا مقصود ہو آتو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی مفرورت نہ تھی اور دو مری دلیل بیہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد مری دلیل سلمانوں سے فرما آرتم کو تک وستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فعنل سے فنی کروے گا" اور تنگ وستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فعنل سے فنی کروے گا" اور تنگ وستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فعنل سے فنی کروے گا" اور تنگ وستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے ہاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فعنل سے فنی کروے گا" اور تنگ وستی کا خوف ہو تا تھا اور اس کے نہ آنے سے روک دیا جائے کیو تکہ جے کہ موقع پر مشرکین کی خود تھ تھ اس آنے سے مسلمانوں کو تجارت جی مشرکین اہل ذمہ کامیجہ حرام اور دیگر مساجد جی دخول جائز ہے۔

(روح المعانى يز ۱۰ص ٢٤٠ مطيوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محد النان ابن علدين شاى حنى متونى ١٥٥١ه ليست ين:

المام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کرید لایفرسوا السسحد السحرام "مشرکین معجد حرام کے قریب نہ جائیں" ہے استدلال کیا ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ نئی تکونی ہے بینی اللہ تعالی ان جی معجد حرام کے قریب جانے کا فعل پیدا نہیں کرے گا اور یہ منقول نہیں ہے کہ ان ممافعت کے بعد مشرکین جی ہے کسی نے برجنہ ہو کرتج یا عمرہ کیا ہوا اور اس نئی کو بحوی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقماء احتاف کے نزدیک کفار احتام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔

(ردا کھتارج ۵ ص ۳۳۱- ۳۳۰ مطبوعہ استنول ج۵ ص ۴۳۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۲۳۰ ۱۳۰ه الله الله تعالی کاارشاو ہے: ان تو کول ہے قبل کروجو الله پر ایمان تیس لاتے اور نہ روز آ ترت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کے جوستے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان ہے قبال کرتے رہو) حق کہ دہ ذات کے ساتھ باتھ ہے جزید دیں 0

ربط آيات اور مناسبت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کے احکام بیان قرمائے تھے کہ نو ہجری کے بعد ان کو مجدحرام میں جج اور عمرو کے لیے آئے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ مشرکین کے لیے مساجد کو بنانا جائز ہے اور بید کہ مشرکین جمال پائے جائیں ان کو تنزل کرنا واجب ہے اس ای آیت میں اللہ تعالی اہل کا تکم بیان قرما رہا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان نہ لائیں تو ان سے تنال کرد حتی کہ وہ ذات کے ماتھ جزید اواکریں۔

جزبيه كانغوى اور اصطلاحي معتى

علامہ ابوعید القام بن سلام بروی متونی ۱۹۳۱ء نے لکھا ہے کہ جزیہ کالقوی معنی ہے اکتفا۔ (غریب الحصف نامی ۱۳۳۳ مطبوعہ وارا اکتب العلمیہ بیروت) اور عفامہ راغب اصغمانی متوفی ۱۹۳۲ء نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو الل ذمہ ہے ل جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی تفاقت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المغروات نامی ساتہ مطبوعہ بیروت---) المام رازی نے واحدی سے افران کی جان کی تفاقت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المغروات نامی مطبوعہ بیروت---) المام رازی نے واحدی سے افران کی جان علامه علاء الدين محمد تن على الحسكني الحنني المتوفي ١٨٥ أنذ كليمة بين

بنید کانفوی معنی ہے الجزاء یعی بدلہ اور ہو گئی کا بدل ہے ایک کھری جب کوئی ذی بنید اوا کروہا ہے قواس سے قتی ساتھا ہو جاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزید کی رقم ذی سے کفری سزا ہے۔ جزید کی دو تشمیں ہیں: ایک وہ حم ہے جو صلح سے کی جاتی ہو جاتا ہے اس کی کوئی مقدار معین شیل ہے اور نہ اس می تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اہل نجران سے اس پر صلح کی مقدار معین شیل ہے اور نہ اس می تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اہل نجران سے اس پر صلح کی کہ دہ جرسل دو بڑار صلے اوا کیا کریں گے (سنن ابوداؤ در قم الحد ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے بنو سنتا ہے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر محص ہے ذکوۃ ہے دعمی رقم کی جاتے گی اور جزید کی دو مری حتم وہ ہو اللہ کتاب ہے جرا جرسال کی جاتی ہے اور اس کے جوش ان کو ان کے اطاک پر پر قرار رکھا جاتا ہے۔

(در على رمع روالحتار من ٢٣٩ من ٢٣٩ مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩١٩ الد منع جديد)

جزييه كن سے وصول كياجائے گا

ا نام شافعی امام احمد اور امام ابو حفیفہ کا میہ ند بہب ہے کہ قرآن مجید کی اس آےت کی روسے جزیبہ صرف اہل کتاب ہے لیا جائے گاخواہ وہ عربی ہوں یا مجمی اور سنت کی روسے بھی جزیبہ ٹیا جائے تھے بور امام مالک کا ند بہب یہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافر اور مشرک سے جزیبہ لیا جائے گاخواہ اس کا کفراور شرک کسی هم کا ہو۔ (الجامع لادکام القرآن جرم ص ۲۵)

علامه علاه الدين محمد بن على الحسكني الحنفي المتوفى ٨٨ مله لكين بي:

جزب الل كتاب ير مقرر كيا جائے كان بي يهود السامرة بهي واطل بين كيونك وه حفرت موى عليه السلام كي شريعت كو ماسنة بين اور نساري ير مقرر كيا جائ كالناص افر كى اور ردى يمى داخل بين اور رب السائد توامام ابوحنيف ك نزديك ان ير بھى جزيد مقرد كياجائے كاكونك وه يمودى بين يا جيمائى اس ليے وه الل كتب بن واخل بين اور امام ابويوسف اور امام محرك نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور الل کماب ہیں واغل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزید مقرر نہیں کیا جائے گااور بھوی پر بھی جزید مقرر کیا جائے گاخواہ وہ عربی ہوں کیے تکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجر کے مجوسیوں پر جزید مقرر کیا تھا۔ حضرت ابن عماس رمنی الله عنماييان كرت بيل كه الل بحرين ص سے استرجن ( بحرين كاايك شمر كاايك مخص آيا اور وہ الل بجر ( يمن كي زهن ) كاايك بجوى تفاء وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس چندون تحركر جلاكيا۔ جس نے اس سے يو جما الله اور اس كے رسول نے تمارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کما برا فیصلہ کیا۔ ص نے بالیمادہ کیا ہے؟ اس نے کمایا اسلام لاؤ ورنہ فتل کر دیا جائے گا اور معرت حبدالرحن بن موف نے کما آپ نے اس سے جزید قبول فرمالیا تھا۔ معرت این عباس نے کما بحرمسلمانوں نے حضرت میدالرحمٰن کے قول پر عمل کیااور اس کے قول کو ترک کردیا جو جس نے خود اس السبذی ہے ساتھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٠٣٣) اور حضرت عمرو بن اوس اور حضرت ابوالشعثاء بيان كرت بي كه حضرت عمر رضي الله عنه في اس وقت تك بچوس سے جزید قبول نمیں کیاجب تک کہ معرت عبد افرحمن بن موف رمنی الله عند نے بدشاوت نمیں وی کہ رسول الله منى القد عليه وسلم نے بجركے بحوس سے جزيد وصول كيا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ١٩٣٣ ميم البخاري رقم الدیث:١٥٦١ سنن الترفدي رقم الحصية ١٩٨١) اور المم الوعبيدة زبري عد مرسلاً روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الل بحرين عد یر وصول کیا تعااور وہ مجوی تھے۔ (الاموال رقم الحمث: ۸۵) اور عجمی بت پرست پر بھی جزید مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو غلام بنا پاجائزے اور عربی بت پرست پر بڑے مقرر نہیں کیاجائے گا کیونک وہ الل زبان تھے اور قرآن مجید کا معجزہ ہوناان کے حق میں بت ظاہر تھا۔ اس کے ان کاعذر مقبول شیں ہے اور تہ مرتدے جزید قبول گیاجائے گا اس سے صرف اسان م قبول کیاجائے گا

تبيان القرآن

یا اس کو مخل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آ جائیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو باتدیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونک حضرت ابو بكرف بنو صنيف كے مرتدين كى حورتوں اور بجان كو باتديان اور غلام بناليا تعااور ان كو مجابدوں بس تعليم كرويا تعا-(در مخار مع روالحتارج ۴ ص ۴۳۴-۴۳۱ مطبوعه واراحیاءالتراث انعرفی بیروت ۱۹۴ اه اطبع جدید )

عجی بت پرست پر جزید مقرد کے کی دلیل بدهدیت این حسن بیان کرتے میں کا ترسول اللہ ساتھ ہا ہے الل میں کی طرف مدخط لکھا جو محض جاری نماز پڑھے، جارے قبلہ کی

طرف مند کرے اور ہمارا ذبیرے کھائے ہیں وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم سے ذمہ میں ہے اور

جوانكار كرے اس پر جزيد ہے - (مصنف اين الي شيبر رقم الحدث: ١٩٢٧ مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت ١١١٣هـ)

جزبيه كي مقدار مين نداجب فتهاء

جزید کی مقدار میں فقماء کا اختلاف ہے امام شافعی کا ذہب ہد ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہرسال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہویا فقیر ان کی دلیل مدے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفرت معاذ رصنی الله عند کو يمن بجيجاتوان كو تحكم ديا کہ وہ ہر بالغ سے ایک وینار یا اس کے مساوی کرڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث،۹۳۹۴ سنن الزندی رقم الحديث: ١٢٣ سنن النسائي و قم الحديث: ٣٢٥٤ سنن اين ماجد وقم الحديث: ١٨٠٠) امام مالك كا تربسب يد ب كد سونا و يكن والول سب ہرسال جار دینار وصول کیے جائیں مے اور جاندی رکھنے والوں سے ہرسال جالیس ورہم وصول کیے جائیں ہے اس میں کوئی زیادتی اور کمی نمیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ہے ای طرح منتول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۳) المام احمد بن منبل کا نہ ہب یہ ہے کہ امیر آدی ہے اڑ آلیس درہم سلانہ کیے جائیں کے متوسل سے چوہیں اور فقیرے بارہ درہم' اور ا ارم نے امام احمد سے مید بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لواظ سے اس میں کی زیادتی بھی موسکتی ہے اور سے امام وقت ك اجتمادير موقوف ب- (زادالمير ج٣٩م ٢٢٠)

علامه علاء الدين محدين على بن محد المسكني المتوفى ٨٨٠مه تقعة بين:

فقیرے بارہ درہم سالاند کیے جائیں کے موسلے بچھیں درہم سالند ادر اصرے اڑ آلیس درہم سالانہ لیے جائیں سے اور جو مخص وی بزار ورہم یا اس سے زیادہ کا بالک ہو وہ خن ہے اور جو مخص دو سویا اس سے زیادہ درہم کا بالک ہو وہ متوسط ہے اور بو مخص وو موور ہم ہے کم کالک ہویا کی چیز کا الک نہ ہووہ فقیرے۔

(ور حلك رسع روالحنارج ٢ ص ٢٠٠٠ ١٣٠٩ مطيوعه واراحياء التراث العربي عروت ١٩١٩ عامع بديد إ

فقهاء احتف ك دليل يد مدعث ب:

محرین عبیداللہ التعنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حربن الخطاب رصنی اللہ عند نے مردوں پر جزید متررکیا عنی پر اڑ آئیس دريم التوسط يرج بين ورجم اور فقيري إرهورتم-

(مصنف ابن الي هيميد رقم الحديث: ٣٣٧٩٣٣ النبقات الكبري ج ١٠٥٠ ما ١٢١٠ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٢١٨ الله) اس زمانه بين درجم كي باليت كايد حساب ب: ايك درجم = 40 معراصفاريد چد دوباغي توله چاندي) دس درجم= ١٢٥ و١٤ (١٢ عشاري جيدود يا في وله جاندي، باره درجم = ١٥ و١١ مناريه ايك باري وله جاندي، دوسودرجم = ١٥ و١٥ باون اعشاريه بالحج توله جأندي

القد تعالى نے فرمایا ہے: حی کدوہ ذات کے ساتھ ہاتھ ہے جزید دیں۔ ہاتھ سے مراواحسان ہے بیعنی ان پر مسلمانوں کااحسان

ہے کہ دوان کو قبل کرنے کے بدلدان ہے صرف بڑید لے رہ بیں اور ذلت کے ساتھ کامعیٰ یہ ہے کہ دون طرح بڑید کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسرائے ماتحت کو انعام رہا ہے کو نکہ اس میں دینے والد کی برائی ہے بلکہ وہ اس طرح بڑید کی رقم دیس جس طرح بحرم عاکم کو جرمانداداکر تنہ اور اس میں اس پر حاکم کا حمان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سرامعاف کر رہا ہے۔

# اور سيوديون کی کمی ہموئی یا قول کی مشاہبت کرستے ہیں۔ ان یہ انتد کی پیشکار زمين)

تبيان القرآن

جلديثيم

المابر) كل ا در (فیمل کی) بس ون وہ اسونا اور جاندی ؛ وورخ کی آگ میں بتا یا جائے گا، بھراس سے ان کی پیشا نیول ا ور ان کے پہنوڈں کو اور ان کی چیٹوں کو دا تا میا۔ ے وہ رسونا ا درجا ندی ہجس کوتم است سیے جمع کرے دکھا نقا سواب اینے جمع کرنے کا مزو حکیموں الله تعالى كارشاد ب: اور موديول في كماكه عزر الله كابياب اور عيمائيول في كماكه ميح الله كابياب، يه محض ان ك مند سے كى جوئى (ب سرويا) ياتي جي اے سے سے كلے كافروں كى كى جوئى باتوں كى مشاكات كرتے جي ان ير الله ك بحثاريه كمال او تدهي جاري جين (التوبه ١٣٠٠) حضرت عزبر كانام ونسب ان كانتعارف اوران كواين الله كينے كاسب حافظ ابوالقاسم على بن الحسن المعروف بابن العساكر المتوفى الاهد لكهية بين:

حضرت عزير كانام ونسب سي ب عزيرين جرده (ايك قول اين شويرق ب) بن عرباء بن ابوب بن در تنابن عزى بن التي

تبيان القرآن

بن الينوع بن تفاس بن الغار ذبن إرون بن عموان- اور ان كوعور بن مردخا بھى كماجا بّاہے : كما كمياہے كه دمشق بي ان كى قبر

حضرت این عماس رمنی الله عنمانے کما کہ حضرت عزمرِ انبیاء کی اولاد جس ہے ہیں۔ انہوں نے تو رات کو محکم کیا تھا ہور ان کے زمانہ میں تورات کا ان سے بوا عالم کوئی نہیں تھا۔ ان کا انبیاء کے ساتھ ذکر کیا جا یا تھا۔ جب انسوں نے اللہ سے نقتر ہے ک متعلق موال کیاتو اللہ نے ابن کانام منادیا۔ جب میہ نوعمراز کے تھے تو ان کو بخنت نصر نے قید کرلیا تھااور جب یہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطافر ہائی۔ (یہ ضعیف روایت ہے ٔ ابن کثیر ﴿ نیز حصرت ابن عباس رمنی اللہ فتمانے بیان کیا كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: من (ازخود) نيس جانا كد عزير في تع يا تيس-

(سنَّن ابو دا وُ دِر قَمَ الحديث:٣٤٤٣ البدايه والنمايه جام ٩٥٥ م المبع جديد ا

حضرت ابن عباس رمتی الله محمائے فرمایا عزیر بن سروخای وہ مخص ہیں جن کے متعلق الله تعالی نے فرمایا:

یاای فخص کی طرح جوا یک بهتی پر گزرا در آنحا بیکه وه مهتی عُروُسُهَا قَالَ أَسْى يَسْعُي هَالِيرُ النَّهُ وَعَلَمَ وَنِيهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله البتى والول كو مونے كے بعد كيے زنده كرے كا؟ ق اللہ نے سو یرس تک اس پر موت طاری کردی، پھراس کو زندہ کر کے اتھایا۔

ٱۅ۠ػٙٲڵۮۣؠٛ؞ٙمَرَّ عَلى قَرْبَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَيْ مَامَاتَهُ اللَّهُ صِائَّةً عَلِم نُدُمَّ بِعَنْهُ- الايه-

(البقرة:٢٥٩)

ہم نے تبیان القرآن جلد اول عل اس بستی کا بیان کیا ہے اور حضرت فزیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ها اس كى تنعيل وبال ملاحقة كري-

حعرت عربر موسال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اپنے مخلہ میں گئے۔ لوگ ان کے شناسانہ تھے اور نہ بیہ بوگوں کے شناسا تھے اور اپنا مکان بھی انگل بچ سے تلاش کیا وہاں ایک سو بیں سال کی عمر کی ایک برصیا جہٹمی ہوئی تھی جو فالج زوہ تھی، وہ دراصل معزت مزیر کی باندی تھی۔ معنزت مزیر نے اس سے ہو چھااے خاتون! کیا بھی عزیر کا گھرہے؟ اس نے کہا ہاں یہ مزیر كالكرب- نيزاس نے كما يس نے استے مالول ہے كمى كو عزير كاذكر كرتے تہيں سنا لوگ اس كو بھول بچے ہيں۔ انہول نے كما میں عزیر ہوں۔ اس نے کماسیمان اللہ ؟ عزیر کو تو ہم ایک سوسال ہے تم کر چکے ہیں اور ہم نے نمسی ہے ان کا ذکر نہیں سنا۔ انہوں نے کہامیں عزمیر ہونے اللہ نے جھے پر ایک سوسال تک موت طاری کردی تھی پھرز تدہ کردیا۔ اس عورت نے کما مزي ستجلب الدعوات تے ان كى دعا سے يار تكررست موجا آخااور معيست زودكى معيبت دور موجاتى تتى۔ آپ الله سے وعا کیجئے کہ اللہ محمل معلق اوچ دے تاکہ میں آپ کو دیکے اول اور اگر آپ واقعی عزیر بیں تو میں آپ کو پہیان اول گی۔ حضرت عومر نے دعائی اور اس کی آتھ موں پر ہاتھ مجیرا۔ وہ تدرست ہوگئی۔ بھر معزت عزیر نے اس فالج زودے کیاتم اللہ کے تھم ے کھڑی ہو جاؤ۔ سووہ بالکل تندرست ہو کر کھڑی ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کمامیں گوائی ویتی ہوں کہ آپ عزمر ہیں۔ جب يهوديول كو حضرت عزم كا پاچلانوانهول نه كما بم من عزم كے سوا كوئى تورات كا حافظ نسيں تھا، اور بخت نصر نے تورات كو جلادیا تقا اور اب اس کاکوئی نشان باتی نسیں ہے سواچند سور تول کے جو لوگوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں کھل تورات تکھوا دیں۔ حضرت عزیر کے والد سروخانے بخت نفر کے ایام میں ایک جگہ تورات کو دفن کر دیا تھاجس کا حضرت عزیر کے سوائمی کو نہیں تھا، حضرت عزیرِ اس مبکہ لوگوں کو لیے ملحے اور تورات کو مکود نکالا' اس کے اوراق کل مجئے تنے اور لکھائی مٹ پیکی تم وہ ایک ورخت کے سائے میں بیٹے گئے اور بنو اسموائیل ان کے گرد بیٹے گئے۔ آسان سے دوستارے نازل ہوئے اور ان کے

تبيان القرآن

ہیں میں تھی سے اور ان کو تورات یاد آگئی اور انہوں نے ہتو اسرائیل کے لیے از سرنو تورات تکھوا دی۔ جب ہنو اسرائیل نے معترت مزیر سے یہ فیر معمولی اسور دیکھے تووہ کئے کہ عزیر اللہ عزوجل کے بیٹے جی-

( مختر آریخ دمثق ع) ۱۷ م ۱۳۹۰ ملمناه ار انگریره ت البدایه دانسایه عاص ۱۳۹۷ طبع جدید دا را نفکر برد ت آیا حضرت عزمر نمی بین یا نسین

مافظ عمر بن الما عيل بن كثير الدمشق متولى سماء لكمة بن:

عطا بن رباح احسن جمری اور عملی بن عطاء الخراسانی کا نظرید بد ہے کہ حضرت عزیر نی نہیں تھا کیو کہ عطابی الی رباح نے کہا کہ ذانہ فترت (انقفاع نبوت کا زبانہ) جی نو چزیں تھیں: ان جی ہے ایک بخت تعرکو بیان کیااور اسحال بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بعری ہے دوایت کیا کہ عزیر اور بخت تعرکاواقعہ ذبانہ فترت میں بوااور حدیث صحح جی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمیا: جی تعین بن مریم کے تمام لوگوں ہے زیادہ قریب بول اور جیرے ورمیان کوئی نی شعی ہے۔ مسلم اللہ علیہ اور میرے ورمیان کوئی نی شعی ہے۔ مسلم اللہ علیہ اور وجب بن متب رسم الحقادی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سن الا داؤور رقم الحدیث الحدیث الا داؤور وجب بن متب نے کہا کہ حضرت عزیر معظم جدید اور وجب بن متب نے کہا کہ حضرت عزیر معظم حدید اور وجب بن متب نے کہا کہ حضرت عزیر معظم حدید اور معزت میں ہے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری و معظم ناری کے دبان کیں معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری کے ذبان میں تھے۔ (معظم ناری کے دبان کی تھے۔ (معظم ناری کے دبان کے دبان کیا کہ معظم ناری کے دبان کے دبان کی کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کی دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دب

البداية والنهابية المن ١٩٨٨ مع طبع جديد وارا تفكر بيروت ١٩٩٠ه الدا

بسرطل روایات مخلف میں اور محرت عزیر کانی موناحتی اور بیٹی نسی ہے۔

الله تعالى كاأر شاد ب: اور عيمائيول في كماك مسيح الله كابياً ب- حطرت تعيني عليد السلام كي مخصيت كم تمام الهم مبلو اور ان كه ابن الله بوف كي بحث جم في آل حمزان: ٥٨-٥٣ هي بيان كردي ب وبل ملاحظه فرمائين -

نیز اللہ تعللی کا ارشاد ہے: یہ اینے سے پہلے کافروں کی کمی ہوئی پاؤں کی مشاہست کرتے ہیں۔ اس مشاہست میں تین اقوال ہیں: (ا) ہت پر ست کتے تھے کہ لات متات اور عزئ خدا کے شریک ہیں۔ (۲) بعض کافر کتے تھے کہ فرشتے اللہ کی زیمیاں ہیں۔ (۳) یہ اس قول میں اسپنے باپ داد! کی اندھی تقلید کرتے تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چمو ڈکر اپنے علماء اور بیروں کو خدا بنالیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی) مال نکہ ان کو یہ تھم دیا کیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق شیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکام سے یاک ہے 0(التوبہ:۱۳)

اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کی بدید مخفیدگی بیان فرنٹی تھی کہ انہوں نے عزیر کو این اللہ کمااور اس آیت میں ان کی بدید اعمانی بیان فرمانی ہے کہ انہوں نے اسپنے احبار اور رہبان کو خدا بنار کھا تھا۔ معدل مصد میں ممامعیہ

احباراور رهبان كامعني

المام ابوعبيد محتوفي ١٩٧٥ هـ في كلعاب كه احبار وحرى جعب - جرعالم كوكت بين كحب كوجر كما جا يا تعا-

(غريب الحديث ج اص ١٠)

علامہ راغب اصغمانی متوفی موسعہ نے لکھائے جر کامعی ہے: نیک اثر اور اچھی فٹانی۔ جب علاہ لوگوں کے داوں ہیں اے علوم سے اچھے ماثر امت اور اپنے افعال کے تیک آثار چھو ڈتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکوں کی افتراء کی جاتی ہے تو ان کو احبار کتے ہیں اس کو احبار کتے ہیں اس وجہ سے حضرت محرر منی افتہ عند نے فرمایا: علاء تو قیامت تک باتی رہیں کے اور احبار کم ہو سے اور ان

سك آثار ولول يس موجودين- (المغروات جام ١٨٠٧)

نیز علامہ راغب نے لکھائے کہ رہب کامتی ہے تھیراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف اور راہب کامعنی ہے اللہ ہے ڈرنے والا اور رہبان راہب کی جع ہے۔ (المفردات جومی ۱۳۹۹) الم مخرالدین رازی المتوفی ۱۳۹۷ھ نے لکھائے کہ جر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ بیان کر تاہو ۔ اور راہب اس هخص کو کہتے ہیں جس کے دل جی خوف خدا جاگزیں ہوا در اس کے چرے اور لباس سے خوف خدا خاہ برہو تاہو اور عرف جی احبار کا لفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کا لفظ ان علماء تھاری کے ساتھ خاص ہے در رہبان کا لفظ ان علماء تھاری کے ساتھ خاص ہے جو گرجول بی دہجے ہیں۔ (تغیر کہیرج میں ۱۳۰۱)

قران اور صدیث کے مقابلہ میں اسے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی زمت

حضرت حذیفہ رضی اللہ عند سے سوال کیا گیا کہ کیا میودیوں نے آپ احبار (علاء) کی اور عیمائیوں نے اپنے رہبان اگر ب میں رہنے والے علاء) کی عباوت کی تھی؟ اور اس آیت کی کیاتو جیہ ہے؟ انسوں نے کما: انہوں نے اپنے علاء کی عباوت نسیس کی لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو طلال کر دیتے تو وہ اس کو طلال کہتے اور جب وہ ان کے لیے طال کو حرام کر دیتے تو وہ ،س کو حرام کہتے تھے اور میں ان کا اپنے اپنے علاء کو خد ایمنانا تھا۔ (الجائے لادکام القرآن جریم میں مطبوعہ جروت)

حضرت عدى بن عائم رمنى الله عن بيان كرتے بي كه عن الله عليه و سلم كى فدمت عن عاضر بوا اس وقت عيرك كردن على سون كى صليب تقى - آپ نے فرمايا: اے عدى! اس بت كوا آدكر پينك دوا عن نے آپ ہائى آيت كے متعلق ہو چھانا تسحيل الحب ارهب ورهب ان بهم ارساب اسن دون الله والسمسيسے اس سريسه - (التوب اس) آپ نے فرمایا: ووا بن علماء كى عبادت تسمى كرتے تھے ليكن جب وہ كى چيز كو طائل كرديتے تو وہ اس كو طائل كرد بور كى چيز كو حرام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور العام كى عبادت الم بالدور باس مرابعه الم الم عن التر بدور كى چيز كو حرام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور العام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور كى جيز كو حرام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور العام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور باسابدور كى جيز كو حرام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور باسابدور كام كرديت تو وہ اس كو طائل كرد بور باسابدور كو حرام كرديت تو وہ اس كو حرام كے - (سنن التر فرى رقم الحدیث علاوت وارالعگري و ت اسابدور)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس مدے ہے ہو واضح ہوگیا کہ اللہ تعلقی کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کی دیلی ہیں ہو۔ کو قول کو قریم ہیں ہوں کے فرید کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع

الم عبد البرمائلي متوفى ١٣٧مه نے متعدد اساتید کے ساتھ حیب اور مجاہرے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر مخص کا قول قبول بھی کیا جا آہے اور ترک بھی کیا جا آہے۔

(جامع بيان العلم و فعنله ج ٢ ص ٢٤٠٤ - ٩٢٥ و ارابن الجو زبير جده)

ئی کے مواکسی بشر کا قول خطاہے معصوم نہیں مولان میں لکھرمان کی ترین کی میں جونہ یہ جاتمہ

مروان بن الحكم بیان كرتے ہیں كہ ہیں حضرت عثين اور حضرت على قرمني الله عنما كے پاس تھا، حضرت عثمان ج تمشع ہے

منع كررے تھے، حضرت على نے يد و كي كرج تمتع كا حرام بائد ها اور قربالا بي كسى فخص كے قول كى بنار نبي مسلى الله عليد وسلم كى سنت كو ترك نبيس كروں گا-

(سیح البخاری رقم الحدے: ۹۵۹۳ سیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۹۵۹۳ منی داری رقم الحدیث: ۹۵۹۳ منی داری رقم الحدیث: ۹۵۹۳ منی داری رقم الحدیث و منام کے عمد میں جج جمتع کیا حضرت عمران بن حصین رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مسلم کا الله علیه وسلم کے عمد میں جج جمتع کیا الله اور قرآن نازل ہوا اور ایک محص نے ای دائے ہے جو چاہا کہ المام مسلم کی روایت میں ہے ان کی مراد حضرت عمررمنی الله عند تھے۔

(میج ابتخاری رقم الجدیث:۱۵۵۱ میج مسلم رقم الحدیث:۱۳۳۷ سنن نسائی دقم الحدیث:۱۳۷۳ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۳۹۷ سنن داری رقم الحدیث:۱۸۱۳)

مائم بیان کرتے ہیں کہ ایک فنص نے حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنماے جج تہتے کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما جائز ہے۔ اس نے کما آپ کے باپ تو جج تہتے ہے منع کرتے ہے ؟ حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنمانے قربایا: بیہ بناؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے کما بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم پر عمل کیا جائے گا! اس فض نے جم تہتے کیا ہے۔ یہ عدیث سمجے ہے۔

(منن الترزي رقم الحديث: ۸۲۵ وار النكر بيروت ۱۳۱۳ ه.)

حعرت ابن عباس دفنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حعرت عمر دفنی اللہ عنہ قوت ہوگئے تو جل نے حضرت عائشہ دفنی اللہ عنہ حضرت عرکتے بیٹے کہ میت کے گھروالوں کے دولے سے میت کو قبر جس عذاب ہو آ ہے۔ حضرت عائشہ دفنی اللہ عنما نے فرمایا: اللہ فعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضی فرمایا تھا کہ میت کے گھروالوں کے دونے سے اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھروالوں کے دونے سے اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھروالوں کے دونے سے اللہ اس کے عذاب جس زیادتی کرتا ہے اور تممارے کے قرآن مجید کی یہ آ بت کانی ہے:

وَلاَ سَيْرِدُ وَلِيدَةً مَ وَلَدَ الْعَامِ: ١١٣) اور كوكى بوجد الهائے والا مى دو مرے كابوجد تيل الهائے

(صحح ابتحاری وقع الحدیث: ۱۲۸۸-۱۳۸۳ صحح مسلم وقم الحدیث: ۹۳۸-۹۳۸ سنن الزؤی وقم الحدیث: ۹۰۰۲ سنن النسائی وقم الحدیث: ۱۸۵۵ سنن این ما بد وقم الحدیث: ۱۵۹۲) ۔۔۔ ؛

عُرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک قوم کو جلوا دیا ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عندما تک بیہ خبر کپنجی تو انہوں نے کما اگر ہیں ہو آتو ان کونہ جلا آئا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے عذ اب سے سزانہ دو البت میں ان کو قتل کر دیتا ہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو محض اینا دین یہ لے اس کو قتل کر دو- تر ندی کی روایت میں ہے حضرت علی کو یہ خبر مینجی تو انہوں نے کھا: ابن عباس نے بچا کھا۔

ا میح ابواری رقم الحدیث: ۱۹۳۴ ۱۹۳۹ ۱۹ سن الترزی رقم الحدیث: ۹۳۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۵ سنن این ماجد رقم اندیث: ۲۵۲۵ مند احرج ارقم الحدیث: ۱۸۷۵ المستدرک ج۳۳ س ۵۳۸ سنن بیمی ج۸ ص ۹۵۹ مند ابو پیلی رقم الحدیث: ۲۵۳۲) معترت عمررضی الله عند نے ایک زائیہ حالمہ کو رتم کرنے کا اراوہ کیاتو معترت معاذ رضی اللہ عند نے کماجو بچہ اس سکے

جلديتجم

پیٹ جس ہے اس کوہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواڑے؟ تو معفرت عمرنے قربایا: اگر معلق نہ ہوتے تو عمہلاک ہو جا آ! (جامع بیان انظم و فضلہ ج موس ۹۲۰ رقم: ۳۵۵ استان مطبوعہ و اراین الجوزیہ ریاض ۱۹۴۰ ہے)

ایک مورت کے نکاح سے چھ ماہ بخد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر کیاس یہ مقدمہ پیش ہواتو حضرت عمر نے اس مورت کو رہے کر رجم (سنگسار) کرنے کا تھم ریا تو حضرت علی نے فرمایا: اس کو رجم کرنا جائز تہیں ہے کو نکہ حمل کی کم از کم مدت چو ماہ ہے۔ قرآن جمید میں ہے: مور تیں ہے دو سال تک بچوں کو دورہ چا کہیں۔ (البقرہ: ۱۲۳۳) اور فرمایا: حمل کی مدت اور دورہ چھڑانے کی جمید میں ماہ ہے۔ (الاحقاف: ۱۵) تو حضرت عمر نے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔

( جامع بيان العلم و نضله ج ٢ ص ١٩٧٠ رقم :٢ ١٩٧١ مطبوعه رياض ،

اور تم ان بن ہے کی بیوی کو ڈھروں مال دے بچکے ہو تو اس بن ہے کچھ واپس نہ لو۔ وَأَتَيَنَّكُمُ إِخْدَقَّنَ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْعًا - (النه): ٢٠)

معرت عمرت فرملا: عودت في محم كمااور مردت خطاك.

(مصنف عبدالرذات ص ۱۹۸۰-۱۹۰۵ ملیستی وی مسهه سنن سبید بن منعود رقم الحدیث: ۵۹۸-۱۹۰۵ جامع بیان العلم و نسله ربخاص ۱۹۳۰ رقم: ۱۸۷۴ تغییراین کثیریخاص ۱۹۳۵ وادالفکر ۱ ۱۱۳۱۰ الدر المیشود ۱۳ م ۱۳۳۱ وادالفکر ۱ ۱۳۱۳ه)

فور سیجے جب اکار محابہ کے اقوال خطاء سے معموم نہیں ہیں تو بعد کے اثر ، فقهاء اور علیو کے اقوال کی خطاء سے معموم ہونے کی کیامنانت ہے؟ اس لیے کسی امام، عالم اور فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا جاہیے کہ اس کے قول میں خطاء

نسیں ہوسکتی اور ایساعقیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے متراوف ہے۔

اعلى معرست الم احد رضافاصل برلي ي حوفي و مسيع لكعة جي:

انبیاء علیم انسلوۃ والٹناء کے سواکوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ خلط یا بے جامیادر ہونا پکرہ ناور کلمعدوم نہیں ، پھر ملت صافحین وائمہ دین سے آج تک اہل حق کابیہ معمول رہاہے کہ ہر فض کا قول مقبول بھی ہو تاہے اور مروود بھی ماسوااس قبروا لے کے معلی اللہ علیہ وسلم۔ (فقوق رضوبہ جام ۱۸۸۳ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

اعلی معرت سے سوال کیا گیا کہ شاہ عبد النور عدث والوی متوفی ہسر نے لکھا ہے کہ پیر کے ہام کا بکرا حرام ہے خواہ بروقت ذرج تکمبر کمی جائے اس کے جواب میں اعلی حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس مستله می جی بید ہے کہ نیت ذائع کا اعتبار ہے ، اگر اس فے ارافت دم تقرب اللی الله کی (اللہ کے لیے جانور کا خون بملیا) اور دفت ذرع بام الی لیا، جانور بنس قطعی قرآن عقیم طال ہو گیا۔ اللہ تعالی قربا آ ہے:

حسي كيابواكرتم اس كوشي كمنت جس يرالله كانام لياكي

مَـَالْكُمُ أَنُّ لَا تَـَاكُلُوا مِسْمًا ذَٰكِوَ المَّهُمُ اللَّهِ عَـلَيْهُو-(الانعام:١٤)

تنسيل فقيرك رساله سل الاصغياء على ب شاه صاحب عداس مئله عي النفي موكى اوروه نه فقط الدوي بلكه تغيير

تبيان القرآن

جلديتم

عزیزی جس بھی ہے اور نہ ایک ان کا فاتوی بلکہ کمی بشرغیر معصوم کی کوئی کاب ایسی نہیں، جس میں سے پچھ متروک نہ ہو۔ سید نا اہام مالک رمنی اللہ عند فرماتے ہیں ہر مخض کا قول متبول بھی ہے اور مردود بھی سوا اس قبروالے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم- (فأوي رضوب ج٨ميهه عليه مطبوعه مكتب رضوب كراجي)

الله تعالی کاارشاد ہے: وویہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواٹی پھو تحوں سے بجمادیں اور اللہ اپنے نور کو ممل کیے بقیر مانے والا تمیں ہے خواہ کافروں کو ناکوار ہون (التوب:۳۷)

سیدنا محرصلی انتدعلیہ وسلم کی نبوت کے صدق پردا ا

اس آیت میں بمود یول کی ایک اور اسلام و شمنی بیان کی ہے اور وہ بدے کد بمودی نبی صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے ورا كل كو جمناد في كوسش كرت بين اور آب كى نبوت كدولا كل كى اجم يا في فتمين بن:

(۱) حضرت موی اور عیمی کی نبوت ان کے معجزات سے تابت ہوئی۔ اس طرح تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اللات كے ليے ب الد مجزات اللہ كيے۔

(۲) نبی صلی الله علیه و سلم ای تنے اور آپ نے قرآن جید کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نسیس لاسکا- اس کی دی ہوئی پیشین گوئیل درست طابت ہو تھی اور اس کے اس دعویٰ کو بھی کوئی رد شیں کر سکا کہ اس میں کی اور زیادتی نهیں ہوسکتی۔

(٣) ني ملى الله عليه وسلم كى تمام تعليم اور شريعت كاحاصل يدب كه صرف الله عزوجل كى عماوت كى جائ آب يدو بھی علمی اور عملی کملات ماہر موستے آپ نے فرملیا: بید سب اللہ کا دیا ہوا ہے ، آپ لے علم اور عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات ے نفی کردی، آپ نے اپنے نیک اعمال کو مجی موجب نجلت قرار نسی وا بلکدیک فرمایا کد میری نجلت بھی صرف اللہ کے فنل ے ہوگ ۔ آپ کی ہوری میرت کو و کھ لیس آپ اپنی نبوت اور رسالت ے اپنے لیے کوئی کریائی کوئی بدوئی نمیں جانچ تے بلکہ کی فرماتے تھے کہ ساری کریائی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کے لیے ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دعوی نبوت سے ہے جبکہ انسان کی میہ فطرت ہے کہ وہ چاہتاہے لوگوں میں اس کے کملات کاچ چاہو اور لوگ کمیں کہ یہ اس کے کملات جی خوادان كملات كاذراجه كوكى بور بو!

(٣) آپ نے بہت ہے شرق کیے لیکن اپنے لیے دنیا جمع نہیں گی آپ کے کھاتے ، پینے الباس اور گھرکے میاز و میلان میں کوئی آسودگی میش اور سمحم نمیں تھا۔ ڈھیروں مال ننیمت آ تا لیکن آپ اس کو نتشیم کیے بغیر مسجدے نمیں اٹھتے تھے اسے مجى معلوم ہوا كہ آپ سے ني تے اور اس وعوى نيوت سے آپ كامتصورائي ذات كي منفعت نہيں تني -

(۵) آب نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا تھم دیا خود اس سے زیادہ عبادت کی لوگوں کو بائج نمازوں کا تھم دیا خود تھے سمیت چد نمازیں برصتے تے الوگوں کو چالیسوال حصد زکوۃ کا تھم دیا خودیاس کی نمیں رکھتے تھے الوگول سے کما تمارا ترک وراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے اوگوں کو طلوع فجرے غروب آفاب تک روزہ کا تھم دیا اور خود وصال کے روزے رکھے جس میں سحری ہوتی ہے نہ افطار ، کوئی ممینہ روزوں سے خالی نہیں ہو آنتھااور راتوں کو انتاطویل قیام کرتے تھے کہ یوؤں مبارک سوج جاتے تنے الوگول کو چار بیوبون میں عدل کرنے کا تھم دیا اور خود بیک وقت نو ازواج میں عدل کرے د کھایا، آپ کاعبادت ر رواست میں اس قدر کوشل ہونامیہ طاہر کر آہے کہ آپ کا وعویٰ نبوت اپ میش و آرام' اپنی آسودگی اور اپنی برائی کے ب یہ نمیں تھا۔ آپ سے نبی ہیں اور آپ کا پینام سچاہے اور جس طرح کوئی مخص سورج کے نور کو بجور نے کے لیے پھو تکمیں مار آ

ر ہے تو سورج کا نور کم نمیں ہوگا ای طمرح یہودی اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام دشمن کو ششوں سے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کی نمیں ہوگی-

الله تعلق کاارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ماتھ بھیجا تاکہ اس کو ہردین پر غالب کردے خواہ مشرکین کو ٹاکوار یو O(التوبہ: ۳۳)

تمام اديان بروين اسلام كاغلبه

اس آبت میں اللہ تعلق نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کاذکر قربایا سیالت ولا کل اور معجزات سے ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلائل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے مظیم اور کامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجالین آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، آپ کاکوئی تھم خلاف عنل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی ہے شار سمکتیں ہیں۔ داضح ہوا کہ آپ کی شریعت ہی کال ہے۔

پھر فرہ آیا تاکہ آپ کادین جردین پر غالب ہو جائے اور غلب سے مراد دلائل اور جمت کے اغتبار سے غلب ہو تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے دلائل غالب بیں اور اسلام کے آنے سے جردین پر عمل منسوخ ہوگیا ہے اور اگر سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیش کوئی اس وقت ہوری ہوگی جب حضرت نیسٹی علیہ السلام کا نزدل اور اہام ممدی کا ظمور ہوگا۔

ا مام سعید بن منعور امام ابن المنذر اور امام بیستی نے اپنی سفن جی حضرت جابر رضی الله عند سے اس آبت کی تفسیر جی
روانت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن حریم علید السلام نازل ہوں گے تو جریبودی اور جرعیمائی مسلمان ہو جائے گا حتیٰ کہ
کمیاں بھیڑاوں سے مامون ہو جائیمں گی اور گائے شیروں سے اور انسان سانیوں سے اور حتیٰ کہ چوبا چراب کو نہیں کترے گا اور
جزیہ مو توف ہو جائے گا اور صلیب تو زوی جائے گی اور خزیر خل کروئے جائیں گے۔

(الدوالمنتورج ٢٠٠٠) عام مطبوعه دورانظر بيروست ١١١١١ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والوائے شک (اہل کتاب کے) بہت سے علاء اور پیرلوگوں کاناحق مال کھاتے ہیں اور (لوگون کو) اللہ کے رائے سے روکتے ہیں، اور جولوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں ترج شمیں کرتے تو آپ اِن کو دروناک عذاب کی خوشخبری سناد ہیں (انتوبہ: ۳۳)

يهودي اور عيسائي علاء كے مال كھائے كے ناجائز طريقے

اس سے پہلی آغون میں اللہ تعالی نے میودیوں اور عیمائیوں کے عالموں کی قدموم صفات بیان فرمائی تغیب کہ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند اور پر تر بھتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، اس آبت میں یہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے باز طور پر بال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طربیقے ہیں:

(۱) وہ رشوت کے کر شرکی احکام بیں تخفیف کردیتے تھے 'اگر تورات میں رجم یا کو ٹردن کی مزاہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دسیتے تھے۔

(٢) انهول نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا تھا کہ انہیں آ خرت میں نجلت ای وقت ماصل ہوگی جب وہ ان کی

تىيان القرآن

خدمت اور اطاعت *کریں گے۔* 

(۳) تورات بی منی الله علیه وسلم کی جو صفات بیان کی مئی بیں وہ ان کی ایک باطل آویل کرتے ہو نمی ملی الله علیه وسلم پر منطبق نه ہوتی و در اللہ علیه وسلم کے مطبع ہو جا کیں اور ان کے در اسلم کے مطبع ہو جا کیں اور ان کے نذرانے شکرائے بند ہو جا کیں۔

(٣) انهوں نے وگوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ سیجے دین بموںت یا عیمائیت ہے اور اس دین کی تقویت ای وقت ہوگی جب اس دین کے حالمین کی بنلی قدمت کی جائے سووہ ان یا طل طریقوں سے اپنے عوام کا ناجائز طریقہ سے بال کھاتے تھے، ہرچند کہ دہ اس ناجائز بال کو کھانے کے علاوہ ویگر مصارف میں بھی خرج کرتے تھے لیکن عرف میں کسی سے ناجائز بال بینے کو بال کھانے سے تعبیر کیا جا تا ہے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا بال کینے سے برا مقصودا س بال کو کھانے اور پینے پر صرف کرناہ و تا ہے اس کے فربایا وہ اوگوں کا ناحق بل کھاتے ہیں اور مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کسی کا بال کینے ہیں۔ سے برا مقصودا س بال کو کھانے اور پینے پر صرف کرناہ و تا ہے اس کے فربایا وہ اوگوں کا ناحق بال کھاتے ہیں۔

اوگول کا اس دنیا بین بڑا مقصور مال اور عزت اور سرداری کا حصول ہو آئے۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ باجائز ظریقوں سے
اوگول کا مال حاصل کرتے نئے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اطاعت سے روکتے نئے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جائے تو پھرلوگ ان کی تعظیم اور بھریم چھوڑ دیجے۔
کنز کا معنی ا

علامہ راغب استمانی نے لکھاہے کہ کتز کاستی ہے مال کو اوپر تلے رکھناہ مال جمع کرے اس کی حفاظت کری خزانہ کو کنز کہتے ہیں۔ اس آبت میں اللہ تعالی نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں شریج نہ کرنے کی غرمت فرمائی ہے۔

(الغردات ج ٢ص ٢٤)

ز کوة نه دے کرمال جمع کرنے والوں کی قرآن مجید اور احادیث محیحہ سے قدمت

وَلاَيَحُسَسَنَ الَّذِينَ يَبْحُلُوْنَ بِمَا الْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ حَبُرًا لَهُمُ أَبَلُ هُوَ شَرَّلَهُمُ اللهُ سَبُعَلِقَوْنُوْنِ مَا يَحِلُوْنِهِ يَوْمَ الْفِيْمَةِ:

(آل محران:۱۸۰)

وَيَالُ لِكُلِّ مُنَمَّرَةٍ لَكُمْرَةٍ فَيَالَدِيُ جَمَعَعُ مَالاً وَعَلَّدُهُ فَى يَحْسَبُ الْ مَالَةً آخُلَدُهُ وَكَا لَمُنْكَذَنَّ مِن النَّحُطَمَةِ وَمَا آخُرنكَ مَا النَّحُصَمَةُ وَ لَانْعُظِمَةً النَّمُوفَدَةً فَى النَّهِ المُنْوَقَدَةً فَى النَّعَ مَقَالِمُ عَمَى الْأَفْفِدَةِ وَ وَلِنَهَا عَلَيْهِمْ مُنَّوْضَدَةً فَى وَمِنَا

عَمَدِ تُسَكِّدَةٍ - (الحراء)

جو لوگ ان جزوں (کو ترج کرنے) یں بال کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اسپے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ برگزید مکن نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہترہ، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت بُراہے، وہ (مال) تیامت کے دن ان کے مگلے میں طوتی بناکر ذال دیا جائے گا۔

ہر طعنہ دینے والے خیبت کرنے دولے کے لیے بہای ب ن کر دھن وہ گان کو جن کی کر دھن وہ گان کر آب کی کر دھن وہ گان کر آب کی جن کر آب کی کر آب کی کر آب کی کر آب کی کر آب کی دوہ (مال) اس کو جیش ذندہ دیکے گان ہر گزنیں! وہ چورا چورا کرنے والی جن ضرور پیجنک ویا جائے گان اور آپ کیا جائیں کہ چورا چورا کرنے والی کی چیزے ن وہ اللہ کی بحرکائی ہوئی جائیں کہ چورا چورا کرنے والی کی چیزے ن وہ اللہ کی بحرکائی ہوئی آگ ہے جو داول پر چڑھ جائے گی ن ہے تک وہ اللہ کی بحرکائی ہوئی ہے بھورا کی جو داول پر چڑھ جائے گی نے دہ اللہ کی جو داول پر چڑھ جائے گی ن ہے تک وہ اللہ کی بھر طرف سے بھر کی ہوئی ہوگی ( بھر کے ہوئے شعلوں کے ) لمبے لمبے سے بھرکی ہوئی ہوگی اور گڑھ ہوئے شعلوں کے ) لمبے لمبے سے بھرکی ہوئی ہوگی اور گڑھ ہوئے شعلوں کے ) لمبے لمبے ستونوں جی۔

حضرت ابو ہررہ دستی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا: جس محض کو اللہ بنے بال عطاکیہ ادر اس بنے اس کی ڈکو قادا نہیں کی؛ قیامت کے دن اس کے لیے ایک مختیاسات بنایا جائے گا جس کے دو زہر لیے ڈنک ہوں کے اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے کہ مجردہ اس کو اپنے جیڑوں سے مجڑے کہ کہرکے گا: جس تیم امال ہوں، جس تیما خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے آل عمران: ۱۸۸ کی تلاوت فرائی۔

( میچ آیواری رقم الحدیث: ۱۳۰۳ سنن انشائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ موطا ایام بالک رقم الحدیث: ۱۳۰۵ میچ این نزیر رقم الحدیث: ۱۲۵۷ میزاند ج ۲ ص ۱۹۸ تمیداین عبرالبرٔ چ۱۲ ص ۱۳۵۰ المستقی للبایی رقم: ۱۳۰۰ هخ المبالک رقم: ۱۳۰۳)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ مخض جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق اوائد کر آ ہو، جب قیامت کا دن ہو گاتو اس سے لیے آگ سے پترے نیار کے جائیں گے، اور ان کو جنم کی آگ میں گرم کیا جائے گاہ پر ان کے ساتھ اس مخص نے پہلو، پیشائی اور پیٹے کو واغا جائے گاہ ور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائمی گے تو ان کو وہ بارہ آگ بیں گرم کیا جائے گا سے عذاب اس دن ویا جائے گا جس کی مقدار پہلی بڑار سائی ہوگیا اس کو یہ عذاب ویا جا آرہ گا حتی کہ تمام نوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکانا، جنت کی طرف ہوگا یا دوڑ کی طرف اور جو اونوں کا حق اور انہیں کر سے گائی کو اس پورے دن او تف این ہے بیروں سے رو ندھے ویوں گے اور اسپ موضوں سے کا شخے رہیں گے، حتی کہ تمام لوگوں کے در میان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکانا جنت کی طرف ہوگا یا دوڑ تی کی طرف اور جو گھنی کریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرے گاہ ہاں کو اس پورے دن تک اپ سیکھوں سے ذخی کرتی دیں گی اور اپنے پیروں سے روند تی رہیں گی حتی کہ تمام لوگوں سے در میان فیصلہ کر ویا جائے گا۔ پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکانا جنت کی طرف ہوگا یا دوڑ تی کی طرف

ا منح مسلم؛ الزكوة: ٢٣ (١٨٤) ٣٢٥٣ منح البحاري رقم الحديث: ٣٨٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٥٧٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٨٨ مستد احداثي ٢٣ من ٣٨٣ السنن الكيري جهم ميله؛ التمييد للان عبدائبر؛ ج٢ جن ٥٣٨)

جس مل کی ز کو قادا کردی تنی وہ موجب عذاب سیں ہے

اس آیت بیس پہلے میں دی اور بیسائی علاء کی قدمت کی گئی ہے کہ وہ ناجائز طریقہ سے او گوں کا بال کھاتے ہیں اور اس کو افقہ تعالیٰ کی راہ بیس ترج نسیس کرتے۔ قاضی بیشادی متوثی کی ڈمت قربائی ہے جو سونے ہور جاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو افقہ تعالیٰ کی راہ بیس ترج نسیس کرتے۔ قاضی بیشادی متوثی ۱۸۵ ھ لے لکھا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان بال جمع کرتے والوں سے مراد میودی اور بیسائی علاء ہوں اور ان کی زیادہ برمت کرنا مقعبود ہو کہ وو بال پر حریص بھی ہیں اور بیس اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہوں برمانی ترت کرنا مقعبود ہو کہ وو بال پر حریص بھی ہیں اور میسائی رشوت خوروں کے ساتھ بربتاء حملیت ان کاؤکر کیا گیا ہو بو مالی جمع کرتے ہیں اور اس کی دلیل ہے کہ مسلمان ہوں اور اس کی دلیل ہے کہ جسب سے آیت بازل ہوئی تو مسلمانوں پر ہے آیت بہت شاتی کرری آور حضرت عمروضی اللہ عنہ سے استعشار کیا:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی والدیس یہ کسروں لدهد والصصة التوب التوب ابن عباس معاملہ کو کشارہ کرا آبوں ، پھر التوب اس معاملہ کو کشارہ کرا آبوں ، پھر التوب اس معاملہ کو کشارہ کرا آبوں ، پھر التوب التوب کے حضور کی خدمت میں حاضرہ و کر کھا: اس اللہ کے تی ? آپ کے اسحاب پر یہ آیت بھت شال گزری ہے ، تب رسول التد صلی التد علیہ و سلم نے فرطیا: الله تعالی نے ذکرة صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تعمارا باتی مال پاکیزہ ہو جائے اور وراثت

تمهارے بعد والوں کے لیے قرض کی ہے۔

(منن ابو داؤدر قم الحدیث به ۱۳۳۱ مند ابو یعلی رقم الحدیث ۱۳۳۹۱ المستد رک جهم ۱۳۳۳ سنن کبری المیستی جه م ۸۳ مره حضرت ام سلمه رمنی الله عنها بیان کرتی بیل که ی سوئے کی پازیب پہنتی تھی میں نے عرض کیا یا رسول الله الکیا یہ کنز (فزانه ، جمع شده مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے) ہے؟ آپ نے فرمایا: جومال ذکو آکی حد تک پہنچ کیا اور اس کی ذکو قادا کردی گئی وہ کنز نمیں ہے۔ (سنن ابوداؤور قم الحدیث ۱۳۵۴ الاستدکار رقم الحدیث ۱۳۵۰)

حضرت ابو ہررہ ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب تم نے اینے مال کی ذکرہ اوا کردی تو تم الے اس حن کو اوا کردیا جو تم پر واجب تھا۔

المن الترفذي وقم الحديث ١٨٠ سنن ابن ماند وقم الحديث ١٨٠٠ السن الكبري لليهقي الاسم مهم معرفة السن والآثار وقم الحديث: ٢٨٠٢)

حطرت این محرر منی الله عنمانیان کرتے میں کہ جس مال کی تم نے ذکو قادا کردی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے نیچ ہو وہ کنز نمیں ہے اور جس مال کی تم نے زکو قادا نمیں کی تو خواہ وہ کا ہر جو وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ١٩ ص ١٠١١ الاستذكار رقم الحد عد ١٣٠٠)

الله تعلقی کاارشادے: جس دن وہ (سونا اور جاندی) دوزخ کی آگ یں تیایا جائے گا ہراس ہے ان کی پیٹانیوں کو اور ان کے پیٹانیوں کو اور ان کی پیٹانیوں کو اور ان کی پیٹانیوں کو اور ان کی پیٹانیوں کو اور ان کی پیٹانیوں کو داعا جائے گئے ہے وہ (سونا اور جاندی) جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کر کے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کر کے درکھا تھا سو اب اپنے جمع کر لے کامزہ چکھو (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں پیشانیوں پہلوؤں اور پینوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داختے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فربایا ہے۔
کیونکہ یہ اشرف اصفاء ہیں۔ جو اصفاء رکید دل دلم اور چگر پر مشمل ہیں اور چو نکہ انسان اپنے ان ہی اصفاء کی سلامتی
کے لیے مال جن کر آئے ہاں لیے ان اصفاء کو اس مال کے ساتھ جاایا جائے گایا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار ا طراف ہیں ا اگا تھہ اور پچھلا حصہ چرو اگلے تھہ پر اور چینے پچھلے حصہ پر دلالت کرتی ہے اور دو پہلو وائمی اور یاکمی جانبوں پر دلالت کرتے ہیں اور مقصودیہ ہے کہ جرجانب ہے اس کو عذاب محیلہ ہوگا۔

ادائیگی زگوۃ کے بعد مال جمع کرتے میں اختلاف محلیہ

صحابہ کرام رضی انڈ عظم کا اس جی اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ بال) کی انڈ تعاقی نے ذمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سائل ہے اس کا صدال کیا ہے؟ اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جس مال کی زکوۃ اوا کر دی گئی وہ کنز ندموم نہیں ہے اور جس مال کی زکوۃ اوا نہیں کی گئی وہ کنز ندموم ہے اور بعض صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ کنز ندموم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی زکوۃ اوا کی گئی ہو یا نہ ان کا احتدال اس آیت کے ظاہرے ہے کو تکہ اس آیت میں بغیر کسی قید اور اعتباء کے انڈ تعالی نے مال جمع کرنے والوں کے واقع ہائے گا۔ نیز مدیدہ جس ہے:

عبداللہ بن ائی بزلی بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے بید صدیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سونے اور جاندی کے لیے ہلاکت ہو! میرے صاحب نے کما پھروہ حضرت عمرین الخطاب وضی اللہ عند کے مانچے حضور صلی اللہ عدد کے مانچے حضور صلی اللہ عدد کے ہا کہ سونے اور جاندی کے اور عرض کیا: بارسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور جاندی کے لیے ہلاکت ہوا پھر ہم کس مال کو حاصل کریں؟ آپ کے قرمایا: ذکر کرنے والی زبان انشکر کرنے والاول اور آ ٹرت بیں مدد کرنے والی بیوی۔ استداحمہ ین ۱۹۳۴ میں کرتے اللہ ان ۱۹۳۴ میں ۱۹۳۹ کنزالعمال رقم الحدیث: ۹۱۱۲ ۱۹۳۴ ۱۹۳۴ ا

ذید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ جمی افریدة ( مکداور عدید کے درمیان آیک مشور جگد ) کے پاس سے گز داتو وہاں حضرت الاؤد رضی افقہ حدیثے - جمی نے بچ چھا آپ یمال کس سب سے آگے ؟ انہوں نے کما جی شام جی تھا میرا اور حضرت معاویہ کا اس آیت جمی اختمان ہوا ذالدیس بیک سروں الدھ میں والعہ صدة والا یست فیون نہا اور بھارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کمایہ آیت ان کے اور بھارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کمایہ آیت ان کے اور بھارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کمایہ آیت ان کے اور بھارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کمایہ آیت ان کے اور بھارے دو توں کے متعلق نازل ہوئی ہے گئی میرے اور ان کے درمیان بحث ہوئی انہوں نے حضرت حیان کی طرف میری شکاے لکھ کر بھیجی و حضرت عثمان نے گھے میند بلایا میں حدید آلیا تو بہت زیادہ اوگ میرے گر داکھے ہوگئے جسے اس سے پہلے انہوں نے جھے دیکھ بی تیس توں سب سے متعلق نازل جا تو جی جا کمی توں سب سے سے حضرت حیان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کما آگر آپ چاہیں تو مدید کے قریب کی دور چکہ جو جا کمی توں سب سے جس میں آگیا اور اگر جھے یہ کمی جس توں سے بھی ان اور جگر ہے جا کمی توں سب سے جس میں آگیا اور اگر جھے یہ کمی جس میں جا کمی جا کی حاکم میار خوا جا تو جمی اس کی (بھی) اطاعت کر آ۔

است بن قیم ابتان کرتے ہیں کہ جماعت ہوتے ہوں اس استدام کے استدام کی جا المستدام کی جا استان کی جا استان کی جا استان کی جا استان کی جا استان کی جا استان کی جا کہ جا استان کی جا کہ جا استان کی جا کہ جا استان کی جا کہ جا استان کی جا کہ جا استان کی جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ حاکہ جا

ال تم كا احدث ہے حضرت ابو ذر رضى الله عند بيد استدلال كرتے ہے كہ جو مخفص اپنى ضرورت ہے ذا كد مال كو جمع كرے اس پر عذاب كى وعيد ہے الكون بيد حضرت ابو ذر رضى الله عند كى منفرد رائے تھى۔ حضرت ابو ذركى طرف ہے بيد توجيد كى كئى ہے كہ وہ ال دكام اور سلاطين پر رو كرتے تے جو بيت المال ہے اپنے ليے مال لے ليتے تھے۔ حضرت على، حضرت ابو ذر منحاً اور بعض الل ذہرے حضرت ابو ذر ہے علاوہ بھى مال جس تن ہے اور حضرت ابو ذر ہے ان اور منحق ہى كہ ذكو تا كے علاوہ بھى مال جس تن ہے اور حضرت ابو ذر ہے آثار منحق ہى كہ جو جو كرتا مال جس تن ہے اور حضرت ابو ذر ہے اسے آثار منحق ہى دعوت بوذر ہے اور اس كے متحق ہ عبد ہے۔ حضرت ابو ذر

تبيان القرآن

ر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے تیلے طبقہ میں موں کے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائمیں یا کمی آگے چیچے تقسیم کردیں۔ (سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۰)

(الاستذكارج اص ١٤٣٠ مطيوعه مؤسته الرسال بيروت ١١٧١ه ١٠ المغم ج ١٣٠ ١١ مطبوعه بيروت ١١١١ه ٠

آئم صحیح نظرید وہ ہو جمہ ہو جمہور محابہ کا ہے کہ ذکوۃ اواکرنے کے بعد بال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے بال لیمنا جائز ہے۔ حضرت عمر دمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیه وسلم بجھے عط فرمات و میں عرض کر آجو جھے سے زباوہ ضرورت مند ہو اس کو عطاکر دیں تو آپ نے فرمایا: یہ بال نے لو، جب حمیس اس بال سے کوئی چیج نہ چو۔
چیج نہ چو۔

(صحح ابلاری رقم الحدیث: ۳۵ ۱۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۵ ۱۳ سنن انتسائی رقم الحدیث ۴۲۰۸ سنن ایوواؤد رقم

(M403cd)

## جس وان سنے اس سے آ مانول اور زمینول کو پریا کیا ، ال میست میار سمینے ے سو ان مبیوں یں تم اپنی حافوں پر علم نز المتراضي المحادي مع مرادي يذكودومها سال وام فرادديت بي الدان ميك وام يك موت معين كانداد بدي المين الميوس كوالتها حوام بياب

جلديتجم

#### مَاحَرُمُ اللَّهُ مُنْ إِينَ لَهُمُ سُوَّءُ أَعُمَالِهِمُ وَاللَّهُ لَا

اس کو حلال کھی ، ان سے بسے کام ان کے لیے توش نما بتادیث مختے ہیں ، اور اشر

### يَهُدِى الْقُوْمُ الْكُفِي بِنَ ﴿

کافسیدں کر ہلایت نبیں ویا 🔾

عباوات اور معالات من قري تفقيم كاعتبارب

یہ آیت اس پر دفالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاطات کے احکام ان عمینوں اور مالوں کے اعتبارے مقرر
کے جاکم کے جو مینے اور سال اہل عرب کے زدیک معروف سے نہ کہ وہ عینے جو تھیوں، رومیوں، تبطیوں اور
ہندایوں کے زدیک معروف سے فیر عرب کے زدیک معینہ تمیں دنوں سے ذیادہ کا بھی جو آئے اور عرب کے زدیک
مینہ کا اعتبار جاند کے حماب سے ہو آئے اور ایک ممینہ تمیں دان سے زیادہ کا ضیں جو آن البتہ تمیں دان سے کم کا
ممینہ بھی جو آئے، قرآن مجید عی ہے:

هُمَّوالَّذِيُ حَمَّلَ الشَّمْسَ مِنْسَاهُوَّالْفَمُرَنُّوْرًا وَفَكَّرَهُ مَنَازِلُ لِمَعْلَمُوْ عَلَدٌ اليَّسِيتِيَ وَالْحِسَابَ-(يِنْنَه)

يَسُعَلُوْنَكَ عَين الْآهِلَةَ فَالُ هِمَ مَوَافِيْتُ لِلسَّارِ وَالنَّحَجِ -(الِعَهة ١٨٩)

وی جس تے سورج کوروشن دینے والا بہلا اور جاند کوروش اور جاند کے لیے منزلی مقرر کیس تاکہ تم برسول کی گفتی اور حملب جان لو۔

اوگ آپ سے سف جاندوں کے متعلق موال کرتے ہیں، آپ کتے کہ وہ لوگوں (کی مباوات اور مطالمات اور خصوصاً) ج کے سالے او قات کی فٹانیاں ہیں۔

الله تعالی نے ان بارہ مینوں کو مقرر کیا اور ان کے ہم رکھ جب سے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے اپنے نمیوں پر جو کتابیں تازل کیں ان بی ان مینوں کاذکر کیا اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہوسکتی ہے۔ حرمت والے مینوں کابیان اور ان کا شرعی تھم

الله تعالى نے فرمانا: ان يس مع مار مين حرمت والے يس:

حضرت ابو بكر رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: زمانه محوم كرا بي اصل شكل پر آچكا ب جب الله في آسانول اور زمينول كوپيدا كيانمه سلل كے بارہ مينے بين ان ميں سے جار حرمت والے مينے بين تين مينے متواح بين: ذوالقعدة اور تحرم اور (قبيله) معز كارجب جو جمادي اور شعبان كے در ميان ہے۔

(معج البخاري رقم الحديث: ٦٧٢ ميدمطبوعه وا را رقم بيروت)

اے نی کی بیرہ اگر تم میں ہے کوئی ایک کملی ہے حیائی کا ار تکاب کرے تواس کورگناعذاب رہا جائے گا۔  كَيْسَاءُ النَّبِيّ مَنْ يَانُومِنْكُنَّ بِفَاجِشَةٍ مُنَيِّنَةِ بُصْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ مِنْفَقْشٍ-

(الاح: اسيت ١٦٠١)

پہلے ان مینوں میں قبل کرنا جائز جس تھا پھراللہ تعالی نے یہ تھم منسوخ کر دیا اور تمام مینوں میں قبال کو مبارح کر دیا ا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوازن سے حتین میں اور نگیف سے طائف میں قبال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا محاصرہ کیا۔

مشركين كاحرمت والمله مهينول كومو خركرنا

النسبين كامتى ہے مو فركر به مشركين حرمت والے مينوں كو مو فركرة رہتے تے ان كے روش يہ آيت نازل بوئى ہے۔ عرم حرمت والا ممينہ تقا اس ميں قال حرام تقا مشركين عرب اوت مار اور قال و قارت كرنے والے اور القعدة والح اور عرم يہ تين مينے متواز حرمت والے تي ان تين مينوں ميں قال ہے ميركرنا مشركين عرب ك سليد والقعدة والح اور دوار تقا انہيں جب عرم كے مينے ميں كس ہے الانے كي ضرورت بيش آئي قوده عرم سكے مبينہ كوم فركروسية اور مفرك مين دوار على اور دوار تھا انہيں جب عرم كے مينے ميں كس ہے الانے كي ضرورت بيش آئي قوده عرم سكے مبينہ كوم فركروسية اور مفرك مين قبل كرائے۔ اى طرح وه جرسال عرم كے مبينہ كوايك ماد مو فر كرتے رہے، حتى كہ جس مال ني صلى الله عليه و ملى الله على اور مقرب عرم كامينہ مو فر بوكرا في اصل ورث يركز الله اس مال كياره مرتبہ عرم كامينہ مو فر بوكرا في اصل ورث يركز الله اس مال كياره مرتبہ عرم كامينہ مو فر بوكرا في اصل ورث يرا قول كو بيدا كيا تھا۔ آپ نے فر ليا: زبانہ محوم كرا في اصل ورث بر آچكا ہے، جس ورث بر وداس وقت تھا جب اللہ نے آسانوں اور ديون كو بيدا كيا تھا۔

يَّا يُنْهَا الْبِينَ امْنُوامَا لَكُمُ إِذَا وَيُلُ لَكُوانُهُمُ وَافْ

اے ایمان والو! تہیں کیا ہو گیاسے کرجب تہستے انٹرکی ماہ میں شکھنے کے ہے

وطن كرد إلنفاء ورآل حاليكه وه رومي سب دومهت بقے بيب وه ووثول فادمي تقے ان پرهانيت قلب تانل كي ا در ال کی اس*یسے لٹ*ک أور الثير يندو إلاسب ، U. فِهُ وُاخِفًا فَأَوْ ثِقَالًا رَّجَاهِ مُوا مرببت عليه والايرى حكمت والاب (الشركى راه يم فكونوا مبلي بركر تواه برمل موكراور است مالول

تبيان القرآن

#### ور جانوں کے ساتھ انشرک داہ میں جہر ماسنت مو تو ٥ واله رسول عرم إأب في حرارات تكف كريا تا الرواس لعول ال بزا الديسوم سغر ہوتا تو دیر منافقین) مزود آپ کے شیمے جل پڑستے کین دور دراز کا سغر ان کو معاری منگا ، نقریب یہ الشرکی تعمیں کھایٹن سے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم عزوداً ہے۔ سانفدواز ہوتے وْنَ أَنْفُسُهُمُ وَ اللَّهُ يَعَلَّمُ إِنَّهُ ع وه این مانول کو بلاکت می قرال رسه بی ، اورات ما تاب کرده تنگ وه مرور تبوست بی 0

الله تعلل كاارشاد ا ا ايان والواجهيس كيا موكيا الله تعبل كالله ك الله ك راوي ثلا ك الياكما جاتا ب و تم یو جمل ہو کرنٹن سے چیک جلستے ہو اکیا تم نے آ ٹرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پہند کرلیا ہے؟ سو دنیا کا نفع و آ ثرت کے مقالجه يس يست تحوزاب (الوبه) غزوهٔ تبوک کی تیاری

یہ آیت فزد و کتو کے موقع پر نازل مولی ہے سے فزدہ نو بجری میں مواقعا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قری میں تعله ب من سے بارہ مرحلہ يرشام كے نزديك واقع ب-

المام ابن اسخت نے بیان کیا ہے کہ طائف کی مم سے فارغ ہو کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بجری میں ذوالحجہ سے رجب تک مدید میں قیام فرملی میرآپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جماد کی تیاری کرنے کا تھم دیا۔ یہ بہت تھی کا زمانہ تھا مرى بهت شديد تھى اور شرول ميں مجوري يكنے والى تھي اور لوگ چاہتے ہے كه مدينہ ميں تھريں اور در خوں كے سائے ادر کی ہوئی مجوروں ہے راحت ماصل کریں اور اس موسم میں مدینہ ہے باہر نگاناان پر بہت شاق اور وشوار تھا۔ رسول اللہ ملی الله علیه وسلم جب مجمی سمی غزوہ کے لیے تکلتے تھے تو اس کا صراحاً ذکر نہ کرتے بلکہ اس کا کنایا ذکر قرماتے تھے لیکن تہوک كاآب نے مراحاً ذكر فرينيا كو تك يہ بهت دور كاستر تعادر اس مستقت بهت تقى اور جس دستن سے آب نے جنگ كادراده کیا تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے آپ نے صراحاً بیان فرا دیا کہ آپ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ منافقوں نے ایک دو مرے سے کما اس قدر سخت کری میں جماد کے لیے نہ جاؤ۔ اسحاقی بن ایرا نیم اپنی سند کے ساتھ روایت كرت ين كرسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فريتى كر منافقين سوغم يمودى ك مرجع بورب بي اوروه مسلمانول كو

تبيأن الْقَرآن

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غزادة تيوك على جلت سے منع كر دہے ہيں تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت طلحہ بن عبيد الله كوچند اصحاب كے ساتھ بھيجا اور ان كويہ تكم دياكہ ووسونيم كے كمر آل لگاديں سو حضرت طلح نے ايسا بى كيا۔

امام این اسحاق کیتے ہیں کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اور مال دار مسلمانوں کو جماد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ جعفرت حیان رمنی اللہ عنہ نے غزوۂ تبوک میں دل کھول کرمال خرچ کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن نبی صلی الله علیہ وسلم کی خد مت جی صاخر ہوا۔ اس وقت نبی صلی الله علیہ وسلم غزوہ تہوک کے لیے مسلمانوں کو برائیجۃ قرما رہے تھے۔ حضرت عمیان بن عفان رضی الله عتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ! جی الله کی راہ جی ایک سواہ نٹ مع کجاووں اور کپڑوں کے چیش کر آ ہوں۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو برائیجۃ کیاتو حضرت عمیان نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یارسول اللہ! جی دو سواہ نٹ اللہ کی راہ جی مع ان کے کووں اور کپڑوں کے چیش کر آ ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو کھڑوں اللہ کی راہ جی مع ان کے کواوں اور کپڑوں کے چیش کر آ ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو لفتکر کی دد کے لیے برائیجۃ کیا حضرت عمیان بن عفان رضی الله عند پھر کھڑے ہوں۔ اور کہا: جی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو لفتکر کی دد کے لیے برائیجۃ کیا حضرت عمیان بن عفان رضی الله عند پھر کھڑے ہوئے مرز نسی ہوگا آج کے بعد عمیان بنو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا آج کے بعد عمیان بنو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔

(سنن الترندي و قم الحديث: • + 2 سنداح و قم الديث : ١٦٦٩٦ مند ايوليلي و قم الديث : ٨٥٢)

حضرت عبد الرحمن بن المحروبيان كرتے إلى كه فزوة تبوك كے فشكر كے ليے حضرت عيان رضى الله عنه ايك بزار دينار ليے كر آئے ، هي سنے ديکھاك نبي معلى الله عليه وسلم الن وينارول كو اپني كو دهي الرث بلث رہے ہے اور فرمارہ بتھے۔ آج كے بعد مثلان جو عمل بحى كرے الى اللہ الله والته الله ج المرائية ج ام مامان مبع جديد) بعد مثلان جو عمل بحى كرے اس كا معنى بيا ميں الله الله والته بيا جو ملى كامنى بيا كہ حضرت عمل نبيك كام كريں يا بدان كو اس كا ضرر نہيں ہو كا بلكہ اس كامنى بيا ك

الله ان کو برائی ہے محقوظ رکھے گا اور اگر جشری نقاضے ہے کوئی تغلقی ہوگئ تو مرنے ہے پہلے ان کو توب کی تو فیق دے دے گا۔

واضح رہے کہ اس آیت میں جو فرانیا ہے کہ اے ایمان والو! حسیس کیا ہوگیا ہے کہ جب تم ہے جماد کے لیے نکلنے کے کما جات ہے تو تم ذمین ہے جہاد کے ایم نکلنے کے کما جات ہے تو تم ذمین ہے جباد کر مسلمان نبی کہ مسلمان میں کیونگہ اکثر مسلمان نبی طلم کے تقلم کے مطابق فروا تو توک پر خوشی ہے روانہ ہو گئے تھے جن کی تعداد تمیں بزار تھی اور بعض مسلمان ہیں جو بعض مسلمان ہیں ہوئے تھے جن کی تعداد تمیں بزار تھی اور بعض مسلمان ہیں کے تقلم کے مطابق فروا تو توک پر خوشی ہے روانہ ہو گئے تھے جن کی تعداد تمیں بزار تھی اور بعض مسلمان ہیں کے تعداد تمیں بزار تھی اور محابق میں عذر کے اپنی مستق کی وجہ ہے روگ تھے جن کو بہت سخت طامت کی محق اور محافظ بیانے کرکے رو مستقے ۔ (الم یورٹ موارٹ کے بیانے کرکے رو مستقے ۔ (الم یورٹ موارٹ کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی

الله تعالی کا ارشاد ہے: اگرتم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو کے تو ایلہ حمیس دردناک عذاب دے گا اور تہماری جگہ ووسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پنچاسکو کے اور اللہ ہرچزپر قادر ہے © (التوبہ: ۱۹۹۱) جماد کے لیے نکلنے کا وجوب

اس آنت سے مسلمانوں کو بیہ تنبیہ کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالی وشمان اسلام کی سرکونی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے مسلمانوں ہے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے ور کانی ہے اگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر جماد کے لیے ور کانی ہے اگر نمی مستی کی تو اللہ نعائی کو کوئی کی نمیں ہے وہ اپنے تمی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے کا کرنے پر جماد کے لیے جانے میں مستی کی تو اللہ نعائی کو کوئی کی نمیں ہے وہ اپنے تمی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے کا

تبيان القرآن

اس کے دہ میا ممان نہ کریں کہ دین کا غلبہ صرف ان بی ہے ہوسکتاہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے تم الله کو بالکل نقصان نسمی پنچاسکو مے اس سے مرادبہ ہے کہ تم الله کے رسول کو کوئی نقصان نمیں پنچاسکو سے اکیو نکہ الله تعالی کو نقصان پنچا تو متصور ہی نمیں ہے۔

اس آیت میں فرہا ہے: اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو کے تو اللہ تہمیں دردناک عذاب دے گا اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کرنا واجب ہے نیزاس سے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی فدمت کی ہے جو جہاد پر بلانے کے ہوجود جہاد کے لیے نہیں جاتے ہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی وقوت پر لیک کمیں نیز اس آیت میں جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وقید سنائی ہے اور جس طرح جہاد فرص ہے اس طرح نمار اور وہ باد کے تو اور جس طرح جہاد فرص ہے اس طرح نمار اور وہ اور جس طرح جہاد نہ کہ اور جس جہاد نہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا اور ہو تا اور جس طرح جہاد انہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا کہ یہ حیثیت فرض میں اور جب جہاد نہ کرنے پر عذاب کی وغید ہے تو باتی فرائض کے اوانہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا کہ کہ جہ حیثیت فرض این عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: اگرتم نے رسول کی دو نمیں کی قوبے شک الله ان کی دد کرچکاہے، جب کافروں نے ان کو دو طن کر دیا تھا در آنجالیک دو دو جس ہے دو مرے تھے، جب وہ دو نول غار جس تھے، جب وہ اپنے صاحب ہے فرہا رہے تھے: غرور کے ان کر اسے شک الله جمارے مائلہ جمانی ہے اسواللہ نے ان پر خمانیت قلب نازل کی اور ان کی ایسے انتکروں ہے مدو فرمائی جن کو خم نے نمیں دیکھا اور کافروں کی بلت کو نیجا کر دیا اور الله کا دین بی بلند و بالا ہے اور الله بست غلبہ والا بڑی محکمت والا ہے التو بدیمی الله بست غلبہ والا بڑی محکمت والا ہوں)

اس آیت بی بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمادی ترفیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے نی مسلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک بیں جاکران کی مدہ تبییں کی تو اس سے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کی نہیں ہوئی ، مند تعالی نے ان کی مدہ فربائی اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے اپنے رسول کی مدہ فربائی تھی جب قرایش مکہ نے آپ کو ہے وطن کردیا تھا آپ نے مکہ سے مدید بھرت کی اور عار تور میں تمین را تھی گزاریں اس سنرجی اور عار بی معذب ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ و ساتھ مدات ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رفاقت کی تنصیل اس طرح ہے:
عار تور میں حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رفاقت

المم عبد الملك بن يشأم متوفى ١١٨ و لكي بن:

الم ابن اسحاتی نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہے نکلنے کا رادہ کیاتو کسی کو اس کا علم نسیں تھا الموا حضرت علی بن ابی طائب رضی اللہ عند العظم نسیں تھا اللہ علیہ دستی بن ابی طائب رضی اللہ عند العظم نسیں اللہ عند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور اان کو یہ تھم دیا تھا کہ لوگوں کی جو المائنیں آپ کے پاس جیں وہ ان کو اوا کر دیں اس کے بعد مدید آجا تھی اور مکہ میں جس محفول کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا کہ کو تک سب ہوگ آپ کی صداقت اور المائٹ پر بھین رکھتے تھے۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم فے مکہ سے نکلنے کا اراوہ کیاتو آب حضرت ابو بکرکے پاس محتے اور ان کے مکان کے بیج سے عار تورکی طرف نکلے جو مکہ کے ختیب میں ایک پہاڑے، وہ دونوں اس بہاڑ میں داخل ہو محکے، حضرت ابو بکرنے اپنے بیٹے سے عار تورکی طرف نکلے جو مکہ کے ختیب میں ایک بہاڑ میں کرتے ہیں بھرشام کو آگر جمیں خردیں اور اپنے غلام عامر بن فبیرہ بیٹے سے کما تھا کہ وہ بنور ستیں کہ لوگ ان کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں بھرشام کو آگر جمیں خردیں اور اپنے غلام عامر بن فبیرہ کو بیت تھم دیا تھا کہ وہ دن میں بحرواں جرائمی اور شام کو ان کے پاس آ جائیں اور حضرت اساء بنت الی بحرر منی الله عنماشام کو ان

كياس كماتاك كرآتي هيس-

الم ابن اشام فرمات میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند رات کو عار میں بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے حضرت ابو بکر قار میں واضل ہوئے ابور غار کو شؤل کر دیکھاکہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو سیں ہے ' تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔

(سيرت اين بشام ج ٢ مل ١٩٩ و أراحياء الزاث العربي بيروت ١٩٩٥ هـ)

(ولا كل النبوة لليستى ج المسكة 4 البدايد والتهايدج المس ١٩٦٣ طبع بديد الرياض النفرة للحب الطبرى جام ٢٠٥١ الدر المتثور ج م ص ١٩٨٨ مختفر تاريخ ومثق ج ١٩٨٠ من ٥٠٠)

المام ابوالغرج عيد الرحمن بن على جو زي المتوقى عدد لكعة بين:

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت او بکرنے کہا: ہی سلی اللہ علیہ و سلم ہے عوض کیا کہ ہم غار اللہ ہیں اگر کسی نے اپنے قد موں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قد موں کے نشان کو بھی و کیے لے گا۔ آپ نے قربایا: الله ہیں ہیں اور کسی نے اپنے قد موں کے مشاق کیا گمان ہے جن کا تمبرا اللہ ہے! (صلح البخاری رقم الجدیث: ۱۹۳۸ میں مسلم رقم الجدیث ۱۳۳۸ مند احمد ہا میں ہیز حضرت انس رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ غار کی شب حضرت ابو بکرنے عوض کیا الجدیث ۱۳۳۸ مند احمد ہا میں واضل ہو سے مؤل شؤل یا رسول اللہ اللہ میں داخل ہوئے دیں آپ سے قربایا: تم داخل ہو، حضرت ابو بکرداخل ہو کرانے ہاتھ ہے شؤل شؤل کے مار کے سوراخوں کو دیکھتے دیں گھرانوں نے اپنے کرنے کو چھاڑ کرغار کے تمام سوراخ بر کردیے ایک سوراخ باتی رو کیا دیا ہی موراخ باتی سوراخ باتی دو معرت ابو بکر تمہارا کی اراقی کہاں ہے، تو معرت

تبيان القرآن

رات ہے؛ الحدیث۔

الإ بكراني بيد واقعه بيان كيا تو ني صلى الله عليه وسلم في بائد الحاكريد وها فرمال: الد الله الوكركو جنت من ميرك ورجه من ركهنا-

المنتظم ن ۴ ص ۲ کا استوعد دارا نفکو بیروت ۱۳۱۵ او اسل الدی و افر شاد اج ۱۳ م ۴۳۰ دارا لکتب انطمیه بیروت ۱۳۱۸ او امام ابن جوزی نے الوفاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنب حضرت الو بکرنے سورا خریرا پی این کی کو دی تو سانپ ان کی این میں ڈیک درنے گئے اور حضرت ابو بکر کی آتھوں سے آنسو بہتے گئے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے ابو بکر غم نہ کرو اب شک اللہ جمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالی نے ابو بکرکے دل میں سکون نازل فرمایا۔

(الوقاع اص ٢٣٨ مطبوعه مكتيه تورب رضوب لاكل يور)

شخ عبدالحق عدث دباوي متوفى ١٠٥١ه هـ ني بحي انتاى لكعاب-

الدارج النبوت ع عص ٥٨ مكتب تورب د ضواب سكر ١٤٠١ه)

المام ابوجعفراحيرا المحب الطبرى المتوفى ١٩٣٠ عد لكعة بينة

این السمان نے کہ الموافقہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرغار میں واض ہو گاور اس میں جو سوراخ بھی دیکھا اس میں اپنی انگی وافل کر دی چرکما ہو رسول اللہ ! اب آپ علی اپنی انگی وافل کر دی چرکما ہو رسول اللہ ! اب آپ عار میں آ جائے ، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ (الی ان قال) رات بحر سائپ معزت ابو بکر کی ٹانگ میں ڈک بار کے رہے اور حضرت ابو بکر کی ٹانگ میں ڈک بار کے وائیس و کھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربالیا: اب رہے اور حضرت ابو بکر نے بی تھی ہوئی تھی و معزت ابو بکرا یہ کیا ہوا؟ ان کی بوری ٹانگ سوتی ہوئی تھی و معزت ابو بکر نے کہا: یار سول اللہ ! بیہ سائپ کے ڈک بار نے کا اثر ہے۔ آپ نے فربالیا: تم نے جھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں کے ٹیم کو شراب کیا جہند کیا چر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم نے معزت ابو بکر را اپنا ہو تھی ہوئی آئی اس کے دعزت ابو بکر را اپنا ہو تھی بھر اتو ان کے جسم کا ساز اور وہ بالکن ٹھیک ہو گئے۔

(الرياض النفرة في مناقب العشرة ج اص ١٠١٠ مطبؤي و ار الكتب العلميه بيروت)

اس سلسلم نثل دو سری روابه الحب الطبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عمرین الخطاب رمنی اللہ عند نے حضرت ابو بگر رمنی اللہ عند کی ایک دات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرہا کہ جب حضرت ابو بگر و سول اللہ علی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ عار قور میں پنچ قوانسوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ا آپ پہلے عار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو آبوں تاکہ اگر اس میں کوئی معتر چز ہو قواس کا ضرر جھے لائتی ہو، نہ کہ آپ کو ۔ جب حضرت ابو بگر غار میں داخل ہوئے قواس میں بمت سوراخ بنے انہوں نے اپنی چادر چھاڑ کروہ تمام سوراخ بھر دیئے۔ دو سوراخ باتی بھادر چھاڑ کروہ تمام سوراخ بھر دیئے۔ دو سوراخ باتی دو سلم آف انہوں نے ان پر اپنا پر رکھ دیا، جرانموں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آف کو انہوں سے ان پر اپنا پر رکھ کر سوگ ، سانپ نے حضرت ابو بکر کے پیر میں ڈ تک مار نے شروع کر دیئے اور حضرت ابو بکر سے اپنی جگہ سے جنبش بھی تبھی کہ کہیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیدار نہ ہو جائمیں۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیدار نہ ہو جائمیں۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیدار ہو گئے آپ سے بوچھاڈ اے ابو بکرا کیا ہوا؟ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے چرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بیدار ہو گئے آپ سے بوچھاڈ اے ابو بکرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ بر میرے ملی باپ قدا ہوں جھے سانپ نے ڈس لیا بھر دسلی اللہ علیہ و سلم میا و سلم کے چرے پر گرے اور اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم کی تو میں باپ نے دورہ و گئے۔ (الریاض النفرة فی مناقب المشرة بہا میں معام مطبوعہ دارا انکتب العلمیہ بیروت) معام مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت)

نیزروایت کیا آیا ہے کہ حضرت ابو کروسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے قار میں واقل ہوئے تاکہ آپ کو ضرو ہے محفوظ رکھیں انہوں نے ایک سوراخ ویکھاتو اس میں اپنی ایزی رکھ وی تاکہ اس میں ہے کوئی سانپ نگل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرو نہ ہنچاہے ، پھرسانپ حضرت ابو بحرکی ایزی پر ڈ تک مار نے لگے اور حضرت ابو بحرکی آ تھوں ہے آنسو گرف کی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سم حضرت ابو بحرکی گود میں تھا، جب سانپ نے حضرت ابو بحرکی ایزی پر ڈ تک ماراتو حضرت ابو بحرکی گود میں تھا، جب سانپ نے حضرت ابو بحرکی ایزی پر ڈ تک ماراتو حضرت ابو بحرکی آنسو رسول اللہ علیہ وسلم کے چرب پر گرے ، آپ نے بوچھا: اے ابو بحرا ابو بحرکی ایڈ علیہ و سلم کے چرب پر گرے ، آپ نے بوچھا: اے ابو بحرا ابو بحرا ابو بحرکی ایک ماراتو حضرت ابو بحرکی تکلیف جاتی وہ ہوں۔ اس مدرے کو رزین بن معلویہ متوثی ہے۔ اس جگر ابنا لعانب دین نگا دیا ہوں جاتی ہوں۔ اس مدرے کو رزین بن معلویہ متوثی ہے اس دار انگر بیرو ہے اس مدرے کو درج کیا ہے۔ دا المواہب اللہ نبین الا نبین جلی متوثی معہما ہے بھی اس دواے کو درج کیا ہے۔

(انسان انعیون یا ۲۰۵ ۲۰۵ مطبوعه معمر ۱۳۸۳ اه)

الم ابن اسحاق نے کماکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرب ابدیکر دمنی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن غار بی رہے اور قریش سنے آپ کو واپس لانے والے کے لیے ایک سواو نٹ کا انعام معربہ کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکرون میں قریش کی یا تیں سنے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے ہتے اور شام کو آکر ان کی خبر پہنچاتے تے ۔ عبداللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے خلام عامر بن فہیرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کی جہنے کو جانے اور بکریوں کے جانے اور بکریوں کے جانے کے خلان مت جاتے اور حضرت اساہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر دینہ کی طرف دواتہ ہوئے۔

(ميرت ابن بشام ج٢م٠ • • ١-٩٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٥١٠١ه)

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھو تڑنے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوٹی کو لائے جو قد مول کے نشان ہے اپنے ہدن تک چنچا تھا۔ حتیٰ کہ وہ مخص عار پر جاکر ٹھر گیا۔ اس نے کما یمال آگر نشانات ختم ہو گئے ہیں، کڑی نے اس وقت عار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اس نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی کو مارنے سے منع قربایا ہے، جب انہوں نے کڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو بھین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے اور دہ واپس چلے گئے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۸ می ہے) حضرت ابو یکر صد ان کی افتصلیت کی وجوہ

(ا) کفار نی ملی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے دریے تھے اور آپ ان سے چھپ کرغار تور میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکرکے ایمان اور ان کی جاناری پر مکمل احتمونہ ہو آتو ان کو آپ ساتھ لے کر بھی غار میں داخل نہ ہوتے۔

(۲) نی سلی اللہ علیہ وسلم کا بجرت کر ٹاللہ کے تکم سے تھا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار بھی بہت تھے،

لیکن نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے صرف حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیا اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیا اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیا اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کو بھن لیا۔

(۱۴) اس آیت میں اللہ تحافی نے معترت ابو بکر کو ٹانی اشتین (دو میں سے دو سرا) قربلا ہے، اور دین کے اکثر منامب میں

حضرت ابو بحرسید نامحرصلی الله علیه وسلم کے ٹانی تھے۔ پہلے ہی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر کو اسمانام کی وعوت دی اور وہ مسلمان نبوطئة بجرحضرت ابوبكرني حضرت طلحة حضرت زبيراو وحضرت عثلن بن عفان كواسلام كي وعوت وي اور وه مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی دعوت وسینے میں اول سیدنا محمد مسلی الله علیہ وسلم اور طانی حضرت ابدیکر بنتے۔ . می طرح ہر غزوہ میں حضرت ابو بكررسول الله صلى الله غليه وسلم كے ساتھ اور آپ كى خدمت ميں حاضررے اس طرح وہ غزوات ميں يمي ثاني المتین ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو کرکو امام مقرر قربای پس امامت ہیں ہمی حضرت ابو بکر ثانی اثنین ہیں' اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو وہ آپ کے پہلو ہیں دفن ہوئے اس طرح وہ قبر میں بھی ٹانی ائتین ہیں؛ اور مدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبرے رسول الله صلی الله علیہ وسلم المیں کے اور آپ کے بعد معزرت ابو بكر الشميل كي- (منن الترقدي رقم الحديث:٣٧٤) اور جنت عن سب سے يہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ہوں مي اور امت مي سب سند يهل معزت ابو بكردا على جول مرد اسن ابوداؤد : ١٥٠٠ إن ظلامه بدب كد تبليخ دين مي : بجرت كرف مي ، مغازي هي، امامت هي، امارت هي، قبرهي، حشرهي، وخول جنت هي، تمام اجم دخي مناصب هي اول سيد نامحر صلى القد عليه وسلم بين اور ثاني حطرت ابو بكرر مني الله عنه بين-

(٣) اس آیت جی بذکور ہے کہ جب حضرت ابو بحر ممکین ہوئے تو ان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تسلی دی اور فرمليًا؛ عُم ت كرد ب شك الله مار ب سائد ما ورب معرت ابو يكركى بحت بدى فنيلت ب كررسول الله ملى الله عليه وسلم ال

كو تسلى دين والع مول-

(۵) اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ تصریح کی ہے معرت ابو برنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور یہ نص قطعی ہے جس كا انكار كفرب اور تمام محابري صرف معترت الويكركي محاييت متصوص ب اور آب كے محالي بوسنة كا انكار كفرب -(١) اس آیت می قربایا ہے: اللہ الارے مع (ساتھ) ہے اور اس معیت سے حفاقت اور فعرت کی معیت مراد ہے ، لین الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جو حفاظت أور تصرت فرمائ كا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس بين حصرت ا بو بحر کو بھی شال قرمالیا اور مید معزت ابو بحر کی بست ہوی فضیلت ہے اینز الله تعالی نے قربایا ہے کہ الله متقین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو آ ہے۔ اس سے حضرت ابو بكر كامتنى اور محسن ہونا بھى منصوص ہوا۔

(2) احان ما اور کتب سیرے تابت ہے کہ عار توریس قیام کے دوران حضرت ابو کرکے بیٹے، حبد اللہ بن الی مکراور ان کی جش معفرت اساء ان كاغلام عامرين فبيره آب تك مكه كي خبرس بالنيان اور آب كه لي طعام بيش كرفي سك رب اورب بهي معزت ابو بكركى فغيلت يك ان كى اولاواوران كے خدام اس خطرے كے موقع ير جان كى بازى نگاكر آپ كى خدمت مى مشخول رہے۔ (٨) حضرت ابو بكرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے همراه مدينے مينيج تو سب لوكوں نے جان لياكه نبي صلى الله عليه

وسلم جس فخص كو سفرو معترض سائقه ريكيته جي ده معترت ابو بكرد مني الله عنه جي-

(9) اس آیت میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی ولیل ہے کیونک حاکمیت میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ٹانی حضرت ابو بكرر منى الله عند بين- سالم بن عبيد بيان كرتے بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات بوتي تو انصار نے كها: ايك اميريم من سے ہو اور ايك اميرتم ميں سند ہو كا قو حضرت عمرفے كها: ايساكون فخص ب جس كے متعلق يد تين آيتي بول: ادهما مي العار (جب وه دونول غاري شع) وه دونول كون شع؟ اديمة ول لصاحبه (جب وه اسية صاحب ے كر دے يتے) وہ صاحب كون بيں؟ لا تدحر إلى الله معدا ( عُم تدكرة الله المارے مائتے ہے) بدوونول كون بيں؟ پر

صغرت ابو بکرنے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اور بیہ بہت محمدہ بیعت تھی۔ (اکسن الکیم کی ج من ۳۵۵ رقم انجد بیٹ ۱۳۵۵ مظبوعہ و ار الکتب اصلیہ بیروت ۱۳۱۹ سے

(۱۰) غار ٹورکی ان تین راتوں میں حضرت ابو بھر فل انوار رسالت اس طرح جذب ہو تھے کہ جب حضور اور حضرت ابو بھر کے سنے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابو بھرکو سمجھا کہ بید رسول اللہ جیں اور وہ سب آئے بڑھ کر حضرت ابو بکر سے لئے گئے ، تب حضرت ابو بکرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مریر جادر کا سایہ کیا تاکہ لوگ جان لیس کہ بید رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم جیں میں تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں۔

الم بخاری مدے ہجرت کے اخریمی عروہ بن انر پیرے واست کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک بہاست میں معرت زمیر ہے افقات ہوئی جو شام سے تجارت کرکے اوٹ رہے ہے، چر معرت زمیر وضی اللہ عنہ وسلم اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم مکسے تشریف الارہ ہیں وہ ہرووز میں ہے ہوئے کی پھر کی ذہین پر جانے اور آپ گا انظار کرتے اور وہ ہر کو اوٹ آئے ، وکی اوٹ آئے ، ودوی ہو کو اوٹ آئے ، وہ ہوروز جسی ان کا انظار بحث طویل ہو گیا اور وہ اسپ کی واف کے ایک میودی کی ٹیلر پر گڑا ہوا کسی کا انظار کر بہا تھا۔ وہ ہووی کسی ٹیلر پر گڑا ہوا کسی کا انظار کر بہا تھا۔ وہ ہووی کسی ٹیلر پر گڑا اور انہوں ہے اس پھر العرب! ہے ہیں وہ تسارے ہزرگ جن کا تم انظار کر رہے ہے۔ مسلمان اپنے ہتھیا دول کی بلند آواز سے چا کر ہوا کسی اللہ علیہ و سلم میں اللہ علیہ و سلم سے طاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم والی سام ور سے اور ہو گروگوں کے سامنے کڑے وہ اس میں اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ و سلم کا اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ کو گوں نے ہوئے اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو جو تسلم کو بھاتا ہو کہ کو تعظیم و سینے گئے۔ جسی کہ وسل اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ کو تعظیم و سینے گئے۔ سرم اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ علیہ معلی اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ علیہ معلی اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ دور اللہ علیہ وسلم کو بھاتا ہو کہ مورہ معلی اللہ علیہ وسلم کے بھاتا ہو کہ مورہ معلی اللہ علیہ و دور ارار آئ کی دور ور اور اور ارار آئ کی دور ور ارار ارار آئ کی دور ور ارار ارار آئ کی دور ور ارار آئ کی دور ور ارار آئ کی دور ور ارار ور آئ کی دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ دور ور انہ

حافظ ابن جر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ظاہر مدے سے بید معلوم ہو آ ہے کہ جنوں نے پہلے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو نمیں ویکھا تھا انہوں نے معترت ابو بکر کو رسول اللہ ممان کیا اسی لیے انہوں نے ابتداءً معترت ابو بکر کو سلام کیا اور جب وحوب آئی اور معترت ابو بکرنے چادر سے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ (فتح انبادی ج کے ص ۱۹۲۴ خیج لاہوں)

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضرت ابو بکر جن انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے معنرت ابو بکر پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کمان کرتے تھے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اللہ کی راہ میں) نکلو خواہ مجکے ہو کرخواہ بوجمل ہو کراور اپنے مالوں اور جانوں سکے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرد میہ تمسارے لیے بہت بمترہے اگر تم جائے ہو تو (التوبہ:۳۱)

خفافاو ثقالا كمعاتى

اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جماد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے: تم خفیف ہویا ٹھیل جماد کے لیے نکلو، خفیف اور ٹھیل کے مغسرین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔(۱) تمسارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہویا مشتنت ہو(۲) اہل و عیال کی کمی ہویا زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کی ہو (۳) موار ہو کر نکلو یا ہادہ (۵) جوان ہو یا ہو ڑھے (۱) طاقتور ہو یا کزور
(۵) تندرست ہویا بہار (۸) خوتی سے نکلو یا باخوتی سے (۹) خواہ غنی ہو یا فقیر (۱۰) کاروبار دنیا سے فارغ ہو یا اس میں مشغول
(۱) کھیتی باڑی سے فارغ ہو یا مشغول ہو (۱۲) بماور ہو یا بردل - خلاصہ یہ ہے کہ جب حمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد
کے لیے بلاکمی تو خواہ تم کسی حال میں ہویا کسی کیفیت میں ہو، تم پر جماد کے لیے جاناواجب ہے۔
ایجن بالد میں تو خواہ تم کسی حال میں ہویا کسی کیفیت میں ہو، تم پر جماد کے لیے جاناواجب ہے۔

بعض علاء نے سے کما ہے کہ یہ آیت لیس علی الاعسی حرح -(الفق نے)"اندھے پر کوئی گناہ نہیں" ہے منسوخ ہے اور بعض نے کمایہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے:

اوریہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْمِرُواكَافَةً

-Use (1885-1991)

اور تختین ہے کہ بیہ آیت تحکم ہے منسوخ نمیں ہے اور اس آیت کابیہ معنی نمیں ہے کہ تمام مسلمان جماد کے لیے نکل کھڑے ہوں خواہ وہ معفور ہوں یا فیرمعفور بلکہ اس کامعنی ہے کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جماد کے لیے بلائمی قوان کا جماد کے لیے بلائمی قوان کا جماد کے جانا واجب ہے خواہ وہ کسی حالت یا کمی صفت پر ہوں۔ جماد کی اقسمام

نیزاس آئے میں فرملائے اپنے مانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرواس آئے کا محمل ہے ہے کہ جس سکے پاس مال بھی ہو اور اس کا بدن بھی تنکر رست اور قوی ہو قودہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو نیکن وہ توانا اور تنکر رست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ ہو تو وہ اسے ماتھ جماد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ و تو وہ اسے ماتھ جماد کرے اور جس کا بدن کزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو لیکن مارہ و

حضرت ذید بن خلد رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس عنص نے کسی غازی کو الله کی راہ میں سلمان دیا تو اس نے بھی جماد کمیا اور جس نے الله کی راہ میں جماد کرنے والے کسی غازی کے پیچے اس کے محرکی د کھید بھال کی اور الن کے ساتھ نیکی کی تو اس نے بھی جماد کیا۔

( می البخاری رقم الحدیث: ۴۸۳۳ سی مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ سفن ایو داؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۹ سفن الزندی: ۱۸۲۵ بخلیه الحدیث: ۴۸۳۱ کی بخلی تشکی تشم فرض بین ہے اور بیاس وقت ہے کہ جب و حمن اسلام مسلمانوں کے کسی شریر حملہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرے اس وقت اس شرکے تمام لوگوں پر جماد کرنا قرض بین ہے خواہ نستے ہوں یا مسلم جوان ہوں یا ہو رہے اگر اس شمر کے لوگ و شمن ہے جماد کرنا فرض بین ہے شمل شمر کے مسلمانوں پر دشمن سے جماد کرنا فرض بین ہے وسلم کے سلمانوں پر دشمن سے جماد کرنا فرض بین ہے و علی هدندان فیساس ۔

جاد کی دوسری حتم فرض کفایہ ہے اور وہ بیہ کہ مسلمانوں کے امیر پر واجب ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبد تبلغ اسلام کے کے خاد کرے جہاد کرے حق کہ مخالفین اسلام میں واعل ہوں یا ذات کے ساتھ جزید دیں۔

الانفال بال موضوع كو دہاں متعلق تمام امور پر مفعل تفتكو كى ہے اس موضوع كو دہاں د كھ ليا جائے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: (اے رسول كرم! آپ نے جس طرف نكتے كے ليے كما تما) اگر وہ سنل الحصول بالى ہو آباور متوسط ستر ہو آباتو (يد منافقين) ضرور آپ كے جيجے جل پڑتے تيكن دور دراؤ كاسفران كو بھارى لگا اور عنقريب يد الله كي حتميں كھائيں كے كہ اگر ہم ميں طاقت ہوتى تو ہم ضرور آپ كے ساتھ روانہ ہوتے وہ اپنى جانوں كو ہلاكت بيں ڈال رہے جيں اور

تبيان القرآن

جلديجم

الله جانيا ہے كہ بے شك دہ ضرور جموشہ جن0(التوبہ:۳۲) سيد تا محر صلى الله عليه وسلم كى نبوت بروليل

عَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَكَبِّينَ لَكَ

ا الشرآب كومعاف فرائے آب نے اسبی اغز وَّهُ تَوك مِي نُركيب مُ بوسے كى اكوں اجازت ديري داگراَپ اجازت رُويتے افواَپ كو

النبين صكافة وكتعلم الكبربين الايستاذنك

معدم برماً اگرمندہ بن کرنے میں سیحے کون بی اور آب جیوٹوں کوجان کینے 🔾 جو لوگ الشر پر اور روز آ ترت

الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِانَ يُجَاهِلُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِانَ يُجَاهِلُ وَا

مر ایمان دسکھنے واسے ہیں وہ اسیت الرل اور اپنی جانوں کے ساتھ جاد کرسے میں

بِأُمُوالِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِلَا مُتَوِّينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِلَا مُتَّقِينَ ﴾

ومبی دصت کی اجازت نیس طلب کرید اور التر متفتن کو توب جانت والاب 🔾

ٳٮۜٛٵؘؽڛؗؾؙٲ۫ۮؚڹؙڬ۩ۜۑ۫ؽؘڒؠؽ۫ٙڒڮٷؚ۫ڡۭڹؙۅؙؽڔٵؠڷۅۅٵڵۑۘۅۄ

آ ہے سے وہی وگ دجادی رصعت کی) امازت طلب کرتے ہیں جوانٹر پراہ دوزاً نوت برا ایمان

# ساعدتم میں افرائی بھیلائے اورتم می ان سکیلے ایس سننے مانے موجود بی اوروه ااس كورا كالبستدكيسة واسف تفق (اوران مي سي ليعل ب فنرور مجيط سب 0

الله تعالی كاارشاوس، الله آپ كومعاف فربائ آپ نے انسى (غزوة تبوك ميں شريك نه مونے كى) كوں اجازت وے وى الكر آپ اجازت نه دينے) تو آپ كو معلوم ہو جا آكہ گذر پیش كرنے ميں سے كون ميں اور آپ جمو نوں كو جان لينة (التوبہ: ١٣٣)

شان زول

منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اشیں غزوۃ تبوک میں شال ہوتے ہے افضت دی جائے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس موقع پر یہ آیت بصورت متاب تازل ہوئی کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی اس موقع پر یہ آیت بصورت متاب تازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور حمل اللہ علیہ وسلم کارل مطمئن ہے۔

عفاالله عنك ك متعلق مقسرين سابقين كي تقارير

المام فخرافدين محربن عمررازي متوني ١٠٧ه فرات بي

منکرین طعمت انبیاء نے اس آیت ہے یہ استدانال کیا ہے کہ انبیاء ہے گناہ کاهدور ہو آہے، وہ کہتے ہیں کہ معاقب کرنا کناہ کی فرع ہے اگر آپ نے کوئی گناہ شیں کیا تھاتو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ قبادہ اور عمرہ بن میمون نے کہا اللہ علیہ وسلم نے دو کام بغیرہ می کے بچے: ایک منافقین کو غروہ تبوک میں بشریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دو سرا کام یہ تھاکہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے قدید لیا۔

( تغبير كبير ج٢ ص ٥٨ مطبوعه وا راحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ هـ)

قاضى عياض بن موى ، كى منوفى ١٥٥٥ اس آيت ك متعلق كليت بين:

ابو محر كى نے كما مصالف عسك افتاح كام كاكله ب يهي كتے بي اصلحك الله واعرك الله (الله الله داخه كام كاكله والله الله الله الله عدى الله واعرك الله (الله تهارى اصلاح كرے الله تهيس عزت دے)

علامہ سرفدی نے بعض علاء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے آن کو کیوں اجازت دی اور اگر کام اس طرح شروع ہو آکہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی جیبت سے آپ کا قلب شق ہو جا آ اس لیے اللہ تعالی سنے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرایا اللہ آپ کومعاف کرے جاکہ آپ کا دل مطمئن اور پر سکت ہو جا آگ ان کو جماز میں شمال نہ ہونے کی اجازت کیوں دی جن کہ آپ پر یہ منکشف ہو جا آگہ کون اپنے پر سکت میں شمال نہ ہونے کی اجازت کیوں دی جن کہ آپ پر یہ منکشف ہو جا آگہ کون اپنے

نظر رہل کیا ہے اور کون جمو ٹاہ اور ای اسلوب نظاہر ہو تاہے کہ اللہ تعنالی کے زویک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابہت برا مرتبہ ہے۔ علقویہ نے کما کہ بعض علاء کایہ غربہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت ہی عمل کیا کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے جانے سے بہت بحید ہیں بلکہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ ان کو اجازت ویں یا نہ ویں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالی نے یہ خبردی کہ اگر آپ اجازت نہ وسیتے پھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ کے اجازت وسینے میں کوئی حرج تھیں تھا۔ (الثقاء جاس 40 مطبوعہ وار اُنظر بیوت، 20 ملاء)

ملامد سيد محمود آنوي حنى متونى من الله لكهة بين:

ا س آبت میں عداللہ عدک قرمانا ایسے بیساکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشو ہے: چھے یوسف علیہ اسلام کے کرم اور مبرر تبب ہے اور اللہ ان کی مفقرت قرمائے جب ان ہے وہلی اور موٹی کا یوں کے حفل موال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جَد ہو آتو میں اس وقت نک ان کو خواب کی تجیرتہ بتا آجب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ بھی کو قید سے رہا کر ویل جگر ہو آتو میں این مفقرت قرمائے اور پھر جس کام پر مفقرت کا ویل کے مفترت قرمائے اور پھر جس کام پر مفقرت کا قرمایا ہے وہ بھی کوئی گئا ویل کے مقتلق عصا المده عدک فرمایا ہے وہ بھی کوئی گئا و خواب سے ذیارہ حسین اور کون ساختاب ہوگا جس جس اند تعالی نے خالب سے نہیں ہے مساف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے فرویک میہ حقیقتا عمل مسلم ہور تا حمایہ ہوگا جس جس اند تعالی نے خالب سے بہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے فرویک میہ حقیقتا حمل مسلم ہور تا حمایہ ہوگا دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذبحش کی خواب کے برخ سے کا کہ کہ معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے فرویک ہو حقیقتا حمل ہو کا کر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذبحش کی خواب ہو کہ معانی کا ذکر فرمایا پھراس بیخ کا ذکر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذبحش کی خواب ہو کہ معانی ہو کوئی سے کہ پہلے معانی کا ذکر فرمایا پھراس بیخ کا ذکر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذبحش کی خواب ہو کہ کا کہ ہو کا تاب ہو کہ کوئی کا کہ ہو کہ معانی کا ذکر فرمایا پھراس بیخ کا ذکر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوی نے ذبحش کی خواب ہو کہ کرم سے کا ہو جس کرتا ہو جس کے اس کے بعد کا کہ کرم کرمائے جس نے اس کے بعد کرم سے کا ہو کہ کرم سے کا ہو کہ کرم سے کا ہو کہ کرم کرمائے جس نے اس کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی کرمائی

(روح المعانيج ١٠٥٠ ١٠٨ معلومه واراحياء التراث العربي اليروت)

علامہ احمد خفاتی نے بھی اہم رازی اور قامنی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قامنی بیناوی نے زعشری کی اتباع میں بو یہ نکھا ہے کہ عبف الله عسک فرمانا ہی بات سے کنایہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا فظامتی کیونکہ معاف کرنا فظاکی فرع ہے، علامہ خفاتی نے زعشری اور بیناوی دونوں کا رو بلغ کیا ہے۔

(عنايت القامني ع من عهده- ساعه معلوه وا دا لكتب العلميه بيروت عام اهر)

عدُمہ می الدین شیخ زاوہ متوفی النصور نے قاضی بینداوی کی عبارت کی توجید کی ہے اور کما ہے کہ قاضی بیندوی کی خطاے مراد اجتمادی خطا ہے اور اجتمادی خطا کناو نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتا ہے اور آپ کا یہ فعل ترک اوٹی کے قبیل ہے تھا۔ (عاشیہ شیخ زادہ علی البیناوی جے سر ۴۷۶ معلیوں دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۶۹ء)

علامہ ابوعیدائنہ محمدین احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۷۸ مے تکھاہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم بر عملیہ فرانیا ہے اور بعض علاء نے ہیے کہ آپ سے تزکی اولی صاور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس خطاب میں عنو کو مقدم کیا جو صورتِ عملیہ میں ہے۔ (الجامع لادکام القرآنِ جز ۸ می ۱۸۶۰ مفیور وارائقکر بیروت ۱۳۵۵ مے)

عفاالله عنك تم متعلق مصنف كي تقرير

میرے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام ہے اللہ نے لان امنع کیا ہو اس کام کا کرنا ترام اور گندہ آب اور ہے اور جس کام ہے اللہ نے لان اُمنع نہ کیا ہو بلکہ تر جھا منع کیا ہو لیتی اس کانہ کرنا رائح ہو تو اس کام کا کرنا گناہ تو نہیں لیکن مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہے اب اگر اللہ تعنائی نے پہلے آپ کو منافقین کواجازت دیے ہے لاز مامنع کیا ہو آتو یہ فعل حرام اور گناہ كبيرہ ہوگا اور اگر ترجيح منع كيا ہو آنو كناہ تو نہ ہو آگريد ضل كروہ تنزى يا خلاف اولى ہو آله ليكن جب اللہ تعالى نے پہلے
آپ كو منع كيدى نسيس تعاقو آپ كا ان كو اجازت ريغة كى قتم كا كناه ب نہ يہ فتل كردة انزى يا خلاف اولى ہے، يلكہ آپ كے
ان كو اجازت دينا يا نہ دينا دونوں فتل مبل تنے اور اس آيت عن اللہ تعالى نے آپ ہے مجت آميز خطاب فرمايا ہے كہ اللہ
آپ كو معاف فرمائے آپ نے ان كوجمادي شال نہ ہونے كى كيوں اجازت دے دى حال الكہ اگر آپ اجازت نہ ديے تو يہ بحر
بھى جمادي شريك ہونے والے نہ تنے بينى ان كے تن من آپ كا اجازت دينا اور نہ دينا دونوں امر رابر تھے۔

الله تعالی کاار شاوس جند جو لوگ الله پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے بالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جماد کرنے ہیں اگر جماد کرنے ہیں گریں گے اور الله متعین کو خوب جانے والا ہے (التوبہ: جمم) ماتھ جماد کرنے ہیں گریں گے اور الله متعین کو خوب جانے والا ہے (التوبہ: جمم) اس آیت کا معنی ہے کہ جو لوگ الله اور وولر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ ہے جماد میں شامل نہ ہوئے کی اللہ خوب کی جہاد ہیں شامل نہ ہوئے کی اجازت طلب نہیں کریں گے ، بلکہ جب بھی آپ کی بات کا تھم دیں گے وہ اس کی تھیل ہیں جمہال یا اپنے کھرون میں جید خوب میں گریں ہے ، بلکہ جب بھی آپ کی بات کا تھم دیں گے وہ اس کی جور فربایا:

القد تعلق كاار شاد مهد آپ مه وى لوگ (جماد ش رخست كى) اجازت طلب كرتے ہيں جو اللہ پر اور روز آخرت پر اكان نميں ركھے اور ان كے ولول ش (اسلام كے متعلق) شكوك ہيں كي وہ اپنے شكوك ميں جران ہوئے رہيں كے ن (التوب: ۵۵)

اس آےت میں فربلا ہے: ان کے داوں میں شکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکوک کا محل قلب ہے اور جب شک کا محل تعب ہوا ک محل قلب ہو گاتو معرضت اور ایمان کا محل ہمی قلب ہو گا ہی لیے اللہ تعالی نے فربلا ہے:

اُولَا كُنْ كَنْتَ فِي قُلْوْرِ عِلْمُ الْإِنْمَانَ . بود لوگ بين بن كه دلول عن الله في ايمان كو جهد قريا

(الجادل: ١٢٢) واجد

نیز فرملا ہے: وہ اپنے فکوک میں جران ہوتے رہیں ہے، کو نکہ جس فض کو کمی مسلامی فنک ہو آہے وہ نہ اس ک مخالف جانب کوئی تھم نگا سکتاہے نہ موافق جانب اور وہ لتی اور اثبات کے در میان حردد اور حران رہتا ہے۔

الله تعالى كاأر شاد بها اور اگروه (جناد كي) لكنے كادراده كرتے تواس كے ليے زاد راه كي تاري كرتے الكن الله كو ال كالكتا تاليت تعاقواس نے ان كو بست بهت كرويا اور ان كا كه ديا كياكہ بيلنے والوں (كاروں اور مور توں) كے ساتھ بيلنے ربو (التوب به ٢٠٠)

اس آیت کا معتی ہے کہ اگر متافقین کا جماد کرنے کا اور دہ ہو آقو دہ اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے اور سلمان سفر
جو کرتے اور ان کا سلمان سفر کی تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دہ فروہ تبدک علی شامل ہونا نہیں چاہج تھے، لیکن اللہ انعانی ان کے جماد علی نظالی ان کے جماد علی شامل ہونے ہے دوک دیا، تشبیط کے معنی بیل کمی فضص کو اس کے ادادہ پر عمل کرنے ہے دوک دیا اور ان سے کما گیا کہ تم پیلنے والوں کے ساتھ بیٹے ہاؤ، پیلنے والوں سے مواودہ لوگ بیں جو جماد علی شامل ہوئے ہے معقد ور ہوں، جیسے اند ھے، ایا جو، تیار، خور تی اور بی اس میں افتہ والوں کے ماتھ بیٹے والوں کے ماتھ ایک قول ہے کہ انہوں نے فود ایک دو سمرے سے یہ کما تھا کہ بیٹے والوں کے ساتھ بیٹے والوں کے ماتھ بیٹے والوں کے ساتھ بیٹے والوں کے ماتھ بیٹے باز، اس میں ساتھ بیٹے والوں کے دائے دو سماتھ بیٹے والوں کے دائے دور تیسرا قول ہے ہو کہ اللہ نے یہ بات ان دائوں نے اور تیسرا قول ہے ہو کہ اللہ نے یہ بات ان

کے داوں پی ڈال دی تھی۔ جب منافقین کاجہاد کے لیے نظنااللہ کو تابیند تھاتوان کی قدمت کیوں کی گئی؟

مافظ محدين الي بكراين القيم الجوزيد متوفي المندر لكفية بين:

ا اعتراض کیا جائے کہ اگر متانقین جاء کے لیے تکتے تو ان کاب قبل اللہ اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت ہو کہ تواللہ عزد جل نے اپنی اطاعت کو کیے تابند فرانیا اور جب ایک چیز محروہ ہو تو اس کی ضد محبوب ہوتی ہے اور جب منافقین کا جماد کے لیے لکتا اللہ تعالی کے تردیک محروہ تھاتو اس کی ضدیعتی جماد کے لیے نہ لکتا اور مدید میں بیٹھے ر بنا الله تعالى ك زديك محبوب قرار بالا اور جب ال كاجهاد كے فيد جانا اور جينے ربتا الله ك نزديك محبوب تعاقر الله تعالى ان كوجماد كي ليه نكلتي يركيو تحريد اب وي كابير بست اجم سوال ب اور عملف فرقول ية اس ك عملف جواب دييم مين: جريد نے اس كايد جواب ديا ہے كہ الله تعالى كے اضال كى حكت اور مصلحت ير موقوف سيس ہوتے اور جرمكن الله كے ليے جائزے اس ليے بيہ جائزے كہ اللہ تعالى ان كواس قتل يرعذاب دے جو اللہ كے نزديك محبوب اور ينديده بواور اس تعلی برعذاب نه دے جو اس کے نزویک مبغوض اور فیریسندیدہ ہو اور اللہ کے اعتبارے سب یکی جائز ہے۔

اور قدرید (معزلد) نے اپنے تواعد کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جماد کے لیے نکلنے سے حقیقیٰ منع تسی کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جہاد کے سلے تکلنے سے متع کیااور رو کانوروہ کام کیاجو احد کاارادہ تہ تھا اور جب کہ ان کے تکلنے میں خرابی متنی تو اللہ تعالی کے ان کے ولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد کے لیے تکلنے کی کراہت اور پیندیدگی ڈال دی اور اللہ تعالی کا ان کے دنوں میں کراہت کا ڈالتا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالی کو ان کا نکانا پاپند نمیں تھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کوجماد کے لیے نکلنے کا تھم دیا تھ اللہ تعالی ان کو اس چز کا تھم کیے دے گاجس کو دہ تابيند كريابوا خلاصة بديه كرالله تعالى في جو قربالا المنكن الله كوان كالكنا يابيند تعا" اس كامعني بدي كرالله تعالى في ان ك

دنوں میں نکلنے کی پاپندید کی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالی کو ان کا لکتا پند تھا۔

جس مخص کے ول جس اللہ تعالی نے علم کی تورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں جوابوں کا نساد مخلی نہیں ہے اور اس ا متراض کا سمح جواب مدے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو جماد کے لیے تکلنے کا تھم دیا اور ان کاجماد کے لیے لکانا اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاحت تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا اور آپ کی اور موسین کے لیے تصرت تھی اور ان کا یہ ممل مجیوب اور پہندیدہ جملہ نیکن اللہ سبحانہ کو بید علم تھا کہ اگر بیہ جماد کے لیے نظے تو ان کی نیت اللہ کی رضابونی اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كي اتباع اور مسلمانون كي نصرت نسين جوك بلكه ان كانطناس كيه جوكاك وه راستدهن رسول الله مسلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اور حرکی آدھراگا تھی اور مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کامطم انظریہ ہو گاکہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کیا جائے اور اس جماد میں مسلمانوں کو فکست سے دو ہؤر كيا جلائية اس ليے ان كاجماد كے ليے لكانا أكرجہ بظاہر الله كى اطاعت اور اس كے رسول كى انتاع تھا حين ورحقيقت ان كالكانا رسول الله مسلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی بدخوای پر جنی قعااور ان کا نکانا اس چیز کو مستلزم تھاجو اللہ کے نزدیک مکروہ اور مبغوض تقی سوان کا لکانا اس اعتبارے اللہ کے نزدیک محرور اور تاپندیدہ تغااور جس اعتبارے مسلمان جداد کے لیے نگلے تھے اس اختیارے ان کا نکلنا محبوب اور پیندیدہ تھا اور اللہ کو علم تھاکہ مناتقین نے ای اغتیارے جملو کے ساتھ نکلتا تھا جو اللہ کو تاينديده اور مبغوض ب، اس لي الله تعالى كوان كالكناتاية و تقااور الله تعالى قال كى اس لي ندمت كى كه جس طرح الن كو

جہادے کے لگانا چاہیے تھا وہ اس طرح جہادے لیے تہیں نگلے اور ان کے اس طرح نہ نگلے اور بیٹے رہنے کی وجہ ہے ان کو عذاب دے گا۔ اس بتا پر جواب بیں ہید کہا جائے گا کہ ان کو جہاد کے لیے جس طرح نگلتا جاہیے تھا اس طرح ان کائد لگلتا انڈہ کو مہذو خی اور نالیند یدہ ہے اور اس کی ضد ہے جہاد کے سالے اس طرفتہ ہے لگلتا ہے انڈہ کو لہند یدہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں نگلنا جائے تھے ، وہ بریناء فساو جہاد کے لیے نگلتا جاتے تھے اور یہ نگلتا انڈہ تھائی کے زویک مبغوض اور تا پہند یدہ تھا غرض ہیر کہ ان کا جہاد کے لیے نگلتا بھی تاہد دیدہ تھا اور نہ لگتا بھی اللہ کے تکم کی خلاف ور ذکی اور موجہ ہے بعد اس تھا۔

تمام محلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں شمیں پیدا کی حمل

اگر ہے اعتراض کیا جائے کہ انقد نے ان کو ایسی تو تق کیوں نہ دی کہ وہ جماد کے لیے اس طرح تھے جس طرح انکتا اللہ اور جدیدہ تھا اس کا جواب ہیں ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ غیر محل اور غیرائل میں اپنی تو فیل مسلامی اللہ تعالی کو کہ اس کہ مثاب اور ہر محل اس کی صلاحیت نیر رکھتہ اور اگر کوئی ہخت ہے کہ اس نے اپنی ہواہ اپنی ہواہ اپنی ہواہ اسے فضل کو کہ اس کہ مثاب اور اس کی صلاحیت کیوں نہیدا کر دی ؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی کے کہ اللہ تعالی ہے ہر محل میں ہواہ اور مقلت کا ظیور اس بات سے انگار کرتا ہے اور اگر ہو اللہ سجانہ ایسا کرتا تو ہواں کو محبوب ہوتا کہ وہ اس کو اسلامی اس کے اسلام اور مقلت کا ظیور اس بات سے انگار کرتا ہے اور اگر کیا جائے اور اس کی اسلامی کی مقل اور اس کی مطاوحہ اس کی قریب ہونے کو تو اللہ سے ذیارہ محبوب ہونے کو تو اللہ معالی موجوب ہونے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے گئوں اور اس کی عباد کی جائے اور اس کی عباد کیا جائے اور ان سے انقام لیا جائے اور اس کی عباد کیا جائے اور وہ اپنی جائوں کو اللہ کہ وہ مشنوں ہے جماد کیا جائے اور وہ اپنی جائوں کو اللہ کے وہ مشنوں ہے جماد کیا جائے اور وہ اپنی جائوں کو اللہ کے وہ مشنوں ہے جنگ مرتب اور اللہ کی عرب کہ تقدرت اور سطوت کا ظمور ہو اور اس کی ذیر دست پکڑ اور اس کے ورد تاک عذاب کا الممار میں اور اللہ کی عرب اور اللہ کی عرب اور اللہ کی ورد تاک عذاب کا الممار میں اور اللہ کی عرب اور اللہ کی عرب اور اللہ کی ورد تاک عذاب کا الممار میں اور اللہ کی مسلومہ وہ دار این الجوزیہ ریاض میں میں اس کے اللہ تعالی کے ایک اس میں میں ہوائے اور وہ نوٹن میں بیدا کی - ایدائی افرور میں کی وہ میں ہونے اور اس کی تعدور دار این الجوزیہ وہ میں میں میں کی اس کی دروان کی دور تاک اور اس کی دروان کی مسلومہ مطومہ دار این الجوزیہ کی میں میں میں کی اس کی دروان کی دور کی اور اس کی دروان کی دور کی اور اس کی دروان کی دور کی اور اس کی دروان کی دور کی اور اس کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دروان کی دور کی دور کی دروان کی دور کی دور کی دور کی دروان کی دور کی دور کی دروان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

الله تعدالي كاارشاد ہے: اگروہ تمهارے ساتھ نطلتے تو وہ تم من فساد زیادہ پھیلاتے اور تم من فتند ڈالنے كے ليے بہت تيزى كے ساتھ تم من افواج بہر پھیلاتے اور تم من ان كے ليے پانمی سفنے والے موجود جن اور الله ظالموں كو خوب جانبے والا ہے 0(التو۔: 24)

حسال کے معنی ہیں فساد دانته چفلی کری اوگول کے درمیان پھوٹ دالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر م منافقین تمہارے ساتھ جماد کے لیے نہیں گئے تو یہ بال کار تمہارے لیے بہتر ہوا، کیو تک اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو فساد دالتے، پیطیال کرتے اور تم کو ایک دو مرے ہے اڑانے کی کوشش کرتے اور فقتہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی ہے افواہیں پھیلاتے، نیز فربایا ہے اور تم میں ان کے لیے باتھی شنے والے موجود ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری خبریں ان تک بہنجاتے ہیں۔

القد تعالی کاار شاوے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اوا کل اجرت میں) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لئے کئی تدبیری المث پلٹ کی تھیں حتی کہ اللہ کی عدد آگئی اور اللہ کادین عالب آگیا اور وہ (اس کو) تابیند کرنے والے تھے (التوبہ: ۴۸)

اس آیت کا معنی سے سب کہ اللہ تعالی قربا آ ہے: اے رسول محرم! سے منافقین اس سے پہلے بھی الی سازشیں کرتے تھے

جس کے متیجہ میں آپ کے اسحاب آپ کے دین سے پار جا کیں ہیے جگہ احد میں حبداللہ بن ابی بین معرکہ کے وقت اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر میدائن کار زار سے نکل گیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مم کو تاہم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرتے رہے جی حتی کہ اللہ کی دو آ کی اور اللہ کا دین غالب آگیا ای طرح اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اسحاب کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح اور تھرت مطافر الی اور آپ توک سے کامیاب و کامران ہو کرواہی آئے اور تھوک کی عیدائی ریاستوں نے آپ کا باع گزار بنا تھول کر آباء ۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض یہ کتے ہیں کہ جملے (جمادے رخصت کی) اجازت ویجے اور جملے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ سنوا یہ نہتے میں کر بچے ہیں اور ہے شک جنم کافروں کو ضرور محیطے 0 (التوبہ: ۴۹)

حضرت این عباس رضی الله حتماییان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف تکلنے کا ارادہ کیا تو آپ لے جدین قبیل سے فرملیا: اے جدین قبیل! بنوالاصغر ( زرد رو قوم) سے جماد کے متعلق تمباری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: یارسول الله! میرے پاس عور تیں جی اور جب خی بنوالاصغری عور تیں دیکھوں گاتو قشہ میں پر جائوں گاتو آپ جھے پہلی شیخ کی اجازت دیں اور فشہ میں تہ والیں تب الله عزوجل نے یہ جمت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جھے اجادے ر خصت کی اجازت دیں اور فشر میں تہ والیں تب الله عزوجل نے یہ جمت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جھے (جمادے ر خصت کی) اجازت دیکے اور فشر میں نہ والے ۔ (المجم الکہرج جور تی الحدے: ۱۹۸۳ جمع الروا کہ جے میں۔

امام ابن جریہ طبرگا اپنی سند کے ساتھ عاصم بن عمرین قاندہ ہے روایت کرتے ہیں: جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ جوک کی تیاری فرمارہ جے ایک دن آپ نے بنوسلمہ کے بھائی جدین قیس سے فرمایا: اے جدا اس مال بنوالاصفر (زرد رو بیسا ہوں) سے جماوے منتظل تہمارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: یارسول اللہ ایمی آپ جھے اس سے اجازت دیں ہے! اور جھے فتنہ ہیں نہ ڈالیس میری توم کو مطوم سے کہ جی محورتوں جی سب سے زیادہ دلچی رکھا ہوں اور جب جی بنوالاصفر کی عورتیں می سب سے زیادہ دلچی رکھا ہوں اور جب جی بنوالاصفر کی عورتیں دیکھوں گاتو ان سے مبرنسیں کرسکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا: جی نے تم کو اجازت دی تو اس موقع پر جدین قیم کے متعلق ہے آئے۔ نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہے بھی فتنہ جی نہ شویہ تھے جی کر کو اور جس کے متعلق ہے آئے۔ نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہوگی ہو دو کر اور تی دواس سے بڑے جن کر کی تھاتو ہے فتنہ تو اس کو لاحق نسی ہوا کین وہ اس سے بڑے جن کر کی گرائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علی نہ حضور کے تھم کے مقابلہ جی اپنی دواس سے بڑے میں بڑی کیا کہ دورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ موال اللہ علی اللہ علیہ وہ بھی جماور دارائکو این سے حضور کے تھم کے مقابلہ جی اپنی دائے کو ترجے دی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیاں جن میں شاش نسی ہوا اور اس نے حضور کے تھم کے مقابلہ جی اپنی دواس کو ترجے دی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیاں جن میں جوابور انکو اپنی ہو۔ در دائکو اپنی دورسول اللہ عن اللہ علیہ اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ دورائکو اپنی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیاں جن ما موروں انکو اپنی دورائکو کی دورائکو کیورٹ

إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةُ تُسُؤُهُمُ وَرِانَ تُصِبُكُ مُصِيبَةً

اكراس كوكون بعدل ينهي وأسمان مدويا الغيمن، زان كريرا للماب، اوداكراب كوكون معيست سني

يَّقُولُوا قَكُ الْحُنُ نَا الْمُرَنَامِنَ قَبُلُ وَ يَتُولُوا

توبر کتے ہیں کہ بمسنے توبیعے ہی احتیاط کر لی تنی وکرجبادی بسی محت نقے ) اور یو تحومستال

وَّهُ مُوْرِحُونَ ۞ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّامَا كَتَب

مناتے بوٹے استے ہیں 0 کب کیے کہ ہیں مرحز کوئی معیبت تبین ہمتی ماسوا اسس سے جو

هُوَ مَوْلِنا ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْكُ O ال کفری کے جو ادلار ہے کہ ان کو ان سے مال اوران کی اولاد

تبيأن المقرآن

بلديجم

ال کی جائیں اس ماں میں علیں کروہ کفر کرنے واسے ہول ن اور وہ التر ک ود طرور م سے میں مال اور و تم میں میں میں دو تقید کرتے ہیں اکرتم ال سے م ئے ، یا بترہائے یا دخول کی کرئی جمعی عبر تو وہ اسسس میں سیری سیاں زاتے ہمئے کمس ماین O اوران می سے میں وہ بی جومد قات کی تعیری آپ پراحتراض کرستے ہیں ، ران کوان میرقات سے دسے دا ملے تووہ دامنی جوماستے ہی ا وراگران کران میرقات سے ز ویا جائے تو دہ نادامن ہوجائے ہیں 🔾 اور اگر دہ اس چیز ہردامنی ہوجائے جوان کواختر اوراس کے دسول نے وی ہے۔ اود کتے کہ ہیں انٹر کا فیسے ، منقریب انٹعرادراسس کا دمول ہیں اسپنے فقیلسے الله ﴿ عَيُونَ ﴿

عطا فراش مح اورم الندري كي ون رفيت كي فالي وتوبيان كري بست بتريرا)

الله تعلی کارشاوہ: اگر آپ کو کوئی بھلائی پنچ (آسانی بدویا بال نغیمت) توان کو بڑا لگتاب اور اگر آپ کو کوئی معیمت پنچ تو یہ کتے ہوئے اور اگر آپ کو کوئی معیمت پنچ تو یہ کتے ہوئے اور یہ خوشیال مناتے ہوئے لوٹے میں (کہ جمادی تعین کئے تھے) اور یہ خوشیال مناتے ہوئے لوٹے میں (التوبہ: ۵۰)

اس آبت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے، کہ بعض فردات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو یا مال ننیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے ظاف آپ نے جماد کیا تھا وہ مطبع اور باج گزار ہو مجے ہوں تو ان کو بڑا لگناہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریشائی اوحق ہو تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے معتقل ہے

としと

کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر بیں مسلمانوں کی فتح ہے اور مصیبت سے مراد جنگ احد بیں مسلمانوں کی فلست ہے۔ اگر بید روایت ثابت ہو تو اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا واجب ہے ورند اس آیت میں عموم مراد لیہا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی ہربھلائی سے رنے ہو تا تھااور ان کو مسلمانوں کی ہر مصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔

الم این جریر نے اس آیت کے شان نزول میں اٹی سند کے ساتھ اس مدعث کوروایت کیا ہے:

حضرت این عباس رمنی الله عثمانیان کرتے ہیں کہ جدین قیس سنے کماک غزوہ تبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کو کوئی بھلائی سنجی پیٹی انتی صل ہوئی انواس کواور و نکر متافقین کوئیڑ الگے گا- اجامع البیان جزیواس ۱۹۹۳ مطبوعہ وارا انکر بیروت ۱۳۵۶ھ)

ائقد تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کیے کہ ہمیں ہرگز کوئی معیبت نہیں سینچی ماسوا اس کے جو القدیے ہمارے لیے مقدر کردمی ہے اوی ہمارا مالک ہے اور ایمان والول کو اللہ عی پر تو کل کرنا جاہیے O (التوب: ان) مسئلہ تقذیر

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ ہم کو کوئی خیریا شراکوئی دی یا راحت کوئی تختی یا آسانی نہیں ہینجی گروہ ہمارے لیے مقدر
جو آل ہے اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے کیو نکہ اللہ کو اقراب ملم تھ کہ
بندے اپنے اختیار اور اراوہ ہے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی ہے
بندے اپنے اختیار اور اراوہ ہے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی ہے
بندے اپنے اختیار اور اراوہ ہے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب اگر کوئی ہے
بندے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے والویا وہ بید کمیہ رہا ہے کہ اللہ کے علم کے خلاف ہو سکتا ہے اور علم کے خلاف ہونا جمل ہے
اور جمل اللہ کے لیے محال ہے موافقہ کے علم اور افقہ رہے خلاف ہونا ہی محال ہے۔

اس کے بعد فرمایہ: اللہ بھارا مالک ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے قعل دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر باہے اب اگر کوئی یہ کیے کہ جب بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا قعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے قو بندے کو برزے کو بڑے کاموں پر تواب کیوں ہوگا؟ اس کا جواس سے کہ اللہ جارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بڑے کاموں پر تواب کیوں ہوگا؟ اس کا جواس سے کہ اللہ جارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بیں اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ مخلوق کے عام احوال جس بی ہو با جس کہ جو محض کی چیز کا مالک جو وہ اس میں جس طرح تصرف قربات اس بر کوئی اعتراض کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق قبیل ہے قواللہ عزوج ل بی مخلوق میں جس طرح تصرف قربات اس بر کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق قبیل ہے قواللہ عزوج ل

متنظمین نے اس اشکال کو دُور کرنے کے لیے سے کہا ہے کہ ارادہ کو اللہ تعلق نے پیدا نہیں کیا بندہ اس کاخو واحداث کر آ ہے' اور معتزلہ نے بید کماہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کر آئے اور انتمال کو بھی خود پیدا کر آہے ۔

اس کے بعد فردیا: اور ایمان وانوں کو اللہ ہی پر تو کل کرنا چاہیے "اس میں ایک اشارہ بہ ہے کہ متافقین اور کفار و نیاوی اسباب پر تو کل کرتے ہیں اس کی بیا اشارہ ہے کہ جرچند کہ اسباب پر تو کل کرتے و مرااس میں بیا اشارہ ہے کہ جرچند کہ اللہ تعمل پر کوئی چنے واجب نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعمل کی رحمت پر آس لگائے رکھیں اور جرچند کہ ہوگا وہی جو گفتہ یہ تعمل پر کوئی چنے واجب نہیں ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے احمیدوار وجیں اور اس سے وعاکر بائے چھوڑیں کو تار

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (التے یا شادت) میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہوں اور م تسارے متعلق صرف اس یات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ حمیس اپنے پاس سے عذاب پہنچا آت یا ہمارے ماتھوں عذاب داوا آئے کے 'سوتم بھی انتظار کرداور ہم بھی تمسارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں 10التوب اس

مسلمانوں اور منافقوں کی روحالتوں کی تغصیل

الله تعالی کاارشاوے: آپ کیے کہ تم اللہ کی داہ میں خوشی ہے خرج کرویا ہا خوش ہے تم ہے ہر کز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فائل کاارشاوے ہو اللہ اور اس کے رسول جائے گا کیونکہ تم فائل لوگ ہوں ان کے خرج کے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمازیز سے کے ساتھ کفر کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ہانوشی سے خرج کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ہانوشی سے خرج کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں)

شان نزول

الم ابن جرر طبری متوفی ۱۳۱۰ نے اس آیت کے ثمانِ مزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جدین قیس نے کما میں عور نوں کو وکھ کرا پے نفس پر منبط نسیس کر سکتا کئین میں اسپنے مالی ساتھ آپ کی انداو کروں گا۔ اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرج کرویا ناخوشی ہے،

تم ہے مرکز قبول نہیں کیا جائے گاکیو تک تم فاس لوگ ہو۔

كافرى زمانة كغريش كي موئي نيكيوں براجر لينے يانہ لينے كي تحقيق

کافرجب دنیا میں کوئی نیک کام کر تاہیے مثلاً رشتہ واروں ہے جشن سلوک کرے کسی کے نتھان کی علاقی کرے اس معیبت زدہ کی دو کرے اور کسی بھوکے بیاہے کو کھٹائے اور پلائے تو اس کو آ فرت میں ان نیک کاموں کا اجر نہیں لے گاالبتہ ان نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو نعتیں اور راحتی دی جائیں گی اور اس کی دلیل یہ حدے ہے:

حفرت عائشہ دمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جسنے عرض کیا: یار سول اللہ! وین جدعان ذمانہ جابلیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھلا تاتھ کیا ہہ کام اس کو نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام) اس کو نفع نسیں دیں کے اس نے ایک دن بھی یہ نسیں کما اے اللہ! حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

(معج مستم الايمان: ١٩٣٥ (٢١٣) ٥٠٤ مند احرج ٦ ص ١٩٣٠)

حضرت الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: الله کسی مومن کی تیکی میں کوئی کی شہر کرے کا اس کو اس بنگی کا عوض دنیا ہیں ہی وے گا اور آ فرت میں ہی اس کو اجر دیا جائے گا اور رہا کا فراقواس نے الله کے لیے جو نیکیال دنیا ہیں کی جیں ان کا تمام عوض الله اس کو دنیا ہیں دے دے گا تی کہ جب وہ آ فرت میں ہینچ گا تو اس کے لیے جو نیکیال دنیا ہیں کی جیں ان کا تمام عوض الله اس کو دنیا ہیں دے دے گا تی کہ جب وہ آ فرت میں ہینچ گا تو اس کے یاس کو دنیا ہیں دے دے گا تی کہ جب وہ آ فرت میں ہینچ گا تو اس کے یاس کو دنیا ہیں دے دے گا تی کہ جب وہ آ فرت میں ہینچ گا تو اس کے یاس کوئی بنی نہیں ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے۔ ( میچ مسلم مفات السائفین: ۵۱ (۲۸۰۸) ۱۲۵۴)

اس برب اعتراض مو آے کہ بعض احادث سے معلوم مو آے کہ زمانہ کفر کی نیکیوں پر بھی اجر الماہے:

حضرت محکیم بن حزام رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے فرایا: تم نے بہلے جو نیکیاں کی تھیں تم نے ان کوسلامت رکھاہے۔

(معج البخارى و قم الحديث: ١٣٢٠ معج مسلم الايمان: ١٩٣٣ (١٣٣١) ١٠١٠)

الم مسلم كى دو سرى روايت (١٩٥) يس ب: وه صدقه كرتے تے اغلام آزاد كرتے تے اور رشته دارون سے نيك سلوك كرتے تھے۔

اس پر بھریہ اعتراض ہے کہ بعض کافر کفر پر مُرے اور ان کو نیکیوں کا پھر بھی اچر دیا گیا جیسا کہ اس ودیث ہیں ہے:
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ نے ابوطالب کو پکھ
نفع پہنچایا ۔ وہ آپ کی تفاظت کر آ تھا اور آپ کا وفا اور آپ کی وجہ سے لوگوں پر فضیب تاک ہو آ تھا؟ آپ نے فرہایا:
ہل! وہ نختوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو آ تو وہ دو ذرخ کے سب سے تیلے طبقہ میں ہو آ۔
اللہ! وہ نختوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو آ تو وہ دو ذرخ کے سب سے تیلے طبقہ میں ہو آ۔
( معی ابھاری رقم الحدیث: ۲۰۹۵ ۱۳۵۷ ۲۰۹۲ ۲۰۹۵ معیم مسلم الاکان: ۳۵۷ ۲۰۹۹ (۲۰۹) ۵۰۰۹)

جلديجم

اس کا جواب یہ ہے کہ جس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینے تعلق کی وجہ سے شفاعت فرما دیں اللہ تعالی اس کے عذاب میں مخفیف فرمان تا ہے جیسا کہ ابوطالب کے معاملہ میں ہوا اور جو کافرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہارِ مجت کاکوئی نیک عمل کرے اللہ تعالی اس کو بھی محروم نہیں کر گا۔ مدے میں ہے:

عودہ بیان کرتے ہیں کہ توبید ابولب کی لویڈی تھی۔ ابولب نے اس کو آزاد کردیا تھا اس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ بالیا تھا، جب ابولیب مرکیاتو اس کے بعض رشنہ وارون نے اس کو بہت بڑے حال میں دیکھا۔ اس سے بوجھا تمہارے ساتھ کیامعالمہ موا؟ ابواب نے کماتم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خرشیں لی البتہ مجھے اس انگل سے باایا جاتاہے کوئک ع نے توسید کو آزاد کیا تھا۔ (صحیح البخاری و تم الحدعث الله عدت وزین کی رواعت ش کچن اضافہ سب عردہ نے کما: توسید ابولب کی باندی متنی اس باندی نے جب ابولب کو نمی معلی الله علیه وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے تی صلی اللہ طبید وسلم کو دورہ پالیا تھا۔ جب الالب کفرر مراتو (معرت) عباس (بن عبدالسطلب) نے اسلام لانے کے بعد اس کو خواب میں بڑی حالت میں دیکھا اس سے ہو جھا تمہارے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ اس نے کیا: تمہارے بعد میں نے کسی بھائی کو نمیں دیکھا سوااس کے کہ جھے اس انگل ہے ہر ویرکی رات پلایا جاتا ہے ، کیونکہ میں نے ٹویبہ کو اس انگل کے اشارے ہے آزاد کیا تفاد (جمع النوائر ص ۳۵-۱۳۳ رقم الحدیث ۱۳۹۸)

ابوطالب اور ابولسب كعذاب من بي التي إلى شفاحت اور آب كسات اظهار مجت كنيك عمل كي وجد تخفيف كي منى كالكال الريدا مراض كريد مديش قرآن مجدى ال آمت كالناف بي بس من كارك متعلق فرالا ب:

کنار دو زخ می بیشه رہی مے ان کے عذاب میں تخفیف

حَالِيدِيْنَ مِبْهَا لَا يُحَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَدَاتُ وَلاَ هُمَّة مِنْهُ عَلَا وَنَّ 0 (البقرة: ١٧١)

میں کی جائے گی اور نہ ان کو صلمت دی جائے گے۔

اس کاجواب سے سے کہ ان کے عذاب میں کیت اور مرت کے التبارے تخفیف نمیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی منی ے وہ کیفیت کے انتہار سے ہے وہ مراجواب یہ ہے کہ بطریق عدل ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئے ہو بطریق فعنل ہے۔

خلاصہ بد ہے کہ جس کافرے زمانہ کفریس کوئی ٹیکی کی جو اوروہ پھرمسلمان جو جائے یا وہ مسلمان تو ضیس ہوا لیکن اس کی نی صلی الله علیہ وسلم نے شفاعت کی ہویا اس نے آپ کی مجت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی نیکیوں پر اجر ماہے یا اس کے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے اور جو کافر کفریر مراہونہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو اور نہ اس نے آپ کی مجت میں کوئی نیک عمل کیا ہوا تو اس کی زمانہ کفر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

يمان كرانيك كالول كي طرف قصد قرائي هي جرجم الني

وقيشتكاللي ماعتملوس عمل فتعقلنه عَبَا أَيْمَ مُورًا ﴿ (القرقان: ٢٣)

فعنائل بمحرب موت قبار كبار يك ذرب بناوس مك

الله تعالى في تصريح فرمادي ب كد اعلن كے بغير كوئي نيك عمل مقبول نسين بو يا:

جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ ذندگی کے ساتھ زندہ رکھیں کے اور ہم ان کے کیے ہوئے نیک کامون کان کو ضرور اجر عطا فرمائس کے۔

مَنْ عَيِمِلُ مِسَالِحًا مِنْ ذَكِيرِ أَوُ أَنْفَى وَهُوَ مووس فكنخيب شاكلهوا طيسة وكنخربتهم آخَرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥

(القل: ١١٤)

اس ك بعد الله تعلق فرمايا ب: اور وه صرف مستى اور كلفى ك ساته تمازيد صف ك لي آت تف-

حضرت ابن عمباس نے فرمایاً: اگر دولوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لیتے اور اگر اکیلے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے ایب مخض نماز پڑھنے پر کسی اجن کی امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے ہے اس کو کمی عذاب کا خوف ہو تا ہے ' اور متافق عبوت کی اوائیگی میں کابل اور مستی پیدا کر تاہے۔ اس آبت کی تھل تغییرالتساء: ۱۳۴ع میں بیان کی جانچکی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ کی راو میں صرف ناخو ٹی ہے خرج کرتے ہے کیونک وہ زکاۃ اور صد قات کو جران سمجھتے ہے.

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوان کے مال اور اولادے آپ منتھب نہ ہوں القدیہ ارادہ قرما آب کہ انہیں ان کے مال در ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی جاتیں اس طال بیں تکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ان کی جاتیں اس طال بیں تکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ان کی جاتیں اس طال بیں تکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں ان توبہ دے)

### بال اور اولاد كاسبب عذاب بهونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کی تحقیر کی ہے اور یہ بیان فربایا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالی نے بال اور اولاو کی کشت عطاکی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں جٹلا فربائے و نیا کی زندگی میں ان پر جو مصائب آتے ہیں ان پر ان کو آخرت میں کوئی اجر شمیں ملک اس لیے یہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں اس کے علاوہ شریعت نے ان کو زندگا ور دیگر صد قات وا جب کی اوائی کا بھی مکلف کیا ہے جس کو وہ عذاب سجھتے ہیں۔

الله تعاتی کاارشاد ہے: اور وہ اللہ کی تشمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حال تکہ وہ تم میں سے نسس نمیں ہیں لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں اکہ تم ان سے مشرکوں جیساسلوک نہ کروا 6 اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تر۔ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی ہے رسیاں تڑاتے ہوئے تھس جائیں 0 (التوبہ: ۵۷-۵۷)

اس بہلی آیت بھی اللہ تعالی نے بیر بتایا تھا کہ منافقین دنیااور آخرت کی زندگی بھی نقصان اٹھانے والے بیں اور ان کے لیے آخرت بھی کوئی اجر و تواب نہیں ہے اور اس آیت سے پھران کے فیج اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شردع فرمائے ہیں، چنافچہ فرمائے ہیں، چنافچہ فرمائی کہ وہ وین فرمائے ہیں، چنافچہ فرمائی کہ وہ اس کے دہ وین اسلام پر ہیں اور طال مکہ وہ وین اسلام پر ہیں اور طال مکہ وہ وین اسلام پر ہیں اور طال مکہ وہ وین اسلام پر ہی اور اس بات سے ور تے ہیں کہ اگر ونموں نے ایٹ بوشدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ مشرکین جیساسلوک ہوگا ان کو قتل کر دیا جائے گااور ان کا بالی بطور بالی غیمت کے ضیار کرلیا جائے گا۔

دو سرى آيت ين ملحاء ے مراد قلع اور مغارات ، مراد بيا دوں شي عار اور مدحل ے مراد ب ذين

کے تمد فانے--- اس آبت کامعن سے کہ وہ مسلمانوں ہے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور ان کی گرفت سے نکلنا جاہے ہیں، انہیں کوئی قلعہ مل جائے ایکسی میاڑ میں غاریا زمین کے بینچ کوئی تمد خانہ تو وہ تیزی ہے دوڑتے ہوئے اس میں تکمس جائمیں-

الله تعالیٰ کاارشادیے: اور ان بی ہے بعض وہ بیں جو صد قات کی تقییم بیں آپ پر اعتراض کرنے بیں اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو یہ راضی ہو جائے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے میں ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو ان میں اور ان کی ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو اور ناراض ہو جائے میں اور اگر ان کو ان صد قات سے نہ دیا جائے تو ان میں کو جائے تو ان میں کا دیا ہو تھائے تو ان میں کا دیا ہو جائے تو ہوں کو میں کا دیا ہو جائے تو ان میں کا دیا ہو تھائے تا ہوں کا دیا ہو جائے تو ان میں کا دیا ہو تھائے تو ان میں کا دیا ہو تھائے تا ہو تھائے تا ہو تھائے تا ہوں کا دیا ہو تا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہو تا ہوں کا دیا ہوں کے دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی کا دیا ہوں کیا ہوں کا دیا ہو

لسرے معنی ہیں کسی کو طعنہ دینااور اس کے منہ پر اس کی ٹرائی بیان کرنااور ھسر کے معنی ہیں کسی کے پیس پڑت اس کی ٹرائی بیان کرنااور اس کی تیبت کرنااور توسٹالان کا ایک دو مرے پر بھی اطلاق آتا ہے۔ اس آیت میں امنہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین صد قات کی تقسیم ہیں تمی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے ہتے ، بھڑت احادیث میں ان منافقین کاذکر کراگی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تقيم براعتراض كرف والول كے متعلق احادیث

حضرت جابر بن عبدانقد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم حنین سے واہبی پر جعرانہ بن سے اس اتناء میں ایک فض آپ کے ہاں آیا در آنحائیکہ حضرت بلال رضی الله عنہ کے گزے میں جائدی تھی اور رسول الله علیہ وسلم اس سے مشمی بحر بحر کر اوگوں کو دے دہ دہ ہے ایک فخص نے کمانا اے مجرا بعدل کیجئے۔ آپ نے قربایا:
منہ سلی الله علیہ وسلم اس سے مشمی بحر بحر کر اوگوں کو دے دہ ہے ایک فخص نے کمانا اے مجرا بعدل کیجئے۔ آپ نے قربایا:
منہ سب عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گاتو کون عدل کرے کہ اگر میں عدل نہ کر آتو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراو ہو جاتا۔ حضرت محربان الخطاب نے کمانا ارسول الله ! مجمعے اجازت دہ بھی کہ میں اس فخص کو قبل کردوں۔ آپ نے فربایا: معاذ الله !
کمیں لوگ یہ نہ کمیں کہ میں اپنے اصحاب کو قبل کر تا ہوں ' یہ فضی اور اس کے اصحاب قرآن پر جے میں محر قرآن ان کے کمیں اور اس کے اصحاب قرآن پر جے میں محر قرآن ان کے گلوں سے نیجے نہیں اثر آاور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نگل جا آئیں گر جس طرح تے فتان ہے نگل جا آہے۔

(می مسلم؛ الزکوة: ۱۳۲ (۱۳۷۳) می ایخاری رقم الحدیث ۱۳۲۸ سنن این باد. رقم الحدیث:۱۳۷ سنن کبری انتسائی رقم الحدیث:۸۰۸ مستد احدی۳۳ س۱۳۵۳ سن۳۵۳)

جیے بنا ہوا گوشت کالو تھڑا ہو، یہ کروہ اس وقت ظاہر ہو گابدب لوگوں جی تفرقہ ہو گا۔ معزت ابو سعید کئے ہیں کہ بیس گوائی دیتا ہوں کہ جن نے یہ مدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور جن گوائی دیتا ہوں کہ معزت علی رمنی اللہ عتہ نے ان سے قبال کیا اور جن اس وقت معزت علی کے ساتھ تھا۔ معزت علی نے اس آدی کو تلاش کرنے کا تھم دیا۔ وہ مل کیا اور اس کو معزت علی کے پاس لایا کیا اور جن نے اس محص کو ان می صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم انحدیث: ۱۹۱۳ سمیح مسلم ٔ از کوّهٔ: ۱۳۷۸ (۱۳۷۳) ۱۳۳۸ سنن این ماجد رقم انحدیث: ۹۹۹ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۰۸۹)

حضرت ابو سعید ضدری رضی القد عند بیال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصر خور سنم کی خصرت میں بین سے پہلے سونا بھیجا جس بھی بھی جھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعلم نے وہ سونا چار آور وی بھی تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حالی، حسست ، عبید بن بور الفراری اور عقصہ بن طانہ العالمی کی بھر بنو کاب کے ایک محض کو اور زید الخر العالی کو بھر بنو ہے ۔ کے ایک محض کو۔ حضرت ابن مسعود کتے ہیں کہ قریش ناراض ہوگئے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دست رہے ہیں اور بھیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چیس کے آریش ناراض ہوگئے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دست رہے ہیں اور بھیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اللہ کی آلیف قلب کروں۔ پھرایک محض آیا جس کی ڈاڑھی تھی تھی کا آبھرے ہوئے تھے اور آ تھیں اندرو حضی ہوئی تھیں، پیٹائی آوئی تھی اندرو حضی ہوئی تھی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اللہ کی تعلیم کروں گاتو بھر کروں اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ ایک قوم بدا ہوگی ہو قرآن پر معے گی اور قرآن محض بہت بھر کی سے موری تھی رکہ میں اللہ میں ازرے تھے ہوئی اللہ علی میں ازرے تھی اور قرآن پر معے گی اور قرآن اس کے محلے سے میں آزرے تھے ہوئی میں اندرے تھی اور کر آن کی سال سے ایک ایک قوم بدا ہوگی ہو قرآن پر معے گی اور قرآن اس کے محلے سے بیے میں آزرے تھے ہوئی میں اندری کی سال سے ایک ایک قوم بدا ہوگی ہو قرآن پر معے گی اور قرآن میں طرح میں ازرے تھے ہوئی طرح ان کو اس طرح میں جان کی شراع کی جس طرح تیز شکار سے نگل جانا ہے اگر جس ان لوگوں کو راحتی ان کار خان کو اسلام سے تی میں گرد ہوئی ہوئی ہوئی طرح ان کو اس طرح میں جس طرح تی خور سے نگل جانا ہے اگر جس ان لوگوں کو راحتی ان کار خان کو اسلام سے تی میں طرح تیز شکار سے نگل جانا ہے اگر جس ان لوگوں کو راحتی ان کارخان کی اندری کی انداز کی گرداں گور کی ہوئی ان کارخان کی اندران کو ان کو ان کارخان کی اندران کی سے میں طرح تیز شکار سے نگل جانا ہوئی کی ان کو تی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کور کور کی کور کر کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور

(صحح البخاري رقم الحديث ۱۳۳۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳ والزكؤة: ۱۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۳۷۷ سنن النسائي رقم

معت المعتد المدن المن المام المنظم براعتراض كيا آپ نے اس كو مزاكبوں شيس دى؟ جس مخص نے آپ كی تقليم براعتراض كيا آپ نے اس كو مزاكبوں شيس دى؟

قامنی عیاض النی فرائے ہیں جس مخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا آپ نے اس کو فتل کرنے کی اجازت اس لیے تمیں دی کہ لوگ ہید نہ کہیں کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسحاب کو للل کرتے ہیں کیو نکہ وہ مختص منافق تقااور مسلمانوں کی وضع اختیار کر کے رہتا تھ آپ نے صبر کیا اور دخل کیا اور دو سرے نومسلموں کی آلیف کے لیے اس کو متل نہیں فرمایا۔ اس حدیث بی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حلم اور مواضع تھت سے بینے کا ثبوت ہے۔

﴿ الْحَالِ الْمُعْلَمُ بِينُوا مُدْمَسِلُم جِ ٣٩ص ١٠٩٠ مَغْبُوعِهُ وَارْ انْوَفَا بِيرُوتَ ١٩٩٧ مِرْ

جو مخص نی ملی الله علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا آپ کی شان میں گستانی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا فواہ وہ مسلمان ہویا کافراس پر ہم اس سے پہلے تنصیل سے لکھ بچے ہیں اس کے لیے مطالعہ فرمائیں: الاعراف: عدمہ التوبہ: ۹۲ شرح

جلدجتجم

تستيح مسلم ج اص ١٠١٠-١٠٠٠-

جس فخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھاای کی تسل سے خارجی پیدا ہوئے اس مدیث میں بید ذکرہے کہ اس متافق کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں کے جو مسلمانوں کو قتل کریں کے اور کافروں کو

چھو ژویں سے - علامہ ابوالعباس احمد بن عمرین ایرائیم مالکی قرطبی المتوفی ۱۵۷ ماس مدیث کی شرح میں لکیتے ہیں:

اس مدیث جس سے جوت ہے کہ ہی صلی افقد علیہ وسلم غیب کی خبردیے تھے کیو نکہ آپ نے جو ہوں گوئی کی تھی وہ حرف بحرف ہوری ہوری اور حضرت بھی رضی اللہ حد کے دورِ خلافت جس خارجیوں کا ظمور ہورا جو کافروں کو چھو اُ کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا جھر صلی القد علیہ وسلم کی تبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا امام وہ محفس تفاجر نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور بانصانی کی نسبت بائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بانصانی کی نسبت بائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بانصانی کی نسبت بائز نہیں ہے ایکو تک اللہ اللہ تعالیٰ کی نسبت بائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بانصانی کی نسبت بائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور سے انصافی کی نسبت بائز نہیں ہے ایکو تک اللہ تعالیٰ کی نسبت بائز نہیں کا اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے جس تو جس طرح اللہ کے متعالیٰ عظم کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعالیٰ بھی خلم اور بے افسائی کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا اور مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعالیٰ بھی خلم اور بے افسائی کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا اور مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعالیٰ بھی خلم اور بے افسائی کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا ہی خام کے وال اور جس کی اللہ علیہ وسلم کے متعالیٰ بھی تعلی ہو تک معالیٰ کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا ہو تا ہو تھی وہ ہوں اللہ علیہ وسلم کے دول اور میں اللہ علیہ وسلم نے شاوت دی ختی مطاب کو کافر کتے تھے جن کے صحت ایجان اور جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاوت دی ختی مطاب کو کافر کتے تھے جن کے صحت ایجان اور جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاوت دی ختی مطاب کو کافر کتے تھے جن کے صحت ایجان اور جنتی ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاوت دی ختی مطاب کو کافر کے خاص کا اسلام کی دور کا سیب

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی ایک دوایت جی ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بھتری فرقے کے خلاف ٹروج کریں گے۔ ( میچ ابتخاری رقم انورٹ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ الرکون ۱۳۸۵) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:
ان نوگوں نے اس وقت ٹروج کیا تھا جب مسلمان دو فرقوں ہیں بٹ گئے تھے: ایک فرقہ حضرت معاویہ رضی الله عنه کی رائے کو درست قرار دیا تھا اور ہر فرایق دو سمرے سے رائے کو درست قرار دیا تھا اور ہر فرایق دو سمرے سے قال کر رہا تھا اور اس کروہ نے حضرت علی رضی الله عنه کی رائے کو درست قرار دیا تھا اور ہر فرایق دو سمرے سے قبل کر رہا تھا اور اس کروہ نے حضرت علی رضی الله عنه کے خلاف ٹروج کیا اور آپ کے ساتھ اکا بر صحابہ تھے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ تی ایام عادل تھے اور آپ حضرت معاویہ رضی الله عنہ سے افضل تھے بلکہ اس زمانہ جس ہر خض سے افضل تھے ایک اس زمانہ جس ہر خض سے افضل تھے بلکہ اس زمانہ جس ہر خوت سے افضل تھے اس لیے حضرت علی رضی الله عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ صادق آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ صادق آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ سوادی آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ وہ سالمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ میں افضل تھے اس کے حضرت علی رضی الله عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو یہ میں انہ میں دور سے افضل تھے کی دور سے انسان کے دور سے انسان کی دور سے بھتر فرق کو در سب سے دور کی اللہ عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آئے ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تو در سول

ا الله مبلی الله علیه و سلم نے فرایل تعاد ان ہے وہ جماعت قبال کرے گی جو مسلمانوں کی دوجماعتوں میں جس کے زیادہ قریب ہوگی۔ الله مبلی الله علیه وسلم نے فرایل تعاد ان ہے وہ جماعت قبال کرے گی جو مسلمانوں کی دوجماعتوں میں جس کے زیادہ قریب ہوگی۔ اور اس میں کوکر دیجی جنموں کی حصر ہے علی منی اپنے ہوں کی جاجہ میں زیادی ہے۔ قبال کران دورہ کا کرفتہ مسامان سے تراہ

اور اس میں کوئی شک نمیں کہ حضرت علی رسی اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قبال کیا لنذا ان ہی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المفعم جے مس سے ۱۳۲۱)

خارجیوں کے متعلق اہلسنت کانظریہ

نیز علامہ قرطبی خارجیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ا المرے ائمہ نے فارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس بلب کی احدیث کی روشنی میں پسلا قول درست ہے، اس قول کی بنا پر ان سے قبال کیا جائے گااور دو سرے

قول کی بنا پر ان میں ہے ہوائے والول کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قتل کیا جائے گا اور نہ ان کا ہال اُو ٹا جائے گا اور سے تھم اس وقت ہے جب بید لوگ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ان کے انتحاد کی انتخی کو قر ڈیں اور بخاوت کا جھنڈ ابائد کریں ان میں ہے جو مختص اپنی بوعت کو رو کرنے اور کریے اور کریے ان کی اس بدعت کو رو کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کی یوری کوشش کی جائے گی اور اس سے قبل نہیں کیا جائے گا۔ (المنم ج مام ۱۹) فار جیوں کی علامت

حضرت سمل بن منیف کی روایت جی ہے: یہ لوگ مرمنڈایا کریں گے۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۸) الرکو قا: ۱۵۹۱) علامت ہو
قرطی اس کی شرح جی لیکھتے جی: ان لوگوں نے مرمنڈانا اس لیے افقیار کیا کہ یہ ان کی دنیا ہے ہے رفیتی اور زہد کی علامت ہر
جائے اور ان کی شاخت اور شعار بن جائے اور رسول انڈ صلی انڈ علیہ و مسلم کا ان کے متعلق ارشاد ہے ان کی علامت سر
منڈانا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲ ہے مسم اجر جس میں) ہیہ ان کی جہالت ہے کہ جس چزیں ذہر تمیں ہے یہ اس کو
زہد شاد کرستے جی اور سے اللہ کے دین جی جر صت ہے اور نبی صلی انڈ علیہ و مسلم اور ظفاء راشد بن کا طریقہ اس کے خلاف ق
اور کسی سے یہ مودی شیں ہے کہ اس نے سرمنڈانے کو اپنی شاخت برائی ہو اور رسول انڈ صلی انڈ علیہ و سلم کی بال تنے جن
اور کسی سے یہ مودی شیں ہے کہ اس نے سرمنڈانے کو اپنی شاخت برائی ہوتے اور بھی اس سے زیادہ لیے ہوتے اور نبی صلی انڈ علیہ
و سلم کا ارشاد ہے: جس کے بال ہوں وہ ان کی بحراری ماجت کے سوا سرمنڈانا کروہ ہے۔

(المغم ج سوص ۱۳۴ مطبوعه وا راین کثیرایروت عدم ۱۳۷

الله تعالی کارشاد ہے: اور اگر دواس چزر راضی ہو جاتے جو ان کواللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کئے کہ جس اللہ تعلق ہے، عنظر ہے مطاقرا کم کے اور کئے کہ جس اللہ کان ہے، عنظر ہے مطاقرا کم کے اور ہم اللہ بی طرف رغبت کرنے والے جس اللہ کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار سول ہم اللہ بی کار اللہ بیت ہم ہوتا ہا) (اللہ بد: 10)

اس آیت کامنی مید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نفیمت سے جتنا ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ نوگ ای پر راضی ہو جاتے اور خواہ وہ مال کم ہوتا لیکن وہ اس پر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ مال کانی ہے، اور عمر پہمیں اللہ تعالی کسی اور مالی نفیمت سے مطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوبارہ اس مرتبہ سے زیادہ عطا فرمائی کے اور ہم اللہ تعالی کی اطاحت اور اس کے فضل و کرم کی طرف ر خبت کرتے ہیں تو یہ این کے حق میں زیادہ بھتر ہوتا۔

اس آیت سے معنوم ہو آئے کہ جو فعص ونیا کی لذات کی وجہ سے ونیا کو طلب کر آئے یا دنیا برائے دنیا طلب کر آئے وہ نفاق کے خطرو میں ہے اور جو فعض ونیا اس لیے طلب کر آئے کہ اس سے عبادات کی انجام دی میں آسانی ہو اس کی ذیادہ اور موثر طریقہ سے تبلیخ کر سکے توبیہ مستحن اور محمود ہے۔ نیزیس آبت سے معلوم ہو آئے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو بچھ عطافرا کی انہیں اس پر اور قضاء وقدر پر راضی رہتا جا ہے اور اپنی رضا کا زبان سے بھی اظہار کرنا جا ہے اور اپنی رضا ہونا جا ہے۔

عذاب کے خوف انواب کے شوق اور محض رضاالنی کے لیے عبادت کرنے کے تین مرات

الم رازی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا ایک جماعت سے گزر ہوا جو الله کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے بوچھا کہ حمیس الله کے ذکر پر کس نے برانجی کے انہوں نے کہا: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

فریا! تمہاری نیت ورست ہے، پھرایک اور جماعت کے پاس سے گزد ہوا جو اللہ کاذکر کر دی تھی ان سے ہو چھا کہ تم کو اس ذکر پر کس نے تر فیب دی ؟ انہوں نے کہا حصولی تواب نے۔ آپ نے فربایا: تمہاری نیت سمجے ہے، پھرایک تیسری قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کاذکر کر ری تھی۔ آپ نے ان ہے اس ذکر کا سب ہو چھاتو انہوں نے کہا: ہم عذاب کے فوف سے ذکر کر رہے ہیں نہ تواب کے شوق میں ذکر کر دہے ہیں، ہم محن ذلت عبودے کی وجہ سے اود عزب رہوبیت کی وجہ سے ذکر کر دہے ہیں اور اپنے دل کو اس کی معرفت سے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفات قد سے کے الفاظ سے عرم کرنے کے لیے اس کاذکر کر دہے ہیں۔ حضرت سے علیہ السلام نے فربایا: تم بی حقیقت میں تن رسمہ وہو۔

( تغيركبيرج ٢ص ٢٥ مطوع داراحياء الراث العرفي وروت ١٣١٥ه) ٥

اس نکایت ہے یہ مطلب جمیں افذ کرتا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق ہے بالکل عباوت نہ کرے اور مرف اظمار جبورت اور حصول رضا کے لیے عباوت کرے ایک تکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دو زرخ کے عذاب کی شدت اور جولانا کی بیان کی ہے وہ حبث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کا جو بھوت ذکر قربلا ہے وہ بھی ہے قائمہ جمیں ہے اور جشول اہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تمہول نے دو زرخ کے عذاب سے تجات اور جشول اہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تمہول نے فروز خ کے عذاب سے تجات اور جشت کے حصول کی دھائمیں کی جن اس لیے انسان کو خدا کے سامت ہے پاک اور جری نسی بنتا چاہیے اور دو زرخ کے خوف ہے بھی عباوت کرتا چاہیے اور جشت کی طلب کے لیے بھی عباوت کرتا چاہیے اور جشت کی طلب کے لیے بھی عباوت کرتا چاہیے اور بشت کی طلب کے لیے بھی عباوت کرتا چاہیے اور بشت میں کی طلب کے لیے بھی عباوت کرتا چاہیے اور بی کا می اس کے دل جس یہ کیفیت بھی یونی چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی طلب کے لیے موال کی خدمت میں کی طلب کے دو اللہ کی عباوت کرتا چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی موال کی خدمت میں کی دو اللہ کی کہ دو اللہ کی عباوت کرتا چاہیے کہ تواب اور میں کی خدمت میں کہ موال کی دو یا نہ دے اور اس کا مطبح نظر صرف سے ہونا چاہیے کہ اس کا موالی اس سے راضی رہے کہ کہ دو اللہ کی موال کی دو رہ نشر مرف سے ہونا چاہیے کہ اس کا موالی اس سے راضی رہے کی دو استفر سے موال میں میں کہ موال کی دو رہ کی کہ دو استفر سے موران کی موال کی دو رہ کی کہ دو استفر سے موران کی موال کی دو رہ کی کہ دو استفر سے دو اور اس کا موال کی دو رہ کی کہ دو استفر سے دو رہ کی کہ دو استفر سے دو رہ کی کہ دو استفر سے دو رہ کی کو دو استفر سے دو رہ کی کہ دو استفر سے دو رہ کی کی کو دو استفر سے دو رہ کی کی دو رہ کی کر دو رہ کی کی کی کو دو استفران کی دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو رہ کی کی کو دو

رسول الله منلى الله عليه وسلم كى طرف عطاكرنے كى نسبت

اس آیت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے اور عطا کہنے کی نبت ورست ہے اور اس کو شرک کمنا درست نہیں ہے کہ وکہ اللہ تعالیٰ ہے اس آیت میں اس کی ترخیب دی ہے کہ بول کمنا چاہیے کہ منقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فیفنل ہے مطافرہائی گے اور اللہ اور رسول کے دینے میں فرق ہے اللہ الذات عطافرہائے ہو اللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طافت اس کے اون اور اس کے تھم سے عطافرہائے ہیں۔ قرآن مجید کی اور آب میں ہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطاکرنے کی نبت کی تی ہے:

اور ان کو مرف بدیات بڑی کی کدان کوانڈ اور اس کے

رسول فے اسینے فعنل سے خنی کر دیا۔

اورجب آب اس فض من كمة تع جس يراند فانعام

كيادركب في اس رانعام كيا-

ومَنَا سَفَ عُنُوا إِلا أَنْ أَعُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عِينَ

فَعَثْلِهِ-(الوّب: ١٧٥)

وَإِذْ تُنَعُولُ لِلَّذِي آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاتَّعَمْتَ

عَلَيْهِ-(الانزاب: ۳۷)

# إِنَّمَا الطَّ كَ قُتُ لِلْفُقَى آءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِينَ

ذکڑۃ کے معادات مرت نقرار اور مساکین ہیں اور ٹرکڑۃ کی وصولیا کی

بلدنجم

اورم میں سے ایکان والاں کے ۔  $^{\odot}$ رہے گا یہ بہت بڑی رموان ہے 0

تبيان القرآن

جلدينجم

# التوبه 1: ۲۲\_\_\_\_\_۲۰ واعلموا \*ا سلاندل بر الیی سورت نازل ہوما سے کی جو مسلانوں کو منا تقول کے دل کا باتوں کی تردے دے گ اِتَ اللَّهُ مُخُرِجُ مَّا تَحَدَّثُمُ وَنَ اللَّهُ مُخُرِجُ مَّا تَحَدَّثُمُ وَنَ ﴿ کیے تم مُداق ارائے رہو، ہے مک اندراس چیز کو طاہر کرنے والاسے جس سے فردرہ ہو O ا ور اگر ، ب ان سے دان کے خواق الد نے کے متعلق سوال کری تر وہ مرود سر کمیں گریم تو معن و من طبعی اورول کی کرتے نظیم کیے کہ کیاتم انشر کا اور اس کی ایرل کا اور اس کے دسول کا مذاق اڑاتے سے 0 الاتعتنى مُواقَّلُ كُفُرُ تُنْمُ بِعُلَى إِيْمَانِكُمُ الْصُنَّعُ فَعُلَى عَنَى اب مذرنہ میں کرد ، سے تنک تم اسف ایان ہے اظہارے بعد کفر کریچے ہو، اگریم تمانی ایس جمالت لِّابُ طَالِفَة كَانْهُمُ كَانُوامُجُرِمِينَ ﴿ واس کی توب کی وجہ سے ) درگذر کوئیں توجینک ہم دومرے وہی کو خداب ویں مے اکیو کرود مجرم تنے دوہ کاور خداق اڑانے ہامزد کرتے تھے ا الله تعالى كا ارشاد ب: زكرة ك مصارف صرف فقراء اور مساكين بي اور ذكوة كي وصوليالي ير مامور لوك، اور

جن کے دلول کو اسلام کی طرف راغب کرتا مقعود ہوا اور جن غلاموں کو آزاد کرتا ہوا اور مقروض لوگ اور الله کی راہ میں اور مسافرین سے انقد کی جانب سے ایک فریضہ ہے اور انقد بہت علم والا سے مد تھمت والا ہے O

(الوب: ۲۰)

آیاتِ سابقہ کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلی آبنول میں بہ منافق منافقین ذکوة اور صد تات کی تقتیم میں تی صلی اللہ علیہ وسلم ير احتراض كرتے يته واس آيت ين الند تعالى في زكوة كم معمارف كابيان فرمايا تأكد لوكول كومعلوم موجائ كدني صلى الند عليه وملم زكوة كو اس کے مصارف میں تقسیم فرماتے ہیں اور زکوۃ اور صد قات میں ہے اپنے نفس کے لیے کوئی چیز نمیں رکھتے اس لیے زکوۃ ک تیم میں نی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور اعتراض کاکوئی جواز تمیں ہے۔

ز کُوْةَ کا نغوی اور شری معنی ز کوٰة کانساب اور وجوب ز کوٰة کی شرائط جم البقره: ۳۳ میں بیان کر پچکے ہیں اس مقام پر ہم ز کو قاکی ملمتین، زکو قاکی مصلحتی اور زکو قائے فوائد بیان کررہے ہیں ان میں سے بعض حکمتوں کا تعلق زکو قادیے والے ساتھ ہے اور بعض حکمتوں کا تعلق زکوۃ لینے والے کے ساتھ ہے۔

جلديجم

ز کو قادینے والے کے حق میں زکو قاکی سمتیں اور

المام ابو حلد محمد بن محمد غزالي متوفي ٥٠٥ هـ في زكوة كے حسب ويل امرار اور فوا كديمان فرمائ جين:

(۱) ونسان جب کلموشاوت پڑھ لیتا ہے تو کویا وہ یہ وعولی کرتاہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجت کرتاہے۔ قرآن مجید

وَالْكَوِيْسُ أُمْمُ وَالْمُسَدُّ حُسَّالِكُم - (العرو: ١٦٥)

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ انٹر سے مجنت

كريس.

لین مومن اچی جان اور اسے مال سے زیادہ اللہ تعالی سے میت کر آہے او مسلمانوں پر جماد فرض کر کے ان کی جان ہے زیادہ محبت کو آزمایا گیا اور زکوۃ کو فرض کرے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے مجبت کو آزمایا گیا، اور اللہ کی محبت میں مال خرج كرانے والے مسلمانوں كے تين ور جات ہيں:

(الق) وو بوگ جو الله کی مجت میں سارا بل الله کی راو میں خرج کرویتے میں اور اینے پاس ایک درہم اور ایک دینار بھی منیں رکھتے اس لیے جب ان سے بوچھا جا آئے کہ دوسو درہم پر کتنی ذکو قے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام پر تو پانچ درہم زکو قے ہور ہم پر تمام مال کو خرج کرتا واجب ہے۔ معترت محرین الخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ اس دن انتاق سے میرے پاس بال تھا جی نے دل میں کما اگر جی کسی دن حضرت ابو بكر پر سبقت کرسکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ میں اپنا آد صامال لے کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاہ آپ نے بوجہاتم نے ا بنے کم والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنائی مال ہے۔ حضرت عمرنے کما پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند اپنے مكمر كاتمام مل و متاع لي كرا منتج- ان سه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوجعة تم في الين كمروالول ك لي كياجموزا؟ حضرت ابو بکرنے کمانیں ہے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھو ڑا ہے اتب میں نے دل میں کمامیں حضرت ابو بکر پر تمعی سبقت نسيس كرسكنا- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٤٨ سنن الترفدي رقم الحديث: ١٥٥٥ المستدرك جام ١١٥٠ سنن بيهل جه ص ١٨١٤ كتر العمال رقم الحديث ٩٣٥٦ مشكوة رقم الحديث ٢٠٠٢) حطرت الويكر صديق رضى الله عند محمل مدق ك مقام يرفائز فنه انهوں نے اپنے پاس مرف ای چیز کو ر کھا جو اشھی سب ہے زیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول

(ب) ووسمؤورجداس ملے درجہ والوں سے کم ہے ہے اپنے پاس مال کو پچاکرر کھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے موقع پر كام آئے اور جب نيك كامول پر ترج كرينے كے مواقع آئمي تو وه مال كو خرج كر سكيں، پس وه مال كواس ليے جمع كركے ركھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرج کر سکیں نہ کہ عیش و عشرت پر خرج کرتے کے لیے اور یہ ضرورت سے زائد بال کو نکل کے راستوں پر خرج کرستے ہیں، اور مید لوگ مرف زکوۃ کی مقدار پر اقتصار نمیں کرتے، اور آبھین میں ہے تھی، عظا اور مجاہد کا یہ نظر ہد ہے کہ مال میں زکو ہ کے علاوہ اور حقوق مجمی ہیں ان کااستدلال قرآن مجید کی درج ذیل آجوں ہے ہے:

اور مال سے (طبعی) محبت کے بلوجود (اللہ کی محبت میں) اپنا ى وَالنَّهُ مَسْرِكَيْنَ وَابْسَ السَّيسِيلِ مال رشة وارول اور تيمول اور سكينول اور معافرول اور سوال كرفي والول اور غلام آزاد كرائي ك في وع اور نماز كائم كب اور ز كوة اداكرے .

وَاتْنَى الْمَالَ عَلَى حُيَّهِ ذَوِى الْغُرْبُنِي وَالسَّلَالِيْلِينَ وَفِي الِرِّفَابِ وَأَفَاءَ الصَّلَاوَةَ وَأَتَّى التركوة-(البقرة: ١٤٤)

وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالسِّمَ الرَّوْمُ الْمُحْمِ - (المَالْقُون: ١٠)

اور جو یکھ ہم نے حمیں دیا ہے اس میں سے تم (اعاری راء میں اور جو کرد-

وَمِنْ الرَّفْ لَهُ مُ مِنْ عَدْ مِنْ وَمِنْ اللَّافِل: ٣)

اور جم نے ان کو جو رزق ریا ہے وہ اس میں ہے (اماری راہ میں) خرج کرتے ہیں۔

(ج) اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف مقدار واجب اوا کرنے پر اقتصار کرتے ہیں ان پر جھنی زکوۃ فرض ہے وہ صرف اتن ہیں اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے کہ صرف اتن ہی اور تمام عام لوگوں کا بھی طریقہ ہے کیونکہ صرف اتن ہی اور تمام عام لوگوں کا بھی طریقہ ہے کیونکہ وہ مال کی طرف ماکل ہوتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ان کی مجنت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فریا ہے:

اگر اللہ تم ہے تممارا مال طلب کرے تو تم بخل کرو مے اور وہ تم مار اللہ کر اللہ تم بی وہ ہوگ ہو جہ اور وہ تم مار اللہ کر دے گان بال تم بی وہ ہوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں فریج کے لیے بلایا جاتیا ہے تو تم میں ہے کوئی بائل کرتا ہے وہ صرف اپنی جان سے بی بی کوئی بائل کرتا ہے وہ صرف اپنی جان سے بی بی کوئی کرتا ہے وہ صرف اپنی جان سے بی بی کوئی کرتا ہے۔

را بسند كموما مَيْحُمِكُمْ تَسُحَلُوا وَيُحْرِعُ اصْعَالَكُمُ مَا أَنْهُمْ مَدُولَا اللهُ وَيَحْوَلُ النُّوْمَةُ وَاللهُ تَسِينُوا اللهُ وَمَعِنْكُمُ مَنْ يَبِيعُوا اللهُ وَمَعِنْكُمُ مَنْ يَبْعَمُ اللهُ وَمَعَدُمُ مَنْ يَبْعُمُ اللهُ وَمَعْدُمُ مَنْ يَعْمُونُهُ وَمَنْ مُعْمُونُهُ وَمَنْ مُعْمُونُهُ وَمَنْ مُعْمُونُهُ وَمَنْ يَعْمُونُهُ وَمِنْ مُعْمُونُهُ وَمِنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعْمُونُهُ وَمَنْ مُعْمُونُ وَمِنْ مُعْمُونُ وَمِنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُعُمْ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعُمُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُ مُنْ مُعْمُونُ وَمُعُمُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُنْ مُعْمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُونُ وَعُمُ مُعُمُونُ وَمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُونُ وَالْمُ مُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالِمُونُ مُعْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ والْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُ وَالْمُعُمُ مُعُمُونُوا مُعُمُونُ والْمُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ والْمُعُمُ مُعُمُ

(PZ-PA: 1)

(٣) ذكرة اواكرف كا دو سرا فاكده بيا كرة وقواواكرف سه انسان سه بكل كى صفت واكل بو جاتى به اور بكل سه المات كى الله تعالى في مدح فرمائى به:

وَمَنْ يُتُونَى شُتَعَ لَقُسِهِ فَأُولَافِكَ هُمُمُ الْمُعْلِحُونَ-(الحشر: ٩)

اور جو لوگ اپنے تقس کے بکش سے بچائے سے سووی لوگ

نیز مدیث صحیح میں بھی بکل کی ذمت کی تی ہے۔ حضرت ایو تعلیہ بھٹنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی: جب تم ہیہ و کیمو کہ بخل کی اطاعت کی جارہی ہے اور خواہشِ نفس کی انباع کی جارہی ہے اور ونیا کو ترجع وکی جارہی ہے اور ہر مخص این رائے کو اچھا سمجہ رہاہے ، تو تم عام لوگوں ہے الگ ہو کر عزارت نشین ہو جاؤ۔

(سنن ایر داؤور قم الحریث: ۳۳۳ سنن الرقدی رقم الحدیث: ۳۰ ۵۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۰ ۵۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۰ ۱۳ (۳) ذکوة ادا کرنے کا تیمرا فاکدہ بیہ کہ ذکوة ادا کرکے انسان اللہ کی نفست کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن ادر مال کی نفست عطا فرمائی عبادات یوئید اتجام و سے کروہ محمت بدن کا شکر ادا کرتا ہے اور ذکوة ادا کرکے وہ ہمت مال کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی شکل ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا مختاج ہو، پھراس کے دل ہیں رقم نہ آئے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو سوال کرنے ہے اور دو مرے کی طرف مختاج ہو محمد قد و خیرات دے کر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ ہے دار محدقد و خیرات دے کر اور دو مرے کی طرف محتاج ہو مطبوعہ دارا تکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۱ھ)

اورانام فزالدين محمرين عمررازي متوفى ١٠٧ه ولكيت بين

(٣) جب انسان کے پاس مال اس کی ضروریات ہے بہت زیادہ ہو گاتو وہ اس مال سے اسپ عیش و محرست کے ذرائع اور اس کی میں میں اور ونیا کی مرغوب چیزوں اور لذتوں میں نگارہ گااور آخرت کی دسائل مہیا کرے گااور آخرت کی

طرف بالكل متوجہ نہيں ہوگا يا كم متوجہ ہوگا اور وہ سوپے گاكہ عبادات اور نيك كاموں اور ذكؤة عشر اور صدقہ و خيرات اوا
كرنے ہے اس كے ال ين كى ہوگى اور اس وجہ ہے وہ نيك كاموں بن اپنال کو بالكل خرچ نہيں كرے گايا كم كرہ گا۔

(۵) مال كى كثرت ہے انسان بن غرور اور تكبر پيدا ہوگا ہور سركش اور بعقاوت پيدا ہوگى ہور ذكو قاور صد تات اواكر نے

ہاں كے تكبراور سركشي بن كى ہوگى اور اس كاولى اللہ ہے سففرت طلب كرنے اور اس كى رضاجوكى كى طرف ستوجہ ہوگا

(۲) جب انسان ذكو قاور عشر اواكرے گا اور صدقہ و خيرات كرے گاتو ضرورت مند لوگ اس كے ليے وعاكم كريں كے

ادر اس كى دعاؤں ہے اس كامال نقصان اور بريادى ہے محفوظ دہے گا۔ اللہ تعالى فرماتے ہے

وَأَتَ مَا يَسْفَعُ السَّاسَ فَيُسْمَكُ فَي عِي الْأَرْضِ - اور رى وه چرج لوگوں كو نفع بنجاتى ہے تو وہ زين ين

(الرعد: 44) يرقراد رجي هيد

حضرت عبدالله بن مسود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زکوۃ ہے اسپے اموال کی حفاظت کروا اور صد قات سے اسپے نکاروں کی دوا کرو اور معمائب کے لیے دعا کو تیار رکھو۔

ا معجم الكبيرج ما رقم الحديث الامام ملية الماولياء ج من عهد ج من 400 المنجم الماوسط رقم الحديث الا تربيع بغداد ج ا من المسهم حافظ البيشي في كما اس مديث كا ايك راوي متروك الحديث ب، مجمع الزوائد ج من مهام الله سيوطي في كما يه مديث ضعيف ب، الجامع الصغيرج ارقم الحديث المحدث ٢٠١٢)

(4) مال بهت جلد ختم ہو جا آہ، لیکن جب انسان اس بال کو نیکی کی راہ میں خرج کرے گانو وہ نیکیاں بائی رہیں گی و زیامیں ان کی تعریف کی جائے گی اور آخرت میں اجر لیے گا۔ ایک فضی نے کما: کاش! میں اپنے تمام مال کو قبر میں لے جا سکتا! میں نے کما: کاش! میں اپنے تمام مال کو قبر میں لیے جا سکتا! میں نے کمان سید ممکن ہے، تم اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں اور اس کی رضامیں خرج کردو تم کو سیال قبر میں بھی ملے گااور آخرت میں بھی۔

(٨) مال وارول کے پاس بست زیادہ مال ان کی ضروریات سے ذاکد ان کی تجوریوں اور بیکوں بی معطل بزاریتا ہے اور فقراء اور منروریت مندول کے پس اپنی ضروریات ہوری کرنے کے لیے بھی مال نسیں ہو آتو اللہ تعالی کی تحکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ زکوۃ اور صد قات کے ذریعہ مال بیں سے بقدر ضرورت ذکوۃ اور صد قات کے ذریعہ ضرورت مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں تک بینوں مندوں مندوں مندوں مندوں مندوں مندوں تک بینوں مندوں مندوں تک بینوں مندوں من

(۹) اگر مال دار ضرورت متعدن اور فقیرون کی ملی ایدادند کرین تو بوسکتا ہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی بنگی اور فقرے نگ آگر بعناوت پر اتر آئیں اور چوریاں والے اور لوٹ مار اور مجمتہ خوری شروع کردیں اور ڈکو قاور صد قات کی اوا بنگ کے ذریجہ اس بغاوت کاسمیر باب ہو سکتا ہے۔

(۱۰) زکرہ اور صد قات کی ادا لیگی کرکے انسان اللہ کی گلوق پر شفقت کر آئے اور ان کی پرورش کر آئے ان کے لیے رزق فراہم کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعف ہو آئے اور انبیاء اور صالحین کے اظال سے متحق ہو آئے۔ زکوہ لینے والے کے حق میں زکوہ کی حکمتیں اور مصلحتیں

(۱) مغیرہ بن عامرنے کما: شکر نصف ایمان ہے اور مبر نصف ایمان ہے اور میتین کھل ایمان ہے۔

(موسوعہ رسائل این ابی الد نیاج ۳۳ می ۳۰ مؤسلہ الثقافیہ بیروت ۱۳۱۳ هے، شعب الایمان ج ۴ می ۱۰۹ رقم الحریث ۱۳۲۸) زکوة دینے وال اپنے مال کے کم ہونے پر صبر کر آہے اور ضرورت مند فقیر زکوة کی صورت میں مال لے کر شکر اوا کر آہے

یا ہوں کہ جائے کہ مال دارئے پہلے مال ملتے ہر اللہ کا شکراواکیا پھرز کؤ ہ کی اوائیکی سے جومال میں کی ہوئی اس بر مبرکیاتو زکؤہ کی وجدے اس کا ایمان تھن ہوگیا ای طرح حاجت مند فقیرتے پہلے مال نہ ہونے پر صبر کیا اور ذکو آگی شکل میں مال ملنے پر اللہ کا فنكر اواكياتو زكؤة كى وجد سے اس كا ايمان مجى كمل موكيا۔ نيز حصرت سمره رضى الله عند بيان كرتے ہيں كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربایا: جو مخص مصیبت میں جانا ہو تو اس نے صبر کیا اور اس کو نعت دی گئی تو اس نے شکر اوا کیا اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا اور اس نے خود علم کیا تو اس پر استغفار کیا ہو چھاگیا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: می نوگ عذاب ے مامون ہیں اور میں لوگ بدایت یافتہ ہیں۔

(۱۲) ہرچند کہ اللہ تعالی نے غنی کو بہت مال ویا ہے اور فقیر کو مال نمیں دیا الیکن اللہ تعالی نے غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کو ذکرۃ اداکرے اور فقیر کاغنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے ذکرۃ تبول کرکے اس کو دو زخ کے عذاب سے چھڑا تاب، غنی کا فقیر کو زکوۃ دینے کی وجہ ہے اس کی ونیا پر احسان ہے اور فقیر کا غنی کی آ خرت پر احسان ہے اور اخروی احسان ونیاوی احسان ہے زیادہ بڑا ہے۔

(m) الله تعالى في فقير كو اس بلنه كامكلت تهيس كياكه وه غني كي باس جاكراس سے ذكرة مائي المكه غني كو اس بات كامكلت لیا ہے کہ وہ نقیرے پاس جاکر زکوۃ ادا کرے۔ فقیرا بی دنیا میں غنی کا مختاج ہے تو فنی اپنی آخرت میں ففیر کامختاج ہے۔

فقير كالفظ عار معالى من استعال مو آسيه:

(۱) حاجت ضروریه کاوجود مثلاین کو غذا الباس اور مکان کی حاجت ہو اور اس معنی پیس ہر صخص فقیر ہے۔ اللہ تعالی فرما آ

اے لوگوا تم سب اللہ کی طرف محاج ہو۔ نُا يَنْهَا النَّاسُ النَّهِ الْقُفَرُ الْوَالِّي اللَّهِ - (قَاطَرَ: ١٠)

(٢) جس محض كياس مال جمع ند جوء فقهي اصطلاح جن جو حض دو سوورجم (يادن اعشاريد ٥ تولد جاندي) كامالك نه بويد اس کے پیس اس کی حاجت اصلیہ ہے زائد روسو ورہم کے مسلوی رقم نہ ہو اور وہ مستحق زکوۃ ہو، نغتماء احناف کے نزدیک فقیر کالی معنی ہے اور سورہ توبہ: ١٠ میں کی معنی مرادے اس طرح یہ آے بھی ہے:

المنعقرة والديش أحصروا بي سيبل اللولا يَسْتَظِيفُونَ صَرْبًا مِي الْأَرْضِ يَتَحْسَبُهُمُ

وجدت ال أو في محتاب. (العره: ۲۲۳)

( یے خیرات) ان فقراء کاحق ہے جو خور کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اشخال کی وجہ ہے) زمین میں سفر کی طاقت نمیں رکھتے، ٹاوا قلیب حال ان کے سوال نہ ترنے کی الْحَامِلُ أَعْيِبَاءَ مِنَ النَّهَ مَقْعِهِ

(۳) نفس کا بہت ذیادہ حریص ہون<sup>ی</sup> اس مدیث میں فقراس معنی میں ہے۔ بزید بن ابان رقامنی حضرت انس رمنی اللہ عنہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ فقر (زیادہ حرص) کفرہو جائے اور قریب ہے کہ حدد تقدر برغالب بوجائ- (مليته الاولياءج ٣٠ ص ٥٣ طبع قديم عص ١٦٠ رقم: ١١٠٩ طبع جديد الأربح اصغمان جاص ١٠٠ النعفاء للعقبل جه ص ٩٠٠٦ كزالعمال رقم الديث: ٩٢٩٨٣ مشكوة المعاجع رقم الحديث:٥١٥ العلل المنتابيدج٢ ص ٣٢٠) او د اس فقر کے مقابل غنی کا بیہ معنی ہے: "غنی وہ مختص ہے جس کاول غنی ہو-"

(٣) الله تعالى كى طرف محكج بود قرآن مجيد من ب:

عَفَ الْ رَسِّ الِّي لِمُ الْأَوْلَتُ الْفَيْ مِن عَبِرِ فَيْقِير - موى من كان الله مير عرب المين الله فيروبرك كان ح (القسم: ۱۳۳) 100 جوقة عيري طرف نازل كي ب

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعاكى ب: إن الله! جمعه الني طرف محاج كرك (دنياسته) مستعنى كر دس اور ايخ آب سه (لين الله سه) مستعنى كرك مجمع (دنياكا) محتاج زركر-

(الغردات ج ٢٩٠١- ٢٩٠٥ مطبوعه كتب نزار مصطفى الباز ١٣١٨ ١٠٠٠)

مسكين كأمعني

مسكين كامعنى ب جس كي بي كوئى چيزته بوادوري فقيرى به نسبت زياده على دست بوتا ب- قرآن مجيد م ب: آمنا السنة في مستح الكنات ليمسساكي بي - رى مشي تؤده مسكينوں كے ليے تقي.

(ا لکمت: ۲۵)

اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو آ ہے کہ مسکین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کشتی چمن جانے کے بعد ان کو مسکین فریلیا ہے اور مسکین تھی کہ اس کے مقابلہ جس اس کشتی کا ہوت ان کو مسکین فریلیا ہے اور مسکین تھی کہ اس کے مقابلہ جس اس کشتی کا ہوت شار نہ تھا۔ (المفردات جامل ۱۳۳) اور علامہ طاہر پنی متوفی ۱۸۸ ہے نے لکھا ہے کہ مسکین کا مستی ہے جس کے پاس کوئی چیزنہ ہو اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے پاس تھو ڈی ی چیز ہو ۔ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ ؟ جھے مسکینی کی جانب ہی مالت جس موت عطا فرا۔ (سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سنن این ماجہ رقم مالیت جس تندہ ورکھ اور جھے مسکینی کی حالت جس موت عطا فرا۔ (سنن الرزی رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سنن جبل جانب کے اس سے تواضع کا اورادہ فردیا اور یہ کہ آپ جبارین اور مشکرین جس سے نہ ہوں۔ (جمع بھار الانوارج ۱۳ میں ۱۹۳۲) آپ نے اس سے تواضع کا اورادہ فردیا اور یہ کہ آپ جبارین اور مشکرین جس سے نہ ہوں۔ (جمع بھار الانوارج ۱۳ میں ۱۹۳۲)

فقيراور مسكين كمعنى من غراجب ائمه اور تحقيق مقام

حسن بعری نے کہا: فقیردہ ہے جو آپ کھر میں جیٹارہ اور مسکین وہ ہے جو سعی کر آ رہے۔ حضرت این عبس کے فرایا: مسلمین جس جو برین زیدتے کہا: فقراء وہ جی جو سوال نمیں کرتے اور مسلمین جی ۔ جابرین زیدتے کہا: فقر ایا جے سوال نمیں کرتے اور مسلمین وہ ہے جو مسلمین دہ جی جو سوال کرتے ہیں۔ زہری اور مجلم کا بھی می قول ہے ۔ قادہ نے کہا: فقیر ایا جے ہو اور مسلمین وہ ہے جو شدرست اور مختاج ہو، اور عکرمہ نے کہا کہ فقراء کا اطلاق فقراء مسلمین پر جو آ ہے اور مساکین کا اطلاق، ایل کاب کے مساکین پر ہو آ ہے اور مساکین کا اطلاق، ایل کاب کے مساکین پر ہو آ ہے اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین پر ہو آ ہے اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین بر ہو آ ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ مساکین بر ہو آ ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ مساکین بر ہو تا ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ مساکین بر ہو تا ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ ساکین اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین بر ہو تا ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ بیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین بر ہو تا ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد مطبوعہ ہیں وہ بیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین بر ہو تا ہے۔ ایام ابو جعفر طبری کا مختاد میں ہوتا ہے وہ بین اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین کرتے دو فقراء ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین کرتے دو فقراء ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین کرتے ہیں وہ بین کرتے دو فقراء ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ بین کرتے ہو تا ہے در ساکین کا مطابقہ میں کرتے ہیں وہ بین کرتے ہو تا ہے در ساکین کی کرتے ہو تا ہے در ساکین کی کرتے ہو تا ہے در ساکین کرتے ہو تا ہے در ساکین کی کرتے ہو تا ہے در سوال کرتے ہیں وہ تا ہے دو خوابر کرتے ہو تا ہے در ساکین کی کرتے ہو تا ہے در سوال کرتے ہیں وہ تا ہے در سوال کرتے ہیں در سوال کرتے ہیں کرتے ہو تا ہے در سوال کرتے ہیں در تا ہوں کرتے ہو تا ہے در سوال کرتے ہیں کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو تا ہو تا ہو کرتے ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ت

الم ابوطیفہ کے نندیک نقیردہ مخض ہے جس کے پاس کھے مال ہو لیکن وہ نصاب زکوۃ ہے کم ہوا اور مسکین وہ مخض ہے جس کے پاس کھے مال ہو لیکن وہ نصاب زکوۃ ہے کم ہوا اور مسکین مداوی ہیں، ہے جس کے پاس کھے ہی نہ ہوا اور الم شافعی کا قول اس کے بر تکس ہے اور الم مالک کے نزدیک فقیراور مسکین مداوی ہیں، اور المام احمد کا نہ جب بھی الم شافعی کی مشل ہے۔

(الجامع المرج موم ١٥٠) القرآن جرم م ١٩- ٩١ عنايت القاضي جمع م ١٨٥ - ١٨٥ زاد المبرج موم ١٥٠) المرج موم ١٥٠) المرج موم ١٥٠) المرج موم ١٥٠) المرج من منكول المرج منكول المرج من منكول المرج منظم المرك المنكول المرك المرك المنكول المرك المنكول المرك المنكول المرك المنكول المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك الم

عجاز آسکین فرمایا۔ ایام شافعی کا دو سرواستولال اس مدے ہے: حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دعائی: اے اللہ! محصے بحالت مسکین زیرہ رکھ اور بحالت مسکین جمعے موت عطافریہ اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں میراحشر فرما۔ حضرت عائشہ نے بوچھانیارسول اللہ! آپ نے یہ دعاً کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا: مساکین اغذیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گو اے عائشہ! مسکین کو دونہ کرو، خواہ مجود کا ایک کو ای ای دو، اے عائشہ! مسکین سے مجت رکھو اور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ حمیس قریب رکھے گا۔ (مئن الزیری رقم اعدیث ۱۳۵۹ سنن این مجت رکھو اور ان کو قریب رکھو، قیامت کے دن اللہ حمیس قریب رکھے گا۔ (مئن الزیری رقم اعدیث ۱۳۳۹ سنن کی ملی اللہ علیہ و سلم نے مسکین کے مال میں دینے کی دعالی ہے اور ایک اور مدیث میں آپ نے فقر سے بناہ مانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ ایش فقر سے بناہ مانتی ہے۔ حضرت ابو ہریہ دخی آبوں اے اللہ! میں کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں فقر تھات اور ذلت سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اے اللہ! میں اللہ علیہ و سلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں دیل کرتے یا طلب کرتا ہوں اے اللہ! میں اللہ علیہ و سلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں قرء قلت اور ذلت سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اے اللہ! میں میں نے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اے اللہ! میں اللہ علیہ عند بیان کرتے یا طلب کرتا ہوں۔

استن ابو دا دُر رقم الحديث: ١٥٣٣ سنن النسأ في رقم الحديث: ٥٣٤٥ محيح البخاري رقم الديث: ٦٣٦٨) امام شافعی کی دلیل کا حاصل بد ہے کہ اگر مسکین مائی طور پر فقیرے کم ہو تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم تھر سے پناہ مائٹنس اور مسکین ہونے کی دعا فرمائع جو کہ فقیرے زیادہ ایٹر طال ہے اور یہ نتاقض کے سوا اور پچھے نہیں ہے ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی القد علیدو سلم نے فقر سے بناہ ما تھی ہے اس حدیث میں فقر سے مراد تلت مال نسیس ہے بلکہ اس سے مراد فقر النفس ہے لین وہ مخص جو الل پر بہت حریص ہوا اور اس فقرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یناہ مالکی ہے کیونکد نبی صلی القد علیہ وسلم ہے وعامجی فرماتے ہے: حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملى الله عليه وسلم بيد دعاكرة عني: اب الله إ من تحد بدايت تقوى سوال ي بيخ اور غناء كاسوال كرتا مول- (ميح مسلم رقم الارعث: ٤٦١ سنن الترزى رقم الحديث ٩٣٠٨٩ سنن اين ينيد رقم الحديث: ٣٨٨٣ الاوب البغزد رقم الحديث: ١٤٣٠ مسند احد ج اص ٣١) اور اس مديث بين خيٰ ہے مراو كثرتِ مال نهيں ہے بلكه اس ہے خني النفس مراد ہے بعني نفس كالمستنفي ہوتا- اور نی صلی انته علیہ وسلم نے مسکین کے حال بیں رہنے کی جو دعا کی ہے اس سے مراد آپ کی تواضع اور اکسار ہے۔ امام شافعی ک طرف سے یہ دلیل بھی دی متی ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فقیر کو مسکین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا حال مسكين سے زيادہ بڑا ہو آ ہے اور فقيروه ہے جس كے پاس بالكل مال ند ہو اور مسكين وه ہے جس سے پاس بجھ نہ سجھ مال ہو۔ اس کایہ جواب ہے کہ نقدم کے کئی اعتبار ہوتے ہیں اور پہلی تقدم اونی ہے اعلیٰ کی طرف ترتی کے طور یر ہے، پہلے فقیر کا ذکر کیا جس کے پیس کچھ مالیت ہوتی ہے اس کے بعد مسکین کاذکر کیا جس کے پاس کچھ بھی شیں ہو آاور مسکین کے اس معنی بر المام ابوصنیف کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے: مسلکیدادامنربة (البلد: ١٦) بعنی مسکین وہ شخص ہے جس نے بھوک كى شدت سے ابنا بيد زين سے جمثال موا ب-

والعاملين عليها كامعى اورأس ك شرعى احكام

اس کو بھی وصول شدہ زکوۃ کی دیس شاملی کروے۔ استے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشتقت کے مطابق بالی زکوۃ سے اُجرت وی جائے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشتقت کے مطابق بالی زکوۃ سے اُجرت وی جائے گئیں ہے۔ اُجرت القاضی ہے۔ اور تحمٰ ایس کے نصف پر محیط ہو۔ (عمایت القاضی بن میں میں کہ دور ان کو کی شخص ذاتی طور پر کچھ جربے اور تحمٰ دے تو وہ اس کے لیے جائز جمیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوۃ کی مدیس شاملی کروے۔

حضرت ابوحمید الساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابن املتیہ کو بنوسلیم کے معد قات وصول كرف كاعال بنايا، جب وه رسول القد صلى الله عليه وسلم كياس آيا اور آپ ناس عدسب لياتواس في كما: يه وه مال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور میہ وہ ہر ہیر ہے جو چھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اسپنے ہاپ یا اپنی مال کے گھریش کیوں نہ جیٹھے رہے حی کہ تمہارے پاس مبدیر آتے اگر تم سیچے ہو، پھرد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و تنا کے بعد فرملیا: میں تم میں ہے کسی فخص کو کسی کام پر عال بنا تا ہوں جس کام کا اللہ نے مجھے وئی بنایا ہے، پھرتم میں ہے کوئی صحف میرے پاس آ کر کہتا ہے بیہ حقیہ تمہارے لیے ہے اور یہ حقیہ بجھے بدیہ کیا گیاہے، اس وہ محص کیوں نہ اپنے باپ کے گھر بیں یا اپنی مال کے گھر بیں جا کر جیٹھا حتی کہ اس کے پاس بدید آگا اگر وہ سچاہے ' انقد کی تشم! تم اس مال میں ہے جو چیز بھی ہجن او کے اللہ تعالی قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لاو دے گاہ سنو! میں اس محض کو قیامت کے دن ضرور پیچان لول گاہ جس کے اوپر اللہ بلیلا آ ہوا اونٹ لاودے گااور جس کے اوپر ڈکراتی ہوئی گائے لادوے گایا ممیاتی ہوئی بمری ادودے که چرآب نے اپنے اٹھ بلند کے حی کہ می نے آپ کی بغلوں کی سغیدی (کی جگہ) دیکھی کر آپ نے قربایا: سنواکی يس تيغام كنورياء!

(مسيح البخاري رقم المديث: ١٩٤٤ مسلم رقم الحديث: ١٨٣٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٩٣٦ سنن داري رقم الحديث: ١٦٦٩) حضرت عدى بن عميركندى رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ال اوكو إلتم ميس ے جس مختص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھراس ہیں ہے کوئی چیز چمپانی خواہ وہ سوئی ہویا اس ہے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ تیامت کے دن اس چرکو لے کر آئے گا تب ایک ساہ فام انساری افغااور کینے لگا: یارسول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجے، آپ نے ہو چمانکوں؟ اس نے کمان بیں ہے آپ کو اس اس طرح فرہاتے سناہے۔ آپ نے فرہایا: بیں نے یہ کس ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونیس تو وہ لکیل اور کثیر ہرچیز لے کر آئے ، پھراس کوجو دے دیا جائے وہ لے نے اور جو نہ دیا جائے دہ نہ لے۔

( منح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٣ سنن ابودا دُور قم الحديث: ٢٥٨١)

مئولفته القلوب كي تعريف اوران كو زكؤة ميں سے دينے كے متعلق ندا بہب فقهاء

اوائیکی زکوۃ کا چوتھا معرف مولفتہ القلوب ہیں معنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، حفرت این عباس رمنی الله عنمانے فرمایا: به وہ آزاد اور معزز لوگ بیں جن کو رسول الله ملی الله علیه وسلم نے جنگ حنین ين مطا فرمايا تقام بيه پندره آدي شخصهٔ ابوسفيان اقرع بن حابس عيمينه بن حصن حوسطب بن عبدالعزي، مهل بن عمرو، حادث بن بشام؛ مهيل بن عمره الجمتي ابوانسائل؛ حكيم بن حزام؛ مالك بن عوف، صفوان بن اميه ، عبد الرجسُ بن يربوع، جدين قيس، عمرد بن مرداس اور العلاء بن الحارث - رسول القد صلى الله عليه وسلم في ان من سے بر مخص كوسو اونث ديئے اور ان كو اسلام كي ترغیب دی ماسوا عبدالرحمن بن مربوع سکواس کو آپ نے پیاس اونٹ دیتے اور حکیم بن حزام کو آپ نے ستراونٹ دیئے۔ ونسول نے کمانا یارسول اللہ! میرے خیال عل آپ ن عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نبیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو اونٹ بورے کر دیتے۔

مولفته القلوب كي دو تشميل بين: مسلمان اور كفار- مسلمانوں كو صد قات ميں سے اس سايے ديا جا آ ہے ك قوى رب، يا ان ك مماثل لوكوں كو اسلام كى طرف راغب كرنے كے ليے اور كفار كو اسلام كى ترغيب ديے بہتے کے لیے ان کو زکوۃ اور صد قات سے دیا جا تاہے جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ یوسلم نے صغوان بن امیہ کو عط فرمایا ہے

جب آپ نے ان کا اسلام کی طرف میلان و کھا۔

علامہ واحدی نے کما کہ اللہ تعلق نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی آئیف سے مستغنی کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا مربراہ سے دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے اور ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع بہنچ گاتو ان کو ہال فئے سے عطاکرے، ذکؤ آسے نہ دے۔

حضرت عمررضی الله عند سے بید مردی ہے کہ متوافق القلوب کا مصرف مصارف زکوۃ ہے اب ساقط ہو چکا ہے اور بی شبعی کا قول ہے۔ امام مالک ثوری امام ابو حفیفہ اور اسحائل بن راہویہ کا محل نہ ہب ہے اور حسن بھری ہے یہ مروی ہے کہ اس کا حضہ اب بھی ٹابت ہے۔ زہری ابو جعفر محمد بن علی اور ابو تور کا می نہ جب ہوار امام احمد نے یہ کس ہے کہ اگر مسلم انوں کو مضرورت ہو تو ان کو زکوۃ ہے دیا جائے گاورنہ شمیں۔

(اطباب في علوم الكتاب ج ١٠ص ١٣٦- ١٢٥ وار ولكتاب التغميه بيروت ١٩٠٠ و١٠ وار ولكتاب التغميه بيروت ١٩٠٩ وه

قامنی بینادی شافعی نے کہا مو لفتہ انقلوب وہ لوگ ہیں جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے میں ان کی دیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور پر قرار رکھنے کے لیے ان کو عطاکیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عطاکیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عصاک یو جائے تو ان کو وکھ کر ان جیسے دو سمرے معزز لوگ اسلام لے آئیں، اور رسول الله صلی الله عدید و سم نے جیسہ بن حصین ' اقرع بن صابس اور عباس بن مرواس کو اس وجہ سے عطافر بلیا تھا اور ایک قول ہیہ ہے کہ معزز ہوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے حطاکیا جائے اور نبی صلی الله علیہ و سلم مائل کرنے سے اور زیادہ صحیح ہیہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم ان کو عطاکر سے تھے اور زیادہ صحیح ہیہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم ان کو خطاکر سے تھے اور زیادہ مسلمی ان کو خس کے اس پانچویں مقد سے مطافر اور مائلی اور مسلمانوں کو قلبہ عطافرہا دیا ہے اور مسلمانوں کی گڑت ہوگئی ہے تو ان کا مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہوگئی ہے تو ان کا مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہوگئی ہے تو ان کا حقد ماتھ ہوگیا۔ (انوار التنزیل مع مناے القائمی جم میں۔ ۵۸ مطبوعہ دارا گئتبہ العلمیہ بردت کے ایمانوں

علامه بربان الدين على بن الي بكرالرخيذاني الحنفي المتوفي ١٩٥٠ و لكعت بين:

مصارف زکوۃ میں سے مولفتہ القلوب کاحضہ اب ساقط ہو چکاہے کیونکہ اللہ تعلق نے اسلام کو غلبہ عطافر ہا دیا ہے اور ان سے مستنفی کر دیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکاہے۔ (ہراہ اولین ص ۲۰۰۳ مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملمان) علامہ کمال الدین محمدین عہد الواحد المعروف بائن الحام الحنفی المتونی ۱۸۲۱ کے لکھتے ہیں:

 ساچر مطل تعااوراب وه علت نهيس مني اور حعرت عرف ان كے سامنے يه آيت يرهي نقي:

آپ کیے کہ حق تمارے رب کی جانب ہے ہے سوجو چاہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ وَقُلِ الْمُحَنِّ مِنْ أَرَيِكُمْ فَكُنْ شَاءَ فَلَبُّوْمِنْ وَمَنْ شَاءَهَ لَيْكُفُرُ -(ا كلف: ٢٥)

( في القدير ج م ص ٢٦٥ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

علامه محدين محمود بابرتي منفي متونى ١٨٦٥ مكعة بين:

عذامہ علاء الدین عبدالعزیز نے کما: ان کی تابعت قلوب سے مقصود دین کا اعزاز اور غلبہ تھا کیونکہ غلبہ کفرے زمانہ می اسلام کمزور تھا اس وقت تابعت قلوب کے لیے عطا کرنے میں دین کا اعزاز تھا اور جب طل برل گیا اور اللہ سنے اسلام کو غلب عطا فرا دیا تو اب دین کا اعزاز ان کو فد دینے میں ہے اور اصل مقصود دین کا اعزاز ہے وہ اپنے مائی پر باتی ہے اور منسوخ نہیں ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ جب پائی نہ ہو تو طعارت کے حصول کے لیے مٹی سے تیم کرنا ضروری ہے اور جب مثال بدل جب اور بان بات ہوا اس کی مثال یہ ہوا اس کی مثال یہ ہوتے کا حکم ساتھ ہو جائے گا اور پائی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے حصول کے لیے مٹولٹ القلوب کو دینے میں تو اب نہ دینے میں ہوا ۔ (العزاریۃ ج م می الا عزاز پہلے مؤلفتہ القلوب کو دینے میں تو اب نہ دینے میں ہوا ۔ (العزاریۃ ج م می ۱۳۲۰ مطبوعہ دارالفکر پروت کا ۱۳۵۰)

جس غلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کما ہو کہ اگر اس نے استے روپ جھے ادا کر دیسے تو بد آزاد ہے اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکو ہمی ہے اس کو حقہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔

حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب معترت ابو موکی اشعری رضی اللہ عند کے پاس کیا وہ اس وقت جمد کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے معترت ابو موکی ہے کہا: اے امیر! لوگوں کو میرے لیے برانگیانہ بھتے۔ تو حضرت ابو موکی نے مسلمانوں کو برانگیانہ کیا۔ معترت ابو موکی نے اس مال کو جمع کرکے برانگیانہ کیا ہی لوگوں نے اس مال کو جمع کرکے فرونت کیا اور اس کی مکاتبت اوا کر دی اور باتی مال کو جمع کرکے فرونت کیا اور اس کی مکاتبت اوا کر دی اور باتی مال میں غلاموں کو آزاد کرائے میں صرف کر دیا اور اوگوں کو یہ رقم واپس تمیں کی اور یہ کماکہ لوگوں نے یہ رقم غلاموں کو آزاد کرائے کے دی ہے۔

(جامع البيان جز ١٠ص ١٩٠٠ مطيوعه وار الفكر بيروت ١٥١٥ه)

علامد الومنس عربن على الدمشقى المنهل المتوفى ١٨٨٠ كفية بن

الرقاب (فلاموں کو آزاد کرائے) کی تغییر میں گی اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد مکاتب ہیں تاک ان کو زکوۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے (۲) ایام مالک وغیرہ نے یہ کما کہ مالی ذکوۃ سے قلام ترید کران کو آزاد کرایا جائے (۳) ایام ابو صغیفہ اور ان کے اصحاب سے یہ کما ہے کہ بالی ذکوۃ سے بکھ دقم فلام کے سلے دی جائے اور اس اصحاب سے یہ کہ دار کرائے میں عدد کی جائے کو کہ وفی المرعاب فرمانے کا نقاضا یہ ہے کہ اس کا بالی ذکوۃ میں مود کی جائے کو نکہ وفی المرعاب فرمانے کا نقاضا یہ ہے کہ اس کا بالی ذکوۃ میں بکھ دخل ہونا چاہیے اور یہ اس کا منافی ہے کہ بالی ذکوۃ میں مقروضوں الله کی راویس اور مسافروں پر ڈکوۃ کی رقم فلام نیا کہ کہ بالی مغروری نہیں فروری نہیں فروری نہیں مغروری نہیں مغروری نہیں

بعض علاء نے سے کہا ہے کہ اختیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت ہے زکوہ میں اس کاحضہ اس کے مالک کو دے دیا

جائ کونکہ اللہ تعالی نے پہلے چار معمارف کا ذکر لام تملیک کے ساتھ کیا ہے اور جب رفدات کا ذکر کیا تو لام کے بجائے " میں "کا دکر کیا بور فرہا و میں الرف اب اور اس قرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے چار معمارف میں زکؤۃ میں ہے ان کا حضہ ان کو وسے کران کو ان حصص کا فالک بنا دیا جائے اور باتی معمارف میں ذکوۃ میں ان کا حضہ ان کے مصالح ہور ان کی بمتری اور ان کے فوائد میں فرچ کیا جائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

ز عشری نے کہا ہے کہ آخری چار مصارف میں اہم کے بجائے "می "کاؤکر کیا ہے اور اس میں بے بتانا ہے کہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف سے صدق اور زکوۃ دیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں کو تکہ "می " ظرف سے الے آنا ہے اور اس مسبول اللہ وابس السبول میں جو "می "کا تحرار کیا ہے اس میں سببول اللہ وابس السبول میں جو "می "کا تحرار کیا ہے اس میں بیہ سنبول کو پہلے دو مصرفوں پر زیادہ ترجے ہے اور غلام میں بیہ سنبول کو پہلے دو مصرفوں پر زیادہ ترجے ہے اور غلام آزاد کرانے اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دارج ہے۔ آزاد کرانے اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دارج ہے۔ آزاد کرانے اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دارج ہے۔ آزاد کرانے اور مسافروں پر ترج کرنا زیادہ دارج ہے۔ اور ایک سافروں پر ترج کرنا زیادہ دارج ہے۔ اور ایک ایک مطبوعہ وار اکتب اسلیہ بیردت ۱۹۳۱ء )

قامني شباب الدين احمر بن عمر بن عمر خفاتي حنى متونى ١٩٩٥ه الم كلية بن:

پہلے چار مصارف کے ساتھ ادم اور آ فری چار مصارف کے ساتھ "فی "ذکر کرنے بی گنتہ یہ ہے کہ پہلے چار مصارف یں ان کو زکوۃ بیں ہے ان کی ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو مصارفی فراج کو ان کے مصارفی فراج کی اور انڈ کے ماستہ کا مال اس کے بالک کو دیا جائے گا اور انڈ کے راستہ میں فرج کرنا بانکل کو دیا جائے گا اور انڈ کے راستہ میں فرج کرنا بانکل واضح ہے اور مسافر بھی انڈ کے راستہ میں داخل ہے اس کو طبیحہ واس لیے ذکر کیا ہے جاکہ اس کی خصوصیت پر تنہیں ہو۔ واضح ہے اور مسافر بھی انڈ کے راستہ میں داخل ہے اس کو طبیحہ واس لیے ذکر کیا ہے جاکہ اس کی خصوصیت پر تنہیں ہو۔ واضح ہے اور مسافر بھی انڈ کے راستہ میں داخل ہے اس کو طبیحہ واس کے دکر کیا ہے جاکہ اس کی خصوصیت پر تنہیں ہو۔ واضح ہے اور مسافر بھی انڈ کے راستہ میں داخل ہے دان انگان انسان میں جامل ۱۹۸۵ء مطبوعہ وا را اکتب انسلیہ بیروت اے ۱۳۱۱ء )

انام فرالدین جمین عمر رازی شافتی متونی ۱۰ ۱۰ مد پہلے چار مصارف جی انام اور آخری چار مصارف جی سمی ان کو زکرة سے ان کا حقد دے کران کو مالک بناد یا جائے گا
کہ وہ جمیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پہلے چار مصارف جی ان کا ذکر دے کران کو مالک بناد یا جائے گا
کہ وہ جس طرح چاہیں اس جی تعرف کریں اور فلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کا حقد ان کو شیں دیا جائے گا اور ند ان کو
اس پر تعرف کی قدرت دی جائے گی کہ وہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں بلکہ ان کی طرف سے ان کی قبت اوا کر دی
جائے گی'ای طرح مقروضوں کی زکو ہ کا حقد ان کے قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا اس طرح جاندین کی ذکو ہ کا حقد ان کی
ضرورت کا اسلحہ خرید نے جس خرج کیا جائے گلاور اس طرح صافروں کی ضرورت کی چیزوں جس ان کا حقد خرج کیا جائے گا۔
خلاصہ سے کہ پہلے چار مصارف جی اان کے حصص ان کو دے دیے جائیں گی کہ وہ جس طرح چاہیں خرج کریں اور آخری
چار مصارف جی ان کو ان کے حصص خیس دیے جائیں گی بلکہ جس جست سے وہ ذکو ہ کے مستحق جی اس جست جس ان کو

مفرین منبلیہ میں سے علامہ عمرین علی الدمشق منبلی نے اور مفرین شافعیہ میں سے امام رازی کے علاوہ علامہ فازن شافعی متونی 2010ء نے کی نکھاہے کہ ذکوۃ کے پہلے چار مصارف میں تملیک ضروری ہے اور آ تری چار مصارف میں تملیک شافعی متونی 200ء نے کی نکھاہے کہ ذکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییر فازن ج۲م ۲۵۳) اور مفرین احتاف میں سے عدامہ نفاجی متونی عمرین احتاف میں سے عدامہ نفاجی کے بجائے ان کی ضروریات اور مصالح میں ذکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییر فازن ج۲م ۲۵۳م) اور مفرین احتاف میں سے عدامہ نفاجی کے معاودہ عدمہ می الدین مین فرق مونی مدامہ آنوی حفل

متونی ۱۲۵ه سفری می لکھا ہے۔ (ماشید می الدین شخ زادہ ج۴ ص ۲۵ ملبوعد دارالکتب انظمید بیروت ۱۳۱۱ه) تغیر ابوالسعود ج۳ ص ۱۹۲ مطبوعہ وارالکتب انظمیہ بیروت ۱۳۹۹ه، تغییر روح المحانی ج۴ ص ۱۳۴۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت) غیر مقلدین جس سے لواب صدیق حسن خال بھویالی متونی ۲۰۱۱ء نے بھی بھی لکھا ہے۔ (منح البیان ج۵ ص ۳۳۲)

جن مفرین ۔ فی قرف نگائی ہے کام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی چار اصاف کے لیے اللہ تعلق نے دام کا لفظ استعال فرایا ہے انہوں نے اس سے یہ مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بی فرایا ہے اور دام اور کی خار مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بی جو نکہ لام سے جس کو زلاۃ اوا کی جائے اس کو اس بالی زلوۃ کا بانک بمانا خروری ہے اور دو سری چار قسموں کے شروع میں چو نکہ لام تنیک نمیں ہایا جائے گا بلکہ ان کے حقد کی زلوۃ کو ان تنیک نمیں ہایا جائے گا بلکہ ان کے حقد کی زلوۃ کو ان کی خروریات اور ان کے مصالح میں خرج کیا جائے گا۔ صنبلی شافعی اور حفی مفسرین کی تفریحات اس مسئلہ میں گزر چکی جی اور فقداء ما کید کا بھی ہی موقف ہے کو نکہ وہ کتے جی کہ فلام کو زکوۃ کا حقد اوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکوۃ کے حقد سے قلام کو شروریا جائے گا جی ہی موقف ہے کو نکہ وہ کتے جین کہ فلام کو زکوۃ کا حقد اوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکوۃ کے حقد سے قلام کو خروری کی آزاد کر دیا جائے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطی ماکل متوق ۲۱۸ ہے گئے جین:

ز کو قائے تمام مصارف میں تملیک ضروری ہونے پر فقہاء احتاف کے والا کل

ہرچند کہ علامہ خفائی حنی علامہ ابوسعود حنی علامہ بیخ زاوہ حنی اور علامہ آلوی حنی نے یہ تصریح کی ہے کہ اوائیگ زکوۃ جس ولک بنانے کا تعلق امناف زکوۃ جس ولک بنانے کا تعلق امناف زکوۃ جس سے مرف بہلی چار امناف کے ساتھ ہے اور باتی چار اقسام جس تملیک شیس کی جائے گا کی بلکہ بالر ذکوۃ کو ان کی ضروریات اور مصالح جس خرج کیاجائے گا لیکن جمور فقهاء احناف تملیک کو اوائیکی ذکوۃ کا رکن قرار دیتے ہیں اور یہ ذکوۃ کی تمام اصناف کے لیے و کن ہے۔

علامه ابو بكرين مسعود كاساني حنى متوفى ١٨٥٠ لكية بين:

زکوۃ کارکن ہیں ہے کہ نصاب میں ہے ایک جز کو اللہ کی طرف نگاہ جائے اور اس کو اللہ کے میرد کر دیا جائے اور فقیر کو مالک بتا کر اس کے میرد وہ مال کر کے مالک کا قبضہ اس جز ہے منقطع ہو جائے یا فقیر کے نائب کے میرد کر دے بو ذکوۃ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف ہے تابت ہوگی اور صاحب مال فقیر کو مالک بتانے اور اس کے میرد کرنے میں اللہ کی طرف ہے نائب ہوگا۔ اس پر دلیل ہے آہے ہے:

الله يَعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ هُوَيَغْنَالُ التَّوْبَةَ عَنَّ عِسَادِهِ وَبِهَ الْحُنْدُ الصَّدَفَ ابِن - (التوب: ١٣٢)

کیاوہ میہ نہیں جانبے کہ ہے شک انٹرین اپنے بنڈوں کی توبہ قبول کر آے اور وی صد قات لیما ہے۔

اور نی صلی الله علیه وسلم كاار شادى: فقيرى جنيلى ير آنے سے پہلے صدقه رحمٰن كے الته بيس آياہے-

اور الله تعالى في تقير كومانك يتلف كا تحم وياب كو تكه الله تعالى في قرالياب: الدوال كوة - (البقرة: ٣٣) ذكوة دوا اور الابتداء (ديا) تميك ب الى لي الله تعالى في زكوة كوصد قد قرالياب السدف السدف الدف للمقرء - (التوب: ٢٠) اور تقدل كامنى تميك ب بس نصاب كالك ذكوة كي مقدار كوالله كي طرف تكالے والا بو تاب -

جلد پنجم

ہم نے یہ کما ہے کہ فقیر کو زکوۃ سرد کرتے وقت اس سے ذکوۃ کی نبعت منقطع ہو جائے گی اور یہ خالص اللہ کے لیے ہوجلے گی اور اللہ کی طرف زکوۃ نکالنے کامعتی عباوت اس وقت بنے گاجب فقیر کو مائک بنا کروہ اس سے اپنی ملک کو باطل کر دے ، بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بنا آئے اور صاحب مال تو اللہ کی طرف سے نائب ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق مساجد اسمراے اور یائی کی سیلیس بنائے ، پلوں کی مرمت کرتے امرون کو و فن کرتے اور ویگر بنگی کاموں میں زکوۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے ، کیو مگہ ان میں تمیاب (کسی کو مالک بنانا) بالکل نہیں پائی جائی (کیو مگہ یہ چزیں وقف ہوتی ہیں جائز نہیں ہے کہ کہ ان میں تمیاب کو منا اور شام کھانا کھایا اور ان کو بہینہ طعام نہیں دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیو نکہ اس صورت میں تمیک نہیں ہوئی اور اگر اس نے بال ذکوۃ سے کسی زندہ فقیر کا قرض اس کے تھم کے بغیراوا کر دیا تو ہے بھی جائز نہیں ہے کیو نکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حال مورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حکم سے اس کا قرض اوا کیا گیا ہے تو جائز ہے کیو نکہ اب فقیر کے سال ذکوۃ سے غلام خرید کر آزاو کر دیا تو یہ جائز نہیں ہو ہے ، وہ می الرف اب (التوب: ۱۰) ان کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہو ہے ، وہ می الرف اب (التوب: ۱۰) ان کے نزدیک اس کا ایک معنی ہو ہے ، وہ می الدوف اب (التوب: ۱۰) ان کے نزدیک تا کہ کا کہ کہ مال کرنا ہے اور آزاو کرنا ملک کو زند کر دیا جائز کی کھیں ہو ہے ، وہ می الدوف اب اور آزاو کرنا ملک کو زند کرنا ہا کہ کہ مال ذکوۃ سے کہ مال ذکوۃ سے خلام کرید کرنا ہا کہ کہ مال دیں تا کہ دور تاریک جائوں کی اداد کی جائے۔

ا بدائع السنائع ج ٢ص ٢٥٠٤-٤٥١١ مطبوعه و ارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٨ مد)

اس طرح علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف باین اہم منفی متوفی ۱۷۱۱ ہے لکھتے ہیں: مالی زکوٰۃ سے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور وہ رسمن

ے ، كونك الله تعالى ف زكوة كومدقة فرمايا ب اور مدق كى حقيقت يا ب كه فقيركومال كامالك بناديا جائد.

( فقح القديرج وص ٢٥٢ مطبوعه وارا نفكر وروت ١٥١٥ ما

تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ

علام کلمانی نے تمیک پر یہ ولیل وی ہے کہ اللہ تعالی نے فربلا ہے: واندوالنز کوہ اور الایت ا کامعن ہے کسی کو کسی چیز کا مالک بنایہ ہم اب کتب لخت میں الایت اء کامعن و کھتے ہیں۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی متوتی عام ہے کہ الایت اء کامعن ہے:
معتی ہے کسی کو کوئی چیز عطاکریا۔ (قاموس جام ص ۳۳) علامہ راغب اصفیاتی متوفی ہوں ہے الایت اء کامعن ہے:
الاعسط اء - (المفروات ج) ص ا) علامہ زبیدی متوفی ۵۰ کاھ نے کسی کے کشاف میں ہے: الایت اء کامعن الاعسط اء مشہور ہوگیا۔ اس کا اصل معن ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (آج العوس جامی ۸۰ مغبور المعبد المید معر ۲۰ سبھ کت الاعت سے مشہور ہوگیا۔ اس کا اصل معن ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (آج العوس جامی ۸۰ مغبور المعبد المید معر ۲۰ سبھ کت الدوس کا متعدد آبات میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس کا امنی متعدد آبات میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس کا امنی مالک بنانا متعدد رشیں ہو سکی۔

فَالَ الْفَوْرِهُ الْرَهُ يَعْدُونِ كُنْتُ عَلَى كَيْتُ عَلَى كَيْتُ وَيَعْنَ لَرَبِي وَالْمِينَ رَحْمَهُ وَمِنْ عِنْدِهِ فَعَيْمِ بِنَكُ عَلَيْكُمْ -وَالْمِينَ رَحْمَهُ وَمِنْ عِنْدِهِ فَعَيْمِ بِنِكُ مَا عَلَيْكُمْ -(حود: ٢٨)

مَلَمَّا أَنْغَلَتْ دُّعُواللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِلُ أَتَيْنَنَا

(نوح نے) کمان اے جمری قوم آیہ بناؤ اگر جم اینے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے جھے اپنے پاس سے رحت دی ہو سودہ تم پر مخلی کر دی گئی۔ پھرجب وہ حالمہ ہوگئی تو ان دونوں نے اپنے رب سے دُعاکی اگر تونے ہمیں نیک بیٹا دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزا ۔ ہو جا کم

صَالِحًا لَسَكُوْسَ مِنَ الشَّكِرِينَ-

(اللاعراقسة ١٨٨)

پس الله نے جب السیس بهترین بید دیا۔ قواس باغ نے دھنا مجل دیا۔

فَسَمَّا أَنْ لِسُمَاصَالِحًا - (الاعراف: ١٩٠) فَأَنَتُ كُلُّهَا فِيهِ عُلَيْنِي - (العّرو: ٢١٥)

ملے نوے کے بڑے بنے سے گڑے لاکروو۔

رو و وور المحديد و الكون: ٩١) تويي راير ليحديد و الكون: ٩١)

اس لفظ کے تمام صینوں اور قرآن مجید اور احادث میں اس کے اطلاقات ہے می معلوم ہو ، ہے کہ الایتاء کامعنی حاضر کرناا در کسی چیز کو دینا اور مہینا کرنا ہے اور اس کے مقموم میں تملیک داخل نمیں ہے۔

علامه كاساني اور علامه اين جهم في بي من لكعاب كه صدقه كامني تميك ب- علامه فيروز آبادي في كلعاب: صدقه وه چیز ہے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس جسم سسم سم) علامہ ذبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں نہ کور ہے: جس چیز کوئم فقراء پر صدقه کرد اور مفردات میں نہ کور ہے: جس چیز کو انسان اپنے مال سے بطورِ عبادت نکالیاہے جیسے زکو ہ کیکن مدقه أصل بي نغلي خيرات كو كيت بي اور زكوة خيراتِ واجبه كو- (التغردات ج١ ص١٣٦٥) آج العروس ج١ ص٥٠٥) ان تفریحات سے واضح ہو کیا کہ صدیقہ کے بنوی معنی میں تمیاب کامفوم داخل نہیں ہے۔

ائمہ ملانہ کے نزدیک ادائیگی زکو ہیں تمبیک کار کن نہ ہونا

اتمہ طلائے نے زکوہ کی جو تعریف میان کی ہے اس میں تبیک کاذکر نمیں کیا ان کے نزدیک تبیک زکوہ کار کن ہے نہ

علامه ابوالحن على بن محمد من حبيب الماور دي الشافعي المتوفي ٥٠ مهمة لكيت بين: كى تخصوص چنز كو مخصوص مل سے اوصاف مخصوصہ كے ساتھ جماعیت مخصوصہ كے ليا شرعاً ذكرة ہے۔

(الحاوي الكبيرج ۴ ص ۳۰ مطبوعه وا را لفكر بيروت)

علامه محد بن حيد الباتي بن يوسف الزر قاني الماكلي المتوفي ١٩٣٧ عا كليت بن:

علامداین العربی نے کماہے کد زکوہ کااطلاق صدقد واجد برا صدقہ مستجد برا فقد برا عقوبر اور حق بر کیا جا آہے اور اس کی شرقی تعریف سے ہے: سال کررنے کے بعد نساب کے ایک جز کو فقیراور اس کی مثل کو دیناوہ فقیر خیریا شمی اور غیر مطلبی ہوء اس کار کن اخلاص ہے اس کا سبب ایک سال تک نصاب کا مالک ہونا ہے اس کی شرط عقل ابلوغ اور حریت ہے۔ اس کا تھم بدے کہ دنیا بی واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آ خرت میں تواب ماکا ہے اور اس کی تھلت بال کو میل کچیل ہے وک کرنا ہے۔

(شرح الزر قاني على الموطانيام مالك ج ٣٥ ص ١٣٥٠ - ١٣٣٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٧ه )

حافظ احمد بن حجر عسقلہ فی شافعی متوفی ۱۹۸۷ء نے مجمی این عربی ماکلی کی اس تعربیف کو ذکر کر کے لکھا ہے۔ یہ بہت عمدہ تعریف ہے لیکن وجوب کی شرط میں اختلاف ہے - ( اللح الباری جسم ۱۳۹۴ مطبوعہ دار فشر الکتب الاسلامیہ لاہورا ۱۰ سماھ)

علامه منصور بن يونس بموتى متوفى المهماء لكيت بي:

ز کو آکا شرعی معتی میہ ہے کہ میہ وہ حق ہے جو مالِ مخصوص میں جماعیت مخصوصہ (فقراء و فیرہ) کے لیے وقت مخصوص میں واجب ہے لیمی نصاب پر سال کررنے کے بعد اور مال مخصوص سے مراد مونی سوج جاندی (ورہم وریار) اور مال تجارت ے-(كشاف القتاع ج ١ ص ١١-٥ مطبوع عالم الكتب يروت كا الله)

## آخری چار مصارف میں تملیک کا عتبار نہ کرنے کا تمرہ

فقهاء احناف نے تملیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ آنہ وااور صدقہ کرنے کامعنی فقیر کومالک بناتا ہے وہ کتب لغت ادر قرآنِ مجید کی آیات ہے ثابت نمیں ہے،ادر ائمہ ثلاثہ نے زکوۃ میں تملیک کور کن یا شرط قرار نمیں دیا، ابستہ سور و توبہ کی اس آيت من قرايب اربع كم مقرين نے للعقراء والمساكيين والعمديس عليها والمؤنف قبلوسهم من انم كو تميك كے ليے قرار وہا ہے اور وفي الرهاب والعرمين وفي سبيل الله واس السميل ميں لام كي جكم " مى "لانے كى وجد ان مفسرين نے بيد بيان كى ہے كہ غلام آزاد كرنے اور مقروضول كے قرض اواكرنے اور اللہ كى راہ يس اور مسافروں پر خرج کرنے کے لیے ذکوۃ کی رقم کا ان کو مالک بتاتا ضروری نسس ہے بلکہ زکوۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور مصلحتوں میں ہمی خرج کیا جاسکتاہے، خصوصاً حنل مفسرین میں سے علامد خفلی، علامہ بیخ زادہ، علامہ ابوسعود اور علامہ آلوی کا ی مخارے ، سواگر ہمارے علاء احتاف اس نظریہ ہے انقاق کرلیں تو اس کافائدہ یہ ہوگا کہ دیے مدارس مساجد ، ہیتالوں اور و يكر فلاجي كامول ير زكوة كي رقم ترج كي جاسك كي اور حيله كرف كي ضرورت نسي دي كي- بهار اللي علم اور اللي فتوي حضرات کواس بر فور کرنا جاہیے۔

ز کوٰۃ میں مقروضوں کاحقسہ

مقروض سے مراد وہ لوگ ہیں جو اٹی جائز ضروریات میں مقروض ہوں نہ کہ وہ لوگ جنوں نے کمی گناہ کے ار تکاب کے لیے قرض نیا ہوا مثلاً کسی نے سینما ہاؤس وڈ یو شاپ یا شراب کی دکان کھولنے کے لیے قرض لیا ہو یا مثلاً کسی نے ب جا خرج اور اسراف کے لیے قرض لیا ہو حالا کس نے اپنے بچول کی شادی کے سلسلہ میں مردجہ رسومات بڑے پیانہ پر منعقد کی ہوں اور مقروض ہو گیا ہو اور اس قرض کو اوا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو تو اس کو ذکوۃ کی رقم نہیں وہی جاہیے، البيته علامه نودي شافعي نے "الروضه" بيس مير لکھائے كه اگروه توبه كرسلے تو پيراس كو بھي ز كؤة كى رقم دى جاسكتى ہے مقروض خواہ غنی ہولیکن اگر اس کے پاس قرض الارنے کے لیے رقم نہیں ہے تواس کو ذکر قدری جاسکتی ہے۔ مدے میں ہے:

عطاء بن بيار بيان كرتے إلى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربليا: حمى فنى كے فيے صدقد ليما جائز نسيس بے تحريا في ك ليه: جو القد كى راه من جهاد كرف والا موايا وه صدق وصول كرف والاعال موايا مقروض موياجس الخص في مدقد كواية مال ہے خرید لیا ہوا یا جس محض کا کوئی مسکین پڑوی ہو اور اس پر کوئی چیز صدقہ کی تمی ہو اور وہ مسکین غنی کو وہ چیز ہدیہ کر وے- (بدروایت مرسل ہے)

(سنن ابودا دُور قم الحديث: ١٦٣٥ منن اين ماجه رقم الحديث: ١٨١٦ موطانهم مالكسور قم الديث: ٢٠٠٤) معرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کسی فتی کے لیے صدقہ لیما جائز نہیں ہے مگراس غنی کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہو، یا مسافر ہو، یا وہ کسی فقیر کابڑو ی ہو اس فقیر پر صدقہ کیا جائے اور وہ غنی کو ہدریہ وے یا اس کی دھوت کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث شد ۱۹۴ سنن ابن ماجد رقم الحديث المها فردوس بماثور الخطاب رقم الحديث ١٧١٣٠، مبند احمد ج ص٥١، المستدرك جام ٢-١٠- اس مديث كي سند حسن ب اور اس كرراوي تقد اور مشهورين) ز كوة بين في سبيل الله كاحقبه

اس سے مراویہ ہے کہ جماد کرنے والوں پر ذکو ہ کی رقم خرج کی جائے اور ان کے لیے اسلی ا

چین خریدی جائیں۔ امام شافتی اور امام ایو یوسف کا بھی قد جب اور امام جدے نزدیک جو مسلمان جے کے لیے جائمی وہ بھی
اللہ کی راہ جس جی اور ان کو بھی ذکوۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ اس پر سے اشکال ہے کہ اگر مجاند یا حاتی کے باس اس کے وطن جس
نصاب کے برا برمال ہے اور سفر جس نہیں ہے تو وہ مسافر جی وافل ہے اور اگر سفراور حضر دونوں جس وہ صاحب نصاب نسیس
ہے تو پھردہ فقیر جس داخل ہے تو پھرتی سبیل اللہ ایک مستقل اور الگ معرف نہ ہوا اس کا جواب ہے ہے کہ وہ محض اسپنہ وطن
عی مال دار ہے لیکن جب وہ جماو کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے وہ س کے برطاف
مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نمیں ہوتی۔ امام ابو طبیفہ کے زدیک غازی اور مجابہ کو اس وقت زکوۃ دی جا سکتی ہے جب
دہ مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نمیں ہوتی۔ امام ابو طبیفہ کے زدیک غازی اور مجابہ کو ای وقت زکوۃ دی جا سکتی ہے جب
دہ مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نمیں ہوتی۔ امام ابو طبیفہ کے زدیک غازی اور مجابہ کو ای وقت زکوۃ دی جا سکتی ہے جب

الم الخرالدين محدين محروازي متوني ١٠٧ه تكسي بين:

نی شیل اللہ کے الفاظ صرف فازیوں اور مجلدی میں مخصر ضمیں ہیں؟ ای وجہ سے قفال نے اپنی تغییر میں ابعض فقہاء سے یہ نقل کیا ہے کہ فقہاء نے ذکوہ کو نیکی کے تمام راستوں میں خرج کرنے کی اجازت دی ہے امثلاً مردوں کو کفن دیا جائے؟ قلعے بنائے جائیں اور مسلجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں ذکوہ کو خرج کرنا جائز ہے کیو تکہ فی سبیل اللہ کالفقا ان سب کو شاش ہے۔ (تغییر کبیرت؟ می کے ۱۸ مطبوعہ وار احیاء التراث العملی بیروت العاملہ)

ز كۆۋىيى مسافرون كاحقىيە

اس سے مرادوہ فض ہے جس کے پاس سفری مل اور اسباب نہ ہوں اور اس کو مدو کی ضرورت ہو اس کو زکو آئی رقم دی جائتی ہے -

علامه ميد محود آلوى حنى متوفى ١١٧٥ لكيد جل:

تمي ايك صنف كايك فردير زكوة تقييم كرنے كاجواز

مظہوریہ ہے کہ شافعیہ کے فرد یک فام تملیک کے لیے ہے اور می ان کے ذہب کا مقتمنی ہے کو تک انسوں نے کما کہ جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر زکوۃ کو تقلیم کرنا واجب ہے اور چو تک اس آیت میں ہر صنف کو جمع کے جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر زکوۃ کو تقلیم کرنا واجب ہے اور جنارے اور ما کید اور حنبلد کے فردیک یہ صیفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے ہر صنف کے تمن افراد پر تقلیم کرنا واجب ہے اور جنارے اور ما کید اور حنبلد کے فردیک یہ

جائز ہے کہ ذکوۃ دینے والا ہر صنف پر ذکوۃ تقیم کرے یا کی ایک صنف پر ذکوۃ کی رقم صرف کرے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صنف کے تین افراد پر ذکوۃ کو تقیم کرے وہ کی ایک فرد کو بھی پوری ذکوۃ کی رقم دے سکتاہے کیو کلہ اس آیت ہیں یہ ہر صنف کے تین افراد پر ذکوۃ کو تعیم کرے وہ کی ایک فرد کو بھی پوری ذکوۃ دیتا ضروری ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہا۔
جنایا ہے کہ کن لوگوں کو ذکوۃ دی جا سحق ہے اور بیہ نہیں فرمایا کہ الن سب کو ذکوۃ دیتا ضروری ہے اور اس کی دلیل بیر آیت ہے:

وَلِنْ نَحْفُوهَا وَنُوْدُوهَا الْعُفَرَآءَ فَهُو الْرُحْمِ مِدقات تفيد طريقت وواوروه مدقات فقراء كو حَدِيرُ لَكُمْ - (البقره: ۲۵۱) ووقيد تمارسه لي زياده بحرب -

اس آءت میں نقراء کو ذکوۃ دینے کو زیادہ بھتر قربایا ہے اور فقراء ایک صنف ہیں اور ایک مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس صدقہ کا مال آیا قو آپ نے صرف ایک صنف میں دیا اور وہ متوفقۃ القلوب ہے گردو سری مرتبہ مال آیا قو آپ نے
صرف مقروضوں کو دیا اس میں بید دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر اقتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صینوں پر
الف ادم جنس کا ہے اکو نکہ عمد اور استفراق کا الف لام متصور شعی ہے اور جنس صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر خرج کرنے کو
ایان فرمایا ہے اس لیے کسی صنف کے ایک فروم جسی ڈکو قاکی پوری رقم محرج کی جاسمتی ہے۔

(ردح المعانى برماص ١٥٥- ١٥٣ مطيوعد واراحياء الراث العرفي بيروت الجامع لادكام القرآن بر٨ م ص٥٥ زاد المسير ج٥٥ ص٥٥) الله تعالى كارشاو سبة اور بعض منافقين في كوايذاء بهنهات بين اور كتة بين كدوه كانون كركي بين آپ كيد كد وه تسارى بعالى كرمية برايك كي بات سفة بين وه الله برايمان ركحة بين اور مومنين كي باتون كي تعديق كرت بين اور تم بن سه ايمان والول كرمية بين اور جو اوك رسول الله صلى الله عليد وسلم كو ايذاء بهنهات بين ان كرا يد وردناك

منافقين كاني ملى الله عليه وسلم كوردكان بهكمنااوراس يرالله كاردكرنا

اس آیت می فرکورے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتے ہیں کہ وہ اُڈن (کان) ہیں، عربی میں اُڈن (کان) اس فخص کو کما جاتا ہے جو ہراس بات کو سے جو اس سے کی جائے اور اس کی تصدیق کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ عین (آگھہ) کتے ہیں کو نکہ وہ ہرچے کو بغور دیکھتا ہے، کویا کہ وہ سروا آگھ ہے، اس طرح جو ہرمات کو س کراس کی تصدیق کر دیتا ہے کویا کہ دہ سرایا کان ہے۔

علامه خفاى حنى حونى ١٩٠١م الع العدين

ای آن کے شان زول میں دو قول ہیں: ایک قول ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعلق بلستان باتس کیں ہیں۔ باری باتی ان تک پنج جا کیں گرب جا اس بن سوید استعلق بلستان باتس کیں گرائروں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جماری باتی ان تک پنج جا کیں گر بہ جا اس بن سوید کے کہا جم جو جا ہیں کے کیس کے بجراگر ان تک بیر باتی پنج گئی قوئم حم کھالیں کے اور وہ ہماری بات قبول کرلیں کے کیونکہ وہ قو سرایا کان ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان جس سے ایک محض نے کھاکہ اگر (سیدنا) محدر صلی اللہ علیہ وسلم) جو بھے کہتے ہیں وہ برخ ہے تھی اور ہم گر جے سے بھی اور ہم گر جے سے بھی بر تر ہو۔ یہ بات نی صلی اللہ علیہ و سلم کو بینج کی تب ان جس سے ایک محض نے کھا: ب شک (سیدنا) محدر صلی اللہ علیہ و سلم) تو برت ہیں۔ اور سلم اللہ علیہ و سلم) تو بین گر تم ان کے لیے طف اٹھالوقو وہ قسماری تقد ہی کردیں گے۔

(عناعت القامني ج م ص ٥٩١م معليوم والراكتب العلميد بيروت عام الهامه)

جلابيجم

تبوان الغرآن

الله تعالى نے ان کارد فرمایا: آپ کیے کہ وہ تماری بھلائی کے لیے برایک کی بات نتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے بہر اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس بلت پر دلائل قائم بوں آپ اس کی تعمد ہی کرتے ہیں، موسنین کی باتوں کی آپ تعمد ہی کرتے ہیں، آپ کو ان کے خور یک غلم ہے، اس بی سے نوریض ہے کہ منافقین گرتے ہیں، موسنین کی باتوں کی آپ تعمد ہی کور ان پر ایمان نہیں لاتے، اور مسلمانوں کی باتیں بندر اور ان کو قبول نہیں کرتے اور نی صلی الله علیہ و سلم ان کی باتیں اذراہ شفقت سنتے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کرتے۔ منافقین ہیں ہے جو ایمان کا اظہار کر آ ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا پر دہ فائل نہیں کرتے اور اس بی سے تعمد ہیں کہ وہ قبول کرتے ہیں اور اس کا پر دہ فائل نہیں کرتے اور اس بی سے تعمد ہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو نوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم) کو ایذاء پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردہ ناک عذاب ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کے بلور شفقت ان کی بات می اور انہوں اور گراہ ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کے بیادر شفقت ان کی بات می اور انہوں اور گراہ ہیں۔ انہوں کے کی جی اس کے دورہ ناری سے دیا۔ آپ نے بطور شفقت ان کی بات می اور انہوں انہ کو ایڈاء پہنچان کے جو کو ایسان کا بولد کی ائی ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایڈاء پہنچان در جنی اس کے بیاد کو ایک کو تی ہو گئے کو کہ کی صلی اللہ کو ایڈاء پہنچان کی بات میں اور دھیقت ان کی بات می اور انہوں انہ کو ایڈاء پہنچان ہوں ہو گئے کو کہ نبیان کی بات می اللہ کو ایڈاء پہنچانے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے مسلمانو) منافقین حمیس رامنی کرنے کے لیے اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں والانکہ الله اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار نئے کہ وہ ان کو رامنی کرتے اگر وہ مومن نئے (التوب: ۱۲) شاہ میڈورل امر اولیا ہوں میں اس کے لیر مغمر رامنی کرتے اگر وہ مومن نئے (التوب: ۱۲)

شانِ نزول اور الله اور رسول کے لیے منمیروا حد لانے کی توجید

ال آیت کے دو مرے حضہ میں فرمانیا ہے: اللہ اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرتے اور برصدہ میں واحد کی خمیرہے اور چونکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول دو ٹول کاذکرہے اس لیے بہ ملا ہر شیبہ کی خمیرہونی جا تھی جس کا معنی ہو آگہ وہ الن کو راضی کرتے اس کا جواب سے ہے کہ واحد کی خمیراس لیے لائے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضاوا حدے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تخالفہ تد کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ رہے کا میہ بہت بڑی رُسوائی ہے O(التوبہ: ۱۳۳)

اس آیت میں بھی متافقین کی بڑا سول کابیان ہے کہ واضح دا؛ کل ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق طاہر ہو چکاہے، وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کامشلمہ و کر رہے ہیں اس کے باوجو و متافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ منانقین اگرچ الله کو مائة تھے اور اپنے گمان میں وہ الله کی مخالفت نمیں کرتے تھے، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرٹائ ورحقیقت الله کی مخالفت کرتاہے۔

اللہ تعلیٰ کا ارشاد ہے: منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبردے دے دے گئ آپ کیے تم غداق اڑاتے رہو بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرتے وال ہے جس ہے تم ڈر رہے ہو (التوبہ: ۱۳۳)

اس آیت کے شان نزول میں تین قول میں:

(۱) منافقین آپس میں رسول انقد صلی القد علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عظریب اللہ بھاری باتوں سے ان کو مطلع کردے گا توبیہ آبے تازل ہوئی۔

(۱) ایک منافل نے کمانیس بیر جاہتا ہوں کہ خواد جھے سو کو ڑے مار دیئے جائیں لیکن ہمارے متعلق کوئی ایس چیز نہ نازل ہو جس سے ہماری ڈسوائی ہو، توب آبت نازل ہوئی۔

(۳) این کیمان نے کما کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آرہے ہے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کوئی سال اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو معترت جبر کیل علیہ السلام نے آکر آپ کو خبردے دی اور یہ آست نازل ہوئی۔ (زاوالمسیرج ۳ مسلم ۳ ۳۳ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۰۷ء)

ني صلى الله عليه وملم كومنا فقين كاعلم عطاكياجانا

المام ابو محمد التحسين بن مسعود الغراء البغوى المتوفى ٢٥١٥ ه لكيمة بين:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما قربائے ہیں: اللہ تعالی نے ستر منافقین کا پام بنام ذکر کیا اور ان کے آباء کا نام بھی ذکر کیا پھران کے ناموں کا ذکر مناویا تاکہ موسین پر رحم ہو، اور بعض مسلمان دو سرے مسلمانوں کو عار نہ دلائمیں کیونکہ ان کی اولاد مومن تھی۔

این کیمان سے کمان سے کمان سے آبت بارہ متافقوں کے متعلق بازل ہوئی جو ایک گھاٹی کے اوپر گھڑے ہوئے تھے کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہوک ہے تو بھی تو وہ آب پر حملہ کریں ان کے ساتھ ایک مسلمان ہی تھاجی ہوئی ابنا صلی ان سے چھیایا ہوا تھا وہ اندھیری رات میں جمیس بدل کر گھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جر کیل علیہ السلام نے آکر رسول انند صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ کی خبروی اور بہ کما کہ آپ ان کے پاس ان لوگوں کو بھیجیں جو ان کی سواریوں پر ضرب لگا کیں۔ حضرت ممار کو ان کے منصوبہ کی خبرت مار کہ اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آئے تھے اور حضرت صدیفتہ بیجھے تھے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیان ان کی سواریوں کو ادر کر بھگا دیا۔ رسول انند علیہ و سلم نے حضرت میں بیانہ تھے۔ اوپر ضرب لاؤ۔ حضرت حدیفہ نے کہا جار کر بھگا دیا۔ رسول انند علیہ و سلم نے حضرت حدیفہ سے کی کو ضیس بچانہ تب رسول انند علیہ و سلم نے خربیان میں کہ جاری کہ ان کہ بیج کی مختص کو بھیج کی دوسے جو بھید آپ ان کے بیچ کی مختص کو بھیج کی مختص کو بھیج کی دوسے میں کردیے جی کی دوسے کی کو بھیج کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھیل کردیے جی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھیج کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی دوسے کی کیل کیا کہ دوسے کی کردیے جی کو بھیک کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کو بھی کی دوسے کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی کو بھی کی دوسے کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو

(معالم الشزيل ج من ٢٦١) يروت ١١٦٠ اله الجامع لاحكام القرآن ٨٦ من ١٢٢ مطبور بروت ١١٥١ه)

الم الخرالدين محمرين عمررازي متوفى ١٠٧ه لكفت بين:

یہ کیے عمکن تھاکہ دوال بات سے ڈرتے کہ کمیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو وجی سے فیرز کر دیے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہمچند کہ دو کافر سے لیکن ان کو بار ہا تجربہ ہوا تھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باؤں کی وجی کے ذریعہ سے فہردی ، سوووا پے سابقہ تجربہ کی بیٹا پر ڈرتے ہے۔ دو سمواجواب مید ہے کہ وہ اس بات کے معترف ہے کہ آپ سے نبی ہیں لیکن دو حد اور عملا کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے ہے۔ تیسرا جواب مید ہے کہ ان کو آپ کی نبوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک کرنے والاؤر آر آر ہنا ہے:

الله تعالی کارشاد ہے اور اگر آپ ان ہے (ان کے ذاق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضروریہ کیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل کی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آبتوں کا اور اس کے رسول کا ذراق اڑا ہے تھے! اس کی تعزید خوش طبعی اور دل کی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آبتوں کا اور اس کی تعزید کو شرور کی ہوا اگر ہم تمباری ایک جماعت ہے (اس کی توجہ کی دجہ ہے) در گزر کرلین تو ہے شک ہم دو سمرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ جوم تھے (وہ کفراور نداق آڑا لے پر امراد کرتے تھے) کا دائوں در اللہ کا اور نداق آڑا لے پر امراد کرتے تھے) کا دائوں در اللہ کیا

نی صلی الله علیه وسلم کی شان میں توہین کالفظ کمٹا کفرہے خواہ توہین کی نبیت ہویا نہیں نبی صلی الله علیه وسلم کا زاق اُڑانے والے متافقین کے متعلق امام این جریر متوفی ۱۳۱۰ ہے خرسب ذیل روایات بیان کی جن:

حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنما بیان کرتے ہیں: فزوہ ہوک کی ایک مجلس میں ایک محض نے کہا: ہمارے قرآن پڑھنے وائے جتنے بیٹ کے حریص ہیں اور جبنی باتوں میں جموٹے ہیں اور مقابلہ کے وقت جتنے برول ہیں، اتا میں نے کسی کو منیں دیکھا۔ اس مجس میں دو سرے فض نے کہا: تم نے جموت بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بہنچ کی اور قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتے ہیں کہ میں نے اس مخض کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فن کے بیچے جس رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤں زخی ہو رہے تھے اور وہ کم دیا تھا؛ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فن کے بیچے جس رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤں زخی ہو رہے تھے اور وہ اللہ علیہ وسلم ہے فرارے تھے: کیا تم کہ رہا تھا؛ پارسول اللہ اللہ وسلم ہے دسول کا ذاتی آڑا ہے تھے۔

قاده اس آیت کی تغیریں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزد ، تبوک کے سفر میں جارہ تھے اور آپ کے اور آپ کے گار لے گا آپ کے آگے بچھ منافق تھے۔ ان ہیں ہے کس نے کما: اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے اللے اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ان ملک اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ان

سواروں کو روکوا پھر آپ نے پوچھا: تم نے اس اس طرح کما تھا۔ انہوں نے کما: اے اللہ کے نی! ہم تو محض فوش طبعی ادر دل کلی کرتے تھے۔

مجابد نے اس آیت کی تغییر میں کما: ایک منافق نے کما(سیدنا) مید (صلی الله علیدوسلم) ہمیں بیہ حدیث سائے ہیں کد فلال مخص کی او نتنی فلال وادی میں فلال فلال ون ہے ہیے غیب کو کیا جانمی ؟

(جامع البيان ج-اص٢٢١- ٣٣٠ مطبوعه دارانكر بيروت ١٥١٥ه)

علامہ ابر عبداللہ قرطبی مالکی متوفی ۱۹۱۸ و لکھتے ہیں: منافقین نے سے کلماتِ کفریہ سنجیدگی ہے کے بتھے یا قدال ہے اور جس طرح بھی انہوں نے سے کلمات کے ہوں سے کفرے کو تک اس میں اتمہ کاکوئی اختلاف نہیں ہے کہ قدال سے کلمہ کفریہ کمنا بھی کفرہے۔ (الجامع لاحکام القرآن بز، ۸ ص ۱۳۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۵ھ ہے)

نیزاس سے یہ معلوم ہوا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایما کلہ کمنا جو عرف میں تو بین کے لیے متعین ہووہ کفر سب اور اس کا قائل واجب القتل ہے خواہ اس نے تو بین کی نیت کی ہویا نہیں کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو بین کی نیت سے ایما نہیں کی نکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو بین کی نیت سے ایما نہیں کما تھا تھا ایک القار کرنے کے بعد کفر کر تھے ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدی تھے اور نے قرائی اور ایک ان کی بات پر جما تھا۔ جو آدی جما تھ وہ صدتی ول سے علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدی تھے اور اس کے قرائی اور ایک ان کی بات پر جما تھا۔ جو آدی جما تھ وہ صدتی ول سے تارم اور تائب ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کرویا۔ اس نے ڈعاکی تھی کہ اولتہ اس کو شادت عطا قربائے اور اس کی قبر کا کسی کو تا نہ جا دو جنگ پیاسہ بی شہید ہوگیا اور قدائی آڑا نے والے کفراور نفاتی پر قائم رہے اور مستحق عذا ہے ہوئے۔

(الجامع لا مكام القرآن بر ۸ ص ۱۲۳ مطبوعه وا را نفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

المنفقون والمنفقات بعضهم من بعن يامرون المنفقات بعضهم من بعن يامرون المنفقات بعضهم من بعن بران كا المنفر و المنفون المعروف و يقيضون المعروف المعروف و يقيضون المعروف المعروف و يقيضون المعروف و يقيض المعروف و يقيض المعروف و يقيض المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعرو

جلدييجم

تبيان القرآن

ملد پنجم

## 144 تعام کرتے ہیں اور ذکرہ اوا کرستے ہیں، اور اخر اور اس سے دسول کی ای مست کرستے ہیں، رُحَمُهُ مُ اللَّهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ كَلِيدٌ ﴿ وَعَ ان بى اوكوں پرعنفریب الشردح فرمائے كا استرائے اللہ بعبت خليدوالارے حديمت واللہ 🔾 الشرائے مومن مردول اور مومن مورتوں سے ان جنول کا دعدہ فرایلے جن کے بیتے سے وريا سينت بي اجس من وه جيشررست واسع جلائ اوردائي فيتون من ياكيزه ربائش كا بول كا (و مده قراليست)

اور انترکی رما (ان سب سے ) بڑی سے اور یہی بہت بڑی کامیابی سے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: منافق مرد اور منافق عورتی (نفاق بی) سب ایک دو سرے کے مشابہ بی ایرانی کا عمردے میں اور نیکی ہے منع کرتے میں اور اپنے ہاتھوں کو بڑر رکھتے ہیں انسوں نے اللہ کو بھلا دیا سواللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے شک منافقين عي قاسق جي ٥ (التوبية علا) الله تعالى كيملانه كالمعني

اس آیت ے اللہ تعالی منافقین کی ایک اور شم کی خرابیاں بیان فرمار اے اور اس آیت سے بیر بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی عور تیں بھی ان کے مردول کی طرح نفال کی ترابیوں میں طوث ہیں، نیز فرمایا ہے کہ منافق برائی کا تھم دسیتے ہیں مینی وہ لوگول کو کفر کرنے اور معصبت کا تھم دیتے ہیں اس سے مراد براتم کی برائی اور معصبت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی محلفیب کا علم دیتے ہیں اور برقتم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں اور خصوصاً سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کی تبوت پر ایمان لائے سے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں لیعتی ہر خیرے اپنے ہاتھ بند ر کیج میں ایک قول یہ ہے کہ وہ زکوہ صد قات اور اللہ کی راہ میں ترج کرنے سے این اِتھ بند رکھے میں اور اس سے بید بھی مراد ہے کہ وہ ہراس نیک کام کو جس کرتے جو فرض یا واجب ہوا کیو تک اللہ تعالی صرف فرض یا واجب کے ترک پر ملامت قره آہے اور اس میں یہ مجی اشارہ ہے کہ وہ جماد میں شریک نمیں ہوتے۔

نیز اس آیت میں قریلا ہے: اتموں نے اللہ کو بھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو مواخدہ نہیں ہو آباد رنہ اس پر ملاست کی جاتی ہے ملا تکہ اللہ تعالی نے اس کو ان کافسق فرمایا ہے اس کاجواب سے بے کہ سمال بھلانے کالازمی معنی مراد ہے اور وہ ہے اللہ کے احکام پر عمد أعمل نہ كريا اور ال كو اى وج ہے قاسق فرمايا ہے، پھر قرمايا ہے سوانقد نے ہى ان كو بمطاويا اس

پر سہ اعتزاض ہے کہ انٹد تعافی کے لیے بھولنا محال ہے اس کا جواب میہ ہے کہ یمان بھی بھلانے ہے اس کالازی معنی مراد ہے بیخی ان پر لطف و کرم نہ فرمانا اور ان کو عذاب میں جتلا کرتا۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: الله نے منافق مردوں اور منافق مودوں اور کفار کوئن کی آگ کی دعید سنائی ہے، جس میں وہ ہیشہ رہیں گے، اور دوان کے لیے کانی ہے اور اللہ نے ان پر لھنت قربائی ہے اور ان کے لیے وائمی عذاب ہے (التوبہ: ۱۸) عذاب مقیم کامعتی

اس بہلی آیت پس اللہ تعالی نے متافقین کے جرائم بیان فرائے تھے کہ وہ برائی کا تھم ویتے ہیں اور نیل سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا بیان فرائی ہے کہ وہ بیت دوزخ کی آگ جی رہیں ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرائی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا ، مجرا رہان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس پر احتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دا گی عذاب اور اس کا و کر تو حدال دیس فیل ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس پر احتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دا گی عذاب ہو گا اور عذاب میں ہوچکا لہذا یہ تکرار ہے، اس کا جواب ہدہ کہ پہلے فرائیا تھا ان کو دوزخ کی آگ کا دائی عذاب ہو گا اور عذاب میں ہوچکا لہذا یہ جو ان کو دائی ہو گا دو سرا جواب یہ ہے کہ عذاب مقیم ہے مراد ان کا و نیاوی عذاب ہے اور سے مراد کی اور یہ ہوت یہ جو ان کو دائی دو تر اجواب یہ ہے کہ عذاب مقیم ہے مراد ان کا و نیاوی عذاب ہو اور ان کو ان کے دو سرا بھوا ہو گا دو برا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی وی کے ذراید نی صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کے نفاق ہے مطلع کردے گا اور اور ان کو جروفت یہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وی کے ذراید نی صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کے مطاب ہے مطلع کردے گا اور اور ان کو جروفت اپنی رسوائی کا فطرہ رہتا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشادے: (اے منافقوا تم ان او کوں کی حل ہو ہو تم ہے پہلے تھے، وہ تم ہے ذیادہ توت والے تھے،
اور تم سے زیادہ بالداراور اولادوائے تھے، سوانہوں کے اپنے حصہ سے قائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے قائدہ حاصل کر
لیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے قائدہ حاصل کیا تھا ہور تم بھی نفنول کاموں بنی مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ
فنول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور دی لوگ نقصان اٹھائے واسلے
بران (التوبہ: 14)

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشاہست

الله تعافی نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تشمیر دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں ہے۔ وہ بھی برائی کا تھم دیتے ہے
اور نکل سے منع کرتے تھے اور خیرات کرنے سے اپنے باتھ بند رکھتے تھے ، گارانلہ تعالی نے یہ بیان فربایا کہ وہ کافر ان منافقین سے نیادہ قوت والے ہے اور ان سے زیادہ بال اور اولاد وائے ہے ، گارانہوں نے اس فائی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور
کی مذاب کی طرف لوث کے اور تم جکہ ان کی بہ نسبت کرور ہو اور تسمارے ہاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کرور ہو اور تسمارے ہاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کم بیں قرتمارادا کی عداب کی طرف لوٹنا زیادہ لائت ہے۔

و مری وجہ تنہیں ہیں کہ منافقین نے دنیادی عیش و آرام اور لذنوں کی وجہ سے اللہ نوبائی کی مجاوت سے اعراض کیا تفاجس خرج اللہ توبائی کی مجاوت سے اعراض کیا تفاجس خرج اللہ تعلق کی مجاوت سے عدول کیا تھا تھا گیراللہ تعالی نے اللہ جس طرح اللہ کی مجاوت سے عدول کیا تھا تھا گیراللہ تعالی نے اللہ اور اولاد کی کشرت اور قوت کو بیان کرکے فرمایا انہوں نے ایسے دی دنیاوی بھائی سے فائدہ اٹھایا ای طرح اسے منافقو! اب تم بھی اسپنے صد کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا۔

پر الله تعلق نے فرملیا: ان اوگوں کے اعمال دنیاد آخرت بی ضائع ہو گئے، لینی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد یاطل ہو تنئیں کیونکہ مرنے سے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نمیں ملته پر فرملیا: سودی لوگ نفسان اٹھانے والے ہیں، کونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیم السلام اور رسل عظام کارد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشافت میں ڈالا لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور پکھ نہیں پانے اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو طاوہ اس پر مشزاد ہے۔ اس مثال سے مقصود سے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اندال ضائع ہوئے اور رسوائی کے سوا پکھ حاصل نہیں ہوا جبکہ وہ کافران منافقوں سے زیادہ طافت ور تھے اور ان کے اموال اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ منافقین اس بات کے زیادہ لاگئ ہیں کہ بید دنیا اور آخرت کے فوا کہ سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں جتال

القد تعالی کاارشاد ہے: کیاان اوگوں کے پاس ان سے پہلے اوگوں کی خبر نمیں کینجی نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور اسحنب مدین کی اور (ان کی) جن کی بستیوں کو انٹ دیا گیا تھا ان کے پس ان کے رسول مجزات لے کر آسئے تھے سوان پر ظلم کرنا انڈ کے شایان شان نمیس تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر عظم کرتے بتے 0 (التوبہ: ۵۰) ممابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو تصبحت فرماتا

اس آن تی بی الله تعالی نے قربایا ہے: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی فبر نمیں پٹی اور پہلے لوگوں میں الله تعالی نے چہ قوموں کا ذکر فربایا ہے: (۱) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو الله تعالی نے طوفان میں قرق کر دیا تھا(۲) قوم عاد ان کو الله تعالی نے ایک بولاناک آند ھی کے عذاب سے بلاک کر دیا تھا(۳) قوم عمود ان کو الله تعالی نے گرج اور کڑک کے عذاب سے بلاک کر دیا تھا اور کو دی بوئی لاتیں ان سے چمین کر ان کو الله تعالی کر دیا تھا اور نمرود کے دمائع میں ایک چمر صلا کر دیا تھا (۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور یہ اصحاب دین تھے۔ کما جا آئے کہ یہ دین بن ایرائیم کی اولاد تھے ان کو الله تعالی نے بوم السفال کے دور اس میں الله کے دور اور الله کے مقر نب سے بلاک کر دیا الله ان کے باس سائبان کی طرح ایر آیا اور اس میں سے ڈک پر ہی اور فضن میں زار لہ آیا جس سے خت ہولیاک آواز آئی مائبان کی طرح ایر آیا اور اس میں سے ڈک پر ہی اور فضن میں زار لہ آیا جس سے خت ہولیاک آواز آئی مائبان کی طرح ایر آیا اور اس میں سے ڈک پر سی اور افت میں اللائاف کا محق ہے افتحاب اس سے مواد ہو گوم تباہ ہوگئی۔ (۲) اللہ تو تعالی نے پلیٹ دیا تھا ذین کا مجل ہور اور کا حصہ نے کے کر دیا تھا۔

الله تعالى نے فرمایا: کیاان لوگول کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خرجمیں پہنی؟ پھراللہ تعالی نے ان چو قوموں کاذکر فرمایا، کیونکہ عرب والوں کے پاس ان لوگوں کی خیرس آتی رہتی تھیں۔ وہ لوگوں سے بھی ان کے متعلق خبرس بینتے رہیے تھے، کیونکہ جن علاقوں سے متعلق ہے خبری تھیں وہ ان کے آس پاس تھے، مثلاً شام اور عراق وغیرہ اور وہ ان علاقوں کے سفر جی ان ک آٹار کامشارہ کرتے تھے،

نیز اللہ تعالی نے فرینیا: سوان پر ظلم کرنا اللہ کے شایان نہیں تھالیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہے۔ آئے کاس حصد کا سعنی بیرے کہ اللہ تعالی نے ان قوموں پر جو عذاب نازل فربایا وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا کیو تکہ وہ اپن ناجائز افعال کی وجہ سے اور انبیاء علیم العملوة والسلام کی بے حد محلای برنے کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھی، اس وجہ سے انہوں نے خود آئی جانوں پر عظم کیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عور تیں ایک دو سرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اُز کو قادہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان ہی لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گاہے شک اللہ بہت غلیہ والا ہے حد عکمت والا ہے 0(النوبہ: اے)

## منافقوں اور مومنو*ں میں تقاتل*

اس سے پہنی آبنوں بھی القد تعالی نے منافقین کی صفات قبید ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اندال خبیثہ بیان فرائے بقے اور اب سے بہنی آبنوں بھی اللہ عمل اللہ عمل اللہ تعالی مومنوں کی صفات حسنہ ان کے عقائد محید اور ان کے اندال سے اللہ عمل اللہ عمل اللہ عمل اللہ عمل اللہ عمل فرائر اللہ معالی منافقوں کے بدا تمال بیان فرائر ان کی مزا کا بیان فرائر افعا اور اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرائر ان کی مزا کا بیان فرائر ان کی جزاء کا فرکر فرائے گا۔

پہلی آینوں میں فرمایہ تھا کہ منافق مرواور منافق کورتی ایک دو مرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرمارہا ہے کہ موسن مرد اور عورتی ایک دو مرے کی تھایہ کرتے تھے اور موسن مرد اور عورتی ایک دو مرے کی تھایہ کرتے تھے اور موسن کو جو ایک دو مرے کی تھایہ کرتے تھے اور موسن کو جو ایک دو مرے کی موافقت حاصل ہوئی دہ اندھی تھید کی بناء پر ضیں تھی بلکہ دہ سب حق کی حال ش کے لیے استدلال کرتے تھے اور اند تعدالی ان کو توفق اور ہوایت عطافر ما آتھ منافق برائی کا تھی دسیتے تھے اور نکل ہے منع کرتے، نمازوں میں سستی کرتے تھے اور زکوۃ اور صد قامت اوا کرنے میں اسپنے ہاتھ بندھے رکھتے اور موسن نکی کا تھی دسیتے ہیں، برائی ہے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں امواللہ تعدالی موسنین کی جزاء کا خرج ہیں، نماز قائم کرتے ہیں امواللہ تعدالی موسنین کی جزاء کا ذکر قرم آتے ہیں اور زکوۃ اور صد قامت خوش دلی اور فرائح وستی ہے ادا کرتے ہیں اسواللہ تعدالی موسنین کی جزاء کا ذکر قرم آتے ہیں۔

الله تعلق كاارشاد ي: الله في مومن مردول اور مومن عورتول سے ان جنتوں كاوعد، فرمايا ب جن كے يہے ۔ دريا بہتے جي م دريا بہتے جي بين يس وہ بيش رہنے والے موں كے اور وائى جنتوں مى ياكيزه ريائش كابوں كا (وعد، فرمايا ہے) اور الله كى رضا (الن سب سے) برى ہے اور يكى بہت برى كامياتى ب O(التوب: عاد)

اس آیت می اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے ان جنوں (بلکات) کا ذکر فرایا ہے جن کے بنچے ہے وریا بہتے ہیں اور ان وائی جنوں کا ذکر فرایا ہے جو مومنوں کی وائی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں اور سکتا ہے کہ پہلی قتم کی جنتی مسلمانوں کی میرو تفریح اور احباب سے ملاقات کے لیے ہوں اور دو سری قتم کی جنتی مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔ وائی جنتوں میں یا کیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی تعمین

امام محمر بن جرير طبري متوفى اسام اي سند ك سات روايت كرت بن:

حضرت محران بن جعین اور حضرت اور بریره رضی الله فتمایان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے مسکس طلب الله عدد حسات عدد سے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فربلانیہ موتوں کا ایک عل ہے، اس میں مرخ یا توت کی سرخ حویلیاں ہیں، ہر حویلی میں سبز زمرد کے سنز گھریں، ہر کھر میں سنز تخت ہیں، ہر تخت ہر ہر مگ کے سنز بستر ہیں، ہر بستر پر بدی آنکھوں وائی ایک کوری ہوی ہے، ہر کھر میں سنز وسنزخوان ہیں، ہر دسترخوان پر سنز مم کے کھاتے ہیں، ہر گھر میں سنز قد مت کھوری وائی ایک کوری ہوئی آئی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چزوں کو صرف کر سکے۔

(جامع البيان ج ١٠٠ ص ٢٢٠ تغيرا مام بن الي عالم ج٢٠ ص ١٨١٠)

حضرت عبدالله بن قبس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے فرہایا: ور جنتیں جاندی کی ہیں ان سکے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ جاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو پکھ ہے وہ سونے کا ہے ، موگول کے اور ان کے رب کے ور میان صرف کبریائی کی جاور ہے جو اللہ کے چروبر جنت عدن میں ہے۔

(ميح ابخاري رقم الحريث: ١٣٨٤ ١٣٧٣ مم مسلم رقم الحريث ١٨٠٠ سنن الرّدَى رقم الحريث ١٥٠٨ سنن اين ماجد رقم

اکت ۱۸۲:

حضرت عبدائلہ بن قیس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ مومن کے لیے جنت میں کھو کھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کاطول ساٹھ میل ہے۔

(میح مسلم رقم الحدیث:۳۸۳۸ میح البحاری رقم الحدیث:۳۸۸ سنن الزمَدی رقم الحدیث:۳۵۲۸ سنن الداری رقم حدیث:۲۸۳۳)

حعرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو در ہے ہیں: ہردو در جوں میں ذمین و آسمان بقنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے ہائد درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا تکتے ہیں اور اس کے بوپر عرش ہے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرد تو فردوس کاسوال کرو۔

(سنن الترفدی رقم اندیث: ۳۵۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث ۳۳۳۰ سنن این باجه رقم الحدیث: ۳۳۳۳ انستد رک ج ۱۳ م ۱۸۰ مند احد رقم الحدیث: ۳۲۵۹۳ ۴۲۵۹۳ مطبوعه وارالحدیث قابروا طافق شاکر نے کیا،س کی مند مسیح ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: ہو پہاڑ کروہ حند جی وہ ظل ہوگا اس کی صورت چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگی بجرجو ان کے قریب ہوں کے ان کی صورت چیک وار ستارے کی طرح ہوگی وہ بیشاب اور باخانہ نمیں کریں گئے تھو کیس کے نہ ان کی تاک نظے گی ان کی سونے کی کتھی ہوگی اور ان کا پہید مشک کی طرح ہوگا ان کی سونے کی کتھی ہوگی اور ان کا پہید مشک کی طرح ہوگا ان کی ا کیکھیوں جی مورشگا ہوگا ان کی بیویاں بڑی آ کھوں والی حوریں ہوں گی ان سب کی تخلیق ایک مخت ہوگا وہ سب اپنے باپ (حضرت) آوم کی صورت پر ہوں گے، جن کافہ آسان جی ساتھ کر کے برابر ہوگا۔

(میخ البخاری رقم الحت شنت ۳۳۲۷ میخ مسلم رقم الحدیث:۹۲۲۵ سنن الزذی رقم الحدیث:۱۳۵۳ سنن این یابد رقم انحدیث:۳۳۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۹۸۲۳ شرح السته ج۳۰ ص ۲۳۱)

حضرت ذید بن ارتم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی صحص کو کھانے پینے اجماع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک بیودی نے یہ سن کر کماجو مخص کھائے گااور بینے گااس کو قضاء حاجت ہوگی، آپ نے فرمایا: اس کے جسم سے بہیمہ نکلے گاجس سے اس کا جسم سکڑ جائے گا۔

استن واري رقم الحديث : ۴۸۲۵ مند احدر قم الديث : ۱۹۲۱ مطبوعه وار الحديث كا بره)

ا مام ترندی نے حضرت انس سے اس باپ کی مدیث کو روایت کیا ہے " اسنی اکرندی رقم الحدیث: ۳۵۳۱) اور امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔ سند احمد رقم الحدیث: ۱۹۲۴ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ؛

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں ہے ادنیٰ مخص وہ ہوگا جس کے اس ہزار خادم ہوں مے اور اس کی بمترا ۲۲ ایوبیاں ہوں کی اور اس کے لیے موتی نزمرد اور یا قوت کا آنا برا گنبد بنایا جائے گاجتنی جاہیہ اور صنعاء میں مسافت ہے ۔ اسن الترزی رقم الحدیث: ۲۵۷۲)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عدے ایک مرب انبر کا کہ رسول اللہ علی اللہ طلبہ وسلم نے فرانیا: حضرت موی علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے فرانیا: وہ ایک عض علیہ السلام نے ایک مرب اللہ تعالی نے فرانیا: وہ ایک عض علیہ السلام نے ایک مرب اللہ تعالی نے فرانیا: وہ ایک عض الله کا ایک مرب اللہ تعالی نے فرانیا: وہ ایک عض کے اور ایک جنت میں وافل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا اس سے کما جائے گا جنت میں جنت میں کمال جاؤں، جنت کے گلات اور مناصب پر قولوگوں نے پہلے بی قبضہ کرلیا ہے۔ اس سے کما گا اس میرے رب میں جنت میں کمال جاؤں، جنت کے گلات اور مناصب پر قولوگوں نے پہلے بی قبضہ کرلیا ہے۔ اس سے کما

جلدينجم

جائے گا: کیا تم اس بات پر رامنی ہو کہ تم کو جنت ہیں ان عفاق مل جائے جتناد نیا ہی کی پادشاہ کے ملک کاعلاقہ ہو آ ہے۔ وہ مختص عرض کرے گا: اے میرے رمیا! ہیں رامنی ہوں۔ اللہ تعلق فرمائے گا: جاؤ یہ علاقہ سے لوادر اس کا پرنج گناعلاقہ اور لے لواد راس کا پرنج گناعلاقہ اور لے لواد راس کا پرنج گناعلاقہ اور لے لواد راس کا پرنج گناعلاقہ اور ہوں اس سے علاوہ وہ چیز بھی لے وہ و تعمارے ول کو پہند آئے اور تمہاری آنکھوں کو انہیں گئے۔ وہ مختص کے گااے میرے رب! ہیں رامنی ہوں پر ہم صفرت موسی علیہ السلام نے پر چیمانا اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بردا در جد ہوگا وہ کون ہوگ ہوں گئے۔ اللہ تعلق نے فرمایا: مید وہ کروہ ہے جس کو جس نے پہند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر جس سنے مرافادی ان کو وہ تعمین طبی گن جن کو کس آنکھ نے دیکھا نہ کس کان نے سنا اور نہ کس کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ان نعتوں کی تعمد بی قرآن مجمد کی اس آ ہے۔ جس ہے:

کوئی مخص شیم جانا کہ ان کی آ تکھیں فینڈی کرنے کے لیے کیاکیا تعتیں چھیائی ہوئی ہیں۔ فَلَا نَعْلَمُ مَفْشَ مِّنَا أَخْمِيَ لَهُمْ يَنِّنَ فُرَّةِ آغَيُّينِ ٥(النجرة: ١٤)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹ سنن الترزی رقم الحدیث: ۱۹۸۳ مند احدج ۱۳ ص ۱۹۵۸)

الله كى رضااد راس كے ديدار كاسب سے بردى تعمت ہوتا

الله تعلل نے جانت اور مساكن طيب كاؤكر كرنے كے بعد قربليا: ان سب سے يدى چيزالله تعلل كى رضا ہے-

حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: اللہ تعالی اہل جنت ہے فرائے گا: اے اہل جنت! وہ کمیں کے لیک اے ہمارے رہ، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی قربائے گا: کی تم راضی ہو گئے؟ وہ کمیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمیں امنا پچے عطا قربایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا شمیں قربایا: اللہ تعالی فربائے گا: میں تم کو اس سے افعال چیز عطا فرباؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افعال چیزاور کیا ہوگی؟ اللہ تعالی قربائے گا: میں نے تم پر اپنی رضاحال کروی ہے، میں اب تم ہے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۵۱۸ عاميم مسلم الحديث: ۴۸۲۹ سنن الترندي رقم الحديث: ۴۵۶۳)

میں لیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں ، ہرفلاح اور سعادت کاسب اللہ کی رشاہے۔

(البحرالميط٥ ص ٢٦١-٣٦١ مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٣١٣ هـ)

اُللہ تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہو گی جب اٹل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حضرت جزیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے نتے ، آپ نے چود حویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے قربالیا: تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو کے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو'اگر تم ہے ہو سکے تو طلوع حمس سے پہلے اور غروب حمس سے پہلے کی نماڈوں (مجراور عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہوتا ، مجر آپ نے اس آیت کی خلات فربائی:

وَسَيْسَعْ بِهَ مُودَرَّتِكَ فَمُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الطَّوع الشَّمْسِ العَلَمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المسيح البخاري رقم المحبط: ۵۵۳ مسمح مسلم رقم المحبيث: ۱۳۳۳ سنن الترذي رقم المحبط: ۲۵۵۱ سنن ايوداؤد رقم الحديث به ۱۲۵۲ سنن اين ماجد رقم المحبث بنديما)

حضرت سبب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی مان کی جے اللہ جنت جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو اللہ جا سے دخت میں داخل ہو جا کیں گے تو اللہ جا رہے و نفیل فردائے گا تم کو کی اور چرج جا ہے ہو جو جس تم کو عطا فرماؤی! وہ حرض کریں گے: کیاتو نے ہمارا چرہ سفید نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو دو نہ تے ہم کو دو نہ تے سے نجلت نہیں دی!!! آپ نے فرمایا: پھرائلہ تعالی تجاب منتشف کر دے ہم کو دو نہ تے ہم کو دو نہ تے ہے ان کو اسپند رب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔

(ممح مسلم رقم الحديث: ٩٨١ سنّن التروي رقم الحديث: ٩٥٥٧ سنن اين ماند رقم الحديث: ١٨٥ سند احد رقم الحديث: ٩٨٩١٣ ٩٨٩٥ مطبوعد وارالفكر وروت)

حضرت عمارین یا سررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نماز میں یہ وعاکرتے تھے: اے اللہ! اپنے علم
غیب ہے اور حکوق پر اپنی قدرت ہے بی اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بھر ہو اور بی اس وقت
وفات وینا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بھر ہوا اے اللہ! میں تھے ہے غیب ہیں (جب کوئی و کھے نہ رہا ہو) اور شماوت
میں (لوگوں کے سامنے) تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں اور میں رضا اور فقسیہ میں کلہ حق کنے کا سوال کرتا ہوں اور فقر اور
فتر اور
فتر میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں اور میں تھے ہے فتم نہ ہونے وائی فعت کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد فعندی
کی فینڈک کا سوال کرتا ہوں اور تقدیر واقع ہوئے کے بعد اس پر رہ میں رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد فعندی
زندگی کا سوال کرتا ہوں اور تیرے چرے کی فرف و کھنے کی لذت کا اور تھے ہے ملا قات کے شوق کا سوال کرتا ہوں ہو بینی کراور ہیں ہواے یافتہ اور
ضرر اور گراہ کرتے والے فتد کے حاصل ہوا اے اللہ المحت کے ساتھ مزین کراور ہیں ہواے یافتہ اور

۔ اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و مملم نے اللہ کے دید اور کرنے اور اس کی طاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابویزید نے کما: اللہ کے پکورایسے برندے میں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چرے کو تجلب میں کرے تو دو جنت میں اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کرتے ہیں۔

بعض دکلیات بی ہے کہ کمی نے خواب میں دیکھاکہ معروف کرخی کے متعلق کماگیاکہ یہ معروف کرخی ہیں، جب یہ دنیا سے سے توافقہ کی طرف مشکل تھے توافقہ عروجل نے اپنادیدار ان کے لیے مباح کردیا۔

کما کیا ہے کہ انتہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وی کی کہ جو لوگ جھے ہے روگر دانی کیے ہوئے ہیں کاش وہ جلتے کہ جھے کو ان کا کتاا تظار ہے اور ان کے لیے کسی نری ہے اور ان کے گناو ترک کرنے کا جھے کو کتناشوں ہے تو دہ میرے اشتمیات میں مرجلتے اور میری حجت میں ان کی رکیس کٹ جاتیں، اے داؤدا یہ تو جھے سے روگر دانی کرتے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے تو جو میری طرف یوجے واسلے بین ان کے متعلق میرا ارادہ کیا ہو گا!

استاذابوعی الد قاتی ہے کئے تھے: حضرت شعیب علیہ البلام روئے حتی کہ نام عابو گئے ، گراللہ عروجل نے ان کی بینائی لو اور کا دہ مجرد دیے حتی کہ نام عابو گئے ، گراللہ عروجل نے اللہ عروجل نے ان کی طرف دحی کی نام عابوں اور اگر تمارا ہے رونا دو رخ ان کی طرف دحی کی اگر تمارا ہے رونا جو ان کی طرف دحی کی اگر تمارا ہے رونا جو ان کی طرف دحی کی اگر تمارا ہے رونا جو ان کی طرف دحی کی اگر تمارا ہے رونا جو ان کی دو ہے ہے تو میں حمد رہا ہوں۔ انہوں نے کہا: منسی بلکہ میں تھے سے طاقات کے شوق میں رو رہا مول اللہ عروج سے ان کی طرف وحی کی: اس دجہ سے میں سے اسے تی اور اسپینے کلیم کو دس مال تماری خدمت میں رکھا۔ اور کہ آگیا ہے کہ جو اللہ کی طرف وحی کی: اس دو سے میں خروج حصی تھی ہوتی ہے ، اور حدے میں ہے: حضرت الس بن اور کہ آگیا ہے کہ جو اللہ کی طرف مشال ہو اس کی طرف ہرج حصی تھی خراج ، اور حدے میں مشال ہے ، علی مشار اور مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فر بلیا: جنت تھی خصوں کی مشال ہے: علی، عمار اور سلمان - (سنن التریزی رقم الحدیث میں کہ دسول اللہ مشل جو مصل ہے: حسل میں اللہ حدد بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مشل باللہ علیہ و سلم نے فر بلیا: جنت تھی خصوں کی مشال ہے: علی، عمار اور سلمان - (سن التریزی رقم الحدیث میں کہ دسول اللہ مشل جو مصل ہیں ہوں میں ہوں ا

(رماله تغيريه ص ٢١١-٥٩- ملحمه مطبوعه دارا لكتب الطبيه بيردت ١٨١٨ ١٥٥)

جنت کی تخفیف نہ کی جائے

مورة توب کی اس آیت کریم: ۳ اور تدکورہ العدر احادیث اور اقوائی صوفی کا یہ تقاضا ہے کہ خذاب تارہے نہات اور است کی تمام تعتوں سے بڑی تحت اللہ تعلق کا دیدار اور اس کی رضا ہے اور یہ بالکل پر حق ہے کین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذا اب نارے نہات اور جنت کو تحقیق کی جائے یا البیاۃ باللہ جنت کی تحقیر کی جائے ، قرآن کی جائے البیاۃ باللہ جنت کی تحقیر کی جائے ، قرآن کی ہا تھے اور تمام نہوں اور رسونوں مجید اور احادیث صحبی بہت زیادہ جنت کی تعریف کی تحقیل کی دعا کی ہے اور جارے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنقین کے حدول کی دعا کی ہے اور جارے نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دائم کی ہے کہ ہم مغذاب نارہ پناہ مائل اور جنت کے حصول کی دعا کریں اور یہ ذائن جی سرمانی کی مطاوب اور محبوب ہوئی کی ہیں بہت جی سرمانی مطاوب اور محبوب ہوئی گاہ بھی جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی گاہ بھی جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی گاہ بھی جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی گاہ بھی جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی جائے گاہ بھی جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی ہم ہے دام کا در جمیل جنت ہمیں دوئرخ کے اور ہر حتم کے غذاب سے ابنی بناہ جی دکی اور جمیل جنت کی مطاوب اور محبوب ہوئی جائے ہیں دکھ اور جمیل جنت ہمیں مطاوب اور محبوب ہوئی جائے ہیں دکھ اور جمیل جنت ہمیں دوئرخ کے اور ہر حتم کے غذاب سے ابنی بناہ جی دکھ اور جمیل جنت الفردوس مطافرہ ہم کی دوئر ہمیں ہوئی اور دائس کی مطاوب اور اس کا محبوب ہوئی خوات ہوئی خوات ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہم ہوئی ہمیں واحد ہمیں واحد ہمیں واحد ہمیں۔ اور اسادہ است وصلے اور اسادہ مسلم وسائر السموس واحد ہمیں۔

يَّالَيُّهُا النَّيِّ عَاهِدِ الْكُفَّارُو الْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُو الْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُو الْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمُ الْكَفَّارُ وَالْمُنْ الْمُحِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَبِشُلُ الْمُحِيدُ ﴿ وَيَعْلَمُ الْمُحِيدُ ﴿ وَيَعْلَمُ الْمُحِيدُ ﴿ وَيَعْلَمُ الْمُحْمِيدُ ﴾ يَحْلُفُونَ بِاللّهِ مَا وَمُعَالِمُ اللّهُ مِعْلَمُ الْمُحْمِيدُ ﴾ وو وناق الله وقي بالله ما الله على الله والله على الله والله على الله تبيان القرآن

جلدينجم

مدد کار شیسی بوگا اور ان سے سے زمین میں کوئی کارساز اور ہے تعاق وال ویا جس ون وہ اس ہے معتمد پیش بھل مے کیونکہ انبول سے الشرسے جرومدہ کیا تھا اس سے تعلاف کیا اوراک ہے میں کروہ جوٹ برستے متے 0 کیا انہیں برمدم نہیں کرافتر ان کے دل کے داڑ کو اوران کی مرفتیمل کردمی) جانگ سے

بلديتيم

## واَن الله علام الغيوب قَالَن ين يلمزون المطوعين الدين المطوعين الدين المطوعين الدين المطوعين الدين المكرون المجهودية والمدين المكرون المجهودية والمدين المكرون المحمودية والمدين المكرون المحمودية من المراس والمعددية إلى المدان والمكرون المكرون المكرون والمحمودية إلى المدان والمحمودية إلى المدان والمحمودية إلى المدان والمحمودية إلى المدان والمحمودية المحمودية والمحمودية والمحمود والمحمود المحمود 
الله تعالی کاار شاوے: اے نی آکافردل اور منافقوں ہے جماد یجیئے اور ان پر بھی بجیئے ان کا نعکانا دونیٹے ہے، اور وو کیای ٹرا نعکائے ۱۵ (التوبہ ۱۷۰۳) منافقول کے قلاف جماد کی توجیہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے متافقول کی چیج صفات بیان کیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فربایا اور آخرت میں ان کے سازشوں کا بیان فربایا اور آخرت میں ان کے اجر و ٹواب کا ذکر قربایا اس کی سمزا کا ذکر فربایا مجراس کے مقالے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ٹواب کا ذکر فربایا اور نبی سلمی اللہ طیہ و سلم اور مسلمانوں کو کفار اور متافقین سے خرایا اور نبی مسلمی اللہ طیہ و سلم اور مسلمانوں کو کفار اور متافقین سے جماد کر فربایا اور نبی مسلمی اللہ طیہ و مشاخ کا خرک افتاد و کفار اور زبیان سے کفر کا افکاد کرتے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا قصد تو الگ رہائی مفتص کے بھی باطن پر تھم مشمر کا باتا ہے اور متافق کا قصد تو الگ رہائی مشمل کے بھی باطن پر تھم مشمر کا باتا ہے ہور متافق کا مال اللہ کے سپردہے۔

(احياء علوم الدين ج ١٠٠ ص ١٨١ مطبوعه ١١٨١ه)

بیزالم مسلم نے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و تنکم جب غزوہُ تبوک سے واپس آئے تو اسی (۸۰) سے زیادہ لوگوں نے حتم کما کر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر چیش کیے۔ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے ظاہر کا اعتبار کر کے ان کے عذر قبول كي اوران كي باطن كوالله ك ميرد كرديا - (معيم مسلم رقم الحديث: الك)

ان العادی کے مطوم ہوا کہ مناقبین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق مطالہ کیا جاتا ہے تو پھران کے ظاف جماد کرنے کی کیا تو ہیہ ہوگی؟ اس موال کا جواب ہیہ ہے کہ اس آیت ہی فربلا ہے کافروں اور متافقوں ہے جماد کیجئے اور ان وونوں سے الگ انگ تو حیت کا جماد مطلوب ہے اور متافقوں کے ساتھ جماد کا معتی ہیں الگ انگ تو حیت کا جماد مطلوب ہے اور متافقوں کے ساتھ جماد کا معتی ہیں کہ ان کے ساتھ اسلام کی حقامیت پر دلا کل چی کے جائیں اور اب ان کے ساتھ فرم روب کو ترک کرویا جائے اور ان کو زجر و تو تخ اور دان کو ترجر و تو تخ اور ڈائٹ ڈیٹ کی جائے۔

اس مديث كي محقيق كه من صرف ظاهرير علم كر تابون (الحديث)

ہم نے فرکورہ العدر ہراگراف میں احیاء العلوم نے حوالہ ہے میہ صدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میں صرف ظاہر پر سیم کرتا ہوں اور باطن کا مطلہ اللہ کے سرو ہے۔ قاضی شوکانی متوفی معاد نے اس مدیث کے متعلق لکھا ہے: اہل اصول اس صدیث ہے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الغوائدالجمومة في الاحاديث الموضوعة ص ١٠٠٠ مطبوعة واراكتنب العلمية بيروت ١٣١٧ هـ)

اور مافظ ذین الدین عبدالرحیم بن العین العراقی المتوفی ۱۹۸۵ نے اس مدیث کے متعلق تکھاہے: جھے اس مدیث کی اصل نہیں ملی اور جب مزی ہے سوال کیا گیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما۔ (الحمنی عن عمل الاسفار مع احیاء العلوم بن ۱۴ م ۱۸۷)

میں کرتا ہوں کہ متعدد اصادیث ہے اس مدیث کا معتی عابت ہے: حضرت ابن عمربیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھے تھم دیا گیا ہے کہ عین اس وقت تک لوگوں ہے قبل کروں حتی کہ وہ لا اللہ محدمد رسول اللہ کی شماوت ویں اور تماز پر حیس اور زکو قادا کریں۔ جب وہ یہ کرلیس کے قوجمدے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیس کے قوجمدے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیس کے مالواحق اسلام کے اور اان کا حساب اللہ کے میردے۔ (می ابواری رقم الحدث: ۲۵ می مسلم رقم الحدث: ۲۷)

نیز صفرت اُم سفر رضی الله هنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز وروازہ ک باہرے سی۔ آپ ان کے پاس سے اور فرایا: میں محض بشر ہوں اور میرے پاس ایک فراق (اپنا مقدمہ لے کر) آ آ آ ہے اپس ہو سکتا ہے کہ بعض فراق بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں یہ کمان کروں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کرووں پس (اگر بالفرض) میں اس کو کسی مسلمان کا حق وے دوں تو وہ محض آگ کا کھڑا ہے ، وہ خواہ اس کو سالے یا ترک کروے۔

المح البخاري وتم الحديث: ١٢٣٥٨ مج مسلم وقم الحديث: ١١٤١٣

ان دونوں مدیثوں سے یہ البت ہواکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مرف ظاہرے مطابق فیصلہ فرائے سے اور باخن کو اللہ تعالی کے سرد کردسیتے تھے۔

ای طرح بیول اندمل اندونی الم نے فرالیا: مجھے یہ تھم نہیں دیا کیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان مین کروں۔

(منح ابغاری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ منج مسلم رقم الدیث: ۱۰۷۳)

علامہ تووی نے اس مدے کی شرح میں تکھا ہے: اس مدیث کا معنی نے کہ بھے ظاہر ہو تھم کرنے کا امرکیا گیا ہے اور یا طن کے معاملات اللہ کے میرد ہیں مینز ایک مدنث میں ہے: حضرت اسامہ بن زید نے جبینہ کے ایک کافر پر تملہ کیا۔ اس نے کہا لاالہ الاالہ الا کو قتل کرویا۔ حضرت اسامہ نے کہا: یارسول اللہ الاس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا! آپ نے فرمایا: تم نے اللہ کہ تھے اس کو قتل کرویا۔ حضرت اسامہ نے کہا: یارسول اللہ الاس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا! آپ نے فرمایا: تم نے

كيون نداس كادل چرك و كيدلياك آياس فردس كما تعاياضي !

(میح مسلم رقم الحدیث: ۹۲ سنن ابودا ؤدر قم الحدیث: ۲۶۴۳ سند احدیج ۲٬۰ مس ۱۳۳۳)

قاضی شوکانی متوفی ۱۵۰ اور یک علامہ فووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (غیل الاوظار جہ ص ۱۰ مطبوعہ کھتیہ الکایات الار بریہ
معر ۱۳۹۸ه انیز قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نمی صلی القہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ یہ تقی کہ آپ ظوا براحوال کا
اظامار کرتے تھے کی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے پچا عباس نے یہ عذر ٹیش کیا کہ جحد کو جرا الایا گیا تھا تو آپ نے
فرمایا: ہم پر تممارا فاہر جمت ہے اور یہ حدیث کہ ہم صرف فلا ہر پر تھم کرتے جی ہر چند کہ اس کی عبارت کی معتبر سند ہے
ثابت نسی ہے لیکن اس پر ایسے شواج جی جن کی صحت پر سب انتقان ہے اور فلا ہر کا اعتباد کرنے کی سب سے بزی دلیل ہر ہے
کہ آپ منافقین کے ساتھ ان کے فلا ہر کے اعتباد سے معالمہ کرتے تھے۔ (غیل الاوطار جا میں ۱۳ مطبوعہ معر)

اس منظ من بہت واضح ولیل ہیں حدیث ہے: حضرت حمر دستی اللہ عند نے یہ فربایا: رسول القد ملحان فرد میں عبد میں وگوں پر وحی سے اور اب وحی منقطع ہو چی ہے اب ہم تسارا ان چیزوں پر مواخذہ کریں گے ہو تمارے فاہری اعمال ہیں، پس جو طخص ہمارے نے فرکو فاہر کرے گائی کو ہم اس سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب تمارے فاہری کے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے ہالمی امورے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے ہالمن کا اللہ حساب کرے کا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو فاہر کیا ہم اس کو امن سے رکھیں گے نہ اس کی تقدر اس کے خواہ وہ یہ کے کہ اس کاہالمن فیک ہے۔

(مح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۱)

اس سئلہ کی مزید تنعیل کے لیے دیکھئے النفاصد الحد ص ۱۱۰-۱۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت اور کشف الخفاء و مزحل الالباس ج۹ مس ۱۹۳۰-۱۹۳۰ فلاصد میر ہے کہ بیہ حدیث "میں ظاہر رسم کر آبوں اور پاطن کو اللہ کے حوالے کر آبوں۔ "جرچند کہ ان الفاظ کے ساتھ ممی معترسند کے ساتھ ٹابت نہیں ہے لیکن یہ احادیث صحیحہ اور آ اور آوریہ سے معنا ٹابت ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ (منافق) الله کی حتم کھنتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا مالانکہ بے شک انہوں نے کلہ کفریہ کھنے اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہوسکا اور ان کو صرف بے ناکوار گزرا کہ الله اور اس کے رسول سنے انہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہیں اگر وہ توبہ کرلیں تو ان کے حق ہی بهتر ہوگا ، ور اگر وہ اعراض کریں تو الله دنیا اور آ خرت میں ان کو دور دفاک عذاب دے گا اور آن کے لیے ذمن میں کوئی کار ساز اور مددگار شہیں ہوگا کار التوبہ: حمد)

منافقین ئے جو کلمہ گفر کہاتھا ہیں کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر دلانت کرتی ہے کہ متانفین نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے ظاف تو بین پر مبنی کل کر بس کو اللہ تعلق نے کل کفریہ قرار دیا، وہ کلمہ کفریہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال بیں:

(ا) الم الوجعفر محمان جرير طبري الى سند ك ماتد روايت كرت بي:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آبت جذات بن سوید بن الصامت کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس نے کما تھا کہ (سید نا) محمد (صلی

الله عليه وسلم) جو پیغام لے کر آئے ہيں آگر ووپيغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے ہے ہمى بد تر ہیں۔ یہ من کراس کی ہوی کے بیخے لے کہا: اسے اللہ کے وسٹم اور نہیں ہوں کہ اگر جس نے ایس اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہنچاؤں گاہ آگر جس نے ایس نہیں کیا تو ضرور جھ پر کوئی آفت آ پڑے گی درنہ تیری گرفت کی جلسہ گی۔ نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے جلاس کو بال کر بین کیا تو ضرور جھ پر کوئی آفت آ پڑے گی درنہ تیری گرفت کی جلسہ گی۔ نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے جلاس کو بال کر بیا کہ بیا ہوئی: وہ منافق بوجھا: اسے جلاس! کیا تم نے ایسائیل کھا تھا تو جلاس نے قدم کھائی کہ اس نے بید نہیں کہا تھا تہ ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا جالا تک ہے شک انہوں نے کلہ کفریہ کہا ہے۔ (جاسم البیون رقم الحدیث: ۱۹۵۰) الله کا بین البی جاتم ہے بھی اور تو ہہ کے بعد اس نے اسلام میں نیک کام کے۔ اسلام میں نیک کام کے۔

(۲) نیزامام عبدالرحمٰن بن محمین ادریس الرازی ابن ابی حاتم المتوفی ۱۳۳۷ و روایت کرتے ہیں:

اس آیت کے شان نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں ان پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ پہلی حدیث میں صرف جدی سرف جدی سے کلمہ کفر کئے کا ذکر ہے اور دو سری حدیث میں صرف عبداللہ بن الی کے کلمہ کفر کئے کا ذکر ہے اجکہ قرآن مجید میں جمع کا صیفہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین بھی اس کلمہ کفر کم ساتھ میں جمع کا صیفہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین بھی اس کلمہ کفر کم ساتھ متفل تھے اس کیے حریفہ کے ساتھ فرایا: انہوں نے کلمہ کفر کما۔

سید ابو الاعلی مودودی متوفی ۴۹ الد کلمد کفریه کے متعلق لکھتے ہیں:

ایک اور روایت بی ہے کہ تبوک کے سفری ایک جگہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی او نٹنی ہم ہوگئ، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیغہ کر خوب نداق اڑا یا اور آ ایس میں کہا" یہ حضرت آتان کی خبریں تو خوب ستاتے ہیں مگران کو اپنی او نٹنی کی پچھ خبر تبییں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ "( تنہیم القرآن ج ۴ ص ۲۱۱) اس روایت کا ذکران تغییروں میں ان الفاظ ہے ہے: مجلم بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کہا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

جلد چتجم

بیان کرتے ہیں کہ فلال کی او نمنی فلال فلال وادی میں قلان قلال وان تھی، ان کوغیب کی کیا خیر- یہ روایت التوبہ: ٢٥ کی تغیب یں اہام ابن جرمے ؟ ہام این انی حاتم اور اہام این جوزی نے ذکر کی ہے۔

(جامع البيان برّ ماص ٢٢١، تغييرا مام اين اني ماتم ج٢٠ من ١٨٣٠ زاد المبير ج٣٠ من ٣٦٥)

اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اتکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالی نے کفر قرار دیا ہے اور بید کہ آپ کے علم غیب کا نکار اور اس پر احتراض متافقین کا طریقہ ہے۔

منافق جس مقصد کو حاصل نہ گرسکے اس کے متعلق مغسرین کے اقوال

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمايا: اور انمول في اس كام كافصد كياجو ان كو حاصل ند ہو سكا المم ابن الى حاتم في اس آيت کا یک محمل بیر بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس لے ایک محمو ژا خرید اتھا تاکہ اس پر بیٹے کرنبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے محر وہ اینے اس مقصد میں ناکام رہا (رقم افریث: ۱۹۹۹) دو سرا محمل بیر بیان کیا ہے کہ حضرت این عباس نے فرمایا کہ اسور نام کے ا يك منافق ن آب كو عمل كرف كااراده كيا تعااوروه ناكام ربا- (جائع البيان: ٩٣١٥ اين الي حاتم رقم الهده: ١٠٠٠١) تيسرا محمل به ے کہ مجلد نے کماکہ جب جاناس نے کما تھاکہ اگر (سیدیا) محد اصلی اللہ وسلم) جو پھی کتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم کدھے سے مجى بدر جين اس وقت ايك مسلمان مخض في كما: يه قل وه حل كت بين اور تم ضرور كد سے بد تر بوتو اس منافق في اس مسلمان مخص کو قتل کرنے کا اورادہ کیا تحروہ اس میں کلمیاب نہیں ہوسکا۔ (رقم الحدیث: ۹۰۰۰۹۰ جامع البیان رقم الحديث: ١٣١٧) حِرتَمَا محمل بديب كر انهول في عبدالله بن اني ك سرير آن ركين كااراده كيان محرده اس بس كامياب نسيس يوشك- (رقم الحنيف: مهمسيه)

مفسرین نے اس کامیہ معتی بھی بیان کیا ہے کہ فزوہ توک ہے داہی کے موقع پر متانقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے اندهیرے میں سمی بلند کھائی ہے آپ کو سواری ہے سیچ کرا دیں سے تاک آپ بلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے معزت جر تیل ے ذریعہ آپ کو بروقت خردار کردیا اور منافقین اٹی سازش میں کامیاب سی ہو سکے۔

منافقین کو تحی کرنے کی تفصیل

الله تعالى نے فرمایا ہے: اور ان كو صرف يہ تأكوار كزراكه الله اور اس كے رسول في اليے فينل سے ان كو عني كرديا، امام این الی طائم ائی سند کے ساتھ اس کی تغییر پس عکرمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بنوعدی بن کعب کے ایک فخص نے ایک انعماری کو قتل کرویا تو تی صلی الله علیه وسلم نے اس کی دے۔ بارہ بزار درہم اداکی تب یہ آبہ تازل ہوئی لین ان کو دیت کی بد رقم كني تأكوار جوتى- (رقم الحديث: ٥٠٩٩٠ جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣٧) اور عروه في اس كي تغييرهن روايت كياب كد جلاس ير قرض تفااور ني ملى الله عليه وسلم في اس كا قرض اواكردوا تعااس يربية آيت نازل مولى - (رقم الدين: ١٠٣٠٠)

جلاس بن سويد کي توب

الله تعالى نے قربليا: اس اكر وہ توب كريس تو ان كے حل مي بمتر موكا الم الو عاتم في اس كي تغيره عروه سے روايت كيا ہے کہ جب جلاس نے وہ کفریہ کلے کما کہ اگر (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) برحق ہیں تو ہم گدھے سے بھی ہدتر ہیں وایک محانی عمیرین سعد نے ہی صلی انڈ علیہ وسلم کویہ بتاویا جب ہی صلی انڈ علیہ وسلم نے جلاس کو با اگر ہو جھاتو اس بے انکار کمیااور قتم کمالی کہ اس نے یہ کلمہ کفرنمیں کمالیکن جب بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ توبہ کرلیں تو ان کے حق میں بهتر ہو گاتو جلاس نے اعتراف کیا کہ اس نے میہ کلم کلز کما تھا اور اپنے اس قول سے صدق دل سے توبہ کرئی اور پھر نیک عمل کیے اور نبی

ملی اللہ علیہ وسلم نے عمیرے قربایا: تسارے ربے نے تساری تفدیق کردی-

(رقم الحديث: ١٠١٧ جامع البيان دقم الحديث: ١١٣١٩١)

الله تعالی کاارشاوہ: اور ان میں ہے بعض (متافقین) وہ بین جنوں نے اللہ ہے ہو کیا تھا کہ آگر ہم کواللہ نے اللہ تعالی کاارشاوہ: اور ان میں ہے اور ضرور بہ ضرور کیو کاروں میں ہے ہو جا کمیں ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے (مال) عطاکیا تو انہوں نے اس میں بھل کیا اور انہوں نے بیٹیے بھیرٹی در آنخائیکہ وہ اعراض کرنے والے تھے کہ سواس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال ویا جس دن وہ اس کے حضور بیش ہوں والے تھے کہ سواس نے انڈ ہے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ ہولئے تھے کی کیا انہیں سے نہیں مطوم کہ اللہ ان کے دل کے را ذکو اور ان کی مرکوشیوں کو ابھی) جانتا ہے اور بے شک اللہ تھی م فیبوں کو بہت زیادہ جانے والا ہے کا التوبہ: ۸ے۔ ۵)

الشرف عمد كرك اس كوتو رُف والامتاقق

عام کت مدیث کت تغیرادر کتب میرت بی به ذکور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات بی جس منافل کی دعدہ قلائی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام تعلیہ بن عمرو انصاری تعا کیکن به مجیح نسی ہو محصح بہ ہے کہ اس کا نام تعلیہ بن ابی حاطب تعا اور بہ واقعی منافق تعله اور اول الذکر پینی معفرت ثعلبہ بن حاطب انصاری بدری سحانی تنے اور جنگ احدیث شہید ہو گئے تھے ، پہلے ہم عام روایت کے مماابل اس واقعہ کا ذکر کریں ہے ، پھریہ واضح کریں ہے کہ یہ واقعہ تعلیہ بن ابی حاطب کا ہے نہ کہ معفرت تعلیہ بن حاطب کا ہے نہ کہ معفرت تعلیہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عند کا در سے اللہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عند کا د

المام ابو القاسم سليمان بن احد الطبراني منوفي ١٠١٠ه الي سند ك ساته روايت كرية بي:

حضرت او المامد رضى الله عند عند بيان كرتے بين كه شعليد بن حاظب الانسارى وسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كيا اور كمان يا رسول الله الله عند وعا يجت كه الله عجى على حطا فرائے آپ نے فرايا تم ير افسوس ہا نے شعليہ كم بالى بواور تم اس كا شكر فه اواد كرو بيد اس سے بعتر ہے كه زيادہ على بواور تم اس كا شكر فه اواد كرو بيد اس سے بعتر ہے كه زيادہ على بواور تم اس كا شكر فه اواد كرو بيد تم بيد الله على الله صلى الله صلى الله على وحاد؟ الله كي بال عطا فرمائة آپ نے فرمايا: تعليه التم ير افسوس ہي ہي تم يہ فرمي برائيں قو وہ ضرور بمائيں سے و وہ غير آيا اور كماكہ يا رسول الله على الله على الله على الله على الله على وحاد بالله على الله على الله على وحاد بالله على الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

وَتُركِيْنِهِ مرابِهِ النوب: المنه) كالمن كوس كالمن كوس الكوس التوساء النوب المعارش المادور كالمن كوس المادش المادش معن الله عليه و آله وسلم في ذكرة كي وصول إلى يردو فخص مقرد كي ايك فخص المعارش مع تعااود ايك فخص بنوسيم من اور ان كي لي ذكرة كي مقدار اور جانورون كي عمرس لكه دين اور ان كو تحم دياكه وه وكول من ذكرة

(المعجم الكبيرين ١٠ م ١٩١٥- ١٩١٠ رقم الحديث ١٩٨٤ ولاكل النبوة لليستى ج٥٠ ص ١٩٨١- ١٨٨١ معرفة المعجاب ج٥١ م ١٩٨١، رقم الكبيرين ١٩٨١ مطبوط دار الوطن بيروت بجمع الروائد ج٤١ ص ١٩١١ احياء علوم الدين ج١١٠ ص ١٩٢١- ١٩٢١ جامع البيان جز١١٠ على ١٩٨١ مطبوط دار الوطن بيروت بجمع الروائد ج٤١ م ١٩٣١- ١٩٨٩ معالم التنزل ج١١٠ ص ١٩٣١- ١٩٢١ اسباب زور القرآن على ١٩٣١- ١٩٢١ اسباب زور القرآن ملاح ١٩٨١ معالم التنزل ج١١٠ ص ١٩٨١- ١٩٢١ اسباب زور القرآن عمل ١٩٨١- ١٩٨١ معالم التنزل ج١١٠ تفير بيضاوي و نفاتي ج١١٠ م ١٩٠١- ١٩٠١ ملبوط وارافكر القرير ج١١٠ ص ١٩٠١- ١٩٠١ تفير بيضاوي و نفاتي ج١١٠ م ١٩٠١- ١٩٠١ المرافحة وارافكر القرائن العرفان العرفان معادف القرآن تغير بيضاوي و نفاتي ج١١٠ م ١٩٠١- ١٩٠١ الدرافسة و ج١١٠ م ١٩٠١- ١٩٠١ و ح المعالى جز ١٠٠ م ١٩٠٢- ١٩٣١ تزائن العرفان العرفان القرآن تغير على و فيرو)

ان کے علاوہ اور بھی بہت کتب تغییر میں کی لکھا ہے کہ اس منافق کا نام تعلیہ بن ماطب تھا۔

به منافق حضرت تعلبه بن حاطب شخصها کوئی اور مخنص؟ علامه ابن الد ثبرالجزری المتوفی ۱۳۰۰ مد لکھتے ہیں:

سب نے یہ نصد ای طبرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (اسد الغلبہ جا مسلام) این الکلی نے کہا کہ تعلق سر و کو ہیں جن کے متعلق سور و تو ہہ کی نہ کورہ تعلیہ بن حاطب بدری محانی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اگر تعلیہ بن حاطب و بی ہیں جن کے متعلق سور و تو ہہ کی نہ کورہ آیات نازل ہو تمیں تو یا تو ابن الکلی کو ان کے جنگ احد میں شہید ہونے کے متعلق وہم ہوا ہے یا پھر تعلیہ بن حاطب کے متعلق یہ تھے۔ متعلق میں تعلیہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور مختص ہے۔

(امد الغابي امن ١٣ ٣ مه مطبوعه وار الكتب العلميه ميروت)

عافظ شماب الدين احمد بن حجر عسقلاني منوفي العدم لكعة بن:

موی بن عقبہ اور ابن اسحال نے تعلیہ بن حاطب انصاری کابدری صحابہ شن ذکر کیا ہے، ای طرح ابن ، نکلی نے ذکر کیا ہے اور یہ لکھنے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ ابن تجرف اس قصہ کاخلاصہ ذکر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں: تعلیہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ ہو میرے گمان میں یہ صحیح نہیں ہے، معرت تعلیہ بن حاطب انصاری رمنی اللہ عنہ بدری

صحائی ہے اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور اس قصد میں جس فحض کا ذکر ہے ، وہ حضرت حتان رضی اللہ عند کے دور ظافت میں مراقعہ اور اس کی تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ اہام این مردویہ نے اپنی تغییر میں حضرت این عہاس ہے سور ہ توبہ کی اس آئےت کی تغییر میں دوایت کیا ہے کہ ایک فضی تفاجس کا نام شعلیہ بن ابی حاطب انسازی تھا، وہ تی صفی اللہ علیہ وسلم کے باس کیا اور جو پر ری صحابی ہیں، ان سے متعلق الفاق ہے کہ وہ تعلیہ بن کیا اور بھر پورا قصد بیان کیا در کما کہ ہے فضی شعلہ بن ابی حاطب تھا اور جو پر ری صحابی ہیں، ان سے متعلق الفاق ہے کہ وہ تعلیہ بن مواطب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جو محض غزدہ بر ریا حدید ہیں حاضر ہوا وہ دو زخ میں وہ اض نہیں ہوگا تعلیہ سے فربایا اللہ تعلیہ وسلم نے اللہ بالدی کہ جو چاہو، عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے - (میچ ابواری رقم المحدید بالا اس نے تم کو بخش دیا ہے - (میچ ابواری رقم المحدید بالا اس نہ میں کہ کہ اس قصہ میں جس ہو تعلی ہو سکتا ہے جس المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحدید بین المحد

علامہ محد بن بوسف السالي الشوق ٢٣٥ هدادر علامہ السيد محد بن محد الزبيدي المتوفى ٥٠١ه من بهي حافظ ابن حجر عسقانا في كي اس تحقيق سے القاق كياہے -

(سيل الدي والرشادج من عديه معلومه وارانكتب العلميه بيروت ۱۳ العلوم النمازة المتغين ج ۱۹ من ۱۹۲۷ مطبور واراحياء التراث العربي بيروت الهم ۱۳۱۲مه)

ہمیں ہی ماند این جر مسقلانی کی تخیق پر اعتدے۔ حضرت تعلیدین حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات

امام ابن ہشام متوفی ۱۱۸ میں بین فردہ برر میں بنوامیدے جو محابہ شریک ہوئے ان میں معزت تعلیہ بن حاطب بھی بیں - (سیرت ابن ہشام جہ میں ۲۰۰۰ مطبوعہ وار احیاء التراث العرفی بیروت ۱۵۰۰مد)

امام محرین عمره واقد المتوفی عواره لکھتے ہیں: بنوامیہ میں سے غزوہ بدر میں بوصحلبہ شریک ہوئے ان میں حضرت تعلبہ بن حاطب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کومقام روحاء سے والیس کردیا تضااور ان کو بدید پر عال مقرر کیا تضااور مال غنیمت میں سے حصد عطافر مایا تھا۔ (کلب المفازی جام میں معدہ مطبوعہ عالم الکتب ہیرد سام میں ہے)

ا مام محرین سعد متوفی مسلامہ لکھتے ہیں: نبی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت تُعلبہ بن عاطب اور حضرت معتب بن الحمراء خزاع کے درمیان مواضلت کرائی تھی اور حضرت تُعلبہ بن عاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد ہیں شریک ہوئے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ١٣٠٩ ص ١٣٦٠ مطبوعه وارصاد ربيروت ١٨٤٢ ١١١ه)

المم يوسف بن حبد البرالقرطبي الماكلي المتوتي ١٣٧١ه لكعة بي:

حضرت تعلید بن عاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمران که درمیان رمول الله صلی الله علید وسلم نے مواخات قائم کی تھی اور حضرت تعلیہ غزوہ بدراور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الاستيعاب ج امم ٣٨٠ مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٥١٣ ه)

یہ معتد اور منتد تصریحات ہیں جن ہے واضح ہو گیا کہ حضرت تعلب بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری سحالی ہیں اور بدر بوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سب نجلت یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق کے متعلق نازل

شده آیات کامدال قرار دیاس طرح درست دو سکتاب-

حضرت تعلبه بن حاطب كومنافق قرار ويناوالي روايت كاشديد ضعف

معزت ابوابامہ بانلی کی طرف منسوب جس روایت جس معترت تعلیہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو اثمہ مدیث نے بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابر عبداللہ قرطی ماکی المتوفی ۱۹۹۸ میں المام این عبدالبرے کماایک قول یہ ہے کہ تعلیہ بن طاطب بی وہ مختص ہے جس کے متعلق یہ آبت نازل ہوئی (مسہر من عاهد المله - التوبة ۵۱) کو نکداس نے زکو قویہ ہے منع کیا تھا اور دان کے متعلق یہ دارد ہے کہ دوبدر میں حاضرہ وے اور دہ اس آب کے معارض ہے کہ اللہ تعلقی نے ان کے دلوں میں حشر تک نفاقی ڈال دیا - میں کہ تعلق معارت تعلیہ بن حاظب رضی اللہ عنہ جری حجائی ہیں اور ان محابہ میں ہے ہیں جن کے ایکان کی اللہ اور اس کے دسول نے شیاوت وی ہے ، جیسا کہ المتحذ کے شروع میں آئے گا ہی ان کے متعلق معارت ابوامام ایمان کی اللہ اور معارت این عباس کی طرف جو ردایت مضوب ہے وہ محج نہیں ہواور امام این عبدالبرنے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں بنا کی اور معارت اور ایمان کی طرف جو ردایت مضوب ہے وہ محج نہیں ہواور امام این عبدالبرنے کہا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ معارت تعلیہ بن حاظب نے زکوۃ اداکر نے ہے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ آبت تازل ہوئی اور خماک نے کہا کہ یہ قبل اور عضرت تعلیہ بن حاظب نے زکوۃ اداکر نے ہے منع کیا تھا اور وجد بن قیس اور معتب بن قبیر۔

(الجامع لا حكام القرآن جر ٨٠ ص ١٣٠٠ - ١٣١٣ مطبوعه وار الفكر يروحت ١٥١٥ هـ)

مافظ شماب الدين احدين حجر مسقداني متوني ١٥٥٠ لكيمة بي:

ید روایت طبرانی نے اور بہتی نے ولائل النبوۃ اور شعب الایمان میں اور این انی حاتم اور طبری اور این مردوید نے
روایت کی ہے اور ان سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن بزیر از قاسم بن حبرالرحن از ابو المامہ اور یہ بست زیادہ
ضعیف سند ہے۔ سبنی نے این اسخق سے روایت کیا ہے کہ حضرت تعلیہ بدری صحابی بیں اور ابن اسخق ہی سے یہ منقول ہے
کہ یہ آیت تعلیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہی یہ تعلیہ بن حالمب کے بام کے دو الگ الگ مخص بیں۔

(الكافي والشاف في تخريج)؛ ماويث الكثاف على تغيير كشاف ج٢٠ ص ٢٩٠ مطبومه من منشور ات البلاغه ايران)

نيز حافظ ابن حجر عسقلاني لكيت جي:

امام ابن اثیر متونی ۱۳۰۰ء نے کماہے کہ شعلہ بن حاطب کے متعلق جو زکوۃ ند دینے کی طویل مدیث مروی ہے، اس سے معلوم ہو آ ہے کہ زکوۃ نو ابحری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ مدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

( فق الباري ج ١٠٠ ص ١٢٦) مطبوع لا مور ١١٥٠ ١١٥٥)

واحدی سے نقل کیا ہے کہ تعلیہ بن حاطب افساری ہو و فض ہے جس کے متعلق یہ آبت تازل ہوئی (منہ مس عدا حدالله التوب ها) اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ بی یہ ذکر کیا کہ وہ بری محالی ہیں، ہال اہام ابن اسلانی سے ان کا بدر میں شن ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک صفرت تعلیہ بن حاطب اس فض کے فیر ہیں جس کے متعلق یہ آبت تازل ہوئی ہے کہ کہ وہ فض حضرت عبان رضی افلہ منہ کے دور خلافت میں فوت ہوا تھا اور حضرت تعلیہ بن حاطب کے متعلق ابن اللی نے کو کلہ وہ فضی حضرت عبان رضی افلہ منہ ہوئے نیزواحدی اور اس کے شخ تعلی اور المہدوی نے زکر کیا ہے متعلق ابن اللی نے ذکر کیا ہے کہ وہ فروہ احد میں شہد ہوئے تھے، نیزواحدی اور اس کے شخ تعلی اور المہدوی نے زکر کیا ہے کہ یہ آبت حاطب بی ابن اللی ماند کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کو تکہ حضرت حاظب بھی بدری محالی ہیں اور حماج بین علی بدری محالی

الم الوجراحرين حسن بيتى متوفى ٥٨ مد لكع ين:

یہ حدیث مغمرین کے درمیان مشہور ہے اور وہ اس کو متعدد اساتید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسمانید ہیں۔ (دلا کل النبوة ج٥٠ ص ٩٩٣ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیونت ۱۹۴۰ھ)

الم عبد الرحيم بن المحسين العراقي المتوفى ١٠٨٠ كفي إن

اس مدیث کو امام طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے۔

(المثنى عن حمل الاسفار في الاسفار مع احياء العلوم جهوم من ١٣٣٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيرد تـ ١٣١٩٠هـ) حافظ نور المدين البيشمي متوفي ٢٠٨هـ اس مديث كے متعلق لكيتے جن:

اس مدیث کوامام طبرانی نے روایت کیاہے اور اس کی سندھی علی بن بزیر الالمانی ہے اور وہ حتروک الحدیث ہے۔

( مجمع الزوا تدج ٢٠٥ من ١٣٢ مطبوعه دار الكتاب العربي ٢٠٠ ١١١٠ )

عافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ مد لكيمة بين:

المام طبرانی المام ابن مردویه المام ابن الی حاتم اور المام بہل نے ولا کل النبوة میں اس مدیث کو مند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اسباب النزول ص اسم مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیوت)

نيز مافظ سيوطي متوفي الاه كيمية بين:

صافظ عسقلانی نے الاصابہ میں تکھا ہے کہ این اٹلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت تعلیہ بن حاظب بدری نہجائی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تنے اور اس قصد میں جس تعلیہ کاذکر ہے وہ حضرت حیان کی خلافت میں مراقعہ پس خلام ہو کیا کہ یہ دونوں الگ انگ مخص ہیں۔ ملحماً (ہم الاصلیہ کی مفصل عبارت نقل کرنے ہیں)

(الحادي للكتاوي عنه ص عه- ١٩٦ مطبوعه الكتبه الوريد الرضويه الاكل ع رياكتان)

علامه عش الدين حيد الرؤف مناوي متوفى -- الدين حيد الرؤف مناوي متوفى -- الدين

امام بہتی نے کمااس مدیث کی سند پر احتراض ہے، اور یہ مغیرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصلبہ بیں اشار و ہے، کہ بیر مدیث منجے نہیں ہے اور اس قصد کامعداق معزت ثعلبہ کو بنانا درست نہیں۔

(فيض القديري ٨٠ ص ٣٣٨٣ مطبوعه مكتب نزاد مصطفي البازا مكه كرمه ١٨١٨١ه)

اس روایت کے راوبوں پر جرح

حافظ ابن مجر عسقل آنے فرملیا کہ طبرائی بیمتی این انی حاتم اور طبری نے یہ صدیدہ اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن بزید الالسائی از قاسم بن حبوالر مین از ایوامامہ بالی اب ہم اساء رجال کی کتب سے علی بن بزید الالسائی اور قاسم بن عبدالر مین کے احوال نقل کرتے ہیں جس نے اس امریر بسیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت تعلیہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والے کس درجہ ساقط الاعتبار ہیں۔

مافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ١٩٧٧ ما اس كے متعلق لكھتے ہيں:

عافظ البوزرعد نے کمایہ قوی شیں ہے ، عبد الرحمٰن بن ابی حاتم نے کماد میں نے اسپنے والدے علی بن بزید کے متعلق پوچھا انہوں نے کمایہ ضعیف الحدیث ہے ، اس کی احلوث مکرہ ہیں اور جب علی بن بزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قاتل فور ہیں ، محدین ابراہیم الکنانی نے کماد ہیں نے ابو حاتم سے بوچھا آپ اس سند کے حصل کیا گہتے ہیں : علی بن بزیداز قاسم از

ابوا مد انہوں نے کمایہ سند قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، ایام بخاری نے کمایہ منکر الحصیث، ضعیف ہے، ایام ترندی نے کماحسن بن علی بن تصرا للو بی اس کو حدیث بیں ضعیف کتے تئے۔ ایک اور میکہ پر کما بعض الل علم نے علی بن یزید بین کلام کیا ہے اور اس کو مشیف قرار دیا ہے۔ ایام تسائل نے کمایہ تُقد نہیں ہے، ایک اور جگہ کمایہ مشروک الحدیث ہے، ابوالحن الدار تھنی نے اس کو مشروک کما۔ حاکم ابواحد نے کمایہ ڈا پہ الحدیث ہے۔

(تندیب الکمال فی اساء الرجال ج ۱۱۳ می ۴۲۵-۴۲۵ مطبوعه و ار الفکر بیروت ۱۳۹۰هه) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا الساجی نے کما کہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر الفاق

ب. (ترفيب الترويب ج.ن. من سهسه رقم: طهه ۱۰ التويب رقم: طهمه الآدري الكبير دقم: ۱۳۲۰ الجرح دقم: ۱۳۳۳ الميران رقم: ۱۹۲۹)

اور قاسم بن عبد الرحمٰن كے متعلق حافظ ابن جرعسقلانی لكھتے ہيں:

ان م احد نے کہا یہ جعفر ایشیرین نمیراور مطرح سے متکرا عادیث کرتا ہے این کہ این گفات سے متکرا عادیث روایت کرتا ہے ایرا ایم بن جنید نے کہا یہ مشائخ ضعفاء سے ایسیا اعادیث روایت کرتا ہے جو ضعیف ہیں العجل نے کہا یہ توی نمیں ہے ابو عاتم نے کہا کہ اورایت کرے تو اس کی اعادیث میں کوئی حمی نمیں اس کی ان روایات پر انکار کیا جائے گا جو یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے کہا یہ مشکر الحدیث ہے ایک چوب بن شیمہ سنے ایک بار کہا ہے تقد ہے اور معری بار کہا اس میں انتخاف ہے۔ اس میں انتخاف ہے۔ اس میں انتخاف ہے۔ اس میں انتخاف ہے۔

(تذیب النذیب نه ۱۳۸۰ رقم: ۱۳۸۵ تذیب الکمال رقم: ۱۳۸۰ تاریخ الکیررقم: ۱۳۱۱ الجرح رقم: ۱۳۹) اس روایت پر درایتا جرح

ابو محمر على بن احمد بن سعيد بن حرم الاندلس المتوفى ٥٦ مد تفيح بن:

في عمر وبدؤ لكية بن:

اس مديث من كن اشكالات بي جوان آيات كرزول سے متعلق بي:

(1) قرآن مجید کے سیال سے یہ ظاہر ہو آہے کہ بید واقعہ غرفوہ تبوک کے سفر کے موقع کا ہے اور اس مدیث کے ظاہرے بیہ

جلدينجم

(السّارج ١٠٠ ص ٢٥١ مومنيَّا و مزيد ١١ مطبوعه دا رالمعرفه بيروت)

اس ردایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم کے مزاج کے خلاف ہونا

یہ روایت ہی صلی الفہ علیہ وسلم کی سیرت اور مزاج کے بالکل فلاف ہے۔ ابو سفیان نے متحد د بار جہنہ پر حملہ کی لیکن جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا۔ وحثی نے آپ کے محبوب بچنا حضرت حزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لیکن جب وہ اسلام لائے کے لیے آیا تو آپ نے اس کا اسلام قبول کرلیا۔ بند نے آپ کے بچنا کا کلیجہ وانتوں سے چبایاس کا اسلام قبول کرلیا مغوان بن امیہ محمیر قبول کرلیا مغوان بن امیہ محمیر کو جینے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا مغوان بن امیہ محمیر کو جینے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا ور انکی بہت می مثالیل ہیں تو آگر شعلبہ بن حاطب نے ایک بار ذکو قدیمے کو جینے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا اور انکی بہت می مثالیل ہیں تو آگر شعلبہ بن حاطب نے ایک بار ذکو قدیمے انکار کیا مجموعہ شی اس پر تو یہ کرئی اور سخت نادم ہوا تو پھر سے بھیے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے انگار کیا مجموعہ شی اس پر توبہ کرئی اور سخت نادم ہوا تو پھر سے کہتے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے ذکو قد نے اس مسئلہ پر قباس کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پائی کررے ہیں:

مععب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح کہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فضول اور دو عور توں کے سواسب کے لیے اسمن کا اعلان کر دیا اور فرمایا ان کو قتل کر دو خواہ تم ان کو کعبہ کے پر دوں کے ساتھ نظاموا پاؤ کو وہ چار فضی سے بتھے: عکر مدین الی انسرے، رہا نظام الا باور عبد اللہ بن سعدین الی انسرے، رہا عبد اللہ عندین مصلہ اور عبد اللہ بن سعدین الی انسرے، رہا عبد اللہ بن خطل - وہ کعبہ کے پر دوں کے ساتھ چٹاہوا پائے گیا۔ حضرت سعیدین حریث اور حضرت محمارین یا سرنے اس کو پکڑا اور حضرت سعید سنے حضرت محمد کے بر دوں کے ساتھ چٹاہوا پائے گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت محمد ان کو پازار میں پکڑ کر اور حضرت سعید سنے حضرت محمد ان کو پازار میں پکڑ کر اور دہا عکر مدتوں کی وجہ سے دہ کشتی طوفان میں بھنس گئی، پھر

بلديثجم

کشتی والوں نے کمااب اظامی کے ساتھ اللہ سے وعاکروء تمبارے خود سافتہ معبود یمان تمہارے کی کام تمبی آ سکتے " تب کر مد نے دل سے کمااللہ کی تیم! اگر سمتہ رہیں اظامی کے سواکوئی نے بجات تہیں دے بحق و تحکی ہیں ہی اس کے سواکوئی چر نجات تہیں دے بحق و تحکی ہیں ہی اس کے سواکوئی چر نجات تہیں دے بحق عافیت میں رکھا تو ہیں سید حا چر نجات تہیں اور شمل اللہ علیہ و سلم) کی خد مت ہی حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ ہیں ہاتھ دے دول گا اور جی ان کو ضرور محاف کرنے والا اور کریم پاؤں کا بہی وہ حاضر ہوت اور اسلام لے آئے۔ اور رہے عبداللہ بن سعد بن الی سمرے تو وہ حضرت عمان رمنی اللہ عنہ دسلم نو تو ہو حضرت عمان رمنی اللہ عنہ دسلم نے ہیں چھپ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوگوں کو عام بعث کے لیے بانیا تو حضرت عمان رمنی اللہ علیہ وسلم نے تمن ہار سمان کر کے بالا مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تھی وسلم اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہار مراغاکر دیکھا اور ہریارا تکار کیا گھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کر لیا کہ آپ سے دیکھا کہ بی کر بھی کر نے میں کو بھیت کر فی سام نے بھی اور کھا کہ بی کو بھی کر نے بھی کر ایک کو بھیت کر نے ہو کر فر بلیا: کیا تم میں کوئی سمجھ وار فض شہیں تھا جو اس کو قبل کر دیا جب اس نے یہ دیکھا کہ بی اس کو بھیت کرتے ہو گوئی کو بھیت کرتے ہو گوئی کہا ہو گھر کی سمجھ وار فض شہیں گوئی کے والی آئے ہو۔ ان بھی کیا کہ ان کہ بھیت کرتے ہو گوئی کو ان کوئی سمجھ وار فیض شہی کرتے والی آئے ہو۔ ان میں کیا کہ آپ کی در ان میں کیا کہ ان کی کیا گھر تھی کرتے ہو گوئی کے لیے بیر جائز نہیں کہ ان کی کوئی تکرے والی آئے ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٨٥٠١ سنن الإداؤور تم الحديث: ٣٧٨٣)

سورة التوبه كى ان آيات كالمتح مصداق

میح بات یہ ہے کہ پھے منافقوں نے یہ سم کمائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مل دیاتو وہ ضرور زکوۃ اداکریں ہے۔ پھرجب اللہ نے انہیں مال دیاتو انہوں نے بھل کیااور ذکوۃ نہیں دی۔ اللہ تعالی نے اس جرم کی سرّا میں ان کے دنوں میں بادیات نفاق کو پائند کر دیا وہ منافق کون تھے؟ ایام ابن مردویہ کی تقییر کے مطابق جو حضرت ابن عہام سے مروی ہے۔ وہ تعناب بن الی اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

ہمارے ذبانہ میں اردو کی عام دستیاب تقریروں میں بھی حضرت تعلیہ بن حاطب انسادی رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور واعظین ان اردو کی تفاہیر پر اِختاد کرتے ہیں، وہ ایک عظیم بدری صحائی پر افتراء اِندھتے ہیں، سو ہیں نے یہ چاپاکہ اس عظیم بدری صحائی ہے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالی بم سب کی مغفرت قربائے اور بم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سی سائی اور بے سند باتوں ہے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فربائے، ہی نے ان آبات کی تفہر ہیں حضرت تعلیہ کی براء سے ہم حضرت تعلیہ رمنی اللہ عنہ کی نفاق اور بی سائی اور بیل سے براء سے میں بہت مفصل گفتگو کی ہے جاکہ حضرت تعلیہ کی براء سے ہم اختیارے کمل ہوجائے اور ایس کاکوئی پہلو تھند نہ رہے۔

الله تعالی کاارشادہ: بے شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ وسینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں، اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور پکھ شمس ہے، سووہ ان کا نداق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے نداق اڑانے کی مزادے گااور ان کے لیے دروناک عذاب ہے۔ 0 (التوبہ: 24)

محابه كرام كے صد قات ير منافقين كے طعنے

حضرت ابوسعود انساری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا تھم دیا گیا ہم مشقت کرے صدقہ اللہ تھے، ابو عقبل نصف صلع (دو کلو گرام) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ نے کر آئا ہو منافقین نے کہا: ب شک اللہ تعلی اس صدقہ سے مستنی ہے اور جو فض زیادہ لے کر آیا ہے، وہ محض دکھلاے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آءت اللہ ہوئی: ب شک جو (منافق) خوشی سے صدقہ دیتے ہیں۔

(میحالیماری رقمافدیت: ۱۳۷۸ میج مسلم رقمالدیت: ۱۰۱۸)

محروبن ابی سلمہ اپنے والد رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: صدقد کرد کیونکہ میں ایک افکر بھیجنا چاہتا ہوں، محرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں، میں دو ہزار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور وہ ہزار اسپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم نے اللہ کے لیے دیئے، اللہ اس میں مجی برکت دے اور جو تم نے اپنے عیال سکہ لیے دکھ لیے، اللہ اس میں بھی برکت دے، تب ایک انصار کی نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس دو صلع مجودیں ہیں، ایک صلع میں اپنے دی کے لیے دیتا ہوں، در ایک صلع میں ا پے لیے رکھ لیتا ہوں تب متانقین نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: این عوف نے محض ریا کاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کہا: اس مخص کے ایک صلاع سے اللہ تعالی مستغنی ہے۔

(جائع البیان جزمه ص ۱۳۹۹ تغیرانام این الی حاتم ج۱۰ می ۱۹۵۰ اسباب الزول للواحدی می ۱۹۹۰ تغیرابن کیرج ۴ می ۱۳۷۱) اللّه تعدلی کا ارشاد ہے: آب ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللّه ان کو ہرگز نہیں بخشے کا بیراس لیے ہے کہ انہوں نے اللّه اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیااور الله فاسق لوگول کو ہدایت نہیں ویان (التوبہ: ۸۰)

عبدالله بن أني كي نماز جنازه يرشيخ كاشان نزول

تعجی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے
لیے بلایا تو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: جو سے یہ ارشاد فرائیا گیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا تہ کریں ؛ اگر
آپ ان کے لیے سٹر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہر گزشیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے سٹر اور سٹر مرتبہ
استغفار کروں گا وہ سری روایت میں ہے آپ نے فرائی میں ان کے لیے سٹر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گاشایہ اللہ تعالی ان
کی مغفرت فراوے " تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرائی: ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان کو ہرگزشیں بخشے گا۔ (المنافقین: ۲۰) ... (جامع البیان بردام ۲۵۵۔ ۲۵۳ مفساً)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوگیاتو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اس کو اپنی قیص دی اور فربایا: اس جس اس کو کفن رہ ہے ہے آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ نے نازہ پڑھنے کے لیے کھڑے اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ جنازہ پڑھ نے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کے دامن کو بگڑا اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہ ہیں حالا نکہ بید منافق ہے اور اللہ تعلق نے آپ کو ان کے لیے استعقاد کرنے سے منع فربایا ہے! آپ نے فربایا: اللہ تعلق نے جھے افقیاد دیا ہے اور اللہ تعلق نے آپ کو ان کے لیے استعقاد کریں گا ہے سرا مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے سرا مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا آپ نے فربایا: جس منفریب سرا مرتبہ سے زیادہ استعقاد کروں گا پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی مرجائے آپ جنازہ پڑھائی اور نم نے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی تب اللہ تعالی نے یہ آبت نازل فربائی: ان جی سے جو مخص مرجائے آپ جنازہ پڑھائی اور نم نے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی تب اللہ تعالی نے یہ آبت نازل فربائی: ان جی سے جو مخص مرجائے آپ ان جی کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبریر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۲۸)

(ميج المخاري رقم الديث: ١٢٦٩ ١٢٦٩ ميج مسلم رقم الحديث: ٢٧٧١)

عبدالله بن أبي كے كفن كے ليے قيص عطا فرمانے كى وجوہ

عبدائند بن ابی منافقوں کا سردار تھا پھراس کی کیاد جہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قبیص عطافر مائی، علماء کرام نے اس کے متعدد جوابات دیائے ہیں:

(i) عبدالله بن ابی نے عمرہ مدیب کے موقع پر مشرکین کی پیشنش کے باوجود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کردیا تھا اس کی بڑائیں آپ نے قبیص صطافر مالی۔

(٣) نجى مسلى الله عليه وسلم في عبدالله بن عبدالله بن ابى كى دليونى كى خاطر قيص عطا فرمانى تتى كيونكه دو خالص مومن اور صحابي يقيمه -

. (٣) كفن ك لي قيص كان ويتامكارم اخلال ك خلاف تعه ال في آب في قيم عطافرائي-

(۳) نی صلی اللہ علیہ دسلم سے جب کسی چیز کاسوال کیا جائے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو تو آپ منع نہیں فرماتے تھے۔

(۵) قرآن مجيد من ب: واما السبائل ملاتسهر - (العلى: ١٠) اور سائل كون جمزكين أب فاس آيت يرعمل كيار

(۱) اکثر علاء نے بید بیان کیاہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے چیاحظرت عباس دراز قامت بیٹے اور بدر کے دن ابن ابی کی قبیص کے سوااور کسی کی قبیص ان کو پوری نہیں آئی ابن ابی نے اپنی قبیص ان کے لیے دی تھی کر سول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اس کا بدلہ اتار نے کے لیے اپنی قبیص اس کو دی اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل حدیث پس ہے:

(2) علامہ بدر الدین بینی نے بیان کیاہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکی الحد یہ اس سب سے اللہ تعالی (لوگوں کو) اسلام میں داخل کر دے گا۔ روایت ہے کہ خزرج کے بوگوں نے جب دیکھاکہ ابن الی آپ کی آلیص کو طلب کر رہا ہے اور آپ سے نماذکی درخواست کر رہا ہے تو ایک بزار آدی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اعرفالقاری جام میں میں ا

الله تعالی کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن آئی کے لیے استعفار کی توجیهات

اکثر روایات محید بی بیا که رسول افتد صلی الله علیه وسلم نے آیت کریمہ است عدو لیہ او لا تست عدار لیہ القوید: ۱۸۰ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا شرکی اسے بیستجھا کہ افتہ تعالی نے آپ کو استغفار کرنے یا استغفار کریں یا شرکی ایک جماعت کو نبی صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث پر افتال پیدا ہوا ہو کی ختر آل جمید کی اس ایس سے افکال پیدا ہوا ہو کی مل افتہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جرح کی ملا نکہ بی حدیث بخترت طرق صحیح سے آپ کو استغفار کا اختیار ویتا واضح نہیں ہو آبا اس لیے بیض اکا برعاء نے اس حدیث پر جرح کی ملا نکہ بیر حدیث بخترت طرق صحیح سے مودی ہے۔ ایام بخاری ایام سلم اور صحیح ن کے مخرجین کا اس کی حدیث پر جرح کی ملا نکہ بیدوں کا افکار علم حدیث سے ناوا قتیت پر جن ہے ۔ علامہ دان منسر نے کہ اس آت کا مفوم کی جسے میں کو گوں کو گفزش ہوئی میں ابو بھرے کا انگار کیا اور کہا اس حدیث کو تھول کرنا جائز نہیں ہے اور اور سیم کا انگار کیا وہ دائوں کی اس حدیث کو تھول کرنا جائز نہیں ہے اور افتیار ویتا ہوا کہ نہیں ہو تھوں کہ مخترت کی تعلق کر سی اس انگار کی وجہ دنی سے جو حضرت کی تعلق کا منظرت ہوئی کہ مخترت کی تعلق کی سیم میا تھر کرنے گئی انتخار کیا تو اس کے بی صلی افتہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ جس ستر خوب کہ اس منسر کی منظرت ہو جائے گی اور اس کے بی صلی افتہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ جس ستر بیا ہے نہیں اور افتیار کرنے ہو جائے گی اور اس کے بی صلی افتہ علیہ و سلم کے اس ان کی منظرت ہو جائے گی اور اس کے لیے سیم کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی اور اس کی منظرت ہو جائے گی اور اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی اور استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی اور اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی قوجس ستریار سے ذیادہ استغفار کر آب '' می جو تی ہے کہ '' می کو خرات کیا دور استغفار کیا تو اس کی منظرت ہو جائے گی تو تو تی ہے جو تی ہے مناری جو میں میں گیا تو تو تی ہو تی ہے مناری جو تو تی ہے مناری جو تو تی ہو تی ہے مناری جو تی ہو تی ہو تی ہے مناری جو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی

جلدينجم

بارے زیادہ استعفار کروں گا۔ "بعض علماء نے بیرجواب دیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کار ارشادہ استحاب صال پر بخی ہے، کیونک اس آء ت کے زول ہے پہلے ابن کے لیے استعفار کرتاجائز تھا اس لیے وہ اپنی اصل کے مطابق اب بھی جائز ہے، اور یہ اچھاجواب ہے اس آء ت کے زول ہے پہلے ابن کے لیے استعفار کرتاجائز تھا اس لیے وہ اپنی اصل کے مطابق قرار دے کراس پر عمل کرنے ہیں کوئی تائی نہیں ہے کہ اس آج ہے۔ اس کا طابعہ یہ ہوگئی تائی نہیں ہے کہ اس آج ہے سے نمی معاد سے میں کوئی تائی نہیں ہے گوبائز قرار دیا لیکن اس پر یقین نہیں کیا ۔ پین میں کوئی تائی نہیں ہے کہ ان استخفار کر بائی نفد عبادت ہے مونی سائی اس پر ایس کے جائز اور استخفار کر بائی نفد عبادت ہے مونی سائی اس جو استخدار کیا ۔ اس اخترار سے پھر جس کی اور اس ہے کہ اس اخترار سے پھر جس کی اور اس ہے کہ اس اخترار سے پھر جس کی معاد سے آپ کا بیوار اور نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابنی کی معفرت ہو جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۳ سے کہ اس اخترار میں معفرت طلب کر تاجائز ہو گا صال تکہ سے جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۳ سے سوئی معفرت کال ہو اس کے لیے بھی مغفرت طلب کر تاجائز ہو گا صال تکہ سے جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۳ سے سوئر الباری جمام ۱۹۳۳ سے سوئر سے کہ کی مغفرت طلب کر تاجائز ہو گا صال تکہ سے جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۳ سے سوئر سے استحقال ہو اس کے لیے بھی مغفرت طلب کر تاجائز ہو گا صال تکہ سے جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۹ سے سوئر نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۹ سے سوئر نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۹ سے سوئر نہیں ہے۔ اس استحقال ہو اس کے لیے بھی مغفرت طلب کر تاجائز ہو گا صال تک دیں جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام ۱۹۳۹ سے سوئر نہیں ہے۔ اس استحقال ہو اس کے لیے بھی مغفرت طلب کر تاجائز تھوں کی میں مغفرت طلب کر تاجائز تھوں کی سے سوئر نہیں ہو تا سے استحقال ہو اس کے کہ اس استحقال ہو تا سے کہ اس استحقال ہو تا سے کر تاجائز تھوں کی سے تائر نہیں ہو تا سے کا سے تائر نہیں ہو تا سے تائر نہیں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو

ہمارے نزدیک اس اشکال کا میح جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خبردی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی معافقین کے ساتھ نہاں کے لیے استعقاد کرنے سے منع نہیں فربایا تھا اس لیے آپ نے فردیا: میں ان کے لیے استعقاد کردل گااور استعقاد کرنے سے آپ کی غرض ان کے لیے مفقرت حاصل کرنا نہیں تھی بلکہ ابن الی کے بہنے اور اس کی قوم کی وجہ ہے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کا مطلوب تھا۔

این اُئِی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق اہام رازی کا تسامے اہام رازی اس بحث میں تکھتے ہیں:

اگر ہیں اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بیہ علم تھا کہ عیداللہ بن ابی کافر ہے اور کفر پر مراہے تو
آپ نے ہیں کی نماز جنازہ پڑھتے میں کیول رغبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کااس کی نماز جنازہ پڑھنااس کے ،عزاز و
اگرام کے مشراد قب سے اور کافر کی بحریم جائز نہیں ہے، تیزاس کی تماز جنازہ پڑھتا اس کے لیے دعائے مغفرت کو مستازم ہے اور
یہ بھی جائز نہیں ہے، کیے نکہ اللہ شفائی آپ کو خبردے چکاہے کہ وہ کفار کی بافکل مغفرت نہیں کرے گا۔

ای اعتزاض کاجواب ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ ورخواست کی کہ آپ ای کو اپنی وہ لیص عطا فرائم میں جو آپ کے جم مبارک کے ساتھ گئی ہو تاکہ ای قیص جس اس کو وفن کیا جائے تو اس سے نی صفی اللہ علیہ وسلم کو یہ خل بنال ہوا کہ وہ اس وقت جس ایمان کی طرف خطل ہو گیا ہے کیو نکہ یہ وہ وقت ہے جس جس فاسق قب کہ اللہ علیہ وہ اور کافر ایمان سے آئی ہو جب آپ نے اس سے اظمار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامت کا مشہدہ کیا جو قب کرنیا ہو اللہ علیہ اور کافر ایمان سے آئی ہو گیا ہو گیا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو جب آپ ہو جب آپ نے اس سے اظمار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامت کا مشہدہ کیا جو دخول اسلام پر دلائت کرتی جی تو آپ کا یہ حق بنال ہوگیا کہ اب وہ مسلمان ہوگیا ہے تو آپ نے اپنے ظن غالب کے مطابق اس کی نماز جنازہ پر حلاے جس رخبت کی اور جب جبرا کمل علیہ السلام سے تازل ہو کریہ خبردی کہ وہ گفراور نفاق پر مراہ تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پر حلیہ ہے باز رہے۔ (تغیر کریں تاہ مطبوعہ بیروت الاسماء)

امام را زی کی یہ تقریر سمجے نہیں ہے منجے بخاری سمجے مسلم اور ویکر کتب اطاب صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریری علیہ وسلم نے قریری علیہ وسلم نے قریری علیہ وسلم نے قریری علیہ وسلم نے میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ خبردی علیہ وسلم نے حبران اللہ کے اور کی حدیث ہے یہ طابع آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں تھی کہ ابن انی کانغاق مشہور تھا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کہ جب متافق ایجان کا وظیمار کرے تواس میں کفر کے باوجود اس پر اسلام کے احکام رغبت کی ان سی کا جو اس پر اسلام کے احکام علیہ جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ جب متافق ایجا کہ خبر میں ایک معالم اللہ علیہ و سلم نے فرمایان میں کا معالم علیہ و سلم نے فرمایان میری طا بریر تھی نگاتے ہیں اور باطن کا معالم اللہ کی طرف مغوض ہے اور این انی کے معالم میں نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایان میری طا بریر تھی نگاتے ہیں اور باطن کا معالم اللہ کی طرف مغوض ہے اور این انی کے معالم میں نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایان میری

تىيار القرآن

لیعی اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور شعب کر علتی اور جھیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب سے اس کی قوم کے ا کیے بزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کردے کا اس ہے ظاہرہ دکیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ جمین پڑھائی تھی آپ پر احتراض تب ہو آجب آپ حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ جن کو (جنگ جن) دسمل الندست و بھے مہ جائے کی اجازت دی تئ تی وہ الندک دا دیں اسٹ بیٹے یہ بیٹے سے فاق ہوئے اوائن مالول اور مبازل سے ساتھ الشرك واہ ميں جباد كري اور انبول س ر جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ حرم ہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور دوش زیادہ یہ ان کامول کی مزلیسے جر وہ کرستے تھے 🔾 می میرسے ساتھ نہ جا مکوسے اور میں میرے مراہ دھن سے تسال نہیں کہ ہے۔ بيل باربيع دست برواحي بوست سواب يكي ده ماسف والول سك ساعقر بسبن مرجر ا در جوان میسسے مرجائے تو آب ان میسے کم ای کارجازہ نروش اور نداس کی قبر برکھڑے ہوں ا انہوں سنے اللہ اوداس کے دسول کے ساتھ کفر کیا اور برتافرہ ٹی ک مالنت ہی مرے 6

جلدييم



الله تعالى كاارشاوي: جن كو (جنگ من) رسول الله سے يجي ره جلنے كى اجازت دى كى تقى وه الله كى راه ميں الله على الله على الله كى راه ميں الله كى راه ميں الله على الله كى راه ميں الله كى راه ميں جماد كريں الله على الله كى راه ميں جماد كريں اور انہول سے مائد الله كى راه ميں جماد كريں اور انہول الله كى الله كى راه ميں جماد كريں اور انہول الله كا الله كى الله كى آئك اس سے بہت زيادہ كرم ہے اگر وہ سجھے (التوب دار)

ربيا آيات

یہ آیت ان منافقین کی فرمت میں نازل ہو گی ہے جو غزدہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ منیں گئے تھے اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے فکانا ناکوار ہوا تھااور بعض منافقین نے بعض سے کمااس کری میں نہ فکو کو تکہ غزوہ تبوک کی طرف روا تھی تحت کری میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک چکے تھے اور ور خنوں کا سابہ اور پھل اچھے گئے تھے اللہ تعالی نے اپنے رسول ہے فرمایا کہ ان من کہتے کہ جماوے جیجیے رسپنے کی وجہ سے تم جس جتم میں جانے والے ہو وہ وہ اس کری ہے ہمت زیاوہ کرم ہے۔ ور زخ کی گرمی

جنم کی مرمی اور تیش کے متعلق حسب ذیل احادیث میں:

حضرت ابو جریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں اوہ جشم کی آگ کے سرحصوں ہیں ہے ایک حصر ہے الحدیث۔

(موطانام مالک رقم الحدیث: ۸۳۹ می البواری رقم الحدیث: ۳۲۲۵ می مسلم ارقم الحدیث: ۳۲۲۵ می مسلم ارقم الحدیث: ۴۸۳۷ می مسلم الدین الحدیث ۱۳۳۳ می مسلم الله علیه وسلم حد قربایا: ایک بزار سال نمک دوزخ کی آگ کو بخرکلیا گیا حتی که وسلم نے قربایا: ایک بزار سال نمک دوزخ کی آگ کو بخرکلیا گیا حتی که وه سقید بوگئ پیراس کوایک بزار سال نمک بخرکلیا گیا حتی که وه سقید بوگئ پیراس کوایک بزار سال نمک بخرکلیا گیا حتی که وسله به برای سال نمک بخرکلیا گیا حتی که وسله به ۱۳۳۶ می دو سیاه بوگئ پیراس کوایک بزار سال نمک بخرکلیا گیا حتی که وسله به ۱۳۵۶ مین دو سیاه بوگئ پیراس کوایک بزار سال نمک بخرکلیا گیا حتی دو دو کرتے تھے۔
الله تعالی کا ارشماد ہے: پس ان کو چاہیے کہ انسی کم اور رو کی زیادہ سیان کاموں کی سزا ہے بو دو کرتے تھے۔

(الخويد: ۸۲)

الم مرازی نے فریلا اس آیت بی اگرچہ امرے محظے ہیں لین ان کا معنی خبرے لینی طفریب ان منافقین کو یہ حالت حاصل ہوگی بینی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے جنے کے مواقع کم ہوں گے اور آخرت فیر ختای ہے اور اس میں ان کو در و اور عذاب کی وجہ سے رونا پڑے کہ سویہ فیر ختای ذائد تک روتے رہیں گے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی سے فرمیا: یہ ان کامول کی لینی ان کے کفراور نفاق کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے ہے۔ (تغیر کبیر جام م ۱۵) حافظ این کیر نے منافق این کیر نے اس میں افتد منافق این کیر نے منافق این عالی دختر سے اور اس میں اور جب بد دنیا منافظ میں وجہ سے دنیا ورجب بد دنیا منافظ میں وجہ سے دائد عزوج ل کی طرف جا کیں گے تھی ہریہ رو تمی کے اور یہ رونا کھی قتم نہیں ہوگا۔

( تغییراین کیرج ۴۴ ص ۴۲۳ مطبوعه ۱۹۱۸ ند)

كم بين اور زياده روف كي القين

حضرت الدور رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله على الله عليه وسلم في الله عند الدور رضى الله عند بيان كرتے الله عن كوتم نبيل من سكت أسان جرج ارباب اور اس كوج جرائے كا حق ب اس شي برجار المحت برايك فرشته التي بيشانى كو الله كے ليے سجدہ بي رسكتے ہوئے ہوئے الله كى هم ! اگر تم ان چيزوں كو جان لو جن كوش جاتا ہوں تم كم فيسو اور روؤ زيادہ اور تم بستروں بر حورتوں سے لذت لينا چھوڑ دوا اور تم الله سے فرياد كرتے ہوئے بنكوں كى طرف نكل جاؤ۔ حضرت الوور مل كائن بي الله كائن بي ايك در دت ہوتا جي كوكات ويا جائا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٣٧ مند احمد ج٥٠ ص ١٤٦٠ سنن اين ماجد رقم الحديث: ١٩٣٠ مليته الاولياء ج١١٠ ص ١٩٣١ ج١٠

ص ١٧٩٩ شرح السنر دقم الحديث ١١٧١٧)

حضرت انس بن الك رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيل خرسول الله صلى الله عليه و ملم كويه فره تے ہوئے سنا ہے:
اے لوگو رددُ اگر تم كو روناند آئے تو رونے كى كوشش كركے رود كوئكہ دو زخى دو زخ بيل روكيل سے حتى كه ال كے آنسو ال سے چردل پر اس طرح بسيں سے كوياكہ وہ نمري بيل محتى كه الن كے آنسو ختم ہو جائيں ہے، بجران كا خون بسنے لئے گا اور وہ خون اتنا ذيادہ بهد رہا ہو كا كہ اگر اس ميں كشتى چلائى جائے تو وہ جل يزے كى۔

(سنن این داجه رقم الحدیث: ۱۹۹۷ سند ابولیعلی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ مجمع الزواکد ن ۹۱ می ۱۹۳۹ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۹۷۳)

سالم بن الی البعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے قرمایا: اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زیان کی حفاظت کی اور اپنے گھریٹی وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا - (کماب الزبد لابن السیارک رقم الحدیث: ۱۳۴)

الله تعالی کاارشاد ہے: سو (اے رسول کرم!)اگر الله آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور بیہ آپ سے جماد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان ہے کمیں کہ اب تم بھی میرے ساتھ نہ جاسکو کے، اور بھی میرے ہمراہ دشمن سے قبل نمیں کرد ہے، تم بہلی بار جیٹے دہتے پر راضی ہوئے، سو اب بیچے رہ جانے واوں کے ساتھ جیٹے رہون (التور: ۵۳)

غزوهٔ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ بیں شرکت ہے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلی آبنوں میں افقہ تعالی نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول افقہ صلی انقہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مفاف ان کی سازشوں کا بیان فرملیا تھا اور سے بتایا تعاکہ مسلمانوں کی بھان کی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کی فزوہ میں نہ جائم کی بڑوہ میں نہ جائم کی بڑوہ میں نہ باز تعالی نے فرمایا: اگر آپ کو جائم کی بڑوہ میں شریک ہوتا انواع واقسام کے شراور فساد کاموجب ہو آپ اب انشہ تعالی نے فرمایا: اگر آپ کو اللہ مسلمان ہی موجود تھے، جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے فزوہ تھو کہ میں نہیں جا سکتے تھے، موجب آپ مدینہ میں واپس آئیں اور سے منافقین آپ سے پھر کسی فزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کمہ دیں کہ تم اب بھی ہی کسی فزوہ میں میرک مائی تیا اور ان کی اجازت اور شریک ہونے کی اجازت اور شریک ہونے کی اجازہ ان کی ابات اور ندمت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے، کو نکہ بہب انہوں سنہ جھوٹے جیلے ہوئے کی اجازت طلب کی تو ان کا چہاہوا کفر ظاہر ہوگیا جب انہوں سنہ جھوٹے جیلے ہیا کہ دین کا انہوں سنہ جھوٹے جیلے ہوئے کہ اور تی صلی افتہ عظیہ و سلم کی آئیدہ ان کو جداد کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جماد کی طرف و غرب تو سب کو بواہتا معلوم ہے اور تی صلی افتہ عظیہ و سلم کا آئیدہ ان کو جداد کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جداد کی طرف و غرب تو سب کو بواہتا معلوم ہے اور تی صلی افتہ عظیہ و سلم کی آئیدہ ان کی مازشوں سے محفوظ رہیں میں وہ تو کے جمانہ بیٹھے رہیں سووہ آئیدہ بھی اور جو تکہ یہ یہ کہا یار بھی غربی ہوں تو ک میں اس بودہ آئیدہ بھی

ای کو پیند کریں بھویا جب ایک بار انموں نے تبی معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد میں جانا پیند نمیں کیاتو اس کی سزاان کو بیروی محلی کہ اب اگر آئندہ میہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں ہے پھر بھی الن کو اجازت نمیں طے گی' اس آبت ہے ہی معلوم ہوا کہ اگ کسی فخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی محض اس کے خلاف سازشمیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے سے کریز کرے۔

انلند تعلقی کاارشاد ہے: اور جو ان میں سے مرجائے تو آپ ان میں سے مجھی کمی کی ماز جازہ نہ بڑھیں اور نداس کی جر پر کھڑے ہوں ' ب شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافر ہاتی کی حالت میں مرے - (التوبہ: ۱۸۸ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعلق نے متافقین کی اہات اور ان کی فرمت کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں ان کی مزید اہانت کرنے کا تھم دیا ہے ' کیونکہ اللہ تعلق نے آپ کو ان کی نماذ جنازہ پڑھنے سے بھی منع قرما دیا اور اس سے بڑی اور کیا فرمت

منافقین کی نماز جنازه پڑھنے کی ممانعت کاشان نزول

حضرت ابن عمر رمتی اللہ علم ابنان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوگیاتو اس کے قرزند حضرت عبداللہ بن عبداللہ رمنی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے اشیں اپنی قیعی دے کریہ فرہایا کہ اس میں اس کو فون دیا جائے ہیں آئے گئین دیا جائے گھر آپ اس کی قماز پڑھائے کے لیے کھڑے ہوئے - حضرت عمر بن الخطاب نے آپ کا دامن کا کر کرا: آپ اس کی قماز پڑھائے کہ وہ منافی تھ اور اللہ تعالی نے آپ کو ان کے لیے استعمار کرنے سے منع فرہایا ہے۔ آپ نے فرہایا:

اللہ تعالی نے بچے افقیار دیا ہے اور فرہایا ہے: استعمار لیم اولا تستعمار لیم بان تستعمار لیم من اگر آپ ان کے لیے ستو اللہ تعالی نے اللہ عمر اللہ لیم - (التوب: ۱۹۰۰) آپ ان کے لیم استعمار کریں یا ان کے لیے استعمار کریں گا۔ " پھر رسول اللہ صلی بار استعمار کریں تب بھی اللہ ان کو تمیں تنتے گا۔ "آپ نے فرہایا: "میں ستریار سے ذیادہ استعمار کروں گا۔ " پھر رسول اللہ صلی بار استعمار کریں تب بھی اللہ ان کو تمیں تنتے گا۔ "آپ نے فرہایا: "میں ستریار سے ذیادہ استعمار کروں گا۔ " پھر رسول اللہ صلی بار استعمار کریں تب بھی اللہ ان کو تمیں تنتے گا۔ "آپ نے فرہایا: "میں ستریار سے ذیادہ پڑھی پھر آپ پر یہ آب یہ رسول اللہ صلید و سلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ پر یہ آب یہ تازل ہوئی:

اور آپ ان عل سے کی کی میت پر مجمی نمازنہ پڑھیں اور نہ (مجمی) ان عل سے کی کی قبر پر کھڑے ہوں سے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے

وَلَا تُصَلِّلُ عَلَى آحَدِ قِيسُهُمْ مَنَاتَ آبَدًا وَلَا تَعْمُمُ عَلَى قَشِرِهِ ثَلِيلُهُمْ كَفَرُوا بِالْلُووَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُمْ فَالِسِفُونَ - (الوب: ٨٣)

(منح البخاري و قم الحديث: ١٤٢٦م منح مسلم و قم الحديث: ٢٧٧٣)

کی حالت بی مرکے۔

عبد الندين أبي كے نفاق كے باوجوداس كى نماز جنازہ پڑھانے كى توجيهات حافظ شاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانی متونی ٨٥٨ مد لکينتے ہيں:

معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین ہے کہا کہ ابن الی منافق ہے اس کا یہ یقین ابن ابی کے ظاہرا حوال پر منی تفااور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس یقین پر عمل شیس کیا کہ تھہ وہ بظاہر مسلمانوں کے علم میں تفااور آپ نے بطور استعیب اس طاہری علم پر عمل کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھائی 'نیز آپ کو اس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی، جو نمایت تناص اور صلح مومن تھے، اور اس کی قوم کی تالیف قلوب ہی مصلحت تھی، اور ایک شرکو دور کرتا مقصود تھا اور ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذبیوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور در گرز کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قبال کا علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذبیوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور در گرز کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قبال کا

بلديتجم

تھم دیا گیا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھ خواہ باطن ہی اسلام کے کالف ہوں ان کے ساتھ آپ کے ورگزر کرنے کا متالمہ بدستور جاری رہا اور ان کو تعفرنہ کرنے اور ان کی آلیف قلوب کرنے ہی مصلحت تھی اس لیے آپ نے فرہا تھا ''کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ججراپ اصحاب کو تحق کر رہے ہیں۔ '' اور جب کھ فتح ہو گیا اور مشرکیین اسلام ہیں وافل ہو گئے اور کان بہت کم اور بہت ہوگئے تب آپ کو یہ تھم دیا گیا کہ آپ منافقین کو ظاہر کر دیں اور خاص طور پر این ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا دافقہ اس وقت ہیں آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کا دافقہ اس وقت ہیں آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تم آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تھی اس تقریر سے ابن الی کی نماز جنازہ پڑھانے کا دافقہ اس وقت ہیں آیا تھا جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی تھی اس تقریر سے ابن

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ماتھ ہو حسن سلوک کیااس کی وجہ یہ تھی کہ جس فخص کا دین کے ماتھ معمولی سابھی تعلق ہو، آپ اس پر نمایت شفقت فرمائے تھے، نیز آپ اس کے بیٹے کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے جو نیک محالی تے اور اس کی قوم فزرج کی آلیف قلوب کرنا چاہتے تھے جن کا دور کیس تھا اگر آپ اس کے بیٹے کی در خواست قبول نہ فرمائے اور اللہ تعالی کے صراحتاً مجع فرمائے سے پہلے اس کی نماز جتازہ پر صانے سے انکار فرماوسے تو اس کے بیٹے کی دل شکنی ہوتی اور اس کی قوم کے لیے باعث عار ہوتا اس لیے آپ نے صراحتاً ممانعت کے وار د ہونے سے پہلے انتمانی مستحسن امرکو افتیار فرمایا۔

بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے جو عمد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس کا ایمان میچ تھ لیکن ہے جواب میچ نمیں ہے کو تک یہ ابن آیات اور احادیث کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان نہ ہونے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصد میں اپنی سند کے ساتھ حضرت گادہ رمنی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو دور نمیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ ہے اس کی قوم کے ایک بڑار آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔

افتح الباري ج٨ ص ١٣٣٦ مطبور كا ١٠ ورا عودة القاري ج٨٥ ص ١٤٠٣ مطبور معرا ارشاد الساري ج٤٠ ص ١٩٣٨ مطبور معرا نيش الباري ج٧٠ ص ١٢٥٦ مطبور لا ١٩٠٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن جریر طبری کی جس رواعت کاحوالہ دیا ہے اس کو امام ابن جریر کے علاوہ دیگر اتمہ نے بھی رواعت کیا ہے اور متحدد مقسرین نے اس رواعت کاذکر کیا ہے:

ا یام این جریر نے دو سندون کے ساتھ اس کو قانوہ سے روایت کیا ہے: جامع الیمیان رقم الحدیث ۱۳۲۲ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ اسبب النزول للواحدی ص ۱۳۲۹ ایام این جوزی نے اس کو قانوہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زادالمبیر جسم ص ۱۳۸۰ معالم النزول للواحدی ص ۱۳۲۹ ایام این جوزی نے اس کو قانوہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زادالمبیر جسم ص ۱۳۸۰ معالم النزول بیا میں ۱۳۲۰ تقییر خازن جسم ص ۱۳۲۹ الدر المتورج ۲۰ می ۱۳۵۰ روح المعانی ج ۱۰ می ۱۳۵۰ حالیت الشیخ زادہ علی الیمناوی ج ۱۳ می ۱۳۵۰ مطبوعہ وروت ۱۳۱۹ الدر المتورج ۲۰ می ۱۳۵۰ میں درج ۱۳ می ۱۳۸۰ مطبوعہ وروت ۱۳۱۹ الدر المتورج ۲۰ می ۱۳۵۰ میں الیمناوی ج ۲۰ می ۱۳۵۰ مطبوعہ وروت ۱۳۱۹ الدر

مشركين كے كيے استغفار كى ممانعت كے باوجود عبدالله بن افي كى نماز جنازو پڑھلنے كى توجيهات مانظ شاب الدين احربن على ابن جرعسقلاني متونى ١٨٥٠ مانظ جن

عبدالله بن انی کی نماز جنازہ پڑھانے پر ایک اشکال میہ ہو آے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا افتیار دیا گیاہے اور میہ قربایا کہ جس ستربارے زیادہ استغفار کروں کا حال کلہ عبداللہ بن انی کی وفات امدیں ہوئی ہے اور بجرت سے پہلے جب ابوطالب کی دفات ہوئی اور تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک جمعے منع نہ کیا جائے، ہیں تمهارے لیے استغفار کر بار مون کا اس دفت قرآن مجید کی ہی آست نازل ہوئی:

تی اور الیمان والول کی شان کے بید لا فق شیں کہ وہ مشرکین کے لیے استففاد کریں اخواہ وہ ان کے قرابت وار ہوں، جب کہ ان پر بید فاہر ہو چکاہے کہ وہ جنمی ہیں۔ مَاكَارَ لِمَنْدِي وَالَّذِيسَ امْدُوالَ يَسَنَعُورُوا لِلْمُشْرِرِكِيسَ وَلَوْكَادُوالُولِي فَرْنَى مِنْ يَعْدِمَا لِلْمُشْرِرِكِيسَ وَلَوْكَادُوالُولِي فَرْنَى مِنْ يَعْدِمَا سَنَيْنَ لَهُمْ اللّهُمْ اصْدُعْتُ النَّحْدِيْدِيمَ

(التوب: ۱۹۳۳)

توجب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجرت ہے پہلے مشرکین کے لیے استغقار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر آپ نے ہجرت کے نو سال بعد عبد اللہ بن الی کے لیے استغفار کیوں کیا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کو اس استغفار سے منع کیا گیاہے جس میں حصول مغفرت اور قبولیت دعا کی توقع کی جائے جیسا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے محالمہ میں تھا اس کے برغلاف آپ نے حیوانظہ بن الی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے غرض اس کی مغفرت کا حصول نمیں تھا چکد اس سے غرض میہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس کی قوم کی آلیف قلوب کی جائے۔

علامہ زمیش کے بید احتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فریلا تھا کہ "اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں ق اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا۔" زبان و بیان کے اسلوب کے معابی ستر بار کا مطلب بیہ ہے کہ اگر آپ نے بخش استغفار کی چر بھی اللہ تعالی ان کو نہیں معاف کرے گا تو نبی سلی اللہ علیہ و سلم جو تمام محلوق سے زیادہ فضح ہیں۔ آپ سے بہ معنی کیے مخف رہا جی کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فربلا ہیں اکستر مرتبہ استغفار کروں گا ای طرح دو مرااعتراض بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فربلا" آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ " اس کا مطلب بیہ ہے کہ استغفار سے ان کو لفح نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو احتیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں بانہ کریں اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر معنی مخلی نہیں سے ان آجوں کے قریب اور متاور معنی میں سے انگر است پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور
لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بطور توریہ کے جدید معنی مراد نے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور
لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے بطور توریہ کے جدید معنی مراد نے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور
لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور

اورجس في معرى معصيت كى تويقينا توبست بخشف والاب مد

ومتن عنصايني فيائك عفور رجيع

(ايرانيم: ١٣٧) \_ \_ روحم فرملسة والاسب

کونک عفرت ابراہیم نے اس آیت بی معصیت سے مراد اللہ کی معصیت این بوتی بت پرسی کو مراد نہیں لیا بلکہ اپنی معصیت مراد لی جبکہ سیاق و سباق سے بمال اللہ تعالی کی معصیت مراد ہے اور یہ اپنی امت پر دحمت اور شفقت کی دج سے معرمت ایرائیم علیہ السلام کاتوریہ ہے اس طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر دحمت اور شفقت کے غلبہ کی دجہ سے بعید معتی مراد لیا۔

بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور یہ ممالعت اس کے لیے استغفار کرنے سے ممالعت کو ممتلزم نمیں ہے جو وین اسلام کا اظہار کرتے ہوئے مرا ہو، اور یہ بہت احجماجواب ہے۔ (فتح الباری ج۸، ص ۳۳۸۔۳۳۳ مطبور لاہور)

ہمارے نزدیک بمترین جواب میہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفار ہے منع کیا ہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن انی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک بزار آدمیوں کا اسلام تھ جیساک خود نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری تیص اور میری نمازاس سے اللہ تعالی کے عذاب کو رور نسیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس وجہ ہے اس کی قوم کے ایک بزار آدمی اسلام میں راخل ہو جائیں گے۔ اس روایت کو امام جزیر طبری فے روانت کیا ہے۔

کیاابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟

اگر مید سوال کیا جائے کہ تی صلی اللہ علید وسلم نے این ابی کی مفغرت کے لیے دعاکی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعاکو تجول نمیں فرائیا اور یہ آپ کی شان مجوبیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ سمی لفظ ہے اس کا صریح معنی مراد ہو تا ہے اور مجمی اس لفظ ہے مشکلم کا خاص منشاء مراد ہو تا ہے۔ آپ نے جو ابن انی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفرت کا حصول نمیں تھا، بلکہ اس سے آپ کا خشاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا، اور جو اس دعاہے آپ کا منتاء تعاوہ اللہ تعالیٰ نے یورا کردیا۔ اس کی تعلیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَفُي الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَكُنَّ مِنْ أَنَّا مُلْكُومِينَ أَحَاطِيهِم شَرَاوِقَهَا- (كف: ٢٩)

اور فرما دیکے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو الى آك تاركى ب جس كى جار ديوارى ان كو (برطرف س) تحمير لے کی۔

اس آیت کامنطوق صریح سے جو جاہے ایمان لائے اور جو جاہے کفر کرے ایعنی انسان کو کفر کرنے کا بھی القیار دیا ہے اور اس کا تھم دیا ہے لیکن اس آنے کا خشاء تهدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی وعید ہے۔

الم رازي لكية بن:

یہ آیت چینی آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ مال دار مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہد کما تھا کہ اگر آپ فقراء کوائے پاس سے بھادیں تو ہم آپ ر اعان کے آئی سے اللہ تعالی نے اپنے رسول سے یہ قربانی کہ آپ ان کی طرف النقات نه کریں اور ان لوگوں ہے یہ کمیں کہ وین حل اللہ کی طرف ہے ہے "اگر تم نے اس کو قبول کرلیا تو تم کو نفع ہو گا اور اگرتم نے اس کو قبول نہیں کیاتو تم کو نقصان ہو گا اور ہیا جو فرملاہے "جو جاہے کفرکرے۔ " تو قرآن مجید ہیں بہت جگہ امر کا لقظ نعل كي طلب كے ليے نميں آيا، حضرت على بن ائي طالب نے فرمايا: يهال امر كالفظ تهديد اور وعيد كے ليے ہے، تخير ك کے شیل ہے - ( تغیر کمیرج ۲۰ مل ۱۳۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ ما

علامہ آلوی، علامہ خفاتی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

یعنی اس آیت بین امرادر تخییر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یماں مجاز ابیہ مراد ہے کہ انقد تعالیٰ کو ان مالدار کافردن کی کوئی پرواہ تھیں ہے اور کفر کا تھم دینا مراد نمیں ہے، بلکہ یہ ان کور سوا کرنے سے کتابیہ ہے۔ (روح المعانی ۵۴ ص ۲۷۷) ای طرح قرآن مجیدش ہے:

اگرتم کو اس کام کے معمل شک ہو، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نافل کیا ہے تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ مُسُورَةِ لِينَ يَشِيلُهِ - (البقرة: ٣٣)

اس آیت کامنطوق صرح میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کویہ تھم دید کہ وہ قرآن مجید کی مش ایک سورت بناکرلائمیں لیکن اس کا فشاء میہ ہے کہ وہ اس کی مشل سورت نہیں بنا بجاء اور اس سے کمل عابز ہیں۔ علامہ آلوی لکھتے ہیں:

علامہ خفاتی نے بیر کما ہے کہ اس آنت سے مزاد عرب کے بلغاء کو چیلتج ریتا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لانے سے عاجز کرنا ہے۔ (روح المعانی ج م ۱۹۳)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی میں ورنہ قرآن مجید میں بکٹرت ایک مثالیں میں ، جمال کی لفظ سے اس کا منطوق اور مدلول مرزئ مراد نہیں ہو آ بلکہ اس سے کوئی خاص منتاء مراد ہو آئے ، اس طرح جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس دعا ہے اس کا منطوق اور مدلول صریح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ سے آپ کا خاص منتاء مراد تھ اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک بزار لوگوں کو مسلمان کردے اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا تبول کی اور وہ مسلمان کردے اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا تبول کی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ ول کہ مالے دالے دالے ک

د فن کے بعد قبریر کھڑے ہو کرانٹد کاذکر کرنا اور اس سے قبریر اذان کا استدالال

الله تعالى نے فرالا: آپ منافقين س سے كى كى قرر كمرسان مول-(التوب: ١٨١)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبار کہ یہ تھ کہ میت کے وفن کیے جانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرمات کے دعا فرمات عثمان بن مفان رہنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے استدفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو ، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث الحدیث کی مند مسجح ہے۔

حضرت جارد بن عبدالله انصاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس ون حضرت سعد بن معاذ رضی الله عدد فوت بوسی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے ساتھ سے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پر حالی ان کو قبر جی اثارا بسب ان کی قبر کی مٹی برابر کروی تی قورسول الله صلی الله علیہ سلم نے سب حال الله کما اور بم نے بسی الله علیہ سلم نے سب حال الله کما اور بم نے بسی الله اکسر کما اور بم نے بسی الله اکسر کما اور بم نے بسی الله اکسر کما اور بم نے بسی الله اکسر کما تی سے وجی گیا: یارسول الله اور الله اور الله اکسر کس وج سے کما آپ نے فرایا: اس نیک بندے پر قبر بھی ہوگئی تھی، حتی کما آپ نے اس بر کشادگی کردی۔

(سند احمد جا من ۱۳۹۰ احمد شاكر نے كما ہے اس مدعث كى سند سمج ہے، سنداحمد جا اور قم الحديث: ۱۳۸۰۹ مطبور الحديث القابرة ۱۳۸۹ من الحدیث القابرة ۲۳۲۱ه)

حافظ جلال الدين سيوطى في النه اس حديث كومتعدد اساتيد كے ساتھ ذكر كيا ہے:

(الكاتي المعنوعة على ١٣٦٢ مطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت ١١١١ه) ع

علامہ ابوالحن علی بن محمد عراق الکنافی المتوفی ۱۹۲۳ء نے بھی اس مدیث کو دار تعلنی ابن شاہیں نسائی عاکم ، بہلق ادر طبرانی کے حوالوں ہے درج کیا ہے۔ (تنزیہ الشریعہ ج ۴۴ مس ۲۲ سات ۳)

آئیم سیج اور عمیر کاذکر سرف مند احمد کی بودایت میں ہے اور وہ روایت منجے ہے اور جارے علماء نے اس مدیث ہے

یہ استدال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر راذان دینا جائز ہے کو تکہ اذبان جی بھی اللہ کاذکرہ اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہو آ ہے اور توحید اور رسالت کے ذکر ہے میت کو سوالات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، آہم اس عمل کو بھی بھی کرنا جا ہے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کامعللہ نسیں کرنا جا ہے۔

سيده آمند رضي الله عنما كايمان يراستدلال

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١١٠٥ الم الكفية بن

الله تعالی کاارشاویہ: آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزول کی دجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفریں ان کی جائیں تکلیں © (التوبہ: ۵۸)

التوب: ٥٥ ش اس آيت كي تغيير كزو يكل ب-

الله تعالى كاارشاو ب: اورجب كوئى سورت نازل كى جائى ب كدتم الله ير ايمان لاؤاور اس كے رسول كے ساتھ و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و الوك كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته و كانته

اس آیت کامضمون التوبہ: ۸۳ میں گزرچکاہے اور اللہ پر ایمان لاؤ کامعنی ہے اللہ پر ایمان کو پر قرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے یہ بہند کیا کہ دو چیچے رہ جائے والی عور توں کے ساتھ ہو جا کمیں اور ان کے دلوں پر مہرنگادی گئی ہے سووہ نسس سیجھے O(التوب نے ۸۸)

ان کے ویوں پر مہرلگانے کا معنی یہ ہے کہ ان کادل کفری طرف رخیت کرتے کرتے اس مدیک پہنچ کیا ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کا امکان باتی شہیں رہا یا اتموں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نافر مانی اور گستاخی کی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے دلول پر ممرلگادی اب وہ ایمان لانا بھی جاہیں تو ایمان نسیس لا کینے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: كيكن رسول اور ان كے ساتھ ايمان لاف وانوں في الوں اور جانوں كے ساتھ جماد كيا اور ان بى كے ليے بالوں اور جانوں كے ساتھ جماد كيا اور ان بى كے ليے بال جنوں كو تيار كر د كھا ہے اور ان بى كے ليے بال جنوں كو تيار كر د كھا ہے جن سكے بينچ ہے دريا ہتے ہيں وہ ان مى بيشہ رہنے والے ہيں اور كى بہت بزى كاميا لي ہے (التوب: ٨٨-٨٨) جن سكے بينچ ہے دريا ہتے ہيں وہ ان مى بيشہ رہنے والے ہيں اور كى بہت بزى كاميا لي ہے (التوب: ٨٨-٨٨) جن سے برچ رائى صفات بيان كرنے كے بعد جرچ رائى صفات بيان كرنے كے بعد

جند پنجم

تبيان القرآن

مومنوں کی صفات کا ذکر فرما آئے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرما آئے، پہلے بیان قربایا تھا کہ منافق شینے بہلے کے جماوے بھائے ہیں اور ان کی سزا دو ترخ ہے اب بیان فربایا کہ موس اپنی جانوں اور بالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ان کی سزا دو ترخ ہے اب بیان فربایا کہ موس اپنی جانوں اور بالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ان کی جزا جنت ہے۔

او گا 🔾 کمزورول بيماردل کھنے ، ال پر اجمادیں شرکیب نرمحرنے کی وجرستے) کوئی حرج شیں ہے، جیب کہ وہ الشر اوراس کے زمول ور مران وگول بركونى حرج سے جوانسام باس ك میرسے پاس کوئی سواری مبیں ہے وہ اس مال میں والی سے کران کی آنکھوں سے اس م میں اسر بہر رہے ستھے کران کے پاس جماد میں ٹرو**ع** کر ا وجود أسي جهادي رفصت كوطف كرت جي ، وه اى كوليندكرت بي كوييمي روجا

#### وَطَبِعُ اللهُ عَلَى قُلُورِمُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ®

( کرول میں) رہی ، اورا نشرے ان کے وال ہر میر نگا وی سے قروہ کی نہیں جائے 🔾

اس سے پہلی آبنوں بی مدینہ میں رہنے والے معافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے اب مدینہ کے اروگر و رہنے والے دیماتوں کا حال بیان کیا جا رہاہے۔

المام رازی منے لکھا ہے کہ السعدر (ذال پر تشدید سے بغیر) وہ فض ہے جو کمی کام کی کوشش کرنا چاہے مگراس کو گذر ور پیش ہوا اور السعد آر (ذال پر تشدید کے ساتھ) وہ فض ہے جو فی الواقع معذور نہ ہو اور جمو سنے گذر پیش کرے۔

( تغییر کبیر ج ۲ **ص ۱۳۰ ملبوند** وا راحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه د)

المام ابو محد عبد الله بن مسلم بن تينيد الديوري المتوفى ١٤٠١ ما الكفية بن

السعندون: يه وولوگ بين جو جدوجد شين كرت، يه ان جزول كو بيش كرت بين جن كو كرب كااراده شين ركت، جب كوئى هخص كسى كام من تعقيم كرت تو كما جا آب عد قرت (ذال بر زبر) اور جب كسى كام من احتياظ كرب تو كما ب آب اعد اعدادت - ( تغيير فربب القرآن ص ٩٣١ وارو كمتبه الهلال بروت ١٣٠٠هـ)

الم این این این این آن آن کی تغیری کمانید بو فغادی ایک جاهت نفی انبول نے آکر تغربیش کے لیکن ہی ملی الله علیه و ملم الله علیه و ملم نفور قرار جنس را - (تغیرالم این الی حاتم جامع ۱۸۹۰ مطبوعہ کتیہ نزار مصفق الباذ کلہ کرمہ اے ۱۸۱۱ء)

الله تعالی کا ارشاد ہے: کردروں اور باروں اور جو لوگ ترج کرنے کی طاقت نہیں دیکتے ان پر (جہوجی شریک نہ ہونے کی وجہ ہے) کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اطلاص سے عمل کریں میکی کرنے والوں پر (طعنہ کرنے کی) کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ یمت بخشے والا ہے مدرحم فربانے والاہ O(التوبہ: 4)

معندورين كى اقسام

قرآن مجید کااسلوب ہے ایک چیز بیان کرکے پھراس کی صد کو بیآن کری اس اسلوب پر پہلی آیے میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جمو نے گذر پیش کرتے تھے اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو حقیقی اعذا را لاحق تھے۔ اللہ تعالی نے بیاں فرمایا: ان سے جماد کے اخلام ساتھ ہیں۔

ان معندورین کی اللہ تعالیٰ نے تین فتمیں بیان فرائیں: (۱) اقل دہ ہیں جو بدن کے اعتبارے تو تک رست ہوں لیکن بو ڑھے ہوئے کی وجدے کرور اور نحیف ہوں۔ (۱) ٹانی دہ ہیں جو بہار ہوں' اور شعب کے اعتبارے کرور اور نحیف ہوں۔ (۱) ٹانی دہ ہیں جو بہار ہوں' ان شما اندھے' لکٹڑے' لولے اور ایا جج بھی داخل ہیں۔ (۱۱) ٹالٹ وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زاور زاور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زاور اور تندرست ہوئے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جماد کے سفریر نہ جا سیس۔

جهاواور تماز میں معندورین کے متعلق احادیث

حعزرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (جوک) کے دور ان فرمایا: ہم مدینہ

یں پکھ نوگوں کو چمو ڑ آئے ہیں، ہم جس واوی اور کھاٹی ہیں بھی مکئے وہ تعارے ساتھ رہے، وہ نندر کی وجہ ہے نہیں جاسکے۔ (مسیح البخاری رقم الحدیث:۲۸۳۸،مطیوند وار ارقم بیروت)

حضرت الس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علید وسلم نے قرمایہ: تم مدینه میں ایسے آوگوں کو چھوڈ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرج بھی کیا یا تم جس وادی میں بھی گئے وہ تسادے ساتھ تھے۔ سحابہ نے کما: یارسول الله اوہ امارے ساتھ کیے ہوں مے حال تک وہ مدینہ میں جیں۔ آب سے فرمایا: وہ محدر کی وجہ سے نہیں جاسکے۔

(ميح مسلم د تم الحديث: ١٥٣ سنن انسائي د تم الحديث: ٨٥٠)

معترت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند فے کماہ بم بیہ جائے تھے کہ نماز کو صرف منافق بی ترک کریا تھا جس کا نفاق مطوم ہو، یا وہ بیار ہو اور ہے شک ایک بیار محتص دو آومیوں کے درمیان سمارے سے چاناہوا نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سنن الدیل کی تعلیم دی اور جس معجد جس اؤان دی گئی ہو اس جس نماز پڑھنا سنن المدی جس مطبور کھتے۔ نزار جمعنا کہ کررہ برا میں

#### الله تعالى كے ليے تعيمت كامعنى

اِس آیت میں قربلا ہے: جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیجت کریں۔

نصيحت كامعنى ب اخلاص - (اساس البلاغ الرجوري ج ٢ص ١١٥ مطبوع دار إلكتب العلم يروت ١١١١هه)

ك ليه - (مج مسلم رقم الحديث عدد من الإواؤد رقم الحديث وسهم سن النسائل رقم الحديث ١٩٨١م)

الله كے ليے تعبیحت كا معنى يہ ہے كہ بندہ الله بر ايمان لائ اس سے شريك كى نفى كرے اس كى صفات ميں الحدوثہ كرے (اس كى طرف الى صفت منسوب نہ كرے جو اس كى شان ہك لا أن نہ ہو) اور نمام جوب اور نمائص ہے الله تعالى كى براء ت بيان كرے اور ان كو الله تعالى كے ليے محال لمنے اس كے احكام كى اطاعت كرے اور اس كى بافر بانى سے اجتناب كرے الله تعالى كى وجہ ہے مجتند اور اس كى وجہ ہے بخض ركے اس كى اطاعت كرف والوں ہے دو سى اور اس كى نافر بانى كرے الله تعالى كى وجہ ہے مجتند اور اس كى وجہ ہے جماد كرے اس كى نفتوں كا اعتراف كرے اور اس كا شكر بجالائے اور اس كے مائيد اطلام رکھے۔

كأب الله ك اليه كامتى

الله کی کتب کے لیے تفیحت کا یہ متی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالی کا کام ہے اور کلوق کا کوئی کام ہی کے مشابہ نہیں اور کلوق میں ہے کوئی فخض اس کلام کی حل النے پر کاور نہیں ہے اس کی آیوں میں زود آن ہی محل ہے ، اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح علاوت کرے جس طرح علاوت کرنے کا حق ہے ، کا فین اسلام اس پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کا رو کرے۔ اس کے علوم اور اس کی آیات کی باطل آبویل کرتے ہیں ان کا رو کرے۔ اس کے علوم اور اس کی مثاون کو سمجھے اس کے موافظ (قصیرتوں) میں فور و گر کرے اس کے کائٹ میں قریر کرے ، مقانم اسلام پر اس سے کی مثاون کو سمجھے اس کے موافظ (قصیرتوں) میں فور و گر کرے ، اس کے کائٹ میں قریر کرے ، مقانم اسلام پر اس سے دن کا طاش کرے ، اس کے موم وضوص اور بائخ و منسوخ ہے بحث کرے ، اس کے اوام پر کمل کرے ، اس کی موم و ضوص اور بائخ و منسوخ ہے بحث کرے ، اس کے اوام پر کمل کرے ، اس کی دعوت دے۔ رسول الله صلی الله علیہ و سملم کے لیے تصیحت کا معنی رسول الله صلی الله علیہ و سملم کے لیے تصیحت کا معنی

رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے لیے شیعت کا متی ہے آپ کی رسالت کی تعدیق کریہ آپ الله کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے اس کو مانته اور امراور نمی میں آپ کی اطاعت کریہ آپ کے دوستوں ہے دوستوں ہے دوشتوں سے دشمنی رکھنا آپ کی تعظیم و تو قیر کریہ آپ کی شخت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کریہ آپ کی شریعت کی نشرو اشاعت کریہ اور اس سے اعتراضت کو دُور کریہ آپ کی اطاعت کریہ اور آپ کی طرف محل کی دعوت دیے آپ کی اطاعت کریم میں انہا کہ کرنا اور ان کی طرف محل کی دعوت دیے آپ کی اطاق اور آداب کو اپناته کرنا اور ان کی نشرو اشاعت کریم موست پڑھے وقت آداب کا لحاظ رکھنا آپ کی میرت اور آپ کے اطاق اور آداب کو اپناته آپ کی میرت اور آپ کی اطاعت کی جو باطل آدیات آپ کی میرت اور آپ کی اطاعت کی جو باطل آدیات آپ کی جی ان کا در کریہ اطاعت کی جو باطل آدیات کی جی ان کا در کریہ اطاعت کی دو باطل آدیات کی جی ان کا در کریہ اطاعت کی دو باطل آدیات کی جی ان کا در کریہ اطاویت کی دو مانت کی رہائے گئی جی نا اور در جانت کی رہائے گئی میں ان کا در کریہ اطاویت کی دو انگ الگ پچانا اور ان کے مراتب اور در جانت کی رہائے گئی میں دو سامند میں میں دوست میں میں دوست میں میں دوست میں میں دوست میں دوست میں دوست میں دوست میں دوست کی دوست کریا۔

ائر مسلمین کے لیے نفیحت کامعنی یہ ہے: حق بلت پر ان کی معلونت کریا اور اس بیں ان کی اطاعت کرتا ان کی خطایر

زی ہے ان کو متوجہ کریا جن ہے وہ عافل ہوں اس کی ان کو خبروجہ جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستخفر نہ ہوں وہ ان کو یا دانا ہوں کو ہیں جن بیت پر قائم رہنا اور ان کے قلاف بغلوت نہ کریا ان کی اطاعت پر لوگوں کو ہا کل کریا ان کی اقداء ہیں تماز پڑھنا اور ان کے مائی جماد کے لیے روانہ ہو تا ان کو ذکو قاور عشرانا کروجہ اگر ان ہے ظلم یا کوئی پڑائی ظاہر ہو تو ان کے فلافت استعمال کرنے ہے گر بز کرنا الآب کہ العیاز بافتہ ان سے علی الاعلان کفرصاور ہو ان کے سلمنے ان کی جموئی تعریف نہ کرتا ان کو استعمال کرنے ہے گر بز کرنا الآب کہ العیاز بافتہ ان سے علی الاعلان کفرصاور ہو ان سے سلمنے ان کی جموئی تعریف نہ کرتا ان کو کہ بیا تھیں ہے علی الاعلان کفرصاور ہو ان سے سلمنے ان کی جموئی تعریف نہ کرتا اور اس وقت ہیں جب انکہ مسلمین سے خلفاء اور دیکام مراو ہوں اور اگر انکہ مسلمین سے علماء اور جمہوں مراو ہوں تو ان کے لیے نصیحت کا معنی ہے ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو بانا اور ان کے احکام اور قدون کی تھلید کرتا اور ان کے مائی شن قلن رکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے تصبیحت کامعنی

عامتہ انسلمین کے لیے نفیحت کا معنی یہ ہے: دنیا اور آخرت شمان کی سعادت اور قلاح پر رہنمالی کری ایڈاء وسینے والی چیزوں کو ان سے ڈور کری جن شرقی احکام ہے وہ لا علم ہوں وہ ان کو بتاتا اور ان میں ان کی قول اور قعل ہے دو کری ان کو بنگی کا بیوب کو چمپایا اور معنر چیزوں کو ان ہے ڈور کری اور مغید چیزوں کو ان سکے میتا کری ٹری اور اخلاص کے ساتھ ان کو بنگی کا عظم دینا اور ان کو ٹر ائی سے دو کہ ان سے جمد نہ کری نہ و حوال دیا ان سکے چھوٹوں پر شفقت اور بدوں کی تنظیم کری ان ہے حد نہ کری نہ و حوال دیا ان سکے اس کے ایساد کریا جس کو وہ اپنے ان سکے اور اس بیری چیز کو ان کے لیے بابسند کریا جس کو وہ اپنے لیے بابسند کریا جس کو وہ اپنے لیے بابسند کریا جس کو وہ اپنے اپند کریا ہوں ان کی جان مال اور عزت سے ضرر اور پر ائی کو ڈور کری اور ان امور کی طرف ان کو بھی منوجہ کریا۔

ہر مخص پر اس کی طاقت سے معابل نصیحت کرنالازم ہے ، جب کہ اس کو بید علم ہو کہ اس کی تصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے تھم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو بید اطمینان ہو کہ تصیحت کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ٹاکوار صورتِ حال پیش نہیں آئے گی اور اگر اس کو بید خطرہ ہو کہ تصیحت کرنے کی وجہ سے دو کسی مصیبت جس پر جائے گاتے پھر تھیجت کرنااس پر لذارم نہیں ہے۔

۔ خعنرت جزر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ ادا کریں ہے اور ہر مسلمان کے لیے تھیعت کریں گے۔

المنج ابطاري و قم الحديث: ٥٢٠ منج مسلم رقم الحديث: ٥٦ سنن التروّي و قم الحديث: ١٩٢٥)

برے سے برانیک بھی اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستعنی نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرایا: بھی کرتے والوں پر اطعت کرتے کی) کوئی راہ نیم اور انلہ یمت بھٹے والا ہے حدر مم فرمانے والا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہو بہ کہ بخش اور رحمت کا تعلق و پر ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ہو بہ ہے نہ کے کی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ۔ اس کے ووجواب ہیں: اول یہ کہ بخش اور رحمت کا تعلق بڑ ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ماتھ ہے وہ کو اس اور گنہ گاروں کے ماتھ میں ہے کہو تکہ انہوں ماتھ ہے بشرطیکہ وہ تو ہہ کرلیں اور یہ محذوف ہے اور اس کا تعلق محسنین (بھی کرنے والوں) کے ماتھ میں ہے کہو تکہ انہوں نے اپنی تکیوں کی وجہ سے اپنے اور وہ بالی فرمت کا اور آخرت میں عذاب کا دروازہ برو کردیا ہے لاتھ اان کی فرمت کا اور آخرت میں عذاب کا دروازہ برو کردیا ہے لاتھ اان کی فرمت کی کوئی میں ہوئے جاتمی وہ اسپنے اور اللہ سے درمیان کی گناہ سے اور اپنی اور اللہ تعالی ان کے صفیرہ ہوئے لیکن اگر وہ گناہوں ہے بچ جن سے تم کو منع گناہوں کو بخش ویتا ہے اور ان پر رحم قرا آپ عیساکہ اللہ تعالی نے قرایا ہے: اگر تم ان کیرہ گناہوں سے بچ جن سے تم کو منع

كياكياب توجم تمارے مغيره كنابول كو مناديں كے- (الساء: ١١١) نيز صعت بي ہے:

حطرت انس رمنی انله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہری آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

" سنن الرفدى رقم الكريث: ۴۳۹۹ سنن ابن باجد وقم الحديث: ۴۲۵۱ مند احد ج ۴ م ۱۹۸۰ سنن الدارى رقم الديث: ۴۲۵۰ مند احدج ۴ م ۱۹۸۰ سنن الدارى رقم الديث: ۴۲۵۰ مند ابويعلى وقم الحديث: ۴۲۵۰ مند ابويعلى وقم الحديث: ۴۲۵۰ المستدوك ج ۴ م ۱۳۵۰ الكالى الين عدى ج۵ ص ۱۸۵۰ اتحاف السادة المستين ج ۱ م ۱۵۰ س ۲۸۰۰ س ۸۵۰ مشكوة وقم الحديث: ۱۳۳۰ مند ۱۳۳۰ س ۱۸۵۰ مشكوة وقم الحديث: ۱۳۳۰ مند ۱۳۳۰ س

اس صدیم سے جماری اس بات کی آئید ہوگئی کہ کوئی شخص کتا براہ نیک کرنے والا کیوں نہ ہو وہ کمی نہ کسی درجہ میں گسگار ہے اور وہ تو بہ کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہے مستعنی نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: اور نہ ان اوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جرد کے بیے مواری مبتاکریں تو آپ نے ٹاکہ آپ انہیں جرد کے بیے مواری مبتاکریں تو آپ نے کہ ان کی آئے کہ ان کی آئے کھوں ہے اس فرج کی سواری نہیں ہے، وہ اس حال جی والی سے کہ ان کی آئھوں ہے اس فرج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے (التوب: ۴) عمادت سے محروم ہونے کی بناء پر رونا

تبيار القرآن

بھی اور اللہ کی قتم ایس جس کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھاؤی گاراس کام کے کرنے بی خرد کیموں تویس اس کام کو کرول گا اور اس قتم کا کفارہ دوں گا۔ (میح ابتحاری رقم الحریث: ۱۳۳۳ میج مسلم رقم الحدیث ۱۲۴۳)

اس آیت میں اور اس کے شان نزول میں جو صدیت ذکر کی تمی ہے اس میں خدکور ہے کہ جماد میں شرکت سے محروم بونے کی دجہ سے محلبہ شدت فم سے رو رہے تھے، ہم لوگ جان مل اور اولاد کے نقصان سے غم میں روتے ہیں، کمی ایسا ہوا ہے کہ تماز قضا ہونے پر ہم روئے ہوں یا ج سے یا جماد سے محروم ہونے پر ہم دوئے ہول!

ہے کہ حار طعا ہوتے پر ہم روے ہوں یون سے وہ بعد ہے ہو ہوئے پر ہم دوس ہوں اور ہوئے کے باد بور آپ سے جمادش اللہ تعالی کا ارشاد ہے: فرمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو عل دار ہوئے کے باد بور آپ سے جمادش ر نصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پہند کرتے ہیں کہ چیچے رہ جانے وائی عور توں کے ساتھ (کھروں میں) رہیں اور اللہ نے ال کے دلوں پر مرافکادی ہے تو وہ کچھ نہیں جائے O(التوب: ۹۳)

اس آیت کی تغیرالتوبد: ۸۷-۸۷ می گزر یکی ہے۔

يعتن مُون النَّكُمُ إِذَا رَجِعُتُمُ النَّهُمُ قُلُ لِانْعُتُن دُوْا

والصلالوا إجب تم ال ومنا فيتن ا كلاف وال كر جا وُسط تروه تمان ما من بدا في بنائي هم ال يعل كم إلى بها و تم بها في مر

لَنَ نُؤُمِنَ لَكُمُ قَالَتُ اللَّهُ مِنَ آخَبَارِكُمْ وَسَيرى اللَّهُ

بناؤيم بركز نبارى بان كاينين مي كري هے الشرف بم كونها دسے صالات سے طلع كرد ياہے اوراب الشرا واس كارسول

عَمَلَكُمُ وَرُسُولُكُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عليم الْعَليب والشَّهَادَة

تهادے اطرز ، مل کو دیکے کا بھرتم اس دان کی طرف والے ماؤے جرم فیب اور مراطا مرکو مانے والا ہے ،

فَيُنَتِّنَّكُمُ بِمَاكُنْ تُعْمَلُونَ ﴿ سَيَخِلفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَا

پس وہ م کو ان کا موں کا فیروسے کا جرم کرتے رہے ہے ) حبتم ان کی طرفت اوٹ کرماؤسکے تو وہ

انْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُرِضُوا عَنْهُمُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ النَّهُمُ

تهارے سامنے مع بب اللّہ کی تسبیل کھائیں ہے۔ اکرم وان کے جوسے بساندل سے ان سے موت نظر کروالی تم ان کی طرف توج

رجُسُ وَمَأُولِهُ مُجَهَنَّمُ جَزَاءً إِبِمَاكَانُوايكُسِبُوْنَ ®

د کروابے تک دونایاک بی احدال کا تعلیا تا دونان کے ان کاوں کی مزاہے جروہ کرتے ہے

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ

وہ آ کو راحلی کرنے کے بیے تبیا اے سلسے فسیس کھا میں سے ہیں اگرام ان سے ماحلی ہر دہیں) سکتے کو انشعر فاستی

جلابنجم

تبيان القرآن



یو ہر خیب اور ہر ظاہر کو جائے والا ہے اپنی وہ تم کو ان کاموں کی خبردے گاہو تم کرتے رہے بنے نوان والے ہوں اللہ علیہ وسلم کے منافقوں کے براؤں کو اس لیے تبول نہیں قربالا کہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے براؤں کو اس لیے تبول نہیں قربالا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا کہ منافق جموت ہول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مستقبل ہیں تعالیٰ کے علم ہے کہ مستقبل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مستقبل ہیں

تبيان القرآن

جلدينجم

منافقوں کی کیاروش ہوگی۔ آیا جس صدق اور افلاص کاوہ اظمار کردہ جیں وہ اس پر قائم رہیں سے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کے اقبال کا جائزہ لے دہے ہیں۔

الله تعالى كأعاكم الغيب مونا

اس کے بعد فرہایا: وہ (اللہ تعالیٰ) ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانے والا ہے اور ہر غیب اور ہر ظاہر کو جانا اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے - الغیب میں لام استغراق کا ہے اس لیے محلوق کو عالم الغیب کمنا جائز نسیں ہے۔

اعلى حضرت المام احمد رضافاضل برطوي متوفى ١٩٣٠٠ فرمات مين:

علم خیب بالذات اللہ عزوجل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبوداننِ باطل وغیرہم کے لیے مائے تنے اندا محلوق کا عالم الغیب کمنا کروہ اور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے ہے امورِ خیب پر انہیں اطلاع ہے۔

(الامن والعلي ص ١٨٨ مطبوعه مكتب تورب رضوب شكمر)

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی صفت عالم الغیب کو اس لیے بیان فربلیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں چھی ہوئی خباشتوں کو اور ان کے دلوں میں جو کرو قریب اور سازشیں ہیں ان سب کو جائنے والا ہے اس آست میں ان کو ڈرایا گیاہے اور ان کو ڈانٹ ڈیٹ کی گئی ہے۔

انقد تعالی کا ارشاد ہے: جب تم ان کی طرف لوٹ کرجاؤے تو وہ تمارے سامنے منقریب انڈ کی فتمیں کھ کس سے تاکہ تم (ان ک تاکہ تم (ان کے جمو سلے برانوں سے) ان سے صرف نظر کرو ہی تم ان کی طرف توجہ نہ کرو سابہ شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکابا دو ذرخ ہے (یہ) ان کے ان کامیوں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے 0 (التوبہ: ۵۰)

منانقین ہے ترک تعلق کا علم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جموئے بہانے بتاتے تھے؛ اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ دواسینے ان بہانوں کو جموٹی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔

منافقین نے تہم کھاکریہ کما تھا کہ وہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزدہ تبوک بیں جانے پر قادر نہ تھے اور انہوں نے یہ فتہیں اس نے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان کی قدمت نہ کریں۔

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى اسماد ائي سند ك ساته روايت كرتے بين:

· حفرت کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جوک سے لوسٹے تو لوگوں سے ملاقات کے لئے بیٹھ گئے ہی آپ سے ملئے وولوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک بی شیس گئے تھے وہ آگر قسمیں کھا کھا کر جموٹے گذر بیش کرتے رہے وہ ای (۸۰) سے یکھ زیاوہ لوگ تھے۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے طاہری گذر کو تبول کرکے انہیں بیعت کرلیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سرد کردیا۔ حضرت کعب نے کھا: الله تعالی نے بیجے اسلام کی ہدایت وسئے کے بعد جمعہ براور اس کے بالاس کی بدایت وسئم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ وسئے کے بعد جمعہ براور سب سے برااحمان کیاوہ یہ تھاکہ جس نے نی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ والے مائند علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ والے مائند علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ والے مائند علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ والے مائند علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔ والے مائند علیہ وسلم کے سامنے کوئی جموٹائند ر بیش نہیں کیا۔

الله تعالى فرمايا: ان ست اعراض كرويعنى ان كى طرف توج تدكرو-

ا مام عبد الرحمٰن بن محجہ بن اور لیس الرازی این اٹی حاتم حتوفی ۱۳۷۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرنے ہیں: جب رسول انڈ مسلی انڈ علیہ وسلم غزوۃ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے محمرت علی رمنی انڈ عنہ کو اپنے بعد ظیفہ بنایا اور ان کو اپنے ماتھ نہیں لے گئے۔ منافقین نے کھا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کمی ناراضکی کی بناء پر اپنے ماتھ نہیں کے بھر نہیں لے بیٹ ہے۔ ماتھ نہیں کے بیٹ اللہ علیہ و سلے اور منافقین کی باتوں ہے آپ کو مطلع کیا تب بی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ من اللہ عنہ و کہا : جب حضرت مولی علیہ السلام اپنے رب کے باس کے تو انہوں نے معضرت ہارون علیہ السلام کو فلیفہ بنایا تھا اور جس نے اپنے بعد تم کو فلیفہ بنایا ہے اکیا تم اس بات پر داختی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے ایستہ ہو جساکہ حضرت ہارون و حضرت مولی علیہ والسلام کے لیے تھے، ہل گر جبرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کے ایستہ ہو جساکہ حضرت ہارون و حضرت مولی علیہ والسلام کے لیے تھے، ہل گر جبرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یارسول اللہ علیہ و سلم غزوۃ تبوک سے والیس آئے تو معضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا تی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بھیلا اور فرمایا: اللہ تعالی منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نی صلی اللہ علیہ و سلم نے موشین سے فرمایا: ان کے ساتھ ہی ماتھ جیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ تعالی نے تہیں تھم دیا ہے۔

( تنبيرامام اين ابي حاتم ج٢٠ ص ١٨٦٥ مطبوعه يكتبه نزا رمصطفي البازيكه كرمه الهااها)

نیز الله تعالی نے فرمایا: بے شک وہ باپاک ہیں۔ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ان کا پاطن تعبیث اور نجس ہے اور ان کی ژوح تا ک ہے، اور جس طرح جسمانی نجاستوں سے احرّاز کرنا واجب ہے اس طرح ژوحانی نجاستوں سے بھی احرّاز کرنا واجب ہے تاکہ اس کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کرجا کی اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت را فہند ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ تم کورامنی کرنے کے لیے تمہارے سامنے فتمیں کھائم سے، ہیں اگر تم ان سے رامنی ہو بھی، گئے تواللہ فاسل او کورست رامنی شیس ہو آن(التوبہ: ۴۹)

القد تعالی کاارشاد ہے: مرد کے اگر و رہنے والے) دیمائی کفراور نغال میں بہت سخت میں وہ اس لا کُل ہیں کہ ان ادکامِ شرعیہ سے جائل رہیں جو القد نے اسپے رسول پر تازل کے ہیں اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے (التوب: ۹۵) العسر ب اور الاعسراب کامعتی

اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے: الاعراب كفراور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ الاعراب الاعراب كي جمع ہے، "معرب اور الاعراب كے معنی حسب ویل میں:

علامه حسين بن محد داغب اصغماني منوفي ١٥٥٠ لكهت بين:

المعرب معزت اسميل عليه اسلام كي اولاد بين اور الاعراب اصل بين اس كي جمع ہے۔ بجريہ گاؤں اور ديمات بين رہنے والوں كے ليے اسم بن كيا، عرف بي جنگوں اور صحراء بين رہنے والوں كو الاعراب كما جا باہے اور الاعراب كامعنى سنے ميان صديث ميں ہے: ہے نکاح مورت اپنے متعلق خود بیان کرے گی۔

الثيب تعرب عن تصسها-

المحج مسلم: النكل: ١١٨)

(المفروات ج ٢ ص ٢٦٣) مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٨١٦) هه)

علامه نظام الدين الحسن بن محمر التمي خيشايوري المتوتى ٢٦٨ عد لكهية بين:

الل لغت نه كماب كديب كمي مخض كانب عرب كي طرف علبت مو تواس كو عربي كهته بين اور جب كوئي مخض جنكل يا صحرا كارب والا بوتواس كو اعرائي كتے بين، خواہ وہ حرب سے بويا عرب ك آزاد شده غلاموں بيس سے بواور اس كى جمع اعراب ہے اجسے کو ک اور مجوس اور میودی اور میووا الذاجب احرالی سے کما جلتے بااعرابی تو وہ خوش ہو آ ہے اور جب عرنی سے کما جے کے بااعرابی تو وہ خضب تأک ہو آے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے عرب کے شرول کو وطن بایا وہ عربی ے اور جس نے جنگلوں اور صحرا میں رہنتے کو اختیار کیاوہ اعرائی ہے اس وجہ سے مماجرین اور انسار کو اعراب کمنا جائز نسیں ے اوہ عرب ہیں۔ حدیث بین ہے: حصرت جابرین عبداللہ رضی اللہ حضابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: سنو کوئی عورت مرد کی ایام ند ہے اور ند کوئی احرابی مهاجر کا ایام ہے اور ند کوئی فاجر مومن کا ایام ہے سوااس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی مکوار اور کو ژول سے ڈر آ ہو۔ الحديث: (سنن ابن ماجہ رقم الحديث:۱۹۸۱) ايك قول بيرے ك عرب كو عرب اس ملي كمت بين كدوه معزت استعيل عليد السلام كي اولادن بين جن كي المعرب بين تشووتما موتي - المعرب ا تهامه کاایک حقمہ ہے" ان کی اینے شمر کی طرف نسبت کی گئی ہے" اور جروہ محض جو جزیر ہ عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان ہو آیا ہو وہ ان میں سے ہے، وو مراقول بے ہے کہ ان کی زبال ان کے مانی الضمير كابيان كرنے والى ہو كيونك ان كى زبان ميں قصاحت اور بلاغت بهت زیادہ محی (اور الاعراب كامعتى بے بيان كرنا) اور بعض حكماء سے منفول ہے كه روم كى حكمت ان كے دماغور میں ہے اور ہند کی حکمت ان کے اوام میں ہے اور مونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں ے اور بیان کے القاظ اور ان کی عبارات کی مضاس کی وجہ سے اور الاعراب کے متعلق الله تعالی نے مید فرمایا ہے کہ وہ كفراور نغاق ميں بہت سخت ہيں اس كي وجہ بيہ ہے كہ وہ وحشيوں كے مشابہ ہيں كيونكمہ ان يركرم ہوا كاندبہ ہو آہے جو كثرت طیش اور اعتدال سے خروج کاموجب موتی ہے اور جن لوگوں پر منح وشام انوارِ نبوت کافیضان مو آمو اور وہ نبی مسلی الله ملید وسلم کے مواعظ سنتے رہتے ہوں اور ون رات آپ کی تربیت سے بسرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ کب ہو بھتے ہیں جن کی کوئی تربیت کر آ ہو ند ادب سکھا آ ہو اور اگر تم چاہو تو بنگلی اور بہاڑی پہلوں کا باغات کے پھلوں ے مقابلہ کرلوا حضرت ابر مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: سنوا شفادت اور وول کی تحقی فدادین (چرواہول) میں ہے جو او نول کی دموں کے پاس چیخ و پگار کرتے ہیں۔

(معج البحاري رقم الحديث: ١٠ ٣٣٠ مع مسلم رقم الحديث: ٥١ مستد احدج عم ٢٥٨)

اس مديث من أي ملى الله عليه وسلم في الاعراب كوشق اور سخت ول قرار ديا ہے-

(غرائب القرآن ج ۱۳۰۳ ما۲۵-۵۲۰ مطبوعه وا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ ه

عذامه ابوحفس عمر بن على الدمشتي المنبل المتوفى - ٨٨ ه تكفيت بين

عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعلق نے اس آیت میں پڑمت قربائی ہے اور عرب کی نبی صلی اللہ المرت حرف اللہ میں ہے۔

حضرت این عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فریایا: نبین وجوہ سے عرب سے محبّت رکھو: کیو تک میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور الل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

(المعجم الكبير تم الحدث المعهم الدوسور قم الحدث المحدث المحدث العلاء بن عمروالحنى ضعيف ، جمع الروائد والمعاب كر علامہ فيثانوري نے عرب كي وجہ تميہ بي جو اقوال ذكر كيے بي علامہ ابو حفص صبلي نے ان كاروكيب اور لكھا ب كر جب جفرت اسميل بيدا ہوئے قوان كي والدہ حضرت باجرہ جربم كے پاس دبيں اور حضرت اسمعيل نے ان كے پاس نشوونر پنگ وہ سب حضرت اسميل ہے بہلے عرب تھے، اور حضرت اسمعیل نے جربم سے عربی بيمی تھی، اور صحح بيہ ب كہ عرب حضرت اسميل سے بہلے تھے، اور علو، ثمود، طمع، جوليں، جربم، عمانی به سب عرب تھے اور نسايين نے كہ مام بن نوح ابوالحرب تھے اور بعض علماء نے كما ہے كہ حضرت آدم عليه السلام نے عربی اور دو مرى ذبانوں ميں كلام كيا تعداور اس ميں كوئى

(النباب في علوم الكتاب ج ١٥٠ م ١٨- ٩١ - ١٦ مطيوص وا را لكتب العلميد بيروت ١٩١١٩ مه ؛

الاعسواب سے مراومدین کے گرور بے والے دیماتی ہیں۔
الاعسواب مرادی موقی ١٠١٠ می تيمين

جب جمع کامیند معرف بالام ہو تو اس می اصل ہدے کہ اس سے مراد معبود ماہی ہو، اور اگر معبود ماہی موجو و نہ ہو

قو اس کو ضرور تا استفراق پر محمول کیا جائے گا کہ تک بھی کامیند تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہو یا ہے اور الف الام،

مریف کے لیے ہو باہ ہیں اگر جمع کے معنی میں کوئی معبود ساہی ہو تو اس کو مراد لیما واجب ہے اور اگر معبود موجو د نہ ہو تو

اس کو استفراق پر محمول کیا جائے گا اور جب بد طابت ہو گیا تو ہم ہد کتے ہیں کہ یمان الاعراب سے مراد منافقین اعراب کی ایک

جماعیت معید ہے جو ہدید کے منافقین سے دو تی رکھتی تھی انتہ اس لفظ سے ہدید کے گرد رہنے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔

جماعیت معید ہے جو ہدید کے منافقین سے دو تی رکھتی تھی انتہ اس لفظ سے ہدید کے گرد رہنے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔

(انفیر کیری اس ملوی دو اراد جا والتر اے العربی ہو وت اندام اس

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض ریماتی دو ہیں جو (راہ حق جس) اپنے خرج کرنے کو بڑیانہ قرار دیتے ہیں اور دو تم پ کردش ایام کے محتفرین حالا تکہ بڑی کردش ان بی پر مسلط ہے اور اللہ خوب خنے والا بہت جانے والا ہے 0(التوب : ۹۸) اعراب کی سنگ ولی اور شقاوت

معرت ابن عباس زمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ ئی صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: ہو فضی جنگوں میں رہتا ہے وہ شخت ول ہو آہے اور جو مخض شکار کے پیچے جا آہے وہ عافل ہو جا آہے اور جو مخص سلطان کے دروا ذول پر جا آہے وہ فتنوں میں جنال ہو جا آہے۔

سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٢٥٦ سنن الإواؤد رقم الحديث ٢٨٥٠ سنن التسائي رقم الحديث ١٣٣٠ مند احمر جاص ٢٥٥٠ التحاف الترفدي وقم الحديث ٣٤٥٠ مند احمر جاص ٢٥٥٠ التحاف الساوة المنتقين جاص ٣٨٠ مليته الاولياء جهم ٢٤٠ كزالحمال رقم الحديث ١٤٥٨٨ مشكوة رقم الحديث ٢٨٠ المادة المنتقدين جاص ٢٨٠٠ مليته الاولياء جهم ماين كزالحمال رقم الحديث ١٨٥٨٨ مشكوة رقم الحديث ٢٨٠٠

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیک اعرابی آیا۔ اس نے یو چھا: کیا آپ بچوں کو بوسہ دسیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ نمیں دیتے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: اگر اللہ نے تممارے دل ہے رحمت نکال لی ہے توکیا میں اس کامالگ ہوں؟

( ميح ابناري رقم الحديث: ٥٩٩٨ ميح مسلم رقم الحديث: ١٣٢٤ سنن اين ماجد وقم الحديث: ٣٤١٥ مند احدج ٢٩٠١)

تبيان القرآن

مافظ این کثیر نے لکھا ہے کہ چو تکہ بادیہ نشینوں اور اعراب میں شعادت اور سخت ولی عالب ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے

بادیہ نشینوں میں سے کوئی دسول نسیں بھیجا بلکہ جورسول بھیجدہ شرکے دہنے والوں میں سے بھیج جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَمَمَا اللّٰ مِسْلَتُ مِسْلَ فَا مُسْلِحَ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مُسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مُسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مِسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مُسْلِحِ اللّٰ اللّٰ مُسْلِحِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

( تغییراین کثیرج ۴۴ ۴۳۹ مطبوعه دا را نفکر پیروت ۱۳۱۹ مه ا

المدوائر اور دائرة المسوء كمعائي

الدوائو: وائزہ کی جمع ہے، نعت ہے معیبت کی طرف پلننے وائی حالت کو دائرہ کھتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دو سری چیز کا اعاطہ کرے اور دوائر المزمال نامانہ کی گر دش کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال صرف ہاپندیدہ چیزوں اور مصائب میں ہو آہے۔ اس آے کامعنی یہ ہے کہ متافقین تم پر زمانہ کی گر دش کا انتظار کر رہے ہیں، زمانہ کی گر دش ہ راحت آتی ہے اور بھی معیبت وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا جائمیں اور مشر کین کاغلبہ ہو جائے۔

علیہ دائرۃ السوء: سوء (سین پر زیر کے ماتھ) کامعی فساد اور ردی ہوتا ہے اور سوء (سین پر چیل کے ماتھ)
کامعیٰ بلاء اور ضرر ہے، ظاہر ہے ہے کہ میہ دونوں اسم ہیں اور ہے بھی اختال ہے کہ یہ دونوں مصدر ہوں، اور بعض نے کہا کہ
سوء (زیر کے ماتھ) کامعیٰ خدمت ہے اور سوء (چیل کے ماتھ) کامعیٰ عذاب اور ضرر ہے اور سوء (زیر کے ماتھ) اسم
ہے اور سوء (چیل کے ماتھ) مصدر ہے۔ اس آیت کامعیٰ ہے کہ متافقین مسلمانوں پر بڑی گردش کے ختطر ہے، اللہ تعالیٰ ہے فجردی کہ بڑی گردش کے ختطر ہے، اللہ تعالیٰ ہے فجردی کہ بڑی گردش مرف ان علی ہوگی۔

الله تعالی كاار شاوی اور بعض دیماتی ده بین جوالله پر اور بوم آخرت پر ایمان استے بین اور االله كى راه بین خرج كرف الله كاور در مول كى نيك دعاؤں كے حصول كاؤر بيد قرار ديتے بين سنوا بير ان ك تقرب كاؤر بيد كوالله كاؤر بيد كاور مول كى نيك دعاؤں كے حصول كاؤر بيد قرار ديتے بين سنوا بير ان كے تقرب كاؤر بيد كا الله منقر ب ان كوالى د معرد م فرائ دالا ب معدد م فرائ دالا ب 10 النوب: ١٩٩) شاك نزول اور دابط آیات

اس سے پہلی آئت میں فرملیا تھا۔ بعض احراب وہ ہیں جو راہ جی میں اپنے قربی کرنے کو (منفرم) بڑ مانہ قرار دیے ہیں امام ابن اللی صافح نے اپنی سند کے ساتھ زید بین اسلم سے روایت کیا ہے: سہ اعراب میں سے منافقین سے جو دکھاوے کے لیے راہ حق میں فرج کرتے سے اور اس ڈر سے فرج کرتے سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گااور اپنے قربی کرنے کو بڑ مانہ قرار دیتے ہے۔ اس کو اس کر دیا جائے گااور اپنے قربی کرنے کو بڑ مانہ قرار دیتے ہے۔ اس کے اور اب اس آیت میں اعراب کی دو سری حم بیان فرمائی ہے جو اپنے فرج کرنے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ امام این الی حاقم نے کہا: یہ مزینہ سے بنو مقرن تھے، اور اہم این جربر اللہ معترت عبداللہ بن مفتل نے فرمایا: یہ مقرن کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت بم میں افزل ہوگی ہے۔

(جامع اليوان ٢٠ ماص ٥٠ تغير إمام ابن الي عائم ١٢٦ص ١٨٦٧)

قربات اور صلوات كماتي

قربات: قربة كى جع إوريده چيز ب يى الله تعالى طرف تقرب عاصل كياجات اوراس كامعنى يد بكد

تبيان القرآن

دہ جو بچھ اللہ کی راہ میں خرج کرتے تھے اس کو اللہ تعالی کی طرف قیب کاذر مید قرار دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا سبب قرار دیتے تھے کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے وعا فرمائے بتھے - اللہ تعالی فرما آہے:

وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْفَكَ سَكَنَّ لَهُمْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْتِ (التوب: ۱۹۳) ہے۔

حضرت ابن انی اونی رضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب کوئی محض صدقہ الے کر آت تو آپ فرمائے: اے اللہ! آلی فلال پر صلوٰۃ تازل فرمایعن اس پر وحم فرما اور اس کی مغفرت قرمہ اور جب میرے باپ آئے تو آپ نے فرالیا: اے اللہ! آلی ابواوئ پر صلوٰۃ بھیج۔

(میح ابرهاری در آمانه می مسلم در آمانه می مسلم در آمانه می مسلم در آمانه می ابوداد در آم الدید در آمانه می ابوداد در آمانه اور صلوه کی تسمیس میں الله مود جمل کی صلوه کا معنی ہے در حمت منجر اور برکت الله تعالی فرما آماہ :

وی ہے جو تم پر صلوقانل فرما تاہے اور اس کے فرشتے۔

مُو الَّذِي يُصَيِّى عَلَيْكُمْ وَمَالَاتُرَكُتُهُ

(الاتزاب: ٣٣)

اور قرشنوں کے صلوٰۃ بینچے کامعنی ہے ڈعاکرتا اور میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بینچے کامعنی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جر۸م ۱۵۸ مطبوعہ دارا مفکر پیروت ۱۳۱۵ ہے)

# والشبقون الكؤكون من المهجرين والأنفار

اور مماجرین اور انعار می سے انتی میں سننت کرسے والے اورسب سے بیلے ایان لائے

#### وَالَّذِينَ النَّبُعُوهُمُ بِأَحْسَانِ لَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا

واست امدجن مسلال سنے بیکی یس ان کی اتباع کی ۔ اعشر ان سے رامنی ہوگیا امروہ الشرسے

#### عَنْهُ وَاعْلَالُهُمُ جَنْتِ تَجْرِي تَخْتَهَا الْإِنْهُ رُخِلِينَ

واحق موسك اورالترسفان سكيدائي منتيس تبادك بي جن سكيم سدد إبيت بي وه ان س

# فِيُهَا آيِكًا الْخُلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمُ @وَمِتَنَ حَوْلَكُمُ مِنَ

ربیشر بمیشر دبی سے یہی بہت بڑی کامیا ہے ن و در تمادے کو یعن احسما بی

# الْاعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنَ اهْلِ الْسِينَاةِ الْمَا مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنَ اهْلِ الْسِينَاةِ الْمَا مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنَ اهْلِ الْسِينَاةِ الْمُالِينَاةِ الْمُولِينَاةِ الْمُلِينَاةِ الْمُلْمِينَاةِ الْمُلِينَاةِ الْمُلْمِينَاةِ الْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَلْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمِلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَامِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمُ الْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمُلِمِلْمُ الْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِلْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِينَاءِ وَالْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِينَامِ وَالْمُلْمِلْمِلْمِلْمُ الْمُلْمِ

ردیهاتی بدوی منافق بی اور بعن ابی مرست، وجی منافق بی وه نفاق پر

تبيأن الْقَرآن

جلدينجم

مے جائیں سے ( اور لعلی دومرے وہ (سلمان) بی جبرل نے اسینے ممنا ہوں کا اقراد کر لیا · انعوں سے بیہ کامول 62 نے تدرخم فراستے والنہ 🗀 بہان سکے ہائوں 🕳 تے اوران کے افن کومات رہے اوراب ان برمواہ استے بے تلد آب كى صلوة ان مے ليے باحث طانيت ہے اوران رمبت سنے والا بے مدمات والاہے کا الب كيا يہ بي مائے ك بينك الثر بى النبيض بتدول کی توب بخیول کرناسی اور صدی ت کر لیا -بالصنائل **كوديكار لے كا اوراس كا زبول ا**قد مومنين (بعي) ا ورعنقريب م اس كی طون والسنے جاؤے جو برخميب ا عد ہر ا برك السف والاست ، بعرود تم كوان كامور ك بردس كاجن كرم كرست دست سن ا

# مُرْجَرُنَ لِا مُراللهِ إِمَّا يُعَلِّي بُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

بن کو انشرکا حکم ہستے ک*ے مؤوکیا گیا ہے ۔* یا انشران کومذاب وسنے کا یا ان کی توبرقبول فراہے کا اورانشر

#### عَلِيُوْحَلِيُوْ

ببت علم والاله مدمكمت واللب

مهاجرين او رانعمار ميں سے سابقين اولين كے معماديق ميں اقوال اس آيت مي مهاجرين اور افعار ميں ہے جو سابقين اولين ہيں اس كامعداتى كون سے محاليہ ہيں اس ميں متحدد اقوال

102

یں اہم این جریے ختصد اساتید کے ساتھ عامراور شبی ہے روایت کیاہے کہ یہ وہ محلیہ جیں جو بیست رضوان کے موقع پر حاضر تھے، اور حضرت ابو موئی اشعری سعید بن مسیب ابن سیرین اور قانوہ سے روایت ہے کہ یہ وہ محلبہ جیں جنوں نے نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت افتد اور بیت المقدس کی طرف مُندکرکے نماذ پڑھی سووہ مساجرین اذلین میں سے جیں۔ (جامع البیان جزام ہے۔ تغییراین انی حاتم جامی ۱۸۸۸)

الم ميدار من بن على بن عرجوزي منبل موفى عادمه تكفية بين: اس آعت معدال بن جد قول بين:

(۱) حضرت ابوموی اشعری سعید بن مسیب این سیرین اور قناده کامیه قول ہے کہ اس سے مراد وہ محلبہ جیں جنوں نے رسول انڈر مسلی انڈ علیہ وملم کے ساتھ دونوں تحباول کی طرف منٹ کرکے نماز پڑھی۔

(۱) شجى كے كما: يد وہ محاب بين جنول عند رسول الفد صلى الله عليد وسلم كے باتد ير بيعت رضوان كى تقى اور سد بيعت

حدیبے سے۔

(١٠) عطاء بن اتي رباح في كما: ان عدم مراد الي بدرين-

(") محدین کعب القرظی نے کما ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی معقرت کردی علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی معقرت کردی ہے اور ان کے لیے جنّت کو واجب کرویا ہے خواہ وہ تیکو کار ہوں یا خطاکار۔

ُ (۵) علامہ ماوروی نے کمان ان سے مراد وہ محلبہ میں جنہوں نے موت اور شمادت میں سبقت کی اور اللہ نے تواب کی فرف سبقت کی۔

(٢) قامنی ابویعلی نے کہا: ان سے مرادوہ محلب میں جو جرت سے پہلے اسلام لائے۔

(زاد المسيرج ١٠٥٣- ١٩٩٠ مطبوعه محتب اسلامي بيروت ٢٠٠٠ ١٥٥٠)

جلديجم

تبيان القرآن

( فق القديم ج ٢ ص ٤٦٣ م مطبوعه دار الوفاء بيروت ١٨١٣ اهـ )

المام فخرالدين محمد بن عمررا ذي متولى ١٩٠٧ و لكيت بي:

میرے نزدیک اس آبت کا صداتی وہ مخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی تھرت میں سب سب سابق اور میں اللہ علیہ اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اکو نکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے اور ہر مقام اور ہر جکہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس لیے حضرت ابو بکر کا مقام دو سرے سحابہ سب خدمت میں حاضر رہے تھے اور جر مقام اور ہر جکہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس لیے حضرت ابو بکر کا مقام دو سرے سحابہ سبت زیادہ بلند سے اور حضرت علی بن ابی خالب رضی اللہ عنہ اگر چہ صماح رہیں اولین میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ہے اور اس میں کوئی شک شمی کہ دور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدت کو انجام دے سے مکہ میں رہے لیکن ہجرت میں سبقت کرنے کا شرف معفرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ کو حاصل ہوں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نصرت میں ہیں سبقت کرنے کا شرف معفرت ابو بکر صدیق دمنی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۳۸ - ۲ سال مطبوعه دا راحیاء التراث العربی بیرد ت ۱۳۱۵ هـ)

مهاجرین اور انصار میں سنے ایمان میں سیقت کرنے والوں کی تفصیل امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۱۹۵۸ لکھتے ہیں:

اس من اختاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کی ذوجہ معرت فدیجہ رضی اللہ عنها کے بعد سب ہے پہلے کون
اسمام الیا جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ پر سب ہے پہلے حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها کیں۔ بعض علاء نے کہا: سب
ہیلے جو ایمان المائے اور جنوں نے آپ کے ساتھ فماز پڑھی وہ معرت علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ جیں۔ یہ حضرت جا بر کا
قول ہے اور المام این الحق نے کہا: معرت ملی ہی سر سمال کی عمری اسلام المائے ہے ، اور بعض نے کہا: حضرت فدیجہ کے بور جو
سب ہے پہلے اسلام المائے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام المائے اور بعض نے کہا: صدرت مدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اسلام المائے اور جو وہ بن الزبیر کا قول ہے اور
المن نے کہا: صدرت الزبیر کا قول ہے اور
المن المائے اور موروں جی ام الموسین حضرت و یہ اللہ عنہ اللہ عرووں جی سب ہے پہلے حضرت ابو کمروشی اللہ عنہ اور المائی اللہ عنہ اور قلاموں جی
اسلام کا نے اور موروں جی ام الموسین حضرت فدیجہ وضی افتہ عنہ اور و یہ بھی حضرت ابو کمروشی اللہ عنہ اور قلاموں جی
حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور اس کے وسول صلی اللہ عنیہ و سنم کی طرف و عوت دی اور حضرت ابو بکر قریش جی عہد اسلام کا عاملہ کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے وسول صلی اللہ عنیہ و سنم کی طرف و عوت دی اور حضرت ابو بکر قریش جی وسی اس اسلام کا اعلمار کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے وسول صلی اللہ عنیہ و سنم کی طرف و عوت دی اور حضرت ابو بکر قریش جی اس آتے ہے اور اس کی حضرت ابو بکر کو جس قبی کی تھی ہو اللہ کی اس کے جس معرت ابو بکر کو جس قبی کہ دعوت اللہ می اس کو تی دیا ہو کہ اس کو اسلام کیا کہ دعوت دیت گھیا تھی اس کو تھی معرف اللہ عنہ کیا کہ جس معرت ابو بھی دعوت اللہ میں واحد معرف اللہ کیا کہ دعوت میں اللہ عنہ اللہ میں کو اسلام کیا کہ دعوت میں اللہ عنہ اللہ میں کو اسلام کیا کہ دعوت میں کو اسلام کیا کہ دوران کی خوش معرف دعوت نے اسلام قبل کر لیو اور فراز چرہ کی تو حضرت ابو بھی دعوت ابور کی اللہ میں اللہ و تا اس کو اسلام کیا کہ دعوت طب کو اسلام کیا کہ دعوت طب اللہ کیا کہ دعوت اللہ کو اسلام کیا کہ دعوت اللہ کی دعوت طب کو دعوت کیا کہ دعوت میں کو دعوت کیا کہ دعوت ابور کی دعوت کیا کہ دعوت کیا کہ دعوت کیا کہ دعوت کیا کہ دوران کے ان کے دعوت کیا کہ دوران کے اسلام کو دعوت کیا کہ دیا کہ دوران کے ان کے اسلام کیا کہ دوران کی دعوت کیا کہ دعوت کیا کہ دوران کے اسل

ي پرير <sup>يا</sup>م تبيانٍ القرآن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى فدمت على لي كرآئے سدوہ آئد عنص تے جنهوں نے اسلام كى طرف سبقت كى تحى ؛ بجر وگ ب درب اسلام على واخل ہونے گئے اور دہ انصار على سبقت كرنے والے تو يہ وہ لوگ ہيں جنهوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لبلة العقب على بيعت كى تحى العقب الاوالى (كمد كے قریب ايك كھائى تحى الديد سے لوگ جے كے ليے آتے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كھائى على تبلغ فرائے - يہلى بار چه مخص مسلمان ہوئے ہے ، ان كو اصحباب العقب الاوالى كما جاتا ہے) على چو مخص مسلمان ہوئے ، يہ اصحباب العقب الاوالى كما جاتا ہے) على چو مخص مسلمان ہوئے سے اور دو سمرے سال چو اور آكر مسلمان ہوئے ، يہ اصحباب العقب الاوالى بين ان ك بعد ستر (م) مخص مسلمان ہوئے سے اصحباب العقب الاوالى بين ان ك بعد ستر (م) مسلمان ہوئے سے مودوں عود قران اور بجون كى ايك برى تعداد اسلام کے آئی۔

(معالم انشزل ج اص اع مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت الاسمان اللباب في علوم الكاسب ج اح ١٨٦٥ مطبوعه بيروت الاسمان الله على على المسام الدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خاطرا بي قوم الهي فبيله اورا پن مهاجرين سے مراد وہ محالبہ جي جنول نے اسمام اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خالف وسلم كى مددكى اور وطن كوچهو رُديا اور انصار سے مراد وہ محالبہ جي جنول نے وشمنان اسمام كے خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مددكى اور آب كو اور آب كے اصحاب كو عديد جي بناو ذكى-

المام محدين معدمتوني و ١٩٧٠ أتي سند كرساته روايت كرت بين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم أيلم ج جي تبلغ كے ليے تشريف في سے تو آپ كو هدند ہے آئے ہوئے چو فض ہے۔
آپ نے ان ہے ہو چھا: كياتم يبود كے حليف ہو؟ انهوں نے كما: ہاں الله الله كا الله كى طرف وعوت دى اور ان پر اسلام عين اور ان كے سامنے قرآن كى خلاوت كى سو دہ مسلمان ہو گئے اور يہ بنوالتجار جى ہے اسعد بن زرارہ اور عوف بن الخارث اور بنو زراتی جی ہے واقع بن مالک اور بنو سلمان ہو جو اور بنو قرام جی ہے حقب بن عامر بن نالي اور الخارث اور بنو ذراتی جی ہے واقع بن مالک اور بنو سلمہ ہے اور ان سے پہلے درینہ ہے آكر كوئى مسلمان نہيں ہوا تھا ان پر سب بنوعبيد بن عدى بن سلمہ سے جابر بن عبد الله بن رئاب ہے اور ان سے پہلے درینہ ہے آگر كوئى مسلمان نہيں ہوا تھا ان پر سب كا اجماع ہے ۔ پھر یہ تچو محابد درینہ ہوا تھا وہ اسلام كى دعوت دى اپس جس نے اسلام كا ان تھا وہ اسلام كے دعوت دى اپس جس نے اسلام كا ان تھا وہ اسلام كے دعوت دى اپس جس نے اسلام كا ان تھا وہ اسلام كے دعوت دى اپس جس نے اسلام كا ان تھا وہ اسلام كے دور ان اللہ تھا وہ اسلام كے دعوت دى اپس جس نے اسلام كا ان تھا وہ اسلام كے دائے ان دنون انصاد كے ہر كھر جى دسول الله تم الله عليه و سلم كا ذكر ہو رہا تھا۔

كعائيون من آئة اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الن كومسلمان كيام بد اصحاب حقب ثانيه بين-

(القبقات الكبري خ اص المام و ما مطبوعه وار الكتب العلمية ١٨١م الماهان)

مهاجرين اور انصاركے فضائل

یو محص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی ہیں آپ پر ایمان اایا اور اس نے آپ کی حیات طاہری ہیں آپ کی صحبت اختیار کی ہیں طور کہ آپ کو دیکھایا آپ کی گفتگوسٹی یا آپ کے ساتھ سنریا حضر کی کمی مجلس میں رہا خواہ یہ صحبت ایک گفتہ کی ہواور وہ مخص ایمان پر بھی آدم مرگ قائم رہا حتی کہ حالت ایمان ہیں اس کو موت آئی ہو وہ مخص صحابی ہے ۔ ان ہیں سے مماجرین وہ ہیں جسوں نے مکہ سے تجرت کی اور انصار وہ ہیں جنوں نے مدند ہیں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بندوی ۔ مماجرین وہ ہیں جسوں نے مدند ہیں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بندوی ۔ مغرت ابو سعید خدری رمنی الله عند عند بیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرانیا: میرے اصحاب کو بڑا نہ کہ والے آگر تم ہیں ہے کوئی محند میاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیئے ہوئے ایک مدید نصف (ایک کلوگر ام یا خصف) کے برابر ضیں ہے۔

(صحیح ابواری رقم اندیث: ۱۳۰۳ میم مسلم رقم الدیث: ۴۵۳ میم سنم رقم الدیث: ۴۵۳ سنن الزندی رقم اندیث: ۴۷۵۸ سنن الزندی رقم اندیث: ۴۸۷۱ مید نام می ۱۳۸۵ مید نام مید ابوییلی رقم الدیث: ۱۳۸۷ مید نام اندیث: ۲۲۵۳ مید این حبان رقم اندیث: ۲۲۵۳)

حضرت عبداللہ بن مفقل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایہ: میرے اصحاب کے پارے ہیں اللہ ہے ذروا میرے بعد الن کو اسپنے طعن کا فشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ال ہے مجت رکمی تو اس نے میری مجت کی وجہ ہے ال سے مجت رکمی اور جس نے الن سے بغض کی وجہ ہے الن سے مجت رکمی اور جس نے الن سے بغض کی وجہ ہے الن کو ایڈ اوی اس نے بخص کی اور جس نے اللہ کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی اور جس نے اللہ کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی اور جس نے اللہ کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی اس کے اللہ کو ایڈ اوی اس کے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اوی اس کے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کی ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کی ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور کی اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کو ایڈ اور جس نے اللہ کی اور جس نے اللہ کی اور جس نے اللہ کی اور خس نے اللہ کی اور کی اور جس نے اللہ کی اور کی اور کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی ا

ا سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۸ ۲۴ سنج این حبان رقم الحدیث: ۷۲۵ مند احمدی ۹۸ مید ا ۱ولاءی ۴ می ۸۸ مید ۱۸ می ۴۸ م حصرت این عمر دمنی امتد محتما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو ویکھو جو میرے اصحاب کو بڑا کہتے ہیں تو کمو تمہمارے شرع اللہ کی لعنت ہو۔

(سنن الترذى رقم الحدیث: ١٩٣٨ ١٩٣ ميم اللوساد قم الحدیث: ١٩٣٧ ، ترخ بند ادج ١٩٣٥ تذیب الکمال ت ١٩٣٥ ١٣٠ مست معرف عفرت كعب بن جمره رضى القد عنه بيان كرتے بيل كه ايك دن جم رسول القد صلى القد عليه وسلم كے كو ول ك ساست محبر نوى ميں بيٹے ہوئے تھے جم ميں ايك جماعت العمار كى تھى ايك جماعت معاجر بن كى اور ايك بن عت بوہ شم كى ، بم بيل بيد بحث بوئى كه رسول القد صلى القد عليه و سلم كے كون ذيادہ قريب ہاور كون آپ كو ذيادہ محبوب ہے - جم نے كما بهاراانعمار كا تو ورسول القد صلى القد عليه و سلم كے كون ذيادہ قريب اور ديات كى اور جم نے آپ كى اجاج كى اور جم نے آپ كى اجاج كى اور جم نے آپ كى ماتھ جماد كيا اور آپ كو ديادہ معاجر بين ہے كھا: مما جرب نے كما جماد كيا اور اس كے رسول القد صلى القد عليه و سلم كے ذيادہ قريب اور ذيادہ محبوب بين - اور جمار كي يور ورسول القد عليه و جم كى اور جم نے الين و عيال اور اموال كو چھو ذريا اور جن معركوں جم نے القد اور اس كے رسول كى طرف جو بى اور لوگوں كى به نبعت رسول القد صلى الله عليه و سلم كے ذيادہ قريب اور ذيادہ تحبوب بين - اور جمار كي دور اس كے رسول القد على الله عليه و سلم كے فائدان ہے ہيں اور جن مواقع برتم حاصر عجوب بين - اور جمار كي داور جن مواقع برتم حاصر عي ورسول القد على الله عليه و سلم كے فائدان ہے ہيں اور جن مواقع برتم حاصر عي الله عليه و سلم كے فائدان ہے ہيں اور جن مواقع برتم حاصر عي ورسول القد عليه و سلم كے فائدان ہے ہيں اور وجن مواقع برتم حاصر عي ورسول القد عليه و سلم كے فائدان ہے درسال محبوب بيں - اور جمار كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ محبوب بيں - درسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ محبوب بيں - درسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ محبوب بيں - درسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ محبوب بيں - درسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ محبوب بيں - درسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ قريب بيں اور آپ كے ذيادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ذيادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ديادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ديادہ تو برسول القد عليہ و سلم كے ديادہ تو برسو

الله صلى الله عليه وسلم بهارے پاس تشريف الے اور جارى طرف متوجه جو كر قربايا: تم كيا كه دے تيے؟ بهم اگر وواتهار) نے اپنى بات و برائ الله عليه وسلم بهارے بات كو كون مسترد كر سكا ہے! پر جمارے براور مهاجرين لے اپنى بات و برائى الله عن فربايا: انهوں نے بح كه ان كى بات كو كون مسترد كر سكا ہے! پر جمارے براور بنوباتم نے اپنى بات د برائى الله فربايا: انهوں نے فربايا: انهوں نے بح كه ان كى بات كو كون مسترد كر سكا ہے! پر آپ نے قربايا: كيا بي تممارے و رميان فيصد نه كروں؟ بهم نے فربايا: انهول نے بح كه ان كى بات كو كون مسترد كر سكا ہے! پر آپ نے قربايا: كيا بي تممارے و رميان فيصد نه كروں؟ بهم نے فرم كيا: كون نهي أن پر بهارے مال باپ فدا ہوں يارسول الله! آپ نے فربايا: اے انساد کے گروه! میں صرف تمارا الله بوں او انہوں نے كہا: الله اكبر! رب كے كی قتم الم بازى لے گئے۔ اور رہے تم اے گروہ مماجري اتو ہي مرف تم ميں الله بوں اور ميرى طرف سے بوں او انہوں نے كہا: الله اكبر! رب كے كی قتم بم جہت كے۔ اور رہے تم اے بنوباتم ! او تم جو اور ميرى طرف سے بوں آن انہوں نے كہا: الله اكبر! رب كے كی قتم بم جہت كے۔ اور رہے تم اے بنوباتم ! او تم جو اور ميرى طرف بوں الله عليه و سام كی تحسين كرتے تھے.

المعجم الكبير جا المسلم المنتق البيثى نے كمان جن اس حديث كے ايك رادى كو شعن پہچانا التى رادى لگت بين اور بعض جن اختلاف ہے، مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٩٣٢ طبع جديد دارالفكر بيروت الالالا)

حضرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایۃ مماجرین عام نوگوں ہے چالیس سال پہیم (جنّب کی) نعمتوں ہیں ہوں کے اور لوگ حساب میں گر فرآر ہوں گے 'الحدیث۔

ا المعجم الكبيرين ١٩ ص ٣٣٨، حافظ البيشى نے كمانة اس كا ايك راوى عبد الرحمن بن مالك ہے، اس كو بي شيس پہچانا ،ور ہاتی راوى لفتہ بير، مجمع الزوائد رقم الحدیث الص ۱۹۲۰)

حفرت انس رمنی انقد عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی انقد علیه وسلم نے فربایا: ایمان کی علامت انسار سے مجنت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ر کھناہے۔

( منج البخاري و قم الحديث: ١٤ منج مسلم و قم الحديث: ١٤٠ سنن التسائي و قم الحديث: ١٩٠٥)

معرت براء بن عاذب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: افسارے صرف موسی مجت رکھتا ہے اور ان سے صرف موسی مجت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے اس بوان سے مجت کرے گاتو اللہ اس سے مجت کرے گااور جو ان سے بغض دیکھے گا۔

ا صحیح ابتخاری و تم الدیث: ۹۳۷۳ صحیح مسلم و قم الدیث: ۹۳۵۷ سنن الزندی و قم الدیث: ۹۳۹۰ سنن این ۱ جد و قم الدیث: ۹۳۱۳ مند این ۱۳۳۰ مند این ۱۳۳۰ مند این ۱۳۳۰ مند این الجدو قم الدیث: ۹۳۹۳ مند این الجدو قم الدیث: ۹۳۹۳ مند این الجدو قم الدیث: ۹۳۷۳ مند این الجدو قم الدیث ۱۳۷۳ مند این الجدو قم الدیث ۱۳۷۳ مند این الجدو قم الدیث ۱۳۷۳ مند این الدیث ۱۳۷۳ مند این الدیث ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۲۳ مند این ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند این ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۲۰ مند ۱۳۲ مند ۱۳۷ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۲ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۲ مند ۱۳۳ مند ۱۳۲ مند ۱۳۳ مند ۱۳۲ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳ مند

الله كى رضااس برمو قوف ہے كه مهاجرين اور انصار كى نيكيوں ميں ان كى اتباع كى جائے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریایا: اور جن مسلمانوں نے نیکی ہیں ان کی اتباع کی۔ حضرت این عباس رہنی اللہ عنمانے فریایا: اس سے مرادیہ ہے کہ جو مسلمان مراجرین اور انصار کے لیے جت اور رحمت کی دُعاکرتے ہیں اور ان کے محاس بیان کرتے ہیں' اور دو مری رواعت یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ قیامت تک کے جو مسلمان مراجرین اور دنصار کے دین اور ان کی نیکوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اللہ کے راضی کرنے کے مرتبہ اور تواب اور جند کا اس وقت مستی ہو گاجب وہ نیکی مراج بین اور انسان محلبہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد مرتبہ اور تواب اور جند کا اس وقت مستی ہو گاجب وہ نیکی میں جمان کرے اس لیے جو محض محابہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد میں ہے کہ وہ ان محابہ کے جن میں نیک کلمات کے اور ان کے کا بن بیان کرے اس لیے جو محض محابہ کروم کے متعلق نیک

گلمات نہیں کے گاوہ ائقہ کی رضاکے مرتبہ اور جنّت کا مستحق نہیں ہو گاہ کیے تکہ ایمان والے صحابہ کورام کی تعظیم میں بہت مبائلفہ کرتے نہیں اور اپنی زبانوں پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے نام تاسب ہو۔ ''نہ ''نہ ''نہ مشتہ ۔ نہ ' کا کہ ، ،

حافظ ابن كثيرد مشقى متوفى مهري عد كلية بن

ان وگول پر افسوس ہے جو صحابہ کرام ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو پڑا کہتے ہیں فاص طور پر اس محالی کو جو سند انعوابہ ہیں اور رسول اخذ صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد است میں سب ہے افضل ہیں اور سب سے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں لینی حضرت ابو بکرین اٹی تحافہ رضی انقہ عظم ہیں فضل المحابہ ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو پڑا کتے ہیں اور جب یہ وگ ال فوات تدریہ کو پڑا کہتے ہیں اور دہ بالسفت تو وہ ان سے راضی فوات تدریہ کو پڑا کہتے ہیں ہوگیا تو ان کا قرآن پر ایمان کیے رہے گا اور رہے المسفت تو وہ ان سے راضی ہیں جس کو انقد راضی ہوگیا تو ان کا قرآن پر ایمان کیے رہے گا اور دہ وات تو وہ ان سے دو تی رکھتے ہیں جس کو انقد اور اس کا رسول پڑا کتے ہیں اور وی حزب القد ہیں اور وی حزب القد ہیں اور فلاح پائے ہیں اور وی حزب القد ہیں اور فلاح پائے ہیں اور انکہ کے دشتوں ہے و شنی رکھتے ہیں۔ وہ تھی بالسفت ہیں مبتدع ضیں ہیں اور وی حزب القد ہیں اور فلاح پائے ہیں۔ انظر این کھرن ۲ ص ۱۳۲۹۔ مطبوعہ دار انکو بیوت ۱۳۲۹ء

آس آبت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالی اس کو جنت عطافرمائے گااور اس سے رامنی ہوگا ہو مماجرین اور انسار کی اتباع بالاحسان کرے گااور ان کے متعلق ٹیک کلمات کے گاہ سوجس کو جنت اور اللہ کی رضاچ ہیں وہ مماجرین اور انسار محابہ کی ٹیکی میں اتباع کرے اور ان کے محاس بیان کرے اینز اس آبت سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ مماجرین اور انسار محابہ سے اللہ رامنی ہے اور جن ہے اللہ رامنی ہے انسیں اس کی کیا پر وا ہوگی کہ کوئی ان سے رامنی ہویا تاراض ہو۔

الله تعلق كاارشاد هي اور تسارے كرد بعض اعرائي (دساتى بدوى) منافق بيں اور بعض الي دينه (بھى منافق بيں) دو نفاق پر ڈٹ كيے بين آپ انہيں نہيں جاتے انہيں ہم جائے بين استخرب ہم ان كو دو مرتبہ عذاب ديں ہے، پھروہ بہت بڑے عذاب كی طرف لوٹائے جائميں كـ ١٥ (التوبہ ١٠٠١)

مدینہ ہے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق اعتراضات کے جوابات

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کے احوالی بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا ، پھراعرابیوں میں سے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا ، پھر بیان کیا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مهاجرین اور انسار میں سے سابقین اقلین ہیں اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ نے اندر اور باہرودنوں جگہ منافقین ہیں۔

مردوا على السعاق كامعنى بانهي خاتى خوب مشق او بكل به وافاق بى خوكر اور نفاق كام بير.
المم اين او ذى تكفيح بين ان بن س بعض عبدالله بن الى جدين قيم الجلاس معتب وحوح اور ابو عامررا بب بير.
(زادالمبر ج٣ م ١٣٠٠ - ٣٣) اور هدينه كرد جو منافقين بنه ان كه متعلق الم دا ذى في تكعاب كه حضرت اين عباس في ادادالمبر ج٣ م ١٠٠٠ الم اور هدينه كرد جو منافقين بنه ان كه متعلق الم دا ذى في تكعاب كه حضرت اين عباس في الم ابن فرميا: وه جهينه المم المجمع اور خفار فيه ايد لوگ هدينه كرد ريخ فته - (تغير كبير ١٢ ص ١١٠٠ الم بغوى الم واحدى الم ابن المودى أنه الم ابن المودى أنه الم ابن المردى في مناور سيو طي و غير بم في معرت اين عباس دهى الله مناسد اي طرح روايت كيا به -

الله تعانی نے قرمایا: آپ انہیں تہیں جائے انہیں ہم جانے ہیں۔ امام رازی نے قرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ہاہراور مشاق ہو جیکے ہیں۔ امام رازی نے قرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ہاہراور مشاق ہو جیکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بست ذہین ہیں اور آپ کی عشل اور قرامت بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ انہیں نہیں جائے انہیں ہم جائے ہیں۔ اتفریر کیرین اس ۱۳۱)

اس جگه به اعتراض ہو آہے که حضرت این عماس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جہینہ اسلم المجھ اور غذار کو ماہر

منافق قربلا ہے اور احادیث علی ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرایش انعمار ، جہینہ ، مزینہ ، اسلم' الحجمح اور فرفار میرے دوست ہیں' اللہ اور اس کے رسول کے سواان کاکوئی دوست نہیں ہے۔

( معج البخاري و تم الديث: ۴۵۰۴ معج مسلم و قم الحديث: ۴۵۱۰)

حضرت عبدائلًد بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منبر پر فرمایا: غفار کی الله مغفرت فرمائے اور اسلم کو الله سلامت رکھ اور عمید نے الله اور اس کے رسول کی نافر انی کی۔

المح الفاري رقم الديث: "Pair" مع مسلم رقم الديث: ۲۵۱۸)

اس کا جواب میہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے احادیث جبینہ اسلم اور غفار وقیرہ کے غالب اور اکثر افراد پر محمول میں اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جگہ دو سرااعتراض یہ ہے کہ قرآنِ جیدیں ہے:

اور آگر ہم چاہتے قو ہم ضرور آپ کو متافقین دکھا وہے اور ان کی صورت سے تو آپ ان کو پہپان کیے ہیں اور ان کی ہاتوں کے لیجہ سے بھی آپ ان کو ضرور پہپان لیں گے۔ رَكْرُ كَمَامَهُ الْأَرْسُكُمُ مَ فَلَعْرَفْتَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِعِلْهُمْ رَلْتَعْيِرِمَتَهُمُ وَيُ لَحَقِي الْفَدِي-بِسِعِلْهُمْ رَلْتَعْيِرِمَتَهُمُ وَيُ لَحَقِي الْفَدِي-(مُن ١٣٠)

اس کا بواب میہ ہے کہ سور اکتوبہ میں منافقین کے جس علم کی نفی ہے وہ تطعی ہے بینی آپ قطعہ ہے کے ساتھ منافقوں و نسیس جائے اور سور او محمد میں جس علم کا ثبوت ہے وہ تلنی ہے بینی آپ علامتوں اور قریوں ہے منافقوں کو پہچان لیتے ہیں۔ وسنے رہے کہ بعد میں اللہ تعالی نے آپ کو قطعیت کے ساتھ منافقین کی شناخت کرادی تھی اور ان کا علم دے دیا تھا۔ وو مرتبہ عذاب وینے کی تفصیل وو مرتبہ عذاب وینے کی تفصیل

(۱) اہام ابن منذر اور امام ابن الی حاتم نے مجامدے نقل کیاہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کاعذاب دیا جائے گااور وو سری مرتبہ ان کو قتل کرنے کاعذاب دیا جائے گا۔

(٣) المام این منذر اور المام این انی حاتم نے مجلم سے یہ مجی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو عذابِ قبرویا جائے گا اور دو سری بار عذاب نار دیا جائے گا۔ قاد مے مجل کی تغییر منقول ہے۔

(٣) الام ابن الى حاتم الوالشيخ اور رزيج معقول ب: ايك باران كودنيا من آزمائش من والاجلية كااور ايك بارعذابِ قبر روجائة كا-

(۳) امام ابوالشیخ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کو مال اور اولاد کی آزمائش میں جتلا کیاجائے گااور دو سری بار ان کو مصائب میں جتلا کیاجائے گا۔

ایام این جریرا امام این الی حاتم امام طیرانی اور امام ابوالشیخ نیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دبیا جی گرسوائی کے عذاب میں جناکیا جائے گا۔
 عذاب میں جنالکیا جائے گااور دو مری مرتبہ عذاب قبر جی جناکیا جائے گا۔

(الدراكمشورج٥٥م ٢٧٦-٣٤٢ مطبوعه دارالفكر بيروت)

منافقین کی ژسوائی میہ ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام لے کر اس کو مسجد ہے نکال دیا اس کو ہم بکٹرت حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

تبيان القرآن

رسول القد صلى الله عليه وسلم كانام بنام منافقين كومسجد يه فكالنا

حضرت ابن عباس رضی الله عنمان اس آیت (التوب التوب التوب التوب الله) کی تغییر می کماکه رسول الله صلی الله علیه و منم جعد که ون خطب و یہ کہ کرے ہوئی الله عند منافق ہے۔ آپ نظیہ و یہ کہ کرے ہوئی الله عند منجد سے فلال التو نکل جاتو منافق ہے۔ آپ نظیم منافقوں کا نام سلے لے کر این کو مسجد سے نکال ویا اور این کو ڈسوا کر دیا اس دن کی کام کی و بہ سے اس وقت تعد معزت عمر منی الله عند مسجد میں نسیں پنچ نتے ، جس وقت معزت عمر آئے تو دہ مسجد سے نکل دے تھے وہ معزت عمر سے جس دے تھے اس کا یہ گمان تفاکہ معزت عمر کو مغیر ہے واقعہ کا بنا جاتی گرا ہے۔ ایک محفس نے معزت عمر سے کمان آپ کو خوشج ہی ہو الله خوال نا کا یہ گمان تفاکہ معزت عمر کو مغیر ہے واقعہ کا بنا جاتی گرا ہے۔ ایک محفس نے معزت عمر سے کمان آپ کو خوشج ہی ہو الله نے آئے منافقین کو دُسوا کر دیا ہید ان پر عذاب افل تفااور عذاب جاتی عذاب قبر ہے۔

دائمتیم الاوسط ن اص ۱۳۳۴ رقم الحدیث: ۱۹۱۷ مافظ البیشی نے کماک ای حدیث کا ایک راوی الحسین بن عمرو بن مجر العنقر ری ضعیف ہے۔ مجمع الزوا کدی سے ۱۳۳۳ حافظ وین مجر عسقلانی نے اس صدیث پر سکوت کیا ہے الکاتی الثاف فی تخریج احادیث ا کشاف ن ۲ ص ۲۳۷)

حسب ذیل مفرین نے اس مدیث کاؤکر کیاہے ان بی ہے بعض نے اس کو اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

- (۱) المام اين جرير طبري متوفى •اسوره \* (جاسع البيان جرو من ١٥)
- (٢) المام اين الى حاتم متوفى ٢٥ ١٥٠ (تغيير القرآن ن١٠ ص ١٨٨٠)
- (۳) امام ابواملیت سمرتندی متوفی ۵۵ سامه و (تنسیر سمرتندی ج م صام)
  - (١١) علامد ابوالحس انواحدي المتوفي ١٨ ١٨ ١٠ ١١ ويبط ج١٥ ص ١٥١١)
- (۵) امام حسين بن مسعود بغوي متوفي ۱۵۱هه امعالم التشريل ع م ۲۷۳ م
  - (۲) علامه محمود بن عمر ز مخشر ی متوفی ۸ ۱۵۰۰ ۱۱ کشاف ج۲ ص ۲۹)
  - (4) قامنی این عطیه اند سی متوفی ۱۳۸۵ ه ۱ الحرر الوجیزی ۸ مس ۱۲۳۳
    - (٨) المام فيدالرحمن جوزي متوفي ١٩٥٥ وزاد المبيرج ١٠٥٠)
      - (۹) امام فخرالدین رازی متوفی ۱۹۹۳ هه از تغییر کبیری ۲ ص ۱۳۹۱
  - (١٠) علامه علاء الدين خازن متوفى ٢٥٥هـ (لباب الأول ين ٢٥ س١٠٠)
- (١١) علامه نظام الدين نميثا يوري متوفى ٢٨عه ١٠ عراب اخر آن خ٣ ص ٥٣٣)
  - (١٤) علامه ابراليان الدلسي متوفى ٢٥٠ مد (البحرالميط ن٥ ص ١٩٥٠)
  - (١١١) عافظ ابن كثيرومشق متوفى ١٧٤٨ه و اتغير القرآن ت٢٩٨٥)
- (١١٠) على مد الوحف عمرد مشقى متوفى ١٨٨٥ و (اللباب في علوم الكتاب ن ١٥٠)
  - (١٥) حافظ ملال الدين سيوهي متوفي المهيد (الدرالمتثوريم من ١٥٠)
    - (١٦) قاضى ابوانسعود متوفى ٩٨٠ ص١٠ تنييرابوالسعود ير ١٩٨٦م١)
    - (١٤) أقاضي محمد شو كلل متوفى ١٤٥٠ العد التح القديرية ٢٥ س ١٥١٥
    - (١٨) علامد سيد محمود آلوي متوفى ٥٥ الهد (روح المعانى جااس)
  - (19) أواب صديق حسن فان بعويالى متوفى عدم احد (في البيان ع ٥ ص ٢٨٦)

(٢٠) صدر الافاضل سيد محرفيم الدين مراد آبادي منوفي عامه العه (فردائن العرفان من ١٣٠٥)

(۱۲۱) شَيْخَ شَعِيرِ احمد عَمَاني متوفي ۱۹ سااه و (تغيير عَمَاني برحاشيه قرآن ص ۲۷۲)

بعض علاء دیوبند اس حدیث کا نکار کرتے ہیں اس لیے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے۔

حافظ این کثیرنے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو مدیثیں ذکر کی ہیں:

التنبيراين كثيرت من مساح ملبوعه وارا لكتب العلميه جيروبت ١٩٠٠مه اله

القد تعالی کاارشاوہ: اور بعض دو مرے وہ (مسلمان) ہیں جنوں نے اپنے کنابوں کا قرار کریا، انسوں نے نیک کاموں کو دو سرے بڑے کاموں کے ماتھ طاویا، عنقریب اللہ ان کی توبہ قبول قرمائے گا ہے شک اللہ بہت بخشے وال بے مدرحم فرمائے والاہے O (النوبہ: ۱۰۲)

حضرت ابولبابه كي توبه

ایں ہے کہلی آیتوں میں القد تعالی نے منافقین کاذکر فرہایا تھا جو جمو نے بہلنے تراش کر فردو ہو ہوں میں سے تھے۔

بعض مسلمان بھی بغیر کمی سیب اور غذر کے غزوہ ہوک میں ضمیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکرا ہے تصور کا عتراف کر لیا اور منافقوں کی طرح جموئے غذر مجیں شمیں کے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا۔ ایام ابو جعفر محمد بن جر بر طبری متوفی ماسمان نے جو غزوہ ہوک میں نے ساتھ معرت علی اور معارت این عباس رسنی اللہ عنم سے دوایت کیا ہے کہ بید دس مسلمان سے جو غزوہ ہوک میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمیں گئے تھے، بدب نی صلی اللہ عدیہ و سلم غزوہ ہوک سے دائیں تشریف لاے تو ان میں ہے سات نے اپنی کو مجد کے ستونوں کے بیب نی صلی اللہ عدیہ و سلم غزوہ ہوگ سے دائیں تشریف لاے تو ان میں ہے سات نے اپنی کو میجد کے ستونوں کے بیب نی صلی اللہ عدیہ و سلم غزوہ ہوگ ہیں۔ یہ صلی اللہ عدیہ و سلم غزوہ ہوگ ہیں۔ یہ صلی اللہ عدیہ و سلم غزوہ ہوگ ہیں جہاں ہے تی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھاتو فربایا: یہ کون ہوگ ساتھ جاندہ بیا اور وہ ای جگ تھی جہاں ہے تی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھاتو فربایا: یہ کون ہوگ ساتھ جاندہ بیا اور وہ ای جگ تھی جہاں ہے تی صلی اللہ علیہ و سلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھاتو فربایا: یہ کون ہوگ

جي جنون نے اپنے آپ کو مبحد کے ستونوں کے ساتھ باتد جا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے کمان په ابو لبابہ اور ان کے اصحاب ہيں جو آپ سے ساتھ غزد کا توک جي نبيں گئے ہے۔ بيد اس وقت تک بند جے رہيں گے جب تک آپ ان کا گذر آبول کر کے ان کو نبيں کھولوں گااور نبيں کھولیں گئے۔ نبي صلی اللہ عليہ و سلم نے قربالا: اور جي اللہ کی اسم کھا آبوں کہ جي اس وقت تک ان کو نبيں کھولوں گااور ان کا گذر قبول نبيں کروں گاجب تک کہ اللہ بي ان کو کھولنے کا تھم نہ دے ان ان کو گول نے جھے ہے اعراض کي اور مسلمانوں کے ساتھ جماد جي نبيں کروں گاجب تک کہ اللہ بي ان مسلمانوں کو بيہ قبر بينچي تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نبير کھوليں گے حتی کہ اللہ بي جنوں نے ان مسلمانوں کو بيہ قبر کين تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نبير کھوليں گے دتی کہ اللہ بي جنوں نے اپنے گناہوں کی تب اللہ تارک و تعالی نے پہ آجت نازل قربائی اور بعض دو سرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرلیا کا نہوں نے نبیک کاموں کو دو سرے کا موں کے ساتھ طاویا عاتم بیب اللہ ان کی توبہ قبول قربائے گا۔

حفرت این عباس سے دو سمری روایت بیہ ہے کہ میہ چھ افراد تنے اور ان جس سے ایک حفرت بولبابہ تنے۔ زیر بن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے باتد ها تفاوہ آٹھ افراد تنے 'ان جس کردم' سرداس اور ابولبابہ تنے۔

تمادہ ہے روایت ہے کہ یہ سات افراد تھے، ان میں ابولیا یہ بھی تھے لیکن وہ تین صحابہ (ہلال بن امید ، مرارہ بن رہج اور کعب بن مالک) ان میں نمیں تھے۔

ضخاک نے روائت کیاہے کہ یہ ابولبلہ اوران کے اصحاب بنے القد تعالی نے ان کی توبہ قبول کرنی تھی اوران کو کھول رہا تھا۔
مجابہ نے روائت کیا ہے کہ ابولبلہ کا گزاہ یہ تھا کہ انہوں نے بنو قریظ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم جمہ (صلی القد علیہ وسلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذرح کر دس کے انہوں نے اپنے کو طلقوم پر رکھ کر اشارہ کی تھا۔
مدم اس جعف ن کی ان سے نال آئے تو وہ تم کو ذرح کر دس کے انہوں نے اپنے کو طلقوم پر رکھ کر اشارہ کی تھا۔

امام ابوجعفرنے کما: ان روایات میں اوٹی یہ ہے کہ حضرت ابولیابہ نے فزو و کتبوک ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ ہے اپنے آپ کوممجر کے ستون کے ساتھ باندھاتھا۔

( جامع البيان برااص ٢٢-١٩ ملية تغيرامام ابن الي حاتم ن٢ ص ١٨٥٣- ١٨٥١)

الله تعالی کاار شاوے: آپ ان کے ماوں ہے ذکوۃ لیج جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو مساف کریں گے اور آپ ان پر صلوۃ تیجیجا ہے تک آپ کی صلوۃ ان کے لیے باعث طمانیت ہے، اور اللہ بہت سننے والا ب

حضرت ابولبابه كي توبه اور شانِ نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولباب اور ان کے اصحاب کو کھول دوا تو حضرت ابولباب اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنم ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لیے اور ان کو جاری طرف سے صدف کر دیجئے۔ وہ کتے تھے کہ آپ جارے استغفار سیجئے اور ہم کو پاک سیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی: میں اس دفت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوں گاجب تک کہ جھے اس کا تھم نہ دیا چائے تب اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل قربائی: آپ ان کے بالوں سے ذکوۃ لیجئے جس کے قربانی تب انسی باک کریں کے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان کے لیے منفرت کی دعا کریں بے شک آپ کی ذریع آپ ان کے لیے منفرت کی دعا کریں بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے منفرت کی دعا کریں بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے استغفار فرہا کمی۔

(جامع البيان ير ١١ص ١٢٠٠ تغير المم ابن الى عالم تر ٢ ص ١٨٥٥)

انبياء عليهم السلام كے غيرير استقلالاً أور انفراد أصلوة بيجنے كى تحقيق

ال أيت بن فروايا ؟: آب ان ير صلوة يراعه على الله أب كل آب كي صلوة ان ك في ياعب المانية ، (التوبه: ١٥٣٠) اس آیت سے بھا ہریہ معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر امت کے عام افراد یہ بھی مستقل طور پر صلوۃ یز حنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوٰۃ کا معنی بیان کریں گے ، پھراس مسئلہ میں فقهاء اسلام کے غداہب بیان کریں گے اور فریقین کے ولاكل ذكركري كاور آ فريس ابناموقف بيان كري كـ وسقول وسالله السووييق-

صلوة كالغوى اور شرعي معني

طامه راغب اصغمانی متوفی ۱۹۰۰ نے اکھا ہے کہ اہلی لغت نے کما ہے کہ صلوٰۃ کامعنی ڈعاہ تیمیک اور تیجید ہے اور اللہ اور ر سول کے بند دن اور امیت پر صلوٰۃ بینیج کامعنی ان کائز کیہ کر نااور ان کی تعریف اور توصیف کرنا ہے اور فرشتوں اور مسلمانوں کے صلوة بصيخ كامعنى وعادرا متغفار كرناب اور تماز كوبحى صلوقاس لي كماجا مآب كداس كي اصلي وعاب-(المغروات في اص ١٠٥٣) علامد ابن قيم جوزى متولى اهديد كي تحقيق بديه ملوة كامعني شاء (تعريف اور توصيف) كرما بوامام بخاري في اين تشمح میں ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے: اللہ عزوجل کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ پڑھنا ان کی تناء اور ستائش کرنا اور ان كو سرامنا ب اور فرشتول كا آب ير صلوة يرسنا آب كي شاء اور ستائش كي دعاكرة ب- المنح العاري تاب الليرا الاحزاب: ٥٦، اور الاحزاب: ٥٦ يس صلوة كامعى رحت تهيس اوسكما بلكه اس كامعتى بية الله اور اس ك فرشة آپ كي تاء اور تعريف كرت ين- (جلاء الاقمام ص ٢٥١ وارا لكتب العلم بيروت)

اس محتیل کی مناء پر سنهه مس علمی محمد کامعی بوگا: اے اللہ! میدنا محمد ملی الله علیه وسلم کی تعریف اور

انبياء عليهم السلام كے غير پر انفراد اصلوۃ بھيخے ميں ندا ہب فقهاء

علىء شيعه كى ايك جماعت في لكعاب كه بعض متعمين المستنت في الكعاب كه تيفير صلى الله عليه وملم كى آل ير مستقلاً ملوة بهيجنا جائر نهيں ہے۔ آپر کوئي مخص کے اے اللہ اميرالمومنين على ير صلوة بميج يا فاطمت الز برابر صلوة بهيج لؤيد ممنوع ہے طالا تك قرآن جيدك اس آيت ے عام مسلمانوں پر بھي صلوة بعيجنا جائز ب چد جائيك ني صلى الله عليه وسلم ك الل بيت اور آب کے ولی پر صلوۃ بھیجتا ناجائز ہو۔ و تغییر نموند ت ٨ ص ١٣٠١-١٣٠ مطبوعہ دارا لکتب الاسلامیہ طبران ٢٥٠-١١٥١ آب

علامه موى بن احمد صالحي صبلي متوتى ١٩٠٠ عد لكية مين:

نی صلی اللہ علیہ و سلم کے غیرر بھی انفراد اصلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔

(الاقتاع مَع كَتَناف القناع نَ الحس ١٣٣٢ مطبوعه وارا لكتب العلميد بيردست ١٨١٣١هـ)

قاضى عياض بن موى ما تكي متوفى ١٠٥٥ مد تكيية بن:

ا مام ما مک کے نزدیک انبیاء علیم السلام کے غیرے مستقلاً صلوۃ بھیجنا کردہ ہے۔

(ا كمال المعلم يغو ا كدمسلم ج٢ ص ٥٠ - ٢٠ معلموعه وا د الوفاء بيروسته ١٩٠٠ماه )

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر وسقداني شافعي متوفى ١٥٥٢ و تكصيح بي:

المام الك اور جمهور ك زويك البياء عليهم السلام ك غيرير استقلالا صلوة بصيحة مكروه ب--

( في الباري ت عم ١٣ ١٣ مطبوعه لا بور ١٥٠١١ ٥)

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حنى ١٥٥٨ مد لكيمة بين:

ا ہام احمد کے نزدیک غیرانبیاء پر استفلالا صلوٰۃ بھیجتا جائز ہے اور امام ابو حنیف ان کے اصحاب امام مالک امام شافعی اور اکٹرین کے نزدیک انبیاء علیم انسلام کے غیر پر انفراد اصلوٰۃ نہ بھیجی جائے لیکن ان پر جنٹاصلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے۔

(عرة اللاري ١٦٠ ص ٩٥ مطبوعه اوارة اللباعة المنيرية ١٣٨٨هـ)

ا نبیاء علیهم السلام کے غیر پر صلوۃ اور سلام بھیجے ہیں جمہور کاموقف علامہ کی بن شرف نودی ثافعی متوفی ۱۷۲ مد لکھتے ہیں:

ہمارے نی سیدنا جو صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادا صلوۃ سینے پر اجماع ہے ای طرح تمام انبیاء اور طاکہ پر استقلار صلوۃ سینے کے دواز اور استجاب پر لا تی شار علیہ کا اجراع ہے اور انبیاء علیم السلام کے فیر کے متعلق جمور کاموقف یہ ہے کہ ان پر ابتداءً صلوۃ تربیجی جائے اور کم مناف علیہ و سلم میں کما جائے گااور مماف میں اختلاف ہے اہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ یہ حملاء تب کہا کہ یہ حملاء تربی بھی نہیں فلاف اولی ہے کہ کو کہ یہ اور ہم کو المی بد حملہ تربی ہے اور ہمت سے علاء نے یہ کماکہ یہ حملہ تربی بھی نہیں فلاف اولی ہے کہ والمی بد حملہ اور ہم کو المی بد حملہ مناف کہ اور کم وہ وہ ہو ہے جس میں قسدا اولی ہے کہ سلف کی زبانوں میں صلوۃ کا لفظ انبیاء اور ہو تمارے معلوہ ہو تمارے کہ سلف کی زبانوں میں صلوۃ کا لفظ انبیاء علیم السلام کے مماقہ مخصوص ہے بھی اللہ علیہ وارو ہو ہو تا ہو کہا ہائے گا کہ استہ حسل کما جائے گا ہم بیند کہ آپ عزیز اور جلیل بین ای طرح ابو بر مملی اللہ علیہ حالے معلی اللہ علیہ کا کہ سینہ حسل کما جائے گا ہم بیند کہ آپ کو تشد میں اس کا محمد والمیان ہوں ہو تاری ہو موریت و اور جس سے جائے ہو دور اس پر الفاق ہو جو ہو تارو ہوں کا اور خور انبیاء پر تباہ اس کے متعلق اور جمال تک سینہ حسل عسلی مصحب و علی اللہ محمد والی ہو است کا اور اس پر الفاق ہو جو ہو ہوں وارد ہو جو تارہ ہیں اس کا محمد والیوں تک میں ہو جو ہو ہو تارہ ہیں اس کی معلق اللہ میں علی علیہ السلام علیہ کہا جائے گا اور اس میں ذیرہ اور مروہ برابر ہیں اور واسلام کی میں جو تارہ ہیں جو تارہ ہوں جو تارہ ہیں اور واسلام علیہ کہا جائے گا در اس میں ذیرہ اور مروہ برابر ہیں اور واسلام کی کہا جائے گا۔

(الاز کارج اس ۱۳۵-۱۳۵ مطبوعه دار الکتب العلم بیروت ۱۳۵-۱۳۵ مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۵-۱۳۵ ما ۱۳۵ مطبوعه عدمه علم الدین این قیم جوزی منبلی متوفی ۱۵۵ مد فی سالام بیمج کے مسئلہ میں علامہ جو بی ہے اختلاف کیا ہے اوہ لکھتے

دو سرے علاء نے صنوۃ اور سلام میں فرق کیا ہے ، وہ کتے ہیں کہ سلام کالفظ ہر مومن کے حق میں مشروع ہے خواہ وہ زندہ ہویا مردہ س ضر ہویا غائب کو نکہ یہ کمنا معروف اور معمول ہے کہ فلال فخص کو میرا سلام ہیجا دو اور یہ اہل اسلام کی تحت و تعظیم ہے بخلاف صفوۃ کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس لیے نماز کے تشمد میں پڑھتے ہیں السلاء علیہ و علی عبداد الله الصاف حب اور یوں نمیں پڑھا جا آ افرصلوۃ علیہ خارے علی عبداد الله الصاف حب اور یوں نمیں پڑھا جا آ افرصلوۃ علیہ خارہ علی عبداد الله الصاف حب اور اس سے الله دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔ (جلاء الله فهام می اسم مطبور وارا اکتب النظیم ایروت) المبالم کے غیر ہر استعمالاً صلوۃ ہڑا ہے والول کے دلا کی اور ان کے جوابات اخبیاء علیم السلام کے غیر ہر استعمالاً صلوۃ ہڑا ہے والول کے دلا کی اور ان کے جوابات

صَلِي عَلَيْهِ مِن صَلَوْن كُنَّ كُنَّ لَهُمَّ.

آپ ان پر صلوٰۃ معینے آپ کی صلوٰۃ ان کے سلیے باعثِ طمانیت ہے۔

اور ديكر آيتي ميه إلى: أُولَيْفِكُ عَلَيْهِ مِ صَلْمَ وَالْكُومِ وَرَجْهَمَ مَ وَرَجْهَمَ مَ اللَّهِ مِنْ مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ (البّرة: 20)

(ب) وہ لوگ جی جن پر ان کے رب کی جانب سے صوات جی اور و حت۔

دی ہے جوتم پر صلوۃ بھیجا ہے۔

مُرَوْلَيِنِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ - (الالااب: ٢٣)

ان آیوں کے علاوہ حسب زیل احادث سے بھی وہ ہستدلال کرتے ہیں:

ا صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۷ میم مسلم رقم الحدیث: ۱۵۰۸ سئن ایوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن ایرائی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۱۵۹۷

امام داری نے ایک طویل مدیث روایت کی ہے اس میں ہے ایک خاتون نے کما: یارسول انتد ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوة بیمیج تو آپ نے ان پر صلوفة بیمیجی۔

(سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۹ منذاحدی ۱۳۹ میلا ۱۳۹ میلا ۱۹۵۰ میلا ۱۹۵۰ میلا در قم الدیث: ۱۹۵۰ مینف این الی شیب ت ۱۳ م ۱۹۵۱ ا قیس بن سعد بن عباده بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ ؟ سعد بن عباده کی آل پر اپنی صلوات اور رحمت بھیج - (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۸۵ ملل الیوم والایک للنسائل رقم الحدیث: ۱۳۵۵)

ان آیات اور احادیث کاجواب یہ ب کہ ان آیات اور احادیث میں انتہ تعالی اور رسول انتہ صلی انتہ علیہ وسلم کے معلوۃ اللیم کے حاوۃ اللیم کے اور حالۃ اللیم کی علم اور کسی قاعدہ کا پابند شیں ہے ، وہ جس کو جاہے صلوۃ بھیج اور جو جاہے کرے اور صلوۃ سیج کا وکر کے اور احلوۃ سیج کا در سول اللہ صلی انتہ علیہ وسلم کا حق ہے ، وہ ابناحق جس کو جائیں عطاکر دیں ، سویہ آیات اور احادیث ہمارے موضوع سے خاری ہیں۔ ہماراموضوع یہ ہے کہ امت کسی غیرنی پر مسلوۃ بھیج اور یہ چیزان آیات اور احادیث سے ابارے نہیں ہے۔ انہیاء علیہم السلام کے غیریر الفراد اصلوۃ نہ بھیجنے کے دلا کل

امام ابن عبد البرمتوقي ١٣٥٥ هـ في اس آيت سه استدلال كياب:

لاَ تَحْمَدُوا دُعَمَا الرَّسُولِ بَيْتَكُمْ كَدُعَا وَ مِن لَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ قَرَارِ رو جيه كه تم ايك تعصير تَنْ مُعَمَّدًا - (التور: ١٣) ومريد كه ليه دُعاكرتي بود

آگر رسول انقد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وُعایم صلوٰۃ کاذکرہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے وُعایم بھی صلوٰۃ کا ذکر کریں تو رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے وُعایم کوئی امتیاز نہیں رہے گا حال نکہ اس آیت کا یہ نقاضا ہے کہ ان بیں امتیاز ہونا چاہیے۔

(الاستذكارج ٢٩١) على جيروت ١٣١٢ اله التمييدج ٢ ص ٩٩) مطيوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٧ الله) علم حضرت ابن عمر رمنى الله عنمائے قرمالیا كه نبی صلی الله علیه وسلم كے سواكس محض كاكسي محض بر مسلوۃ بھيجتا ميرے علم

تبيان القرآن

میں جائز جس ہے۔

(معنف ابن اني شيبه ج٢ ص ٥١١) معنف عبدالرذاق وقم الحديث ٩٣١٠ سنن كبرئ ج٢ ص ١٥٠ الاستذكار ج٢ ص ١٦٠٠ التميدج عص ١٩٩

الم عبد الرزال في بدائر اس طرح روايت كايد:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این حماس رمنی اللہ عنمانے فرمایا: انبیاء کے سوائسی مخص پر صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ے- سغیان نے کمان نی کے سوائمی اور پر صلوۃ بھیجا کروہ ہے-

المعنف وقم الحديث: ١٩١٩ أنجم الكبيريّ الرقم الحديث: ١٨٨١٠)

المام مالك وغيرو ني حيد الله بن دينار سے روايت كيا ب ك حضرت حيد الله بن عمر رضى الله عنماني صلى الله عليه وسلم ك قبرا مبارك إلى كفرت بوت اور ني صلى الله عليه وسلم ير صلوة بينج اور حصرت الوبكراور حفرت عمر رضى الله علما كي اليا كرت - (الاستذكارج ١٩ ص ١٩٧٠ التميدج ٥ ص ١٩٠)

موطانام مالک کے موجودہ تسخوں میں مید روایت ہے کہ حضرت این عمرتی صلی الله علیہ وسلم کی قبرر کھڑے ہوستے اور ني صلى الله عليه وسلم اور حعترت ابو بكراور حعترت حمرير صلوة تيجة - (رقم الحديث ١٢٣٠) امام ابن عبد البرئ اس كاروكيا به اور کہاہے کہ کچی بن کچی کو اس روایت کے درج کرتے میں مغلط ہوا ہے ، میج روایت اس طرح ہے جس طرح نہ کور الصدر عبارت ميل ذكرب - (الاستذكارين) حل ١٩٧٥ التعبيد ج٤ حل٩٩)

حضرت عبداللد بن عماس رمني الله عنمائ قربالا: ني صلى الله عليه وسلم كرسوا كوئي فخص سي فخص ير صلوة نه بيميع، باتی او کول کے لیے دعا کی جائے اور ان پر رحمت بیجی جائے۔ (الاستذ کارج ۲ ص ۱۳)

خلاصه سياب كدانبياء عليهم السلام كے غيرير تبقاصلوة وسلام بعيجنا جائز ہے اور انفراد أاور استقلالاً صلوة بعيجناً عمله و تزيمي ے اور صرف ساام بھیجنا بلاکراہت جائزے۔ ہی جسور کامسلک ہے اور می جمارا موقف ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: كيايه نيس جائے ك ب شك الله على الله على توب قول كريا إور مد قات كوليتا ب اورب شك القدى بهت توبه تحول كرف والابهت رحم قراف والاب (التوبه: ١٠١٠) صدقه کی ترغیب

اس سے پہلی آیت میں فرملیا تھا، جن بعدوں نے اسپنے گناہوں پر توب کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا، عنقر بیب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی، توبہ قبول کرنے کی خبر نمیں دی تھی، اور اس آیت یں اللہ تعالی نے حتی طور پر میہ خبروی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول کی توبہ قبول قرما آئے اور صد قات کو لیتا ہے، جاکہ بندے زیادہ ذوق و شوق اور رغبت سے صدفتہ و خیرات کریں۔

نیزیلی آیت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے فربلا تھاکہ آپ ان سے صد قات لیں، اور اس آیت میں فربایا ہے کہ اللہ صد قات نیما ہے اور میہ بظاہر تغارض ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کاصد قلت لیما اللہ ہی کاصد قلت لیما ہے ، کیو نکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم

رِنَّ الْكَدِيْسَ يُسَايِعُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا (النَّحَةِ 1) عبعت كرتم بين -

رَيِّ الْمُدِينِ مِيرِ اللهِ 
اس سے مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كواية اء دينا ب كيو تكه الله متعالى كواية اء ديناتو محال ب-

يُحَادِعُ وَاللَّهُ وَالبَّرُودُ ٩) ودالله كود حو كادية مين ا

اس ہے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دحو کا دیناہے ، کیونکہ دوا پنے عقید ویں اللہ کو دحو کا نہیں دیتے تھے ،

صدقه کی نضیلت میں احادیث

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربیا: جو محض بھی سمی ہے کے چیز کو صدقہ کر تاہیں' اور اللہ پاک چیز کے سوااور سمی چیز کو قبول نہیں کر آیہ تو رحمٰن اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے' خواہ وہ ایک تھجو ر ہے' پھروہ تھجو در حمٰن کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتی کہ وہ بہاڑ ہے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیساکہ تم میں سے کوئی فخص اپنے محمو ڈے کو یا اس کے پچیرے کو برمعا آبار ہتا ہے۔

. صیح ابتخاری رقم الحدیث ۱۳۱۴ صیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۱۳ سنن الترزی دقم الحدیث:۱۳۲۳ سنن النسانی رقم الحدیث:۱۳۵۳ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۸۳۳ مسند احد ج ۱۳ صرح این تزیید رقم الحدیث:۲۳۳۳)

ترندی کی دو سری روایت میں ہے: حتیٰ کہ ایک لقمہ پیاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور اس کی تقید بیل اللہ عز دجل کی کتاب میں ہے: دبی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صد قات کو لیتا ہے۔ (النوبہ: ۱۳۳۰) اور اللہ شود کو مثانا ہے اور صد قات کو بڑھا آ رہتا ہے 0 دالیقرہ: ۲۷۱)

معج بخارى اور معج مسلم بي بهي بداضاف ب--

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساصد قد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: تحک وست کی کمائی اور فرمایا: اپنے عمیال سے ابتداء کرو۔

(میم البخاری رقم اندیث:۵۳۵۹ سنن الرّندی رقم الحدیث:۹۳۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۹۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۳۵۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۳۵۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۳۵۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۳۵۳۳

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عضابیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکوۃ کے متعلق موال کیا آیا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے متعلق موال کیا آیا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے متعلق موال کیا آیا؛ آپ نے مشرق یا فرمایا: مال میں ذکوۃ سے مواجعی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلادت فرمائی: (اصل ایک یہ تم اپنے مند مشرق یا معرب کی طرف پھیرو، (اصل) نیکی اس مخض کی ہے جو اللہ ، قیامت کے دن، فرشتوں، (آسانی) کتاب اور نہوں ہے ایمان لائے اور مال سے مجت کے باوجود رشتہ واروں، نتیبوں، مسكنوں، مسافروں، موال کرتے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ (البقرہ: 22)

﴿ سَن الترف ی رقم الحدیث: ۱۵۹ ستن این ما جهر رقم احدیث: ۱۵۹ ستن الداری رقم احدیث: ۱۹۸۹ ستن الداری رقم الحدیث: ۱۹۳۷ ستن الداری رقم الحدیث: ۱۹۳۷ ستن الداری رقم الحدیث نام رضی الله عند بیان کرتے بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُوپر والا باتھ نجلے باتھ سے بمترے اور اسپند عمیال سے ابتدا کرو، بمترین صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحالی کے دفت دے جو محض سوال سے اُرکے گاامتہ اس کو سوال سے باز رکھے گا اور جو مستنفی رہے الله اس کو مستنفی رکھے گا۔

تىيأن الْقرآن

المسيح البخاري رقم الحديث: ٩٣٢٨ مسيح مسلم رقم الحديث: ٩٠٣٥ سنن الزندي رقم الحديث: ٩٣٧٣ سنن النسائي رقم العديث: ٩٣٠٠ سنن الإداؤد رقم الحديث: ٩١٤٢ سنن الداري رقم الحديث: ١٢٧٥)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب کوئی خاتون اپنے گھرکے طعام سے خرج کرے در آنحالیکہ وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو طعام خرج کرنے کا اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو اپنے کمانے کا اجر ملتا ہے اور خازن کو بھی اتخابی اجر ملتا ہے اور این ہیں ہے کسی کا جر دو سرے کے اجر میں کمی تعیس کرتا،

المحيح البخاري رقم الحديث: ۹۳۲۵ محيح مسلم رقم الحديث: ۹۳۴ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۷۲۳ سنن ابودادٌ درقم الحديث: ۹۲۸۵ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۹۳)

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جن نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس مرف وہ مال ہے جو جھے ، حضرت) زمیر نے دیا ہے کیا بین صدقہ کروں؟ آپ نے قربایا: صدقہ کرواور ہاتھ نہ روکوور تہ تم ہے بھی روک لیاجائے گا۔ (میخ ابتحاری رقم اندے شاہدہ ۲۵۹۰ سیج مسلم رقم الحدیث ۱۹۴۴ سنن الرّزی رقم الحدیث: ۱۹۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۲۵۵۱ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۲۵۵۱ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۲۵۵۱ سنن النسائی رقم الحدیث المدیث الاوراؤور رقم الحدیث ۱۲۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث المدیث الاوراؤور رقم الحدیث ۱۲۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث المدیث 
حضرت ما نشر رضی القد عنها بیان کرتی بین کد ایک مرتبه میرے پاس ایک ماکل آیا اس وقت میرے پاس رسول القد صلی الله علیه و سلم بھی تھے ، بین نے اس ماکل کو پلایا اور اس چیز کو ویکھا ہتب رسول الله علیه و سلم بھی تھے ، بین نے اس ماکل کو پلایا اور اس چیز کو ویکھا ہتب رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا : کیا تم یہ میں چاہیمیں کہ تمہارے گھر میں جو پکھ آے اور تمہارے گھر ہے جو پکھ جائے اس کا تم کو علم ہو؟ بین سنے کہا: باس آئپ نے فرمایا: محمرو اے عائشہ التم می کرند دیا کروا ورند الله عزو جل بھی تم کو می گئری کردے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۰۰) منی انسانی رقم الحدیث: ۱۵۰۳)

عظرت عمرو بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کاسد قد عمر جس زیاد تی کر ہے ہیڑی موت کو ڈور کر تاہے اور اللہ اس کی وجہ سے تکبراور فخر کو ڈور کر تاہے۔

(المتعمم الكبيريّ عام ٢٣ مافظ البيثى في كها: اس بيس اوى ضيف بالمجمع الروائد و قم الديث ١٩٠٩) حضرت عقب بن عامر بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه و الم في فرايا: صدقه صدقه وسينه والوں كى قبروں سے كرى كو دُور كريّا ہے اور مسلمان قيامت كے دن صرف اپنے صدقه كے سائے جس ہوگا۔

المعمرانكيرن عن الله عنما بيان كرتى بين كه محمروالول في المرى كان من كلام ب الجيم الروائد رقم الحديث الاسم حضرت عائشه رضى الله عنما بيان كرتى بين كه محمروالول في ايك بكرى كوازع كيا- ني صلى الله عليه وسعم في بي جيما: اس عن سه يجه بچاه بيات ؟ حضرت عائشه في كمان اس كا صرف ايك ثانه باتى هيا- آب في فرمايا: اس ثنانه كه علاده باتى سب باتى ب- اسنن الترفدى رقم العرب الاسمامة احمد بن احم من ملية اللولياء بن ص ١٢٠)

حافظ مماد الدين استعبل بن عمر بن كثيرومشقى متوفى م يريده كليه بن

امام این عساکرنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے زمانہ جی عبدالر ممن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاو کیا ایک مسلمان نے مال غیمت میں ہے سو روی ویٹار تمین کر لیے۔ جب اشکر واپس چوا کیا اور سب نوگ اپنے اپنے گھر ہے گئے تو وہ مسلمال بمت نادم جوالا اس نے امیر اشکر کے پاس یہ ریٹار پہنچا ہے۔ اس نے ان کو تعیں کو لینے ہے انکار کر دیا کہ جن انل افتکر میں یہ دیٹار تھیم کیے جاسکتے تھے وہ مب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے، اب میں ان کو تعیں

نے مکٹہ تم قیامیت کے دن یہ منتاد عدا کو ڈیٹ کرمنا۔ اس مخض نے بھیندے محابہ سے یہ مسئلہ معنوم کیا، سب نے یک جواب ریا۔ وہ دمشق کیا اور حضرت معلویہ ہے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیا وہ رو ، ہوا عبداللہ بن الثاعر الملكي كے پاس سے كزرا انهوں نے اس سے رونے كاسب بو جہا- اس نے سارا ماجرا سلان اس نے كما: تم حضرت معاویہ کے پاس جاؤ اور ان ہے کمواس میں ہے پانچوال حقہ جو بہت المال کا حق ہے وہ لے نیس اور میں دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی اتی (۸۰) دینار ان الل افتکر کی طرف سے معدقہ کردوجو ان کے مستحق ہوسکتے تھے، کیو تکہ اللہ ان کے نامول اور ان کے پتوں ہے واقف ہے، وہ ان کو ان وینار کا ٹواپ بہنچا دے گااور اللہ اپنے بندول کی توبہ قبول کرنے والاہے، سواس مسلمان تے ایمان کیا۔ معترت معاویہ نے کمان اگرید فتوی میں نے دیا ہو آ تو جھے ید فتوی اپنی ساری مملکت سے زیادہ محبوب تھا۔ ( مختصر آریخ دمثل لاین عساکوج ۴ ص ۴۵۴ مطبوعه وارالفکر پیروت ۴۰۷ه، تغییراین کثیرج ۲ ص ۴۴۴ مطبوعه دارالکتب

الطب پیرات ۱۹۹۳هو)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ کیے کہ تم عمل کرو ہی طنقرب المتر تمباہے عمل کردیکھ سے گا اوراس رسول اور ومنن دی اور عنقریب تم اس کی طرف او ٹائے جاؤ مے جو ہر غیب اور ہر طاہر کو جانے والا ہے پھروہ تم کو ان کاموں کی خبردے گاجن کو تم كركرب تقن (الخيد: ١٠٥)

نیک اعمال کا تھم دینے اور بڑے اعمال ہے روکنے کی وجہ

آیات سابقد سے اس آنت کے ارتباط کی دومتور تی ہیں:

(۱) اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنوں نے توبہ کی تھی بینی کیا یہ مسلمان نہیں جائے کہ اللہ نعالی توبہ محیمہ کو تول كرياب اور ظوم سيت عدو صد قلت ديئ جات بي ان كو قبول قرما ياب-

(۲) اسے مراد دو مرے لوگ ہیں جنہوں نے توب شیس کی تھی تاکہ ان کو توب کی ترغیب دی جائے۔

الم رازی نے تکھاہے کہ معبود برحق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادتی اور کی محال ہو، محلوق کی عبادت سے اس میں سمسی چیز کا زبارہ ہونا اور محلوق کی نافر مانی ہے اس میں سمسی چیز کا کم ہونا محل ہو، عباوت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت ہے اس کی نفرت محل ہو حتی کہ بید کما جائے کہ اس کی نفرت اور اس کا غضب اس کو انتقام پر پرانگیختہ کر یہ ہے؛ بلکہ اس کامعصیت ہے منع کرنا اور عمادت کی طرف راغب کرنا اس لیے ہے تاکہ کلوق کو نیک لوگوں کے متعلمات عاصل ہوں اور وہ بڑے نو کوں کے انجام سے بھیں۔ بس نافر مانی کرلے والا صرف اینے آپ کو فقصان بھنچا آب اور اطاعت کرنے والا صرف اینے آپ کو فائدہ بینیا آے جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو کے تو وہ نیک کام تمارے تفع کے لیے ہیں اور اگر تم بڑے کام كو ك توان كانتصان حميس بني كا- (الاسراء: ١) إلى الله تعالى في جويه فربايا ب: تم عمل كرو الله تممار ي عمل كود كيد ل گا اس میں نیک کام کرتے والوں کے لیے ترخیب ہے اور نافر مانی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، کویا کہ اللہ تعالیٰ نے فروایا: تم مستقبل کے لیے جدوجہ در کرو کیو تکہ تمہارے اٹھال کا ایک تمرہ دنیا میں ہے اور ایک تمرہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں تمرہ یہ ہے کہ الله اور اس کارسول اور مسلمان تمهارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کردے تو دنیا بیس تمهاری بہت تعریف ہوگی اور ونیا اور آخرت میں تمہیں اچیر عظیم لے گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو کے تو دنیامی تمهاری ندمت ہوگی اور آخرت میں حمہیں شدید عذاب ہوگا۔

( تغییر کبیر ج۲ مس ۱۳۲ مطبوعه دا دا حیاء التراث انعربی بیروت ۱۵٬۰۱۵ هه ۱

انسان کے اعمال کوزندہ اور مرُردہ نوگ دیکھتے رہتے ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: اگر تم کمی بند پنمان ک اندر عبادت کرد جس کانہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑئی تب ہمی لوگوں کے لیے عمل طاہر ہوجا کمیں کے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں۔ (مند احمد جسم ۱۳۸ مجمع الزوائد ج ۱۳۵ موارد الصنہ آن رقم الحدیث: ۱۳۳۲ مجمع احمد کمااس مدیث کی سند حسن احمد رقم الحدیث بساکاله مطبوعہ دارائح ہے گئے وہ ۱۳۷۲ء)

حضرت النس بن بالك رضى القد عنه بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تمهار اعمال تمهار مرب بوت قرابت داروں اور رشته داروں پر چیش كيے جاتے جي اگر وہ فيك اعمال ہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے جي اور اگر وہ فيك اعمال ہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے جي اور اگر وہ فيك اعمال نه مول تو وہ وُ عاكرتے جي: اے الله ! تُوان پر اس وقت تك موت طارى نه كرناجب تك تُوان كو اس طرح بد بيت نه دے جس طرح تو تے جمعى بدايت دى ہے۔

اسند احمد تام م ١٩٥٠ مجمع الزدائدة ٢ م ١٩٠٨ الليالي رقم الدعث ٢٥١ طافظ الميتى اور شخ احمد شاكرة كما ب كريد عديث مح ب مند احمد رقم الحديث ١٩٧١ مطوعه وارافحديث قابره)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علی جارائی حرج نہیں ہے اگر تم کمی مختص ہاں وقت تک تبجب نہ کروجب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کا گھروہ بلتا ہے اور ہڑے والا ایک زمانہ تک ایسے عمل کر آرہت ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مرج نے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا گھروہ بلتا ہے اور ہڑے عمل کر آ ہے اور ایک برزہ ایک زمانہ تک بڑے اور ایک برزہ ایک زمانہ تک بڑے اور ایک برزہ ایک اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے اور تک عمل کر آ ہے کہ اور تک مما تھ تکی کا ارادہ کر آ ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرا ایتا ہے۔ صحابہ نے ہو چھا: یارسول اللہ کی تعلق دیتا ہے گھراس کی ڈوح تعلی کرایا ہے۔

(سند احمد ن۳ ص ۴۴ صحح ابتفاری رقم الحدیث:۹۲۰۸ صحح مسلم رقم الخدیث:۴۲۴۳ سنن الزندی رقم الحدیث:۱۴۷۸ ام زندی اور شخ شأنریت تصریح کی ہے کہ اس کی سند صحح ہے، مستد احمد رقم الحدیث:۱۲۵۳ مطبوعه دارالحدیث؛ قاہرہ ا

حفزت عائشہ رمنی اللہ عنهائے فرمایا: جب حمہیں سمی عض کا عمل احیما گلے تو یہ آیت پڑھو: تم عمل کرو عقریب اللہ تمهارے عملی کو دیکھ لے گااور اس کارسول اور مومنین بھی۔ (التوبہ: ۱۰۵) صبح ابطاری کتاب التوحید ابلب: ۲۰۹)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دو مرے دو ہیں جن کو اللہ کا تھم آنے تک مو خرکیا گیاہے کیا اللہ ان کو عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمالے گا اور اللہ بہت علمِ والا ہے مید حکمت والا ہےO(ائتوبہ: ۴۶)

غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جائے والوں کی جار قسمیں

جو ہوگ غزوہ تہوک میں ہی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی جار قتمیں ہیں:

(١) وه متافق تصح جن كالله تعلق في التوبه: ١٠١ من ذكر قرمايا ٢٠

(۶) وہ مسلمان یقے جو مستی اور غفلت کی بناء پر غزوہ کیا ہوک بیں نمیں گئے تھے، وہ بعد بیں نادم ہوئے اور انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر تو بہ کرلی- ان کاؤ کر اللہ تعالی نے التو بہ : ۱۹۳میں فرمایا ہے۔

الله) وو مسلمان ستے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ ٹوک میں نمیں گئے اور انہوں نے رسول الله معلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں خلاص کے مائے شامل نمیں ہوئے تو الله تعالیٰ نے

مجى ان كامعالمد مو تركرويا - يه كعب بن مانك مراره بن الريخ اور بالل بن اميد تنے -

(۴) وومسلمان جو بست أو رهم كرور البيايا الإج يقع ال كوان ك شرى مدر ك وجه سه وخست وك كل-

حضرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں: جب یہ آعت نازل ہوئی حد من اسوالیہ صدف ہو رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے حضرت ابولبا اور ان کے اصحاب سے صدقہ لے لیا اور جمن اصحاب باتی رہ کئے جنہوں نے معفرت ابولبا کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ ضمی بائد ها تھا انہوں نے کسی چڑکا ذکر نہیں کیا ان کا تذر نازل نہیں ہوا اور انہیں کے متعلق یہ آبے تا کا موثر کیا گیا ہے اور بعض دو سمرے وہ ہیں جن کو الله کا تھم آنے تک موثر کیا گیا ہے یا ان کو الله عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمانے کا جن اور بعض دو سمرے وہ ہیں جن کو الله کا تھم آنے تک موثر کیا گیا ہے یا ان کو الله عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمانے کا جب لوگوں نے کہا: یہ لوگ بلاک ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی تغذر نازل نہیں ہوا اور دو سمروں نے کہا: ہو مکا ہے الله ان کی منفرت فرمادے کو تکہ ان کا معللہ موثر کیا گیا ہے - (جائع انہیان جزام ص ۱۹۹)

حصرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توب کی تفصیل التوبہ: ۱۸۸-۱۵ میں بیان کی جائے گی' ان شاء اللہ-

# وَالَّذِينَ اتَّخَالُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَعْمِينًا بَيْنَ

ا ور وہ اوٹ جنہوں نے حرد بہتیا تے سے سے مبان اور کا کرنے کے سے اور مسلما توں سے درمیان

# الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَامَ بَاللَّهُ وَرُسُولُكُ مِنْ

بھوٹ والنے کے بیے اوراس منعی کی کمین کا و بنا نے کے بے جربیلے سے بی التراوراس کے دسول سے جنگ

# قَبُلُ وَلَيْحُلِفْنَ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا الْحُسَمَى وَاللَّهُ يَشْهَلُ

ارباب اوروه مزور یا تسی کمایل مح کر بم قرمت بعلان کا اداوه کیاب اوران مرا ب ویا ب

# إِنَّهُمُ لَكُنْ بُونَ @ لَا تَقْتُمُ فِيْ إِنَّا الْكَسَجِ لَا أُسِّسَ

کرے شک وہ طرور مجبورتے ہیں 0 ایب اس مسجد میں کمبرے مزیوں ، البتہ حس مسجد کی بنسیا د

### عَلَى التَّقُوٰى مِنُ ٱوَلِ يَوْمِ ٱحَقُّ إَنَ تَقُوْمُ فِيهُ وْفِيهُ

سید دورسے بی تعوی پر دمی ممی سے وہ اس ات کی زادہ حق وارسے کراکب اس مرکزے ہول اس میں

# رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنُ يَّتَكُمُ لَهُ رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ أَفْنَ

ابسے مرد ہیں ہو توب پاکیزہ ہوئے کیند کرتے ہی اوران زیادہ پاکیزی حاصل کرتے والول کولیندفر ما آہے 🔾 توکیاص

# اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان عَيْرامُونَ

نے انتدے فدے اور اس کی رضا پر اپنی مسید کی بنیاد دکمی وہ بہترہے یا وہ شخص جس نے

جلدينجم

الله الله

ا والال کو ہدایت نبیں و بتا 🔾 جس عارت کر انبول نے با ایسے کیا سے معیشہ ان سکے دلول میں مسئنی رسے عی سوااس کے کان کے دل کرنے گرنے مرحاین اورانٹرے معیمانے وال

رائى حكمت واللب (

الله تعالی کاارشادے: اور وہ لوگ جنوں نے ضرر پہنچائے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانور کے درمیان پھوٹ ڈاننے کے کیے اور اس مخص کی تمین گلوہائے کے لیے جو پہلے ہے ہی اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کر رہا ہے اور وہ منرور سے تشمیں کھائیں کے کہ ہم نے صرف بھلائی کااراوہ کیا ہے اور اللہ کوائی ویتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جموست میں (التوب ١٠٤)

سجد ضرار کاپس منظرو پیش منظر

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٧٥ من تكفية بي:

رسول القد صلى الله عليه وسلم كے مدينہ تشريف لانے ہے پہلے، مدينه عن قبيله خزرج كاايك مخص ربتا تھا جس كانام ابوعامر رابب قعة بيد مخض الم جالميت مين نعراني بوحمياتمة اور الل كتاب كاعلم حاصل كرچكا تقا- ابام جالميت مين بيرا يك عبادت محزار مخص قفه اوراس كوابية قبيله مين بهت فغيلت حاصل حمى - جب ني صلى الله عليه وسلم بجرت فرما كريدينه تشريف لاسة اور مسلمان آپ کے گروجع ہونے لکے اور اسلام کی مقبولیت ہونے لکی اور غزو و بدر میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو نفیہ عطا فرمایا تو ابوعامر رب تمام امور بست شاق کزرے اور وہ برطا مسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا اور مدید سے بھاگ کر کفار کمہ اور مشرکین سے جاملا میہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ماکل کر آتھ اسوعرب کے سارے قبیلے اسمتے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے ویش قدی کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آزمائش میں جتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔اس فاسق نے دونوں طرف کی مغوں کے درمیان کی گڑھے کھود رکھے تھے 'ان میں ہے ایک میں رسول القد صلى الله عليه وسلم مريز ٢٠ اور آب كوچوت كلى؟ آب كاچروزخى بركية ينچ كى طرف سے سامنے كے جار دانتوں من سے دا کمیں جانب کا ایک دانت شہیر ہو گیا(اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا تھا) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سربھی زخی ہو گیا تھا۔ ابو عامرنے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی توم انسار کی طرف بڑھ کر انہیں خاطب کیااور ان کو اپنی موافقت کی دعوت دی جب انسار نے ابوعامر کی بید حرکت دیکھی تو انہوں نے کما: اے فاس ! اے وعمن خدا! الله تخد کو بریاد کرے اور اس کو بہت برا کمااور اس

کی ندمت کی- ابوعامریہ کمتا ہوا واپس کیا کہ میرے بعد میری قوم بہت مجڑ منی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگئے ہے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کرسٹلیا تھا تھین اس نے سرکٹی کی اور انکار کیا تب رسول انتد صلی الله علیه وسلم نے اس کے لیے وعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلاو ملنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابوعام نے دیکھا کہ جنگ احدیث مسلمانوں کے فقصان اٹھانے کے بلوجود نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی متولیت ہیں کوئی کی مس آئی تو وہ روم کے باوشاہ برقل کے پاس میااور اپنی قوم میں ہے متافقین کو کمہ بھیجا کہ میں مخکر ہے کر آ رہا ہوں ورسول اللہ ملى الله عليه وسلم سے خوب جنگ موكى اور يس ان ير عالب آ جاؤں كا اور مثانتين كوبيہ پيام بھيجاكد وواس كے ليے إيك يناه کی جگہ بنائمیں اور جولوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئمیں ان کے لیے اسمن کی ایک بناہ گلویناؤ تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو دہ عبك اس كے ليے تمين كا كاكام وے ميانچه ان منافقين نے مسجد قبائے قريب بن ايك اور مسجد بنا ڈالی اور رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کی تبوک روائجی ہے پہلے وہ اس کام ہے فارغ بھی ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیہ درخواست الے كر آئے كہ آپ مارے ہاس آئے اور مارى معدين تمازيز هے تاكه مسلمانوں كے زديك بيد معير متزوبو جائے۔ انہوں نے آپ ہے کماکہ ہم نے کمزوروں اور ناروں کی خاطریہ معجد ہنائی ہے اور جو ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں دور ک مساجد میں نمیں جاسکتے ان کے لیے آسانی موالین اللہ تعالی اپنے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجد میں نماز برجنے ہے بھانا چاہتا تھا اس لیے آپ نے فرملیا: ہمیں تو اس وفت فزو و تبوک کا سفر در چیش ہے، جب ہم واپس ہوں کے تو ان شاہ اللہ دیکھا مائے گاور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم فروہ تبوک سے فارخ ہو کر منت کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس سے پچھ کم عب كى مسافت رو منى تو معترت جبرئيل عليه السلام وى لے كر آئے اور بتايا كه منافقول نے يه معجد ضرار بنائي ہے اور معجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلّمانوں کی جماعت جس تغریق پیدا کرتا ہے اور اس سے ان کا مقصور ابوعام راہب کی کمین کا منانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدید وسیخے سے پہلے می چند مسلمانوں کو اس معجد ضرار کی طرف جینج دیا تاکہ وہ اس کو حنیدم کردیں اور اس کو جلاڑ الیں۔ آپ نے بنو سالم کے بعائی مالک بن و محتم اور معن بن عدى يا اس كے بھائى عامرين عدى كو بلايا اور فرمليا: تم دولوں ان خالموں كى مسجد كى طرف جاؤ اور اس كو منهدم كردواور جلاؤالو- اإن دولول لے اس معير كو كرايا اور جلاؤالا- اس دفت اس معير بيس بيد كفار موجود تھے اور معير كے جانے ے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد ضرار کو بنانے والے یہ بارہ افراد تھے: فذام بن خالد، تعلب بن حاطب (یہ وہ نہیں جو بدری محالی ہیں) معتب بن تشیر ابوحبیب بن الذرع عباد بن حنیف حارث بن عامراور اس کے دو بیٹے جمع اور زیرانسدل الحارث، مخرج ، بجادین عمران اور دو اید بن ثابت --- به لوگ قتمیں کھا کھاکر کمد رے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے بد مجربنائی تقی الذرے پیش تظر صرف مسلمانوں کی خرخوای تھی الله تعالى نے فراليا: الله شادت ويتا ہے كه يه منافق جموت إلى التي ( تغییراین کثیرج ۲ ص ۲۳۵- ۲۳۷ مخشان مطبوعه بیروت ۱۳۱۹ه تا البدایه والنهایه ج ۳ ص ۱۱۹- ۱۷۱۸ مطبوعه بیروت ۱۳۱۸ه الله تعالی کاارشاد ہے: آپ اس معجدیں تم می کمڑے نہ ہوں البتہ جس معجد کی بنیاد پہلے روزے ی تقویٰ پر رسمی گئی ہے؛ وہ اس بلت کی زیادہ حق دارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں؛ اس میں ایسے مرد میں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پیند کرتے الله الله دياوويا كيزكى عاصل كرف والوس كويند فرما ماي (التوب: ١٠٨) سجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

اس آیت میں تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جر یج

ہے کہا ہے کہ منافقین جعد کے دن اس مجد کو بنا کرفارغ ہوگئے تھے انہوں نے جعد ا جفتہ اور اقوار کو اس مجد میں نمازیں پڑھیں اور پیر کے دن یہ مجد گرا دی گئی۔ اللہ تعلق نے اس مجد میں نماز پڑھنے کی پہلے یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مجد مسلمانوں میں بجوث ڈالنے اور جو مخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر آتھا اس کی مسلمانوں کے مغرر پہنچنے کر آتھا اس کی مسلمانوں میں بہتے روز کمین گھ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آے میں دو سمری وجہ بیان فرمائی ہے کہ دو مجدول میں سے ایک مسجد پہنے روز سے بی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہواور دو سمری مجدمین نماز پڑھنا مجد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مالتے ہو تو اس دو سمری مجدمین نماز پڑھنا ہے کہ دو مجدول میں دو سمری مجدمین نماز پڑھنا ہو تو اس دو سمری مجدمین نماز پڑھنا ہو تو اس دو سمری مجدمین نماز پڑھنا ہو تو اس دو سمری مجدمین نماز پڑھنا ہو تو اس دو سمری مجدمین اس کا در برحت باید ابتا ہمنے موجوم ہوگا۔

اس مسجد كامر مداق جس كى بنياد اول يوم عدد تقوى ير ركمي كى

صرت این عباس این بریده اور این زیر کاموقف برب کدوه معجد قباب-

امام ابوجعفر ہے، ہن جرم طبری متوفی ہوسات سنے کما این مختلف روا ہوں جس روائج تول ہے ہے کہ مسجد تقویٰ مسجد نبوی ہے، کیونکہ اس سلسلہ جس احادیث محید واروجیں:

حضرت سل بن سعد رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عمد میں دو فضوں کا اس میں اختکاف ہوا کہ وہ کون می مسجد ہے جس کی بنیاد بروز اول سے بی تقویل پر رکمی می بھی بھی؟ ایک فض نے کہا وہ مسجد نبوی ہے ، دو سرے مفض نے کہا وہ مسجد نبوی ہے ، دو سرے مفض نے کہا وہ مسجد تباہ ہے اس کے دو سرے مفتل سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مسجد میری مسجد ہے۔ (سند احمد رقم الحدث: ۱۳۲۵-۱۳۲۹)

حضرت الی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم ہے وس معجد کے متعلق سوال کیا گیا جس ک بنیاد تقویٰ پر رکمی کئی تقی- آپ نے قربلیا: وہ میری معجدہ۔ (معد احمد رقم الحدث ۹۲۸۲۴ مستف این ابی جیبہ ج۴ص ۱۳۷۳) (جامع البیان ۱۳۱۲ س۱۳۰۳ مطبوعہ دار النکر بیردت ۱۳۹۰ سام البیان ۱۳۲۲ س۱۳۳۲ مطبوعہ دار النکر بیردت ۱۳۹۰ سد)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میرا اور ہو عمرہ بن عوف کے ایک عض کا اس میں اختلاف ہوا کہ جس سجد کی بنیاد تعویٰ پر رکمی گئی تھی وہ کون می ہے؟ میں نے کما کہ وہ سجد رسول اللہ ہے اور بنو عمرہ بن عوف کے مخص نے کما وہ سجد قباہے ، پھردوٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے کما وہ سمجد قباہے ، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجد اور قربایا: اس میں (سمجد قباہی) تیرکیرہے۔

النبوة الميستى ج م ٢٥٣٥ المتدرك ج م ٣٨٠ ج ٢٩ م ٣٣٣ شرح النه رقم الحدث ٢٥٥٥) واضح رب كد تي صلى الله عليه وسلم في معين فرما ديا ب كد جس معيد كى بنياد تعوى ير ركمي كن ب وه ميري معيد بين مجر نبوی اس سلسلہ میں صرف حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما کی منفرہ رائے ہے کہ اس سے مراد مسجر قباہ اور آبعین میں سے ابن بریدہ ابن ذید اور ضحاک کا بھی کی موقف ہے اس کے برخلاف کثیر صحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تضریح ہے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی اور مسجد قبا کے تضریح ہے میان کر بچے ہیں اور اب ہم مسجد نبوی اور مسجد قبا کے فضائل میں احادیث کا ذکر کریں گے۔

مسجد نبوی اور روضة رسول کی زیارت کے فضائل

حضرت اس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: کمی شخص کا اپنے گھریں نماز پڑھنا ایک نماز کا تواب ہے، اور محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا تواب ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پلے سو نمازوں کا تواب ہے، اور اس کامسجد الصی میں نماز پڑھنا پچیاس بڑار نمازوں کا تواب ہے اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا پچیس بڑار نم زوں کا تواب ہے اور اس کامسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ تمازوں کا تواب ہے۔

(ستن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۱۳)

حعنرت انس بن ولک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مجر جس چالیس نمازیں پڑھیں اور ان جس سے کوئی نماز قضائہ ہوئی ہو اس کے لیے آگ ہے نجات لکھ دی جے گل اور عذاب سے نجات لکھ وی جائے گی اور نفاق سے برآت لکھ وی جائے گی۔

اسد وجری ۱۵۵ شخ احد شاکرے کمااس مدعث کی شد حسن ہے، سند احد رقم اللہ یہ ۱۵۳۱ معبوط وارالحدیث قابرو، المجم الاوسط رقم اللہ بیٹ: ۱۵۳۴ حافظ منذری نے کہ اس حدیث کے راوی میچ میں التر فیب والتر بیب نیم المان حافظ المیشی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقة میں الجمع الزوائدی تام میں 4)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا: میرے بیت اور میرے منبرکے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر دوش ہے۔

المسيح البخاري وقم الحديث ٩٨٨٨ مسيح مسلم وقم الحديث ٢٠١٠ سنن الزدي وقم الحديث ١٣٩٢ مسنف عبدال ذاق وقم الحديث ١٥٢٣٣ اللبقات الكبري من الم ٢٥٣ مسنف ابن الي جيد ع٣٥ م٣٣٥ كراچي، مسند احد ع٢٠ مل ١٣٣١ مسيح دين حبان وقر الحديث ١٥٤١ المنجم الصغيروقم الحديث ١٩٣٠ مشن كبرئ لليستى ع٥مل ١٩٣٦ التمبيد شاص ٥٥٨)

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔

اسمن النسائي وقم الحديث: ١٩٥٠ مصنف عبدالرذاق وقم التديث: ١٥٢٣ صند حيدي وقم الحديث: ١٩٩٠ سيح ابن حمان وقم الديث النسائي وقم الكديث: ١٩٩٠ مسيح ابن حمان وقم الديث المالي وقم الكبير وقم العديث ١٩٣٠ طينة الاولياء بن على ١٩٣٨ مجمع الروائد بن من من ١٩٠٩ المستدرك بن من من ١٩٣٥ مستف ابن بي شيبه بن ١٩٩١ كزاهمال وقم الخديث: ١٣٩٥٣)

معرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس نے میری قبر کی زورت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

استن دار تعنی شام صدیم الحدیث ۱۹۳۹ المعیم الاوسلار قم الحدیث: ۱۹۸۳ مجیع دارداند بن ۱۳ ص۱۰ تنفیص الحبیر بن ۱۳ مس۱۹۰۴ انتخاف السادة المنتقین بن ۱۳ ص ۱۳۵۰ کنز العمال رقم الدیث: ۱۲۵۸۳ کال این مدی بنه ص ۱۲۳۵ حضرت عبدامته بن عمر رضی الله عشماییان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طلبہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری و فات کے بعد مچ کرکے میری زیارت کی کویا اِس نے میری زندگی ہیں میری زیارت کی۔

والمعجم اللبيرر قم الحديث ١٩٣٧ المعجم الاوسط رقم الحديث ومهمه مجمع الزوايدي من من وسنى و قطني رقم عديث تدا ١٩٦٦

سش برى نسيستى ن٥٥ ص ١٩٦١ اسطاب العاليد رقم الحديث: ١٢٥٨ تتزانعمال رقم العديث: ٢٢٥٨٢

حضرت عبدالقدین عمرر منی القد عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علم نے فرمایا: جس بے ج کیااور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی- ہیہ حدیث ضعیف ہے۔

ا تلخيص الحيمريّ ٣٠٣ من ٩٠٣ كتاب الجزو حين لا بن حبان يّ ٣ ص ٣٠٤ )

مسجد قباکے فضائل

جعرت جبرین عمرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبانے ہی صلی القد علیہ و سلم ہے یہ سوال کیا کہ اللہ مسجد بنائی جائے تو رسول القد مسلی القد علیہ و سلم نے قرالیا: تم جس ہے کوئی شخص کھڑا ہو اور او نفتی پر سوار ہو دعفرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کراس کو چلاتا چہاوہ نہیں سنے اس پر سوار ہو کراس کو چلاتا چہاوہ نہیں ہیں وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے اپھر حضرت عمرے اس پر سوار ہو کراس کو چلاتا چہاوہ نہیں ہیں وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے پھراپنے اصحاب سے قربانیا: تم جس سے بعض ہوگ کھڑے ہوں اور اس او نفتی پر سوار ہوں ایند صلی القد علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم نے قربانیا: ہم جس جس چیر دکھا رسوں اللہ صلی القد علیہ و سلم نے قربانیا: ہم جس او نفتی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے قربانیا: سے طی اس کی ممار ڈ سیلی چھو ڈوواور اس کے گھوسنے کے کر و سمجد بناؤ کے تکہ بید او نفتی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے قربانیا: سے طی اس کی ممار ڈ سیلی چھو ڈوواور اور اس کے گھوسنے کے کر و سمجد بناؤ کے تکہ بید او نفتی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے قربانیا: سے طی اس کی ممار ڈ سیلی چھو ڈوواور اور اس کے گھوسنے کے کر و سمجد بناؤ کے تکہ بید او نفتی اللہ کے تھم کی پربند ہے۔ نے قربانیا: سے طی اور واکدر قربانی ورادر اس کے گھوسنے کے کر و سمجد بناؤ کے تکہ بید او نفتی اللہ کے تھوست نے اور دورادر اس کے گھوسنے کے کر و سمجد بناؤ کے تکہ بید اور نفتی اللہ کر قربانی ورادر اس کے تھوستان کے تو میں دورادر اس کے تھوستان کے تھربان کے تکہ بید اور نفتی اللہ کے اور واکدر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کو تھربان کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تو دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تو دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کے تو دورادر اس کے تھربان کی دورادر اس کی دورادر اس کے تو دورادر اس کے تو دورادر اس کی دورادر اس کے تو دورادر اس کی دورادر اس کی دورادر اس کی دورادر اس کی دورادر اس کی دورادر اس کی دورادر ا

حفزت عبدالله بن عمر رمنی الله محتمه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن معجد قبا جاتے تھے ذواہ پریدل د سوار اور حفزت عبدالله بن عمر بھی ای طرح کرتے تھے۔

ا صحح البخاری و قمانیدیث: ۱۹۹۳ سمح مسلم رقمانیدیث: ۱۳۹۹ سنن ونتسانی و قمانیدیث: ۱۹۸۸ سنن ابود اوَ و رقمانیدیث ۲۰۴۰ من حضرت اسید بن حصر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: مسجد قباص نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ اسنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۱)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس اقباد میں ایسے مردیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پہند کرتے ہیں؛ اور اللہ زیادہ پاکیزگ حاصل کرتے وانوں کو پہند فرما تاہے۔ وانس مردد میں تندین کر میں ایک ہے۔

پنی کے ساتھ استنجاء کرنے کی نصیلت

المم ابن جرير ائي سند كم سات روايت كرية بن:

ا جامع البيان جز ااص ١٥٥ مقد الحديدة ١٥٥ مند ١٥٥ مند الحديدة الحديث ١٥٥ مند رك تاص ١٥٥) حضرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرت بين كدني صلى الله عليه وسلم في فرماية: يد آيت: (التوب ١٥٨) الل قبا ك

متعاق نازل ہوئی ہے، ودیانی کے ساتھ استجاء کرتے تھے، توان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

اسن الزندی رقم الدے دو میں اوداؤور تم الدے دو میں این اجرائی الدے دو میں الدی دو میں الدی ہے ہے۔ استی جامی ہوں الله تعلق كا ارشاد ہے: توكيا جس نے اللہ ہے أور اس كی رضار التي مسجد كى بنياو ركمى دو بهتر ہيا وہ فخص جس نے اپنی شارت كى بنياد ایسے كڑھے كے كتارے پر دكمى جو كرنے كے قريب ہے تو دہ اسے لے كر جنم كى آگ ميں كر پرا اور اللہ علم كرينے والے لوگوں كو بدايت نہيں ويا۔ (التوب: ۱۹۹)

مشكل الفاظ كمعانى

شده اک معنی بی طرف یا کناره - حرف کے معنی بیں وہ جگہ جس کو سیال بر براکر لے جاتا ہے - (المغروات جاس) شاہ عبد الفادر اور شاہ رفع الدین سنے اس کا ترجمہ کھائی کیا ہے اور اعلی حضرت اور ہمارے شیخ طامہ کاظمی نے اس کا ترجمہ کر حاکیا ہے - حسار: بدا ممل میں حدائر تھا جو چیز کرتے والی ہو - صافعہ ارب این بنائے والے کے مماقد کر گیا - ریب ته: لک منافد کر گیا - ریب ته: لک منافد کو کیا ۔

خلاصہ سے کہ ان دومسجدول کے بیٹنے دالوں بی سے ایک نے اپنی مسجد بیٹائے سے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا کا ارادہ کیا اور دو سرے نے اپنی مسجد بیٹائے سے باقرباتی اور کفر کا ارادہ کیا ہی پہلی بیٹا ٹیک ہے اور اس کا باتی ر کمناواجب ہے اور دو سرگ بینا غیبیث ہے اور اس کا کرانا واجب ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہے: جس ممارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرہ کی وجہ ہے بیشہ ان کے دیوں میں محکمی رہے گی سوا اس کے کہ ان کے دل کھڑے کھڑے ہو جا کمی اور اللہ ہے حد جانے والا پری سخست والاہے O(التوبہ: ۱۲۰) موال قدر سکر بھی مصر دید فرق کر ہے ہو جا کمیں اور اللہ ہے حد جانے والا پری سخست والاہے O(التوبہ: ۲۰۰۰)

منافقین کے شک میں بڑنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان قرایا ہے کہ متافقین نے جو مجر ضرار منائی تواس کے بنانے کے بعد ان کے داوں میں
یہ خوف رہاکہ اس مجر کا راز کمل جائے گا اور اس کو حدیدم کر دیا جائے گا اور اس کو بنانے کا سب بہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے
متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے داول سے لکل تمیں سکا تھا کہ انتیکہ ان کو موت نہ آ جائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ
مجد ضرار دین میں فکوک اور شہلت کا مصدر تھی اور کفراور فعاتی کا مقر تھی ، بور جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو حدیدم
کرنے کا تھی دیا تو یہ ان پر بہت شاتی گزد اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ان کا ابنی اور زیادہ ہو گیا اور آپ کی نبوت میں ان
کے شکوک اور شبمات اور بڑھ مے اور ان کو اپنے متعلق یہ پریٹائی رہتی تھی کہ آیا ان کو ای فعات کی حالت میں پر قرار رکھا
جانے گایا ان کو قتل کر دیا جائے گاؤ مویا اس معجر ضرار کو بتانا بجائے خود ایک فک تھا کیو تکہ وہ فک کا سبب تھا۔ اس شک کے
پر ا ہونے کی حسب ذیل وجوہ جی:

(ا) منافقین معجد ضرار کو بناکر بہت خوش ہوئے تھے اور جنب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجد کو گرانے کا تھم دیا تو ان کو یہ تھم بہت ناکوار گزر ااور آپ کی نبوت اور رسافت کے متعلق ان کے فکوک اور شبہات اور زیارہ ہو گئے۔

(۱) جب رسول الله ملى الله عليه وسلم في الله معير كو منهدم كرف كا تحم دياته انهول في يكن كياكه آب في الناسك حدد كي وجه سنة بين تحم ديا به اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الن كوجو المان دى بوكى تقى ووائن ك خيال من مرتفع بوكل حسد كي وجه سنة بين تحو أو المان دى بوقى تقى ووائن كه خيال من مرتفع بوكل اور ائن كو بروفت بيه خوف اور فعلم و إكد آيا ان كوائن كه حال يرجمو رويا جلت كايا ان كو قبل كرديا جلت كااور الن كرام الموال سلب كر لي جائم محد

تبيان القرآن

ملايتم

(۳) ان کا اختلابہ تھاکہ اس میچہ کو ہتاتا ایک نیک کام ہے اور جب رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے اس کو گرائے کا تھم ریا تو بیہ اس شکک میں پڑھئے کہ کس دجہ ہے اس میچہ کو گرائے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۳) وہ مسلسل اس شک میں رہے کہ انڈ تعالی ان کے اس جرم کو معاف کردے گایا نہیں انہیں صبح پہلی وجہ ہے۔

## إِنَّ اللَّهُ الثُّمَّرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالُهُمْ

بے تک اخرے ایان والوں سے ان کی جاند ان بے مالان کوجنت

## بأَنَّ لَهُ وَالْجَنَّةُ ﴿ يُقَارِّلُونَ فِي سِبِيلِ اللَّهِ فَيَ قُتُلُونَ وَ

کے برادیں وید لیاء وہ احد کی داہ یں جہاد کرتے یں ۔ پس مثل کرتے ہیں اور

# يُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ

فل کے جاتے ہیں اس پر القد کا مجا وعدہ سے تورات میں اور انجیل میں اور فقسد آن میں

## وَمَنَ اَوْفَى بِعَهُدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبُشِرُ وَابِبَيْعِكُمُ الَّذِي

اورانشیسے نیادہ اسے مید کو پوا کرنے وال اورکونسے بین مائی اس بھے ماتھ توش ہر ما وجو

### بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰ لِكَ هُوَالْفُومُ الْعَظِيمُ @ الْتَالِبُونَ الْعَبِدُونَ

م نے بیچ کی سے اورسی بست بڑی کامیابی سے ن وی وک بی اقرار کے والے عبادت کونے

# الْحَامِلُ وَنَ السَّالِحُونَ الرُّكِونَ الرَّيْعُونَ السَّجِلُ وَنَ الْاَمِرُونَ

واسلے جمد کرستے والے دوزے وسطے والے دکوع کرستے والے سجدہ کہتے والے بیتی کا

### بالمعروب والتاهون عن المنكر والطفظون لحكاؤد

م وبینے والے اور ہائی سے موسکنے والے اور انتر کی مدود کی مفاظمت کرنے والے اور انتر کی مدود کی مفاظمت کرنے والے

# اللودكيقر المؤمنين هما كان للنبي والرين امنوا

اورآپ ایان دار کور فری کنادی ن بی اور ایسان دارل کے بے یہ جا کر نسی ہے

# اَنَ يَسْتَغُومُ وَالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤ الْوَلِيُ قُرْلِي فِي الْعُدِ

كروه التركين كي بيا استغفار كري تواه وه ان ك قرابت وار بهن اجب كه ان بار

# مَاتَنِيَيْنَ لَهُمُ إِنَّهُمُ اصلَا الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَاكَانَ السِّيغُفَارُ

یہ فاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دوز فی بی ن اور ایرام کالے دور) ایسکیا

# ٳڹڒۿؽؗڿڒڒؚڹؽٷٳڒۘۘۘٛٛۼؽؙڡٞۏۘۼؚػڗۣڎۜۜڿػڡٛٳۧؿٵٛٷ۠ڬڷ؆ؙۺؙؽٚڶڰ

استغفار كرتا حرفت اس وعده كى وجرست نفاجواس في الإجمع سي كياتها الدحب ال يريز فاجر جوكبا كروه

# اَنْهُ عَلُوْ لِلْهِ تُكِرِّا مِنْهُ ﴿إِنَّ إِبْرِهِيُمِ لِالْوَالَّ حَلِيُمُ الْأَوَّالُّ حَلِيمُ

النَّد كا وتمن ب توود اس سے بیزاد موسکے سے شک ایابیم ببت زم ول اورمیت رو اِسفے

الله تعالی کارشاد ہے: یہ شک اللہ نے ایمان واٹوں ہے ان کی جانوں اور ان کے بانوں کو جنت کے بدل میں ترید یا وہ اللہ کی راہ میں جماد کرتے ہیں ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جانے ہیں اس پر اللہ کا مجاوعدہ ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ ہے زیادہ اسپے عمد کو ہورا کرنے والا اور کون ہے ایس تم اپنی اس تاج کے ساتھ خوش ہو جاؤ ہو تم نے بی کے اور کی بہت بیری کامیائی ہے (التوب: ۱۱)

الله تعالی کامومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خرید تا

اس سے پہلی آیات بیں اللہ تعالی نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کاوکر فرہایا تھا جو غزو ؤ تبوک بی شاش نہ ہونے کی بتا پر انسوں نے کی تھیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جماد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان فرہایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جماد کو ترک کرکے کتنے بڑے نفع کو ضائع کرویا۔

مجام من اپنی جانون اور مالول کو جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالی نے جو ان کو جنت عطافرمائی
اس کو اللہ تعالی نے شراء (خرید نے) سے تشبید دی ہے۔ عرف میں خرید نے کامعنی سے کہ ایک عنص ایک چیز کو اپنی ملک سے
نکال کر دو مرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یا زیادہ کی مجام میں نے اپنی جانوں
اور مالوں کو اللہ کے باتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو اللہ نے موسنین کے لیے تیار کی ہے میاس طور کہ وہ اہل جنت
میں ہے ہو جائمیں۔

حضرت الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: جو مخض الله كى راه ميں جرد كرنا ہے اور اس كو اپنے محرے تكالتے كا محرك صرف اس كى راه ميں جماد كرنے كا جذبہ ہوتا ہے اور اس كے كلام كى تصديق كرنا ہوتا ہے ؟ الله اس فخص كے ليے اس بات كا ضامن ہو كيا ہے كہ اس كو جنت جي داخل كردے يا اس كو اس كے كمراجر اور مال غنيمت كے مماتھ لونادے۔

(میج ابداری رقم الحدیث: ۱۳۳۷) میج مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۹ سنن اشائی رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۳۹ الحدیث: ۱۳۳۳ موطالهام مالک رقم الحدیث: ۱۳۳۳ منتی کبری الیستی جه می ده سنن معیدین منعور رقم الدیث: ۱۳۳۴) مید آن منافع بر مدینه سے آئے مید آن آئری بیعت عقبه کے موقع پر بعثت نبوی کے تیم وی سال می نازل بوئی تھی، اس موقع پر مدینه سے آئے بوٹ سرآدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعنم محمدین جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن كعب ترظى وغيره في بيان كياكه حصرت عبدائله بن رواحه ومنى الله عند في رسول الله صلى الله عليه وملم ي عرض كيا: آپ اين رب كے مليد اور ائي ذات كے ليے جو جائيں شرط نكاليں۔ آپ نے فرمایا: من اپنے رب كے ليے شرط نگا آ ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤا اور بیں اپنے لیے بیہ شرط لگا آبوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو کے جس طرح تم اپنی جاتوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو، انہوں نے کماجب ہم یہ کرلیں گے تو جمیں کیا ہے گا؟ آپ نے فرہ یا: بنت انہوں نے کمایہ نفع والی بچ ہے، ہم اس کو خود فنخ کریں گے نہ اس کے فنخ کرتے کو پہند کریں گے۔

(جامع البيان ١٦٦م ٩ من مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٥م)

حسن بقرى نے كماروئ زهن يرجومومن بھى ہودواس بيج بي واقل ہے۔

(تغييرا مام ابن الي حاتم ج٢ص١٨٨) مطبوعه كمتبه زار مصطفى الباز مكه كرمه ١٥١٧ماه)

تورات اور المجیل میں اللہ کے عمد کاذکر

اس آیت شی فد کورے کہ یہ وعدہ پر حق ہے تورات انجیل اور قرآن بی-

موجودہ تورات اور انجیل بیں اس وعدہ کی تقریح نہیں ہے، مفتی محمد عبدہ نے لکھاہے اس وعدہ کی محت موجودہ تورات اور انجیل پر نہیں ہے اکیونکہ تورات اور انجیل کا کافی حصہ ضائع ہو چکا ہے اور اس میں تحریفات بھی ہو پیکی ہیں ، بلکہ اس کے البّات كي في قرآن مجيد كي تصريح كافي ب- (المنارية منهم مطبوعه وارالعرف وردت)

آنهم تورات کی بعض آیات میں اس ممد کی طرف اشارے ملتے میں:

اس کے جو فرمان اور آئین اور احکام بیل آج سکے دن تھے کو بتا یا ہوں تو ان کو مانٹااور ان پر محمل کرنا0 اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سب سے خداوند تیما خدا مجمع تیرے ساتھ اس مہد اور رحمت کو قائم رکھے گا، جن كى فتم اس نے تيرے باپ دادا سے كھائى (اور تجھ سے محبت ركھ كااور تجھ كو بركت دے كااور بردهائے كا الخ-

(لَوْرات: احتَيَاء باب: ٢٤ أيت ١١٠ مل ١٢٥ مطبوعه بالحل سوسا كَيْلا بور)

ای طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عمد کی طرف اشارے ملتے ہیں: اور جس سمی نے گھروں و بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا بال یا بچوں یا تھیتوں کو میرے مام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سوشنا ا کے گااور بھیشہ کی زندگی کاوارث ہو گان(متی کی انجیل: الب: ۹۱ آیت، ۹۹ من ۹۴۴ مطبوعہ یا کبل موسائٹی لاہور)

مبارک میں وہ جو راست بازی کے سب ستائے سے کیونکہ آسان کی باوشاہت ان می کی ہے 0

(متی کی انجیل: پاب: ۵۰ آیت: ۱۰ مس ۷ مطبوعه با کبل سوسا کل لا بور)

قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جماد کا تھم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہرامت ہے اس پر جنت کا دعدہ كيأكيا ہے۔

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی نیج کی ماکیدات

اس کے بعد قربایا: اور اللہ ہے زیادہ اسپے عمد کو ہورا کرنے والا اور کون ہے! آمیت کے اس حزیس مجبدین کو جہاد کی تر غیب دی ہے تاکہ وہ خوشی ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرج کریں ایسلے اس نے بیہ خبر دی کہ اس نے مومنین کی جانون اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے، اور جنت ان کی ملکت ہو چکی ہے، مچر فریایا: اس کا یہ وعدہ آسانی کتابوں ں فد کور ہے ، پھر تمیری بار فرملیا: اس سے بڑے کر کون سچا وعدہ کرنے والا ہے ، کیونک کریم کے اخلاق سے یہ ہے کہ وہ وعدہ کر

کے اس کو ضرور پورا کر آہے اور اس سے بور کر کوئی کریم نمیں ہے، پھراٹ تعالی نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے فرمایہ: پس تم اپنی اس نانے کے ساتھ خوش ہو جاؤ کیونکہ تم نے اس بھے سے ایسا تلع حاصل کیا ہے جو کسی محض کے ساتھ بھے کر کے نہیں حاصل کر سکتے، پھر فرمایا: یکی بہت بوری کامیالی ہے بعنی اللہ کا تمہارے ساتھ سے بھے کرنا تمہاری بہت بوری کامیابی ہے یا ہے جنت بہت بوری کامیانی ہے۔

ال انتا كے بعد معصیت كابہت سكلين ہونا

اس نے کا ظامد یہ ہے کہ ہم نے بیٹی جاتوں اور مانوں کو افقہ کے ہاتھ فروخت کردیا اللہ تعالی کا اس کو نے اور شراء قرار دیا ہی جن ہے اور اس کا بحت کرم اور احسان ہے کو تکہ ہماری جاتوں اور ہمارے بالوں کا تو دی بالک ہے اور جنت کا بھی وی مالک ہے تو پھر حقیقت بیں وی مشتری ہے اور وہ بی باتھ ہے ہیں اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری جاتوں اور ہمارے مانوں کو ہماری مکیت قرار دیا پھراس جان و مال کو جنت کے بدفہ بی خرید لیا۔ باس طور کہ ہم اس جان و مال کو اللہ کے ادکام کے معایق اور اس کی راہ بی خریج کریں اگر وہ ہماری جان و مال کو ہنت کے بدفہ بی خرید آ پھر بھی ہم کیتا اس کے مملوک ہے اور ہم پر ان م تھا کہ ہم اس کی راہ بی خریج کریں اگر وہ ہماری جان و مال کو جنت کے بدلہ بی تربی ہم اس کے عظم کے معایق کرتے اور اس کی مرابی ہم کی جاتوں ہم ان کہ جم اس کی خرید بیاتو اب کی طور پر بھی یہ جائز نہیں کہ پھر جب اس نے تکم کے خان کو کی عمل کریں اور اس بی جائز نہیں کہ بی اس کے تکم کے خان کو کی عمل کریں اور اس کی محلی کھی بی بی اس کے تکم کے خان کو کی عمل کریں اور اس بی کی جو جم افتہ تعالی کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی کھی کھی باتھ تھائی کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی کھی کھی باز کریں تا کیا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھر ہم افتہ تعالی کیا دیم نے اس بی کو عمل مسترد کر دو ہے!

الله تعالی كا ارشاد ب: (كى لوگ بن) توبه كرف والى عبادت كرف والى الله تعالی كا ارشاد به والى الله والى الله وال والى اكوع كرف والى مجده كرف والى المن كا تكم دين والى اور برائي منه روكة والى اور الله كي مدودكي حفاظت كرف والى اور آب ايمان والول كوخوش خرى منادس (التوبه: )

التساتبون كامعني

توبہ کا منی ہے: رجوع اور تائب کا معنی ہے: جو معصیت کی حالت ندمومدے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کے چار اور کان جی:

(ا) معصیت کے صدور سے نادم ہواور معصیت کے صدور سے اس کاول جل رہاہواور وہ اپ آپ سے اخطر ہو۔

(۲) آکدواس معصیت کونه کرنے کا پختہ عرم کرے۔

(۳) اس معصیت کی تلاقی اور مدارک کرے مثلا جو نماز رہ مگی تھی اس کی قضا کرے ، جس کی رقم دبالی تھی اس کو واپس کرے ، جس کی فیسٹ کی تھی اس کے حق میں دعا کرے۔

(۱) ان تمن کاموں کا محرک محض اللہ تعالی کی رضااور اس کے تھم پر عمل کرنا ہو ہور اگر اس کی غرض لوگوں کی قدمت کرنا جو یا لوگوں کی تقریف اور تحسین حاصل کرنا ہو یا اور کوئی غرض ہو تو وہ النسائیسی ہیں ہے نہیں ہے۔

جعترت الس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہراین آوم خطاکار ہے اور خطاکاروں ہی مجھے وہ جیں جو توبہ کرتے دائے ہیں۔

(سنن الترفذي دقم الحديث ٣٣٩٤ سنن اين مايد دقم الحديث ٣٢٥٤ مصنف اين الي بييدج ٢٣٠ مـند ابوج ٣٥٠. ١٩٨٠ سنن وادي دقم الحديث: ٣٤٠ مـند ابوييلي دقم الحديث ٣٣٠٠ المستدوك جهم ٣٢٠٠) حضرت عبدالله بن عمروض الله عنماييان كرتے بين كه تي صلى الله عليه وسلم في فرايا: جب تك غرغرة موت كاوفت ته آسة الله بنده كي توبد قيول قرما تاہے۔

(سنن الزندي وقم المحدث من اين الدوقم المحدث ۱۳۵۳ مند الدير ۱۵۳ مند البريد المحدث ۱۵۳ مند الديولي وقم المدرث: ۱۹۲۵ منح اين حيان وقم المحدث ۱۳۸۵ مليته الناولياء ج۵ ص ۱۹۴۰ المستودك ج۲ ال ۱۵۵۲ شعب الايمان وقم الحدرث ۱۵۳۰ م الدنه وقم الحدث ۱۶۰ الكال لاين معري ج۲ ال ۱۵۹۷)

حضرت حمیراللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینیا: کناہ ہے توبہ کرنے والما اس مخص کی مشل ہے جس کاکوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ۱۳۵۰ سنن كبرى لليستى ج ۱۰ ص ۱۵۰ طيت الاولياء ج ۱۲ ص ۱۶۰۰ كنزالتمال رقم الهرب ۱۹۰۱، مجمع الزدا كدج ۱۴ ص ۱۳۰۰ الترخيب والتربيب ج ۲۳ ص ۱۵۰ تحاف ج ۸ ص ۱۵۰۰ مقتلوة رقم الهرب ۱۳۳۳) المعلى المسلمون كامعتى

عبادت کا معنی ہے علیت تذلل کا اظمار کرتا ہو لوگ اللہ کے سامتے انتمائی بخر اور ذلت کا اظمار کریں وہ عابدین ہیں۔
(المفردات جامی ۳۵) جو لوگ اظلامی کے ساتھ اللہ وصدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص بول وہ عابدین ہیں۔
(کشاف جامی ۴۵) حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فربایا: جو لوگ اللہ کی عبادت کو اپنے اور واجب سیجھتے ہوں وہ عابدین
ہیں۔ متعلمین نے کما عبادت کا معنی ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالی کی تعظیم کا اظمار ہو اور وہ انتمائی تعظیم ہوا ہوائے کام
کرنے والے علیدین جیں۔ حسن بھرتی نے کما علیدین وہ جیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کریں۔ الدو و کہاجو دن
دات اللہ کی عبادت کریں وہ علیدین جی۔ (تغیر کمیرج) میں میں)

قرآن مجيديس إ

ائے رب کی مباوت کرتے رہے حی کد آپ کے ہاس پیام

ڗۜٵٞؠؙڐۯػػڂؾؿؠٵؿؠػٵڷؽڣؽ*ڰ* 

(انجوز ۴۹) اجل آجائے۔ لاحد کے بیدا بینہ صل بیاد بار سل نے زیدامی

معرت ابر ہریو دستی افلہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول افلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربنیا: لوگوں کی بھترین زندگی کا طریقہ 
یہ ہے کہ ایک فخص محورے کی نگام پکڑ کر افلہ کی راہ میں نکل جائے، وہ اس کی پشت یہ اڑا جارہا ہو، جس طرف وشن کی آ بث
یا خوف محسوس کرے اس طرف محورے کا رق کروے اور گتی یا سوت کی تلاش میں نکل جائے ہیا اس آوی کی زیر گی بھتر ہے
جو چند بھیاں سے کر بہاڑ کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے، وہاں تماذ پڑھے، ذکوۃ اوا کرے اور اللہ کی عبادت کر آ رہے
حق کہ اس کو سوت آ جائے اور لوگوں کے کسی معللہ میں بھلائی کے سواد قتل نہ وے۔

(صحح مسلم دقم الحديث:۱۸۸۹ سنن السائي دقم الحديث:۵۰۱۳ سنن ايمناج دقم الحديث: ۳۹۷۷)

قرآن مجیداور اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ علیدین وہ بیں جو آوم مرگ میلوت کرتے رہیں۔ سرمید

الحامدون كامعني

حدے معنی ہیں صفات کمایہ کا اظمار اور حسن و طوبی کا بیان کرتا اور اگر جد تحت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہے اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بنا پر منعم کی تنظیم کرتا اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو مرف کرتا ہیں حساندوں وہ لوگ ہیں جو اللّٰہ کی قضا پر رامنی رہے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرج کرتے ہیں

اور برحال من الله كي حمد كرت بي- مدين من به

هغرت ابو جریره بیان کرتے میں کہ جرذی شان کام جس کی ابتداء السعد الله سے نمیں کی گئی وہ ناتمام رہتا ہے۔ اشعب الا نمان رقم الدیث: ۲۲ س

حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیال ترت بین كه دسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایا: الفنل الذر سام من مند اساله سه اور افضل الدعاء السعة ما السند من - المعب الايمان وقم الحديث العام)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا : سب سے پہلے جنت میں ان یوگوں کو بل یا جائے گاجو راحت اور آنکیف میں الله کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۳۳۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعا فرمائے تھے: اے اللہ انو نے جھے بو علم عطاکیا ہے اس ہے جھے نفع عطافرما اور جھے نفع آور علم عطافرہ اور میرے علم کو زیادہ فرما ہر حال میں اللہ کی حمر ہے، اور اے میرے رہ ایس دوزخ کے عال ہے تیری پناہ میں آ آ ہوں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۲) السب السحندون کا معنی

الساحة كامعنى به وسع جمه ساحة الدار كامعنى به مكان كامحن السائعة المسلل جارى ربن واله بإلى كو كت جن السائعة اور سباح كامعنى به زجن من مغركرف واله السائعة ورائزة النوبة الا كامعنى به روزه ركف واله والسائعة بن سائعة اور سباح كامعنى به زجن من مغركرف واله السائعة ورائزة به كامعنى بين حقيق اور عكى - حقيقى روزه به به كه طلوع فجرت غروب آفتاب تك كهاف بي اور عمل ازدوان كو ترك كرديا اور اس آيت من سائعة و سائدة كى معصيت كو ترك كردي اور اس آيت من سائعة و سائدة و سائعة و سائعة من موادب - (الغروات ناص ۱۳۲۳)

عبید بن تمیر کہتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے السسائے حوں کے متعلق دریافت کیا کیا آپ نے فرمای : وہ روزہ دار ایل -

امام ابن جریر نے حضرت ابو جریرہ حضرت عبداللہ بن مسعودا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عشم سعید بن جیرا عبد اس بھری شخاک اور عظامے بھی ای طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید جس جمال بھی السسباحث کاؤکر آیا ہے اس سے مراو روزووار جیں۔

ا جامع البيان بزااص ١٥٠-٥١ مطبوعه وارا تفكر بيروت ١٥١٠ه (ه)

حضرت ابوامامہ رضی انقد عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کمایار سوئی انقد ! مجھے سیاحت کی اجازت و بیجے ا آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت انڈ عزوجل کی راہ میں جماد کرتاہے۔

اسنن ابوداود رقم الديث ۱۴۳۸۱ معم الكبير وقم الحديث نام ۱۷۵۲ مند الثامين وقم الديث ۱۵۲۲ المتدرك ن ۴ ص ۲۵) السواك هون السساجيليون كامعتي

ر کوع اور بجدہ سے مراد نمازوں کا قائم کرنا ہے، نمار کی اشکال میں قیام، قعود ارکوع اور بجود ہیں، یہاں ہے ہاتی شکاوں ہیں سے صرف رکوع اور بجود ہیں، یہاں ہے ہاتی شکاوں ہیں اسے صرف رکوع اور بچود کا دکر فرمایا ہے کیونکہ کھڑے ہوتا اور بیشنا ہے دہ حالتیں ہیں جو نماز کے ساتھ مخصوص نمیں ہیں ا انسان عاد تا اپنے معمومات میں کھڑا ہو آپ اور بیشنا ہے اس کے برخلاف رکوع اور بجود کی حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، اندا جب رکوع اور بجدہ کا دکر کیا جائے گاتو ذہن صرف نماز کی طرف ختانی ہوگا۔ اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ ہاتھ باندہ کر کھڑے

ہونا اللہ عزد جل کی بار گاہ میں تواضع اور تذلل کا پہلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کامتوسط ورجہ رکوع میں ہے اور غابت تواضع اور تذلل مجدومیں ہے، پس رکوع اور سجدہ کا پالخموص اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ غابت عبودیت پر دارت کرتے ہیں تاکہ اس پر سنبیہہ ہو کہ تمازیہ مقصودا نتمائی خضوع اور تعظیم ہے۔

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص نے وقت پر نماز پڑھی، پورا وضو کیااور عمل رکوع، جوواور خشوع کیاتو وہ نماذ سفید روشن صورت میں چیش ہوتی ہے اور کہتی ہے الله تیری حفاظت کرے اجس طرح توسلے میری حفاظت کی ہے۔

(المعجم الما وسط و قم الحديث الماسون الترخيب والتربيب ن اص ١٩٥٨ المغنى عن حمل الماسفار على الدياء في اص ١٣١١) معدان بن اني طلح بيان كرت بيل كه عن في حضرت توبان رضى الله عند سے يو چها: مجھے ايبا عمل بتلائي جس كو كرنے كے يعد عن جنت من داخل بو جاؤل و و خاموش رہے ، جب دو تين ياريہ سوال كياتو انہوں نے كما ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسملم ہے يہ سوال كيا تھا آپ نے فرمايا: تم بكوت اللہ كے ليے مجدے كياكروكو تكد جب تم اللہ كے ليے ايك سجدہ كرتے بو تواللہ اس كى وجہ سے تمارا ايك ورجہ بلندكر آسے اور تممار السك كناد وناويا ہے۔

؛ منجع مسلم رقم الحديث:۴۸۸ منن الترذي رقم الحديث:۳۸۹ ۱۳۸۹ منن اين ماجه رقم الحديث:۹۴۲۳ منجع اين فزير رقم الديث:۱۲۱۳ مند احديّ ۲ ص۱۵ منن كبرى فليستى خ ۲ ص ۳۵۸ شمرة السته رقم الحديث:۳۸۸)

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ تریب سجدہ میں ہوتم (مجدہ میں) بکارت دعاکیا کرو۔

ا تصحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۸۷۵ سنن النسائی رقم الدیث: ۸۷۵ سنن النسائی رقم الدیث: ۱۱۳ حضرت ابوالدرداء رمنی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بس فیص نے عمد : نماز کو ترک کیااس نے تغرکیا۔

( تلخیص الحیرن اص ۱۷۱۹ تفاف السادة المتنفین ج ۳ ص ۱۰ کنز العمال رقم الدیث ۸۰۰۵۱ لتر فیب و التر بیب ن اص ۳۸۲) به حدیث اس پر محمول ہے جب کوئی شخص نماذ کے ترک کو جائز سمجے یا معمول سمجے یا اس کی فرضیت کا انکار کرے۔ الاحرون بسال معمووف والنسا هون عسن المصن کے کامعنی

ابوالعاليہ نے کما کہ قرقن جيد على جمال بھى امريالمعروف كاذكر باس سے مراد اسلام كى طرف دھوت دينا ب اور جمال بھى سنج كرنا ہے المام اين جرير نے كمانا مريالمعروف سے مراد ہر جمال بھى سنجى سنجى كرنا ہے المام اين جرير نے كمانا مريالمعروف سے مراد ہر اس نيك كام فاحكم دينا ہے جس كالمقہ اور اس كے رسول نے تھم دیا ہے اور شي عن المشكر سے مراد ہراس برائي سے روكنا نے جس نيك كام فاحكم دينا ہے جس كالمقہ اور اس كے رسول نے متح قرمايا ہے۔ اج مع البيان جرام ٥٥٠ مطبوعہ دار الفكر ابيروت ١٥٥٠ اور

ظارق بن شاب بین کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ساجبد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: فالم حاکم کے سامنے انساف کا کلے کمنا۔

اسفن ابوداؤور تم الديث المهرسة الترزى رقم الحديث الاعالة سفن النهامات وقم الحديث الامان مند المرح من من الترزى وقم الحديث المحالة المن النهامات وقم الحديث المعالم مند المرح عن المعالم المن المنان وقم الحديث المعالم مندي تمام مندي المن معلى الله عليه وسلم في فرمايا: كمي كا خوف حميس اس حق معام مناه الموسيد ومنى الله عند بيان كرت بي كه وسول الله معلى الله عليه وسلم في فرمايا: كمي كا خوف حميس اس حق

بات کو کئے ہے منع نہ کرے جس کا تہیں علم ہو۔ امام بیمانی ووایت جس ہے کو تکہ کوئی عض تہماری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ جہیں رزان نے محروم کر سکتاہے۔

﴿ سن الزندى وقم الحديث: اوا ۱۹ سن ابن ماجه وقم الحديث يد ۱۳۰۰ منداجه ج ۲ ص ۵ شعب الايمان وقم الحديث ٢٠٠٠) وسن الزندى وقم الحديث الايمان وقم الحديث ١٠٠٠) وسن الله عند بيان كرتے بي كه وسول الله صلى الله عليه وسلم و آلد ف فربليا: اس ذات كى تشم بس كه تبند و قد وت مي ميري جان ہے تم ضرور نكى كا تحم وسية و ما اور برائى سنت و ك وسية و مناور نه عنقريب تم ير عذاب بميما بات كا تعم وسية و مناور نه عنقريب تم ير عذاب بميما بات كا تعم و كرتم و عاكرة كا و و تهمارى و عاقول نعي بوكى -

(شعب الايمان و تم الحديث: ٤٥٥٨ وسنن كبرى لليستى ج- اص ٩٣٠)

حعرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم نیکی کااس وقت تک تھم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کرلیں۔ رسول الله صلی الله علی و سلم نے قربایا: بلکہ نیکی کا تھم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرہ اور برائی سے منع کرتے رہو خواہ تم تمام برائیوں سے اینزاب نہ کرہ ۔

(المعجم الصغیرد قم المصنصنامه المعجم الاوسة وقم المصنف ۱۳۳۳ شعب الاعان وقم المصنف ۱۳۵۷ مافظ البیثی نے کما اس مدیث کی مندجی دوراوی ضعیف جی الجمع الزوا کدی۲۴ ص ۲۳۷۱)

الحافظون لحدودالله كالمخن

الله توالى نے بندوں کو جن احکام کا ملات کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں؛ ان کو دو قسموں ہی منفید کیا جا سکتا ہے: مہاوات اور مطالات مباوات ہیے فراز و روحت فلاق و فیرہ اور جن اور مطالات ہیے فرید و فروخت فلاح طلاق و فیرہ اور جن چیزوں سے الله تعالی نے منح کیا ہے: قبل کی صدود ہیں۔ جن چیزوں کا الله تعالی نے منح کیا ہے: قبل کی صدود ہیں۔ جن چیزوں کا الله تعالی نے منح کیا ہے ان سے یاز رہنا ہے الله تعالی کی صدود کی تعاظمت الله تعالی نے منح دیا ہے ان کو کھل طریقہ ہے اوا کرنا اور جن سے منح کیا ہے ان سے یاز رہنا ہے الله تعالی کی صدود کی تعاظمت ہے۔ پہلے الله تعالی نے آئد امور کو تعمیلاً بیان فریا اور آخری امریحتی صدود الله کی حفاظت ان سب امور کو جامح ہے۔ پہلے الله تعالی نے آئد امور کو تعمیلاً بیان فریا اور آواں اور آخری امریحتی صدود الله کی حفاظت ان سب امور کو جامح ہے۔ حضرت فعمان بین چیزر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فریایا: طال طاہر ہے اور حرام طاہر ہے۔ دور ان کے درمیان بچھ امور حشیتہ ہیں، جن کو اکر لوگ نہیں جانے ہیں جو مختص مشبسات سے بچا اس نے اسپتہ دین اور اپنی عزید کو محفوظ کر لیا اور جو مختوظ کر لیا اور جو مختوظ کر لیا اور جو مختوظ کر لیا اور جو مجان شہاست کا حرام ہی ہوگیہ اس کی مثال اس جو واج کی طرح ہے جو شات کی المور جو ہوں ہے الگو ہو تی ہے اللہ کی مختوظ کر لیا اور جو مختوظ کر لیا اور جو مجان میں کی ہوئی چیزیں ہیں سنواجہم ہیں ایک گوشت کا گلوا ہے جب وہ تھی ہو تو پوراجم غیں ایک گوشت کا گلوا ہے جب وہ تھیک ہو تو پوراجم غیرا ہے۔ گوشت کا گلوا ہے جب وہ تھیک ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہو تو پوراجم خراب ہوتو پوراجم خراب ہوتو پوراجم خراب ہوتا ہے۔ سنو وہ دنل ہے ؟

(معلى البوزى رقم المصيف: ۵۲ معلى مستمي مسلم وقم المورث على الموداؤه وقم المورث المورث المورث المورث وقم المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث المورث ال

الله تعالى كاارشاد ب: في اور ايمان والول ك ليه يه جائز نبي ب كدوه مشركين ك لي استغفار كريس خواه وه ان ك قرابت دار بول بجب كدان پريد ظاهر يوچكاب كدوه (مشركين) دو زخي جي (التوبه: سع)

### ابوطالب كامرتي وقت كلمه نه يزهمنا

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے زعرہ کافروں اور متافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا تھم دیا تھا اور اس آبت میں اللہ تعالی نے مردہ کافروں سے بھی اظہار براءت کرنے کا تھم دیا ہے، اس آبت کے ثمان زول میں اختلاف ہے، میچ بیسے کہ بیہ آبت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس مسجح حدیث سے واشح ہوتا ہے:

سعید بن میب اپ والد میب بن حزن سے دواہت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آب جسل اور حیداللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اسے پہلا لا اللہ الا اللہ کئے میں اس کلہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں کا تو ابوجس اور حیداللہ بن امیہ نے فریایا: حیداللہ بن امیہ نے کما اے ابوطالب! کیا تم حیداللہ کی طب سے اعراض کرتے ہو؟ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جب تک جمعے منع نہ کیا جائے عمل تمارے نے استفار کرتا رہوں گا تب یہ آےت نازل ہوئی ما کان للسبی واللہ بس اسواان بست عصرواللہ منے کیدن اللہ ہوگی ما کان للسبی واللہ بس

( می ابتداری و قم الحدیث ۱۳۳۰ می مسلم و قم الحدیث ۲۳ سنن انتسانی و قم الحدیث ۹۰۱۰ مند اجری ۵ س ۱۳۳۳ اسباب النزول الواحدی و قم الحدیث ۱۳۳۰ میرند این اسم سن ۱۳۳۸ ۱۳۳۸

اس مدیث پر یہ احتراض کیا گیاہے کہ ابوطالب کی موت جرت ہے تین مثل پہلے ہوئی ہے اور مورۃ التوبہ ان مور توں میں ہے ہو مدید بھی آخر بھی نازل ہو تھی، ایام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بوسکا ہے کہ تمی مائی اللہ علیہ و سلم اس وقت ہے استعفار کرتے رہے ہوں جی کہ مدید بھی اس مورت کے نازل ہوئے تک استعفار کرتے رہے ہوں اور بب یہ آ اس فائل ہوئی تو آب نے استعفار ترک کردیا۔ اس ہواپ کو اکٹر اجلہ علمو نے پند کیا ہے، ایام دازی اور علامہ آلوی اور علامہ الوی ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ مورہ تو بہ کے مدنی ہونے کا علامہ ابو حضی و مشتی و فیرہم ان میں شال ہیں۔ علامہ آلوی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ مورہ تو بہ کے مدنی ہونے کا منتی ہوئے کہ اس کی آگر اور عالب آیات منی ہیں، اس لیے آگر یہ آجت مکہ میں نازل ہوئی ہوتو دہ مورہ تو بہ کے مدنی ہونے کے منتی نہیں۔ منتی ہیں۔ کہ اس کی آگر اور عالب آیات منی ہیں، اس لیے آگر یہ آجت مکہ میں نازل ہوئی ہوتو وہ مورہ تو بہ کے مدنی ہونے کہ منتی ہیں۔ مدنی نہیں ہے۔

اس مدعث میں تفریح ہے کہ ایو طالب نے آدم مرگ کلہ نہیں پڑھااور اسلام کو تیول نہیں کیا۔ ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کاجواب

الم ابن المخل سن المخل من المحملة حسب ذیل روایت بیان کی ب اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان تابت کرتے ہیں:

از حباس بن حبد الله بن معبد اذبعض الل خود اذائن المخل جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطائب کی نیاری کے بیام جس اس کے پاس کے تو آپ نے فرایا: اے پہا! لاالمہ الاالمله پر ہے ہم اس کی دجہ سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کول گا ابوطائب نے کہ اس کے تو آپ کے بید خوف نہ ہو باکہ میرے بعد خمیس اور تمارے الل بیت کوب طعنہ رہا جسے گا کہ میرے بعد خمیس اور تمارے الل بیت کوب طعنہ رہا جسے گا کہ ش نے موت کی تکنیف سے گہرا کریہ کلمہ پڑھا ہے تو بس یہ کلمہ پڑھ لیتا اور جس مرف تمہاری خوشنودی کے لیے بہ کلم کہ ش نے موت کی تکنیف سے گہرا کریہ کلمہ پڑھا ہوئے دیا اور جس مرف تمہاری خوشنودی کے لیے بہ کلم پڑھتا ہجب ابوطائب کی طبیعت ذیادہ گڑی تو اس کے ہونٹ ملے ہوئے دیکے علیہ عباس نے ان کا کام سنے کے لیے اپنے کان ان سے ہونٹول سے لگائی میں اللہ جس اللہ اللہ اللہ اللہ بیا سے اللہ کی تعمل اللہ وہ کی اللہ کی تعمل اللہ علیہ وسلم نے فریا یا جس نے این کا اس نے دو کلہ پڑھ لیا ہے جس کا آپ سے ادال کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریا یا جس نے نہیں سنا۔

(سیرت! بن اسلمل ج اص ۲۳۸ مطبوعه وا را نفکر)

برردایت می بخاری می مسلم اور دیگر اصاویت می درایت بیزیداس لیے می بنیزیداس الی می بنیر اس اسلام نیس ات اسلام نیس ات این ایس کو ایک بجول هخص ب دوایت کیا ب اتا ایک بیرودت به این وقت دهرت عباس اسلام نیس ات یع بیران کایارسول الله کمتاکس طرح تشکیم کیا جا ملگا ہے کہ اس دوایت بین خود تقریح ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا: بیس نے نیس منا دابوا یہ دوایت معلن منا رضی الله عنہ کی می دوایت کے خلاف ہے جو می بخاری علیہ وسلم میں ہے ۔ الم بیع آس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس دوایت کی شد منقطع ہا در دهرت عباس جو اس عدیث کے دادی ہیں اس وقت مسلمان نمیں ہوئے ہے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول الله صلی الله علی الله وسلم نے دادی ہیں اس وقت مسلمان نمیں ہوئے ہے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول الله صلی الله علی الله وسلم ہے ابوطالب کی عاقبت کے متحاق سوال کیا کہ آپ نے ابوطالب کو کیا نفر پنجایا وہ آپ کی موافقت کر ، قما ؟ آپ نفر بنجایا ہی اور ایک میں ہو آپ اس مدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے ۔ (می الله عنہ الله کا الله کا الله الله کا الله عنہ میں ہو آپ اس مدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے ۔ (می الله عنہ الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کی الله عنہ میں الله عنہ الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا الله کا کاروا ہوں کی قوت نمیں رکھتی ۔ (دلا کل الله وقت میں کا جواب

ا یک اعتراض یہ کیاجا تاہے کہ اس آیت کے شان نزول میں ایام واحدی متوفی ۱۸۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے:

(امباب النزول للواحدي رقم الحديث: ۱۵۳۲ المستدرك ني ۱۴ م ۱۳۳۹)

اس روایت ہے یہ تابت ہو آئے کہ حضرت آمنہ معاذ اللہ مشرکہ تھی اس کا جواب ہے کہ اس آیت کے شان خرص کے متعلق سیح حدیث وی ہے جس کو ہم نے میح بخاری اور میح مسلم سکے حواسلے سے پہلے دکر کیا ہے اور رہی ہے روایت تواس کی سند مسیف ہاس کی سند ہیں ابن جر تی دلس ہے اور الیوب بن الی ضعیف المام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور الیوب بن الی ضعیف آمام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور کما ہے کہ این معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ این معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ این معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ این معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ این معین ایس کی سند ہیں جر سنتان کی تھی تکھا ہے کہ این معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ این معین ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

حضرت سيد تنا آمند رمنى الله عنهاكي قبركي ذيارت كرف كے متعلق صحيح مديث يد ہے.

حضرت ابو ہر رو منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم بنے اپنی واقدہ کی قبر کی زیارت کی بھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے کر و تھے وہ بھی روئے بھر آپ نے فرطیان میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو جمعے طلب کی تو جمعے اجازت وے دی بھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استعفار کرنے کی اجازت طلب کی تو جمعے اجازت دی کی اروئ کی اور ت کی اور دی تا ہوں کی اور دی تو جمعے اجازت کی کروئ ہیں۔ اجازت نہیں دی ایس تم قبروں کی زیارت کیا کروئ ہیں آ فرت کی یاد دلاتی ہیں۔

( صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۲ سنن ایوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹۵۷۳ سمیح این حبان رقم الحدیث: ۳۱۹۹ سند احدج ۴ می ۴۳۱۹ معنف این الی هیبه ج ۱۳ می ۴۳۷۳ مطبوند کراجی المستد دک ج اص ۳۷۵)

ای مجمع مدید من آپ کو حضرت بیدہ آمند کی قبر رکڑے ہونے کی اجازت دی ہے اگر حضرت آمند مشرکہ ہوتی تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے اولائقہ علی قبرہ - (التوید: ۱۸۴) آپ ان کی قبر رکڑے نہ ہوں، رہایہ کہ آپ کو حضرت آمند کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر صحوم کے لیے استغفار کرنا موہم صحصیت ہوتا ہے اور تاجائز کام کے بیت تھا اور تاجائز کام کے بیتے جس کی وجہ سے آپ کے مغفرت طاب کرنے کی ضرورت ویش آئی۔ مشرکیین کے لیے مغفرت طاب کرنے کی ضرورت ویش آئی۔ مشرکیین کے لیے مغفرت کی وعالی توجیمات

ایک اور اعتراض بید کیاجاتا ہے کہ اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ ان ہے محبت اور دو تی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مففرت کی دعاکرتی چاہیے احلاتکہ صدعت سمج جس ہے تی صلی انڈ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعلت مففرت فرمائی:

حضرت الس رضى الله عند بيان كرتے بي كه فزوة احديث في صلى الله عليه وسلم كاسامنے كانچلا واتت شهيد بوكيه في مسلى الله عليه وسلم كاسامنے كانچلا واتت شهيد بوكيه في مسلى الله عليه وسلم الله وسلم الله جرك سے فول كو لو تي الله عليه وسلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم الله على الله كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله عليه وسلم كانت الله وسلم كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته كانته ك

(میج الفاری رقم الهریت:۱۹۳۹ مند احدید احدید احدید الوائد جامی عاد الزخید والزیب جرامی ۱۳۱۱ کنزوادیل رقم الهریت:۲۹۸۸)

حافظ این جر حسقلان نے تعاب کہ امام طرانی نے اپی سدے ماتھ روایت کیا ہے کہ فراو واحدے ون جب مشرکین کے تو فوا تین مردول کی محافات کے لیے تئیں ان میں حضرت سید تنا فاطمہ رضی انلہ عندا بھی تھیں انہوں نے جب نی معلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے لیٹ تئیں اور پانی سے آپ کے زخم وصوفے آئیں ایکن خون مسلسل بعد رہا تھا۔ جب انہوں نے بید ویکھا تو انہوں نے پٹائی کا ایک نگڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک کیا اس حدیث کے آخر میں ہے اس ون نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اس قوم پر اللہ کا بحت زیادہ خصب ہو گاجی سے آپ کا چرو خون سے رہنمین کردیا ہوئے تو تو کی ویر بعد آپ نے تو کہ ان میں اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اس قوم پر اللہ کا بحت زیادہ خصب ہو گاجی ہے: (قرالباری نے میں کا چرو خون سے رہنمین کردیا ہوئے۔ (قرالباری نے میں سے استے۔ (قرالباری نے میں سے استے۔ (قرالباری نے میں سے استے۔ (قرالباری نے میں سے اللہ ایری حضرت میل بن سعد الساعدی وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: اے اللہ ! میری

قوم کی مغفرت فرما کیونکه وه نمین جائے۔ المعجم الکیس قمریفی مرون ۱۹۷۷ کا واقع البیشی نرکرون مدید و سرکرتراس و مرحوج و مجمود دورون

(المعجمُ الكبير رقم الحديث: ۵۲۹۳ مافظ البيثى نے كما اس حديث كے تمام راوى صحح ميں مجمع الزوائد ن٦٥ ص ١٩٠ مند احرج ص ٣٥٣ مينخ احر محد شاكر نے كما اس حديث كى شد صحح ب مستد احد رقم الحديث: ١٣٣٣ مطبوعه دارالحديث قابرہ) اس کاجواب بدہ کرنمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود بد دعا تبیں کی بلکہ اخیاء سابقین میں ہے ایک نبی دعفرت نوح علیہ السلام) کی دعاکی دکایت کی ہے اس پر دلیل بد حدیث ہے:

حفرت عبدانقہ بن مسعود رضی القد عند بیان کرتے میں کہ گویا اس وقت میں رسول القد صلی الله علیہ وسلم کے چرے کی طرف دکھید رہا تھا آپ انبیاء سابقین میں ہے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب نگائی تھی اآپ اپنے چرے ہے جہرے دون یو چھتے ہوئے فرما رہے بتھے: اے میرے رہا! میری قوم کی مغفرت فرما کیو تکہ یہ ضمیں جانے۔

(صیح ابخاری رقم ایدیشناے یا ۱۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۲ سنن این ماچه رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سند احدی اص ۱۳۳۴ سند احد رقم الحدیث: شاه ۹۳ مطبوعه کا بره)

اس اعتراض كا دو مراجواب بير ب كد مرده مشركين ك لي استغفار كرناممنوع ب اور ذهه مشركين ك ليه استغفار كرنا جائز ب كيونك ان كإ المنفار كرنا جائز ب كيونك ان كإ الحال فانامتوقع ب اس ليه ان كو اسلام كى المرف راغب كرف كي اور ان كى آايف قلب ك ليه ان سي الشخاور وعائيد الفائط كمنا جائز ب-

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور مدایت کی دعا کاجواز

(الجامع لا حكام اعتر آن A من ۱۹۲ مطبوعه وار الفكر بيروت ۱۳۱۵ مد)

زنده مشركين ك يليه وعاكرة كروازش حسب وطي اهاويث بي:

حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اسحاب نے آکر کما: یار سول اللہ ! دوس نے کفر کیا اور اسمنام لانے سے انکار کیا ان کے خلاف اللہ ہے وعالیجے ۔ بس کما کیا اب ووس بلاک ہوگئے ، آپ نے فرمایا: اے اللہ " دوس کو ہرایت وے 'اور ان کو (یمان) کے آ۔

ا معج مسلم رقم الديث: ٣٥٠٠ معج البحاري رقم الحديث: ٣٣٠٠ مند احد نوع م ١٣٣٠ ولاكل النوة نام ١٥٠٠ العبقات الكبري عام اله تمذيب تاريخ ومثق ن عام ١٥٠٠ مند حيدي رقم الحديث: ١٠٥١

حعرت جاہر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا: یار عول اللہ ! تقنیف کے تیروں نے ہمیں جلاز الاے ال کے خلاف اللہ سے وعالیجے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ ! تقیف کو ہرایت وے۔

(منن الترفدي رقم الحديث: ۱۳۹۳ مصنف ابن ابي شيب ين الم صاحب مند (حد ين ۱۳ من ۱۳۳۳ الكائل بابن عدى يزاص ۱۳۳۳ مشكؤة رقم الحديث: ۱۳۳۰ الكائل بابن عدى يزاص ۱۳۳۳ مشكؤة رقم الحديث: ۱۳۳۰ الكرئ ير ۲ من ۱۳۵ كنزاهمال رقم الحديث: ۱۳۳۰ م

حصرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مسلی الله علیہ وسلم فے وعائی: اسد الله الله ما وعزت وسلم الا جسل بن بشام سے یا عمربن الخطاب سے انجراگل میے کو مصرت عمرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فلد مت بیس عاضر ہوار اسلام قبول کرنیا۔ (سنن الترفدي وقم التدعث: ۱۹۸۳ مند احرج ۲ من ۱۹۵۰ افكال لابن عدى ج2 من ۹۳۸۷ شرح الدز وقم الحديث: ۱۳۸۸۵ مشكوة وقم الحديث: ۲۰۰۵ المستدرك ج ۳ من ۲۰۰۳ طيت الاولياء خ ۵ من ۲۳۴ اللبخات الكبرى ج ۳ من ۱

ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیر مسلم کو کسی موقع پر سلام کرتا پڑے یا اس کے سلام کا جواب ویتا پڑے تو اس کے بے طلب بدایت کی نیت سے سلام کیا جا سکتا ہے یا سلام کا جواب ویا جا سکتا ہے اس غیر مسلم کے داکمیں ہائمیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کرتے بھی اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔

الله تعلق كاارشاد ب: اورابرائيم كالبية (عرفی) باب كے ليے استفار كرنا صرف اس وعده كى وجد سے تھ جو اس نے ابرائيم سے كيا تھا اور جب ان پر بيا ظاہر ہو كيا كہ وہ اللہ كاوشن ہے تو وہ اس سے بيزار ہو گئے، بيا شك ابرائيم بهت زم وں اور بہت بردباد ہے 0) التوب ميں)

آزر کے لیے حضرت ابراہیم کے استغفار کی توجیعہ

بسب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیاتو انہوں نے کما کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے علیہ آزر کے لیے استنقار کیا تھا اللہ سجانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضرت ابرائیم کا اپنے (عرفی) باب آزر کے لیے استنفار کرنا محض اس کے اسمام لانے کے وعدہ کی وجہ سے تھا اور جب ان پر یہ منکشف ہو گیا کہ وہ ایمان لاتے والا نہیں ہے تو وہ اس سے بڑار ہو گئے اور ال پر یہ انکشاف اللہ تعالیٰ کے وحی فریانے کی دجہ سے ہوا تھایا آزر کی تفریہ موت کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی تفریہ موت کی وجہ سے ہوا تھا۔

الم ابن جرم طبری متوفی اسمد فے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا (عرفی) باپ کے لیے وعائے مغفرت کرتے رہے جی کہ وہ مرمیہ جب وہ مرکیاتو پھر آپ نے اس کے لیے دعاشیں کی۔ الااہ کامعنی

حفرت مبدالقد بن شداد بیان کرتے بی که آیک عص فرسل الله صلی الله علیه وسلم ب بوجهاند اد کاکیامعی ہے؟ آپ نے قرابا: الله سے ڈرنے والا اور گزگزا کر وعا کرنے والا اور حفرت ابن عباس نے فرمایا: واد کاسمی ہے بہت زیارہ توبہ کرنے والا اور مجلم نے کماجو مخص تحالی میں گناہ کرے اور پھر تحالی میں اس گناہ سے توبہ کرے وہ اور مے۔

( تغييرا مام ائن الي ما تم ج ١ ص ١٨٥٥- ١٨٩٩ ملين كد كرمه ، جامع البيان بز ١١ص ٥٥٠ بيروت)

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ

اس آیت میں نہ کور ہے کہ حطرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیٰ پاپ آ ذر سے بیزار ہو گئے تھے والا تکہ ایک مدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس نے لئے شفاعت گریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نمی القد علیہ و سلم نے قربایا کہ حضرت ابراہیم علیہ انسان م کی قیامت کے دن اسپنے اعربی اب آزرے اس حال میں مان قات ہوگی کہ آزر کا چرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگا حضرت ابراہیم علیہ اسلام اس ے فرہائیں گئے کیا میں سنے تم سے میہ نمیں کما تھا کہ تم میری نافرانی نہ کرد ان کے (عرفی) باپ کمیں گے میں آئے تعماری نافرانی نمیں کردں گا ہیم حضرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے دب! تو نے بچھ سے دعدہ کیا تھا کہ تو حشرکے دن جھے شرمندہ نہیں کرے گااور اس سے بڑی کون می شرمندگی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ (جنت سے) دور ہو۔ القد تعالی فرمائے گاہ میں نے جنت کو خافروں پر حرام کردیا ہے ، چرکما جائے گااے ابراہیم! دیکھیں آپ نے بیروں کے نیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، افروں پر حرام کردیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر، مسنخ ، ا كى كندى بن التعزا بوا يوبوك چراس كويرون سن چركردوندة بن دال دا باسة كا-

(معج البواري رقم الجريث: ۱۳۲۰ سن كبرئ للنسائل رقم الجديث: ۱۳۵۵ المستدرك ج۲ ص ۹۳۸ كزالهمال رقم الجديث: ۹۲۲۹۲ مفكوة رقم الجديث: ۵۵۳۸)

الله تعلق مثر كين كى مفترت فيمن قرائے كا معترت ايراتيم عليه السلام اس اصول العظم تهيں بنے بجرانهوں نے آزركی شفاعت كيوں كی نيزاس آيت بھى يہ تعرق كى تي ہے كہ معترت ايرائيم عليه السلام آزر ہے بيرار ہوگئة سينه پجر قيامت كه دن اضوں نے آزركی شفاعت كيوں كو اس كے بواب بھى علاء نے بعث بحث كى ہے ليكن كوئى شاقى جواب تيں سكا اس اشكال كو دور كرنے كے ليے جو قريب ترين بات كى حق ہو ہہ ہے كہ معترت ايرائيم عليه السلام كو علم تعاک مشركين كى منفرت نہيں ہوگى اور ان كے ليے شفاعت كرنا جائز نسي ہے اور انهوں نے الله تعالى ہے جو كما تعاام مير مرب اتو قون نے جھے ہو دور كرنے كے ليے شفاعت كرنا مقامت نسي تھ جھے ہو الله تعالى ہے ہو كما تعاام مير كرنا تھا كہ بھى ہو كہ الله تعالى ہے ہو كما تعاام مير كرنا تھا كہ بھى نے قون بي كرنا تھا كہ بھى نے قون بيش كرنا تھا كہ بھى نے قون بيش كرنا تھا كہ بھى نے قون بيش كرنا تھا كہ بھى ہو كہ الله تعالى نے منع كرديا اور قربيا: الله كرنا تھا كہ بھى نے قون بيش كرنا تھا كہ بھى ہے كہ معترت ايرائيم عليہ السلام آزر كے ليے تجات كى دعا كرنا تو كہ تعرب ہو كہ تھے اور اس دورت بھى جمل دعا كاؤكر ہو دہ نجات كے دعم كرديا ہو كے تھے اور اس دورت بھى جمل ديا گاؤوں پر جزام كردى ہے الله تعالى كے اس جواب ہو كہ تھے اور اس دورت بھى جمل ديا گاؤكر ہوا ہو تا ہے تھى الله تعالى كے اس جواب ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام آزر كے ليے تجات كى دعا كردے ايرائيم عليہ السلام آزر كے ليے تجات كى دعا كردے ہو ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام کے قون قرائي كردے ہو حصول جوت كى دعات ايرائيم كردى ہے الله تعالى كے اس معلوم ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام کے قون كردے كے حصول جوت كى دعات كے قون كردى ہے الله تعالى كے اس معلوم ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام کے قون كردى كے جو حصول جوت كى دعات كى دعات كے دعات ايرائيم كردى ہے الله تعالى كے اس معلوم ہو تا ہے كہ دھرت ايرائيم عليہ السلام کے قون كردى كے حصول جوت كى دعات كى دعات ايرائيم كو تا كردى ہے الله تعالى كے دعات كے دورت كے دورت ايرائيم كو تا كو تا كردى ہے الله تعالى كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت كے دورت

### وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا لِعَدَادَ هَا لَهُ مُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُمَّا

الد الشرك بوشان سيب كركس فر) كو مرايت دين سے بعداس كو كراه كردے في كران كے بيے يربيان كروے كم

### يَتَقُونَ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ اللهُ لَهُ مُلُكُ

النين كن چيزست بينا بلبيت سبه نك القرم جيز كرمانت والاسب نك شك آمالل الد زهينول كي

# السَّمْ وْتِ وَالْرَضِ يُحَى وَيُرِينَكُ وَمَالَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

ملطنت الثرى كييف ب وى لايم وكتاب الدوي ماناب الدالتر ك مواتبادا

### مِنْ وَلِي وَلِانْصِيْرِ ﴿ لَقَدُ تَابُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْفَجْرِينَ

كُولُ عَلَى اور عَدُد كار بنيس \_ 0 ب شك الشرق بى يرفعنى قرط الدوال معسى جرين الد

# وَالْانْصَارِ الَّذِينَ النَّبُعُولُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَعُلِما

انعمار پرجنبوں سے بھی کے وقت یں بی کی اتباع کی نیب کر اس کے بعد یہ قریب

31

# كَادُيْزِيْعُ قُلُوْبُ فِرِيْنِ مِنْهُمُ ثُقَرَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ بِهِمُ

تفاکہ ایک گروہ سے دل اپنی جگسسے بل جائی بھراس سے بعداس نے ان کی توبدفہول کی سے تنکیف ان پر

# رُءُوْفُ رَّحِيُمُ ﴿ وَالْعَلْمُ الْقَلْتُ وَالَّذِينَ خُلِقُوا حُتَّى إِذَا

نہایت میر ان بہت رقم والاست 🔾 اور اس نے ان بین شخصل کی تربیریمی، تیول قربائی جی کا معا مرمزور دیا گیا تھا ،

# ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ بِهَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْهُمُ انْفُسُمُمْ

حی کرجب زمین این وسعت کے اوجودان پر تنگ ہو می اورخودان ک مائیں می ان پر تنگ ہو گئیں

### وَظُنُّواانُ لَامَلُجَامِنَ اللهِ إِلاَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ

اور اسمل سے یہ یقین کر لیا کہ الترکے سوا ال کی کرئی مائے مناه منیں ہے ، پیران کی تور فبول فرا فی

## لِيَتُونِوُ إِنَّ اللَّهُ هُوالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

اكروه توبريفام ربي سيء تاب الترست ترب في ل فرافعوا لا يدودم فران والله 🔾

الله تعالی کاارشادہ: اور اللہ کی میہ شان شیں ہے کہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد مگراہ کر دے حتی کہ ان کے لیے یہ بیان کر دے کہ انہیں کس چزہتے بچتا چاہیے ، بے شک اللہ جرچز کو جاننے والا ہے (التوبہ: ۱۵) اشیاء میں اصل ایاضت ہے

جب الله تعالی نے مسلمانوں کو فوت شعدہ مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دُعاکر نے ہے مئع فرہا دیا تو انہوں نے یہ بوچا کہ اس ممانعت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے تھے کیا اس پر ان سے موافذہ ہوگا اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگئے اور وہ اس طرح کی دعائی کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی کرفت ہوگ تو انلہ تعالی نے مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگ تو انلہ نس اللہ تعالی نے بیت نازل فرمانی کہ اللہ تعالی جب کوئی تھم نازل کر دے اور بھر اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو انلہ اس پر آئے موافذہ فرما نے اور اس کی موافذہ فرما ہے اس موافذہ فرما نے اس کی خلاف ورزی کی جائے تو انلہ اس بر موافذہ فرما نہ اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو انلہ اس بر موافذہ فرما ہے اس موافذہ فرما تو اس تھم کے نازل کرنے سے پہلے کیے ہوئے کاموں پر موافذہ فرما ہوا کہ ممانعت سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مففرت جائز تھی اور اس بھی یہ ویل ہے کہ اصل اشیاء بھی اباحت

اور میہ جو قربانے کہ کمی قوم کو ہراہت دیے کے بعد مگراہ کردے اس کی کئی تغییری ہیں: (۱) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کمی قوم کو جشت کا داستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستہ ہے گراہ کردے۔ (۱۳) اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ دہ کمی قوم کو ہذاہت دیے کے بعد اس کے دلول ہراہت دیے کے بعد اس کے دلول ہیں گرائی بیدا کردے۔ 
ہیں گرائی بیدا کردے۔

الله تعالى كاارشادى، بين تك آسانون اورزمينون كى سلطنت الله بى كے ليے موى زعره كرتا ب اوروى مار آ

تبيان القرآن

بلديجم

ے اور اللہ کے سواتمارا کوئی الک اور عدد گار نسی ہے (التوب: ۱۲۹) آیات مہابقہ سے ارتباط کی وجوہ

مابقة آيات عاس آعت كربواكي دسب والى وجوبات بن

(۱) گزشتہ آبیت میں اللہ تعالی نے زندہ اور مردہ کافروں سے برآت طاہر کرنے کا تھم دیا ہے، ہوسکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہو کہ کافرانسیں کوئی نقصان پہنچا کیں تھائند تعالی نے ان کو تسلّی دی کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا الک اللہ ہے اور جب وہ تمہارا عامی اور ناصرے تو پھر تمہیں کس سے ڈرنانسیں جا ہے۔

(۲) جب مسلمان اپنے مشرک قرابت واروں سے لا تعلق ہو گئے تو ان کو احساس محردی ہوا کہ اب وہ کس سے تعلق رکھیں۔ اللہ تعلق نے فرملیا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہارا مالک اور مدد گار ہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) الله تعانی جب تهم آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو اے مسلمانو! وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہوا سواس کے تمام احکام پر ممل کریٹانس کی بندگی کا تقاضا ہے۔

القد تعالی کاارشاد ہے: بے شک القدنے ہی پر فضل فرمایا اور ان مماجرین اور انسار پر جنوں نے بھی کے وقت میں نی کی اتباع کی جبکہ اس کے بعد بیہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جکہ سے مل جائمی پھراس کے بعد اس نے ان کی توب قبول کی بے شکت مزیزارے مریان محت رحم والاے 0(التوب: مے)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے اور اللہ تعالی کے توبہ قبول فرمانے کی توجیمات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فریا ہے: اللہ تعالی نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس میں اس بہت کی طرف اشارہ بے کہ جب منافقین نے جمعو نے بسلنے ہیں کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزد اُتھ کے میں نہ جانے کی اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آیت آ چکل ہے:

اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آیت آ چکل ہے:

عقد انٹ می مناف فرمائے آپ نے ان کو کور اجازت دے

### (التوبية ١٣٣) وي!

اللہ تعالی نے پہلے آپ سے یہ تعین فرملیا تھاکہ آپ ان کے ظاہر طال کا القیار نہ کریں اور ان کے چیش کردہ ہمانوں کو مسترد کردیں اگر آپ کو پہلے متع فرملیا ہو آباور پھر آپ اجازت دے دیتے تو پھر آپ کا یہ اجازت دینا کردہ تنزیمی یا ترک اوٹی یا ترک افغال ہو تا بلکہ سیم میں ہے کہ آپ کو ظاہر طال پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالی کے سپرد کرنے کا تھم ہے۔ امام شافعی نے کتاب الاس میں حضرت دامر سل کی ماری مدان کہ کرکے گئی تی صلی انٹر ما میں معلم ال نے جا میں معلم ال

امام شافعی نے کتب الام بی حضرت ام سل کی روایت بیان کرکے یہ کما کہ ٹی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ خبردی ہے کہ وہ طاہر یہ تھا کرتے ہیں اور جاند ابوطا ہرنے ادار قالحام جی بیہ روایت ذکری ہے کہ نی صلی وہ طاہر یہ ادار قالحام جی بیہ روایت ذکری ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم سنے کندی اور حضری کے در میان فیصلہ فرایا توجس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کما آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے حالا نکہ جی میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سنے قربایا: جی خااجرے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور ہاطن اللہ کے میرد کیا ہے حالا نکہ جی میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سند قربایا: جی خاابی جسم میرد دار این جسم بیرد دار جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این کی بیرد دار این جسم بیرد دار این جسم بیرد دار این کی بیرد دار این کیرد دار کیرد کیرد دار کیرد کیرد دار کیرد د

سویس کما جائے گاکہ آپ نے اپنے اجتمادے ان کواجازت دی تھی بالفرض اگریہ اجتمادی فطابھی ہوت بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق میں اور امند تعلق نے جو فربلا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس کامعنی آپ کے درجات کی ہلندی ہے اب اللہ کے علم رعمل کرنے کے لیے جردوز توب اور استغفار کرتے تھے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ قرماتے ہوئے ساہے: اللہ ک قتم! میں دن میں ستر مرتب سے زیادہ اللہ سے توب اور استفقاد کر آ ہوں۔

ا تسیح البلاری رقم الدید: یه ۱۳۰ سند احدج می ۱۳۳۱ کا فی این مدی ج می ۱۳۳۰ ملیته الاولیا و جدی س ۱۳۲۵) معزیت افر مزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرانیا: میرے ول پر عبس ( نحفلت ) طاری ہو جاتی ہے اور میں الله سے ایک ون جس سو مرتبه استغفار کرتا ہوں۔ امام نسائی کی روایت جی ہے: جس ہرون سو مرتبه استغفار کرتا ہوں۔

(منج مسلم الدعوات: ۱۳٬۹۴۱) وسوعات الإداد ورقم الحديث: ۱۹۵۵ عمل اليوم والليانه للنسائل رقم الحديث: ١٩٧٤ مند احمد تر وص ١٩٣٤ منزن بيهاتي ناء ص ٩٨)

حضرت عبداللد بن عمرر منى الله علما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اسد لوكو! الله كى خرف توب كرة الله كى خرف توب كرة بول- المام نسائى كى رواست بل ب ين ايك دن بي سومرتب توب كرة بول- المام نسائى كى رواست بل ب ين ايك دن بي سومرتب توب كرة بول- المام نسائى كى رواست بل ب ين ايك دن بي سومرتب سايد و اس بي اياده اس كى طرف توب كرة بول-

اس مدیث ہر ہے اسکال ہے کہ استغذر معصیت کے وقوع کا نقاضا کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اس اشکال کے متعدد ہوابات ہیں،

(۱) این بطال نے کما کہ انبیاء ملیم اسلام آمام محلوق ہے زیادہ عبادت میں کومشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی دہ کماحقہ عبادت نسیں کر محتے اور اس تقصیم پر اللہ تحالی ہے استغذار کرتے ہیں۔

الا) وہ کھائے پیٹے وظیفہ زوجیت تیند راحت او کوں سے تفظوا ان کی مصلحتوں میں خور و ظرا وشمنوں سے جنگ اور ویکر مبال کاموں میں مشغول ہوئے کی وجہ ہے اللہ تعالی کے ذکر اس کی طرف رجوع اور مشاہرہ اور مراقبہ سے مجموب ہوجاتے میں اور اپ بیند مقام کی وجہ سے اس کو ونب خیال فرائے ہیں اور اس پر استغفار قرائے ہیں۔

(الم) ووامت كي تعليم سك في استغفار قرائ بين إامت كم تنابول ير استغفار كرت بين-

یہ تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ اور استغفار کرنے کا معنی ہے اور اللہ تعالی نے جو آپ کی توبہ تیول فرمانی اس کا معن ہے اس نے آپ پر فعنل و کرم فرمایا اور آپ کے ور جات اور مراتب میں ترقی فرمانی اسم نے اپنے ترجمہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔

مهاجر بن اور انصار کی توبہ قبول کرنے کا محمل امام فخرالدین محد بن عمر رازی منوفی ۲۰۱۵ ہے تکھتے ہیں: انسان اپی طویل زندگی میں سموء تسام اور اخزشوں ہے قالی تبیں ہو کہ اور یہ امور صفائر کے باب ہے ہوتے ہیں یا ترک افغل اور خفاف اولی ہے ، بجرجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس سفر میں بہت تکیفیں استنتی اور بختیاں الله الله الله تعلق نے خبردی کہ ان کی یہ تکفیف اور سختیاں ان کی اس طویل زندگی کی تمام افزشوں اور خلاف اولی کاموں کے الله تعلق نے خبردی کہ ان کی ہو تکفیف اور سختیاں ان کی اطاع کے ساتھ قوبہ کے قائم مقام ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرایا: اللہ نے نبی کی قبل کے دقت میں نبی کی انہاع کی۔

دو سرا جواب سے ہے کہ اس سفر بی ان پر بہت سختیاں ہور صعوبتیں آئی تھیں ہور مسلمانوں کے دلوں میں وسوے آتے رہے تھے اور جب بھی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آ آتو وہ اللہ تعالی ہے توبہ کر آاور اس وسوسہ کے ازالہ کے لیے اللہ ہے گڑ گزا کر دعا کر آتو ان کی کٹرت توبہ کی وجہ ہے اللہ تعالی نے بیہ آبت نازل کی۔

تیمرا جواب یہ ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں سے پہلے گناہ ہو سے ہوں کیا ہوں کی معوبتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے وہ گناہ معاف فرماد سے اس لیے اللہ تعالی نے قربایا: اللہ نے ٹی کی توبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انصار کی جنبوں نے بیٹی کے وقت میں نہی کی اجاع کی مرجہ کہ ان مماجرین اور انصار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ماتھ نمی صلی اللہ علیہ و منم کا ذکر دین جس ان کے مقیم مرجہ پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ استے متنم درجہ پر فائز ہیں کہ تجوبہ میں ان کے ماتھ نمی صلی اللہ علیہ و منم کا ایک و کہ کا جس کا ایک ذکر کیا گیا۔

( تغییر کبیرت ۲ ص ۱۶۲ مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

غزوهٔ تبوك كى تتنگى اور سختى

حضرت ابو جریرہ وہ این کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر اغزہ وہ ہوگ ہیں۔ ہے، قوم کا زاوراہ ختم ہوگیا حتی کہ بعض مسلمانوں نے اپنی سواریوں کو ذرع کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یارسول اللہ ! اگر آپ قوم کے بلق ماندہ زاوراہ کو جمع کر لیس بھرانشہ ہے اس پر (برکت کی) دعا کر آیا۔ داوی کہتے ہیں جس نے مجاہرے یو چھا: دہ لے کر آیا اور محجور واللہ محجور واللہ محجور واللہ محجور واللہ محجور کر آیا۔ مجابد ہے بانی پی لیا کر آیا۔ داوی کہتے ہیں جس نے مجاہرے یو چھا: دہ سخطیوں کے ساتھ کیا کرتے ہے۔ آپ نے دعا کی حتی کہ قوم کے سخطیوں کے ساتھ کیا کرتے ہے۔ آپ نے دعا کی حتی کہ قوم کے منافظ کیا کرتے ہے۔ آپ نے دعا کی حتی کہ قوم کے منافظ کو اور جس اور جس اللہ کا مستحق ضمیں اور جس اللہ کا درسول ہوں ، جو محض بھی بغیر کسی گئی کے الن شماد قول کے ساتھ اللہ سے طاقات کرے گاوہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دسول ہوں ، جو مسلم الدیمان: ۱۳ الدیمان اللہ کا النہوۃ اللہ می داخل ہو جائے گا۔

ص ١٩٠٣ طبع جديد دارامتكر)

ون کی النبوقت ۱۹۵۰ ۱۹۳۰ مند البراد رقم الدیث: ۱۹۸۳ مجمع الزوائدی ۱۹۵۰ ۱۹۳۰ اللبقات الکبری ج۲م ۱۳۷۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ م مطبوعه دارا لکتب العلمید بیروت ۱۹۸۳ مند البراد رقم الدیث: ۱۹۸۳ مجمع الزوائدی ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ اللبقات الکبری ج۲م ۱۳۷۰ الله تعالی کابار بارتوبید قبول قرمانا

اور اس آیت کے آخر میں پھر فربایا۔۔۔۔۔ پھراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی اور مداجرین اور انسار کی اور اس آیت کے آخر میں پھر فربایا۔۔۔۔۔ پھراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ بظاہر تحرار معلوم ہو آب اس کا بواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گناہ کا ذکر کیے بغیران کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فربایا تاکہ ان کے ور خوش ہوں پھر فربایا ناموں نے بختی کے وقت میں تی کی انباع کی اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے ول اپنی جگہ سے بل بائم فربایا ناموں نے بختی کے وقت میں تی کی انباع کی اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے ول اپنی جگہ سے بل جائمی ، لینی غزوہ تبوک کی خیتوں اور صعوبتوں کو و کھ کر بعض مسلمان گھرا گئے تھے اور ان کے ولوں بھی وسوسے آئے گئے باکہ اور یہ وسوسہ گناہ کو ایک مقام تھا اس کے بعد اللہ تعالی سنہ پھران کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فربایا اور اس سے محض ان کی مقلمت اور شان بغیر توبہ قبول کرنے کا ذکر فربایا اور اس سے محض ان کی مقلمت اور شان بیاں کرنا مقصود ہے اور یہ بتانا مقسود ہے کہ اللہ تعالی بار توبہ قبول کرنے کا ذکر فربایا اور اس سے محض ان کی مقلمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقسود ہے کہ اللہ تعالی بار توبہ قبول فربا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرا آئے۔ ایک بندہ کناد کر آسے اور کتا ہے کہ اے اللہ اللہ عزرے کناد کر آسے اور کتا ہے کہ اس کا رہ بن کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کہ اس کا درجہ ہوں کہ ہوں کا در کتا ہے کہ اس کا درجہ ہوگان ہوں کا درجہ ہوں کا درجہ ہوں کہ اس کا درجہ ہوگان درجہ ہوں کہ ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کا در کتا ہے کہ اس میرے درجہ میرے کہ اس کا درجہ ہو گانا کو بخش دے۔ پس اللہ تارک و تعالی فرما آئے ، میرے ہوں ہوں کا کہ کا کو معلوم ہے کہ اس کا درجہ جو گانا بخشا ہے اور گانا پر گرفت فرما آئے ہوں کے کو بخش دیا۔

(میچ ابناری رقم الحدیث: ۷۰۵ میج مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸ ۴ منداحد ج۲م ۴۹۹ اتی ف ج۵م ۵۹ ۵۹) اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ جب تک بنده گزاہ کرکے توبہ کر آدہ گاانند تعافی اس کو معاف کر آدہ کا لیکن میہ واضح رہے کہ اس کی توبہ معید ہو بایں طور کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے اور اس گناہ کی تلاقی

اور آرارک بھی کرے اور اگر توبہ کرتے دفت اس کی یہ نیت ہو کہ میں دوبارہ بھریہ گناہ کروں گاتو یہ ایک توبہ ہے کہ میہ توبہ بھی گناہ ہے اور اس توبہ سے بھی اس پر توبہ کر تالازم ہے۔

حضرت ابن مباس رضی الله عنما بیان کرتے بین که وسول الله صلی الله علیه و سلم نے قربایا: کناوے آؤبہ کرتے والا اس شخص کی مثال سے جس سے گناو نہ کیا ہو اور ہو شخص گناوے استخفار کرے ور آنحالیک وہ گناو پر بر قرار ہو وہ اس شخص کی طرح سے جو اسپے رہ سے خداق کر رہا ہو۔ اشعب الالایان رقم الحدیث: ۸ سات الفروس براثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۳۳۳) دوالوں نے کما گناو کو جڑ سے آنھاڈے بغیر توبہ کرنا کذاہین کی توبہ ہے۔ اشعب الالایان رقم الحدیث: ۲ سات

القد تعالی کاارشاد سب اور اس نے ان تھی مخصول کی توبہ ابھی اقبول فرمائی جن کا معاهد موخر کر دیا گیا تھا ہ حق کہ جب زمین اپنی ؤ محت کے یاوجود ان پر تک ہو تنی اور ان کی جائیں جی ان پر تک ہو گئیں اور انہوں سے یہ بھین کر لیا کہ اللہ سے سائن کی کوئی جائیں جائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں اسے شک اللہ بہت توبہ تبول اللہ سے سائن کی کوئی جائے جا اللہ بہت توبہ تبول فرمانے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے 10 التوبہ 148

رسول التد صلى الله عليه وسلم، تبوك كے عاز يول اور تين مخلفين كى توب كابابهى قرق

اس آیت کا صطف بھیلی آیت پر ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے: اللہ نے ٹی کی قوبہ قبول فریائی اور ان مماجرین اور انسار کی مسول نے بھی قبول فریائی جن کا معاملہ مو خر کر ریا تھا اور اس کا فاحدہ یہ ہے کہ ان کی قوب کو ٹی ہی قوب کے ساتھ طافر بیاں کیا جائے تاکہ یہ ان کی تعظیم اور اجلال پر والات سرے اور اس کا فاحدہ یہ ہے کہ ان کی قوبہ کو تی ہی قوبہ نے ساتھ طافر بیاں کیا جائے تاکہ یہ ان کی تعظیم اور اجلال پر والات سرے اور اس عطف کا فاحدہ یہ ہے کہ ٹی سلی اللہ طیہ و سلم کی قربہ قبول ہوئے اور مساجرین اور افساد کی قوبہ اور اس تی تا ہے اور اور مساجرین اور افساد کی قوبہ اس تی تا ہے اور وہ یہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی قوبہ بغیر کمی آناہ کے مجن اللہ تقال کے تھم کی قبیل میں ہے اور غزوۃ تبوک بیس جائے والے مماجرین اور افساد کی قوبہ راست کی صعوبتوں کی بناہ پر ہے اور ان تین کی قوبہ بغیر تنفر کے غزوۃ تبوک جی شد جائے کی وجہ ہے ہو ہائے کی وجہ ہے ہو اور حضرت مرادہ بن الربیج ۔ ان کے غزوۃ تبوک جی شد جائے کی وجہ ہے ۔ وہ اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک معفرت بال بن امیہ اور حضرت مرادہ بن الربیج ۔ ان کے غزوۃ تبوک جی شد جائے اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک معفرت بال بن امیہ اور حضرت مرادہ بن الربیج ۔ ان کے غزوۃ تبوک جی شد جائے اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک معفرت بال بن امیہ اور حضرت مرادہ بن الربیج ۔ ان کے غزوۃ تبوک جی شد جائے اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک و حضرت بال بن امیہ اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک و حضرت بال بن امیہ اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بن مالک و حضرت بال بن امیہ اور قبہ کی تفسیل اس جدیمہ بی میں الک و حضرت بال بن امیہ کی تفسیل اس جدیمہ بین مالک و حضرت بال بال بن امیہ کی تفسیل اس جدیمہ بین مالک و حضرت بال بالیک کو تو تبور کی تفسیل اس جدیمہ بین مالک و حضرت بال بن امیہ اور حضرت مرادہ بن الربیع ۔ ان کے غزوۃ تبوک بی سے بیں اس کی تو تبور کی تبیل اس کی تبور کی تبیل بی میں کی تبور کی تبیل بی تبور کی تبور کی تبیل بی تبیل بین امیہ کی تبیل بی ت

حضرت کعب بن مالک ملال بن اميه او ر مراره بن ربيع کي توبه قبول مون کي تفصيل

حضرت کھی بن مالک نے کہا: میں غروہ ہوئی اللہ علیہ وسلم ہے غزوہ ہوگی میں بیچے رہ جانے کا واقعہ بیان کیا حضرت کھی بن مالک نے کہا: میں غروہ ہوئی سے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیچے نہیں رہا البتہ میں غزوہ بر میں بھی بیچے رہ کیا تھا اور غزوہ بر میں بیچے رہ جانے والوں میں ہے کسی پر بھی آپ نے عقب نہیں کیا تھا۔ ر مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ان کے اور ان کے اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی سے ان کے اور ان کے وہا سے میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے باس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس مقب کی حامل کے اس میں بھی وہ برچند کر اور اور جب بم نے اسلام کا عمد کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس عقبہ کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کے باس مقب کی حامل کی جمل کردہ تو کی اور خوشحال نہیں تھا اس وقت ہے جس میں خود کو میں مول اللہ حالی اللہ حلی اللہ علی وسلم سخت مرمی میں جماد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دور دراز سفر کے لیے صحوا میں کثیرد شمنول سے مقابد کے لیے رواند ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر بورا معللہ واضح کرویا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جماد کے لیے بوری تیاری کرلیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے اراوہ سے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رجمتہ بیں مسلمانوں کی تعداد کا الدران نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کمانہ بہت کم کوئی ایسا محض ہو گا جو اس غزوہ سے عائب ہونے کا ارادہ کرے اور اس کا پ ممان ہو کہ بغیرانقد کی وحی نازل کرئے کے آپ سے اس کامعالمہ مختی رہے گا۔ جب ورخوں پر مجل آئے تھے اور ان کے سائے تھنے ہو گئے اس دقت رسول القد معلی القد علیہ وسلم نے اس غزوہ کاارادہ کیاہ میں اس وقت پھنوں اور در 'قوں میں مشغول تما اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمان جهادي تياري بين عنه بين برصبح حمادي تياري كاسوچا اور وايس آ جا آ۔ میں کوئی فیصلہ نمیں کریا آاور سوچتا کہ میں جس وقت جانے کااراوہ کروں گا جسکوں گا میں میں سوچتا رہا دتی کہ مسلمانوں نے سلانِ سفریاندہ میں اور ایک مبح رسول الله معلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کو اے ترروان جو سے۔ بین نے ابھی تیاری نمیں ل تقی میں میچ کو پھر کیا اور اوٹ آیا اور میں کوئی فیصلہ نسیں کرسکا میں یو نئی سویتی بچار میں رہاحتی کہ مجابدین آئے بڑھ گے۔ اور م کی موچنا دیا کہ میں روانہ ہو کران کے ماتھ جاملوں کا کائی میں ایسا کرایات ایکن یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی۔ رسول الند ملى الندعلية وسلم ك تشريف سال جلت كي بعد ججه يه ديكي كرافسوس جو ماكد من وكون ك درميان جال تقامير صرف و ہی لوگ تھے جو نفاق سے مشم تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جماد سے معذور رکھ نفاا رسول اللہ علمی اللہ علمیہ وسلم نے تبوک تنتیجے سے پہلے میراؤ کر نمیں کیا جس دقت آپ تبوک میں محابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالك كوكيا بوا؟ بنوسلم ك ايك فحص في كمانا إرسول الله! اس كودو جادرون اور اين يعوون كود يكيف في روك يا-حطرت معاذبن جبل سنے کما: تم نے بڑی بات کی ہے! بخدا! یارسول الله! ہم اس کے متعلق خیرے سوا اور پانھ نہیں جائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاموش موسك البحى يدبات موري تقى كد آب سف ايك سفيد يوش فخص كوريكتان س آية ہوئے ریکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو ابو خیثمہ ہو جا" تو وہ ابو خیثمہ انساری ہو کمیانہ یہ وی فخص بنتے جنوب نے ایک صاع (جار کلوگر ام) چھوارے مدقد کیے بتھے تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا۔

حفرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب جھے یہ خبر پہنی کہ رسول انڈ صلی اند علیہ و سلم نبوک سے واپس آ رب بیس فی برق بیس جھوٹی ہیں ہائے کے لیے سوپنے لگا اور بید سوپنے بگا کہ یس کل حضور کی نارا ستی سے بیج س گا اور اپنے گھر کے اصحاب دائے ہی مناسلہ جی مشورہ لینے لگہ پیرجب بھیے یہ بنایا کیا کہ رسول اند صلی اند سلی اند بیس و سلم منظریب تشریف لا رہ ہیں قر میرے ذہان سے وہ سب جھوٹے بملے نکل گئے اور یس نے یہ جان ایا کہ جس کی ایسوٹی اند صلی اند علیہ و سلم تشریف اند میں اند علیہ و سلم تشریف ارتب ہے کو رسول اند صلی اند علیہ و سلم تشریف کے آئے اور آپ بہ سفرے آئے تھے تو پہلے صبح میں جائے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پر سے تھے، پھر لوگوں کی طرف کے آئے اور آپ بہ سفور معمول کے مطابق فارغ ہوگئے تو جولوگ غزوۃ توک جس نمیں گئے تھے وہ آ آ کر گذر پیش کرنے کے اور وہاں دو رکعت نماز پر سے تھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو جولوگ غزوۃ توک جس نمیں گئے تھے وہ آ آ کر گذر پیش کرنے کے اور وہاں ماند تعلی کے جموڑ دریا، حتی کہ میں گئے اور وہاں ماند تعلی کے جموڑ دریا، حتی کہ جس کے اور وہاں ماند تعلی کے جموڑ دریا، حتی کہ جس کے اور دران کے بادران کے بادران کے باضی محلا کو اند تعلی کے جموڑ دریا، حتی کہ جس کرا تا ہے۔ آپ نے فربایا: آؤا جس آ کر آپ کے سامند اور ایس نے ملام کیاتو آپ مسکرائ کی جس نے مربای اند اور کی تھی جس نے مربان کیاتی آ کے کہ اور دران کے بادران کی کیاتے کے مربایا: آزا جس آ کر آپ کے سامند کیاتے اور کا کہ کیاتے کہ خوالیا: آن کیاتی کہ دوران اندران کے کیاتے کی سامن کردی تھی جس نے مربایا: آن کے کہ کیاتے کی کیاتے کے سامند کیاتے کی کیاتے کی کیاتے کے سامند کردی تھی جس کے کہا کیاتے کی کیاتے کیاتے کے سامند کیاتے کے مربای کیاتے کے سامند کیاتے کردی تھی جس کے کہا کیاتے کی کیاتے کیاتے کے سامند کردی تھی جس کے کہا کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے کیاتے

اگریس آپ کے عداوہ کمی دنیاوار کے پاس بیٹھا ہو آتو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی تحذر چیش کرکے اس کی نارا نستنی ہے نیج جا آا کیونکہ بھے کائم پر قدرت عطاکی گئی ہے، لیکن بخدا جمعے معلوم ہے کہ اگر جس نے آج آپ سے کوئی جمعوٹی بلت کمہ دی حق کہ آپ اس سے راضی ہو بھی گئے تو عقریب اللہ تعلق آپ کو جھ سے ناراض کردے گا اور اگر میں آپ سے کی بات کوں تو آپ جھے سے ناراض ہوں کے اور ب شک جھ کو چ میں اللہ تعالی سے مشن عاقبت کی امید ہے، بخد ا میرا کوئی مُقرر نہیں تھا اور جس وفت میں آپ کے بیجیے رہ کیا تھا تو جھ سے زیارہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بسرحال اس مخص نے بچ بونا ہے، تم یہاں ہے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں ہے افعا اور بنوسلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے انہوں نے جھ سے کما نذوا ہم کویہ معلوم نمیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی مناه کیا ہوا کیا تم سے یہ نمیں ہو سکنا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تشم کا غذر پیش کرتے جس طرح دیگر ن جانے والوں نے گذر بیش کیے تھے، تمارے مناوے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كا تمادے لیے استفار كرناكاني تعا بخدا وہ جھے کومسلسل طامت کرتے رہے حتی کہ جس نے یہ ارادہ کیا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہنے تول کی محفیب کردوں ، پریں نے ان سے بوجہان کیا کی اور کو بھی میرے جیسامعالمہ بین آیا ہے؟ انہوں نے کہا: دو اور مخصوب نے بھی تمہاری مثل کماہے ان ہے بھی حضور نے وہی فربلا ہے جو تم ہے فربلا تھا۔ میں نے بوچھا: وہ کون میں؟ انہوں نے کما: وہ موارہ بن رہے عامری اور بال بن امید وا تھی ہیں۔ انہوں نے جھے ہے ان دو نیک مخصوب کا ذکر کیا جو غزوة بدر مين حاضر بوت يته وه ميرب ليه تموت (آئيزيل) ته جب ان نوگون في ان دو صاحبون كاذكركياتو مين اين يبل خیال برقائم رہااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تیوں سے منتکو کرنے سے منع فرمادیا، جو آپ سے بیجے رہ كئے تھے ، پر مسمانوں نے ہم ہے اجتاب كرليا اور الارے ليے اجنبي ہو كئے ، حتى كد زين بھي ميرے ليے اجنبي ہو كئے - بدوہ ز بین نسیں تھی جس کو میں پہلے پہچانیا تھ ہم لوگوں کو ای مال پر پہاس را تھی گزر گئیں میرے دو ساتھی تو خانہ نشین ہو کئے ہے، وہ اسپنے کمروں بیں بی بڑے روئے رہتے تھے، لیکن ان کی بہ نسبت میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکانا تھا، نمازوں میں حاضر ہو یا تھا اور بازاروں میں محومتا تھا جھے ہے کوئی مخص بات نہیں کر یا تھا۔ میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ آور نماز کے بعد جب آب اپی نشست پر جیلے توجی آپ کو سلام عرض کر آ۔ جی اپنے دل میں سوچنا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دسینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں گھریں آپ کے قریب نماز پر متا اور نظریں چرا کر آپ کو دیکت موجب میں نماز کی طرف متوجہ ہو باتو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو آتو جھ سے اعراض کرے، حتی کہ جب مسلمانوں کی ہے رُخی زیادہ بڑھ منی تو جس ایک روز این عم زاو حضرت ابو قنادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کمیا وہ جھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب منے - میں نے ان کو سلام کیا بخدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا - میں نے ان سے کہا: ابو تنادوا میں تم کو اللہ کی حتم دیتا ہوں کیاتم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجت کر آ ہوں وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو متم دے کر سوال کیا وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھران کو متم دی تو انسوں نے کما: الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کو زیادہ علم ہے۔ میری آئموں سے آنسو جاری ہو محت میں نے دیوار پھاندی اور واپس آگیا۔ ا یک ون میں من سے بازار میں جار ہاتھا تو اہل شام کا ایک مخص من میں علمہ بیجنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کمہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو جھے کصب بن مالک سے ملا دے۔ نوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے جھے غسان کے باوشاہ کاایک خط دیا میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس کے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: "جمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

ظلم کیاہے ور افلہ تعالی نے تم کو ذات اور رُسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تم تمارے پاس آ جاؤ ہم تماری دلجوئی کریں گے۔ "میں نے جب یہ خط پڑھاتو میں نے کمایہ بھی میرے لیے ایک آ زمائش ہے، میں نے اس خط کو تو رمیں پھینک کر جا دیا تھی کہ جب بچ ہی میں ہے جا کہ اور وی رکی ربی تو ایک دن رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اس نے کمانہ رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اس نے کمانہ رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم تم کو یہ تھم دیتے ہیں کہ تم اپنی ہوی سے علیمہ ہو جو کہ میں نے پوچھائے اس کے کمانہ تسمی افلہ علیہ وسلم تم کو یہ تھم دیتے ہیں کہ تم اپنی ہوی سے علیمہ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ ۔ حضرت آیا ہیں اس کو طلاق دے دول یا کیا کروں؟ اس نے کمانہ تم اس سے علیمہ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ ۔ حضرت کو بس نے کمانہ رسول افلہ صلی افلہ علیہ وسلم نے میرے ماتھیوں کو بھی ہی تھم جمیجا۔ میں نے اپنی ہوی سے کمانہ تم اپنے میک جل جاؤ اور وہیں رہو جی کہ افلہ تعالی میں متعلق کوئی تھم نازل فرمائے۔ ،

حضرت كعب عن كماذ كار حضرت بلال بن اميد كي يوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس آكى اور اس ف كماد یارسول الله ای به شک حضرت بالل بن امیه بهت بو شعیم بین اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نمیں ہے اکیا آب اس کو ناپند كرية إلى كه من ان كى خدمت كرول- آپ في فرلما: نهي اليكن وه تم يه مقارمت ته كري- ان كي يوى في كما: عقد اوه تو کس چنز کی طرف حرکت بھی نہیں کر کئے اور جب سے بیر معللہ ہوا ہے پخدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ بھے ے میرے بعض محروالوں نے کمانا تم بھی رسول اخد صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح اجازت کے اوا کیونکہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في حصرت بالل بن اميه كي بوي كوان كي خدمت كرنے كي اجازت وسه دي ہے - هي نے كما: بير اس معالم مير رسول الله مسلى الله عليه وسلم سے اجازت نسيس لول كا مجھے پائسيس كه اكريس في اجازت طلب كى تو رسول الله مسلى الله عليه وملم اس معللہ بس کیا فرمائمیں سے اور بی ایک جوان عنص ہوں ، تاریب ای مثل پر دس راتیں تھرا رہا۔ بھرجب سے رسول القد صلى الله عليه وسلم في بم سع مختلو كي ممانعت كي تقي اس كو پچاس دن كزر مجكه بقد- معزمت كعب كيت بين كه بهاس روز کے بعد ایک میچ کوش اپنے گھر کی چمست پر میچ کی تماز پڑھ رہا تھ پھر جس وقت جس ای حال جس جینا ہوا تھا جس کا اللہ عزوجل نے ہارے متعلق ذکر کیا ہے کہ جور میرائنس جگ ہو گیا اور زھن اپنی وسعت کے باوجود جمع پر تک ہو گئی اچا تک من نے سلح يار كى چونى سے ايك چلاتے والے كى آواز سى، جو بلند آواز سے كيد رہا تھلا اے كعب بن مالك إبثارت مو (مبارك بو) حضرت کعب نے کما: میں ای وقت سجدہ میں کریزا اور میں نے جان لیا کہ اب کشاد کی ہوسمی ، بھررسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کی تماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے اماری توبہ تبول کرلی ہے، پھرلوگ آگر ہم کو مبارک باد دسیت ہے ، پھرمیرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک یاد دینے کے نے مجے اور ایک مخص محمو ڑا دو ڑا تا ہوا میری طرف روانہ ہوااور قبیلہ اسلم کے ایک مخص نے بھاڑ مر چڑے کربلند آوازے جھے تداکی اور اس کی آواز تھو ڈے سوارے وہنتے ہے پہلے جھ تک پہنی۔ جب میرے پاس وہ مخص آیا جس کی بشارت کی آواز بس نے سی تھی، بس نے اپنے کیڑے اتار کراس مخص کو بشارت کی خوشی میں پہناد ہے' بخد اس وقت میرے یاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نمیں تھی' اور میں نے کسی ہے عاریآ كيڑے كے كريتے ، مجريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر بوئے كے قصد سے روات بوا او حرميرى توبه قبول ہونے یر فوج در فوج لوگ جھ كومبارك بادويے كے ليے آرے تھے اور كمدرے تنے كہ تم كوائقہ تعالى كاتوب قبول كرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف فرما تنے اور آپ کے اردگر د صحاب بیٹھے تھے۔ حضرت طلح بن عبیداللہ جلدی ہے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک بادوی۔ بخدا مهاجرین میں ہے ان ۔ علاوہ اور کوئی نمیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے، حضرت کعب نے کمانہ جب میں نے رسول الله مسلی الله علیہ

(ترجمت) سے شک الف تعالی نے نبی کی قربہ قبول کی اور ان مساجرین اور انصار کی جنہوں نے حتی کے وقت نبی کا ساتھ دیا آئی ہے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں ہے ایک کروہ کے دل اپنی جگہ ہے بل جا تھی، پھرائنہ تعالی نے ان کی قربہ قبول فرملی، اب شک دو ان پر نمانت میہان ہے حد رحم فرمانے والا ہے اور انشہ تعالی نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کامعامد مو خر کیا گیا تھا کیا گیا تھا کہ جب ذمین اپنی قسمت کے باوجود ان پر شک ہوگئی اور ان کی جائے ہی ان پر شک ہوگئی اور ان کی جائے ہی ان پر شک ہوگئی تھی اور ان کو بیتین ہوگئی تعلی بھی ان پر شک ہوگئی جس اور ان کو بیتین ہوگئی تھی ان پر شک ہوگئی جس ان ان کی کوئی جائے بتاہ قسم ہے ، پھر انشہ تعالی بے ان کی قربہ قبول کر کی ہے شک انشہ تعالی بہت ہوگئی جائے دوران کو بیتین ہوگئی دوران کی قربہ قبول کر کی ہے انتہ انشہ تعالی بہت تو ہوئی کرداور پھوں کے ساتھ رہو۔ (التوب: 80 سے 10

حضرت کعب کے کمان بنب سے اللہ تعالی نے جھے ہدایت اسلام کی تھت وی ہے اس وقت سے کے کر اللہ الفائل نے میرے نزویک جھے وی ہے اس اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے بچے بولا کو تک میں نے آپ میرے نزویک جھے وی کہ میں نے آپ سے اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے بچے بولا کو تک میں نے آپ سے جھے من بولا کو تک میں نے آپ سے جھے من بولا تھا۔ بب اللہ تعالی سے جھ من بولا تھا۔ بب اللہ تعالی سے جھ من بولا تھا۔ بب اللہ تعالی سے وی نازل کی توجہ نے الل جھوٹون کی ندمت فرائل ہے کسی کی اتن فرمت نمیں کے۔

ائند تعالی نے فرمایا: بسب تم ان کی ظرف اوٹ کر جاؤ کے تو وہ تمہارے سامنے انڈ کی تشمیں کھائیں کے تاکہ تم ان (کی برا اللہ ان کی توجہ مثلث رکھوا تو تم ان کی طرف النفات نہ کروا ہے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا نعکانا جنم ہے۔ یہ ان کے کاموں کی سزاجے وہ تم کو رامنی کرنے کے لیے تشمیل کھائیں گے اس کر تم ان سے رامنی ہو (ہمی) جاؤٹو بے شک اند نافر مالی کرنے والوں سے رامنی ضمیں ہوگا۔

حضرت کعب نے کما: ہم لوگوں کا مطلب ان لوگوں ہے مو ترکیا کیا تھا جن ہوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنے فتمیں کھنگی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تقرر قبول کرلیا تھا ان سے بیعت کرئی تھی اور ان کے بیا استخفار لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معالمہ کو مو ترکر دیا تھا حتی کہ اللہ تعالی نے اس معالمہ کا فیصلہ کر دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے ان تیون کی توب بھی قبول قرمائی جن کا معالمہ مو ترکیا کی تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب سیس اور اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے ان تیون کی توب بھی قبول قرمائی جن کا معالمہ مو ترکیا کی تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب سیس ہے کہ قرم کھنے والوں کی بر نبعت ہمارے ہے کہ قرم کھنے والوں کی بر نبعت ہمارے

تنيار القرار

معللہ کو مو خرکیا کیا تھاجسوں نے فتمیں کھائی اور آپ نے ان کے تقرر کو قبول فرمالیا تھا۔

(منج مسلم؛ التوبه: ۵۳ ؛ ۲۷،۷۹) ۱۸۸۳ منج البغاري رقم الحديث: ۵۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۹۲۰۲ سنن الزيري رقم الحديث: ٣٣١٠ منن النسائل دقم الحديث: ٣٣٧٧ منن كبرئ للنسائل دقم الحديث: ٨٤٠ منن اين باجد دقم الحديث: ٣٣٩٣ مسند احد ١٦٠ ص ١٩٩٠ معيم أين حبان وقم الحديث: ٥٥ ١٩٠٠ ولا كل النبوة لليستى ٥٥ ص ١٤٤٠ مستف عبدالرذاق وقم الاعث. ١٩٧٢م معتقب إين اني شير جها من ٥٣٥- ١٥٠٠ ميم ابن فزير وقم الحديث: ٩٢١١ سن كبرى لليستى جهم ١٨١٠ شرح الدر وقم الحديث: ٢١٢٢١ معم الكيرج ١٩٠١م ١٩٦١ ١٩٠١)

ایان والو! الشرسے ورستے دہو، اور دہیشہ میجوں کے ساتھ رہو ن

ر وہ رسول الشرڪ ساخة وجائے اور زال کے رہے بیما زمننا کروہ رسول الشوالی الشرطب سلم ک جا ان سے زیادہ اپنی حاکوں کی

ہے کہ انہیں جب بی اللہ کی او میں کمبی بائسس کھے گی یا کوئ تھکا و اس بر کی ا

نکے گل ، اور وہ جب بھی کئی البی فیمہ جا پئرسے جس سے کفارنعشب ناک ہوں ، اور وہ

سے سک اخرنک کام کرنے والول کا اجرضائع منیں کڑتا 🕤 اور وہ جب میں دانندی واور کی جھوٹا یا

را فرن کرے ہیں ایکی مافت کرمے کرتے ہیں تر ان کا وہ عمل لکو دیا جاتا ہے

### لِيَجْزِيهُ مُ اللَّهُ احْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ

"اکر التہ ان کو ان سے عمل کی بترین حبسندا عطا فراسے ن

# الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِي وَاكَأَنَّةُ فَلُولُونَ فَيَ مِنْ كُلِّ فِرُقَاتِمِنَّهُمُ

که زانشد تعالیٰ کی لادیس، تمام مسلان دواز بوجایش، تو ابسا کیون نه بواکراك کے برگروہ یں سے ایک جماعیت

# طَايِفَةُ لِيَتَفَقَّهُ وَإِنِي الرِّينِ وَلِيُنْزِرُ وَاقْوَمُهُمُ إِذَا رَجِعُوا

معان به آتی تاکه مه لوگ دین کی سمجہ حاصل کرنے اور جیب وہ اپنی قوم کی طوت لوسٹے کو ان کو

# اليه ولعلهم يحن رون ١

(الترك ملائ ورائے اكر وہ كن بول سے بحق (

پول سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں ، شخاک نے کما صفرت ابو بکر ، حضرت عمراور ان کے اصحاب مراد ہیں ، حسن بعری نے کما اگر تم ونیا ہیں بچوں کے ساتھ رہتا جا ہے ہو تو دنیا ہیں ہے رخبتی رکھو اور دو مرے ادیان

ہے بچ۔ مندق کے متعلق احادیث

حضرت میراللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: صدق کو دازم رکمو،
کو نکہ صدق نیکی کی ہدایت ویتا ہے، اور نیکی جنت کی ہدایت و بٹی ہے، آیک انسان بیشہ کے یون رہتا ہے اور کی کا قصد کر آ ہے
حی کہ دو اللہ کے زددیک سچا لکھ دیا جا آ ہے، اور تم جموث سے بچو اور جموث گناہوں کی طرف نے جا آ ہے اور گناہ دو زخ کی
طرف نے جاتے ہیں، آیک بندہ بیشہ جموث ہونا رہتا ہے اور جموث کا قصد کر آ ہے، حی کہ دو اللہ کے نزدیک جموٹا لکھ دیا جا آ

المسيح البخارى رقم المحدث ١٩٩٢ من مسلم رقم المحدث ١٩٩٠ من الوواؤد رقم الحدث ١٩٨٥ من الزرى رقم الحدث ١٩٨٥ من الزرى رقم الحدث ١٩٠٥ من الريق و الحدث ١٩٠٥ من الريق و الحدث ١٩٠٥ من المرد المدرد الموسطى و المدرد الموسطى و المدرد الموسطى و المدرد الموسطى و المدرد الموسطى و المدرد الموسطى و المدرد المدرد و المدرد المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و المدرد و ا

حضرت حبدالله بن عمرد منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ جھوٹ

بولائے تواس کی براو کی دجہ سے فرشتہ ایک ممل دور چاا جا آہے۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ١٩٤٧ معم الاوسار قم الحديث: ١٩٥٥ من ١٩٥٠ ولياء ج ٨ ص ١٩٩٤ الكال لابن عدى ج اص ٢٥) حضرت سمره بن جنرب رمنى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريلا: من فرواب و يكهاكه ميرب پاس دو هخص آئ اور انهول في كها آپ في جس هخص كو د يكها تفاكد اس كاجرًا جرا جارها تقايد وه هخص تفاجو جموث بولاتمه بحروه جموث اس سے نقل جو كروتيا من مجمل جا آتمه اس كے ساتھ قيامت تك مي كيا جا آرہ كا

(مح الفاري وقم الديث: ٩٦- ١٥ مطبوعه وا دار قم بيروت)

حضرت نواس بن معلن رضى الله عد بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه دسلم في قربايا : كيادجه بكه بن تم كو جموت ير اس طرح كرتے بور بر حرائ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على كران على كران على كران كے ليے جموت يو ليے الله على الله على الله على الله على الله على كران كے ليے جموت يو ليے والله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

(شعب الايمان رقم الحديث: ٩٨ ٢ مه مطبوط وار الكتب العلميد بيروت)

معرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عند في فرمايا: سجيدي سع جعوث بولتا جائز ب ندخوال سع-

(شعب المامان وقم الحديث: ٣٤٩٠)

علامہ شای نے امام غزانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کمی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو پھاٹا جموث ہولئے پر موقوف ہو تو جموث ہولٹا واجب ہے انیز اگر اس نے تحاتی میں کوئی بے حیاتی کا کام کیا ہو تواس کے لیے جموث ہو منا جائز ہے کو تک ہے حیائی کا اظمار کرنا بھی ہے حیائی ہے اور مباقد میں جموث جائز ہے جسے رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا تھا رہا ابوجہم دو تواہینے کندھے سے لا تھی ایکو تمائی تسمی اور توریر کرنے میں جموث سے نہینے کی وسیع مخوائش ہے۔

(روالمختاري ٥٥ مي ١٥٥ مطوع واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٥٠ ماه)

ایک فض آی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ و الور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان اوا چاہتا ہوں گرمیں شراب نوشی و نا کرنے ، چوری کرنے اور جموت ہوئے ہوں اور لوگ یہ کئے ہیں کہ آپ ان چزوں کو حرام کئے ہیں اور جمد میں ان تمام چزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے ، اگر آپ اس پر قناعت کرلیں کہ میں ان میں ہے کی ایک چزکو ترک کردوں تو میں آپ پر ایمان لے آبادوں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تم جموٹ ہو لتا چھو ژدو ، اس نے اس کو تجول کر لیا اور مسلمان ہوگا۔ جب وہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کو شراب چیش کی گئی ، اس نے سوچا آگر میں نے شراب پی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کے بھوٹ ہو لا تو حمد فئی ہو گئی ، اس نے سوچا آگر میں نے جمل کے براس کی اور اگر میں نے جمل کے براس کے جوٹ ہو اور نی سی بالا تو آپ جملے پر حد قائم کردیں گئی ہوگی ، اس کے متعلق سوال کیا ہور میں نے بھوٹ ہو لگر اور اس کے بھراس کو بھارت کی دیکش ہوئی ، اس کے خواس کے دروا تو سرہ کی اور اگر کی دروا تو راس کے بھراس کو بھی ترک کردیا ، بھی جموث ہو لئے سے دوک دوا اور اس نے بھی پر تمام کا ہوں سے قدمت میں حاضرہ ہوا اور اس نے بھراس کو بھی ترک کردیا ، بھی جموث ہو لئے سے دوک دوا اور اس نے بھی پر تمام کا ہوں سے آئب ہو گیا۔ (تغیر کیرج) میں ۱۹۱۸ اللباب جوم میں ۱۳۵ کیا کہ میں مقتلی فضیلت

الله تعالى في شيطان كايه قول نقل قر ما يه:

فَيِهِ عِزَّنِكَ لَا كُنُوبَنَّهُمْ آجُمْتِعِيْسَ وَإِلَّا تَمِى عَنَ مَن مَرور ان سب كو يعادول كالموا عِسَادٌ كَنُوسَهُمُ النَّسُخُلُيصِيْسَ - (من ٨٣-٨٨) تيرے ان بندول كے جو برگزيده بير-

اگر شیطان صرف انتا کتا کہ میں تیرے سب بندول کو گراہ کردول گاتو یہ جموت ہو آ اس نے جموث سے نہتے کے لیے کر بیسوا تیرے ان بندول کے جو پر گزیدہ بیں تو غور کرنا چاہیے کہ جموث آئی بری چیزے کہ شیطان بھی اس سے احراز کر آ ہے تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ پچنا چاہیے - صدق کی سب سے بیزی فضیلت سے ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب سے بیزی فضیلت سے ہوئی عبادت ہے اور کفراور سے اور کفراور میں عبادت ہے اور جموث کی سب سے بیزی برائی سے ہے کہ کفر (بینی فدا کے شریک ہیں) قول کذب ہے اور کفراور شرک سب سے بیزا کناوے۔

الله تعالى كاارشاد ب: الل مريد اوراس كے ساتھ رہنے والے بدوؤل(اعراب) كے ليے بيہ جائزنہ تفاكہ وہ رسول الله كسلى الله عليه وسلم) كى جان ہے زيادہ افى جانوں كى قار الله كارت ساتھ نہ جائز تفاكہ وہ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كى جان ہے زيادہ افى جانوں كى قار كرتے ہے تھم اس ليے ہے كہ انہيں جب ہى الله كى داہ بى ہمى بياس سے كى ياكوئى تعكادت ہوگى يہ بھوك سے كا اور وہ جب ہمى كى ياكوئى تعكادت ہوگى يہ بھوك سے كا اور وہ جب ہمى كى ياكوئى تعكادت ہوگى يہ بھوك سے كا اور وہ جب ہمى كى ياكوئى تعكادت ہوگى يہ بھوك سے قار قان جب بحى الله تار مناسك كريں ہے قان الله بياك ہول اور وہ جب بھى دعمن سے مال تنبيت حاصل كريں ہے قان ہے ليے اس سبب سے نيك عمل كھا جائے كے بے قب الله الله تيك كام كرنے والوں كا جر ضائع نہيں كر ١٥٥ (النوبہ: ١٣٠٠)

الشكراسلام كے ساتھ تمام مسلمانوں كے روائد ہونے كے وجوب كى تحقیق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ چوں کے ساتھ رہوا اس کا نقاضایہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہد جس رسول ائند معلی ائند علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہےا ای تھم کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس آیت جس رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ چھو ڑنے سے منع فرمادیا۔

عفرت ابن عماس رضی الله عنمائے قربایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا کیا ہے وہ یہ بیں: مزیز ، جبیز ، اجمع ، اسلم اور غفار - اور ایک قول میہ ہے کہ اس آیت بیل مدینہ سے گر در سبنے والے تمام اعراب مراد بیں کیو نکہ لفظ مُن عام سبعے۔

بسرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کردی ہے اور اب مکن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دحوب اگری بیوک اور بیاس سنر کی مشقت اور دستمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سخت کری کے سنر میں بھوک بیاس اور وحمن کے حملوں کی زوجی جاتا ہوا ویکھا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ جی اور حقاظت کے قاتل ہے۔

اس آے کے فاہر کا تقاضایہ ہے کہ ہر محتص پر امیر فشکر کے ساتھ جماد کے سلیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرکی ولا کل سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ ہر محتص پر جماد کے لیے روانہ ہونا واجب تہیں ہے کیونکہ بیارون اکروروں اور عاجزوں پر جماد کے لیے جانا واجب نہیں ہے اللہ تعالی فرما آ ہے:

٧<u>ۗ</u> ٢ُـُكُكِّلِفُ اللَّهُ مَنْ مُسَالِلًا وُسُعَيْهَا -

الله تعالی تمنی هخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف شیں

(البقراه: ۲۸۷)

اندھے پر کوئی حرج جس ہے اور ند لنگرے پر کوئی کردنت ہے اور تہ عارے کوئی مواخذہ ہوگا۔ نَبْسَ عَلَى الْآعَمْنِي حَرَّحَ وَلَا عَلَى الْآعُرَجَ حَرَّحُ زَلَا عَلَى الْعَرِبُصِ حَرَّجُ -(الْحَجْ: ٤) نیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر مخص پر داجب تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تو ہے تھم اس آیت سے منسوخ ہو گیا:

اور میه قوشیں ہوسکتا کہ تمام مسلمان (انڈ کی راہ جس) روانہ

وَمَا كَانَ الْمُعْوِينُهُ وَلِيسَمُوا كَالْمُدُّ

(التوبه: ۱۳۴) - يوجاكم-

الخادہ نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نگلنے کا وجوب اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنفہ جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر عذر کے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھو ڈنا جائز نہ تھا اور ابن عطیہ سنے ہو کہا کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہونا اس وقت واجب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو روانہ ہونے کا عکم دیں اور بلا کس تو آپ کے تھم کی اطاعت کر نااور آپ کے تھم کی اطاعت کر نااور آپ کے تھم کی اطاعت کر نااور آپ کے تھم کی اطاعت کر نااور آپ کے بھم کی اطاعت کر نااور آپ کے تھم کی اطاعت کر نااور ان کے بلائے پر جانا واجب ہے تھم کی اطاعت کر ناور ان کے بلائے پر جانا واجب ہے۔

(تغییر کبیرے ۱۳۹۱ مطبوعہ و اراحیاء التراث العربی بیروت اللباب ج ۱۹ ص ۱۳۷۱-۱۳۳۹ بیروت ۱۳۱۱ه) الله تعالی کاارشاو ہے: اور وہ جب مجی (الله کی راہ میں) کوئی چھوٹایا بڑا تربج کرتے ہیں یا کسی مسافت کو بلے کرتے جیں تو ان کاوہ عمل لکھ دیا جا تا ہے 'تاکہ الله ان کو ان کے عمل کی بھترین جزا عطافرہائے (التوبہ: ۱۳۱) الله کے نزدیک ہرچھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

یعنی الله کی راه میں کوئی چھوٹی می چیز بھی صدقہ کی جائے یا اللہ کی راہ بیس تھو ڑی می مسافت بھی مطے کی جائے تو اللہ اس کا جر عطا فرما آئے۔

حضرت ابو ہررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: جس مخص نے پاک کمائی ہے ایک محجور کے برابر بھی صدقہ کیااور اللہ صرف پاک چیزی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کواپنے وائی ہاتھ ہے قبول فرہ تا ہے، بھراس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم جس ہے کوئی مختص اپنے چھڑے کی پرورش کرتا ہے حتی کہ وہ صدقہ بہاڑ بدتنا ہو جا تہے ۔ ( مسلم کرتا ہے مسلم رقم الحدے: ۱۹۳۴ مشکوة رقم الحدے: ۱۸۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم نے قربایا: ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جو ڈے اوپر آیک صدقہ واجب ہوتا ہے، انسان کی مخص کو سواری ہی سوار ہوئے پر دو کرے یا اس کا سامان سواری پر لاد دے تو ہد صدقہ ہے اور نیک بات کمناصدقہ ہے اور نمازی طرف ہرقدم چلناصدقہ ہے، اور راستہ ہے کوئی تکلیف دہ چیز باناصدقہ ہے۔ (میج البخاری دتم الحدیث ۱۹۸۴ سیج مسلم رقم الحدیث ۱۰۰۴ مشکوۃ دتم الحدیث عمد)

اس آیت میں فرایا ہے: اللہ تعالی نیک اعمال کی بھترین جزا عطا فرما آہے، نیک اعمال میں فرائض واجبات سنن، ستوجت سب شافل جی۔ بعض علاء نے کما کہ ان میں مہاح کام (مثلاً لذیذ کھائے کھا ہ عمدہ لباس پہنتہ بھترین مکان میں رہنا) شال نہیں جیں لیکن تحقیق ہیہ ہے کہ مبلح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کے جائیں تو ان پر بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ کی تعموں کا اظہار کرتا یہ بھی اچھی نیت ہے اللہ کہ تعموں پر بھترین جزا عطا فرما آہے ، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث میں میں نہیں اللہ کی نیت ہے اور اللہ کی تعموں پر بھترین جزا عطا فرما آہے ، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث میں میں دیا ہے اللہ اللہ کی تعموں پر بھترین جزا عطا فرما آہے ، بھترین جزا کا ذکر اس حدیث میں میں دیا۔

حضرت خريم بن فاتك رمنى الله عند بيان فرمات بيل كدرسول الله معلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو مخص الله كى راه مي

تبيان القرآن

كوئى چيز خرج كر آب اس كے ليے وہ چيز سات سو كتا لكسى جاتى ہے۔

(مغن الترذي دقم الحديث:٩٣٥ سغن النسائي دقم الحديث ٣١٨٦ معنف ابن الي غير ٢٥٠ ص ١٩٦٨ منذ احد ج٣٥ ص٣٥٥

صح ابن مبان د تم الدرشدن ۱۳۱۳ الميم الكبيرد قم الحديث: ۱۳۵۳ المستدرك ج٢٥س ١٨٨

الله تعالی کاارشاد ہے: اور یہ تونیس ہوسکا کہ (اللہ کی راہ جس) تمام مسلمان روانہ ہو جائیں توابیا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب دہ اپنی قوم کی طرف لو نتے تو ان كو (الله ك عذاب ب) درات تأكدوه كنامون ي يح ٥ (التوب: ١٧١)

تبليغ اسلام كے ليے جماد كا فرض كفاليہ جونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتی ہی، پہلی روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنماے محتول ہے کہ جب بی صلی الله علیدوملم کسی غزوہ کی طرف جاتے تھے تو آب کے ساتھ نہ جانے والوں میں منافق ہوئے تھے یا معدور لوگ اور جب اللہ سجاند نے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے منافقین کی سخت ندمت فرمانی تو مسلمانوں نے کمااللہ کی قشم! آئئندہ ہم کسی فزوہ سے پیچیے رہیں گے نہ کسی سریہ ہے، پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آب اور آب في كنار كي طرف الشكر بيبع لو تمام مسلمان الرف ك لي رواند بو ك اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھارہ مھے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کامعتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ليے جائز نيس ہے كہ وہ سب كے سب جماد كے ليے روائد مو جائي بلكہ ان پر واجب ہے كہ ان كي ووجماعتيں مو جائيں: ايك جماعت رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت على حاضررے اور جو احكام نازل جون اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جو ارشادات فرمائي ان كو محفوظ اور منطبط كرسة رجي اور جب يهلي جماعت جماد سنه واليس آسة تو ان كو احكام سكهائي اور دد سری جماعت جماد کے لیے روانہ ہو جائے احکام شرعیہ تدریجاً ٹازل ہو رہے تھے اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے ميدين آب كياس رمنابعي ضروري تفه اور اسلام كي نشرو اشاعت اور تبلغ دين كي سلي جماد كرنابهي ضروري تعاد

( تغییر کبیریج ۴ ص ۴ که او مطبوعه پیروت ۱۵ ۱۳۱۰ و میامع البیان جزااص ۹۰ و ار الفکر پیروت ۱۳۱۵ هـ)

حصول علم دين كافرض كفامه بهونا

اس آیت کے شان زول کے متعلق دو سری روایت مدیب

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حرب کے قیائل میں سے ہر تبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہو کر مسائل دین اور احکام شرعیہ شکعتی تھی اور ان کو اینے چیش آ ہمہ مسائل جس جس شرقی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ ہے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی، پھرجب وہ قوم اے قبیلہ میں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز' زکو قاور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دی اور اسلام کی تبلیج کرتی اور اللہ کے عذاب ہے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیا وہ ہم میں ہے ہے حتی کد ایک مخص اسٹے ماں باپ ہے جدا ہو جاتا۔

( تغییرا مام این ا<u>ل ماتم چ</u>۲ ص ۹۹۱۱ رقم الحدیث:۱۰۱۲۲ مطبوعه مکه مکرمه ۱۲ مااه)

یہ آیت طلب علم کے وجوب میں اصل ہے اور یہ کہ کتاب اور سنت کاعلم اور اس کی فقہ (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور بد قرض مین نبیں ہے، کیونک اللہ تعلق نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب نمیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کریر المانول كى ايك جماعت يربيه قرض كياب اس ليه يه قرض كفايه ب- طلب علم يربيه آيت بهى داالت كرتى ب:

اكر تم كوظم ته موقوظم والول سے يوچمو-

فَسْتُلُوا مُلِ الدِّكْرِانُ كُسُتُمُ لَا تَعْلَمُونَ-

الحل : عمر حصول علم دین کے فرض عین ہونے کالحمل

طلب علم کی دو تشمیں ہیں: ایک حتم فرض میں ہے، اس کا سیکھتا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً تماز ہر فحض پر فرض ہے تو نماز کے ادکام اور مسائل کا سیکھتا ہر فضی پر فرض ہے، اس طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر فخص پر فرض ہے اور جو فخص ما ادار ہو اس پر ذکو ہ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے اور جو تج کے لیے روانہ ہو اس پر ج کے ارکان، فرائض واجبات اور مواقع کاعلم حاصل کرنا فرض ہے اور جو فخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرنا ور اس کی فرطیست پر سے حدیث دلالت کرتی ہے:

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: علم کا طلب کرنا ہرمسلمان یر قرض ہے اور تاایل کو علم سکمانا ایساہے جیسے فنزیروں کو جو ہر' موتی اور سونے کے بار ڈال دیے جائیں۔

م المن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٢٣ المعيم الكبير رقم الحديث ٩٠٣٣ تغذيب تاريخ ومثق ع٢ ص ٣٤٨ مليت الناولياء عمر الم ص ١٣٣٣ تاريخ يغداد ع-اص ٢٠٠٥ مشكولا رقم الحديث ٩٦٨ المطالب العليد رقم الحديث ١٣٠١٥ الترفيب والتربيب ج اص ١٩٦ مجمع الزوائد ج اص ٩٩ كنز العمال رقم إلحديث ٢٨١٥١)

حصول علم دین کے فرض کفاریہ ہونے کامحمل

طلب علم کی دو سری متم قرش کفلیہ ہے لیجی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کاان کے دلا کل کے ساتھ علم عاصل کرنا جی کہ جس کسی عام فعص کو زندگی میں جو بھی عملی یا احتقادی مسئلہ ور پیش ہو تو وہ عالم دین اس مسئلہ کا حل پیش کر ہے اس میں عبادات معاطات مدوود و تعزیرات قصاص اور حدے اور تغییر کا علم شامل ہے۔ اس علم کا حال رتبہ اجتماد پر فائز ہو تہ ہو اور اس استماد ہما کہ مسریہ میں اجتماد ہم جیے اس زمانہ میں ٹیلی قون پر نکاح ار ٹیلی واژن پر دمضان اور عید اور سحراور افطار کا اعلان می خاندانی مصوبہ بندی استمالہ حمل شیست نیوب ہے ہی دیل اور جوائی جماز میں تماز الکو جل آمیز دوائیاں انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شرقی تھم بیان کرنا۔

اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے لگلنے کا تھم دیا گیاہے، اس سے بھی علم مراد ہے اور جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کرکے آئیں اور اپنے علاقہ کے ٹوگوں کو احتکام شرعیہ بٹائیں تو ان پر ان کے بٹائے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور بھی تقلید ہے کو تکہ جر فخص انتاد سیج علم حاصل نہیں کر سکتا جو تمام احتکام شرعیہ اور چیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے مشکفل ہو اس لیے وہ ان مسائل میں علماء کی طرف رجو تاکرے گا اور ان کی بتقلید کرے گا۔ عا

علم دین کے فضائل

معرت ابوالدرواء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول اللہ علیہ وسلم کویہ قرماتے ہوئے ساہ جو مخص کی راستہ پر علم کی تلاش میں لگائے اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف نے جاتا ہے اور فرشے طالب علم کی رضا کے لیے پر جھکاتے ہیں اور بد شک جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو مجھلیاں پانی کی محرائی میں ہیں، یہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعاکرتے ہیں، اور بد شک علاء انہیاء کے وارث ہیں، اور بر شک انہیاء وستار اور ورہم کے وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کے وارث میں ہیں اور بیت حصد کو عاصل کیا۔

جلدينجم

(سنن الزفدي رقم الحدث:۹۹۸۳ سنن ايوداؤد رقم الحدث:۹۳۳ سنن ابن ماجد رقم الحدث:۹۳۳ سنن الداري رقم الحدث:۹۳۳۲ معج ابن مبان رقم الحديث:۸۸ مند احدج۵ ص ۹۹۹ مند الشامين رقم الحديث:۹۳۳)

حضرت ابن عباس رصی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار علیوں سے زیادہ شدید ہو آہے۔

(سنن الترفدي دقم الحديث ٣٦٨٤ سنن ابن باند رقم الحديث: ٣٣٣ المعيم الكبير دقم الحديث: ١٩٠٩ مستد الشاكيين دقم الحديث: ١٩٠٩ الكالى لاين عدى ج٣٠ ص صوم ٩٠٠ بآدريخ بغد ادرجة ص ١٣٣٠)

حضرت معاویہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے ساہے: اللہ جس مخص کے ساتھ فیر کا ارادہ کر آئے ہاں کو دین کی فقد (سمجھ) عطا فرما آئے میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عط فرما آئے اور یہ امت بیشہ حق پر فائم رہے گی اور کسی کی کالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی حتی کہ قیامت آجائے گی۔
فرما آئے اور یہ امت بیشہ حق پر فائم رہے گی اور کسی کالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی حتی کہ قیامت آجائے گی۔
(معی ابھاری رقم الحدث تاک معیم مسلم رقم الحدیث اللہ اللہ میں دبان رقم الحدث اللہ مدد جرام صاحب المعیم

الكبيرج١٩ ص٣٦٩ رقم الديث: ٤٤٤٤ ثرج السنرج١٩ ص٩٨٣ رقم الديث ٣١٤) فقير كالغوى اور اصطلاحي معني

اس آیت میں ایک نفظ ہے نہ معنی سے الدیس اور اس کالمرہ فقہ ہے افقہ کے لغوی اور اصطفاعی معنی حسب ذیل ہیں:
علامہ راغب اصفحائی متوفی ۱۹۵۹ ہے نقد کا نغوی معنی ہے علم حاضرے علم عائب تک پنچنا اور اس کا اصطفاع معنی ہے احکام شرعیہ کا علم المافروات تا اس ۱۹۹۸ ہے نقد کا انغوی معنی ہے متعلم معنی ہے احکام شرعیہ کا علم جو ان کے والا کی معنی ہے متعلم کا علم جو ان کے والا کی معنی ہے حاصل کے گلام ہے اس کی غرض کو سجھتا اور اس کا اصطفاعی معنی ہے: احکام شرعیہ عملیہ کا علم جو ان کے والا کی مضمید ہے حاصل ہو ایک قول ہے کہ فقد اس مخل معنی پر واقف ہونے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھم متعلق ہے اور یہ وہ علم ہے جو رائے اور اس کا جماعت میں ماج ان کے فقیہ نمیں کماج آگیو تکہ اس ہے اجتماع کو گئے تا ہے اور اس کا اور ایام اعظم ابو حقیقہ ہے جو تعریف منقول ہے اسف کہ معمر وجہ کو گئے تا ہے۔ اسف معمر وجہ کو گئے تا ہے۔ اور ایام اعظم ابو حقیقہ ہے جو تعریف منقول ہے اسف معمر وجہ السف مسلم مالے اور ایام اعظم ابو حقیقہ ہے جو تعریف منقول ہے اسف معمر وجہ السف مسلم مالے المحقومی میر والا کل

سورہ توبہ کی اس آیت بی اللہ تعافی نے فرمایا ہے: اور بیہ تو نہیں ہوسکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جا ئیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگروہ بیں ہے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ نوگ دین کی سمجہ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹنے تو ان کو (اللہ کے عذاب سے )ڈراتے تاکہ وہ گناہوں ہے بیچے - (التوبہ: ۱۳۲)

اس آیت کی روے جب یہ ہوگ داہی آگرائے طاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان کے علاقہ دالے لوگوں پر ان کے علاقہ دالے لوگوں پر ان کے علاقہ دالے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور یمی تھلید ہے کہ عام آدمی جو دلائل شرعیہ کو نہیں جانتا اور قرآن اور صدیمت سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتا وہ عالم دین کے بتائے ہوئے تھم شرقی پر عمل کرے اور اس کے لیے دلائل شرعیہ کو جانتا ضروری نہیں ہے۔

تقلید پر دد سری دلیل قرآن مجید کی سه آیت ب: اگرتم کوظم نه جو توظم والول سے بوچھو- (التحل: ۳۳) نیز صدیت شریف میں ہے: حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صغید بنت مجھید منی اللہ عنما کو حض آگیا انسوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے قربایا: کیا ہے ہم کو (واپس سے) روک لیس گی (انسول نے طواف دواع نہیں کیا تھا) محلبہ نے ہتایا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں آپ نے فربایا: پھرکوئی حرج نہیں۔

(معج ابغاري رقم الحديث: ١٥٥٥ مطبوعه بيروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے دھنرت این عباس رضی اللہ عنما ہے اس حورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر چکی تھی پیراس کو جیش آگیا۔ (آیا وہ طواف وواع کیے بغیرا پنے وطن واپس جا سکتی ہے؟) حضرت ابن عبس نے فرمایا: بال وہ جا سحتی ہے۔ (مصرت ذید بن علیت یہ کئے تھے کہ وہ طواف وداع کے بغیر نہیں جا سکتی) انہوں نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل کرکے حضرت ذید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معلوم کرایا انہوں نے حضرت اس مسلم میں جو چھا حضرت اس سلم نے حضرت مفید کی حدرت اور انہ میں ہے جو چھا حضرت اس سلم نے حضرت مفید کی حدرت اور انہ تم بیروت) حدرت اس مسئلہ کو معلوم کرای انہوں نے حضرت اور اور آئی بیروت)

حافظ این مجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۴ نے سفن ایوداؤد طیالی کے حوالے سے تکھاہے کہ انسار نے کمااے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں ہے، اور سفن نمائی کے حوالے سے تکھا ہے کہ جب معترت زید بن ٹابت کو معترت صفید کی حدیث کاعلم ہوا تو انہوں نے اسینے موقف سے دجوع کرلیا۔

( فخ الباري ج م ص ٥٨٨ مطبوعه لا مو را ١٠ ١١ه)

فلامہ بیہ ہے کہ اہل مینہ چیش آمدہ مساکل جمی مصنرت ذید بین ثابت رمنی اللہ عنہ کی تقلید کرتے ہے، اور حصنرت ذید بن ثابت کے قول کے خلاف جب مصنرت ابن عباس نے فتوئی دیا تو انہوں نے مصنرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کی اور بکی تقلید همنص ہے۔

المام غزالي منوفي ٥٠٥ ه مسئله تعليد ير منعنكو كرت بوئ لكهت بين:

عام آدی کے لیے عالم دین کی تقلید پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام کااس پر اجماع ہے کہ عام آدی احکام شرعیہ کامکاف ہے اور اگر ہم آبوی درجہ اجتماد کا علم حاصل کرنے کا سکلت ہوتو زراعت صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائم ہے کیے کہ اور نہ کی کہ سیے باکھ کھانے کو ہوگانہ ہوجائم ہے کیے کہ اور نہ کی کے سیے باکھ کھانے کو ہوگانہ پوجائم کے حصول میں لگارہ کا اور نہ کی کے سیے باکھ کھانے کو ہوگانہ پہننے کو اور دنیا کا نظام برباد ہوجائے گااور حرج عظیم واقع ہوگااور سے بداہتا باطل ہے ، اور سے بطلان اس بات کے مانے سے لازم آیا کہ عام آدی ورجہ اجتماد کا ملعت نہیں ہے اور عام آدی پر جمتد بین کی تقلید آیا کہ عام آدی ورجہ اجتماد کا ملعت نہیں ہے اور عام آدی پر جمتد بین کی تقلید الزم ہے ۔ (المستمنی جامی ۱۳۸۹ مطبوعہ معم)

الم غزالی کی اس تقریرے یہ اور واضح ہوگیا کہ سور ہ توب: ۱۳۲ میں اللہ تعاقی نے تعقد میں اللہ ہم سرال ایک ہماعت پر لازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر معقد میں اللہ ہم سامل کرنالازم تھیں کیاور شدوی حرج لازم آباجس کا الم غزالی اللہ عندین کی جماعت ہے۔ تبصقہ میں اللہ ہس مسحت اور گرائی اور کیرائی حاصل کرناان کی زمہ دوری ہے، باتی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تقلید لازم ہے۔

شخ احد بن تميد منبل متوفى ٢٨ يده لكي بن:

المام احمد بن طنبل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اطاعت كم بارك عن اليك كمنب لكسي بها اوريد چيزتمام ائمه

مسلمین کے درمیان انقائی ہے کہ اللہ اور اس کے وسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے طال کردہ کو طال قرار دیا اور دیا ہور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہور جس جز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہور جس جز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب ترار دیا ہے اس کو واجب ہے، ظاہر ہویا یاطن، لیکن چو نکہ ترار دیا ہے اس کو واجب با ناتمام جن وائس پر واجب ہے، اور بید بر مخص پر برحال جس واجب ہے، ظاہر ہویا یاطن، لیکن چو نکہ بہت ہو ان کو بید ادکام جس ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں بہت ہو ان کو بید ادکام بتل میلی ہو کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجادت کا زیادہ علم رکھتے ہیں، پس مسلمان جن انکر کی اجادت کی درمیان وسیلہ راستہ اور رہ تما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک انبیاع کرتے ہیں وہ عام لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وسیلہ راستہ اور رہ تما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث کی تعام کی احادث کی تعام کی مسئلہ کو اس طرح رسول اللہ تعالی ان علماء کو ایساع اور ایسا تم طاقرا گاہے جو دو سموں کو شیس دیا اور بیااد قات یہ علماء کی سسئلہ کو اس طرح جو میں افتہ ہوں جو سمودی حرب اس مسئلہ کو انسی جانے۔ (جموع افت ہوی جو معروں عودی حرب) بین تبیہ حقیق کی تعلی کہتے ہیں:

جس محص نے کسی ذہب معین کا افزام کرلیا اور پھر بغیر کمی شرق عذر یا بغیر کی دلیل مرج کے کسی اور عالم کے فتوی پر
عمل کیا تو وہ محتم اپنی خواہش کا پیرو کارہ ہے۔ وہ جمتہ ہے نہ مقلد اور وہ بغیرعد رشری کے حزام کام کاار تالب کر رہا ہے، اور یہ
چیزالا کی خدمت ہے۔ چی جم الدین کے کلام کا بھی خلاصہ ہے۔ نیز ایام اجر اور دیگر اتحہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ پہنے کوئی
مخص کی چیز کو حزام یا واجب اصقاد کرے اور پھراس کو غیر حزام یا غیرواجب احتقاد کرے تو یہ اصلا جائز جہیں ہے، مثلاً پہلے کوئی
مخص پڑوس کی بناو پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ ختل فر اب جس ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کے یہ
خاص پڑوس کی بناو پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ ختل فر اب جس ہے) اور جب اس پر پڑوس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کے یہ
خاص جس ہے (جیسا کہ شافعی فر اب جس ہے) اس طرح نیمذ پینے مطابق کے ساتھ داوا کی میراث کے تقسیم کرنے
خواہش کا بیرو کارے اور ایام اجر اور ویگر اتحد نے اس کو خاصائز قرار دیا ہے۔ (اور پس کھنے معنی ہے)

( محوع التناوي ج-٢٩ ص ٢٢١ - ٢٢٠ مطبوعه سعوري عربيه )

مسائل تقید میں اتمہ جہتدین کے اختلاف کے اسباب علامہ عبدالوہاب الشعرانی المتونی ۱۱عمد کھتے ہیں:

تمام ائمہ جمتدین اپنے اسحاب کو اس پر برانجی نے کہ دہ کنگ اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کئے تئے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کمار کو اور ہمارے کلام کو دیوار پر کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کماب اور سنت کے ظاف دیکھو قوتم نیا ہر کماب اور سنت پر عمل کرد اور ہمارے کلام کو دیوار پر مار دون ان کا بید کمنا احتیاط پر بنتی ہے اور رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ کمیں ایسانہ ہوکہ وہ شریعت میں کمی چیز کا اضافہ کردیں جو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جس سے آپ رامنی نہ ہوں۔

(ميزان الشريعة الكبري ج اص ١٤٠ مطبوعه وا را لكتب العفيه بيروت ١٨١٨ماهه)

بعض فقہی مسائل جی ائمہ مجتدین کا پاہم اختلاف ہو تاہے اس اختلاف کی دجہ یہ ہے کہ ان کے اصول اجتماد جی اختلاف ہو آہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں ہم ان جی ہے بعض کا یمان ذکر کر رہے ہیں:

(۱) بعض او قات مجتمد کو دہ صدیث نہیں ملتی اور جس کو ایک صدیث نہیں پیٹی وہ اس کا مکلت نہیں ہے کہ وہ اس کے مقتقانی پر عمل کرسے اور السی صورت میں دہ کسی ظاہر آیت پر عمل کر تاہے یا کسی اور صدیث پریا استعماب حال کے موافق اجتزاد

کرتا ہے اور بھن او قات اس کا یہ اجہاد اس مدیث کے موافق ہو آہے یا خالف اور کی سبب عالب ہے کیونکہ رسول اللہ ملی اللہ وسلم کی تمام اطادیث کا احاظہ امت کے کسی مخص نے نہیں کیا حتی کہ ظلفاء راشدین نے بھی اس کا احاظہ نہیں کیا تھا جو امن میں مب سے ذیارہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو جاسنے والے نتے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابو موی رضی اللہ عند خوف زدو صالت میں آئے ہیں کہ میں مدید میں افسار کی ایک جلس میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے پاس
حضرت ابو موی رضی اللہ عند خوف زدو صالت میں آئے ہم نے بع چھاکیا ہوا؟ انسوں نے کما کہ حضرت عرفے بلوایا تھا ہیں
ان کے دروازے پر گیا ہیں نے ان کو تین عرتبہ سلام کیا انسوں نے جھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا۔ حضرت محرفے
بہ چی تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کما میں آیا تھا اور میں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین عرتبہ سلام کیا کی نے
میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے فریلا ہے: جب تم میں سے کوئی طفس تین
عرتبہ سلام کرے چھراس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرف کھاتم اس حدے پر گواہ فیش کو ور دہ میں
تم کو مزا دوں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کما اس حدے کی گواہی تو م کا سب سے کم عمروے گا۔ صفرت ابو سعید نے کما می
سب سے کم من ہوں۔ انہوں نے کما تم آن کے ساتھ جاؤ۔ دو سمری روازے (مسلم: ۱۹۵۰) میں ہے حضرت ابو سعید نے کما میک
میں گیا اور میں نے حضرت ابی سائے گوائی دی۔

( سیح ابھاری رقم الحدیث: ۹۲۳ سیح مسلم الاوب: ۳۳ ( ۱۵۳۳) ۵۵۲۲ منن ایو وا دُور قم الحدیث: ۹۵۰۰ منان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس چند و ندیجوں کو فایا گیا۔ حضرت علی نے ان کو جلا ڈافلا۔ حضرت ابن کرمیے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس چند و ندیجوں کو فایا گیا۔ حضرت علی نے ان کو جلا ڈافلا۔ حضرت ابن عماس رمنی اللہ عند کو ند جلا آنا کہ کہ کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ و مسلم نے فربلیا ہے: جو هخص اپنا وین بدلے اس کو قمل کردو۔ امام ابو واور کی روایت ہیں ہے جب حضرت علی تک حضرت ابن عماس کی مدیث مینچی تو انہوں نے حضرت ابن عماس کی تعریف فربائی۔

(مُنْجُحُ ابْوَارِی رقم الحدیث:۱۹۳۷ سنن ایوداؤد رقم الحدیث:۱۳۳۵ سنن الزنزی رقم الحدیث:۱۳۵۸ سنن النسائی رقم انصب شده ۱۳۰۵ سنن این ماید رقم الحدیث:۳۵۳۵ سمج این میان رقم الحدیث:۱۳۰۱ سند احد ۲۰ می ۹۸۲ سند ایریجل رقم الحدیث:۲۵۳۲)

اور بہت احدیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد کبار محلبہ کو بعض احادث کاعظم نہیں تھا اور جب ان پر وہ احادث پیش کی تئیں تو انہوں نے اس حدیث کی موافلات کی۔ اس کی ایک مثال اس مئلہ بیں گزو پیکی ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آجائے تو وہ طواف وواع کے بغیرائے گھرکے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۱) دو سراسب یہ ہے کہ ایک صدیث کی دوسندی ہوتی ہیں: ایک سند سمجے ہوتی ہے اور دو سری فیر سمجے۔ ایک جہند کے علم میں دو حدیث سند فیر سمجے کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے دہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دو سرے جہند کے علم میں دہ حدیث سند سمجے کے ساتھ ہوتی ہے اور دہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کی مثل باف کے نیچ ہاتھ ہاند سنے کی معترت علی ہے منقول حدیث ہوتی ہے اور اہم شافعی کے نزدیک ہیں مدیث ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم اندی شدہ اور اہم ابوضیفہ اور اہم احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور اہم شافعی کے نزدیک ہیں مدید شدہ ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم اندی شدہ اور اہم ابوضیفہ اور اہم احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور اہم شافعی کے نزدیک ہیں مدید شدہ ہیں۔

(۱۳) صدیث کی ایک بی سند ہوتی ہے لیکن ایک جہتد کے نزدیک اس مدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہو آہے اس

کے دواس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے جمتد کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہو آماس کے وہ اس حدیث پر عمل کر آ ہے۔اس کی مثل حدیث معراق (جس جانور کے نفنوں میں دووجہ روک لیا جائے اس کو ایک صاع مجور دے کروائیں کرنا) ہے، ائمہ مخلاط اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حقیفہ کے نزدیک میہ حدیث معتطرب اور معل ہے اور صریح قرآن کے خلاف

(۱۳) ایک جہتد کے نزدیک خبرداحد عموم قرآن کو مفسوخ کرسکتی ہے اور دو سرے کے نزدیک نیس کرسکتی، مثلاً حضرت عبادہ بن المسلمت رضی اللہ عند مند ہے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جو مخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نسبی ہوگی۔ (میج البقاری رقم الحدیث: ۱۹۵۷ء میج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۵۷ء الله عدیث کے موافق یہ کہتے ہیں کہ تماز بس سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور الم ابو صفیفہ کے نزدیک یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے:

فَاقَرَءُ وَامّاتَ مَنْ رَمِي الْفُرْانِ - (الزل: ۲۰) موقر آن ہے جس قدر آسان مجا اکا پر حور۔ اس المواد المورد فرقر الفران میں التا کی دھوں کو میں التا کی دھوں کے استان میں کا میں اللہ المورد المورد المور

اس کیے امام ابو صنیفہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس آیت کے بموجب فرض شمیں کما اور اس مدیث کے منتقبل ہے واجب کماہے۔

(۵) ایک جمتد کے زویک وہ حدمت منسوخ ہے اور دو سرے کے زویک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع سے پہلے اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے بھلے اور رکوع سے بعد رفع یدین کی حدیث کے زود کی بیر حدیث معمول ہے اور امام ابو حنیف کے زود کی بیر حدیث منسوخ ہے، کیو تکد اس حدیث کے راوی حضرت این حمر رضی اللہ عنماخود رفع یدین نبس کرتے تھے۔

مجلبد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر کو تھیرا فقتاح کے علادہ رفع پدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (مصنف این الی جیبہ جام کے ۲۳ مفیع کراچی الحاوی فی بیان آٹار المخاوی جام ۵۳۴ وار الکتب العلمیہ بیرد ہے ۱۳۱۹ء)

ہم نے یہ چند مثالیں اس منلہ کو سمجھائے کے لیے ذکر کی ہیں اور نہ ائمہ جمتدین کے اصول ہائے اجتماد کی تعداد بہت زیادہ ہے ' اس کی بغذر کفایت مثالیں ہم نے تذکرۃ المحد شمین میں ذکر کی ہیں۔

يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُمُ مِنَ الْكُفَّامِ

اے ایال والو! ال کافسروں سے جنگ کرو جو تمارے قریب ہیں ،

وليجا وافيكم غلظة واعلم والتامم المتوني

اور جاجیے کر وہ تمارے داول می سختی محسول کریں ، اور اٹھی طرح بیٹین دکھوکر التر منتقین کے ساختہ ہے 0

وَإِذَامَا أُنْزِلِتَ سُورَةٌ فَبِنَهُمُ مُنَ يَقُولُ أَيُّكُمُ مَا ادْتُهُ

ا ورجب كرنى سورت ازل موق سے توال ميں سے بعض كيتے ہيں كراس مورت نے تم ہيں ہے

هن إليمانًا عَامًا الَّذِينَ امْنُواخَزَادَ ثَهُمُ إِيمَانًا وَهُمُ الْمِمَانًا وَهُمُ

کس سے ابنان کوزیاوہ کیا ؟ سوجرایمال واسلے بیں ال سے ابنان کو تواک سودن سنے ودریخیقنت) زیا دہ بی کیاسیے

تبيان القرآن

جلديتجم

سے وو اوک جن کے واول میں بیماری سے توامی م این و اورجب کوئی سورت تازل موتی سے تو ودا کھوں بی المحول بیل الله تعالى كا ارشاد ، اے ايمان والو! ان كافرول سے بنك كرو جو تممارے قريب بي اور جا بيد كه وه تمهارے واول میں محق محسوس کریں اور اچھی طرح بھین رکھو کہ اللہ مستعین کے ساتھ ہے

8

#### قریب کے کافروں ہے جماد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آیت جس اللہ تعالی مومنین سے بیہ قرمارہا ہے کہ جمادی ابتدا ان کافروں سے کروجو تممارے ورجہ بررجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں اس آیت کے زمانہ نزول جس قریب سے مراد روم کے کافر ہیں کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور شام عراق کی بہ نبت قریب تھا اور جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کی شروح کر دیے تو ہر طابقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قربی کافر مکوں سے جمادی ابتداء کریں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

(۱) بیک وقت تمام ونیا کے کافروں سے جملو کرناتو علو تا ممکن نمیں اور جب قریب اور بعید دونوں کافر ہوں تو پھر قرب مرج

(۱۴) قرب اس لیے رائے ہے کہ اس میں جماد کے لیے سواریوں سفر خرج اور آگات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔ (۱۳) جب مسلمان قرمی کافروں کو چمو ڈ کر بعید کے کافروں سے جماد کے لیے جائیں گے تو عور توں اور بچوں کو خطرہ میں چمو ڈ جائیں مجے۔

(۱۹) ہوید کی بہ نسبت انسان قریب کے طلات سے زیادہ واقف ہو تاہے سومسلمانوں کو اپنے قریمی ممالک کی فوخ کی تعداد، ان کے اسلحہ کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی بہ نسبت بعید ممالک سے زیادہ واقفیت ہوگی۔

(۵) الله تعالى في اسلام كى تبلغ مى ابتداء الرين ير فرض كى على الله تعالى كاار شادب:

رور من من من من من المن الشراء: ۱۲۳ العراء: ۱۳ اور فزوات ای ترتیب سے واقع ہوئے کیونکہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جماد کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف خطل ہوئے اور محابہ جب شام کے جماد سے فارغ ہوئے تو ٹھرعراق میں داخل ہوئے۔

(۱) جب کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہوتواس سے ابتداء کرناواجب ہے اور بعید ملک کی بہ نبعت قریب ملک سے جماد کرنا زیادہ آسان ہے مواس سے جماد کی ابتداء کرناواجب ہے۔

(2) حضرت حمرین انی سفر دمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی ایک ون دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کھارہا تھ اور بی بیالہ کی ہر طرف سے گوشت کو لے رہا تھاتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب ہے کھاؤ۔ ( منح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۲۳ مسلم وقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن این ماجہ وقم الحدیث ندی ۱۳۲۴ مند احرج ۱۹۳ میں ۲۳۲ میل جمع الزوا کہ ج۵ ص ۹۳ تمذیب تاریخ و مثل ج۲ می ۴۲۴ کنزائی رقم الحدیث ۱۳۸۸)

سوجس طرح وسترخوان على اپنے قریب سے کھاتا چاہیے ای طرح جہاد بھی اپ قریب کے کافروں سے کرنا چاہیے۔
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں ہے بعض کتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں
سے کس کے ایجان کو زیادہ کیا؟ سوجو ایجان والے ہیں ان کے ایجان کو تو اس سورت نے (در حقیقت) زیادہ تی کیا ہے اور وہ
خوش ہوتے ہیں 10 اور رہ وہ لوگ جن کے دلول میں باری ہے تو اس سورت نے ان کی (سابق) نجاست پر ایک اور نجاست
کا اضافہ کردیا اور وہ حالت کفر میں بی مرمحے 0 (النوب: ۳۵۔ ۲۳)

ان آیات میں اللہ تعالی منافقین کے برے کام بیان فرما رہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی بہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہو تی ہے تو وہ مسلمانوں سے کئے جی کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیااور اس سے ان کی غرض یہ ہو تی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے خفر کریں اور یہ بھی ہو سکا ہے کہ وہ مسلمانوں کا قراق اڑا نے کے لیے ان سے

تبيان القرآن

استزاءًاس طرح کے بول اللہ تعالی فرا آے کہ کس سورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو وہ امر ماصل ہوتے ہیں: ایک توبہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے قو مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں اس کی طاوت کرتے ہیں اور اس کے ادکام پر عمل کرستے ہیں اور اس کے انجان میں اضافہ اور تقویت کا موجب ہو آ ہے اور ان کو اس ہے خوشی ماصلی ہوتی ہے کہ تکہ اس سورت میں ہو احکام نہ کور ہیں ان پر عمل کرکے وہ اللہ تعالی کی مزید خوشتوری اور اجر آخرت کے مستحق ہوں کے اور ان احکام پر عمل کرستے ہے وہ وہ ایفہ تعالی نے بتایا کے اور ان احکام پر عمل کرستے ہے وہ وہ ایف میں بھی تصرت اور کامرانی حاصل کریں گے۔ پھردو سری آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ کسی نئی سورت کے نازل ہونے ہے منافقوں کو بھی دو اعر حاصل ہوستے ہیں: ایک امریہ ہو کہ ان کی سابق نجاست میں اضافہ ہو آ کہ اور ان کے مقائم باطلہ اور اطال نے موسہ جی وہ پہلے بھی قرآن جمید کے وی اللی ہونے کہ ان کی سابق نوازور ان کے اطار آن کے حدد میں اور اضافہ ہو آ ہم اور وہ سرا امریہ ہو تہ اور دو سرا امریہ ہو تہ اور دو سرا امریہ ہو تہ اور وہ سرا امریہ ہو تہ اور وہ سرا امریہ ہوت کہ ان کی موت کور وہ تھ اور جب نئی سورت نازل ہوتی تو ان کے حدد میں اور اضافہ ہوتا ہو اور اور مرا امریہ ہو تہ ان کی موت کفرر واقع ہوگی اور وہ سے ایک اور دو سرا امریہ ہو تہ ہو کہ ہوت کفرر واقع ہوگی اور دو سرا میں خوادہ جسے نیادہ ہوتے۔

الله تعالى كاار شاديد: كياوه به نمي ويكين كه ان كو برسال أيك يا دو مرتبه آنهائش بن دالا جا يا به پر بهى دو توب نميس كرتے، اور نه ي تصحت قبول كرتے بين ١٥٥ التوب: ١٠٠١)

ونیااور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تنسیل

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ بید منافقین کفریر مریں کے اور اس سے بید واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گااور اس آبت میں بید فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دوبار عذاب میں جتلا کیا جاتا ہے۔

ونیش ان کوجو عذاب دیا جا آہے اس کی کئی تغیری کی گی ہیں۔ حضرت ابن هماس رضی اللہ عنمائے فرمایا کہ یہ ہر سال
ایک یا دو مرتبہ بناری میں جٹلا ہوئے تے اور پھر بھی اپنے فعال سے توبہ نہیں کرتے تے اور نہ اس مرض سے کوئی نفیحت
حاصل کرتے تے ، جس طرح جب موصن بنار پڑتا ہے تو دہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے
حاصل کرتے تے ، جس طرح جب موصن بنار پڑتا ہے تو دہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے
ایک دن اللہ کے سلمنے کھڑا ہو تا ہے تو اس دقت اس کا ایمان اور اس کے دل جس اللہ کا خوف زیارہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے دہ
ایک دن اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہوتا ہے۔ مجلم نے یہ کماکہ ان کو ہر سال قط اور بھوک جی جٹھا کیا جاتا
ہے۔ قددہ نے کماکہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جماو کی آزمائش جی جٹھا کیا جاتا ہے کہ تکہ اگر وہ جماد جی نہ شریک ہوتے تو توگ
ان کولحی طبی کرتے اور اگر وہ جماد جس شریک ہوتے تو ان کو جماد س ایسے بارے جانے کا خوف ہوتا۔

الله تعالی کاارشادہ: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آئی تھوں ہی آئی تھوں میں ایک دو سرے سے کتے ہیں کہ تنہیں کوئی دکھر تو نہیں رہا میروہ بلٹ کراہاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تنے O(التوبیة ۱۳۷۶)

قرآن مجيدے متافقين كى نفرت اور بيزارى

اس سے پہلی آغول میں منافقین کے ہی اضال بیان فرائے تھے ای سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے اس میں یہ فرالیا ہے کہ جب وہ فران کی اس میں یہ فران کو اس کے خنے سے کوفت اور افت ہو آئی ہے اور ان سکے چروں پر نفرت اور کر درت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں مجروہ آنکھوں می آگھوں میں ایک دو سرے کی طرف و کھے کر اشاروں سے یہ کہتے ہیں کہ حمیس کوئی دیکھے تو تعمیل دو اس کے چرول پر قرآن مجمد شخے سے نفرت اور ہزاری کے جو آثار ظاہر ہو دہے ہیں ان کو کس

نے جرج تو نہیں لیا یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دو سرے کی طرف دکھ کر قرآن مجید کا ندال اڑا نے کے سلے ہو
اشارے کیے اور استر ائے انداز میں ایک دو سرے کی طرف دیکھا اس کو کی نے دکھے تو نہیں لیا یا قرآن مجید سننے ہے ان کو جو
اذرے اور تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ ہے وہ چکھے ہے مجلس سے نگل بھا گئے کا ارادہ کرتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو نکلے
ہوئے کوئی دکھے تو نہیں رہا بینی اگر ان کو کوئی دکھے نہ رہا ہوتو وہ چکھے ہے نگل جائیں تاکہ قرآن جید سننے سے ان کو جو کوفت اور
اذرے پنجی ہے وہ دور ہوجائے اور جب ان کو یہ اطمیمان ہوجا آئو وہ مجلس ہے نگل جاتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی
ہوسکا ہے کہ وہ اس مجلس می میں موجود رہتے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن در، ذکرنے کی طرف متوجہ ہوجائے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے داوں کو پانا دیا ہے کیو نک یہ ہوگ سیجھنے والے شیں تھے، اس پر بید احتراض ہو آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے داوں کو پھیردیا ہے تو ان کی قدمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کاجو اب بیہ ک ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات و کھائے گئے اور والا کل پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام ول کل اور معجزات کانداتی اڑایا اور ایسا بھاری کفرکیا کہ اس کی مزاجس ان کے داوں پر اللہ تعالیٰ نے مردگادی۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: بے شک تمہارے پاس تم بی جس ہے ایک عقیم رسول آ میے ہیں، تمہارا مشانت ہیں پر ناان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شفیق اور نمایت مریان ہیں (التوبہ: ۴۸)

سابقه آیات سے ارتباط

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے رسول انفد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل ادکام کی تبلیخ کریں جن کا پرداشت کرنابہت دشوار تھا ہمانوان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالی نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نو زا تھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرائی جس سے ان مشکل ادکام کا پرداشت کرنا آسان ہو جا آ ہے۔ اس آیت کا مفہوم سے ہے کہ بید رسول تمہماری جنس سے جی اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہوگاوہ تمہمارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی تمہمارے لیے باعث نضریہ و وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہمارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہمارے کے باور ان کی سے خواہش ہے کہ دنیا اور آ فرت کی تمام کامیابیاں حمیس ال جا تھی اور وہ تمہمارے لیے ایک مشفق طبیب اور مرح دل باپ کے مرتب میں جی کونکہ حاذتی طبیب اور شفقی باپ بھی اوٹاو کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے اسواسی طرح سے مشکل اور سخت ادکام بھی تمہماری دنیا اور آ قرت کی معاوتوں کے لیے جی ۔

نبي صلى الله عليه وسلم كي يانج صفات

اس آیت می الله تعالی نے تی صلی الله علیه وسلم کی پانچ صفات بیان قربائی ہیں: (۱) می است کیہ (۲) عرب عسب ماعنت به (۳) حرب معلید کیہ (۳) رءوف (۵) رحب ،

مس المصسحة كى دو قرأتمى بين: مس المقسسحة "ف" يربيش كے ساتھ اس كامعنى ہے تسارے نفول بين سے يعنی تسارے نفول بين سے يعنی تسارى جنس اور تمارى فوع بين اور مس الفسسحة "ف" ير زير كے ساتھ اس كاستى ہے دو تم بين سب سے زيادہ نفيس بين -

زياره نفيس بين-من انتفسكم كالمعتى م

الام فخرالدين محمر من عمر رازي متوفي ١٠١٠ ه لكه ين

اس ے مرادیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تساری مثل بشریں جیسا کہ اللہ تعالی کاار شاوہ:

کیالوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان جس سے ایک مرد مصادا م

يرومي نازل کي۔

آپ کئے کہ بیں محض تساری مثل بشر ہوں، بھھ پریہ و تی کی جو آتی ہے ۔ جاتی ہے کہ میرا اور تسارا سعبود واحد ہے۔ أَكَالَ لِللَّيْسَ عَكَمْبًا أَنُّ أَوْ حَيْسَا اللَّي رَهُلِ يِّسُهُمْ - (لانن: ٢)

قُلْ إِنَّمَا أَمَّا لِمَنْ عِنْدُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ خَي اِلْتَيَ أَشَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ م الله كُنْمُ اللَّهُ وَاحِدُ - () كامنه: ١٠٠)

ادراس سے مقصودیہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جا آجیساکہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے:

وَلَوْ حَعَلَلُهُ مَلَكُمُ لَيْحَعَلُنُهُ وَخُعَلَنَهُ وَخُعُلُهُ وَخُعُلُا وَلَلْبَسْنَاعَنَبُهِمْ مَالِيْسُونَ ٥(الانعام: ٥)

اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بنائے نو اس کو مرد ہی اک صورت بنس) بنائے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ بیں وہ

اب جلايي

(تغیرکیرج۵ ص۱۷۸) ابحرالحیدج۵ ص۱۳۳ متاعت القاضیج ۳ ص۱۹۵ النباب فی علوم الکاب ج ۱۹ ص۱۳۵) مس اسعی سستک، اتمهاری جنس سے رسول آیا) کا دو سرا محمل سیر ہے کہ تمهارے پاس ایسار سول آیا جو تمهاری قوم اسے تفاہ تمهاری زبان بولیا تعااور تم اس کے حسب اور نسب کو پچاستے تھے:

حضرت جعفرین ابی طالب رضی اللہ عدے نے ابی کے دربار میں کمان اے باوشاہ! ہم جائل لوگ ہے ہوں کی عبادت کرتے ہے اور مردار کھاتے ہے اب حیائی کے کام کرتے ہے اور مردار کھاتے ہے اب حیائی کے کام کرتے ہے اور مردار کھاتے ہے اب حیائی کے کام کرتے ہے اور ایک طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب اس کے صدق اس کی اہنت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچاہتے ہے اس نے ہم کو دھوت دی کہ ہم اللہ و مدہ کو مائیں اور اس کی باک دامنی کو ہم پہچاہتے ہے اس نے ہم کو دھوت دی کہ ہم اللہ و مدہ کو مائیں اور اس کی عبوت کریں اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم کو بی بیانت واری اور ہوت و سال کی اہنت اور اس کی باک دامن کو ہم کی جہوت کرتے ہے ان کو ترک کردیں اور ہم کو بی بیانت واری اور ہم کو ترک کردیں اور ہم کو بی بیانت واری اور ہم کو ترک کردیں اور ہم کو تی بیانت واری اور ہم کو ترک کردیں اور ہم کو تی بیانت واری کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تصورت کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تصورت کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تصورت کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تحد دگا نے ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تصورت کو ترک کردیں اور ہم کو تارہ کی تحد دگا نے ہم صرف اللہ کی تحد ان کی تعمد کی تعمد کی تعمد ان کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعمد کی تعم

استد احمد جامل ۱۹۰۴ شخ احمد شاکرنے کما اس مدیث کی سند صحح ہے؛ مند احمد ج۲ر قم الیمیث: ۲۰۱۹ مطبوعه وارالیدیث قاہروا الروش الانف ح۲م س۱۹۱۵ تمجم الکبیر ج۲۵م ۱۹۴۵ مجمع الروائد ج۲مس ۲۲۴) من بحر سم سروع در نہ صل اللہ است سمل سائند مند

من انف سكم كامعتى (ني صلى الله عليه وسلم كانفيس ترين مونا)

الم رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رصی اللہ عنما کی قرانت میں انتقاب میں اللہ علیہ وسلم تمارے پاس آئے در آنحائیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ انتقاب میں معلومہ وار احیاء الراث العملی بیروسته کا اللہ ا

نی سائی ہم اسانوں میں نغیر ترین اضل ادر اشرف میں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دل ات کرتی ہیں: حصرت ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں ہر قرن ہیں ہو آدم کے بمترین لوگوں میں سے معوث کیا کیا ہوں حی کہ جس قرن می ایس موال-

( مع البخاري و قم الحديث: ١٥٥٥ منداحه ج عم ١٣٤٣ مشكوة و قم الحديث : ٥٥٣٩)

حضرت واثلدین الاستع رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم سنے قربایا: الله نے ایرا جیم کی اولاد میں سے اسلیل کو فضیلت وی اور اسلیل کی اولاد سے بنوکنانہ کو فضیلت دی اور بنوکنانہ میں سے قربیل کو فضیلت دی اور قربی سے بنوہاشم کو فضیلت دی اور بنوہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔

(معج مسلم رقم الحديث: ٤٧٤ سنن الزرّدي رقم الحديث: ٣٦٠٥ مند احدج ١٩ ص ١٠٠)

حفرت عباس بن مبرالمطلب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا: جب الله نے تلوق کو پیدا کیا تو بھے سب سے بہتر تلوق میں رکھا چر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو بھے سب سے بہتر گلوق میں رکھا چر جب آئی پیدا کیں تو بھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا چرجب کر جب آئی پیدا کیں تو بھے سب سے بہتر جان میں رکھا چرجب کر بیدا کی تو بھے سب سے بہتر جان میں رکھا چرجب کر بیدا کی تو بھے سب سے بہتر کا رہی رکھا چی میں میرا کھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔

ُ (سنن التریزی رقم افدے ۱۳۷۰ مند احدج اص ۱۳۱۰ ولا کل النبوۃ للیستی ج اص ۱۲۵ ولا کل النبوۃ لائی تیم رقم الدے ۱۱۰ حضرت علی رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم ہے لے کر حتی کہ میں الجی مال سے پیدا ہوا؟ زنا ہے پیدا نہیں ہوا۔

(المعيم الاوسط رقم الحديث: ٩٥ مه ولا كل النبوة اللي هيم رقم الحديث: ٩٠ ولا كل النبوة فليستى جدم مه مجمع الروائدي

ص عله جامع البيان ٢٦ ص ١٠٠ تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٠٥٠)

حعرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بل پاپ بھی زاہے نہیں طے الله عزوجل جھے بیشہ پاکیزہ پھول سے پاکیزہ رحموں کی طرف تعلق قرما آبار ہاور آب حالیکہ وہ صاف اور مرزب تھے، اور جب بھی دوشانیس تکلیں بیں ان بین سے سب سے بهترشاخ میں تھا۔

(ولا کل النبوة لائی هیم رقم الحدیث: ۱۵ ترزیب تاریخ دمثل ج اص ۱۳۳۱ الحسائص الکبری ج اص ۱۳۳۱ الحسائص الکبری ج اص ۱۹۳۱ محضرت النس بین سلی الله علیه و سلم تشریف لاے اور آپ نے معارت الن بین مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ اہارے پاس نی سلی الله علیہ و سلم تشریف لاے اور آپ نے الارے پاس دو پسرکو آرام قربلا۔ آپ کو پیدید آ رہا تھا میری والدہ ایک هیشی ہے کر آئی اور نی سلی الله علیہ و سلم کے جسم پر باتھ پھیرکر پید کو ایک هیشی میں جم کر رہی تھیں ایک تھیں الله علیہ و سلم بیدار ہوئے تو آپ نے قربلا: اے ام سلیم ! یہ تم کیا کر دی ہو؟ انہوں نے کما یہ آپ کا پید ہے بیم اس کو ای خوشبو کے لیے جم کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے انہی خوشبو

-- ( مع مسلم رقم الحديث عدا ٩٣٣ الحسائص الكبري عاص ١٥٠)

حضرت الس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خوشیو تھی اسی خوشیو کسی مشک اور عزریں نہیں تھی۔

(اللبقات الكبرى ج اص ١١٦٠ مندا حدج ١٥٥ مه ١٥٩٠ البداية والسايد ج ٢٥١)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علید وسلم کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راست پر جان تو وہ اس راستہ میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ پھپان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔

{ستن الداري و قم المديث: ٩٦٠ الحسائص الكبري ج اص ١١١٧ }

معزت انس رمنی اللہ عدد بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں ہیں سے کسی راستہ سے محتر راستہ محررتے تو وہاں مشک کی خوشبو پہلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محررے ہیں۔ (مدد ابو بعلی رقم الحدیث ۳۴۵ مجمع الزوائد جمع ۱۲۸۴ الحسائص الکبری جام ۱۸۵)

حطرت ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا؛

یارسول اللہ! میں نے اپنی بی کا نکاح کیا ہے اور میں جاہتا ہوں کہ آب کی چڑے میری مدد کریں، آپ نے فردیا: اس وقت میرے پاس کوئی چڑ نہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک کھے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی سے کر آنا بھر آپ نے اس شیشی میں ابنا پیسند ڈال دیا حتی کہ وہ شیشی بھر گئے۔ پھر آپ نے فرلیا: اپنی بین ہے کہنا کہ وہ اس فکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس سے فوشبو لکا ہے کہ پھر جب وہ لڑی فوشبو والوں کا کھر پڑ میا۔

لکا ہے ، پھر جب وہ لڑی فوشبو لگاتی تو تمام مینہ میں اس کی فوشبو کھیل جاتی اور ان کے مکان کانام فوشبو والوں کا کھر پڑ میا۔

(الکامل لابن عدی ج ۴ ص ۸۶۳ - ۸۶۳ مند ابر یعلی رقم الهریث: ۹۲۹۵ مجمع الزوا ند رقم الهریث: ۵۶ ۱۳۵ ۱۳ منج جدید ، اس جدیث کی مند ضعیف ہے ۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جربل علیہ اسلام نے کما ہیں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلیٹ ڈالے میں نے کسی مخص کو (سیدنا) محد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نمیں پایا اور نہ ہوہ شم سے افضل کوئی گھرد یکھا۔ (المجم اللوسلار قم الحدیث ۱۲۸۲ مجمع الزوا کدج ۸ ص ۱۲۲ طبع قدیم)

امت يرسخت احكام كاآب يروشوارجونا

الله تعالى في فرمايا: تهمارا مفتلت من برناان بريمت شاق ب اور تهماري فلاح بروه بست حريص بين-

حضرت ابو ہرر و رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: میری اور تسادی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے اروگر و کو روشن کر دیاتو یہ پروانے اور کیڑے کو ڈے اس آگ میں گرنے گئے اور وہ مخص ال کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہاتھ اور وہ اس پر عالب آکراس آگ میں گر دہے تھے، پس میں تم کو کمرے میکڑ کر آگ ہے تھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر دہے ہو۔

(معج ابغاري رقم الحديث: ٩٣٨٣؛ معج مسلم رقم الديث: ٢٢٨٣؛ مشكوة رقم الديث: ١٣٩)

حضرت ابو ہررہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر جیمیے مسلمانوں پر وشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر جمھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

(صح مسلم رقم الحديث: ۲۵۲ سفن ابوداؤ در قم الحديث : ۲۶ مسنن ابن ماجه رقم الحديث : ۹۹۰)

حضرت زید بن خلد جبنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ فرمائے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو آ تو انہیں ہر تماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا اور عشاء کی نماز کو تمائی رات تک مو خرکر دیتا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۹۳ سنن ابو واؤ در قم الحدیث: ۹۳ سند احمد ج۴ ص ۹۱ شرح السفر رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک رات مسجد جی نماز پڑھی اوگوں نے بھر نے بھی آپ کی افتداء جی نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی افتداء کی پھر میں آپ کی افتداء کی بھر تھی آپ کی افتداء کی بھر تھی ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جی لائے بھر مسم کو آپ نے فرانیا: جھے معلوم ہے تم نے جو بھر کیا تھا ہی مرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ جھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کردی جائے معلوم ہے تم نے جو بھر کی تھا تھی مرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ جھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کردی جائے

جلد پنجم

ی بھرتم اس کو پڑھ تہیں سکو ہے۔

ه بر به من وپرده مین موسد. ( منج البخاری د قم الحدیث:۱۹۰۱ منج مسلم د قم الحدیث:۸۱۱ ۱۵۲ سنن النسائی د قم الحدیث:۲۰ ۲۳)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے رواعت ہے کہ شب معراج نی صلی الله علیه وسلم پر ایک ون رات میں پی س نمازیں فرض کی تئیں۔ نی صلی الله علیه وسلم نے بار بار الله کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرائے حتی کہ پیاس کی جگہ پانچ تمازیں فرض ہو گئیں اور فرانیا کہ بیہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجر میں پیاس نمازیں ہیں۔ (ملحمہ)

، صحح البخارى رقم الحديث ٩٣٣٩ صمح مسلم رقم الحديث:٩١٣ السن الكيرى للنسائى رقم الحديث:٩١٣ سنن النسائى رقم التدعث ٩٣٨ سنن الترذي رقم الحديث:٢٩٣٩)

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر سحرد افطار سکے روزے پر روزے نہ رکھوا مسلمانوں نے کمانا یارسول اللہ ا آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں اتپ نے فرایا: بیس تم میں سے کسی کی حمل نہیں ہوں میں میں میں میں ارب کھلا آاور بالا آ ہے۔

( میچ انبخاری رقم الحدیث ۱۹۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۹۳۳ سند احد ج سُوص ۱۷۰۰ سنن الترندی رقم الحدیث ۱۷۸۰، میچ این حبان رقم الحدیث: ۱۷۵۴ سند ابویعل رقم الحدیث: ۱۸۸۳)

حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب بيه آيت نازل ہو كى: لوگوں ہيں ہے جو صحص جج كو جاتے كى استطاعت ركے اس پر جج كرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے ہو چھا: يار سول اللہ !كيا ہر سال ؟ آپ نے فربايا: اگر ہيں ہاں كه ريتا تو تم پر ہر سال جج كرنا فرض ہو جاتا.

(سنن الترذى دقم الحديث: ۱۸۳ سنن اين ماجد دقم الحديث: ۳۸۸۳ سند ابويعلى دقم الحديث: ۱۵۵ سند احد خاص ۱۹۳۰ سند البراد دقم الحديث: ۱۹۳۰ المستند دگ نج ۲ ص ۱۹۳۰)

دنيااور أخرت مي امت كي فلاح ير آب كاحريص موما

اسنن الزندي رقم الحديث ١٤٥٠ سنن النسائي رقم الحديث ١٩١٣ السن الكبري للنسائي رقم الحديث ٩٢٣ ميح ابن حبان رقم

الديث: ١٢٣١، من احديث من ٩٠٨ المجم الكبير وقم الحديث: ١١٠١٠

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنی کی ایک (خصوصی) مقبول دعا ہوتی ہے اسو ہرنی نے دنیا ہیں وہ دعا کرلی اور ہیں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کرر کھا ہے ادر مید ان شاء اللہ میری امت کے ہراس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

. (صیح مسلم رقم الصف 194 سنن الترزی رقم الحدیث: ۱۹۳۹ سنن این ماید رقم الحدیث: ۱۳۳۰ سند احد ۳۲ م ۱۳۳۱ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۸ ساسه الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۳ السن الکبری ۴۰ می ۱۲

حفرت جاہر بن عبدالقد رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ ممناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایہ صدیث معرت انس سے بھی مردی ہے ا

(سنن الترفدي رقم الحديث: ۴-۴۳۳۵ سنن اين ماجه رقم الحديث: ۴۳۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۲۵ ميم ميم ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۷۸ مند احمد ين ۴۳ م ۱۳۳۳ الميم اللوسلا رقم الحديث: ۸۵۳۳ سند ابوييلي رقم الحديث: ۴۳۲۸۳ المستد رک ج اص ۴۴۹ الشرعه الأجرى ص ۴۳۳۸ مليته اللولهاء ج ۴ مس ۴۳۰۰

القد تعالی کاار شاد ہے: اب آگریہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کد دیں کہ بھے ننہ کالی ہے اس کے سوا کوئی عباوت کا مستحق نمیں میں نے ای پر تو کل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے ۔ (التوبہ: ۱۳۹) اللّٰه تعالیٰ کا نمی مسلی الله علیہ و سلم کو تسلی دیتا

اس آیت میں روئے بخن مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، لینی اگریہ مشرکین اور منافقین آپ ہے اعراض کریں یا یہ لوگ الله مسلی الله علیہ وسلم کی تقدیق ہے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل الله علیہ وسلم کی تقدیق ہے اعراض کریں یا یہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے ہے اعراض کریں یا یہ منافق اوک جمله جن آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں تو آپ کردیں کہ جھے اللہ کالی ہے اس کے سواکوئی عملوت کا مستحق نہیں، میں نے اس کے مواکوئی عملوت کا مستحق نہیں، میں نے اس بر توکل کیا ہے۔

اس آیت ہے یہ مقصود ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اگر یہ مشرکین اور منالفین آپ کی تعدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں اکمو نکہ اسلام کی نشرہ اشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ عرش کا معنی

عرش کالغوی معنی ہے: کمی شے کا رکن کھر کی چھت میں وہ گھر جس سے سابہ طلب کیا جائے اور باوشاہ کا تخت اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعریف نمیں کی جا سکتی وہ سرخ یا توت ہے جو اللہ کے نور سے چیک رہا ہے۔

( قاموس ني ٢ص ٥٥ ٣٠ مطبوعه وا راحياء التراث العربي بيروت ؛

عزت المطان اور مملکت کا نایہ عرش ہے کیا جاتا ہے کی عرضہ کا معنی ہے اس کی عزت جاتی رہی اروایت ہے کہ فض نے صغرت عمر رضی افقہ عند کو خواب میں دیکھا ان سے ہو چھا کیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا تو آپ نے کہا اگر اللہ نعالی کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تو نشی امیری عزت جاتی رہتی اللہ کے عرض کی حقیقت کو کوئی نہیں جاتی ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں اور عرش اس طرح نمیں ہے جس طرح عام ہوگوں کا وہم ہے ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ عرش فلک افلواک ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے: حضرت ابو زر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اے ابو ذر اسمات آسان کری کے مقالمہ

میں ایسے ہیں جیسے کی جنگل میں انگونٹی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو اور عرش کی فعنیات کری پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فعنیات چھلے يرب- ﴿ كَمَابِ اللَّاء واصفات النِّيسَةِي ص ١٣٥٥ مطبوعه واراحياء الرّاث العربي بيروت)

(الغروات ع ٢٩ م ٢٧٩- ٢٧٨ مطبوط كمتبه نزار مصطفی كمه كرمه ١٨١٨ ١٥٥)

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

و بہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعلل نے عرش کو اپ تورے پردِ اکیااور کری عرش ہے کی ہوئی ہے ، اور پانی کری کے بنچے اور جوا کے اوپر ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گرو جار وریا میں اور ان دریاؤں میں قرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تعلیم کررہے ہیں اور عرش بھی اللہ عزوجل کی تعلیم کر ہاہے۔

(ككاب المصطبعية رقم الحريث: ١٩٢٠ مطبوعة دا دا لكتب العلمية بيروت ١٩٧٠م) من

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمالے فرملیا: وہ کری جو آسانوں ادر زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے ادر عرش کی مقدار کاکوئی اندازہ نمیں کر سکتا سوااس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسان گنبد کی طرح ہیں۔

(كآب العظيمة رقم الحديث: ١٩٨٨ المستدرك ع م ١٣٨٢ يه مديث مح ب)

حصرت جبير بن معقع رمنى الله عند بيان كرتے جي: ايك عمراني نے ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موكركما: يارسول القد الوك مشكل من يريح من الله عن منائع موسك اور موثى بلاك موسك آب بهارك ملي الله عن بارش كي دعا يجيد، ہم آپ کو اللہ کی بار گاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بار گاہ میں شفیع بنائے ہیں۔ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے کئی بار سب حسال الله فرمایا، پر فرمایا: تم پر افسوس ہے اللہ کو تمی کے حضور سفارشی تعیس بنایا جا کہ اللہ سجانہ کی شان اس سے بلند ے اتم یر افسوس میں ہے اللہ کو نمیں جلستے اس کا حرش تمام آسانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے اور وہ اس طرح ج جرا کے جس طرح بالان سواری کی وجہ ے چرچ ا آہے۔

(كتاب العطلمة وقم الديث: ٣٠٠٠ منن ابوداؤور قم الحديث: ٣٦١ ٣٠ كتاب الستروقم الحديث: ٥٤٥٠ الشريد ص ٢٩٣) عرش کی تفسیر میں اقلویل علماء

امام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مه لكيت بي:

الل تغییرنے کما ہے کہ عرش ایک تخت ہے اور وہ جم جسم ہے القد تعالی نے اس کو پیدا کیااور اس کو اٹھانے کا حکم دیا اور اس کی تنظیم کے لیے طواف کرتے کا تھم دیا جیسے زمین میں ایک بیت پیدا کیا اور بنو آدم کو اس کا طواف کرنے اور اس کی طرف مندكرك نماز يزجن كالحكم ويا اور اكثر آيات اصاحت اور آثار بس الكريدي محت يرولاك بي-

(كتاب الاساء والسفات ص ٩٣ سوء مطبوعه والراحياء التراث العربي بيردت)

ابوالحن على بن محد انطبري نے كماكد رحمٰن كے عرش ير مستوى ہونے كامتى بيہ كدوہ عرش ير بلند ب جيساكد ہم كہتے یں کہ سورج بہرے مرر بلندہے اللہ سحان عرش پر بلندہے نہ وہ عرش پر جیٹا ہوا ہے نہ وہ اس پر کھڑا ہوا ہے نہ وہ عرش کے سائھ مماس ہے نہ وہ اس سے مہائن بعثی متابعہ ہے کو تک مس کرنا اور بعید ہونا اور کھڑا ہونا اور بیشنا اجمام کی صفات ہیں اور الله عزوجل احد اور صمرے، وہ نہ مولود ہے نہ والد اور نہ اس کا کوئی مما تی ہے اور جسم کے عوارض اور احوال اس کے ل ممكن شيس بين- (كملب الاساء والسغات ص ١٦٦ مطيوع بيروت)

علامه عبد الوباب احد بن على الشعرائي المتوفى على عبد لكية بين:

ر حمن کے عرش کے عرش پر استواء کامعنی سے ہے کہ اللہ کا خلق کرنا عرش پر عمل ہو کیا اور اس نے عرش کے ماور اء کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور اس نے دنیا اور آخرت میں جو پچھ بھی پیدا کیا ہے وہ دائرہ عرش سے فارج نہیں ہے کیونکہ دہ تمام کا نکت کو صلوی ہے است وی کامعنی جم سے تمام ہونا اور عمل ہونا کیا ہے اور بیر اس آست سے مستفاد ہے:

اللہ نے قرآن مجیدیں چو مبلہ عرش پر استواء کاذکر کیاہے اور ہر مبلہ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد عرش

يراستواء كاذكركياب مثلًا كالى بارسورة الاعراف ين ذكر فرماياب:

یے شک تسارا رب اللہ ہے جس نے چہ ونوں بیں آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چراس کا پیدا کرتا حرش پر آم اور عمل \* إِذَّرَ تُنْكُنُهُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّسَفُونِ وَالْأَرُصَ مِنْ مِنْ قَالَا إِنَّامَ اللَّهُ السُفَوٰى عَلَى الْمَرَّيْنِ -

(الاعرافسة ١٥٣) الوكيا-

لین اس کے بدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہوگیا اور اس نے عرش کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اپنی عرش تمام ممالک میں سب سے افتقم ہے اور اللہ تعالی اس پر بدائتہار وجد کے بلند ہے مثلاً جب ہم فور کرتے ہیں قو ہمارے اور ہوا ہے اللہ علی سب سے افتقم ہے اور جب ہمارا وہم ممات آ النوں سے ترقی کرتا ہے تو اس کے اور کری ہے اور جب ہم کرس سے ترقی کرتے ہیں قو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور عرش ہے جو تلوقات کی انتها ہے اس کے آھے ہماری قلر کی کوئی سیڑھی نہیں ہوتی اور عرش کے اور اور اس سے بدائتمار رجہ کے بلند اللہ تعالی ہے خلامہ بدے کہ اس کا خار کی برواز فھر جاتی ہے اور عرش کے اور اور اس سے بدائتمار رجہ کے بلند اللہ تعالی ہے خلامہ بدے کہ اس کا کات کو بیدا کرنے کی سام میں ہوتی ہے اس کا معن ہے۔

(اليواقيت والجوا برج اص ١٨٥- ١٨٢ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٠مام) هـ)

علامہ شعرانی کی مرادیہ ہے کہ کا نکت کے مناصراور اجہام اور اس کی دختے کو پیدا کرنے کا سنسلہ عرفی پر جاکر تھہر گیاہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقۂ خلق اور پیدائش کا سلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہوگیا۔ آیا سورہ تو بہ کی آخری آبیت قرآن مجید کی آخری آبیت ہے یا نہیں

امام این جرم نے معرب این عباس دمنی الله عنمااور معرت الی بن کعب رمنی الله عند سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجدد کی جرآن مجدد کی جرآن مجدد کی جرآن مجدد کی جو آخری آیتی تازل ہو تعمی دور جین لفد جاء کسم رسول می اسفسسکسم-الایه-(التوب: ۴۹-۴۹)

" ( جامع البيان جزااص ١٠٠١ مغيوعه وا را لفكر بيروت)

اس كے معارض يہ مدعث ہے:

حفرت البراء بن عاذب رضى الله عند بيان كرتے بين سب س آخر بن نازل بوستے والى مورت البراء ق(التوب) ب اور سب س آخر بن نازل بوستے والی آین شد سند سندور ک قبل الله یا فسید کیم فی ال کیلالته -الایه-(السام: ۱۲۱۸) ب -- ا (معی الفاری د قم الحدیث: ۲۰۱۵) معی الفاری د قم الحدیث: ۲۰۵۰ معی مسلم د قم الحدیث: ۱۲۱۸)

نیز المم این جرم نے معزت این عمال رضی الله عنماست روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: واتفوا یوم ترجعوں فیدائی الله-(البقرہ: ۲۸۱)(جاس البیان ۳۳ م ۵۵۱ رقم الحدث ۳۹۳)

المام ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی الله علیه وسلم نو راتیں الله ووجه جگیس یہ جن (۱) الاعراف: ۵۰ (۲) یونس: ۳ (۳) طله ۵ (۳) الفرقان: ۵۱ (۵) السجدون ۳ (۱) الحدید: ۳ الله ووجه جگیس یہ جن (۱) الاعراف: ۵۰ (۲) یونس: ۳

ونده رب - ( تغيرالم ابن الى ماتم جوم من من وقم الحديث: ٢٩٣٣)

نیز حضرت این عباس رمتی الله عنماست مردی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آست الریو ہے۔ (مسیح البخاری رقم الخدے: ۳۵۳۴ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

واضح رہے کہ البقرہ: ۲۸۰-۲۵۸ تک آیات الربو ہیں اور حافظ این حجر محسقان فی نے لکھاہے کہ البقرہ: ۲۸۵ کا بھی پہلی آیتوں پر عطف ہے اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دھتے الباری ن۸ م ۴۰۵ ملع ادبور)

ابن جرت کے کہا ہے آئے۔ (البقرہ: ۱۳۸۱ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال ہے تو کھنے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چزنازل سیس ہوئی اور ابن جمیر سانے کہا ہے آئے۔ آپ کی وفات ہے جن کھنے پہلے نازل ہوئی، سور ہ توبہ کی آخری آیت کو بھی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آبت کما کیا ہے لیکن البقرہ کی آیت: ۱۳۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحح ازبادہ معروف اور زودہ علاء کا مختار ہے۔ (الجامع مادکام القرآن جرامی ۱۳۳۴ مطبوعہ وار الفکر بیروت التا اللہ)

حافظ شماب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوني مهده م لكيمة بين:

میح بخاری اور سیح مسلم می حفرت جمر رضی الله عندے مودی ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہو الله ایست مودی ہے کہ وات قوابو مسائر جدھوں عبدہ اللی الله - (البقرہ: ۲۸۱) قرآن مجید کی آخری آیت ہے اور حفرت این عبال ہے مودی ہے کہ آخری آیت آیت الراہ ہے ، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی آخری آیت ہوں اور دونوں قرآن مجید کی آخری آیت الراہ ہوئی ہوں اور بر آیت دو سری آیت کے اعتبار ہے آخری آیت ہوں اور دونوں قرآن مجید کے آخر جی ایک ساتھ تازل ہوئی ہوں اور بر آیت دو سری آیت کے اعتبار ہو آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور است کے ادام کی آخری آیت ہو ہو کہ وراثت کے ادام کی آخری آیت ہونے کا یہ معنی ہوکہ وراثت کے ادام کی آخری آیت ہو اور اس کے پر عکس ہونا اس لیے دائے دمیں ہے کہ اس آیت جی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی دفات کی طرف آیت ہو زول قرآن مجید کے فاتے کو مستام ہے کہ اس آیت جی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی دفات کی طرف

وَالْنَفُو يَوْمُا تُرْبَحَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللّهِ وَعَمَّ اللّهِ وَعَلَمَ اللّهِ وَعَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ وَعَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ ع

(التقره: ٢٨١) يا جائك كي اور حمى ير علم فين كيا جائك كا-

( فرالباري ج ٨ ص ٥٠٠ مطور لا ١٠ ر١٠ ١٠١٥)

مورة النماء كم آخر من ہم نے قرآن مجيد كى آخرى آبت كے سلط من مختف روا توں من ياہم تطبق بيان كى ہے۔ حضرت خزيمه بن ثابت كى كوائى ہے لے دجاء كه رمسول من انف سد كه - الايدة كاسور وكوب مين ورج ہونا

جب سحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ توبہ کی ہے آخری دو آیتی نمیں لمیں پر دھنرت خزیر بن ثابت انصاری رمنی اللہ عند سے یہ آیتی ملیں اور ان کی شاوت یہ انسول نے اس کو قرآن مجیدیں شامل کیا اہام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زیدین عابت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرر منی اللہ عند نے جھے پیغام بھیجاتو ہیں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتی کہ جب میں سورہ توبہ کے آخر پر پہنچا تو لیفید جساء کے رسول میں اسفیسسکے مجھے صرف معفرت

تبيان القرآن

خزیر بن ابت انساری کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کی کے پاس شیس ملی۔

(معج البخاري رقم الحديث: ۴۸۰ ٤٠٠٠ مطبوعه وارار قم بيروت)

اس جگہ یہ سوال ہو آہ کہ قرآن جید تو توار سے طابت ہے، صرف ایک محالی کے کئے سے یہ آبت قرآن جید کا برز کسے بن محک بی اس کاجواب یہ ہے کہ محالہ کرام کو توار سے معلوم تفاکہ یہ آبت سورہ توبہ کی آخری آبت ہے، لیکن معصف بی برآبت کو درج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابط بہلیا تفاکہ دو محالی اس پر گوائی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آبت کو لکھوایا تھایا دو محالی اس پر گوائی دیں کہ رسول اللہ علیہ و سلم نے سائے یہ آبت کو لکھوایا تھایا دو محالی اس پر گوائی معلی اللہ علیہ و سلم کی دفات ہوئی اس سائل آپ کے سائے یہ آبت کو سائل آپ کے باس اس کی شادت نسیں تھی لیکن چو تک رسول اللہ مسلی اللہ علیہ سلم نے حضرت خزیمہ کی شادت کو دو شادتوں کے قائم مقام قرار دیا تھااس لیے اس آبت کو سور و توبہ میں درج کر لیا گیا۔

حافظ جلال الدين سيد طي متوفى المد لكمة جن:

حفرت خزیمہ بن ثابت کی کوائی کادو گواموں کے برابر ہونا

عمارہ بن خزیرہ کے چھارضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ہے ایک گو ڈا تریدا۔ نی صلی اللہ علیہ و سلم جدد ی جلد ی صلی اللہ علیہ و سلم جدد ی جلد ی صلی اللہ علیہ و سلم جدد ی جلد ی گو ڈے کی قیمت لے کو آئیں۔ نی صلی اللہ علیہ و سلم جدد ی جلا ی گو ڈے کی قیمت لگانے کے اس اعرابی نے اس اعرابی نے اس اعرابی نے اس کو ڈرے کو خرید چھے ہیں پھراس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو نگارا اگر آپ اس محورے کو خرید چھے ہیں پھراس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو نگارا اگر آپ اس محورے کو خرید رہے ہیں قو تھیک ہے ورنہ ہیں اس محورے کو نیچ رہا ہوں۔ آپ نے اس اعرابی کی وسلم کو نگارا اگر آپ اس محورے کو خرید رہے کہ اس محدرے آپ کو یہ نیس فروخت کی۔ بات من کر فرمانی نیا ہیں ترید کی اس محدرے کردایا ہی سلم اللہ علیہ و سلم نے حدرے کو ای وہ محدرے خرید کی کودہ کو ایوں کے برابر قرار دیا۔

محدرے خرید کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھائم کی وجہ سے گوائی وے درہے ہو؟ حدرت خرید سے کہ کا ایوں اللہ ایک کی کہ دی سلم کے معدرے خرید کی کودہ گواہوں کے برابر قرار دیا۔

محدرے خرید کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھائم کی حضرے خرید کی گوائی کودہ گواہوں کے برابر قرار دیا۔

محدرے خرید کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھائم کی حضرے خرید کی گوائی کودہ گواہوں کے برابر قرار دیا۔

جلديتجم

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ٢٠٦٠ سنن الشائى رقم الحديث ١٩٣١ العبقات الكبرى رقم الحديث ١٩٨٥، المعمم الكبير رقم الحديث ١٩٣١ العبقات الكبرى رقم الحديث ١٩٨٥، المعمم الكبير رقم الحديث ١٩٣٤ أنوا كدرجه ص ١٣٣٠ المستدرك ج٢ ص ١٩٣٨ سنن كبرى ج١ ص ١٣٩١ تذيب آريخ ومثل ج٥ ص ١٣٩١ كنزالتمال وقم الحديث ١٩٣١ الاصليد وقم ١٩٣٤ اسدالغليد وقم ١٣٢١)

می بخاری س بھی اس کی تائید ہے:

حضرت ذیدین ثابت رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ علی معض میں آیات درج کررہاتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیے پڑھتے ہوئے ستاتھ وہ مجھے حضرت فزیرہ بن عابت انساری کے سوا اور کس کے ہاس ملی وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیے پڑھتے ہوئے ستاتھ وہ مجھے حضرت فزیرہ بن عابت انساری کے سوا اور کس کے ہاس نہیں ملی جن کی شماوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قراد دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی: مس البہ ہم سبس رحسال صد فدوا مساعد والحداد علیہ و الاحزاب: ۱۳۳ الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا الاحزاب تھا۔ کا

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فزیرہ کی گوائی کو ود گواہوں کے برابر قرار دیا تھا اس وفت نگاوت بھی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فزیرہ کی گوائی کو وقت سور و توب کی آیت اور الاحزاب کی آیت: ۲۳ پر حضرت فزیمہ کے سوا کوئی گواہ نبیں ہوگا اور اگر ان کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ ویا جائے تو سور و توبہ اور سور و احزاب بھی ہوگا کہ کہ ایس میں جو گا کہ اس کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ ویا جائے تو سور و توبہ اور سور و احزاب بھی ہوگا کہ کی گوائی گو دو گواہوں کے برابر قرار نہ ویا جائے تو سور و توبہ اور سور و احزاب بھی ہوگا ہوں گا کہ دو جائمیں گا ۔

ئىقىد جساء كىم رەسول مىن ائىفىسىكىم-الايە كەن ئىيفەست رسول اللەسلى الله علىدوسلم كى زيارت

علامه عش الدين محدين اني بكرابن قيم الجوذب المتونى الاعداني سند كم ماتحد بيان كرت بين

ابو کر حدین عمر بیان کرتے ہیں کہ عی ابو کرین مجابد کے پاس بیٹنا ہوا تھاکہ شیلی آگئ ابو کرین مجابد ان کے لئے کرے

ہوئے اور ان سے معافقہ کیا اور ان کی آگھول کے ور میان ہوسہ دیا۔ عی نے کہا اے سیدی! آپ شیلی کی اس قدر تعظیم کر

رہے ہیں جالہ نکہ آپ کا اور تمام اہل بقد او کابیہ خیال ہے کہ یہ وہوائہ ہے! انہوں نے کہا: جی نے جس نے اس کے ساتھ اس طرح کیا

ہم جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے کو نکہ جس نے قواب جی رسول

اللہ صلی اللہ عبیہ و سلم کی زیارت کی پر دیکھا کہ شیل آر ہاتھا۔ آپ اس کے لئے کوڑے ہوئے اور اس کی آتھوں کے ورمیان

بوسہ دیا۔ جس نے کہا یا رسول اللہ! آپ شیل کی اس قدر تشخیم کر دہ جی ۔ آپ نے قربیا یہ نماز کے بعد یہ پر حتا ہے؛ اور ایک

حساء کے رسول میں انفس کے الایہ۔ (التوب: ۱۳۵۱ء) اور اس کے بعد جھے پر ورود (شریف) پر حتا ہے؛ اور ایک

رواعت جس ہے ہر فرض کے بعد میہ وہ آئیس پر حتا ہے؛ اس کے بعد جھے پر ورود (شریف) پر حتا ہے؛ اور ایک

صلی اللہ علیہ کئی یا مسحمد، انہوں نے کہا پھر جس شیل آئے تو جس نے ان سے بوجھا کہ آپ نماز کے بعد کیاز کرستے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہتے لوریہ رضویہ الاکل بور؛ یاکتان)

عافظ شمس الدین محدین عبد الرحمن الموادی متوتی موسد القول البدیع ص ۲۵۳-۲۵۹ میں اور علامہ احدین محدین جریسی متوقی متوقی متدید محدین الموادی متوقی متدید الدر المتثور ص ۱۵۳-۱۵۹ میں اور شیخ محد ذکریائے فضا کل ورود ص ۱۶۱ میں اس روایت کاذکر کیا ہے اور شیخ ذکریائے علامہ متادی کے حوالے سے بیمی ذکر کیا ہے کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے قربایا: شیل کلاتی (۸۸) منال سے یہ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے۔ معمول ہے

حضرت ابوالدرواء رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کھنس نے ہر مہم اور ہر شام کو

مات مرتبه يديرها حسبي الله لااله الاهوعليه توكلت وهورب العرش العظيم ال كونيا اور آ قرت ك اجم كامول من الله كافي موكا-

(سنن ابو دا دُور قم الحديث: ٨٠٥١ عمل اليوم والليلته لا بن السنى رقم الحديث: ١٤١ الأذ كار ملتو وى رقم الحديث: ٣١٩) سنن ابوداؤد بس سر حدیث موقوف ہے اور باقی کتابوں میں مرقوع ہے۔

اور پهال پهنچ کر سور و توبه کی تقبیر حتم ہو گئی۔

كلمات تشكر

السعددله على احسانه آج بروز جمد ١٦ ربع الثاني ١٣٧٠ه / ٢٠٠٠ بولائي ١٩٩٩ كوسوره توب كي تغيير تكمل بوسي الله العالمين! جس طرح آپ منذ كرم فرمايا اور سوره توبه تك بيه تغيير كرا دى ي باقي قرآن مجيد كي تغيير بهي مكمل كرا دين - من ذیا تھیں اور بلند فشاردم کاعرمہ مہاسان ہے مریض ہوں اور سولہ سال ہے اساکو (کمرکے درد) کا مریض ہوں اور اب تین سال ے سیدھے پاتھ کے جو ژش بازو کے ورد میں جتلا ہوں اور شوگر کی وجہ ہے دیگر امراض لاحق ہیں اس کے باوجود جار مہینوں میں سورہ تو بہ کی یہ تغییر کمل ہو گئی۔ خاہر ہے کہ ان **ملات میں یہ انسانی طاقت کی کلوش نہیں ہے ، یہ محض ا**ئند کا کرم اور اس کا فعل ہے، جس طرح اللہ تعالی گندی اور بدبودار کھادے مسکتے ہوئے خوشبودار اور پاکیزہ پیول پیدا کردیتا ہے اس طرح اللہ تعلل نے اس کن گار اور ساہ کاریندے کے ہاتھوں سے ایمیزہ اور نورانی تغییر تکھوا دی۔ سورہ توبد کی تغییر شم مرتے ہوئے میں ائے تمام گناہوں سے توب کر آ ہول اور اللہ تعالی سے حسن خاتمہ اور نیک عاقبت کی دعا کر آ ہوں۔ اللہ العالمين! مجھے تمام امراض ہے شفاعطا فرما اور اس تغییر کو عمل کرا وے اس کو اپنی اور اینے حبیب اکرم کی بارگاہ میں قبول فرما اور قیامت تک تمام مسمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بیدا فرمااور اس میں تدکور مقائد ادر اعمال کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفق پیدا فری موافقین کے لیے اس تغییر کو موجب استقامت اور کانفین کے لیے موجب جراب عابتا دے - شرح مسجم مسلم اور اس تنبير كو مى لغين كے بغض اور مناوے محفوظ ركو، اس تغيير كے مستف اس كے والدين اور اقرباء اس كے كمپوزرا اس كے تھے اور اس کے ناشراور قار تھن کی مغفرت فریہ ان کو دنیا اور آ تزمت کی ہر آ زبائش اور مصیبت اور عذاب ہے محفوظ ر کھ اور ونیا اور آ فرت کی تعنیں راحتی اور سعادتی ان کے لیے مقدر قرادے۔آمیں بارب السعال سیس بنجاد حسیب ک سيدبامحمداقصل الاسياء والمرسليل خاتم المبييس صلوات الله عليه وعني آله واصحابه وارواجه وامته اجمعيس-



|   | =1 |
|---|----|
|   |    |
| • |    |
|   | •  |
|   |    |
|   |    |

-

٠



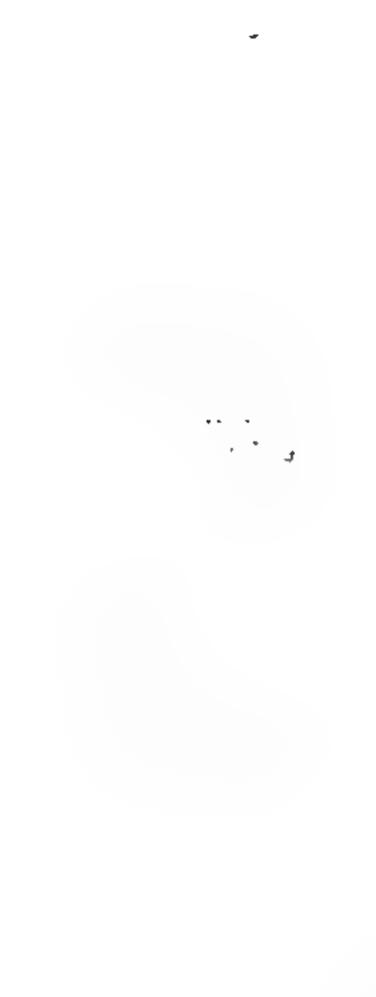

Š

•

### الله الله الرَّحْلِ الرَّحْلِ

### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة يونس

مورت كانام اوراس كي وجه تتميه

اس سورت كانام سورة يونس ب كو تكه يونس عليه السلام كي قوم باتي انجياء عليهم السلام كي اقوام عداس صفت جي منفرد تمى كديونس عليه السلام نے جب اپني قوم كو الله تعلق ك عذاب سے ڈرايا اور انسول نے عذاب الى كے آثار و كھے ليے تو دو الله تعاتى اور حضرت يولس عليه السلام برائعان سلم آسة اور ان كاايمان لانا نفع آور موا اور الله تعالى بين ان كومعاف كرديا اور

ال عد عذاب الحالية جس كاس أحد عن ذكر ب

فتنولا كانت فرية است فسفته بكال سائها ہے تس کی قوم کے سوا اور کس بہتی کے لوگ ان کی طریح الافتوميوس استكام واكتفية من عروم ير کول نہ ہوئے کہ وہ لوگ (ہمی) اغلیٰ لئے آتے اور انسیں النجيري فيي التحبلوق الكانيا ومتعلمهم إللي (جمي) ان کاايان نفع ويه (جس طرح) وه (قوم يونس) ايان بل رهني ٥٥ يونس: ٩٨) آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی جس مذاب افعالیا اور

ايك مخصوص وقت تك النين فالدو بهنيلا. وكريد اعتراض كياجائك كم حضرت ولنس عليه السلام كالتذكرة مورة العساقات على مورة يونس س بهت زياده ب تواس كا ہام سورة يونس كيول نبيں ہے، اس كاجواب يہ ہے كہ وجہ تشميہ جن پير ضروري ہے كہ جس چيز كا يام ركھا جائے اس ميں اس چيز ک مناسبت ہونی علم ہے اید ضروری شیں کہ جمال دہ مناسبت پائی جائے وہال دہ ہم مجی ہو کو نکہ دجہ تسمید جامع مالع نہیں ہوتی، اس كى مثل سيب كم خر (الكوركى شراب) كو خراس ليه كت بي كم خامره كامعى ب دهائيا اور خوطن كودهان التيب اب یہ نبیل کماجا سکاک بحث ہی عمل کو دھائے لئے ہے سواس کو بھی خمر کمنا چاہیے اردد میں اس کی بید مثل ہے کہ پاجامہ کو یا جاسہ اس کے کتے ہیں کہ وہ ویروں کالباس ہے اب میہ نمیں کما جا سکتا کہ شلوار ، تمبتد ، غرارہ ، ساڑھی اور پتلون و فیرہ میہ بھی ور الاس كالباس ب أو ان كو باجامه كيول منس كمتر-

سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی دو سمری وجہ بیا ہے کہ سورہ یونس،

سور تیں اذارے شروع ہوتی ہیں اور ان میں باہم اتماز کے لیے ہرسورت کا وہ نام رکھا کیا جس سورت میں ایک تی کا یا اس ک قوم كاتذكره آيا بو عجائد اي كدان بن اس طرح القياز بو كالله اوللي الله شائيه الله شالشه اور المرابعه سوره بونس كازمانه نزول

مافظ جلال الدين سيوطى متوفى المهم الكيمة بن:

المام النحاس الم ابوالشيخ اور المام ابن مردويد في حضرت ابن عباس رضى الله عنما عد مدايت كياب انهول في فرمايا كه سورہ ہوئس مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردویہ نے معترت عبداللہ بن الزبیررمنی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ سورہ ہوئس مكه بين نازل كي كني- والدرالمشورين مع ص١٣٥٩ مطبوعه وارانفكر بيروت مها ١٩٨٣٠ مطبوعه وارانفكر بيروت مها الله إ

نیز لکھتے ہیں کہ مشہور ریا ہے کہ یہ سورت کی ہے۔ امام ابن مردویہ نے مجاہر کی سندے حضرت ابن عماس ہے روایت كياب كرية كى إور عطاكى مند سے حضرت ابن عباس سے روايت كيا ہے كريد مرتى ہے-

(الانقان ج اص ١٦٣ مطيوعه وارالكاب العربي بيروت ١٩١٦ اطرا

بعض علاء نے سورہ یونس کے کمی ہونے سے تین آنتوں کا احتیاء کیا ہے اور ابن الغرس اور علامہ سخاوی نے کہاہے کہ مورہ بوٹس کے شروع سے لے کر چالیس آغوں تک کی آئیٹی ہیں اور باتی آئیٹی مانی ہیں اس کی ایک سونو آئیٹی ہیں اور شای کے نزدیک اس کی ایک سودس آیتی ہیں۔ (روح افسانی جے من ۸۳ مطبوعہ وارانظر بیروت عاسمان سوره التوبداور سوره بولس كي مناسبت

سورہ توب کا انتقام رسالت کے ذکر پر جوا تھالقد جداء کے رسول مس انتقست کے ۔ (انتوب: ۴۸) اور سورہ ہو آس کی ابتراه بحي رمالت كة كري بولى ب: اكان للماس عبعمان اوحيسا الى رجل مسهم - الولم: ٢) "كيالوگون كو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان ی میں سے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے"۔ نیز سورہ توبہ ہیں مصیبت نازل ہونے کے باوجو واس ہے حبرت اور تھیجت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے پر متافقین کی قدمت کی تھی،

'وَلاَ يَهُرُونَ أَنَّهُ هُمُ وَهُونَدُونَ مِنْ كُلِّ عَلاِهِ مَّتَرَةً أَوَّ كياده نيس ويجيحة كه وه هر مل ايك ياده مرتبه أزائش مي والمسله جاتے میں مجار میمی وہ نہ توب کرتے میں نہ تصحت قبول

مَرْنَتِي نُهُ لَا يَكُونُونَ وَلَا هُمُ يَدُّ كُرُونَ.

کرتے ہیں۔ \_ (#\*4 :\_ j²)) اور اس سورت میں ان نوگوں کا مال بیان قرمایا ہے جو سمی مصیبت کے موقع پر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور جب وہ معیبت تل جاتی ہے تو پروواس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارائی نہیں تھا۔

اور جب انسان کو کوئی مصیبت آئینچی ہے تو وہ ہم سے قریرہ وَإِذَا مَثَلَى لَاسْتِنَانَ الْمُشْرُّ دَعَالَنَا لِيَحْتَبِّكُ أَوْ كرياب خواد بملوك بل يا جمع جوئ يا كمزے ہوئے اور جب فكعِدًا وَفَا يُعْدُ فَلَمَّا فَلَمَّا كَشَفْتَ عَمْهُ صَّرَّهُ مَرَّ ہم اس ہے معینت دور کر دیتے ہیں تو دواس طرح کزر جاتا ہے كَانْ لَهُ يَدْعُمُ اللَّهِ صَيْرَمُ مُسَلَّمُ وَالْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله کویا اس نے کسی مصبت کے دینچے وقت جمیں پکارائ نہ تھا۔

اس طرح سورہ تو یہ کی اینڈ اء اللہ تھائی نے اللہ اور رسول کی طرف ہے مشرکین سے بیزاری کے اعلان سے کی اور اس میں مسلمانوں کو بیہ تھم ، یا کہ وہ مشرکین کو جہال پائیس قتل کر دیں۔ (التوبہ: ۵) اور اس سورت بیں بھی رسول القد صلی الله علمیہ و ملم ے فرمایا کہ وہ مشرکین سے بیزاری کا اظمار کریں: وَرِدُ كَذُوكِ مَعْدُلُ لِنَى عَمْدِى وَلَكُمْ الرَّهُ الرَارِ الرَّارِ عَمْدُ الرَّارِ الرَّارِ عَمْدُ اللَّهُ المُعْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّه

اور اگر وہ آپ کو جملائمی قو آپ کمہ دیجئے کہ میرے لیے میرا محل ہے اور تمارے لیے تمارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری القرمہ ہو جو عمل کر ماجوں اور عمل ان کاموں سے بیزور ہوں جن کو تم کرتے ہو۔

### سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

\* اس سورت کی ابتداء الرسے کی گئے جو حوف میچی بین اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن جمید جس کو ہمارے بی سنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر ویش کیا ہے ان ہی حدف سے بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو اگریہ تمہارے دعویٰ کے مطابق کی دسمالت پر دلیل ہے۔ سے مطابق کسی انتد علیہ وسلم کی دسمالت پر دلیل ہے۔ سے مطابق کسی انتد علیہ وسلم کی دسمالت پر دلیل ہے۔

◄ رسول القد صلى الله عليه وسلم كى رسمالت كاثبوت؛ الله تعالى كى وحد اليت ك ثبوت كو مستارم ب-

کلو قات کی سمتی بیان فرمائی بین اور جزا اور سزا کاظلفه بیان فرمایا ہے۔

\* مشركين كے الى وعيد ديان كى ب اور مومنول كو بشارت وى ب-

کافرول پر جلد عذاب نہ جیجنے کی حکمت بیان قربائی ہے۔

کیمیلی امتوں کو ر سولوں کے جمثلانے کی سزائی یاد دلائی ہیں۔

خطی اور سمندر میں اللہ تعالی کی قدرت کی جو نشانیاں میں ان کاذکر قربلیا ہے۔

ج نیا کے زیب و زینت کے زوال اور افروی نفتوں کی بھاکو بیان فرملیا ہے۔

آخرت یس مومنوں اور کا قرول کے احوال کانفاوت اور باطل خداؤں کی اینے عماوت گزاروں سے بیزاری کاؤ کر فرمایا ہے۔

الله عزوجل کے غیری الوہیت کااس ولیل ہے رو فرملا ہے کہ وہ وتیا اور آخرت ص کسی کے کسی کام نہیں آ کتے۔

آر آن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں اور مشرکین کے اس قول کو پاطل کیا ہے کہ قرآن میں من گھڑت ہاتھ ہیں۔

شركين كوچين دوا ب كدوه قرآن جيد كى كى ايك سورت كى شل الكرد كهادي -

ا مشرکین کواس بلت سے ڈرایا ہے کہ بچیلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تحقیب کی تھی ان پر خوفاک عذاب آیا اور عذاب آلے مشرکین کواس بلتہ السلام کی قوم کے ایمان لائے سے کوئی فائدہ نہیں ہو آاور معفرت پونس علیہ السلام کی قوم پر بہ عذاب اس کے نہیں آیا تھاکہ وہ عذاب آئے ہے کہلے فور آایمان لے آئے تھے۔

مشرکین کی اس پر ندمت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے طال رزق کو حرام کر لیا تھا۔

اولیاء الله کوونیا اور آخرت کی بشارت دینے کاز کر فرمایا ہے۔

کفار کی دل آزار باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔

\* اگرالله تعالی جابتاتوروئ ذیمن کے سب لوگ ایمان لے آئے۔

انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح حضرت موی اور حضرت بارون کے احوال پر خور کی دعوت ہے۔

الل كتاب كي شمادت سے رسول اللہ معلى اللہ عليہ وسلم كى رسمائت كے معدق كوبيان فرمايا ہے۔

\* آ تريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه تلقين كى ب كه آب إن ب كه دي كه اكرتم مير، وين على شك

ریتے ہو تو میں تو اللہ ی کی عبادت کروں گا اور اگر (بالقرض) اللہ آپ کو کوئی مقصان پنچائے تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نسیں سکتا اور اگر وہ آپ کے لیے کمی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا جس نے ہدایت پائی تو اپنے فا کدہ کے نیے اور جو مراه مواتواس كاوبال صرف اي يرب

العنه لام را ابيراس كماب كما أيات مي جوحكم

ر یم سنے ان ہی جس سے ایک دمتورس مرو بہ وحی نازل کہے کہ آب دخا الل : اوکول کو دایش اورا بمال والول

مے دیسے کے یاس وان کے تیک احمال کا بہتری اجرسے وا ہ اِشَادِت ویں کہ ان ہے

میتول کو چو دارل میں سیرا کیا ، جمروه حرست رکر جلوہ

لڑا ہے، اس کی امازیت ہے بخیر کوئی شفاحیت کرسنے والا نہیں ہے ہیں ایشریمال ہوردگا۔

تبيان القرآن

P. 101 جمرايمان للسئے اور انبول وروناک طلاب ہے میونحہ الماری آیترں سے فافل بی ن یہ دی ہیں جن کا تمکا دوزن ہے ان کامل کا دورجہ اللہ القرآن

# 

یردهابوی و سای دهیرا ادر مرباست کروی ای کا یه کتا برحی و الحد شروب العالمین و

الله تعالى كارشاد ب: الف لام راسيراس كلب كى آيات بين جو مكت معور ٢٥ ايونن: ١) ميدنا محمد معاور ٢٥ ايونن: ١) ميدنا محمد صلى الله عليه و سلم كى نبوت ير دليل

حضرت ابن عماس دمنی الله عنمائے الله کی تغیری فرمایا: انسالله اری "جی الله ویکما مول" جعزت این عماس سے دو سری ردایت ہے کہ اور نون فل کر الله تعالی کا نام "افرحل" بنتا ہے، اور قادہ سے یہ روایت ہے کہ رہ حروف قرآن مجید سے اسام بیں، ان کی کمل تغیرالبقرہ: ۹ بیس گزر مکل ہے۔

(جامع البيان جرااص ١٠٥٠ تغيرامام ابن الي ما تم ج ١ مس١٩٢١)

كتب عيم كي تغيري حسب ذيل اقوال بن:

(۱) اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور اس کامعنی ہید ہے: اس سورت میں جو تصمی بیان کے گئے ہیں وہ تورات اور انجیل کے مواقع ہیں ملاککہ (سیدنا) فحر معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پڑھا تھانہ کسی عالم سے ان کو سنا تھا تو پھر اس موافقت کا حصول اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ میدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعناق می نازل فرمائی تھی اور یہ آپ کی نہوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۱) انر میں بید اشارہ ہے کہ بیٹ تماب حردف جھی ہے مرکب ہے، اگر بید اللہ کا کلام نمیں ہے اور کمی انسان کا کلام ہے و تم مجمی ان حردف مجھی ہے اس کی مشل کلام بنا کرئے آو، اور بیر بھی آپ کی نبوت اور رسافت پر دلیل ہے۔

(۳) اس آیت می تعلیم به معنی حاکم ہے مینی بر کتاب اس بات کا تھم دیتی ہے کہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعویٰ نبوت میں صلوق بیں کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجیدہے جس کی مثال لانے ہے بوری ونیا عاجز ہے۔

(٣) کیم بہ معنی محکم ہے لینی یہ کتاب مضوع نہیں ہے اس میں کذب تا تض اور تضاو نہیں ہے اور عاویات ذمانہ ہے یہ کتاب مضوع نہیں ہے اس میں کذب تا تض اور تضاو نہیں ہے اور عاویات ذمانہ ہے یہ کتاب مث نہیں سکتی اور یہ بھی آپ کی نیوت کی دلیل ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ آپ کی اس لیے آپ کی کتاب کی بلاکسی تفیر کے قیامت تک باتی رہے گی اس کے برخلاف دو سرے انبیاء علیم السوام کیونکہ ایک مخصوص آپ کی کتاب بھی بلاکسی تفیر کے قیامت تک باتی رہے گی اس کے برخلاف دو سرے انبیاء علیم السوام کیونکہ ایک مخصوص

تبيان المقرآن

زماند کے لیے تی تھے اس کیے ان کی کابی بھی ان کے بعد تغیرات ہے محفوظ شیس رہیں حی کہ اب وہ زبان بھی موجود شیس جس زبان میں ہے کامیں نازل ہوئی تھیں۔

(۵) کیم کامنی ہے یہ کاب مکت بر معمل ہو، کاست کامنی ہے علم اور عمل سے حل سک پنجا اللہ تعالى كى حكمت كا معنی ہے ہے کہ اس کو تمام اشیاء کاعلم ہے اور اس نے ان اشیاء کو انتلاقی خوبی اور بستری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کی سکست یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے اور قرآن جید کی عکمت یہ ہے کہ اس نے سیح اور برحل باتیں عیان کی ہیں۔ (المغردات جامل ۱۲۱۸)

الله تعالى كاارشاو ب: كيالوكون كواس ير تجب يك بم في ان بي من عد ايك (مقدس) مرديريد وي نازل ك ہے کہ آپ (غافل) ہوگوں کو ڈرائی اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے یاس (ان کے نیک المال کا) بمترین اجر ہے (اس پر) کافروں نے کما بے شک سے مخص تو کھلا جادو کر ہے 0 (یونس: ۴) آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب او راس کاا زاله

مشركين كمة حسب ذمل وجوه سے سيدنامح صلى الله عليه وسلم كے رسول ہوتے يہ تعجب كرتے ہتے۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے میں کہ مشرکین کھ کہتے تھے کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ا يك بشركور سول بنائه - (جامع البيان جراا ص ١٠٠ تغيير الم ابن الى ماتم ن١٠ ص ١٩٣١)

فَالْ الْسَعَتَ اللَّهُ مَنْ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَكُور مول مِنْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله

الله تعالى نے ان كے اس تعجب كو حسب ذمل آيتوں ميں زاكل فرمايا:

وَلَوْ حَمَلُنَّهُ مَلَكُنَّا لَّحَمَلُنَّهُ رَجُلًا اور اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو اسے مردی بنائے اور ان يروى شبه ذال ديت جو شبه دواب كرر ہے ہيں۔

فُنُ لَوْ كَانَ فِي أَلْارْضِ مُلَنْفِكَةً يَسَنْدُونَ السِيحَ الرفين على (دين والي) فرشت اوت الراس مل الممينان سے ملنے والے ہوتے و ہم ضروران كے اور أسان ے فرشتہ کورسول بدا کرنازل کرتے۔

وَلَنَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُظَمَئِيبُنَ لَكُوْلُنَّا عَلَيْهِمْ مِنْ السُّمَاءِ مَلَكُارَّتُولُان

خلاصہ سے سے کہ جس قوم کی ظرف رسول بنا کر بھیجا جائے وہ ای قوم کی جنس ہے ہوتا ہے تاکہ اس رسول کا عمل اس توم کے سلیے نموند اور جمت ہوا نیز اگر رسول سمی اور جس سے ہو تو قوم اس سے استفادہ نیس کر علی بیسا کہ عام انسان فرشنول کو د کھے کہتے ہیں تہ ال کا کلام من منطقے ہیں نہ ان کو مس کر سکتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی تعلمت کا تقاضاب تھاکہ انسان اوربشر کی طرف انسان اور بشری کورسول بناکر بھی جائے اور اللہ تعنائی کی بیشہ سے میں سنت ری ہے چتانیہ اس نے فرمایا ہے: وَمَا ارْسَلْمَا مِنْ فَسُلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوجِقَى اورتهم نه آپ ، پلے ایس) صرف مرووں ی کورمول

منایا ہے جن کی طرف ہم وتی کرتے تھے۔

رَلْبَهِم - (العسف: ١٠٩)

نیزان کو اس بات پر بھی تعجب ہو تا تھا کہ ایک غریب اور پیتیم مخص کو کیوں رسول پیٹیا میں امیر کبیر محنص کو رسول کیوں نيس بنايا؟ چنانچه وه کتے تھے:

> هْنَا الْقُرَّانُ عَلَىٰ رَجُلِ ثِينَ عَيظِيْرٍ - (الرفرف: ۳۱)

مشرکین نے کمانیہ قرآن ان دو شہوں ایکہ اور طائف کسی بڑے آومی پر کیوں نمیں نازل کیا گیا۔ اس شبہ کا جواب ہیہ ہے کہ فقر نیک صفات کے منانی شمیں ہے اور غزا نیک صفات کا موجب شمیں ہے، سیدیا جیر صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے بوجود اپنی نیکی فیرا تفقوئی المانت ویانت صلہ رہم اور ایٹار و فیرہا کے ساتھ معردف اور مشہور تھے اور آپ کا علیہ وسلم فقر کے بوجود اپنی نیکی وجرش کا احسان نہ ہو، میٹیم ہونا کسی فقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو متمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بہیجا تھا کسی کا احسان اٹھانے کے لیے تہیں بھیجا تھا اور مالدار اور غنی جو اگر اور ذخی تھے لین ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شمرت نہیں تھی ہونا کسی خوبی اور ذخی کے مسلم میں سے مکہ میں گئے مال وار اور غنی تھے لین ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شمرت نہیں تھی اور نہ مال اور دولت اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ نوا آپ ب

اور ند تمهادے مال اور تمهاري اولاد ايكي چيزيں بيں جو تم كو

وَمَا مَنُوالْكُمُ وَلا أَوْلاَدُكُمْ بِالَّذِي نُفَرِّ لُكُمُ

المارات قريب كروس-

عِنْدُنَا رُلُعْنِی - (سا: ۳۷) قدم صدق کے متعدد محال

اس آیت میں فرایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو بشارت و بھے کہ ان کے لیے ان کے دب کے پاس قدم صد آ ہے، قدم صد تی حسب ذیل تغییریں کی تن ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق ہے مواد منزل صدق ہے العنی بمترین مقام اور یہ تغیراس آیت ہے ماخوذ

:4

آپ کئے کہ اے میرے رب جھے بھڑی مقام بل داخل

وَقُلُ رُّبِّ اَدُّ حِلْمِي مُكُنَّفَ لَ حِسلُةِ وَالْحَرِخْمِي مُ مُخْرَحُ صِدَيق - (ني امرائل: ٨٠)

فرما اور مجھے بمترین مقام سے باہراا۔

ز جاج نے کماقدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے۔ (معنفی القرآن الزجاج اج ١٩ص٥ مطبور عالم الكتب بيروت)

مادردی نے کمااس سے مزاد نیک بیٹا ہے جو بھین جی فوت ہو گیا کیونکہ قدم کامعنی ہے مقدم اور پیش رو اور تابائغ ہے قیمت کے دن مال باپ کے لیے مقدم اور پیش رد ہوں گے۔ حدیث جس ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیہ تلفین کی کہ وہ اپنے تابائغ بینے کی نماذ جنازہ بیل ہے دعاما تھی: اے اللہ اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش رویتاوے اور اس کو الکیوں کا) ذخیرہ اور اج بنادے۔ (میم البحاری کیاب البحائز باب: ۳۵)

جسن اور قاده نے کماوس سے مراوسید تا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں: حضرت سل بن سعد رمنی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تہمارہ پیشرو اور مقدم ہوں۔ (معجم البحاری رقم الحدیث: ۱۹۸۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۹۳۴ موطاایام مالک رقم الحدیث: ۵۴

یہ بھی کماکیا ہے کہ اس سے مراد تی ملی اللہ علیہ وسلم بین کیونکہ آپ میدان محرفی سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فریا: ہم (بعثت بین) آخر بین اور قیامت کے دن سابق بین اللہ علیہ وسلم نے فریا: ہم (بعثت بین) آخر بین اور قیامت کے دن سابق بین اللہ علیہ وسلم نے فریا! میرے پہنے نام بین: سابق بین اللہ علیہ وسلم نے فریا! میرے پہنے نام بین: میں محمداور اسمہ بول اور ماحی (مطلب والا) ہوں اللہ میرے سب سے کفرکو مطاوے گااور بین عاشر ہوں او کوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گااور بین عاقب (سب بیوں کے بعد آنے والا خاتم البندین) ہوں۔

( صحح البخاري و قم الحديث: ٣٥٣٢ موطالهم بالك و قم الحديث: ١٨٩١)

علد نے کما: قدم معدق سے مراد نیک اعمال ہیں۔ معاک نے کماداس سے مراد نیک اعمال کا جرب۔

یہ تمام محامل المم این ائی حاتم نے بیان کیے ہیں۔ (تغییر المم این الی حاتم ج۱ مس۱۹۳۳–۱۹۳۲) آپ کو سماحر کہنے کا جو اب

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: (اس پر) کافروں نے کمایہ تو کھنا جادہ کر ہے۔ کافروں کی مراہ یہ بھی کہ قرآن مجید اپنی فصاحت اور بادغت میں اشنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس جیسا کلام بمانا غیر ممکن ہے اور ای وجہ سے بیہ جادہ ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم جادہ کر ہیں ان کے اس کلام کافاسہ اور باطل ہونا بائٹل بد سی اور ظاہر تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کا جواب تہیں دیا کیو نکہ سب کو معدم تھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشود تما ان کے در میان ہوئی اور آپ کا بھی جادہ کروں سے واسطہ نہیں پڑا اور نہ ہی مکہ بیں جادہ سکھلنے والے تھے حتی کہ یہ کما جاتا کہ آپ نے ان سے جادہ سکے لیا بھر آپ کا ایسا کلام چیش کرنا جس کی نظیم لائے سے ماج تھے مجزہ کے سوا اور بچھ ضیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: باشہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کوچہ دنوں میں پیدا کیاہ پھروہ عرش پر جلوہ کر ہوا وہ کا نکات کو چلانے کا انظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، میں اللہ تمہارا پروردگار ہے سوتم اس کی عبادت کرد کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے O(یونس: ۳)

مشرکین کے تعجب کو ذا کل کرنا

اس ہے پہلی آبت میں اللہ تعلق نے وہی بعث اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان قربایہ تھا اور اس آبیت میں ان کے تعجب کو زائل قربایا ہے ہایں طور کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو بیدا قربایا ہے اس کا اس مخلوق کی طرف کیک رسول کو بسیجنا کوئی البید نہیں ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب ہے ڈرائے کیو نکہ اس جمان کا کیک پیدا کرنے والا ہے جو ہر چیز پر قاور ہے اور اس کے احکام مافذ ہیں اور اس کی دلیل بید ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کے نظام کو چانا رہا ہے میزوئی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیو نکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب پیدا کیا اور وہی اس کی کانک کے دائل کے تمام مخلوق کو اس کی عمادت کرتی چاہیے۔

آسانوں اور زمینوں کو تچہ دنوں میں ہیدا کرنے اور عرش پر جلوہ کر ہونے کی تغییرہم الاعراف: ۱۵۸ میں بیان کر پیچے ہیں، نیز عرش کی مزید تغییرہم سنے التوبہ: ۱۳۹ میں بیان کی ہے اور شفاعت کی تغییرالبقرہ: ۸۴ میں اور عبادت کی تغییرالفاتحہ: ۴ میں

بيان كريطي بين-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ای کی طرف تم سے نے اوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، بے شک وہ مخاوق کو ابتداؤ پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو افساف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لاے اور انہوں نے نیک عمل کے، اور جن بوگوں نے کفر کیاان کے لیے کھو آنا ہوا پائی اور در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے بینے 0 (یونس: س) حشرا جساد میر دلا کل

کفار اور مشرکین مربے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حشراور جزاء اور مزا کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حشراجہاد پر بہت ذور دیا ہے اور دوبارہ زندہ کرتے پر بہت دلا کل قائم کیے جی، ان جی ہے چند دلا کل حسب ذیل جی: (۱) ہم دیکھتے جیں کہ ذشن ایک موسم (خزاں) میں مردہ ہوتی ہے اس پر ختی عالب ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے جیں کہ دو سرے موسم (بہار) میں اس پر بارش ہوتی ہے اور دہ نرج اس میں کھیتیاں اسلمانے کئی جی اور دہ نوش نیا ور بکٹرت پھول اور تلہ بیدا ہوتا ہے، پھر بہلا موسم لوث آ باہے اور دہ مرے موسم میں پھر بارشی ہوتی جی اور دہ نہیں اور بھر جی اور دہ مرے موسم میں پھر بارشیں ہوتی جی اور دہ برک اور جار پھر دہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ یو نمی جا اربیتا ہے توجو زمین کوایک بار زندہ کر تاہے پھرمار دیتا ہے اور پھرزندہ کر دیتا ہے تو کیا اس میں یہ نشانی نمیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مار کر پھرزندہ کرے گا۔

> وَاللّٰهُ الَّذِي آرَسُنَ الرِّلْحَ فَتُونِيْرُ سَحَابًا فَسُسُفُلُهُ اللّٰهِ مَلَا مَيْنِ فَاحْبَيْسَالِهِ الآرُضَ مَسُفُلُهُ اللّٰهِ مَيْنِيْ فَاحْبَيْسَالِهِ الآرُضَ مَعْدَمَةُ وَيَهَا وَكَالْلِكَ الشُّشُورُ - (فَاطَرُو)

ہور اللہ جو مواؤل کو بھیجا ہے جو بادل اٹھاناتی جی ہی ہم ہم بادل کو مردہ شرکی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے سب سے ذشن کے مردہ مونے کے بعد اس کو زندہ کر دہیتے ہیں، اس طرح (قبردل سے) انسا ہے۔

(۱) ہم میں ہے ہر شخص اپنا مشاہرہ کر آ ہے کہ کسی بیماری یا عارضہ کی وجہ ہے اس کا جہم دولا ہو جا آ ہے ، پھر صحت مند ہونے کے بعد مقوی غذا کیں اور فرب کرسنے والی خوراک کھانے ہے وہ پھر موثا اور فرب ہو جا آ ہے اور پھر کسی عارضہ کی وجہ ہونے اور دولا ہو جا آ ہے اور بھر دوبارہ موثا ہو جا آ ہے اور کزوری بنزلہ موت اور فربی بنزلہ حیات ہے تو القہ تعالی ہمارے جسموں کو کزور اور دولا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر تادر ہے ای طرح وہ ہم کو مارے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طاقتور کرنے پر تادر ہے ای طرح وہ ہم کو مارے کے بعد دی بھر دوبارہ زیرہ کر دیے پر بھی میزلگ اور دو مرے بر مالی جانور اچانک دوبارہ نے بی بیر ای وجائے ہیں پھردوبارہ بر سات آنے پر وی جانور دوبارہ پھر پیدا ہوجائے ہیں پھردوبارہ بر سات آنے پر وی جانور دوبارہ پھر پیدا ہوجائے ہیں تو کیان نشانیوں ہے یہ واضح نمیں ہوجا آکہ وہ تمام انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کردے گا!

(m) الله تعالى نے بغیر كسى سابق مثل اور تموند كے ابتداء انسانوں كو پيدا فرمايا ہے تو دوبارہ پيدا كرنا اس كے ليے كيا مشكل

ے! اللہ تعالی فرما تاہے:

ُ أَنِّى اللَّهُ يَشَدُوا لَكَ لَكُ اللَّهِ الْمُعَدُّوا الْمُحَلِّقُ لَنَا الْمُعِيدُوا فَالَثَّى الْمُولِدُو الْمُؤْمَدُ كُورُ O(يانس: ٣٣)

قَالَ مَسْ بَعُمْنِي الْمِطَاءُ وَهِي رَمِيْدُ 0 قُلْ بُعُرِيئِهَا لَيوَى لَشَاكَا إِلَى مَرَّةٍ (اس: 24.44)

آپ کئے کہ انڈی کا ابتداؤ پیدائش کر آہے ، چروی اس کا اعادہ قربائے گاسوتم لوگ کمال بھک رہے ہو۔

اس (مشرک) نے کما ہریوں کے ہوسیدہ ہو جائے کے بعد ان کو کون ڈندہ کرے گا °O آپ کئے کہ وی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی اِرپیدا کیا تھا۔

﴿ ٣﴾ الله تعالى نے بہت بوے بوے پہاڑ اور آسال اور زعن پیدا کیے تو یدہ مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر میں ہے!

> وَلَنَهُ بَرُوْ آلَ لَكُهُ الْمَدِينَ حَلَقَ الشَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَلَهُ بَنَعْنَ بِحَمْفِيهِ ثَلَ بِقَالِارٍ عَلَيْ أَنْ يَتُحْفِقُ الْمَدُولَى -(الافاف: ٣٣)

والمناه السلامحيقا إواليتسماة اسهاء

کیا وہ ضمیں ویکھنے کہ اللہ جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں وہ (ضرور) مردوں کو زندہ کرنے پر تلاد ہے۔

كيا (تساوي تزديك) تساوا بنانا زياده اخت ب يا آسان كا

النازعات: ۲۷) یا

(۵) نیندایک هم کی موت ہے انسان پر فیند کے بعد بیداری اور بیداری کے بعد موت کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں تو جو سوئے ہوئے مختص کو دوبارہ بیدار کر دیتا ہے وہ مردہ کو دوبارہ ذندہ کیوں نہیں کر سکتا! سینوسٹ سید جمعیوں کے بیش کہ توبیقا والیسی کے اسلاموت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی است بیسوفسی لاکے ہورجن کی

تبهان القرآن

تَشُتْ مِنْ مَنَامِهَا فَيَشْسِكُ الْيَنْ فَعَلَى مَنَامِهَا فَيَشْسِكُ الْيَنْ فَعَلَى مَنَامِهَا فَيَشْسِكُ الْأَخْرَانَ الْفَقَ آخِيلَ مَنَامِهِا الْمُخْرَانَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ الْمُوالِقَ اللّهِ الْمُحْرَانِ اللّهِ الْمُحْرَانِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

موت نہیں آئی ان کی نیند میں روح قبض کر ، ہے، پھر جس ک موت کا تھم فرمادیا اس کی مدح کو روک لیٹا ہے اور دو سرے ک مدح کو ایک میعلومقرر تک چھو ڈویتا ہے اپ ٹنگ اس میں خور و فکر کرتے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0

(۱) حیات موست کی ضد ہے 'اور ائند نتمالی ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قاد رہے جس طرح نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات 'اور رات کے بعد دن' سواسی طرح دو موت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ عدل کے ساتھ جڑا دیئے کی توجیبہ

حشر اجماد قائم کرٹ ہے مقصود ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بدکے در میان قرق کو ظاہر کیا جائے اندہ تخص
کو اس کی نیکی ہے اجر دیا جائے اور بد کار کو اس کی بری پر سزادی جائے اس لیے اللہ تعالی نے فردیا: ہے شک وہ کلوق کو ابتداءً
پیدا کر آئے ہے پھر دہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان او گوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایجان لائے اور انہوں نے
نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھوت ہوا پائی اور در دنائے عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت
میں فردیا ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر عطافی اتا اللہ تھائی کا عدل ہے لیتی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا پر الح کی گاور ان کے اجر
میں کوئی کی نئیس کی جائے گی اور قرآن مجید کی اور آنچوں میں بھی ہے:

وَيَلْكُنُونَ الْحَدَّةُ النَّيْلَى أُورِ ثَنْمُوهَ السِمَاكُنْتُهُ مَعْمَدُونَ ١٥٥ وَرَفْهُ عَهِ

اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ (٣٢) مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور یہ ہے وہ جنت جس کے قم ان (نیک) کاموں کے سبب ہے دارث کے گئے ہو جو قم ونیاش کرتے تھے۔

وہ (نیک مسلمان) بن کی فرشتے روحیں تبض کرتے ہیں ور آل طالیک وہ فوش ہوئے ہیں اسکتے ہیں کہ تم ان (نیک) کامون کے سب سے جند میں داخل ہو جاؤ بن کو تم کرتے تھم۔

یے ڈک کیک مسلمان سائے اور پیشوں جی ہوں کے 0 اور اپنی خواہش سے پھٹوں بین 0 مزے سے کھاؤ ڈیڈ ان ( نیک) کاموں کے سیب سے دو تم کرتے ہے 0 مید ڈنگ ہم نیک کام کرتے والوں کو ایسای بول وسلے ہیں ۔ رُّ الْمُتَّهِبُنَ مِنْ ضَفَى وَ عُيُرُنِ ٥ وَمُرَّدُهُ مِثَا يُشْتَهُونَ ٥ كُنُّوْ وَسُرَعُوْ هَيِبُنَا إِسَا كُنُّهُ تَعُسَنُونَ ٥ رَبَّا كَدِيكَ مَيْبُنَا إِسَا كُنْهُ تَعُسَنُونَ ٥ رِبَّا كَديكَ مَعْيِنَ الشُخْيِبِيثَ ٥ (الراطانة ١٣٠٠٣)

اس جكديد موال مو آب كرايك مديث ان آيات ك معارض ب:

حضرت جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جی نے دسول الله صلّی الله علیہ وسلم کویے فرماتے ہوئے من ہے کہ تم میں سے کسی مختص کو اس کا عمل جنت جی داخل نہیں کرے گااور نہ دو زخ سے پناوییں رکھے گااور نہ جھے کو سوااس کے کہ اللہ رحم فرمائے 'ایک اور روایت جی ہے سوااس کے کہ اللہ فضل فرمائے۔

المسجح مسلم رقم الحديث: ١٩٥٤ مند احمد خ ٢٥س٥ مشكوة رقم الحديث: ٢٢ ٢٣٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٠٣٨٠) اور مشكمين المسنّت نے كما ہے كه نيكول كو تواب ويتاالقد تعالى كاففل ہے اور كافروں كو عذاب ويتاالقد تعالى كاعدل ہے، اس كاجواب سے ہے كه نيكيوں پر اجر و تواب عطاكر تاحقيقت ميں القد تعالى كاففل ہے اور حديث اى معنى پر محمول ہے اور ان آیات میں نیک کاموں کو جو اجر و تواب کا سبب قرار دیا ہے یہ استاد بہ اعتباد ظاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کو اجر و تواب کا سبب قرار دیا ہے۔ اور نیک کاموں کے لیے اس کاجذ یہ بر قرار رہے سبب قرار دیتا ہے بھی اللہ تعالی کا کرم اور اس کا فعنل ہے تاکہ بندہ خوش دہے اور نیک کاموں کے لیے اس کاجذ یہ بر قرار رہے اور اس کاحوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمراور ہے مقصد نسیں ہے، اللہ تعالی ان نیکیوں ہے خوش ہو آ ہے اور ان پر انواع واقسام کی جنت کی وائی نعمیں عطافرہا آئے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وی ہے جس نے سورج کوروشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روش اور اس کی منزلیں مقرر کیس تاکہ تم سانوں کی گنتی اور حساب کو جان لو اللہ نے یہ سب پر حق بی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے (اپی قدرت کی) شانیاں واضح کر تہ ہے 0 ہے شک رات اور وان کے بدلنے ہی اور جراس چڑھی جس کو اللہ نے آ سانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو (افکر میں غلطی ہے) بیجتے میں 0 (یونس: ۲۵۰)

سورج سے الوہیت اور توحید ہر استدلال

تاریخ کانفین قمری حساب سے کرنا جاہیے

سورج اور چاند کی روشنیول بیل مخلوق کے بہت فائدے ہیں سورج کی روشن ہے دن میں کاروبار ہو آئے اور اس کی حرکت سے مینول اور کے مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور چاند کی حرکت سے مینول اور حرکت سے مینول اور سال کی مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور چاند کی حرکت سے مینول اور سالوں کی مختنی اور حسب کا حصول ہوتا ہے احران مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے نہ کہ سمتی حساب سے ۔

الله تعالی کے قربایا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آ ساتوں اور زمینوں میں الله تعالی نے جو پچھے پید اکیا ہے اس میں الله تعالی کی قدرت پر نشاتیاں میں اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں میں اس پر مفصل محقظہ ہم البقرہ میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں میں اس پر مفصل محقظہ ہم البقرہ میں اس کی تفییر کووہاں و کچھ لیا جائے۔

الله تعالی کاارشاد ب: ورحقیقت جولوگ ہم سے ملاقات کی توقع نمیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے رومنی ہوگئے

اور اس پر مظمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آنتوں سے عاقل ہیں 0 مید وی ہیں جن کا ٹھکانا دو زخ ہے ان کاموں کی دجہ ہے جن کو وہ کرتے رہے ہتے 0 (بوٹس: ۸۔) متکرین حشرکے احوال

آن آغوں سے انتہ سجانہ نے ان لوگوں کے احوال شروع کے جیں جو حشر امرینے سکے بعد دویارہ اٹھنے) پر ایمان تمیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا جو حشر پر ایمان تمیں لاتے کیو تکہ اس سورت میں ان لوگول کے ساتھ خطاب ہے ، جو ان باتوں پر تجب کرتے جیں جن پر تجب کرنے کی کوئی وجہ تمیں ہے ، اور ان چیزوں میں غور و قکر تمیں کرتے جن میں غور و قکر تمیں کرتے جن میں غور و قکر کرنا چاہیے ۔ نہ کور المصدر آبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شقی القلب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سجانہ سے ملا تات کا انگار کرتے تھے اور اللہ عزوج سے ملاقات کی بالکل قوقع تمیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی ذندگی پر راضی شخے اور اللہ عزوج سے ملاقات کی بالکل قوقع تمیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی ذندگی پر راضی تنظر نمیں کرتے تھے اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے ۔ حسن بھرتی نے کہا یہ لوگ کا نمات میں پہلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمیر اور ان کے دل اس سے مطمئن تھے ۔ حسن بھرتی نے کہا یہ لوگ کا نمات میں پہلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمیر ان وزیا کے ادر اس کے خلاوہ وہ اللہ ارسول اور آخرت کا نکار کرتے تھے ۔

اس آیت بیل الله تعالی نے فرایا ہے: الا ہر محود لقاء الا رحداء کے معنی یماں خوف ہیں بینی وہ الله کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے اور ایک قول بیہ ہے کہ رجاء کے معنی یمال طبح ہیں لینی وہ الله سجانہ کے اجر و الواب کی طبع نہیں رکھتے تھے یا الله تعالی کے دیدار کی طبع نہیں رکھتے تھے آہم مناسب بیہ ہے کہ یمال رجاء کا معنی تو تع لیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے لینی وہ ہم سے طاقات کی تو قع نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ حشر کے منکر تھے النزا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ اواب کی طبع رکھتے ہے۔

الله تعلل كاار شاوے: بے شك جولوگ ايان لائے اور انہوں نے نيک عمل كيے ان كارب ان كو ان كے ايان كى دجہ ہے دائمی منتوں كی طرف ہدایت دے گاجن كے بيچے ہے دریا بہتے ہیں (ایونس: ۹) حشر پر ایمان لائے والوں كے احوال

اس رکوع کی آخری دو آبھوں بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رسول اور آخرت پر
ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو باٹا اور نیک عمل کیے اللہ تعالی ان کے ایمان کے سبب
ائیمان میں قیامت کے دن جنت کی طرف ہواہت دے گاہیں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ پل صراط ہے گزار دے گااور وہ جنت
شک جہنے جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسایہ ساتھ ہیں بسا استعانت کے لیے ہو اکیو تک گاذہ سے اس آست کی تغییر ش
کما ہے کہ سومن کے اعمال کو حسین صور توں میں سمٹل کر دیا جائے گاجن سے خوشیو آ رہی ہوگی جب وہ قبرے اشے گاتو دہ
حسین صورت اس سے ملاقات کرکے اس کو جنت کی بشارت دے گی۔ سومن پوجھے گاتم کون ہو؟ وہ صورت کے گی میں تہمارا
میں ہوں پھراس کے سلسنے نور بچھادیا جائے گا حتی کہ وہ جنت میں دہ قبل ہو جائے گادر پی اس آست کا سمن ہے کہ ان کا رب
ان کو دہ کی جنتوں کی طرف ہواہت و جب جائے گا در کافر کے اعمال کو بھیا تک اور ڈراؤئی شکل میں شکل کر دیا جائے گا جس سے بداد آ

(جامع البيان وقم الحديث: ١٣١١١) تغيرا مام ابن البي عاتم وقم الحديث: ١٠٢١) الم عن البي عاتم وقم الحديث: ١٠٢٥) جنت مي وخول كاسبب كيا چيز ٢٠١٠ اس من المسقت اور معتزله كا اختلاف ٢٠ - معتزله كي زويك اليان اور الكال صالحه

وولوں ل كر جنت ميں دخول كاسب بيں اور السنت كے نزديك صرف ايمان وخول جنت كاسب ب اكر كوكي مخص ايمان لايا ادراس نے نیک عمل نہیں کیے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالی کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ے یا اپنے کتابوں کی مزایا کرجنت میں جا جائے گااور سے آیت السفت کی مؤید ہے کیو کلہ اس آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا ا الله ان كوان ك ائمان ك سبب عدد الحي جنول كي جراعت دے كا-

الله تعالى كارشاد ب: اور جنتول من ان كى إب ساخته) يه يكار اوكى: "ياك ب تواك الله إ"اور جنتول من ان كى ایک دو مرے کے لیے یہ وعا ہوگ: "سلام (علیہ کے)" اور بربات کے آ تریس ان کایہ کما ہوگا: "الحسد لله رب

العلميس" (يولى: 4)

ا ولل جنبة كي تفتكو كامعمول

اس ہے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا نفا کہ نیک عمل کرنیونے درمنین جنت میں موں مے اور اس آبت میں ہے بیان فرما رہاہے کہ ان کے جنے میں کیا معمولات ہوں ہے ، اور اس آیت جی بتایا ہے کہ جس طرح مومنین وتیا ہی سب ساں الله كت من اور برهم ك ويب مالله تعلل كى يراه ت اور تزيه بيان كرت من سواى طرح جنت من مجى ده بروت تنبع اور تقدیس کرتے رہیں گے۔

بعض مغسرين في كما ب كدد عوسهم كامعنى بال كى تمنه يعنى الذي تمنااور آروديه بوكى كدوه بروقت الله تعالى ك تنتیج اور مقدیس کرتے رہیں- اور بعض مفسرین نے یہ کما ہے کہ اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں سے تواب عظیم کا وعدہ قرمایا تھا ( تأكه أن لوگول كو انعماف كے ساتھ جزا دے جو ايمان لائے اور انسول نے نيك عمل كيے اولس: من پس جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں سے اور جنت کی ان مظیم تعتوں کو دیکھیں کے تو ان کو تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے ان سے جو ان نعتول کے دسینے کا وعد و کیا تھا وہ سچا تھ تو دواس وقت ہے ساختہ کمد اعلی کے سب حداد ک اللهم یعنی اے اللہ! تو اس بات سے یاک ہے کہ تو وعدہ کرکے ہورانہ فرمائے یا تیرا قول صاوق نہ ہو۔

اس کے بعد فرمیا: جسب وہ ایک دو سرے سے ملاکات کریں گے تو کمیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کامعنی ہے بھی ہوسکتاہے کہ وہ ایک دو سرے کو وی دعادیں کے جو فرشتے ان کو دعادیں کے اور فرشتوں کی دعامہ ہے:

وَالْمَدَانِيكَةُ يُدَامُ لُونَ عَلَبْهِم يَسَ كُلُ بَالِ اللهِ الدر فرشة بردروانه عدان ير (يد كمة موك) واخل موس

من "مسلام عبلب كيم" (تم يرسلامتي يو)

سَلام عَلَيْكُمْ - (الرعد: ١٥-١٢)

يم قرميا: اور بريات ك أخري ال كايد كمنا بو كان المحدد لله رب العلمين "يعي ال كي التكوكا آغاز الله تعالى کی تشیع سے ہو گاور ان کی محتلو کا اختیام اللہ تعالی کی حمد پر ہوگا۔

النفوة أحلف المنازية المنازية المنازية المنازية

تبيأن القرآن

تبديل كرنا ميرسد افتياري شيسيد مي مرت اس چيزى بيروى كرنا يول جى كيرى الت وى كى جا لسد

بقديجم

كاونت وكربا الارتم التوكوجين كران جيزوں كى حباومت كريتے بي جوان كوثرنقعيان پنجا يا زمنول مي ، وه ان تمام بحيرول سيه بري اوربلند يهين مرسیطے ای مقدرتہ ہوچکا ہوتا ترجن چیزوں ہی براختلات کردہے ہے ان کا نیسلہ ہو ٹیکا ہوتا 🔾

تبيان القرآن

جلدتنجم

## وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيكُ مِنْ مَرِبِهِ فَقُلُ إِنَّمَا

ا ورسکتے ہیں کہ اس درسمل) پر اس کے دب کی طرف سے کوئی مجرو کیوں شیں ازل کیا گیا کہ بیٹے کہ

## الْعَيْبُ بِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنَّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۞

غیب فرمرت التربی کے بیے ہے ، سوتم جی انتظاد کروا ورمی انتظار کردے واول می سے بول 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر الله لوگول (کی بدا قالیول کی سزایس ان) کو نشسان پیچاتے میں بھی اتنی جاری کر آ جتنی جلدی وہ (دنیا کے) لفع کی طلب میں کرتے ہیں تو اسمی (کب کی) موت آپکی ہوتی (کین) جو لوگ ہم سے ملنے کی تو تع نہیں رکھتے ہم انسیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں 0 (یونس: ۱۱)

ائے آپ کو اپنی اولاد کو اور اپنے اموال کو بد دعادیے کی ممانعت

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے مشرکین کے اس شید کاجواب دیا تفاکہ سیدنا جر صلی اللہ علیہ وسلم کو نی بنانے کی کیا خصوصیت تھی اس کے بعد ور میران میں موصول کا ذکر قربایا اور اب اس آیت میں پھر مشرکین کے دو مرے شید کا بواب ویا ہے ، وہ یہ کتے تھے کہ اگر (سیدنا) جر (صلی اللہ علیہ و سلم) اپنے وجوئی نبوت میں ہے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کر جے ہیں ان کی مخالفت کر وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نمیں آئی اللہ تعالی نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے مطابلہ کی وجہ سے تم پر طلد عذاب بھیج دیا جاتی تو اب تک تمہارا کام تمام ہوچکا ہو آئ لیکن اللہ تعالی تم کو اس لیے ذھیل دیا ہے کہ تم اپنی مرکشی میں جسکتے رہو۔ (اللبنب نے اس میدی جسم مطبوعہ دارالکتب العلیہ ہیوت الائلیہ)

مجہد نے یہ کماہے کہ اس آیت کی تغییریہ ہے کہ جب کوئی فخض اٹی اولاد پر فخنبتاک ہو تو ان کے خلاف یہ وعانہ کرے کہ اے اللہ ! ان کو برکمت نہ دے اور اے اللہ ان پر لعنت قرباور نہ اگر اللہ تعالی نے یہ وعاقبول کرلی تو دہ ان کوہلاک کردے گا۔ (جامع انبیان جڑا مس جھ تغییراہم این الی حاتم رقم انھے ہے: ۱۵۰۰۰)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب انسان کو کوئی معیدت کون پہلو کے بل یا جیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعاکر آئے ' پُس جب ہم اس سے اس معیبت کو دور کر دیتے جی تو وہ اس طرح گزر جا آئے گویا جب اس کو وہ معیبت

پُٹی نقی تو اس نے ہم کو پکارائی نہ تھا ای طرح مدسے تجاوز کرنے والوں کے کر توت ان کے لیے خوش تمایناویے گئے ہیں (اع نس: ۱۱۱)

جاد جنجم

تبيان القرآن

کافر کے مشیرف ہونے کی وجوہ

یہ آئے۔ موم موج اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے ، کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی میہ طال ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی ہے میم مراکز دعائمیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فضل ہے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارائی نہ تھا!

نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی قکر اور عمل کیا ہوتا جا ہے

مسلمانوں پر جب کوئی معیبت نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔

۱) مسلمانوں کو یہ نیتین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت تازل ہوئی ہے وہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور ان سے نل نہیں سکتی تھی۔انٹہ تعالی فرما آ، ہے:

> مُنَّاآصَ بَ مِنْ مَثْمِينَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا مِنْ كَفُسِيكُهُ إِلَّا فِي كِنَابِ فِيلَ قَبْسِ الْأَرْضِ وَلَا مِنْ وَلَكَ عَلَى النّويَسِيْرُ فَلَيْكَبُلُا مُنْاسُوا عَلَى مَا مَا يَكُ وَلَا لَكُورُ مِنْ إِلَا أَلْكُورُ مِنْ الْفَارِكُ إِلَيْكَا أَفْ كُنْهُ -

ایک کتاب میں تکھی ہوئی ہے، اس ہے پہلے ۔ ہم اس مصبت
کو پیدا کریں ہے شک یہ اللہ ہے بہت ہی آسان ہے آ یہ اس
لیے ہے کہ جو چیز تمہارے ہاں ہے جاتی رہے تم اس پر خم نہ کرو
اور جو بھی اللہ سنے تمہیں دیا ہے اس پر تم ترایا نہ کرو۔

ہر معیبت جو زمین میں اور تساری باوں میں چینجی ہے وہ

 $(PP-PP':_{\frac{1}{2n},\frac{1}{2n}})$ 

مو مسلمان کو افتد کی تقدیر پر راضی اور معلمتن رہتا چاہیے اور وہ اپنے ملک جی جو چاہے کرے کہ ول جی القد عزوجل سے کوئی شکایت کرے کو بخد افتد تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور وہ اپنے ملک جی جو چاہے کرے کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق معین ہو چاہے کرے کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق معین ہوں اور اس کا کوئی فعل عہف اور باطل منین کا کوئی حق معین ہوں اور اس کا کوئی فعل عہف اور باطل منین ۔ اگر وہ اس کو اس معین ہوں کے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر وہ اس ہے اس معین یا آدنت کو ذاکل کر دے تو یہ اس کا فعل ہے اور بندے پر لاؤم ہے کہ وہ اس معین پر مبرکرے اور رشی اور تلق کے اظمار کو ترک کر ذاکل کر دے تو یہ اس کا فعل ہے اور بندے پر لاؤم ہے کہ وہ اس معین پر مبرکرے اور رشی اور تلق کے اظمار کو ترک کر

(٣) بنده کواس معیبت پر مبر کرناچاہے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی مبر کرنے والوں کو بہت اجر عطافرہ ، ہے:

اور جم تم كو ضرور بكى در اور بموك اور مال اور صان ك نتسان اور بعلوں كى كى تائيا كى كا اور مير كرف والوں كو بادر مير كرف وور كيت بادر مير كرف وور كيت بادر بين كر ب ثلب بم الله كے ليے بين اور بي شك بم اى كى طرف لو كے والے بين آن كے رب كى طرف لو كے والے بين آن كے رب كى بادر بين بر ان كے رب كى بادر بين بر ان كے رب كى بادر بين والے والے بين آن اور رحمت ہے اور بين وكر سين ہو اور الله اور الله الله الله الله وكر الله الله الله الله الله وكر الله الله الله وكر الله الله وكر الله الله وكر الله الله وكر الله وكر الله الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر الله وكر

وَلَسَنْدُونَكُمْ رِسَبِقِي قِيلَ مُخْرِفِ وَالْمُحُوخِ وَلَمْهِم قِيلَ الْمُولِيَّ لِأَنْهُمِي وَالْفَصَرَ الْأَوْرَاتِ وَلَيْعَالَمُ اللَّهِمَ الْمُحْرِفِي الطشيرِيُّيِّ فَ الْمُولِيِّلُ الْأَلَامُ وَالْفَالِمُ الْمُحْرِفِيُّ الْمُحْرِفِيَّةُ وَاللَّهِ الْمُحْرِفِي فَالْلُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُحْدِقِينَ الْمُحْرِفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُ

رسَّمَا يُوَفِيَّ الصَّيِرُونَ ٱلْخُرَهُمُ بِغَيْرِ اس کے سالور پلے تیس کے مبرکرتے والوں کو ان کا بورا الرب ملب وياجت كار

جستاب-(الزمرة ١٠) (٣) نيزبندے كو چاہيے كہ وہ اپنول ش بير سوچ كه اس يرجو مصبت آئي ہے وہ اس كے كس كراہ كا نتيجہ ہے۔ سو ات ال كناه ير توب كرنا جاسية الله تعالى قرما آب:

مَا صَالَكُمُ مِنْ مُنْصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ آيديثكم ويعفوعس كيثير-(الثوري:٠٠)

اور تم کو جو مصبیت مینجی ہے تو دو تساوے بی باتھ کی کمائی کی وجہ سے چینجی ہے اور (تماری) بست می خطاؤں کو تو وہ معاف كردينا ب-

مَا صَابَكَ مِنْ حَسَدَةٍ فَيْمِنَ اللَّهُ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيْتَةَ وَنَيِنُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ

(اے تخاطب، اُ تھ کو جو بھالل پہنی ہے تو وہ اللہ کی طرف ے ہے اور تھ کو جو برائل سینی ہے وہ تیرے نفس کی شامت ائلل کا دچہ۔

(٣) الب كى مسلمان بند \_ معيبت آئة أس كواس معيبت علمرانا نيس جاسي بلكه يه سوي كرخش بونا عليه كدالله تعالى ال مرم أفت إمعيب كواس كالنابول كالقاره بناو علا

حضرت عائش رمنی الله حسابیان مرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کا ثنا جیمے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو القد اس تکلیف کی وجہ ہے اس کا ایک ورجہ بلتد کر آئے اور اس کا ایک گناہ مثاریتا ہے۔

(ممج البحاري رقم الحديث:١٥٦٣ ممج مسلم رقم الحديث:٩٥٤٣ سنن الزندي رقم الحديث:٩٦٥ موط المام مالك رقم اللاعث: ١٩٤٤ معنف عيدا لرزاق د قم الحديث: ١٩٣٣ مع اين حبين د قم الحديث: ١٩٣٥ سنن كبري للنسائل د قم الحديث: ١٩٩٩٠

حفرت ابوسعید خدری رمنی افقد عند بیان کرتے ہیں که رسولی اللہ صلی افقد علیه وسلم نے قربایا: جس مسلمان کو کوئی معيبت منتج خواہ وہ تعكاوت اوء غم مويا قرض يا يتارى موحتى كدكونى فكر موجس كى وجدست وہ يريشان موريا موا توالله اس مهیبت کواس کے گناہوں کا گفارہ بنادیجا ہے۔

(صیح ابواری د قم اعدیث ۵۱۳۱۰ صیح مسلم د قم اعدیث: ۳۵۷۳ سنن ترزی د قم اعدیث: ۴۲۹ سند ابویعلی د قم اعدیث: ۴۵۱۱ (۵) جب مسلمان پر کوئی معیبت آئے واس کو اللہ تعالی سے وعاکرتی جاہیے اللہ تعالی اس بات سے خوش ہو ، ہے کہ بنده اس السه دعاكراء الله تعالى فرما آاب:

أَدْعُورَ الاعراف: ٥٥) أَدْعُورَ الاعراف: ٥٥) اینے رہے کر گزا کراور چکے چکے رما کرو۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله سے اس کے فضل ہے سوال کرو کیونکہ اللہ عزوجل اس کو پیند کرتا ہے کہ اس ہے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا ونتظار کرنا ے- (سنن الترف کی رقم الحدیث تا ۳۵ معجم الکیر وقم الحدیث:۸۸ -۱۰ الکال لاین مدی ت ۲ ص ۲۱۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند عیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روسے زمین برجو مسلمان بھی اللہ تعالی ہے کوئی وعاکر تا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا وری کر ویتا ہے الی اس دعاکی مقدار کے برابر اس سے کوئی عيبت دور كرويتا بشرطيكه ووالله مت كسي كناو كاسوال نه كرب يا قطق وتم كاسوال نه كرب «مسلمانون بين منع ايك مخف ا اما: پھر او ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: الله بهت زیادہ عاقبول قرمانے والاہے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٣٥٥ مند احمد ج٥ ص٢٠١٠ السجم الاوسط رقم الحديث: ١٣٠ كتاب الدعا تعليراني رقم العبيث: ٤٤١ شمرح الهذر قم الحديث: ٤٣٨)

حعزرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی فخص بیار ہو جا آنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ير دايان التي چيرت اور بيد دعا فرمات: اے لوگوں كرب اس معيبت كو دور كردے اور شفادے توى شفادين والا ب تیرے مواکوئی شفادینے والا تمیں ہے اسی شفادے جو کسی بھاری کو نہ چھوڑے۔

(میچ مسلم رقم الحدیث:۱۲۱۹ سنن این با در قم انحدیث:۱۲۱۹)

(۱) جب سمی مسلمان پر کوئی افغاویزے اور وہ این معیب کو دور کرنے کی دعائے بجائے قرآن مجید کی خلادت اور اس کے مضامن کے مطالعہ اور استنباط مسائل میں معروف رہے تو اللہ تعالی اس کو دعاکرنے والوں سے زیادہ عطا قربات ہے:

حصرت ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: رب عزو بل ارشاد فرما آے: جس مخص کو میری یاداور جمعے سوال کرتے کو قرآن نے مشغول رکھاتو جس اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرما تأمول۔

(سنن التروّي وقم الحديث: ١٩٧٧ مند احد ٣٦٠ ص ١٩٠٠ مستف ابن ابي خيب ج ١٠٠ ص ١١٠٠ سنن الداري وقم الحديث: ٩٣٠٥٤ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٣٧ سنن اين ماجه رقم الحديث ٢٠٠٤

(2) الله سبحانه جب مسلمان سے معیبت کو دور کروے تو اس کو جاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر اوا کرے اور خلوت اور جلوت اور تھی اور آسانی میں اللہ تعالی کا شکر اوا کر ارب کیونکہ شکر کرتے رہنے ہے نعمت میں اضافہ ہو ، ور ناشکری کر<u>ہ نے</u> ہے زوال نعمت کا خطرہ ہے۔

المام فخرالدين محرين محررازي حوتي ٢٠٠٧ يه لكين بين:

مختلین نے بیان کیا ہے کہ جو مخص حصول تعبت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف وہ نزول معيبت كوفت معيبت من جنلا ريناب ندكه معيبت نازل كرنے والے كى طرف اور ايبا فخص مستنقل طور يرخوف ميں جتلا رہتا ہے کیونکہ حصول نعمت کے وقت بھی اس کو نعمت کے زوال کا دھڑ کا نگا رہتا ہے؛ اور جو محض حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت وینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کویاد کر ہے اور اس کی رضا کا طلبگار رہتا ہے تو وہ معییت تازل ہونے کے وقت بھی معیبت سے تھیرا آنہیں بلکہ معیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے، سو نعمت کا حصول ہویا معیبت کا نزول اس کا مطنوب واحد مو آب اور بد بهت اعلی اور ارفع مرتبد ، (تغییر کبیرج ۱ ص ۹۷۰ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۵ه)

كافر كومميرف فرمانے كى وجوہ

اس آیت میں کافر کو سرف فرمایا ہے، کیونکہ کافرانی جان اور اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس ملرح ضائع کر " ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کر کے خود کو جتم کامستی بنالیتا ہے اور مال کو اس لیے ضائع کر آ ہے کہ وہ بتوں کی زیب و زینت کر آ ے اور جانور ترید کربتوں کی جمینٹ پڑھا آے اور بدیل کو ضائع کرتاہے۔

میہ بھی کما کیا ہے کہ جس محض کی بیہ عادت ہو کہ وہ معیبت ٹازل ہوئے کے وقت بھرت وعا اور اللہ تعالیٰ سے قریاد ے اور جب مصیبت زائل ہو جائے تو وہ اللہ تعالی کے ذکر اور اس کاشکر اداکرنے سے اعراض کرے تو ایسا مخص اپنی جان

کو اور اینے دین کو ضائع کرنے و الاہے۔

مرف وہ مخص ہے جو اپنے کئیربال کو کمی خسیس اور گھٹیا مقصد کے حصول میں خرج کرے، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا ک
ر گئیمیاں اور دنیا کی لذتیں اخردی نعمتوں کے مقابلہ میں خسیس اور گھٹیا ہیں، القد تعالی نے انسان کو حواس، عمل اور تصرف ک
قو تیم اس لیے عطاکی ہیں کہ وہ ان سے اخروی نعمتوں کے حصول ہیں کو شش کرے، سوجس مخص نے اپنی ال قوقال کو ان
گھٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجہ میں خریج کیاتو اس نے اپنی ان قوقوں کو ضائع کر دیا اور ایسے مختص کے مسرف ہونے میں کیا

الله تعالی کاارشادہ: الوگو!) ہم نے تم ہے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا بہنوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے پال پاس ان کے رسول مجزات لے کر آئے تھے اور انسوں نے ائیان لا کرنہ دیا اور ہم مجرم قوم کو ای طریق سزا دسیتے ہیں کھر ہم نے اللہ کے بعد تم کو زمین میں ان کا جائشین بیایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیے عمل کرتے ہوں (یونس: ۱۳۱۳) الله تعالیٰ کے آزمائے پر اعتراض کا جواب

کفار اور مشرکین ہے تھے کہ اگر دین اسملام پر حق ہے اور ہم اس کے مشربیں تو آپ ہم پر آسان سے ہتر پر سائیں یا کوئی در دناک عذاب لیے آئیں۔ اللہ تعلق نے اس کا یہ جو اپ دیا کہ ہداپ اس معالبہ بیس جمو نے ہیں کیونکہ ان کا حال تو یہ کہ جب ان پر کوئی معیبت آئی ہے تو یہ تھرا کر اللہ تعالی ہے قریاد کرتے ہیں اور پہلو کے بل بیٹے ہو ہے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالی ہے دیا ہو کے بل بیٹے ہو ہے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالی ہے دیا ہوئی معیبت آئی ہے تی اور اس آیت ہیں اللہ تعالی نے پہلی قوموں کے احوال یو دلائے کہ ان کے پاس ان ہر حال میں اللہ تعالی ہے دیا وال میں اللہ تعالی ہے دیا کہ اور اس کے دیا اور بیا اس کے دسول دلا کل اور مجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان دمولوں کی محذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور بیا اس لیے فرایا تاکہ مشرکین کھ فرول عذاب کے معال ہے باز آ جا کیں۔

الله کے علم پر ایک اشکال کاجواب

دوسری آیت میں فرملیا: پاران کے بعد ہم نے تم کو زهن میں بانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح محل کرتے ہو،
اس آیت سے بقا ہر یہ معلوم ہو با ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کرلیں ہے تو اللہ نتالی کو علم ہوگا،
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ایسا معملہ کرے گا جیسا معللہ مطوبات حاصل کرنے و اد اور امتحان فینے وانا
وگوں کے ساتھ کر باہے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزاوے؛ حالا تکہ اللہ تعالی کو ہرچیز کا بیشہ سے علم ہے۔ قرآن مجید
میں اس کی بہت فظائر ہیں: لیسلوکہ ایک میں حساس عدلا۔ (حودت) " تاکہ وہ تم کو آ ذمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتاہے "۔

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عند سنے رسول الله صلی الله علیه وسلم کابست طویل خطبه روایت کیا اس میں آپ کا یہ ارشاد ہے: یہ ونیا سرسنراور میٹھی ہے اور الله حمیس اس میں جانشین بتائے والا ہے پھروہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۱۹۱۹ سنن اين ماجه رقم الحديث المست ۱۳۸۵ مند عميدي رقم الحديث:۱۳۵۲ مند اجر، ج٣ ص امند ابوليعلي رقم الحديث:۱۹۱۰ سنن كبري ج يم ص ۹۵ ولا كل النبوة ج ۴ ص ۱۳۲۲)

. اس صدیث کابھی میں معنی ہے کہ اعقد تعالی تمہارے ساتھ ایسامعللہ کرے گاجیسامعللہ استخان لینے والااور آزمانے والا وگوں کے ساتھ کر آپ ورنہ اللہ تعالی کو ہرجیز کابیشہ ہے علم ہے۔

لِنَسْطُلُوك چندمشهور تراجم

شاہ ولی اللہ محدث والوی متونی الا اللہ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: باز جانشیں ساختیم شارا در زمین پس از ایشاں آب بینم چکونہ کار می کند O شیخ محمود حسن متونی ۳۹ سااھ لکھتے ہیں:

م كو بم نائب كياز فن من ال كي بعد تأكر ويكسي م كياكرت بون

شخ اشرف على تعانوى متوفى ١١٣٠١ه كصيري:

چرن کے بعد ونیا ہیں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم س طرح کام کرتے ہو۔

اعلى حعرت المم احمد رضا فان فامنل بريكوى متوتى ١٣١٠ م كليت بي:

بجرہم نے ان کے بعد حمیں زمن میں جائشین کیا کہ دیکسیں تم کیے کام کرتے ہو۔

حضرت ابوالحارسيد محمد محدث اعظم كهو چموى لكهتة بين:

پرہنادیا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ال کے بعد تاک نظر کے سامنے کردیں کہ مس طرح کام کرتے ہو۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩-١١ه لكيم بي:

اب ان ك بعد بم سنة تم كوزين على ان كى جكه وى ب تأكه ديكسيس كه تم كيد عمل كرت مو-

اور المارے فیج سید احمر سعید کاظمی متوفی ١٠ ١١ه لکيد بيل:

جران کے بعد ہم نے زھن میں تم کو (ان کا) جاتشین بنایا تاکہ ہم ظاہر فرمائی کہ تم کیے کام کرتے ہو۔

ان تمام تراجم میں صرف ہمارے معرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہو آا ویگر متر جمین کا ترجمہ بھی غلط نہیں ہے لیکن انہوں نے است طبر کالفطی ترجمہ کیا ہے جس پر یہ اشکال وارد ہو آ ہے کہ مشرکین کے محل کرنے کے بعد اللہ تعالی کو علم ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہمارے معنرت صاحب نے حضر کا معنی علم ظہور کیا ہے بینی اللہ تعالی مشرکین کی کاردوائی کو ظاہر فرمائے کا اصطلاح میں اس کو علم تنصیل ہے تجیر کرتے ہیں۔

انقد تعالیٰ کارشاد ہے اور جب ان پر ہماری روش آغوں کی تلاوت کی جاتے ہو جن ہو گوں کو ہمارے ماہنے عاضر ہونے کی توقع نبیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤیا اس کو تبدیل کر دو 'آپ کئے کہ اس کو تبدیل کر ہ میرے اختیار میں نہیں ہے ' میں صرف اس چیز کی پیروی کر آ ہوں جس کی میری طرف و تی کی جاتی ہے 'اگر میں اپنے رب ک تافروانی کروں تو ہیں عظیم دن کے عذاب ہے ڈر آ ہوں (ابونس: ۱۵)

مشرکین کابیر مطالبه که آپ قرآن مجید کو بدل ڈالیں

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین طبع ذکر محمک ان کے جوابات ذکر فرمائے شخص اس آبت میں بھی ان کا ایک طبعی ذکر کر کے اس کاجواب ذکر فرمایا ہے۔

امام ابو محمد حسين بن مسعود الغراء البغوى المتونى ١٩٦١ه لكيت بين:

قنادہ نے کہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ بھے اور مقاتل نے کہاہے کہ یہ پانچ شخص تھے: عبداللہ بن امیہ الحزوی ولید بن مغیرہ مکرزین حفعی عمرو بن عبیداللہ بن ابی قبیل العامری او ، العامل بن عامر بن ہشام کید وہ اوگ ہیں جنہول الحزوی ولید بن مغیرہ مکرزین حفعی عمرو بن عبیداللہ بن ابی قبیل العامری او ، العامل بن عامر بن ہشام کید وہ اوگ ہیں جنہول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ جا ہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئی تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی

اور قرآن نے آئیں جس بیں لات عزیٰ اور مناہ کی عماوت ہے ممافعت نہ ہو اور نہ ان کی ندمت کی گئی ہو اور آگر اللہ ایک آیتیں نادیں یہ آئیں نادیں یہ آئیں جس بی آئیں بنادیں یہ آئیں نادیں یہ آئیں نادیں ہورے آئیں ہورے کی آئیوں کی جگہ رحمت کی آئیتیں بنادیں یہ خرام کی جگہ حرام لکھ دیں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا: اے محدا آپ کئے کہ اس قرآن کو بدان میرے افتیار جس نہیں ہے میں مرف ای جیز کی چردی کر آبوں جس کی جھے یہ دی کی جاتی ہے اس کے معابق میں تھم ایتا ہوں یا کسی جزئے کہ اس کے معابق میں تھم ایتا ہوں یا کسی جزئے ہے منع کر آبوں - (معالم الشریق جم معابق میں معمومہ دارالکتب العلمیہ بیروت اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے اس کے معابق میں تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں اس کے معابق میں تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں اس کے معابق میں تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تھے کہ تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا کسی تا ہوں یا گسی تا ہوں تا ہوں یا گسی تا ہوں یا گسی تا ہوں تا ہو

قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات کفار جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن نے آئیں یا اس قرآں کو بدل ڈالیں تو ان کا یہ مطالبہ تطور استہزاء تعداور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض یہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا یہ مطالبہ مان نیا تو آپ کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازں کیا ہوا ہے اور یہ مجی ہوسکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہجے ہوں کیونکہ یہ قرآن ان کے معبودوں کی فدمت پر مشتل ہے اور ان کے

معمولات کوہاطل قرار رہتا ہے اس لیے وہ کوئی اور کمنب چاہیے ہتے جس میں یہ چیزیں تہ ہوں۔

نیزاس آئت میں فرایا ہے: آپ کئے میں صرف ای چیزی چردی کر آبوں جس کی میری طرف دی کی جاتی ہے اس پر یہ اعتراض ہو آئے کہ اس آبت سے یہ فاذم آ آئے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماد نمیں کرتے ہے ورنہ آیاس سے کام لیتے شے اس کاجواب یہ ہے کہ اس آبت کامعن یہ ہے کہ میں قرآن مجمد کے پہنچانے اور اس کی حلاوت کرنے میں وحی کی ابتاع کر آ ہوں اور اپنی طرف ہے ، س میں کوئی کی میشی اور تغیر تبدل نمیں کر آاور نہ جھے کو اس کا عقیار ہے۔

باتی اجتماد اور قیاس پر مکمل بخت ان کی تعریف ار کان مشراکه ان کے دلائل اور ان کے نظار ہم نے الانعام: ۵۰ میں بیان کردیئے۔ جو معترات ان مباحث پر مطلع ہونا جاہیں، ووان کو وہل دیکھ لیں۔

الله تعافی کاارشادہ: آپ کئے اگر الله چاہتاتو میں تم پر اس (قرآن) کی تلدوت نہ کر آاور نہ نم کو اس کی اطلاع دیتا پھر ہے شک اس (نزدل قرآن) ہے پہلے میں تم میں عمرا کالوک حصہ) گزار چکا ہوں اکیا تم (بیہ) نسیں سجھنے 0 (یونس:۱۹) سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر ایک ولیل

اس آیت کامعنی ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو تھے تساری طرف رسول بناکرنہ بھیجنا اور میں تم پر قرآن کی طاوت نہ کرتا اور نہ بیں حسین اللہ کے متعلق کوئی خروجا اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کاروہ کہ بیہ قرآن جید ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین کہ نے اول ہے آخر تک ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامشادہ کی تھا اور ان کو آپ کے تمام احوال معلوم تھے ، وہ یہ جانے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کامطالہ شمیں کیا اور نہ کسی استاق ہے علم حاصل کیا بھر آپ ہا کہ مار جائیں سال کا عرصہ گزرگی بھر چالیس سال کا عرصہ گزرگی بھر چالیس سال بعد آپ اچا تھے اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی طرح بیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور کئی سیاست کے متعلق مفصل احکام اور چیش کو کیاں بیں ور بہت وقیق علوم بیں اور تمام علاء، فضیء اور بلغاء اس کی نظیرلانے میں عائز اور ناکام رہے تو جروہ شخص جس کے پاس مثل سیم جو وہ یہ اہتا ہے جان اور تمام علاء، فضیء اور بلغاء اس کی نظیرلانے میں عائز اور ناکام رہے تو جروہ شخص جس کے پاس مثل سیم جو وہ یہ اہتا ہے جان سے گاکہ ایسا معز کلام اللہ کی و تی کے بغیر حاصل تمیں جو سکا اس لیے فربلاک بیں بی شک اس ازول قرآن سے پہلے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکاہوں کیا تم ضیم سیم جو جا

اس آیت کی دو سری تقریر سے کہ اس نزول قرآن سے پہلے میں نے تم میں جالیس سال زندگی گزاری اور تم میرے

صدق ادر امانت ادر میری پاکیزگی کو جان بچے ہو، جس پر حتاتھانہ لکھتا تھا بھر جس تسارے پاس اس مجز کلام کو ہے کر آیا تو اب کیا تم بید نہیں سمجھ سکتے کہ بید کلام میرانسیں ہوسکتا اور بیہ صرف اور صرف و کی الحق ہے، بھر جس نے تم جس ایٹ شباب کی ہوری عمر مرزانسی ہو گئی تافر مانی میں کہ تو اب تم جھے ہے یہ تو تھے رکھتے ہو کہ جس اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کروں گا اور اس کے کلام کو بدل ڈالوں گا کہا تم ایک میں سمجھتے !

الله تعالی کاارشادہ: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گاجو جھوٹ بول کرانقد پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھنلائے سے شک بحرم فلاح نہیں پاتے 0(یونس: ۱۵) مدروں

قرآن مجيد كاوحي الني جونا

مشرکین کابید و عوئی تھا کہ بیہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کو اللہ کی طرف منسوب
کر کے اللہ پر افتراء باند حاہ ب اللہ تعالی ان کارد کرتے ہوئے قربا آ ہے کہ جو شخص اللہ پر افتراء باند ہیں اس ہے بردھ کر ظالم
کون ہوگا یعنی اگر یفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاام کو اللہ کی طرف مفسوب کیا ہو تہ تہ آپ (العیاد باللہ) سب ہے
بڑے ظائم ہوتے اور جبکہ دلا کل سے جاہت ہوچکا کہ ایسا نسیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کی و حی ہے تو ہو مشرکین
اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانے وہ اللہ کی آیات کی تحذیب کرتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور دوائلہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہیں جوان کونہ نقصان پنچاسکتے ہیں نہ نفع پنچاسکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ووائلہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، آپ کیئے کہ کیاتم اللہ کو الی بات کی خبردیتے ہو جس کا اللہ کونہ آسانوں میں علم ہے نہ زمینوں ہیں، دوان تمام ہے بری اور بائندہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ۱۵ برنس: ۱۸)

غیراللّٰہ کی عمبادت کے باطل ہونے پر دلا مل

> بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات امام فخرالدین محمدین عمروازی متونی ۱۰۹ ھے کھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ کما ہے کہ کفار کا یہ عقبہ ہ تھا کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کرنے کی بہ تبدی اللہ تعالیٰ کی تعظیم
اس میں زیادہ ہے کہ بتول کی عبادت کی جائے ۔ وہ کہتے ہتھے کہ ہم میں یہ اطبیت نہیں ہے یا ہم اس قاتل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے زردیک ہماری شفاعت کریں گے ،
کی عبادت میں مشغول ہوں ، بلکہ ہم بتول کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے زردیک ہماری شفاعت کریں گے ،
پیمران کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے ، اور اس میں ان کے حسب ذیل اقوال ہیں :

(۱) ان کاعقیدہ تھاکہ عالم افلاک میں ہرعالم کے لیے ایک معین روح ہے پھرانیوں نے ہرروح کے مقابلہ میں ایک بت معین کرلیا۔ ان کاعقیدہ تھاکہ وہ روٹ مب ہے ہڑے فیدا کی عبدہ مجرانیوں نے اس بت کی برستش شروع کر دی۔ اند سیتان سیتان سیتان سید سیار میں میں میں اس سیستان میں سیتان کے سیتان میں سیتان کا میں سیتان کا میں سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کا میں سیتان کے سیتان کی سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کے سیتان کی سیتان کے سیتان کے سیتان کی سیتان کی سیتان کے سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کی سیتان کر

(۲) وہ ستارہ پرست نے اور انہوں کے متارول کے مقابلہ میں بت تراش کیے اور ان کی پرستش شروع کردی۔

(۳) انہوں نے بیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بھی تراش کے اور ان کا یہ عقید و تھا کہ جب وہ ان بڑوں کی عبدت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیریہ ہے کہ اس زمانہ میں بت کوئی ہے تو دو برت کریں گے تو دو برت کریں گے۔ اس زمانہ میں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تا ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تا ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم میں غو کرتے ہیں۔ اللہ تعلق سے پی ان کی شفاعت کریں گے۔ (غالباله مرازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غو کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کا طواف کرتے ہیں ، حد رکوع تک قبروں کے آئے جملتے ہیں ، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور مباحب قبری نفر رائے ہیں کی تر آن شریف پڑھنے بی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ بیں جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن شریف پڑھنے بی قور ایسال ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ نقائی ہے وعاکرتے ہیں دو اس بی ڈا فل نہیں ہیں کیو تکہ یہ تمام امور دلا کل شرعیہ سے ثابت ہیں۔)

''') ان کاب عقیدہ تھ کہ اللہ تعالی نور عقیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں صنم اکبر بتایا اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش لیے۔ (تغییر کبیرین) من ۳۴۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیردیت ۵۱سماری)

جس چیز کے وجود کاانٹہ تعالیٰ کوعلم نہ ہواس کاوجود محال ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ کیاتم اللہ کو الک بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسانوں میں علم ہے نہ ' زمینوں میں۔اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی سے سراو ہیہ ہے کہ اس چیز کافی نفسہ و جو د نمیں ہے 'کیونکہ وہ چیزاگر کسی زمانہ میں بھٹی مو بو د یہ ٹی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو تن اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجود ہونے کا علم نمیں ہے تو داجب ہے کہ دہ چیز موجود نہ یہ 'اس سے معلوم ہواکہ اللہ کا شریک فی نفسہ محال ہے 'اس طرح اجتمانی ضدین و غیرہ کا تھم ہے۔

( تغيير كبيرج ٢ من ٢٤٧ روح المعاني ج ٢ من ١٢٩ وارا لقدير وت ٢١١ه)

الله تعالیٰ کاار شادیے: اور پہلے تمام لوگ مرف ایک امت تنے، پھر مختلف ہو گئے اور اگر آپ کے رہ کی طرف ہے۔ ایک امر پہلے می مقدر نہ ہوچکا ہو آتو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قیصلہ ہوچکا ہو آن( یونس بھا ا اینڈ اُء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث اور آثار

تمام لوگ پہلے مرف ایک امت تھے، منج کیہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ترام لوگ پہلے مرف مسلمان تھے، امام عبدالرحمٰن ابن اتی حاتم متوفی ۱۳۴۷ء اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیما السلام کے در میان دس صدیاں ہیں۔ یہ سب ہدایت پر نہنے اور برحق شریعت پر متھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے در میان اختلاف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو الله تعلق نے زین واموں کی ظرف بھیجا ان کو اس وفت بھیجا کیا جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب الله تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی جس سے حق پر استدانال کیا گیا۔

( تغییرامام ابن ابی حاتم ج ۲ ص ۲ سار قم الحدیث ۱۹۸۹ مطبوعه مکه کرمه ۱ کاسماه ۱۱

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الله هديان فرمات بين:

ا مام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کمجی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نمیں رہی جو خلیل الرحمن کی مثل ہیں، ان ہی کی دجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان میں دو مرا پیدا فرمادیتا ہے۔ ان میں سے جو مخص مرآ ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو مرا پیدا فرمادیتا ہے۔ ان میں سے جو مخص مرآ ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو مرا پیدا فرمادیتا ہے۔

(المعجم الماومية رقم الحديث: ١١٣٠)

ا یام احمد نے کتاب الزحد میں سند مسیح کے ساتھ معفرت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ معفرت نوح علیہ اسلام کے بعد زمین کبھی ایسے سات آ دمیوں ہے خالی شمیں وہی جن کی وجہ ہے اللہ عذاب دور فرما آیاہے۔

امام ابن حبان سنے معزت ابو ہریرہ رضی القد عند سے رواجت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایہ: زمن مجھی ایسے تمیں آدمیوں سے خال نہیں رہی جو اہرائیم خلیل اللہ کی ختل تھے النہی کی وجہ سے تمہاری مدوکی جاتی ہے النہی کی وجہ سے تم کو رزتی دیا جا آب اور الن می کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں معترت علی بن ابی طالب رصنی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ بیشہ روے زمین پر سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہذاک ہو جاتے۔

امام احمد سنے کتاب الرحد میں معترت این عباس رضی الله محتماے روایت کیاہے که معترت نوح علیه البلام کے بعد زمین ایسے مات آدمیوں سے خال تمیں ربی جن کی وجہ سے الله ذمین والوں سے عذاب دور فرما تاہے۔

(الدرالمنثورج اس ٤٩٧ - ٩٥ ٤ امطيوعه دارا منكر بيروت اسمامها الدر

پھر فرمایا: اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو پکلی ہوتی توجن چیزوں جس یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اس سے مراد ہیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماچکا ہے کہ عذاب اور ٹواپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ: ۱۲۳کی تفہیر لمانظہ فرمائیں۔

الله تعلل كالدرشاد ہے: اور كتے ہیں كہ اس (رسول) پر اس كے رب كی طرف سے كوئی مجزہ كيوں نسيں نازل كيا كيا ہے، آپ كئے كہ غيب تو صرف الله بى كے ليے ہے موتم بھى انتظار كرداور ميں بھى انتظار كرنے والوں بيں ہے ہوں 0

(يوتس: ۲۰)

سيد تا محمد صلى الله عليه وسلم كي نبوت بردليل

ای آیت میں بھی سیدنا محمد صلی اللہ علّیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شبہ کا بواب دیا گیاہ، وہ کتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور مجزہ چیں کریں، مثلاً ان بہاڑوں کو سونے کا بناویں یا آپ کا گھر سونے کا ہو جائے یا ہمارے مردہ باب داوا کو زندہ کر دیں۔ اس کا بواب بیہ ہے کہ قرآن مجید خود بہت عظیم مجزہ ہے ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در میان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشو ونما پائی اور ان کے سامنے آپ نے چالیس سال تک ذندگی گزاری اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے کی استاذے پڑھاہے نہ کی کتاب کا مطالعہ کیاہ، مجرآب نے پیا یک اس قرآن کو چیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت ب نظیر تھی اور جس میں اولین اور آخرین کی خبری تھیں اور تمذیب اظلاق تدیر منزل اور مکنی اور بین الاقوای مطلات کے ادکام تنے اور جس محض کو تعلیم کے اسباب میانہ ہوئے ہوں اس سے اس متم کے کام کا صدر ہوتا بغیزہ می النی کے محل ہے ، مویہ قرآن جید آپ کی نبوت پر قاہر مجڑہ ہے ، اور اس کے ہوئے کسی اور مجڑہ کی قطعاً کوئی ضرورت نسی ہے ، اور اس کے بعد کوئی اور مجڑہ ناڈل کرنایا نہ کرتا ہے اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے ، وہ چاہے تو کوئی مجڑہ طاہر کرے اور چاہے تو نہ کہ مویہ اس بیاب فرو کی مجڑہ طاہر کرے اور چاہے تو نہ کسی سے ، سیونا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جابت ہو چکی ہے اور آپ کے دموئی رسالت کا مدتی ظاہر ہو چکا ہے۔

مدق فابر موچکا ہے۔ اور جب ہم اور لومعیمیت سینے کے بعد رحمت کی لذت سیکھا۔تے ہی تووہ اسی و فست ہماری اکیزل ا کی خالفت یں سازشیں کرسف تھتے ہیں ،آب سکیٹے کہ النہ برمت جلد خفیہ تدبیر کرسف والا سے بے ٹنگ ہاہے فرشتے تہاری مازشول کو تھے دہے ہیں نوری ہے جوتم کو نوشکی اور سمندری سفر کراتا۔ تشتیول می دموسفرا ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا ہے ساتھ وگوں کرے کرمائری ہول اور اِک ان سے توق ہورہے ہوں آورا با نمس) ان کشنیوں پرتیز آخری کے اور (سمندری) موجبی مرح ون سے ان کر تھیر ہیں ے یہ لیفتن کرکس کہ وہ ارطوفال میں بھینس سے بھے ایس اس وقت وہ دین میں الشرکے ساتھ مخلص ہو کراگر آوستے ہمیں اس دطوفان ہے ہما لیا تو ہم حرد تغیرا ننگر کرستے والدل میںسے ہرجا بین کیے 🔾 بھر بہب つくれん アンミングラス にいっかりこう ここ インセンアルシン یں تاحق بغادست دفیاد، کیسنے۔

تبيان القرآن

بلديتجم

مز ذلت وی

آخول ( کی مخالفت ) میں ساز سیس کرنے ملتے ہیں، آپ کئے کہ اللہ بہت جلد خفید تدبیر کرنے والا ہے اب شک ہار تماری سازشوں کو لکھ رہے ہیں ٥ (يولس: ٢١)

تبيان القرآن

بلديجم

مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا

اس سے پہلی آیت بیں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ مشرکین آب سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور مجزہ طلب کرتے ہیں ہور ان کی یہ طلب محض عناد اور کٹ جبتی سے لیے تھی اور اس سے ان کامقعد ہدایت کو طلب کرنائیس تھا، بب اس معنی کو موکد کرنے کے لیے فرمان ہے کہ جب اللہ مصیبت کے بعد ان پر رحمت فرما آئے ہو یہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت میں سازشیس کرنے گئتے ہیں۔

معیبت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفریر ان کی ضد اور بہٹ دھری کی بنا پر ان سے بارشیں روک لیں اور ان کو ختک مال اور تخط میں جٹلا کر دیا ، پھر اللہ عزوجل نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر بارشیں ٹاؤل فرمائی جس سے تحط دور ہو گیا اور ان سے کھیت ہرے بھرے ہوگئ ہر چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے الکین انہوں نے اس کے بخائے ان رحمتوں کی نسبت اپنے ان بنول کی طرف کردی جو کسی نفع اور ضرو پر تلور نہیں ہیں۔

حضرت عبدائند بن مسعود رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں بہت آخر کردی ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سک خلاف وعا قربائی تو ان کو تحظ نے جکڑ لیا جی کہ وہ اس میں ہلاک ہونے گئے۔ انہوں نے مردار اور ہڑیاں کھا ہیں ، پھر آپ کے پاس ایوسفیان آیا اور اس نے کسانے تھی آپ صلہ رخم کا تھم دیتے ہیں ، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہی اور آپ کی تو مہال کہ و رہی ہوئی ہی آپ اللہ علی دعواں لائے گا۔ رہی ہوئی ہی اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ، اور ہوئی طرف لوٹ می مصور کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی وسلم نے وہا کی تو اس نے بارش ہوئی ، اور ہورا آسان باولوں ہے ڈھک گیا پھر لوگوں نے بارش کی کشرت کی شکایت کی تو آپ نے دعا فربائی ؛ اے اللہ اللہ ؛ ایمارے اور گرد بارش نازل فرا ہم پر بارش نہ نازل فرا ہو ہاؤل آپ کے سرے چھٹ گئے۔ پھر لوگوں کے اروگر د بارش ہوئی۔ اورگر د بارش ہوئی۔ اورگر د بارش ہوئی۔ (سمجے الجماری رقم الحدیث موجوں وار ارقم ہیروت)

حضرت ذید بن خالد جہنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیبیہ بھی منح کی نماز پڑھائی' اس وقت آسان پر رات کی بارش کا اگر تھا نمازے فارنج ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوب بوے' پھر آپ نے فرمایا: اللہ عزوج فی نے ارشاد فرمایا میرے بندوں نے منح کی بعض بجھ پر انمان لانے والے تے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے کما اللہ کے فعنل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ جھ پر انمان لانے والے ہیں اور ستارے کا کفر کرنے والے ہیں اور جنہوں نے کما کہ فلاں قلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستارے پر انجان لانے والے ہیں۔

( می ابتداری رقم الدیث: ۸۴۷ می مسلم رقم الدیث: ۱۵ منن ایو داؤد رقم الدیث: ۳۹۰ منن النهائی رقم لدیث: ۱۵۲۵)
الند تعالی نے فرمایا ہے: نزول رحمت کے بعد دو اہلری آیتوں کے خلاف سازشیں کرنے نگتے ہیں مجابہ نے اس کی تغیر
میں کما دو الند کی آیتوں کا غداق اٹرائے ہیں اور محقوری ہیں اور محقاق سنے کما دو یہ نہیں کہتے کہ یہ القد کارزق ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جم پر فلال قلال متارث کی دجہ سے بارش ہوئی ہے۔

پھراللد تعلل نے فرمایا: آپ کئے کہ اللہ بمت جلد تغیر تدبیر کرنے والا ہے بینی وہ الن کو بمت جدد سزا دینے والا ہے اور وہ ان کی ساز شوں کی گرفت پر بمت زیادہ قادر ہے۔

اس سے پہنے اللہ تعالی نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی معیبت چنجی ہے تو وہ پہلو کے بل یا جیٹے ہوئے یا کھڑے

تبيان القرآن

ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے ہیں جب ہم اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت کی تھی تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت کی تھی تو اس نے ہم کو پکارا بی نہ تھا۔ (یونس: ۴) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکر نہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تغییر آیت میں ہے ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکر نہ کرنے پر بی اکتفاضیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو جھنلاستے ہیں اور اس کی کی ہوئی رحمت کو اپ باطل معبودوں ایسی پتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپن ساز شوں ہے انتہ تعملی کی آیات میں شراور فساو کو طلب کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: وہی ہے جوتم کو شکلی اور سند دیس سفر کرا آئے ، حتی کہ جب تم کشیوں ہیں امور سفر ہوا اور کو گئیں سفر کرا آئے ، حتی کہ جب تم کشیوں ہیں ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں تو (اجانک) ان کشیوں یہ تیز آند ھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف ہے ان کو تحیر لیں اور لوگ یہ لیتین کر بیں کہ وہ، طوفان ہیں، کیفش کے ہیں ، اس وقت وہ دین میں افقہ کے ساتھ مخلص ہو کراس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچائی تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جا میں گے جرب الله نے انہیں بچائیا تو وہ ہر کا کہ ذمین میں ناحق بخلوت (فساد) کرنے لگتے شکر کرنے والوں میں سے ہو جا میں گے O ہجرجب الله نے انہیں بچائیا تو وہ ہر کا یکھ فائدہ (افسان) کہ جرب مرب کی طرف میں ہوگا ہے تا کہ کھو فائدہ (افسان) کہ ہمیں ان کاموں کی خبرویں گے جو تم کرتے ہے ان ان کار ہوں کہ جردیں گے جو تم کرتے ہے انہیں ہوگا کی زندگی کا یکھو فائدہ (افسان) کو تم نے مہری می طرف میں اس کاموں کی خبرویں گے جو تم کرتے ہے 0 (یونس: ۱۳۳۳)

مصائب اور شدا كديس صرف الله كويكارنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: اور جب ہم معیبت پنجے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت پھھاتے ہیں تو وہ اس وقت ہماری آنیوں (کی مخالفت) میں سازشمیں کرنے گلتے ہیں۔ اب ان آنیوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کر کی مثال بیان قرما رہا ہے کہ جب انسان سمندر میں کسی مشی میں بیٹے کر سفر کر آہے ہوا ہیں اس کے سوافق ہوتی ہیں پھراچا تک تیز آنہ معیاں آتی ہیں ہر طرف سے طوفائی اس انتھی ہیں اور وہ گر داپ میں پھٹس جا آ ہے اس وقت اس کو اپنے ڈو دہنے کا بھین ہو جا آ ہے اور نجات کی وائل اس ہوووں کی وہ اب تک کی وائل اس ہوووں کی وہ اب تک کی وائل اس ہوووں کی وہ اب تک کی وائل اس ہوووں کی وہ اب تک پسٹ کر آتی تھا ان کی بے چارگی اس پر عمیاں ہو جاتی ہو جاتی ہو ابی کے سواور کس کو اس وقت اللہ عزوجال کے سواور کسی کو تیس کی تاریخ اور سن کے ساور کی ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور سند کی ساتھ مرف اللہ عزوجال کی طرف متوجہ ہو آتی ہو اور صرف اس سے فراد کرتا ہے۔

ام مکیم بنت انجارٹ ظرمہ بن ابی جمل کے عقد میں تھیں وجھ کہ کے دن وہ اسلام لیے آئیں اور ان کے فاوند کر سے کہ سے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی ہیں بیٹے، وہ کشتی طوفان جی پیش گئے۔ کرمہ نے لات اور عزیٰ کی دہائی دی کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اظلام کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گئے کچھے فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں وب سک اللہ تب عرمہ کی آئیمیں کھل تکیں انہوں نے دل میں سوچا اگر سمند رہیں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے کوئی نجات نہیں وب سک تب عرائی کام نہیں آسک انہوں نے تھی کہ اگر اللہ نے بھیے اس طوفان سے بچالیا تو میں پھر سید حالے میں بھی اس طوفان سے بچالیا تو میں پھر سید حالے میں انہوں نے تھی انہوں نے ایس کی فعد مت میں حاضر ہوں گااور اسلام قبول کر نوں کے پھر انہوں نے ایس بی کی۔

[ ولا كل النيوة ج ٥ ص ٩٨ مطبوعه و ارا لكتب العلميه بيروت ١٠١٧ه و ١٥٠١م

حضرت ابن عباس رضی القد مختماییان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے بیچھے سواری پر بیٹھے بوے بتھے۔ آب نے فرمایہ: اے بیٹے ایس تنہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ (کے احکام) کی حفاظت کرو، القد تمہاری

تبيار القرآن

حفاظت كرے كا تم الله (كى رضا)كى حفاظت كرو تم اس (كى رحمت)كو است مائت باؤ كے بيب تم سوال كرو تو صرف الله سے سوال كرو تو صرف الله سے سوال كرو تو صرف الله سے سوال كرو الحدیث - الم ترقدى نے كما به حدیث حسن صحح ہے۔ رسان الترقدى رقم الحدیث: ٢٥١١ مند احمد على صحاب ١٠٠٧ المعجم الكبير رقم الحدیث: ٢٥١١ مند احمد على صحابة مشكزة رقم

الحدث: ٢٠٠١ عمل اليوم والليد لابن الهني رقم الحدث: ٣٢٥ شعب الايمان رقم الحدث: ١٩٨٠ الآجري رقم الحدث: ١٩٨٠ المع المستدرك ج٣٥ مليس الهن طيت الدولياء جام ١٩٣٠ كتاب الآواب لليستى رقم الحدث: ١٩٥٠)

مل على بن سلطان محمر القاري المتوفى ١٠١٠ه واس مديث كي شرح بين لكصة بين:

سوال کرنے ہیں اکساد کے طریقہ کا اظمار ہے اور بھڑی ست کا قرار ہے اور دیج اور فاقد کی پستی ہے قوت اور طاقت کی بلندی کی طرف الکتفار ہے اور الله عزوجل سوال نہ کی بلندی کی طرف الکتفار ہے اور جب تم دنیا اور آخرت کے کمی بھی کام میں مدو طلب کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ ہے مدد طلب کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ ہے مدد طلب کرو کو تک ہے اور ای پر بھرور کیا جا آئے ہے۔

(مرقاقة لمفاتي ج ١٠٠٠ مطبوط كمتبدا داريه مثان ١٠٠٠ ١١٥٠ م

بير محد كرم شاو الاز برى المتوفى ٨١٨ه و لكفت من

علامہ قرطبی کے یماں بڑے گئت کی بات رقم فرائی ہے کہ نفسیات انسانی کے اس تجزیہ معلوم ہوا کہ یہ چرانسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب نکالیف کے مهیب سائے اے گیر لینے ہیں تو اس کے دل میں اس دقت صرف اپنے رب حقیق کائی خیال پیدا ہو تاہے اور این کے وامن رحمت میں پناہ کی امید برز حتی ہے اور اللہ تعالی ہر معنظراور پریثان حال کی لتی قبول فرما تاہے خواہ وہ کافری ہو کیونکہ اس دقت جموٹے سارے ختم ہو تیجتے ہیں اور صرف اس رائلہ تعالیٰ) کی رحمت کا سمار اللہ روات ہے ۔ اضاء لتر آن جام 144 مطبوعہ ضاء افتر آن جام 144 میں اسلام مطبوعہ شوکائی اور تو اب بھوپالی کا انجہاء علیمیم السلام علامہ سید محمود آنوی حنی متوتی میں اور اولیاء کرام سے استمار اوکو ناجائز قرار دیتا

ید آیت اس پر داانت کرتی ہے کہ ایک صورت مال عن کڑے کٹر مٹرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کر اے اور

ای کو پار آپ کیاں آپ کیاں آپ کو نام ہوئے کہ آج کل بعض مسلمان جب منظی اسمند رہی کمی مصیبت میں پھنی جاتے ہیں تو ان کو پارتے ہیں جو کئی کو نفخ اور نقصان پنچانے کے مالک نہیں ہیں ، وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان ہیں ہے بعض خعزاور الیاس کو پارتے ہیں اور بعض ابوا محمیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشائخ امت میں ہے کمی شخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں و کیلو سے کی شخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں و کیلو گے کہ ان بیس ہے کوئی صرف اللہ عزوج لکو پکار آبو اور کسی کے ول جس خیال نہیں آ باکہ اس پریشانی ہے صرف اللہ تعالی ہی نہات وے سکتا ہو ایت کے زیادہ قریب نہیں ہو گھا ہوایت کے زیادہ قریب نہیں اور غیراللہ ہو گیا ان مسلمانوں کا عمل ہوایت کے زیادہ قریب ہو اب جو گھرائی کی موجیں شریعت کی کشتی سے خراری ہیں اور غیراللہ سے استمداد کو جو نجلت کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ سے بی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا تھم ویتا اور برائی سے رو ان استمداد کو جو نجلت کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ سے بی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا تھم ویتا اور برائی سے رو ان استمداد کو جو نجلت کا ذریعہ بنالیا گیا ہو اس کی صرف اللہ سے بی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا تھم ویتا اور برائی سے رو ان سے مشکل ہو گیا ہو۔ (روح المعانی نے ص ۱۳۲۷ مطبوعہ دارالفکر بیروت الے 1810ء)

التي القديم بي من الامنبوعه وارالوفاء بيروت ١٨١٨ هـ ، فتح البيان ج٢ص ٥٠٠ ـ ٩ مه ، منابوعه الكتبه العصريه بيروت ١٨١٨ هـ ) علامه آلوسي وغيره كي عمارات بر تبعيره

علامہ آلوی کا انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام ہے استہراد کو بائنل ناجائز قرار وینابھی میجے نہیں ہے، اور اس طرح ملامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن بھوپال کا مشکلات ہیں فوت شدہ بزرگوں ہے استہراد کو شیطانی معقدات قرار دینا بھی سیجے نہی ہے، کیونکہ اس سے بشمول میجا ہہ کرام بکٹرت صافعین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینالازم آئے گا۔ انام محمدین اشیم جزری متونی ۱۲۰۰ مدکھتے ہیں:

حضرت خلد بن ولید سنے و مثمن کو لاکارا مجر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پکارا بسامہ حسد یہ وہ جس فخص کو بھی ملکارتے اس کو فخل کر دیتے ۔ (افکال آبال آبال آبال ج ۴ ص ۹۳۶ البرایہ والنہایہ ج۴ مص ۹۳۴)

المام ابن الى شيب معترت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كرتے ہيں كه كراماً كاتين كے علاوہ الله تعالىٰ نے فرشتے مغرر كيے بيں جو در نتوں سے كرنے والے بتوں كو لكے ليتے بيں جب تم میں سے كمی شخص كو سفر ميں كوئی مشكل بيش آئے تو وہ بيد ندا كرے "اے الله كے بندو! تم ير الله رحم فرمائے ميرى مذو كرو-"

(المعتندج-اص+٩٩، مطيوعدادارة القرآن كراحي، ١٩٠٧هـ)

خود علامه محمرين على شوكلنى متوتى ١٢٥٠ المد لكين بين:

المام يزار في حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا:

جب تم میں سے کسی شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ بید تداکرے "اے القد کے بندو! س کو روک لو"
کیونکہ زمین میں اللہ سکے لیے یکھ روکئے والے میں جو اس کو روک لیتے ہیں۔ (کشف الاستار عن زوائد البرتار جام سامالی اس مدیث کو امام ابولیتلی موصلی (مند ابولیلی رقم الحدیث ۱۹۵۱) امام طبرانی (المقیم الکیر رقم الحدیث ۱۸۵۱) اور امام این السنی اعمل مدیث کو امام ابولیلی موصلی (مند ابولیلی مرادی معروف بن حسان ضعیف الیوم واللید میں ۱۲۱۲ مطبوعہ حیدر آباو و کن) نے روایت کیا ہے۔ علام البیتی نے کما اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ہے۔ اجمع الزوائد جوام ۱۳۲۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام این السنی کی کتاب سے نفل کرنے کے بعد کما ہی ہوئی ہے بعض بست بن سے علاء نے یہ کما ہے کہ ایک ریگے تین میں ان کی سواری بھاگ کی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کے تو الفتہ تعالی نے اس حواری کو روک ویا اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ماتھ تھا، تفارے ماتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی میں اس کو روک ہے ماتھ تھا، تفارے ماتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی میں اس کو روک ہے ماتھ تھا، تفارے ماتھ تھا، تفارے ماتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی میں اس کو روک ہے ماتھ تھا، تفارے ماتھ تھا، تفارے ماتھ جو سواری تھی وہ بھاگ تھی میں اس کو روک ہے ماتھ تھا، تفارے میں میں کے دک گئی۔

(الاوكارس)+۴)

اہام طبرانی نے دھڑت ہتر بن غزوان رضی اللہ عنہ ہے ہے حدیث رواعت کی ہے کہ نبی صلی اللہ عدید وسلم نے قربایا:
جب تم بیں ہے کوئی مختص کسی چیز کو گم کروے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے ''اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو'' کیو گئہ اللہ کے بندو! میری مدد کرو'' کیو گئہ اللہ کے بندو! میری مدد کرو'' کیو گئہ اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم نہیں ویکتے۔ (المحم الکیرین کا ص ۱۸۱۱۔ ۱۵) حافظ الیشی ہے کہا ہے کہ یہ امر جرب ہے' اس کے راویوں کی توثیق کی تمنی ہے باوجود اس کے کہ بعض میں ضعف ہے البتہ زید بن علی نے عتب کو نہیں پالے۔ (جمع افزوا کدج وہوس ۱۹۳۱) اور ایام ہزار نے حضرت ابن عباس رصی اللہ عضمانے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہے شک کری کا تین کے مواز مین میں اللہ کے پکھ فرضتے ہیں جو در فتول ہے گرنے دائے بنوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں ہے کسی کو جنگل کی زمین میں کوئی مصیبت پیش آئے فرائی اس جو در فتول ہے گرنے آواز ہے کے: اے اللہ کے بندو! میری عدد کرو۔ (کشف الاستار می زوا کہ البزار رقم الحدیث میں ان الکیان رقم الدیث دیا المسلم ہے جن کو انسان شمیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں ہے فرائی جن جن میں ان ور اس طالب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان شمیں دیکھتے جو اللہ کے بندوں میں ہے فرائی جن جن اس ایک سواری گرج نہیں جا جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر ہے کہ جب اس کی سواری گرج نہیں جا جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر ہے کہ جب اس کی سواری گرج نہیں جا جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر ہے کہ جب اس کی سواری گرج نہیں جا جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر ہے کہ جب اس کی سواری گرج نہیں جا جیسا کہ انسان کے لیے یہ جا تر ہے کہ جب اس کی سواری گر جائے یا میسل جائے یا گم ہو جسے تو وہ میں قور وہ کے تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ تو وہ کہ کہ تو وہ کہ تو وہ تو وہ کہ تو

و تخفة الذاكرين ص ١٥٦-١٥٥ مطبوعه مطبع مصطفی البانی معر ۱۳۵۰ و ص ۱۳۰۴ مطبوعه و ار الکتب العلميه بيروت ۱۳۰۸ه ۱ علامه سيد محمراهين ابن عليدين شامی متوفی ۱۲۵۳ه و اينه منيه جس لکينته بين:

علامہ زیادی نے مقرر رکھاہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سجانہ اس کی چیز واپس کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کسی بلند جگہ کھڑا ہو اور سورۃ الغاتح پڑھ کر اس کا تواب ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو پہنچائے بھراس کا تواب میدی احمہ بن علوان اگر آب اللہ علیہ و سلم کو پہنچائے بھراس کا تواب میدی احمہ بن علوان اگر آب نے میری کم شدہ چیزواپس نہ کی تو جس آپ کا نام دیوان اولیاء سے نکال دوں گاتو جو شخص یہ کے گااللہ تعالی ان کی برکت سے اس کی گم شدہ چیزواپس کردے گا اجبوری مع زیادہ ای طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح المنبج جس ہے۔

﴿ روا فِلْمَارِ وَ ارا لَكَتَبِ العربيدِ معرُ حَي ٣٥٩ معر ٣٥٩ معر ١٣٢٥ هـ خي ١٣٢٥ وارا حياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠ هـ ١٠ اله عادة المن التبيروت ٢٠٠٤ معرت عادة المن التبيروت التبيروت عليد وملم كه وصال كه بعد محلبه كرام إلى مهرت عادة المن التبيرون التبير

سی سامہ حسداہ پکارتے تھے، علامہ شوکانی نے متعدد احادیث کے حوالوں سے فکھا ہے کہ فرشنوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علاء کے حوالوں سے فکھا ہے کہ سیدی احمہ علوان کی دفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اب آگر علامہ آلوی، علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خال بحویالی کی تقریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اور یا و عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صافعین امت کو شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صافعین امت کو شیطانی عقیدہ کرا دیا اور دینال زم آئے گا۔

وفات بافته بزركول سے استمراد كے معالمه ميں رادواعتدال

ہم چند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ ہزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کہیں تقریح نہیں ہے لیکن اس سلمہ میں اصوبے اور آ نار موجود ہیں جو ہم الفاتحہ: ہم میں بیان کرچکے ہیں اس کے علاوہ علاء اسلام کی بخرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گرائی پر مجتمع قرار ویٹاورست نہیں ہے اب حال یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مصائب اور شدائد میں اور اپنی میں اور اپنی میں اور اپنی میں اور اپنی میں اور اپنی حاصب میں اند عزوج ہی تجو فر کر وفات شدہ ہزرگوں سے استمار اور اور ان می کے ہم کی دہائی دیتے ہیں اور ان کے نزدیک صاحب میں اور اور ان می کے ہم کی دہائی دیتے ہیں اور ان کے نزدیک افضل اور اوٹی ہی ہے کہ وفات شدہ ہزرگوں سے مدد طلب کی جائے اور ان می کے ہم کی دہائی دیتے ہیں اور ان کے نزدیک اور نہیں میاء کی نقول ہے اگر پکھ عابت ہمی اور نہیں میاء کرام اور بعض علاء کی نقول ہے اگر پکھ عابت ہمی ہو تا ہو تا ہو وہ ہمیہ ہمی دو است شدہ ہزرگوں کو پکار نا اور ان سے مدد طلب کرنا اختل اور اوٹی ہے اور یہ ہمی روز روشن کی طرح واضح ہمی تو وہ ہے کہ داند عزوج کی کہوڑ کر صرف ان کو پکار نا اور ان سے مدد طلب کرنا اختل اور اوٹی ہے اور وفات شدہ ہزرگوں کو پکار نا اور ان سے مدد طلب کرنا اختل اور اوٹی ہے اور دوفات شدہ ہزرگوں کو پکار نا اور ان سے مدد طلب کرنا اختل اور اوٹی ہے اور دوفات شدہ ہزرگوں کو پکار نا اور ان سے مدد طلب کرنا اختل کی عبادت اور کار ثواب ہمی روز روشن کی طرح واضح کی دوفات شدہ ہزرگوں کا میان کو پکار نا ہم حال اللہ قدائی کی عبادت اور کار ثواب ہمیں ہے دو مراک کی دوفات شدہ ہزرگوں کو بیار نا ہمی ہو تا ہوں ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوٹ اعظم اور دیگر اوٹیاء کرام سے کوئی مدوفل کی دوفات شدہ ہو وہ اس کے دوفات ہمیں دوفور ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عباد کرام ہی کہ دوفور ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاد کرام ہوئی ہیں۔

تبيان القرآن

تیز اس پرغورکرنا چاہیے کہ انبیاء و اولیاء کوستقل سمجھ کران ہے مدد مانگنا شرک ہے کیکن انبیں ایک وسید سبب اورمظہر امداد اللی جان کران کی طرف رجوع کرناکسی ظرح ایمان واسلام کے خلاف نبیں ہے۔

بعاوت كامعني اوراس كمتعلق احاديث

ال کے بعداللہ تعالی نے فرمایا اے او کو اتمہاری بغاوت مرف تمہارے لیے ی (معنر) ہے۔

علامه حسين بن محد راغب اصغماني منوفي مستعبد كلين بين:

فعاد میں مدے تجاوز کرنے کو بعاوت کتے ہیں تو رہ کی فحاش اور بد کاری کو بھی بغاوت کتے ہیں کیونکہ یہ بھی نساد میں مسترین کردیں تا تیک میں ہ

مدے تجاد ز کرا ہے۔ قرآن مجیدیں۔،

جب تمارى بانديال پاك دامن رهنا جائى بول تو دن كو

وَلَا يُكَثِّرُهُ وَا فَتَمَّا يَكُنُّهُ عَلَى الْبِعَالَةِ إِنْ ارْدُنَّ

يدكاري يرمجورن أروم

تَحَقَّبُ الرَّاوْرِ: ٢٣)

زین می ناحق بعناوت کرتے ہیں۔

يَشِعُونَ بِي الْأَرْضِ رِغَيْرِ الْحَيِّ - (وانس: ٢٣)

اے لوگو! تماری بعادت مرف تمارے نے (ی) معز

السَمَا عَبْ كُمْ عَلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِ

ایام بیمتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: ابن وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: ابن وست کو رشت تو ڈرنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرسکب پر اللہ جلد عذاب نازل فرمائے۔ (شعب المایمان وقم الحدیث: ۹۱۱ کم)

امام ابن مردویہ نے معترت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم نے قرباید: اگر ایک بہاڑ بھی دو سرے بہاڑ سکے خلاف، بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔

(الادب المغرد رقم الحديث: ٥٨٨ مشعب الايمان رقم الحديث: ٦٦٩٣)

امام ابو تعیم نے ملیتہ الاولیاء میں ابو جعفر محد بن علی رضی افتہ عند نے روایت کیا ہے کہ دعا کرنے ہے افعال کوئی عبادت میں ہے مقدیر کو صرف دعا علل و بی ہے بیکی کا ثواب بہت جلد ملیا ہے، اور بعقوت کی سزا بہت جلد ملی ہے اسمی فخص کے عیب کے لیے یہ کائی ہے کہ اسے دو سرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اسے اسپنے اندر نظر ضیں آئیں، اور وہ لوگوں کو عیب کے لیے یہ کائی ہے کہ اسے دو سرے لوگوں میں اور وہ بی افغر بین انظر آئیں جو اسے اپنے مائعہ بین والوں کو ایزاء مینیائے۔ ایک چیزوں کا تھم دے جن کو وہ خود ضیں چھو ڈ سکی اور وہ ہے قائدہ باتوں ہے اپنے ساتھ بینینے والوں کو ایزاء مینیائے۔

(الدرالمنثوريّ عمل ١٣٥٣-١٣٥٢ مطبوعه وارالفكر بيروت عمامهاه)

حضرت ابو بکرر منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نه سازش کرو اور نه سازش کرنے والے کی مدد کرد' نه بغاوت کرواور نه بعقوت کرنے والے کی مدد کرد' نه عمد شکنی کرد اور نه عهد شکنی کرنے والے کی مدد کرو

(المستدوك جهم ۴۳۴۸ شعب الايمان وقم الحديث : ۱۹۷۱)

الله تعالی کارشاوہ: ونیای زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسان سے نازل کیاتواس کی وجہ سے ذمین کی وہ ہیداوار خوب تھنی ہوگئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتی کہ جین اس وقت جب کھیتیاں اپنی ترویاز کی اور شاوائی کے ساتھ اسلمانے لکیس اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کرلیا کہ وہ ان پر قادر ہیں تو اچانک رات یا ون کو ان کو ان کر انداز بالی اور شاوائی کے ساتھ اسلمانے کل پہلی کچھ تھائی تعیم، خور و گار کرنے والوں کے لیے ہم اس طرح آنتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور الله سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلاتی ویتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلات ویتا ہے ان کا بیان کرتے ہیں اور الله سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سید سے راستہ کی طرف بلات ویتا ہے ان کا بیان کرتے ہیں۔

زمین کی بیدادار کی دنیائے ساتھ مثال

اس سے پہلے القد تعالیٰ نے فربا تھا کہ اے لوگو ا تہاری بوقوت صرف تمارے لیے یی معزے اب القد تعالیٰ نے اس فیض کے متعلق ایک تجیب مثل بیان فربائی ہے جو وزیا کی لذتوں اور مرغوبات میں منہ کہ ہو کر آ ثرت سے اعراض کر لیتا ہے۔
اُسان سے جو پی خزل ہو آ ہے اس کی وجہ سے ذعن کی پیداوار قوب تھنی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ بر تک کے پیول و شنا بیلیں، فوشذا نقد پھل اور طرح طرح کے غلوں کی اجتاس پیدا ہوتی ہیں، جتی کہ باغوں اور کھیتوں کا مالک جب ان ہرک بھری لماماتی ہوئی نوشی سے پیولا نمیں ساتہ پھر وہ فوش نمی منہ بھر وہ فوش نمی منہ بھر وہ فوش نمی منہ بھر اور خوش نمی منہ بھر اور خوش نمی ہوتی ہے اور اند ہوں اور کھیتوں سے استے منافع اور فوا کہ حاصل کرے تھ پھرا چاک ڈی دل کے باوں اللہ آتے ہیں اور منہ کھیتوں اور بھول کو جاتے ہیں یا آسان سے ذیروست ڈوالہ بادی ہوتی ہے اور سب پھوا ہڑ جا آ ہے یا در باؤں تم کھیتوں اور تمام فسلوں کو جا کہ ہوا گا ہے اور وہ قم اور افسوس میں ہاتھ ملک ہوا وہ جا آ ہے اس طرح جو آ دی میں سیاب آ آ ہے اور تمام فسلوں کو بماکر لے جا آ ہے اور وہ قم اور افسوس میں ہاتھ ملک ہوا وہ جا آ ہے اس می من قرار میں بھر اور قوا ہی میں ہوتھ میں ہو اور عذا ہو میں گر قار میں کو اور غذا ہو میں کی مال ہوگا۔

جنت کے داعی کے متعلق احادیث

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: اور اللہ سلامتی كے كركى طرف بلا آہے۔

سلامتی کے محرسے مراد ہے جنت جس بی ہراتم کے رہی بنا اور نشمان سے سلامتی ہے۔ جت کی الرف و کوں کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب مطلق بیں اور آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے محرکی طرف بلانا ہے۔

حضرت ابوظلہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آگیا: آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے کانول کو سنتے رہتا چاہیے، سو میری آنکھیں سو تنئیں اور دل ہوشیار رہا اور کان ختے رہتا چاہیے، سومیری آنکھیں سو تنئیں اور دل ہوشیار رہا اور کان سختے رہے، پھر کما گیا کہ ایک مردار نے گھریتا یک ورسر خوان سجا یہ بھرایک بلانے والے کہ بھیجا ہیں جس نے اس بلانے والے کو ایک میں کما اور گھریش داخل ہو گیا اور وسر خوان سے کھایا ہی سے سردار راضی ہو گیا اور جس شخص نے اس دای کو لیک نہیں بھی داخل ہو گیا اور وسر خوان سے نسی کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا ہی اللہ سردار ہوا اور وسر خوان سے نسی کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا ہی اللہ سردار ہوا اور وسر خوان سے نسی کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا ہی اللہ سردار ہوا اور وسر خوان سے نسی کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا ہی اللہ سردار ہوا اور وسر خوان سے نسی کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا ہی اللہ سردار ہوا اور کھر اسلام ہ

تبيان الفرآن

اور دسترخوال جنت ہے اور وائی (بلانے والے) محمصلی الله علیه وسلم ہیں۔

(المعم الكبيرد قم الحديث: ١٣٩٥ ما مع البيان و قم الحديث: ١٣٩٥١)

(مسند احد رقم الحديث نام ۱۹ جاسع البيان رقم الحديث: ۱۳۷۵۳ صحح اين مبان رقم الحديث: ۱۸۸۵ المستد رك ج۲ ص ۳۸۵۰ شعب الايمان رقم الحديث ۱۳۳۴)

معرت جابر بن عبداللہ دمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور فرمایا: ہیں نے فواب ہیں دیکھاہے کہ جبر تمل میرے سری جانب ہیں اور میگا کمل میرے ہیروں کی جنب ہیں، ان میں ہو ایک نے اپنے مائتی سے کمانہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، پس اس نے (جھے ہے) کما تممارے کان سفتہ دہیں اور تممارا ول سمجھتارہ مناس من مساری اور تمماری امت کی مثال اس طرح ہے جسے ایک بادشاہ نے ایک جو بلی بنائی ہو، اور اس حو بلی میں ایک گھر بنائی ہو، اور اس حو بلی میں ایک گھر بنائی ہو، گھراس میں ایک دمتر خوان سجال ہو، گھرایک وائی جمہوبا ہو جو لوگوں کو اس وسترخوان کی طرف دعوت دے، پس بعض اوگوں نے اس وائی کی دعوت قبول کی، اور جو من ہی اس می دعوت کو ترک کردیا، پس اللہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ حو بلی اس میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو اسان میں داخل ہوگی اور جو بنت میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا اس جنت کی نوتوں ہے کی نوتوں ہے کہ بار

(المستدرك ج ع ص ٨ ١٩ أو جامع البيان رقم الحديث : ١٥٣ عاد ولا كل النبوة لليستى ين اص ١٣٠٠ (المستدرك ج

جنت كو دارانسلام كينے كى وجوبات

جنت کو داراسلام کنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت کے سات ہام میں اور ان جی ہے ایک ہام دار انسلام ہے، دو سات ہام میں اور ان جی ہے ایک ہام دار انسلام ہے، دو سات ہام میں اور ان جی ہنت افکار دور انسلام ہے، دو سات ہام میں دور سے انسل ہے، دور سے دور سے انسل ہے، دور سے کہ جنتی ایک دور سرے کو دعاویتے ہوئے کہیں کے سالام (تبحید بیسے فسیل اسل اسل ایرائیم: ۱۲۳) تیسری دجہ یہ ہے کہ امل جنت جرنالیندیدہ چیزے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جن ہوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ زا کہ اجر ہے، اور ان کے چروں پر نہ سیائی تھائے گی نہ ذلت؛ وی جنت والے میں وہ اس میں بھیٹہ رمیں کےO(یونس: ۲۹) محشر میں مومنین کی عزت اور سمر فرازی

نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ال پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور اور سنن اور مستجمات پر عمل کرتے ہیں اور جن کاموں کو حرام اور محروہ تحرکی قرار دیا ہے ان سے دائماً مجتنب رہتے ہیں اور محروبات اور خلاف ادلی کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فروگز اشت ہو جائے تو فور آتوبہ کر لیتے ہیں اور حشی (اچھی جراء) سے مراد جنت ہے۔

اور زیارة (زائد اجر) سے مراد ب الله تعالی اسے ضنل سے جو زائد اجر عطافر ماسے که الله تعالی فرما آسے: البوييهم أحورهم وسريدهم وش فضله تأكه الله انبيل ان كالورااجرعطا فرمائے اور اپنے فضل ہے احين اور زياده دے۔

اور دو مرا تول میہ ہے کہ زیادہ اجر ہے مراو ہے اللہ تعالی ایک نیکی کادس گناا جرعطا فرما آباہے اور بعض او قات سانت سو گن اجر عطا فرما آے اور مجمی اس کو بھی دگنا کر ویتا ہے اور مجمی ہے حساب اجر عطا فرما آئے۔ اور تیسرا قول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا زا کد اجر ہے اور چوتھا قول میہ ہے القد تعالی اپنے فضل ہے دنیا بیں بے حساب نعمتیں عطافرہا تہ ہے اور پانچواں قول مدمنے کہ اس سے مراد الله عروجل کادیدار کرتاہے:

حفرت سیب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے للدیس احسسوا المحسسى ورسادة (یولس: ۲۷) کی تغییریں فرمایا: جب الل جنت جنت میں واخل ہو جائم سے او ایک مناوی ندا کرے گا تمهارے لیے اللہ کے إس ايك وعده ب ابل جنت كبيل كه: كياالله تي جارت كوسفيد نبيل كيه كيااس تي جم كو دو زرخ ب نجات نبيل وي ا كياس في بم كوجنت بين داخل شين كيا؟ فرشية كين سي يك كيون شين إلى في قرمايا: كارتباب كمول ديا جائع كالالي آب في فرمایہ: الله کی فتم! الله ف ای طرف و کھنے ہے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیزان کو شیس وی۔

(ميح مسلم رقم الحديث:٩٨١ متن الرّذي رقم الحديث:٣٥٥٣ سنن ابن بايد رقم الحديث:٩٨١ صحح ابن حبال رقم الحديث؛ (١٩١٩م) مند احدج ١١ ص ١٩١١)

الثد تعالى كاديدار

قاضى عياض بن موى ماكل حوفي ١٩٥٥ مد تكيية بي:

اس صدیث میں میہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں کو اور تمام اہل سنت کا ند ب بد ہے کہ مقال اللہ نغالی کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث محید ہے آ خرت میں مومنین کااللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے اس پر امت سے تمام متقدمين كا اجماع ب اور دس سے زيادہ محابہ نے اس كو نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا ہے۔ معتزله و فوارج اور بعض مرجيد الله تعالى كو ديكين كى مقلاً نفي كرت جين وه كت جي كه وكله في دين والا ديكين والى كي مقاتل جانب جي بونا جاب اور دیکھنے دالے کی بھری شعامیں اس سے متصل ہوئی جائیں اور اہل حق کتے ہیں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں اللہ تعالی ان شرائط ہے بری ہے ' آ تر وہ ریکھا بھی تو ہے اور جب وہ بغیرسمت اور جانب کے دیکھا ہے تو اس کے دکھائی دینے ہے کیا چیز مانع ب- (اكمال المعلم بي فوا كد مسلم خاص اجهده معلوم وار الوقايروت ١٣١٩ه)

اللد تعالی کے تجاب سے کیا مراوب؟

اس حدیث میں ہے چر تجاب کھول دیا جائے گا اس تجاب سے مراد نور کا تجاب ہے کیو تک صدیث میں ہے اللہ کا تجاب نور ب اگر وہ اس مجاب کو کھول وے تو اس کے چرے کے انوار منتائے بھر تک تمام مخلوق کو جلا ڈالیں۔ اسمج مسلم رقم الحديث: ١٩٩٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٥ مند احدج ٢٠ ص ١٠٠١) ابن صديث من بد اشاره ب كه الله تعالى كا تجاب دنيا ك معروف عجاب کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالی ان عزت اور جوال کے انوار کی وجہ سے محلوق سے محتجب ہے اور اس کی عظمت اور کبریاء کی شعامیں می وہ مجاب ہیں جس سے سلمنے معلیں مدموش مو جاتی ہیں اور نظریں مبسوت ہو جاتی ہیں اور الميرتمل حيران موجاتي جي الروه حقائق صفات اور عظمت ذات كنما ته مجل فرمائ تو مرجز خاكسرمو جائري-

تجاب اصلی بین اس ستر کو کتے ہیں جو ویکھنے والے اور و کھائی دینے والے کے ورمیان ما کل ہو جائے اور اس مدیت بیں تجاب سے مرادیہ ہے کہ القد کو دیکھنے سے اس کا تور جلال لمانع ہے اور اس لمانع کو ستر اور ما کل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تقریحات ہے ہے واضح ہو گیا ہے کہ ہے تجاب اور دیکھنے سے مانع اس دنیا بیں ہے جو ناکے لیے برنائی گئ ہے نہ کہ آ فرت میں جو بقاکے لیے برنائی گئ ہے ایس آ فرت میں ہے تجاب کھول دیا جائے گااور مومنین اللہ تعالی کو دیکھ لیس کے اور ہے تجاب محلوق کی طرف رائے ہے کیو نکہ وی اللہ تعالی ہے مجوب ہیں۔

الله تعلق كاارشاد ہے: اور جن لوگوں نے يرے كام كيے ان كو ان بى كى مثل يرى مزالے كى اور ان پر زات چون كى مول ان كو ان بى كى مثل يرى مزالے كى اور ان پر زات چونكى موكى اور كى مول ان كى چرے اند هيرى رات كے كاروں ہے ؤھانپ ديئے كئے ، وہى دوز خى بيں دواس مى بيث ربيں كے وائس: ٢٠)

محشريس كفاركي ذلت اور رسواتي

اس سے پہلی آیت میں انشہ تعالی نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر انشہ تعالی کے انعامت کابیان فرمیا تھ اور اس آیت میں انشہ عزوجل کمفار کے اخروی احوال اور ان کے عذاب کابیان فرمارہا ہے، کفار کے اخروی احوال میں ہے اللہ تعالی نے حسب ذیل جار امور بیان فرمائے ہیں:

(۱) ایک جرم کی ایک ہی سزا ملے گی اور اس کو بیان کرنے ہے مقعود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرنا ہے ا کیونک اللہ تعالی ایک نیکی کی جزاد س گناہ سامت سو گنااور اس ہے بھی زیادہ عطا فرما تا ہے اور ایک برائی کی ایک ہی سزاویتا ہے ا تاکہ انسان نیک کی طرف رافحب ہو اور برائی ہے چھڑ ہو۔

(۲) ال پر ذالت چھائی ہوگی ہوگی اس میں ال کی تحقیراور توجین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ال کی ذالت کو بیان کرتے ہوئے قرما آہے:

قَ عَلَىٰ وَهُمُوهِيهِمُ ہِم قَيامت كے دن ان كو چروں كے بل اشاكيں كے، اس مراكل: عه) حال على كه دوائد معدور كو تجداور بسرے بوں كے.

وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْفَلْمَةِ عَلَى وَمُحُوهِ إِلَهُ مُ الْفَلْمَةِ عَلَى وَمُحُوهِ إِلَهُمْ عُدُمُ الْفَا

حضرت ابو جریرہ رضی انلہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اشخے والے والی و کوں کی تین قسمیں ہوں گی: ایک ضم ان لوگوں کی ہو پیدل چل رہے ہوں کے ایسیٰ عام مسلمان) اور ایک ضم ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں کے ایسیٰ عام مسلمان) اور ایک ضم ان لوگوں کی ہوگی جو سواری پر ہوں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسیٰ کی ہوگی جو سواری پر ہوں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسیٰ کی ہوگی جو سواری پر ہوں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسیٰ کے اور ایک شم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چروں کے بل چل رہے ہوں ہے، ایسیٰ کے اس کی جو ایسیٰ کے اس کو اس کے قدموں سے چلایا ہے کہار) عرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ اپنے چروں کے بل چلائے؟ وہ جرباندی اور ہر کانے سے ایکے چروں سے نے رہے ہوں گے۔ کیاوہ اس پر قاور منہیں ہے کہ ان کو چروں کے بل چلائے؟ وہ جرباندی اور ہر کانے سے ایکے چروں سے نے رہے ہوں گے۔

(سنن الترفدى رقم الحدیث ۱۳۲۴ مند احدی ۲۵ سر آم الحدیث ۱۳۲۰ شعب اما یمان رقم الدیث ۱۳۵۱ سند ۱۳۵۱ مند ۱۳۵۹ سند ۱۳۵۹ مند ۱۳۵۹ مند ۱۳۵۹ مند ۱۳۵۹ مند ۱۳۵۹ سند ۱

جرم اپنی علامتوں سے میچانے جائیں کے انہیں پیشانی کے

يعرف المحرمون يسينهم فيوحذ

بالون اور ياؤل من بكرا جائ كار

يالتُّواصِي وَالْأَفْدَامِ -(الرحمن: ٣١)

حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر میں فرلمان: اس کے سراور پیر کو اکٹھا کرے ری ہے باتدہ دیا جائے گا۔

(اليدورانساقرة رقم الحديث:١٣٢٨)

منحاک نے اس کی تغییری کماناس کی پیشانی اور اس کے پیروں کو پکڑ کراس کی پشت کے پیچھے سے زئیر کے ساتھ باندھ دياً جاست كله (البدور السافرة رقم المست ١٣٧٤)

(٣٠) ان کواللہ ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ونیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے ، ہاں جس کو الله تعالی اے حضور شفاعت کی اجازت وے گااس کی شفاعت سے گنگار عذاب سے نجنت یا کمیں گے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمارے نی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم گزیگاروں کی شفاعت فرمائیں ہے ان کی عذاب ہے نجات ہوگی یا عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلاً ابوطالب کے عذاب میں بھی شخفیف کی شفاعت فرہائمیں مے اور آپ کی وجہ ہے ابولہ ب ے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی اور حسب ذیل اطادیث میں اس پر دلیل ہے:

حصرت عباس بن عبد المطلب في عرض كيانيار سول الله إكيا آب في الإطالب كو يحد قائده يستياياه ، آب كي حفاظت كرت تنه اور آپ کے لیے غضب تاک ہوتے تھے؟ آپ نے فرملیا: ہاں وہ بہ مقدار مختول کے آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہو گاتو وہ دو زخ کے ب سے نیلے طبقہ میں ہوتے۔(صبح البخاری رقم الدیث: ١٥٥ ١١٠١٢٠٨ صبح مسلم رقم الحدیث ٢٠٩٠)

عروه في كما: تويد ابونسب كي بائدي حمى ابولسب في اس كو آزاد كرديا اس في ني معلى الله عليه وملم كو دوده ياايا تف-جب ابولب مركياتواس كے بعض الل في اس كو برے عال يس (خواب يس) و يكه اس سے يو جها: تمارے ماتھ كيا بوا؟ ابولب نے کماتم ہے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں کی البتہ تؤیز۔ کو میرے آزاد کرنے کی وجہ ہے مجھے اس (اعکی) ے پلایا جاتا ہے۔ (میم ابھاری رقم الحدیث:۵۰۱ مصنف حید الرزاق رقم الحدیث:۵۵۰ ۱۳۰

محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابولب کو خواب میں حطرت عہاس نے اسلام لانے کے بعد دیکھا تھا اس کی بری حالت تھی۔ معترت عمیاس رمنی اللہ عنہ نے یو جھا تنہادے ساتھ کیا معللہ ہوا' اس نے کما تنہادے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ ہر پیر کی رات کو اس (معنی انگوشھ کے ساتھ والی انگلی) ہے جانا جا آ ہے <sup>ہ</sup> کیونکہ میں نے تو یہ کو آزاو کیا تھا۔

(جمع الغوا كدر قم الحديث: ۱۹۸ ۱۳ مطيومه و اراين حزم كويت ۱۳۱۸ ما)

حافظ ابن حجر عسقادنی نے لکھا ہے کہ حضرت عماس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولسب کو خواب میں دیکھا تھا اور کفار کے عذاب میں بطریق عدل تخفیف شہیں ہوتی لیکن جو نکہ ابولیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک کی تھی اس کیے بطریق فعنل اس کے عذاب میں تخفیف قرماوی۔ انتخ الباری جو مسامہ ۱۳۵ ملحث مطبور الاور ۱۴۰۰ه)

(٣) گویا ان کے چرے اندھیری رات کے تکڑوں ہے ڈھانپ دیئے گئے اس ہے مرادیہ ہے کہ آخرت میں کفار کا حال مسلمانوں کے برغلس ہوگا کیونکہ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: اور ان کے چروں پر نہ سابی جہائے گی نہ ذات- قرآن مجید کی حسب زیل آغول میں مجی یہ بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چرے ساہ ہوں گے:

بہت ہے چرے اس ون چیکتے ہوئے ہوں میں مسکراتے جوے شاوال و فرطان اور بحث سے چرے اس وال غبار آلود

مول کے O ان پر سابی جمائل ہوئی ہو گی O میں موگ ہیں جو کافر

شِرَةُ ٥ وَوُجُوهُ يُومَؤِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ٥

وُحُوهُ بُومَنِيدِ مُسْمِرَةٌ ٥ صَاحِكَمُ تَرُمَعُهَا فَتَرَوُّهُ أُولَالِكَ هُمُ الْكَمَرُهُ

جلديجم

بد کاریس O

جس دن بست چرے سفید عول کے اور بست سے چرے سفید عول کے اور بست سے چرے ساہ عول کے اور بست سے کہا میاہ عول کے اور ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر عوکے۔

اور جن لوگوں نے اللہ ہے جموت باتد ہا تھا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے جرے ساہ ہوں گے۔ الْفَحَرَةُ ٥ (مِن: ٢٨-٢٨)

يَّوْءَ تَبْيَيْهِ وَجُوْهُ وَكُوهُ وَكُولُهُ وَمُولُوهُ وَكُولُهُ اللَّهِيِّنَ اسْتَوَدَّتُ وَجُولُهُ لِللَّهِ الْكُفَرُتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِيكُمْ-الايه-(آن الاان: ١٠١)

وَيَوْمَ الْفِلْمَوْسَرَى الَّذِيسَ كَدَّمُوا عَلَى اللَّهِ وَحُوهُ مُهُمَّ مُسَوَدًةً - (الرمز: ١٠)

الله تعالی کاارشادے: جس دن ہم ان سب کو جمع کریں تے، پھر ہم مشرکوں نے کیس تے ہم اور تہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ تعمری، پھر ہم مشرکوں نے ہم ہماری عبادت نمیس کرتے سب اپنی اپنی جگہ تعمری، پھر ہم ان کے درمیان پیوٹ ڈال دیں مے اور ان کے شریک کمیں گے تم ہماری عبادت نمیس کرتے ہے ہے گئے۔ ہم تماری عبادت سے قافل تنے نے اور تمارے درمیان اللہ کانی کواد ہے کہ بے تک ہم تماری عبادت سے قافل تنے نواز نمر کا وی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کامصد ال

ان آبتوں کا ظامہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فیراللہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے عابدول سے براء ت کا اظہار کریں گے اور اس دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودول کے علم ارادہ اور ان کی رضا اور رغبت ہے ان کی عباوت شعیں کی اور اس ہے مقصودیہ ہے کہ دنیا ہی مشرکین یہ معبودول کے علم ارادہ اور ان کی رضا اور رغبت ہے ان کی عباوت شعیں کی اور اس ہے مقصودیہ ہے کہ دنیا ہی مشرکین یہ کہا کہ تے مت اللہ تعالی تیامت کے دن این کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے جیسا کہ خود ساخت معبود اللہ تعالی کے پاس ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے جیسا کہ اس آبت میں فرمایا ہے:

رَّدُ سَبَرُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

جن لوگول كى ونياجى بيروى كى كى تحى، جب وه ان وكور سے بيزار مول كے جنول نے بيروى كى تقى۔

اس آیت شل شرکاء سے مراد کون میں اس میں تمن قول میں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے میں دور اس پر دلیل یہ آیت ہے:

آينوة بخطئرهم خيينا الله يقانون بشنينكة المؤلالة اللائم كالنوا بعثانون مالنو سُنختك الله ويلائم كالنوا بعثانون كالنوا بعثلال اللحق المقارمة ويهم كالنوا بعثلال اللحق الاعترامة يهم مناويدون (الاستار)

فرائے گاکیا یہ لوگ تساری عباوت کرتے تنے 0 وہ عرض کریں کے تو (شرکاء ستہ) یاگ ہے ان کے بغیر تو ہمارہ مالک ہے ، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تنے اور الن جی ہے اکثر ان پر ہی ایمان ریکھتے تھے۔

اور جس ون وہ ان سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں ہے

دو مرا توں بیہ ہے کہ ان شرکاء سے مراد فرشتے نہیں ہیں کونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تمدید اور وعید ہرِ مشتمل ہے اور وہ میں ہیں گونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تمدید اور وعید ہرِ مشتمل ہے اور اس آیت میں شرکاء سے مراد بت ہیں اب رہایہ سوال کہ وہ بت کیسے کلام کریں گئے تواس کا جواب میہ ہے کہ القد تعالی ان میں حیات متمل اور نطق پیدا کر دے گا۔

تیسرا قول بہ ہے کہ شرکاء ہے مراد ہردہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھو ڈ کرپر سنش کی گئی، خواہ دو بت ہوں، سور ن ہو، چاند ہو' انسان ہو' جن ہو یا فرشتہ ہو۔

بعتدرون اا مثر کاء کے کلام پر کذب کا عمراض اور اس کے جوابات ای آیت میں مید ندکورے کہ جن کی مید مشرکین عمادت کرتے تھے وہ مید کمیں گے "تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے" حلائک فی الواقع ان مشرکین نے ان کی عبادت تو کی تھی تو پھران کا یہ کلام خلاف واقع اور جموث ہوا، اس سوال کے حسد ذيل جوابات مين: (۱) میدان محشریس سب حرب اور وجشت میں جنا ہون کے سوبید کلام ان سے دہشت کی صورت میں صاور ہو گا جیے مجنون اگر کوئی بات خلاف واقع کے تواس پر کذب کا تھم ضیں لگایا جائے گا۔ (۱) ان کے نزدیک کفار کے اقوال اور افعال ساقط الائتہار ہے وہ ان کولا کق شار نہیں سیجھتے ہتے سو ہرچند کہ مشرکین نے ال كى عماوت كى تقى لكن ان كے نزويك كفار كايد فعل كمى تنتى دور شار ميں نسيس تعا-(٣) کفار نے اپنے اوہام اور تحیلات بی ان معبودول کے لیے ایسی مغلت فرض کی ہوئی تھیں جو ور حقیقت ان معبودوں کو حاصل شیں تھیں مثلاً ہید کہ وہ تغع اور ضرر پنچاہے پر قاور ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گئے ، تو کو پا مشر کبین ان معبودول كى عبادت نمين كرتے تنے بلكدان چيزول كى عبادت كرتے يتے جوان فرمنى چيزول كے ساتھ موصوف تغين-الله تعالی کاارشاد ہے: اس وقت ہر محض انبے بیسے ہوئے اعمال (کے متیجہ) میں جتلا ہو کا وہ سب اللہ کی طرف لونا دیئے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور وہ جو پچھ بستان پاندھتے رہے تھے وہ ان ہے تم ہو جائیں مے 0 (یونس: ۳۰) اس آبت کے دو معنی بیں: ایک یہ ہے کہ ہر مخص اپنے عمل کے متبجہ کی بیردی کرے کا اگر اس کے نیک اعمال تھے و وہ جنت کی طرف جائے گااور اگر اس کے برے اعمال تنے تو وو زخ کی طرف جائے گا اس کادو سرامعنی پیر ہے کہ ہر مخص اپنے اعمل نامے کو یز ہے گااور اس کے مطابق اتی جزایا سزا کو جان لے گا۔ المام ابن جرر نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جروہ قوم جو اللہ کو چھو ژ کروو مری چیزوں کی پرستش کرتی تھی ان كے ليے ان كے معبودوں كومتمل كرويا جائے كا ووان كے يتھيے جاكيں كے حى كدووان كودوزخ من داخل كرويں كے۔ (جامع البيان ١٦١٤م ١٩١٨م المعلوم وارا لفكر بيروت ١٥٠١٥م) اور تمام مشرکین اس دن الله عزوجل کی خرف رجوئ کریں ہے جو ان کامالک حقیق ہے اور دنیا ہیں وہ اللہ کو چھو ژ کر جن چزون کی عبادت کرتے تھے ان کاجموث اور بطلان ان پر منکشف ہو جائے گا۔

آب دان سے ایک کوئیس اسمان اور زمین سے کون درق دیاہے ! ایمان اور آ کھوں کا

کول مالک ہے ؛ اور مردے سے زیرہ کو کول کا ل ہے اور زیرہ سے مردے کو کول

مِنَ الْحِي وَمَنْ يُكَابِّرُ الْإِمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

الكالمكت اور نظام كائنات كوكون جلامات ، قروه صرور كمين سفي كرانشرا كيمراب كمين

تبيان القرآن

444

بِفَعِلُون ﴿ وَمَا كَانَ هِنَا الْقُلَّاتُ الْكَانَ الْعَلَا الْقُلَّاتُ الْكَانَ لِفَكَانَ الْعَلَادِ وَمُ ال وه كرية بي ١٥ در قران الي مِير نبين كر الشركي وي سے بغيراس 22

و کرع

لیکن بے موجودہ (اُسمانی) کتابوں کی تعدیق سے ، اور امکاب کی یں کوئی شک نہیں کہ بر رب العلمین کی جانب سے نے کیاوہ یہ بھتے ہیں کردمل نے اس کن بر کوئود کھڑا لیا ہے ؟ آیا معصت دنباک سے آڈ اورانٹوکے سواجن کوتم بلاسکتے ہوان کو دہی ا بلا کو بكرامس واقع يسبت كرانبول سنے اس چيزگوجشاه اجي كا ابني بوري طرح م بسي برسكاننا ، اودليي س سے جھٹل نے کا انجام بنیں آیاء ای طرح ان سے سلے وگوں ستے ہی جھٹلا یا نقاء امران می سے بعض دو فرک بی جواس بدایان ناش کے اور ال يرسب بعض وه وك بي جواس برايان نبي لاي مح اوراب كارب كارب فياد كرف واف كانوب مبات والله الله تعالى كارشاد ب: آب (ان سے) كئے كه حميس آسان اور زعن سے كون رزق عاميه؟ يا كان اور آ كھون كا كون مالك ب؟ اور مروس سے زندہ كوكون فكالآب اور زندہ سے مروس كوكون فكالماب؟ اور فكام كا مكات كوكون جلا آب؟ تووہ ضرور کیس کے کہ اللہ ، پر آپ کیس کہ تم (اللہ ے) ڈرتے کول شیں! ٥ یک اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، توحق کو چھوڑ کر ممرائی کے سوا اور کیا ہے! سوتم کمل پھرائے جارہ ہو! 0 فاستوں پر اس طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو بچے جِي، وويقيمنا ايمان ميس لا تمي كـ ٥٥ (يونس: ٢١-٢١) توحید کے اثبات پر دلا مکل اس سے مہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کی غرمت فرمائی تھی اور ان آیتوں میں اللہ تعالی ان کے غرمب کا بطلان

تبيان القرآن

جلايتجم

ر ذق سے استدلال کی وجہ سے کہ انسان کی نشوہ تماغذا سے ہوتی ہے اور غذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گوشت کا آل بھی زبا آت میں کیو تکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جا آئے ان کی غذا بھی زمین کی پیداوار ہے اور زمین کی پیداوار آسمان سے برسنے والے پائی اور زمین کی روئیدگی پر موقوف ہے اور زمین اور آسمان سے برسنے والے پائی اور زمین کی روئیدگی پر موقوف ہے اور والی آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور آسمان ہور

پھرانند نتعالی نے فرمایا: وہ مردے سے ذندہ کو نکالتا ہے جس طرح اس نے انسان اور پر تدے کو نطفہ اور انڈے سے نکالہ جو بظاہر ہے جان ہیں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا وہ ذندہ سے مردے کو نکال ہے جس طرح اس نے نطفہ اور انڈے کو انسان اور پر ندے سے نگالا یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اس مشرکو! جب تمہیں میں اعتراف اور اقرار ہے کہ ذین اور آ ان سے رزق دینے والا اور انسان کو حواس دینے والو اور موت اور حیات کو بید اکرنے والا اور اس تمام نظام کا نکات کو چلانے والا صرف اللہ ہے ، تو پھر تم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہواور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے!

پر اللہ تعالی نے فرمایا: یکی اللہ ہے جو تسارا برخی رہ ہے، بینی جس کی ایسی عظیم الشان قدرت ہے جس ہے اس ۔۔
اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایک وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے میں تو در حقیقت تسارا رہ ہے تم اس کو چھوڑ کر کمال مارے مارے پھررہے ہو' ان گنت دروازوں پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس ایک درکے ہو رہو۔

پھر فردیا: فاستوں پر اسی طرح آپ کے رہ کے دلا کی قائم ہو چکے ہیں وہ یقینا ایمان ضیں لائمیں گے۔
اسطار ح میں فاست اس شخص کو کہتے ہیں جو موس ہو اور گناہ کبیرہ کا مر تکب ہو لیکن اس آیت میں فاسقین سے مراد ایسے
کافر ہیں جو ضد اور جٹ وحری ہے اپنے کفر پر قائم تے اور مجزات اور دلا کل چیش کیے جانے کے باد جود ، پنے آباء و اجداد کی
اندھی تقلید سے توبہ ضیں کرتے تھے اور وہ اپنے کفراور عزاد سے اس مد پر پہنچ بھے تھے کہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ اب وہ ایمان
ضیں لائمی ہے۔

اس آیت پر بید اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالی نے بید فرمادیا کہ وہ ایجان خبیں لائیں گے و ان کا ایمان لانا محال ہے حالا نکہ وہ ایجان لانے کے مکلف ہیں اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالی نے ان کو محال کا مکلف کیا ہے جب کہ اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کر آج اس کا جو اب بید ہے کہ وہ اس آیت سے تعلق نظر کرکے نی نفسہ ایجان لانے کے مکلف ہیں اس کی مصل تغییرالبقرہ: ۲ میں طاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تمارے (خور ساخت) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو تھوں کی پیدائش کی ابتداء کر سے ؟ پھرافنا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا سے ؟ پھرافنا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا سے ؟ پھرافنا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا کرے گئے کہ اللہ بی پیدائش کی ابتداء کر آئے پھرافنا کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا کرے گا موتم کمال او ندھے پھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمارے (خور ساخت) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے گا موتم کمال او ندھے پھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمارے (خور ساخت) شرکاء میں ہے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے ؟ آپ کئے کہ اللہ بی حق کی ہدایت دیا ہے ، تو کیا ہو حق کی ہدایت دے دہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یہ وہ جو بغیر ہدایت دیا خود بی ہدایت نہ ہے ۔ کاشروگ صرف گمان کی پیردی ہدایت دیے خود بی ہدایت نہ پاسکے ، تعمیس کیا ہوا ہے! تم کیسے فیصلے کر دہے ہوا ال ان جس ہے اکثر ہوگ صرف گمان کی پیردی

تىيان القرآن

يفتدرون ال\_\_\_\_\_ا۳۰ -۱۳ -۱۳۰\_\_\_\_ا۳۳

444

کرتے ہیں ' بے شک مگان مجمی بھین سے مستغنی نمیں کر آگ ہے شک اللہ خوب جانے والا ہے جو یکھ دہ کرتے ہیں 0 ریر ترب

شرك كابطلان

اس ہے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے توحید کے اثبات پر دلا کل قائم کیے شے اور ان آبنوں میں اللہ تعالی مربے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلا کل قائم فرمار ہاہے کہ جو ذات ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے

ان آبیت کاخلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نی سید تامیر صلی اللہ علیہ و سلم ہے قرما آئے۔ اٹ میر ابن مشرکین ہے کئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن کی پر سنش کرتے ہو کیاوہ بغیر مادے کے کسی چیز کو پیدا کر بچتے ہیں اور بیدا کرنے کے بعد کیااس کو فٹا کر سنٹ اور کیا اس کو اس کو اس شکل و صورت پر پیدا کر بچتے ہیں اور کیا ان جس سے کسی نے یہ دعوی کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور تعلی نے یہ دعوی کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور تعلی دیا ہے کہ ان کا جو یہ دعوی ہے کہ میہ بت اللہ کے سوار ب ہیں اور یہ استحقاق عبادت میں اللہ تعالی کے شرک بین وواسیت اس وعوی میں کذاب اور مفتری ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے جی ان مشرکین ہے یہ کمہ دینے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن بتوں کی عبدت کرتے ہو کیا ہے کی ایسے فوص کو سید ها راستہ دکھا سکتے ہیں جو سید ها راستہ گم کرچکا ہوئی ہے فود اس بلت کا دعویٰ نمیں کرتے کہ ان کے فود ساختہ معبود کمی گم کردو راہ کو راستہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ بالفرض آگر ہے الیاد عویٰ کریں بھی قو مشاہدہ اور دافقہ ان کی تکفریب کردے گا اور جب بیہ اقرار کرلیں کہ ان کے اخرابی معبود کمی گم کردہ راہ کو راستہ نمیں دکھا کتے تو پھران ہے گئے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے، تو جو بغیر کی جانے یا وہ جو بغیر حق کی ہدایت دیتا ہے دہ اس کی دعوت پر لیک کی جانے یا وہ جو بغیر جانے دور جو بغیر کی جانے ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دعوت پر لیک کی جانے یا وہ جو بغیر ہدایت دستا ہو اس کی بہ نسبت اطاعت اور خرائی کا فرائیرواری کا فریادہ ستحق ہے جو بغیر کس کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بہ نسبت اطاعت اور فرہ نادہ میں کا فرائیرواری کا فریادت کرو دو خوات کی جو ایک کی جانے کہ کو وہ ہوا ہے کہ بارائی کا فرائی کی اور مند رویں جس کی جانے کہ اور وہ اس کی اور مند رویں جس کی جانے کہ اور کی کرائی کے اور اور مند رویں جس بھی ہوئے کو راستہ دکھا آ ہے اور افلا می کے ساتھ صرف ہی کی عبادت کرو دیوں کی میادت کرو دیوں کی جو ایک کرائیں کی دور کرائی کرائی کا میں کہا ہے کہا تا دور کی کرائیں کی دور کرائی کرائیں کی دور کرائی کرائیں کی دور کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی

اس کے بعد اللہ مقائل نے فرمایہ: ان مشرکین جی ہے اکثر صرف محن اور تخیین کی بیروی کرتے اور انکل بچو ہے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی صحت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبھات لاحق رہجے ہیں اور خن بھی بھی لیقین ہے مستغنی نہیں کر سکتا۔

قیاس اور خبرواحد کے جمت ہونے پر ایک اعتراض کاجواب

اس آءت سے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں اتباع کئن کی ذمت کی گئی ہے اور آیا س اور خرواحد بھی کلئی ہیں اللہ اقیاس اور خرواحد بھی جمت نہ رہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ اس آیت میں مطلقا کلنی ولیل کی اتباع سے منع نہیں کیا گیا بلک اس کلنی ولیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو کئن لیقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جسے مشرکیین کا بہتوں کی پر سمٹن کرنا محض اپنے کئن کی بناء پر تھا اور ان کا بیر خن ان ولا کل بند ہیں۔ اور براہین قطعیہ کے خلاف تھا جو شرک بقوں کی پر سمٹن کرنا محض اپنے کئن کی بناء پر تھا اور ان کا بیر خن ان ولا کل بند ہیں۔ اور براہین قطعیہ کے خلاف تھا جو کی بطان پر درالت کرتے ہیں مو قیاس اور خرواحد ورجہ کئن جس جمت ہوتے ہیں اور اس سے مراو وہی آیاں ہے جو کی دلیل قطعی کے خلاف دیلی تعلق کے خلاف نے ہو، جسے ابلیس نے قیاس کرکے خود کو حضرت آدم ہے افضل کما تھا مو یہ قیاس ولیل قطعی کے خلاف قلا اور وہ اللہ تحلی کا تھم تھاکہ سب آدم کو مجدہ کریں اس کی طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کمی خرمتوانز کے خلاف ہو وہ بھی جمت تھا اور وہ اللہ تحلی کا تھم تھاکہ سب آدم کو مجدہ کریں اس کی طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کمی خرمتوانز کے خلاف ہو وہ بھی جت

ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور قرآن الی چیز نہیں کہ اللہ کی دی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے لیکن یہ موجودہ (آسانی) كابوں كى تصديق ہے اور الكتاب كى تعميل ہے اور اس ميں كوئى شك تعميل كہ يد رب العالمين كى جانب ہے ہے كياوہ يد كتے بيں كه رسول في اس كتاب كو خود كمر ليا ہے؟ آپ كئے كه پھراس كى حتل تم كوئى ايك سورت (بتاكر) لے آؤاور اللہ ك سواجن کو تم بل سکتے ہو ان کو (بھی) بلالواگر تم سے ہو O بلکہ اصل واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جمثلایا جس کاانہیں پوری طرح علم نہیں ہوسکا تھا اور اہمی تک اس کے جمالانے کا انجام نہیں آیا اس طرح ان سے پہلے و کوں نے بھی جمالایا تھا چرد کھے لو طالموں کا کیرا انجام ہو؟ 0 اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائمیں کے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس يرايمان نميس لاكي ميك اور آب كارب فساد كرف والول كوخوب جائے والاہ O(يونس: يم-يمعو) سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي نبوت ير دلا تل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعلق نے تو حدید پر ولا کل قائم کے تھے اور شرک کابطلان ظاہر فرمایہ تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعلل نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر ولا کل تائم کیے ہیں اور آپ کی نبوت پر جو ان کے شہمات تھے ان کا زال فرایا ہے۔ ان کا ایک شبہ یہ تفاکہ اس قرآن کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود تصنیف کرے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیا ہے، الله تعالی نے اس شبہ کا اس طرح ازالہ فرملیا کہ بیہ قرآن الی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیراس کو گھڑلیا جائے الیکن بیہ موجودہ (آسانی) کتابوں کی تقدیق ہے، اور اس کی حسب ذیل تقاریر ہیں:

(۱) سیدنامحر صلی الله علیه وسلم ایک ای فخص تنے، آپ نے حصول تعلیم کے لیے کسی شرکا مفرنسیں کیا تھا اور مکہ علاء کا شرشیں تھا اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں ، پیرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بیش کیا جس میں پہلی امتوں اور ان کے نبوں کی خریں ہیں الوگ آپ کے شدید و عمن منے اگر قرآن مجید کی دی ہوئی خری تورات اور انجیل کے موافق نہ ہو تیں تووہ قرآن مجید پر ذہروست اعتراض کرتے اور کئے کہ آپ نے گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سابقہ آسانی کمابوں کے مطابق نسیں ہیں اور جب کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا طال کا۔ وہ قرآن کریم کے بہت برے مخالف تھے اور اس کو باطل ثابت كرنے كے درك يتے تو معلوم بواك قرآن جيدكى وى بوئى خرس تورات اور انجيل كے مطابق بيں جب كه آپ نے تورات اور انجیل کامطالعہ نہیں کیا تھا اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاگر دی اعتبار کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سایقین اور ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ اللہ عزوجل کی وتی ہے دی تھیں لندا ثابت ہو گیا کہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ کابنایا ہوا نہیں ہے۔

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری (۳) سابقہ کتابوں میں سیدنا محد صلی الله علیہ وسلم کی آند کی خبردی گئی تھی ایپ کی شربیت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تنصيل ع بناياكياتمه تورات ي عد

اور اس نے کیا خداوند سینا ہے آیا اور شعیرے ان پر طلوع ہوا فاران بی کے بہاڑے وہ جلوہ کر ہوا وس بزار تدسیوں کے ساتھ آبااور اس کے دینے ہاتھ ایک آتھیں شریعت ان کے لیے تھی۔

(كتاب مقدس التثناء باب: ٣٣٠ آيت: ٣٣ مطبوعه بركش ايتدُّ قارن بالحجل سوسائخي انار كلي لا بور ١٩٢٧) اور تورات کے عربی اید بیشن میں یہ آیت اس طرح لکسی ہوئی ہے: ول براوند ميون سنه آيا-

اتىمىربواتالقىلس-

(مطبوعه دار الكتاب المقدس في العالم العربيء من ١٩٨٠ ١٩٨٠)

تورات کی ہے آیت نمی معلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ آپ دس بڑار اصحاب کے ساتھ مکہ کرمہ تشریف لے گئے تھے میںودیوں نے جب ہے ویکھا کہ رہے آیت آپ کی نبوت پر دلیل ہے تو انہوں نے اس آیت کو بدل دیا چٹانچہ تورات کے موجودہ ایڈیشنوں میں انہوں نے دس بڑار کی بجائے لاکھوں لکھے دیا۔

قرآن مجيد كي پيش گوئيال جو مستقبل ميں پوري ہوئيں

(۳) سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے قرآن مجید میں بہت ی ایسی غیب کی خرس دیں جو مستقبل میں بوری ہوئے والی تھیں اور پھر آپ کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ایسائی ہو گیااور آپ کی پیش کو ئیوں کاصادق ہونا آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے اس توع کی چند آیش حسب ذیل ہیں:

الف الم ميم الل روم (الل فارس سے) قريب كى زين ش مغلوب ہو كئے ، اور وہ چند سائوں ميں اپنے مغلوب ہونے كے بعد غالب مو جاكس كے۔

اس زمانہ کی دو بڑی سلطتیں قارس (ایران) اور روم یس عرصہ درازے مقبل اور بنگ چلی آ رہی تھی، کھ والوں بی بھی ان کی بنگ کے متعلق خریں پہنچی رہتی تھیں۔ انلی فارس بجو ہی اور آ تش پرست تھے، اور انلی روم نصار کی اور انلی کتاب تھے۔ مشرکین کھ بت پرست ہونے کی دج ہے ذہنی طور پر انلی فارس کے قریب تھے اور مسلمان ذہنی طور پر انلی روم کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی بھی کی خبرے مشرکین خوش ہوتے تھے اور دومیوں کی فقی خبرے مسلمان خوش ہوتے تھے۔ ایرانیوں کی بھی مالی بعد ایرانیوں سے رومیوں کو ایک مسلک اور فیصلہ کن فلست دی اور بست سے علاقے روم کے قبضہ اعلان نبوت کے پہنچ سال بعد ایرانیوں سے مسلمان مقوم ہوئے اس خرص مشرکین بہت فوش ہوئے تھا۔ اور مسلمان مقوم ہوئے اس خرص مشرکین بہت فوش ہوئے اور مسلمان مقوم ہوئے اس وقت قرآن جمید کی بید آیات نازل ہو کی اور دومیوں کے خلاف مور بید کی ایرانیوں کے خلاف اور دومیوں کی فلاف میں اور دومیوں کے خلاف اور خیرانیوں کے خلاف کو تھی اور دومیوں کے خلاف اور خیرانیوں کے خلاف کو تھی اور دومیوں کے خلاف اور خیرانیوں کے خلاف کو تھی اور مسلمان مقوم ہوئے اس اسباب کا جمری ایرانیوں کے خلاف اور دومیوں کی فیل کی دومیوں کی فیل کو رومیوں کی فیل کی دومیوں کی فیل کی دومیوں کی فیل کی دومیوں کی فیل کو رومیوں کے خلاف کی دومیوں کی فیل کو رومیوں کی فیل کی دومیوں کی فیل کو رومیوں کے خوال کی دومیوں کی مسلمان ہو گئے ۔ (سن افرزی رقم انجام می انتان اور محراف تھی اور دومیوں کی مسلمان ہو گئے ۔ (سن افرزی رقم انجام کو رومیوں کی مسلمان ہو گئے ۔ (سن افرزی رقم انجام کو رومیوں کی دومیوں 
ای طرح قرآن جیدین ہے:

بے شک اللہ سنے اسینے رسول کا خواب حق کے ماتھ سپاکر و کھلیا کہ (اے مسلمانو!) تم ان شاہ اللہ ضرور معجد حرام جس داخل ہو کے اس حال میں کہ تم بے خوف ہو گے ؛ مرون کے بال متذاتے ہوئے اور کارواتے ہوئے بغیر کمی ڈرکے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خواب ديكھا تھا كہ آپ اپنے اسحاب كے ساتھ كمه يں داخل ہوئے اور سرمنڈا كراور بال كتردا كر طال ہو رہے ہيں القاتل ہے آپ نے اى سال عمرہ كا تصدكر ليا۔ سحابہ نے عموماً بہ سمجھ ليا كہ ہم اى سال كمه سپنجيں كے اور عمرہ ادا كريں ہے۔ مشركين نے آب كو حديب كے مقام پر روك ليا اور بالا فر ان سے اس شرد پر صلح ہوگئى كہ اس مال وابس چلے جائیں اور آئندہ مال آگر عمرہ کرلیں۔ حضرت عمرکے استغمار پر آپ نے فرمایا کہ جی نے بیرتو نہیں کمانھا کہ ہم اس مال عمرہ کریں گے ہتم ان شاء اللہ امن کے ماجھ مکہ پینچ کر عمرہ کرد کے مواکلے سال ایسانی ہوا۔

الله في تم من سے ايمان لانے والوں اور نيك عمل كرنے والوں سے يہ وعدہ قربانا ہے كہ وہ ال كو ضرور زمين من حكومت عطا قربائے كا جيساكہ اس نے الن سے پہلے لوگوں كو حكومت عطا قربائى تقى اور الن كے ليے الن كے اس دين كو ضرور رائح كر دے گاجى كو اس نے الن كے اس دين كو ضرور رائح كر دے گاجى كو اس نے الن كے ليے پند كر ليا ہے اور اس كے بعد الن كے فرق كو ضرور اس كے بعد الن كے دور اس كے بعد الن كے فرق كو ضرور اس كے بعد الن كے دور اس كے بعد الن کے دور اس كے بعد الن ہے دور اس كے بعد الن کے دور اس كے بعد الن کے دور اس كے بعد الن ہے دور اس کے بعد الن کے دور اس کے بعد الن کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس ک

وَعَدُ اللّهُ الّدِينَ النّوا مِسْكُمْ وَعُمِلُوا الصلحان لَبَسْنَحُلِقَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمّا استخدَف الدّين مِنْ قَدْلِهِمْ وَلَبُمْكِمَنَ لَهُمْ دِيْسَهُمُ الْدِي السّطى لَهُمْ وَلَبْسَكِمَنَ فِنْ النّهُ دِيْسَهُمُ الْدِي السّطى لَهُمْ وَلَبْسَكِينَهُمُ فِيْنَ النّهُ دِيْسَهُمُ الْدِي السّطى لَهُمْ وَلَبْسَكِينَهُمُ

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی یہ نیش کوئی اس دفت پوری ہوئی جب القد تعالی نے خلقاء رہشدین کو حکومت عطا قرمائی مطرت عمان رضی الله عند کے دور خلافت میں ذمین کے مشارق اور مغارب سے خراج اکشا کر کے مدینہ منورہ دایا جا آنا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس چیش کوئی کا صدق ظاہر ہوگیا: بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روسے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دکھے لیا اور جتنی زمین میرے لیے سمیٹی می عنقریب میری امت کی صورت وہاں تک مینے گی۔ (ترفری رقم الحدیث الله علیہ میری امت کی صورت وہاں تک مینے گی۔ (ترفری رقم الحدیث الله علیہ)

فرعون کے متعلق فرمایا:

لی ہم آئ تیرے بدن کو نجات دے دے ہیں تاکہ تواپیے جعد والوں کے لیے ایک تشالی بن جاستے۔ مَّالْيَوْمَ لُسَوِحَيْكَ بِبَدِيكَ لِنَكُورَ لِمَنْ عَلَمْكَالِيَةُ (يُونِي: ٣)

صدیاں گزر تئیں اور قرآن مجید کی ہے چین گوئی آج تک صادق ہے اور فرعون کا جسم ای طرح محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے تقصیل الکتاب ہونے کامعتی

التد تعالی نے فرایا کہ بید الکتاب کی تفسیل ہے، قرآن مجید نمیاوی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اس میں عقائد اور شرائع کو تفسیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالی کے موجود ہونے کا عقیدہ ہے اور اس کے واحد ہونے کا عقیدہ اور اس کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان صفات کا عقیدہ اللہ تعالی کی حیات، علم، قدرت، کلام، سمج بھر ارادہ اور کھوین کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام صفات اور ان کے دانا کل کا ذکر ہے، ای طرح قرشتوں کے متعلق عقائد کا ذکر ہے، اور جبول اور دسویوں کا تنسیل سے ذکر ہے، اور بید کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نہیں پر وی نازل کرتے ہیں، قیامت کا حشرو نشر کا حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور شروئع میں عبادت کے تمام طریقوں کا بیان ہے اور اطاق اور آداب سے متعلق احکام کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات اور آپ کی اطاویت کے جمت ہونے ہے متعلق بھی آیات ہیں اور اس طرح رسوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشادات اور آپ کی اطاویت کے جمت ہونے ہے متعلق بھی آیات ہیں اور اس طرح قرآن مجید میں ہیں اللہ علیہ و سلم کی تمام سنقول کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہور این میں سے بعض قرآن مجید میں توسیل قرآن مجید میں ہور جن اس محید میں ہور تی معلی ہیں ہور ہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ بید مطلب بیر سے نہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ اور اجمال نہ کور ہیں اور بعض اجمالاً نہ کور ہیں۔ بید مطلب بیر سے کہ تمام دیں کے دور جنرافید کی کتاب خیاں کی تفسیل قرآن مجید میں ہے۔ بید بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام دیں کے موان بھی محیم نہیں ہور تیں ہی ترق کر ہیں ہور تیں ہور تیں ہی مطلب بیر ہور تیں جب بھی صحیح نہیں ہور تیں ہی تنسیل قرآن مجید میں ہے۔ بید بھی صحیح نہیں ہور تیں کی کتاب نمیں ہور تی تھی اور بغرافید کی کتاب نمیں ہور تیں گئی تنسیل قرآن مجید میں ہور تیں تو تعلق نمیں ہور تیں تعلق نمیں ہور تیں تو تعلق اور تعرافید کی کتاب نمیں ہور تیں کی تنسیل قرآن ور بغرافید کی کتاب نمین ہور تیں کی تنسیل قرآن مجید ہور تیں کی کتاب نمیں ہور تیں کی تنسیل قرآن ور بعرافید کی کتاب نمین ہور تیں کی تنسیل قرآن بھید میں ہور تیں کی تنسیل قرآن میں کی تنسیل قرآن بھید میں کی کتاب نمین کی تنسیل قرآن کی تنسیل قرآن بھید میں کی کتاب نمین کی تنسیل قرآن کی تنسیل قرآن بھید میں کی تنسیل قرآن کی تعرافی کی ت

کو القد تعالی نے ہدایت کے لیے تازل قربالاور اس کی تشریخ اور تعبیر کے لیے سید تاجیر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فربایا ہے اور آپ نے اس کی آبات کی تعلیم دی ہے اور ان کی تغییریان فربائی ہے اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ چیش فربایا ہے اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبی فرشتوں کی تعمیل کرنا میں میزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبی فرشتوں کی کافیت اس میں معرور بڑا اور مزا پر ایمان لاتا ہے، نبیک اندال کرنا اور برست اعمال سے اجتمال کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت اس میں ہو جائے اور قرآن مجید جس صرف ان بی چیزوں کی تفصیل ہے اور اس سے یہ مراولینا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید جس تمام علوم مقلیہ اور تعلیہ اور قرآن مجاد کو اللہ کی تفصیل ہے۔ اور اس سے یہ مراولینا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید جس تمام علوم مقلیہ اور تعلیہ اور قرام حوادث اور کوا کف کی تفصیل سے اللہ تعالی نے فربایا ہے : آپ کئے کہ پھراس کی مثل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ۔ الآبہ: اس کی مفصل تغیر البقری: ۱۲ میں گرز چکی ہے۔

پھر فرمایا: بلکہ اصل واقعہ میہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جمثانیا جس کا نسیں بوری طرح علم نسیں ہو سکاتھ ہو راہجی تک اس کو جمثلانے نکا نجام سامنے نہیں آیا اس طرح ان ہے پہلے لوگوں نے بھی جمثایا تھا بھرد کمیے لو طالموں کا کیساانجام ہوا 0

ینی ان لوگول نے قرآن جیدگی تکذیب کی نہ اس کو سمجھانہ جانا اور اس قرآن جی عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان
کی گئی ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی حق ہے نہ اس کو سمجھانہ جانا اور اس کی دو سری تغییر ہے کہ ان کی تکذیب کا شہر ایک کی ہے اس کی حقدیب کی مسلمانی ہی ہے اس کی حقدیب کی جو دھید سائی گئی ہے ابھی تک اس کے مسلمان ان کے ماستے نہیں آیا۔ ایام این جربر نے فرایا: اس قرآن میں ان کی تکذیب پرجو دھید سائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصدات ان کے پاس نہیں پہنچا اور اس جو! (صلی الله علیک و سلم) جس فرح ان نوگوں نے ،اللہ کی اور اس جو ایک تعذیب کی تھی اور اسپے رسویوں کو جمٹالیا تھ اور ان پر ایمان ہے اس طرح ان سے پہلی امتوں نے بھی اللہ تعالی کی وعید کی تحذیب کی تھی اور اسپے رسویوں کو جمٹالیا تھ اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے پہلی آپ فور کیجے کہ خالموں کا نجام کیسا ہوا گیا ہم نے بعض کافروں کو زنزلہ سے ہلاک نہیں کر دیا در شرک اور نہیں میں دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا کہ کیا ہوگ پہلے کافروں کا نجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور خرات فیس کر دیا کہ نہیں کر دیا کہ کور سے قریہ نہیں کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں سے بعض وہ لوگ میں جو اس پر ایمان لا کمیں سے اور ان میں سے بعض وہ نوگ ہیں جو اس پر ایمان نمیں لا کمیں گے ، امام این جرمیر نے فرمایا: لینی: اے جمہ الاصلی اللہ طلیک وسلم) قریش میں سے بعض وہ میں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان سے آکمیں مجے اور بعض وہ میں جو اس قرآن پر مجمی بھی ایماں نمیں لا کمیں سے اور مجمی اس کا اقرار نمیں کریں مے، اور آپ کارب ان کمذھین کو خوب جانے والا ہے اور ان کو هنقریب اس کے عذاب کا سمامنا ہوگا۔

## وَانْ كُنَّ بُوْكَ فَقُلْ لِي عَمَرِلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بِرِيكُونَ

ادر اگر براک کا کاری و آب کیے کو مرسے ہے میرا عمل ہے اور تبائے میتار اسے آمان کا ول بری الذور بر

## مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَابِرِي عَمِّمَاتَعْمَلُون ﴿ وَفِيْهُمْ قَلْ يَسْتَمِعُونَ

جحیش کرتا ہوں اور میں ان کاموں سے بری الذمر ہول جا کرتے ہوں اور ان میں سے بعض آب کی طوت کا ن

## اليُكُ أَفَانَتُ تُسْمِعُ الصَّحَرِولُو كَانْوَ الاِيعُقِلُونَ ﴿ وَنَهُمُ

لگاتے بی قرکیا آپ بیروں کوائٹ ٹی گے تواہ وہ کچر بھی نے سیجنے ہوں 🔾 اور ان میں سے

تبيان القرآن

ے کو بہجان لیں گئے: بے ٹمک، وہ فرک نقصال میں رہے عبرل نے النہ کے سامنے ما یے درماہے ترجیب ان کا رسول ک یم اوران بروبانک ظرنس کا جلے مل اوروہ کتے ہیں کہ یہ وعدہ آب بسے میں این جان کے بیے شرکسی فرد ب رابرز بر کا)

تبيان القرآن

## تووہ زایے۔ محروی موفو ہوسکیں سے اورز (ایک گوؤی) مقدم ہوسکیں سے 🔿 کیے ہے کہ جانا بُنا وُ کو سہی راس کا عذاب زاما کمس، مارت کو آمائے اِ دن کو تر جوم کس چیزکو جلدی سے د اسینے بچا و سے سیاے ؛ 🔾 کیا چرجی بے مذاب کا جائے کا تو بھرتم اس کا اینین کردھے! دان ہے کہا جائے کا اب انا بے شک آم ای کومبلدی طلب کرتے ہے 0 میر نا الموں سے کیا جائے می وائی عداب کا مزہ ہیں مرف ان ہی کاموں کی مزادی جائے گی جوج کرتے گئے 🔾 الدوہ آبست ملن کرتے دا فعی وه عذاب برحق سے ؟ آب سبے كر إل إميرے مب كى تم وه عذاب برح سے اور فر دميرے مب كى ها بوركوارنسي م الله تعالى كاار شاوي: اوراكريه آپ كى كازىب كري تو آپ كئے كه ميرے كے ميراعل باور تهارے كے تهارا عمل ب الم ان كامول من يرى الذمه وجوش كر مايول اورش ال كامول من يرى الذمه بول جو تم كرت بون (يوش: M) مر مخص این اعمال کاجواب ده ب لین ش فے جو دین اسلام کی تبلغ کی ہے اور تم کو اللہ تعالی کی توحید کو ملت اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی وعوت دی ہے مجھے اس کا ثواب ملے گا اور تم کو تمہارے شرک کرنے کی سزا ملے گی اور کسی مختص ہے دو سرے مخص کے المال كامواخذه نسي موجه سيد معتمون قرآن جيد كي حسب ذيل آيات على بهي بيان كياكياب: آم يَهُ وَلُولَ الْمُتَرِّعَةُ قُلُ إِنِ الْمُتَرِيْنَةُ مَعَلَى كاوه يكتي كاس فاس قرآن) واز فود كريا با اِخْرَامِنِيُ وَأَلْمَائِرِ مِنْ قَلْ النَّهُ مِنْ وَ O( اود: ٣٥) آپ كئے كه اگر على نے اس كو كورليا ہے تو ميرا كناه جھے ہے؟ اورش تمارے کا اول سے بری الذمہ اول۔ قُلُ إِلاَ يُسْتَلُونَ عَمَا آجَمُ مَنَا وَلاَ يُسْتَلُ عَمَّا آب کئے (اگر بالغرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم نے اس کے متعلق سومال خبیں کیا جائے گااور تمہارے کامون کے متعلق تَعْتَمُ لُوْنَ ﴿ اللَّهِ ٢٥)

ہم سے کوئی سوال شمی کیا جائے گا۔

اور چر مخص جو برائی کرما ہے وہ اس بر سے اور کوئی ہوجد

ۘۅؙڵٲؿػؙڛٮ*ٛڰؙڴڷڡ*۫ڛٳڰٚۼڵڹۿٵۅٙڷٲؿؚۯۣۯۅٳ<sub>ڸۮ</sub>ؖ وَرُواً حَرِي - (الانعام: ١٩١٢)

اٹھانے والا دو سرے کا ہوجھ نہیں اٹھ سے گا۔

مقاتل نے کما کہ زیر تغییر آیت جماو کی آیات ہے مفسوخ ہے۔ (جامع البیان جزام م 100) لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں ہے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی فض دو مرے کے اعمال کاجواب دہ نہیں ہے اور یہ تھم باتی ہے منسوخ نہیں ے ورامل اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی وی منی ہے کہ آگر ہید مشرکین آپ کی چیم تبلیغ کے باوجوو مسلمان نبیں ہوتے تو آپ غم اور فکرند کریں و آپ کو اپنی تبلیغ پر قواب ملے گا اور ان کو اسلام نہ قبول کرنے کی سزا ملے گی، كيونك برمخص اين اعمال كاجواب دهب-

الله تعالى كاارشاد ب: اور ان من سے بعض آب كى طرف كان نگاتے بيں توكيا آب بسروں كو سائي مے خواہ وہ ۔ پچھ بھی نہ سمجھتے ہوں O اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ پچھ بھی نہ ديكية مول ٠ ب شك الله موكول يربالكل علم نهي كر تاليكن توك خود ايي جانون ير علم كرت بين ٥ (يونس: ١٠٠٠) کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی مسلی انٹد علیہ وسلم کو نسلی دیتا

یونس: ۲۰ میں اللہ تعالی نے کفار کی دو قتمیں کی تقیمی: بعض آپ پر ایمان لائیں سے اور بعض آپ پر ایمان نہیں الائنیں گئے اور ان آبنوں میں ایمان نہ لانے والوں کی دو قتمیں کی ہیں: بعض دہ میں جو بغض و عناد کی آثری مد کو مہنچے ہوئے ہیں اور بعض وه بين جو اس طرح نسيل بين جو بغض و محاد كي آخري حد كو بيني موسة بين ان كي دو مثالين بيان فرماني بين: يك ده جیں جو بسروں کی مانند میں کیونکہ جب ایک انسان وو سرے انسان سے حد ہے زیادہ بغض اور متاد رکھے تو وہ ہرائتبار ہے اس کی برائی کاطانب ہو آے اور برلحاظ ہے اس کی اچھائی ہے احراض کر آے اور بسرا محض ممی کی بات من ضیں سکا اس طرح ہے یہ مشرکین بھی آپ کے کلام کے محامن اور فینما کل کااوراک نہیں کرتے گویا کہ انہوں نے آپ کا کلام سناہی نہیں، اور دو سری مثال ہے، دی کہ سے اند موں کی مائند ہیں اللہ تعانی نے آپ کو جو کمالات اور خوبیاں عطافرمائی ہیں میہ ان کاادراک نہیں کرتے کویا کہ مید آپ کو دیکھتے ہی خمیں اور جو لوگ بخض اور عداوت میں اس مد کو چنج چکے ہوں ان سے بید توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائمیں کے اور آپ کی اتباع کریں گے اسواس آیت ہے بھی متعمود میں ہے کہ آپ کو تسنی دی جائے کہ اگر آپ ک تبلیغ سے یہ مشرکین اسلام قبول نمیں کرتے تو آپ غم اور قکر نہ کریں اپ کی تبلیغ میں کوئی کی نمیں ہے ، کی تو ان کے كانون اور ان كى أكلمول على ب بغض اور عداوت في ان كو بسرا اور اندها كرديا ب، يه توجد سے آپ كى بات منت نهيں، بصیرت سے آپ کودیکھتے نہیں پھراگر میہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوئے تو اس میں کیا تعجب ہے ا

اس کے بعد فرمایا: اللہ لوگوں پر بانکل ظلم تعیم کر آئیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اس کی ولیل یہ ہے کہ القد تعالی نے تمی مخص کو کفرا شرک اور بد کاریوں پر مجبور شمل کیا اوگ خود اسپنے افتیارے برے کام کرتے ہیں۔

الله تعلل كارشاو ہے: اور جس ون وہ (اللہ)ان كو جمع فرمائے گا (تو وہ يہ كمان كريں كے كه)وہ (دنيا مير) دن كي صرف ا یک گھڑی بھررے ہیں اور ایک دو سمرے کو بہچان لیں ہے، بیا شک ودلوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر موسنے کو جھٹلاما تھاہ اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہے O اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ د کھادیں جس ہے ہم نے ان کوڈرایا ہے یا آپ کی مت حیات ہوری کرویں تو ان کو تو (بسرحال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھرائقہ ان کے افعال پر کواہ ہے 🔾

تبيان الغرآن

قيام دنياكو كم مجھنے كى وجوہات

اُ اَنَ آعَت مِن بِهِ فَرِلِلَا مِنِهِ كَمُ كَفَارِ دِنَيامِ قَيَامٍ كُومِت كُم فَيَالَ كُرِين مِنَ اللهِ وَاكِ اور آيت مِن مِم فَرِلِينِ بَا اَنْ اَنَ مَن مِن فَرِينِ بَا وَالْوَلِ مِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهُ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَلِي وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِي وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَاللهُ وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمِن وَاللهِ وَمِن وَالِ

ده دنیایس قیام کو کم کیون ممان کرتے تھے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(ا) چونک کفار نے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذنوں کی حرص میں ضائع کر دیا اور دنیا میں کوئی ابیا کام ضع کیا جس کا انہیں آ خرت میں نفع ہو یا تو ان کا دنیا میں زندگی گزار تا اور نہ گزار تا دو توں برابر تنے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو کم سمجھا۔

(٣) جب وہ آ ترت کے دیشت ٹاک امور دیکھیں سے تو انہیں دنیای کر اری ہوئی زندگی بھول ملئے گی۔

(m) آ خرت کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا تیام کم معلوم ہوگا۔

(ام) محشرے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پہاس بزار سال کے برابر ہوگا) اسمی دنیا میں تیام کم معلوم ہوگا۔

(۵) ہم چند کہ انسان کو دنیا میں لذ تھی بھی عاصل ہوتی ہیں تھروہ لذ تھی آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آ ٹرت کاعذاب خالص عذاب ہو آہے اس لیے دنیا کی لذتیں بہت بھی ہوں تو تھوڑی معلوم ہوں گی۔

اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دو سرے کو پھیان لیس ہے ۔ ب شک وہ لوگ فقصان میں رہے جنوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹایا تھا۔ سٹر کین جو ایک دو سرے کو پھیائی ہے اس میں ان کے لیے ذہر و توبع ہے ، ایک دو سرے کے گاتو نے بچھے گراہ کردیا اور جھے دو زرخ کا مستحق بنادیا۔ (زاد المسیرج ۴ ص ۴۳) جب وہ قبرے اشھیں کے تو ایک دو سرے کو پھی نایس کے ، جیسا کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پھیائے تھے ، پھر قیاست کے ہولناک اور وہشت ناک مناظر کو دیکھ کر دو ایک دو سرے کو شافت تبین کر سکیں گراہو گائین خوف اور شافت تبین کر سکیں گے ، بعض روایات میں ہے کہ انسان اس شخص کو پھیانا ہو گاجو اس کے پہلومی کھڑا ہو گائین خوف اور دہشت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکھ گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایۂ: اور اگر ہم آپ کو ہس عذاب کا بعض حصہ و کھاویں جس ہے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو تو (بسرحال) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

یہ آبت اس پر ولائت کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو دنیا ہیں کفار کی ذات اور رسوائی کی پکھ انواع دکھائے گااور آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذات اور رسوائی ہیں جلا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں بھی وہ ذات اور رسوائی ہی جنا ہوئے جیہا کہ جنگ بدر اور احزاب وغیرہ میں اور آپ کے بعد بھی ذکیل ہوئے جیساکہ متعدد جنگوں میں ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہی گے ہور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک نوگوں کا انجام محمود اور مستحین ہوگا ور رسوائی پر کاروں کا مقدر ہوگی۔

ائلة تعالى كاارشاوي: اور برايك امت كے ليے رسول ہے قو بب ان كارسول آجائے گاتو ان كے درمين عدل كے ساتھ فيملم كرديا جائے گااور ان پر (بالكل) قلم نميں كياجائے كان اور دوكتے بيں كريہ وعدہ كب (بورا ہوگا؟) اگر تم يے ہون (بورا ہوگا؟) اگر تم يے ہون (بورا ہوگا؟) اگر تم يے ہون (بورا ہوگا؟) اگر تم يے ہون (بورا ہوگا؟)

تبيان ألفرآر

ہرامت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے میدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا اب فرمار ہا ہے کہ ہرتی کے ساتھ اس کی قوم کادیمای معالمہ تھا۔

اس آیت میں فرایا ہے کہ ہرایک امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب ان کارسول آجائے گاتو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گاتو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گاتو ان کے دو محمل ہیں: (۱) تو جب ان کارسول ان کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گاتو ان کارسول ان کے باس میدان حشر میں آ جائے گا۔

منی ادنی مراد ہوتو اس کی توجیہ ہے کہ جب دنیا بھی ہرقوم کے پاس ایک رسول بھیجاجائے گاتو وہ تہیج کرکے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دانا کل تائم کرکے ہر حتم کے شک اور شبہ کا ازالہ کردے گا پھر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے ادر اس کی تکفیب کرنے کے کوئی عذر باتی ضی رہے گا اور وہ قیامت کے دن یہ نہیں کمہ سکیں گے کہ جمارے پاس تو اللہ اللہ کی تواند کی توجیہ دیا ہے کوئی عذر باتی ضی تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا ہوس محتی کی توجیہ دیا تھا ہوں محتی کی توجیہ دور آئی تو اللہ آیا تھا ہوس محتی کی توجیہ دیل آبات ہیں:

ومَاكُنَّا مُعَلِّينِينَ خَنْي نَبْعَتَ رَمُولاً.

(بوامرائيل: 14)

رُسُلًا مُنْسَنِّيرِيْسَ وَمُسْيِرِيْسَ لِغَلَّا يَكُنُونَ لِلسَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ الْكُلُولِ

(النساد: Ma)

وَلَوُ اَنَّ اَهُ لَلَكُ لَلْهُمْ رِعَلَابِ ثِيلَ قَلْلِهِ لَقَالُوا رَبُتُنَا لَوْ لَا رَسُلُتَ اِلْبُنَا رَسُولًا هُمَتَبِعَ الْنِيكَ مِنْ قَبْلِ آرْمُنْ لِلْوَتَ خَرْى - (4: ٣٣)

اور ہم عذاب دیتے والے نمیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دمیں۔

(ہم نے) بٹارت دینے والے اور ڈرانے والے رسوں (ہیمے) تاکہ دسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر ویش کرنے کاموقع نہ دسہ۔

اور اگر ہم رسول کو جینے سے پہلے انسیں کی عذاب سے ہاک کر دیتے تو وہ ضرور کتے اسے حارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ جینا تاکہ ہم (عذاب میں) ذلیل و خوار موٹ سے میلے تیری آنیوں کی بیروی کر لیتے۔

اور معنی ٹانی کی قوجہ سے ہے کہ جب میدان حشر می اللہ تعالی صاب کے وقت رسولوں کو آور ان کی امتوں کو جمع فرائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر کو ابی دیں اور امتوں کو ہے اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے اور بدان کی بدا تمالیوں پر کو ابی دیں گے اور میزان پر امتالیوں پر کو ابی دیں گے اور میزان پر امتالیوں پر کو ابی دیں گے اور میزان پر امتالیوں پر کو ابی دیں گے اور میزان پر امتالیوں پر کو ابی دیں گے اور میزان پر کا اور ان کے اعمال کا وزن ہو گا اور کرانا کا جین ان کی بدا تمالیوں کے در جمئر کھولیس کے اور اللہ تعالی ان سے باز پرس بھی کرے گا اور اللہ تعالی خود ان کے اعمال پر گواہ ہے ان بی دلائل میں ہے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن جررسول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور اس معنی کی آئید میں حسب ذیل آیات جی:

مَكَيْفَ إِذَا حِثْمًا مِنْ كُلِّلِ أُمَّةٍ يُشَهِيْدٍ وَجِفْمَالِكُ عَلَىٰ فَمُوُلِا مِنْ مِنْ كُلِلِ أُمَّةٍ يُسَهِيْدٍ

وكاللكة حملنكم الله وسطالتكوثوا

اس وقت كيها حال ہوگا جب ہم ہر است سے ايك كواد لاكس مح اور (است رسول) ہم ان تمام ير آپ كو كواو بنا كراد كيس عمر

اور ای طرح ہم نے حسیس بمترین است منایا تاکہ تم اوگوں

ير كواه او جادُ اوريه رسول تم ير كواه بون-

شُهَكَ أَعَلَى السَّاسَ ويَكُولَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدُا - (البقره: ٣٠١)

اس ك يعد الله تعالى فرمايا: اوروه كت بي ك يه وعده كب يورا مو كاكرتم سي موج

جب بھی رسول منگرین نبوت کو اللہ کے عذاب ہے ڈراتے اور ایک عرصہ ٹنگ عذاب نازل نہ ہو یا تو وہ کتے کہ نزول عذاب کا مید وعدہ کب بورا ہو گاہ ان کا منتاء اس ہے آخرت کے عذاب کے متعلق بوج منانسی تھا کیونکہ آخرت پر توان کو بھین عذاب کا متعلق بوج منانسی تھا کیونکہ آخرت پر توان کو بھین عمل نہ وہ نبی علیہ اسلام کی تکفریب اور آپ کا نداق اڑائے کے لیے میہ کتے تھے کہ آپ نے ہو کہا ہے کہ اللہ کے وشمنوں پر عذاب نازل ہو گا اور اللہ کے دوستوں کی عدد کی جائے گی آخر آپ کا یہ وعدہ کب بورا ہو گا اس کا جواب اللہ تعالی نے ورج ذیل آیات میں دیا ہے:

القد تعالی کاار شاد ہے: آب کئے بی اپی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا نالک ہوں نہ نفع کا گرای کاجو اللہ جاہ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آجائے گاتو وہ نہ ایک گھڑی مو قر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آجائے گاتو وہ نہ ایک گھڑی مو قر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے 0 آپ کئے کہ بعلاجاؤ تو سمی اگر اس کا عذاب اواجائے یا دن کو تو بحرم کس چے کو جادی سے مقدم ہو سکیں گوئے کے ان سے کما جائے گاتو پھر تم اس کا نقین کرد گے! (ان سے کما جائے گا) اب مانا تم فیان کی جائے گاتا ہے تک تم اس کو جادی طلب کرتے تھے 0 ہر فالموں سے کما جائے گا دائی عذاب کا مزہ چھو، حمیس صرف ان بی کاموں کی سزادی جائے گا جو تھو، حمیس صرف ان بی کاموں کی سزادی جائے گا جو تھی جو تم کرتے تھے 0 (ج نس: ۲۰۰۰)

اس سوال کاجواب که مشرکین برعذاب جلدی کیون نہیں آیا

اس جواب کا خلاصہ سے کہ دیمینوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو نظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کردیا ہے اور اس وقت کا تعین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گاتو وہ دعدہ لا محالہ ہے را ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آب کئے کہ علی اٹی جان کے لئے کہ کا الگ ہوں نہ کی خر کا الگ ہوں کرای کا ہو اللہ علی اللہ علی ہے۔ اس اعتماء کا معن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چڑکا چاہے بھے الک اور قاور بنادیتا ہے اللہ تعالیٰ رزال ہے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو فنی کیا اور آپ کی شفاعت سے علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ نے دنیا میں لوگوں کو فنی کیا اور آپ کی شفاعت سے سلمانوں کو جنت ہے گی جو فنص آپ کا انکار کرے وہ تعسان اٹھائے گا اور دو زخ میں جائے گا اور جو فنص آپ پر ایمان لاسٹ کا وہ نفع پاسے گا اور جنت میں جائے گا۔ سویہ وہ نفع اور ضرر کا تعیار نمیں ہے اور اس آب میں مرادہ کہ اس اللہ تعالیٰ کے قاور کے بغیر آپ کو اپنی جان پر بھی کی نفع اور ضرر کا تعیار نمیں ہے اور اس آب میں می مرادہ کہ اس کا فرد! تم بھت یہ مطالبہ کوں کرتے ہو کہ میں جلد دوستوں کے لیے الداد ظاہر کروں اور وشمنوں پر عذاب لاؤں کو نکہ یہ چڑے صرف اللہ عزول کا مشیست پر موقوف ہے اور اس کے چاہ بغیر تو جھے اپنی ذات کے لیے بھی کمی نفع اور ضرر کا افتیار نمیں ہے۔ شرول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فاکرہ نمیں

القد تعالی نے قرمایا: آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سی اگر اس کاعذاب اچانک رات کو آجائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی ے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں ہے ک بینی آپ ان مشرکین ہے کئے کہ اگر رات یا دن کے کسی وقت بیں تہمارے پاس عذاب آجائے اور قیامت قائم ہو جے تو کیاتم قیامت کو اپنے اوپ ہے دور کرنے پر قادر ہو، اور اگر تممارے مطالبہ کی بتاء پر بالفرض عذاب آجائے تو تم کواس سے کیافا کدہ ہوگا اس دفت ایمان لاناتو کار آھے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آجائے کامطالبہ کررہے ہو؟

نیز الله تعالیٰ نے فرمایہ: کیا پھریہ عذاب آ جائے گاتو بھرتم اس کالیقین کرد کے! (ان سے کما جائے گا) اب ماناتم نے ا شک تم اس کو جلدی طلب کرتے تھے 0

سین جب ان پر انقد کاعذاب داقع ہو جائے گاتو ان سے کما جائے گااب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تقدیق کر دی حالا تک اس وقت تمہاری تقیدیق کوئی فائدہ شمیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آنے کامطاب کرتے تھے اور اس کے نزول کی تکذیب کرتے تھے، سواب تم اس چیز کو چکھوجس کی تم کاذیب کرتے تھے۔

پراللہ تعالیٰ نے فرمایا: پر طالموں ہے کما جائے گاوا تکی عذاب کامزہ چکموں تہیں صرف ان ہی کاموں کی مزاوی جائے گی جو تم کرتے ہے 0 دو زخ کے فرشتے کافروں ہے کہیں گے: اب اللہ کے دائی عذاب کو محموت بھر بھر کر ہیوں یہ وہ عذاب ہے جو نہ بھی زائل ہو گانہ فٹا ہو گااور یہ تمہارے ان کاموں کا نتج ہے جو تم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت میں کرتے ہے۔ وہانی علیء کانبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات ہے ضرر اور تقع پہنچانے کی مطابقاً نفی کرنا

تامنى محدين على بن محد شوكاني متوفى معاده قبل لااسلك لسمسسى صراولامصعا (يونس: ٢٩) كى تغير بس كيسة

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سخت زجر و تو بخ ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كو يكارت بي جن مصائب كو الله ك سواكونى دور شيس كرسكا اورجو رسول الله صلى الله عليه وسلم سه ان چيزوں كو طلب كرتے إلى جن كو دينے ير الله سجاند كے سوا اور كوئي قادر شعى ب كيونكديد رب العالمين كامقام ب جس نے انبياء اساكلين اور تمام تلوق کو پیداکیا ہے اس سے ان کو رزق دیا اس نے ان کو زندہ کیا وی ان کو دفات دے گاپس انبیاء میں سے کسی نی ے یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے یا ولیوں میں سے کسی ولی سے اس چیز کو کیے طلب کیا جائے گاجس کے دسینے پر وہ قادر نہیں جیں اور رہ الارباب ہے جو ہر چزیر تاور ہے، خالق، رازق، معلی اور مانع ہے اس سے طلب کو ترک کر دیا جائے گا اور تمهارے لیے اس آیت میں کائی تفیحت ہے کو نکہ یہ سیدولد آوم اور خاتم الرسل ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالی یہ فرما آ ہے کہ آپ نوگوں سے کہیں کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک تعیس ہوں تو آپ کا غیر کیے نفع اور نقصان کا مالک ہو گاجس کا مرتبہ آپ سے بمت کم ہے اور جس کا درجہ آپ ہے بمت نیچ ہے، چہ جائیکہ وہ شخص اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قاور ہو، پس ان لوگوں پر تعجب ہو آہے جو دفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ان سے ایس حاجتیں خلب كرتے ہيں جن سكے يوراكرنے پر اللہ كے سوا اور كوئى قادر نہيں ہو وہ اس شرك سے آگا كول نہيں ہوتے جس ميں دہ دا تع ہو بھے ہیں اور لاال الله کے معنی کی خالفت میں اتر بھے ہیں، اور زیادہ تعجب خیز بات سے کہ الل علم ان کو منع نہیں كرتے اور ان كے اور جابليت اولى كے درميان حائل نميں موتع بكد ان كى حالت جابليت اولى سے زيادہ شديد ب كونكدوه لوگ اینے بتول کو اللہ کے زریک شفاعت کرنے والے ملئے تنے اور ان کو اللہ کے تغرب کا سبب سیجھتے تنے اور بدلوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر پر قدرت مانتے ہیں اور مجھی ان کو بالاستغلال پکارتے ہیں اور مجھی انڈ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذرمیرے آتھیں ٹھنڈی ہوگئ ہیں اور اس امت مبارکہ کے اکثر ہوگوں کو کافرینا کر اس كاول المعندًا موكيا ب- ( فق القديرج ٢٥٠ ١٣١٧ مطبوعه وارالوظاء بيروت ١٨١٧هه)

تبيان المقرآن

نواب مديق بعوبالى متوفى ٢٠٠١ه ن قامنى شوكانى كاحوال دسية بخيرمينه مى لكماب-

( هج البيان ج ٢ ص ٥٥ - ٢٦ المطبور الملبد العمريه ١٥١٥ ه)

آب ہے ضرر اور نفع بلذات پنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقا

قاضی شوکانی اور نواب مدیق حسن خلی بھوپائی نے بیٹے تھ بین عبدالوہاب بحدی کے افکار کی انباع کرتے ہوئے جو پچھ لکھا ہے وہ سیجے نہیں کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کریا میجے نہیں ہے اس آیت میں بھی سید وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کریا میجے نہیں ہے اس آیت میں بہتی سید اس آیت میں کو نفع اور ضرر نہیں بہتی سید لیکن ہوئی قدرت سے بلذات نفع اور ضرر بہنیا سیح ہیں۔ مضرین نے اس معنی کی تقریر اس طرح کی ہے:

علامه كى الدين شخ زاده متوفى الله حاكمة بن:

اس آیت میں اعتباء مقمل مبی ہوسکائے اور منقطع بھی اگر اعتباء مقمل ہوتو اس آیت کامعیٰ اس طرح ہوگاہ میں کسی کو نقصان یا نقصان یا نفع پنچانے کی قدر ہوں اور اس کا ملک ہوں اور اس کا ملک ہوں اور اس کا ملک ہوں اور اس کا ملک ہوں اور اگر میں اور اگر میں اسٹی منقطع ہوتو اس کا معنی ہے ہوگاہ میں کمی کو نقصان یا نفع پنچانے پر قادر نمیں ہوں لیکن اللہ جو نفع یا نقصان جاہے وہ ہوجا تاہے بھی وہ اس کی مشیعت ہے ہوگا۔

(حاثيته الشيخ زاده على البيناويج ٣ ص ٤٥٤ مطبوعه دا رالكتب العلميه جردت ١٩١٩٠هه)

علامہ قرطبی نے اس استناء کا صرف بطور استناء منصل معنی کیا ہے، قامنی بیندادی، علامہ نتائی اور علامہ ابو سعود لے لکھا ہے کہ میہ استناء منصل اور منقطع دونوں ہو کئے ہیں اور قامنی شو کائی اور نواب بھوپالی نے لکھا ہے کہ یہ استناء صرف منقطع ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تضح اور تقصان پہنچا نے کی مطابقاً نعی کر دی۔

علامه سيد محود آنوي حتى متونى عديد لكين بن

بعض حنفذین کابیہ تظریہ ہے کہ بندہ کے لیے قدرت ہوتی ہے جو اللہ کے اذن سے موثر ہوتی ہے اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ میں کسی ضرریا نفع بنچانے پر قادر نہیں ہوں محرجس کو اللہ چاہے تو میں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پنچانے پر قادر ہو آبوں۔ (روح المعانی جء من مجھ منیوعہ دارالفکر بیروت عاملے)

استناء منسل میں مستی مستی مندی جنس ہوتا ہے اور استناء منقطع میں مستی مندے مفار ہوتا ہے۔
الارے نزدیک بھی یہ مستی منقطع ہے اور آب کا معنی اس فرح ہے: آپ کئے میں ضرریا نفع بنچانے پر بلذات قدرت نمیں رکھتا گرجس کو الله جاہے میں اس کو ضرریا نفع بنچانے پر بالعطاقدرت رکھتا ہوں اور میرایہ نفع اور ضرر پنچانا اللہ تعالی کی مشیت کے آئے ہے۔

اور بالذات كى تيراس ليے لگائى ہے كہ بكرت آيات احاث اور آخارے خابت ہے كہ نبى صلى اللہ عليه وسلم نے اللہ كى دى ہوئى تدرت سے وشمنان اسلام كو نقصان بنچايا ہے اور اسلام كے حاميال اور خامروں كو نفع بنچيا ، اگر اس آيت ميں بالذات كى قيد نہ لگائى جائے تو ان تمام آيات احادیث اور آخار كا انكار لازم آئے گا اب ہم ایک اسى نظير فيش كررہ ہيں جس بلذات كى قيد نہ لگائى جائے ہے اور اسلام ہو جائے گا۔

روایت ہے کہ جعزت عمر رمنی اللہ عند تجراسور کو بوسہ دیتے ہوئے فرائے: میں خوب جانا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھے بوسہ دیتے ہوئے نہ ويكما مو آق من تحيم بمي يوسدندون اس مديث كومحاح سندكي جماعت في روايت كياب-

المسيح البحاري رقم الحديث بـ 404 مسيح مسلم رقم الحديث من الإداؤد رقم الحديث الاعلام من الزندي رقم الايث المعام سنن النسائي رقم الحديث ٢٠٩٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٩٣٣)

اس مدے پر بید اشکال ہو آئے کہ حضرت این عمان رضی اللہ عضائے بیان کیا کہ رسول اللہ صفی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا صدے پر و کھی رہا ہو گااور اس کی ایک فرمایا کہ آیا سے بید و کھی رہا ہو گااور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے بید و کھی رہا ہو گااور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے بید کلام کرے گااور بید الن لوگوں کے حق بیس گوائی وے گاجو اس کی حق کے مائید تعظیم کریں گے۔

(سنن الترفذى رقم الحديث ١٩١٤ سن ابن ماجد رقم الحديث ١٩٣٣ مند التدج المسي ١٩٣٧ سنن الدارى رقم الخديث ١٨٣٩ ميح ابن فزيد رقم الحديث: ٩٤٣٥ مند الإيعلى رقم الحديث ١٩٢٣ منح ابن حبان رقم الحديث ١٤٠٤ المعجم الكبير رقم الحديث ١٨٣٣٢ الكائل ما بن عدى ج٢ م ١٩٤٨ المستدرك جاص ٥٥٣ مليت الاولياء ج٢ ص ١٣٣٣ سنن كبري لليستى ج٥ ص ٥٥)

قاضى محمد بن على بن محمد شوكاني متوفى مه ١١٠ مد لكية بن

جھڑت ابن عباس دمنی اللہ عنما کی ہے صدیف سمجے ہے اور حضرت محرمنی اللہ عنہ نے ہے (آوایک پھرہے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور حضرت محرمنی اللہ عنہ کو نفع پہنچا سکتا ہے) اس لیے قربایا تھا کہ لوگوں نے باڑہ باؤں کی عبادت کو چھو ڈا تھا احضرت عمرر منی اللہ عنہ کو یہ خد شد ہوا کہ کمیں لوگ یہ نہ جمیس کہ ججرامود کی تعظیم کرنا بھی الیابی ہے جیسا کہ ذمانہ جابلیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرنار سوئی اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم کے تعظیم کرنار سوئی اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم کے تعظیم کرنار سوئی اللہ صلی اللہ علیہ و مسلم کے قصل کی انباع کی دجہ سے تھانہ اس لیے کہ ججرامود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ ذمانہ جابلیت میں جوں کی عبادت کی جاتی تھی کی انباع کی دجہ سے تھانہ اس لیے کہ ججرامود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ ذمانہ جابلیت میں جوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ (نیل الاوطار جزام معمود کمنیہ الکلیات اللائم یہ معمود کما معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کیا کہ اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کیا کیا کہ اللہ کا اللہ میں معمود کا اللہ میں معمود کیا کہ اللہ میں معمود کیا کہ کو اللہ میں معمود کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

دیکھنے حضرت عمرے فرمایا حجراسود مترر اور نفع نہیں پنچا سکتا و قامنی شوکانی نے ایک چقر کی نفع رسانی طابت کرنے کے
اس قول میں بالذات کی قید لگائی اور کہا کہ حضرت عمر کی مرادیہ تھی کہ حجراسود بذایۃ ضرر اور نفع نہیں بہنچا سکتہ اور میں
قامنی شوکانی میں جنہوں نے بغیر کمی قید کے ذریے تغییر آئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرر اور نفع بہنچانے کی مطلقاً
نفی کروی انسالیدہ وانسا البید واجھوں !

الله تعالی کی عطاہے نبی صلی الله علیہ وسلم کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات

الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَمَنَا نَغَمُ وَالِآلَالَ الْمُنْ اعْدُهُ مِنْ اللَّهُ وَرَسَوُلَهُ مِنْ مَصْلِهِ - (التوبه: ١١٤)

وَلَوَّاتُهُمُّ مُرَصُّوامَّ اللهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوُا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ-(الوَب: ٥٩)

وَدَدُّ نَفُولُ مِلْنِي كَانَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمَسَتَ عَلَيْهِ - (الاحزاب: ٣٤)

اور ان کو صرف بیہ ٹاکوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کواسیے فعل سے خن کردیا۔

اور کیما اچما ہو آ اگر وہ اس چزیر راضی ہو جستے جو ان کو اللہ اور اس کے درسول نے عطاکی اور وہ یہ کئے کہ ہمیں اللہ کالی ب اللہ کالی ہے مخترب ہم کو اللہ اپنے فعل سے عطاکرے گا دور اس کا درسا ۔

اور جب آپ اس محض ہے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیااور آپ ئے انعام کیا۔ الله تعالى كى عطائه أي صلى الله عليه وسلم كى نفع رسانى كے متعلق احاد بداور آثار

حضرت سل بن معد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تیبر کے ون وسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایہ؛ کل میں جمنڈا
اس فخص کے ہاتھوں میں دول گاجس کے ہاتھوں پر اللہ تیبر کوشے کرے گا دہ اللہ اور اس کے دسول سے محبت کرتا ہو گاہ ور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو گاہ مجر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات معنظرب رہے کہ کس کو آپ می جمنڈا عطا فرائمیں گے۔ مین کو مرب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنج ان میں سے ہر فخص کو یہ امید تھی کہ آپ اس کو جمنڈا عطا فرائمیں گے۔ آپ نے فرمایا علی بن افی طالب کمان ہیں؟ عرض کیا یارسول اللہ! ان کی آ تکھوں میں تعاب دہمن ڈالا اور ان کی آس کھوں میں تعاب دہمن ڈالا اور ان کی اس کے لیے دعائی وہ تکہوں میں اللہ ایک کہ ان کی آس کھوں میں اللہ ایک کہوں ہیں کے لیے دعائی وہ تک کر ان کر آر ہوں گا جتی کہ وہ تماری طرح (مسلمان) ہو جائمیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مم پر روانہ ہو کہا کہ رہان ان سے قبل کرتا رہوں گا حتی کہ وہ تماری طرح (مسلمان) ہو جائمیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مم پر روانہ ہو جس کہ تماری وجہ سے کہا جائے ہیں چنج جائز بھرتم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں اللہ کر اللہ تماری وجہ سے کمی ایک محض کو ہوایت دے دے تو یہ تماری ہو جائمی کر ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں اللہ کی مرتب بہترے۔

(معج ابغاری د قم الحدیث: ۱۳۲۱ میچ مسلم د قم الحدیث: ۱۳۳۰ انسن الکبری لینسانی د قم الحدیث: ۸۳۰۳ (معج

حضرت آلاده بن النعمان رضى الله عند بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوايك كمان بديه كي مي بنك احد كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كے ليے آپ كه دان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كے ليے آپ كه سائے اس كمان سے جرار آرا باحق كه وه كمان نوث كي بكر بحى جي آپ كه سائے اس كمان سے جرار آرا باحق كه وه كمان نوث كي بكر بحى جي آپ كه سائے اس كمان سے جرار آرا باحق كه ايك تيم ميرى آكھ كے ذھيلے پر لگا- وہ وعيلا ميرے چرب پر ننگ كيا- جس اس والے تيم والى جن رك كر رسول الله عليه وسلم نے اس كو ديكھاتو الله عليه وسلم نے اس كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو آپ كو تيم الله عليه وسلم نے اس كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو الله عليه وسلم نے اس كو ديكھاتو آپ كو ديكھاتو كي ديكھاتو الله عليه وسلم نے اس كو ديكھاتو كو الله تيم الله يك كو اس كى دونول آپ كھول جي ديان اور ديادہ تيم نظر والى بناوے سے جيز نظر والى بناوے سے دينون اور سب سے جيز نظر والى بناوے يكھول كى دوايت جي بيد واقد جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ احد كا ہے اور كي قرن قياس ہے كى دوايت جي بيد واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے واقع جنگ در كا ہے اور كي قرن قياس ہے)

(المعجم الكبيرين ١٩ ص٨، سند ابوليعلى رقم الحدث ٢٥٠٠ ولا كل النبوة لاني ليم رقم الحدث عام ١٩٥٠ السرة المستدد ك ع م م ١٩٥٥ السرة النبوية لابن كثيريج ١٩٠٣ الاصليد وقم ١٩٥٠ العد الغاب وقم ١٩٣٠ الاحتياب وقم ١٩٦٠)

حارث بن عبید اپنے دادا ہے دواہت کرنے ہیں کہ جنگ احد میں معفرت ابوذر رمنی اللہ عند کی آگھ زخمی ہوگئی۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا تو وہ دونوں آتھوں میں زیادہ صبح تھی۔

(مندابوبيلي رقم الحديث: ١٥٥٠ مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٩٨)

حضرت عثان بن عنیف رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک تابینا فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آب اللہ ہے دعا کہ کا اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک تابینا فض نی صلی اللہ وہ اگر تم جاہو تو میں وعا کر دول اور اگر تم جاہو تو میں اللہ ہے اللہ وہ الحجی طرح اس کو مو خرکر دول دہ تمہمارے لیے بھڑ ہوگا۔ اس نے کما نہیں آپ اللہ ہے دعا کہے۔ آپ نے اے تکم دیا کہ دہ الحجی طرح وضو کرکے دو رکھت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ ایس تھے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نی رحمت (میدنا) محد صلی

الله عليه وسلم كے وسف سے تيرى طرف متوجه ہو آبوں اے جرا بى آپ كے وسلے سے اپنے رب كى طرف الى اس حاجت من متوجه ہو آبول تأكه وہ يورى كى جائے آپ اس حاجت من ميرى شفاعت كيجے (اے الله) آپ كى ميرى حاجت من شفاعت كو تيول فرما- وہ شخص شفاعت كے يہ كلمات باربار كمتار ہا حتى كه اس كى آئميس ٹحيك ہو كئيں۔

(مستداحمدن المراحم المه طبع قديم مند الحدوقم الحديث المداعة الحدث كالماس عديث كي سند مي يه من الزوى رقم الحديث المرد المستداعة المديث الماس المديث كي سند مي يه من الزوى رقم الحديث الماس المديث المديث المديث المستدرك من المستدرك من المستدرك المنبوة الميستى جا على المنبوة المستدرك من المستدرك من المرد المستدرك المنبوة الميستى جا مل المنبوة المستدرك المنتوى المستدرك المنبوة المستدرك المستدرك المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المنبوة المستدرك المستدرك المنبوة المنبوة المستدرك المنبوة المستدرك المنبوة المنبوة المنبوة المستدرك المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة المنبوة الم

وصال کے بعد نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے استداداد راستغاثہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابن ابی شید اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت محرد ضی اللہ عند کے وزیر خوراک سنے ،
وہ بیال کرتے ہیں کہ حضرت محرد ضی اللہ عند کے زمانہ میں (ایک بار) اوگوں پر قبط پڑگیا ایک مخض (حضرت بلال بن حارث منی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر مبارک پر گئے اور حرض کیایا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی وعالیجے کیونکہ وہ (فبط ہے) ہلاک ہو رہ ہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس مخض کے خواب جس تشریف الات اور فرمایا: محرک پرس جازی ان کو سلام کمو اور یہ خوشخری دو کہ نم پر بیتیت بارش ہوگی اور ان سے کموکہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ پھروہ مطام کمو اور یہ خوشخری دو کہ نم پر بیتیت بارش ہوگی اور ان کو سے بٹارت وی۔ حضرت محرد ضی اللہ عند دونے کیے اور کما: اے اللہ ایس مرف ای چیز کو ترک کر ناہوں جس سے جی عائز ہوں۔

(المصنف ع ۱۳ مل ۱۳۳۷ مطبوعه ادارة القرآن كراجي المصنف ج ۱ مل ۱۳۵۹ رقم الديث: ۱۳۱۹۳ الاستيعاب ج ۱۳ مل ۱۳۲۸ مطبوط دار الكتب العلمية بيروت ۱ ۱۳۱۸ و الا كل النبوة لليستى ج ۷ مل ۱۳۴۷ الكال في الناريخ ج ۲ مل ۱۳۹۸ هم هم الباري ج ۲ مل ۱۳۹۸ ۱۳۵۸ ما و دار الكتب العلمية بيروت ۱ ۱۳۱۵ هم و دار الكر بيروت المال كي مند مع بي البدايه والتسليد ج ۵ مل ۱۳۱۷ طبع جديد ادار الكر بيروت المالاليد)

بیز حافظ این کیرنے اپنی سند کے ماتھ ذکر کیاہے کہ حضرت عمر کے زمانہ جی اجب عام تھ پرا او حضرت بال

ین حارث کے گھروانول نے ان سے کما کہ وہ بکری ڈی کریں انہوں نے کمااس جی کچھ نہیں ہے۔ گھروانول کے اصرار پر جب

یکری کو ذرح کیاتو اس کی بھریاں سمرخ تھیں۔ انہوں نے پکارا یا محمداہ خواب جی رسول اللہ صلی اللہ عذیہ و سلم کی زیارت

ہوئی، آپ نے فرمایا: عمر کو میراسلام کمواور اس سے کمنا میرا حمد تنہادے ساتھ پورا ہونے والا ہے اس کی گرہ سخت ہے اس
عمرائی سمجھ داری سے کام لوا اس عمرائم سمجھ داری سے کام لو۔ پھر حضرت عمر نے نماز استحاد پر حی

(البدائية والنهلية ج من سمالة طبع جديد وارالفكر؟ ١٨٧هه والكال في الآريج ج ٢ من ١٨٩ بيروت ٢٠٠٠ الدا المنتظم لابن الجوزي ج ٣ ل ١٩٥٧ وارالفكر بيروت؟ ١٩٧٤هه)

حفرت بلال بن حارث مزنی کی اس معج حدیث بی بیہ تقریح ہے کہ قط کے ایام میں انہوں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاکر آپ کو پکارا اور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی نے محضر صحابہ

یں رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر رصنی اللہ عنہ کو سنایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس میں ہد دیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور آپ سے استغاث پر تمام صحابہ کا جماع تھا ہور اس صدیرے میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں ہے استمداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سری صدیت ہیں ہے: میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں ہے استمداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سری صدیت ہیں ہے: ایام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۲۰۳۰ھ روایت کرتے ہیں:

حصرت على بن حنيف رمنى الله عند بيان كرت بيل كدايك فخص البيخ كى كام سے حضرت على بن عفان رمنى الله عنہ کے پاس جاتا تھ اور حصرت عثان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیاں ویتے تیجے۔ ایک دن اس مخص کی معترت عثمان بن صیف ہے طاقات ہوئی اس نے معترت عثمان بن حفیف ہے اس بات کی شكايت كى - حضرت عليان سنة اس سے كما: تم وضو خاند جاكروضوكرو، پيرمجدين جادُ اور و إلى دور كعت نماز يزهو، پيربير كهوا ب الله اجم تحد سوال كريابون اور بهارے في وحت محر صلى الله عليه وسلم كے وسيلہ سے تيري طرف متوجه بوتا بون، اے تھرا میں آپ کے داسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری عابت روائی کرے اور ایل حابت کاذکر کرنا پھرمیرے پاس آنا حی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔وہ مخص کیااور اس نے معزت عمان بن حقیف کے بنائے ہوئے طریقتہ پر عمل کیا بھردہ حضرت حمین بن عفان کے پاس کیا وربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رمنی الله عند کے پاس لے کیا۔ حضرت عثان نے اس کو اپنے ساتھ مستدیر بٹھایا اور بوجھا تمہر اکیا کام ہے؟ اس نے ا پنا کام ذکر کیا حضرت علی نے اس کا کام کر دیا اور فرایا تم نے اس سے پہلے اب تک این کام کاز کر شعی کیا تھا اور قربایا جب بھی جہیں کوئی کام مو تو تم حارے ہاں آ جانه پروہ فض حضرت على رضى الله عند كے ہاس سے چاا كيا اور جب اس كى حضرت عملان بن منیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیردے، حضرت عملان رمنی اللہ عنه میری طرف متوجہ نہیں ہوتے سے اور میرے معالمہ میں فور نہیں کرتے سے حق کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ معزت على بن صنيف في كما بخدا هي في معترت على رضى الله عند سه كوئى بلت شيس كى ليكن ايك مرتبه من رسول الله معلى الله علیہ وسلم کی ضدمت میں وجود تعا آپ کے پاس ایک ٹائنا مخص آیا اور اس نے اپی ٹائنائی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمليا: ياتم اس ير مبركرو مع؟ اس نے كمايارسول الله! مجھے راسته وكھانے والاكوكى نسيس ب اور مجھے بدى مشكل ہوتى ہے۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمايا: تم وضو خانے جاؤ اور دضو كرو، مجردو ركعت تماز يرد عو، مجران كلمات ے دعا کرو۔ حضرت مثان بن صنیف نے کماا بھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور ند ابھی زیادہ باتھی ہوئی تھیں کہ وہ نابیعا مخض آیا ور آن حاليك اس ميں بالكل باينائي شيس متى- بيد حديث منج ہے-

اس صدیت میں بھی مید تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استداد اور استقالہ جائز ہے اور بید

مدیث مجی وفات یافتد بزرگون سے استداداور استقادے جواز کی اصل ہے۔

علامه يحي بن شرف نودي شافع متوفي الاعلامة لكهت بن:

عندی سے منقول ہے کہ میں تی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹا ہوا تھ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا:
السلام علیہ کئے بارسول اللہ ایمی نے اللہ تعالیٰ کو یہ قرباتے ہوئے سنا ہے: اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معانی طلب جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے معانی طلب کرتے تو وہ ضرور ائلہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مریان پائے۔ (الشاء: ۱۳۳) پس میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معانیٰ طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھراس نے آپ کی مدح مرائی میں دوشتھ رہ ھے، پھردہ مختم چلا گھا کہ اس کہ تا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھراس نے آپ کی مدح مرائی میں دوشتھ رہ ھے، پھردہ شخص چلا گیا۔ (عسمی سے جی) میری آ کھول سے آئسو سے گئا، پھر میں نے نواب میں تی صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: جا کراس اعرائی سے طواور اس کو بشارت دو کہ اللہ نعائی نے اس کی منفرت کردی ہے۔

(الاذكار ص ١٨٥ بيروت مشاء التقام ص ٢٦٠ تغير الثعالي ج٢ص ٢٥٠ تغير ابن كثير جام ٥٨٥ عامد ابوالحيان اندلس متونى الافكار ص ١٨٥٠ بيروت مشاء التقام ص ٢٦٠ تغير الثعاري مغفرت كردى كلى هيد البحر الحيط ج٣٠ ص ٢٩٥٠ على متونى منونى ما عبد البحر الحيط ج٣٠ مل ١٩٥٠ على منونى منونى ما عدد اور مفتى محد شفيح متونى ١٩٠٠ عدد ابن قرح نقل كيا هيء مدارك الشريل على بامش الخازن ج١١ ص ١٣٩٠ معارف القرآن ج٢٠ص ٢٠١٠)

الشيخ المراحر على تعانوي متوفى مه ماد لكيت بن:

حضرت ابر ابوب انساری رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبر مبارک پر اپنا چرو رکھاتو کسی نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کمایس کسی ایت یا پھرک پاس نہیں آیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جیسا کہ جنقریب آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت (النساء: ۱۳۳) کا تھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باتی ہے گذا جس شخص نے کوئی گناہ کرکے اپنی جان پر ظلم کرلیا ہواس کو چاہیے کہ وہ آپ کی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باتی ہے گئے ہوں جس کہ وہ آپ کی جن بر مبارک کی زیارت کرے اور آپ کی تبر کے پاس اللہ تونائی سے استغفار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے استغفار قرائمیں گے۔ (اعلاء السن ج ۵ مس ۱۹۲۴ مطبوعہ واراکتب العلمیہ بیروت کا ۱۳۵۸ء)

عنسى كى اس نقل ميح سے بھى يد دائى ہوگياكد دفات كے بعد انبياء عليهم السلام اور اى طرح اورياء كرام سے استرداد اور استفافہ جائز ہے اور جمال تك دور سے يكار ف كا تعلق ہے تو الشيخ رشيد احد كنگوى لكھتے ہيں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ خداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہو آئے کہ بان کو عالم سامع مستقل عقیدہ

کرے ورنہ یہ شرک نمیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ بان کو مطلع فرما دیوے گایا باؤنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گایا باؤنہ
تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیویں کے جیسادروو کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحسر و حرمان میں کہ ایسے
مواقع میں اگرچہ کلمت خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگر نہ مقصور اسماع ہو آئے نہ عقیدہ پس ان می اقسام سے کلمات مناجت و
اشعار ہزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاھ نہ شرک نہ معصبت الح - (قادی رشیدیہ کال موب می ۱۸۸ مطبور کراچی)
وفات یا فتہ ہزرگول سے استمد او کی تحقیم کا بطانان

قامنی شوکانی اور نواب بھوپالی نے شخ محمد تن عبد الوہاب نجدی کی انباع میں وفات شدہ بزر گون سے استہ او اور استفات کو کفراور شرک قرار دیا ہے، طاہر ہے کہ ان نعول محید کے ہوتے ہوئے ان کی یہ تحفیریاطل ہے تاہم اس کے بطلان کو واضح نے کے لیے ہم شیخ محدین عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۷۰۷ھ کے بھائی شیخ سلیمان بن عبدالوہاب متوفی ۱۲۰۸ھ کی عبدت پیش کر رے ہیں وولکھتے ہیں:

مسلمانوں کی تکفیرے بارے میں تسارا موقف اس لیے بھی سیجے نسی ہے کہ فیرانقہ کو پکار تااور نذر و تیاز قطعاً كفر نسين ، حتیٰ کہ اس کے مرتکب مسلمان کو ملت اسلامیہ ہے خارج کر دیا جائے ، کیونکہ صدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: شبهات كى بناء ير حدود ساقط كر دو اور حاكم نے ائى صحح من اور ابوعواند اور بزار نے سند صحح ك ساتھ حضرت عبداللدين مسعود سے روايت كياكہ حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كمي الخص كى سوارى كمى ب آب وكياه صحرا میں کم ہو جانے تو وہ تمین بار کے اے عبادائند! (اے اللہ کے بندو) جملے کو اپنی تفاظت میں لے نوم تو اللہ تعالیٰ کے پکھ بندے میں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ مخص مدو چاہتا ہو تو یوں کے کہ اے اللہ کے بندوا میری مدو کرد-اس مدیث کو فقهاء اسلام نے اپنی کتب جلید می ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتد فقهاء میں سے کسی نے اس کا انکار شیں کیا چتانچہ اہام نووی کے میکناپ الاذکار " میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کماب " بالکلم انلیب " میں اس کاذکر کیا ہے اور این مفلح نے "کمکب الآداب" میں اور این مفلح نے ہیں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ککھا ہے: حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبراوے بیان کرتے ہیں کہ بین نے اسپنے والد (لینی امام احمد بن حنبل) سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے پانچ بار جے کیے ہیں ایک بار میں پرول جارہا تھا اور راستہ بھول کیا میں نے کما: اے عبادانتہ! مجمعے راستہ رکھاؤ، مي يوشي كمتارية حي كد من محم واسترير آلك-

اب میں یہ کمتا ہوں کہ جو مخص کمی عائب یا فوت شدہ بزرگ کو پکار آ ہے اور تم اس کی تنفیر کرتے ہوا بلکہ نم محض اہے تیاں فاسدے یہ کہتے ہو کہ اس مخص کا شرک ان مشرکین کے شرک ہے بھی بڑھ کرہے جو بحرو بریس عباوت کی غرش ے فیراللہ کو پکارتے تھے اور اس کے رسول کی علی الاعلان تکذیب کرتے تھے۔ کیاتم اس مدعث اور اس کے مقتنی پر علاء اور ائمہ کے عمل کو اس مخص کے لیے امنل نہیں قرار دیتے جو ہزرگوں کو پکار آہے اور محض اسپے فاسد قیاس ہے اس کو شرک اكبر قرار دينة ہوا انساليله وانسااليه راجه عدور- جيكه شمات سے حدود ساتط ہو جاتي ہيں او اس مضبوط اصل كي بناء پر ايسے ھخص سے پخلیر کیو نگر نہ ساقط ہوگ- نیز مختفرالروضہ بٹس کما ہے: جو ھخص تو حید و رسالت کی گوؤی دیتا ہو' اس کو کسی بدعمت کی ینا پر کافر نمیں کما جائے گا اور ابن تعید لے بھی ای بلت کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ جو مخض فوت شدہ بزر گول کو پکار آ ہے، وہ کسی بد حت کامر تکب بھی نہیں ہے ، کیونکہ اس کابیہ **نحل ایک** مضبوط ا**صل لینی مدیث مجمج** (جس کااد پر ذکر ہو چکا ہے)اد ر ملف کے

عمل ير جنى ب- (الصواعق الالجبيد من - م- الما مطبوعه مكتبه الشين استيول)

ہم چند کہ وفات یافتہ ہزر کوں ہے استمداد اور استفاثہ جائز ہے لیکن میہ مستحن اور افضل نہیں ہے' افضل اور اوٹی کی ہے کہ ہر بلا اور ہر معیبت کو ٹالنے کے لیے اور ہر رہے اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ی کو یکارا جائے اور اس ے مدد طلب کی جائے کونکہ اس کی امداد اور اعانت مسلم ہے اور ہر قسم کے ٹیک وشبہ سے بالاتر ہے اور نلنی سماروں کے بجائے قطعی آسرے سے تمک کرنا مستحن ہے ملک وفات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے آباع میں وہ کمی کا آباع نسیں ہے اس ے مدو طلب کرنامصائب سے نجلت کاذر میر بھی ہے عبادت بھی ہے کار تواب بھی ہے اور انبیاء علیم السلام اور اوسیاء کرام كى سنت اور ان كاسود اور طريقه بمى ب- قبل لااملك لسمسى صداولاسمعا (الاعراف: ١٨٨) ي بمي به وبال بم نے ایک اور پہلوے اس آیت پر مفصل تفتیلو کی ہے انیز ہوئی: ١٣-١٣ پر جو ہم نے تفتیلو کی ہے اس کو ہمی بغور براہ لیا جائے

تبيأن القرآن

اور ان تین آبنوں کی تغییری ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنے سے ان شاء اللہ اس موضوع پر کافی بھیرت افروز معلومات حاصل ہوں گی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ آپ سے مطوم کرنے ہیں کیاواقعی وہ عذاب برح ہے؟ آپ کئے کہ ہاں! میرے رب کی متم وہ عذاب برح ہے اور تم (میرے رب کو) عالا کرنے والے نہیں ہو اور نس: ۱۵۰)

عذاب كي وعيد كاير حق هونا

اس الم الله تعلق الله تعلق في كفارك اس قول كو نقل فريل قعان اور دو كتے بيل كديد وعده كب (بورا بوگا) اگر تم سے بو؟
(بونس: ٣٨) برائله تعلق في اس كاجواب ديا تفاجس كى تفسيل كرر يكل ب كرانسوں نے دديارہ سوال كيا جس كى الله تعلق في سال دكانت فريائى ب اس سوال كاجواب بھى ان آيات كے سابقه مضمون بيل كرر چكا ب جن بيل سيدنا محد سفى الله عليه و آلبد دسلم كى رسالت پر مقلى دلا كل ميان كے گئے تھے اور قرآن مجيد كے مجزو بوتے پر براين قائم كيد كے بيد اور جب بى ملى الله عليه و آلبد و سلم كى رسالت پر مقلى دلا كل ميان كے گئے تھے اور قرآن مجيد كے مجزو بوتے پر براين قائم كيد كے بيد اور جب بى ملى الله عليه و آلبد و سلم كى نبوت البحث ہوگئى تو برجس ویزك وقوع كى آب مسلى الله عليه و سلم نے فردى ہے اس كا قطعى اور بيتے ہوگئا، و برجس ویزك وقوع كى آب مسلى الله عليه و سلم نے فردى ہے اس كا قطعى اور بيتے ہوگيا۔

اس کے بعد قرباہ اور تم عاین کرتے والے تہیں ہو مین جس نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے تم اس کو عذاب ازل کرنے سے عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اس سے مقصور سے بتانا ہے کہ اللہ تعالی جو کام کرنا جائے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس بیل مزاحت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے افزان اور اس کی رضا کے یغیر کمی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافراور مشرک کو دائمی عذاب سے بچاسکتا ہے۔

وكوان الكل المكن من المستعما في الأرض الافتكات به و المراد الرائم الم المكن المكن المكن المعنى المراد المكن الم المكن المكن المراد المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المكن المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ال

تبيان القرآن

کیم تعیمنت آگئی اوردنول کی بیماریوں کی شغا آئمی اور دہ مومنین سے سیے ہوایت ۔ اور آب بھیے دیر) الشرکے معنل اوراس کی رحمت کے مبتنہ ہے سماس کی مصبہ سے سان توشی ں براس دمال اسے بس بترہے میں کروہ دکھار بھے کرتے ہیں و آپ کھیے کہ انشرستے نتبارے سے جرزق بازل كيا الين تهدي اس مي سين بعن كو حوام العد بعض كرصلال فزار شناها أيب كيد كالشرائي في كراس كاحكم ديا تعايا الشري بيتان بالمره ديه و الد بو لوك حجدظا ببتان بأنده رسے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے ، ب شک انشر دگرں پرفضل کرسنے والاس ع پې الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر ہر فالم کی ملیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہو تیں تووہ (عذاب ہے نیجے کے

کے) ان سب کو ضرور دے ڈالٹہ ادر جب وہ عذاب کو دیکھیں ہے تو اپنی پشیانی کو چمپائیں ہے اور ان کے در میان عدل ہے فيصلد كياجائ كاوران بريالكل علم شيس كياجائ كان رونس: ١٠٥٠ ظالمول ہے فدیہ نہ قبول کیاجانا

الله تعالى في اس آيت بي قيامت كون كي تمن معات بيان قرائل بي: (١) خالم كاربس بي مو آنو وه دنياكي يوري دولت وے كر بھى اسپنے آپ كوعذاب سے چھڑوليا۔ (٢) خالم عذاب كو وكھ كرائي چيائى چھيائيں ہے۔ (٣) ان كے درميان عدل سے فیملہ کیا جائے گا۔

ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے تمیں چھڑا سکے کا اس کی دجہ اولاً توبیہ ہے ون تنها آئے گااور سمی چیز کا الک سمی ہو کا اللہ نعالی فرما آہے:

تبيان القرآن

جلديتجم

وَ كُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور اس کے بھی کہ اللہ تعالی نے فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی فدید نہیں لیا جائے گا۔

وَلا يَوْمَ مَنْ مُنْ مَا عَنْكُ وَلا هُمْ يَعْمُ مُووَلُ ٥٠ اورند كى نفس سے كوئى فديد ليا جائے گااورند ان كى دوك

(البقرة: ٣٨) جائے گ

ظالموں کے بشمانی چھیانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دو سری صفت سے بیان کی ہے: اور جب وہ عذاب کو دیکھیں کے تواٹی پیٹیمانی اور پیجیتانوے کو چھپائی کے ۔ اپی پیٹیمانی کو چھپائی کی وجہ سے ہوگی کہ وہ دنیا ہی اس عذاب کا افکار کرتے رہے تھے اور جب ان پر اچانک سخت عذاب آ جائے گاتو وہ جیران اور ششدر رہ جائیں گے ، وہ سمری وجہ سے کہ ان کو اپ متبعین سے دیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت طامت کا نوف ہوگا اس وجہ سے کہ وہ بمت افلام کے طامت کا نوف ہوگا اس وجہ سے کہ وہ بمت افلام کے ساتھ کوئی کا ظمار شمیں کریں گے، تمبری وجہ سے کہ وہ بمت افلام کے ساتھ تو ای کو تنا کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو تخفی رکھتا ہے ، اس آیت میں ان کی شمت کی گئی ہے کہ افلام کے ساتھ تو یہ کہ دنیا تھی اب یہ افلام ہے کا ہے۔

ظالموں کے ورمیان عدل سے فیصلہ کی توجیہ

قیامت کے ون کی تیمری صفت ہے بیان فرائی ہے کہ اس ون ان کے ورمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ور ان پر پالکل ظلم نمیں کیا جسے گا۔ ایک قول ہے ہے کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا دو مرا قول ہے ہے کہ صادید کفار اور ان کے متبعین کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ایک قول ہے ہے کہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل ہے معاطہ کیا جائے گا۔

ہرچند کہ تمام کفار دوز خ کے عذاب میں مشترک ہوں کے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگا کیو تکہ
دنیا میں بعض کا فردل نے بعض کا فردل پر ظلم کیا ہوگا اور بعض کا فردل نے بعض کا فردل سے خیانت کی ہوگی اس لیے بعض کا فر
فالم اور بعض کا قرمظلوم ہون کے اور عدل اور حکمت کا تقاضا ہے ہے کہ مظلوم کا عذاب طالم سے کم ہو اور طالم کا عذاب مظلوم
کے عذاب سے زیادہ ہو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: این کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ال پر بالکل ظلم نہیں کیا
جائے گا۔

الله تعالى كاارشادي: سنوب شك آسانول اور زمينول من جو يجمد مدود سب) الله كى ملكيت منسوب شك الله كاونده برحق م الكي كارشاد كاونده برحق م الكين ال من من الكرفوك شيل جائة ٥٠ ونل زندگي ديتا م اور وي زندگي ليم امن كارف الله كاونده برحق م الكي كارف الواقة من جاؤت ٥٠ (يولس: ٥٦-٥٥)

وعيدعذاب كي برحق موفي بردلائل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا: اور اگر جر ظالم کی فلیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے نہتے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈال اور اس آیت میں بید تنارہا ہے کہ ظالم کی ملیت میں کوئی چیز نہیں ہے ، کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں تو صرف اللہ تعالی کی فلیت میں جیں اور اس سے پہلے والا کل سے بیہ تنایا جاچکا ہے کہ اس جمان میں جو جماوات کیا گئے۔ میوانات انسان ملاککہ اور جنات جی اور فور اور قالمت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے ، ان سب کا اللہ تعالی مالک ہے اور وہ تمام محکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام ماجات سے مستعنی ہے اور ان سب کا اللہ تعالی مالک ہے اور وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام ماجات سے مستعنی ہے اور

تبيأن القرآن

تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام حاجات سے ستنغیٰ ہے اور تمام آفات اور نقائض سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے وشمنوں پر عذاب نازل فرمائے اور اسپنے نیک بندول اور اولیاء الله پر ونیا اور آخرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ے کہ تطعی دلائل اور قوی معجزات سے اپنے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تقویت فرمائے اور اپنے رسول ملی اللہ عنیہ و سلم کی قدر و منزلت طاہر فرمائے اور ان کے دین اور ان کی شریعت کو استحکام عطا فرمائے اور جب وہ ان تمام امور پر قاور ے و مشرکین ماستزاء کرنا آپ کے دین کانداق اڑانااور زول عذاب کی وعید پر تعجب کااظمار کرناباطل ہو گیا کیونکہ جب مقد تعالی بر متم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورانہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے۔ مواس نے مشركين كوعذاب دينے كاجو وعدہ كياہے وہ برحق ہے ليكن ان يس ہے اكثراس كو ضيں جائے۔

ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو متنبہ فرمانا

غزيد جو فريا ہے كه تمام آسانوں اور زمينوں ميں جو كھے ہو وسب الله كى طلبت ہواس ميں يہ بحى بتزانا مقصور ہے ك اس دنیا میں لوگ اسبب ملاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریہ فلاں کی بلڈ تک ہے، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یہ فلاں کی زمین ہے اس فلاں کا باغ ہے اسووہ ہر چیز کی کسی اور مالک کی طرف تبت کرتے میں کیونکہ وہ جسل اور ففلت کی وجہ ہے اسور ظ ہرہ میں ڈوب ہوئے ہیں اور مجازات میں منهمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خفلت پر متنبہ کیا ہے کہ یہ سب چزیں اللہ کی ملكيت مين وه زندگي دسينه والا ب ويى زندگي لينه والا ب- جب وه تماري يه زندگي واپس لے لے كاتو تماري ملكيت ميس كي رہ جائے گاہ تم نہ اسپنے مالک ہونہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کاوی مالک ہے۔

الله تعالى كاار شاد ا المالوك الماران وسي تمارك دب كي طرف ا ايك محيم نفيحت أحى اور دول كي عاربوں کی شفا آئمی اور دومو مینین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے 0 آپ کئے (یہ) اللہ کے ففل اور اس کی رحمت کے سبب ے ہے مواس کی وجہ ہے مسلمان خوشی منائیں ہا اس دیاں اے کمیں بھترہے جس کو دوا کفار اجمع کرتے ہیں 0

(يوتس: ۵۸-۵۵)

روحانی بیار یوں کے علاج کے لیے اتبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرمایا

اس سے مملے ہوئس: ٣٨- ٢٣٤ من الله تعالى نے يہ بيان فرايا تعاكد سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي نبوت كي دليل قرآن مجید ہے اور اب اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی جار صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید اللہ کی جانب سے تھیمت ے ۱۲) قرآن مجید داوں کی بیاریوں کے لیے شفاہے اس اور آن مجید بدایت ہے اس قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید کی ان چاروں صفات کا ہی صلی اللہ طیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بہت قوی رہا ہے اس کی تفصیل اور تمیدیہ ہے کہ چۇراانسان جس طرح زبان كىلات اور چگارے حاصل كرنے كے ليے لذيذ احيث في اور مسالے دار اشياء اور مرخن اور مبنی چیزی کھڑت کھا آ ہے اور اس کے تیجہ میں بلی بلڈ پریٹر، شوکر اور عددہ کے السر کا مریض بن جا آ ہے اور شموانی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ ہے آتشک، سوزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتاہے پھر جسمانی محت کے حصول ك ليے اے كمانے يہنے كى ان مرغوب اشياء اور محيل شموت ، يرجيز كرايا جاتا ، اور الى دوائي استعال كرائى جاتى يى مثل محت بحال ہوسکے ای طرح انسان کی تفسانی اور رومانی بیاریوں کامعالمہ ہے اجب انسان کا الے تی سے رابط نہ ہو اور وہ صرف اٹی عمل ہے اپنے عملا کدوشع کرے اور اٹی ذندگی گزار نے کے لیے فود ضابط حیات

جلديجم

مقرد کرے تو اس کے دل و دمائے پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے مقائد گروہ کن اور فحدانہ ہوتے ہیں اور اس کے
اعمال کفر شرک اور زند بی پر بنی ہوتے ہیں اور اس کو طال اور حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی اسو اللہ تعالی ایسے نوگوں کی
نفسانی موحانی اور تنبی امراض کے علاج اور اصطاح کے لیے نمی مبحوث قربا آ ہے اور ان کو بطور نسخہ شفاء کاب صطافر، آ ہے
افغدا ای سنت الجمید کے مطابق اللہ تعالی نے سیدنا محرصنی اللہ طید وسلم کو مبحوث فربایا اور روحانی باربوں کے علاج اور ان کی
اصلاح کے لیے تر آن مجد آ سے بر نازل فربایا۔

قرآن مجیدے علی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج

جو ماہر معالج ہواس کے علاج کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) وہ مریض کو معنراور مخرب اشیاء کے استعلی ہے مشع کرتا ہے جن ہے اصل حیات خطرہ میں پر جاتی ہے، اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفرے ارتکاب ہے وائے ورزغ کا قرآن مجید انسان مردی عذاب اور وائی دوزغ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو کفراور شرک ہے مشع کیا ہے تاکہ انسان ہیشہ بیشہ کے لیے افردی عذاب کا مستحق نہ ہو جاتا اور اس کے مقائمہ کی اصلاح کی ہے۔

(۱) مریش کو الی دوا کمی وی جا کمی جن کی وجہ ہے اس کے خون میں احتوال پیدا ہو اور وہ فرائی دور ہو جائے جس کی وجہ ہے مرض پیدا ہوا ہے مثلا مریش کے جسم میں جگہ جگہ زقم ہیں جو فحیک نمیں ہو رہے اس کی وجہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کالیول پر جما ہوا ہے فتال مریش کے جسم میں جگہ جگہ خون میں اس کی شکر کو کنزول کیا جائے اور جب شکر احتوال پر آ جائے گی تو زقم فحیک ہو جا کہ ہو گئے۔ اس طرح اجہاء علیم السام جب لوگول کو ممتوع کاموں کے ارتفاب ہے منع کرتے ہیں تو ان کا المام بالکام جب لوگول کو ممتوع کاموں کے ارتفاب ہے منع کرتے ہیں تو ان کا المام کا محمد ہو گئے۔ اس مرح جموع ہیں۔ نماز اردزے ، زکو آاور من کو ترک کرنے سے پہااور چوری ڈاکہ نشر کرتے اس کی طرح جموع ہیں جس کو ترک کرنے سے پہاان کاموں کے امریزان پاک ہو آ ہے اور جب کا اور جب کی جی جس جن کا ایمون ہو آ ہے اور جب کی اور جب کا ایمون ہو تا ہے اور کین حد اس کی جس میں جس کو جی جی جن کا ایمون پاک ہو آ ہے اور جب کی گئی جس جن کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن حالے جو کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے کا جریزان پاک ہو آ ہے اور ایسے انکام بھی جی جن جن سے باطن صاف ہو آ ہے :

لَقَدُ مِنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعْتَ عِنْهِ مُرَسُولًا مِنْ اللهُ عَلَى الْمُومِنِينَ الْمُواعَلَيْهِ مُ النِيهِ وَيُرَكِّينَ فِي مُرَادُ مُلِيمًا مُلْكِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مُولِدًا كَانُوْايِسُ فَعُلُ لَهِ مُن صَلْلِ مُنْفِينِينَ 0

(آل محران: ۱۲۱۳)

حُدَّ مِنْ آمُوالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُركِينِهِمْ إِنَّهَا - (التوب: ١٠٣)

ب شک اخد نے مسلمانوں پر احسان قربایا جب ان جی ان تی جی ہے ایک مظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آجوں کی خلوت کر آ ہے اور ان کا تزکیہ (باطن صاف) کر آ ہے اور انہیں کاب اور محمت کی تعلیم دیتا ہے ، بے شک دہ اس سے پہلے ضرور کملی محمرای میں تھے۔

ان کے اموال سے زکرۃ نجے جس سے ان کو پاک سیجے اور اس سے ان کانزکیہ (صفائے باطن) کیجے۔

جیساکہ ہم نے دکرکیا ہے کہ عقائد فاسدہ اعمال خیشہ اور اخلاق ندمومہ امراض کے قائم مقام میں اور جب یہ چیزی دا کل ہو جاتی ہیں آور جب یہ چیزی دا کل ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ دا کل ہو جاتی ہیں اور ان کی دوح ان کمام آفود کیوں سے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ سے مطالعہ سے مانع ہوتی ہیں اور ان می دو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی این صفات ہیں اشارہ ہے: موعسطہ میں رب کہ

وشعاء لمافى الصدوراية تمارى درك كاتب تعمت بوردل كى ياريوں كے ليے شفا ہے۔ (٣) جب انسان مقائد فاسده الملل خيشه اور اخلاق رزيل عد حزوا ياك اور صاف او جا آب تواس كاول روش او جا آ

ہے اور اس میں انوار البید منعکس ہونے لکتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدرید سے فیض یاب ہونے کے قاتل ہو جاتی ہے

ادرای مرتبه کواس آیت بی برایت کے ماتھ تعبیر فرللاے اس برایت کا پہلا مرتبہ ہے: اسے نفس مختر ؟ اسے رب کی خرف اوٹ جا۔

يُمَايِّنُهُمُ النَّمُ مُ المُطَلَّمُ وَنَّهُ كُلُّ ارْجِعِي إلى

(T4-TA: , \$ 1) O 4 5 "

سوالله كي طرف بمأكور

ادر ہرایت کا حوسط مرتب ہے ہے: مَوْرُورُ إِلِي الشُّورِ (الدّاريات: ٥٠) اور آ فري مرتبه يه ب

عُلِ اللَّهُ ثُمَّ فَرَهُمْ فِي خَوْمِنِهِمْ يَكُمُ وَمِنْ عَالْمَا وَلَ آپ کئے: اللہ آ پھران کو ان کی کج بحثی میں الجما ہوا چموڑ (الانعام: 4) 2,

(٣) اور جب انسان درجات روحانیہ اور معارج رہانیہ کے اس درجہ پر پنتی جائے کہ اس کے انوارے دو سرے تکوب مجل روش ہونے لکیں جس طرح ہائد سورج کے انوار سے مستنیق ہو کرایک جمان کو متور کر آے، وہ بھی انوار رسالت سے مستیر ہو کر عام مسلمانوں کے دلول کو منور کرنے ملے عور اس کے انوارے ہی دو سرے ناتھ مسلمان کال ہونے آلیس تو يک وہ مرتبہ ہے جس کے متعلق اللہ متعلیٰ نے فرمایا ہے کہ سے قرآن موسین کے لیے رحمت ہے اور موسین کی مختسیص اس کے فرمائی ہے کہ منع نوش توسید بامحد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی ہے اور مسلمان کاختماء کمال یہ ہے کہ دو انوار رسالت يس جذب او جائ عجى دومعارف ربانيد يد واصل او ياب اور كفارة ني ملى الله عليه وسلم ك قريب نيس آت اور آب ے دور اما محتے ہیں اور آپ کا انگار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارف رہانے کا کب اہل ہو سکتا ہے سو ي مرتبه مومنين ي كمات فخش باس لي فرلما ورحدة للدومسين-

ظامر یہ ہے کہ جو مخص قرآن مجدے اپ نفس کے کملات عاصل کرنا جاہے اس کے لیے چند مراتب ہیں اس کاپہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نامنامب کالموں کو چموڑ کرائے گا ہر کو درست کرے اور اس کی طرف موصلے ہے اشارہ فرمایا کیونکہ موعط الماسخ بم كنابول سے منع كرية اور دو مرا مرتب مقائد قاسده اور صفات رويد سے اسے باطن كو صاف كرنا اور اس كى طرف شعباء لساعى الصيدورے اشاره قرانيا دور تيموا مرتب سے لئس كو برحق مقائد اور محده اخلاق سے مزين كرنا اور اس کی طرف ھالدی ہے اشارہ فربلیا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کاروشن ہونا اور اس کی طرف ورحمة للمؤمسين ساثاره فرالا

قرآن مجيدے جسمائی شفاحاصل کرنے کی محقیق

علامه جلال الدين سيوطى في اس آيت جي شهاء لساعى المصدور كوعام قرار ديا ب اور قرآن مجيد كوردماني امراض كے علاوہ جسمانی امراض كے ليے بھی شفاء قرار ويا ہے اور اس مليلے ميں احادث اور آثار كوبيان كيا ہے جن كو بم ان شاه الله عنقريب نقل كريس مع اور علامه سيد محود آلوي حنى متوفى مع الله الله إن

اور سے بات بعید نہیں ہے کہ بعض دل کی خاریاں جسمانی خاریوں کاسب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

تبيان القرآن

کینہ دل کی بیاری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیاریاں بھی ہو جاتی جی اور ہم اس بات کا انکار نمیں کرتے کہ اللہ تعالی قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرما دیتا ہے۔ (روح العانی نے یاس ۱۹۹۴ مطبوعہ دارا انکر بیردت براسمارہ) مفتی محمد شغیع دیوبرندی متوفی ۱۹۹۱ الد تکھتے ہیں:

در تھیقت قرآن ہر بیاری کی شفاء سے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علاء امت نے یکھ روایت و
آثار سے اور کھ اپنے تجربوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل تماہوں ہیں جمع بھی کرویے ہیں امام غزائی کی کماب
خواص قرآنی اس کے بیان میں مصور و معروف ہے جس کی تلخیص معزب تھیم الامت مولانا تھانوی نے اعمال قرآنی کے ہم
سے فرینی ہے اور مشاہدات و تجربات استے ہیں کہ ان کا انکار خیس کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آئیتیں مختلف امراض
جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی قابت ہوتی ہیں ہی اس جنور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیاریوں کو ہی دور
کرنا ہے اور معنی طور پر جسمانی بیاریوں کا ہمی بھری علائے ہے۔

( • ورنيد القرآن تام ساسه ومطبوعه ادارة المعارف القرآن ١٣١٣ هـ)

ہم اس بحث میں پہلے نہ ہے۔ اور نہ کا متی بیان کریں گے پر قرآن جیدے جسمانی شف کے حصول کے متعلق اصادیث اور آٹار کا ذکر کریں گے ہیجردم اور تعویذات کی مماخت کے متعلق بعض آٹار کی توجیہ کریں گے ، پھر تعویذات کی مماخت کے جی کریں گے ، اس کے بعد اس روایت کے صبح یو حسن ہونے کی متعلق معرت عبداللہ بن عمرو کی روایت مع حوالہ جات کے جی گریں گے اس کے بعد اس روایت کے صبح یو حسن ہونے کی تحقیق کریں گے اور اس کے داویوں جس سے امام محمد بن اسحال اور عمرو بن شعب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ لیس گے اور تعویذات لئانے کے متعلق فلوئ آبھین کا ذکر کریں گے اور تعویذات کے جواز جی فقداو احتاف اور علماء دیو بند اور علماء غیر مقلدین کی تعریحات چی کریں گے۔ مقلدین کی تعریحات چی کریں گے۔ مقلدین کی تعریحات چی کریں گے۔ متعلق فارن کا شرعی تھی۔ مقلدین کی تعریحات کو چی کریں گے۔ متعلق فارن کا شرعی تھی۔

علامه مبارك بن عجر المعروف بابن الاشمراليذري المتوفى ١٠١ ٥٠ و تكصة بين:

نسسانسه کاستی ہے تعاویز اور خروز (ڈوری میں پروئی ہوئی بیمیاں اور کو ژیاں) اور ان کے عقد کاستی ہے ان کو مللے می لٹکانا- (جاسع الاصول ج میں سوساے، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۸ سامیر ،

علامه محرطا بريفى متوتى ١٩٨٦ مع قلعة بن:

عبقه د است مساله به کامعتی سے ڈوری بھی پروٹی ہوئی سیجیوں اور کو ژبوں کو اور تعویدوں او سکلے میں منکانا۔ (مجمع بحار الانوارین اص سے ۴۰ مطبوعہ مکتبہ ۱۰ رالانیان الدینہ المنورہ ۱۳۵۰ء۔)

المام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١١٥٥ لكمة بين:

نسائب ان سیموں یا کو ریوں کو کتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں انکا بیڈے ، ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نمیں لگتی اس کیا ہے۔ اس کے بیالے سے سبب میں انتخاز نمیں لگتی اس کے بیالے کے بیالے سبب میں انتخاز نمیں لگتی اس کے بیالے کے بیالے کے سبب کو کان دیا۔ (اکستدرک جسم میں ۱۳۱۹) معترب عائشہ نے فربایا: معیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویز گلیا جائے وہ سبب میں ہے انتخابی مقدم کو رد کیا سبب میں ہے کہ اگر تقدم دو کے جو معیبت نازل ہونے سے بیلے افکایا جائے۔ اس سے انتخابی تقدم کو رد کیا جائے۔ (اس کا مقدم میں ہے کہ اگر تقدم دو کرنے کا احتقاد نہ ہوتے معیبت نازل ہونے سے بہلے بھی تعویز انکانا جائز ہے۔) عطاء جائے۔ (اس کا مقدم میں ہے کہ اگر تقدم دو کرنے کا احتقاد نہ جو سے شار نمیں کیا جائے گا۔ سعید بن مسبب سے موال کیا گیا کہ سعید بن مسبب سے موال کیا گیا کہ

عور نول ادر چھوٹے بچوں کے گلوں بیں ایسے تعویذ انکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھاہوا ہو تو اس کاکیا تھم ہے؟ انہوں نے کماجب وہ تعویذ چڑے میں منذ ھاہوا ہویالوہ کی ڈبیدیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور تیون مجادو کی نیک متم ہے الممعی نے کہا ہدوہ چیز ہے جس کی وجہ سے خلوند کے دل میں محورت کی محبت ڈال وی جاتی ہے اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نہ شیطان کا عمل ہے اس اور تام معموم معموم سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۸۷، سننده الحد شعور کی سنده ایک تنم کادم ہے ، جس فقص کے متعلق ہے گمان ہو کہ اس کو جن کا آسیب ہے اس سے اس کاعلان کیا جا آ ہے استعدد فقیماء نے اس کو کمردہ کما ہے ۔ حسن سنے کما میہ جادو ہے سعید بن مسیب نے کما اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(شرح السنرج ١١٥٣ - ١٥٨ م فيها مطبوعه المكتب إرا ملاي بيروت ١٥١٠ هـ)

المام الويكرا حد بن حسين بيمق متوفى ٥٨ مده لكمة بي:

نسب ان بہوں اور کو ڈیول کو کہتے ہیں جن کو (زمانہ جالجیت میں عرب) گلول میں انکاتے ہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا اسک سے مصائب دور ہوئے ہیں اور جو تعوید انکائے جاتے ہیں ان کو بھی نسب کتے ہیں (الی قولہ) ان کو لاکائے کی اس وجہ سے مصائب دور ہوئے کی علمت ہیں اور ان سے کمل عافیت حاصل وجہ سے ممانعت کی علمت ہیں اور ان سے کمل عافیت حاصل ہوتی ہوئی ہے اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے ہر کت حاصل کرنے کے لیے لاکلیا جائے اور اعتقادید ہوگہ اللہ کے مواکوئی مصیبت کو بالے والا نسیں ہے تو بھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (منین کرئی جو میں موجود مطرف مطبور فرالینہ ماکن)

الماعلى بن سفطان محد القارى متوفى مهما مد لكعة بي:

صدیت میں جس نسب کو شرک فیایا ہے (سن ابو داؤد رقم الدیت: ۳۸۸۳) ہے وہ تعویز ہے جس کو یچ کے مخطے میں ڈالا جاستہ اور اس میں اللہ تعالی کے اساء اقر آئی آیات اور ماثورہ (منقولہ) دعائیں نہ ہوں اور ایک قول ہے ہے کہ یہ وہ سپیاں یا کو ثران جی جن کو حرب بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لیک اور یہ یاطل ہے، اس کو شرک اس لیے ڈرایا ہے کہ ان کا احتقاد تھا کہ یہ سب قوی جس یا ان کی (خود ہے خود) آٹھرہے ایا ان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جی کو تضمن ہوتے تھے جو شرک معلوں کمتے ایدادیہ ملتان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جی کو تضمن ہوتے تھے۔ (مرقات جم میں ۲۵۹ مطبوں کمتے ایدادیہ ملتان ۱۹۹۶ھ)

نیز طاعلی قاری فرماتے ہیں: جو تعویذات آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات اور منقوبہ دعاؤں پر مشتمل ہوں ان جس کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ تعویذ ہوں وم ہو یا۔ شہرہ ہو البتہ فیرعربی جس جائز نہیں ہیں کیونکہ ان جس شرک کا حتمال ہے۔ (مرقات ج۸ ص ۳۱ میں۔ ۲۰ میں معلومہ مکتبہ الداویہ ملکان موسورہ)

علامہ سید احمد محطاوی متوفی اسمال کیستے ہیں: ہندیہ جس نہ کور ہے کہ تنویز لٹکانا جائز ہے لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تنویز ایکرلیما چاہیے۔ (حاثیت المحطاوی علی الدر البخاری میں ۱۸۱۳ مطبوعہ وار السرفہ ہیروت ۱۳۹۵ء) بید اس صورت پر محمول ہے جب تسویز کپڑے یا چڑے میں سلاموانہ ہویا کسی دھات کی ڈبیا ہیں بند نہ ہو۔

قرآن مجیدے جسمانی شفاکے حصول کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوتے تواہی اور فال عود برب السد السد فی اور قبل اعدود برب الساس پڑھ کر دم فرماتے اور اینا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرستے، پھر جب آپ اس مرض ہیں جٹلا ہوئے جس بٹل آپ کی وفات ہوگئی تو جس قبل اعدود برب السلس اور فیل اعدوذ سرب الساس پڑھ کر آپ ہے دم کرتی جن کو برب کو جس کے جس بھیرتی تھی۔ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔

تبيان القرآن

(صحح البخارى وتم المدرث المورث المعرض المعرض المدرث المدرث المدرث المورود وتم المدرث المدرث الدرثم المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث المدرث

عطرت عائشہ رضی اللہ عمایان كرتی بي كر بنب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے الل بي سے كوئى يَار بو آيَة آپ اس كاور قبل اعدود برب الفيلى اور قبل اعدود برب السياس جو كردم فرائد.

(مح مسلم و تم الحديث: ١٩١٧ مشكوة و تم الحديث: ١٥٣٢)

حضرت الاسعيد فدرى رضى الفتہ عند بيان كرتے ہيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے چند اصحاب سفريس تے ان كا عرب ك فيلوں بيں ہے ايك قبيلہ كے پاس ہے كرد ہوا محلام نے ان ہے ممان نہيں بيا۔ اس قبيلہ كے سردار كو چھونے ذكے اور اجوا تھا انہوں نے اس كے ليے تمام بھن كے لين كى چزے اس كو فائدہ نهيں ہوا ، بيار كے اور كما بيار كے باس كو كي چرہو وہ ان كے پاس كے اور كما اور اس عرب كى سندى كے باس كے اور كما اس عرب كى بين كے اور كما اس الله كو ششم كر بيكے ہيں اس كو كي چرہو وہ ان كے پاس كے اور كما اس الله كو ششم كر بيكے ہيں اس كو كي چرہو وہ ان كے پاس كے اور كما الله كو ششم كر بيكے ہيں اس كو كو ي اور اس كے تم سے سمان فلاس كو ترب ہوا كما إلى الله كى قشم جي وم كر كا جون الله كى قسم ہم نے تم سے سمان فلاس كو ترب ہوا كہا ہم الله وہ الله كو تشم كر بيكے ہيں الله كو تق كر تم جم كر تم الله وہ الله الله بيار كو ترب كو كہا ہم الله وہ باكل وہ مرب كروں گا جون كروہ كے اور المحسد ليله رب المعالم بيان كو ي الله ماللہ بي الله الله بيان كو ي الله وہ باكل تك درست ہو كہا اور المحسد ليله رب المعالم بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو ي بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان كو بيان ك

یہ حدیث سمجے ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لیٹا جائز ہے اور جن اطاویٹ جس ممافعت ہے وہ تمام اطاویت ضعیف ہیں۔

مافظ جلال الدين سيوطي متوفي الاحديان قرمات بين

حضرت ابوالا موص رمنی الله عند بیان فریاتے ہیں کہ ایک فض حضرت عبد اللہ بن مسعود رمنی الله عند کے پاس آیا اور کما میرے ہیں گا اور کما میرے ہیں تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی تعلیم کے بیرے بھی اللہ تعلیم کے بیرے بھی اللہ تعلیم کے بیرے شغام اللہ بھی اور اوکوں بھی ہے۔ قرآن میں اور شمد میں۔ ان میں دل کی بتار ہوں کے لیے شغام اور اوکوں کے لیے شغام اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اور اوکوں کے لیے شغام اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ال

مام ابن المنذر اور المم ابن مردوي في حضرت الوسعيد خدري رضى الله عند عد روايت كياب كد ايك محض في ملى

الله عليه وسلم ك باس آيا اور اس ف كما مرك سينده تكليف ب- آب فرمايا: قرآن برحو الله تعالى فرما آلها شهاء لسما في المصدور-

الم بیم نے شعب الائمان میں معترت واظلہ بن الاستع رضی اللہ عند سے دوایت کیاہے کہ ایک مخص نے ہی صلی اللہ علیہ و منم سے حلق میں دروکی شکایت کی۔ آپ نے فرایا: تم قرآن پڑھنے کولازم رکھو۔ (شعب الائمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰) علیہ و منم سے حلق میں دروکی شکایت کی۔ آپ نے فرایا: تم قرآن پڑھنے کولازم کے قرآن میں دل کی بیار ہوں کے لیے شفاء ہے الم ابن ابی حاتم نے معترت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیار ہوں کے لیے شفاء ہے اور شد میں برزیاری سے لیے شفاء ہے۔ (تغیرانام ابن ابی حاتم رقم الحدیث دارمند)

المام بیستی نے طلحہ بن معرف سے دوایت کیا ہے کہ مریض کے پاس بنب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتاہے، معترت فیٹمہ بنب بیار ہوئے تو میں ان کے پاس کمیہ میں ہے کما آج آپ تذرست لگ دہے ہیں۔ انہوں نے کما آج میرے پاس قرآن مجید پڑھائے تھا۔ (شعب الابحان دقم الحدیث 200 الدرالمنورج میں ہیسے مطبوعہ دارالفکر بیروت، میں ہیں۔)

المام الحسين بن مسعود البغوى المتونى المصدروايت كرت بيرا:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمااس بات میں کوئی حرج نہیں تیجھی تھیں کہ تعوذ کے گلات پڑھ کر پائی پر دم کیا جائے ہم اس کے ساتھ مریض کا علاج کیا جائے۔ مجلوبے کمااس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات لکھ کر ان کو رحو ایا جائے اور اس کا حسالہ (وحوون) مریض کو پا دیا جائے اس کی حشل ابو قلاب سے مردی ہے اور تھی اور این سرین نے اس کو کروہ قرار دیا اور معرت این مہاں رضی اللہ حتماہ مردی ہے کہ ایک خورت کو وضع حمل میں مشکل چیش آ ری تھی تو معرت این مہاں سے فرار دیا اور معرف این میاں رضی اللہ حتماہ مردی ہے کہ ایک خورت کو وضع حمل میں مشکل چیش آ ری تھی تو معرف این مہاں سے قرار دیا اور معرف این مہاں دوجوون) اس معرف این مہاں نے قرآن مجدد کی بھی آتیں اور بھی کلمات طیبات کلے کرانسی وجو کر اس کا خسالہ (وحوون) اس محتم کو پایا جائے۔ ابو ب نے کما جس کے ابوقالہ کو ویکھا انہوں نے قرآن مجدد کی بھی آیتیں تھیں ہران کو پائی ہے وجو یا اور اس محتم کو پانا جائے۔ ابو ب نے کما جس کے ابوقالہ کو ویکھا انہوں نے قرآن مجدد کی بھی آیتیں تھیں ہران کو پائی ہے وجو یا اور اس محتم کو پلا دیا جس کو جنون تھا۔ (شرح السنہ جام میں ۱۳ مغیر است کی بھی تا ہو جاند)

المام الويكر عبد الله ين محمد الله هيد متوفى ١٩٣٥ وافي سند كم ساتد روايت كرتي بن

(مصنف ابن الي فيهدد قم الحديث: ٣٣٥٣٣ بيروت وشعب الايمان و قم الحديث: ٢٥٤٥)

المام محد من يزيد الن ماجه متولى ٥٥ المه الى سند ك سائق روايت كرت بين:

حضرت على رسى الله عند في كماك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: يسترين دوا قرآن ب-

(سنن ابن ماجد رقم الحديث: ۳۵۰۱ مطبوعه دا را لفكر بيردت ۱۳۱۵ مد )

علامد مش الدين محدين الوبكران فيم جوزيد متوفى الاعد لكي بي:

یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں تو تمہارا رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا گئات ہے جس کی برکلام پر فضیلت اس طرح ہے، جسے اللہ تعالی کی فضیلت تمام تکوق پر ہے، اس کاکلام کمل شفاہے،

عصمت نافعه الورا إوى اور رحمت عامد ب-الله تعالى في خود قربليا:

وَسُيرِلُ مِنَ الْفُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَهُ مَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفاجی اور سورہ فاتند کے متعلق تمهارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن جی ہے نہ تورات میں نہ انجیل جی اور نہ زبور جی سورہ فاتند ہے اپنا میں نہ انجیل جی اور نہ زبور جی سورہ فاتند ہے اپنا عمل نہ انجیل جی اور نہ زبور جی سورہ فاتند ہے اپنا علاج کر آتھا جی ایک محوزت زمزم کا پائی چیا اور اس پر کئی بار سورہ فاتند پڑھتا چرا یک محوزت زمزم کا پائی چیا ہیں نے کئی بار سے ممل فائدہ ہوگیا۔

(زادالمعادع مهم احمام معام مغيثاً مطبوعه دارالفكريروت ١٩٩٠هه)

كلمات طيبه سے دم كرنے كے جواز كے متعلق احاديث

الثفاء بنت عبدانله بیان کرتی جی معزت حفد رمنی الله عنها کے پاس جیٹی ہوئی تفی اس وقت ہی صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور قربلیا: تم اس کو پیو ڑے کا دم کیوں شیس سکھاتیں جس طرح تم نے اس کو لکھتا سکھایا ہے۔ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور قربلیا: تم اس کو پیو ڑے کا دم کیوں شیس سکھاتیں جس طرح تم نے اس کو لکھتا سکھایا ہے۔ استن ابود اؤد در قم الحدیث ۳۸۸۷ میڈ احمد رقم الحدیث: ۳۷۱۶۳)

حضرت عمران بن حصین رمنی الله عبد بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرملیا: وم صرف نظر بدیا سانپ یا بچھوکے ڈستے میں (زیادہ موٹر) ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم الحدیث: ۱۳۸۸۴ سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۰۵۷)

سميل بن حنيف سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: وم مرف بار هنس يا سان يا بچهو ك في الله عليه وسلم من فرايا: وم مرف بار هنس يا سان يا بچهو ك في الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند ال

(سنن ابوداؤد رقم المصنطة ٩٨٨٣ سنن ابن ماجد رقم المصنطة ٩٣٥٣٠ شرح المدر رقم الحديث ١٣٢٩٠ سند احر رقم المدعث:٩١١ المستدرك جهم ١٩١٨-١١٩٠ جهم ١١٠٤-١٩٠٩ سنن كبرئ لليستى جهم ١٣٥٠)

المام المحسين بن مسعود البغوى المتوفى ١٥١٥ اس مديث كي تشريح من قرمات بين:

تبيان القرآن

جأدبيجم

بسم الله ارقبك من كل شمع يؤدبك الله كام س آپ روم كرا بول الله آپ كوشفاد م بر من شر كل معس او عيس حاسد الله الله الله يزع يو آپ كوايذا و اور برنش ك شرك اور بر يشعبك اسم الله ارقبك -

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۳ ۱۹۸۹ سفن الرزی رقم الحدیث: ۱۵۳ سفن این ماجه رقم الحدیث: ۱۵۳۳ سفن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۸۳۳ اور عوف بین مالک المجھی ہے روایت ہے کہ انموں نے کماہم زمانہ جالجیت ہیں وم کرتے تھے ؛ یارسوں اللہ اللہ کا اس کے متعلق کیا رائے ہے ۔ آپ نے فرمایا: اپنے وم کے کلمات جھے پڑھ کرسٹاؤ اس وفت تک وم کرنے میں کوئی ترج نمیس ہوں ۔ آپ نے فرمایا: اپنے وم کے کلمات جھے پڑھ کرسٹاؤ اس وفت تک وم کرنے میں کوئی ترج نمیس ہوں۔ اس محیم مسلم وقم الحدیث ۱۳۸۴ سنن ابود وی و قرائدے شاہدے)

(شرح السنرع ١٦٠ ص ١٦٠-١٥٩ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١٣٠١ه)

دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کاار شاداور امام بغوی ہے اس کی توجیہ

حفرت عبدالله بن مسعود رمتی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول الله نسلی الله علیه وسلم کوید فراتے ہوئے سنا

ہ کہ رم کرنا تسب نہ ( تعوید شکانا) اور نیو کہ ایوی ہے خلوند کی محبت کا جادو) شرک ہیں، حضرت عبدالله کی ہوی نے کہا آپ
اس طرح کیوں کتے ہیں، خدا کی ضم ایمبری آ کھ جن کچھ پڑگیاتی جن فلال بحودی کے پاس جایا کرتی تھی دہ میری آ کھ پر دم کرت تھا اور جب وہ مجھ پر دم کرت قالو مجھ آ رام آ جا آ تھا۔ حضرت عبدالله نے کہایہ شیطان کا عمل تف وہ اپنے ہاتھ سے آ تھ جن سول جبوت تھا اور جب وہ بھی پر دم کرت تھاتو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹائیا تھا تہمارے لیے یہ کانے کہ تم اس طرح پر حوجس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم بڑھتے تھے:

دهب الساس و الساس السعت است البشافي لاشهاء لاشهاء كلايساد رسفيما-

اے لوگوں کے رب! متکلیف کو دور کر دے شفادے تو ی شفادینے والا ہے تیرے سواکی کی شفانسیں ہے جو بیاری کو ہاتی

رہے حیں ہیں۔ تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن مکیم اور حضرت مقبہ بن عامر کاارشاد اور امام بہنتی کام ابن الاثیراور دیگر علاء سلف کی توجیہ

عینی بن عبدالرحمٰن بن افی لیلی بیان کرتے ہیں کہ جس عبداللہ بن عکیم ابو معبد الجمنی کی عیادت کرائے لیے کیاان پر ورم فقا۔ ہم نے کما آپ کوئی چیز کیوں نمیں لٹکاتے؟ (ایک روایت ٹی ہے آپ تعوید کیوں نمیں لٹکات، مشکوۃ رقم الحدیث: ۳۵۵۱) انہوں نے کماموت اس سے ذیادہ قریب ہے انبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اس کے میرد کردیا جائے گا۔

الم ترقدی نے کما عبداللہ بن مکیم کائی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلط البت نہیں اور یہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کے زمد میں نفاہ اور اس بلب میں معترت مقب بن عامرے بھی روایت ہے۔

(سنن الرزى رقم الحديث ٢٦٠ منداحرج ٢٩٥ منداحرج ٢٩٥ من ١٩٠٠ المستدرك ج ١٩٥ من كرى لليستى ج٥٩ مل ١٦٥ أشرة ١٩١٥ من المام ترزى في حضرت مقيد بن عامركي جس مديث كاحوالد ديا بوه بدب:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہے نس مخص نے سمیسمہ (تعویز) کو لاکلیا اللہ اس کے مقصد کو بوراند کرے اور جس مخص نے کو ڈی (یہی) کو لاکلیا اللہ اس ک

تفاظت نہ کرے۔

(منداحمہ ج ۴ ص ۱۵۳ مندابو میں رقم الحریث: ۵۹۱ المعم الکیم ج کاص ۱۹۹۷ ج ۴ ص ۱۹۹۷ میج الزوا کدج ۵ ص ۱۹۹۰) المام ابو بکراحمہ بن حسین جستی حتی ۴۵۸ میداس حتم کی اعلامات کے متعلق لکھتے ہیں:

اس مم کی اطان میں ان تسمالہ (تعویزات) کو شرک فربا ہیں تعویزات کو افکانے والوں کا یہ احتقاد ہوکہ کھل عافیہ ان تسمالہ نوانہ جالیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا، لیکن جس نے اللہ عافیہ اور بناری کا کھل زوال ان تعویزات کی وجہ ہے ہوگا جیسا کہ زمانہ جالیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکرے پر کمت حاصل کرنے کے لیے تعویز کو اٹکایا اور اس کا یہ احتقاد ہوکہ مصیبت کو ج لنے والما اور مرض کو دور کرنے والما مرف اللہ عزوج کے بھر تعویز افکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سفن کری الیستی جہ میں ۵۰ مطبوعہ مان کی نیز الم بیس فرمات این مسعود ہے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ می اور میں اس سے ان کی یہ عراد ہے کہ وہ دم اور تعویز وغیرہ شرک ہیں اس سے ان کی یہ عراد ہے کہ وہ دم اور تعویز وغیرہ شرک ہیں جو بھر دولی زبان میں نہ ہوں اور ان کے معنی فیر معلوم ہوں۔

(سنن صغیرج ۲ ص ۲۲۳ میلوند دا د البید پیروست ۱۳۱۵ میر)

علامه مجد الدين الوالمعادات المبارك عن محداين الاجراليذري المتوقى ١٠٠١ م كليمة بن:

نسائم (تعویزات) کو شرک اس کے فرال ہے کہ زمانہ جائیت میں وہ تسمائے متعلق کمل دوا اور شفا کا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کا یہ حقیدہ تھا کہ یہ تسمائے اللہ تعالی کا تھی ہوئی تقدیر کو عل دیتے ہیں اور دہ اللہ کے فیرے معمائے کو دور کرنا چاہے تنے۔ (النمایہ ج) میں سوجہ مطبوعہ دارالکتے انعلمہ جردت ۱۹۳۸ء)

علامه شرف الدين حسين بن محد الليس متوفي ١٠٠٥ الكيمة بي:

تعویز اور کو ڈی لنگانے پر آپ نے شرک کا اطلاق اس آنے فرایا ہے کہ زبانہ جاہلیت میں ان کے انکانے کا جو طریقہ معردف اور مردی تعاوہ شرک کو تعظمیٰ تھا کو کھا۔ ان کے متعلق ان کا احتقاد شرک کی طرف نے جا آتھ میں کتا ہوں کہ شرک سے مرادید اعتقادے کہ یہ تعویزات توی سبب ہیں اور ان کی اصل آئے ہے۔ مرادید اعتقادے کہ یہ تعویزات توی سبب ہیں اور ان کی اصل آئے ہے۔ ورید توکل کے متانی ہے۔

(شرح النبي ج ٨ ص ١٠ - ١٠ مليوم اوارة القرآن كرا يي ١٠١١٠ه)

علامد محرطا ہر فنی متونی ١٨٨١ مد نے بھی اس طرح تکما ہے۔

( بجيع بمار الانوارج اص 42 ٢ مطيوه وار الايمان ديمة منوره ١٥١٥ هـ)

تعویز لنکائے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات

الم الوطيني همان ميني تنذي حوقي ١٥ المد روايت كرية بي:

الم تفل في كمايه مديث حس مع ي-

(سنن الرَّدَى رقم الحميث: ٩٥٢٨ سنن الإواؤد رقم الحميث: ٩٨٣ سند احد ١٢٠ ميله طبح قديم مند احد رقم

الهده : ١٩٧٦ ملى وارالهدت قابره اس كے طائيد على فيخ اجر شاكرت كماس مديث كى سند مجى ب المستدرك يناص ١٥٣٨ ماكم ف على كما يد حديث مجى الما سناوب اور وجى في اس برجرح نيس كى بك حافظ واقع في قواس مديث سے استدالل كيا ب الطب النوى على الماح تناب الأواب لليستى رقم الحديث : ١٩٠٤ من اس مديث كو افي مجى تمذى على ورج كيا ب و تم الحديث : ١٩٠٣ ممائح المندن عن ورج كيا ب و تم الحديث : ١٩٠٥ ممائح السند به الترب واقع المستند على المحدث المان المي هيد رقم الحديث : ١٩٠٥ مطور وارالكتب النفيد ويدت الترفيب والترب رقم الحديث : ١٥٥٥ مرود وارالكتب النفيد ويدت الترفيب والترب رقم الحديث : ١٩٥٥ -١٥٥٥ مطور وارالكتب النفيد ويدت الترفيب والترب رقم الحديث : ١٩٥٥ مرود وارالكتب النفيد والترب والترب وقم الحديث المندن كو المام فسائل كى تواسل سے بحى ذكر كيا ہ مثل اليوم واللذرقم الحديث المندن الله عند واللذرقم واللذرقم واللذرقم الحديث الحديث المندن الورد المندن الورد المندن والدرقم واللذرقم الحديث المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المندن المند

حضرت عبدالله بن عمروكى روايت كے مسجح اور حسن نه جونے اور درج بونے كے جوایات كيٹن ڈاكٹر مسود الدين ملال نے "تعویز كندا شرك ہے" كے حوان سے ایک د مالہ لکما ہے اور انہوں نے گئے میں تعویز فكانے كو شرك كما ہے - معزت عبداللہ بن عمروكى ندكور العدد صديث كے اوپر انہوں نے بید متوان قائم كيا ہے: "تعویز

ذكركركان يرمنهل بحث كري كالمعقول وبالله النوفيق

كيش مثل لكية بن:

اس ایک روایت کے ایمرو متعدد ملتی ہیں: (۱) یہ بورے مربایہ روایت میں ایپ طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور مسیح موناتو دور رہا یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ ایام ترفری جو تسمج روایات کے بارے میں بہت بی فراخ ول واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شار نہیں کرتے بلکہ حسن فریب کتے ہیں۔ (تعویز گنڈا شرک ہے مین، مطبوعہ کراچی)

المام ترفدی نے اس مدعث کو حسن قریب کماہے اس کے باو اور کیٹن مستود کانیہ کمٹاکہ المام ترفدی اس روایت کو حسن بھی شار نسیل کرتے بہت جیب ہے۔ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ غریب ہونا اس مدیث کے حسن ہونے کے مثانی ہے تو اس کی وجہ اصطلاح محد شمین سے تاوا تفیت ہے۔

مافظ احدين على بن جرعسقداني متوفي ١٥٠٠ تصحيح بين:

اگر یہ احرّاض کیا جائے کہ اہام رَدَی نے یہ تحری کی ہے کہ حدیث حن کی شرط یہ ہے کہ وہ متعدد سندوں کے ساتھ

مروی ہو، گروہ اپنی بعض احادیث کے متعلق یہ کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث حن خریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند

کے ذریعہ پہچائے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اہام رَدَی نے مطلقاً حدیث حن کے لیے یہ شرط نمیں بیان کی اہلہ یہ حدیث
حن کی ایک خاص حم کی شرط ہے اور یہ وہ قسم ہے جم حدیث کے حتعلق وہ اپنی کلب میں صرف حس لکھتے ہیں اور اس کے

ساتھ سیج یا غریب کی صفت نمیں ڈاتے ، کیونکہ وہ بعض حدیث کے حتعلق صرف حس لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق صرف می خریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حرف خریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حرف غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن خریب

لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حرف غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن سیج غریب لکھتے ہیں اور انہوں نے جو متحدد اسانید

لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حم خریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن سیج غریب لکھتے ہیں اور انہوں نے جو متحدد اسانید

می شرط عائم کی ہے دو اس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب سیتے ہیں اس جی انہوں نے اپنی کتاب کے آخر ہیں خود اس

کی شرق کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب سیتے ہیں اس جی انہوں نے جمود کی تولیف سے عدول نہیں کیا۔

کی تقرق کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب سیتے ہیں اس جی انہوں نے جمود کی تولیف سے عدول نہیں کیا۔

(شرح نجتہ انکر حس مدیث کے متعلق وہ حسن غریب سیتے ہیں اس جی انہوں سے جمود کی تولیف سے عدول نہیں کیا۔

(شرح نجتہ انکر حس مدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس جی انہوں سے جمود کی تولیف سے عدول نہیں کیا۔

تبيأن القرآن

فاصدید ہے کہ اہم ترفری کے نزدیک بد صدیف حسن ہے اگرچہ ایک سندے مردی ہے۔

نیز میہ حدیث امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے کیونکہ جس حدیث پر دہ کوئی تھم نہ لگائمیں وہ ان کے نزدیک حسن اور ممل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشرزوری متوفی ۱۹۳۳ ہے لکھتے ہیں:

اہم ابودا دُو نے اپنے کتوب میں لکھا ہے میں سے اٹی اس کتاب میں جس مدیث کو درج کیا اس مدیث میں جو شدید ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے اور جس مدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نمیں کی، وہ صالح ہے اور بعض ایک احادیث بعض دو سری احادیث سے ذیادہ مجھے ہیں۔

(علوم الحديث لاين العبلاح ص سوس مطبوع الكتب العلمية الدينة المتورة ٣٨٦١ه)

علامه يكي بن شرف نواوى متوفى ١٤١١ه الم ابوداؤرى اس عبارت ك متعلق لكعية بن:

امام ابو داؤ دکی اس تخریر کی ہناء پر ہم نے امام ابو داؤ د کی سنن میں جس مدیث کو مطلقاً پایا اور معتدین میں کسی ایک نے بھی اس مدیث کو منج کمانہ ضعیف کمانو وہ امام ابو داؤ د کے نز دیک حسن ہے۔

( تقريب الثواوي مع مدريب الراوي ج أص ١٦٤ مطبوعه الكتبه المعلمية المدينة المنورة ٩٣ ١٥٥ ماه)

علامه جلال الدين سيوطى متوفى الاحداس عبارت كي شرح من لكية بن:

الم ابوداؤد کی ایس مدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتدین میں ہے کسی کی تفریح کے بغیراس مدیث کو سیح نمیں کما جائے گائی گیے اس مدیث کو حسن کہنے میں زیادہ احتیاط ہے اور اس سے بھی زیادہ احتیاط اس کو صالح کہنے میں ہے۔ (قدریب الرادی جائی ملبوعد الکتبر العلمیہ المدینہ المنورة ۱۳۴ مادی

واضح رہے کہ اہام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس پر سمی قسم کے ضعف کا تھم نمیں نگایا، پس ند کور العدر تصریحات کے مطابق یہ حدیث اہام ابو داؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کیٹن مسعود نے اس مدیث کے متعلق تکھا ہے: "اس مدیث کا تسمیح ہوناتو در کنار رہا" گزارش یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ امام احمد نے بھی اس مدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاکر جو متاخرین میں کافی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند کو میچ کما ہے، مار و اس کے اس کی خالفت نہیں کی بلکہ فود اس مدیث سے استولال کیا ہے اور شیخ کما ہے اور ذہبی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ فود اس مدیث سے استولال کیا ہے اور شیخ البانی جو مخالفین کے نزدیک مسلم میں انہوں نے بھی امام ترزی کی سند کو میچ کما ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شروع میں ذکر کرد یہ ہیں ،

كينن مسعود في اس مديث كي دو سرى علم يديان كي ب:

(۲) ووسری علمت اس روایت جی بید ہے کہ: حید اللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق بیہ جملہ کہ وہ اس دعاکو نابالغ بچوں کے محلے بی لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ مدیث کے الفائل خمیں بلکہ رادی کی طرف سے ایک" مدرج "جملہ ہے۔

(تعویذ کندا شرک ہے ص٥٥ مطبوعہ کراچی)

کیٹن مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کے الفاظ ہیں اور بید حدیث مدن ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل ہیں نعین کی اور بلادلیل حدیث کے کمی جملہ کو راوی کا کلام قرار دینا غیر مسموع اور غیر مقبول ہے۔ اگر دو اس سلسلہ میں باقدین اور یا قلین حدیث میں ہے کمی کی شادت چیش کرتے تو اس کی طرف القامت کیا ہا ؟ محض ان کی ذہنی اختراع تو لاکن جواب نہیں ہے۔

تبيان القرآن

تعویڈ کے جواز کی روایت کا ایک حدیث سے معارضہ اور اس کاجواب کینن معود صاحب نے اس حدیث کی تمیری علت پر بیان کی ہے:

اس احتراض کے جواب میں اولا گزارش سے بے کہ جس صدیث پر امام ابدواؤر سکوت فرمائیں وہ اس وقت حسن ہوتی ہے جب معتدین میں سے تنی نے اس کو ضعیف نہ قرار ویا ہو اور اس صدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور وہ معتدین میں سے جس چنانچے حافظ دکی الدین عبدالعظیم میں عبدالقوی المنذری المتونی ۱۵۶ مد لکھتے ہیں:

اس مدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن رافع التنو تی ہے جو افر سقیا کا قامنی تھا امام بخاری نے کماوس کی مدیث میں بعض مناکیر جیں۔ (مختفر سنن ابوداؤدج ۵ ص ۱۳۵۴ مطبوعہ دارالمعرفتہ میروت)

عانياس مديث كي شرح بن ابوسليمان حدين محد الخطالي الشافعي المتوفى ٨٨ مد لكية بن:

اس مدیث میں تمیر (کو زیال یا تعویز) انگانے کی ممانعت ہے، قرآن مجیدے تیرک عاصل کرنے یا شفاطلب کرنے کے اس مدیث می لیے جو تعویز انگائے جاتمی وہ اس میں واخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے اور اس سے استعادہ کرنا (پناہ طلب کرنا) اللہ سے استعادہ کرنے کے قائم مقام ہے اور ہیں جواب بھی ویا گیا ہے کہ وہ تعویز کروہ ہیں جو ٹیمر عربی میں ہوں اور ان کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو مکتاہے کہ وہ جادہ ہویا اس میں اور کوئی چے ممنوع ہو۔

(معالم السنن مع مختمر سنن ابو دا وُ وج ٥ ص ٩٥٣ معليو عد دا رالمعرفة ، بيروت)

ما على بن سلطان مجد القارى المنفى المتوتى مهماند اس مديث كي شرح بي لكية بي:

اس مدیث میں جو نسیسہ سے ممافعت کی گئی ہے اس سے مراد زباتہ جالمیت کا نسبسہ ہے، کیونکہ نسیسہ ، اتعوید اتعوید کا تعدید کی جو تعدید کی جو تعرید کا تعدید کی جو تعمید اللہ تعالی کے اتاء اور اس کے کلمات کے ساتھ مختص ہے وہ اس ممافعت میں داخل نمیں ہے، بلکہ وہ تعوید مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سلت سے معروف ہے۔

(مرقات ج ۸ ص ۲۱ ۱۳ مطبوعه مكتبد ايد او به مكان ۱۳۹۰ مد)

روايت حديث من امام محمد بن اسحاق كامقام

كينن مسود صاحب فاس مديث كي يو تقى علم يان كى ب:

(٣) چوتم علست اس ردایت پس بید ہے کہ اس کے دو راوی جمین اسلی اور عمروین شعیب ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ

تبيان القرآن

ھرے نے شدید جرح کی ہے۔ محدین استخ بین ایسار اہام مالک فریلے ہیں "دھال میں الدھاجلة" دہاوں ہی ہے ایک دوال ہے۔ (تندیب جلدہ حریات جدس میں) سلیمان تھی کتے جی کہ وہ کذاب ہے۔ بشام بین عروہ کتے جی کہ وہ گذاب ہے۔ بشام بین عروہ کتے جی کہ وہ گذاب ہے۔ بشام بین عروہ کتے جی کہ وہ گذاب ہے۔ کی تعلن کتے جی کہ بی اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ وہ گذاب (بہت بڑا ہموج) ہے۔ (میزان الاحتدال جذع میں) وہ بیت بین فلد اس کو گذیب بی جی اس نہائے ہیں۔ (تندیب بی حدیث کی ساحت کریں ہے۔ (تندیب التنذیب جلدام ۱۳۵۷) اپ ذرا ایسے تک ذرہ ربوں گا جب لوگ محدیث کا تظریب ہی طاحقہ فرا لیجند۔ وادن فیالوا مشروک المحدیث او وا ہسا او کہ اب کذاب اور کی کا برے جی انگریہ ہی طاحقہ فرا لیجند۔ وادن فیالوا مشروک المحدیث او وا ہسا او کہ اب معدیث کی جا وائی ہے یا گذاب ہے تو وہ دادی ساقط لا یہ کسب حدیث (تقریب الخوادی ص ۱۳۳۳) جب مور شین کی راوی کے بارے جی سے کسی کہ وہ سروک ہو وائی ہے یا گذاب ہو تا ہو گا الائتمار ہو تا ہو اس کی دوارے تھی بھی تھی جا گئے۔ (تقریب الخوادی ص ۱۳۳۳) ہو ہو گئی تا ہو گئی مسلودی گئی کریں گے اور روارے وہ بی نام استماری کریں گے اور اس کے بعد کمیش مسعودی گئی کردہ جرح کا جواب میں اور نام کی دواری کے بود کمیش مسعودی گئی کردہ جرح کا جواب کی خواب جس کو این کا مقام ہے وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد کمیش مسعودی گئی کردہ جرح کا جواب کریں گے۔

امام محدین استختی بن بیار کے متعلق مافظ جمال الدی مع سف المزی المتوفی ۱۹۳۸ مد لکھتے ہیں:
محدین استختی سنے سحاب میں سے حصرت انس بن مانک رضی اللہ عند کی زیارت کی اور تابعین میں ہے سائم بن عبداللہ
بن عمراور سعید بن المسیب کی زیارت کی امام بخاری نے اپنی صحح میں الن سے تعلیقا روایت کی ہے اور امام ابو واؤو امام نسائی امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے الن سے اصابی روایت کی ہے۔
امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے الن سے اصابی روایت کی ہے۔

تبيان الْقرآن

(تمذیب الکمال دقم: ۱۹۴۴ نا ۱۹ م-۸۳ ملی ملی ملیور دارانکر بیروت ۱۳۳۰ تذیب النذیب رقم: ۱۹۹۰ جه م ۱۳۸-۱۳۳۰ ملحمة مطبوعه دارانکتب العلبه بیروت ۱۳۵۰ ملی امام محمد بن استحق کو کلزیب کہنے کا جواب

الم محمن المختى كوجس وجد الك كذاب اور داس كماكيا إلى كنسيل يدب:

ابو احر عبدالله بن عدى الجرجاني المتوتى ١٥٥ مد الليع بن:

سلیمان بن داؤد کتے ہیں کہ جھ سے بیٹی بن سعید القبان نے کھا کہ جس گوائی دیتا ہوں کہ جحر بن اکل کذاب ہے۔ جس نے کہا آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا کہ جھ سے دہیب بن قلد نے کھا کہ وہ کذاب ہے۔ انہوں نے کھا جسے۔ جس نے سے بوجہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا جھ سے مالک بن انس نے کھا کہ جس گوائی دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ جس نے مالک سے بوجہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا جھ سے اشام بن عودہ نے کھا کہ جس شمادت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ مسلم بن عودہ نے کھا کہ جس شمادت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ جس نے بیشام سے بوجہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا وہ میری ہوئی فاطمہ بنت المنذر سے ایک ودرث دوایت کر آ ہے ، علی اللہ میں میرے باس دھتی کے بود آئی تھی اور اس کو آنیات کی مود نے نہیں دیکھا۔

(الكال في ضعفاء الرجال على منه المنعقاء الكبيرج من من المسلم عن من و و تقب الكمال عدم من ١٠٠ تنديب

التذيب عدم مهم ميزان الاحتدال عدم ٥٠٥ - ١٥٠ كلب الجرح والتعديل عدم مهد ١١٠٠)

ال من كمايول عن اس احتراض كاجواب بحى قدكور ب المام ابن عدى لكست بين:

المام احمد في فرمایا: المام محرین المحلی کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس وقت ہشام کی ہوی قاطر مھری جاری ہوہ اس وقت المنہ الموں نے اس سے اس سے کو من لیا ہویا کی وقت وہ محرے جاری ہوتو ان سے من لیا ہو۔ (اکال فی حسناہ الرجل ہا۔ مسلم المنہ وہی غالمہ ذہبی نے کھا کہ المام احمد نے فرمایا حمکن ہے کہ محرین المحق نے ان سے محبری ہے حدیث منی ہو، یا انہوں نے بہتین شی ان سے یہ صدیث میان کی ہو، اور اس میں کیا چیز افع ہے حال مکہ وہ بھی شی ان سے یہ صدیث میان کی ہو، اور اس میں کیا چیز افع ہے حال مکہ وہ بورش ان سے یہ صدیث میان کی ہو، اور اس میں کیا چیز افع ہے حال مکہ وہ بورش اور محروسیدہ ہو جی تھی۔ (میزان الماح والی جام میں الماح والی علامہ این جو ذی نے قلعام کے ایام احمد نے فریا ہو مکا ہے کہ ایام محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں اس محمد میں محمد میں اس محمد میں اس محمد میں محمد میں اس محمد میں محمد میں محمد میں

تبيان الغرآن

عودہ اور مالک کی تقلید کی ہے اور رہے سلیمان التھی قو بھے تھیں معلوم انہوں نے کی وجہ سے محدین التی ہے اور رہے سلیمان التھی قو بھے تھیں معلوم انہوں نے کی تکہ سلیمان جرح اور تعدیل کے اہل نہیں جین المام این حالان نے محدین التی کا قالت جی و کر کیا ہے ، جٹام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے ، رہے ،جٹام قو ان کا قول ما کتر جرح نہیں ہے ، کیونکہ آبھین معرب عائشہ وضی اللہ عنما کو دیکھے بغیران سے مدیث روایت کرتے تھے ای طرح محدین التی تی اور این کے در میان پر وہ لٹکا ہوا تھا اور رہے الکہ تو انہوں نے ایک مرتب یہ کساور بجروہ ان کی طرف بیٹ گئے۔ وہ روایت مدیث کی اور این کے ور میان پر وہ لٹکا ہوا تھا اور رہے بلک اس کی وجہ یہ تھی کہ بروہ وہ لٹکا ہوا تھا اور رہے بلک اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود وں کی جو اول اور مسلمان ہوگئی تھی اور این کو غزوہ تی جروہ بی اور این کو جروہ تی ہوئی کہ ان بی موجہ بیان کہ بھی تا ان کی مرتب تھے ہوں اور جب امام این وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور ایام بالک کے نزویک این بی سے روایت مدیث جائز تھی جو بہت تھے ہوں اور ایم ایک کو کہ بالک کے نزویک ان بی سے روایت مدیث جائز تھی جو بہت تھے ہوں اور ایم ایک کے نزویک این بی سے روایت مدیث جائز تھی جو بہت تھے ہوں اور ایم این نے کہا می کہرین اس کی عربین اس کی مربین اس کی مربین کی کا می اور ایم این نے کھا می کہرین اس کی عربین اس کی مربین اس کی تعربین کی مربین اس کی تعربین کی مربین اس کی عربین کی مربین اس کی عربین کی مربین اس کی تعربین کی مربین اس کی عربین کی مربین اس کی عربین کی مربین اس کی عربین می کھرین موجہ ہیں میں اس کی عربین می کھرین میں ہو جو بین موجہ ہیں میں اور قاطمہ سے امام جو بین موجہ ہیں۔ ان جو جین موجہ ہیں اور قاطمہ سے امام جو بین موجہ ہیں۔ ان جو جین موجہ ہیں۔ ان کے حدید ان کے حدید اور ایم کی دوایت کی ہے ان جو جو بین موجہ ہیں۔ ان خود ہوں سے تھروں ان کی کی دوایت کی ہو بیت تو دو بین موجہ ہیں۔ ان کے حدید ان کی حدید کی دوایت کی ہو بیت تی دوایت کی ہو بیت تی ہو ہیں موجہ ہیں۔ ان کی موجہ میں موجہ ہیں۔ ان کی موجہ میں موجہ ہیں۔ ان جو جو بین موجہ ہیں۔ ان کی موجہ میں موجہ ہیں۔ ان کی موجہ میں موجہ کی دوایت کی موجہ میں موجہ ہیں۔ ان موجہ بی موجہ کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی موجہ کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت ک

عمروبن شعيب عن ابيه عن جده پر جرح کاجواب

دھرت عبداللہ بن عمرہ بن العام کی مدیث کے ایک اور آدوی پر جرح کرتے ہوئے کیٹن مسعود لکھتے ہیں:

دو مرے داوی عمرہ بن شعیب ہو محد بن المخل کے استاہ میں ان کا معالمہ بھی اپ شاگر و سے مخلف نہیں ۔ ابو داؤد کتے ہیں کہ عصوو س شعیب عن بیدہ عن حدد اسے سعید ہو بن شعیب کی روایت اپ پاپ سے اور ان کی اپ داوا سے جست نہیں ہے اور ان کی اپ داوا سے جست نہیں ہے اور ان روایت میں ہے ۔ کی بن معید کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی دوایت بھی نہیں ہے ۔ کی بن معید کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی دوایت جست نہیں ہے ۔ کی بن معید کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب تاری نزدیک وائی ہے ۔ الم احمد کتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی دوایت جست نہیں ہے ۔ الم احمد کتے ہیں کہ عمرو نے اپ باپ سے صرف چند دوایتی تی ہیں لیکن دو باپ اور داوا استدیب التندیب تام میں ۱۹۵۰ ابو ذرعہ کتے ہیں کہ عمرو نے اپ باپ سے صرف چند دوایتی تی ہیں لیکن دو باپ اور داوا سے منسوب کرکے تمام قیر مسمور ع دوایتی ہے تھا گیا بیان کرتے ہیں۔ (بیزان الاعتدال جلام ۲۸۹) این تجرکتے ہیں کہ انہوں نے عمن ایر عن جدہ سے طرفقہ سے بچھ بھی شیس سناوہ کماب سے نقل کرکے محمل تدایس سے کام لیتے ہیں۔

(طبقات المدلسين ص ١١)

یہ درست ہے کہ بعض او گول نے محروین شعیب م جرح کی ہے، لیکن ماہرین صدیث نے محروبن شعیب کی تعدیل کی

حافظ جمال الدين الي الحجاج يوسف المزى المتوفى ١٩٦٧ هـ تكييز بين:

عمرو بن شعیب بن محدین حیدالله بن عمرو بن العاص القرش ان سے الم انتخاری فراء سے طلف الدام میں احادیث دوایت کی جین اور الم ابوداؤد الم مرتذی الم نسائی اور الم ابن اجد فرائی منن میں ان سے احادیث روایت کی جیں۔ الم بخاری نے کما الم احمد بن حنبل علی بن المدنی المحق بن رابونین ابوعید اور امارے عام اصحاب کو میں نے عمرو بن شعیب عن التذيب الكنال وفي المنه في من عن المن في المراء من من من من من من الما تعرف الما المريدة والمام

مانظ شنت الدين بن احدين على بن جر فستدائي مَوْقي المدارة للن فين:

(مُدَّرِبُ الْمُدِّرِبُ الْمُعْرِبُ مُعْرِفُ مُعْلِقُ ورار الكتب التليدية وعدا ١٥١٥ مد)

صافظ ابن مجر فسقل في منتوفي ما فله في مخروين شعبت ك منتقلق الجهارات لكف بين كدوه صندوق بين بين بهت زياده عج بين - (تقريب النازيب عام من عساع وادا لكتب النظمة بيرون مناسله)

مانظ عمن الذين محرب احر الدّبن المتوفي المتوفي المراح عن عَلَو بن شغيت كي تعدّ في يحد معتلق بنت الوال عليه بين بم ان ش النة جند نقل كررسية فين -

تنبيان القزار

فرماتے ہیں:) ہیں کمتا ہوں کہ عمروین شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے بنو روایات ہیں ان ہیں کوئی روایت مرسل ہے نہ منقطع، رہا ہے کہ وہ بعض احادیث کتاب سے بیان کرتے ہیں اور بعض س کرتو ہے محل نظر ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی احادث، حدیث صبح کی اعلیٰ اقسام میں سے ہیں بلکہ ان کی حدیث حسن کے قبیل سے ہے۔

(ميزان الاحتدال ح٥ ص ٣٢٠- ٣٢٠ مطبوعه دا را لكتب العلمية بيروسته ١٦٢ماه

عمروبن شعيب كي اس روايت سے استدالال كرتے والے علماء

عمروين شعيب كى اس روايت سے حسب ذيل علاء في استدلال كيا ب:

حافظ این قیم جوزی ای صدیت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے جی: اس نیاری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویز کے م علاج کی مناسبت مخفی نمیں ہے - (زاد العاوج موص ۱۱۸- ۹۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ء)

الم تخرامدین را ذی متوفی ۱۰۲ه فی یکی اس مدیث سے استدلال کیا ہے۔ (تغییر بھیری میں ۵۸) بیروت جام ۵۵، معر، حافظ ذہبی متوفی ۲۳۸ء نے بھی اس مدیث سے تعویم لاکانے پر استدلال کیا ہے۔

(الطب النووي ص ۲۸۱ مطبوعه بيروت ۲۰ مهرو)

حافظ ابن کثیر متوفی ۱۸۵۷ء علامہ آلوی متوفی ۱۳۷۰ء شیخ شو کانی متوفی من الد اور نواب بھوپالی متوفی کے ۱۳۰۰ء نے بھی اس مدیث سے شیطان سے بناہ مانتھے پر استدلال کیاہے۔

( تغییرابن کیرج ۳ مل ۹۸۲ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ما مخ انقد برج ۳ می ۱۳۱۸ مطبوعه دارالوفا بیروت ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ و ابسیان ۱۴ می ۱۳۷۸ الکتبه التصرید بیروت ۱۳۵۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۸ و

ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس مدعث سے استدفال کیاہے جن کو جم نے اختصار کی وجہ ہے ترک کرویا۔ محد شین بیں سے ملاعلی قاری متوثی مہدارہ اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جن تعویذات میں اللہ تعالی کے اسام ہوں ان کو افکانے کے لیے نیڈ مدیث اصل ہے۔

(مرقات جهم ۱۳۳۷ مطبور کمتر ار ادر ملکان ۹۰ ۱۳۹۰)

ميخ عبد الحق محدث وبلوى متوتى ١٥٠٠ه اس مديث كي شرح من تكفيت مين:

صدیث میں فہ کور کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر گردن میں لٹکالیا جائے اس حدیث سے گردن میں تعویز ات لٹکانے کاجواز معلوم ہو تہ ہے۔ اس باپ میں علاء کا نسآلاف ہے ، عماریہ ہے کہ بہیوں اور اس کی مثل چیزوں کالٹکانا حرام یہ کروہ ہے ، لیکن اگر تعویز ات میں قرآن مجیدیا اللہ تعالی کے اساء تکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اشعنداللمعات ج ٢٥ س١٠٠ مطبوعه مطبع تيج كمار لكعنق)

جلدججم

شیخ عبدالرحمن مبارک پوری متوفی ۱۳۵۲ء اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: شیخ عبدالحق دبلوی نے لمعات میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں بچوں کے گلوں میں تعویذات ٹٹکانے کی دلیل ہے، لیکن رسوم جاہلیت کے مطابق حرزاور کو ژبوں کو لٹکا ٹابلانقاق حرام ہے۔

(تحفة الا حوذي ج م ص 20 م، مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيروت ١٩٩٠هـ)

ان تمام دلا کل ہے واضح ہوگیا کہ از محدین استحق از عمرو بن شعیب از والد ازجدید روایت سمجے یا حسن ہے اور اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس سند ہے اس روایت کو پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند ہے

تبيان الْقَرآن

بيش كررب بين جس بي المام محدين التحق نبيل بي-

المام ابوعبدالله محدين المعيل بخارى متوفى ١٥٦١ مروايت كرت بي:

احمد بن خادداز محمد بن استعبل از عمو بن شعیب از والدازجد خود وه کتے بیل که ولید بن دلید ایسے مخص تے جو خواب بیل در جاتے تے اقوان سے بی صلی الله علیه وسلم نے فرایا: جب تم سونے لگو تو یہ پڑھو: بسمه الله اعدد در کدمات الله المتنامة می عضب و عقابه ومس شر عباده ومس همزات الشبطان وال یحصروں جب انہوں نے بید المتنامة می عضب وعقابه ومس شر عباده ومس همزات الشبطان وال یحصروں جب انہوں نے بید کلمات پڑھے تو ان کا ڈر جا آربا اور معترت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما این بالغ بجون کو یہ کلمات سکھاتے تنے اور تابائغ بجون کے بی کلمات سکھاتے تنے اور تابائغ بجون کے بیروت الاله مال کی تو بید کور کا دیتے تھے۔ (قاتی افعال العباد ص ۸۹ مطبوع مؤست الرمالة ، بیروت الاله می المجاد می المحص تابعی المحص تابعی کے اقوال کی توجید

نیز کینین مسعود لکھتے ہیں: پانچ یں علت یہ ہے کہ کمی محالی، کمی آبھی نے تمید کو جائز قرار نہیں دیا، یہ جو کہ جا بعض محابہ بھی ان تعویزوں کو جائز سکھتے تنے جن میں قرآن یا اساء اللہ نغالی یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں سمج نہیں ہے۔ (اٹی قولہ) و کمیع سعید بن جہیر سے روایت کرتے ہیں کہ جس مختص نے کمی اٹسان کی گردن سے تمہیر کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب طے گا (تعویز گذا شرک ہے ص)

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمیں ہے مراد رسم جاہلیت کے مطابق کو ٹریاں ہیں یا وہ تعویذات جن ہیں قرآن مجید اور اساء البید کے علادہ کچھ لکھا ہو یا غیر عربی میں لکھا ہوا باتی اس مغیر پر ابراہیم نعنی کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر تشم کے تمائم کروہ بیں خواہ قرآن سے لکھے جائیں یا غیر قرآن سے میہ بلاحوالہ لکھا ہے ہسویہ ہم پر جمت نہیں ہے خصوصاً جب کہ یہ احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار آبھین اور متحدد مفسرین کی عبارات اور فقعاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔

تعوید لٹکانے کے جوا ذکے متعلق فقہاء تابعین کے فالوی

ابو معمد کتے ہیں کہ میں سنے سعید بن مسیب سے تعویز کے متعلق ہو جھا انہوں نے کما جب اس کو کر دن میں انکام جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی عید رقم اللہ ہے: ٢٣٥٣٣)

عطاے اس مائض مورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویز ہو، انسوں نے کما اگر وہ چڑے میں ہو تو وہ اس کو اتار نے اور اگر وہ چاندی کی تکی (یا ڈبیا) میں ہو تو اگر چاہے تو دہ اس کو رکھ دے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن اني جيبه وتم الحديث:٢٣٥٣١)

ہوئس بن خباب بیان کرتے میں کہ بچوں کے مجلوں میں جو تعوید اٹکائے جائے ہیں ان کے متعلق میں نے ابوجعفرے ہوچھاتو انہوں نے پچھے اس کی رخصت دی۔ (مصنف ابن ابی جیب رقم الحدیث:۳۳۵۳)

جو يبر بيان كرتے إلى كد أكر كوئى فخص كلب اللہ ئے لكھ كر تعويذ لئكائے اور عسل كے دقت اور بيت الخلاء كے دقت اس كو الكر دے تو تعويذ لئكانے ميں كوئى حرج نهيں ہے - (مصنف اين ابي هيب رقم الحديث: ٢٣٥٣٥) (اگر تعويذ چڑے ميں منذھا جوا جو يا جاندى كى ڈبيا ميں جو تو بجران احوال اور او قات ميں الكرنا ضرد رئى نهيں ہے -)

(معينف ابن الي شيبه ج٥م ١٣٠٠- ٣١٠ وار الكتب العلميه بيروت ٢١١١١ه)

دم اور تعوید کے جواز کے متعلق علامہ شامی حنقی کی تصریح علامہ سید محرامین ابن عابدین شای حنق متونی ۲۲۳ه دیکھتے ہیں: معلی با در می ۱۳۳۰ مطبول و را یام کشش این مودت به می در و میترین در می ۱۳۵۱ میلی در در در در در در در در در در در ۱۳۳۰ میلی در بارد در در میلی در در می در در بارد در شد می در در ۱۳۵۰ میلی در بید

واوجز السالك عام مي مهم الموم وموم مطوط المات الحيالة الساري راي

۱۸۱۰ را تعوید کے اوا از کے متعلق مشہورہ یورندی عالم ﷺ محمدز کریا سار نیوری کی تسائل کتب فکر دیورند کے مشہور مقالم ﷺ میں اسار نیورٹی لکھتے ہیں:

المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المست

والمركب يتوس ووجود علا الكياب ساريد ياي الده

المام بغوى اور المام بيهنى نے حظرت عائد وضى الله جينيا كانہ فول نقل كيا ہے كہ أكر معبيت بازل ہونے كور تمويز الكا اور معبيت بازل ہونے ہے بيلے خود فرائكا الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كود الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كو واسل كرنے كے تعاند كم الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كو واسل كرنے كے تعاند كم الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كود فرائكا الله كا تقدر كو واسل كرنے كے ليے تعاند كم الله كا تقدر كود فرائكا كرنے كے ليے ادادت كا تقدر كود فرائكا كو تا كے فرائكا كو مائكا كو الله كا تقدر كود فرائكا كو تا كے خوات تعمل ہے ۔ اس ليے یہ ادادت كورت عائشہ رضى الله عندا كے قول كے خوات تعمل ہیں۔

دم اور قبو پذیر کے جواز کے معلق مرشہ رقبر مقبلہ عالم نواب مید این حسن جاب بھویالی کی تصریح مشور غیر مقلد عالم شخ محہ میدالرجن مبارک بوری متوفی ۱۹۳۳ء کیسے ہیں:

نواب مبديق حين خال يمويل في كتاب "إلدين المانص" على أبكيا ي كه جن تعويذات على قرآن مجيد كي آيات يا الله تعالی کے اساء مکھے ہوں ان کو انگائے کے جوازی مجار کرام کی پین اور پید کے بناء کا منظاف رہاہے۔ معرب جبداللہ بن عمرو بن العاص اور حبيرت عائشه رضي الله عنها كي فلا يرروايت شي اس كاجواز ي المام الوجعفر باقراور إمام الجدو غيروسة حضرت این مسجود کی اس روایت پی توجید کی ہے کہ جماڑ پیونک عمام التج یذات) دور تبلہ (غادِند کے بل می بوی کی محبت كا ممل شرك من انبول من كمان ان تبويدات ير ممول ب جب على شركيد كلبات مول اور حبرت اين مسجود خفرت این عہاں عباس معزرت مذیقہ معیرت جنب من عامرادراین علیم کے خابرا قوال میں بدیم جواز ہے۔ (میں کتابوں کہ ان اقوال می مجى حسب سائل توجيد كى جائے كى اور ممانعت كو ال تعويدات ير محول كيا جائے كائين على شركيد كلمات اول سعيدى غفرلد) لیعض علیاء نے ممانعت کو تین وجود سے ترجیج دی ہے اول اس لیے کہ ممانعت میں عموم نے اور ممانعت کا کوئی مستقل نہیں ہے۔ (علی کتا ہول کہ جن احادیث علی جواز کی تعیریج ہے وہ مصصص ہیں، سعیدی تجفرانہ) جانیا شرک کے ذرائع کا سدباب كراتے كے ليے - (يس كمتا مول كم شركيد كالمات كا تمائم يس فكميا ميراب زماند جاليت يس تمه كيا شرك كي ذرائع كا سد پاب کرنے کے لیے وہ کرنے اور دوا وارو کرنے کی تھی ممانعت کی جانے کی کیونکہ جعزت این مسجود کی رواہت میں وم كرف كو بهي شرك فرايا ہے معدى غفرار) اور تيري وجد يد ہے كدجو تخص تعجرية انكا ما موا موسكما ہے كد وہ تعج يذكو تضاء عادست اور استخاع كرف وهت نه المارع؛ نواب بحويل في إلى وجد كاروكرت بوع الجعاب كريه وجر بهت كزور به كونك اسے کیا چزمانع ہے کہ وہ مجنمی تضاء حاجت کے وقت تبویڈ ا آر کے اور فارغ ہو کر گھر پہن کے۔ پھر نواب بھوبال نے لکھا ہے کہ اس بلی میں ران ہے کہ تبوید الکانا طاف اولی ہے کیا بھرجس طرح تنوی کے کی مراتب ہیں ای طرح اظامی کے میں کی جراتی ہیں۔ ابول کمنا جاہیے کہ توکل کے بھی کی جراتیہ ہیں سعیدی جغراب صدیث میں ہے: ستر بزار تسلیان جنت على بغير حماب كے واطل مول كے يہ وہ يوں جو يد خودوم كرتے مول كے نہ دم طلب كرتے مول كے ملا كك دم كرنا جائز ہے اوراس سلسلمت سے احادیث اور آثار میں الیکن یہ توکل کا اللی مرتبہ ہے ای طرح تبویذ نہ الکانا بھی توکل کا ایلی مرتبہ ہے ا سعيدى غيرك) والسه اعدم بالصواب يمال يرتواب يمويل كي جارت حتم موكي-

( تخد الماحوة كي ج من ٢٣٢- ١٣١١ مطيوم واراحيا جالتراث العربي بيروت ١٩١٩ المري

اس بحث کے اخیر میں ہم حافظ ذائی اور حافظ این قیم کے ذکر کیے ہوئے چند تعویڈ ات کا بیان کرر آپے ہیں۔ تجوید الفکانے کے جواڈ کے متعلق علامیہ ذہمی کی تصریح اور خواب میں ڈرینے کا تجوید حافظ ابوعبداللہ محمدین اجمالہ ہی البتونی ۴ سی جو تھتے ہیں:

طِيْدِ سِجْم

واريىحىمىرون-

تمائم (تعویزات) لاکانے کے متعلق الم احد نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ کردہ ہے اور کماجس نے کسی چیز کو لاکلیا وہ اس کے میرد کردیا جسٹے گا۔ حرب نے کماجس نے امام احمد ہے ہو چھاجن تعاویذ جس قرآن مجید لکھا ہوا ہو یا اس کا غیر لکھا ہوا ہو آیا وہ کروہ جب بڑی انہوں نے کما کہ حضرت این مسعود اس کو کروہ کتے بیٹے الم احمد نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما اور دیگر ہے روایت کیا ہے کہ وہ اس جس فری کرتے بیتے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رمنی اللہ عنما بین کرتے جس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جب تم جس ہے کی محض خواب جس ڈر جائے تو وہ یہ پڑھے:

اعود بكلمات الله التامة من عصب

یں انفد کے فضب ہے اس کے عقاب ہے اس کے برکدوں کے شرہے اور شیطان کے وسوسون اور ان کے حاضر ہوتے ہے

وعقابه وشرعساده ومس همرات الشيطي

الله كمات آمدك بناه ي آماول-

تو پرشاطین اس کو ضرر نہیں پہنچا سکیں کے اور حضرت عبداللہ بن عمروا پنج بالغ بجول کو ان کلمات کی تعلیم دیے تنے اور نابالغ بجول کے ملکے بیں ایک کاغذ پر یہ کلمات کو کر اٹاکا دیے تنے اس صدت کو امام ابوداؤد اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کمانیہ حدث حسن قریب ہے اور امام السائی نے اس صدیث کو عبدل البیوم والدیسلہ میں روایت کیا ہے، اور اس کے کروویا غیر کروویوں میں ایسے کے کروویا غیر کروویوں کا تقیم اس وقت ہے دیب کسی محفوم کا یہ عقیدہ ہو کہ تعویذ بنف نفع یا ضرر پنچا آ ہے، یواس میں ایسے کھات ہوں جن کامنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی ص ۴۸) وار احیاء الطوم، پروت ۲۰ میں ا

بير مناه علامه الدين ابو عبد الله محرين الى برالعروف بان القيم جوزى المتوفى الدين ابو عبد اللهة بي:

الوعيدانة كوية فيركي كه يحمد بخارج و كياتواتمول في يخارك في ايك كافة لك كربيجا بس من يوكله بواتحاد بسسم الله ومالله ومالله محمد رسول الله قلما يا ماركوسي مرداوسلاما على ابراهيم وازادوا به كيدا محملا هم الاحمسريس (الانجاء: ٥٠-١٩) اللهم رب حبراليس وميكائيس واسراهيل اشه صماحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وحبروتك اله الحق واميس.

مروزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ہوئی بن حیان نے اور جعفر تھر بن علی ہے ہو چھا کہ آیا بھی تعویز انکاؤں؟ انہوں نے کما اگر وہ تعویز اللہ کی کتاب ہے ہو یا اللہ کے نبی کے کائم ہے ہو تو اس کو اٹکالوا اور حسب استطاعت اس سے شفا طلب کوا بیں نے کما بھی بخار کا تعویز اس طرح لکھتا ہوں ساسمہ سمیہ و سائلہ و صحب رسسول اللہ النے انہوں نے کہ ورست ہے۔ امام احمد نے معفرت عائشہ رضی اللہ عنما اور محمد مواجب کیا ہے کہ انہوں نے اس معالم بی تری کی ہے۔

حرب نے کماامام احمد بن طنبل نے اس معافلہ بیں تختی نہیں نی امام احمد نے کما حضرت این مسعود رضی اللہ عند اس معالم بہت تختی کرتے تھے اور ان ہے ان تعویدات کے متعلق سوال کیا کیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد انکائے جاتے ہیں تو انہوں نے کما جھے امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

خلال نے کہا ہم ہے عبداللہ بن(امام)احمہ نے بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے والد(امام احمہ)کو مصائب تازل ہونے کے بعد ان و گوں کے لیے تعویز لکھتے ہوئے دیکھا ہے جوڈر جاتے تھے اور جن کو بخار چڑھ جا آتھا۔(زادالمعاوج ۴۳س)۴۹ دارالفکر بیروت) و ضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویڈ

فيخ ابن قيم جوزي متوفى اهده لكعت بين:

قلال بيان كرتے بين كه بحص عيدالله بن (المم) احد في بيان كيا كه هي في اپن احد الله والد (المم احم) كواس عورت ك ليه تعويد نكفته بوك و يكفاجس كو وضع حمل بين يحكي اور مشكل چي آ ربي بوء وه يه تعويد سفيد بيا له بين كي صاف چيز به نكفته فيه و محترت ابن عباس وضي الله عنه كي يه وديث نكفته بين الاالمه المحلب الكرب سب حال الله وب المعرض المعطيم المحصد للمه وب المعلميس (كانهم يوم يرود صايوعدود لم مسشوا الاسماعة مس مهار بلاع) (الاحقاف: ٣٥) (كانهم يوم يرونها لم يلمشوا الاعشية اوصحاها) (النازعات ١١١)

ظال نے کماکہ ہم سے ابو برالروزی سے بیان کیا کہ ابو عبداللہ (امام احمد) کے پاس ایک فخص آیا اور اس نے کما اے ابو عبداللہ ! کیا آپ اس عورت کے لیے تعوید لکھ ویں کے جس کو دو روز سے وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرمایا: اس سے کمو کہ وہ ایک بڑا بیانہ اور زعفران لے کر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ متحد دلوگوں کے لیے تعوید لکھتے ہتے۔

عکرمہ ، حضرت این عباس رضی اللہ عنماے روائے کرتے ہیں کہ حضرت بھیٹی معلی اللہ علی سبب وعلیہ وسلم کاویک گئے کے پیس ہے گزر ہوا اس کے پیسے ہیں اس کا بچہ پیشاہوا تھا (وضع حمل میں مشکل ہو رہی تھی) اس گائے نے حضرت میں سے کمان اے کلئنہ اللہ ! اللہ ہے وعالیجے کہ وہ جھے اس مصیبت ہے نجلت دے جس بی بی جملا ہوں۔ حضرت میں ملید اسلام نے وعاکی: یہا حسال السمس میں السمس میں السمس میں السمس ویسام مسلام سے وعالی : یہا حسال السمس میں السمس میں السمس میں السمس میں السمس میں السمس میں السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل السمس حمل علی اس نے کو سو تھی دی تھی۔ حضرت ابن عباس نے مسال السمس حمل عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو اس کو یہ کلمات لکی دو۔ ظامل نے کما ای طرح اس ہے پہلے جن خرمایا کا لکھنا بھی فائدہ مندے۔

متند شن کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی آیات کو تکھنے اور ان کے عسالہ (دحوون) کو پہنے کی بھی اجازیت دی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شفایس سے شمار کیاہے۔

اس ملسلد من ایک اور تکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاف برتن من تکھاجائے۔ ادرانسسداء است قب 0 و دست لربھا وحقت 0 وادا الارض مدت 0 والقت منا عید بھا و ترحیلسہ (الافتقاق: ۱۰۱) عالمہ عورت کو اس برتن سے بالی پاریا جائے اور اس بائی کو اس کے بیرو پر چمز کا جائے۔ (زاو العاون ۱۳۵۳ مطبوعہ وار انتکر بیروت ۱۳۱۲ه)

ای طرح حافظ زای متوتی ۸ ۱۷ مد لکھتے ہیں:

جب بعض کلام میں میہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ انقد کے اذن ہے لفع دیتے ہیں تو تمہارا انقد کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے! اور امام احمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ جب قرآن مجید کو کسی چیز پر لکھا جائے گھراس کو دھو کر اس کا خسالہ کی لیا جائے تو اس شمل کوئی حزن نہیں ہے 'اور ایک محض کسی برتن میں قرآن مجید تکھے پھراس کو دھو کر اس کا دھوون مریش کو پلا دے 'ای طرح کر اے کسی چیز پر قرآن مجید لکھ کر اس کو فی کرتے نہیں ہے 'ای طرح بائی پر قرآن مجید پڑھ کر اے مریض کوئی حرج نہیں ہے 'ای طرح بائی پر قرآن مجید پڑھ کر اے مریض پر چیز کا جائے 'اور ای طرح جب مورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو قرآن مجید تکھ کر اس کا دھوون اس صلاء عورت کو بیادیا جائے۔

حضرت ابن عماس سيد دوايت كدجب كى عورت كووضع عمل عى وشوارى بوتوا يك صاف برتن ليكراس بين لكوا جائه كذائه بسوم يسرون منايو عدون (الاحقاف ٣٥) كذائه مبدوم يشرونه الديد بشدوا لاعشبة او صحمها ١٠٥) الناذعات: ٣١١ القد كنان فني قصصه عدرة لا ولى الالسان (لاسف: ١١٥) يجراس كووحوكراس كاغمال عورت كوپايا جائے اور اس کابانی جورت کے دینے پر چمز کا جائے۔ (الفب سون من اے استور الدیاء معوم بیروت ۱۹۷۱ء تکسید سے متعلق قعوید

شُخ ابن تم بَوزى مَوْلُ الديد ليح بن:

دل یا سینہ میں در د (انجائزا) کے لیے تعویر

اس همي آهي عليه والمساهدة عند عند عند والمدود الله الله المدود المساوية المدود المساوية المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المد

ر حدیدہ (الصدید: ۴۸) میده نی جفار ( ٹائنیف نیڈ) مثملا تین ون کے مغار کے لیے تعویم

المسهدة المحمل محمده المهيم ماكن شبغ والمسكدة والمسخود عدال المالية والمسكدة والمستعدد المعمور المالية المعمورة المالية المعمورة المالية المعمورة المالية المعمورة المالية المعمورة المعمورة المعمورة والمعمورة المعمورة ا

المياك ہے تعوير

الاستراد المراق من العرب التي التي المواق المدافع من الدوايت يواب و راس الله صلى عد طباء المراس و المراس المراق المواق المراق ا

ژاڑھ کے درد کے لیے تعوید ا

من بك ورد يم الربي الربي المقال وفياد يا الله على المسلم المراس المسلم الربي الله الماران الله الماران المسلم والاستعمار والاستدادة قلد الما المسلم المراس الله الماران المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المسلم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ا

الاسر الم المسلم من الدر آبلوں الدر ہم تشم کی الفیکش کے لیے تعویز ایتوزے البحنسیوں الدر آبلوں الدر ہم تشم کی الفیکش کے لیے تعویز

ان ساسه بر المعادات كالمستد الملك على المحسال فقل المستقيمة البر السند المام المام

سيأر العرار

وحداولااستدا- (الانجام: ١٣) (ناد إلى و ١٤٤٥) على ١٩٤٠- ١١٦ مطبوع دار النيكري وي ١٩١١م تبویدات اور دم کے جواد کے جناتی ہم نے سال یو مغیرین کی تیریکات اور نداہی اربید کے انتہاء کی جہارات کو طوالت کے خوف ہے ذکر نسم کیا ان کو ہم ان شاء اللہ ہو اسما تیل، جد کی تغییر می ذکر کریں ہے۔

الله نتوالي كي المنكل اوراس كي رجت كاموراق

اس كيدالله توليا في الله الله كارجة الله كارجة إدراس كي الله كارجة يه مسلمان خوشی منائمی- بال من بیان حسن بعری اور میلد وغیرون کما: الله کے منتل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحت

ے مراد قرآن ہے- (جائع البیان 13 میں 17 - 177)

اس آن الله على وسدل ك يج دوباره اشاره كاس كر جوالي بناف إجرك اور باجيت مرف الله كى رجيت اوراس كا فعنل اونا عليه ينجي اليان ميرف الله كي رجي اور إلى كي تعنل كي دج ي سرور بون كد اور كني ادي سيك وجہ بید کھونگ اوی لقر تی بلل میں ان کے زوال کا خطرہ انسان کو اا بھی رہتا ہے اور رومانی اد تی جب انسان کو عاصل وں تو دہ النا ير اس ميسيت سے فوش نہ مو كر يد روطاني الذيكي بيل بلك الى ميسيت نوشي موك يد الله كي دي موكي لعتيل بين اوراس معين إن افوش اونائية بالكل اوربية يدى سيادت ، اس يج بور فرالا الله كي رجمت اور ائل کے المثل ہے اس کے فوق ہونا کہ وہ اللہ کا المثل اور اس کی رجیتے ہے اس دنہادی مال و دولت ہے بہتے بہتر

ے من كوكفار فع كرتے ميں۔ رسول الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله الله الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله

ان آبية عِي الله ك فلل اورائل كل وجمة ب سيدًا محمل الله عليه وسلم كونكي مراد الماكيا ي- بانظ علال الدين سوعي بحقي الاج ليعي بين خليب اورائن مساكرية جورت اين ماي رضي الله وماي كاي كرال معدل الده عن فصيل الله يع مراد في سلى الله عليه و سلم بين- (الدرالينور عام عن ١١٦ واراليكر وروب روح البعاني عد من ٩٠٥ دارانيكرا يا تام الوراوالي في في جيورت الن عالى وضي الله جماع روايت كياس كرور جديد على وحت ب مراد سيدنا لي صلى الله عليه وسلم في - الله تبالي قرامًا يج : وسا ارسليب الارحمة للبسمين - (الأنبياء: ١١٥ الدرالمنورج مى ١٢٦٠ روح البيل ي عيود، المام الن جوزي بحقى ١٢٠٥ من المياس كو فياك في حيرت الن عاس رضى الله جنميات روايت كالي كروجت يد مرادسيدنا عرصل الله عليه وسلم على

إذا والميرية على: ١٠٤ كمتي الإسلام بيروت ١٠٤ ماج

اور جن او کول کو جم نے کتاب بال سے دو اس سے خوش

اس تقبيرك مطابق اي آيت كامعني يه مواكر سيدنا مي سالي الله عليه وسلم كي دات كراي اور آب كي وااوت اور بعثق

يرمسلمانون كوخوشي منانا واسيع اوراس كي الملي اس آيت عب ي والديش أتسنهم الكينب يفرجون مأأثرا اِلْيَكُ وَمِنَ الْأَخُرَابِ مَنْ يُسُكِكُونَهُ مِنْ الْأَخُرَابِ مَنْ يُسُكِكُونَهُ مِنْ الْأَخْرَاب

ہوتے ہیں اور ان گروہوں س يعض وه يس جواس كے يعض كا الكار كرت ين (P(m; 1/2))

المام الا جعفر هيرين جرير طيري متوفى الناه الله تامين كي تغييريس لكيت بي وہ اصحاب بھے معلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ہے خوشی ہوئے اور انہوں نے اس کی تعمد الی

نبيان الْهَرِ أَن

کی اور بہود اور نصاریٰ اس کا تکار کرتے ہیں۔ یہ قنوہ کا قول ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٥١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٢١هم.

ابن زیدنے اس آیت کی تغییر میں کہاتا ہے وہ الل کتاب ہیں جو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے، اور الاحزاب سے مراویہوں نصاری اور جوس کے گروہ ہیں، ان بیل سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ (جامع البیان رقم الحدث: ۱۹۵۹)

اس آبت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی وزادت اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا اظمار کرنامطلوب اور محبود ہے۔

حفرت ابن عباس رمنى الله عمااس آيت كي تفيري قراح بي:

الكيويس بدلكواية من الله كفرا-(ابراتيم: ٢٨) جن لوكون في الله كي تعت كو كفرت تبديل كرويا.

حضرت این عباس نے قرمایا: القد کی فتم بیالوگ کفار قرایش بین اور عمرونے کماوہ قریش بین اور سیدیا تحد صلی القد علیہ وسلم اللہ کی نعمت بین- (صحح البحاری رقم الحدیث مناع عصور دار ارقم بیروت)

اس منج مدیث کے معابق رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ٔ اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہو نا اور فرحت اور مسرت کا اظهار کرنا مطلوب ہیں۔

وه الله كي تعب اور فعنل ير خوشيال متات بير-

يَسْنَبُوْرُوْدَ بِرِهُمَوْقِي اللَّهُوَ فَضَالٍ-

(آل عمران: ايما)

ان آیات احادیث اور آثارے واضح ہو گیاکہ رسول افتہ صلی اللہ علیہ وسلم افتہ کے ففل اور رحمت ہیں اور اللہ کے ففل اور رحمت پر خوشی منانے کا علم ہے اور رسونی افتہ علیہ وسلم کے اصحاب اور موسنین اہل کتاب آپ کی وجہ سے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا علم ہے اور آپ افتہ کی نعمت ہیں اور موسنین کی شان ہے کہ وہ افتہ کی نعمت پر خوشی منانے فرحت اور مسربت کا اظہار کرتے ہے اور آپ افتہ کی نعمت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرتا اور حمید مسلم افتہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرتا اور حمید مسلم آبد رسول کا اظہار کرتا ہے ان آبات احادیث اور آثار کے مطابق ہے اس کی مزید تنسیل اور تحقیق ہم نے شرح صحح مسلم جلد ۳ میں 140 میں ماروں کے مطابق ہے اس کی مزید تنسیل اور تحقیق ہم نے شرح صحح مسلم جلد ۳ میں 140 میں کردی ہے وہاں ملاحظہ فرائمیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: آپ کئے کہ اللہ نے تہمارے لیے جو رزق نازل کیا ہی تم نے اس میں ہے بعض کو حرام اور بعض کو طال بعض کو طال قرار دے دیا' آپ کئے کیا اللہ نے تم کو اس کا تھم دیا تھایا تم اللہ پر جمعہ ٹا بہتان باندھ رہے ہوں اور جو لوگ اللہ پر جمع بہتان یاندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے 0 (یونس: ۱۲۰۰۰)

مشرکین کی خود ساخته شریعت کی ندمت

اس سے پہلی آیات می اللہ تعالی نے سیدنا جم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پرم کرت ولائل قائم فرائے تھے، ان کے موالات کے جوایات وسینے اور الن کے شہمات کو زاکل فرمایا، اس کے بعد الن کے خود سافتہ فد بہب کا رو فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حرام کماہے، حالا تکہ الن کی بنائی بوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہر ہے اس نقل ۔

بعض چیزوں کو حال قرار دیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کماہے، حالا تکہ الن کی بنائی بوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہر ہے نقل ۔

تبيأن القرآن

انہوں نے جن چیزوں کو جابل اور حرام کیا ہوا تھا اس کا ذکر ان آ توں میں ہے:

اور انہوں نے کہا یہ موبٹی اور کھیت ممنوع ہیں اس کووت کھا

ملکا ہے جس کو الن کے ذخم کے مطابق ہم چاہیں اور پچھ موبٹی
ایسے ہیں جن کی چیٹھوں کو (سواری اور بوجہ کے لیے) حرام کیا گیا الور پچھ موبٹی ایسے ہیں جن کی چیٹھوں کو (سواری اور بوجہ کے لیے) اللہ کا ہام نہیں الور پچھ موبٹی ایسے ہیں جن بر وہ (ذکع کے وقت) اللہ کا ہام نہیں لیے اللہ پافتہ اللہ کو ان کے افتراء کی لیے اللہ پافتہ ان کوان کے افتراء کی مزادے گان اور انہوں نے کہانان موبشیوں کے پیٹ میں ہو (بچہ) مزادے گانان موبشیوں کے پیٹ میں ہو (بچہ) عزدوں سے ماتھ خاص ہے اور اماری بیوبوں پر دہ حرام ہے اور آگر وہ (بچہ) مزدوں اللہ ماتھ فاص ہے اور اماری بیوبوں پر دہ جرام ہے اور آگر وہ (بچہ) مزدوں کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان میں شرکے ہیں وقتی اسب اس ہے گئے۔ وہ بڑی حکم ہونان کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہو گئے۔ وہ بڑی۔ وہ بڑی۔ وہ بڑی۔ حکم ہونان کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہونان ہونان ہونان کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہونیں کا میں میں کی کھیتے والا ہونان کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہونیں کا میں کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہونیں کا میں کو ان احکام گرنے کی مزادے گانان ہونیں کی کھیتے والا ہونیں کی کھیتے والا ہونیں کے کہا کہ کو میں کی کھیتے والا ہونیں کو کھیتے والا ہے۔

افقد کے کوئی بخیرہ مقرر خیس کیااور نہ سائبہ ہور نہ ومیلہ اور نہ مامی لیکن کفار جموٹ بول کر افقہ پر بہتان بائد سے ہیں اور ان کے اکثر لوگ عشل نسیں رکھتے۔ (الماكرود ١٩٠٢)

ابن المسيب نے کمان بحبرہ وہ او نتی ہے جس کا دورہ دوہانیوں کی وجہ ہے روک روا جائے اور کوئی مختص اس کا دورہ نبیں دوہتا تھا اور کوئی مختص اس کا دورہ نبیں دوہتا تھا۔ دورہ نبیں دوہتا تھا اور کوئی مختص اس کا دورہ نبیں دوہتا تھا۔ حضرت ابو ہررہ رضی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا کہ میں نے جشم میں محرو بن عامرا کوالی کو دیک دہ دو دو ذرح میں اپنی آئیس محمید رہا تھا۔ یہ وہ مختص تھا جس نے سب سے پہلے سائیہ کو بتوں کے لیے چھو ڈا اور دسید دہ اور اور حساسی دہ او اونٹ ہے جو محمین مرتبہ جھی کرے اور درمیان میں فریدا نہ ہوا اور حساسی دہ او نث ہے جو محمین مرتبہ جھی کرے ایس کو بھی بتوں کے لیے چھو ڈ دریے تھے اور درمیان میں فریدا نہ ہوا اور حساسی دہ او نث ہے جو محمین مرتبہ جھی کرے ایس کو بھی بتوں کے لیے چھو ڈ دریے تھے اور در اس پر ہو جمد تمیں لادا جا آتھا۔ (مسیح البحاری رقم الحدے: ۱۳۹۳)

اس آیت سے سے معلوم ہوا کہ طال اور حرام کرنے کا افتیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا منصب ہے، اور کسی مختص کو یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چز کو طائل یا حرام قرار دے، اور جب کسی عالم یا
مفتی سے کسی چز کے متعلق موال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپروائل سے کام نہ سان اور بغیر کسی شرقی دلیل سے از فود کسی چیز کو
طان یا حرام قرار نہ دے، ہمارے زمانہ جس یہ دبا بہت عام ہے۔ تقوی اور پر بیز گاری کے عرقی علیء سنن اور مستجبات کو اپنی
طرف سے فرض اور واجب کہتے ہیں، اور محروبات کو حرام کہتے ہیں۔ وہ اپنی دائے سے شرایعت ماذی کرتے ہیں اور انہیں کوئی
خدا کا خوف خیس ہوتا!

اس کے بعد فروبا: اور جو لوگ اللہ پر بہتان ہائدہ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گفان ہے؟ لیعنی میہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا قیامت کے ون ان کو بغیر سزا کے چھوڑ ویا جائے گا اور میہ لوگ جو ونیا میں اللہ پر بہتان بائد ہے دہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی!

الدحق فروادي

كَلَّمُ الْكُلُّمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُؤْلِّ لَكُولُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذي النَّامَ النَّهُ الدَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السَلِيْدُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

کیان کے لیے شرکاہ ہیں جنوں نے ان کے سید ہیں۔ احکام مقرد کر دیتے جمن کی اللہ نے میں نے ان کر دید و وقیامت کے وان المحملہ کی بات نہ ہو چکی تو ٹی تو شرور س کے ور ورمیاں فیصلہ کر دیا جا آیا۔

معشف او رہناوٹی زمیرائلہ کی ناشکری ہے

12 22 - 23

من أمند وبنال كعيم الحال له

ا ایا ایا ایا ایا ایس می اور ای ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس کاری معتبر رواندی

بن سلى سد ميه و عمر المح الماد حر تحدوي مخشف اوريد عن بارتدي و رساكوب مد دايو \_

و و الرس جود مر رسمي و من روايت التي بي مرش روس به الملى بدو البرا المرس به الملى بدو المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس به المرس

على به ود قر دريت ١٠٠١ سي - على رقم بين ١٩٣٤ مي النهن وقم بديث ١٠٠٠ من النهاد و المرافع و ١٠٠٠ من النهاد و الم من شاه ١٠٨١ من من المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المر

نبيان الْقرآنِ

جدر ترجم

حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذملم طاقات کے لیے تشریف لائے ا آپ نے دیکھا ایک فخص کے بال بمحرے ہوئے اور خبار آلود تھے۔ آپ نے فرایا: کیا اس کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے جس سے بید انتیا بالوں کو ورست کر لے اور ایک فخص کو میلے کچینے کپڑے سنے ہوت دیکھا آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایس چیز نہیں نے جس ہے تیا اپنے کپڑوں کو وصولے!

(سنن انسائی رقم الحذیث ۱۳۳۱ منن ابوداؤدر قم الحدیث ۱۳۰۱۳ سند احد ۴ ج ۴ مل ۵۵ منظوة رقم الحدیث ۱۳۵۱) عمرو بن شغیت این داندے اور دوا پ دادار منی الله عندے روایت کرتے ہیں گذرسول الله صلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا: بے شک الله اس بات ہے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دیے۔

(سنن اتسائی رقم انجہ یہ: ۲۸۱۹ میر احمد عوم ۱۴۱۳ المستد رکت ج ۱۳۵ مشکوة رقم انجدیددده ۱۳۵۰ مشکوة رقم انجدیدده ۱۳۵۰ فلامه بید ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اوا کرنا چاہیے اکھانے پینے الباس مکان اور دیگر سامان آ راکش اور زیمنت کو حسب حیثیت استعمال کرنا چاہیے اور حیثیت استعمال کرنا چاہیے اور حیثیت استعمال کرنا چاہیے ہے اور آ بیا ہی خاورت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی حماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے سماوت سے سماوت سے خافل نعیس ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و قکر اور اس کی سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت سے سماوت س

وَمَاتَكُونَ فِي شَالِن وَمَاتَتُكُوٰ اِمِنْهُ مِنْ قُرُالِتِ وَلَا تَعَمَّلُونَ

داے دسول اکرم! اگرم! اکرم ایک جس مال میں ہی جوتے ہیں اور آت اللہ کی طرف سے جرکیہ میں قرآن سے ٹاؤٹ کرنے ہی اور دائے

مِنْ عَمَرِلِ إِلَّاكَتًا عَلَيْكُمُ شَهُودًا إِذْ ثُونِيضُونِ فِيلُو وَمَا

مسلال ان تم بوکام می کرستے ہو تو ہم داس وفعنت ہم سعیب پر گوا ہم نے چی جس وقعند تم ان کا مول پیمشتول مجسنے ہم اور کہیں ہے

يعرب عن رَبِك مِن مِثَقِفًالِ ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءِ

رب سے ایک ذرو کی مقدار می بوسشیدہ نہیں سے تد زمین میں در اسان می

وَلِاَ اَصْغَرُمِنَ ذَلِكَ وَلِاَ الْبُرَ إِلَّا فِي كِتْبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْرَاكَ وَلَا إِلَّا فِي كِتْبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْرَاكَ وَلَا آلَكُ وَلَا أَلَا فِي كِتْبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْرَاكَ

اور نه اس دره سے کولی میرنی چیزے اور نه برای چیز گروه روش کتاب می دری ہے اماداللہ

اوَلِياءَاللّهُ الْخُوفَ عليهمُ ولاهمُ يحزنون اللهِ ين امنوا

وليزن برد كرن تون بركا اور د وو مثين برن عن جر ايان الم

اور اہمیشر، متنی رہے 🔾 ان سے ہے دنیا ک زندگی میں رہی، بشارت ہے ادر افرت میں ہی

جلدتجم

تبيان القرأن

ال کی باق دیے وٹیا کا حارمتی فائدہ ہے پھرہمادی ہی طویت انہوں سے وٹناہے پھریم ان سے کفریہ کا مول کی بتا پران کو

تبيان القرآن

العرب العرب

## بِمَا كَانُوْايَكُفُّ وُنَ۞

## سخنت مناب بکعائی ہے 🔾

الله تعالی کاارشاد ہے: (اے رسل اکرم!) آپ جس عال جی بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف ہے ہو بھی بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف ہے ہو بھی قرآن ہے تلادت کرتے ہیں اور (اے مسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہوتو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں جس مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب ہے ایک ذرہ کی مقداد بھی پوشیدہ نہیں ہے اند نشن ہیں نہ آسان جی اور مدائی ہوتے ہواور نہ ہوی چڑ گروہ روش کالب جس درج ہے 0 (یونس: ۱۲) مشکل الفاظ کے معالی اور آیات سمانی ہے مناسبت

ومان کور فی شداد: شکن کے معنی بین کام مل کی امر مم کو بھی شکن کہتے بیں۔ (السلیہ ج اص ۳۹۳) اد تعب صدور دید، جب تم کی کام بی مشغول ہوئے ہو کہ اجا آہے او صف اوی البحد دیدت: ہم ہاتوں بین لگ کے۔ و مدا یعد زب: شین دور ہو آیا نہیں عاتب ہو آ۔

مس مشفّال خرة: چھوٹی چوٹی کے برایر- (تغیر قرائب القرآن للمام این قیبہ صلاحہ کمتب الملال بیروت ۱۳۹۱ء)

اس سے پہلی آیات بھی یہ قربایا تھا کہ ان بھی ہے اکثر شکر اوا نہیں کرتے الب اس آیت بھی یہ قربایا ہے کہ اللہ تعالی کا علم بندول سے تمام اعمال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں یا وہ کی کام کاارادہ کریں اور اس کام کونہ کریں وہ ان کے دلول کے احوال اور قبایری افصال سب کو ہر طال بھی اور ہروقت بھی جائے والا ہے، اسے معلوم ہے کون اس کی اطاعت کرتے والا ہے، اور کون گنہوں بھی ڈو جنے والا ہے، اور کون اس کا شکر اوا کرتے والا ہے، کون گنہوں سے بھوٹی چیز ہو والا ہے، اور کون گنہوں بھی ڈو جنے والا ہے، خواہ کوئی چھوٹی ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو وہ سب لوح ، مخوط میں مندورج کے کہ اس آیت بھی مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کفار کے لیے وحمد ہے۔

زمین کے ذکر کو آسان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

اس آبت می پہلے رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سلم سے خطاب قربایا اور اس کے بعد تمام مکلفین سے خطاب قربایا، رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق وو جزوں کا ذکر قربایا: آپ جس حال جس بھی ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس نے قربایا: آپ جس جس بھی نکی کا کام کرتے ہیں، حسن بھری نے کما: آپ ونیا کا جو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں سے جس جزین بھی مشغول ہوتے ہیں، پر قراب مسلمانوں کو مخاطب کرکے بھی مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجد کی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں، پر قراب مسلمانوں کو مخاطب کرکے فربایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، کیونک اللہ تعالی ہر چزیر شام سے اور جرچز کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالی مرجزیر شام سے اور جرچز کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالی تم اور جو کام وجد ہو آب وہ اس کی ایجاد سے موجود ہے اور جو کسی چز کاموجد ہو آب وہ اس چز کا عالم بھی ہو آ ہے اور اس جرانوں کاموجد ہے تو پھر تمام جمانوں کا عالم بھی ہو آ ہے۔ اس جب وہ تمام جمانوں کاموجد ہے تو پھر تمام جمانوں کاموجد ہے تو پھر تمام جمانوں کا عالم بھی ہو آ ہے۔ اس جب وہ تمام جمانوں کاموجد ہے تو پھر تمام جمانوں کا عالم بھی

اس کے بعد فرایا : اور آپ کے رب ہے ایک ذرہ کی مقدار بھی ہوشدہ نہیں ہے نہ ذین میں نہ آسان میں اور نہ اس ذرہ ہے کوئی چھوٹی جنے ہے اور نہ بوئی جن مگردہ اس روش کتاب میں درج ہے۔ اس آست میں زشن کو آسان پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون کی ایک اور آست میں آسانوں کو زمینوں پر مقدم فرایا ہے ، ارشاد ہے:

عَمَالِيهِ الْعَسَبِ لَا يَعَرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ كَرُوْفِي فَي اللهِ الْعَبِ كَالْمَ العَيب كَالْمَ العَيب الم

بلديجم

تبيان القرآن

قرآن مجيد شن بالعموم آندن على مين مقد من بورگ اساسين من آندنتان جو خلد پيڪ رئين و در سد ادان من النظام کا انگر ان ڪ افغال کا آگر کيا کيا قلاور په ۱۰ مار قدار اند قولن ان سال سالفال پر که اورت ان سيدا سال بنت ش اس النظام ا آنان ڪيو آگر د مقدم قرايا

بری تخدمیانی ہے۔ 10دیو نس: ۱۳- ۱۲۰ ولی کا منحو کی معنی

مارسه حسين بن مجرر اغب اصغماني متوني مايء تفيح بي

المن المعلى قب من البيار من المعلى قب من المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ال

ومثره بنتال وعمل ١٩٨٠ مطبوع كالماء المصطلح بالمداء ١٩٨٠ المامة

مام ال الربيط في مثوفي المحاس أيت ك معنى على مُصح مين:

علامه مستوادین عمر تکتان فی مترقی سنوی در کلیمه بین به است می به این از این مستوادین عمر تکتان فی مترقی سنوی در ای دو موسمی فال سے دو ما فی باشد او آرہ او آرہ او آرہ کے ایم فتم کے مناص کے نشر رہت اور است اور است کا ایک میں اُس سے بین سما ہے کہ این ایک بین عمر استفاد فی متوفی مصرور مستور سے منی اور اور اور استفاد استان الدین احمد بین فلی بین حجر حسقاد فی متوفی محمد کیسے ہیں:

الی سے مراد وہ مختص سے و عاصالت ہو اور اختامی سک ماتھ واتح عبد سے ماہو۔

ور المراق من المراسم ومطوع من وراده منهم المناعم فالمتاري والمام والما المراد الم

. ملاعلى بن سلطان محر القارى المتوفى مهامات لكية بين:

ولی کا نفظ فیمل کے و زن پر بہ معنی مضول ہے بعنی وہ محض جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو اور ایک لحظ کے لیے بھی اے اس کے نفس کے سیروٹ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ٹرما آ ہے:

الله نيك اوكول كى حفاظت كراكب

وهويتولى العشاليجيس-(الاعراف: ١٩١)

اس معنی کے اعتبارے ولی کو مراد اسطلوب) اور مجذوب سالک کہتے ہیں اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالفہ کاصینہ ہے ادر اس کامعنی ہے ہو اللہ تعلیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں بھی تمال شہوا اس معنی کے اعتبارے ولی مرید (طالب) اور سالک مجذوب ہے اس میں اختلاف ہے کہ ان میں ہے کون افضل ہے اور حقیقت میں برمزر مرید ہے اور ہرمرید مراد ہے اور اان میں قرق ابتداء اور انتہاء کے اعتبارے ہے۔

(مرفاقاج ۵ ص ۵۰ مطبور مکتر آیرادید ملکان ۹۰۱ه)

علامہ ابوالحن علی بن محد المادردی المتوفی من مهد نے ولی کی تعریف میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں: (۱) یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر رامنی رہتے ہیں اور مصائب پر مبر کرتے ہیں اور لیستوں کاشکر اوا کرتے ہیں۔

(٢) يدوه اوك بين جن ك كام بيشه حق كي موافقت عن موت بين-

(m) سے دولوگ میں جو محض اللہ سکے لیے لوگوں ہے محبت کرتے ہیں۔

(النكت والعيون ع ٢٩ سام ١٠ - ١٣ مملومه مؤسنة الكتب الثقافيه اليروت)

دلی کے مصداق اور ان کے قضائل کے متعلق احادیث اور آثار

المام اله جعفر محدين جرم طبري متوفى ١٠١٠ الله الى سند سكه سائف روايت كرتے بين:

سعید بن جبیر بیان کرتے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیاکہ اولیاء اللہ کون بیں؟ تو آپ نے فرہایا: بے وہ نوگ جی کہ جب بید و کھائی دیس تو اللہ یاد آ جائے۔

(جامع البيان و قم الحديث: ١٥ ٢٤ ١٣٠ ١٣ ١٥ ملوعد وا والفكر بيروت ١٥١٥ ١١٠ ١١٠ ١

حضرت عمرین الخطاب رفتی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: الله کے بعض بتروں میں سے
ایسے انسان ہیں جو نمی ہیں نہ شہید (لیکن) الله کے نزویک ان کا مرتبہ و کچہ کر اخیاء اور شداء بھی ان کی تحسین کریں ہے۔ محاب
نے کہا: یارسول اللہ ! ہمیں خروی وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے قربایا: بید وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وج سے مجب
کرتے ہیں صلا تک وہ نوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ان گوان سے کوئی بلی قائدہ حاصل ہو آ ہے، اللہ کی حم ان کے چرب
منور ہوں کے اور یے شک وہ نور پر فائز ہوں کے ابعض روایات میں ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے) اور جب ہوگ خوف ذوہ
ہوں کے تو انسی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم ذوہ ہوں کے تو انہیں غم نہیں ہوگا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا: الا ر

 عاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب بھے وہ عباوت ہے جو ہی سنے اس پر فرض کی ہے اور میرا برزہ بیشہ توا قل ہے
میرا تقرب عاصل کرتا رہتا ہے ، حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں تو میں اس کے
کان ہو جاتا ہوں جن سے دہ سنتا ہے اور میں اس کی آتھ میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکت ہوں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن
سے وہ گڑتا ہے اور اس کے بی ہو جاتا ہوں جن سے وہ چاہے اور اگر وہ جھے سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطاکر تا ہوں ،
اور اگر وہ جھے سے پناہ طلب کرے تو ہی اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں ، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تر ور
(این آخری نہیں کرتا ہوتا تر وور بھنی آخریا میں مومن کی دوح قبض کرتے ہیں کرتا ہوں۔ وہ موت کو باپند کرتا ہوں۔
ر نجیدہ کرتے کا بہند کرتا ہوں۔

وصح القارى رقم المحديث ١٠٥٠ طيته الاولياء ع ص عدم جديد مح ائن حبان رقم الحدث ١٣٣١ النن الكبرى لليستى جهم من ١٩٣٧ من المورث المعال وقم المدرث ١٩٣٧ كنز العمال وقم من ١٩٣٧ من ١٠ من ١٩٣٧ كنز العمال وقم الحدث ١٩٣٧ كنز العمال وقم الحديث ١٩٣٧)

مافظ ابن مجرعسقلانی متونی عصامہ اور مافظ محمود بن احمد بینی متوفی ۱۹۵۵ سے لکھا ہے کہ عبدالواحد کی روابت میں بی اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جا آبوں جس سے وہ سوچنا ہے اور میں اس کی زبان ہو جا آبوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ (هخ الباری جا اص عام سام مطبوعہ لا بور معرق القاری جزم اص معمود کا بور معرق القاری جزم اص ۹۰، مغبویہ معرد

الله اپنے محبوب بندے کے کلن اور آئیس ہوجا تاہے اس کی توجیہ

الله تعالى بنده كے كان اور آئميس ہو جاتا ہے اس كى كياتوجيہ ہے؟ عام طور پر شار صن اور ملاء نے ہے كہا ہے كہ بنده

البنے كانوں سے وتى سنتا ہے جس كے بننے كا الله تعالى نے سم ريا ہے اور اپنی آئموں سے وتى ديكہ ہے جس كے ديكھنے كا الله تعالى نے سم ديا ہے تاہوں اور

تعالى نے سم ديا ہے تو بنده كاسنة الله كاسنا اور بنده كاو بكتا الله كاد بكتا ہو تا ہوں اور

اس كى آئميس ہو جاتا ہوں الكين اس پر ہے احتراض ہے كہ كوئى بنده اس وقت تك الله تعالى كامجوب نہيں ہے كاجب تك كه

اس كى آئميس ہو جاتا ہوں الله يات كا تعرف كرنا اور اس كا چانا الله تعالى كے احكام كے مطابق نہ ہو اور جب الله اس كاد يكه اس كا تعرف كرنا اور اس كا چانا الله تعالى كے احكام كے مطابق نہ ہو اور جب الله اس كا ديا محبوب بنا ہے اور اس كى آئميس ہو جاتا ہے كا سخى ہے نہيں ہو سكا۔ اس مدے كى بھرن تو جب الم

یندہ جب عبادات پر دوام کر آہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جا آہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فربایا: عن اس کی آگھ ہو جا آ ہوں اور اس کے کان ہو جا آ ہوں ہی جب اللہ کا نور طال آس کے کان ہو جا آہے تو وہ قریب اور دور ہے سن لیتا ہے اور جب اس کا نور طائل اس کی آگھ ہو جا آہے تو وہ قریب اور احمید کو دکھے لیتا ہے اور جب اس کا نور اس کے بتھ ہو جا آہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور احمید کی چیزوں کے تعرف نے تاور ہو جا آہے۔

( تغيير كبيرة ٢ عن ٢ ٣٣٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٠٥ه ١٥٠)

ظامہ سے کہ اللہ کا دلی قرائض پر دوام اور نوافل پر پابندگ کرنے ہے اس مقام پر پہنچ جا آ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظربوہ جا آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظربوہ جا آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظربو جا آ ہے کا مظربو جا آ ہے آئے ہیں کسی چز کا عکس بو نو آئے وہ چز نہیں بن جا آ ہو اللہ کی صورت کا مظربو جا آ ہے۔ اس کی صورت کا مظربو جا آ ہے۔ اس کی صفات کا مظربو جا آ ہے۔ اس کی صفات کا مظربو جا آ ہے۔ بی قود اللہ کی صفات کا مظربو جا آ ہے۔ بی انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ ہے تیں:

القد تعالى فرما آاين

مَلَمَّا أَتُلْمَهَا ثُوْدِى مِنْ شَاطِئِي الْوَادِ الْآيَسَي مِى الْبُغُمَّةِ الْمُسَارُكَةِ مِنَ الشَّحَرَةِ أَنْ فِمُوْسَنَى إِنْ أَنَّا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ -

گرجب موئی آگ کے پاس آئے قوانیس میدان کے واپنے کتاوے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے عما کی گئی کہ اے موٹی ہے شک میں بی اللہ ہوں تمام جمانوں کا

لتسعی:۳۰) یروردگار-

و کھائی ہے وے رہا تھاکہ ور شت کلام کر رہا ہے گہرانلہ تھائی نے اس کلام کی اپنی طرف نبت فریائی کو نکہ اللہ جل مجر اللہ علی اس نے اس در شت میں تکی فریائی تھی اور اللہ تھائی کی معرفت کیلئے وہ در شت واسلہ بن گیا تھا ہے گئی گئی تھی اس نے بھر اس میں تکی فریائی تھی اور شت میں گئی کہ تھی میں کہ بھی میرف صورت نظر آتی ہے اللہ نوائی نے دھرت موئی علیہ السلام کی ضرورت کی وجہ ہے آگ میں (یا در شت میں!) نگی فریائی تھی، اور جب تم نے مجی کا معنی سمجے لیا تو سنو جب ور ذت کی کام میں سمجے لیا تو سنو جب ور ذت کی کیا ہے ہے اللہ کا قرب حاصل کر آ ہے وہ اللہ کی ضرورت کی وجہ ہے آگ میں ہے تک میں اللہ ہوں، تو جو ثوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آ ہے وہ اللہ کیا ہے ہو اللہ کا قرب حاصل کر آ ہے وہ اللہ کی معنی اور بھر کیوں اللہ تعالی کی صفت کام کا مقترہ و سکتا ہے تو سیدنا محد اللہ کی امت کا ولی ہو اللہ کا محبوب ہو جات میں اللہ تعالی کے تر وہ کرنے کی تو جب

اس مدعث کے آخریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتا ترور (اتن آخے) نہیں کر آ چتنا ترور (جتنی آخیرا میں مومن کی روح قبض کرنے میں کر آ ہوں۔ وہ موت کو باپیند کر آ ہے اور میں اس کے رنجید و ہونے کو باپیند کر آ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعلق اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کر آجب تک کہ وہ اپنی موت پر رامنی نہ ہو ئے۔

الم ابو بمراحمة بن حسين بهتي اس مديث كي شرح بس لكيت بن:

الله تعالى كى صفت على تردو جائز تسيل ب اور ندى بداه جائز ب- (بداه كامعنى ب الله كوئى كام كرب بالراس كواس كام على كمى شرائي كاعلم جوتو وه اس كام كوتيديل كروب اس ليه جم يه يمان تردد كامعنى بآخيركياب) النقدا اس كى دو بالويليس جن (١) انسان افي زندگى ش كمى يتارى ياكسى آفت كى دج سے كى مرجبه بلاكت كے قريب باخي جا آب اور الله تعالى بور اس مصيبت كودور كرنے كى دعاكر بآب متوالله عزوجل اس كواس يارى سے شفاعطا قربا باب اور اس كى مصيبت كودور كرويتا ب اور اس كايد قطل اس طرح ہو باب جيسے ايك آدى كو تردد ہو باب ور يسلے ايك كام كريا به جراسے اس كام جي كوئى شرائي نظر آتى ب اور دوه اس كام كو ترك كرديتا ہے ليكن بسر حال بند ہ كے موت سے چونكار انس ہے ، جب اس كى بدت ديات يورى ہو جاتى ہ ق اس ير لان أسوت آتى ہے - ايك اور وہ من جس ہے دوعام عبست كو تال و بن ہے اس كابھى كى معنى ہے۔

ا حضرت سلمان بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: نقذ بر کو صرف وعابد ل وجن ب اور عمر صرف بنگ ست زیاده برق ب و الله علیه و سلم نے قربایا: عمر صرف تی ہے والا الله علیه و سلم نے قربایا: عمر صرف تی ہے والا و الله علیه و سلم نے قربایا: عمر صرف تی ہے والا و الله علیه و سلم نے قربایا: عمر صرف تی ہے والا و الله علیه و سلم نے الله علیه و سلم نے قربایا: عمر صرف تی ہے والا و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

(۲) اس کی دو سمری تاویل سے سے کہ جس جس کام کو کرنے والا ہوں جس کام کے متعلق اپنے رسونوں (فرشتوں) کو کسی صورت جس والیس نہیں کر آجیسا کہ جس بند کا مومن کی روح قبض کرنے کے مطلہ جس اپنے رسولوں (فرشتوں) کو واپس کر لیا ہوں جیسا کہ حضرت موئی اور حضرت موئی اور حضرت موئی اور حضرت موئی نے تھیڑار کر ملک انہوت کی ہوں جیسا کہ حضرت موئی نے تھیڑار کر ملک انہوت کی آئے نکال دی تھی اور ملک انہوت ایک بار واپس لوشتے کے بعد دوبارہ ان کے پاس کیا تھا اور ان دونوں تاویلوں جس انتہ تعالی کا اپنے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا اظہار ہے۔

حضرت موی اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی تضیل اس مدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ طک الموت کو حضرت موی طیحا السلام کی طرف بھی کیہ جب ان کے پاس طک الموت آیا تو حضرت موئی سنے ان کے تحیی اراد اسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آئے میں ان کی آئے میں ان کی آئے میں اوٹ کئے اور کما تو لئے ایسے بھرہ کی طرف بھیا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی تہیں کر آ۔ اللہ تعالی نے اس کی آئے اور اوٹ کے اور ان ہے کہ کہ در این اچھے ایسے بھر کی پشت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے بنجے جنے بال آئی گے ہریال کے بذار میں آپ کی عربی ایک مال برحا دیا جائے تھی گی پشت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے باتھ کے بریال آئی گر موت ہے۔ کہ بدار میں آپ کی عمر میں ایک مال برحا دیا جائے اور اللہ تعالی ہے دعا کی کہ دہ ان کو اراض مقد سرے اسے قریب کروے جنے معزت موئی کے کہ ان کو اراض مقد سرے اسے قریب کروے جنے قریب کروے جنے قریب ایک پھر چینئے کا فاصلہ ہو تا ہے۔ حضرت ابو ہری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربیا: اگر میں اس جگہ ہو آ تو تحضرت موئی کی قرد کھا آجو کئیں۔ اعمر اس جگہ ہو آتو

(میخ ابخاری رقم افدے شاہ ۱۳۹۳ میخ مسلم و قم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۸ مند احدیج ۱۳ ص ۱۳۰۵ کآب الما ۱۲ والسفات من ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ معلون وار احیاء افتراث العملی بیروت)

ولی کے نضائل کے متعلق مزید احادیث

ذید بن اسلم این والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک ون حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی مبجد جس کے وہل ویکھا کہ حضرت معافی بن جبل رضی الله عند رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی مبجد جس کے وہل ویکھا کہ حضرت معافی بن جبل رضی الله عند رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی جر مبارک کے پس جیٹے ہوئے رو رہے ہے۔ انہوں نے کہا تم کس وجہ ہے رو رہے ہو؟ حضرت معافی نے کہا جس اس وجہ ہے رو رہا ہوں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سانے کہ تحو ڈا ساریا بھی شرک ہے اور بے شک جس مخت کر آ ہے جو جھیے مبرے والی سے عداوت رکھی اس نے الله ہے اللان جنگ کر دیا ، بے شک الله الله الله بند بھیا جا تھی بندوں ہے مجب کر آ ہے جو جھیے رہے۔ وہ عالم بول تو ان کو عالم آت میں کیا جا تھ اور کو طاخر ہوں تو ان کو عالم آت ہیں جا تھ نہ بھی جا تھ نہ بھی ان کو عالم آت ہیں وہ ہر خمار آلودا تد جروں ہے نکل آتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه رقم التدعث: ۳۹۸۹ المعجم الكبيرج ۲۰ رقم الجديث ۲۲۳ مل ۱۵۳ مليته الاولياء برقم الحديث ۱۳۹۰ مليج جديد التحاف السادة المستين ج۸م م ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۳۰

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے ولی کو ایڈاء پہنچ بی، اس ہے میری جنگ حلال ہوگئی۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث ۴۶ ص ۹۳۵ اتحاقت السادة المتقین ج۸ مسے ۲۷)

حضرت عمرو بن الحموع رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیے وسلم کویے فرماتے ہوئے ساہے: میرے اونیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں میری محلوق میں ہے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور بیس ان کاذکر

تبيان القرآن

كريابون- (منداحرج موص ١٧٥٠٠ طيته الاولياء وقم المعدده)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ کھنے لوگ ہیں جن کے بال بھوے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ دو ہوسیدہ چادریں پنے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ آگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی) تسم کھائیں تو اللہ ان کی تشم کجی کردے گا ان میں سے براء بین مالک ہیں۔

(سنن انترندی رقم اندیث: ۹۳۸۵۳ سند ایولیعگی رقم الحدیث: ۹۳۹۸ سند احد ۳۳ ص ۹۳۵ المستدرک ۳۳ ص ۹۳۹ الجاسع و لصفیرر قم اندینشنه ۳۳۰ طیند الاولیاء رقم الحدیث: ۹۳ کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۳۷ انکال لاین عذی ۳۳ ص ۵۵۰ میلیوند ۱۳۱۸هه)

حضرت الا جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: اللہ جب کی بندے ہے مجت
کر آئے ہو جبر کیل کو بلا کر فرما آئے ہیں قلال ہے مجبت کر آبوں تم اس ہے مجبت کرہ گیں اس ہے جبر کیل محبت کرتے ہیں،
وہ آسان میں ندا کر آئے کہ اللہ قلال ہے محبت کر آئے تم بھی اس ہے محبت کرہ ہیں آسیان والے اس ہے محبت کرتے ہیں،
پھر ذیبین میں اس کے لیے مقبولت رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ کی بندے ہے بغض کر آئے تو چبر کیل کو بلا کر فرما آئے میں
فلال سے بغض رکھتا ہوں تم اس سے بغض رکھو۔ چرچر کیل اس سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان والوں میں ندا کر آئے اللہ قلال
سے بغض رکھتا ہوں تم اس سے بغض رکھو۔ چرچر کیل اس سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان والوں میں ندا کر آئے اللہ قلال
سے بغض رکھتا ہوں تم اس سے بغض رکھو، تو آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں پھر ذھن میں اس کے لیے بغض رکھ دیا
جا آئے۔

(صحیح مسلم دقم الحدیث ۱۳۹۳ صحیح البخاری دقم الحدیث:۱۹۳۵ء مند احدین ۴ ص ۱۳۹۳ مند احد دقم الحدیث:۱۹۳۳۳ و در الحدیث ۱۳۳۳ مند ۱۳۳۳ مند احدین ۱۳۳۳ مند ۱۳۳۳ و در الحدیث تابره و در الحدیث تابره و تر مشکور و تر مشکور و تر الحدیث ۱۳۰۱ مند تر الحدیث ۱۳۰۱ مند الحدیث ۱۳۰۱ مند ۱۳۰۰ مند الحدیث ۱۳۰۱ مند ۱۳۰۰ مند ۱۹۳۳ مند ۱۳۰۰ مند ۱۳۰۰ مند ۱۹۳۳ مند ۱۹۳۳ مند ۱۹۳۳ مند ۱۹۳۳ مند ۱۹۳۳ مند ۱۳۳۳ ند ۱۳۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳ مند ۱۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳۳ مند ۱۳۳ مند ۱۳۳ مند

ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی فعی حیثیت

شرت بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عوات میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کے سامنے افی شام کا ذکر کیا گی۔
وگول نے کمااے امیرالموسنین! ان پر لسنت سیجے آپ نے کمانسی کو نکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ قرباتے
ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں ہے اور وہ چالیس عرد ہیں، جب بھی ان میں ہے ایک مختص فوت ہو آ ہے تو اللہ نفائی اس
کی جگہ دو سرے مختص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے وشنوں کے خلاف مدو حاصل
کی جگہ دو سرے مختص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے دشنوں کے خلاف مدو حاصل
ہوتی ہے ان کی وجہ سے اہل شام سے عذا ہے وور کیا جاتا ہے۔

 شری بھی نقد ہیں انہوں نے مقداد سے سل کیا ہے اور اندائد جو میں میں سے احمد رقم علائدا کے حاشیہ پر حمزہ احمد الزین نے نکھا ہے کہ حافظ عراقی البیشی اور زبیدی نے نکھا ہے کہ تھام احادیث ابدال حسن ہیں احمد شاکر کا اس کو ضعیف کرنا تعصب کی بنا پر ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت میں تمیں ابدال ایسے ہیں جو فلیل اکر حمٰن کی مثل ہیں جب بھی ان میں سے کوئی فیض فوت ہو تاہے تو اللہ اس کی مجکہ دو سرے مخص کو بدل بنا رہاہے۔

(سند احدید ۵ می ۱۳۲۷ سند احد رقم الحدید ۱۳۵۴ اس کے جائید می الزین نے کمااس کی سند الیشی کے قول پر میج ہے، حافظ الیشی نے کما عبدالواحدین قیم کے سوااس مدیث کے تمام رادی میج بیں الحق اور ایو زرعہ نے اس کی توثیق کی ہے اور دیگر نے اس کی حمصت کی ہے، مجمع الزوا تدج ۱۰ می ۱۳۰

(اتفا المادة المنفين ج ۸ ص ۳۸۹) حضرت عباده بن العمامت رمنی القد عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت بی بیشه تمی ایے مخص رہیں کے جن کی وجہ سے زمن قائم رہے گی ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان بی کی وجہ سے تمماری

مدد کی جاتی ہے۔ الکوہ نے کما کہ جمعے امید ہے کہ حسن ان ص سے ہیں۔

جلد پنجم

تبيان القرآن

(اتحاف الراوة المتقمن من ۸ م ۱۹۸۷ مافظ البینی سے کما ہے کہ اس مدعث کو اہام طریق نے عمرو البزار از حنید الخواص سے دواعت کیا ہے اور ان دونوں کو یس پہچان ہوں اور اس کے بیتیہ راوی مجھے ہیں، مجھ الزوائد ج ۱۰ م سا۲۰ یہ مدعث الجامع العنظر رقم: ۲۰۴۳ میں بھی ہے اور لایرال (بیشہ) کی جگہ الابدالی کالقط ہے)

حفرت افس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: نشن ہر کر جالیس ایسے آومیوں سے خلل نہیں رہے گی جو خلیل الرحمٰن کی حص ہیں ان علی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان علی کی وجہ سے تہماری مدد کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک عنص فوت ہو تا ہے تو اللہ اس کی جگہ دو مرابدل پیدا فرمادیتا ہے۔

(المعیم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مجمع الروا کدج ۱۹ م ۱۳۳۳ اتحاف السادة المستین ع ۸ ص ۱۸۵ کز العمال رقم الحدیث: ۱۳۹۹ ۱۳ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۸ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ م

امام ابولعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني المتوني وسهيد اتي سند ك سائقه روايت كرت بي:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے کھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ عود جل کی مخلوق جن ہو

حضرت عبداللہ بن جس کے دل حضرت آوم علیہ السلام کے دل کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جیں سات ایسے مخص جیں جن کے دل حضرت اس کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جیں سات ایسے مخص جیں جن کے دل حضرت ابرائیم علیہ السلام کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جی بارچ ایسے مخص جیں جن کے دل حضرت بر کمل علیہ السلام کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جی بارچ ایسے مخص جیں جن کے دل حضرت بر کمل علیہ السلام کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جی السلام کے مواقع جیں اور اللہ تعالی کی مخلوق جی کا دل حضرت اس الم لی مخلوق جی السلام کے مواقع ہے ۔ جب ایک مخص فوت ہو آے تو آت ہو آت ہو آت ہو آت ہو آت ہے اور جب بی نام ملک سے اس کا بدل لیے آت ہے اور جب بی نام کی فوت ہو آت ہے اور جب بیاب کی فوت ہو آت ہے اس کا بدل لیے آت ہے اور جب بیاب کی فوت ہو آت ہ

(ملينه الاولياء رقم الحديث: ٢٠٠ ج اص ٣٠٠ منع جديد ٬ وارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨ هـ ، كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٥٩١) اصلوبيث ابد ال كامعناً متواتر جونا

محدث ابن جوزی نے معترت این مسعود کی ا**س مدے کے متعلق کماہے کہ اس** کی شد میں جیمول راوی ہیں۔ (الموضوعات ج ۱۳ صافا)

مافظ جاال الدين سيوطى متوفى الامد ابدال ك احادث ير تبعره كرية موسة لكيج بن:

جلدجيم

تبيان القرآن

على كمتابول كدابدال كى مديث مح ب چد جائيكداس سه كم بواور اكر تم چابو توب كديكة بوكديد مديث متواترب، میں نے حدیث ابدال کے متعلق مستقل ایک رسالہ تکھاہے جس میں میں نے اس حدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، خلامہ بہ ہے کہ بد مدیث حضرت عمرے مموی ہے جس کو اہام این مساکرنے دو سندول کے ماتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی کی حدیث ہے جس کو امام احمد امام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیاہے (ہم اس صدیث کو بیان کر چکے ہیں؛ اس صدیث کی بعض سندیں مدیث مجھ کی شرط پر ہیں؛ اور معفرت انس کی صدیث ہے جو جیر سندوں سے مردی ہے ان میں سے امام طبرانی کی مجم اوسلامی ہے اور اس کو حافظ البیتی نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں) اور حضرت عبادہ بن انصامت کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے سند سیح کے ساتھ روایت کیا ہے داس صدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت این مہاس کی صدیث ہے جس کو امام احمدے کتاب الرحد میں سند سمج کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت این مرکی مدیث ہے جس کو اہام طرانی نے میچم کیر میں تمن مندوں کے ماتھ روایت کیا ہے (وو حدیث یہ ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ حتمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرصدی ہیں میری امت کے بمترین افراد پانچ سو بول کے اور ایدال جالیس ہوں کے ایا تج سویس کی بوگ نہ جالیس بی اجب ان میں ہے کوئی محض فوت ہو گاتو اللہ تعالی اس کی جگہ پانچ سوجس سے بدل وے کا اور اس کی جگہ جالیس میں سے واخل کروے کا محاب نے كمايارسول الله ؟ جمين ان ك اعمال ير رينمائل قرماكي - آب في فرمايا: جو ان ير تعلم كر ما كاوه اس كو معاف كروي عي اور بدى كا جواب نكى سے ديں كے اور اللہ نے الن كو جو كرك ريا ہے اس سے وہ لوكوں كے ساتھ حسن سلوك كريں مے . امايت الاداباء جام ١٩٠٥ رقم الحدث: ١٥ اتحاف السادة المتغنى ج٨ ص ٣٨٠) بيد حديث عليد يس يمي بها اور حضرت ابن مسعود كي حديث یہ المعجم انگبیر میں دو سندول کے ساتھ ہے اور حلیہ میں ہے (اس مدیث کو ہم بیان کر پیچے میں) اور حصرت عوف بن مالک ک حدیث اس کو امام طبرانی نے ستد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ صدیث ید ہے: ابدال الل شام میں ہیں ان بی کی وج سے مو کوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان علی کی وجہ سے لوگول کو رزق دیا جاتا ہے۔ اتحاف الساوۃ المستبین ج م ص٣٨٧) اور حصرت معاذ بن جبل کی صدیث اس کو وسطی نے روایت کیا ہے (وہ صدیث یہ ہے: حضرت معلوّین جبل رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ر سول القد صلى القد عليه وسلم في فريليا: جس محض مين تحن تحصلتين مول وه ان ابدال مين سنة به جن كي وجه سنة ونيا قائم ے، وہ تقدیر پر رامتی رہے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر میر کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے فضب تاک ہوتے ہیں۔ (الغرووس براثور الخطاب رقم الحديث نده ١٩٣٥ اتخاف السادة المتقين ج٨ ص١٩٨) بور حطرت ابو سعيد خدري كي مديث جس كوامام الله في في شعب الله المان من روايت كيا ب: (وه حديث يد بين ميري است كه ابدال جنت من نماز اور روز ي كي وجد ي واغل شیں ہوں کے بلکہ وہ جنت میں سخاوت ولوں کی مقانی اور مسلمانوں کی خیرخواتی کرنے کی وجہ سے جنت میں واخل ہوں ے۔ اتحاف اساوۃ المتعن ج٨ ص٣٨٥) اور حضرت ابو بريره كى صديث (زهن ايے تيس آوميوں سے برگز خالى نسي بوگ جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن کی مثل میں ان ہی کی وجہ ہے لوگ عافیت میں رہتے ہیں اور ان ہی کی وجہ ہے ان کور زق دیا جا؟ ہے اور ان بی کی وجہ سے ان پر بارش ہو تی ہے ؟ اس صدیث کی سند حسن ہے ؟ اتحاف السادة المنتقین نے ۸ ص ۳۸۷) اور حصرت ام سلمہ کی حدیث جس کو اہم احمد اور اہام ابو داؤد نے اپنی سنن جس روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ و منم نے فرمایا: ایک خلیفه کی موت کے وقت اختلاف ہو گا تجرا یک محض (مهدی) انل مهندے نکل کر مکه کی طرف بھاگتا، وا جائے گا مجر الل مكه اس كو زبروسى امام بنائيم مح اور وكن اور مقام كے درميان اس سے بيعت كريں مح، اس كى طرف شام سے ايك

لشكر بمبعا جائے گا اس فشكر كو مكہ اور دينہ كے ورميان مقام بيدا بي ذهن بي وحنساويا جائے گا- جب لوگ بيد واقعہ دكھ ليس ك قواس فخص كے پاس شام كے ابدال آئم گے اور اہل عواق كى بماعتيں آئم گی اور وہ سب اس كے ہاتھ پر بيعت كرليس كے الحديث منن ابوداؤد رقم الحديث المام الحديث منان ابوداؤد رقم الحديث المام الحديث منان ابوداؤد رقم الحدیث المام الحدیث منان ابوداؤد رقم الحدیث المام الحدیث المام الحدیث منان اور تبع آبھین اور تبع آبھین سے حدو شار سے باہر آثار مروى بین اور اس كی مشل لامحالہ تواق معنوی كو پہنچتی ہے جس سے ابدال كاوجود بدابتنا ثابت ہو آب - الحقیق الموضوعات بے سے مطبوعہ المفن الحلوى لكھنتم بندا سوسولی المام الحدیث المام الحدیث ابدال كی مزید تو تبین

علامد محدين محد حيني ذيدي متوفي ٥٠ ١١٠ المع الكعة بين:

حافظ ابن جرنے اپنے فہوئی جن لکھا ہے کہ ابدال کے متعلق متعدد اصادت وارد ہوئی جین ان جن ہے بعض میچ جیں اور بعض میچ نہیں جین الجان حسن یا ضعیف جین) اور رہا قطب تو اس کے متعلق بعض آثار وارد جین اور رہا قوت تو صوفیاء کے نزدیک فوٹ کا جو وصف مشہور ہے وہ خابت تہیں ہے، حافظ ابن جرکی عبارت ختم ہوئی، اس سے خابر ہوگیا کہ ابن تیمیہ کا یہ زعم باطل ہے متعلق کوئی مدیث میچ ہے نہ ضعیف اور یہ اصاویت آگر بالفرض سب ضعیف ہی ہوں، تب ہی آگر مدیث ضعیف متعدد طرق اور متعدد صحابہ ہے مروی ہو تو مدیث توی ہو جاتی ہے، حکیم ترزی نے نواور الماصول جی یہ مدیث ذکر کی ہے کہ ذہین نے اپنے دیسے نواور الماصول جی سے مدیث ذکر کی ہے کہ ذہین نے اپنے دیسے نوت منقطع ہونے کی شکامت کی تو اللہ تعالی نے فرایا: جی طفریب تماری پشت مدیث دکر کی ہے کہ ذہین نے اپنے دیسے کوئی محض فوت ہوگاتو اس کی جگد ایک محض بدل دیا جاتے کا ای وجہ نے اس کانام ابدال ہے ہیں وہ ذبین کی شخ ہیں ان می کی وجہ سے ذہین قائم ہے اور این می کی وجہ سے بارش ہوتی ہوئے۔

(انتحاف السادة المنتين ج ٨ص ١٣٨٥ مطبور معر)

نجاءاور نقباء وغيره كي تعداد

علامه عمس الدين محمر بن عبد الرحمن المعلوى المتوفى مهدي لكعية بين:

آری بغدادی الکانی ہے رواے ہے کہ عیاہ تین سویں تجاہ سریں ایرال چالیں ہیں افیار سات ہیں اور عمد چار ہیں اور فوٹ ایک ہے اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو قیساور نہ فوٹ دعا کرتا ہے اور وہ اس وقت تک سوال کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ الاحیاء جس ہے کہ جرروز فروب آقاب سے پہلے ایدال جس سے ایک عض بیت انقد کا طواف کرتا ہے اور جررات او تاویس ہے ایک بیت انقد کا طواف کرتا ہے جس نے ایدال سے متعلق اعادیث کو ایک رسالہ جس جسم کیا ہے اور اس کانام سطسہ الدائل میں الک الام عملی الاب مدال رکھا ہے۔

(القامد الحدم ٢٠٠٠ مغيوم واراكتب العليه بيروت ٢٠٠١ه)

ولی کی صفات

قرآن مجیدت ولی کی تعریف یم فرایا ہے: "جو ایمان لائے اور (بیش) مثلی رہے" ایمان سے یمال مراد ہے سیدنا محد ملی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باس ہے جو کچھ ہے کر آئے اس کی تعدیق کرتا اس کا قرار کرتا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول مسلم اللہ علیہ وسلم کے ادکام پر عمل کرج اور بیشہ متقی رہنے ہے مراد ہے کہ وہ قمام صغیرہ اور کبیرہ گنابوں سے بیشہ مجتنب رہے اور مکروہ تنزیمی خلاف سنت اور خلاف اولی سے بچارہے، تمام قرائض اور واجبات پر دوام کرے، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیام سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، تمام سنتوں اور آداب پر عالی ہو اور تنلی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا

کرے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ تعالی کی صفات جمال دور جادیل جی ڈویا ہوا ہوا بھی خوف سے کر زو برائدام ہو اور کردو چیش سے بریگانہ ہو اور کبھی شوق کی وار فتکی جی خود اپنا بھی ہوش نہ رہے اضیں عام مسلمانوں کی ہہ نبیت سب سے زیادہ اللہ عزد جمل کی معرفت ہو اور ان کا ول نور معرفت سے اس طرح مستقرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھیں اور جب وہ سنی تو اللہ تعالی کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد ہو سنی تو اللہ تعالی کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد ہو سنی تو اللہ تعالی کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منتگو کریں ان کا عمل اللہ جل سنیں اور جب وہ منتقبو کریں تو وہ اللہ عزوج اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منتگو کریں ان کا عمل اللہ جل مجدو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔

وہ رات کے پیچلے پر اٹھ کرائد کو یاد کرتے ہوں، قیامت کی جولناکیوں اور دو زخ کے عذاب کو سامنے تھور کر کے ان کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو سے خوف خدا میں ڈوب کر رائوں کو اٹھ کر تماز پڑھتے ہوں اور گڑ گڑاتے ہوئے نالہ نیم شب میں انڈ تعالی ہے وہاکرتے ہوں، یہ مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے ملام ہو باہے:

وَالْدِيسُ يَبِينُونَ لِرَبِيهِمُ سُعَدًا وَقِيامُانَ وَالْدِيسُ يَفُولُونَ رَبِّنَا اصْبِرِفَ عَنَا عَدَابَ حَهَنَّمُ إِنَّ عَنَاسَهَا كَانَ غَرَامًانَ إِنَّهَا سَاءً تَ مُشْنَفَةً وَالْكُفَامُا وَالْحَرَانَ : ٢٢-٢٢)

(آل عمران: ١٤-١١)

اَلَكُهُ كُنَّلُ احَسُنَ الْحَدِيسَةِ كِنْبُا مُنْتَسَابِهَا مُنَفَائِكَ تَفْشَعِرُ مِنْ مُكُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبِّهُمْ نُمُ تَكِيدُ مُكُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ وَكُرِ اللّه و-(الرم: ٢٣)

اور جو لوگ اپ رب کے عجدے اور قیام جی رات گزار دیتے ایس اور جو یہ وعاکرتے ہیں: اے امارے رب! ہم ہے جنم کاعذاب مجیردے کے شکاس کاعذاب چینے والی معیبت ہے کے اس کاعذاب مجیردے کی بہت بری جگہ ہے۔

وہ متی اوگ ہو وہ اکرتے ہیں اے امارے رب اب ایک امارے اور جمیں ووزخ المان الدے آو امارے کتابوں کو بخش دے اور جمیں ووزخ کے مذاب سے بچان وہ میر کرنے والے، بچ یولئے والے، اور الحامت کرنے والے اور الحامت کرنے والے اور الحامت کرنے والے اور دائیں کا دائیں خاص کرنے والے اور دائیں کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دارے کا دا

ب شک متی اوگ بنتوں اور چشموں میں موں گے! اپنے دب کی حطا فرائی موئی نعتیں لے دہ موں گے! اپنے اس کی حطا فرائی موئی نعتیں لے دہ موں گے اس خوا دانت کو اس میں جملے (دنیا جس) نیک ممل کرتے والے تھے (دو وات کو کم منوستے تھے اور وات کے آثری حصوں میں بخشی طلب کرتے تھے.

افقد نے بھترین کلام نازل کیا جس کی سب باتیں آبی جی ایک جسوں ایک جسی بین بار بارد ہرائی او گی جس سے ان وگوں کے جسوں پر دو تھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اسپند رب سے ڈرتے ہیں، پر اان کی کھالیں اور ان کے دل افقد کے ذکر کی طرف زم ہو جاتے ان کی کھالیں اور ان کے دل افقد کے ذکر کی طرف زم ہو جاتے

ہیں۔ قرآن مجید کو سفتے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی یہ صفات ہیں:

اللَّيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَتَبِعُونَ احْسَنَةُ أُولَيْكَ الْكِيْسَ هَالْمُهُمُ اللَّهُ-

(IX ://I)

وَامَّتَامَلُ حَافَ مُقَامَرُتِهِ وَلَهَى النَّعَمُّلَ عَيِنَ النُهَاوٰى 0 مَالَّ الْحَثَّةَ هِنَى النَّمَاوٰى 0

(النزغت: احمه ١٠٠٠)

وَالْمَوْيُسُ بَحْنَوِمُونَ كَنَيْرَ الْاِلْيَمِ وَالْفَوَاجِسَ وَرَدَا مَاعَصِبُو هُمُ مَ يَعْمِرُونَ ٥ وَالْكُويُسُ اسْتَحَابُو لِرَبِيهِمْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَامْرُهُمُمُ اسْتَحَابُو لِرَبِيهِمْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَامْرُهُمُمُ اسْتَحَابُو لِرَبِيهِمْ وَمِعَالَ رَدَفُلُهُمْ بِسُومِهُونَ ٥ الْحُورِيْ بَيْمَهُمْ وَمِعَالَ رَدَفُلُهُمْ بِسُومِهُونَ ٥ (الحوري: ٢٨-٢٨)

جوہات کو خورے سنتے ہیں پھراس کی جمدہ طریقہ سے ویروی کرتے ہیں میں دہ اوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدارے دی۔

اور ہو مخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہے ڈرا اور قس (امارہ) کو اس کی خواہش ہے روکان تو بے شک جنے ای اس کا ٹمکانا ہے۔

اورجو لوگ کیرد گناہوں اور ب حیاتی کے کاموں سے پر ہیر کرستے ہیں اور جب وہ شخص ناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں 0 اور جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم پر لیمک کی اور نماز تاکم رکھی اور ان کے مطالات باجمی مخوروں سے ہوتے ہیں، اور جو بچھ ہم نے ان کو عطاکیا ہے وہ اس میں سے (اناری داہ میں) تربیج کرتے ہیں،

ہم نے دنی کی تعریف ٹی ذکر کیاہے کہ ان کو یہت زیادہ خوف خدا ہو تاہے اور وہ بہت زاہر اور مثلی ہوتے ہیں اب ہم ضفاء راشدین اور امام اعظم ہے اس کی چیو مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

حضرت ابو بكرصديق رمنى الله عنه كأزبدو تعوى اور خوف خدا

حضرت زید بن ارقم رضی الند عند بیان گرتے ہیں کہ حضرت ابو کرصد ہیں رضی افتہ عند کا یک فلام تھا ہو آپ کے لیے کماکران تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام سالی کرآیا آپ نے اس میں ہے گو تھا لیا۔ قلام سالی کماکران تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام سالی کرآیا آپ نے موال نہیں کیا۔ حضرت ابو کرنے قربان جی بھوک کی مشدت کی دجہ ہے ایمانہ کر سکا تم یہ کمال ہے لائے ہو۔ اس نے کمای زمانہ جالیت میں پکو لوگوں کے پاس ہے گزرا اور میں شدت کی دجہ ہے ایمانہ کر سکا تم یہ کھل ہے اس نے کا دورہ کیا تھا آخ جب میرا وہاں ہے گزر ہوا آو وہاں شادی تھی تھی انہوں نے جھے یہ طعام دیا۔ حضرت ابو کرنے قربانی افسی میں رہا تھا این ہے کہا گیا کہ بغیر پائی ہے مشتی ہیں ہاتھ ڈال کر سے کہ اور جو فکہ خلال بیٹ میں وہ لقہ کھایا گیا تھا وہ نگل نمیں رہا تھا این ہے کہا گیا کہ بغیر پائی ہے مشتی ہیں ہاتھ ڈال کر سے کہا گیا کہ بغیر پائی ہے دہ اور اس لقر کو نکالے کی کو شش کر سے رہے۔ این ہے کہا گیا کہ اللہ آپ کی کو شش کر سے رہے۔ این ہے کہا گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے آپ ہے اس کی اجو حصہ بال حرام ہے بنا ہے وہ دو ذرخ کا ذیادہ مستی ہے یہ خوف سے ہوا کہ حسرت اس لقر ہے ہو کہا گیا۔ میں جو دو دو ذرخ کا ذیادہ مستی ہے کہا گیا تھا ہے یہ کہا گیا تھا ہے کہ جسم کا جو حصہ بال حرام ہے بنا ہے وہ دو ذرخ کا ذیادہ مستی ہے۔ کہا گیا تھا ہے کہا گیا تھا ہے کہا گیا تھا ہے کہا گیا تھا ہے کہا کہا تھا ہے کہا کہا گیا تھا ہے کہا کہا کہا تھا ہے کہا کہا کہا کہ کہ کہا کہا تھا تھا ہے وہ دو ذرخ کا ذیادہ مستی ہے۔ کہا کہا کہا تھا ہے کہا کہا گیا گیا۔

(صفوة السفوة جاص ۱۹۱۷ مكتب نزار مصطفل رياض؛ طيت الاولياء جاص ۱۵۰ بيروت؛ ۱۳۱۸ و اتحاف الساوة المتثبين ج۵ ص ۹۳۳ الجامع الصفير رقم المدرث ۱۲۳۳۱ كزالتمال رقم الحدث ۱۳۵۰)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عندابیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی قیص پٹی، وہ مجھے بہت اچھی لگ ری تھی اور میں اس کو دکھے رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رمنی اللہ عدے نے فرمایا: تم کیا دکھے رہی ہو کہ اللہ تعالی تم پر نظر رحمت نہیں فرمار ہا! مجرفرمایا: کیا تم کو مطوم نمیں کہ جب بندہ دنیا کی ذیب و زینت پر خوش ہو آئے تو اللہ تعالی اس سے باراض ہو جا آہے۔ حتی کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ معفرت عائشہ نے کما پھر جس نے اس قبیص کو ا آد کر صدقہ کر دیا، تب معفرت ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ نے فرمایا: ہوسکا ہے کہ اب یہ صدقہ تہمارا کتارہ ہو جائے۔

(طيته الادلياء وتم المحريث: ٨٥ مطبوعه وارا فكتب الطب ييروت ١٨٥٠هما

حضرت عمرين الخطاب رضي الله عنه كي عبادت زيد اور خوف خدا

حسن بن انی الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمان بن عفان رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی ایک زوج 
ان کی وفات کے بعد اشادی کی اور ان ہے کہانہ علی سنے مال اور اولاد کی رغیت کی وجہ ہے تم ہے شادی شیر کی میں نے تم سے صرف اس وجہ ہے شادی کی ہے تنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں فی سے صرف اس وجہ ہے شادی کی ہے کہ تم جھے بناؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عند رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے کما حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھتے ، پھر بم سے قرماتے کہ میرے سرانے پانی کا ایک برتن بحر کر رکھ دوا پھر رات کو بیدار بوتے اور اس پانی ہے وضو کرتے ، پھر اللہ عند والے کہ آب کو اور کی آب بی المربوت حق کہ رات کی دوست کا جاتی ہے۔ انہوں دور انکتب العلم بیروت اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

عبد الله بن عیلی بیان کرتے ہیں کہ معترت عمر بن النطاب رصنی اللہ عند کے چرے پر مسلسل رویتے کی وجہ سے دو سیاہ کیسریں پڑتمنی تنصیں - ائتب الرحد الاحر من محالا مغوق السفوق نامن ۱۳۸۸)

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے کہا جس نے حضرت عمر کو دیکھادہ رمی جمار (شیطان کو کنکریاں مارنا) کر رہے تھ اور انسوں نے جو چادر پہنی ہوگی تھی اس میں چڑے کے بیوند گلے ہوئے تھے۔ (کلب افز مدلاحمہ صاحا)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر قلیفہ نتے وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے بتھے اور ان کے تہند ہیں بارہ ہیوند کئے ہوئے تھے۔ (امام ایمن جو زی نے چووہ ہیوند کی روایت ذکر کی ہے) اکتاب اثر عد لاحمہ **مسامینہ منوۃ المسنوۃ ج**ام ہے۔)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رمنی القد عند نے فرایا: بخدا اُ اگر جی جاہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس پہنوں اور سب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے انچھی زندگی گزاروں لیکن جی نے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر ملامت کی اور فرایا:

ادهست، طیبت کم فی حیات کم العنیا تم ای عدولای قری ای وقوی زیری بس الح کاور تم سنسته مندسها و از این ایستان ایران با این این این این الحال الحالیا

(طيته الاوليا و رقم الحديث : ١١٤ طبع جديد)

حضرت ابن محرر منی اللہ عثمانیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت محرر منی اللہ عند کے بیچیے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے روسانے کی آدواز مہنچی تھی-1 ملیتہ الاولیاء رقم اٹھریٹ: ۱۳۳۴ طبع مدید)

واؤرین علی کہتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہو ملی تو جھے ڈر ہے کہ الله بچھ ہے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۱۲ مغوۃ السفوۃ ج ص ۱۳۸)

یکی بن الی کیٹر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رصنی اللہ عند نے فرمایا: اگر آسان سے ایک مناوی سے ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں واغل ہو جاؤا سواایک فخص کے، تو جھے ڈر ہے کہ ووایک فخص ہیں ہوں گا اور اگر مناوی مید نذاکرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب وو ذرخ میں واغل ہو جاؤسمواایک فخص کے تو جھے امید ہے کہ ووایک

تبيان القرآن

فخص من يمون كا- (مليته الأونياء رقم العربث: ١٣٢)

حضرت ابن عمروضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدمیات نگا آاد روزے رکھتے رہے۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آدمی رات کے وقت نماذ پڑھنے کو پہند کرتے تھے۔

(منوة المنوة ج اص ١٣٩)

عمرو بن ميمون بيان كرتے ہيں كہ حضرت محرين الخطاب التي الله عند نے كمان الدے عبداللہ بن عمر الله الله وسمن حضرت عمر بن الخطاب آپ كو سلام عرض كر آپ اور ان ہے يہ سوال كرد كہ بن الشه وضائے ہوں الله عليہ وسل الله الله عليہ على الله عليہ وسلم اور حضرت ابو بكن كے ساتھ وفن كرديا جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمايہ بن الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكن كے ساتھ وفن كرديا جاؤں؟ حضرت ابن عمروالي آئة وحضرت ابن جگر واليہ الله عليه والله عليه وسلم الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكن كے ساتھ اور ترقع وقت وسے جب حضرت ابن عمروالي آئة وحضرت الله عليه والله 
حضرت عبدالله بن عامریان کرتے ہیں کہ جی نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا انہوں نے زمین ہے ایک تکا اٹھا کر کہا: کاش! میں میہ شکا ہو کا کاش میں پیدا نہ کیا جا تا گائی میری ہاں جھے نہ جنتی اکاش میں پھو بھی نہ ہو آا کاش میں بھورا بسرا ہو آ۔ اصفرة السفرة نے اس ۱۲۸ میں میں بیدا نہ کیا جا تا گائی میری ہاں جھے نہ جنتی اکاش میں پھو بھی نہ ہو آیا کاش میں

حضرت عثمان رمنى الله عندكي عبادت زبداد رخوف خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت حتان رضی اللہ عند جن ونول خلیفہ تنے وہ مسجد میں سوئے ہوئے بنے اور ان کی پشت ہے کنگریوں کے نشان منے اور یہ کما جا یا تھا یہ امیرالمومنین ہیں میہ امیرالمومنین ہیں۔

(كتاب الزمد لاحرص ١٥٨ مليته الاولياء رقم الحريث: ٩١١ مغوة المغوة تاص ١٣١٤)

عبداللہ بن الروی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ خارموں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی نے آئیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: نہیں ان کو خیند میں آرام کرنے دو۔

الكآب الزحدلا نيرص ١٥٨)

ڈیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علیان رضی اللہ عند دن کو روزہ رکھتے بتے اور رات کو قیام کرتے تھے اور رات کے اول حد میں صرف تھوڑی دیر سوتے تھے۔ اکتاب الزحد لاحم صلاق صفوۃ اصفوۃ ہے اص ۱۳۳) شرمین بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تنے اور جب کر جی داخل ہوتے تو سرکہ اور زنون کے تیل ہے روٹی کھلتے تنے۔ (کاب الرحد لاجرام منوة السنوة جام ۱۳۷) حضرت عثان کے آزاد شدہ غلام بانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کی قبرے باس کھڑے ہوتے تو

اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی آنبوؤس ہے بھیک جاتی۔ ان سے پوچھاگیا کہ آپ جنت اور دو زخ کاذکر کرتے ہیں تو نیس روتے اور قبر کو وکھے کراس قدر روتے ہیں تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قبر آ ترت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجلت پاکیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس

ے نجلت سم ہوئی توبعد کی منازل زواده وشوار ہیں- (كتب الرحد لاحد ص ٩١٠ طيت الاولياء رقم الحديث:١٨١)

کیربن الصلت الکندی بیان کرتے ہیں جس دن حضوت عثان رمنی اللہ عند شہید ہوسے اس دن وہ سو گئے اور وہ جد کا
دن تھ جب وہ بیدار اوے تو انہوں نے کمان اگر تم یہ نہ کو کہ عثان تمنا کی اور آر زو کی کر رہے ہیں تو جس تنہیں ایک بات
تا آ ہوں ان کے اصحاب نے کما النہ آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ مطرت عثمان نے
کمان میں نے خواب میں رسول اللہ صلی الفد علیہ وسلم کی زیادت کی آپ نے فرمایا: تم اس جمد کو امارے پاس حاضر ہونے
والے ہو۔ (اللبقائد ج مع م م م م

حضرت عملن کی زوجہ بنت الفراقد نے بیان آبیا کہ حضرت عملن رضی اللہ عنہ کو او تھی آگی جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: یہ الفرائی نے کہا: یہ کر دیں ہے۔ یس نے کہا: ہم کے خواب میں رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم اور حضرت ابو بکراور معفرت حمری زیادت کی ہے انہوں نے فربایا: آج دات جمارے ہاس روزہ انطار کرنا۔ (اللبقات ہے سامی ۵)

زیران عبداللہ اپنی دادی ہے رواہت کرتے ہیں، جب معزت میں رضی اللہ عند پر چمریوں ہے وار کے گئے تو انہوں منے کہ است الله تو کلت علی الله عنون ان کی ڈاڑھی پر بعد رہاتھ قرآن مجید ان کے سامنے رکھا تھا، وہ قرآن مجید پڑھ دے سامنے رکھا تھا، وہ قرآن مجید پڑھ دے تھے اور خون قرآن مجید پر بعد رہاتھا حی کہ خون اس آیت پر محمر کیا: فسید کھید الله وهوالسسسسم بالم وهوالسسسسم الله وهوالسسسسم المعدید کا میں العمدید کی المعدید کے اور خون اس آیت پر محمر کیا: فسید کھید الله وهوالسسسسم المعدید کا العمدید کی المعدید کی المعدید کے المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدید کی المعدی

ائن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب معترت عثان رضی افلہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کی اہلیہ نے کما: تم نے ان کو شہید کر دیا' وہ ہررات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکھت میں مورا قرآن فتم کر دیتے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ١٩٥٠ مليته الاونباء رقم الحديث: ١٢٥)

حضرت على رمني الله عنه كي عبادت وبداور خوف خدا

جمع بن عمراجہی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی پھو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی خدمت ہم حاضر ہوا ہمیں نے ہو چھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہے ذیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے قربایا: (سید نٹا) فاطمہ (رضی اللہ عنما) ہو چھا كيا اور مردول مين؟ فرديا: ان كے خلوى (حضرت على رضى الله عنه) بے شك جمال تك جميع معلوم ب وہ بهت زيادہ روزے ركتے والے اور بهت زيادہ راتول كو تيام كرتے والے تھے۔

اسنن الترقدى و قم الحديث ٢٠٨٥٠ مندا بو نيلى و قم الحديث ٢٠٨٥٠ مندا بو نيلى و قم الحديث ٢٨٥٤ ١٠ المستد و كرج ٣٠٠ مجمع بيان كرت بين كه حضرت على دمنى الله عنه بيت المال كاسارا بالى تقسيم كرنے كا تنكم ديسيے بجراس ميں جھاڑو دے كر اس كو دهو ڈوالتے بجراس ميں نماز پڑھتے اور بيرام بيرو كھتے كہ قيامت كے دن بيربيت المال كوائى دے گاكہ انہوں نے بيت المال كے بال كو مسلمانوں ہے دوكا نميں - (كالب الزمد لاحر من ١٣٠٣ مغوق الصغوق جام ١٣٠٢)

حبہ بن جو بن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس فالودہ لایا گیااور ان کے سامنے رکھا گیا و حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت المجھی خوشیو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھاؤا لکتہ ہے لیکن مجھے یہ تابیند ہے کہ جھے تھے کھائے کی عادت پر جائے۔ اکتاب الزعد لاحد ص ١٥٥)

احسن بن علی رضی القد عنمائے معزت علی کی شہوت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک این عنی علامیہ پہلوں بین اس بعیسا کوئی اجن تھا اور نہ بعد جس کوئی ان بعیسا ہوگا ہے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بہلوں بین اس بعیسا کوئی اجن تھا اور دو بھیٹہ ہے و کامرانی کے ساتھ لوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے ترک جس کوئی سونا مھاندی بھیجتہ تھے اور ان کے وانہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے دیکھ ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے کوئی خوم نہیں تھا۔ اکتاب الزمد اور س اور اس کے اہل کے لیے کوئی خوم نہیں تھا۔ اکتاب الزمد اور س 1848)

یزید بن مجن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت طی رضی اللہ عند کے ساتھ بنے اپنی آبوار منگا کراس کو میان سے
نکالا پھر فرمایا: اس تکوار کو کون فریدے گا بخد ااگر میرے پاس لوس کو فریدے کے لیے جے بوتے تو ہیں اس کونہ فردخت
کرتا۔ (کتاب الزحد ناجید می ۱۹۴۳ طینہ الاولیاء رقم احدیث: ۴۵۸ الریاض النفر قریم میں ۱۴۴۰

ہارون بن منزہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جی حضرت ملی بن ابی طالب کی خدمت میں صاضر بوا ، وہ ایک چادر بس کیکیا رہے ہے۔ میں نے میں بیت المال میں حصد بس کیکیا رہے ہے۔ میں نے کمااے امیرالموسنین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے الی کے لیے بھی اس بیت المال میں حصد رکھا ہے ، اور آپ نے ابیا ہیں ہے کچو کم نہیں کرنا بر کھا ہے ، اور آپ نے ابیا ہیں میں ہے کچو کم نہیں کرنا چاہتا ہمیرے ہیں مرف میری یہ چاور ہے جو میں مرب ہے ایا تھا۔ (صفوۃ اصفوۃ جامی ۱۳۳۳) حضرت علی رضی اللہ عند کی قضیلت میں ایک روایت پر علامہ قرطبی کا تبصرہ

ابو جعفرا حمد المشهور بالحب الطبري المتوفى ١٩٨٧ هداس آعت كي تغيير من لكفته بين:

وَبُطْعِيمُ وَرَ الطَّعَامَ عَلَى حَيِّهِ مِسْرِكَيْتَ اوروه الله كي محبت من منكين يتم اور امير (قيدي) كو كمانا

وَيَرْيَدُ مُنَا وَأَمَدِ مُنَا - (الدحم: ٨) كُلُات بِي-

حضرت ابن عبس رضی اللہ عنمااس آبت کی تغییری فرمات ہیں: حضرت علی رضی اللہ عند نے ہوکی پکھ مقدار کے عوض ایک رات میں تک ایک باغ میں بائی دیا۔ میں کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھر جاکر ال میں سے تمائی جو کو ہیسا ماکہ اس سے کھاٹا کھ کمیں جب حریرہ بیک کیا تو ایک مسکین نے آکر سوال کیا انہوں نے وہ کھاٹا اس کو کھلا رہا۔ بھرود مرے تمائی جو کا کھاٹا تیار کیا تو ایک بیتی ہے گئا تیار کیا تو ایک قیدی تیار کیا تو ایک بیتی ہے ہے کہ گئا تیار کیا تو ایک معد کے جو سے کھاٹا تیار کیا تو ایک قیدی نے آکر سوال کیا اور خود تمام اہل و عیال سمیت بھو کے رہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں ہے یہ معالمہ تمن

ون تک ہو آدہااور معترت علی اور ان کے اہل و عیال تعن ون تک معوے رہے ، علامہ قرطبی نے اس طرح یہ روایت بیان کی ہے -)(ریاض انفر آج ۲ مس-۸-۲۰۹ مطبوعہ دارا لکتب اصلیہ ہے وت)

حضرت علی رمنی الله عند کے فضا کل میں اس روایت کو بالعوم بیان کیا جا آے لیکن علامہ ابو عبد الله محربن احر قرطبی ماکی متونی ۲۱۸ دے نے اس روایت کو رو کرویا ہے وہ لکھتے ہیں:

تحکیم ترزی نے کہا ہے کہ کی جال نے اس روائت کو گھڑ لیا ہے ملا تک ہد روائت احلاے متواترہ کے خلاف ہے ، نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بمترین صدقہ وہ ہے جو انسان اچی خوش مثل اور تو محری کے وقت وے۔ (صمح البناری رقم اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بہتے اللہ و انسان اپنی خوش مثل اور تو محری کے وقت وے۔ (صمح البناری رقم اللہ ہے اللہ و انسان کی نیویوں اور اللہ تعلق نے شوہروں پر ان کی بیویوں اور ان کے عیال کو کھلاؤ (میح البخاری رقم الحدے اللہ مسلم رقم الحدے شدہ اللہ تعلق نے شوہروں پر ان کی بیویوں اور ان کے بیون کو کھانا کھڑانا فرض کر دیا ہے:

ادر جس کا بچہ ہے اس پر ال (دودھ پلانے والی ماؤں) کا کمانا

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ إِرْفُهُنَّ وَكِيْسُونُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: ٢٣٣)

اور کیراوستور کے بمطابق دینا فرض ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: کمی مخص کے گناہ کے لیے بید کافی ہے کہ وہ اس کو ضائع کروے جس کو وہ روزی دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۹۹۳ سنن التسائل رقم الحديث: ۱۵۳۳ مند احد رقم الحديث: ۱۵۰۵ دارانکر؛ مند احد رقم الحدیث: ۱۵۰۵ دارانکر؛ مند احد رقم الحدیث: ۱۹۳۹ دارانکر؛ مند احد رقم الحدیث: ۱۳۰۸ مند حیدی رقم الحدیث: ۱۹۹۵ المشدرک جا الحدیث: ۱۳۵۵ استد حیدی رقم الحدیث: ۱۹۹۵ المشدرک جا ص ۱۳۵۵ اس حدیث کی مند می به احد شاکن

اس صدیث کامتی ہے ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے دہ اس کی روزی صافع کردے۔ کیا کوئی عاقل ہے گمان کر سکت ہے کہ حضرت علی رصنی اللہ عند اس تھم ہے عاقل تھے، حتی کہ وہ اور ان کے اہل و عمیال تین دن تک بھو کے رہے، اگر مان لیا جلت کہ انہوں نے اپنی ایٹار کیا تھا تھیں وان تک اپنی ایٹار کیا تھا اور اگر ابلیہ کا بھی ایٹار مان لیا جلت کہ انہوں نے اپنی دن تک بھو کا رکھنے کا کیا جو از تھا اور اگر ابلیہ کا بھی ایٹار مان لیا جائے تو تین دن تک پائی دن تک بھو کا رکھنے کا کیا جو از تھا اور اگر ایک دن کی روایت مان کی جائے تو جن کی روزی حضرت علی رضی اللہ عند پر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھو کا رکھنا حضرت علی ایسے کال متنی ہے کہ متمور ہو سکتا روزی حضرت علی رضی اللہ عند پر لازم تھی ان کو بھی ایک دن بھو کا رکھنا حضرت علی ایسے کال متنی ہے کہ متحمور ہو سکتا ہے۔ (ایامع نادکام القرآن جزائل میں مطبوعہ وارا النگر ہے دیت کا 1800)

امام اعظم کے اخلاق زمدو تقوی عبادت اور خوف خدا

المام این بزاز کردری متوفی ۱۸۲ می تصحیم،

الم زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشد نے اہم ابو یوسف سے کما کہ اہم ابو مغیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔
فرمایا: اہم اعظم محارم سے شدید ابھناب کرتے تھے۔ بلاعلم وین میں کوئی بات کئے سے خت ڈرتے تھے۔ وواللہ تعالیٰ کی عباوت میں انتائی مجابرہ کرتے ہے۔ اکثر خاموش رہے اور مسائل دیسید میں غور و میں انتائی مجابرہ کرتے ہے۔ اکثر خاموش رہے اور مسائل دیسید میں غور و فلر کرتے رہے ہے۔ اس کے باوجود بے مد سادہ اور مشرائز ان تھے۔ جب ان سے کوئی سوال ہو جہاجا آاؤ کہ بو مشت کی طرف رجوع کرتے اور نہ منظم کے باوجود ہے مد سادہ اور مشرائز ان تھے۔ جب ان سے کوئی سوال ہو جہاجا آاؤ کہ بو مشت کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کی نظم قرآن و مدے میں نہ ملی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی مختص سے طبع کرتے اور نہ بھرائی کے سوا کہی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون افرشید یہ سنتے می کہنے لگاہ صافحین کے افلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، بھراس نے بھرائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون افرشید یہ سنتے می کہنے لگاہ صافحین کے افلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، بھراس نے

کاتب کوان اوصاف کے لکھنے کا تھم وہا اور اپنے بیٹے ہے کہا: ان اوصاف کویاد کرنو- (مناقب کردری جام ٢٣٦) على مداہن جریتی کی منوفی سے اور لکھتے ہیں:

امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کمی کو پچھ عطا فرماتے اور دہ اس پر ان کاممنون ہو آباتہ آپ کو بے حد اقسوس ہو آ۔ فرماتے: شکر کامستحق تو صرف اللہ تعالی ہی ہے جس کا دیا ہوا مال ہیں نے تم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو بوسف نے کما کہ امام اعظم جیں سال تک میری اور میرے اہل و عمال کی کفائت فرماتے رہے۔ ایک دن جی نے عرض کیا کہ جی نے آپ جیس فیاض کوئی صحف نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے تماد کو نہیں ویکھا ور نہ ایسا بھی نہ کتے۔

شغیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں اہام اعظم کے ساتھ بازار جار ہاتھ ہیں ایک ہی آپ کو دکھ کرچھپ گیا۔ آپ نے اس کو بلا کرچینے کی دجہ ہو تھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے دس بڑار درہم دیتے ہیں، کانی عرصہ گزر چکا لیکن میں نگ دتی کی وجہ سے نہیں دے سکا اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو دکھ کرچھپ گیا تھا۔ اس کی اس تفتلو کو سن کر آپ پر بڑا گرا اثر ہوا اور فرمیا: جاذمیں فعدا کو گواہ کرکے تمہارا سارہ قرضہ معاف کر آبوں۔ (الخیرات الحیان میں ہے)

امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہام اعظم کمی جگہ جارہ ہتے۔ راستہ بیل کی بڑتی۔ ایک جگہ آپ کے ہیری ٹھوکر سے کی بڑا اُرکسی فخص کے مکان کی دیوارے جاگی۔ آپ پر بیٹان ہو گئے کہ اگر کی اُٹھا اُکر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مئی ہی اُر آسے گی اور اگر یو تنی چھوڑ دیا جائے تو ایک فخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پر بیٹانی بیس بیٹے کہ صاحب خانہ ہا ہر آیا انقاق سے وہ فخص بیووی تھا اور آپ کا مقروش تھا۔ آپ کو ویکھ کر سمجھا کہ قرض مانتے ہیں۔ پر بیٹان ہو کر نفر رہیش کر سمجھا کہ قرض مانتے ہیں۔ پر بیٹان ہو کر نفر رہیش کرنے دیا گئے۔ آپ نے فرمایا: قرض کو چھوڑو میں تو اس خلجان میں ہوں کہ تساری دیوار کو صاف کیے کر رہ کی کہ کہ کہ کہ کہ موری تو خطرہ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ بات من کر یہووی ہے سافت ہے دیوار کو بعد میں صاف بیج کا پہلے کئے رہے دول تو تساری دیوار گئری ہوتی ہے۔ یہ بات من کر یہووی ہے سافت کئے گا جہلے کئے رہ حائز میرا دل یاک کرویں۔

الم اعظم عبادت و ریاضت میں قدم رائ دکتے ہے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا جو حال غیر حتی علاہ نے بیان کیا ہے وہ عادت ہے اس قدر بعید اور اتنا جرت انگیز ہے کہ آج کی بیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تعتور بھی نہیں کر عتی۔ حتی شافعی بلکہ ملت اسمام ہے علاہ کے در میان میہ بات ہے حد استفافہ ہے ذیادہ معروف ہے کہ اہام ابو صغید جالیس میال تک عشاہ کے وضو ہے میں کی نماز پڑھتے تے لیکن زمانہ قریب کے مشہور مورث جناب شیل صائب نے اس دافقہ ہے سرا سمرا نکار اور اس کو عشل کے خلاف قرار دیا ہے۔ دراصل گرائی کی سب ہے پہلی نبیاد ہیہ ہے کہ ہم اپنی عشل و فراست اور اپنے اضال و اس کو عشل کے خلاف قرار دیا ہے۔ دراصل گرائی کی سب ہے پہلی نبیاد ہیہ ہے کہ ہم اپنی عشل و فراست اور اپنے اضال و کیا آج کی دنیا کے اور کئی اس میں کہ کار مامول کو قران شروع کردیں۔ فور کیج امام بخاری کو تین لاکھ احادیث ذبانی یاد تھیں۔ کیا آج کی دنیا کے لوگوں کی قوتِ حافظ کو سامنے رکھ کریہ باور کرنا ممکن ہے۔ کیا یہ امرواقعہ نبیں کہ مطافہ کے ذبانی اطاء کرائی در صرف سمبوط " جیسی تھی کی میں ہیں کہ مطافہ کے ذبانی اطاء کرائی در صرف سمبوط " جیسی تھی مجارت کی تعین میں تعین کی مطافہ کے ذبانی اطاء کرائی در صرف سمبوط " بھی کی میں میں میں سامن کا یہ گردہ است صافحین کا یہ گردہ کی تعین کی میں ہی کہ کی میں ہی کہ کی کرائے کیا تا ہے کہ کی ممارے وہ می کئی حض محف صافحین کا یہ گردہ اس خور سمانہ کیا تات کی کا خالے بھی ممارے وہ می کا میں سامنے دکھ کریہ باور کرنا ممکن ہے کہ تھا کی طور سے نفوی قدید اپنی قوتِ عملیہ کی کا خالے بھی ممارے وہ می کئی کی سامنہ نے۔ اپنی قوتِ عملیہ کے کا ذاہے بھی ممارے وہ می کئی کہ کر سے بات تھے۔

علامدائين حجراتتي كى متوفى المائدة لكعن جي:

المام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کا سب یہ تھا کہ ایک ہار ایک محفی نے آپ کو و کھے کہ کہ کہ نہ یہ وہ محفی ہیں جو عہادت میں بوری دات جا گے۔ ہمیں اوگوں کے کہ کہ کہ نہ یہ وہ محفی ہیں جو عہادت میں بوری دات جا گے۔ ہمیں اوگوں کے کہان کے مطابق بنتا جا ہیں۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جا گ کر عبادت کرنی شروع کی یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے مملی نماز پڑھا کرنے اور جالیس مال تک مگا آراس معمول پر قائم دہے۔ (الخیرات الحسان ص ۱۸۷)

فنل بن وکیل کتے ہیں کہ میں نے تاہین میں اہم الا صغیفہ کی طرح کمی فنص کو شدت خشوع ہے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دعا انتقاد وقت قوفت قوفت قواد عدی ہے آپ کا چرو ذرو ہو جا آ تفااور کثرت مباوت کی وجہ ہے آپ کا بدل کس مال خورود مشک کی طرح مرحمایا ہوا معلوم ہو آ تفاد ایک بار آپ نے برات کو نماز میں قرآن کریم کی آبیت مبار کہ بدل الساعة موعد مدے والساعة ادھی وامر کی تلاوت کی پھراس کی قرآت ہے آپ پر ایسا کیف طاری ہوا کہ بار بار اس آبیت کو وجراتے رہے مہال تک کہ موذن نے سے کی اذال کے دی۔ (الخیرات الحمان می ۱۸)

افعال خارقه (خلاف عادت كامول) كى انسام اور كرامت كى تعريف

ورامل الله كا ولى وى مخص ہو آئے جو كال مسلمان ہو۔ وہ ظوت و جلوت ميں الله تعالى كا عبادت كرار ہو اور ہر حتم كر كابول كى آلود كى ہے اس كادامن باك ہو خواہ اس ہے كى كرامت كا ظبور ہوا ہو يا نہيں، آہم بعض او قات اولياء الله ہے كرامتوں كا ظبور بھى ہو آئے۔ اس وجہ ہے ہم كرامت كى تحقيق كرنا ہا جے بيں، پہلے ہم خرقي علوت كاموں كى اقسام بيان كريں ہے جس كے حتمن مى كرامت كى تحريف آ جائے كى ہر ہم كرامت كے ثيوت مى قرآن مجيد اور اماديث محجد ہے دلاكل وَيْن كريں ہے جس كے فن قدول وبالله التوفيق.

ظاف عاوت كامول كي حسب وبل اقتمام بين:

(۱) ارباص: اعلان نبوت سے پہلے تی سے جو خلاف عادت امور صادر ہوں، جیسے یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن سمرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میں مکہ میں ایک پھرکو پہچانا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جملے پر سانام عرض کر آتھ ہیں ہی کو آپ بھی پہچانا ہوں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث نے ۱۹۲۶)

(٣) مجزو: اعلان نوت كے بعد ني سے جو خلاف علوت امور صلور جوں اور دواس كے دعوى نوت كے مويد ہوں جيے سيد نا حمد ملى الله عليه وسلم كالله كے كلام كواس چينج كے ساتھ چيش كرناكه كوئى خض اس كلام كى نظير نسي لا سكراور اس كے علاوہ آپ كے كھرت مجزات بين۔

(۳۳) کرامت: وہ کال مسلمان جو کمی نمی کی شربیت کا تمبع اور مسلغ ہواس سے ایسے خلاف علوت امور کا ہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور مقام کاعلم ہواور وہ امور اس کے نمی کے موید ہوں دہ از خود مدعی تبوت نہ ہو۔

(١١) معونت: كى عام مسلبان سدكى فلاف عاوت كام كالخبور بو.

(a) استدراج: كافرى مناف عاوت كام كاللهور مو-

(۱) اہائت: جموئے نی سے ظاف عادت کام کا ظہور ہو اور دہ اس کے دعویٰ کا کھذب ہو جیسے مسیل کذاب ہے کسی کا لے نے کما کا نے نہیں تو دعا کریں میری کائی آ کھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آ کھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آ کھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس طرح اس نے ایک کو کس میں تھو کا اور سے دعویٰ کیا کہ اس کا پائی بیٹھا ہو جائے گاتو اس کا پائی کروا ہو گیا یا جسے غلام اسے تاویاتی نے دعویٰ کیا کہ جس میں تھو کا اور سے دعویٰ کیا گھراس کا نکاح مرزا سلطان جسے ہوگیا ہی اس نے دوبارہ

دمونی کیا کہ شادی کے اڑھ کی سال بعد مرزا سلطان مجر مربائے گا اور حجری بیٹم اس کے نکاح میں آ جائے گی نیکن خود مرزا فلام
احمد مرکیا اور اس کی موت کے بعد دیر تک مرزا سلطان حجر زندہ رہا ای طرح مرزا قاریانی نے چیش گوئی کی کہ جیسائی یادری آ تھم
۵ متبر ۱۸۹۳ء کو مرجائے گا لیکن وہ زندہ رہا اور بیسائیوں نے بڑی شان و شوکت سے اس کا جلوس نگالا، مرزا قاریانی نے شا
اپر پل کے ۱۹۱۰ء کو ایک اشتمار شائع کیا اس جس موافاتا شاہ اس تر تری کو تقاطب کرکے فلما: اگر جس ایسائی کذاب اور مفتری ہوئی
جیسا کہ آپ کتے ہیں تو جس آپ کی زندگی جس بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مزاجو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محتل خدا کے
ہیسائلہ آپ کتے ہیں تو جس فلاہوں کی زندگی جس بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مزاجو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محتل خدا کے
ہاتھوں سے ہے جسے طاحون کی بیشہ و خیرہ مملک بیاریاں آپ پر میری زندگی جس دارونہ ہو سکیں تو جس خدا ہو کر مرگیا اور وہ اس کے
ہیسائلہ تا ہو اگر تا ہے ہوا کہ موافاتی کی تمام چیش کو ٹیاں آگٹ گئی اور اس کے دعوی کی کھذب ہو کس اور اس کو اہانت کتے
ہوں دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیائی کی تمام چیش کو ٹیاں آگٹ گئی اور اس کے دعوی کی کھذب ہو کس اور اس کو اس کے

اولیاء الله کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

قرآنِ مجيد من الله تعالى كاارشاد ب:

ب تک تم می سب سے زوادہ صاحب کرامت وہ ہے جو

رازاً كُرِّمَكُمْ عِنْدَاللَّهُ وَأَنْفُكُمْ - (الجرات: ۱۳) بن من من من اللَّهُ وَالْفُواللَّهُ وَالْمُعُمُّمُ سب سے زیارہ متنی ہو۔

اس آبت ہے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کا اطلاق اس مخنس پر ہو گاجو مثقی ہو، اور اصطلاح میں جو کرامت کا معنی ہے بعنی جس مثلی مخض ہے کسی خلاف علوت فعل کا عمور ہو اس کے ثبوت میں حسب ذیل آیات ہیں:

جس کے پاس کتاب کا طلم تھا اس نے کہا: میں اس تخت کو آپ کے پاس پلک جسکتے ہے پہلے لے آن ہوں تو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا اوا دیکھا تو کہا: یہ میرے رب کا خدہ فَالَ اللَّهِ يُ عِنْدَهُ عِلْمُ مِن الْهِكَابِ آَنَا أَيْكَ يَهِ قَبُلُ آنُ يَّرُكُذُ البُكُ طُرُفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْنَفِقُرُّ اعِنُدَهُ فَالَ هُلْلَمِنْ فَصَّرِلَ رَبِي.

(التمل: ۲۰۰۹) خنل

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دو ماہ کی مسافت پر واقع تھا اور معزت سلیمان طیہ السلام کی امت کے ایک وئی نے اے پاک جھیئے سے پہلے معزت سلیمان علیہ السلام کے سائنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزدیک اس محض کانام آصف بن برخیا تھا۔

حافظ استعيل بن حمر بن كثير متوفى مهديره لكهي بي:

علبہ اسعید بن جبیرا محد بن اسخی از بیر بن محد وغیر ہم نے کہاہے کہ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان شام میں تھے۔ جب آصف بن برخیانے اللہ تعالی ہے میہ دعاکی کہ وہ بلقیس کے تخت کوئے آئے تو وہ تخت زمن کے اندر سے کھسااور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلمنے نکل آیا۔ (تغییر این کثیر ج مس ۲۰۰۰ مطبوعہ وارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۴ء)

نيز علامه محمود آلوي متوفى ١٠٤٠ المه لكمة ين:

شخ اکبر قدس مروئے کماہ کہ آصف نے عین عرش (تخت) بھی تصرف کیا اس نے عرش کواس کی جگد پر معدوم کردیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلمنے موجود کردیا اور آصف کا قول بی ان کا قتل تھا کیونکہ کال کا قول اللہ تعالی کے کس فرمانے کے تھم بھی ہے۔ شخ اکبر نے بو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت ے اولیاء القد کی کرامات کے جوت پر استدال کیا گیا ہے۔ (روح المعالی جااص ۱۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت عامیدہ) شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۲۳ الد لکھتے ہیں:

سوال سلیمان کا بطور امتخان اور اظهار بحز جنات سکے ہو گا(الی قولہ) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس سحالی ہے یہ کرامت صادر ہو کی ادر سوال کرنا جنات کو سنلنا اور د کھلانا ہو کہ جو قوت میرے مستنفیدین جس ہے وہ تم ہیں بھی نہیں۔

( عان القرآن ج موس ٤ ١٠ ٤ مطوعه مان مميني لميندلا مور)

في شبيراحد على متونى ١٩١١مه المع يس

رائی یہ بی معلوم ہو آ ہے کہ وہ فضی حطرت سلیمان کا محالی اور وزیر آصف بن پرخیا ہے جو کتب ساویہ کا عالم اور اللہ کے اساء اور کلام کی آٹیر سے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ جس چیٹم ذدن جس تحت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف ویکھیے قبل اس کے آپ اوھر سے نگاہ ہٹائیس تحت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ (حھرت سلیمان نے قرمیا: یہ جبرے رب کا فضل ہے) اس کی آپ اوھر جس نگھیے جس فضل ہے) اس کی تغییر جس نگھیے جس نگھیل ہے کہ جبرے رفتی اس ورجہ کو چنچ جس فضل ہے) اس کی تغییر میں اور چو کہ وہل کی تحصوصاً محالی کی کرامت اس کے نبی کا میجرد اور اس کے انباع کا تمرہ ہو آپ اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔

(ماشيد حمّاني برتر جمه محود حسن ص٧٠٥ مطيومه بابتمام مملكته السعودي )

اولیاء الله کی کرامت کے ثبوت میں دو مری آیت یہ ہے:

كُلْمَ دَحَلَ عَدَيهُ الكَيْرِيّ الْهِ حَرَاتُ وَجَدَ عِسْدَهَا رِزْفَ قَالَ بِنْمَرْيَهُمُ آثَى لَكِ هٰذَا فَالَتُ عَسْدَهَا رِزْفَ قَالَ بِنْمَرْيَهُمُ آثَى لَكِ هٰذَا فَالَتُ هُوَ مِنْ عِسْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ يَرُرُقُ مَنْ يُتَشَاءُ بِعَيْرٍ جِسَابٍ O (آل عمران: ٢٥)

جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے جمرے میں واطل ہوت و قواس کے پاس گازہ رزق (موجود) پاتے انہوں نے کمانا اے مریم اس کمانا اے مریم اس اس کمانا اس مریم اس اس کا اس کے پاس سے آیا ہے اس کمانا میں ارزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے اس کمانا میں درق مطافرہ آئے۔

مافظ استعيل بن عمر بن كثير متوفى المعدد لكيد إن:

مجلید، عکرمہ معید بن جبیر ابوالشعثاء ابراہیم تھی، ضحاک قادہ اور ربح بن انس وفیرہم نے کہا ہے کہ حضرت ذکریا حضرت مربم کے پاس گرمیوں کے مجل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے مجل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سفت میں اس کی بہت فقائز ہیں۔ (تغییرائن کیٹریجا ص عدم مطبوعہ وارائفکر بیروت، ۱۳۹۱ھ) نواب صدیق حسن غلی بھوپائی متوقی کے ۱۳۷ھ تکھتے ہیں:

یہ اولیاء اللہ کی کرامت کے جواز پر دلیل ہے۔ (فتح البیان جسم ۱۳۲ مطبوم الکتب العمریه ۱۵ الاله)

اس سلسله مين يو آيات جين

آم حسبت آن اصلحب الفكه في والترفيقيم كَادُوْ امِنْ النِيسَا عَنَجَبُّا ٥ إِذْ أَوْى الْفِئْيَةُ اللَّى الْكَهُمُو مَمَّ الْوَارَقَتَ الْبِسَامِنُ لَكُوْكُ رَحْمَةً وَهَيَّ فَلَنَا مِنْ آمَرِنَا رَضَدُا ٥ وَضَرَبُسَا عَلَى

۔ کیا آپ نے سمجھاکہ اصحاب کف (عار والے) اور کتے والے عاری نشاتیوں میں سے ایک جمیب نشائی تص جب ان توجو آفوں نے عار میں بناہ کی تو کماہ اے ہنارے رب اسمیں اپنی طرف سے رحمت عطافرہ اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے

أَذَى هِمْ مِن الْكُهْمِ بِسِينِيَ عَنَدُانَ ثُمُّ بَعَنْسَهُمْ لِسَعْلَمَ أَنَّ الْحِرْبَيْسِ تَعْطَى لِمَا تَسَنُّوْ مَدُ -(اكلف: ١٠٤)

اسباب میا قرما دے 0 فجر ہم نے انہیں عار میں کی سال تک حمری قیند سلا دیا 0 فجر ہم نے انہیں (نیند سے) افعایا تاکہ ہم یہ طاہر کر دیں کہ غارض ان کے تمعرفے کی دیت کو دوجہ عنوں جس سے کس نے زیادہ یادر کھاہے 0

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کف سلت نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیلی علیہ اسلام سے پہلے دقیاتو سیادشاہ کے ذمانہ میں تھے۔ دقیاتو سیاد تھی اسلام سے پہلے دقیاتو سیادشاہ کے ذمانہ میں تھے۔ دقیاتو سیادشاہ کے خطرت تھی ہور کر آتھ ان نوجوانوں کی فطرت سلید تھی ، ان کا مصلو کر دی اور یہ تھی سوئی اللہ تعالی نے ال پر نیند مسلو کر دی اور یہ تھی سوئی اللہ تعالی نے ال پر نیند مسلو کر دی اور یہ تھی سوئی تھی سوئی تھے دہاں تھی سوئے تھے اسلام کر دی اور یہ تھی سوئی اللہ تعالی ہے ان بھی کا ایک جوان شریل پکھی کھانے پہنے کی چزیں لینے کیا۔ اللہ تعالی باز تھی سے کہاں ہوئے کہ بیہ کی جزیں لینے کیا۔ وہاں جا کر بتا چنا کہ ان کو تو کی صدیال گر در چکی ہیں ان کا سکہ دیکھ کر لوگ بہت جمان ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہوئے تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ تھے اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔ اس نمانہ میں مرینے کے بعد دوبارہ المضے بھی بہت اختان ہوئے۔

المام فخرالدين محدين عمررازي متوفى ١٠٧ه م لكييت بين:

ہمارے اصحاب صوفیہ نے اس آیت ہے کرامات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بالکل ظاہرہے۔ (تغییر کبیرج عص ۲۳۳۰ مطبوعہ دار الکر بیروت ۱۳۵۰هه)

اولیاءامللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث محیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات

تبياز القرآن

ار اور ناحق مرکونہ قرابی جن اس سے الگ ہوگیا (اے اللہ ا) تھے نوب علم ہے کہ میرایہ عمل تیری رضابوئی کے لیے تھا،
قران اور ناحق مرکونہ قرابی جن اس سے اللہ ہورا کر دی اور تیمرے نے دعائی: اے اللہ ا جی سے ہوانوں کے ایک فورونو کراوی،
فرکرے کے موش ایک مزدور طلب کیہ جب اس نے اپنا کام ہورا کر لیا تو اس نے کما بچے میراحق دو، جس نے اس کو وہ تو کراوی،
اس نے اس سے اعراض کیا جس سے ان چاولوں ہے کاشت کرتی شروع کر دی اور اس کی آئم ٹی ہے جس نے بہت می گائی اور
جروائے جس نے بہت می گائی اور جروائے نے دو اور جروائے نے داور جمع میراحق دے میں نے کمایہ گائی اور جروائے نے جو اب نے کما اللہ سے ڈرواور جمع سے خوات میں کر رہا ہے گائی اور جروائے لے جاؤی اس نے کما اللہ سے ڈرواور جمع سے خوات میں کر رہا ہے گائی اور جروائے لے جاؤی اس نے کما اللہ ایک خوب معلوم ہے کہ جس نے سے عمل صرف تیری رضانوئی کے لیے کیا تھا سو تو یہ ہاتی رکاون میں دور کردے تو اللہ تعالی سے بھی دور کردے تو اللہ تعالی سے بھی کو در کردے تو اللہ تعالی سے بھی کردی۔ ( می ابھاری رقم الھے بھی سام رقم الھے ہے سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سے سے سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سے سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم الھے ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہے۔ سام رقم ہ

اس مدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا جموت ہے کہ نگہ اللہ تعالی نے ان تینوں کی دعا قبول فرائی اور بغیر کی ظاہری
سبب کے غار کے منہ سے پھر منادیا اور ان کے لیے خرق عادت کا ظہور ہوا انیز اس سے معلوم ہوا کہ معیبت کے وقت اللہ
تعالی سے دعا کرتی جاہیے اور اللہ تعالی نیک لوگوں کی دعا تبول فرما باہ اور ہے کہ نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرتی چنہے اور
جب نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا تبول ہوتی ہے تو نیک ذوات کے وسیلہ سے بھی دعا قبول ہوگی اور مب سے زیادہ نیک ذات
سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی ہے تو آپ کے وسیلہ سے بھی دعا کا قبول ہوتا زیادہ متوقع ہے اس مدعث میں ماں
سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی ہے تو آپ کے وسیلہ سے بھی دعا کا قبول ہوتا زیادہ متوقع ہے اس مدعث میں ماں
باپ کے ساتھ نیک کرنے ان کی قدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجع دینے کی فضیلت ہے اور محموں اللہ کے لیے قدرت
کے بوجود گناہ کو ترک کر دینا اور پاک داخی کو اعتباد کرنے کی فضیلت ہے اور مزدود کی اجرت کو اچھی طرح سے اوا کرنا اور
امانت کی جفاعت کرنے پر ترفیب ہے۔

تبيان القرآن

ہ اور اس ہے تممارا بچر پیدا ہوگیا ہے۔ جرتے نے کماوہ بچر کمال ہے؟ وہ اس بچر کو لے کر آئے، اس نے کما: اچرہ جھے نماز
یزھنے کی مسلت دو۔ اس نے نماز پڑھی، نمازے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچر کے پاس گیااور اس کے بیب میں انگلی پہوئی
اور کما: اے نبچ ا تیرا باپ کون ہے؟ بچر نے کما: قلال جروا با! تب لوگ جرتے کی طرف بوھے، اس کو تعظیم ہے بچوم رہے تھے
اور اس کو مس کررہ ہے تھے اور کئے گئے: ہم آپ کے لیے مونے کی عباوت گاہ بنادیتے ہیں۔ جرتے نے کما: نہیں، اس کو اس
طرح مٹی کی بناوہ جس طرح وہ تھی۔ موانہوں نے وہ می بنادی۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۴۸۴ ۱۹۸۴ صفیح مسلم رقم الحدیث:۱۵۵۴ سند احد ۲۶ ص ۵۰۳ دارالفکر طبع قدیم امند احد رقم الحدیث:۵۰۵ طبع جدید ادارالحدیث قابره و عالم الکتب بی دست جامع المساتید ج۷ ص ۱۸۸۷)

اس جگہ یہ امتراض ہو آپ کہ جب جربے نمازی مشخول ہونے کی وجہ سے مال کے بلانے پر میں جاسکاتو ہال نے اس کو بدوعا کیوں دی؟ اس کا جواب ہے کہ جربے پر لازم تھاوہ جلدی سے نماز ختم کرکے مال کے بلانے پر ہال کے پاس چلا جا آب لیکن دہ نماز ختم کرنے مال کے بعد بھی مال کے پاس فیمی کیا جی کہ دہ دہ سرے دن چھربلانے کی اور وہ دہ سرے دن بھی نمیں گیا جی کہ وہ دہ سرے دن چھربلانے کی اور وہ دہ سرے دن بھی نمیں گیا جی کہ دوہ دہ سرے دن چھربلانے کی اور جب اس کی طرف سے کوئی شبت رو عمل طاہر نمیں ہواتو پھر تھ آکر مال نے بددعادی اور اس کہ دہ تعمل نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جربی ایک طرف سے کوئی شبت رو عمل طاہر نمیں ہواتو پھر تھ آکر مال کی کرامت ہے اور اس کی جربی کی جی کرامت ہے اور اس خص جربی کی بھی کرامت ہے کوئی ان ان کی تعمل کی جربی کی بھی کرامت ہے کوئی ان ان کی تعمل کی جربی کی بھی کرامت ہے کوئی ان ان کی تعمل کی جربی کی بھی کرامت ہے کوئی ان ان کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تع

اس مديث كي شرح من قامني عياض مالكي منوفي ١١٧٥ من تكفية بين:

حدیث جرت سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعلقی اپنے نیک برتدوں کو اپنی نشانی ظاہر فریا کر ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا نیکا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور الن کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔ (ایکال المعلم بنوائے مسلم ج ۸ ص ۱۲ معلومہ دار الوفائیروت ۱۳۱۹ ہے) علامہ بچی بن شرف نودی اور علامہ بدر افدین میٹی نے بھی لکھا ہے کہ بعض او قات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے افقیار سے کراہات واقع ہوتی ہیں۔ اشرح مسلم ج۲ مسلم ۱۳۳۰ مطبوعہ کراچی، عمدۃ القاری جدم معرم مطبوعہ مصری علامہ احمد قسطلانی متونی الله دنے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کراہات ان کی طلب اور ان کے افتیار سے واقع نبوتی ہیں۔

(ارشاد الساري يه ٥ ص ١٩١٩ مهم)

صافظ شاب الدین احمد بن علی بن مجر عسقانی متوفی ۱۵۸ ہے نے اس کو ذرا تفسیل ہے لکھا ہے:

اس حدیث بنی بیہ شوت ہے کہ جریج کا یقین بہت تو ی تھا اور اس کی آمید صحیح تھی، کیونکہ اس نے نوز، کیدہ بچہ ہے

بولئے کے لیے کما طالا نکہ علات سے ہے کہ نوزا سیدہ ہے گام شیں کرتے، اور اگر جریج کی آمید صحیح نہ بوتی تو وہ بچہ سے کلام

کرسنے کے لیے نہ کہتا اور اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مصائب بی جن برت بی تو اللہ تعالی ان کی

نجت کی سیل پیدا کردیتا ہے اور بعض او قات ان کی تجات کا معالمہ مو ترکر دیا جاتا ہے، اس بیں ان کی تبذیب کی جاتی ہے اور اس مدیث سے اور ایم شروت ہے کہ کرامت ان کی طلب

ان کے لیے ذیادہ تواب رکھا جاتا ہے اور اس مدیث میں اولیاء کی کرامات کا تبوت ہے اور بیہ شوت ہے کہ کرامت ان کی طلب

اور ان کے افتیار سے داقع بوتی ہے۔ (فق الباری جاس ۱۹۸۳) مطبوعہ کا جو راہ سامی)

حعنرت ابو ہرمیہ و رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وس جاسوس بیں اور حعزت عاصم ین ثابت انصاری رمنی الله عنه کو ان کاامیربنایا۔ جس وقت وہ مسفلن اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچ تو ہزیل کے ایک قبیلہ بنولمیان میں ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے سو تیماندا زوں کا ایک دسته ان کے تعاقب میں روانہ کیا<sup>ہ</sup> وہ ان بے قدموں کے نشانات کا چیچیا کرتے ہوئے گئے؛ حتی کہ جس منزل میں فھر کر انہوں نے تھجو دیں کھائیں تھیں دہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا: یہ یٹرب کی مجوریں ہیں کمروہ ان نشانات پر بل پڑے حق کے حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے جینے کا ہے چل کیا، ان کافروں نے ان کامحاصرہ کرنیااور مسلمانوں سے کما: تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کردو ، ہم تم سے دیدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں ہے کسی کو قبل نسیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا: میں کسی کافریکے وعدہ پر ہتھیار نسیں ڈایوں گا؛ پھر دعا کی: اے القدا جنارے حال سے جمارے تی کو مطلع فرما دے۔ کافروں نے تیرمارنے شروع کیے اور معترت عاصم کو شہید کر دیا اور تین محاب ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ مجے۔ ان میں حضرت خبیب حضرت ذید بن دشتہ اور ایک اور محانی نفے۔ جب کافروں نے ان کو باندھتا شروع کر دیا تو تیسرے محالی نے کماتہ یہ پہلی عمد فکنی ہے اللہ کی قتم ایس تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شمداء میں نمونہ ہے ۔ (معرت عاصم کے ساتھ جو بقید سات شہید ہو گئے بھے) انہوں نے ان کو تصبیت کر کے جاتا جاہا مگرانسوں نے انکار کردیا۔ وہ معترت ضبیب اور معترت زیر بن دشتہ کو نے گئے حتی کہ ان کو جنگ بدر کے بعد پیج دیا۔ بنوالنارث بن عامر بن نوقل نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے مارٹ بن عامر کو جنگ بدر میں فتل کر دیا تھا، حضرت خبیب ان کے ہاں کی دن قید رہے حی کہ ان لوگوں نے حضوت خبیب کو قبل کرنے کاارادہ کر لیا ہے مخترت خبیب نے حارث کی جمض بیٹیوں ہے اُسرا مانگا تاکہ اس ہے موسے زیر ناف صاف کریں اس کا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ اُور وہ اس ہے غافل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ حضرت ضبیب کی ران پر جیٹا ہے اور اُسترا ان کے ہاتھ جس ہے، وہ بہت ڈری۔ حضرت عبیب اس کے ڈر کو جان گئے انموں نے کمانی کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ میں اس کو قبل کردوں گا میں ایسا نہیں کردں گا۔ اس نے کمان الله کی قسم ایس نے خبیب ہے بھتر کوئی قیدی نبیں ویکھا۔ اللہ کی قسم ایس نے ایک دن دیکھان کے ہاتھ ہیں انگور در کا ایک خوشہ تقابش سے وہ کھارہے تھے، اور وہ زنجےوں ہے بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں کمیہ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتی

تبيان القرآن

تقی کہ یہ دہ رزق تھا جو اللہ تعالی نے خبیب کو دیا تھہ جب وہ لوگ حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم ہے باہر لے گئے قو ان سے حضرت خبیب رضی اللہ عند نے کہا: بجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حبضرت خبیب نے دو رکعت نماز پڑھی اور فربایا: اللہ کی فتم ! اگر فم یہ گمان نہ کرتے کہ جس موت سے ڈر دہا ہوں تو جس نماز جس زیادہ در رکا آئہ پجردعا کی: اے اللہ ان ان سب کو قتل کردے اور ان جس سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ ' پجرانہوں سے دو شعر پڑھے ' ان کا ترجمہ یہ ب ' بجب جس حالت اسلام جس قتل کیا جارہا ہوں تو جھے کیار وا ہو سکتی ہے میں جس پہلو پر گردن میرا گر نافلہ بی کے لیے ہوگا اور ' بجب جس حالت اسلام جس قتل کیا جا دہا ہوں تو جھے کیار وا ہو سکتی ہو جس جس بھر گاتو ان سے ہو کہ اور ان میں ان کا برک کر سے مرانا انتہ کی رضا کے لیے ہو گاتو ان کے ہو کا اور کسی میں اگر اللہ چاہے گاتو ان کتے ہوئے اعظاء کو مبارک کر دے جانے کی دفال کی رضا کے لیے ہو گائوں کو بھیجا کہ دو ان کی ان شرح کی میں میں جس میں گر دیا ہو کہ جس کے جانے کہ کا فردن کے بھیجا کہ دو ان کی ان شرح کی مقد کا کر دیا ہو جس کی خاردں کو بھیجا کہ دو ان کی ان شرح کی میں کہ جس کے اس کا خرد کر جس کی دو ان کی ان شرح کی میں کہ جس کے اس کا خرد کر کے دھرت عاصم میں خارج کی گھیوں کو بھیجا دو ان کی ان شرح کی مقد کا کر کے کا خرد کی کھیوں کو بھیجا دیا گائے گئی کا خرد ان کی لاش پر چھاگئیں ' انہوں نے اس لاش کی دھاخت کی اور دو کا فراس سے بھی دھ کا کر کے خارج کیا تھا کہ کر ان کی دھاخت کی اور دو کا فراس سے بھی دھ کا کہ کر کے خارج کی کھیاں ایک سائبان کی طرح ان کی لاش پر چھاگئیں ' انہوں نے اس لاش

(منج البخاري رقم الحديث: ١٨٠١ مطبوعه وايرا رقم ميروت)

اس حدیث میں اونیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اس حدیث میں کیے بیان ہے کہ حضرت خبیب زنجیروں میں جگڑے۔ اس حدیث میں کیے بیان ہے کہ حضرت خبیب زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہوئے تھے اور انگور کے خوشے ہے انگور کھارہے تھے حالانکہ اس وقت مکہ میں کوئی پھل موجود نہیں تھا نیز اس حدیث میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عند کی کرامت کا بھی ثبوت ہے اشد کی کھیاں ایک سائبان کی طرح ان کی داش پر چھاکئیں اور کفار ان کی داش کی سے حرمتی کرنے میں ناکام اور نامراورہے۔

اس حدیث میں بیہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اعتاد نہیں کرنا جاہیے اور ان کی اہان میں خود کو ان ک حوالے کرنے سے بہترہے کہ ان کے خلاف لڑ کرشمید ہو جائے جیسا کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کی۔

نیز اگر مسلمان کفار کے پاتھوں قید ہو جائے تو دوران قید اس کو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دیشن بھی اس کے اخلاق ہے متاثر ہوا جیسا کہ معفرت خبیب کے اخلاق ہے ان کے دشمن متاثر ہوئے۔

شادت سے پہلے و رکعت نماز پڑھنا اور یہ مُنت عفرت خبیب رضی اللہ عند نے قائم کی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔

اولياء الله كي كيام مم اور خوف كا ثبوت

اللہ تعالیٰ نے اور ایک اللہ کے متعلق ارشاد فربایا ہے: ان کو، کوئی خوف ہوگانہ وہ فمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہو اور فم کا بینی اضی ہے ، بینی ان کو ماضی ہیں کسی نعت کے ذوال کا لمال ہوگانہ مستقبل ہیں کسی نعت کے ذوان کا خطرہ ہوگا۔ ان پر یہ اعتراض ہے کہ اگر اس ہے مراد و نیاجی خوف اور فم کی نفی ہے تو یہ خابت نہیں کیو تکہ تمام اولیاء کے داس اور رکیس سیدنا محمد مراز آئیز ہیں اور آپ کو و نیاجی خوف بھی اور فم ہی، خوف کی مثال ان حدیثوں میں ہے:

حضرت اساء بنت الی بکررضی اللہ عضا بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج کو میں لگاس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سم خوف ذدہ ہوگئے اور آپ نے گراہٹ میں کسی عورت کی قیص لے لی بھر آپ کو چادر الکر دی گئی، بھر آپ نے اس قدر طویل فوف در سے (معمول سے کوف کو کھول آپ کے طول آیام کی وجہ سے (معمول سے کیا کہ اگر کوئی تحض آ ، آتو اس کو بالکل پانے چاناکہ آپ نے رکوع کیا ہے اواز آپ کے طول آیام کی وجہ سے (معمول سے

م تبيان القرآن

ذياده) ركوع كى روايت كى تى ب- (ميح مسلم رقم الحصف ١٠٠١)

حفرت عائشہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ عبلی اللہ علیہ وسلم تیز آند هی کو دیکھتے تو یہ وعافر ہاتے: اے
النہ! بیس تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو پچھ اس کے ساتھ ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور بیس اس کے شریع
اور جو شراس میں ہے اور جو شراس کے حتفاق ہے تیمی بناہ طلب کرتا ہوں اور جب آسمان پر ابر چھا جاتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو
جاتا اور آپ (خوف اور گھراہٹ ہے) بھی تجرہ کے اندر جاتے اور بھی حجرہ سے باہر جاتے اور جب پارش ہو جاتی تو آپ سے
خوف وُور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ ہو تھی تو آپ سے فرماتی اس کے وجہ بو قبی ہو آپ سے فرماتی کا اس کے اس کی وجہ ہو تھی تو آپ سے فرماتی اور کھی تو آپ سے فرماتی کی انہ ہوگ کا تو اس کی وجہ ہو تھی تو آپ سے فرماتی کی طرح نہ ہو انہوں نے جب پی بستیوں میں ایر کو آتے ہوئ و کھاتو کہا: ا

(صحح الخاري وقم الحديث: ٣٢٠٦ محج مسلم وقم الحديث: ٨٩٩)

معنرت این حماس دمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ معنرت ابو یکرد منی الله عندنے کما: یار سول الله ؟ آپ پر پر حمایا طاری ہو کیا۔ آپ نے فرمایا: جمعے سورة حود سورة الواقعہ سورة الرسمانت عسم بهسساء لموں اور ادانال شسمس کرورت نے یو ڈھاکر ویا۔ (سنن الزرزی رقم الحدیث ناما ۱۳۲۹)

اور فم كامثل اس مديث يسب

( منج البخاري و قم الحديث: ٩٠ ١٣٠ منج مسلم و قم الحديث: ١٣٣٥ سنن الإواؤور قم الحديث: ٣١٢٦)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھراولیاء اللہ کے متعلق کیے کما جا سکتیا ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہو گانہ غم!

اولیاء کے لیے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

اس کابواب سے ہے کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں ایسا فوف نہیں ہو گاجو ان کے لیے باعث ضرر ہو (کو تکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لا عدوف علی ہے ہو اور جل اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لا عدوف علی ہے ہو تا ہے) اور جن احادث میں آپ کے فوف کاذکر ہے وہ فوف خدا ہے اور جو فوف ہمتا ذیادہ اللہ کے قریب ہو آہے اس کو اللہ کا اتا ذیادہ فوف ہو تا ہے۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جائے والا میں ہوں۔ ان اتفاكم واعلمكم بالله اتا-(مح الجاري رقم الهيئة ٢٠)

تيزرسول الله صلى الله عليه وسلم حرق فربايا:

اماوالمه الى لاتقاكم لله واحشاكم له

ستوا الله كى هم إب تك يم ضرورتم سب سه زياده الله ب (منح مسلم رقم الحديث: ۱۰۸) ورف والناور تم سب عن زاره الله مع خشوع كرف والا بول.

نیز حدیث سی بین ہے: ش تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، (كثف الحقارقم الديث: ٢٠٤) اور آب نة فرمليا: بس الله كي تشم من ان سب سے زيادہ الله كو جائے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرینے والا ہوں۔ (سمجے ابتداری رقم الدیث:۱۰۱۲ ممجے مسلم رقم الدیث:۲۳۵۱) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب ہے نياده الله كي صدود كو جائة والا مول اورتم سبب زياده الله سه درية والا مول- (هم الباريج مع من النا)

اورالله تعالى ارشاد قرما آلي:

الله کے بدون میں سے اللہ ہے وی ڈرتے ہیں جو علم

إِنَّهَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَيادِهِ الْعُلَمْةُ وَالْعُلِّمْةُ الْعُلَّمْةُ وَالْعُلِّمُ وَالْع

(فاطر: ١٥٥) والي مي

اور اولیاء اللہ سے غم کی نفی جو فرمائی ہے اس کامعتی ہے ہے کہ ان کو اے مختابوں کا غم نسیں ہو کا اور اللہ کا ولی دی ہو آ ب جوائية أب كو كابول س باز ركمتاب اور اكر بالغرض بشرى نقاضے سے اس سے كوئي كناه بو جائے تو وہ فور أنوب كرايتا ہ اور نی صلی الله علیه وسلم توسید المعصومین بین آپ کے متعلق کسی معصیت پر خم کرنے کاکیاسوال ہے اور اس آیت میں جو غم ، کی نغی فرمائی ہے اس سے سے مراو نہیں ہے کہ ان کو ونیاوی نقصالات مرغم اور رہیج نہیں ہو کا ونیاوی نقصالات مر ان کو رہیج اور خم ہو آے اور وہ اس پر مبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت اج اور بدے درجات ہوتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے:

اور ہم حمیس ضرور آزمائی مے متحوات سے ڈرے اور یمویک اور مال اور جان اور پاملوں کی کی سے اور مبرکرنے والول كو خوش خرى مناديجين جن كوجب كولي مصيبت مهنجي ع توده كت بن الله والدائب راجعون ايده و وك بن جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت حمین ہے اور بحت وصعت اور ي لوك بدايت يافت بي. وكسلونكم يشيء تين التعاوف والمحوج وَمَعْيِس بِّسَ الْأَمْوِلِ وَالْأَنْمُيْسِ وَالشَّمْرَاتِ وَيَنْسِرِ الصِّيرِيْنَ٥ الَّذِيْنَ إِنَّا آصَابَتُهُمَّ مُوسِيَّةً مَالُوْ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُورُ ٩ أُولَا كُنَّا عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ وَمْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَيْكَ مرفر الله المرسم مرقب (البقرة: ١٥٥-١٥٥)

حضرت ابوسعید خدوی رضی الله حند بیان کرستے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: مومن کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، خواہ تعکاوٹ یویا (کسی چیز کا) غم ہویا وائی ورد اور بھاری ہویا کوئی سخت پریٹانی تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے مناہوں کو مٹاریتاہ۔ (بعض روایات میں ہے: اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے)

(سنن الرّفاق دقم المتعبث ٩٢٣ مند احديث من مه طبع قديم " منذ احد دقم المصيف سهين عالم الكتب يردت " منذ احد رقم الحديث ١٠٩٢٩ مطبوعد وارالحدث قابره مميح البخاري رقم الحديث ١٥٣٢٣ مميح مسلم رقم الحديث ١٩١٥، معتف ابن اتي هيد ج٣ ص ۱۳۳۳ مطبویر کراچی مند ابویسلی د قم الجدے شدتا ۱۳۵۳)

اولیاءاللہ کے کیے آخرت کے عم اور خوف کی مصنف کی طرف ہے توجیہ

ووسرااعتراض سے ب کہ اگر اس آیت سے مرادبہ ہے کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور عم نہیں ہو گاتو حشر کے دن انبياء عليم السلام خوف زده بول كه اورسب تفسي تنسي فرماري بول كيول كوراب يديه كدان كو كنابول يرعذاب اور

تبيان القرآن

گرفت کاخوف نہیں ہوگا ان کو القد تعالیٰ کی جلال ذات ہے خوف ہو گااور میہ خوف ان کیے قرب اللی کی علامت ہے اور ان کے لیے باعث نفع ہے، مدیث جس ہے:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ عی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: وَالْكَيْدِيْنَ يُوْدُونُ وَالْمَالُونُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰهِ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَالْمَالُونُ وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَلْمَالُمُ وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَالْمُ وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَلْمُعِلْمُ وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّٰمِي وَاللّ

طرف لوشے والے بن۔

کیاای آیت میں ان لوگوں کاذکر ہے جو شراب پتے تنے اور چوری کرتے تنے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بنی ا لیکن سے دہ لوگ جیں جو بروزے رکھتے تنے اور نماز پڑھتے تنے اور صدقہ دیتے تنے اور ان کو بیہ خوف ہو یا تفاکہ اکس ایب نہ ہو کہ ان سکے بیہ اعمال مقبول نہ ہوں میے وہ نوگ جی جو نکل کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تنے۔

﴿ سَفَنِ الْتُرَدُّ كِي مِ فَمَ الْحِدِيثَ : ١٣١٥ سَمَنِ ابنِ مَا جِدِ رَقَمَ الْحِدِيثِ : ١٩٨٠ م.

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجو دوہ قبر کو دیکھے کراس قدر روستے تھے کہ ان کی ڈا ژھی مبارک آنسو دَں ہے بھیگ جاتی تھی۔

(سنن الترندي و قم الحديث:۲۳۰۸ سنن ابن ماجد و تم الحديث:۲۶۱۷.

اور بید دہ 'نفوس قدسیہ ہیں جو گناہ نہ کرنے اور نیکیوں کی بہتات کے پاوجود اللہ کی جلال ذات ہے ڈرتے بیچے اور بیر انہیاء عیسم السلام اور اولیاء کرام ہیں۔

اولیاء اللہ کے عم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجید

امام فخرالدين محدين محررة زي متوتى ١٠٠١ مد لكميت بين:

ادر جو القد تعالی کے بہت زیادہ قریب ہو آئے وہ اللہ تعالی کا معرفت ہی اس طرح ڈوباہوا ہو آئے کہ ایک لخلا کے لیے بھی اس طرح ڈوباہوا ہو آئے کہ ایک لخلا کے لیے بھی اس طرح ڈوباہوا ہو آئے کہ ایک لخلا کے لیے بھی اس کا دھیان غیراللہ کی طرف میں جاتا ہو اور اس کیفیت کا ہم کال واقعت ہے اور جب ولی کو یہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو کئی کہ اس کو چیز کا خوف ہو گانہ کی چیز کا خوف ہو گانہ کی چیز کا خوف ہو گانہ کی چیز کا خوف ہو گانہ کی چیز کا خوف ہو گانہ کی جو اور ہیں ہوگا دورہ ہے جو خض اس ورجہ تک میں پہنچاوہ اس کا تصور نہیں کر سکتا اور جو اس مرتبہ کی گئی تو آئے ہو آئے ہو آئے ہو اور اپنے معرفت اللہ جی استخراق کی کیفیت زائل جو جاتی ہو گائے اور ان کے ماتھ ان کا مربہ ہمی تھا ہو دو مرے عام آؤر ہو آئے اور ان کے ماتھ ان کا مربہ ہمی تھا ایک دات کو جب ان پر معرفت اللی جس استخراق کی کالی یفیت طاری تھی پیچھ در تھے آگے اور ان کے ماتھ ان کا مربہ ہمی تھا ایک دات کو جب ان پر معرفت اللی جس استخراق کی کالی یفیت طاری تھی پیچھ در تھے آگے اور ان کے ماتھ ان کا مربہ آئے وہ ب ان پر معرفت اللی جس استخراق کی کالی یفیت طاری تھی پیچھ در تھے آگے اور ان کے مارہ ور در خور سے جا پرواای طرح بیٹھے رہے ہو جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو ان کے ہاتھ پر ایک مجمرف کا ناجس کی تکا ہے وہ ب کا رہ ہو گئے۔ مربہ نے کہارات در خور سے آئی ہو گئی تو ان کے ہاتھ پر ایک مجمرف آئی جس سے گزار ہو گئے۔ شخ نے کہارات ور خور سے آئی وہ اور آئی ایک مجمرف آئی جس سے گزار ہو گئے۔ شخ نے کہارات ور خور کی تو جب سالری تھی اور ان کے ہاتھ پر ایک جو جب سے گئی تھی۔ سے تو تو نائب ہو گئی تو جس ان تھی کی تھی میں ہو اور آئی ایک چھرے آئی میں سے کردر ہوں۔

( تغییر کبیرج ۲ **ص ۲۷۵-۲۷**۴ مطبوعه دا دا حیاءالتراث العربی بیروت ۱۵۴۹ه د

اس جواب کاخد صدید ہے کہ جب اولیاء القہ ، معرفت التی جی مستخرق ہوتے ہیں اور ان کا خالب عال کی ہو آہ ہوا کو کو کی خوف اور غم نہیں ہو آ اور جب ہیں ہوتی تو وہ عام لوگوں کی خرح ہیں اور ان کو خوف اور غم ہو آ ہے اس کی نظیریہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کنعان کے قریب جنگل کے کنو تھیں جی بھے تو حضرت ہوتھوب علیہ السلام کی ان کی ظرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق میں روتے رہ اور ایک وہ وقت تھا کہ ان کے بیٹے مصرے حضرت ہوسف کی قیم سف کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی دو مرق نظیریہ ہے کہ نی صلی بقد علیہ و سم کے کر روانہ ہوئے تو آب ہے بغیر وسال کے اسسل اروزے رکھے اور آپ کی جسمانی عالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرایا: میں رات گزار آ ہوں وہ کی گفتا آ ہے اور آپ کی جسمانی عالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرایا: میں ایک روزے رکھے فرایا: میں رات گزار آ ہوں وہ کی گفتا آ ہے اور وہ بی جھے پیا آ ہے ،ور صحابہ کو وسال کے روزے رکھے فرایا: میں اور قرمیا: آ میں ماف کے مطابق عمل کرو ، (صحح الجواری رقم الحدے: ۱۹۹۳ سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۳ سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۳ سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۳ سمج مسلم رقم الحدیث تھے۔

(سن ترتدي رقم افديث اله ٢٣)

نیز فرہائے جیں کہ بعض احادیث ہے ٹابت ہے کہ ان کو غم اور حوف ہو گا؛ لیکن بیمپ اخبار احاد ہیں اور جب قرآن مجید نے فرمادیا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہو گاتو کا ہر قرآل ال احادیث پر مقدم ہے۔

( تنسير كبير خ ۴ ص ۲۷۷ مطبوعه و ا ر ا حياء ولتر ا ث ا عربي بيرو ت ۱۵۱ مارد )

قار کمن پر مخفی نہ رہے کہ ہم ہے امام رازی کی تغییرے پہلے اس آیت کی جو توجید بیان کی ہے اس سے قرآن مجید اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

اولیاءاللہ کے کیے ونیا اور آخرت میں بشارت

اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرہایا: ان کے لیے دنیا کی رندگی میں (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔
الل مصر میں ہے ایک فخص نے حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عند ہے اس آیت کے متعنق سوال کیا المہ السدری علی اللہ حسوۃ اللہ حسرۃ واللہ حسرۃ والدرواء رضی اللہ عند نے فرمایا: تم نے مجھ ہے اس چرکے متعنق سوال کیا گھے اللہ حسرۃ والد متعنق سوال کیا گئے ہے۔
کہ محمی اور محمل نے بچھ ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جب ہے ایک محض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس کے متعلق سوال نیک خواب میں جو مسلمان محص دیکھا ہے یا اس کے ہے وہ خواب دیکھے جسے اس کے متعلق موال نیک خواب میں جو مسلمان محص دیکھا ہے یا اس کے ہے وہ خواب دیکھے جسے اس کی دنیا کی زندگی میں بشارت میں اور آخرت میں اس کی بشارت جنت ہے۔

(مسند احمد ج٦ عل ٣٥٢ مسند احمد و قم الحديث: ٢٨١٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٨٢٩٨ مطبويه وارالحديث: قاهرو مصنف ابن اني شيبه و قم الحديث: ٥٠١ مشبوعه كراتي منن الترذي و قم الحديث: ٢٤٤ شعب الايمان و قم الحديث: ٣٤٥٢) حضرت عبدالله بن عمرو بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس آبيت كى تغيير بيس فرمايا: په نيك خواب

مسرت مبداللہ بن مروبیان مرت ہیں کہ رحول اللہ علیہ و سم اللہ علیہ و مسم ایک ایک کی مسیرین قرمایا: یہ بیک خواب م میں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے میہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں ہے ایک جز میں ،جو شخص یہ خواب دیکھے وہ اس کی خبردے اور جس نے اس کے سواکوئی چیزد کھی تو وہ شیطان کی طرف ہے اس کو خم بیل جالا کرنے کے لیے ہے اس کو جات کو علی ہے اس کو علی ہے۔ اس کو جات تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو تہ وہ۔

" (مند احمد ج٢ ص ٩٢٠ واوالفكر مند احمد وقم الحديث ٩٢٠ عالم الكتب بيروت وواوالحديث قابره شعب الايمان وقم الحديث:٩٢٠ عام الإيمان وقم الحديث:٩٢ عام الإيمان وقم الحديث:٩٢ عام بحن الزوائد ج٥ ص ١٠٥)

اولياء الله كي لي ونياص بشارت كم متعلق به آيات جي:

ب نک جن لوگوں نے کہ اہمارا رب اللہ ہو ہمروہ اس بر اللہ اللہ ہوتے ہیں کہ تم دائما قائم رہے ان پر فرشتے (یہ کتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ فوف کرہ اور نہ حکین ہو اور اس بنت کے ساتھ خوش ہو جاؤجس کا تم ہے وحدہ کیا جا آخان ہم دنیا کی زندگی میں تسارے مددگار ہیں اور آ ترت می (بھی) اور تسارے لیے اس بنت میں ہروہ چڑے جس کو تسارا دل پند کرے اور تسارے لیے اس بند میں ہروہ چڑے جس کو تسارا دل پند کرے اور تسارے لیے اس مد میں جروہ چڑے جس کو تم طلب کرون بہت بخشے والے ہے حد میں جرح فرائے والے کے حد

إِنَّالَى إِنَّ مَا الْمُلَوْدُ وَمُنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ السَّفَا الْمُواَ وَلَا تَحْرَدُوا عَنَيْهِمُ النَّعَلَوْكَ أَلَا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَدُوا وَالْمُؤْمُرُوا إِللَّهَ مَنْ الْمُلْوَى كُنْتُم نُوعَكُونَ وَكَافُولَ كَمُنُو اوْلِيَّا وُكُمْ فِي الْمُعْدُولِ اللَّمْيَا وَفِي الْاَحْرَاقُ وَلَا كُمُ وينها مَا تَشْتَهِ فِي الْمُعْدُولِ المُعَلَّمُ وَلَكُمْ وَيَهَا مَا تَكَعُورُ وَرَحِهُم وَ اللَّهُ مِنْ عَمُورٍ وَحِهُم وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

(r-- rr 2 4)

ادر اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت کے متعلق یہ آیتی ہیں:

لَا يَحْرُنْهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَنَتَلَفُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَنَتَلَفُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبِر الْمُلَاثِكَةُ (الانهاء: ١٩٠٣)

يَوْمَ نَرَى النَّمَوْمِيسُنَ وَالنَّمُوْمِيسَانِ يَسْعَى مُورهُمُ مَيْنَ آيكوبُهِم وَرِأَيْمَانِهِم بُشُوركُمُ الْبَوْمَ حَنْثُ تَحْرِى مِن تَحْيَهَا الْأَنْهُو الْبَوْمَ حَنْثُ تَحْرِى مِن تَحْيَهَا الْأَنْهُو خَلِدِيْنَ مِينَهَا \* فَلِكَ هُو الْفُورُ الْعَظِيمُ٥ خليدين مِينها \* فليكَ هُو الْفُورُ الْعَظِيمُ٥ (الهمه: \*)

(اے رسول کرم!) جس دن آپ موسین اور مومنات کو اس مال میں دیکھیں سے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی وائمیں جائے گا کہ) آج دائمیں جائب دوڑ رہا ہوگا (اور ان سے کی جائے گا کہ) آج تہماری خوشی کی چزید جستی ہیں جن کے بیچے سے دریا جاری ہیں

سب سے بڑی مجراہت انہیں ممکین نمیں کرے گی اور

اس میں تم بید راوعے یی بحد بری کامیانی ہے۔

فرشتے ان کے استقبل کے لیے آئی گے۔

ادلیاء اللہ کے متعلق میں تغمیل سے الکمنا جاہتا تھا السحد لله علی احسانه الله تعلق نے یہ آر زو بوری کی، ادلیاء اللہ کے متعلق مجمع بین سے ایک شعریاد ہے۔ اس شعریر اس بحث کو فتم کر آبوں۔

احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقنى صالاحا (ش نَك اوكول من مجت كراً بول ملاكم من فودان من من مين بول الله من مناول من مناول من مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول م

الله تعالى كاارشاد ب: الن كى باؤل ب آب رنجيده ند جول اب شك برقتم كاغلبدالله بى كے ليے ب وہ خوب خف والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا بهت والا ب

تبيان القرآن

جلديتجم

صرف فلط اندازے نگارہ میں 0 وی ہے جس نے تمارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر اور و کھلنے والا دن بنایا ہے ٹنگ اس میں (فوریہ) شنے والوں کے لیے نظامیاں جس 0 روس: 40-40) نمی صلی الله علیہ وسلم کا بجرت قرمانا کفار کے خوف کی وجہ ہے نہ تھا

اس سے پہلے کفار کھنے محلف شہمات کے جو ابات دیے تھے ، کفار کھ جب دلا کل سے عاج آھے تو انہوں نے و ماندل
کا طریقہ افتیار کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو و حمکایا اور خوف زوہ کیا انہوں نے بہ گاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا
جبتہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے ، تو اللہ توالی نے ان کے روکے لیے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آب نازل فرمائی کہ اللہ تعالی کے اولیاء کو کوئی خوف ہوگات وہ ممگین ہوں ہے ،
پیریہ آب نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غم زوہ نہ کریں ، اللہ تعالی آپ کا بدوگار ہے اور ہر صم کا غلبہ اس کے لیے ہے یعنی
اللہ تعالی آپ سے خلاف ان کی باتیں آپ کو غم زوہ نہ کریں ، اللہ تعالی آپ کا بدوگار ہے اور ہر صم کا غلبہ اس کے لیے ہے یعنی
کفار کے ضرر سے محفوظ رکھا اور دو آپ کو قتل کرتے منصوبہ کو بح راکرنے پر قاور نہ ہو تکے۔

اس پر سے اعتراض ہو آ ہے کہ اگر انڈر تعلق نے آپ کو مامون کر دیا تھاتو پھر آپ فوف زدہ کیوں ہوئے اور مکہ ہے جمرت کر کے مدینہ کیوں مگئے اور اس کے بعد بھی آپ و <del>اثنا نوف زدہ ر</del>ہے۔

المام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۱۱ه اس کے جواب میں تکھتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ ہے کامیابی اور لھرت کا دعدہ مطاقاً کی تھا کسی خاص وقت کو کامیابی اور نصرت کے لیے معین نہیں فرمایا تماہ اس لیے آپ ہروقت خوف زدہ راہتے تھے کہ کمیں اس وقت میں محکست کامیامزانہ ہو جائے۔ (تغیر کیرج ۲ می ۲۷)

ہاری دائے جی ہیں جواب درست نہیں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے فوف ہے جوت نہیں کی تھی، آپ ان سے خوف ذدہ کیے ہوگئے بینی وہ بریت کواریں لیے آپ کے جرو کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ مورہ الیمن پڑھے ہوئے درانہ ان کے در میان سے نکل آئے تھے، آپ کا جرت فربانا اللہ تعالی کی سنت کے معابق تھا کی جہرت کوار اور خوف کی مرتبہ کفار کے در میان سے نکل آئے تھے، آپ کا جرت فربانا اللہ تعالی کی سنت کے معاب تھا کھار کے در اور خوف کی مرتبہ کفار کے در اور خوف کی درجہ سے نہ ای عارض محرت ابو بگر دھی اللہ خاہری اسباب افتار کرنے کی وجہ سے تھا ای عارض محرت ابو بگر دھی اللہ عد سے فربا تھا: فم نہ کروانلہ دجہ سے نہ تھا بلکہ خاہری اسباب افتار کرنے کی وجہ سے تھا ای عارض محرت ابو بگر دھی اللہ عبود سے فربا تھا۔ کفار کے فوف ہمارے موق کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے ڈھا کرنا کی اظہار میوں سے کہر دور ہے تھا کفار کے فوف کا دور سے نہ تھا آپ کو بھی بھی کفار کا خوف نہیں ہوا آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کی سے تھا کھار کے فوف مرکب کے ابطال ہر وال فل

تبيان القرآن

ہو سکتا ہے اس پر تنبیبہ کرتے ہوئے فرملیا: یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اخود سافنہ اشریکوں کی بیروی کر رہے ہیں یہ کس کی بیروی کر رہے ہیں؟ یعنی بیرجن شریکوں کی بیروی کر رہے ہیں دہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں اوہ عبوت کے کیے مستحق ہوگے! یہ صرف ایے گمان کی بیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ غلط ہے۔

وبی ہے جس نے تمہارے کیے رات بہائی تاکہ تم اس میں آرام کرد اور دکھانے والادن بہایا الخ اس سے پہلے فرہا تھا: العزة لمده حسب عا- (یونس: ۱۵) مینی جرفتم کاغلید اللہ ی کیلئے ہے اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اس نے رات اس لیے بہائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ ڈور ایو اور دن اس لیے بہایا ہے کہ اس کی دوشنی میں اپنی ضرور یات زندگی کو فراہم کر سکو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کما اللہ نے بڑا بالیا ہے اوہ (اس سے) پاک ہے وی ہے نیاز ہے آسانوں اور زمینوں میں سب ای کے مملوک ہیں تممارے پاس اس (پافل قول) پر کوئی دلیل ضیں ہے کیاتم اللہ کے متعلق الی بات کئے ہو جس کو تم خود (بھی) تنہیں جائے ہی آپ کیے ہیٹک جو لوگ اللہ پر جموٹا بہتان پائد سے ہیں وہ (بھی) کامیاب نہیں ہوں گے و جس کو تم خود (بھی) کامیاب نہیں ہوں گے (بید) و نیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری می طرف انہوں نے لوٹنا ہے ، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی ہناء پر ان کو سخت عذ اب چکھا تم کے کارون کی ہناء پر ان کو سخت عذ اب چکھا تم کے کارون کی ہناء پر ان کو سخت عذ اب چکھا تم کے کارون کی ہناء پر ان کو سخت عذ اب

الله تعالى ك في اولاد كامحال موتا

اس آیت میں ہی مشرکین کارو ہے اعیمانی یہ کتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیہ کتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفارِ مکت بیٹ سے کہ فرشتے اللہ کی تیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماکر الن کارد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس کو ورد بنانے ہے مستنفی ہے کو نکہ ولد تب ہو آ ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفعل ہو پھراس جز سے ورد بنرآ ہے اور اللہ تعالیٰ زو اجزاء مستنفی ہے کو نکہ جس کے اجزاء ہول وہ اسپے قوام میں الن اجزاء کا چڑج ہو آ ہے اور وہ صاوت ہو آ ہے اور اللہ تعالی کا مختاج اور ماوٹ ہو آ ہے اور اللہ تعالی کا مختاج اور وہ صاوت ہو آ ہے اور وہ کی دولا کل حسب ذیل ہوں:

(ا) ولداس کے ہو باہ کہ والد کے فوت ہوئے مجدوہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم ازلی باتی اور سرمدی ے اس لیے وہ فوت نمیں ہوسکتا اس کو کسی قائم مقام کی ماجت نمیں اس لیے وہ ولدے مستنفیٰ ہے۔

(٢) ولد کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہونا ضروری ہے اور الله تعالی ان چزوں سے مستنفی ہے۔

(۳) دلد کی حاجت اس مخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی اعازت کی منرورت ہو اور اللہ تعالی ضعف اور کسی کی اعازت ہے مستنخی ہے۔

(۳) وادین میں والد کے مماثل ہو آئے اگر اللہ تعالی کا ولد فرض کیاجائے تو وہ ممکن ہو گایا واجب۔ اگر ممکن ہو تواس کا مماثل نہیں اور اگر واجب ہو تو تعدد و جہاء لازم آئے گا نیز ولد والدے مو تر اور علوث ہو آئے اور واجب کامو خر اور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) الله تعالى واجب الوجو و اور قديم ب اس ليے وہ والدين سے مستغنی ب اور جب وہ والدين سے مستغنی ہے تو واجب ہو۔

الا كه وہ اوراد سے بھی مستغنی ہو، سواللہ تعالیٰ کاخنی مطلق ہو نااس بات كو واجب كرتا ہے كہ اس كے ليے ولد ہو ہا كال ہو۔

اس كے بعد الله تعالیٰ نے وہ سرى وليل دى كہ ولد والد كا مملوك نہيں ہوتا اگر كوئی عخص سى نلام كو نحريد بواس كا بينا ہوتو وہ خريد ہے ہی آزاد ہو جاتا ہے اور جب كہ آسان اور زمن كی جرچيزاللہ كی مملوك ہے تو بجراس كا كوئی ولد كيے ہو سكتا ہے كو تھ تا تھا تھا ہو كہ اس كے بعد اللہ تعالىٰ ولد تعالىٰ ہے بلور وج تا تا ہے اور جب كہ آسان اور زجر و تو تا فر بلایا بگیا تمارے پاس اس پر كوئی ولد كيے ہو سكتا ہے كہ تا تمان ہے؟ يا تم

تىيان القرآن

جلدينجم

بادريل الله يربستان بانده ورب مو-

جب الله تعالی نے دلا کی ہے واضح فرمادیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا کال ہے تو اس پر متفرع فرمایا: جو نوگ اس پر جمونا افتراء باندھتے ہیں وہ فلاح نسیں پائس کے۔ کفار کے ٹاکام ہونے کی واضح دلیل

قلاح کامعنی ہے مقصوداور مطلوب تک پنجااور فلاح نہ پانے کامطلب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپناروی مطلوب جلد ہوگا بلکہ ناکام اور نامراو ہوگا۔ بعض اوگ مختیا مقاصد اور قوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپناروی مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالی نے واضح فربایا کہ یہ خسیس اور مختیا مطلوب دنیاوی زندگی ہی مامی ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالی نے واضح فربایا کہ یہ خسیس اور مجنزا مول نے اپنا وی کامیاب کا اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوث کر جاتا ہے اور پھر انہوں نے اپنے کفراور محترب کی وجہ ہے وائی عذاب بھرتنا ہے تو یہ کامیابی نسی ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

(تہارے دیمیان) دمیا احد تسیس الٹرکی آیول سے ساتھ تعیمنت کرنارتا گوامیسے قریم کے قرم وہ التر براؤ کل کید (خودما ختر)معبودوں سے ماتڈ ل کر اٹ ماڈسٹس کو پختہ کرلو، میچھیاری وہ میازش دقمیارے گردہ پرجمنی زرہے جرتم جرا خلا*ت کرسکتے ہودہ کر گزرو*ا دیسی مجھے مبلنت مزدو 🔾 کیمزار کم اس ( حق کرو توجی سنے (بہلیغ دین کا) تم سے کرٹی ابوطلیب بہار برااح تومون التر پرسے الد میص حکم ویا حمیاسے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں 🔾

سوانبرلىك الى كالخديدى بهي بهد الى كواد بوزك ال كماة كن مروب فق مد كوالم فال عد بالأث دى العرب في المراد و الم المعرفي الناس كالمواليات المائلة المائلة المائلة المناس عان عان المناري

النهي والن المناهشين بناوياء اوركن الأل فيهلن كترن كا كمذيب كاتم التكريم في فرق كوديا والبسطي كالتوكي بالمبري كالدوا التي تنا

تبيأن القرآن

جلديجم

ک فرت این کشانیمل کے ساتہ ہما کرانیل

تبيان القرآن

جلايجم

<0≥13

# ماجنة مراكز السحر إلى الله سيبطله إلى الله الايمال عمل

ک اصلاح میں فرما کی احد الشراہے کا ت سے می کا می ہم نامیات فرمات کا فواہ برمرل کو اگرار پی کیول نہر

حعنرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالی کاارشادہ: اور ان کے ملئے فیرج کا تصدیبان سیجے بب انہوں نے اپی قوم ہے کہا: اے میری قوم!
اگر تم کو میرا (تمہادے درمیان) ریٹا اور تعمیں اللہ کی آنتوں کے ماتھ تصیحت کرنا ناکواد ہے قو میں نے قو مرف اللہ پر تؤکل کیا ہے ، تم اپنے (خود سافند) معبودوں کے ماتھ کل کرنا تی سازش کو پہنے کرلوں پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے کروہ پر) مختی نہ رہے ، پھرتم جو پکتے میرے خلاف کر بچتے ہو وہ کر گزرو اور بھے مسلت نہ ووں پھرا کر تم امراض کرد قو میں نے (تبلخ دین کا) تم ہے کوئی ایر طلب نہیں کیا میرانا جر قو میرف اللہ بر ہے اور بھے تھم دیا کیا ہے کہ میں سلمانوں میں سے رہوں (اونس: ۱۲-۱۱) در بط آیات اور انجیاء سابقین کے تصمی بیان کرنے کی حکمت ہیں

اس سے پہلی آغوں میں اللہ تعالی نے کنار کھ کے شبسات کا ازالہ فربایا تھا اور توحید اور رسالت پر وہا کل کائم فربائے تھے، اب اللہ تعالی نے دو سرا عنوان شروع فربایا اور انہیاء علیم السلام کے تھم کا بیان شروع فربایا اور خطاب کی ایک نوع سے دو سری نوع کی طرف خطل ہونے میں حسب زمل فوا کہ ہیں:

(ا) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض او قات افاطیب کو اس سے اکتاب محسوس ہونے گئی ہے اور اس پر خطات یا او گلے طاری ہوئے گئی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی وو سری حتم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا اوگئی ہونے تھی ہونے گئی ہے اور اس کا زوق و شوق آزہ جائے تو اس کا اور اس کا زوق و شوق آزہ ہو جا آ ہے اور اس کو اس سے موضوع سے دلچیں ہونے گئی ہے اور اس کا زوق و شوق آزہ ہو جا آ ہے۔

(۱) انڈ تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلام کے تضمی بیان فرائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
کے لیے انبیاء علیم السلام عی تمونہ ہو، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیس کے کہ تمام کافر تمام رسولوں کے
ساتھ اسی طرح انکار اور مخالفت کے ساتھ ویش آتے رہے جیں اور واضح دلاکل اور مجزات دیکھنے کے باوجود ان کو جمناؤت رہے ہیں توکفار کمرکی مخالفت اور ان کی شفاوت کو برداشت کرتا آپ بر سمل اور آسان ہوجائے گا۔

(ام) کفار جسب انبیاء سابقین علیم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ علم ہوگا کہ انبیاء متقدیمین کو ان کے زمانہ کے کافروں نے ایڈاء پہنچائے میں اپنی انتمالی طاقت صرف کر دی کین بالآ خر دہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نہیوں کی خدد فرائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو من کر کفار کے دل فوف زدہ ہوں اور دہ اپنی ایڈاء رسانیوں سے باز آ جا کیں :

(٣) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے سمی معلم سے پڑھا تھانہ کی عالم کی سحبت میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے انبیاء سابھین کے یہ واقعات ای طرح بیان فرمائے جس طرح تورات وزور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تبيان القرآن

تھے۔اس ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ان ضمس کو اللہ تعلقی کی وجی سے جانا تھا اور یہ آپ کی نبوت کی صداقیت اور قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔

حصرت نوح عليد السلام ك قصد كومقدم كرف كي وجد

الله تعالی نے اس مورت میں تین فقسی بیان قرمائے ہیں: پہلے جعزت قوح کا قصد بیان فربایا پھر حعزت موسی کااور اس کے بعد حضرت بوٹ کا قصد بیان قربایا - حضرت نوح علیہ انسلام کے قصد کو مقدم کرنے کی وجہ بیہ کہ حضرت نوح علیہ انسلام کے حضرت موسی کا ور حضرت بوٹس ملیما انسلام پر مقدم ہیں نیز اس لیے کہ حضرت توح علیہ انسلام کی قوم نے جب تفراور انکار پر امرار کیا تو الله تعالی نے ان کو طوفان میں غرق کر ویا سو الله تعالی نے بید قصد بیان فربایا تاکہ اس کو س کر کفار مکہ اپنی ہمت و حرف سے باز آ جا میں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں نیز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی الله علیہ و سلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آگر آپ سے نبی تو امارے انکار پر کوئی آسائی عذاب الا میں اور بہتے تھے کہ ہم پر عذاب کوں نہیں تو محالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کوں نہیں آت اور نوان کو بتایا کہ حضرت نوح کی قوم مجمی ایسائی متی تھی ، پھروانا خز ان پر طوفان سے فرقائی کاعذاب آگیا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی تاکواری کی وجوہ

اس آیت میں فرایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ جاگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں ان کی ناگوار کی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ماڑھے نو سو مال شک ان کے درمیان رہے اور ان کے ہاں استے لیے قیام کی وجہ سے تھی کہ دو برت پرسی کے جس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب کی وجہ سے قواد میں وجہ سے تھی کہ دو برت پرسی کے جس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بہت مرغوب اور بہت مجبوب تھا دو اس سے جذباتی وابطی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرباتے تھے کہ دو اس طریقہ کو ترب کا دریں اور بہت مجبوب تھا دو اس سے جذباتی وابطی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فربات کی کوشش کرے تو اس کو بربالگیا کو بربالگیا ہوں جس میں اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھو ڈیااس پر مشوار ہو تا ہے اور ان کو چھو ڈیااس پر مشوار ہو تا ہے اور ان کو چھو ڈیااس پر مشوار ہو تا ہے اور قوار ہو تا ہے ایسے محض کو وہ آوی پراگیا ہے جو اس کو برے کا موں سے منع کرے اور نیک کام کرنے کا محمورے ب

حضرت نوح عليه السلام كوسيليغ دين ميس كفار كأكوني خوف مفاندان سے كسى نفع كى توقع تقى

تبيان القرآن

جلديجم

توكل ثقاله

اس کے بعد فرمایا: پراگرتم اعراض کروتو جس نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول جس بھی اس پر دلیل دی ہے کہ معفرت نوح علیہ السلام کو کفار سے بالکل ڈرنہ تھا کیونکہ خوف یا اس دجہ سے ہوتا ہے کہ وعمن کی طرف سے کوئی شربینج گاتو معفرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شراور فساو کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیا خوف اس دجہ سے ہوتا ہے کہ معنوقع معنافع اور قوا کہ معقطع ہو جا کیں گئے تو معفرت نوح علیہ السلام نے فرمیا: میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں ما نگراہ آپ نے اان سے کوئی چیز نہیں کی تاکواری کی بناء پر اس کے جھن جانے کاخوف ہوتا ہیں جانے کاخوف

اس کے بعد فرمایا: میرااجر تو صرف اللہ پر ہے اور جھے تھم دیا گیا ہے کہ جل مسلمانوں جس سے رہوں۔ اس کا ایک معنی میر ہے کہ تم دین اسلام قبول کرویا نہ کرد مجھے دین اسلام پر بر قرار دینے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کا دو سرا معنی میر ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی وجہ ہے جھے خواہ کوئی ضرر پہنچ جھے ہر حال میں اللہ تعالی کی فرمال برداری پر بر قرار رہنے کا تھم دیا گیا

الله تعدالى كاارشاد ب: سوائمول نے ان كى محذيب كى پس ہم نے ان كواور دو نوگ ان محمات كئى بھى (سوار) سقى مائد كئى بى ان كوافون نے ان كى محذيب كى تھى ان سقى مب كوا طوفان ہے ان بحلت دى اور ہم نے انہيں (ان كا) جائشن بناديا اور جن لوگول نے ہمارى آبتوں كى محذيب كى تھى ان كو ہم نے فرق كر ديا تو آپ ديكھ كه ان لوگوں كا كيما انجام ہوا جن كو ڈرايا كيا تھاں پھر نوح كے بعد ہم نے (اور) رسولوں كو ان كى قوم كى قوم كى فرف بجيجا سوده ان كے بوس واضح دلائل كے تو دائل كى ان كر آئے تو وہ اس پر ايمان لانے كے ليے تيار نہ تھے، جس كى وہ بسلے كى قوم كى طرف بجيجا سوده ان كے بوس كى وہ بسلے كى قوم كى طرف بجيجا سوده ان كے بوس والوں كے دلوں پر مرنگا ديتے ہيں (يونس: ١٥-١٥)

حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا نجام

اس سے پہلے اللہ تعلق نے یہ بیان قرایا تھا کہ حضرت توح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معالمہ ہوا اور اب
یہ بیان قرایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجام کارکیا معالمہ ہوا اس
اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب موسنین کے متعلق یہ قربایا کہ اللہ تعالی نے ان کو کفار سے نجات دی اور یہ کہ ان کو کفار کا جائیں بناویا ہور کہ کفار کو غرق کر دیا اور کفار کے متعلق یہ قربایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا اور مقال سے متعلق یہ قربایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا ۔
اس آیت جی گفار کے لیے تربیب اور عبرت کا سمال سے کہ جو لوگ اللہ کے دسول کی تحذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت توح علیہ انسلام کے کمذیبین پر آیا تھا اور اس آیت جی مومنوں کے لیے ترغیب ہو اور ایمان پر ایسا عظا کی عام دسینے کی تحریب کو تعالم کے خروب کو تعالم کے خروب کو تعالم کے خروب کو تعالم کے کہ جس طرح اللہ تعالم کے خروب کو تو توح کے خروب ہونے کی تفسیل باتی سورتوں جی نے گا ۔
تھی اس طرح اللہ تعالی ان کو بھی مخالفین کے ضرر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے غروب ہونے کی تفسیل باتی سورتوں جی نے گا ۔

اس کے بعد قربایا: پھرنور کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ انسانام کے بعد آنے والے رسولوں کا ہم ذکر نہیں قربایا این رسولوں میں سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ایراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام وغیرہم میں ان انبیاء علیم السلام کو اللہ تعالی نے بہت عظیم معجزات دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی طرح اپنے جیوں ک

تبيان القرآن

تحقیب کی اور ان پر ایمان لائے کے لیے تیارتہ ہوئے۔

كافرول ك دلول ير مرنگان كي توجيه

اس کے بعد قرباً؛ ہم ای طرح سر کئی کرنے والوں کے داول پر مرنگادیے ہیں۔ اس پر بید اعتراض ہو آ ہے کہ جب اللہ فرد بی ان کے داوں پر مرنگادی ہے کہ انہوں نے اس حتم کا فرد بی ان کے داوں پر مرنگادی ہے کہ انہوں نے اس حتم کا تخت کفر کی جس کی مزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے داول پر مرنگادی و در مراجواب بیر ہے کہ مرزگانے کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے داول پر مرزگانے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے داول کو بخت کر دیا اور یہ ایمان لانے کے متاتی نہیں ہے، اللہ تعالی فریا آ ہے:

بك الله في الله عن الله على الله عن الله والول ير مراكانى

بال طبك الله عكيها إلك فيروب مكاليويدون

ہے تو وہ بہت عی کم ایمان لائیں کے۔

رِلْأَفَرِيبُلُانَ (السَّاء: ١٩٥٥)

اس آیت کی زیادہ تعمیل ہم نے الغرد عصبیان کردی ہے۔

حضرت موسى عليه السلام كاقصه

القد تعالی کا ارشاد ہے: پران کے بعد ہم نے موی اور بارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے سرتھ بھیجہ تو انہوں سے حق آیاتوں کے طرف ہے جنگ ہے تنگ ہے تاریخ میں موری نے کہا کیا تم حق کے متعلق ہے کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا کیا ہے جادو کرنے واسلے تو بھی کامیاب نہیں ہوتے 0 (بونس: 22-24)

فرعون اور اس کے دربار ہوں کے قول میں تعارض کاجواب

اور حضرت موسی کے معجزہ کا جارونہ ہونا

ان آیوں کا معنی بالکل واضح ہے مرف ہے بات وضاحت طلب ہے کہ آیت: ۲۷ میں فہ کور ہے کہ جہڑت موکی علیہ اسلام کے معجزہ کو دیکھ کر فر کون اور اس کے دربار ہوں نے کہا کہ ہے تک ہے تو ضرور کھا ہوا جادو ہے اور آیت: ۷۷ میں ہے کہ حضرت موکی علیہ اسلام نے ان ہے کہا کہ تم نے تن (معجزہ) کو دیکھ کریہ کماکیا ہے جادو ہے؟ اس کا جواب ہے ہی کہ کیا ہے جادو ہے؟ ہے کہ کیا ہے جادو ہے؟ ہے ہو اور اس کے دربار ہوں کا تول نسی ہے بلکہ ان کا قول محذوق ہے اور دوہ ہے تم وہ کتے ہو جو کتے ہو اور ہورا ہورا منہ موکی علیہ اسلام نے بطور انکار فربایا: منہوم ہوں ہے موکن علیہ اسلام نے بطور انکار فربایا: کیا ہے جادو ہے؟ پھراس معجزہ کو جادو قرار دینے کا بطلان فربایا: ہے جادو کیے ہو سکتا ہے وجود کرتے ہی اور لا تھی کو سانے بناویا ہوت اور انقہ نے جی کامیاب فربایا ہے جادو کرنے والے تو تکھی کامیاب نسی اور لا تھی کو سانے بناویا اور یہ بینانظر بندی یا طبع کاری تبیں ہے۔

الله تعالی کارشادے: انہوں نے کماکیاتم ہمارے پاس سے آئے ہوکہ تم ہمیں اس (دین) ہے گھردو، جس پر الله تعالی کارشادے: انہوں نے کماکیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ تم ہمیں اس (دین) ہے گھردو، جس پر انہاں لالے والے نہیں ہیں ہمیں الله الله والے نہیں ہیں ہمیں الله والے نہیں ہیں الله ہو ہون نے تھے مواد کر ایسے ہما ہم والد ہو ہوئے تم فرعون نے تھے مواد کر ہر اہر جادو گر کو ہمارے پاس لے آؤں جس جب وہ جادو ہے بیتر انہوں نے والد ہو کو نیست و والے دو جادو ہے بے جس انہوں نے والد ہو کہ الله ہوں جادو ہے بے جس منظریب الله اس کو نیست و ناہود کردے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرما آن اور الله این کافراد ہو کا من الله مناد کرتے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرما آن اور الله این کافراد ہو کہ کام کی اصلاح نہیں فرما آن اور الله این کافراد ہو کہ کو ناگوار تی کیوں نہ ہوں (ہونی) ۔

قوم فرعون کے بیان کردہ دو غذر

افد تعلق نے بدیان فرایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے مطرت موکی علیہ السائم کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کہ سنے کے دو سبب بیان کیے: ایک ہے کہ ہم اس دین کو ترک ہی کی گریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے ہیں اندھی تعلید کو ترزیج دی اور اس پر اصرار کیا اور وہ سرا سبب یہ بیان کیا کہ مطرت موں اور مطرت ہوں نے دون کلک معرض اپنی برائی اپنا قسلا اور اپنا اقتدار چاجے ہیں کیو تکہ جب معرک رہنے والے بان کے معرف اور فران پر ایمان کے آئیں گے قو چر سب ان می کے مطبح اور فران پر ادار ہوں گے۔ انہوں نے پہلے اندھی تعلید سے استدلال کیا اور اس کے بعد اس کے معرف حکومت کو وہ اپنے باتھوں سے کونا نہیں چاہے اور پر صواحتا کہ دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بس کے بعد فرعون کی قوم نے معرف موری علیہ السلام کے معجزہ کا جادو کی ورد سے معارف کرنے کا ارادہ کیا تاکہ والی ہی ہو اور فران کے بعد اس کے بعد فرعون کی قوم نے معرب مولی علیہ السلام کے بچرہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی تم ہے معرف کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اور فران کی جو کہ تم پیش کرنا جانے ہو!

اگرید اعتراض کیا جائے کہ معجزہ کا جادو سے مقابلہ کرنا کفرے تو حضرت موی علید السلام نے ان کو کفر کا تکم کس طرح دیا؟ جبکہ کفر کا تھم دینا بھی کفرہے!

اس کا جواب ہے کہ معرت مولی علیہ السلام نے ان کو انھیاں اور رسیاں سینے کا اس لیے تھم ریا تھا کہ لوگوں کو بہ معلوم ہو جائے جو بچھ جادہ کروں کا یہ عمل معرت مولی علیہ معلوم ہو جائے جو بچھ جادہ کروں کا یہ عمل معرت مولی علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریخہ بعہ خلاصہ بیہ ہے کہ معرت مولی علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور کا عمل مطلوب نہیں تھ بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور نامرادی اور معرت مولی علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور مر فرازی کا میں جائے۔

جب جادو کروں نے اپی الفیواں اور رسیاں ڈال دیں تو موئ علیہ السلام نے ان سے قربایا: تم ہے جو بھی عمل کیاوہ محض باطل جادو ہے اور یہ اس لیے قربایا کہ جادو گروں نے موئ علیہ السلام سے کما تھا آپ نے جو بھی چیش کیا ہے وہ جادو ہے اس لیے اس موقع پر حضرت موئی علیہ السلام نے قربایا: بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو بھی چیش کیا ہے وہ جادو ہے اور وہ محض طمع کاری ہے جس کا بطال ان ایجی طاہر ہو جائے کے بھرافتہ تعالی نے خبردی کہ دہ اپنے کلمات سے حق کاحق ہونا عابت کردے کا اللہ تعالی نے بال مراف کی اللہ تعالی کو کہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصال ور بالی سورتوں علی یہ بیان کردیا ہے کہ اس نے جادو کو کس طرح باطل قربایا کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصال ور بان تمام لا خیول اور وسیوں کو کھا گیا تھا۔

# فَمَا اَمْنَ لِمُوسَى إِلَّا دُيْرَيْكَ مِنْ اللهُ دُيْرِيْكَ مِنْ اللهُ دِينَ اللهُ مِنْ اللهُ وَيَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

مد سے بڑھے والول میں سے تعا 🕥 اور عوسی نے کہا سامے میری توم (اگرخ انتربرایان لائے ہوتومون و اگرتم دوافعی؛ مسلمان ہو 🔾 انہوں نے کہاہم نے التربی پرتوکل کیا۔ ے دربیر اکتالش میں میٹلا نزکر 🔾 اور ہم کو اپنی رحمیت ہے قوم کفارسے نجاست عطا فرا 🔾 اور نے توسی الد اس سے بھاتی کی فرت ہے وہی فرمال کرتم این قرم سکے بیے معربی کھربناؤ اور ایسے کھروں کو ردمسامید، قراد ود اور نماز پڑھو اور مومتین کوایشارت وو 🔾 اور موسطے نے کہا ہے ہمارسے دیپ اِکوسٹے فرعول اور اِس سے دراویوں کو د نیا کی زندگی میں ٹریٹسٹ کا سامان اور ماک واسے ے ہارسے رہب !" ناکروہ انجام کا دلوگوں کو تبرہے رائمستنہ سے بیٹسکا دیں مسلے ہارہے رہب ! ان مے مال ودولت کربر باوکرشے اور ان ہے دند کر منت کروسے تاکہ وہ اس وقب تک ایمان نہ لا پٹی جیب تک وہ وید ٹاک خداب کو دبجہ لیں 🕥 قرمایا دونوں کی دعا تبول کر لی محتی سیے ہتم وونوں تا بت قدم دسنا اورجا بلوں کے داسترکی ہرگز پیروی مذکرنا 🔾 ・ベー・・ タントラく ピンタノラ

ع

كا يجيا كياحق كرجب ووغرق بوسف لكا تواكل شكيامي ايمان لايا كرجس بربى الرائيل ايمان

امَنَتُ بِهِ بِنُو إِلْسُرَاءِ يُلُ وَانَامِنَ الْمُسَلِمِينَ ﴿ الْكُن وَتَنَا

لائے ہیں اس کے سواکوئی عبادت کامتی نبیں ہے العرف کافران میں 🔾 وقربایا اب الا ایان لائے)

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِرِينَ ﴿ فَالْيُومُ نُنَجِيلُكَ

مالانکراس سے بیلے توسنے نافرال کا اور تو فسا د کرسنے والان میںسے فقا 🔾 ہواً تا یم نیرسے دیے جان اجم کو

بِبَدَرِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ايَةً ﴿ وَإِنَّ كُثِيرًا إِنَّ النَّاسِ

ی بیں گے تاکہ تو ایت بعد والوں سے بیے حبرت کا نشان بن جائے ، اور سے شک بعت سے وگ

عَنْ الْمِتِنَالَعْفِلُونَ فَقَ

ہماری نشا غرب سے خاتل ہیں 0

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: سو (ابتداع) موکیٰ کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان تعیں لایا (اور وہ بھی) قرعون اور اس کے درباریوں ہے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو تنافہ میں جتلا کرویں کے اور بے شک قرعون نشن میں محکیر تھا اور وہ یقیناً مدے بڑھنے والوں میں سے تھا (اوٹس: ۸۳)

ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا

اس ہے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے یہ بھان قربایا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام نے عظیم مجزات پیش کیے اور ان کا حصا جادوگروں کی تمام او محیوں اور رسیوں کو کھا کیا ہے ابیا عظیم حسی مجزہ تھا جس کو تمام او کوں نے اپنی جائی ہوئی آ کھوں ہے ویکھ ہیں کہ بودو حضرت موسیٰ کی توم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایجان جیس لابا اس آیت میں سیدنا محمہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کھار مکہ کے اعراض کرنے اور کفریر اصرار کرنے پر خم نہ کریں کیونکہ تمام اخبیاء علیم اسلام کے ساتھ میں ہوتا آیا ہے کہ ان کی جیم تبلغ اور بھوت مجزات دکھانے کے باوجود معدودے چند افراد می ایجان لاتے ہیں سواکر آپ کی مسلسل تبلغ کے باوجود چند افراد سے تی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر خم نہ کریں آپ اس محالم میں تمام اخبیاء علیم اسلام کے ساتھ خسک ہیں۔

حصرت موسیٰ کی قوم کی بعض اولاد کامصداق

اس آیت میں ذکر قربایا ہے: حضرت موئی علیہ السلام پر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی- اس بعض اولاد کے تعین مین اختلاف ہے۔

المام الوجعفر محدين جرير طبري متونى واسور الي فيكلاك ساتد روايت كرت بين:

جلدينجم

تيهان القرآن

مجہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگول کی طرف حضرت موئ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لیے عرصہ کے بعد وہ لوگ مرکئے اور ان کی اولاد حضرت موی علیہ السلام پر ایمان نے آئی۔

حفزت ابن عباس نے فرملیا: جن نوگوں کی اولاو حضرت مو کی علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ بنی اسرا کیل نہیں تھے بنکہ وہ فرعون کی قوم کے چند ہوگ تھے۔ ان بیس فرعون کی بیوی 'آل فرعون کامومن ' فرعون کا خاذن اور فرعون کے خاذن کی بیوی تھی حضرت ابن عماس کی دو سری رواہت رہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرا کیل کی اولاد تھے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں: میرے نزویک رائج مجاہد کی روایت ہے کہ جن لوگول کی ذریت ایمان انائی اس سے مراد وہ بوگ ہیں جن کی طرف معترت موئ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ بنوا سمرا کیل ہیں؛ لمباعرصہ کررئے کے بعد وہ لوگ معترت موئ علیہ السلام پر ایمان لائے سے مملے مرکعے، پھران کی اولاد سے معترت موئ علیہ السلام کو با اور ان میں سے بعض لوگ معترت موئ علیہ السلام کو با اور ان میں سے بعض لوگ معترت موئ علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئ علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلام پر ایمان سلے آئے۔ (جامع البیان جزام معتول وارالفکر بیروت موئی علیہ السلام پر ایمان سلام پر ای

بنی اسمرائیل کی اولادیل ہے جو بعض ایمان لائے تھے ان کو بھی بید ڈر تھا کہ فرعون اور اس کے سردار ان کو فقنہ میں جتلا کردیں گے کیونکہ وہ فرعون سے بہت ڈریتے تھے اور فرعون کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ حضرت موسی علیہ السلام کابہت بڑا و شمن تھا اور فتنہ کا معنی ہے آزمائش اور اس ہے سمزاد بیہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کرکے ان کو ان کے سابق وین کی طرف و ثانے کی کو مشش کرے گااور فرعون ذہین جی متنکرتھا کو تک وہ اپنے کالفین کو سخت سزائی دیتا تھا اور بہت قبل کرتا تھا اور بہت قبل کرتا تھا اور وہ حدے برصفے والوں جی ہے تھا کو تک اس نے اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود الوہبت کا وعویٰ کیا۔

الله تعدلی کاارشاوہے: اور موی نے کہااے میری قوم!اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو صرف ای پر توکل کرداگر تم (واقعی) مسلمان ہوں انسوں نے کہاہم نے اللہ پر بی توکل کیاہے اسے ہمارے دب! ہم کو ظالم بوگوں کے ذریعہ آزمائش میں جملہ نہ کرن اور ہم کوانی رحمت سے قوم کفارے نجات عطافرہان(ہونس! ۲۸ س۸۶)

اسلام اور ايمان كالمعنى اور اس معنى پر تو كل كامتفرع بونا

اس آیت کامعنی ہے کہ گویا کہ اللہ تعالی ان مسلمانوں سے فرمار ہائے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہوتو صرف اللہ پر توکل کرو کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالی کے احکام کے سائے سر تنگیم خم کریا اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا اور ایمان کا معنی ہے ہے کہ بندہ ہے مان کے کہ اللہ تعالی واحد ہے اور واجب الوجود ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے زیر تعرف اور اس کے زیر تدبیر ہے اور جب بندہ بھی ہے ووٹوں کیفیشی پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسے تمام معاملات کو اللہ تعالی کے میرو کروے گاور اس کے دل میں اللہ تعالی پر توکل کا تور پیدا ہو جائے گااور توکل کا سخی ہے

الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كم متعلق فرمايا تعاكد ونهول في كماة معلى المله توكست "هيل من مرف الله ي توكل كيا ب" (يوس: اي) حضرت موكى عليه السلام في اي قوم سے فرمايا كه تم صرف الله ير توكل كروا (يونس: ١٨٨)س سے معلوم بولاك حضرت نوح عليه السلام الى ذات هي كال تنے اور حضرت موكى عليه السلام الى امت كو كامل بناسة والے تھ اور

حضرت موی پر ایمان لائے والوں کی دعا کے دو محمل حضر میں مار العمر الامان آریان سے نہار کی تھے

حضرت موکی علیہ السلام پر ایمال لاتے والوں نے وعالی تھی: اے ہمارے رہیں! ہم کو مخالم لوگوں کے ساپیہ آ زیائش نہ بیٹا

تبيان القرآن

اس کے دو محمل میں ایک ہے ہے کہ قوم فرعون کو ہمارے ذریعہ آزائش میں جٹلانہ کرا کیونکہ اگر قونے قوم فرعون کو ہم پر مسلط
کر دیاتو ان کے داوں میں بدبات بیٹھ جائے گی کہ اگر ہم حق پر ہوتے قو دہ ہم ہے مسلط نہ ہوتے اور بیدان کے کفریر اصرار کرنے
کا قوی شبہ ہو جائے گا ادر اس طرح ہم پر ان کا تسلط این کے لیے آزائش بن جائے گایا اگر تونے ان کو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ
آٹرے میں عذاب شدید کے مستحق ہوں گے اور بیدان کے لیے آزائش ہے اور اس کا دو سرا محمل ہید ہے کہ ان خالموں کے
زریعہ ہم کو آزائش میں جٹلانہ کر بینی اس کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ دو ہم پر تظلم اور قرکریں اور بید خطرہ ہو کہ ہم اس دین سے
بیر عاص جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔

اور پھراتہوں نے یہ دماکی کہ اے اللہ اہم کو اپنی رحمت سے قوم کفار سے تجات عطا قرما۔

اور بجراموں نے بیاد مان کرا ہے اللہ علم واپن کر منت سے واپس سے جس سے مہاں میں ہو۔ اللہ تعالٰی کاار شاد ہے: اور ہم نے موئ اور ان کے بعائی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم سے لیے مصریش گھر بناؤ اور ہے گھروں کو قبلہ (مساجد) قرار دو اور نماز پڑھواور موشین کو بشارت وو ۱۸ پونس: ۱۸۵

بنی ا سرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال

اس آیت میں یہ تھم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصرین گھرہناد اور اپنے گھردن کو قبلہ (مساحد) قرار دوا اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذمل اقوال ہیں:

عکرمہ حضرت این عباس ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: بنوامرا کیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس کی قوم ہے ڈرتے تھے تو ان کو تھم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنالوالیسی اپنے کمدوں کومسجد بنالواور ان میں نماز پڑھو۔

(جامع البيان رقم الحديث: اعد ساا مطبومه وا و الفكر بيروست ١٥١٥ه)

ا یک اور سند کے ساتھ حضرت این مہاس رضی ایننہ عنما ہے روایت ہے کہ بنوا سرا کیل نے حضرت موکی ملیہ انسلام سے کما کہ ہم یہ طاقت نمیں رکھنے کہ فرعونیوں پر ظاہر کر کے نماز پڑھیں تو اللہ تعالی نے ان کو میہ اجازت وی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور ان کو میہ تھم ویا کیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنائمیں۔

(بامع الميان رقم الحديث: ٨٠ ٤ ١١٠ مطبوعه وا رالفكر بيروت)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کعبہ آہے۔ جسبہ حضرت موئ اور ان کے متبعین کو اپنے معاہد ہیں جماعت کے متبعین ساتھ نماز پر جنے سے فرعون کا نوف ہوا تو ان کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ اپنے گئے ول بیل قبلہ رومساجد بنا تھی اور قبلہ کی طرف منہ کر کے فنیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ (جامع البیان رقم افد ہے: ۱۳۵۰ ۱۳ مطبوعہ وارا انعکز بیروٹ)

الله تعالی کاار شاویے: اور موئی نے کہا اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور بال دیا ہے؛ اے ہمارے رب! تاکہ دہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکاوی، اسے ہمارے رب! ان کے مال و دولت کو برباد کردے اور ان کے دلول کو سخت کردے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لا کس جب تک وہ وردناک عذاب كوند و كيد لين ٥ فرماياتم دونول كي دعا قول كرلي في ب تم دونول تابت قدم رباً اور جابون ك راستد كي بركز ويروى ند رغاO(ي<sup>ا</sup>ن: ۸۸-۸۸)

فرعون کے خلاف حضرت موی کی دعاء منرر کی توجیہ

جب حضرت موی علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کرنے میں بمت مبالفہ کیا اور اس کے باوجود یہ ویکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کفریر اصرار کیا اور ایمان النے سے اتکار کیا تو چر حصرت موی علیہ انسلام نے ان کے خلاف دعاکی اور اس کے ساتھ ال کے وہ جرائم بھی بیان کے جن کی وجہ ہے ان کے خلاف دعالی تھی اور ان کے جرائم یہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ ہے دین کو ترک کر دیا اس وجہ ہے معزت موکی علیہ انسلام نے دعامیں یہ ذکر کیا الو نے فرعون اور اس کے دریاریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سلمان اور مال دیا ہے " اور سمال زینت سے مراد ہے ان کی محت اور ان کا حسن و جمال عدولباس، بكوري سواريان، كمر كاساز وسلان اور سوت اور جائدى كاز جروب ال

الله کے راستہ ہے کمراہ کرنے کی دعا کی توجیهات

اس دعامیں فرملیا: اے ہمارے رہا؟ تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکاویں۔ اور فرملیا: اور ان کے دلوں کو سخت کر دے اور اللہ تعالی نے قربایا: تم ووٹوں کی دعا تیول کرلی تی ہے۔

اس پر سہ اعتراض ہو آہے کہ معزمت موی کے نزدیک اند تعالی نے ان کو بال و دولت اس لیے عطاکی تھی کہ دہ لوگوں كوالله ك راسته عمراه كردين اور اكريه قرض كرايا جائ كه الله تعالى بندون كو ممراه كرية كااراده كرياب تواس كامطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کو اس سلے مبعوث قرباتا ہے کہوہ بندوں کو مراہ کریں اور اس مفروض سے تو دین اور شربيت كامتعود فرت بوجاسة كا...

اس كاجواب يرب كد أيسضلوا على لام "ك" نميس بي جس كامعتى ب تأكدوه ممراه كري بلكديد لام عاقبت بياور اس کامعنی ہے انجام کاروہ ممراہ کردیں یا نتجاوہ ممراہ کردیں۔ قرآن مجید میں الم کی مثال ہیہ ہے:

فَالْنَفَظُةُ الْ مِرْعَوْدَ لِيَكُثُونَ لَهُمْ عَدُوًّا و فرمولی کے محروالوں نے موی کو اشالیا تاک انجام کاروہ وْحَرْبُا-(القمص: ٨)

ان کے وحمن اور ان کے لیے غم کاباحث ہو جائمی۔

اس طرح جب کہ قوم فرعون کا انج محمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو اس کی خبردے دی تھی اس لیے انہوں نے دعامیں کہا کہ تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زیمت کاسلان اور بال دیا ہے تاکہ انجام کارید لوگوں کو تیرے راستہ ہے مراه كردي-

دو بمرا جواب ہے ہے کہ اس بی "لا" محذوف ہے، اصل عبارت ہوں ہے، ربسالشلا بصلوا عن سبیدک "اے الارے رب تاکہ یہ تیرے راستہ ہے گراہ نہ کر سکس"اس کی مثل قرآن مجید علی ہے:

الله تهمارے لیے بیان قرما آب تاک تم کراہ ہو جاؤ۔

يسيس النامكم السيسة وا- (الساء: ١١١١)

یمال بھی عبارت میں لامحذوف ہے اور مراد ہے لانتضافوا تاکہ تم گراہ تہ ہو جاؤا اس کی ایک اور مثال بدہے: سب نے کماکیوں نمیں! (یقیناتو ۱۷۱۱ رب ہے) ہم نے گوہی

وی (بید اس کے کہ) قیامت کے دن تم کنے لگو ہم تواس ہے

إله خَدَاعُ عِيلِينَ - (الاعراف: ١٢٢)

<u>تر تھ</u>۔

اصل میں اور لاتے ہے۔ اتھا" تاکہ قیامت کے دن ہید نہ کئے لگو کہ ہم تواس ہے بے خبر تھے۔ " اس کا تیسرا ہوا ب یہ ہے کہ بہلی ہمزہ استفہام محذوف ہے اور الام" لام " کے "ہے اور اس کامعنی یوں ہے: کیا تا نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا ساماں اور مال اس لیے دیا تھا کہ بیدلوگوں کو گمراہ کر دیں! وعالی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جمالت ہے

حضرت موئی نے اپنی وعایم کھا: "رہندااط میں علی امیوالیہ "طلب کامعتی ہے مستح کرتا۔ شحاک نے بیان کیا ہے کہ جمیں یہ خیر پینچی ہے کہ ان کے دراہم اور دتائیر منقوش پیخرین گئے تھے۔ (جائ البیان رقم الحدیث: ۹۲ کے ۱۳ ک

اور انہوں نے اپنی دعامیں کما: "اور ان کے ولوں کو سخت کروے تنگ وہ اس وقت تک ایمان نہ لاکمیں جب تک وہ در دناک عذاب کو نہ دکھے لیں "اس کامعنی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مهرانگادے اور ان کے دلوں کو سخت کردے تاکہ دہ ایمان شہ لا سکیں۔

۔ اللہ تعالیٰ نے فروایا: "متم دونوں کی دع قبول کرلی می ہے۔ "اس کے دو محمل ہیں: ایک بید کہ حضرت موک علیہ اسلام دی کرتے ہتے ،ور حضرت ہارون علیہ السلام آجن کہتے تھے اور جو شخص کسی کی وعام ر آجن کے دہ بھی دہ کرنے والا ہے اور اس کا دو مرا محمل ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں نے دعا کی ہو۔ (جائ البیار ، قم الحدیث:۱۳۸۳)

الله تعالی نے فرایا: تم دونوں ثابت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور شبائ وین پر اور دلا کل تائم کرنے پر ثابت قدم رہنا ابن جر جنج نے کمااس دعا کے بعد فرعون جالیس سال رندہ رہا۔ (صائ البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳)

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: ''تم وونوں جاہوں کے طرفت کی برگز ہیرہ کی نہ کرتا۔ '' جاتل وگ جب وعا کرتے ہیں تو یہ ممان کرتے ہیں کو یہ ان کی دما فور آ تبول ہو جائے گی مالا بھٹ اللہ تعالی بعض او قات دعا کو فور آ قبول فرمالیتا ہے اور بعض او قات اس کی دعا کا جو وقت مقدر ہو آ ہے اس وقت اس دعا کے قبول فرما آ ہے اور مقبولیت میں جلدی صرف جائل لوگ کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام ہے فرمایا تھا:

مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله تعالیٰ کاارشاو ہے: اور ہم نے بی اسمائیل کو سمندر کے پارگزاد دیا تو فرعوں اور اس کے مشکر نے دشمنی اور سرکشی ہے ان کا پیچاکیا حتی کہ جب وہ غرق ہونے لگاتواں نے کہ جس ایک ان لایا کہ جس پر بی اسمائیل ایک نالائے ہیں ہیں کے سوا کوئی عبدت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں 0 (فریلیا:) اب! (ایمان لایا ہے) حالا نکہ اس سے پہلے تو نے نافر انی کی اور تو فساد کرنے و لول میں سے تھا 0 سو آئی ہم تیرے (بع حان) جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں سے سلے عبرت کا نشان بن جائے اور بے بہر ہے اور گر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں 0 (بونس، سے ۱۹۰۹)

بی اسرائیل کی قوم فرعون ہے نجات اور فرعون کاغرق ہونا

جب اللہ تعالیٰ نے مصرت موسی اور مصرت باروں علیما السلام کی دعا قبول فرمالی تو بنی اسرائیل کو تھم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اینا سالان تیار کرلیں۔ فرعون اس معاملہ سے غانس تھا ہوس کو جب معلوم ہوا کہ ، و اسرائیل اس کے ملک سے نگل گئے تو وہ ان کے بیجھے ردانہ ہوا مصرت موٹی ملیہ السلام جب ای توم کے

جلاججم

ساتھ رداننہ ہوئے اور سمند د کے کنارے ہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے کشکر کے ساتھ ان کے سرول پر آپٹی تو ہنو اسرا کیل بهت خوف زده ہو گئے ان کے ایک طرف و سمن تھااور وو مری طرف سمندر تھا تب القد تعالی نے حصرت موی علیہ اسانام کی طرف وي فرمائي:

فَأُوْحَبُسَا رَالِي مُوْسَنِي آلِ اصْرِبْ يِتَعَصَلَاكَ الْمَحْرَ و فَالْمُمَنَّ فَكَالَ كُلِّ وَرُقٍ كَالْطُودِ الْعَطِيْرِهِ ٥ وَالْفَسَاكَةَ الْاحَرِيْسَ٥ وَالنَّحَيْسَا مُوسَى وَمَنُ مُنَعَةُ اَبَعْتُمُ مِيْكِينَ وَمَنْ أَعْرَفُنَا الأحيريس (الشروء: ١٦- ١٣)

تو ہم کے موکی پر وحی فرمائی کے آپ سمند ریر اپنا عصابار میں؟ و اللك مندر يعث كيابي ال كالمرحم بدك بازى طرح او کیا O اور اس جگه جم دو مرول ( فرهون ادر اس نظر) کو قریب لاسة ٥٥ اور جم في موى اور ان كرسب ساتحيول كو نجت دى كېرود مرون كو فرق كرويان

فرخون نے جب دیکھا کہ سمندر میں خنگ راہتے بن مجئے اور ٹی اسرائیل اس سے گزر کئے تو اس نے اپنے لفکر ہے کہا آ کے برحو، بنی اسرائیل تم سے زیادہ اس راستے پر چلنے کے مستق نعی میں اور جب دہ راستے کے عج میں بنچ تو دہ خنگ راستے غائب ہو گئے اور سمندر کے اجزاء ایک دو سمرے سے ل مجھ اور فرمون غرق ہونے نگا دور اس وقت اس نے کما: میں اس پر الان الا جس يري اسراكل المان لائع بي اور من مسلمانون من عليه وال

حضرت ابن عباس رمنی الله عنماييان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب الله تعالى في فرعون كو غرق كيا تواس نے کہ میں اس پر اندان لایا جس پر بی اسرائیل اندان لائے ہیں۔ (یونس: ۹۰) توجر کیل نے کما اے محدا کاش آپ اس وتت جمع دیمے جب می سمندر کی کی اس کے منہ میں ڈال رہاتھاؤی خوف ہے کہ اس پر رحب ہوجائے۔

(سنن الترزي و قم الحديث: ٢٠٠٥ مند احرج اص ١٩٢٥ المعجم الكبير و قم الحديث: ١٩٩٣)

معفرت ابن عباس رمنی الله حتمایان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علی دسلم نے ذکر فرمایا کہ جرکیل فرعون کے مندیس کچرد وال رباتهااس خوف ہے کہ وہ کے گالااللہ الااللہ تو اللہ اس پر رحم قربائے گا۔

(منن الترذي دقم الحدعث: ١٩٠٨ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠ منح لكن حيلي دقم الحدعث: ١٩١٥ المستزدك ٢٢ ص ١٩١٠ شعب النبيان وقم الخديرشينه سهج

فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس جكه بدسوال ہو باہے كه جب فرعون نے بد كمه دياكہ بي اس پر ايمان لے آيا جس پرى اسرائيل ايمان لائے بيں تو پھرائقہ تعلق نے اس کا بیان کول تیول نہیں فریا اس کے حسب ویل جوایات ہیں:

(۱) فرعون نزول عذاب کے دفت ایمان لایا قمہ اور اس دفت ایمان لانامتبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَمُّنَا رَأَوا بَاسْتُنَا فَالُوا آمُنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةً وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِبُنَ ٥ فَلَمْ يَكُ يشفعهم إيشائهم كشاكالاتاشيامية المثو الكيم وورك (ولومن: ٨٥-٨٨)

مرجب اتمول تے عادا عذاب و كي لياتو كما بم الله ير اعال الے آئے جو واحد ہے اور ہم نے ان کا انکار کیا حن کو ہم اس کا شریک ممراتے میں ان سکے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ تسي پنچايا جب المول نے جارب عذاب كود كه بها بير الله كاوه وستور ہے جو اس سے پہلے اس کے بندول بش گزر چکا ہے اور وبإل كافرول شفر سخت نقصان الحلاي (۳) فرعون نے جب عذاب کو دیکھ سیاتو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے اٹیان کا ظمار کیا س کا مقصود اللہ کی عظمت د جلال کو ، نے کانہ تھااور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔

(۳) ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تو دید کے ساتھ رسالت کا تھی اقرار کرے ، فرغون نے انقد پر ایمان لانے کا اقلمار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا قرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول سیں ہو ، اگر کوئی محض ہزؤر مرتبہ بھی اشتہد ریان الاللہ میز معے اور انتسبار ال محسل السول الله ندیز معے تو وہ موس نہیں ہوگا۔

فرغون کے منہ میں جبر ئیل کائمٹی ڈالنااور اس پر اشکال کاجواب

ہم نے متعدد حوالوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھاتو حضرت جرئیل نے اس کے منہ ہیں گیچڑ ذال وی تاکہ وہ تو یہ نہ کرسکے اس حدیث پر امام فخرالدین جی بین عمرراؤی متونی ۲۰۱ دھ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں،
فرعون اللہ پر ایجان مانے کا ملات تھاتو حضرت جرئیل پر یہ فازم تھا کہ وہ تو یہ کرنے میں فرعوں کی معاونت کرئے ورکہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے نیز توبہ صرف دہان سے اعتراف اور مدامت کا نام نمیں ہو بلکہ دل سے نادم ہوئے کا نام توبہ ہو تیجراس کے منہ میں مٹی ذائنا ہے سود
نام ہے درنہ کو بینچ کی توبہ متعور نمیں ہوگی اور جب دل سے نادم ہونے کا نام توبہ ہے تو بیمراس کے منہ میں مٹی ذائنا ہے سود
ہو نیز جب جرئیل اس کو توبہ کرنے سے روگ رہ جے تو اس کا معنی ہے ہے کہ اس کو کفن تائم رکھنا چاہتے تھے ااور کفن یہ رامنی ہوناہی کفرے اللہ تعالی سے حضرت مولی اور حضرت مارون علیما السؤم سے فرمایا:

مَعْدُولانَهُ فَنُولانَهُ فَنُولانَهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ

(ط: ٣٣) مامش كرے يا اللہ ب ورك-

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کا فرعون ایمان کے آئے الجربہ کیے ہو سکت ہے کہ وہ حضرت جرکیل کو فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے جیج تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لا سکے۔ (تفییر کیسری میں کا اور احیاء التراث العملی جروت)

الم رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی جی لیکن ہم احادیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے ان احادیث کا تحفظ کریں گے اور ان کے اعتراضات کا جو اب یہ کہ فرعون اللہ کی آغوں کا افکار کرکے اور حضرت موسی علیہ السلام کی شان میں گئت خیال کرکے اس ورج پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان اللہ آپھر بھی اس کے منہ میں مٹی ورج پر پہنچ چکا تھا کہ اس پر یہ واضح کردیا جائے کہ تو اب رائد کو درگاہ ہو چکا ہوا وہ رائد ان اللہ مقبول نہیں ہے منہ میں میں میں میں اللہ کے منہ میں میں ہوئے کہ تو اب رائد کو درگاہ ہو چکا ہوا وہ راب تیراائیان لانام تبول نہیں ہے ۔ قرآن مجید کی صدافت

مو آخ ہم تیرے (بے جان) جم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے بے عبرت کانشان بن جائے۔ اس کا معنی یہ بے کہ تیری قوم تو سمندر کی گرائی میں غرق ہو چی ہے لیکن ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر کی گرائی سے نکال میں گے تاکہ و کھنے والے دیکھیں کہ جو فعدائی کا دعویٰ کر ، تھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعالی نے فرعون کے حسم کو بچالیتے کا اعلان فرمایہ اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے ، مصریر غیر مسلموں کی حکومت بھی ری لیکن کسی کویہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کے جسم کو ضائع کردیتا ہے قرآن مجید کی صدافت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کی حقائیت کی بست بردی دلیل ہے۔

## وكقن بعوانا بري إسراء يل مبواص ورئ فنهم من الطيبات

اورسیے ٹنگ ہم نے بنی اسمائیل کو رسینے کے لیے عمدہ سیگہ دی اور ہم سے ان کہ باکیزہ چیزوں سسے روز فی دیا

جلد يتجم

マード・ マントアント ここと こう وه درا کال با ساء من و مجورت و او مرکون کی این مول ده در دود الدانسان سان اید سال سال در

اند أغرار

• " . "

ایال سے کئی 🔾 ام اهر ولاب سي معل بين ال يدوه وكفرك الخاست دال وينا سينه آسافل اور زينول پن داس كي وحدمت كي، كيس نشايال جي ! اورب نشا نيال اودور نشا نيال اودور المدال وكدل كول نے جو دشدادر حنادسے ایال سے لئے والے مرت اس مرع کے اوم کا انظار کردہے ہیں هیے دحناب سے الیام ان سے بیل قرصل ہے گزرجے ہیں آپ سیے کہ آ دمیں) انتظار کرو اور میں ہی انتظار مالول بيست برل ٢٠ يس بم وخاب آئے ير) اپنے دملل كو اورايان مالان كردخان الله الله الله الله الله ت ماسیدے موسول کو بات دیا بادے دوراکم بی ہے 🔾 ای ویم ان ک حیادمت میس کری جن کی تم انشر لڑنا ہوں ہو تمباری مدمیں تبنی کر تکہے ۔ اور مجھے ہے سی ما کیا ہے کہ اور آب ایا ہمرہ دین سے یہ قام رکسی باطل سے مزمر تے ہوئے اور شرکین یوست ہر کر ند ہر جاین 0

تبيان القرآن

جلدتنجم

### وَلَاتَنُ عُرِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ فَإِنْ فَعَلْتَ

إدرائتد ك معالمى كى عبادت مركري جرأب كون نفع بنياسكة نعمان ببنياسكة الردائغرن إبني ابداك

#### فَاتُكُ إِذَّا مِنَ الطَّلِمِينَ الْطَلِمِينَ

توآب فالمل مسے ہرہائی ہے 0

الله تعالی کا ارشاوہ: اور ب قل ہم نے فی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا سوائنوں نے اختلاف نہ کیا حق کہ ان کے پاس ابذر بعد تو رات علم آگیہ ب قتل آپ کارب قیامت کے دن اس چیزی فیصلہ فرماوے گاجس جس یہ اختلاف کرتے ہیں 0 پس (اے کاطب!) اگر تم اس چیز کے متعلق شک جس ہو جس کو ہم نے تساری طرف تازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچہ لو ہو تم سے پہلے کئب کو پڑھتے ہیں ، ب قتل تمارے رب کی طرف سے حق آگیا ہے ہی تم کرنے ہو جانا جنوں نے الله طرف سے حق آگیا ہے ہی تم کرنے ہو جانا جنوں نے الله طرف سے حق آگیا ہے ہی تم شک کرنے والوں جس سے ہرگز نہ ہو جانا کا ان الله کو ان میں کہ تو والوں جس سے ہرگز نہ ہو جانا کی کہنے ہی کہ میں کہ میں ان میں لا کس کے دو واد در دناک مذاب کو کرم!) ب فاکس حق کہ دو در دناک مذاب کو درب کا تھم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لا کس کے نواہ ان کے پاس تمام فٹانیاں آ جا کی حق کہ دو در دناک مذاب کو راسی کی وہ کے لیں 0 راج نس؛ کا دو در دناک مذاب کو

بظاہر رسول اللہ موقادی طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام نوگوں کا مراد ہونا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو معنبوط کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں قرآن میں کی میں اقامہ اور ایس کے ایس کر جاتا ہے کا علمہ میں میں میں اور ایس کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل

ے قرآن مجید کی صدافت اور آپ کی لیدسد کی حقانیت کاعلم مو آے:

اس میں منسرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی پہلی جار آنتوں میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام انسانوں سے خطاب ہے اگر اس میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو یہ بطا ہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کا فیرہے بینی عام انسان اور اس کی نظیریہ آئیتی ہیں:

يَايَتُهَا السَّبِيُّ أَنَّي اللَّهُ وَلا تُعلِع الْكُورِيُنَ

وَالنَّمُسُاعِيقِينَ - (المَاحِرَابِ: ١) ﴿ رَجَيْحِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ ال

كِينُ اَشْرَكْتَ لَيْحُرِ طَنَّ عَمَلُكَ -

اے نی اللہ ہے اُرہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت بھڑے

اگر آپ نے شرک لیال آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔

(10:5/1)

اس خطاب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم مراو نسی بیل بلک آپ کا غیرعام انسان مراوی اس پر دلیل مدے که اس رکوع کی آیت سوایس فرمایا ہے:

اے لوگوا اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو۔

كَايَتُهُا النَّنَاسُ إِنْ كُنْتُتُمْ فِي شَكَوْ وَمَنْ دِينِيْ. مرار مس

(يولن: ۱۹۰۳)

اس آیت میں مراحاً فرادیا کہ فلک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نیں ہے، اندایہ آیت پہلی آیوں کی تفریر ہے کہ ان آیوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیوں میں اشار تا عام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں

تبيان الْفَرآن

صراحت کے ساتھ عام لو گون کاذ کر فربایا۔

وو سری دلیل بیے ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنی تبوت میں شک ہو گاتو دو سرے لوگوں کو بطریق اوٹی آپ کی نبوت میں شک ہوگا اور اس سے شریعت بالکلیہ ساتھا ہو جائے گی۔

تیمری دلیل یہ ہے کہ آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی نیوت میں تنک ہو تو اہل کتاب کے فردینے ہے ہے شک کس طرح ذاکل ہوگا کو تک اکثر اہل کتاب تو کھار ہیں اور اگر اہل کتاب میں ہے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی فہر دے تب بھی اس کی فہر جست تہیں ہوگی خصوصا اس لیے کہ ان کے پاس قورات اور انجیل کے جو لئے ہیں وہ سب محرف ہیں ، پس واضح ہو گیاکہ ان کہا گئے گئی تا ہے کہ الن کے پاس قورات اور انجیل کے جو لئے ہیں وہ سب محرف ہیں ، پس واضح ہو گیاکہ ان کہا گئے ہو گیا ہے کہ الن کے پاس قورات اور انجیل کے جو لئے ہیں وہ سب محرف ہیں ، پس واضح ہو گیاکہ ان کہا گئے ہو گیا گئے اس سے مراد آپ کی امت ہے یا عام اور ہیں۔

حن بعرى في اس آيت كي تغيير من كماة في صلى الله عليه وسلم في قرآن جيد من فيك كيا تفاند الل كتاب سے سوال كيا ا

قاده بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر کیا میں شک کر آ ہوں نہ میں نے سوال کیا۔

( جامع البيان جزااص ۱۳۱۸ مطبوعه دار الفكر پيروت ۱۳۱۵ ۵۱

شک کی نسبت کاعام لوگوں کی طرف ہونا

جہ نے شروع میں بیان کیافت کہ بعض معمرین نے اس آمت میں شک کی نبعت رسول اند صلی اند علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض معمرین نے علم کی طرف کی ہے اور بعض معمرین نے علم مخاطب کی طرف شک کی نبعت کی ہے اس اعتبار سے حریمین نے اس کے ترجے بھی وو طرح کے بیر بندوں نے شک کی نبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ک

في سعدي شيرازي متوفي الهام لكفته بين:

پس برس آنانک سے خواند کتاب از پیش تو بدرتی که آهدیتو بیان راست از پروردگار تو پس مباش برگزاز شک آرندگان-

شاد ولى القد محدث وأوى متولى المال الم الكية بن

جلدينجم

پس بەپرى آنا زاكە ئے خوانند كمك از پيش تو برائيند آمده است تيش تو دى درست از پرورد كار تو پس مشواز شك

شاه رفع الدين والوى متوفى ١٧٣٠ كلين بين:

الى سوال كران لوكوں سے كر يزجة بي كلب بيلے تھے ہے التحقيق آيا ہے تيرے پاس حق برورد كار تيرے سے ، پس مت جو خکب لائے والوں سے۔

شاه عبد القاور عدث والوي متوفي وسهوي كيية من

و يوجه ان عدى يراحة بيل كمل تحوي أسك بالك آياب تحد كوحل تمريد رب سد موتومت موشرالة والا مد جر مدث کموچموی لکھتے ہیں:

تواکرتم فک میں ہوئے ہے الکراہم نے تہاری طرف تو ہوجہ لیتے ان سے جو پڑھتے ہیں کلب تم سے پہلے۔ اورجن خرهين في شك كي نسبت عام لوكول كي طرف كي ان كيد تراجم بين:

اعلى حعرت الم احمد رضافاتس برلج ي حوفي وموسعه كلية بي:

اور اے سفنے والے اگر بچھے پچھے شہر ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف ایآرا تو ان سے بوچھ و کھے جو تھے ہے کہا کاپ يزهندوا كي بي

اور جارب يجع علامه سيد احد معيد كاللمي قدس سرو، متوفى ١٠ معد لكهت بين:

تو (اے سننے والے) اگر تو شک میں ہو اس جزے ہے جو ہم نے (اپنے رسول کی وساطت سے) جمری طرف نازل فرمائی تو ان وكول من الم جوسالي تحديث يمك كلب يزعة بير-

بم نے بھی ان بی تراجم کی اجاع کرتے ہوئے لکھا ہے:

پس (اے مکالمب!) اگر تم اس چے حفاق شک میں موجس کو ہم نے تساری طرف نازل کیا ہے قوان لوگوں سے بوج اوجو تم مے پہلے کئب کو پڑھتے ہیں۔

الله تعالى كے كلمات كامعنى

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: اور ان لوگوں میں سے برگزنہ ہو جاتا جنوں نے اللہ کی آجوں کی محذیب کی ورنہ تم تقصان المائے والوں میں سے ہو جاؤ کے۔ (بولس: ۵۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمن فتم ك لوك يته: ايك وه ته جورسول الله صلى الله عليه وسلم كي تقيد بن كرية تنه و مريده عنه جو آب كي تكذيب كرية عقد اور تمير، دو يتعجن كو آپ كى نوت من لك قد اور لك كرف والول كاسطله كمذين عدم إس ليم يمل فرايا: تم تنك كرف والول بن سے تد ہو جانا اور جو كل كفيب كرف والول كامطال تنك كرف والول سے زيادہ سخت ب اس ليے ان کے بعد محذیب کرتے والول کاذکر فرمایا اور ہٹایا کہ وہ نشسان اٹھائے والوں میں سے بیں اور اس کے بعد فرمایا: ب شک جن ہو کول کے متعلق آپ کے رب کے کلمات صاور ہو بچے ہیں وہ ایمان شعیں لا تھیں گے، بینی اللہ تعمالی کو ازل ہے جن لو کول کے متعلق علم تفاكد ان كوائيلن لانے ياند لانے كا اختيار ديا جائے گاليكن وہ مندى اور ہث دھرم لوگ ہوں گے وہ كثير معجزات اور ولا كل و كيمنے كے باوجود ايمان منيں لائي مے اس نے اللہ تعالى نے ان كے متعلق شعوت كافيملہ كرديا، سوجو اوك اللہ ك مں ازل میں شتی سے اور ان کے لیے ازل میں شعلوت لکسی جا بھی ہووہ ایمان شمی لائمی کے۔

تبيان الغرآن

اس آعت می گلت کا ذکر ہے اور کلہ سے مراواللہ کا تھم اور اس کی فجرہے اور بندہ میں قدرت اور دامیہ (فش کا محرک اور ہامٹ) کا مجموعہ پیدا کرنا ہے جو اس اثر کا موجب ہو تھم فجراور علم قوظا برہے اور اقد رت اور دامی کا مجموع میں طابر ہو اللہ تعدائی بندہ میں کہ کا محرک ہوائی ہو کہ ایک ہے کا قدرت پیدا کرنا ہے اور فراور شرمی ہے کی ایک ہے کو افقیار کرنے کی طافت رتا ہے پھر فراور شرمی ہے کسی ایک ہے کو افقیار کرنے کی طافت رتا ہے پھر فراور شرمی ہے کسی کو افقیار کرنا ہے اس میں دی چیزیدا قراویتا ہے اور اللہ تعدائی کو از ایس علم تعالی کہ بندہ نے فراور شرمی ہے کسی کو افقیار کرنا ہو موجع میں وہ ایمان نہیں لا کمی گان مارائی معمول کی محرک دو اور اللہ میں کا محرک دو اور اللہ میں اللہ کا معمول کی دو اور اللہ میں کا محرک کی دو اور اللہ میں کا محرک کی دو اور اس کو افتیار بندہ کرنا ہے گئی ہو اور اٹل معمول کی دو اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو کی دو اور کی دو اور کی دو کی دو اور کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی

الله تعالى كالرشاوي: بوكولى بسق الى كيس ته وفي كه ده (عذاب كى نشانى و كي كراايمان في آتى تواس كاايمان اس كو نضورة سوايونس كى قوم كى كه جب ده ايمان في قويم في اس سے دنياكى زندگى بس زالت كاعذاب دور كرديا اور بم

نه ان کوایک وقت مقرر تک فائده پنجلیان (یونس: ۹۸) معترت بولس علیه السلام کانام ونسب

الم ابوالقاسم على بن الحس المعروف بابن عساكر متوفى المدهد لكين بين:

حفرت ہونس علیہ السلام لاوی بن بیقوب بن التق بن ابراہیم علیم السلام کے لوؤے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور معلیہ السلام کے قرائد کے بی حفرت الیاس علیہ معلیہ السلام سے عمال میں سے بنے اللہ قول ہے کہ یہ بھین میں فوت ہو گئے تھے، ان کی والمدہ نے اللہ کے بی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے اللہ تعالی سے وعاکی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ کردیا ان کے سوا ان کی والمدہ کی اور کوئی اولاد شیل میں سال کی عمر میں حضرت ہوئس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بنی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں شیل تھی، عالی کے بہت عبادت گزاروں میں سے بھی وہ اپنے وین کو بچلے کے لیے شام جنے میں اور دجلے کے کنارے بہتے میں کو بال خیوا کی طرف بھی اور دجلے کے کنارے بہتے میں کا کہ اللہ تعالی نے ان کو اہل خیوا کی طرف بھی اور دجلے کے کنارے بھی موصل مائی شرہے دہاں ایک قدیم شرقیا)

( مختفر مآریخ و مثقی ج ۲۸ ص ۱۰۵ مطبوعه و ار انتکر بیروت ۱۳۱۱ه )

حضرت يونس عليه السلام كي فضيلت مين قرآن مجيد كي آيات

اور فدالتون کو یاد کیجے جب وہ فضب ناک ہو کر نظے سو
انسوں نے یہ گلان کیا کہ ہم ہرگز ان پر نظی نہیں کریں ہے پھر
آد کیوں جی انسول نے پکارا: (اے انڈ!) تیرے سوا حماوت کا
کوئی مشخق نہیں تو پاک ہے ہے فنگ جی زیادتی کرنے والوں
عملے تھاں تو ہم نے الن کی فرواد س کی اور الن کو خم ہے تجات

 دى اور جم ايمان والول كواى طرح نجلت دية بي ٥

اور بے شک ہوتس ضرور رسولوں میں سے جیں اجب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ اس کی قرد اندازی کرائی تو وہ مظاوی کئی کئی کی طرف بھاگ اور ان کو چھٹی نے نگل لیادر آنجائیکہ مظاوی شن سے ہوگ اور ان کو چھٹی نے نگل لیادر آنجائیکہ وہ خود کو طامت کرنے والوں میں نے شے ان کی اگر وہ لئیج کرنے والوں میں نے شے ان کی مقر تک چھٹی کرنے والوں میں دیا وہ شردر ہوم حشر تک چھٹی والوں میں دیا ان کو کھٹے میدان میں ڈائی دیا کے جیٹ میں دیا تھی اور آنجائیک وہ بھار تھی والا کدو در آنجائیک وہ بھار تھی والا کدو در آنجائیک وہ بھار تھی اور آنجائیک وہ بھار تھی اور آنجائیک وہ بھار تھی اور آنجائیک وہ بھار اور ہم نے انسی ایک فاکھ یا اس سے زیادہ فوگوں کی طرف بھیلا

ق آپ اپنے رب کے تھم کا انتظار سیجے اور میملی والے کی طرح نہ ہو جائیں جب انہوں نے فم کی کیفیت میں اپنے رب کو کاران آگر ان کے رب کی نفست ان کی مدونہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں وال دیے جاتے ور آنی لیک وہ طومت زوہ ہوتے نہیں ان کے رب نے انہیں عزت وی اور انہیں صافحین میں ہے کر لیا۔

وَلَا يَوْلُكُ الْمَسْتُحُولِ فَسَاهُمْ فَكَالَ اللَّهُ الْفُلْكُ الْمَسْتُحُولِ فَسَاهُمْ فَكَالَ اللَّهُ الْفُلْكُ الْمَسْتُحُولِ فَسَاهُمْ فَكَالَ اللَّهُ الْفُلْكِ الْمَسْتَحِيْلِ فَالْتَقْمَةُ الْحُوثُ وَهُوَ النَّهُ كَالَ مِلَ الْمُسْتِحِيْلِ وَهُو مُنْ مُنْكُ اللَّهُ الْحُوثُ وَهُو مَنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(الصفيت: ۱۳۸-۱۳۹)

قَاصَيرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا نَكُنُّ كَعَمَا حِبِ
الْحُوْثِ وَقُوْدَادَى وَهُوَ مَكْظُورُ مِ الْكُولُورُ وَقُوْ مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ الْكُولُورُ وَهُو مَدَّمُورُ مِ اللهِ فَي الْمُعَلِيدِ فِي مَنْ مُورُدُورُ مِنْ اللهُ لِيحِيدُ مِن اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت يونس عليه السلام كى فعنيلت مين احاديث

" حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا: کسی بنده کو یہ کمنا نسیں جاہیے کہ میں ہوئس بن متی ہے بمتر ہوں- (سند احمر رقم الحدیث: ۹۳۷ دار الفکر بیروت)

حفزت ابن عباس دمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی بندہ کو یہ کمنا نہیں جاہیے کہ جس بونس بن متی ہے برسر ہوں۔ ( منح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ منح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ایو داؤ درقم الدیث: ۲۳ سنن ایو داؤ درقم الدیث: ۱۹۹۹ منظی حضرت ابو ہر رہ ایون کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں یہ نہیں کہتا کہ کوئی عض یونس بن منظی

ے افغل ہے۔ (میمج البحاری رقم الکے ہے: ۳۲۱۵) حضرت بولس علیہ السلام کی سوائح

المام ابوالقاسم على بن الحس المعروف بابن عساكر متوفى اعدهد لكفت بي:

ان پر پھراؤ کیااور ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیا۔ معترت یونس وہاں سے لوث آئے ان سے بی امرا کیل کے نبی سند کہا: آپ وہاں پر پھرجا کیں معترت یونس علیہ السلام بھر پلے گئے۔ الل خیوائے بھروی سلوک کیہ تین بار اسی طرح ہوا، معرت یونس علیہ انسلام ان کوعذاب سے ڈرائے اور وہ ان کی تکذیب کرتے۔

حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے قربایا: جب حضرت یونس علیہ السلام ان اوگوں کے ایمان دائے ہے ایوس ہو گئے ہو انہوں نے اپنے رہ سب ہے اپنی قوم کو بلاک کرنے کی دعائی اور ان اوگوں کو خبر دی کہ تھن دن بعد ان پر عذاب آ جائے گاہ اور ان پر اللہ اور چھوٹے بھے اور ان پر عذاب بازل اپنی المبیہ اور چھوٹے بھے اور ان پر عذاب بازل ہونے کا انظار کرنے گئے۔ صفرت یونس علیہ انسلام نے عذاب بازل ہونے کا جو وقت مقرر کیا تھا ان کی قوم بھی اس وقت کا انظار کردی تھی جب انہیں عذاب کے زول کالیقین ہوگیا ہوئات کا باتھوں کے طویحے اثر گئے اور ان کو بھین ہوگیا کہ حضرت یونس علیہ اسلام نے بی فرمیا تھا بھراس وقت ہوگیا ہوئی اور ان کے باتھوں کے طویحے انہوں نے ان کی طرف رہوع کیا اور ان ہے اس معبدت کا حق دریافت کیا جس جس وہ جلا ہو چکے تھے انہوں نے کا حضرت یونس علیہ السلام کو بلاؤ کو ہو تھا گئی دو ان کے دعائری گئی کے کونکہ انہوں نے کا حضور تو ہوئی گئی ہوئی ہوگیا ہوئی ہوئی کا مرب تب معبدت کا حق دریافت کیا گئی مسب مل کراللہ کے حضور تو ہوئی کی دوری کو رہوں اور موریشوں کو لے کر نظے انہوں نے نان کے کپڑے بیٹ اپنے مرول پر راکھ ڈالی اپنی وہ بھی کے کہڑے بیٹ اپنے مرول پر راکھ ڈالی اپنی وہ بھی کہا تھی ہوئی کو رہوں اور دورو کراور گڑ گڑا گڑا کرائھ تھائی ہوئی کا ان کی دورو کی کا دوروں کو رہوں اور دورو کراور گڑا گڑا کرائھ تھائی ہوئی کا دوروں کی کا دوروں کوروں کی کھی کا دوروں کی کوروں کی کھی کا دوروں کی کھی کا دوروں کی کوروں کی کھی کا دوروں کی کا دوروں کی کھی کی کھی کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کھی کوروں کی کھی کا دوروں کی دوروں کی دوروں کی کھیل کے دوروں کی کھی کا دوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کھی کوروں کی کھی کوروں کی کوروں کی کھی کوروں کی کھی کوروں کی کھی کوروں کی کھی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کھی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کھی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں

حضرت این عمیاس رضی افتد مختمانے قربیا: اہل شیز انے کی ذواتجہ کو عذاب کی طابات ویکھی تھیں اور وی ذوالحجہ کو ان سے عذاب ان کی ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس آبا اور ان سے کھا کہ اگر اب آب اپ آبا ور ان سے کھا کہ اگر اب آب اپنی قوم کے پاس گئو وہ آپ کی محفوت کریں گے اور کس کے کہ آپ نے جس عذاب کا ابھہ وی تعلق اور ایس کے کہ آپ نے جس عذاب کا ابھہ وی تعلق اور کس کے کہ آپ نے جس عذاب کا ابھہ وی تعلق اور کس کے کہ آب کی حضرت ہوئی آبی قوم می بازاض ہو کر (دحی اللی کا انظار کے بینی وجلا کے خذاب کا نام میں سے جب آب اس کے بال بچ بھی تھے۔ ایک کشی آئی قوم می بازاض ہو کر (دحی اللی کھا آبیل المیس نے جب بھی ایس ایس کے اور کشی خوا کہ کشی آئی قو حضرت ہوئی اور ان کے دو بیٹے رہ وہ کشی والوں نے کہا گئی میں اپنی المیس کی مراح ہیں اپنی المیس کے بھی ایس کی طرف برحض ان کا ایک بینا وجلد کے کنارے آبا کا تاہیم بھیل اور وہ دریا ہیں ڈوب کیا اور ان کے دو بیٹے رہ کھا گئی اور ان کے دو بیٹے رہ کھا گئی اور ان کے دو بیٹے رہ کھا گئی ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو رہ بیٹے دو کھا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ دو گھا ہوں کہ دور اس کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو تھا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں

یں۔ دہ چملی جالیس دن تک وریا بھی تیرتی رہی اور حضرت ہوئی کے ہیٹ بھی جنات اور چھلیوں کی تنبیع ہنتے رہے، حضرت ہوئی کے ہیٹ بھی جنات اور چھلیوں کی تنبیع ہنتے رہے، حضرت ہوئی تیم اور حسرت ہوئی کرتے ہوئے اور حضرت ہوئی اور حضرت ہوئی اور جملے کہ جھے بہاڑوں سے ایکراہ شہوں بھی پھرایا اور جملے کے جملے اندجروں بھی محصرت کا اندجروں بھی محصرت کا اندجروں بھی کے دینے کا اندجروں بھی اور کی ہے کہ جھے سے سالے کی مزادی ہے کہ جھے سے سلے کمی کو ایسی مزانسیں دی تھی!

جب واليس ون إد مع عو مح او:

چر آریکیوں میں انہوں نے پکارا: (اے القدا) تیرے موا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو پاک ہے، ب فک میں زیادتی مراد والوں میں سے تھا۔ فَنَادَى مِى الثَّلْفُمُ مِنَ أَنْ لَاَرَانَهُ إِلَّا قَتْ مُسَخْمَكَ الِيْ كَنْسُتُ مِنَ الظَّلِيمِيْنَ.

پھر قرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سی اور ان کو آواز ہے پہلن لیا اور ان کے گریہ و زاری کی وجہ ہے فرشتے ہمی رونے گ رونے گے اور انہوں نے کہا: اے اہارے رہا! یہ آیک تمزوہ فض کی کڑور آواز ہے جو کی اجنبی جگہ جس ہے۔ اللہ تعالی نے فرمیا: یہ میرا بندہ یو لس ہے اس ہے ایک (اجتمادی) خطا ہو گئی تو جس نے اس کو دریا جس مجھلی کے پہیٹ جس قید کر لیا۔ قرشتوں نے کہا: یہ دریا جس نیک بندہ ہے میں قید کر لیا۔ قرشتوں نے کہا: اس میں بندہ ہے میں اور شام اس کے بکڑت نیک اعمال آسانوں کے اور جاتے ہیں۔ قربایا: ہاں!

حضرت این عباس سنے فرمایا: جب اللہ اسے اولیاء پر اس طرح کرفت فرما آے تو غور کردوہ اینے و شمنوں پر کیسی کرفت فرمائے گا۔

حضرت ہوئس علیہ السلام کی فرشنوں نے شفاعت کی تب اللہ تعالی نے حضرت جرکنی علیہ السلام کو اس چھلی کے پس بھیل کہ جس جگہ ہے اس نے حضرت ہوئس کو نگلا تعاویں ان کو اگل دے۔ وہ چھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت جرکنی چھلی کے مند کے قریب پہنچ اور کمڈالسلام علیک یا ہوئی، رب العوت آپ پر سلام پڑھتا ہے! حضرت ہوئس نے فرمایا: اس آواز کے متعلق میرا یہ گمان تھا کہ وہ اب چھے کبھی منائی نہیں دے گی۔ پھر چھلی ہے کہا: تم اللہ کا ہم لے کر حضرت ہوئس کو اگل دو، چھلی ہے حضرت ہوئیل نے ان کو اٹی فرص لے لیا۔ اس وقت حضرت ہوئس علیہ السلام کا جمم اس طرح طائم تھا جے نو ذائیدہ بچہ ہو۔ ایک قول ہے کہ حضرت ہوئس علیہ السلام چھلی کے پید میں صرف تین دائیں درج تھے۔ (حافظ ابن کیرنے کھا ہے کہ حضرت ہوئس کے چھلی کے پید جس دست میں دست کی مدت میں اختیان درج بھر کی اور اس میں درج تھے۔ اور شام کے وقت انگل دیا گارہ اس میں مدت کی دون درج تھے۔ اور متعل میں اور ابو مائک نے کماوہ اس میں مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جا میں اور ایو مائک نے کماوہ اس میں مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جا میں اور ابو مائک نے کماوہ اس میں علیہ دن درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو معلوق نے کماوہ اس میں مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جا میں اور ابو مائک نے کماوہ اس میں مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو مورائ کی کھی جدیو، البدایہ وائسایہ جنو اور اللہ دی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو میں اور اور اللہ دی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جا در اللہ دی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو در اللہ دی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو میں اور اللہ دی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو میں اور اللہ کی کو عظم ہے دہ اس میں گئی مدت درج تھے۔ البدایہ وائسایہ جنو مورائی میں کھی دہ دو اس میں گئی میت درج ہے۔ البدایہ وائسایہ جنو مورائیکر علیہ میں کو دھرائی کی دے دو اس میں کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کے دھرائی کو دھرائی کی دو اس میں کو دھرائی کے دھرائی کی دو اس میں کو دھرائی کی دو اس میں کو دھرائی کو دو اس میں کو دھرائی کو دھرائی کی دو اس میں کو دھرائی کی دو اس میں کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کو دو اس میں کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کو دھرائی کی کو دھرائی کے دو اس میں کو دھرائی کو دھ

ایک قول یہ ہے کہ جب وہ چھلی کے بیٹ میں تھے تو انہوں نے کماہ تھری عزت کی تیم ایس تیرے لیے ایس جگہ مہد ہناؤں گاجماں کی سنے تیرے لیے معجد نہ بنائی ہوگی اور وہ چھلی کے بیٹ میں ہی اللہ کے لیے ہجرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اگر وہ تنہیج کرنے والول (نماز پڑھنے والوں) میں ہے نہ ہوئے 0 تو وہ ضرور ہوم حشر تک چھل کے بیٹ میں رہے 0 حسن نے کماانہوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھی اللہ تعالی نے ان کو تبول فرمایا اور ان کو چھل کے بیٹ سے نجات دی۔ میمون بن ممران نے کماہ تم اللہ تعالی کو آسانی اور سمولت کے وقت یاد کیا کردوہ تم کو شدت اور مصیبت کے وقت میں یاو

رکے گا۔ فرکون نے اپنی ساری ذخری سرکتی اور افرانی ش گزاری اور جب سمندر میں ڈوسنے لگاؤ کمامی ایمان لے آیا اللہ تعلقی نے فرخیا: قو اب ایمان لایا ہے اور چلے نافرانی کر آ رہا تھا۔ (ہوئی: ۱۹-۱۹) اور حضرت ہوئی علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعلقی کی عبوت کرتے دے اور جب معیبت کے وقت اللہ تعالی کو پکارا تو اللہ تعالی نے ان کو معیبت سے تجات دی۔ حضرت تعالی کی عبوت کرتے دے اور جب معیبت کے وقت اللہ تعالی کو پکارا تو اللہ تعالی نے ان کو معیبت سے تجات دی۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا: حضرت ہوئی علیہ السلام نے چھلی کے بیت میں جو دعا ما تی تھی (الا اللہ الا  اللہ اللہ تعالی میں کہ وقت یہ وعا ما تی گا اللہ تعالی اس کی دعا تحول فربائے گا۔ (کنزا اعمال رقم الحدیث، ۱۹۵۳)

مجلد سنے کمانہ جب مجھنی نے دریا دجلہ کے کنارے حضرت ہوئس کو انگا تو اللہ تعالی نے اس وقت زمین پر سیلنے والا کدو کا در شت اگادیا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار)لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

حضرت این عہاس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم واری ازرق پر تشریف لے گئے، آپ لے دیکھاکہ حضرت موی علیہ والسلام بلند آوازے آبید کتے ہوئے بہاڑی ہے اتر رہے ہیں، پھر آپ عنیہ پر آئے اور فربایا بھویا کہ میں حضرت ہوئی بھر آپ عنیہ پر آئے اور فربایا بھویا کہ میں حضرت ہوئی بن متی کو دیکھ رہا ہوں، وہ تبیہ کہ دے ہیں، الن پر دو سقید جادریں ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے: لبیک بالونس جی تمادے ماتھ ہوں۔ (کترا اعمال: ۱۳۲۳۸۳)

٠ ( مختر آریخ دمثل ت ۲۸ ص ۱۱۱- ۲۵ ملحمه ملیوی و ار الفکری وت ۱۳۱۱ه د)

الله تعالی کاارشادہ: توکوئی بستی ایک کیوں نہ ہوگی کہ دہ (عذاب کی فتانی دیکھی کرا ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوا یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ڈلٹ کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ال کوایک وقت مقرر تک فائمہ پنچلیا ہوئی، جہ)

ربيل آيات

اس سے پہلے اللہ تعلق نے فریلیا تھا : بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا تھم صاور ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائمیں کے ن ک وہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں حتی کہ وہ ور دناک عذاب کو (بھی) وکیے لیس (اوٹس: عا-۴۱) اس کے بعد اللہ تعلق نے یہ آبیت نازل فرائی کہ معفرت ہوئس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد المان نے یہ آبیت نازل فرائی کہ معفرت ہوئس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد المان نے آئی اس فرح کافر قوموں کی اب دو تشمیں ہو تمئیں: ایک وہ جن کا فاتنہ کفریر ہوا اور دو مری دہ جن گا فاتر ایمان ہر ہوا۔ آثار عذاب دیکھ کر حضرت یولس علیہ السلام کی قوم کاتوبہ کرتا ایام عبدالرحن بن علی بن مجرجو ذی المتونی عصصہ لکھتے ہیں:

اصحاب سرو تغییر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوئی علیہ السلام کی قوم مرزی موصل کے مقام خیوا میں رہتی تھی، اللہ عزوہ عن ہے ان کی طرف حضرت ہوئی علیہ السلام کو جمیعا۔ حضرت ہوئی علیہ السام نے ان کی طرف حضرت ہوئی ماید السام نے ان کو خبر دی کہ خین دن کے بعد ان بر عقداب آ جائے گاہ جب ان پر آجاد عذاب فلا بر ہوئے و حضرت این عباس اور حضرت انس رضی اللہ عشم نے بین کیا کہ حضرت ہوئی کی قوم اور عذاب کی جب ان پر آجاد عذاب فلا بر ہوئے و حضرت این عباس اور حضرت انس رضی اللہ عشم نے بین کیا کہ حضرت ہوئی کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف دو تعلق میل کافاصلہ روگیا تھا و مقال نے کہا کہ ایک میل کافاصلہ روگیا تھا ابوصل کے نے حضرت این عباس رضی اللہ عضمانے روایت کیا کہ انہوں نے عذاب کی چہش اسپ کند حوں پر محسوس کی و بعض کے کہا کہ آخاد میں ہوگیا تو ان خواب کی چہش اسپ کند حوں پر محسوس کی و بعض کے کہا کہ آخاد کی انہوں نے معان کی جس سے دواج مردن پر روکو ان کے ممانوں کی جہش سے دی خواب کی اور میں ہوگیا تو ان موسل کے کہا کہ آخاد بی اور ایک کا اور میں ان کو جا کہ تو ان کے ممانوں کی جس ہوگیا تو ان موسل کے خواب کی اور سب نے با آواز بلند ان کی تو جس کی اور صدتی دول ہو کے دول کی تو جس کی تام ہوگی دول ان کی تو جس کی کہ اور میں لگا تھی دول ہوگیا دول کی تو جس کی کہ جس کی ہوت ہوگیا ہوگی دول کی انہوں نے ایمان کے متحق دول ان کی تو جس کی کہ دول کی تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا تعلی کو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا ہوں کی دول کیا تو دول کیا تو دول کیا ہوں کے کہا کہ دول کیا تو دول کیا تو دول کیا ہوں کی کو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا ہوں کی کہا کہ کو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا ہوں کیا کہا کہ کو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا کہا کہ کو دول کیا تو دول کیا تو دول کیا کہا کہا کہ کو دول کیا کہ دول کو دول کو دول کیا کہ کو دول کیا تو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہ دول کیا کہ کو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہا کو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہا کہ کو دول کیا کہ کو دول کو دول کیا کہ کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول

باحی حیس لاحی سعی الموتی الموتی است زنده جب کوئی زنده تر اوا اے زندها مردوں کو زنده ياحی لاالمالاانت- کرنے واسلی المالاانت- کامنتی نیں۔

جب انہوں نے یہ کلمات کے تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا۔ مقاتل نے کہا: وہ چالیس دن تک القد تعالی سے فریدہ کرتے رہے ' پھران سے عذاب دور کر دیا گیا۔ دس محرم جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس عدید السلام ان کے پاس سے جاؤں وہ بچھ کو جب کا ن سے کما گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس جنے جائیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: پس ان کے پاس کیے جاؤں وہ بچھ کو جھوٹا قرار دیں گے اور ان سے کما گیا کہ اس و مستور تھا کہ جو مختص جموٹا قرار دیں کے پاس اپنی جائی پر کوئی دلیل نہ ہواس کو جھوٹا قرار دیں گے اور ان سے کہا کی دان کو دگل لیا۔ قرار دیں جو جائی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور مجھلی نے ان کو دگل لیا۔ قرار دیم جائی مراہ ملائم اپنی قوم پر نارا انسکی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور مجھلی نے ان کو دگل لیا۔ (زاد المسیری من مراہ ۱۹۸۸۔ ۱۹۸۸ تفریر بیارا معمل مقصلہ تغییر امام این ابی جائم جائے 1400۔ ۱۹۸۹ تفریر بیارا

م ۱۹۰۳ بامغ البیان جر۸ م ۱۹۰۳ مفیراین کثیرج ۲ می ۱۹۸۱ ردح المعانی جرد می ۱۸۸۳-۱۸۸۲) حضرت یونس علیه السلام کی قوم کی توبه قبول کرنے اور فرعون کی توبه قبول نه کرنے کی وجه علامه ابو عبدالله محدین احمد ماکل قرطبی متوفی ۲۲۸ مد لکھتے ہیں:

علامہ طبری نے کما ہے کہ تمام امتول میں سے معرت یونس علیہ واسلام کی قوم کی بیہ خصوصیت ہے کہ عذاب کے معائد ۔ میہ بعد ان کی توبہ قبول کرئی گئی اور مغرین کی ایک جماعت سے ای طرح منقول ہے۔ زجاج نے یہ کما ہے کہ ان پر عذاب

حضرت ابن عمر رمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس وقت تک بندہ ی تو بہ قبول کرتا ہے جب تک عبر عبرہ (موت) نہ ہو۔ (عبر عبرہ: موت کے وقت غرغر کی آواز ٹکالٹا)

(سنن الترقدي دقم الحديث: ۳۵۳ سنن ابن ماجه دقم الحديث: ۴۲۵۳ مند احدين۲ ص ۱۳۳ مند ابويعلى دقم الحديث ۱۵۹۰۹۰ منج ابن حبان دقم الحديث: ۱۳۸ الكالى لابن عدى ج۲ ص ۱۵۹۳ مليند الادلياء ج۵ ص ۱۹۹۰ المستورك ج۳ ص ۱۵۵۰ شعب الايمان دقم الحديث: ۲۲۰ ۵)

ہم سنے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کے اس قول سے جو تی ہے کہ جب حضرت ہوئس نے
ان سے یہ وعدہ کیا کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور حضرت ہوئس ان کے در میان سے چلے گئے اور اگلی میچ کو قوم
نے حضرت ہوئس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے توبہ کرئی اور اللہ تعالی نے ان سے عذاب روک لیا، حضرت ہوئس عذاب کا انتظار
کر رہے ہتے ، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا دستوریہ تھا کہ جو مختص جھوٹا قرار دیا جائے اور اس کے پاس دلیل
نہ ہوتو وہ قبل کردیا جا تا تھا تب حضرت ہوئس علیہ السلام اپنی قوم پر خم و ضعہ کرتے ہوئے دہاں سے چلے گئے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٥٣ تغييرا ١٠ ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٠٥٩٤)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت و کھنے ہے پہلے تو بہ کرلی تھی اور کشف اعلیہ عداب الشد تعالی عداب السخوی کا معتی ہے ہے کہ جس عذاب اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہوگا وہ عذاب اللہ تعالی ہے ان ہے دور کر دیا ہے معنی نہیں ہے کہ انہوں نے عذاب کو و کیے لیا تھا اور اس توجہ کی بناء پر معزت ہوئس کی توم ہے عذاب کو دور کرنے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ یہ معزت ہوئس کی توم کی عذاب کو دور نہ کرنے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ یہ معزت ہوئس کی توم کی خصوصیت ہے افلامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازئی میں اہل تیزا سعاوت مند لوگوں میں ہے ہے۔ معزت علی رضی اللہ عنہ خصوصیت ہے افلامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازئی میں اہل تیزا سعاوت مند لوگوں میں ہے ہے۔ معزت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: ان ہے عاشوراء کے دن عذاب دور ہوا تھا۔ (انجام لاحکام انٹر آن جز ۸ می ۱۹۲۰ مطبوعہ دار انفاز ہے وت میں اللہ ہے انکی ہے انکی ہے انکی ہے انکی ہے انکی ہوئے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب

ہر پند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہیں ہے کہ معزت ہوئی کی قوم نے عذاب کی طامات دیکھنے ہے پہلے توبہ کرلی تھی لیکن ظاہر قرآن ہے یہ معلوم ہو آئے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیاں و کچھ کر توبہ کی تھی اسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معزت ہوئی کی قوم کا باتی اقوام سے احتیاء کیا ہے اور باتی تمام مفرین کا بھی میں مختار ہے۔ حضرت ہوئی علیہ السلام ہر گرفت کی تو جیہ اور نگاہ رسافت میں ان کا بلند مقام

حضرت يونس عليه السلام بر سخت عم و غصه اور بريشاني كي يفيت طاري تقي، جب انهول في بدو يكير لياكه عذاب نهي آيا تو ان كو خيال آياكه ان كي قوم اب ان كو جمونا كے كي كه جس وقت انهوں نے عذاب آنے كي چيش كوئي كي تقي اس وفت عذاب نہیں آیا اور ان کے ہاں میہ دستور تھا کہ جو حض جموع تابت ہو ہور اس کے جموٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جا آ تها اس غم اور بریشانی کی کیفیت میں حضرت بونس نے اس علاقہ سے نکل جاتا جا اور اس بریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ یمال ے جانے کے لیے اللہ تعالی ہے اجازت لیما ضروری ہے اور جرچند کہ عام مسلمانوں سے بھول پر موافقہ داور کر فنت نہیں ہوتی نكن انبياء عليهم السلام كامقام عام مسلمانول سے بحت بلند ہو آ ہے اس كے ان سے بحول ير بھي مواخذہ ہو آ ہے، برچند ك بمول کوئی ممناہ نسیں ہے الیکن معترت آدم نے بھوئے ہے تجرممنوع ہے کھالیا تو ان کائباس اتر کیا اور انہیں جنت ہے پاہر جانے كا تھم ديا بھروہ اس بھول ير بھى عرصہ ورا ذكس توب كرتے رہے بھرانہوں نے ہمارے نى سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم ك وسیلہ سے توب کی تو اللہ تعالی نے ان کی توب تیول فرمائی اس طرح معزمت ہوئس علیہ السلام بھی بھونے سے تشتی میں جیند کئے تو الله تعالی نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو چھل کے پیٹ میں رہتا پڑا گھران کی تشیع کی دجہ ہے ان کو نجابتہ عددا فرمائی ، پھران کی ناز برداری فرمائی، جبرئیل ان کو چھلی کے مند ہے نکال کرایک چٹیل میدان میں لے سکتے دہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساستے میں ر کھنے کے لیے کدو کی پھیلنے والی بیل پروا فرمائی اور اس کی شاخون میں دودھ ا آرا جس سے حضرت بوٹس علیہ السلام کی نشود نما فرمانی، بھر حضرت ہونس علید السلام نے چھل کے بیٹ میں جو تشہیج کی تھی اس تسبیح کوید مرتبد اور مقام عط فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رہے اور غم میں جاتا ہو جب وہ اس تسبح کو پڑھے گاتو اللہ تعالی اس کو اس کے غم سے نجات عط فرمائے گاہ تبیع اور استغفار کے کلمات تو بست ہیں لیکن ان کلمات کو یہ مرتبداس لیے مطافرمایا کہ یہ اس کے محبوب اور حرم نی کے مند ے نظے ہوئے کلمات تھے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالی کے نزدیک کس قدر باند تھا۔ حضرت يونس عليه الصلوة والسلام كے مقام كى رفعت اور معكمت كو ظا بركرتے ہوئ جمارے تى سيد تا محرصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اور من بد نمین کمتاک کوئی ایک هخص بھی معترت ہوئس بن متی سے افعنل ہے۔ (می ابھاری رقم الدیث: ۱۳۴۵) آپ نے ہوئی تو نہیں فرمایا: کمی فضم کو بد نہیں جاہیے کہ وہ جھے معرت ہونس بن متی پر فنسیلت دے۔ (معج ابواری رقم الدين عليه السام) تكاور مالت سنه به امريوشيده نه تفاكه مجد لوگ معترت يونس عليه السلام كي اس آزمائش كه واقعه كود مجه كران ر زبان طعن دراز کریں مے اس لیے اس کے سدیاب کی خاطررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی فرما دیا کہ کوئی مخص بھی معترت ہوئی سے افغنل تھی ہے جھے بھی ان پر فعنیلت مت دو مرچند کہ آپ کے یہ کلمات بطور تواضع بي ليكن ان كلمات من معزت يونس ك بلند مقام أور ان كي رفعت شان كايا جانا مها-

حضرت یونس علیه السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تقید

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩ مهيد سورة يونس كى تغيير بس لكيمة بين:

قرآن مجید می خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے میے بیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ مجی ہے کہ اللہ تعالی کی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جبت پوری نہیں کرلیز پس جب نبی بے اس قوم کی صفت کے آخری کے تک تعدید کا سلسلہ جاری نہ دکھااور اللہ کے مقرد کروہ وقت سے پہلے بطور خودی وہ اجرت کر گیاہ تو اللہ تعالی کے انسان نے اس کی قوم کو عذاب دیتا کو اراز نہ کیا کیو تکہ اس پر اتمام جبت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

( تمنيم القرآن ج عن ۱۳۹۳ مطيوم لا يو رو ۱۴۰۴ هـ / ۱۹۸۲ م)

اور الشُّعْت كى تغير بن العيدين:

مغسرين ك الن عيانات سيد بلت واضح مو جاتى ب كدين قصور تفي جن كى دجه سے معزت يونس پر عمل بروا: ايك ي

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود بی تعیین کردی حالا تک اللہ تعالی کی طرف سے الیا کوئی اعلان نہ ہوا تھا دو سرے یہ کہ وہ دن آنے سے پہلے بجرت کرکے طلک سے نکل گئے حالا تک نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھو ڈنی جاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ آ جائے، تیمرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب ٹل گیا تو واپس نہ گئے۔

( تمنيم القرآن ج م س ١٦١١-١١٠١ مطبوعه لا بور ١٠ يار ج ١٩٨١ء )

اس عديد مفات يل كعدين

اس ابتلاء میں حضرت ہوئی اس لیے جاتا ہوئے کہ وہ اپ آقاد یمی اللہ تعالی کی اجازت کے بغیراب مقام ماموریت مقام اموریت مقام اموریت فرار ہوگئے تے اس متن پر لفظ ابنی بھی دلالت کر آئے جس کی تشریح عاشیہ نمبر ہدے میں گزر بھی ہے۔ (عاشیہ نمبر ہدے میں کام ہوئے ہوئی دیان میں صرف اس دفت ہولا جا آئے جبکہ غلام اپ آقا کے ہاں ہے بھاگ ملک اور اس معنی پر لفظ ملیسے بھی دلالت کر آئے ہے ہیں مرف اس دفت ہولا جا آئی کو کہتے ہیں جو اپ قصور کی وجہ ہے آپ جائے اور اس معنی پر لفظ ملیسے بھی دلالت کر آئے ہے ہیں۔ ایسے قصور دار آدی کو کہتے ہیں جو اپ قصور کی وجہ سے آپ بی طاحت کا مستی ہوگیا ہو۔ ( تغییم القرآن ج مام عرب مطبوعہ لا ہور ۱۹۸۲ء)

ميد مودودي كي تنقيد ير مصنف كالمبعرو

علامداين الحاج مأكل متونى عساعه كليح بين

جس مخض نے قرآن جید کی خاوت یا مدیث کے علاوہ کسی نبی کے حنطل مید کها کہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تووہ کافر ہو گیاہ ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (المدخل ج مس عهم مطبوعہ دارا افکار ہیروت)

خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: کوئی فخص ہمی مضرت یونس سے افضل نہیں ہے اور فرایا: جھے بھی یونس بن متی پر فضیلت مت دو- ایسے عظیم الثان نبی کے متعلق یہ لکھما

"ان کے تین قصور تھے" لا کُل صد افسوس ہے، ہم اس سے ائلد کی بناہ چاہتے ہیں۔

الله تعالى كاارشوب: اوراكر آب كارب چابتاتوروئ نين كه تمام لوگايان كے آت، توكيا آب لوكوں پرجر

كريس كي حتى كه وه ايمان لي آئي (ونس: ٩٠)

روے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بتانا اللہ تعالی کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس مورت کی ابتذاء سے میدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تبوت میں کفار کے شہمات بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک شہریہ تھا کہ آپ میہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تبوت کو نہ مانا کیاتو اللہ تعالی محرین ہر آسمان سے عذاب بھیج گا اور اپنے تی اور مومنوں كى عدد فرمائ كا ووب كيت من كا ته كم أب كى نبوت كا انكار كرت بين قوجم بر أسانى عذاب كيول نسي آيا! اس كے جواب مي الله تعالی نے محرت نوح اور معرت موی ملیما السلام کا قصد بیان فرمایا: ان کی قویس بھی جلد عذاب کے آسنے کامطالب کرتی خمين الآخران يرعذاب أليه اور معرت يونس عليه السلام كي قوم في آثار عذاب ويمية ي توبركرلي اس سليدان من عذاب ائل ميه اور چونك ميدنا محرصلي الله عليه وسلم ايني قوم كے ايجان لائے پر بہت حريص عن اور اس كے ليے بہت جدوجهد كرتے تے اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ سخت رنجیدہ ہوتے تے اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر طول خاطرتہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق ازل ہیں اللہ عزوجل کو یہ علم تھا کہ وہ کفرے مقابلہ میں ایمان کو افتیار كرے كا اس كے ليے اللہ تعلق ايمان بيدا كرے كا اور جس كے متعلق ازل بي اللہ تبارك و تعالى كوب علم تفاكه وہ ايمان ك مقابلہ میں کفرکو افتیار کرے گاوہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفرکو پیدا کرے گااور یہ چیزانند تعالی کی حکمت کے ظاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجلے اضغراری طور پر ان کو ایمان والا بنا دے جیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو ابتداؤ مومن اور مطیع پیدا فرمایا اور ان بی ایمان لائے یا تالائے کا افتیار نہیں رکھااور نہ ان کے لیے تواب اور عذاب کو مقدر فرمایا ، سواکر اللہ تعالیٰ کی حکست میں ہو آتو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بناویتا لیکن مید چیزاللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نمیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف تبلیغ کے لیے جمیعاہے اور اگر کوئی محض آپ کی چیم تبلیغ کے بادجود ایمان نمیں لا آباتو آپ تم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کیا کہ آپ ان پر جرکر کے ان کو کلمہ پر حادین' اس

منهوم من قرآن مجيد كاور من آيات إلى: منهوم من قرآن مجيد كاور من آيات إلى: منهوم من آغلتم إلى من المقرور من المنت عَلَيْهِم المحكمار مد مَذَكِر بِالْفُرُورِ مَنْ يَنْ حَافَ وَعِيْدِهِ (نَ: ٣٥)

قيال أغرضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمُ حَمِيتُطُلِلْ عَمَتُكُولِلْالْبَلْعُ-(الثوري: ٣٨) حَمِيتُطُلِلْ عَمَتُكُولِلَالْبَلْعُ-(الثوري: ٣٨) راتُكُ لَا تَهْدِى مَنْ الْمُسَادَةُ وَهُو آعُلَمُ بِالنَّمُ هُنَافِيْلَ ٥ بَهْدِى مَنْ بَنَشَاءُ وَهُو آعُلَمُ بِالنَّمُ هُنَافِيْلَ ٥ (القمع: ٣٤)

جو کھ وہ کمہ وہ ای جم ای کو قوب جائے ہیں اور آپ
ان پر جر کرنے والے شیل ای مو آپ اس کو قرآن سے
صحت قرائم جو مرے مذاب کی وعیدے ڈر آجو۔
پس اگر وہ دو گردائی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا
کر ضم بھجہ آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف بہنجانے جس کا ہدا بت
یافتہ ہونا آپ کو پہند ہو لیکن القد ہدایت یافتہ نہن بنائے جس کا ہدا بت
یافتہ ہونا آپ کو پہند ہو لیکن القد ہدایت یافتہ نہن بنائے جس کا ہدا بت
اور وہ ہدایت تول کرنے والوں کو قوب جانا ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور کمی مخص کے لیے یہ ممکن شیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بخیرائیان لے آئے اور جو اوگ سب عقل ہیں ان پر وہ ( کفر کی) نجاست ڈال دیتا ہے ٥ (یونس: ١٠٠)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کمی نفس کے بنے ہید ممکن نہیں ہے کہ وہ القد تعنائی کے ارادہ اس کی مشیعت اور اس کی توفق کے بغیرایمان لے آئے الله ان کی مشیعت کے بغیرایمان کو ایمان کو ای

اس کے بعد فرہایہ: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پروہ کفر کی نیاست ڈال دیتا ہے، لینی جو لوگ اللہ نتالی کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالی نے اس کا نکات ہیں اپی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر خونشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان ہیں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ دادا کی اندھی تھنید پر جے رہے ہیں ان کے دیوں پر اللہ تعالیٰ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یا ان کے لیے عذاب مخلد کو مقدر کردیتا ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: آپ کئے کہ تم غورے دیکھو آسانوں اور زمینوں ش(اس کی وحدت کی) کسی نشانیاں ہیں! اور بیا نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پنچا کتے جو (ضد اور ممثارے) ایمان نہیں لاتے 0 (یونس: ۱۰۱) الله تعالی کے واحد ہوئے ہر ولیل

اس سے پہلی آئے۔ یس اللہ تعالی نے یہ فریلی تھا کہ اللہ تعالی کی تحلیق اور اس کی تقدیر اور مشیت کے بغیرائیان نہیں حاصل ہو سکتا اور اس آئے۔ یس ذین اور آسانوں ہیں جو اس کی ذات اور اس کی قدرت پر نشائیاں ہیں ان میں تذیر اور تشرکا تھا میں ہوا ہے تاکہ کی کویہ وہم نہ ہو کہ انسان مجبور محل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوا کیہ گونہ مخاریایا ہے سواس پر لازم ہے کہ وہ آسانوں اور ذمینوں کی بناوٹ پر فور کرے اور ان میں ہو کوا کہ اور سیارے ہیں ان ہیں تشرکرے کہ وہ ایک مخصوص نظام کے تحت قائم ہیں اور گروش کر رہے ہیں اور اور دریاؤں ہیں سیاسیا اور سمندروں کے موفانوں میں اور محتول اور بانات ہی غلہ اور پر بعلوں کی ہداوار میں۔ فائل ہے کہ یہ تمام چیزی نظام واحد ہے موسوں سیاسیا اور سمندروں کے موفانوں میں اور محتول اور پر ندوں اور پر ندوں ہی قائد اور نتا سل کانظام واحد ہے موسوں سیاسیا اور موسوں کے برائی دنیا کو دیا کہ دریا کہ دریا کہ کانظام واحد ہے موسوں کا دور ہوگئام واحد ہے موسوں کا دور دنیا سیاسیا کانظام واحد ہے موسوں کا دریا کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپ باہری دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپ باہری دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپ باہری دنیا کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپ باہری دنیا کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہے انسان خواہ اپ باہری دنیا کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہی مربوط ہے اور دنیا می کی وحد میں بہ باتی ہی ہیا ہوں کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہی مربوط ہے اور دنیا می کی دنیا کو دنیا کی دنیا کو دیکھے تو ہر چیز نظام واحد ہی مربوط سے اور دست یہ بتاتی ہے اللہ تو تو کیا ہوں کیا کہ دنیا کو دیا ہو کہ بات کی دنیا کو دیا کو دیا ہو ہو ہوں کیا کے دنیا کو دنیا کو دیا کو دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ تو تو ہو ہو ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا کو کیا ہو کیا

سَنُوبِهِمْ الْنِيسَا مِي الْأَفَاقِ وَمِنَّ أَنْفُسِهِمْ حَنْيَ يَنَسَيَّسَ لَهُمْ أَنْفُالُحَقَّ - (فَمِالِجِرَة: ٥٠)

عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں و کھا کیں گے، اس جمان کے اطراف میں اور (خور) ان کے نفوں میں حق کہ ان پر مشانف مو جائے گا کہ میں (قرآن) حق ہے۔

اور بیقین رکھنے والوں کے لیے زیمن میں نشانیاں ہیں 0 اور خود النا کے نفسول میں تو کیاتم (النا نشانیوں کو) نمیں دیکھنے 0 وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ لِللَّمُوْقِرِيِّسُ وَفِيَّ اَسْفُسِيكُمُ اَفَلَاتُهُ يُصِرُّونَ ٥(الذاراء: ٢٠٠،٢١)

یہ جمان عالم کبیرے اور خود انسان عالم صغیرے اور عالم کبیرے قطام میں بھی یکسائیت اور وحدت ہے اور عالم صغیرے

نظام میں بھی بکسانیت اور وحدت ہے اور مطام کی وحدت اس پر داالت کرتی ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

الله تعلق كارشاد ب: پس يه لوگ صرف اس طرح ك ايام كانتظار كرد بي، يسي (عذاب ك) ايام ان ب بلى قوموں يركز د يجي من آپ كئے كه تم (بحي) انتظار كرد اور بس بحي انتظار كرنے والوں بس بول O(ي نس: ۱۹۲)

اس کا معنی ہے کہ یہ لوگ کرشتہ امتوں کی طرح انتظار کررہے ہیں اور اس سے مرادیہ ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام اپنے زبانوں میں کفار کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائے تھے اور وہ ان کی تحذیب کرتے ہے اور ان کا نراق اڑات ہوئے یہ کوئے تھے ہور ان کا نراق اڑات ہوئے یہ کہتے تھے یہ عذاب جلدی کیول نہیں آتہ ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی ای طرح کے یہ خرمایا: تم بھی اس وعید کا انتظام کر دہا ہوں۔ پھر قرمایا:

الله تعالى كاار شادي: يس بم (عذاب آئے ير) اين رسولوں كواور ايان والوں كو (عذاب سے) بجائے رہے ہيں ا

اسی طرح الله کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو تجلت وینا الرے ذمہ (کرم یر) ہے (اولس: ۱۳۳۰)

مومنوں کو تواب عطافرمائے کاوجوب اللہ تعالی کے وعدو کی وجہ سے ہے

جب کہ پیل آیت میں اللہ تعالی نے یہ تھم دیا تھا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفار کی طرح مذاب کا انظار کریں ہوا آیت میں اس کی تفصیل فرائی کہ عذاب صرف کفار پر تازل ہو گا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبھین اہل نجات می سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ احتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو نجات دیا اعادے ومسے اس ہے معلوم ہوا کہ مومنوں کو نجات دیتا اللہ پر واجب ہے اور یہ معترف کا غرب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معترف کا غرب یہ ہے کہ مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالی پر واجب ہے کہ وہ ان کو تواب مطافر ملے ، جب کہ اس آیت کا مسی یہ ہے کہ اللہ تعالی سنہ محض اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے تواب کا وعدہ فرمایا ہے اور کریم وعدہ کرکے اسے پورا کرتا ہے اس وجہ سے اس پر تواب مطافر مانا واجب ہے نہ اس وجہ سے کہ مومنوں کا اہذہ پر کوئی جس ہے کام کرنے والے کا

ظلاصہ سید ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم ہے اسپنے اوپر مومنوں کی نجلت کو واجب کرلیا ہے، قرآن مجید میں ہے: کَنْسَتَ رَبِّحَكُمْ عَلَى نَصْيِهِ وَالرَّحْسَةَ يَ

(الانعام: ۵۳) لازم كرايا يه-

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرائے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلوق کو پیدا کرنے سے بیلے ایک کلب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے فضب پر عالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے۔

اسلام كافطرت كے مطابق ہونااور كفركاخلاف فطرت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے دین اسمنام کی صحت پر دانا کل قائم کی تھے اور اپنی وحد انیت پر براہین قائم کے تھے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاصد تی بیان قربایا تھا اور اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ تھم دیا کہ ووائے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کریں کہ وہ مشرکین سے الگ اور علیصہ ہیں کو تکہ وہ پھردل سے تراثے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کمی حتم کا نتھان اور نفع ہم پانے پر تاور زمیں ہیں اور دراصل نفع اور فقصان ہم پانے پر قادر وی ڈات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس اس کی عبادت کر آ ہوں۔

اس آبت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے تھم دیا ہے کہ آپ الل کھ سے بیان فر، ہم کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پچائے تو ہیں تم کو تنعیل سے بیان کر آبوں کہ میں اس کی عباوت نہیں کر آجس کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو ' کے تکہ تم پھروں کے جن تراشیدہ بتوں کی عبادت کرتے ہو دہ کسی کو نقع اور نصان پہتیائے پر قادر نہیں ہیں بلکہ بیں اللہ وصدہ لا شریک سے کی عبادت کر آبوں جو تم پر موت طاری کرنے گاجس طرح اس نے تم کو زیرگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھرتم کو زیرہ کرے گا اور اس میں سے تعریض ہے کہ دین پر حق وہ ہو آ ہے جس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کر سکے اور جس کی قطرت سلیم ہو وہ اس کی تحسین کرے اور مشرکین ان یتوں کی پرسٹش کرتے تھے جن کو انہوں نے فود اپنے ہاتھوں سے بیانی تھا سو جو بت اپنے وجود میں فود مشرکین کے مختاج تھے وہ ان کے قائق اور معبود کیے ہو سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور کر کتھے ہیں ' یہ البیادین ہے جس کا ہرصاحب محتی انکار کرے گا۔

اس آیت میں پہلے غیرانڈ کی عبادت کی نئی کی پھرانڈ کی حبادت کا اثبات کیہ کیے نکہ پہلے برائی کو دور کیا جاتا ہے، پھرا مجمالی ہے آرامتہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایمان اور معرفت کاؤکر فربلیا جو تمام اعمالی صالے کی اساس ہے۔ ریا کار می کا شرک خفی ہونا

اس کے بعد فریا: آپ اپناچرہ وین کے لیے قائم رکھی باطل ہے منہ مو ڈتے ہوئ ، لین جھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں دین کے مطلہ میں منتقیم رہوں ، جن چزوں کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے ان پر قبل کروں اور جن چزوں ہے منع کیا ہے ان سے مجتنب رہوں ، اور اخلاص کے مناتھ صرف اللہ تعالی کی عملوت کروں ہیں آب پر ولالت کرتی ہے کہ عہادت کی اور والک کی مرف منوجہ ہوا والک نے من مرف اللہ تعالی کی طرف منوجہ ہوا اس نے مشرکوں کا ساکام کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے قربایا: اور مشرکین میں ہے جرگز نہ ہو جائیں ، اس پر یہ احتراض ہو آب کہ اس ہے جرگز نہ ہو جائیں ، اس پر یہ احتراض ہو آب کہ اس ہو آب کہ اس ہی تا ہوا ہوں ہو اس میں عرب فربایا: اور مشرکین میں ہے نہ والم اس میں ہی شرک احتراض ہو آب کہ اس کی تنی مراد ہو جائیں ، تو اس میں ہی شرک آبت میں جب فربایا: اور مشرکین میں ہے نہ و جائیں ، تو اس میں ہی شرک کی تنی ہم اور یہ تکرار ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کہلی آبت میں جس فربایا: اور مشرکین میں ہے نہ و جائیں ، تو اس میں ہی شرک کی تنی مراد ہے اور دو مری آبت می مراد رہائی کی تنی مراد ہے اور دو مری آبت می شرک کی تنی مراد ہے ۔ اور شرک خنی سے مراد ریا کاری ہے من کر نے میں امت کی طرف تعریض ہے کہ کریا۔ کی صلی انلہ علیہ و سلم کو شرک ہے منع کرتے میں امت کی طرف تعریض ہے کی کی تنی مراد ہے ۔ اور شمک کو شرک ہے منع کرتے میں امت کی طرف تعریض ہے

اس كے بعد فرديا: اور اللہ كے مواكمى كى عبادت نہ كرس جو آپ كونہ نفع بہنچا سكے نہ فتصان بہنچا سكے اور اگر (بالغرض) آپ نے الياكياتو آپ خالموں میں سے ہو جائم ہے، كو تك علم كتے ہیں كى چيز كو اس كے مقام اور محل كے فير میں ركھنا، عبادت كامحل بيہ ہے كہ عبادت صرف اللہ تعالى كى كى جائے ہی جس صحص نے اللہ كے فيركى عبادت كى اس نے عبادت كو فير

محل میں رکھا سوسی علم ہے۔

ان تیوں آبتوں کی تعریف و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت ہے، کہلی آبت میں فرایا ہے: مجھے یہ تھے دیا گیا ہے کہ میں مومنوں سے رہوں، آپ پردائش اور دائش مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب امارے نہی ہی ہو تم ہے و تم پر بھی ہی تھے ہے و تم پر بھی ہی تھے ہے و تم پر بھی ہی تھے ہو اس کی ایت میں فربایا: آپ مشرکین میں سے ہر گزنہ ہو جائیں، طاہر ہے کہ آپ میں آپ کی امت مراد ہے اور تیسری آبت میں فربایا: اور اگر (بالفرض) آپ نے اصلاح اور تیسری آبت میں فربایا: اور اگر (بالفرض) آپ نے ایساکیاتی آپ طافوں میں سے ہو جائیں کے اور اس می تعریف بالکل ظاہر ہے۔

رَانَ يَمُسَلُكَ اللهُ بِضَرِّفِلا كَاشِفَ لَكَ إِلَّاهُو وَإِنَ يُرِدُكَ بِحَيْرٍ

اور اگر انتراب کوک تکلیمن بنجائے قراس کے سوااس کلیمن کواک کی ودرکھنے مالانہیں ہے، اوراگر وہ آپ کے بیکی فیر کا الادد

فَلَازًا ذَكِفَضْلِهِ ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَنَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوالْغَفُورُ

كرست أواك كفن كركون ودكرا والانبيرسي، وه است بعول عن سي كرما بها بنا بسايا ففن بني است العابي بعد يخت والا

الرَّحِيُمُ قُلْ يَا يُهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقْ مِنْ تَرَبِّكُمُ قَدُرِنَ

بهت رقم ولفواله ٥ أيسكي الدور إي تك المان عب كالمن سالمان إلى ق أيكه ورس شفى سف

اهْتَاى فَالْبَايَهُتُوى لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "

بدایت کوانتیاد کیا قراک نے اپنے بی فائدہ کے پہ برایت کوانتیاد کیا اورس خف نے گرابی کوانتیاد کیا قراک نے اپنے ی فرد کے پہاری کوافیاد

ومَا اناعليكُمْ بِولِكِيْلِ ﴿ وَالْبِعُمَا يُوْحِى إِلَيْكُ وَاصْبِرُحَتَّى

کیا اور می تم پر جر کرفے عالا نہیں ہوں 🔾 احداث اس کی اتباع پہھے جس کی آپ پر وحی کی مبابی ہے اور مبر کیمیئے حتی کہ

يَخُكُمُ اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْخُكِمِينَ ۞

الله تعالی کاارشاوہ: اور اگرافتہ آپ کو کوئی تکلیف پنچائے تو اس کے سوااس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر اور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ آپ کے لیے کمی خیر کااراوہ کرے تو اس کے فعنل کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے ، وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اپنافغنل پنچا آہے ، اور وہی ہے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے (بِنْنَ الله علی مقصود اپنے بندول کو نفع پہنچا تا ہے نہ کہ ضرر پہنچا تا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر منم کا نصان اور ہر طرح کا نفع اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی فغاء وقدر کے تحت واقع ہو آ ہے اس میں کفراور ایمان اطاعت اور معصیت راحت اور معیبت، آلام اور لذات سب داخل ہیں، اور جس

تبيان القرآن

جلديتجم

مخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیبت کو مقدر کروے اللہ تعالیٰ کے مواکوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور جس مخض کے لیے اللہ تعالیٰ کی راحت کو مقدر کروے تو اس کو کوئی چینے والا نہیں ہے آ آت کے پہلے حصہ میں یہ فرہایا ہے کہ وی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دو سرے حصہ میں یہ فرہایا ہے کہ وی فرع حطا کرنے والا اور فضل فرہائے والا ہے اور اس آ ت ہے یہ معلوم ہو آ ہے کہ اس کا اصل مقصود خیر پنچانا ہے اور شر پنچانا اس کا اصل مقصود خیر پنچانا ہے اور شر پنچانا اس کا اصل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ نے کلون کو پیدا کرنے ہے لیک تنگ میں کھے دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر عالب ہے۔

المح الخاري وقم الحديث: ٤٥٥٣)

ان چاروں آبنوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ خیراور شر' اور نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ عز د جل کی طرف راجع ہے اور اس میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے اور دنی عبادت کا مستحق ہے اور استحقاق مبادت میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت الس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: ہروفت الله تعالی سے خر طلب کرتے رہو اور الله تعالی کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے بیچے پڑے رہو کو تکہ الله تعالی اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جے جانے بیٹیا آئے اور الله تعالی سے یہ سوال کرو کہ وہ تہمارے عیوب کو چمپائے اور تم کو تہمارے خونس کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(مختر آن فی مثق جا ص ۹۵ تمنیب تاریخ ومثل جا ص ۹۳ کزالهمال رقم الدیث: ۱۳۸۹ تمید ج۱ ص ۱۳۸۹ مطبور وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ می فی المالک جا ص ۹۳ مطبور وارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۸ مید الجامع الصغیرر قم الدیث: ۱۳۸۸ اینے گناہوں کو چھیانا واجب ہے اور طاہر کرنا حرام ہے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور وی بے مد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لینی جو اللہ تعالی ہے توبہ کرے وو اس کو بخش دیتا ہے خواواس نے کوئی گناو کیا ہو حتی کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔

انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالی ہے تو ہہ کرے۔ حافظ ابو عمر یوسف بن حبد اللہ بن عبد البرائما کلی القرطبی المتونی ۹۳ سمھ لکھتے ہیں:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (پردہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جنب اس نے کوئی ہے حیائی کا کام سرزد ہو جائے اور دو سرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ عاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو، اس سلسلہ میں بھڑت اعلامے وارد ہیں، جن میں ہے ہم بعض اعلامے کا پہلی ذکر کریں گے:

حضرت ابر ہربرہ رسنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے اپنے (مسلمان)

بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گاجو مخص کسی مسلمان کا

یردہ رکھتا ہے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی بقدے کی اس دفت تک مدد کر آرہتا ہے جب تک وہ

ایٹ بھائی کی مدد کر آرہتا ہے۔ (سن الترفری رقم الحدیث: ۹۳۲۵ سنن این الجہ رقم الحدیث: ۹۳۵ متد احد جام ۵۰۰۵)

حافظ ابن عمد البر فرماتے ہیں، جب بندے کو دو مرے کی پر دہ پوٹی پر اجر کمائے تو اپنی پر دہ پوٹی کرنے پر بھی ہجر نے گاہ بلکہ اس میں زیادہ ، جر نے گاہ اور بندے پر لازم ہے کہ دہ تو ہرے اور اللہ سے رجوع کرے اور اپنے وکھیلے کاموں پر ہوم ہو، اور اس سے ان شاء اللہ اس کے گناہ مث جا کیں گے۔ العلاء بن بدر نے روایت کیا ہے کہ جو امت اپنے گناہوں ہے استعقار کر رہی ہو اللہ تعدنی اس کو ہلاک شیس کرتا۔

حضرت عبادہ بن انسامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمدیا: اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پر دہ رکھتا ہے جب تک دہ اس کو بچاڑ آنسس ہے۔ صحابہ نے بوچھا: یارسول اللہ اور کناہ کو کیسے بھاڑے گا؟ آپ نے فرمانیا: وہ اور کناہ بیان کرے گا۔

معنوت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محاہرین کے سوا میری امت کے ہر فخص کو معاف کر دیا جدئے گا اور مجاہرہ سے کہ ہندہ رات کو الیہا عمل کرے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو آ ہو اور دن میں وہ عمل نوگوں کے سامنے بیان کردے۔

( مینچ البخاری رقم افیرے شدہ ۱۹۹۳ میچ مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹ آدریج امبیان ج ۱ ص ۱۹۳۱ المیم الکیر رقم الحدیث: ۱۳۳۵ مجرح الزدا کدج ۱۱ ص ۱۹۲۷)

حضرت ابوذر رضی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد معلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا: ہیں چار کمی قشمیں کی آبوں اور اگر یں پانچریں قشم کھاؤں تو وہ بھی تچی ہے ، بندہ خواہ کنتا پولا گناہ کیلیات کرے جب وہ تؤ ہہ کرے گاتو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور جو مختص اللہ تعالی کی ملاقات ہے محبت یہ بھے گا اللہ تعالی اس کے ساتھ ملاقات ہے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم ہے محبت رکھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندہ کو ای قوم کے مماتھ دیکھے کا اور اگر جس پنچریں قشم کھا کر کہوں تو ہیں اس میں سچا ہوں کا اللہ تعالی جس بندہ کا دنیا ہیں پر دہ رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پر دہ رکھے گا۔

(المام مسلم اور المام طرانی نے اس مدعث کے آخری جملہ کو حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے: صبح مسلم رقم الدیث: ١٩٥٥ المجم اللوسط رقم الحدیث: ١٤٠ جمع الزوائدج ماص ١٩٠)

ابو اورلیں کہتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رائی کے ایک وائد کے برابر بھی نکی ہو اللہ تعالی اس کاپر دہ فاش نہیں کر آ۔ (شعب الا کمان رقم الحدیث: ۲۱۹ ٪)

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ستراور پر دور کھنے کا تھم اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ کامعالمہ قاضی تک نہیں پہنچا اور جب بندہ کامعالمہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھراس کی سفارش ہو علی ہے نہ اس کی سزامعاف ہو سکتی ہے۔

(التميدج من ا ۱۵ - ۱۵ من ا ۱۵ - ۱۵ من ۱۵ - ۱۵ من ۱۵ - ۱۵ من الماسته کارج ۲۳ من ۱۸ - ۱۸ منبور مؤسنه الرساله بیروت)
مغوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے معرت این عمرے کیا: آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے
النجوی (سرکوشی) کے متعلق کیا ستاہے - انسوں نے کہا: میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ستاہ کہ قیامت کے ون موشن اپنے
رب عزوجل کے قریب ہوگا حتی کہ الله اس کے اوپر (اپنی رحمت کا) بازور کہ دے گا پھراس ہے اس کے کتابوں کا قرار کرائے
گا پھر فرمائے گا تو (ان گنابوں کو) پیچانتا ہے؟ وہ کے گا: اے رب میں پیچانتا ہوں! فرمائے گا: میں نے دنیا میں تجھ پر پر دہ رکھ تھا
اور آج میں تھے بخش دیتا ہوں! پھراہے اس کی شیکوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور دے گفار اور متافقین تو لوگوں کے
سامنے ان کو بلایا جائے گا اور کما جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے اللہ پر جمون بائد ہونا تھا۔

(صحح ابتخاري رقم الحديث: ٢٠٣١، مج مسلم رقم الحديث: ٢١٨١ ١٠ سنن اين ما جدر قم الحديث: ١٨١٣)

علامه سيد محرامن ابن علدين شاي متوني ١٠٠٠ هد لكيمة بن:

آگر کمی مخص نے تنائی میں شراب ہی ہویا زناکیا ہو اور حاکم اس سے اس کے متعلق بازیر س کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کے کہ دو کے کہ میں نے بید کام نمیں کیا کیونکہ ان کاموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے بیر بھی جائز ہے کہ اس

ے اس کے بھائی کے راز کے متعلق بوچھاجائے تووہ انکار کردے۔

(روالمتارج٥ ص ٢٥٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١ه)

الله نقالی کاارشادے: آپ کئے ان او کوا بے شک تمہارے دب کی طرف ہے تمہارے پی حق آ چکا ہے تو جس مخص نے بدایت کو افتیار کیاتو اس نے اپنے عی فائدہ کے لیے بدایت کو افتیار کیااور جس مخص نے تمرای کو افتیار کیاتواس نے اپ ی ضرر کے لیے تمرای کو افتیار کیااور جس تم پر جر کرنے والا نہیں ہوں ۱۰۵ نوٹس: ۱۰۸

رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتهائي تبليغ كردي ب

الله تعالى نے اس سورت بیل توحید، رسالت اور قیامت پر والا کل قائم کیے اور مظرین کے شہمات کا زالہ فرمایہ اور کا فردن پر جمت ہوری کرنے کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا وہی ہدائت کو افتیار کرے گا اس لیے رسول الله سے فرمایا کہ آپ کہ دس کہ بی تم کو ہدائت پر مجبور کرنے والا نمیں ہوں تم سمک تواب مظلیم کو پہنچانے کے لیے اور تم کو عذاب الم سے فرمایا نے کے لیے اس سے زیادہ کو مشش کی ضرورت نہیں جنتی کو مشش ہی کر

دِکاہوں۔ لفظ ''وکیل'' کے چند تراجم اندا

ال آمت من مورمان عليكم بوكيل ان سلوري بم وكل كيدر راجم في كررج بن.

شاه رفع الدين والوى متوفى ١٢١١١ه كليسة بن:

اور نمیں میں اور تمہارے واروغہ۔

ين محود حسن متوفى ١٣٥٥م المد لكفت بين:

اور بن تم ير نبي مون عمار-

اعلى معترت المام احد رضاعل فاصل بريلوى معولى و ١١٠٠ه لكع بي:

اور مجمع میں کرد ژا تھیں۔

هِيخ اشرف على تعانوي متونى ١٧٣ ١١٠ قصة جي:

اور من تم ير مسلط شيس كيا كيا-

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١٠ من الكين بن:

اور بين تمهار ساوي كوئي حواله وار تهين ہوں۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور من تم يرجر كرف والاحين مون-

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ ای کی اتباع کیج جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور مبر کیج حتی کہ الله فیصله فرمائے اور دوسب سے بمتر فیصلہ فرمائے والاے 0(یونس: ۱۰۰۹)

زیاد تیوں پر صبر کرنے کا حکم

بظاہراس جگہ بیا اعتراض ہو آہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف وی کی اتباع کرتاہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے تیس اور اجتماد کرنا جائز نہیں ہے ، اور احکام کو مشروع کرنے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے ، اس پر تفصیل

بحث بم الانعام: ١٥٠ ور الاعراف: ١٥٠ من كريك بير.

اس آیت ش آپ کو مبر کرنے کا تھم دیا ہے آپنی میاوت کی مشقت پر آپ مبر یجیے ہے کی مورت ہے اس وقت تک قال اور جداد فرض نہیں ہوا تھ اس لیے اس کا معنی ہے ہی ہوسکتا ہے کہ دشمان اسلام کی افعت رسانیوں پر آپ مبر یجیے ، آپ نے امت کو بھی زیاد تیوں پر مبر کرتے کا تھم دیا ہے:

حضرت اسيد بن حفير رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه المعناد بي به ايك مخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم به الله على ورخم بيان مرح بيان كرتے بين كه المعناد بي ايك مخص في عالى بنايا ہے۔ آپ في فربايا: عنقريب تم ميرب بعد ترجيحات كود كيمو مي سوتم مبرك احتى كه تم جمع سے طاقات كرو۔

(صح البخارى وقم المحت : ٣٤٨٩ سمج مسلم وقم المحت : ٩٨٣٥ سنن الرّفدى وقم المحت : ٢١٨٩ سنن النهائى وقم لحديد : ٩٣٠٨٠ السنن الكبري المنسائى وقم المحت : ٩٣٠٣٠) موره يولس كى المختري وعا

آج بروز برمد بعد از نماز عصر مور فد ۱۹۷۰ رجب ۱۳۷۰ می سوم بوده بوده پولس کا ترجمہ اور تغییر ختم ہوگئی۔
اللہ العالمین! جس طرح آپ نے سورہ پولس تک کی تغییر اپنے فضل اور کرم سے کمنی کرا دی ہے، قرآن جید کی باقی سور تول کا ترجمہ اور تغییر بھی کھل کرا دیں۔ اللہ العالمین! ہی تغییر کو کا لفین کے لیے جائے۔ اور موافقین کے لیے استعامت کا فردید بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف اس کے فردید بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف اس کے والدین اصل تھا تھا تھا تھا ور آپ کی شفاعت سے مصنف اس کے والدین اما تذہ علیہ والدین اور اور تا اور اس کیا ورنیا اور آخرت کی ہر سعاوت اور کا مراتی عطافرا۔

واخر دعوانا أن التحمد لله رب العالميين والصلوة والسلام على ميندنا محمد وعلى أنه واصحابه وارواحه وعلماء ملته واوليناء امته اجمعين-



و وربه و و و سور لا هود



.

•

## بِسُومِ اللَّهِي الرَّحْيِّ الرَّحْيِّ الرَّحِيْمُ

## تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة هود

سورة كانام

اس سورت کا نام سورة مود ہے کو تک اس سورت میں حضرت مود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔
اصود: ۱۰-۵۰) ہرچند کہ اس سورت میں دیگر انبیاء علیم الصافوة والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس ہے پہلے بھی
ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی وجہ تسمیہ کے لیے صرف اتنا کانی ہوتا ہے کہ اسم اور مسلی میں مناسبت ہو؛ عدوہ
ازیں اس سورت میں حضرت صود علیہ السلام کا علم مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس
سورت میں یہ تصریح ہے کہ علوا حضرت صود علیہ السلام کی قوم ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید

سنوا مود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دُوری ہے۔

اور جب جارا عذاب آمياتو بم في مود اور ان ك سات

ايمان لائے والوں كو ائى رحمت كى ماتھ تجات دى اور جم ف

ان کو سخت عذاب سے بھالیا اور ریہ میں قوم عاد کے لوگ

جنول نے اسپتے دب کی آتھ ل کا تکار کیا اور اس سے رسولوں کی

نافر اتی کی اور ہر ظالم ضدی کے تھم کو مانا 🔾

اللاسفاد العادقة ومفرد (حون ١٠٠)

حصرت صود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بھوں کی پرستش سے منع فرمایا اور جب انہوں نے اپنے کفراور اپن محکم بیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالی نے ان پر تیز اور سخت آند هیوں کاعذاب بھیجا، جو ان پر آنھ دن اور سملت راتوں تک مسلسل جاری رہا اللہ تعالی کا ارشادے:

> وَلَمْنَا حَمَاءُ آمَرُنَا لَكُتْبُمَا هُودًا وَالَّذِيْلَ الْبَعُوا مَعَهُ يَرَخُمُ وَيَلَكُ عَادُّجَ حَمُلُوا بِالْنِينَ رَبِهِمْ غَيْنُيْدٍ ٥ وَرَبْلُكُ عَادُّجَ حَمُلُوا بِالْنِينَ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُنَهُ وَالْبَعُولُ آمَرُ كُلِ حَقَادٍ عَيِينَدٍ ٥ (عود: ٨٥-٨٥)

بَنَيْنِ اور رہی قوم علو تو وہ ایک سخت کرجتی ہوئی نمایت تیز آند هی آیتارم سے ہلاک کی گئی تھی 6 انٹد تعالی نے اس کو ان پر متواتر سات

وَمَنَ عَادُّ مَاهُ لِلكُّهُ بِرِيْجِ صَرْصَرِ عَايِبَةٍ ٥ سَخُرَهَا عَلَيْهِمُ سَنْعَ لَيَالِي وَثَعَلِينَةَ آيَامِ راتوں اور آند ونوں تک مسلا کرویا تھا اے عالمب! تو ان کو محجود کے گرے ہوئے ورختوں کی جڑوں کی طرح بڑا ہوا دیکھآ 

تومنًا فَغَرَى الْفَوْمَ وِينْهَا صَرْعَى كَانَهُمْ اعَنْجَارُ لَكُولِ عَالِيَةِ٥ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنْ سَافِيَ وَ٥(الحَالَهُ: ١-٨)

حضرت حود علیہ انسلام کی مفصل سوائے اور ان کی قوم کے ضرد ری احوال اور ان پر عذاب نازل کرنے کی مفصل کیفیت جم ف الدعراف: ١٥ من بيان كردى اس كووبال و كيد لياجات-

سوره هود کی آیات و زمانه نزول اور نزول کامقام

موروهود كى بهاوراس بن ايك سوشيس آيتي اوروس ركوع بير.

علامه سيد محمود آلوي حنى متونى مداله لكي بين

جمهور کے نزدیک سورہ طود کی تمام آیات کی بیں اور اس میں کوئی اعتماء شیں ہے الیکن بعض علماء نے اس کی تمن آیتوں کا ائتثناء کیاہے، حود: ۹۲ حود: ۱۵ اور حود: ۱۹۲۰س کی دلیل ہے ہے کہ حافظ جلال الدین سیع طی نے کماہے کہ یہ تین آیتس ابوالیسر کے متعلق نازل ہو کی بیں علامداندانی نے بھی ای طرح لکھاہے۔ (روح المطانی بیرے ص ۱۹۹ مطبوعه دارالعکر بیردت اے ۱۳۹۱ه)

سوره حودا سوره يوسف عيلے اور سوره يونس كے بعد نازل مولى هے، ترتيب نزول كے اختيار سے اس كانمبر ٢٥ ہے۔ (التخرير واحتويرج اص ١١٣، مطيوم تيولس)

سورہ حود بجرت ہے کچھے پہلے مکہ محرمہ جس نازل ہوئی مغسرین نے لکھاہے کہ سورہ حود اسورہ بوٹس کے منصل بعد نازل مونى بس وه زماند تفاجب مشركين كمدكى مسلمالول ير زيادتيال اور ان كاظلم وستم مدس بروركيا تفا بدوى مالات منفي دوني ملی الله علیه وسلم کی ملم کرمه سے عدرت منوره کی طرف بیرت کاپیش خیمه تھے۔ سورہ حود کی سورہ بولس کے ساتھ مناسبت

سورہ حود کے مضایان سورہ ہوئس کی طمع ہیں سورہ ہوئس کی طمع یہ سورت بھی الف لام راے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختیام؛ اللہ تعالی کی توحید؛ قرآن کریم کی صدافت اور سیّد نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام ر ہو آہے، جس میں تنعیل کے ساتھ قیامت، صاب و کتاب، جزاو سن اکاذکرہے اور قرآن مجید کے اعجاز کاذکرہے اور اس کی آیات کے تھکم ہونے کابیان ہے جیساک سورہ یونس کا اختیام بھی ای نوع کی آیات پر ہوا ہے۔

جس طرح سوره يونس بين انبياء سابقين كاذكر تقااس سودت مين بهي انبياء سابقين كاذكر ہے۔ سوره يونس ميں حضرت نوح؛ حفرت موی اور حفرت یونس علیم السلام کاذکر تهه اس سورت می ان کے علاوہ حفرت ایرا جیم، حفرت صالح، حفرت لوط اور حعرت شعيب عليهم السلام كابحى ذكري

سورہ عود کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دمنی اللہ عند نے کما: یار سول اللہ! آپ ہو ڈسھے موكة! فرمايا: يجمع عود الواقعة المرسلات عمم متسماء لون اورادا المسمس كورت في ورحاكرويا.

(سنن ترقدي وقم الحصنية: ١٩٢٣ اللبقات الكبرتي يجا ص٣٣٥ المصنف أين اني هيد ج٩٠ ص ١٥٥٠ مطبور كرا جي، شاكل ترفدي رقم الحديث: اله المستدرك ج من ٢٤ يه مهم ٢٤ الدلياء ج مع من ٢٥٠ طبع قديم ولا كل النبوة عليستي ج ام السنر دلم الحديث: ١٩٤٥ من الإيعلى دقم الحديث: ١٠٤٩٠)

كعب بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جمعد ك دن سوره هود يزهو-

(ستن داری و قم الحدیث: ۱۳۴۰ ۳۳ ۱۳۳۰ مطبوعه دا را لکتاب العربی ۴ ۲ ۱۳۳۰ د)

ایمان نہ لانے اور رسول انقد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونس میں بھی انقہ تعالی شکے عذاب کی وعید کا ذکر ہے نیکن سورہ عود میں اللہ تعالی نے زیادہ قرو غضب کا اظمار فرمایا ہے۔

المام بيهتى في شعب الايمان من حفرت الوعلى السرى رضى الله عند في روايت كياب كه من في في صلى الله عنيه و ملم كود كي كرعرض كيا: يارسول الله! آب ب روايت كياكياب كه سوره هود في آب كو بو زها كرويد؟ آب في فرميا: بإل امي في عرض كيا: سوره هود كى كمى چيزف آب كو بو زها كرويا؟ كيا البياء عليهم السلام كے تضعى اور ان كى امتوں كى بلاكت في ؟ آب في عرض كيا: منبور الله تعلق كي است في الله تعلق كي اس ارشاد في السنة في حسا السرب وحود ؟ الله تعلق كى اس ارشاد في السنة في حسا السرب وحود ؟ الله الله تعلق على علم قائم رمين جس علم قائم رمين جس علم قائم رمين جس علم قائم رمين الله كو تنظم دياك الله كو تنظم ديا الله كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كله كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم ديا كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظم كو تنظ

الله تعالى كے فوف كى شدت سے انسان يو رُحا بو جا آہے۔ قرآن جيد من ہے:

يَوْمًا يَتَحَكَّلُ الْيُولْدَالَ وَسِيْبِيّاء (الزل: ١٤) ووون ع يجول كويو زهاكرد عاد

اس سے معلوم ہواکہ سندنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا فوف تھا۔

سوره معودكے مضافين

سورہ یونس کی طرح اس سورت میں بھی رئن اسمان کے اصول اور مقائد بیان کیے تھے ہیں ایعنی تو حید ، رسالت بعثت ، جزااور سزا۔ اس سورت میں دلا کل ہے یہ ٹابت کیا گیا ہے کہ قرآنِ مجید اللہ تعالی کی طرف ہے جزل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :

لِيَبِلُوكُمُ التَّكُمُ احْسَنْ عَمَالًا- (عود: 2)

مومن اور کافر میں بیہ فرق بیان فرملائے کہ مومن مختی اور تنگی کے دنوں میں مبرکر آہے اور آسانی اور فراخی کے وقت اللہ تعالٰی کاشکر اوا کر آہے' اور کافر میش اور راحت کے ایام میں تکبرکر آہے اور معیبت اور بختی کے ایام میں ماہوس ہو جا آ ہے۔ (حود: ۵-۹)

وین کو تبول کرے کے معالمہ میں انسانوں کی طبائع مختلف میں- (حود: ١٨٨-١٨١)

بہارے نی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی طرف سے اذبیتی پیٹی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے انبیاء سمایتین کے تضمی بیان فرمائے۔ (حود: ۱۳۰)

اس طرح کے اور مضافین میں جیسے مضافین اس سے پہلی سورت میں بیان قربائے تھے۔

یہ سورت دو سری سورتوں ہے اس لحاظ ہے منفرد ہے کہ اس میں معترت لوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کو بہت تنسیل سے بیان کیا کمیا ہے۔

اب ہم اللہ پر نوکل کرتے ہوئے مورہ مود کی تغیر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے وُعاکرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور مواب منتشف کرے اور وی لکموائے ہو حق ہے اور پاطل ہے ہم کو مجتنب رکھے۔ امیس ایسارب المعلمیس والمصلوة والسسلام علی سیدالمصرمسلین۔

انشدى كے نام سے دشروح كرنا بول جونمايت العت لام الله ب والمعانى الكاب سي من كا يتين 2 10 10 mg بر ہمت بھے دن کے خداب کا تحطرہ مح وہ اس سے تھیا میں، سفواجی وقت وہ اپنے گرے الدھے ہے کہتے ہی داس وقت ہی) دہ اس کوجاتا ہے 116 5409, 22511 1 22 جس کودہ چھپلتے ہیں اورجس کووہ کا ہرکرنتے ہج

الله تعالیٰ کاارشادہ: الف ام رائی (آیانی) کاب ہے جس کی آیتیں متحکم کردی گئی ہیں، اور خدائے علیم و خبیر کی طرف ہے (ان کی) تنعیل کردی گئی ہے O(حود: ۱) قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی آیات کے عجم معانی بیادی کے عدم معانی بیادی کو متحکم کرنے کے جد معانی ہیں:

(۱) اس كتاب كى عبارت معقلم ہے اس ميں كوئى تقعى اور خلل نسيں ہے ، جيسے كوئى بهت مضبوط ،ورپخته ممارسته ہو۔

(۲) جس طرح تورات اور انجیل کو قرآن مجید نے مغلوخ کرویا ہے اس طرح قرآن مجید کسی کتاب سے مغلوخ نہیں ہے،
یہ متحکم کتاب ہے امریند کہ اس کی بعض آنتوں کے احکام اس کی بعض دو مری آنتوں سے مغلوخ بیں مگراس کی اکثراور غالب
آیات کے احکام مغلوخ نہیں ہیں اور وہ آیات بھی اس لحاظ سے متحکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باتی ہے اور ان کو ہز سے
سے اجر متنا ہے ۔

(۳۰) اس کتاب میں جواصول اور عقائمہ بیان کیے میں مثلاً توحید ، رسالت ، نقذ رہ تیامت ، حشر نشراور جزاو سزا ، بیہ محکم میں اور بیہ اصول طبح کو قبول نمیں کرتے۔

(٣) اس كتاب كي آيون من تاقض اور نشاد نهي ها يد سب معكم آيات بن -

(۵) اس كتاب كى تمام آيتن ائتلاف ضيح اور بليغ بين محام انسانون اور جنات كواس كى كسى ايك سورت كى نظيران نے كا چيلنج كيا كيا كيان آج تك كوئى اس كى نظير ضيم لاسكا مالا نك اسلام اور قرآن ك كالف يمت زياده بين اور علم اور تحقيق كے شعبہ جات بھى دن بدن بڑھتے جارہے جن-

(۱) علوم دیسیه کی دو تشمیل بین: ایک هم کا تعلق اصول اور اعتقاد کے ساتھ ہے مثلاً اللہ تعالی پر ، فرشتوں پر انہوں اور رسولوں پر اور آسانی کتابوں پر انقد بر پر ، قیامت پر اور جزا اور مزا پر انجان النا اور ان کی تمام ظامیل اور ان کے دلا کل کو جانا اور اس کی بھی دو تشمیل بین: ایک هم کا تعلق احمالی ظاہرہ کی اور علم دین کی دو تشمیل بین: ایک هم کا تعلق احمالی ظاہرہ کی شدیب اور اصلاح ہے ہے اور اس کتاب اور اس کی بھی دو تشمیل بیاد کی تمذیب اور اس کی اصلاح ہے ہے اور اس کتاب علم تشوف ہے اور جو کتاب ان تیوں علوم پر مشتمل ہے اور حقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر صلاح کا نام علم تشوف ہے اور جو کتاب ان تیوں علوم پر مشتمل ہے اور حقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر صلاح کا در مشکمل ہے ، وہ صرف قرآنی مجید ہے اور اس پائے کی کوئی اور کتاب نہیں ہے ، آسانی کتابوں میں تد ونیاوی کتابوں میں در اس میں کسی اور آیت کا در مشکمل ہے ، دو صرف قرآنی مجید ہے ، اس کتاب کی کوئی آوت اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی اور آیت کا اضافہ ہو سکتی ہے نہ اس کی تمام آیات محکم ہیں۔

الله تعالی کارشاؤہے: کہ تم اللہ کے مواکس کی عبادت نہ کرو ، بے شک میں تم کو اس کی طرف ہے (عذاب ہے) ڈرانے والااور (ثواب کی) خوشخبری دینے والا ہوں 0 (مورد: ۴)

اس کاایک معنی ہے ہے کہ میں کتاب ہے جس کی آیتی منتکم کردی تی جیں پیران آنوں کی تنصیل کردی گئے ہے تاکہ تم مرف اللہ کی عبادت کرو، اس لحاظ ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد اصلی ہے ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہناکام اور نامراو ہے۔

اس کادو سرامعنی سے ب کہ اس کتاب کی آیات متحکم کی ٹی بیں تاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تھم دیں کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں ہے ہی کمیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے اجر و ثواب کی

خوشخبرى دىنے دالا ہوں۔

الله تعالى كارشاد ب: اوريدكم تم اي رب س مغفرت طلب كردادراس كم سائن توبه كرواده تم كوايك مقرر مدت تک بهت اچهافا کده پانچائے گااور ہرزیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطافرمائے که اور اگر تم نے زوگر والی کی تومیں تم یہ بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کر آبوں 0 تم نے اللہ تی کی طرف لوغاہے اور وہ ہرچیز پر قادرے 0 (مور: مم سر) استغفار کے علم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

الله تعالى في مخفرت طلب كرف اور توب كرف كا محم ديا ب اور طلب مغفرت كو توب ير مقدم فرمايا ب كيونك مغفرت مقعود بالذات ب ادر توبه كرنامغفرت كے حصول كاذر بعد ب اس ليے وہ مقعود بالعرض ب وس ترتيب كى دو سرى دجرب ہے کہ اس آبت سے مراویہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس كے حضور توب كرو" تيسرى وجربير ہے كر يہلے برهم كے شرك بنى اور تفى سے استغفار كرو پرايے كنابوں ير توب كرو جو تقى وجہ یہ ہے کہ پہلے کبیرہ گناہوں پر استغفار کرو بچرصغیرہ گناہوں پر توبہ کرو' پانچوس وجہ میہ ہے کہ فرائض اور داجہات میں کی پر استنفار كرد اور محرمات اور مكروبات كے او تكاب ير توب كرد-

دنیامیں کافروں کی خوش حالی اور مسلمانوں کی بد حال کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کوایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پہنچائے گا۔ جب کہ ایک اور آیت اور احادیث ہے یہ معلوم ہو آب کہ القد تعالی دنیامی کا فروں کو خوش حال میں رہے گااور مسلمانوں کو تک دستی میں رکھے گا القد تعالیٰ کاار شاد ہے:

وَلَوْ لَا أَنْ يَتَكُونَ السَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَكُمَّ مَلْكَا اور اگریہ بلت نہ ہوتی کہ سب ہوگ (کافروں کی) ایک لِمَنْ يُتَكَفِّرُ بِالرَّحْسِ لِبُيُّونِهِمْ سَفَّعًا مِنْ جماعت بن جائیں مے تو ہم ضرور رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے هِصَّةِ وَمُعَالِ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ٥ وَلِيْبُونِهِمْ والول کے محمرول کی جمتوں کو اور ان کی سیر جیوں کو جن پر وہ ٱلْتُواتُنَا وَمُشْرُرًا عَلَيْهُمَا يَنْتَكِكُمُونَ ٥ وَرَحْرُفُنا وَإِنَّ چے یں چاندی کی اوا دے ان کے گروں کے كُلُّ دليكُ لَشَامَنَاعُ الْحَيْدِةِ الثَّنْيَا وَالْحِرَةُ وروازوں کو اور ان کے تخوں کو جن پر وہ سند آرائی کرتے ہیں عِنْدَ رَبِّكَ لِلْنَجُوبُونَ (عائدي کا مناوية) O اور سون که اور سني شک بيدونياوي زندگي كا ملكن ٢٠ اور (الحمي) آخرت آب كے رب كے پاس اللہ (الزفزنس: ۲۵-۳۳)

ے ڈرے والوں کے لیے ہے 0 حضرت ابو ہرریہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وُنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن التهذي دقم الحديث: ١٩٣٣ ميح مسلم دقم الحديث: ١٩٥٧ سنن اين ماجد دقم الحديث: ٩٧١٠ ميح اين حيان دقم الحديث: ١٨٤ منذ احرج م ١٣٣٣ منذ الإيعلى رقم الحديث: ٩٣٦٢ المتيم الاوسط رقم الحديث: ٩٨٠٣ ملينذ الاولياء ج٢ ص ٩٣٥٠ شرح السنة رقم الحدث: ١٩١٧ الكال لاين عدى جهم ١٨٨٩ المستدرك جهم ١٠١٠)

حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه بيان كرت بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سب سند زياده مصائر انبیاء پر آئے ہیں، پھرعلاء پر، پھرجوان کے زیادہ قریب موں اور پھرجوان کے زیادہ قریب موں۔

(المستدرك ج ٣٥ م ٣٣٣ كنزالهمال رقم الديث: ١٤٨)

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! سب ہے زیادہ مصیبت میں کون لوگ جملا ہوں گے؟ آپ نے قرمایا: انجیاء کی جو ان کے زیادہ حشل ہوں کی جرجو ان کے زیادہ حشل ہوں ہی جرجو ان کے زیادہ حشل ہوں ہی جرجو ان کے اختبارے مصائب بھی شدید ہوں ہے ، اگر وہ معمولی داری کے اختبارے مصائب بھی شدید ہوں ہے ، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر مصائب آئے رہیں گے حتی کہ وہ سادین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ ہے مصائب آئیں گے۔ بندہ پر اسی طرح مصائب آئے رہیں مے حتی کہ وہ اس حال میں زیمن پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نمیں ہوگا۔

(سنن الترذي و قم الحدث: ٣٠٩٨ سنن ابوداؤه الليالي و قم الحدث: ٩١٥ اللبقات الكبري ج٢ ص ٩٠٩ معنف ابن ابي شيب ج٣٠ ص ٩٣٣ مند احد بجاص ٢٤١ سنن داري و قم الحدث: ٣٤٨٦ سنن ابي ماجد و قم الحديث: ٣٣٣ مند البزار و قم الحديث: ٩١٠ منج ابن مبان و قم الحدث: ٣٩٩ المستد وك بجاص ٢٩٩ مليت اللولياء بجاص ١٣١٨ السنن الكبري ج٣ ص ١٤١٩ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٤٤ شرح المدة و قم الحديث: ١٣٩٣ المستد وك بجام ٢٠١٠ مليت اللولياء بجام ١٣٩٨ السنن الكبري ج٣ ص ١٤١٩ من الايمان رقم

قرآنِ مجید اور احادث کی میہ تصریحات اس پر والات کرتی ہیں کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی عباوت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں جٹلا رہتا ہے اور سورہ حود کی ذیر تغییر آیت کا نقاضا یہ ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگا وہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں قربایا ہے: وہ تم کو ایک مقرد مدت تک بہت اچھافا کدہ پنچائے گا، پس اس آبت اور ان تصریحات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ اس موال کے حسب دیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ جود کی اس آیت ہے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعانی مسلمانوں پر اس طرح عذاب نازل نہیں قرمائے گاجس طرح اس سے پہلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعانی نے عذاب نازل فرمایا تھا۔

(۳) الله تعالی مسلمانوں کو بسرحال رزق مطا فرہائے گا اور ان کو بھوک بیاس کے قط اور فٹک مانی کے عذاب میں جٹلا نسیس کرے گا۔

(۳) مسلمان کامنے نظر اللہ تعالی کی مجت اور اس کی رضا ہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان ہے رہجدہ اور کبیدہ فاطر نہیں ہوتہ اس کو لیقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور محبوب کے ہاں ہے جو پکھ بھی آئے وہ محب کے لیے بھی دنج اور الم کا باحث نہیں ہوتا یلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے محبوب کے بیس سے آئے وہ مسلمان پس سے آئے ہوئے آلام ہیں اور اس کے محبوب کی طرف سے آنائش اور استحان ہوئے ہیں اور اس کے محبوب کی طرف سے آنائش اور استحان ہوئے ہیں کامقام ہے اور عام مسلمان بھی دنیاوی مصائب سے طول خاطر نہیں ہوتے ان کو بقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ سے جب وہ دنیا ہے رخصت ہوں گے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالی ہے آخرت میں طاقات کریں گے۔ اللہ تعالی فرانا ہے:

مَّا عِسْدَكُمْ يَسُعُدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي مَّ وَلَسَحُوزِيَنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْ الْحَرَهُمْ مِلْكُمْ اللَّهِ بَاقِ كَانُوايَعُمُلُونُ ٥٢ (النحل: ٢١)

جو تممارے پال ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پال ہے وہ بات کا اور جو اللہ کے پال ہے وہ بات کا اور جو اللہ کے کی یا ہے وہ باتی مہاک کی ایک کی ایک کا میں کیا مصاحب برا صرکیا ہم الن کو ضرور الن کے بہترین تیک کاموں پر اجر صطافرا کی گے۔

اور کفار اور مشرکین ہرچنو کد مادی اور دُنیاوی طور پر بہت میش و آرام اور مال و دوات کی فرادانی میں رہے ہیں، لیکن ال کو ہروفت یہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کمیں یہ مال ان کے پاس سے جاتانہ رہے، پھرجو محض بعثنا مالدار ہو تاہے اس کے است زیادہ دشمن ہوتے ہیں الندا وہ دشمنوں اور ڈاکووک کی وجہ ہے ہروقت خطرات میں گورا رہتاہ ، پر کافریہ بھے ہیں
کہ ان کے پاس جو بکھ ہے وہ ای دُنیاش ہے اور آخرت میں ان کاکوئی حقہ نسی ہے ، اس لیے وہ موت ہے ہروقت گرات اندیشوں اور پریٹائیوں میں جائر رہے ہیں اور رہتے ہیں اور رہتے ہیں اور رہتے ہیں اور رہتے ہیں اور است کی فراوائی کے طرح طرح کے تظرات اندیشوں اور پریٹائیوں میں جائر رہتے ہیں اور اور عیاشیوں کی بہت کی وجہ ہے وہ مسلک بناریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کشرت شراب نوشی کی وجہ ہے وہ کہتر میں جاتا ہو جاتے ہیں۔ بھتی ہے اعتدائی میں زیادتی کی وجہ سے وہ ایڈ زکے حمدیمین جاتے ہیں۔ بھتی ہے اعتدائی میں زیادتی کی وجہ سے وہ ایڈ زکے حمدیمین جاتے ہیں ہائی بلڈ پریشراور شوگر کا حرض ان میں عام ہو آئے ہاں ن پر ول کے دور سے بھتر ہیں ہور کے جی اور برین جبرج کی وجہ سے حرجاتے ہیں۔ جنسی ہر رہا اور آوار کی کی وجہ سے ان کاؤنٹی سکون پریاد ہو جاتا ہے ان کی گھر بطی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں احرب کی مدر کی جو اسوئی آئی اور آوار کی کی وجہ سے ان کاؤنٹی سکون پریاد ہو جاتا ہے ان کی گھر بطی ذندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذمانہ میں امریکہ کے مدر کی جو اسوئی آئی گھران کے مقدات بھتاتے ہوئے گزر جاتی ہے ان کو گوں کی ذمری کی دوجہ سے ساری دنیا میں امریکہ کے مدر کی جو اسوئی آئی ختم ہو جاتا ہے ، ان کو گوں کی ذمری کی دوجہ سے میں اور دواول کی بھاری مقدار کھائے ان کو نیز نہیں آئی ، ہو جاتا ہے ، یہ طبی نیز سے محروم ہو جاتے ہیں اور سکون آور دواول کی بھاری مقدار کھائے ان کو نیز نہیں آئی ۔ ہوض مال و دوات کی دیل بیل کے اوجودان کی زندگی بڑے کرب اور اذرے میں گزر تی ہے۔ اللہ تو الی فرا آئے ۔

دور جس نے میرے ذکر سے ڈوگروانی کی تو یقینا اس کی زعری اس کی نام کی تھیا اس کی نام کی تھینا اس کی نام کی تھی میں کا درے گی۔

جو نوگ ایمان مائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو قلم (شرک اور کمائز کے ساتھ آلودو نسیس کیاان ہی کے لیے امن اور سکون

ے اوروی ہدائت یافت ہیں۔

وَمَنْ آعُرَضَ عَنْ وَكُرِى فَيَانَ لَهُ مَعِبْسَنَهُ صَدَكُا-(ط: ١٣٣)

كَلُوبُى الْمَدُو وَلَمْ يَكُوبُ وَلَمْ يَكُوبُ وَلَمْ يَكُوبُ مَنْ وَهُمْ مَنْ اللَّهُمْ وَهُلَابُمُ وَكُوبُ وَكُمْ مَنْ اللَّهُمُ وَكُوبُ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ وَكُوبُ وَكُوبُ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ وَكُوبُ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ وَكُوبُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَّالُوبُ وَلَالْمُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ لَاللَّهُ وَلَالْمُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلَاللَّهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالِمُ لِلللّّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلللّ

الانعام: ۸۲۰ زیاده نیکی کرنے والے کو زیاده ایر وسینے کی محقیق

اس آیت میں القد تعالی کاار شاد ہے: اور وہ جرزیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچاہے گا۔ زیادہ نیک کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچانے کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) المام الوجعفر عمد من جرير طبري متوفى ١٠٠ الد الى سند ك سائد روايت كرت ين:

حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند نے فریلا: جس طخص نے ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ لکے دیا جا آہے اور جس طخص نے ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا جس سزادے مختص نے ایک نیک کی تواس کی ایک نیک کا کھر دی جاتی ہے اس نے دنیا جس جو ایک گناہ کیا تھا اگر اس کے گناہ کی دنیا جس سزادے دک گئی تو اس کے گئا ہے مقابلہ جس اس کی دس نیکیاں باتی رہیں گی اور اس کی نو نیکیاں پھر بھی باتی رہیں گئ پھر فرمارے تھے: اس مختص کی وک تن نیکیوں جس کے ایک نیکیاں اس کی دہا ہے جے: اس مختص کی باتی رہیں گئ پھر فرمارے تھے: اس مختص کی بلاکت ہو جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر عالب آ جا تھی۔

كرف والے كو زيادہ فائدہ يتجات كا

(۳) اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ اُنٹروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ یہ درجات دنیا ہیں عبادت اور اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ اُنٹروی سعادتوں کے درجات اور اللہ نعائی کی عبادت کی طرف رغبت کے عبادت اور قرب اللی کے بالقائل ہیں اور جب دنیا کی طرف النفات نہ کرنے اور اللہ نعائی کی عبادت کی طرف رغبت کے درجات بھی غیر تمانی ہیں اور سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کر مثانی ہیں اور اس کے مقابلہ میں اُنٹروی سعادتوں کے درجات بھی غیر تمانی ہیں اس وجہ سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائعہ پہنچائے گا۔

(٣) الله تعالی نے اس آبت میں بتایا ہے کہ ونیا میں بھی ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پنچاہے گااور آخرے میں بھی زیادہ

نکی کرنے والے کو وہی زیادہ اجر عطافر مائے گا یعنی ونیا اور آخرے میں ہر جگہ تفع پنچانے والاوی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ تفاہر

بین فوائد اور شمرات کی نسبت اسباب کی طرف کر آہے، مثلاً وہ کتا ہے کہ سوری نے روشنی دی، اور بارش نے سزہ آگایا، لیکن

جس کی نظر حقیقت پر ہموتی ہے وہ کتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سنرہ آگایا، اور اس کا ایمان ہو آب سے کہ ہر چیز کا خالق

دراصل اللہ تعالی ہے۔

تهديداور تبشير كالمتزاج

دو سرى آبت من فرنا: تم فرائا: تم فر

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سنوہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنو! جس وقت وہ اپنے کپڑے او ژھے ہوئے ہوئے ہیں! (اس وقت بھی) دہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ طاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی یاتوں کو خوب جانتا ہے O(ھوو: ۵)

منافقین کے سینہ موڑئے کے محال

ا م محمد بن جعفر طبري متونى ١٣١٠ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عبد الله بن شداو بن الهاديان كرت بي كه منافقين جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس سے كزرت تو ا پناسينہ موڑ ليتے اور سرجھكاليتے تاكہ وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے چھپ جائم س تب يہ آيت نازل فرمائی۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق القدیمے چیپنے کی کوشش کرتے تھے۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ ووا پناسینہ اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کونہ س سکیں۔

بعض نے کمانہ منافقین اپنے دلول میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بغض اور عداوت کو چمپاتے تھے اور ظاہریہ کرتے تھے کہ ان کو آپ سے مجت ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ کفر کو اپنے سینوں ہیں بیٹتے ہیں

تأكد كغركوالله من چميائي حالا نكدالله تعالى يران كاخا براور باطن سب حيال ب-اور لعض نے کمان جب وہ ایک دو سرے سے سرگوشی کرتے تھے تو اپنا سینہ موڑتے تھے تاکہ ان کی سرگوشیاں ملاہرتہ

دارل سي بيدا

الله تعالى كا ارشاد ب: اور زين يرجل والي (برجاندار) كارزق الله ك ومد (كرم) يرب وه اس قیام کی جگہ کو (بھی) جانا ہے اور اس کی میردگی کی جگہ کو ابھی) جانتا ہے، سب مجھ روش کاب میں (فرکور) ہے 0

(Y 5)#)

ئے

رىبا آبات

آس ہے پہلی آبت میں فربلیا تھا: وہ اس کو جانزاہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور اس کے موائق اس تیت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے اکیو نکہ اللہ تعالی ہر ہرجان دار کو اس کار زق پہنچا آ ہے ہیں اگر وہ ہرجان دار کو اس کار زق کینچا آ ہے ہیں اگر وہ ہرجان دار کو اس کی موت و حیات کو اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کونہ جانزا ہو آ تو وہ ان کور زق کیے پہنچا آ۔ کہ آبلیة کا معنی

دائدة عرف من يوپايد كواور ذهن پر چلتے واسلے كو كتے بين اور صل اسے مراد ہے جان دار خواوو و فدكر ہويا مونث اور اس بين كوئى ننگ نميں كہ جان داروں كى بہت مى اقسام بيں - يدورياؤں، سمندرون اور خفظى هن رہے ہيں اور انقد تعالى ان كى هائع لى كيفيتوں كو ان كا حوال كواور ان كى غذاؤں كواور ان كى موافق اور مخالف چيزوں كواور ان كے مسكنوں كو جانا ہے -

مستقراورمستودع كامعني

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرديا: جب تم يس سے كى فضى كى اجل (موت) كى دين عب ہو تو اس كى كوئى ضرورت اس كووباں پنچاد بي ہے اور جب وہ اس جكه كى منتى كو پنچ جا آ اس كى اور جب وہ اس جكه كى منتى كو پنچ جا آ اس كى اور جب وہ اس جكه كى منتى كو پنچ جا آ اس كى اور قيامت كے دن وہ زعن كے كى: اے رب! يه وہ ہے جس كو تُونے ميرے ياس وديعت (المانت) ركھا تھا۔

(ستن اين ماجد وقم الخدعة: ٩٣٦٣ المنتم الكبيروقم الحديث مهم ١٩٠٠ المستدوك ع م ١٩٠٠ شعب الايمان وقم الحديث: ٩٨٨٨ الله عديث كى متد منح يب)

الله تعالى ك رزق بهنجات كي مثاليس

المام فخرالدين محدين محررازي متوني ١٠٦٥ م كليمة بي:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام پر وحی تازل ہونی تھی ان سے ول جس اپنے گھر والوں کا خیال آیا (کہ
انہوں نے کھانا کھانا ہے یا نہیں) اللہ تعالی نے انہیں تھم ویا کہ وہ ایک چٹال پر لا تھی ماری اس سے ایک پھر ٹوٹ کر نکلا ، پھر
انہوں نے اس دو سرے پھر پر لا نھی ماری اس سے ایک اور پھر ٹوٹ کر نگلا ، انہوں نے اس پر بھی لا تھی ماری اس سے پھرایک
انہوں نے اس دو سرے پھر پر لا نھی ماری اس سے ایک اور پھر ٹوٹ کر نگلا ، انہوں نے اس پر بھی لا تھی ماری اس سے پھرایک
اور پھر نکلا ، اس پھر میں چو نئی کے برابر ایک کیڑا تھا اس کے مئنہ جس غذا کی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ بھائی نے حضرت موسی
علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا ، وہ کہ رہا تھا ہا ک ہو جو جھے ویکھا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جان ہے اور بھے نہیں بھولا۔ (تشیر کیرج اس معلوم دار احیاء التراث العربی بیروت ، 1910ء)

مافظ جلال الدين سيو ملى متوفى ١٠٠ م لكية بن:

علیم ترفدی نے زیدین اسلم رضی الله عدے روایت کیاہے کہ اشعروں کی ایک جماعت ہو معزت ابوموئ، معزت

ابو بالک اور حضرت ابوعامروضی القد عنم پر مشمل تھی، جب انہوں نے بجرت کی اور وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں ماضر ہوئے ان کے ساتھ سفر جس جو کھاتا تھاؤہ قتم ہو چکا تھا۔ انہوں نے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے فتحق کو بھیا۔ جب وہ فتحق رسول اللہ صلی اللہ ورفیدا۔ اس فتحق نے بہتیا تو انہوں نے ایک فتحق کو بہتیا۔ وہ مس دابہ میں الارص الاعلی اللہ ورفیدا۔ اس فتحق نے کہا: اللہ تعالی کے زویک فتحق کو بہتیا وہ اس دابہ میں الارص الاعلی اللہ ورفیدا۔ اس فتحق نے کہا: اللہ تعالی کے زویک الشمال کی بوت کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علی مد علیہ و سلم کے پاس میں کہا کہ اس کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہو کہا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا

(الدرالمنثورج من ٢٠٣-١٠-١٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ما الحامع لاحكام القرآن بز٩ من ٨)

حرام رزق ہو تاہے یا نہیں اس پر مفصل بحث ہم نے البقرہ: سوس کردی ہے وہال طاحقہ فرما كيں۔

الله تعالى كارشاوي: وي جس في آسانون اور زمينون كوچه دنون بي پيداكيا اور اس كاعرش بل بر تعاد تأكه وه تم كو آزدئ كه تم بس سه تنس كاعمل نيك ب اور اكر آب ان سه كميس كه تم يقينا موت كے بعد انعاق موق كو كافر منرور يه كميں كے كه يه صرف كلا مواجاد و ب ٥ (حود: ٤)

آسانول اور زمينوں کو چھ د نول ميں پيدا کرتا

دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب سے ہو تاہے اور جب آسان اور ذھن پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا وجود بھی نہ تھا اس لیے چھ دنوں سے مراد چھ دورانیہ یا چھ اطوار بیں کیا اس سے مراد نقد میر آچھ دن بیں بعنی اگر اس دورانیہ میں دن ہو تے تو چھ دن کھتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پریدا کیااور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پریدا کیے اور در خنوں کو پیر کے دن پریدا کیااور ناپندیدہ چیزیں منگل کے دن پریدا کیں اور ٹور کو بدھ کے دن پریدا کیا اور جعرات کے دن اس میں حیوانات پھیلائے، اور جمعہ کے دن عمر کے بعد حضرت آدم علید انسانام کو پریدا کیا، جمعہ کی سلمات میں سے آخری ساعت میں رات آنے سے پہلے۔

( ميچ مسلم رقم الحديث: ٤٨٩، نفتر احدي ١٣ قم الحديث؛ ١٣٩٩، جامع ولبيان رقم الحديث: ١٣٨٩١)

آ مانول اور زمينول كوچه دنول على بيدا كرف كي تنسيل الاعراف: ١٥٥ مل ماحقه فرمائمي.

اش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث

حضرت عمران بن صیمن رمنی الله عند بیان کرتے بین کدیس نی صلی الله علیه وسلم کی فدمت بیس حاضر بوا اور می نے

ائی او نٹنی کو درودزہ پر ہائدھ دیا۔ آپ کے ہاں ہو تہم کے لوگ آئے ، آپ نے فرہایا: اے ہو تہم ابتارت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا: آپ ہم بشر بشارت تو دے بیچے ہیں اب ہم کو عطافرہا کیں۔ یہ مکالمہ دو ہار ہوا ، پھر آپ کے ہاں اہل بھن آئے ، آپ نے فرہایا: اے اہل یمن ابشارت کو قبول کرو آگر چہ بشارت کو بنو تھیم نے قبول کر فرہایا: اے اہل یمن ابشارت کو قبول کر فرہایا: اس کے ماتھ کوئی چڑ نہیں لیا ، ہم آپ کے ہاں اس کے ماتھ کوئی چڑ نہیں کیا ، ہم آپ کے ہاں اس کے ماتھ کوئی چڑ نہیں کھی اور اس کا عرش بائی پر تھا اور اس نے ماتھ کوئی چڑ نہیں ہم جڑ لکھ دی اور آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا دور و کر الورح محفوط ، میں ہر چڑ لکھ دی ۔

ا مسیح استاری رقم الحدیث: ۱۳۱۷ ۱۳۱۹ ۱۳۱۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۹۵ مستف این ابی تثیب ن۱۴ ص ۴۰۱۳ سند دحد شام م ۱۳۳۳ صبح این حمان رقم الحدیث ۱۳۳۱ ۱۳۴۴ المعجم الکبیر ۱۸ رقم الحدیث. ۱۳۹۷ سن کبری لکیستی ۱۴ ص ۱۴ کتاب الاساء واصفات خاص ۱۳۷۳)

حضرت عبدائند بن عمرد رضی ائند عنما بیال کرتے ہیں کہ رسول ائند مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نعالی نے زمیسوں اور آسانوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلو قات کی تقدیر کو لکھااور اس کا عرش یانی میں تھا۔

( سیج مسلم رقم اعدیث: ۳۲۵۳ مسند احمد ین ۴مل ۱۲۹ کتاب الاساء و السفات مل ۳۷۵ سرم ۳۷)

چو نکہ ونوں کا تحقق افادک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب ہے ہو تا ہے اس لیے اس حدیث میں بچاس ہزار سال سے مراد ہے کانی عرصہ پہلے یا بچس ہزار سال تقدیر ہواد میں یعنی اگر اس وقت دن موجود ہوتے تو جتنا عرصہ پچاس ہزار سال گزرنے میں مکتاز مینوں اور آسانوں کے بنانے ہے اتنا عرصہ پہلے انند تعالیٰ نے مخلو قات کی تقدیر کو نکھا۔

معنرت ابور ذین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کماں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ عماء میں تھا۔ (عماء کے معنی ہیں رقیق بادل۔ یزید بن بارون نے کما: یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اس کے بیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر بوا تھی اور اس کاعرش بانی پر تھا۔ یہ حدیث حسن تصحیح ہے۔

اسنن لترخدی رقم الدیث ۱۳۱۹ سنن این باجه رقم الحدیث: ۱۸۸۴ مسند احمد جهه هم اا سنس الدارمی رقم الدیدی: ۵۵۰ المعجم الکبیر ۱۹۲۶ رقم الحدیث ۲۳۵۵ مسیح این حمال دقم نحدیث ۱۳۱۱ المستدرک جهه ص ۵۷۰)

اس حدیث میں سا صوف هنوان میں سائانیہ ہے اور اگریہ سا وصولہ ہو تا اس کا معنی ہے اس بادل کے اوپر اور اس کے بینچے ہوا تھی اور ہوا ہے مراد ہے صرح مسو هندم لینی خلا -اور اس سے مرادیہ ہے کہ اس بادل کے اوپر اور بینچے پچھ بھی نہ تھ۔

المام این جربر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید یں ہے کہ عرش پالی پر تھا تو پائی کس چیز پر تھا۔ انسوں نے کما: وہ بواکی پشت پر تھا۔

ا جامع الدین رقم احدیث ۱۳۹۰ تغییرام این الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۹۵ تغییران مقم الحدیث: ۱۱۸۵ تغییراین کیراین کیر کثیر ۲۳ ص ۱۳۸۷ المستدرک ن ۴ ص ۱۳۳۱ حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام اس المنذرا امام ایوالشیخ اور ۱۸م ایمنی کے حوالے سے ایمی اکرکیا ہے۔ الدرائمنٹورج ۴ ص ۱۳۹۳ سام ۱۹

عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات

علامه نظام الدين خسن بن محمد نميتالهِ ري متوفى ٢٨ عده لكفة مين: كعب احبار في كما الله تعالى في سنريا قوت بيد اكميا بجراس

سيار القرآن

کو نظر جیت ہے دیکھا تو وہ کرز آن ہوا پانی بن گیا گھر ہوا کو پیدا کیااور اس کی پشت پر پانی رکھا گھر عرش کو پانی پر رکھا۔ ابو بحراصم نے کھا: اس کا بیر مطلب شعب ہے کہ عرش پانی کے ساتھ ملصتی (طاجوا) ہے، اس ٹحاظ ہے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ رمند سنسری نے کھا: اس سے مراد بیہ ہے کہ اس وقت عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی محلوق شیں تھی اور اس آبیت میں بید دلیل ہے کہ عرش اور پانی کو آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فر بلا۔

( غرائب القرآن و رغائب القرقان ج ۱۳ ص ۸ - ۱۵ مطبوعه و ار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۶ه ...

شيخ تقى الدين احمد بن تعيد الحراني متوفى ١٧٥٨ هد لكيت بين:

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمیا: الله تعالی تعااور اس سے پہلے کوئی چیزنہ تھی اور اس کاعرش پائی پر تعااور اس نے ذکر الوح محفوظ ایس جرچے کو لکھ دیا گھراس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ( سیح انجاری رقم انحدے: ۱۹۹۹) یہ حدیث اس وقت آسانوں اور زمینوں فرشتوں افسانوں اور جنوں اور تمام تلو قات کی نئی کرتی ہے اس اعرش کے اس وجہ سے اکثر حقد میں اور متا تحرین کا یہ مسلک ہے کہ عرش تھم اور اور چر مقدم ہے اور جس حدیث میں ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تھم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: "لکھ ایس نے پوچھا: میں کیا انکھوں؟ فرمایا: "لکھ ایس نے پوچھا: میں کیا انکھوں؟ فرمایا: "لکھ اور میں ہے جو پھا: میں کیا تکھوں؟ فرمایا: "لکھ ایس سے پہلے تھم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: "لکھ ایس نے پوچھا: میں کیا تکھوں؟ فرمایا: "لکھ ایس سے جھا کہ ایس سے پہلے تھم کو اسانوں اور ذرینوں سے پہلے بیدا کیا۔

(مجوعة النتاوي جوم ١٦٨ مطبوعه وارالجل بيروت ١٨٨٠ مطبوعه وارالجل بيروت ١٨١٨ ما

حافظ ابوالعباس احدين عمرين ايرانيم القرطبي الماكلي المتوفى ٢٥٧ مد لكية بين:

آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے انشہ تعالی کاعرش پانی پر تھا کھب احبار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے سبزیا قوت کو پیدا کیا پھراس کو نظر دبیت سے دیکھاتو وہ پانی ہو گیا پھراس نے پانی پر اپنا عرش رکھا۔ حضرت این عباس نے فرمایا: اس وقت آسان تھانہ ذھن تھی۔(الجامع لاحکام القرآن جزام میں بیروت)

جی کہتا ہوں کہ اس منظ جی اقوالی مفسرین بہت زیادہ جی اور اطاعت مرفور متعلا بہت کم ہیں ان بی ہے ہر چیز ممکن ہور حقیقت طال کو اللہ تعالی ہی خوب جانا ہے اور جو چیز ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آدریم ہائے ہے کہ اللہ تعالی ہی خوب جانا ہے اور جو چیز ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور بم جائے ہیں کہ عرش اللہ کوئی چیز نہی ازئی ہے معابی اے اور جو چا پیدا کیا اور بم جائے ہیں کہ عرش اگری بائی ہوا یا ذہان یا آجان ان ہی ہے کوئی چیز بھی ازئی میں تمین کی کیو نکہ ان جی ہر چیز ممکن ہوتے ہوتے ہوتے ہر ممکن حادث ہے اور حواوث کا ازل جی ہونا کال ہے اور بھی میں جو اور خواوث کا ازل جی ہونا کال ہے اور بھی کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح تخت اجمام کو اٹھائے ہوتے ہوتے ہیں اس طرح عرش کا اللہ کو اٹھانا محال ہے ورتہ اللہ تعالی کا جسم ہونا لازم آسنہ گا اور المرحد میں علی المعرش است وی اراز دی کا رائہ کو اٹھا کی تو بیا اور میں نہیں فرمایا اس لیے اس میں توقف کرنا چاہیے اور صرف اس کی تو بیات کی اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔

(المنعم ج٢٥ ص ١٤٠٩ مطبوعه واراين كثير بيروت ١١١١هه)

المام فخرالدين فحدين عمررازي متوفي ١٠٧ه كليت بيل:

الله تعالى نے قربایا ہے: اس كا عرش بانى پر تھا الله تعالى نے يہ اين مجيب و غريب قدرت كے اظهار كے ليے فربايا ہے، كو على مندم نه جو جائے

اور لله تعالیٰ ۔ آسانوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان کیں

( تغییر کبیرج ۴ من ۱۹۲ مطبوعه داراحیاء انتراث العربی بروت ۴۱۵ مه)

یر اوم رازی فرائے میں: اس آیت میں اللہ تعالی کی عظیم قدرت پر دلالت سے کیونکہ عرش تمام آسانوں اور زمینوں ے زورہ بڑا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کو بانی یر قائم کیا ہے ہیں اگر اللہ تعالی بغیر کس ستون کے کسی و زنی چز کو رکھنے یر قاور یہ ہو آتا عرش بانی ہر نہ ہو آباور اللہ تعالی ہے باتی کو بھی بغیر تھی سمارے کے قائم کیا، نیز عرش کے بانی یر ہونے کا یہ معنی نمیں ہے کہ عرش یانی کے ساتھ ملتمن اور متصل ہے اید اس طرح ہے جیسے کماجا آیہ آسیں زمین کے اور ہے۔

( تنمير كبيرين ٢ ص ٣٤٠-٣١٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ اهد،

قامني عبدالله بن عمرالبينادي المتوني ١٨٥ه ه لکيتے جن:

عرش اور یانی کے درمیان کوئی حاکل میں تھا ایسانسیں ہے کہ عرش یانی کی پیٹے پر رکھا ہوا تھا۔

ر تغییر البیناوی مع عنایت القاضی ج۵ ص ۱۲۵ مطبوعه و ار الکتب العلمیه بیروت که اسماهه)

عدمه ابوالسعود محمد بن محمر العماري الخنفي المتوفي الألاه ولكهية جن:

عرش یانی پر تھا اور پانی کے بیٹے کوئی اور چیز شیں تھی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشادگی ہو یا عرش پانی کے اور رکھا ہوا ہو جیساک حدیث میں ہے۔ (تغییرابوالسعود خ ۲۸ مسلوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۹۹ء)

علامه متيد محمود آلوي متوتى ١٠٥٠ الد لكيمة بن:

اس میں کوئی شک نمیں کہ پانی ہے مراا وی پانی ہے جو عناصرار بعد میں ہے ایک عضرہے اور عرش ہے مراد وہی عرش معردف ہے ، در عرش کے پائی پر ہونے کا معنی عام ہے وخواہ عرش بانی ہے متصل ہو یا منفصل۔

{ روح المعاني ع ع ص ١٥ مطبوعه وار الفكر بيروت ٤٠٠ ١١٥٠

ہمارے نزدیک مید بات نیٹین ہے شیس کمی جا تھتی کے پانی سے مراد می معروف پانی ہے یا اس سے مراد مادے کی انع حالت ے جس پر بطور استعارہ یانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت ہے مید معلوم ہوا کہ زمین و آسان ہے پہنے وفی کی تخییق ہو چکی تھی اور ایک اور آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ بالی ہی اصل کا کتات اور منبع حیات ہے۔ اللہ تعالی فرما آ، ہے:

آوكية سر الكيابي كلفروان الكيمون والأرص كالأول على المالان ويماك أسان اور زين (إلى برمان اور میزه الگئے ہے) بند ہے تو ہم نے (یاتی برسا کر اور میزه الکاکر) وونول كو كھول ديا اور جم ت برجاندار جزكو يالى عدمايا توكيا

كَانْنَا رَنْقًا فَعَنَّفُنْهُمَا وَجَعَنْنَا مِنَ الْمَاوَ كُلُ شَنَّىٰ الْحَتَّى الْعَلَّمُ الْمُؤْمِنُهُونَ ٥

ودائمان شين لاتے۔ ्(P\* क्रिक्रिश)

حافظ این مجر عسقا انی متوفی ۱۵۲ م لیج بن اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز میں تھی پالی نہ عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز ' اور نافع بن زیر کی روایت جی ہے: اللہ کاعرش پاتی پر نقاہ مجراس نے قلم کو پیدا کیا اور اس ہے قرہایا: " لکھ جو بچھ ہونے والا ہے" اور اس نے دکرالوح محقوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ امام مسلم نے حضرت عبدالقد بن عمرو رضى الله عنماے روایت كيے كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في قرميا: الله تعالى في زمينوں اور آسانوں كو بيد اكرنے ہے پچاس بزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھااور اس کاعرش پانی پر تھا۔ (منچے مسلم رقم الحدیث: ۳۱۵۳ ترندی رقم الدیث: ۳۱۵۱) نے لکھا ہے کہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش اس عالم کامیدء ہیں کیومکہ ان کو آسانوں اور زمینوں

ے پہنے پیدا کیا گیا ہے اور اس وقت عرش کے نیچے صرف پانی تھا اور امام احمد اور امام ترزی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمادہ بن اصلات رضی انلند عند ہے رواہت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ و سلم نے فربایا: اللہ تعالی نے سب ہے پہنے قلم کو پیدا کیا پھراس سے فربایا: "لکھ" تو اس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تھم کو پیدا کیا پھراس نے سب پکھ لکھا اور اس کے بعد پانی کو اور پھرعش کو پیدا کیا اور جس حدیث جس ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیاوہ ثابت نہیں ہے۔

علامہ ابوالعلاء العدائي نے تکھا ہے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے عرش کو پیداکیا اپہلے تھم کو اکثر کے زویک
پہلے عرش کو پیداکیا اور ایم این جربر اور ان کے متبعین نے کہا کہ پہلے تھم کو پیداکیا افتہ تعالی عرش پر تھا پھراس نے تکون کو
القد عشما ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ مو سال کی مساخت پر اور کو پیداکیا افتہ تعالی عرش پر تھا پھراس نے تکون کو
پیدا کرنے ہے پہلے تھم ہے قربایا "کلید-"اس نے بع چھا: "کیا کھوں؟" قربایا: قیامت تک تکلوق کے متعلق میراعلم لکی دو اور
بیدا کرنے ہے پہلے تھم ہے قربایا "کلید-"اس نے بع چھا: "کیا ایک اور ایام جبتی نے کاب الا ساء والسفات میں لکھا ہے کہ
معارت این عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سب ہے پہلے تھم کو پیدا کیا اور اس سے فربایا "کلید-" اس نے بع چھا: "میں
کیا تکھوں؟" فربایا: "تقدیر تکھو-" قواس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکید دیں۔ اور ایام سعید بن منصور نے بہد سے
روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے تحلوق کی ابتداء عرش پانی اور بودا سے کی اور زیمن کو پانی ہے پیدا کیا اور ان مختلف آ دار میں جمع
روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے تحلوق کی ابتداء عرش پانی اور بودا سے کی اور زیمن کو پانی ہے پیدا کیا اور ان مختلف آ دار میں جمع
اور تنظیق واضح ہے۔ (فتح البادی جاس کی ایک ایمان میں کی ایک اور ان میں جمع اور ترش کو پانی ہے پیدا کیا اور ان مختلف آ دار میں جمع
اور تنظیق واضح ہے۔ (فتح البادی جاس کی اور زیمن کو پانی ہے پیدا کیا اور ان محتلف آ دار میں جمع

علامہ بدر اندین مینی حنی متوفی ۱۵۵ ماس بوری بحث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مب سے پہلے سندنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے تورکو پیدا کیااور ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ ہرچیزی اولیت اضافی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق کما کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بعد والی چیزوں کے اختبار سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور ہرچیز کو ذکر میں لکھ دیا، اس کا معنی ہے کل کا معنی ہے کا کا معنی ہے کا کا متاب کی نقذ ریکو لوج محقوظ میں ثابت کر دیا۔ (عمرة انتاری ج ماص 40 مطبوعہ معرا 84 معند)

اس کے بعد فریا: تاکہ وہ تم کو آ زمائے کہ تم جی ہے کس کا عمل نیک ہے۔ بیٹی ہے آ سان اور زمین عبث ہید؛ نہیں کے بلکہ اس ہے متصود انسانوں اور جنات کی آ زمائش ہے کہ ان جی ہے کون نیک عمل کر آ ہے، نیک عمل ہے مراد یہ ہے کہ قرآن اور شخت کے مطابق اخلاص ہے عمل کیے جا تیں۔ قرائض واجبات اور سنتوں پر عمل کیا جسے اور محرمات ،ور محروبات کو ترک کیا جائے۔ معزت عینی علیہ انسلام ایک سوئے ہوئے فخص کے پاس سے گزرے فرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور عبوت کر تا ہا تھا اور عبوت کر تا ہے کہ اس نے کہ اس نے کہ اور عبوت کی اس نے کہا وار عبرت کی علیہ انسلام ایک سوئے ہوئے فخص کے پاس سے گزرے فرمایا: اس مونے والے! اٹھ اور عبوت کر تا اس نے کمان اے روح اللہ! میں عبادت کر چکا ہوں۔ حضرت عینی نے پوچھا: تم نے کیا عبادت کی ہے؟ اس نے کمان میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے جموڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: تم سوجاؤ، تم عام یں پر قائق ہو! (الجامع لادکام القرآن جرہ میں ہو)

ضح کے کہا: اس آیت کا معنی ہے: تاکہ وہ آ ذہائے کہ تم یں سے کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ مقاتل نے کہا: تم یں سے کون اللہ سے کون اللہ کی ذیادہ اطاعت کرنے سے کون اللہ کی زیادہ الماعت کرنے والا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ محتمانے قربایا: تم یں سے کون اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ عنمانے قربایا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الاوت کرنے کے بعد فربایا: تم میں سے کون زیادہ اللہ بن محتمل والا ہے اور اللہ کی حمام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ نیخ والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ (جامع البیان جرام میں و آلے میں مدے تمام اقوال کو جامع ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر بم ایک معین مات تک ان سے عذاب مو خرکر ویں تو وہ ضرور سے کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا جسنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گاتو پھروہ ان سے دُور شیں کیا جائے گااور جس اعذاب کا وہ غذائی اُڑائے بتے وہ ان کا اجاظہ کر لے گا0 إحود: ۸) ربط آیات

اس سے پہلی آبت کے اخیر میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کمیں کہ تم بیقینا موت کے بعد اُٹھائے جاؤ کے تو کافر ضرور یہ کمیں سے کہ یہ صرف علا ہوا جہ وے ۱۵ب ان کی خراطات میں سے ایک اور باطل توں کو مقل فرما آپ ک حب ان سے وہ عذا ہے مو خر ہوگیا جس عدا ہے رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوڈرایا تھا تو انہوں نے آپ کائہ اق اڑ ستے ہوئے کہ ، یہ عذا ہے کس وجہ ہے ہم ہے روک ایو گیا اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ تعالی نے اس عذا ہے کاجو دقت معین کیا ہے ، جب وہ وقت آ بائے گاتو بجروہ عذا ہے آ جائے گاجس کا وہ نہ اتی اُڑا تے تھے۔

اس عذاب سے مرادیا تو دنیا کاعذاب ہے یا آخرت کاعذاب ہے اگر دنیا کاعذاب مراد ہوتو یہ وہ عذاب ہے جو غزوۃ بدر میں ان کو ذلت آمیر شکست کی صورت میں حاصل ہوا تھااور اگر اس سے آخرت کاعذاب مراہ ہے تو وہ تیامت کے بعد ان پر ٹازل کیا جائے گا۔

قرآنِ مجيد اور احاديث مين لفظ "امت" كے اطلاقات

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر ہم امت معدودہ تک نذاب کواں ہے موخر کر دیں 'اس آیت میں امت کامعنی مدت ہے ، مفت عرب میں لفظ امت کئی معالٰ میں استعمال ہو آہے۔ علامہ حسین بن مجر را غب اصفمانی متونی ۴۵۰ ہے کیجتے ہیں :

امت ہراس جماعت کو کہتے ہیں جو تھی ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک امران کا جامع ہو' خواہ وہ امر دین واحد ہو ی زمان واحد ہو یہ مکان واحد ہوا خواہ یہ امر جامع ختیار آ ہو یا اضطرار اہو' اس کی جمع اسم ہے۔ قرآن مجید میں ہے :

مان پر ہر چند درمار پر پایا اور و صوبان اسے اگرینے والا ہر پر ندہ تسماری بی مثل اساعتیں ہیں۔ وَمَنَا مِنْ كَنْتُوْ مِنْ الْأَرْضِ وَكَا فَيْنِهِ بَلَطِنْهُ مِنْ الْأَرْضِ وَكَا فَيْنِهِ بَلَطِنْهُ مِنْ ا سِنَتَ خَبْهِ إِلَّامُتُهُ مُنْسَالُكُنُهُ (10 عام: 170)

یں اللہ بنے والی کڑی ہو یا تھن لگانے والا کیڑا ہو یا ذخیرہ اندو ذی کرنے والی چیو تنی ہو یا چڑیا اور کبوتر ہوں، ان سب کو اللہ تعالی نے مسخر کرے این اپنی تو ع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

سب لوگ ایک امت تھے .

كَالَ السَّالُ إِنَّا مُؤْوَاجِدَةُ وَالْقِيهِ ١٣١٣

یعن سب لوگ کفراور گرای کے ایک نظرید پر مجتمع تھے۔ ولد شائر رشک کا لکھنگ الشاش اُمنا وَ اِحدادہ۔

-E3 (8A :33<sup>6</sup>)

اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر

اور تم جی سے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے ہو ہوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔

ہو علم اور الخال صافحہ میں لوگوں کے لیے مقدّ ابو۔ ہم نے اپنے پاپ دادا کو ایک اس بر پاپ یعنی سب لوگول کوایمان میں مجتمع کردیتا۔ سیمس مورب و برور وی بچویہ و بروس

مَنْ كَانَ مِنْ كُنْهُ اللَّهُ مَنْ كُلُهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن (اللَّ مُمِنْ: ١٠٣٢)

یعنی تم میں سے لوگوں کی ایک ایک ایک جماعت ہوئی چاہیے جو علم اور افغال صافی میں لوگو ریک و حد میں میں میں میں میں میں اگر قرف : ۱۲۴ ریک و حد میں ایک تھا تھے کا تعدی میں چہراالر قرف : ۱۲۴

جند بتيحم

تبيان الفرآر

لعِنْ ووسب ایک دین پر مجتمع تھے۔

وَآذَكُرَبَعُدُ أُمَّةٍ - (يوسف: ٣٥)

اے ایک دت کے بعد (اوسف) یاد آیا۔

يعنى جب ايك زماند ميں مجتمع لوگ يا ايك دين پر مجتمع نوگ گزر گئے۔

رِنَّ إِبْرُ مِيْمَ كَارُ أُمَّتُ فَارِينًا لِيَذِهِ - (الوَل: ١٠٠٠)

ب فنک ابرائیم (اٹی اجمائی عبادات کے اختبار سے) کی

امت تے اللہ تعالی کے قربال بردار۔

لینی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کتے جیں فلاں مختص ٹی نفسہ ایک قبیلہ ہے یا فلاں مختص اپنی ذات میں انجمن ہے۔ (العروات جام ۲۰۱۰ مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ انباز کمہ کرر ۱۸۳۸ء)

علامه الوالمعلوات المبارك بن محدا بن الاثير الجزرى المتوفى ١٠٧ م لكست بين:

مدعث من ہے خر (انگور کی شراب) سے بچو کیونکہ بید ام الخیائث ہے۔ (سنن انسانی الا شربہ: ۱۳۳ یعن بید شراب تمام خبائث اور خرابیوں کی جائع ہے۔ نیز مدیث میں ہے:

أكركة تتبيع كرف والى امت ند موت توجل ان كو قل كرف كا تكم ويتا- (سنن ابوداؤدا الاضاحي: ٩٣ سنن الترذي السيد:

ا ١٦ سنن النسائي العيد: ١٠ سند احمر ج٢٠ ١٠ ٨٥) ايك اور مديث جن ب

بم ای امت میں الکھتے ہیں نہ تختی کرتے ہیں۔ اسمیح مسلم رقم الحدیث ۱۵۰ مشن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳۳۱ سنداحرج وص ۲۳) آپ کی مرادیہ تنمی دہ اس اصل پر ہیں جس پر اپنی مال سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے لکھتا اور گفتی کرنا نہیں سیکھ ہیں دہ اٹی جبلت اولی پر ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے جو لکھتانہ ہو۔ (التمایہ جام ۲۵-۱۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۸۳۸ء)

ولين اذفنا الرنسان متارحه انترازعتها مناه المناه الكؤس

ا در اگریم اینے باس سے انسان کر رحمت و کی لذت ایکھائی بھراسے اس رحمت کروالیں سے میں زقر اینیٹا وہ ا امید ا در

كَفُوْرُ وَلَئِنَ أَدُقَنَاهُ نَعْمَاءً بِعَدَامَ وَعَدَاءً مُسَتَّهُ لِيقُولَنَّ

نا شکرا ہوگا ن اور اگر ہم اس کرمعیب سنے معرب کے بعد اسائش رکا ذائقہ اجکھائی فووہ فزید دفوی سے اسے گا،

وَهُ السِّيَّاتُ عَرِي إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ السِّيَّاتُ عَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السِّيَّاتُ عَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

برے تمام معاث دور ہو ہے ہے شک وہ اترائے وقا شین تورہے 🔾 اموان وگوں کے جنہوں نے مبرکیا اور

عَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَلِكَ لَهُ وَمَعْفِي أَوْ الْجِرُكِيرُ فَلَعَلَكَ

نک اعال کے ان ہی ہے ہے مغفرت اور بڑا احسیر ہے 0 کیا آپ دی سکتی مقتر

تَارِكَ بَعُضَ مَا يُوْحَى إلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَنَ

کو ترک کرنے والے بیں۔ اور آئیپ کا ول حروت اس بات سے تنگ ہوسنے والاسے کہ وہ وکافر) پر

تبيان القرآن

ن مبین معری برن دس سورتیں سے آؤ راور این مددسکے بیدے) الشرک نع بوسطت ادرجو کچه ده کرستے سکھے وه برادسی کیا جوشم الله کی طرف

تبيار القرآن

خلديجم

مواه ہو، دوہ ان منکوول کے برابر بوسکتا ہے ؟) ین وگ بی جواس پرائیا ان مسکھتے ہیں، اورتمام فرقوں میں سے جس

نے (جی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وحید کی جگر دوزخ سے اس اسے فاطعب اس سے متعلق شک یں مزیرا تا

بلے نئک وہ تمادے رب کی طرف سے حق ہے ، لیکن اکثر اوگ ایمان نہیں استے 🔾

ائلد تعالی کاارشاد ہے: اور اگر ہم اسپتال سے انسان کو رصت (کی لذت) چکمائیں پراس سے اس رحمت کو والیں نے لیس (تو) بنتینا وہ ناامید اور ناشکرا ہو گان اور اگر ہم اس کو معیبت پننچنے کے بعد آسائش (کاذا کفتہ) پیکھائی تو وہ ضرد ر (خوشی سے) کے کا میرے تمام مصاتب دور ہو گئے ، بے شک دہ اترائے دالا شخی خورہ ہے کا موا ان بوگوں کے جنہوں نے مبر كيااور نيك اعمال كيه ان تى كے ليے مفغرت اور برااجر ٢٥٥ (حود: ١١٠٩)

مصیبت میں کفار کا ماموس ہوتا اور راحت میں تاشکری کرنا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فربلیا تھا کہ کفار کو عذاب ضرور ہو گا خواہ آخیرے ہوا اور ال آ بحول میں اللہ تعالی نے ووسب بنایا جس سے ان کو عذاب ہو گااور ہے کہ اس سب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آیت کی تغیری دو قول میں: ایک قول بر ہے کہ اس آیت میں الانسسان سے مراد مطلق انسان ہے بار آیت: اا ين اس ع نيك اور مبركرة والع مسلمانون كالمعتناء فرمايا ع جيماك اس آيت بن ب:

وَالْعَصْرِ اللَّهِ الْإِسْسَالَ لَهُي عُسْرِ اللَّهِ اللهِ الله كالم ٥٠ الله الله الله الله الله الله الله ال ان نوگوں کے جو ایمان لاع اور انہوں نے نیک کام کیے۔

الكديس أمنزوا وعيم الوالم فليدف ي - (العمر: ١٠٦٠) ادراس کی نظیرے آیت بھی ہے:

إِنَّ الْإِسْسَانَ حُيلِنَ مُلَّوْعُ الْ إِذَا مَنْهُ السَّنَّةُ خَرُوْعًا ۚ وَاِدَا مُسَّمَّ الْخَبُرُ مَمُوْعًا ۚ وَالَّا السُّصَيِّيْنَ أَلَّانِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ دَالْيَسْتُونَ ٥ (المعارج: ٢٠١١)

ب شک اتبان ب مبرا پدا موا ب و جب اے کوئی معيبت پنج تو محبرا جا آ ٢٥ اور جب اس كوكي فا كره بنج تو اس کورو کے والا ہو آہے 0 ماسوا تمازیوں کے جو اٹی نمازوں پر بداومت كرت بين

اور دو سرا قول بدہ ہے کہ الانسسان میں اٹف لام عمد کا ہے اور اس انسان سے کافر انسان مراد ہے اور اس کی تظیرید آيت ۽:

وَلَا تَمَايِنَهُ مُسُوامِنٌ رَّوْحِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يَكِنْفَسُ مِنْ رَوْج اللُّوالِّالْفَوْمُ الْكُمِرُونَ ٥ (الاحد عد عم)

اور الله كى رحمت عد ماوى مت جواكو تكدالله كى رحمت ے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر آیت کسی خاص کافر کے

متعلق نازل ہوئی ہو ، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولیدین مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی امیہ مخزوی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن میں، مطهریہ بیروت) فلاصہ میہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت ہے بابع میں ہونااور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کا شیوہ ہے موممن کے لیے مصیبیت اور راحت دونوں کا خمر ہونا

اس کے بعد فرمایا: ماموانان اوگوں کے جنموں نے صبر کیااور نیک اندال کے ان بی کے لیے بڑا اجر ہے احدیث میں ہے: حضرت مسیب رصی مقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ابقد علیہ وسلم نے فرمایا اسلمان کے حال پر تعجب ہوتا ہے: س کے ہرحال میں حیرے اور مید مومن کے سوا اور کسی فاوصف نہیں ہے؛ اگر اس کو راحت پہنچ تو شکر کر ناہے اور وہ اس کے سے خبر ہے اور اگر اس کو مصیبت بہنچ تو مبر کر آئے؛ اور وہ (بھی) اس کے لیے خبر ہے۔

ا صحیح مسلم رقم کیریٹ:۹۹۹ مشکور قم الحدیث:۱۹۲۵ الترفیب فتر بیب ن۳ مل ۱۶۷۸ کشر اهمال رقم احدیث:۱۹۱۰ محضرت ام المومنین عائشه معدیقه رضی الله عنها بیان قرقی بین که رسول الله صلی الله علی و سلم نے فرمایا: مسلمان کو کائ یا اس سے کم کوئی چنج جیجہ تو الله اتحالی اس کے سبب ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور دس کا ایک مادویتا ہے۔

اسمن الترندي رقم منديث ۱۹۶۵ مند احمد ته من ۱۳۴۷ منن تجهي ن تا عن ۱۳۷۳ مون ادام بالک رقم الحدیث: ۱۹۷۷ مصنف عبدالرزق رقم الحدیث: ۱۳۴۳ سیح این حبان رقم الحدیث: ۲۹۲۵)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کو جو بھی درو ہو یا تھاکاوٹ ہو یا بیاری ہوا یا فم ہو یا فکر اور پریشانی ہو تو اللہ تعالی اس کی دجہ ہے اس کے گناہوں کو مثادیتا ہے۔

ا میں انتخاری رقم احدیث: ۵۶۴۳ میں مقم الدیث به ۱۳۰۰ میں انتخاری رقم احدیث ۱۳۰۳ میں ۱۳۰۳ میں ۱۳۰۳ میں ۱۳۰۳ میں انتخاری رقم احدیث ۱۳۰۳ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے فرہایا: بری مصیبت کا برا اجر ہوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کی قوم ہے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں جتن کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کی قوم ہے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں جتن کرتا ہے کہ جو اس ہے رامنی ہوتو اللہ اس ہے داختی ہوتا تا ہے اور جو اس ہے ناراض ہوتو اللہ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔

استن الترزی و قم الدین الته ۱۳ منی این عاجه و قم الدین ۱۳ می المستدرک بن می ۱۳۰۸ شرح الدیر قم الدین ۱۳۳۵ میل استن الترزی و قم الدین الته ۱۳ میل اور مومن اور مومن پر ای کی جان می اس کی اوااو میں اور اس کے بال میں مصائب نازل جوت رہے ہیں حتی کہ وہ اس حال میں اللہ سے باتا قات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گزہ تھیں ہوتا۔
استن الترزی و قم الحدیث ۱۳۹۹ مصنف این الی شیب ت میں ۱۳۳۱ سند اجم باس ۱۳۸۷ میجی بین حتی کہ وہ ۱۳۹۳ مصائب میں استن الترزی و قم الحدیث ۱۳۹۱ میں اللہ علیہ و سلم نے فرایا و قیامی ان کی کھالوں کو قبیجیوں مجتل ہوسے والول کو تواب دیا جائے گؤ قو آمرام اور آسائش میں دہنے والے یہ کیس کے کہ کاش و زیامی ان کی کھالوں کو قبیجیوں سے فات ویا جائے استن الترزی و قم الحدیث ۱۳۳۱ میں اور آپ کاول صرف اس بات سے تک اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، کیا آپ و تی کے کسی حقہ کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کاول صرف اس بات سے تک اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، کیا آپ و تی کے کسی حقہ کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کاول صرف اس بات سے تک جونے والا ہے کہ وہ (کافرا سے کمیں کے کہ آپ پر کوئی فرتانہ کوں نہ نادل کی گیایا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کوں نہیں آیا ۴ آپ و قوم من فردانے والے میں اور آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کوں نہیں آیا ۴ آپ و قوم من فردانے والے میں اور آپ کی ماتھ کوئی فرشتہ کوں نہیں آیا ۴ آپ و قوم من فردانے والے میں اور اللہ برز کا نگمان سے ۱۵ میں وہ من فردانے والے میں اور اللہ کرتے والے میں اور اللہ کی وہ تو اللے کہ وہ (کافرا سے کمیں کے کہ آپ پر کوئی فرنانہ کوں نہ نادل کیا گیایا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کوں نہیں آیا ۴ آپ

تبيان القرآن

کیا گفار کے طبعن و تشنیع کے خوف سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم وی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟

اس آیت میں اللہ تعلق نے کفار مکہ کے مزید کفرید اقوال نقل فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ان کفرید اقوال ہے
نی صلی دفتہ علیہ وسلم کادل تنگ ہو آنفا اور آپ کو رنج ہو آناته اللہ تعلق نے آپ کی دل جوئی کی آپ کو تسلی دی اور آپ کو
ایٹ الطاف و عمایات اور اسپنے افصال اور اکرام سے توازا۔

قاضى شماب الدين احمد بن محمد بن عمر خفاجي متونى ١٨٠ المد لكي بي:

اس آیت کو لفظ العن ہے شروع فرایا ہے اور اعل کلام عرب میں توقع کے لیے آنا ہے اور اس آیت کابظام معنی یہ کہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی فڑانہ کیوں نہ نازل کیا گیایا آپ کی تقدین کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا اس ہے یہ قرقع ہے کہ آپ وہی کے اس حصد کو بیان کرنا ترک کردیں گے جس میں کفار کے بتوں کی فرصتہ کی ٹن ہے حالا نکہ قرآن مجید کے بچھ حصد کو بیان نہ کرنا ترک کردیں گے جس میں کفار کے بتوں کی فرصتہ کی ٹن ہے حالا نکہ قرآن مجید کے بچھ حصد کو بیان نہ کرنا تیا تا اور اس ہے کہ وہ تقید کرک کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے اور جس طرح باتی الجمیاء علیم السلام محصوم میں اور ان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ تھا ہی اس اور پوری تبلغ نہ کریں ای طرح آپ بھی محصوم میں بلکہ ستد المحصوم میں آپ ہے بطریق وی کے جمہالیں اولی یہ متصور نہیں ہے بھر آپ سے یہ قرقع کیے کی جاسمتی ہے کہ آپ اپناول نگ ہونے کی وجہ سے وہی کا بچھ حصد چھہالیں اولی یہ متصور نہیں ہے بھر آپ سے یہ قرقع کیے کی جاسمتی ہے کہ آپ اپناول نگ ہونے کی وجہ سے وہی کا بچھ حصد چھہالیں اور اس مقراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(ا) العلق كى الفظ سے جو بات كى جاتى ہے بھى اس بات كى متكلم كو توقع ہوتى ہے بہى تخاطب كو توقع ہوتى ہے اور بھى ان كے علاوہ كى اور كو توقع ہوتى ہے اور اس آیت میں يى آخرى صورت مراد ہے لينى كفار كلہ كويہ توقع تحى كہ جردند كہ آب قرآن مجيد كى تبلغ كرنے ميں اور يورى يورى وحى بينچانے ميں انتلكى كوشش فرارہے بيں اليكن ان كے طعن و تحشيج اور دل آزار باتوں سے نگ ہوكر آپ وحى كے بچى حصد كو بيان نہمى كريں مے۔

(۱) کلام عرب میں احد کے کالفظ تو تع کے لیے ہی آ آئے اور جعید کے لیے ہی آ آئے اور اس آیت کامٹن یہ ہے کہ کفار کی ان ول آزار باتوں سے ہرچند کہ آپ کاول تک ہو آئے لیکن آپ اس وجہ سے وحی کی تبلغ میں کی نہ کریں۔

(۳) علامہ سمین وفیرہ نے یہ کما ہے کہ یہ آےت استفہام انکاری پر محمول ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے نگ ہو کروتی کے بعض حصہ کی تبلیج کو ترک کرویں ہے ؟ یعنی آپ ایسانیس کریں ہے ؟ اس کی نظیر صدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری وطنی انته عند میان کرتے میں کہ رسول انته صلی انته علیہ وسلم نے ایک انساری کو بوایا سووہ اس حال میں آیا کہ اس کے سرے پائی کے قطرے نیک رہے تھے تی صلی انته علیہ وسلم نے فرمایا: احد اساک (کیا جم نے تم کو مجلت میں وال دیا؟) اس نے کما ہی ! آپ نے فرمایا: جب تم مجلت میں ہوتو تم پر وضو کرنالازم ہے۔

(صحح البخاري و قم الحديث: ١٨٠ محج مسكم و قم الحديث: ٣٥٠ سنن ابن ماجه و قم الحديث: ٢٠١)

خانصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تحقیج کرنے ہیں اور اس سے آپ کاول نگ ہو تاہے توکیا آپ اس وجہ سے بعض وتی کوبیان کرنا ترک کردس سے ؟ لینی آپ ایسانسیں کریں سے تو پھر آپ ال کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلاخوف وخطراور ہے وحراک تبلیج کرتے رہیں۔

(عنايت القامني ج٥ ص ١٩٣٥ ملي وت ١١٥٥ هـ مروح المعانى ج٥ ص ٢٨-٢٧ بيروت ١١١٥ هـ)

(٣) الأم فخرالدين محمر بن عمر دازي متوفي ٢٠٧ه لكية بين:

تمام مسلمانوں کا اس پر احماع ہے کہ یہ ممکن تعین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اور تنزیل میں ذیات کریں اور وی کی بعض چیزوں کو ترک کرویں ایو تنزل سی طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لدرم آئ گا کیونکہ رسالت کا معنی ہی ہید ہے کہ اللہ تعالی سے تمام احکام بندوں تک پہنچادیے جائیں۔ اس لیے اس آیت کا طاہر معنی مراو نہیں ہے بھکہ میں آیت سے اللہ تعالی یہ بتاتا جاہتا ہے کہ او خرارہ ان میں ہے ایک خرابی ضرور انازم آئے گی اگر آپ پوری پوری دی تا بیان کریں تو کفار تو آپ بھول کی فدمت وال آبتوں کو نہ بیان کریں تو کفار تو آپ کا فدائ نہیں ازا کمیں کے لیکن وی میں خیانت الازم آئے گی اور جب و خرارہ وی میں خیانت ہے سو بیان کریں تو کفار تو آپ کا فدائ کو تران کو برداشت کرلین جاہتے اور بونی خرابی وی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کرے چھوٹی خرابی کو برداشت کرلین جاہتے اور بونی خرابی وی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کرویں اور کفار کے طعن اور تخصیع کی خرابی کو برداشت کرلین جاہتے اور بونی خرابی وی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کرویں اور کفار کے طعن اور تخصیع کی خرابی کو برداشت کرلین جاہتے اور بونی خرابی وی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کرویں اور کفار کے طعن اور تخصیع کی خرابی کو برداشت کرلین جاہد کر اس کرانی کو ترک کرویں اور کفار کے طعن اور تخصیع کی خرابی کو برداشت کرلین ہوں سے کو گی ہیں۔

اور اس آیت بین العد کے اولفظ ہے اس سے مراد جمعید ہے بعنی آپ کفار کے طعن و تشنیع کی دجہ ہے وی کے بعض مصد کو ترک ند کریں مرجند کہ آپ ہے وی کے بعض مصد کو ترک کرناممکن نہیں تھ لیکن اللہ تعالی نے آکید کے طور پر اس طرح فرمایا۔ اتغیر کریرج اس ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۴ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی پروت اعلیٰ ملحشامونتی ا

اس آیت کی تغییر کرنابہت نازک مقام ہے ، بہت ہے مغیرین اس مقام پر پیسل گے اور انہوں نے اس آیت کی تغییر اس طرح کی کہ احترام نبوت ان کے ہاتھوں ہے جا تارہا۔

يشخ شبيراحد عثاني متوفي ٩٩ ١١١٥ اس آيت كي تغيير من لكيمة بين:

آپ ان ہے ہو دہ شبعات اور فرمائٹوں سے سخت منعموم اور دل گیر ہوتے تھے، ممکن ہے کہ مجھی ایبا خیال بھی دل میں گزر آ ہو کہ ان کے معبود وں کے معالمہ میں اگر خدا کی جانب ہے اس قدر سختی افقیار کرنے کا تھم نہ رہے، تر دید کی جائے تمرنی الحال قدرے نرمی اور روا داری کے مائخہ تو شاید زیادہ موثر اور مغید ہویا جو فرمائٹیں یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی میہ ضد بھی یوری کردی جائے تو کمیا مجبور سعودیہ ا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جابنا الله تعالى كے جانے كے آباع تما اور الله تعالى كى فشاء اور اس كى وحى كے خلاف آپ كے دل بس مجمى كوئى خيار نهيں آسكيا تھا اس ليے ہمارے نزديك بير تغيير صحح نهيں ہے۔

(۵) اس اعتراص کا ایک اور جواب میہ ہے کہ یہ آیت باب تزیل ہے ہو ایک فخص میں کوئی وسف نہ ہو لیکن عالی اور مقام کے اعتبار ہے یہ وہم کی جاتا ہو کہ اس فخص میں وہ وصف ہو ہی فخص کو باوجو داس وصف کے نہ ہونے کے اس فخص کے منزلہ میں ناز سرکر کے کارم کیا جائے جس فحص میں وہ وصف ہو ہیں نبی صلی القد علیہ وسلم نے وہ تی کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھ لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور فخص ہو آتو تھ وئی اور دل آزاری سے بیخنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا وہ ہے گئار طعن اور تشنیع کرتے تھے اس لیے آپ کو اس فخص کے منزلہ میں نازل کر کے فر ایا: شاید آپ وہ تی کہ کی حصہ کو ترک کردیتا جن کی وجہ سے گفار طعن اور تشنیع کرتے تھے اس لیے آپ کو اس فخص کے منزلہ میں نازل کر کے فر ایا: شاید آپ وہ تی کہ کسی حصہ کو ترک کردیتا جی اس کی نظیریہ آب ہے:

اور آب تناری دئی کے معابق تناری تکرانی میں تشتی بنائے اور ظافموں کے متعلق ہم ہے پچھ نے تمیس وہ ضرور غرق کیے جائم کے۔

وَاصَّنَعِ الْمُلْكَدُ بِاعْشُوبَ وَوَخْيِتَ وَلَا تُحَاطِئْنِينَ فِي الْمِنْلَ طَلَمُوْ الْمَيْمَ الْمَائِدَ الْمَهُمُّ مُعْمَرُفُوْنُ٥(هور: ٣٤)

حضرت نوح ملیہ السلام نے خالم کافروں کی سفارش نمیں کی بھی کیکن اس مقام پر ان کی سفارش کرنے کا وہم ہو سکتہ تھا ہ

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس مخص کے مرتبہ میں نازل کرکے خطاب کیا گیا جو ان کی سفارش کر آ ہو یہ بھی باب تنزمل ہے ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: کیادہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ازخود گھزلیا ہے، آپ کہتے کہ پھرتم اس جیسی گھزی ہوئی دس سور تیں لے آؤاور(اپی عدد کے لیے)اللہ کے سواجس کو بلا تکتے ہو بلا بوااگر تم ہیچے ہو0(ھور: ۱۳) قرآن مجید کاملجز ہونا

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی ٹوٹ پر میجزہ طلب کرتے تھے آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر میجزہ بید قرآن مجید ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر میجزہ میہ قرآن مجید ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چینج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بتایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بتا کر لئے آؤ کیکن مخالفین کی کثرت اور علوم و فنون اور ذبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجو و کوئی فخص قرآن مجید کی مثل کلام بتا کر نہیں لاسکا قرآن مجید نے کئی طرح سے یہ چیلنج ڈیش کیا ہے:

آپ کئے اگر تمام انسان اور جن ٹل کراس قرآن کی مثل لہنا چاہیں تو وہ اس کی مثل نسیں لا کئے ، خواہ وہ ایک دو سرے کی مدو (مجی) کریں۔

قُلْ لَيْسِ الْحَسَمَ عَبِ الْإِنْسُ وَالْحِسُّ عَلَيْنَ لَكَ يَاتُو بِيمِشِ هُذَا الْقُرْانِ لَا يَكُونُ بِيمِنْدِلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْصُهُمُ لِبَعْصِ طَهِيْرًا-

(يؤامرانكل: ۸۸)

اور زیر تغییر آیت میں دس سور تول کی مثل لانے کا چینتے دیا گیا ہے اور البقرہ: ۱۲۳ وربونس: ۳۹ بیس کسی بیک سورت کی مثل لاتے کا چینتے دیا ہے اور آخری چینتے مید دیا ہے:

اس ميسى ايك بلت عي مناكر بيش كرود اكر تم يج بور

مَلْيَاتُوْرِ حَدِيثَ إِنْ اللَّهِ إِنْ كَاكُوا صَالِقِينَ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: گاراگر وہ (تسارے چیلنے کو) قبول نہ کریں تو بقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیاہے اور اس کے سواکوئی عمادت کا مستحق نسیں ہے، تو (اے کافرد!) کیاتم اسلام لانے والے ہو؟ ۵ (حود: ۱۲)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے جی اصلی اللہ علیک وسلم) ان مشرکین کے کہ دیتی آگر قرآن جید کی دس سورتوں کی مشل لاسے ہیں تمہارے خود ساختہ معبود تمہاری عدف کر سکیں اور تم خود بھی اس کی مشل دس سورتیں نہ لاسکوتو یہ جان نواور یعنی رکھو کہ یہ قرآن آسان کے ساختہ بازل ہوا ہے اور یعنی رکھو کہ یہ تازل ہوا ہے اور اس کے اذن کے ساختہ بازل ہوا ہے اور اسیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء نہیں کیااور یہ بھی یغین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا اسیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء نہیں کیااور یہ بھی یغین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا مستحق صرف اللہ علیہ وسلم ہے اور دہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے سواے مشرکوا تم بت پر ستی کو ترک کر دو اور خدائے واحد کی عبادت کرد۔

ائلہ تعالیٰ کاارشادہے: جو لوگ (صرف) دنیا کی ڈندگی اور اس کی آمائش کو طنب کرتے ہیں توہم اس کے کل اعمال کاصلہ ہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلہ بیں کوئی کی نمیں کی جائے گی کی دولوگ ہیں جن کے لیے آخرے ہیں ڈاگ کے سام ہیں کوئی کی نمیں کی جائے گی کی دولوگ ہیں جن کے لیے آخرے ہیں ڈاگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا ہیں جو کام کیے دوضائع ہو گئے اور جو پچھ وہ کرتے تھے دو پریاد ہے O(حود: ۱۱-۱۵) دیا کاری کی خدمت اور اس پر وعید

اس مضمون کی قرآن مجید پس اور بھی آیات ہیں:

مَنْ كَارَبُرِينُهُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْتَ الْعَيْجِلَةَ نَفَنَا أَوْ يَمِمَنْ شُرِيْهُ ثُمَّةً جَعَلْكَ لَهُ حَهَيْتَمَ بَصْلَهُمَا مَدُمُنُومًا مَنْهُ مُنُومُ وَمَنَى إِذَا الْإِجْرَةَ وَسَعْى لَهَا صَعْبَهُمَا مَنْهُ مُومُومُومُ وَمُورَا وَمَنَى إِذَا الْإِجْرَةَ وَسَعْى لَهَا صَعْبَهُمَا وَمُومُ وَمُؤْمِرًا وَمُنَا مَا الْمُعَالِمُ وَمُؤْمِرًا وَمُلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

مَنْ كَانَ بُرِيْدُ حَرْثَ أَلْحِرَةِ وَيَرِدُكَ فِي حَرْنِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ لَلْأَنْسَانُ وَيَهِ مِنْهَا وَمَاكَهُ يَى الْأَحِمَرةِمِينُ شَهِبْ بِ-(الثوري: ٢٠)

جو نوگ مرف ونیا کے خواہش متد ہیں ، ہم ان کو اس دنیا

ہو نوگ مرف ونیا کے خواہش متد ہیں ، پھر ہم نے ان کے

ہو جناہم چاہیں اس دنیا ہیں دے دیتے ہیں ، پھر ہم نے ان کے

لیے دوز نُ کو نحکانا بنا دیا ہے وہ س دوز خ ہیں فدمت کیا ہوا اور
دھنگارا ہوا داخل ہو گا 10 اور جو شحص موامن ہو وروہ - فرت کا

ادادہ کرے اور ای کے لیے کو شش کرے تو اس بی لوگوں کی

کو شش مقبول ہوگا 0

جو شخص آ ترت کی کھی کاارادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو ذیادہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کاارادہ کرے ہم اس کو اس جی سے ویں گے اور آ ترت میں اس کا کوئی حقیہ نہ

> اماتم عبد الرحمٰن بن علی بن محد جو زی متوفی ۱۹۵۵ کیستے بیل: اس آیت کے متعلق جار قول بس:

(ا) اکثر علاء کاب قول ہے کہ اس آیت کا حکم ترام کلوق کے لیے عام ہے۔

٢١) ابوصاح نے مفترت این عمال رضی اللہ عظماے روایت کیا ہے کہ بید اہل قبعہ کے متعلق نارل ہوئی ہے۔

(۳) حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا کہ یہ میود اور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(مم) مجام نے بید کماکہ بید روا کاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

( زادالمسير ج ١٩ ص ١٨٠- ١٨٠ مطبوعه الكتب الاسلامي بيروت ١٥٠ ١١٠٠ مطبوعه الكتب الاسلامي بيروت ١٥٠ ١١٠٠ م

انسان جس کام کو جس نیت ہے کرے گائی نیت کے اختیارے اس کو صلہ دیا جائے گا' اگر اللہ عزوجل کی رضائے لیے کوئی عمل کرے گائو آ خرت جس اس پر اجر ملے گااور اگر لوگوں کو و کھائے اور سنانے کے لیے عمل کرے گائو وہ عمل اس کے لیے وعث وہال ہوگا۔

حضرت عمر بن الخطاب رمتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا بدار نبیت پہ ہے ا ہر شخص کو اس کی نبیت کے مطابق شمر ملتا ہے ، سوجس قحص کی اجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی ، اور حس شخص کی ہجرت ونیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف شمار کی جائے تی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

(مسیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۴ سنن الزری رقم الحدیث: ۱۹۳۷ سنن النسانی رقم الحدیث: ۳۳۷۹ سنس این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۲۷ السنن الکبری للنسانی رقم الحدیث: ۳۳۷۱ مصف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۷ مند احدج ۳ ص ۳۳۴ سنن کبری للیهتی ۳۴ ص ۱۹۸۵-۱۳۴ شرح السنه رقم الحدیث: ۹۲۲۲)

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند کے پاس لوگوں کا بچوم تھا جب لوگ ان ہے چھٹ گئے تو الل شام میں سے ناتل نای ایک فخص نے کھا: اے شیخ! آپ بچھے وہ حدیث سئلتے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ نے قرمایا: بال میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سئاہے: قیامت کے دن مب سے پہیے جس مخفص کے

جلديتجم

تبيان القرآن

ا منج مسلم دقم الحديث: ٩٩٠٥ سنن الترذى دقم الحديث: ٩٣٨٢ سنن النسائى دقم الحديث: ١٩٣٤ منج ابن حبان دقم الحديث: ٩٠٠٨ شرح السنر دقم الحديث: ٣٩٣٣ مستد التوج ٢٠٠٨ سنن كبرئ لليستى جه ص ١٩١٨)

الله تعالی کاار شاوید: کیاجو فض الله کی طرف سے دکیل پر ہواور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ (بھی) ہواور
اس سے پہلے موکی کی کتاب جو رہ نما اور رحمت ہے (وہ بھی گواہ ہو) (وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے؟) می لوگ ہیں جو اس
پر انکان رکھتے ہیں اور تمام فرتوں ہیں ہے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وہید کی جگہ دوزخ ہے (سواے
خاطب اتم اس کے متعلق قبل میں نہ پڑتا ہے تک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے مین اکثر لوگ ایمان نمیں لاتے ص

تمام الل ملل پر سیّد نامحه صلی الله علیه و سلم پر ایمان لائے کاوجوب

اس آیت کامتی ہے کہ جو محض اللہ کی طرف ہے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ بھی ہو بعنی بی صلی اللہ علیہ وسلم یا موسین اہل کتاب کیا ہے لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کما ہے کہ شاہر ہے مراور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو مبارک ہے کو تک جس محض میں درا بھی عقل ہو جب وہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اور کی طرف دیکھے گاتو فور الیقی گرلے گاکہ آپ اللہ کے رسول ہوں۔ ایک تحق میں دوا ہے کہ سب وہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اور کی طرف دیکھے گاتو فور الیقی گرلے گاکہ آپ اللہ کے رسول ہوں۔ ایک تول ہو جب دو ایک گاکہ آپ اللہ کے مراو اللہ تعالی کی معرفت ہے جس ہے دل روشن ہیں اور شاھد سے مراو عشل اور فطرت سلمہ ہے جس پر انسان کو پرواکیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو تاہے ہی اس کے مال باپ اس کو ٹیروری یا نصرانی یا بچو کی بناً دیتے ہیں جیسے جانور سے ایک مکمل جانور پیدا ہو تاہے اکیا تم اس میں کوئی نقص ویکھتے ہو۔ (مسیح ابھاری رقم ائدیث: ۵۳۸۵ مسیم مسلم رقم الھے۔ ۲۲۵۹) اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معزت موئی کی تماب بیتی تورات نازل ہوئی تھی جو رہ تمااور رحمت ہے اور جو لوگ اس نی (سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ائیان رکھتے ہیں وہ نوگ ان لوگوں کی طرح نسیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فریلیا: اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی) اس نی کے ساتھ کفرکیا اس کی سزا دو زرخ ہے۔ معزمت ابو ہر یہ و مشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: اس ذات کی حم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم ہے فریلیا: اس ذات کی حم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جان ہے اس امت میں کوئی مخص بھی ایسانس ہے جو میری نبوت (کی قبر) سنے خواہ وہ میں (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں کوئی مخص بھی ایسانسی ہے جو میری نبوت (کی قبر) سنے خواہ وہ میں (سیدنا) ہو اورہ مختص دو ترقی ہی ہوگا۔

(معیم مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳ مند احرج ۴ س ۱۳۰۱ ملیت الاولیاء ج ۱۳ مند ابو عواز ج اص ۱۰۱۳ مند ابو عواز ج اص ۱۰۱۳ قرآن مجید کی اس آیت اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تمام وین داروں پر واجب ہے کہ وہ سید تا محمد مسلی اللہ علیہ و مسلم کی رسالت پر ایمان لا کمی یہ وو اور نصاری کا خصوصیت سے اس مدیث میں اس لیے ذکر فرایا ہے کہ وہ اہل کتاب میں اور جب اہل کتاب میں اور جب اہل کتاب یہ کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا کمی تو دو مروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی

ر سائت پر ایمان لائیں۔ غیر متمدن ونیا بیس رہنے والوں کے لیے تو حید پر ایمان لاتا ضروری ہے تہ کہ ر سائت پر قاضی عیاض بن موئ ماکنی متوفی ۴۳۰ ہے آئیجے ہی:

اس مدے ہیں ہے ولیل ہے کہ جو تحض زہن کے دور دراز علاقوں ہیں رہتا ہویا ہمند رکے جزیروں ہیں رہتا ہوجو آباد دنیا سے منقطع ہوں اور اس کو اسلام کی دعوت نہ پہنی ہو اور نبی سلی اللہ علیہ و سلم کے ظہور اور آپ کی بعث کی خبرتہ پہنی ہو آگر دہ آپ بے نظم اس بیان نہ لائے تو اس ہے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: جس نے میری نبوت کی فیرسٹی اور جھ پر ایجان لائے بغیر مرکبیاتو دہ دو زخی ہوگا شذا آپ کی معرفت اور آپ پر ایجان لائا اس پر موقوف ہے کہ کوئی قنص آپ کے مجزہ کا مشہدہ کرے اور آپ کے ایمان نہ اور آپ کے دعوی نبوت کی فیص آپ کے دعوی نبوت کی فیص آپ کے دعوی نبوت کی فیص آب کے دعوی نبوت کی فیص آب کے دعوی نبوت کی فیص کی اور آپ کی اور جس نے مشاہدہ نہیں کیا اس شک آپ کے دعوی نبوت کی فیص کی فیص کی فیص کی فیص کی فیر آباد کی فیص اللہ کی اور اس کی تو دید کو مانا ہر خمیص پر ضرور کی ہے فواہ متدن دنیا ہی نہ ہوا در فیر آباد علی معرفت ماصل کر سکتا ہے۔ (اکمال المسلم بنوا کہ مسلم جامل مطابی ہوا دارالوظ مالادی)

ومن اظله ممن افتری علی الله گذی اولیک بعرضون ما منه بین اوراس سے برا مر کون افتری علی الله گذی از الله بین اوراس سے برا مر کون اور الک بین الک بین الک بین الک بین الله بین الله بین الک بین الک بین الک بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله بین الله

تبيان القرآن

 $\odot$  ان ودارل قرابول (العنى كافراند اوان) كى مثال السعب معيدا يكد الله تعلق كارشاد ب: اوراس يوه كرظام كون بو كاجوالله يرجمو تابستان رائع مياوك کے جائیں کے اور تمام کواویر کمیں کے بی وہ لوگ ہیں جنوں نے اپنے رب پر جموٹ باند هاتفه سنو ظالمول پر اللہ کی لعنت ہو ن بوگ الله كى راوى روك ين اوراس ش كى تاش كرت بين اوروه آخرت كاكفر كرندوا في O(مور: ١٨-١٨)

تبيان القرآن

جلدانجم

روز قیمت کفار کے خلاف گواہی دہینے والوں کے مصاویق

کافروں میں متعدد بدعقید گیائی اور بدا تمالیاں تھیں وہ ونیا اور اس کے میش اور زیبائش پر بہت حریص ہتے۔ اللہ تعالی نے اس کا عود: ۵ا میں رو فرمایا اور وہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کے منکر ہتے۔ اللہ تعالی نے اس کا عود: ۳ا میں رو فرمایا اور ان کا یہ تحقیدہ تحاکہ میہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شقاعت کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاعت کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعقیدگی کارو فرمایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: بیہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کے جائیں گے۔ اس پر یہ سوال ہو ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگہ سے پاک ہے ، بجر بیہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے چیش ہول گے ؟ اس کاجواب بیہ بے کہ جو مقامت حسب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے جیں ان کفار کو وہل پیش کیا جائے گا دو سمرا :واب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہوں و فرشتوں اور مومول جی سے جن کے سامنے جاہے گا چیش فرمائے گا۔ تیز اس آیت جی فرمایا ہے: تمام گواو یہ کمیں گے ہی وہ ہوگ ہیں جنسوں نے اپنے رب پر جموعت باندھ تھا۔

علم القَاده ابن جريج ادر اعمش ہے روايت ہے كہ ان گواہول ہے مراد فرشتے اكرانا كاتبين ابيں۔

(ج من البيان جزا ١١ص ١٩ - ٢٨)

منحاك في كما الل مع مراد المياء اور رسول بين- (جائع البيان جراه من ١٩٥) وس كي تميد قرآن مجيد كي اس آيت سے

پس اس وقت کیا مال ہو گاجب ہم ہر مت سے ایک مواہ لاکیں کے اور ہم آپ کوان مب پر گواہ (ینا کر)لاکیں گئے۔ " مَكَبُمَ إِنَّ حِنْكَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ يُشَهِبُدٍ وَرَحِنْتَ بِكَدُ عَلَى لَمُثُولَآ شَيِبَبُدُهُ.

(التساء: ١٣١)

سید تا محرصلی الله علیه وسلم کی امت کے موشین بھی گواہی دیں گے۔

وَكَانَاكِ مَنَ مَا مَنَ مَنَا مَنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مَنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله مُنَا اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا أَنَا مُنَا لِكُنُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کفار کے خود اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ نَشَيَهَ لَهُ عَلَيْهِ مُ النِّيسَةُ مُ وَالنَّدِينِ مَ النَّهِ مَا وَالنَّهُ الْوَالِ عَلَيْهِ الْوَال وَارْبَحُلُهُ مُرِمَا كَالْوُلِ مَا النَّوْرِ: ٣٣) كَالْمُلْ مُنْ النَّالِ مِن النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اوراس آیت میں فرمایا ہے: وہ گواہ میہ کمیں گے میں وہ نوگ میں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ حصرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے کفار اور منافقین تو تمام

لوگول کے سامنے مید اعلان کیاجائے گاکہ میدوہ لوگ جی جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھاتھا۔

ا میح مسلم رقم الحدیث:۴۷۱۸ منن این ماجد رقم الحدیث: ۱۸۳ مند احدیم ۱۹۳۰ مند احدیم ۱۹۳۰ مند احدیم ۱۹۳۰ اور اور قرمایا: جو لوگ امند کی راه سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں لیون کو حق کی اتباع کرنے اور بدایت کے راستہ پر چینے سے روکتے ہیں امسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبسات پیدا کرتے ہیں اور

جلد بيجم

تبيار القرآن

مختلف حیلوں ادر چھکنڈوں ہے ان کو اسملام ہے یاذ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں عمل مشخول رہنچ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایسنی اور بے ہودہ احتراضات کرتے ہیں۔

الله تعالى كارشادي: بولگ زهن هي (الله كو) عاج كرئے والے ندیتے اور ندالله كے مواكو كي ان كاروگار تفاہ ان كے ليے عذاب كودكناكياجات كايد (شدت كفركي وجہ ہے حق كو) ينفي كي طاقت تعيين ركھتے تھے، اور نديد ابغض كي وجہ ہے حق كو) ديكھتے تھے 0 كي وہ لوگ بيں جنون نے اپنے آپ كو شارہ بي ڈال ديا اور جو كچھ بير افتراء كرتے تھے وہ ان ہے جاتا د بال بلاشيد يقيماً كي لوگ آفرت بي مب ہے زيادہ كتھان افعالے والے بي 0 احود: ١١-١١-١١٠)

كفار مكه كي چوده وجوه عند تمت

الله تعالى ناس سے يملى وو آخون ين كفار كله كى سات وجوه سے قدمت فرمال على:

(ا) وه الله تعالى يرجمونا بستان تراشة تضد اوراس من يده كر ظالم كون بوكابوالله تعالى يرجمونا بستان تراشه-

(۲) وہ ذات اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامتے چیش کیے جائیں گے، فربایا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے چیش کیے جاتھیں سے۔

(۳) تمام کواہ ان کے ظاف کوائی ویں سے کرانیوں نے اسپتے رہ پر جموت بائد صافعہ فربلیا: اور تمام کواہ یہ کمیں سے ک انہوں نے اپنے رہ بر جموث بائد صافحا۔

(٣) ووالله تعلق ك زويك المون بيء فرمايا: سنو! خالمون ير الله كي اعت بي-

(4) وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں فرلمانا: جو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔

(١) وواسلام ك خلاف فكوك اور شبهات والتي ين فريلا: اوراس من كي علاش كرت بي-

(2) دہ آخرت کے منظر ہیں فرملیان وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ اور ان آخوں میں ان کی مزیر سات وجوہ سے قدمت فرمائی ہے:

(ا) وه الله ك عذاب س بعاك مي سكة وليان يول نين عن (الله كو) عايز كرف والمان عدد

(٢) الله ك عدّاب س يجلف ك لي ان كاكولى عد كار حين و قرايا: اور ند الله ك سوا ان كاكولى دو كار تفاء

(٣) ان كاعذاب وكناكيا جلسة كا فريليا: ان ك في عذاب كو وكناكيا جلسة كا-

(۳) ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے نہ و کھینے کی قربالیا: یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہتے اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) رکھتے ہتے۔

(۵) انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدل میں یتون کی عبادت کو تربد لیا اور بدان کے کھلٹے اور خمارے کا سبب من فربایا: یک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسپنے آپ کو شمارہ میں ڈال دیا۔

(۱) انسوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں قردشت کر دیا اور اس میں ان کو دنیا میں ہید کھاٹا ہوا کہ انسوں نے عزت والی چیز کو دسے کر ذالت والی چیز کو دسے کر ذالت والی چیز کو سے لیا اور آخرت کا خسارہ میہ ہے کہ وہ ذالت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باتی تسیس رہا فر بلیا: اور جو بچھ میہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔

(2) چونکہ انہوں نے نئیس چزکو دے کر خسیس چزکولیا اس لیے ان کا خسارہ لازی اور بھٹی ہے، فرمایہ: بلاشہ یقینا میں لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائے والے ہیں۔

### کفار کو دگناعذاب دینا ایک برائی پر ایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے

اس آیت بن بد فرمایا ب: ان کے لیے عذاب و گناکیا جائے گا اس پر بداعتراض ہو آ ہے کہ ایک اور جگ اللہ تعالیٰ کا

ارٹادے:

اور جو شخص برا کام کرے تواہے صرف ای ایک برے کام کی سزادی جائے گی اور ان پر ظلم شیس کیا جائے گا۔ وَمَنَّ حَدَّةُ بِالسَّيِّقَةِ فَلَا بُحُرِّي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا بُعُنْكُ مُوْلَ - (الالعام: ١٢٠)

اور ان کے لیے عذاب کو وگناگرنااس آہت کے ظاف ہے اس کا جواب بیہ کہ جس برنگی کا انہوں نے ار تکاب کو تھا اللہ تعالی کے بردیک اس کی سزا میں وگناعذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا میں اس ایک برائی کا وگن عذاب دیا جائے گا وو برائیوں کا عذاب نمیں دیا جائے گا جیسا کہ فربایا ہے: اسے صرف اس ایک برے کام کی سزا دی جائے گا اور ان پر ظلم نمیں کیا جائے گا قلم تب ہو تاجب ایک برائی کرنے والوں کو دو برے کام کرنے کی سزا دی جاتی است کا اللہ اللہ کے زدیک کفر کی سزا دی جاتی ہوئے اللہ کے زدیک کفر کی سزا جنم کا دائی عذاب ہے اس طرح اللہ تعالی پر جمونا بستان بائد ھے اوگوں کو اللہ کے راستہ درکئے اور کی کو خلاش کرنے دین اسلام کی خلاف شکوک و شیمات ڈالنے اور آ فرت کا انگار کرنے کی سزا اللہ تعالی کے زدیک دکنا عذاب ہے اس کی نظیریہ توجہ ہے:

ؠؙؠۺۜٵٷڬؿؠؾٙڡۜ؈ؙؿٵڹ؈ٝڬػؙڗۜؠڡٵڿۺۊ ڰؙڹؠؚۣٚؾۊ۪ؿؙۻۼڡٛڷۿٵڶڡؙۮڰٛڝۼڡٚؠ۫ۑۦ

اے نبی کی بیو ہو! اگر (بالعرض) تم جس سے نسمی نے تھلی ہے حیائی کاار تکاب کیاتہ اس کو دشماعذ اب دیا جائے گا۔

(الاتراب: ۲۰۰۱)

یہ آبت ہی سورة الدنعام کی آبت کے خلاف نہیں ہے کو تکہ اللہ تعالی کے نزدیک ازواج مطرات کی کی ہوئی کھی ہے دیائی کا عذاب عام عور توں کی بہ نسبت دگنا عذاب ہے اور ایک حرتبہ کی ہوئی کھل ہے حیائی پر ایک حرتبہ ہی دگنا عذاب ہوگا دو حرتبہ دگنا عذاب نہیں ہوگا۔ سورة الدنعام کی آبت کے خلاف تب ہوتا جسب ایک حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب پر دو حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب پر دو حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب ایک حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب ایک حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب ایک حرتبہ کھلی ہوئی ہے دیائی کے ارتئاب کاعذاب دیا جاتا۔

جب كفار حق كوسننے اور ويكھنے كى طاقت تنبيل ركھتے تھے توان سے كرفت كيوں موئى؟

نیزاس آیت می اللہ تعراق نے فرمایا ہے: یہ (حق کو) سنے کی طاقت نمیں رکھتے تے اور نہ (حق کو) دیکھتے تے اس پر یہ امخراض ہو آئے کہ جب ان میں حق کو سنے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو بجران کے ایمان نہ لانے اور کفر پر قائم رہنے میں ان کاکیا تصور ہے اس سوال کے متعدد ہوایات ہیں ، پہلا ہوا ہی ہے کہ وہ گفر اور عناد اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت ہیں اس حد شک بہنے گئے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی توجیہ اور سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلا کل بیش اور عداوت ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواوی کی ایس شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلا کل کو من باتے ہیں نہ دیکھ باتے ہیں۔ اور دو سرا ہوا ہ یہ کہ سنے اور دیکھنے سے مقصود ہے حق کو قبول کرنااور چو نکہ وہ حق کو قبول نمیں کرتے تو گو یو وہ ختے ہیں۔ اس کی تعربی تو جیہ ہیہ ہے کہ سنے اور ویکھنے کی ازخود طاقت اور قدرت تو کس میں نہیں ہے ، جب بندہ سنے اور ویکھنے کا قادر ویکھنے کی ازخود طاقت اور ویکھنے کا قصد می نہیں کرتے تھے اس کی ہو جھی توجیہ ہیہ ہے کہ وہ اس کی ہو جھی تھے۔ اس کی ہانچوں تھی تھے نہ ویکھنے تھے۔ اس کی ہانچوں تھی تھے۔ اس کی ہانچوں تھے اور بھی تھے نہ ویکھنے تھے۔ اس کی ہانچوں تھی تھے۔ اس کی ہانچوں تھے تھے نہ ویکھنے تھے۔ اس کی ہانچوں تھے تھے۔ اس کی ہانچوں تھے تھے نہ ویکھنے تھے نہ ویکھنے تھے۔ اس کی ہانچوں تو جس سے تھے۔ اس کی ہانچوں تھے۔

جلد ينجم

ہیں ہے کہ انند تعالیٰ کو ازل بیس علم تھا کہ وہ عملیٰ کی بنا پر اپنے اختیارے حق کو سیس کے نہ ویکھیں کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ بیں اور الن کی تقدیم بیل لکھ دیا کہ وہ حق کو سنیں کے نہ دیکھیں کے اس لیے اب وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ چھٹی توجہ سید ہے کہ چو نکہ وہ تی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت دیکھتے تھے اس لیے وہ آپ کی باتوں کو سن سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ النحاس نے کمانا کلام عرب بیس سے معروف ہے کہ جب کوئی فخص کسی پر بہت تا کو اور بہت کر ال بہو تو کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتہ نیز کما جاتا ہے کہ محب ندمت کرنے والے کی بات نہیں س سکتہ اس طرح کما جاسکا ہے کہ فرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق طرح کما جاسکا ہے کہ فور حق کی طرف سے اسپنے کانوں اور آئھوں کو سننے اور دیکھنے کی صفت عطائی تھی۔ انہوں نے ضد اور بہت وحری کی وجہ سے خود حق کی طرف سے اسپنے کانوں اور آئھوں کو بند کرایا تھا اس لیے فرمایا: وہ (حق کو اسنے نہیں و کھتے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: بے ذک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپ رب ک طرف عاجزی کی دو نوگ مبنتی بیں اور دو اس میں بھشہ رہنے والے بیں ۱۵مود: ۳۳) نیکیوں کے لاڑیا قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت ش ہے واحب والی وہے ہے۔ احب کا معنی ہے قوم کاپست اور فراخ ذہین ہی اڑا اور مطمئن ہونا اور حسن اسی اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے سامنے عابزی کرنا اور احب کا معنی خضوع اور خشوع کرنا ہی ہے۔ اس جس ہو اشرہ ہے کہ ایکان اور اعملی صالحہ کے ساتھ مسلماتوں کے اطمینان اور خضوع اور خشوع کرنے کا بھی ذکر فریائے ہے۔ اس جس ہو اشرہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے ول اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے باسوا کی طرف مسلمان بول اور برچیزے خال الذین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا اللہ تعالیٰ ہے جو ثواب کا دعدہ فرمائی ہے اور عذاب کی وعباد ہے کہ وعید فرمائی ہے اس پر ان سے دل مطمئن ہوں اور اور خوف ہو کہ ان کی کسی کی اور کو آئی کی بنا پر ان کے نیک اعمال مسرد کر دیے جب مسلمان اعمال صالح کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کی اور کو آئی کی بنا پر ان کے نیک اعمال ک ز قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہیے کہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز قول ہو جا تمیں جا تھا ہے کہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے کہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز آ قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز آ قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ اس کے یہ نیک اعمال ک ز آ قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ در اس کو اپنے نیک اعمال ک ز آ قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے یہ نیک اعمال ک ز آ قول ہو جا تمیں ہوتا جا ہے ہوں۔

عمرد بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند کے پی انسار کا ایک نوجوان آیا اور کئے لگا: اے امیرالمومنین! آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے وانوں ہی مقدم ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پھر آپ ظیفہ ہے تا اسلام لانے وانوں ہی مقدم ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پھر آپ ظیفہ ہے تا آپ فیران تمام (نیکیوں) کے بعد آپ کو شاوت حاصل ہوئی۔ مصرت عمر نے کہا: اے میرے بہتنے! کاش ہے سب برابر سموا پر ہو جائے، ان کی وجہ سے بھے کوئی عذاب ہونے ثواب ہو۔

( منج البخاري رقم الحديث: ٩٣ ٩٢ مطبوعه وإرار قم بيروت)

الله تعالی کاارشاو ہے: ان دونوں قریقوں (بعنی کافراور مومن) کی مثل ایسے ہے، جیسے ایک اندھااور ہمر، ہو اور دو سراد کچھنے والا اور خنے والا ہو، کیا ہے دونوں مثال جی برابر جی جیسے آئی مثل اسیسے کرنے ان (مود: ۱۲۳)
دو سراد کچھنے والا اور خنے والا ہو، کیا ہے دونوں مثال جی برابر جی جیسی کیا تم تھیں کرنے ان (مود: ۱۲۳)
مالیقہ آیات جی مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بد کاروں، دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا، اب ان دونوں کی ایک مثال
فاکر کر کے مزید و مذاحت فیا آئے۔ سر کافروں اور بد کاروں ہوں کا کر کے مزید و مذاحت فیا آئے۔ سر کافروں اور استان میں اور استان کی سکت اور استان کی سے اور اور کی ایک مثال

ذکر کرکے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ کافر دنیا بیں حق اور صدافت کے دلا کل کو دیکھنے اور سننے ہے اپنی آئکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ اندھے اور بسرے کی ظرح ہے اور مومن اس کا نکات میں اور خود اپنے نفس میں انلند تعالی کی توحید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے ہور

تبيان القرآن

سنتا ہے تو وہ دیکھنے اور سننے دالے کی مثل ہے۔

امام رازی نے کہا ان میں دجہ تثبیہ یہ ہے کہ جس طرح انسان جمم اور روح ہے مرکب ہے اور جس طرح جس کے نئے آئیسیں اور کان ہیں ای طرح روح کی بھی ساعت اور بسارت ہے اس طرح جب جسم اندھا اور بسرا ہوتو وہ جراں کھڑا رہتا ہے اور کس نیکی کی راہ پر نسیں لگ سکتا بلکہ وہ اندھروں کی پہتیوں میں پریشان ہوتا ہے، کسی روشنی کو دیکتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے۔ اور دو سروں کو بھی ممراہ کرتا ہے، اس کاول اندھا اور بسرا ہوتا ہے۔ اور دو سروں کو بھی ممرائی کے اندھروں میں جمران اور پریشان ہوتا ہے۔

# وَلَقَلُ ارْسَلُنَا نُوْحًا إِلَّى قَوْمِ إِنَّ لَكُونُونُ يُرُّمِّينًا فَيْ

اور بے شک ہم نے توج کوان کی قوم کی طرت ہم جا ، ( انون نے کما ) میں تم کو علی الاحلال درائے ہے ۔ ہوں 🔾

# اَنْ لَا تَعَبُّلُ ذَا إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

کرتم الترکے مواکس کی عبادت نہ کرو ، مجعے تم برار وروناک دن کے عداب کا خوت ا

### فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كُفُرُ وَامِنَ قَوْمِهِ مَاكُرُوكَ إِلَّا يَثُرُ الَّذِيثُ الَّالِيُثُرَّا تِثُلُكُ

یس ان کی فوم سے کافر سرداروں نے کیا ہم تم کو اینے جیا ہی بنتر سمعتے ہی

## وَمَانَرُيكَ النَّبِعَكُ إِلَّا الَّذِالَّذِينَ هُمُ آرَاذِلْنَابَادِي الرَّأْيِ وَمَانَزِي

ا در ہم دیکھتے ہی کر تعمادی بیروی فرت بمارسے بس مائدہ اور کم طفل لوگ بی کردہے ہی اور ہم اینے اور

### ڰڰؙۄٛۼڵؽٮٚٵڡؚڹؙڣڞؙڸۣؠڶٛؽڟڰٛڰۯڵڔؠؽؽ®ڠٵڶٳڡۜۏۄٳۯٷؽؿ

تنهاری کوئی تعنیاست نسی سیجھتے عکر بھارے گان میں تم جیوسٹے ہو 🔾 (توح نے) کیالے میری قوم یہ باکراگرمی

### ان كُنْتُ عَلَى بِينَةٍ مِنْ تَرِينَ وَإِنْسِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ

ایت رب کافرت سے درائے ادلیل رکھنا بول اور اس نے اپنے باس سے مجھ کور حمدت مطا کی بوجو تر آ مور ر و سر رافع و طامع و و موجود رسم مرافع و مراس کی کار کار کار اور اس ای در اس ای در اس ماری در اس ماری در ا

سے محتی رکو گئے۔ ترکیا ہم اس کوزبردستی ام پرمسلط کردیں کے جب کہ آم اس کو ناپسند کرسے والے ہو 🔾 اوراے میری وا

# لْاَ السَّالُكُوْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ اجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

یں اس (بیلغ) برکسی مال کوفلی نیس کرنا میرا اجر مرحت انتر پر سبت اور میں ایمان والول کو

ہے بوزود دهداب اسے آؤجسسے میں مداستے ہو بے اور آم اس کی طوف والے جاؤے 🔾 کیاوہ ہے گئے ہیں کراس درمول انے اس اور آن کوازفود

山田

# ٳڹٲؾٚڒؽؾٷڡٙػٳڂڒٳؠؽۮٳؽٵؽٵڔؽٷؚؾ؆ڠؙڿؚڔڡؙۏؽ۞

گلزلایے؛ آپ کیے کہ اگر د بالغرض میں نے اس کو گھڑ لیاہے ترمیراگنا ہ میرے دمرہے اور می تمالے گن برل سے بن بمل ک

حضرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (انہوں نے کما) میں تم کو علی الاعلان ارائے آیا ہوں 0 کہ تم اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کرو ، جھے تم پر در د تاک دن کے عذاب کا خوف ہے 0 (حود: ٢٥-٢٥) انبریاء سابقین علیمم انسلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

الله تعالى في سوره يونس على معترت نوح عليه السلام كا قصد بيان فرمايا تقا اوراس مورت على اس قصدكو پجرو برايا ع كو نك اس مورت على حعرت نوح عليه السلام كے قصدكى زيادہ تنسيل ب انبياء مالقين عليم السلام ك واقعات كوبار بار و برائے على يہ حكمت ہے كہ ميدنا محد صلى الله عليه و سلم كو تسلى وى جاتى رہ يہ كفار كمد آپ كى تكذيب كرتے رہتے تھے اور ولى آزار باتي كرتے رہتے تھے الى باتي من كرآپ كو رنج ہو تا تعاقو الله تعالى انبياء ما بقين عليم السلام ك واقعات بر مشملل وحى نازل فرما تاكد اس منم كے معاملات انبياء سالقين عليم السلام كو بھى چيش آتے رہے ہيں وہ كفارك الى باتوں بر مبركرت تھے سو آپ بھى مبركريں ۔

اس آہت میں دردناک دن فرانا ہے اور دن کو در دناک ہے متصف فرمانا ہے اطانکہ دردناک عذاب کی صفت ہے نہ ۔ کہ دن کی اس کا جواب میر ہے کہ یہ توصیف مجاز مقل ہے جیسے عرب کہتے ہیں نہارکٹ صائم ولیلکٹ فسائم چونکہ میر دردناک عذاب اس دن میں نازل ہوگا اس نے اس دن کو دردناک کے ساتھ متصف فرمایا۔

بظاہراس دن سے مراد قیامت کادن ہے اور سے بھی ہوسکا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو خواہ دنیادی عذاب ہویا آخرت کا حضرت نوح علیہ اسلام کو علم تفاکہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی ہے جمعتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیادی عذاب سے ڈرا رہے جیں اسی بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب ہے ہم کو دھمکارے جیں وہ عذاب لاکرد کھاکھیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کماہم تم کو اپنے جیسابشری سیجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تماری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تماری کوئی فعنیات نہیں سیجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جسوٹے ہو 0(مود: ۴۲)

حضرت نوح کی قوم کے گافر سرداروں کے شبہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صفرت نوح کے دعویٰ نبوت کی محفریب کی اور اس سلسلہ میں انہوں نے تین شہمات وارد کیے: ایک شیریہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی مشی بشریں، وو سمراشیہ یہ تھا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پس ماندہ لوگ کر رہے ہیں، تیمبراشیہ یہ تھا کہ ان کے فزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اس شہہ کی ہناویہ تھی کہ ان کے فزدیک اسباب مادیہ سے فضیلت عاصل ہوتی تھی، لینی کوئی ہخت فیر معمولی جسیم اور قد آور ہو، یا وہ بست ہمیاور دوست مند ہویا وہ کی بست بڑے جھے اور قبیلہ کا سردار ہو، اور جب حضرت نوح علیہ السلام میں ایسی کوئی چیزنہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اب ہم ان کے ان شیوں شہمات کے تنصیل وار دواب چیش کر دہے ہیں۔

جلدبنجم

### بشر کامعنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہادہم تم کوائے جیسابشری سیجھتے ہیں۔

علامه راغب اصغماني متوفى ٥٠١ه بشركامعنى بيان كرت موسة لكهة بن:

کھال کے ظاہر کو بہشرہ کتے ہیں اور کھال کے باطن کو لامہ تکتے ہیں واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آ باہ البتہ اللب بشرین آ باہے - قرآن مجید شربہال بھی لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کابٹہ اور اس کا ظاہر ہے - قرآن مجید ہیں ہے:

یں مٹی ہے بشرینائے والا ہوں۔

رايعي حَدَالِي بَسَرُوافِينَ وَلِيتِي - (ص: 14)

كفار انهاء عليم السلام كا مرتدكم كرف كه لي ان كوجركة في - قرآن مجدي ب:

فَقَالُوْاَ الْمُنْسُمُ الْمُنْكَ وَارْحِدًا نَنْيِهُ فَيْ الْإِذَالَهِ فَي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

الله تعالى نے يہ بنانے كے ليے كه تمام لوگ نفس بشريت على برابر ميں ليكن وہ و مسموں سے علوم عاليد اور والمال صالحہ كى وجہ سے متناز ہوتے ہيں الله متعالى في فرمايا:

(اے وسول محرم أ) آپ كيئے مل بقاہر تم جيسائل بشروو

فُلُ إِنْ مُنَا أَنَا مِنْ أُرِينَ لَكُمْ مُوْخَى إِلَيَّ.

(۱ کامت: ۹۰) ميري طرف و تي کي جاتي ہے۔

"میری طرف و تی کی جاتی ہے" اس لیے فرملا ہے کہ ہرچند کہ نفس بشریت میں میں تساری مثل ہوں لیکن اس وصف میں میں تم سے ممتاز موں کہ میری طرف و جی کی جاتی ہے۔

(الفردات ج اص ١٠٠ مطبوعه يكتبه نزا رمصلني البازيك كرمد ١٨١٥١١٥)

جس طرح انسان حیوان ہوسنے میں تمام حیوانات کی حمل ہے لیکن لطق کی وجہ سے دہ باتی حیوانات سے متناز ہے اور انطق اس کے لیے فصل ممیز ہے اور نطق ہے مراووہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ معقولات کااوراک کر تاہے جس کو عقل کہتے ہیں اس طرح نبی انسان اور ناطق ہونے میں تمام انسانوں کی حمل ہے لیکن حصول وی کی صلاحیت اور اوراک مغیبات میں وہ بیل انسانوں سے متناز ہے اور جس طرح انسان اوراک معقولات اور عقل کی وجہ سے باتی حیوانات سے متناز ہے ای طرح نبی اور اس طرح انسانوں سے متناز ہے اور جس قوت سے بی حیب کااوراک کرتا ہے اور وی کو اوراک کرتا ہے اور وی کو وجہ سے باتی انسانوں سے متناز ہے اور جس کو وجہ سے باتی انسانوں سے متناز ہے اور جس قوت سے نبی غیب کااوراک کرتا ہے اور وی کو ماصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں میز لے فصل ممیز ہے۔

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥ مهد نبوت كي حقيقت كوواضح كرتے بوئے تحرير فرماتے ہيں:

اور عقل کے باوراء ایک اور عالم ہے جس میں اوراک کی آیک اور آگھ تھلتی ہے جس ہے انسان غیب کا اوراک کر آ ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیب اور بہت ہے امور کو جان لیتا ہے اجن تک عقل کی رمائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمییز محقولات کا اوراک نہیں کر عتی اور جس طرح حواس قوت تمیز کے درکات کو نہیں یا بجتے۔ (اسی طرح عقل بعنی توت اوراک غیب کے درکات کو نہیں پاسکتی۔) اور جس طرح صاحب تمیز کے ماتے عقل کے درکات چیش کے جاتمی تو وہ ان کو بعید سمجھ کران کا انکار کر ہ ہے اسی طرح بعض عقل والوں کے سامتے نبوت کے درکات پیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور میہ خالص جمالت ہے۔ (المنقد من العنقال ص ۱۵۲ مطبوعہ بیت اللہ قاف الاہور الے الا

المام غزالی نے اس عبادت میں بید واضح کردیا ہے کہ جس طمیع حوالی کے بعد تمییز کا مرتبہ ہے اور تمییز کے بعد عقل کا مرتبہ

ہے'ای طرح نقل کے بعد نبوت کا مرتب اور جس طرح قوت عقلیہ ہے معقولات کا ادراک ہو ہے اس طرح نبوت کی قوت عظامی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطاکی ہے اور انسان کو اس سے ایک زائد قوت عطاکی ہے اور دہ عقس اور وہ تمیز ہے اس طرح نبی کو القد تعالی نے ان قوق سے دائد ایک قوت عطاکی ہے جس قوت سے وہ قوت عطاکی ہے اس طرح نبی کو القد تعالی نے ان قوق سے دائد ایک کرتا ہے اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اس طرح نبی غیب کی محتی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی محتی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی محتی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اور اس سے میاز ہو تا ہے ان کی اور جس طرح انسان سے ممتاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان سے ممتاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے ممتاز ہو تا ہے۔

حافظ ابن مجر عسقاد فی خصائص نبوت بیان کرتے ہوئے "احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں، ہم قار کین کے سامنے "احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی اصل عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں:

(احیاء علوم الدین جسم من ۱۹۰-۱۸۹ مطبوعه وارالکتب العربیه معروح سامه مطبوعه وارالکتب العلمیه بیروت ۱۹۳۱ه و المخ الباری ج ۱۴ من ۱۳۳۷-۱۳۷۹)

نبی کی خصوصیات

امام تخرالدين رازي لَكھتے ميں:

علامہ طلبی نے کمک المنهاج جس لکھا ہے کہ انہیاء علیهم السلام کا دو سرے انسانوں ہے جسمالی اور روصانی قونوں میں مختلف ہونا ضروری ہے۔

پراهم رازی اس کی تنسیل می علامه طبی سے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی دو قتمین ہیں: مدر کہ اور محرکہ اور مدر کہ کی دو قتمیں ہیں: حواس طاہرہ اور حواس بلانہ اور حواس طاہرہ یا تج ہیں:

فوت بإصره

قوت باصرہ کے انتہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوصیت کی یہ ولیل ہے کہ آپ نے فرایا: میرے لیے تمام روئے زبین سمیٹ وی گئی اور بین نے اس کے تمام مشارق اور مفارب کو وکھے نیا۔ استح مسلم جوم موجود سنن ابوداؤدج استح میں 447 ولا کل اسبوہ ج میں ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں قائم کرد اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں

تم كو بس پشت بهي ديكما مول-

(صَبِح الِحَارَى رقم الحديث: ۱۸۵ منج مسلم وقم الحديث: ۱۳۳۴ سنن الإداؤد وقم الحديث: ۱۳۴۳ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ۱۳۳۳ سنن نسائل وقم الحديث: ۱۳۳۳)

اس قوت کی تظیرے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایراجیم علیدالسلام کے لیے قربلیا:

الور ای طرح بم (معرت) ایراییم کو آسانوں اور زشن ک

ٷػٮٝڸػ*ۮؿۯؿٙڕڟۄۑؠؠٙڡ*ڷػٷٮٵڶۺڟۅڿ

فثانيال د كعلية جن-

وَ لَأَرْضِ - (الأنعام: 24)

اس آیت کی تغیری مغرین نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی نے صفرت ایرائیم کی ہمرکو توی کردیا حی کہ معرت ایرائیم نے اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تعدلی لی ما می اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تعدلی لی ما می اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تعدلی لی ما می اللہ سموت والارض "میرے لیے تمام آسمان اور نظن منطقہ ہوگئے۔" مشد احد جام مالا اور ایک روایت مل ہے: معدلمت مامی السموت والارض میں نے تمام آسمانول اور نشن کو جان لیا۔ "مشد احد جام ۱۳۱۸) قوت ممامعد

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیو تک آپ نے قربایا: آسان چرچوا آہے اور اس کا چرچ انا بجاہے ، آسان میں ایک قدم کی جگہ بھی نسیں ہے تحراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہے۔

(منن الرّدي رقم الحديث: ۲۲۳۱۲ اين ماجه رقم الحديث: ۱۹۰۰)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کے چرانے کی آواز سنی۔ نیز آپ نے فرمایا: ایک پھر جنم جس کرایا جارہاہے جو ابھی تک جنم کی تبدیک نیس پیچا آپ نے اس کی آواز سنی۔ اس قوت کی نظیر حصرت سلیمان کو بھی عطاک کن کے نکہ انہوں نے چوٹنی کی آواز سنی۔ قرآن مجید جس ہے:

ا کیک چو تنی نے کمان اے چو نٹیو ؟ اپنے اپ بلوں میں واعل

عَالَتُ لَمُلَةً بَائِمُهَا الشَّمْلُ ادْخُلُوا

مَنْ يَكُدُدُ الْعُلْ: ١٨)

الله تعالى في حطرت سليمان كو چيوتى كاكلام سلا اور اس كے معنى پر مطلع كيا اوريہ قوت نبى صلى الله عليه وسلم كو بھى حاصل تقى كيونك آپ نے حطرت سليمان كو چيوتى كاكلام سلا اور اس كے معنى پر مطلع كيا اور اونث سے كلام كيا۔ (مند البزار رقم الصحف: ٩٣٣٧ المستدرك ج٢ص ١٩٠١٠) قوت شامته

نی کی قوت شامد کی خصوصت پر معفرت معقوب علیہ السلام کاواقعہ وکیل ہے، کیو تکہ جب معفرت ہوسف علیہ السلام نے یہ تھم دیا کہ میری قیص لے جاؤ اور معفرت معقوب کے چرے پر ڈائل دو اور قائلہ وہ قیص لے کر روانہ ہوا تو معفرت یختوب علیہ السلام نے فریایا:

الله الآيك الآيك أي المست الاست الاست المست حضرت يعقوب عليه الساؤم في حضرت يوسف عليه الساؤم كي تيم كي خوشيو كلي دن كي مسافت كي فاصل من سوتكي لي-قوت ذا كفته

نی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل ہدہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشت کا یک گلزا چکھا تو فرہا یا: اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ (سنن الداری رقم الحدیث: ۹۸ سند احمد ن۴ من ۴۵)

قوت لامسه

نی کی قوت لامیہ کی خصوصیت کی دلیل ہیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کی تو وہ آگ ان بر نمعترُک اور سلامتی ہو گئے۔

اور حواس بالنه مين قوت عانظه ٢٠٠٠ الله تعالى قرما آلب:

ہم مختیب آپ کو پڑھا کیں گے ہیں تب نمیں بھولیں کے

مَسْفُيرِ ثُكَّدُهَ لَاتَّسْلِي -(الأَكْنُ: ٢١)

اور قوت ذکاوت ہے؛ حضرت علی فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججسے علم کے ایک ہزار باب سکھائے اور یں نے ہریاہ سے ہزار ہاب مستنبط کیے اور جب وئی کی ذکاوت کا بہ حال ہے تو ای مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیاعائم ہو گاا اور قوت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامعران پر جانا دلیل ہے اور حضرت علیہ السلام کا زندہ جو تھے آ سان پر جاتا اور معفرت اور ایس اور الیاس ملیمهاالسلام کا آ سانوں پر جانا اس کی دلیل ہے۔

انبیاء علیهم السلام کی روحانی اور عقلی تو تین بھی انتہائی کال ہوتی ہیں افلاصہ یہ ہے کہ نئس قدسیہ نبویہ اپنی ماہیت میں بالل نفوس سے مختلف ہو آ ہے اور نئس نبوید کے لوازم ہے ہیے کہ اس کی ذکلوت وات اور حریت انتمائی کامل ہو اور وہ 'ہسمانیات اور شہوانیات ہے منزہ ہو اور جب نبی کی روح نامیت مغااور شرف میں ہوگی تو اس کابدن تھی انتہائی صاف اور یا کیزہ ہو گا اور اس کی قوت مدرکہ اور قوت محرکہ بھی انتہائی کال ہو گی کیونکہ یہ قوتیں اب انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جو ہرروح ے صادر ہوئے ہیں اور نبی کے بدت ہے واصل ہوئے ہیں اور جب فاعل (روح) اور قابل (بدن) انشائی کال ہوں کے تو ان سے آثار بھی انتهائی کال مشرف اور صاف ہوں ہے۔

( تغییر تمبیر ن ۱۲۰۳ مصلومه دارا حیاءالتراث اعربی بیروت ۱۲۰ ۱۳۰۰ ه. ، علامہ نظام الدین حسن بن محرفی نیشاہوری متوفی ۱۸ عدد نے بھی علامہ طلبی کی ہے عبارت اس تعصیل ہے مقل کی ہے۔ اغرائب القرآن يَ ٢ ص ١٥٠- ١٥٣٠ مطيوم دارا لكتب العلميه ١٢٠ ١١١٠ هـ ١

ا مام غزالی' امام را زی' ملامه حلیمی' علامه نظام الدین نمیشایو ری اور حافظ این خجر حسقد نی کی ان تصریحات ہے وامتیح ہوگیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہرچند کہ نبی انسان اور بشر ہو '، ہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ووعام انسانوں سے متاز ہو آئے اور نبی میں ایس فصوصیات ہوتی میں جن کی وجہ ہے وہ دو سرے انسانوں سے اس طرح متاز ہو آہے جس طرح دیکھنے والانا ندھے سے اور ذکی بھی سے متمیز ہو آہے۔

فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر مرداروں نے معترت نوح علیہ اسلام کی نبوت میں پہلا شبہ یہ بیش کیا تھ کہ "جم تم کواینے صیبابشری سمجھتے ہیں" اور یہ ایسائل شبہ ہے جیساکہ مکہ بچے کافروں نے سید تامحر صلی املہ وسلم کی نبوت میں پیش كياتها اور وبال الله تعالى في اس كا زاله قرما إتها:

وَقَالُوا لَوْ لَا أَثِنَ عَسَنُومَ مَنْكُ ۚ وَلَوْ آفَرُكُمُ مَنَكُا لَمُعِمَى أَذْتُرُ ثُوَّ لَا كُمُرُونِيَ وَكُورُ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونُ وَكُولُونُ حَمَلُنُهُ مَلَكُنَّا لُجَمَلُنَّهُ رَكُلًا أَنْسَلْنَا عَلَيْهِ مُمَّالِكُ مُسَرِّدٌ ٥ (الاعام: ٩-٨)

اور انسول نے کما کہ اس (رسول ایر کوئی فرشتہ کیوں نمیں عازل کیا گیا اور اگر ہم فرشتہ الکاریے تو اان کا کام تمام ہو رہا ہو آ کچرا*ن کو مسلت ند* وی جاتی ۱ اور اگر جم رسول کو فرشته بنائے تو اسے مرد ہی اکی صورت میں) بنائے اور ان پر پھروہی شد ڈال دية جوشهروه اب كرربي بين ٥

کفار کا بید شبد ان کی جمالت پر بی ہے، کیونکہ نبی اپنی نبوت کو دلا کل اور براہین سے تابت کر آب اور مغجزات ہیں کر آب دو اپنی شکل وصورت اور خلقت سے اپنی نبوت کو قابت شمیں کر آب بلکہ ہم کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی فرشتہ کو نبی بیا کر بھیجا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بنا آبا اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیادہ موقع تھا کیونکہ یہ کما جا سکا تھا کہ یہ مجھزات انسانوں کہ اعتبار سے خلاف عادت نبیں جیں اور مرک اختبار سے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نبیں جیں افرہ اس مجھزات فرشتہ کی نبوت پر الیل شہیں جیں وہ مرک وجہ ہے کہ فرشتہ ہو عبادات مرانجام دیتا اور دو مرے نیک افرال انجام دیتا وہ انسانوں پر جمت نہ ہوتے کیونکہ یہ کہ جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہو اور انسانوں کہ حقیقت جی اور عفر نہ ہو اپنی اور خصر اور شموت اور خضر عبادات کو انجام دیتا ہو اور محمد اور شموت اور خضر عبادات کو انجام دیتا ہو اور محمد اور شموت اور خضر بیا تا ہو دے سکتا ہو اور انسانوں کہ حقیقت جی وہ عند نہ ہو تک ہو سکتا ہو اور محمد اور شموت اور خضر ہو اپنی اور خور اور کور کی بیا ہا آب وہ مرک اور خور کی دیتا ہو اور کی بیا ہو اور کم وہ سے میں دید ہو تھی کہ افراد دانسانوں کو جستان ہو رکا کہ ایک کرنا انسانوں پر جمت تبیں ہو سکتا ان وجوہ کی بیا ہو آگر فرشتہ کو نبی بیا دیا ہو کہ بیا ہو نہ کر فرشتہ کو کہ بیا ہو اور کم وہ رکور کور کی کرنا ہو کہ کا افراد تو کا ایک کی کا افراد کی کرنا ہو کہ کا افراد کی کرنا ہو کرنے کا کرنا ہو کہ کا افراد کی کرنا ہو کہ کا کہ کہ کہ کا گرانہ تو کی کا کہ کرنا ہو کہ کور کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کور کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کور کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو ک

حضرت نوح عدید انسلام کی قوم کے کافر سردار دن کا دو سراشید بید نفاکد اور جم دیکھتے ہیں کہ تساری پیردی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل نوگ بی کر رہے ہیں' ای طرح کاشیہ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا، اس کی تفسیل یہ ے:

ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا: جس مت میں ابوسفیان اور کفار قریش کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصلی حدیب کی وجہ ہے) معلم و افغا اس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے باوشاہ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اس وقت وہ ایمیا میں ہے ایک تر جمان کو بلا کر ابوسفیان ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کی اس وقت وہ ایمیا میں سے ایک سوال بید تھا کہ کیا توم کے معزز لوگ ان کی پیروی کررہ جیں یا پس ماندہ اور کزور بوگ ؟ ابوسفیان نے کہا: پس ماندہ اور کزور بوگ ؟ ابوسفیان نے کہا: پس ماندہ اور کزور لوگ بیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا: بیشہ وسولوں کی پیروی پس ماندہ اور کزور بوگ بی کرتے ہیں۔

( معج ابتخارى رقم الحديث: 24 سنن الإواؤو رقم الحديث: ١٩٥٨ المنن الكرئ للنسائى رقم الحديث: ١٩٥٩ ١٥١٩ مند احد ٢٣ من ١٩٨٧ مند الويعلى رقم الحديث: ١٩٥٣ معج ائن حبال رقم الحديث: ١٥٥٣ المبيم الاوسط رقم الحديث: ١٩٥٩ مليت الاوليء جه م ١٣٥٥ سنن كبرى لليستى جه ص ١٠٤)

پس ماعدہ اور کرور لوگوں ہے مراد وہ لوگ ہیں جو مالدار نہ ہوں تک دست اور مفلس ہوں اور جن ہوگوں کا تعبق الیہ بیٹے ہے ہوجس کو معاشرہ بھی ہیں اور کھٹیا سمجھا جاتا ہو اور یہ بھی ان کی جمالت ہے کیو نکہ اللہ کے نزدیک بلندی ہرتن اور مخفت مال و دولت اور بائد مرتبوں ہے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ بہتد ہو کہ اللہ کو ای تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو ترک کرکے آخرت کی طرف را غب ہوں تو ہال و دولت کی نوت اور رسالت میں طعن کی کس طرح موجب ہوگی ا

القد تعالى كے نزديك اغنياء كى به نسبت فقراء كامقرب مونا

الله تعالى كے نزديك اغنياء كى بد نسبت فقراء كے مقرب أور افضل ہونے كى دليل مديث ہے: حضرت انس رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعاكى: اے الله ! مجمعے مسكيني كى حالت جی زندہ رکھ اور مسکینی کی عالت میں میری روح قبض کری اور قیامت کے دن جمجے مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رہنی اللہ عند عند نے پوچھانیار سوئی اللہ اللہ عندیا ہے مسئیل اللہ عندیا ہے مسئیل اللہ عندیا ہے مسئیل اللہ عندیا ہے مسئیل اللہ عندیا ہے مسئیل کو مسترونہ کروا خواد ایک تھجو رکا بیک نگڑا ہوا ۔۔ عائشہ اسکینوں سے محبت کرواور ان کو ترب رکھو تو اللہ تعالیٰ تیامت کے دن تنہیں اسپنے قریب رکھے گا۔

( سنن الترزي رقم الحديث ٢٣٠٥٣٠ سن كمرى لليه قي ت ٧ ص ١٢)

اس حدیث کی متعریض الحارث بن النعمان منکر الدیث ب اور به حدیث سد کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

حعنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترہ وسے پانچ سو سال مہے جنت میں داخل ہوں گے ، یہ میدان حشر کانصف دن سوع۔ امام تریدی نے کہا : یہ عدیث حسن سیحے ہے۔

(مثن الترفدي رقم الحديث: ١٣٥٣ مستف ابن اني شيب ن ١٩٣٩ مسد احد ن٢٥ ص ١٩٩٩ سنن ابن ماج رقم الحديث: ١٩١٢٢ مستد ابويعلي رقم الحديث: ١٩٨٨ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٤٦٧ مليته الاوبياء ن٤ ص ١٩)

امام ترزی نے اس مدعث کو ایک اور مند ہے بھی روایت کیاہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ عدیث حسن صحیح ہے۔ {سن الترزی رقم الحدیث: ۴۳۵۳}

طبقاتي فرق اورنام ونسب فضيلت كاموجب سيس

حضرت جابر بن عبدائقہ رضی القہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول القہ صلی القہ علیہ وسلم نے ہمیں جمتہ الوداع کا خطبہ ویتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تممارا رب ایک ہے! تممارا باب ایک ہے! سنو کسی حملی کو کسی مجمی پر کوئی فضیلت تمیں ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے اگر تقویٰ کے ساتھ اللہ کے تزدیک تم میں سب سے زیادہ محرم دہ ہے ہو سب سے زیادہ متق ہو اسنوا کیا جس نے تبایق کر دی ہے! مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں یار سول اللہ اتب نے فرمایا، بجرحاضر کو چاہیے کہ وہ خانب کو تبلیغ کر ایسی نا ایمان ج معرف مطبور وارا لکت العلم ہے وت استمالا ہے ۔

حصرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تم ہے زمانہ جالمیت کی عیب بوئی اور باپ داوار لخر کرنے ای خصلت) کو دور کر دیا ہے سب لوگ آدم کی اواد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مومن مثنی ہے اور فاجر مرسزان ہے ۔ لوگ (اپنے ایاب داوا پر لخر کرنے سے باز آج میں ورنہ یہ بوگ اللہ تعالی کے نزدیک کیڑے کو ڈول سے بھی ذیادہ ذیل ہیں۔ اشعب الایمان ن ۲۴ می ۱۴۸۷ مند البرار ن ۲۴ می ۴۳۵)

حضرت نوخ علیہ انسلام کی قوم کے کافر مرداروں کا تیمرا شبہ کی تفاکہ "اور ہم اپنے اوپر تمماری کوئی فینیلت نمیں سیجھتے" ان کا بیہ شبہ بھی ان کی جمالت بر جی ہے کیونکہ اللہ تعالی کے زاد یک فینیلت کا معیار علم اور عمل ہے اور علم اور عمل ہے اور عمل ہے اور عمل ہے اور عمل ہے اور عمل ہے اور عمل ہے اللہ عمل اور اللہ ہے اللہ عمل ہے اللہ عمل ہے اللہ ہے اللہ ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ بلکل خام تھی اللہ ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: (نوح نے) کمااے میری قوم آیہ بناد اگر میں اپنے رب کی طرف ہے اواضح) دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے جھے کو رحمت عطاکی ہو جو تم ہے تخفی رسمی گئی ہے تو کیے بھماس کو زیر دستی تم پر مسلط کر دمیں گے جب کہ تم اس کو ناپند کرنے والے ہو۔ (حود۔ ۴۸)

حلد فيجم

بشرہونانبوت کے منافی نہیں ہے

القد تعالی نے مفترت نوح علیہ اسلام کی قوم کے کافر سمرواروں کے شیمات کاذکر فرمایا قفاہ ان کا پہلا شہریہ قاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہماری می مثل بشر ہیں آؤ بھر نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ معترت نوح علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا اس کی تقریر ہیہ ہے کہ: بشریت میں مساوی ہونا اس بات کو واجب نبیں کر آگہ جمعے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطامے اور وہ خوب جانہ ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطائے اور وہ خوب جانہ ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطائرے گا؟

است میری قوم این بناؤ که اگر بچھے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو پھراللہ تعالی سے ججھے اپنے پاس سے نبوت عطا فرم کی ہو اور اس نبوت کی وٹیل پر معجزہ بھی عطا فرمایا ہو، اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہویا مخفی ہو تو کیا ہی اس بات پر قادر ہوں کہ جبراً اپنی نبوت کو تماری مختل سے تسلیم کرانوں۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: (یُون نے کہا) اور اے میری قوم ایس اس آبینی) پر کوئی بل طلب نمیں کر آ، میرااج صرف الله بیا اور میں ایمان والوں کو دھنکارتے والا نمیں ہوں ہے شک وہ اپنے رہے کئے والے جیں لیکن میں سجھتا ہوں کہ تم لوگ جاتل ہوں اور اے میری قوم! اگر جی الن إمومنوں) کو دھنکار دون تو اللہ ہے جھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نمیں کرتے 0 (هود: ۱۹۰۴۰)

تبلیخ دین پر اجر طلب نہ کرنے ہے حضرت نوح کا پی نبوت پر استدلال

معود: ۲۹ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سمرداروں کے دو سرے شبہ کاجواب دیا ہے ان کادو سرا شبہ میں تعاکمہ آپ کی ہیروی تو ہناری قوم کے بس مائدہ لوگ ہی کر دہے جیں و مصرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کاکنی وجوہ جواب دیا:

(۱) میں اللہ کے پیغام بہنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہانہ کوئی مال و دولت متک رہا ہوں حتی کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری ہیروی کرنے والا فقیر ہے یا تحق اس مشکل اور مخصن عبادت پر میرا اجر تو صرف اللہ تعالی پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑیا کہ میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

(۲) تم میرے طاہری طلات کو وکھ کریہ سجھ رہ ہوکہ می فریب آدی ہوں اور تہمارا گمان یہ ہے کہ میں نے اللہ سے پیغام کو پنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ میں تم ہے مال و دولت حاصل کر کے فوشخال ہو جاؤں، سو تہماری یہ برگمانی غط اور فاسد ہے، کو نکہ میں تم ہے دین کا پیغام پنچانے پر کسی اجر اور محاوضہ کا طلب گار نمیں ہوں، میرا اجر تو صرف برگمانی غط اور فاسد ہے، کو نکہ میں تم ہے دین کا پیغام پنچانے پر کسی اجر اور محاوضہ کا طلب گار نمیں ہوں، میرا اجر تو صرف الله رب العانمین پر ہے تو تم اس برگمانی کی دجہ سے اسٹے آپ کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی صفادتوں اور کامیابیوں سے محروم نہ کرو اور اپنے اجر آخرت کی صفات کو ضائع نہ کرو۔

(۳) اور تم نے یہ کما ہے کہ ہم تمہیں صرف اپی مثل بھر سیجھتے ہیں اور ہم اپنا اوپر تساری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے اللہ تعناقی سن اللہ میں کہ تام تعناقی سن کرتا ہم است بھتے انواع و اقسام کی فضیلتین عطاکی ہیں میں اوچہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کو شش نمیں کرتا ہم میری تمام کو مشش اور جدوجہد کا محور صرف دین کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرتا اور اس سے اعراض کرتا تمام فضا کا کی اصل سے۔

مومنوں کواپی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ

نيز معترت توح عليد السلام في فرمايا: هن ايمان والول كوده تكارف والاشين بون اس كي دجه يد ب كد ال كي قوم ك ذافر

سمردار نادار موسموں کے ساتھ پیٹنے کو اپنی شمان کے خلاف بچھتے تھے - اہام ابن جریر سنداین جریج ہے روایت کیاہے کہ انہوں نے حضرت نوح ہے کہا کہ اے نوح اگر آپ کی بیر خواہش ہے کہ بہم آپ کی بیرد کی کریں تو آپ اپنی مجلس ہے ان فقراء کو نکاں دیں اس محرت نوح کیو نکہ ہم اس پر بھی رام ہوں ہے کہ دواور ہم کمی معلقہ جس بھی برابر ہوں - ا جائے اپنیان رقم اور بیٹ رہ ہے ملا قات کرنے علیہ السلام نے فرایا میں بین ان موسوں کو اپنی مجلس ہے فکا لئے والا نسمی بوں اوراس کی وجہ بیہ کہ دوا ہے رہ ہے ملا قات کرنے دالے ہیں اپنیزوہ کتے تھے کہ یہ لوگ نفاق ہے آپ کے ساتھ گئے ہوئے بین تو حضرت نوح طیدا سلام نے فرایا نیہ معالمہ مقد ہا ان کی ملاقات کرنے کی ملاقات ہوئے پر کھی جائے گاہ حضرت نوح طیدا سلام نے فرایا نیہ معالمہ مقد ہا ان کا ملاقات کی ملاقات کی ہے وجہ بیش کی کہ وواسی رہ ب کا طلاقات کرنے والے بین اور اس کے ماتھ کی ہے وجہ بیان فرمائی کہ جس کا اس نے ان موسوں ہے دور فرمائی کہ جس کا اس نے ان موسوں ہے دور فرمائی کہ جس کا اس نے ان موسوں ہے دور فرمائی کہ جس ان موسوں کے ساتھ اللہ جس میری ہو کرنے وہ الوگر سے بالفرض ان کو اپنی مجلس ہے نگال دیا تو اللہ محمد بی محمد کے موسوں کے ساتھ اللہ جس میری ہو کرنے وال کوئی سیس ہو گا اور یہ وہ تمام امرار اور رمور ہیں اور مسلمانوں کو اپنی مجلس ہے نگال دیا تو مسلمانوں کو اپنی مجلس ہے نگال دیا تھی ہیں ہو کہ بین میں باتی ہوں وہ بی اور مسلمانوں کو اپنی مجلس ہے نگالہ میں میری ہو کرنے وال کوئی سیس ہو گا اور یہ وہ مام امرار اور رمور ہیں اور مسلمانوں کو اپنی مجلس ہے نگالہ میں میں کو میں مانتی ہوں اور سے معرف کرنے دیا کہ جس کی میں میں کا کر سے لیا ہو ساتھ ہیں میں کا کر سے ساتھ کی میں دیا کہ میں کر ان کر سے لیا ہو ہو گیا ہوں میں میں کر میں کر ان کر سے لیا ہو گا ہوں ہو ہو بات ہوں کو کرنے وال کوئی سیس ہو گا اور یہ وہ مام امرار اور رمور ہیں اور مسلمانوں کو اپنی میں کر سے کر ان کر سے کا کر سے کا کر میں گا گا ہو گا ہو ہو ہا ہو ہوں کر سے کر ان کر سے کا کر میں گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گیا ہو گا ہو

شریعت میں مومن کی تحریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے

اس کے بعد (حود: ۱۳۰۰) میں فرمایا: اور اے میری قوم اگر میں ان (سومنوں) کو دھتکار دوں تو امقہ سے بیجھے کون بچائے گا؟ اس کی تفصیل میہ ہے کہ مقل اور شرب اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تنظیم اور تئم یم صروری ہے اور کافر اور فاجر کی تو ہیں کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ارشاد فرمات ہے:

> وَلِلْهِ الْمُثَرَّةُ وَلِلَرَسُولِيهِ وَلِلنَّهُ وَمِينِينَ وَالْكَلَّوْمِينِينَ وَالْكِلَّ \* النَّسُنَاهِ فِينِينَ لِلْإِنْدُلْمَاتُونَ \* (السَافَقُونَ: ٨)

فَاذَافَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَهُمُّمُ فِي التُّبُّ جِرْثُ وَلَهُمُ فِي الْأَجْرَةِ عَذَاتُ عَطِيمُ إِلَا اللَّهُمُ الْقِرَةِ اللهُ

ھڑت تو اللہ اور رسول اور ایجان والوں کے سکیے ہے لیکن منافقین شمیں جائے۔

سواللہ فی انسیں ونیائی زندگی میں ذات کامزہ چکھایا اور یقینا آ فرت کاعذاب سب عذابوں سے برا ہے۔

ان (کافروں) کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑاعذ اب ہے ۔

ای طرح احادیث میں بھی مومنوں کی سمریم اور کفار کی تذکیل کا تھم ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما بيان فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس شخص في سفمان شخص كي تحريم كي تو الله تعالى اس كي تحريم كرے مجا-

· (المجم الأوسط رقم الحديث: « ٨٧٣ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٧ هـ)

ومنین بن عطابیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وجی کی کہ میں تہاری قوم میں ہے ایک لاکھ چالیس بڑار ٹیکو کاروں کو اور ساٹھ بڑار بد کاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے عرض کیا: اے میرے رب! تو بد کاروں کو تو ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ بد کاروں کے پاس جاتے تھے ان کے بدکاروں کو تیموں بلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ بد کاروں کے پاس جاتے تھے ان کے ساتھ کھاتے اور پیٹے تھے اور اللہ تعالی کے عضب کی وجہ ہے ان پر غضب ناک نمیں ہوتے تھے ۔

(شعب الانمال ن عاص ۵۳ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٠١٣ هـ)

حضرت نوح علیہ الملام کے جواب کامغموم ہے ہے کہ اگر یس بالفرض شریعت کے تھم کے بر عکس کروں اور کافرادر فاجر کی تکرنم کرکے اس کو اپنی مجلس ہیں مقرب بناؤں اور مومن متنی کی توجین کرکے اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں توجیہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس صورت میں میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتا ہے۔

الله تقالی کاارشاوے: اور علی تم ہے یہ نمیں کتا کہ جرب پاس اللہ کے فرنائے ہیں اور نہ یہ کہ میں (ازخور الخیب بات اور نہ ہیں کتا کہ جان ابوں اور نہ ہیں کتا کہ جان ابوں اور نہ ہیں کتا کہ جان ابوں اور نہ ہیں کتا کہ جان ابوں اور جو لوگ تمہاری نظر دل میں حقیر ہیں جی ان کے متعلق یہ نہیں کتا کہ اللہ ہر کز ان کو کوئی فیر نہیں عطافر ہائے گا اللہ خوب جان ہے جو بچھ ان کے دلوں میں ہے (اگر بالفرض میں ایسا کموں) تو ہے شک اس صورت میں جمل طافوں میں ہے ہو جاؤل گال (حود: ۱۳)

حصرت نوح عليه السلام كالني ذات سے اللہ كے خزائے اور علم غيب كى نفى كرنااور اس كى توجيد

دنیا میں فضا کل حقیقہ روحانیہ کا مار تین چیزوں پر ہے: ان میں ہے ایک استفاء مطلق ہے اور دنیا میں عاوت جدید یہ ہے کہ جو صحف مال کیر کا مالک ہو اس کو فنی کما جا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم ہے یہ نہیں کتا کہ میرے پاس اللہ کے فزائے میں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں استفتاء مطلق کا دعویٰ نہیں کرتا اور دو مری چیزے علم میں میرے پاس اللہ کے فزائے میں اور اس میں یہ اشارہ ہے فرمایا: میں ارخود فیب کو نہیں جانا اور تمسل کی حضرت نوح علیہ السلام ہے فرمایا: میں ازخود فیب کو نہیں جانا اور قشوں کو ہوتی ہے اور حضرت نوح علیہ اور دھزت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اور این تمین چیزوں کی نفی کرتے ہے متصودیہ ہے کہ ان نینوں مراتب علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نوح مالت ہو میں اس کا دعوی نہیں کرتا۔ سے جھے دی کہ مواقع ہے دی کہ مواقع ہے، رہا کمال مظلق تو میں اس کا دعوی نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی علم الملام فرشتوں ہے اور دھزت نوح علیہ السلام ترام انجیاء علیم السلام فرشتوں ہے افضل معارت نوح علیہ السلام تا میں الملام فرشتوں ہے افضل معارت نوح علیہ السلام تا میں الملام فرشتوں ہے اور دھزت نوح علیہ السلام تمام انجیاء علیم السلام فرشتوں ہے افضال معارت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطور تواضع ہے دور تہ جمول حضرت نوح علیہ السلام تمام انجیاء علیم السلام فرشتوں ہے افضال

علامہ سید محدود آلوی متونی میں ملے اس آئے کا اسٹی بید ہے کہ حضرت فوج بلیہ السلام نے فہایا:

اگر تم جیری محکودت اس وجہ ہے کرتے ہو اور جیری بیروی اس لیے ضیل کرتے کہ جیرے پاس زیادہ مالی اور بن مرتبہ

میرہ پاس ہے قبل نے کرب اس کا دعوی کیا ہے اور جی نے کب تم ہے یہ کما ہے کہ اللہ تعلقی کے در زق کے خزائے اور اس کا بال

میرہ پاس ہے حق کہ تم اس معالمہ میں مجھ ہے بحث کرواور میری نبوے کا انگاد کرو بھی نے تو معرف رسائت اور اللہ علی بیان ہے بیان ہوئے کا دعوی کیا ہے اور اللہ علی بیان ہے کہ فی از خود فیب کو جاتا ہوں حق کہ تم اس کے مستبعد ہونے کی وجہ ہے بات کا انگاد کرو اور میں نے اور میں نے بو کہ اور اللہ سے بات کا اور میں نے جو نبوت کا دعوی کیا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے دووی تے ذریعہ ہے ہور اللہ تعلقی کے خرویے کی وجہ ہے اور اللہ کے خرایا ہے دووی تے ذریعہ ہے ہور اللہ تعلقی کے خرویے کی وجہ ہے اور اللہ اس کے خرایا ہے دووی کی کیاتو انہوں نے آپ سے متعدد خیب کی چروں کے متعلق سوال کیاتو حضرت نوح علیہ السلام نے فریان میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں اس میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں حق کہ تم ہے کو کہ آپ تو ہماری طرح بری اور فریا ہے متالی نہیں ہیں کہ خیس ہیں کہ خیس ہیں کہ کہ میں خوب کا خوبی کا ذریعہ بیا ہے والے میں میں کہ میں کتا کہ میں فرشتہ ہوں جن کہ تم ہے کہ میں میان نہیں ہی کہ خیس نے ان خیس کی کہ تھی خوبی کا ذریعہ بیا ہے والی کیا ہو میں کیا کہ میں خوب کا ذریعہ بیا ہے والی خیس کی کا اس میں خوب کیا ہے والی خوب کیا ہے والی خوب کیا ہو کہ کیا ہو تا کہ کو کیا ہوں کی کہ تم ہیں کو کہ کی جو کہ کو جو بیا ہے والی کیا ہوں کی کہ تم ہی کو کہ آپ تو ہماری طرح دیا ہے والی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو تا کہ کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کو کی کو کیا ہوں کو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا گو کی کو کہ کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا گو کیا گو کیا ہو کیا کیا ہو کیا کہ کیا کیا کیا کو کیا گو کیا گو کیا گو کہ کیا کیا کیا ک

ے کسی چیز کاوعویٰ جس کیا- (روح العالی ج ١١ص ١١٠ مطبوعہ وارالفکر جروت ١١١ه)

اور جو لوگ تمهاری نظروں میں حقیریں ان کے متعلق میں یہ نئیں کتاکہ تمهارے حقیر سیجنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے تواب کو کم کروے گایا ان کے اجور کو باطل کروے کا اللہ خوب جانباہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ہی وہ اس کے موافق ان کو بڑا دے کا اور اگر بالفرض میں ایسا کھوں تو بھرمی مظالموں میں ہے جو جاؤں گا۔

الله تعالی کاار شاوے: انہوں نے کمااے بوح! تم ہے ہم ہے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم ہے ہوتو دہ (اس کو الله تعالی کاار شاو ہے: انہوں نے کمااک اور آخر الله نے چالاتو تم پر دہ عذاب الله بی لائے گا اور آخر (اس کو ) عاج زکر نے دائے نہیں ہوں اگر جس تم کو نسیعت کوں تو جس اپنی نفیجت ہے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تحسیس کراہ کرنے کاارادہ کر چکا ہو، وی تمہارا رہ ہے اور تم ای کی طرف لونائے جاؤے کے کیادہ یہ کتے جس کہ اس (رسول) نے اس کو گارایا ہے تو جرا گناہ جبرے ذمہ ہو اور جس تمہارے (قرآن) کو از فور گھڑ لیا ہے؟ آپ کئے کہ اگر (بافترش جس نے اس کو گھڑ لیا ہے تو جرا گناہ جبرے ذمہ ہے اور جس تمہارے گناہوں سے بری ہوں (اس کا حرب کو ایک کا اور جس تمہارے)

جيدال كامعني

علامہ رافب اصفیاتی متوفی موں یہ کھتے ہیں: جدال کا متی ہے بحث اور متاقف میں فریق مخالف پر عالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدال سافت ور شکرے کو کتے ہیں اور اس المافت ور شکرے کو کتے ہیں اور اس المافت ور شکرے کو کتے ہیں اور اس سے جدال بنا ہے محوا بحث اور متاقش کرنے والوں میں سے ہر قراق دو مرے کو اس کی دائے ہے ہنانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کا معنی بچھاڑ ناہے اور این مخالف کو سخت زمن پر محراناہے۔ (المفردات جاس کا)

علامہ ابو عبد اللہ ماکی ترملی متوفی ۱۹۸۸ ہے لکھتے ہیں: دین جی جدال کرنا محود ہے اس وجہ سے حضرت نوح اور دیگرانمیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کا غلبہ ہو آور جس نے ابن کے موقف کو قبول کرلیا وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور جس نے ابن کے موقف کو قبول کرلیا وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور جس نے ابن کے موقف کو مسترد کردیا وہ ناکام اور نامراد ہوگیا اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو ندموم ہے اور ایس کرنے والما ونیا اور آخرت میں ملامت اور قدمت کیا جاتا ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جزم میں)

خفرت نوح علید السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات

مابقہ آنتوں میں اللہ تعالی نے مطرت فوج علیہ ولسلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تھے جو انسوں نے کفار کے شہمات میں دیئے تھے وان کے جوابات پر کفار نے دوا حتراض کیے:

(۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال سے تعبیر کیااور کماکہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے، اور بیہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید، اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید، نبوت اور آخرت کو طابت کرنے کے لیے دلاکل چیش کرنا اور شبمات کا ازالہ کیا ہے وہ جدال ہے دلاکل چیش کرنا اور شبمات کا ازالہ کیا ہے وہ جدال ہے جو انبیاء علیم السلام کی سنت ہے اور آباء واجداد کی اندھی تھید، جمل اور گمرای پر اصرار کرنا اور اس بر جدال کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

ہے کہ عذاب کو نازل کرنامیری طرف مفوض نمیں ہے ، یہ اللہ کا کام ہے وہ جب جاہے گااس کو کرے گا اور اس کو کوئی عاجز کرنے والا نمیں ہے۔

جب الله تعالى كقار كو ممراه كرف كاراده فرمائ تو مجر ممراه موت مين ان كاكيا قصور ؟

پھرٹوح علیہ اسلام نے فرملیا: اگر میں تم کو تصبحت کروں تو ہیں تم کو اپنی تصبحت سے فائدہ نمیں پہنچا سکت جب کہ القد تم کو گراہ کرنے کا ارادہ کرچکا ہو۔ اس پر بید احتراض ہو آئے کہ جب اللہ تعطیٰ نے بی ان کو محراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر ان کے محراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر حصرت نوح علیہ السلام کو ان کی مراہ بوٹ میں ان کا کیا قصور ہے؟ نیز جب اللہ تعالٰی نے ان کو محراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر حصرت نوح علیہ السلام کو ان کی مراہ سے لیے جینے کا کیا فائدہ تھا؟

اہم رازی نے اس کے جواب میں تکھا ہے کہ میمی اللہ تعالیٰ بندے ہے اس کے کفر کااراوہ کرتاہے ، اور جب اللہ تعالیٰ کس بندے کے کفر کااراوہ کرے تو پھراس کاایمان لانا محال ہے اور حضرت نوح علیہ انسلام نے جو فرمایا تھاوہ ہمارے نہ ہب کی صحت بر صراحاً دلالت کرتاہے۔ (تفییر کبیرج) میں ۱۳۳۲۔۱۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العرفی پیروت ۱۳۵۷ھ)

میں نے دیکھا کہ مفرین میں سے کوئی بھی اس احتراض کا جواب دینے کے دریے نمیں ہوا میرے زدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اذل میں انتہ تعلق کو علم تھا کہ انتہ تعلق ان کا فروں کو ایمان فائے یا نہ لانے کا اختیار عطا فرہائے گاہ لیکن وہ بدایت کو قبول کرنے کی بجلے اپنے آیاء و اجداد کی اندھی تھایہ پر جے دہنے کو اختیار کریں کے اور بہت دھری ہے کام لیس کے اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محراتی پر کے اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محراتی پر رکھنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعلق نے ان کو محرات کی وجہ ہے ہو اس لیے اللہ تعلق نے ان کو محراتی پر بیش کر کھنے کا ارادہ فرمایا کا ہواں سے ارادہ فرمایا ان سکے اپنے افتیار کی وجہ ہے ہو اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش شمی کر سکتے کہ جب تو سنے ہی محمل مواہ کرنے کا ارادہ کرایا تھا تو ہواں نہ کرنے میں ہمارہ کیا قصور ہے ، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السام کو ہدایت کے لیے جینے کا عہد ہو تالازم آیا کیو کلہ حضرت نوح علیہ السام کو ہدایت کے قبول نہیں گیا۔

باوجود انہون نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول نہیں گیا۔

انسان كانعال كى قدرت ميں نداہب متكلمين اور جبراور قدر كى وضاحت

تبيان الْقرآن

افتیار اور ارادہ ہے فماز پڑھنے کے لیے سجد میں جانا چاہے لیکن کوئی نئی طاقت ہم کو سیمنا پاؤٹ میں قلم دیکھنے نے جاتی اور ہم اراد اور دارغ فمازاور مجد میں ہو آب تو بقینا ہے جربو آب لیکن جب کہ ایسا نمیں ہو آب ہم اراد کہ خواہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں ہمارے تمام نیک اور د افعال ہماری پڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں ہمارے تمام نیک اور د افعال ہماری خوبش کے مطابق اور ہمارے افتیار اور ارادہ کے سوائی ہوتے ہیں تو داشتے ہوگیا کہ ہم پر جر نہیں ہم اور ہم تحقار ہیں اور ای افتیار کی بناء پر ہم کو جزایا سزا ملتی ہے ہم بیدا کئی اور موت میں مجبور ہیں ہم اپنے افتیار سے پورا ہوتے ہیں اند اپنے افتیار سے مرسکتے ہیں نہ اجل آنے پر موت کو مو خر کر سکتے ہیں اکہ آج کل کے تعلیم فاتو لوگ کتے ہیں کہ افتیار فلی منصوبہ بندی کی دوا کی اپنی بیوں کو کھلا دیتا تو اس کے استے بچے نہ ہوتے یا اگر قلال محفی کو پروقت طبی اگر قلال محفی کو پروقت طبی اکر قلال موقعی کو بروقت طبی المداول جو تو وہ نہ مرآب حال نکد اللہ توائی نے جن کی پروائن مقدر کردی ہو وہ ہر صال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوا یا کوئی دوا یا کوئی دوا یا کوئی دوا یا کوئی دوا یا کوئی دوائی کی بیدا ہوں گے اور کوئی دوایا کوئی دوایا کوئی دوایا کوئی دوائی کو دو ت میں ہون کو مجبور ہیں اور جن امور جی دو جبور ہیں مثال پر جرت ہوتی ہے کہ جن کاموں میں وہ محاد ہیں خود کو مجبور ہیں اور جن امور جی دہ جبور ہیں ہونہ ہونہ میں ہم محاد ہیں۔ امور نک وہ میں دوائی دور ہر میں دور جبور ہیں ہونہ ہونہ میں ہم محد میں ہم محبور ہیں اور امور شرحید ہیں ہم محمد ہونہ مربا ہا دور امور شرحید ہونہ مرباد دوامور ہیں۔ امور نک وہ میں طوفانوں کا آنہ ڈراوں کا آنہ آئر میں اور درات کے موسوں کا آنا ور امور شرحید سے مراداد کام شرعید ہیں جن میں ہونہ مرباد دوامور ہیں در مردن میں طوفانوں کا آنہ ڈراوں کا آنہ آئر ہوں گا آنہ گری مردی اور درسات کے موسوں کا آنا ور امور دراوں میں طوفانوں کا آنہ ڈراوں کا آنہ آئر میں مردی اور درسات کے موسوں کا آنا ور امور تشرحید سے مراداد کام شرعید ہونہ میں جن میں ہونہ کو گوئی ہونہ دریاؤں اور درسات کے موسوں کا آنا ور درائی در درسات کے موسوں کا آنا ور درائی در درسات کے موسوں کا آنا ور درائی درائی در درسات کے موسوں کا آنا ور درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائ

# وَأُورِى إِلَى نُورُمِ اِنَّكُ لَنَ يُؤُمِن مِنْ فَوْمِ اللَّهُ وَكُونَ وَلَى اللَّهِ وَلَا مَنْ كُلُو اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَنْعُ الْفُلْكُ المَنْ كَلَا تَبُلْتُ اللَّهُ وَالْمَنْعُ الْفُلْكُ اللَّهُ وَالْمَنْعُ الْفُلْكُ اللَّهُ وَالْمَنْعُ الْفُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَالْمَنْعُ الْفُلْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُولُكُولُولُولُكُول

حال بيئهما الموج فكان مِن ان دونول ( اب مصلے اے درمیان مرج مائل ہوئی سروہ دوستے والول می سے ہو گیا 🔾 الله تعالی کاارشلاہے: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی توم میں سے صرف وہی ہوگ ایمان لائے والے تھے جو پہلے ایمان لا بچکے ہیں ہیں آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہوں 0 (حود: ۱۳۷) اختیاع کذرب اور مسئلہ تقدیم

الم این جرمیف قاده سے روایت کیا ہے کہ جب معرت توح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے فلاف یہ ڈعائی: وَفَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الارْضِ مِنَ الدر تُوح نے دعائی: اے محرے دب! زشن یہ کافروں ش الْسَکّافِیرِیْسَ دَیْکارًا - (اوع: ۲۱)

(جامع البيان بر ١٢ رقم الحديث: ١٩٩٤.

جب حصرت نوح علیہ السلام نے بید دُعا کرنی تو اللہ تعالی نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں ہے صرف وہی وگ ایمان لائے والے بتے جو پہلے ایمان لائیکے ہیں۔

الله نعل نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے محفلی یہ فردی کہ وہ ایمان نہیں لائم سے ان کابعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے ایمان لانا ممکن تھا ہے گل تھا اگر ان کا ایمان لانا محفل تھا ہے جمجے نہیں ہے کہ کسی محفص کو امر محال کے ماتھ مکفت کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کو نکہ اس محفی من مواور یہ محل ہے اس کا بواب یہ ہے لازم آسے گا کہ الله تعالی کی فرکا کذب ہوتا ممکن ہواور اس کے علم کا جسل ہونا ممکن ہواور یہ محال ہے اس کا بواب یہ ہوارای ہے کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور مستنع بالغیر ہے الله تعالی کی فردیتے سے قطع نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چو فکہ الله تعالی نے یہ فردے وی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا کمیں گے اس اختبار سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چو فکہ الله تعالی نے فردے وی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا کمی گے اس اختبار سے ان کا ایمان لانا ممکن ہے ایک لانے سے الله تعالی کی فرکا کذب ہوٹا اور اس کے علم کا جمل ہوٹالازم آسے گا اور وہ مختل بالغذات ہے۔

اور بہاں سے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہو تاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تعاکد معنرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بید کفار اپنے افتیار سے ایمان نمیں لاکس کے اس لیے اس نے قرما دیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف دی لوگ ایمان لانے والے تے جو پہلے ایمان لانچکے ہیں۔ اس مسئلہ کی مزیر وضاحت کے لیے البقرہ: اکامطانعہ فرمائیں۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ ہماری محرال میں ہماری وی کے موافق تشقی بناہیے اور طالموں کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کے جائمیں کے O(حود: ۲۷) رویں اور نیاز کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کے جائمیں کے O(حود: ۲۷)

جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع
جب اللہ تعالی نے معرت نوح علیہ السلام کو بہ بتا را کہ ان کی قوم می سے صرف وی لوگ ایمان لاسنے واسلے تھے جو
پہلے ایمان لا چکے ہیں اس کا تقاضا یہ تفاکہ معرت نوح علیہ السلام یہ جان لیس کہ اللہ تعالی ان کافروں کو عذاب و سے والا ہے اور
چو نکہ عذاب کی طریقوں سے آسکن تھا اس لیے اللہ تعالی نے معرت نوح کو یہ بتایا کہ وہ عذاب از قبیل غرقانی ہوگا اور غرقانی
اور ڈو بے سے نجلت کی صورت صرف کشتی ہے ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالی نے معرت نوح کو کشتی بنانے کا تھم دیا۔ مفسرین
کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امرا باحث کے لیے تھا یا وجوب کے لیے اور جس پر واجب موقوف ہو وہ ہی واجب ہو آئے اس لیے
جان بچانا صرف کشتی کے ذریعہ ممکن تھا اور جان بچانا واجب ہے اور جس پر واجب موقوف ہو وہ ہی واجب ہو آئے اس لیے
کا تا می اختلاف ہے۔ اور اس قاعدہ پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی مسلمان ما ہر ڈاکٹر یہ کے کہ اگر فلاں شخص

کے جسم میں خون نہ پینچاہ گیا تو وہ مرجلت کے تو اس کے جسم میں خون خفل کرنا واجب ہے، ای طرح اگر کسی مورت کا بغیر آپ بیٹن کے بچہ پیدا نہ ہو ، ہو اور مسلمان ماہرڈ اکٹریہ کے کہ اب اس کے پیٹ میں مزید آپ بیٹن کی مخبائش نہیں ہے تو اس کی نل بندی کرنا واجب ہے اس طرح اگر کسی شخص کے دونوں گر دے ناکارہ ہو گئے ہوں اور اس کو صبح گر دہ فراہم کر دیا جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گر دہ سے بیوند لگوا لے تاہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے ہیہ جائز نہیں ہے کہ دہ ہیوند کاری کے لیے اپنا کر دہ نگلوا کر کسی کو بید کرے۔ بعض علماء نے بیوند کاری کے لیے اپنے اعتصاء نکلواتے پر اس جدے سے استدالیل کیا ہے :

امام عبدالله بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ سے بیہ صدیث روایت کی ہے: «عفرت عبدہ بن بصامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس شخص نے اپنے جسم سے کسی چیز کو صدقہ کیا اس کو بفتر رصد قہ اجر دیا جائے گا۔ (مجمع الزدائد ج۲ م ۲۰۰۳ الجامع الصغیر رقم الحصیف: ۸۵۹۹)

البنة أمام احديث أس حديث كوان الفاظ كم سائق روايت كياب:

حعرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جس فونس کے جسم پیل کوئی زخم کئے اور وہ اس کو صد قد کر دے تو جتناوہ صدقہ کرے گااللہ اتنا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا (اس مدیث ک سند سیج ہے) استداحمہ جن میں ۱۳۶۱ ملیج قدیم مند احمد ن۵ رقم الحدیث: ۲۵ ما ۱۳۳۰ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۴۹ء ب اس حدیث کا ظاہر معنی میہ ہے کہ اگر کسی فخص نے کسی فخص پر ظلم کیا اور اس کا کوئی عضو کاٹ کراس کی منفعت زاد کل کروی اور اس مظلوم نے اس ظائم کو معاف کر دو تو اللہ تعالی اس کو بغذر جتابت اجر عطافرمائے گاہ ایام احمد کی سند صبح ہے۔

۱۷۱ سے زریک کمی مخص کے لیے ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کاکوئی عضو نکلوا کر کمی مخص کو بہہ کر دے کہ کو نکہ کوئی مخص اپنے جسم کا کوئی مخص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اور اس کے لیے ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو بلاکت میں یا بلاکت کے خطرہ جس ڈال دے۔ شرح مجھے مسلم جلد جائی جس ہم نے اعتصام کی ہوند کاری پر تنصیل ہے بحث کی ہے البتہ اگر کمی مخص کو کوئی عضو دے دیا گیا ہو اور اس کو بل کمت کا خطرہ ہوتو جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس عضو سے ہوند کاری کرائے۔

الله تعالى كى صفات منشابهات بيس متنا خرين كامسلك

اس آیت میں قرایا ہے: واصد العلک ماعید الاماری آمکموں کے مامنے کشتی بنائیے۔"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آمکموں کے مامنے کاؤکرہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۲ھ اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

دلائل تعلیہ مقلیہ علیہ مجھے کہ اللہ تعالی اعتماء جوارج اجزاء اور حقوں سے مزو ہے فندانس آیت کی ہویل کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ذیل دجوہ ہیں:

(۱) اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے جن کو معلوم ہے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ (۱) کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کنایہ ہے اور اس آیت کامعنی ہے آپ بماری حفاظت میں کشتی بنائے۔ (تغییر کیسرج ۲ میں مطبوعہ دارا نفکر بیروت ۱۹۵۰ھ)

قرآنِ مجید اور احادیثِ محید میں اللہ تعالی کے لیے جسمانی اعتباء اور ان کے عوارض اور بوازم کا ذکر ہے، جیسے یہ الاتھ ا ساق (ینڈلی) عین (آگھ) اور احادث بیل ہے: اللہ تعالی آسان میں ہے، اس کی طرف پاک کلے چڑھے ہیں اور آسان ہو تا ہے۔ اللہ تعالی معالی معالی معالی کی طرف تارل ہو آہے ائر معتقد میں کا فدیم ہے لیکن اس کی طرف تارل ہو آہے ائر معتقد میں کا فدیم ہے لیکن اس

تبيان القرآن

کی یہ صفات کاون کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں مشاؤاس کا پاتھ ہے لیکن وہ کیا پاتھ ہے؟ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے آہم اس کا پاتھ مخلوق کے باتھ مشابہ نہیں ہے اور متاخرین علاء نے یہ سمجھاکہ ان صفات کا جوت اللہ تعالی کے لیے محال ہے اس لیے انہوں نے ان صفات میں آور کھا کہ مشاؤید (پاتھ) ہے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین (آکھ) ہے مراد خفاظت ہے اور جہال مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی آسان ونیا کی طرف نازل ہو آہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہو آہے ہیں ہے ہیں ہوتی ہے ہوتی ہے اس مسلم میں مسلم میں انکہ حفقہ من کے خداجب بیان کر رہے ہیں۔

الله تعالى كي صفات متابهات من متعدمين كامسلك

المام ابو عليف نعمان بن عابت متوفى ١٥٠٠ قرات بي:

الله تعالی کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چرو ہے اور اس کا نفس ہے اور قرآن مجید ش الله تعالی نے چرو افتہ اور نفس کا ذکر کیا ہے اپنی وہ اس کی صفات با کیف جیں اور بید نہ کما جائے کہ اس کے ہاتھ ہے مراد اس کی قدرت یا نفت ہے کیو تکہ اس قول ہے الله تعالی کی صفات کو باطل کرنا نازم آ آ ہے۔ افقہ اکبر مع شرد ص سے اس سلبور همر کا سامہ )

الدام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي المتوفى الاصد في السنوى على المعرش كي تغيير بي المحتيج بين:

كلبى اور مقاتل في كماذ استوى كامتن استقرع (رحن عرش پر برقراري) الإعبيده في كماذ اس كامتنى ہے حرش پر برها اور معزر سے الاسنون كي آوپل استباء ہے كى ہے (وہ عرش پر عالب ہے) اور رہے الجسنت تو وہ كتے ہيں كہ عرش پر استواء اللہ تعالى كى صفت بلاكف ہے انسان پر واجب ہے كہ وہ استواء پر المان لائے اور اس كاظم اللہ عرو بال كے برد كر وے - ايك فنص في امام اللك بن انس ہے اس آيت كے متعلق موال كيا: الرحد من على المعرش استوى كه استواء كي الميفيت ہے - ايام اللك بن انس ہے اس آيت كے متعلق موال كيا: الرحد من على المعرش استوى كه استواء كي الميفيت ہے - ايام اللك في ايف عرف ميں نبي آ كئي اور اس پر ايمان لانا واجب ہے اور اس كے متعلق موال كرنا برعت ہوئا جم كر بيشا اور اس كى كيفيت متحل ميں نبي آ كئي اور اس پر ايمان لانا واجب ہے اور اس كے متعلق موال كرنا برعت ہوئات ہوئات اور دور كي اور ان كے علاوہ و كر علاء المسنت ہوئات و اور دور كي بيان كو اي طرح باد صفات قتاب اور معلى عروى ہے كہ جس معرف مين موارك اور ان كے علاوہ و كر علاء المسنت ہو صفات قتاب الت كے متعلق عروى ہے كہ جس معرف مين ان كو اي طرح بير صفات قتاب الت كے متعلق عروى ہوئى ہيں ان كو اي طرح بلاكيف مانتا جا ہے -

(معالم التشزيل ن ٢ص ٢ ١١٠ مطبوعه دا را لكتب العلمية بيروت ١١١١١مه) هد)

تُنْ تَقِى الدين احمد بن تبيه الحراني العنيل المتوفى ١٦٨ عدف البيئة فأوى من اس مئله بر متعدد جكه بحث كى ب اكر ان تمام ابحاث كو جمع كيا جلت توايك مستقل اور مفصل كتاب بن على ب- ووايك مبكه لكمية بي:

ا ایم احمد رمنی الله عند نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ای صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود الله تعالیٰ نے اسپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جس صفت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے تجاوذنہ کیا جائے۔

اور سلف كا فد بب به تفاكه وہ اللہ تعالى كى وي صفت بيان كرتے تھے جو اللہ فود ائى صفت بيان كى ہے يا جو صفت اس كے رسول في دورائى صفت بيان كى ہے يا جو صفت اس كے رسول في دورائى صفت بيان كى ہے مراو ہے مثلاً اس كے رسول في دورائى ہے ابغر كى تحريف اور تعطيل كے اور بغير كى نسك بيده اور تمثيل كے (تحريف سے مراو اللہ تعالى كا باتھ نميں ہے، اور باتھ سے مراو اللہ تعالى كا باتھ نميں ہے، اور

تسکیب سے مراد سے یہ کمنا کہ اس کا افتاد اس کیفیت کا ہے یا وہ عرش پر اس طرح بیضا ہے یا وہ آ سان دنیا کی طرف اس طرح نازل ہو آ ہے اور تحقیل سے مراد ہے یہ کمنا کہ اس کا باتھ تھوں کے باتھ کی حتل ہے اور بول ایمان رکھا جائے کہ اند کا باتھ سے اور وہ کیسا ہے اور رہ کیسا ہے اور رہ کی طرح ہے یہ ہم کو معلوم شہل ہے البتہ وہ تھوں ہیں سے کی کی حتل شہل ہے ، وہ باتھ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی سنے اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ برحق ہے ، اس می طرح ہے ہیں با بھارت شیں ہے ، اور اس کے باوجو واللہ سیمانہ کی کوئی حتل شیں ہے ، اس کی ذات کی کوئی حتل ہے نہ اس کی اساء اور صفات کی اور نہ اس کے افعال کی پس جس طرح ہم کو یہ بھین ہے کہ اس کی ذات اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اس طرح ہم کو یہ بھین ہے کہ اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی کوئی حتل شیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حتل شیں ہے اور اس کی ذات اس سے حقیق مترہ ہوں اور اس کے افعال کی کوئی حتل شیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حتل شیں ہے اور اس کے افعال کی کوئی حسل شیل کی ذات اس سے حقیق مترہ ہوں وہ جس سے برتھ کر کھال متھور شیں ہے۔

اور سلف کا ند ہب تعطیل اور تمثیل کے درمیان ہے وہ انڈ تعالی کی صفات کو گلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں وینے ہور اللہ تعالی کے دات کو گلوق کی وات کے ساتھ تشبیہ نہیں دینے اور اللہ تعالی ہے ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات سے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالی کے ساتھ حتی اور اس کی عالی صفات کو معطل نہیں کرتے اور نہ دہ اللہ تعالی کے کلمات کو ان کے معانی سے اور وہ اللہ تعالی کے کلمات کو ان کے معانی سے موڑ کر تحریف کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالی کے اساء اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔

جو علاہ اللہ تعالی کی صفات کو معطل کرتے ہیں وہ اللہ تعالی عرش کے اساء اور صفات کا وی معنی ہی ہے ہیں جو معنی گلوق کی صفات کا ہے، ہیں جب کسی کہنے والے نے یہ کما کہ اگر اللہ تعالی عرش کے اوپر ہو تو لازم آئے گایا تو وہ عرش ہے اکبر ہویا اصفر ہویا مسادی ہو اور ان جس سے ہر صورت فعال ہے۔ افہوں نے اللہ تعالی کے عرش کے اوپر ہونے کا وی معنی سمجھا ہے جس طرح ایک جسم وہ مرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے ہواس کی شان کے طرح ایک جسم وہ مرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا شان کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے ہواس کی شان کے لائن ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تو بھریہ فرائی لازم نہیں آئی اور ان کا یہ استدلال تو ایسا ہے جسے کوئی محفی یہ کے کہ اگر اس جمان کے اور شائن کا ہونا محال ہے والا ہے تو بھروہ ہو ہر ہے یا عرض ہے کو تک ہر موجود جو ہر ہے یا عرض ہے اور ان دونوں کا صافع اور خالق ہونا محال ہے تو بھرائی ہونا کہ اس جمان کے لیے کسی خالق کا ہونا محال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا سمجے معنی یہ ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شانِ
جلال کے موافق ہے اور اس کے ساتھ مختص ہے، پس جس طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کاعالم ہے اور ہر چیز ر قادر
ہواور وہ سمجے اور یعمیر ہے اس طرح اس کی یہ صفت ہے کہ وہ حرش پر مستوی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور
تدرت کے اثبات سے یہ لازم نہیں آ آ کہ علم اور قدرت کے جو جلوق کے موارض ہیں ان کا جُبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم
آئے اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کے جُبوت سے یہ لازم نہیں آ اک حقوق کے استواء کے جو عوارض ہیں ان کا جُبوت
اللہ کے لازم آئے اور اللہ عرو جل عرش کے اور ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کلوق میں سے کوئی چیز وو سرے
اللہ کے لیازم آئے اور اللہ عرو جل عرش کے اور ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کلوق میں سے کوئی چیز وو سرے
کے اور ہوتی ہے اور یاور کو کہ سلف کے طریقہ کی کالفت پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ نبتی ۔

( مجموعة الفتاوي ج ۵ ص ۳۱- ۴۰ مطبوعه وا را ليل بيروت ۱۸ ۱۳۱۸ م

اب ہم یہ چاہیے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث چیش کریں جن جی ان صفات کا ذکرہے جن کو حنقدین بغیر

ی آویل کے مائے میں اور متا خرین ان میں آویل کرتے ہیں اور ان کی معلی توجیہ دیتہ کرتے ہیں۔ الله تعالى كى صفات متثابهات كے متعلق قرآن مجيد كى آيات لَيْسَ كَوشُلِهِ شَيْوَهُ وَالسَّويْدِ عُلَا يَهِمْدُونِ الله كى حل كوئى چيز شي ب اور دو بحت سفة والا بحت (الشوري: ١١) - ركمنے واللہ--الله عزد جل فنے ولا ہے اور و کیلئے والا ہے لیکن اس کا سنتا اور و کیمنا اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ محلوق کی طرح کانوں سے تہیں سنتااور نہ آئے کھول سے دیکھاہے۔ وَهُوَدِكُلِ شَيْعَ عَلِيهِ ﴿ (الحريد: ٣) اورووير يزكاعالم ب-الله عالم ہے الیکن اس کاعلم اس کی شان کے مطابق ہے الحلوق کی طرح شیں کہ ذہن میں کوئی چیز منکشف ہو یا قوت مرر کہ کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، یا مدرک کے سامنے حالت اور اکیریا حالت انجائیہ ہو یا بھتل میں کسی چیز کی صورت حاصل وهدوار حسه التراجيميس ﴿ ع سف: ١٦٠) وہ تمام رحم كرنے والوں سے زيادہ رحم كرف والا ب-الله تعالى وحم فرما ما يه ليكن الي شان كے معابق وحم فرما ماہے اس كار عم تطوق كى طرح نهيں كه ول بيس وقت بيد ا مسميريه و دورد م وسس م مزرسين مرس يده. ومن يتعمل موسسا مشعوسة افتحراء معهد جس مخض نے سمی نمومن کو عمر اکمل کیا اس کی سزا جنم الِدُافِيهُ الْوَعَمِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ. {النَّهَاء: سيه) يرلعنت قرما آاسيه الله ابن شان ك لا أن خنب فرما يك جلوق ك خنب كى طرح تهي كدخون دوش مارية كا اور بلا يريشهانى مو وَجَاءُ رَبُّكُ وَالْمَلَكُ مُسَمًّا صَفًّا صَفًّا ا اور آپ کارٹ آیا اور فرشتے مف بر صف حاضر ہوئے۔ (PF : 17) الله كا آناجى اس كى شان كے موافق ہے، كلوق كے آئے كى طرح تس ہے كہ جمال يملے نہ مود بال چل كر آج ك-وَيَسْقُلِّي وَجُهُ رَبِّكَ -(الرحمٰ: ٢٤) اور آپ کے رب کا خرویاتی رہے گا۔ الله تعالى كاچرواس كى شان كے موافق ب و كلول كے چرے كى طرح نسي جو جسماني سافت كو معتلزم ب-واصبر لحكم رتيكة فالكذياعبيناه آپ این دب کے فیملہ یر صبر کریں کیونک آپ جاری آ محمول کے سامنے ہیں (FA い声) الله تعالى كى أيميس اس كى شان كے لائق بين كلوق كى أيموں كى طرح نيس بوجميت كومسلزم بين. مَامَنَعُكُارُتُسُخُلِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيَّ تحد کوجس چزنے اس کو سجدہ کرنے سے رو کاجس کو جس نے (ال: 24) النيخ الحول منايا-القد تعالى ك بائد اس كى شان ك لا أن بي كلون كم المون كى طرح شيس جوجهم ك اجزاءاور اعداء بيرا-و عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْي - (ظر: 4) س عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْي - (ظر: 4) وحمن فرش پر بیخاہیے۔

الله تعالی کاعرش پر بینسنان کی شان کے لائق ہے مطلق کے جیسنے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مسلزم ہے۔ وَ کَدَا اللّٰهُ مُعْلُونْ مُنِی تَنگَیلْبُنْدًا - (النساء: ۱۳) اور الله نے موئی سے بھوت کلام فرمایا۔

الله كاكلام كرناس كى شأن سك لا فق به وكلوق كے كلام كى طرح نسي بيد زبان اور مونوں كى جركت اور آواز كو

الله تعالى كى صفات من البات كم متعلق احاديث

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مہلم نے فرمایا: ہر رات کو جب آخری تمائی حضہ ہو آ ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسائن و نیا کی طرف نازل ہو آ ہے اور فرما آ ہے: کوئی ہے جو جھے سے وعاکرے تو ہیں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو جھے سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو ہیں اس کی مغفرت کروں!

(صمیح الواری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ صمیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۸۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۱۳۳۹۸ السنن الکبرنی للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۱۸)

الله تعالیٰ کا آسانِ دنیا پر اُزناس کی شان کے لا اُق ہے ، کلوق کے اُزنے کی مثل شیں ہے جو جسم ہونے کو متنازم ہے۔
حضرت ابو ہر پر ورضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سنے قربایا: الله وو آومیوں کی طرف (وکھ کر ہنتا ہے ، ان میں ہے ایک دو سرے کو قبل کر آئے اور دونوں بنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے ہو چھا: یارسول الله!

یہ کہتے ہو گا؟ فربایا: ایک محف الله کی راہ میں قبل کرآہے اور شہید ہو جا آئے ، پھراللہ اس کے قاتل کو تو ہہ کی توفیل دیتا ہے ،
پس دو مسلمان ہو جا آئے اور الله مزوجل کی داہ میں قبل کرکے شہید ہو جا آئے ۔ (جے حضرت مزو اور حضرت وحش رضی اللہ عنما) (میمی ابواری رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۹)

حضرت ابوالدرواء رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جل نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہ، تم جل سے جو مخص بیار ہویا اس کا بھائی بیار ہو وہ یہ دُعاکرے: اے ہمارے رب اللہ جو آسان جل ہے، تیرا ہم مقدس ہے، تیرا عکم آسان اور زجن جل ہے، جس طرح تیری رحمت آسان جل ہے تُوا پی رحمت ذہن جل کردے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تُو پاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت جل و حمت تازل قربا اور اس تکلیف پر اپنی شفاء جل ہے شفاء تازل فرا۔ بجروہ محض شدرست ہو جائے گا۔ (منن ابوداؤدر قم الحدث: ۱۹۸۹ مند اجر ج۲ مر۲۱)

ائذ تعالی کا آسان میں ہو نااس کی شان کے موافق ہے، محلوق کی طرح نمیں کہ آسان اس کے لیے ظرف بن جائے۔
حضرت معاویہ بن تھم سلمی ہے ایک طویل حدیث مردی ہے انہوں نے فقتہ میں اٹی ایک بائدی کے تحمیر ماردیا پھردہ
اس پر سخت نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیار سول اللہ ! کیا میں اس کو ازاد نہ کر دوں! کہ ہے اس سے بوچھا اللہ کماں ہے؟
آزاد نہ کردوں! کہ ہے فرمایا: اس بائدی کو میرے پاس لاؤ میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے بوچھا اللہ کماں ہے؟
اس نے کہا آسان میں۔ پھر قرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رسوئی اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کردو سے مومن

(میچ مسلم رقم اندیث بن سے اسٹن ابوداؤور قم العت بن سبور سنن النسائی رقم العدیث:۱۳۱۸ اسٹن الکبری النسائی رقم العدیث:۱۳۲۸) اس حدیث کابھی میر معتی ہے کہ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسان میں ہے۔

جلدتيجم

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عدیمیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک کشاوہ رہے نالہ میں بیٹے ہو گئے ہو؟ ہم نے کہا:

رینے نالہ میں بیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک باول گزرا آپ نے اس کی طرف و کھے کر ہو چھا: تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا:

حاب۔ آپ نے فرمایا: اور مزن؟ ہم نے کہا: مزن - (ان تمام لفظوں کا معتی باول ہے) آپ نے بو چھا: کیا تم جانے ہو کہ آسان

اور ذمین کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جائے۔ آپ نے فرمایا: ان کے درمیان اکہتریا بہتریا ترتز سال کی

مسافت ہے۔ (ترفری کی دوایت میں ہے پانچ سوسال کی مسافت ہے) اس طرح آپ نے سات آسانوں کو گنا اور ساتو ہی آسان

کے اور ایک سمند رہے اس کی گرائی کا آنا فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور اس کے اور پہاڑی بگروں کی

مشنوں کے اور ایک سمند رہے اس کی گروں اور گھنوں کے درمیان انتا فاصلہ ہے بھتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھران کی

بہتوں کے اور عرش اور اس کے نیٹے تھے اور اور کے تھے کے درمیان انتا فاصلہ ہے بھتا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھران کی

اس کے اور اللہ تعالی ہے۔

(سنن ابوداوُد رقم الحصصة: ۱۳۳۳ سنن الزرّي رقم الحصصة: ۱۳۳۳ سنن اين ماهد رقم الحصصة: ۱۹۹۳ مـند اجمد ع ص۲۰۷٬۹۰۹)

الله تعالى كاعرش كے أور موناس كى شان كے موافق ہے۔

حضرت انس رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو جسم میں ڈالا جائے گااور جسم یے گئی کیا کچھ اور ذیادہ ہیں! پھراللہ اس میں اپناقدم رکھ دے کہ پھروہ کیے گی: بس اس السمج ابتاری رقم الحدیث: ۱۸۳۸م) اللہ تعدلی کاقدم اس کی شان کے موافق ہے اور قدم ہے اللہ تعدالی کیا مراد ہے؟ یہ دہی جائے ہے۔ متا خرین کے اختلاف کا منشاء

عذمه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوني الاء هرش عقائد جن لكنت بين: الله نعلل ك إجهم س) منزه بون بر

دلا کل تلعید قائم بیں اس کے نصوص کاعلم اللہ تعالیٰ کے سرد کرونا واجب ہے جیسا کہ حقدین کا طریقہ ہے، کیونکہ اس ش سلامتی ہے یا ان کی صحیح تاویلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین علماء نے جابلوں کے اعتراضات دُور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ جو کم علم مسلمان بیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرع عقائد نسنی من میس مطبوعہ کراچی)

علامہ عبدالعزیز پہاروی اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ علاء الجسفت کا اش پر اجماع ہے کہ ان صفات مشابهت کے طاہری معنی عراد نہیں ہیں، چران میں علاء کے دو قد بہب ہیں، حضر من کا قد بہب نہ ہے کہ اللہ تعالی جم اور جم کی مشابہت سے حزو ہے، ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور ان صفات سے کیا عراد ہے اور بد صفات کس کیفیت سے ہیں اس کو ہم اللہ پر چھو ڑتے ہیں۔ انہوں نے کہاتہ پروں پر قائم ہونا اور ہاتھ اور پر اور بائل وہ تمام صفات جن کا قرآن اور حدے ش می ذکر ہے وہ سب اللہ سبحان کی صفات ہیں جن کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے، اور فقد اکبر میں امام اعظم کی طرف بد منسوب ہے۔ کہ ان صفات کی تاویل کرنے ہیں ان صفات کو باطل کرنالازم آ آ ہے اور یہ معزلہ کا قول ہے اور دو مراقہ ہب متا قرین کا ہے جو ان صفات کی اللہ تعلق کی شمان کے موافق آلو ہی شرف کے دانہ میں برقہ ہب اسلام پر احتراض کرتے ہے اور عام صفات کی اللہ تعلق کی شمان کے موافق آلو ہی کو تک ان کے ذانہ میں برقہ ہب اسلام پر احتراض کرتے ہے اور عام صفات کی اللہ وہ شکوک اور شہمات میں ڈالے تھے۔ (نبراس می ۱۵۵ مطبوع شاہ عبدالتی آلیڈی برزیال کے معالم کی اور شہمات میں ڈالے تھے۔ (نبراس می ۱۵۵ مطبوع شاہ عبدالتی آلیڈی برزیال کے ۱۵ میاں

الله تعالى كافرشاو ہے: اور نوح مشتى بنار ہے نتے اور جب بھی ان كى قوم كے (كافر) سردار ان كى پاس سے كررتے تو ان كافراق أرات بوتو ہوں اس كررتے تو ان كافراق أراد سبر ہوتو (وقت آنے پر) ہم بوان كافراق أراد سبر ہوتو (وقت آنے پر) ہم بھی تسارا غداق أراد سبر ہوتو اور كس پر دائى

تختی بنائے کی کیفیت عماس کی مقدار اوراس کو ہنائے کی مدت کی تفصیل اہم عبدالرحمٰن بن علی بن مجرجوزی حنیل متوفی عصصہ لکھتے ہیں:

شخاک نے حطرت این عمیاں دھی افتہ عماست روایت کیا ہے کہ حطرت اوج علیہ السام نے کھانا ہے میرے رہیں!

کشتی کی کیا تعریف ہے؟ اللہ تعدال نے قربایا: وہ گئری کا ایک گھرہے جو سطح آب پر چاتاہے میں اپنے عماوت گزاروں کو اس میں عمات دول کا اور اپنی نافرباتی کرنے والوں کو قرق کردوں کا اور ہے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت اور علیہ السام نے عرض کیا: اے میرے میں! کلڑی کمال ہے؟ قربایا: تم درخت آگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السام نے جس سال تک سام اور خوش کرنا چھو ڈرا الیت ان کا کمال ہے؟ قربایا: تم درخت آگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السام نے جس سال تک سام کو تک کرنا چھو ڈرا الیت ان کا کمال آڑائے رہے۔ جب درخت تیار ہوگئ قرافتہ نوائی نے ان کو تھم دیا کہ وہ درخت تیار ہوگئ قرافتہ نوائی نے ان کو تھم دیا کہ وہ درخت کیا گئی اور انہ کہ مور کی طرح بناؤ اور ان کا مرمور کی طرح بناؤ اور ان کہ بھی بناؤ اور ان کا مرمور کی طرح بناؤ اور ان کا مرمور کی طرح بناؤ اور ان کے جو نوگ کی تعداد کی کہ سختی بناؤ کی تعداد کی کہ سختی بناؤ کی تعداد کی کہ سختی بناؤ کی تعداد کا اور ان کے مرف کرتی بناؤ کی تعداد کی کہ سختی بناؤ کی اور اس کا عرض اور اس کا عمق تینتیں مام اور یافٹ بھی ان کے مرف حزل جی وحش جانوں نے کشی پر بلا۔ حضرت این عباس نے فربایا: اس کا عمق تینتیس باتھ کھی ان کے مرف حزل جی وحش جانوں دول کو کام پر نگا اور اس کاعش تینتیس کی تین مزایس تھیں، پہلی حزل جی وحش جانوں دوندے اور حشرات الارض تھے وو مری مزل جی جونل جی جونل کی مرف کر سے کہ کو میں دونہ ہی دو مری مزل جی وحش جانوں کو دیدے اور حشرات الارض تھے وو مری مزل جی جونل جی بیات اور اس کاعش تینتیں مربی مربی مربی مربی جونا ہے اور میشرات الارض تھے وو مربی مزل جی جونل جی جونل جی بی کو ان کی مربی مربی مربی مربی میں دونہ ہی دونہ ہی دو مربی مربی مربی مربی میں دونہ ہی دونہ ہی دو مربی مربی میں دونہ ہی دو مربی مربی میں میں دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی دونہ ہی د

تبيان القرآن

دو سرے جوان تے اور سب اوپر تیسری منزل میں مطرت فوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روائت ہے

کہ حضرت نوح علیہ انسلام کی سنتی کا طول بارہ سو ہاتھ اور عرض چیر سو ہاتھ تھا۔ قادہ نے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ اور عرض
پرنج سو ہاتھ تھا اور اس کا عمق پانچ سو ہاتھ تھا۔ این جر سنج نے کہا: اس کا طول تین سو ہاتھ اس کا عرض ڈیڑھ سو ہاتھ اور اس کا
عمق تمیں ہاتھ تھا۔ اس کی بلائی منزل میں پر ندے ور میانی منزل میں معزت نوح اور ایمان والے شے اور اس کی چیل منزل میں
در ندے تھے۔ (زاو المسیر جسم سم سود سو معملوں الکتب الاسلای بیروت عمرات اور ایمان والے شے اور اس کی چیل منزل میں

سنتی بیائے میں کتناعرمہ لگا؟اس میں بھی کی اقوال ہیں۔ عمرہ بن انحادث سے دوایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جالی سال میں مشتی بیائی۔ حضرت اپن عباس رضی الله صماسے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بیائی اور کعب سے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بیائی۔ (انجامع لادکام القرآن جزنا میں مطبوعہ دارالفکر بیروت ما ملے)

المام الخرالدين رازي متونى ١٠٠٧ ه لكعة بين:

تحشتى يناف كانداق أزاف كي وجوه

نوح علیہ السلام جب تحتی بنارے تھے تو ان کی قوم کے کافر مردار ان کو تحتی بنا آد کھے کر ان کا زاق اُڑائے تھے۔ امام فخرالدین رازی نے ان کے زاق اُڑانے کی حسب ذیل دیوہ بیان کی جیں:

(ا) وہ یہ کتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کار موئی کرتے تھے اور بن مے پر حی- (در کمان)

(P) اکر تم رسالت کے دعویٰ بیں سیج موستے تو اللہ تعالی تم کو تشقی بنانے کی مشقت بیں نہ وال-

(۳) اس سے پہلے انہوں نے کشتی نئیں دیمی تھی نہ ان کو یہ معلوم تھاکہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے دواس پر تعجب

كرت تاورجة بي

(۳) وہ کشتی بہت بڑی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنارہ ہے تھے وہ جگہ پانی ہے بہت دُور تھی اس لیے وہ کہتے تھے پہل پر پانی اسی ہے اور اس کشتی کو دریاؤں اور سمندر کی طرف لے جانا تمادے بس جس نہیں ہے اس لیے ان کے خیال جس اس جگہ کشتی بنانا محض ہے مطلی کا کام تھا۔ (تغییر کبیرج) میں ۳۳۵)

حعرت نوح عليه السلام كے جوابانداق أزانے كالمحمل

اس کے بعد فرمایا: نوح نے کماتا اگر تم ہماراغداق آڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تسارا نداق آڑا کمیں کے اس ک

حسب ذیل وجوه میں: ترجی

(۱) تم حارب مشتی بنائد کانداق اُڑا رہے ہو، ہم تمهارے غرق ہونے کانداق اُڑا کیں گے۔ (۲) تم حارا دنیا پس نداق اُڑا رہے ہو ہم تمهارا آخرت س نداق اُڑا کیں گے۔

مذيجم

(٣) تم ہمیں جلال کئتے ہو حالۂ نکہ تم خود اپنے کفرے اللہ کی نار انسکی مول لینے ہے اور دنیا اور آخرت کے عذاب ہے جاتل ہو، تو تم غراق أزائ جائے كے زياده لا أق مو-

اگرید اعتراض کیا جائے کہ خداق اُڑانا تو انجیاء علیم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح عليه السلام كانداق أثراته وراصل ان كهذاق أثراف كابدله اور سزا تقى اور اس يرقداق أثراف كااهلاق صور تأمما ثمت كي وجدے کیا گیاہے جیساکہ قرآنِ مجید میں ہے:

يُر الْي كابدله اى كى شل يُر اللي بــــ حَرَاعُسَيْقَ فِيسَيِّقَ فَيْسَيِّقَ فَيْ اللهِ وَالتُورِي: ٢٠)

الله تعالی کاارشاد ہے: حتی کہ جب ہارا تھم آپنچااور تؤر أیلنے نگاتو ہم نے (نوح سے) فرمایا: اس کشتی میں ہر حسم کے (نر اور باوہ) جو ژون کو سوار کر لو اور اپ گھروالوں کو بھی سوا ان کے جن (کو فرق کرنے) کا فیصلہ ہو چکا ہے ' اور ایکان والوں کو بھی سوار کرلو اور ان بر کم نوگ بی ایمان لائے بھے 🔾 (حوو: ۲۰)

تؤر کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

الله تعالى فرمايا ب: اور تورأ الحفاقا - تورك متعلق كي اقوال بن:

(۱) حضرت این عیاس، حسن اور مجلمه کا قول ہے: اس سے مراد رونی پکانے کا تنور ہے، مجران کا اختلاف ہے، بعض نے کما: یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تنور تھا بعض نے کمانیہ حضرت آدم کا تنور تھا اور بعض نے کمانیہ حضرت حواء کا تنور تھا اور بعد میں حضرت نوح کا تنور ہو گیا۔ پراس تنور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ تعجی نے کہانید کوفد کی ایک جانب تھا صرت علی نے کمان یہ کوف کی ایک معجد میں تھے اور اس معجد میں ستر نبیوں نے تمازیز ھی تھی۔ ایک قول میرے کہ میہ تنور شام میں ایک جگہ بر تھا جس كانام مين الوردان ہے - ايك قول بير ہے كہ بير تنور ہندين تفا- ايك قول بير ہے كہ ايك عورت تنور ميں روٹياں يكاري مقى اس نے معزت نوح كو شور سے بانى نكلنے كى خروى تو معزت نوح في اى دقت كشتى ميں تمام چيزيں ركھنى شروع كروي -

(٣) خورے مراوب سطح زمین اور عرب سطح زمین کو توریختے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

مُعَنَّحُنَّا أَبُوابُ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُبَّهُ مِينًا ہیں ہم نے موسلاد هار ہارش ہے آسان کے دروازے کھوں وَّعَنَجُرُنَا الْأَرُصَ عُيُونًا فَالْنَفَى الْمَا يُحَلِّى آمَيْر ویے اور ہم نے ذین سے جشے جاری کردیے تو وہ بالی اس امرے خَدُقُدِرَ-(القمر: ١١٠١) ساتھ واصل ہو کیا جو (ان کی ہلاکت کے لیے )مقدر ہوچکا تھا۔

(۴۳) تورے مرادہ نشن کی محرم اور بلند جگہ اور نشن کی بلند جگہ سے پانی نگلافواس کی بلندی کی وجہ ہے اس کو تؤر کے ساتھ تعبیہ دی تی۔

ان اقوال من رائع قول يه ب كه تؤر ب مراد رويوں كا تؤر ليا جائد

( تغییر کبیرج ۱ ص ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ مطبوعه دا دا نفکر بیرد ت ۱۵۱۵ه ) حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تنصیل الله تعلل نے تھم دیا تھاکہ ہرجاندارے نراور ماوہ کا ایک جو ڈائٹتی جس سوار کرلیا جائے اسوالیان کیا گیااور فرمایا: اور ايمان والوں كو بھى، اور ايمان لانے والے كم تھے۔ امام اين جو ذي نے لكھاہے كہ ايمان والوں كى تعداد بي آغد اقوال بيں: (۱) عکرمہ نے حضرت این عباس رمنی اللہ عنماہے روایت کیاہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ا قراد تھے۔ (۴) یوسف بن مران نے حضرت این عباس وضی الله مختمات دوایت کیا ہے کہ حضرت توح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسی (۸۰) انسانوں کو سوار کیا تین ان کے بیٹے تھے اور تمن ان کے بیٹول کی پیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔

(۳) ابوصل کے نے حضرت این عباس سے دوایت کیا: یہ اتنی (۸۰) انسان تھے۔ مقاتل نے کما: چالیس مرد اور چالیس عور تنی تھیں۔

- (٣) این جریج نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے: کل جالیس نفر تھے۔
  - (۵) ابونیک نے حضرت این عباس ہے روایت کیا ہے: تمیں مرد تھے۔
- (۱) ترظی نے کما: حصرت نوح اور ان کی بیوی ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفریقے۔
  - (2) کل سات نفر منے: معترت نوح تن بنے اور ان کی تین بیویال سے احمش کا تول ہے۔
    - (٨) این اسخل نے کما: عور تول کے علادہ دس نفر تھے۔

(زاد الميرج ١٠٥٠-١٠١٠ مطوعة ككتب الاسكامي بيروت ١٠٥٠ ١١٥٥)

حضرت بوح علیہ انسلام کے ان تین بیٹوں کے ہم سام، حام اور یافٹ تھے ہو کشتی ہیں سوار ہوئے۔ ایک بیٹا کنعان تھا، وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی ہیں سوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی میں سوار نہیں ہوئی اور ڈوب کی۔ زیادہ مشمور قول ہے ہے کہ کشتی ہیں سوار ہوئے والے اسی (۸۰) نفر تھے، لیکن اس کی صحح تعیین معلوم نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشادی: اور نوح نے کماناس کشتی جس سوار ہو جاؤا اس کا چانا اور تھمرنا اللہ بی کے نام ہے ہے ، ب شک میرارب ضرور بخشنے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے 0 (حود: ۴۱)

ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کانام لیا

حضرت توح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے عام کے ساتھ اس کھتی جس سوار ہو جاؤا اس جس یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے عام کا ذکر کرے حتی کہ اس ذکر کی برکت ہے اس کا مقعود ہورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر جیٹھتے وقت- اس کی تفصیل ان شاء اللہ الر خرف: ۱۳-۱۳ میں آئے گی۔

معرت ابو ہری، رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ ذی شان کام جس کو سب الله الرحم الرحمي الرحميم ك ماتھ شروع ندكيا جائے وہ عتم م ميتاہے۔

( آریخ بقدادی مرید) الجامع الصفیرر قم الحدیث: ۱۸۳۴ کنزالیمالی رقم الدیث: ۹۳۳ مالله سیوطی کی دمزے معاباتی بید مدیث ضعیف ہے)

القد کے نام سے مراد اللہ کاذکر ہے اس طرح اس صدیث کی درج ذیل صدیث سے موافقت ہو جاتی ہے۔ معفرت ابو ہررہ و رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیدوسلم نے فرمایا: ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤور قم الدعث: ۱۳۸۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۹۳ سمج این حبان رقم الدیث: (۱۳۱) الجامع؛ لعنجرر قم الحدیث: ۱۳۹۵) حضرت ابو جریره رمنی الله عند بیان کرتے جی که جروه کلام یا جروه کام جو الله کے ذکر ہے نہ شروع کیا جائے وہ تاتمام رجتا الله برده الله برده الله برده کام دو الله کے ذکر ہے نہ شروع کیا جائے وہ تاتمام رجتا الله برده الله برده الله برده الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کام دو الله برده کیا جائے دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو تاتمام دو

ہے۔(مسنداحہ ج می ۳۵۹)

نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر متنبہ فرایا کہ اس کشتی کا چانا اور ٹھرڈ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے عظم اور اس کی قدرت ہے ہے اور یہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کویہ خبروی کہ یہ کشتی نجات کے حصول کا سبب نمیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فعنل ہے ہوگی اور انسان کو چاہیے کہ وہ اٹی قوت اور طاقت پر بحروسہ نہ کرے اور نہ ملابری امباب پر اعتماد کرے بلکہ تمام چیزوں ہے صرف نظر کرکے مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے۔

الله تعالى كاارشاو ہے: اور وہ کئتی انس بہاڑ جیس موجوں ش کے کہ جاری تنی اور نوح نے اپ بیٹے کو پگارا جب کہ وہ ان سے انگ تعالیم بی بیاڑ کی جب کہ وہ ان سے انگ تعالیم بی بیٹے اور اور کافروں کے ساتھ نہ رہوں اس نے کما میں عنقریب کسی بہاڑ کی بناہ میں آ جاؤں گاجو جھے بچائے کی نوح نے کہا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچائے والا نسی ہے سوا اس کے جس پر (خود) انشہ رحم فرمائے اور ان دو توں (باپ بیٹے کے در میان موج حاکل ہوگئی سووہ ڈو بے والوں میں ہے ہوگیں (مود: ۱۳۳-۲۳) محضرت توح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا؟

اس جكديد اعتراض مو آب كر حطرت نوح عليه السلام فوديد وعافرال على:

اے میرے دب! کافرول جی ہے کئی کو زشن پر اسے والات

رَبِّ لَا تَندُرُ عَلَى الْارْصِ مِينَ الْكُنْفِيرِيْنَ دَيَّارًا-

-39% (M:2)

مجرانهوں نے اپنے بینے کو اس کے تقریمے باوجود کیوں پگارا؟ اس کے جوابات حسب ویل ہیں:

(۱) ہوسکتاہے ان کابیامنافق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا اظمار کر آ ہو اور در حقیقت کافر ہو۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام کو بید علم تھا کہ وہ کافرے لیکن ان کو بید ممان تھا کہ جب وہ طوفان کی ہولنا کیوں اور اس میں غرق ہوئے کے مخشرہ کامشاہدہ کرے گاتو ایمان لے آئے گا لفترا انمول نے جو کما: اے میرے بیٹے! بہارے ساتھ سوار ہو جاؤا ان کا یہ قول اس کو ایمان پر رافب کرنے کے لیے تھا۔

نیز فرایا: جسب کہ وہ ان سے الگ تھا اس کا ایک محمل ہد ہے کہ وہ کشتی سے الگ تھا کیونکہ اس کا کمان ہد تھا کہ وہ پہاڑی 
ہناہ کے سبب فرق ہوئے سے نکے جائے گا اس کا وہ سرا محمل ہد ہے کہ وہ اپنے باب اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے الگ تھا،
اس کا تیسرا محمل ہے ہے کہ وہ کفار کی جماعت سے الگ کھڑا ہوا تھا اس کے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کمان کیا کہ شاید وہ
الحان نے آئے کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو نوا کی تھی اور فرمایا تھا: اور کافروں کے ساتھ تد
رہو۔

جب حفرت نوح کے بیٹے نے کہا: بہاڑ جھے بھالے گا تو حفرت نوح علیہ السلام نے متنبہ فرایا: تم نے غلا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نبع ہے سوااس کے جس پر اللہ رحم فرائے۔

تبيان القرآن

جلديجم

3

علولالدع العلاء على فاحبيراحسن واليق ه معالقة ترا

تبيأن القرآن

الله تعالیٰ کارشاوے: اور عم ریا کیا کہ اے زهن اپنایانی نگل ہے، اور اے آسان عمّم جاہ اور پانی ختک کر دیا گیا۔ اور کام پورا کردیا کیااور کشتی جودی بہاڑ پر ٹھمر کئی اور کمہ دیا گیا کہ خالم لوگوں کے لیے (رحمت ہے) دوری ہے O(ھود: ۱۳۳) مشکل الفاظ کے معانی

السلعى مناءك: تم ي جوياني محوث كرفكا يواس كوفي لويا نكل لو.

اقلعی: بارش برساناموقوف کردو-عیض کامعی ہے کم ہوگیا یمال مرادہ پال خک ہوگیا-

صصبی الامسر: تقدیر می نکھا ہوا ہو را ہو گیا یعنی معزت نوح کی قوم کے کافروں کا ہلاک ہو نااور مومنوں کا نجلت بإنا۔

جودی: ید ایک بہاڑے ہو کردستان کے علاقہ مل جزیرہ این عمرکے شال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع ہے شردع ہو کر جنوب میں کردستان سک علاقہ میں اور جبل الجودی ای سلسلہ کا ایک بہاڑ ہے، یہ بہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہورے - ( تعنیم افترآن مختاج موساس)

الله اوراس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرتا

الله تعالی نے ذیمن کو تھی دیا کہ دوا پناپائی نگل کے اور آسان کو تھی دیا کہ دوبارش پر مانامو توف کروے اس سے معلوم ہوا کہ اس ہوا کہ ذیمن اور آسان الله تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت فیرافقیاری ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا نات شر ہو بھی تغیرات اور حوادث و قوع پر ہوتے ہیں دہ سب الله عزوجل کے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زمین اور آسان کو ندا کرکے ہو الله تعالی نے خطاب فرایا ہے اس کے متعلق مغزری نے لکھا ہے کہ یہ خطاب ہو نکہ ذمین اور آسان کو ندا کرکے ہو الله تعالی نے خطاب فرایا ہے اس کے متعلق مغزری نے لکھا ہے کہ یہ خطاب ہو نکہ نے ہو سکتا ہو گئی ہو جس کا ہمیں اور ایس کی طرب ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو گئی نے ان میں سننے اور سمجھنے کی الی ظامیت شمیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور اماری تھر ہے ، ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے ان میں سننے اور سمجھنے کی الی ظامیت رکی ہو جس کا ہمیں اور اک تمیں ہے۔

حضرت ابن عباس رمنی القد عضابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس کے کہا جس کیے بہچانوں کہ آپ اللہ علیہ و کہا ہیں۔ فربایا: اگر میں اس تھجور کے در خت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ کو اس میں ایک بہجانوں کہ آپ اللہ علیہ و سلم نے اس تھجور کے خوشہ کو بلایا، تب وہ خوشہ در خت سے وے کہ جس اللہ کا رسول ہوں تو پھرا ہی رسول اللہ علیہ و سلم نے اس تھجور کے خوشہ کو بلایا، تب وہ خوشہ در خت سے انتظام کے سامنے کر حمیہ بھر آپ نے فربایا: اوٹ جہ تو وہ اس طرح ہوٹ کیا تو وہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔

(سنن الرفدي رقم الحديث: ٩٣٩٦ اللبقات الكبري جام ٩٨٣ سند احد جام ١٩٣٠ سنن داري رقم الديث: ١٩٥٠ والمعجم ،لكبير رقم الحديث: ٩٣٦٢ المستدرك ج٢ ص ٩٣٠ سنن كبرى لليستى جه ص ١٥٣٠ ولاكل النبوة لابي هيم رقم الحديث: ١٩٩٧ ولاكل النبوة لليستى ج٢ ص ١١)

حضرت على بن ابى طالب رضى الله عند بيان كرتے إلى كه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كله كے ايك راسته من جارہاتھا آپ كے سامنے جو بھى پہاڑيا ور خت آ تا تعاوہ كمتا تعادالسلام عليه كايارسول الله-

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٠٤٦٠ سنن الداري رقم الحديث: ٣٠ ولا كل النبوة لليستى ج٢ص ١٥٨٠-١٥٥٣ شرح الدنر رقم الحديث: ا)

ید ہمی ہوسکتا ہے کہ جمادات ہیں صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے اور سیجینے کی صلاحیت ہو، اور صرف وی ال ہے کلام کر سکتے ہول ؟ آخر الذکر مدے ہے ہے مطوم ہو آ ہے کہ سیدنا مجر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کا نکلت کے لیے تھی اور جرچیز آپ کی رسالت کی کوائی دیتی تھی اور اول الذکر مدیث سے یہ معلوم ہو آ

تبيان القرآن

ہے کہ ورخوں پر نگے ہوئے خوشے بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے تو اگر ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہم ان ورخوں ہے بھی کئے گزرے ہوئے۔

جودی بیاژ پر تشتی ٹھیرنے کی تفصیل

ا انام این انی حاتم اپنی سند کے ساتھ مجلد سے روایت کرتے ہیں: جودی ایک جزیرہ میں میاڑ ہے، سب بہاڑ غرق ہوگئے سے مید پہاڑ اپنی تواضع اور بجزی وجہ سے غرق ہوئے سے نیچ رہ معفرت نوح علیہ السلام کی کشتی ای جگہ لنگرائدا ذہوئی تھی۔
مقدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماہ تک کشتی میم کلی رہی، کشتی ہے سب افر کئے اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ٹابت و سالم بیمیں رکی رہی، حتی کہ اور کو بھر لیا، حالا نکہ اس کے بعد کی بھرین اور سالم بیمیں رکی رہی، حقی کہ اس کے بعد کی بھرین اور مضبوط کشتیاں بنیں، مجزیں اور راکھ ہوگئیں۔

عکرمہ نے حضرت ابن عمیاں رضی اللہ عظما ہے روایت کیا ہے کہ کشتی ہی حضرت توح علیہ السلام سمیت اسی (۹۰)
انسان ہے۔ ایک سوبچاس دن تک وہ سب کشتی ہی ہی رہے۔ اللہ تعافی نے کشتی کامنہ کمہ کرمہ کی طرف کردیا۔ وہ کشتی جالیس
دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی کی اللہ تعافی ہے اسے جودی کی طرف روانہ کردیا ، وہل جاکر وہ تحمر گئی ۔ حضرت توح علیہ
السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خطبی کی خبرات ، وہ ایک مردار کو کھانے جن لگ کیا اور دیر لگادی۔ آپ نے ایک کو تر کو بھیجادہ
الی چونچ میں ذبون کے درخت کا پا اور پنجول میں مٹی نے کر آیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ مگایا کہ پانی سوکھ
کیا ہے اور زمین ظاہر ہوگئی ہے۔ آپ جودی کے نیچ انرے اور وہیں ایک بہتی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن میں کو جب لوگ
بیدار ہوئے تو ہر مخص کی ذبان بدلی ہوئی تھی، وہ ای (۸۰) ہم کی ذباعی بول رہے تھے، ان جی سب سے بہتر زبان عربی تھی،
اور کوئی مخص دو سرے کا کلام سمجھ نہیں رہا تھا۔ اللہ تقائی تے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب زبانیں سکھادیں اور آپ ہر

(تغیرام) این ابی حاتم به ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می ۱۳۹۳ می این جم رجب کو حضرت نوح امام این جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام سنتی میں سوار ہوئے اور انسول نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھااور چید ماہ تک سختی ان کو لے کر سفر کرتی ربی اور محرم تک سفرجاری رہااور وس محرم کو وہ کشتی جودی میاڈ پر کشرانداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ اسلام نے خود روزہ رکھاا در محرم تک سفرجاری رہااور وس محرم کو وہ کشتی جودی میاڈ پر کشرانداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ اسلام نے خود روزہ رکھا در کشتی میں سوار سب نوگوں کو روزہ رکھنے کا تھم دیا حتی کہ وحش جانوروں اور چرپایوں نے مجمی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے روزہ رکھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۳۲۰ ۱۳ الجامع لادکام القرآن جر۹ م ۳۸۰ مختر آریخ دمثق ج۲۶ م ۲۰۰۰ تغییر این کثیر ج۲ م ۴۹۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا پجھے یہود ہوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے دس محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے بوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا: یہ دہ دن ہے جس دن ہیں اللہ نے حضرت موکیٰ اور بنواسمرا نیل کو غرق سے نجلت دی تھی اور ای دن ہیں فرعون غرق ہوا تھا اور اسی دن ہی حضرت نوح کی مشتی جودی پہاڑ پر تھمری تھی تو حضرت نوح اور حضرت موکیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا ہے نہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ہی حضرت موکیٰ کی بہ نسبت ذیادہ خی دار ہوں اور اس دن کا روزہ رکھنے کا (بھی) زیادہ حی دار ہوں ، پھر آپ نے اپنے اصحاب کو اس دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔ (مند احمر ج۲ ص ۳۷۰-۳۵۹) تکمبر کی ٹرمت اور تواضع کی تعریف

جودی بہاڑنے انلہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیا تو انلہ تعالی نے اس کویہ عزت اور سرفرازی عطافرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بخشی اس بہاڑ پر تنظرانداز ہوئی اور مخلوق میں انلہ تعالی کی بھی شفت جاریہ ہو اس کے سامنے تو اضع اور عابری کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دلیل عابری کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ذلیل عابری کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے اور بھی ناکام نہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو ناقتال فلست اور ناقتال اور خوار کرتا ہے اور بھی ناکام نہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو ناقتال فلست اور ناقتال تعبر بھے ہوں اللہ تعالی اس کو ایک مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور یہ واضح قرما دیتا ہے کہ بھٹ سربلند دہنے والی صرف اللہ عزوج اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے زبان ما واللہ مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور یہ واضح قرما دیتا ہے کہ بھٹ سربلند دہنے والی صرف اللہ عزوج کی ذات ہے۔ ہمارے زبان شاء اللہ امریکہ کی بادی ہے۔

وُوٹ پھوٹ گیا اور انب ان شاء اللہ امریکہ کی بادی ہے۔

حضرت الس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام مقباء تھا اور وہ تمام سواریوں میں بیشہ سب سے آگے رہتی تھی اور کوئی اس ہے آگے ضیں نکل سکناتھا ایک مرتبہ ایک اعرائی ایک اونٹ پر سوار تھا وہ صنباء سے آگے ذکل میں بیٹ رہتی تھی دو کوئی آور سول اللہ تعاوہ صنباء سے کا جمنباء بیٹھے رہ گئی آور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اللہ تعالی نے اپ اور بید لازم کر لیا ہے کہ جس چے کو دنیا جس سر بلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سر گون ہمی کرتا ہے۔

(صحح ابتخاری رقم الحدیث: ۳۸۷۳ سنن ابزداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۳ سنن انسائی رقم انصب : ۴۵۹۰ سند احد رقم الحدیث: ۹۳۰۳ ۹۳۰۳۳ عالم الکتب صحح این حیان رقم الحدیث: ۹۳۰۳)

معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: صدقہ کسی ہال ہیں کی نہیں کرتا اور معتلّی مانتھنے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ کرتا ہے، اور جو فخص بھی اللہ کی بار گاہ ہیں تواضع کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مربلند کرتا ہے۔ (مجے مسلم رقم الحدیث: ۳۵۸۸ منداح رقم الحدیث: ۱۹۰۸، طبع جدید، مطبوم دارالعکر)

حضرت عیاض بن حمار رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اعارے درمیان قیام فریا ہوئے اور آب نے خطبہ دیا اور فربلیا: الله نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اور اکلسار کرد حتی کہ کوئی فخض دو سرے پر خرند کرے اور کوئی فخص دو سرے پر تظم نہ کرے۔ (سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۵۹) ان بچوں اور جانو رول کا کہا قصور تھا جن کو طوقان میں غرق کمیا کہا؟

الله تعالى نے فرایا: اور کام پورا کردیا کیہ لین نقدیر کالکھا ہوا ہورا ہو کیہ کافر غرق کردیے گئے اور مسلمانوں کو نجات دے دی گئی۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالی نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وقت میں ہو کر رہتا ہے، زمن و آسان میں اس کے تعام کو نافذ ہونے ہے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی قضاء کو کوئی نال نہیں سکتا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں نابالغ ہے بھی ہلاک ہو سے بتے تو کفار کے جرم کی دجہ ہے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعالی کے اصول اور اس کی حکمت کے متاتی ہے اس کا جواب یہ دیا گیاہے کہ طوفان آنے ہے چالیس سال پہلے کافر عور تول کو اللہ تعالی نے باتھے کر دیا تھا اور اس طوفان سے چالیس سال ہے کم عمر کاکوئی آدمی ہلاک جمیں ہوا۔ (تمذیب کافر عور تول کو اللہ تعالی دو سما جواب یہ ہے کہ طوفان جی بچوں کا ہلاک ہوتا ای طرح ہے جسے اس طوفان جی پر ندوں اس کا ایک ہوتا ای طرح ہے جسے اس طوفان جی پر ندوں ا

جے ندوں اور در تدوں کا ہلاک ہوتا اور ان کی ہلاکت ان کے حق جس عذاب نہیں تھی بلکہ ان سب کی مت حیات ہوری ہو گئی تھی، اور جس طرح طؤل جانوروں کو اللہ تعالی کے افان سے ذرج کرنا ان کے حق جس عذاب نہیں ہے اس طرح ان بچول کا طوفان جی فرق ہوتا بھی ان کے حق جی عذاب نہیں تھا تیمرا جو اب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا نکات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی محلوق جی جس طرح جائے تھرف کرے، کسی کو اس پر اعتراض کاحق نہیں ہے، اللہ تعالی فرما آئے:

الله جو کھے ہمی كر ياہے اس كے متعلق اس سے سوال تهيں

لَا يُسْتَلُّ عَمَّ يَمْعَلُ وَمُوْمُ مُنْتَكُلُونَ -

كياجات كالوراوكون يسوال كياجات كا-

(الانجاء: ۳۳)

الله تعالى كسى كافرير رحم شيس فرمائ كا

نیز الله تعالی نے فرمایا: اور ظالم لوگوں کے لیے (رحمت ے) دوری ہے۔

الم ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ وای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(جاسع ابديان وقم الحديث: ٥٠٠٥ المستدوك ج٢ص ٢٥٠٤ ١٠٠٠ ماكم في اس كى سند كو سيح قرار ديا ب الجاسع لاحكام القرآن

جزه ص ١٩٠٨ تغييران كثيرج ٢٩٠١- ١٩٩١ تغييرانام ابن الي حاتم رقم الحدث: ١١٠٨٠٨

ابوطالب اور ابولب کے عذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ فی نفسہ ان پر رحمت نہیں ہے بلکہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان سکے عذاب میں تخفیف کی گئی۔

الله تعالى كاور شاوع: اور نوح في البخرب كو يكارا سوكمائي شك ميرا بينا مير الله الل عدد اوريقينا تيرا دعده برحق ب اور توتمام ماكمول بي بردا ماكم ب ٥ إحود: ٣٥)

حضرت نوح عليه السلام كي بيول كي تفصيل

مافظ جلال الدين سيونطي متوتى 🕶 مد لكصة إل

امام محرین سعد اور امام این عساکرنے اپنی سندول کے ساتھ حضرت این عباس رمنی الله عنماے روایت کیا ہے: جس زمانہ میں حضرت نوح علید السلام بریدا ہوئے تھے، اس زمانہ میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں هوث تھے، جب حضرت نوح طیہ السلام کی عمر چار مواسی (۴۸۰) سال ہوگی تو اللہ تعلق نے ان کو اعذان تبوت کا بھی دیا، حضرت نوح علیہ اسوام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف وعوت وی مجران کو بھٹی بنانے کا عظم دیا، جس دفت انہوں نے بھٹی بنائی اور اس بیس سوار ہوئے اس دفت ان کی عمر چھ سوسل تھی، جن کافرول نے اس طوفان بیس غرق ہو ناتھاوہ غرق ہو گئے، بھٹی سے انز نے بیس سوار ہوئے اس دفت ان کی عمر چھ سوسل تھی، جن کافرول نے اس طوفان بیس غرق ہو ناتھاوہ غرق ہو گئے، بھٹی سے انز نے کے بعد حضرت نوح علیہ انسام مزید ساڑھے تین سوسل ذیرہ در ہے ان کے ایک بیٹے کانام سام تھا، اس کارنگ سفید اور گئر ہی تھا، در سرے بیٹے کانام یا تھا، اس کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام یا تھا، اس کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام کارنگ سرخ تھا اور چو بیتھ بیٹے کانام کان تھا، یہ غرق ہوگیا تھا۔

حضرت نوح علیہ اسلام نے اپنے رب سے دعائی: بے شک میرا بیٹامیرے الل سے ہور یقینا تیرا وعدہ پر حق ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے بید دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا تھا: ہم نے (نوح سے) فربایا اس کشتی میں ہر حتم
کے (نر اور مادہ) جو ژول کو سوار کر لو اور ایٹ اٹی کو (بھی) سوار کر لو، سوا ان کے جن کو فرق کرنے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ (ھود: ۱۳)
حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالی نے میرے اہل کو کشتی میں سوار کرنے کا تھم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا (کنعان)
جمعی میرے اہل سے ہے، مطلب میں تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فربائی جائے تاکہ وہ بھی نجات پائے
والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالی نے اس دعا کے جواب میں فربایا:

الله تعالیٰ کارشادہ : رانشرنے ایم نوا اور کیا ہے اور سے نیں ہے ہے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ جھے سے اس چیز کاسوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے ہے۔ شک جس آپ کو تھیجت کر آبوں ( تاکہ ) آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں ۵ (حود: ۴۴۱)

منكرين عصمت كاحعزت نوح براعتراض اوراس كاجواب

تعصمت انبیاء کے منکرین نے اس آیت کی بناہ پر حضرت نوح علیہ السلام پر سے طفن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا کندان کافر تھا اور کافر کے لیے منفرت کی دعا کرنا گناہ ہے۔ پس ٹابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے گناہ مرز دہوا تھا۔
امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ کنعان متافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ انسلام کے سامنے ایمان
کا اظہار کر تا تھا اس بناء پر حضرت نوح علیہ انسلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کشتی جس سوار کرنے کی ورخواست کی
تھی۔ اگر ان کو یہ علم ہو تا کہ وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی جعات کرتے اور رہا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کاعلم نمیس تھا تو اس کی مغفرت کی جب حضرت نوح نے خود اللہ تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ:

وَقَالَ نَوْحَ رَبِّ لَا نَكُرُ عَلَى الْآرْضِ مِنَ اور لوح نے دعا كى كداے مرب دين إكافروں من الكيميريْسَ دَيْنَ إِلَا فَكُول مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

توجب حضرت نوح عليد السلام نے خود تمام كافروں كى بلاكت كى دعاكى تقى تويد كيو كر ممكن ہے دوا كيك كافركى مخفرت كے دعاكرية!

الله تعالى علىم النيوب باس كو كنعان كے كفر كاعلم تعالى ليے فرمايا: وہ آپ كے الل بے نبيس ہے اس كے كام نيك نبيس بن آب ہم سے اس جي كام نيك نبيس بن آب ہم سے اس جي كام اللہ معرت نوح الله الله الله الله الله كي خطرت نوح كو اس كانو يقيمنا علم تعاكہ كافراور مشرك كى مغفرت نبيس ہو سكتى اور وہ خود بھى تمام كافرون كى بلاكت كى دعاكر بچكے تھے ،اس ليے كو اس كانو يقيمنا علم تعاكہ كافراور مشرك كى مغفرت نبيس كه معفرت نوح سے بالے جودو كه الن كا بينا كافر ہے محبت بدرى سے مغلوب ہوكر اس آبت كى بد تغیم كرناورست نبيس كه معفرت نوح سے بالے جودو كه الن كا بينا كافر ہے محبت بدرى سے مغلوب ہوكر اس آبت كى بد تغیم كرناورست نبيس كه معفرت نوح سے بائے كے باوجود كه الن كا بينا كافر ہے محبت بدرى سے مغلوب ہوكر اس استان كى بدائى كى بدائى كى بدائى كافر ہے محبت بدرى سے مغلوب ہوكر ا

تبيان ا**لقر** آن

الله تعلق کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی وعائے بھی خلاف کنعان کی مغفرت کی دعا کی ازود سے زیادہ یہ کما جا سکتا ہے ک بلاعلم اور بلا تحقیق الله تعالی سے وعاکر ایک خلاف اولی کام تعایا ان کی اجتمادی خطاحتی اور بید ان کا کمال تواضع ہے اور الله تعالی کی بار گاہ میں ادب اور عمدیت کا ظمارے کہ انہوں نے اجتمادی خطام بھی معافی ما تکی اور کما:

الله تعالى كاارشاد ہے: (فرح نے اور کیا: اے میرے دب ایشک می داس سے آثیری بناہ میں آ آبوں كه میں تھے ہے اس جن كا موال کرول جس کا چھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فربائے اور جھے پر رحم نہ فربائے تو میں نقصان اٹھائے والوں میں ہ ہو جاؤل گاO (حور: 44)

حصرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعکق امام رازی کی تقریر

معترت نوح عليه السلام كي كناوے براءت برام فخرالدين محربن عمر دازي متوفى ٢٠١ه لكمة مين:

جب كه بكفرت ولا كل سے تابت ہے كه الله تعالى في ونبياء عليهم السلام كو كنابول سے منزه كيابوا بي و معزت نوح عليه اسلام کے اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابرار کی تیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا علم رکھتی ہیں' ای وجہ سے انقد تعمل نے ان کو تنبیہہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ انسلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں والات کر اکر انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو جیسا کہ قرآن مجید جس زعیہ:

راذًا حَمَاءً مَنْصُرُ اللُّووَالْقَنْعُ٥ وَرَآيَتَ السَّاسَ عُدِدِرَتِكَ وَاسْتَغُرِفُرُهُ ﴿ (الْعَرَ ١٠٩٠)

جسب الله كي هذه اوراس كي فتح آجائ 10 اور آب نوكور، كو يَدَ حُسُولَ وَمِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاحًا ٥ فَسَيْتِ عَ وَكِهِ لِينَ كَدو الله ك وين عن جول ورجول واظل مو رب جِن © تو آپ این رب کی حمد کے ساتھ اس کی شبع فرما کیں اور اس سے استنفار کرس۔

اور سے بلت واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنا اور لوگوں کا دین بین واخل ہونا نی صلی اللہ علیہ وسلم کا کناو نیس تماکہ اس بر استغفار كالحكم دياجاته اس سے معلوم ہوكياكہ وستغفار كالحكم دينا إنى صلى الله عليه وسلم كااستغفار كرناكسي كناو پر دلائت نهيں

ور حقیقت حضرت نوح علید السلام کی امت میں تین فتم کے لوگ تھے: (ا) کافریتے اور اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ (۲) مومن تنے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ (۳) منافقین کی جماعت تھی۔ مومنوں کا تھم طوفان سے نجات تھا اور کافروں کا تھم ان کو غرق کرنا تھے اور ہیہ حضرت نوح کو معلوم تھااور متائقین کا تھم جنفی تھا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان منافقین میں ے تفاور بھا ہروہ مومن تفاء حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افعال کو گفرر محمول نہیں کیا بلکہ وجوہ محیور بر محمول کیا۔ جب آپ نے دیکھاکہ وہ مسلمانوں ہے الگ کھڑا ہے تو اس ہے کماکہ دہ کشتی جس داخل ہو جائے۔ اس نے کمایس عنقربیب سمی بہاڑ کی پناہ میں چلا جاؤں کا وہ بھے پانی سے پچالے گا۔ اور اس کاب کمنان کے کفریر دلالت تمیں کر ناکیونکہ ہوسکتا ہے اس نے یہ گمان کیا ہو کہ پہاڑ پر چڑ هناکشتی میں جیٹھنے کے قائم مقام ہے، جس طرح کشتی میں جینمناغرق ہونے سے بچ آہے ای طرح بہاڑ ر چر منا بھی غرق ہونے ہے بچالے گا اور معزرت نوح علیہ السلام فےجو فرمایا تھا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکا موا اس كے جس ير الله رحم فرمائے اس قول سے وہ استے بيٹے كوب بتلار بسے كد ايمان اور اعمال صالحہ كے سواكوئي جيز تفع آور ا معي عب اورية قول اس يرولالت ميس كرياكه حصرت نوح عليه السلام كويه علم تفاكه ان كابينا كافر ب ان كو مي كمان تعاكه ان كابينامومن ٢٠ تب انهول في الله عديد سوال كياكه ان كابينا غرق موت عدي جائد خواه كشي من بين كرخواه يها زيرج الد

کرا تب اللہ تعانی سے انہیں یہ فروی کہ وہ متافق ہے اور ان کے الل دین سے نہیں ہے۔ اس معالمہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہے ہو ذائت صادر ہوئی وہ یہ تنفی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوری چھان بین نہیں کی کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے بلکہ انہوں نے اپنے سمجا کہ وہ موسمی ہے اور ان کواس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر بلکہ انہوں نے یہ سمجا کہ وہ موسمی ہے اور ان کواس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر تقال سوجس طرح حضرت آوم علیہ السلام ہے جو زائت صادر ہوئی وہ اجتمادی خطا تنمی ای طرح حضرت نوح علیہ اسلام کی یہ ذائت ہمی اجتمادی خطاہ و رائ کی صعمت کے منافی نمیں ہے۔

( تشبير كبيرج ٢ ص ٣٥٩-٣٥٨ مطبوعه وارا نظر بيروت ١٥١٥ ه.)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبعرہ

حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعاکی تھی: "اے میرے رب! میرا بیٹامیرے الل ہے ہے" اس پر سید ابوان علی مودودی متونی ۱۳۹۹ء نے حسب ذیل تبعرہ کیا ہے:

اس ارشاد کو ویچه کرکوئی فخص یہ گمان نہ کرے کہ حصرت نوح کے اندر دوح ایمان کی کئی تھی ایمان کے ایمان جی جالیت کاکوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر تقور نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مو من کے لیے مغرد کیا گیا ہے۔ بسادہ قات کی نازک نفیا تی موقع پر نی جیسا امثان واش نوا شرف انسان بھی تھوڑی دم ہے اپنی بشری کزوری سے منظوب ہو جاتا ہے لیے نہوئی اس یہ احساس ہو تا ہے ایمان ہو تا ہے ایک جو نور آوب کرتے اور اپنی فسطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کاقدم معیار مطلوب سے بیچ جارہا ہے وہ فور آوب کرتے اور اپنی فسطی کی اصلاح کرنے میں اسے براہ بھوت اور کیا ہو سکتا کی مصل کی اصلاح کرنے میں اس کی افسان کرنے میں اس ایک لوے کے لیے بھی تال نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی افلاق رفعت کا اس سے براہ انہوں ہو ایمان کا میں جو اس بیٹ آئے کھول کے سامنے قرتی ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیج مند کو آ رہا ہے ایکن جب اللہ تعدلی انہیں سنتہ فرانا ہے کہ جس بیٹے نے تی کو چھوڈ کریا طل کا ساتھ دوا اس کو محش اس لیے اپنا تھا کہ وہ تماری صلب سے پیدا ہوا ہے محش ایک جالیت کا جذبہ ہے تو وہ فور السے دل کے ذفم سے سید پروا ہو کر اس طرز نظر کی طرف پلے آتے ہیں جو اسلام کا مقتما ہے۔

پرنور کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالی نے نمایت موٹر پیرایہ جس بید بتایا ہے کہ اس کا انصاف کی قدر ہے لاگ اور اس
کا فیصلہ کیما دو ٹوک ہو گاہے۔ مشرکین مکہ یہ جھتے تھے کہ ہم خواہ کیے ہی کام کریں، مگر ہم پر خدا کا فضب نازل نہیں ہو سکتا
کیو خکہ ہم حضرت ابراہیم کی اوراد اور فلاں فلاں دبو ہوں اور دبو آؤں کے متوسل ہیں۔ بود ہوں اور میمائیوں کے بھی ایے ہی
کیو مگمان تھے اور ہیں، اور بہت سے فلط کار مسلمان بھی اس ضم کے جموفے بھردسوں پر تکیہ کے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت
کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو فدا کے انصاف سے بچالے گی۔ لیکن یمیل بید منظر دکھایا کیا
ہے کہ ایک جلیل القدر بینجرائی آئے تھوں کے سامنے اپنے گئت جگر کو ڈو دیتے ہوئے دیکھا ہے اور ترب کر جیٹے کی معافی کے لیے
درخواست کرتا ہے، لیکن دربار فداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باب کی پنجبری بھی ایک پر محل جیٹے کو عذاب
درخواست کرتا ہے، لیکن دربار فداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پنجبری بھی ایک پر محل جیٹے کو عذاب

ان اقتباسات میں معترت نوح علیہ اسلام کے متعلق جو قاتل اعتراض الفاظ میں دہ یہ میں: وہ ہروقت مومن کے بلند ترین معیار پر نہ ہوتے ہتے '(اگر نبوت کا بلند ترین معیار لکھتے تو اس کی مخبائش تھی) وہ بشری کمزوری سے مغلوب ہو مجئے ہتے ، ان میں جالمیت کاجذبہ تھا ان پر دربار خداوندی سے الٹی ڈانٹ پڑی۔ ہم ان انفاظ پر کیا تبعرہ کریں ،ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بار گاہ میں ہے اوبی کے ان الفاظ سے اللہ تعالی سے ہناہ المنظم میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیم السلام کے اوب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین!) حضرت نوح علیہ السلام کی وعا کے متعلق جمہور مغسرین کی توجید

علامہ خفاتی متوفی ۱۹ اور نے لکھا ہے کہ اہام ابو متھوں اتریدی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کمان تھا کہ ان کا عیال ان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی تجاہت کا سوال نہ کرتے۔ (ماشیۃ الشاب ج۵ ص صحا) علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے تھی ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا ان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی تجاہد کی اضام کر کہ جس تمہارے بیٹیے کے اس حال کو جائی ہوں جس کو تم شیس جائے۔ (الجامع الدکام القرآن جزا ص ۴۳) علیہ آنوی متولی دی کہ جس تمہارے بیٹیے کے اس حال کو جائی ہوں جس کو تم شیس جائے۔ (الجامع الدکام القرآن جزا ص ۴۳) علیہ آنوی متولی متولی کہ جس تمہارے بیٹیے کے اس حال کو جائی ہوں جس کو تم شیس جائے۔ (الجامع الدکام الدون الدون جراح س الاس کے دی کا الدون کے اللہ تو تو تھا۔ در کا ہم الدون کے دی کا ہم دون کے اللہ تو تھا۔ اسلام پر ان کے بیٹیے کا حال سکشف نہیں تھا اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع تھ ، کیک اس کے فائیر حال کو دیکھ کر معرب نوح کی یہ الدین چیز زاوہ کی الدین چیز زاوہ میں تھا کہ دو مور میں ہے۔ (دور الدون اس کے کیا تھا کہ ان کو اس کے کم کا کہ سیس تھا جی زادہ نے نام رازی کی بوری تقریر تقل کی ہے۔ (ماشیہ شیخ زادہ علی البیندی جام ص ۱۹۵۲) تا تھی شوکلل متونی علی نسیس تھا جی زادہ نے نام رازی کی بوری تقریر تقل کی ہے۔ (ماشیہ شیخ زادہ علی البیندی جام ص ۱۹۵۷) تا تھی شوکلل متونی صحدر الافاضل سید محد شیم الدین مراد آبادی متونی کا سال می موری ہا ہم الدین تھی جو شیخ متونی ۱۹ میں کا فروں کے ساتھ متنی تھا۔ (فرائی العرف میں ۱۹۳۷) معنی عمر شیخ متونی ۱۹ میں کو مسلمان کا ہم صلمان کا ہم سلمان کا ہم سلمان کو اس جیٹے کے کو کا اور دراس معلوم نہ تھا ہی کو مسلمان کی وجد سے اس کو مسلمان ی جائے تھے۔

(معارف القرآن جهم ص ١٩٣٠)

متقدین اور متاخرین جمام مغمرین کی تصریحات سے یہ واضح ہوگیا کہ دھفرت نوح طیہ انسلام نے اپنے بیٹے کتعان کی خوات کے بنے جو دعا کی تھی وہ اس دجہ سے نہ تھی کہ دہ اپنے بیٹے کے قررِ مطلع ہونے کے باوجود شفقت پر ری سے مغلوب ہوگئے تھے اور بیٹول سید مودودی وہ اس وعاکے وقت ایجان کے بلند ترین معیار پر نہ تھے اور بشری کمزوری سے مغلوب ہوگئے تھے اور اس دعا کے وقت ان بر عام اور اس دعا کے وقت ان بر بارگاہ فداو تدی سے التی ڈائٹ پڑی سے دندالیا ہو مسلم سے اور اس دعا کے وقت ان بر بارگاہ فداو تدی سے التی ڈائٹ پڑی سے دندالیا ہو مسلم سے اس بر بارگاہ فداو تدی سے التی ڈائٹ پڑی سے دندالیا ہو موس سے نہا کہ دہ موس سے بین کا آپ کو کھمل عظم نہ ہواس کے متعلق آپ سوال نہ کریں۔
حرام اور امور مشمتر کے متعلق دعا کرنے کا عدم جو از

اس آبت سے مید منظر بھی معلوم ہوا کہ سمی مشتبہ امرے منطق دعانہیں کرنی چاہیے احدیث منجے میں ہم کو مشتبهات سے بیخے کا تھم دیا گیاہے:

حضرت نعمان بن بشیر دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں ہیں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہ آپ فرما رہے بیٹے: طلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہرے ، اور اان کے درمیان کچے امور مشتبہ ہیں جن کا بہت ہے لوگوں کو علم شیں ہے ، سوجو مختص شیملت ہے بچااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرلیا ، اور جس قضص نے امور مشتبہ کو اعتباد کر لیا وہ حرام میں جٹلا ہے کیا جس طرح کوئی محتص کسی چاگاہ کے کرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ ہیں جب لیں سنو ہر ماد شاہ کی چرا گاہ کی ایک حد ہوتی ہے اور یاد رکھواللہ کی چرا گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سنو اجسم میں ٹوشت کا بیک عمرا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتو بوراجسم ٹھیک رہتاہے اور اگر وہ بجڑ جائے تو پوراجسم بجڑ جاتاہے اور یاد رکھو وہ کوشت کا تکڑا

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٣ منن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٩ سنن الرَّذي رقم الحديث: ١٣٠٥ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۳۵۳ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۹۸ مند احمد رقم الحديث: ۹۸۵۵۸ عالم انکتب مند حميدی رقم الحديث: ۹۸۸ سنن داری رقم الجريث: ۲۵۳۳)

اور جب كى مشتبر امرك ليے دعاكرني جائز نميں ہے، تو كمى حرام كام كے ليے دعاكرني بطريق اوفى اجاز ہے اور جو حرام تعلعی ہو بیسے سود' زناہ شراب' جوا وغیرہ ان کے حصول یا ان ٹس کامیانی کی دعا کرنا کفر صریح ہے ادر جو اس دعار آھن کے وہ مجمی کا فرہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے لوگ اپنے مقدمات معلمات طازمتوں اور طازمتوں میں انٹرویو زکی کلمیابی کے لیے اتمہ مشائخ اور بزرگوں سے دعا کراتے ہیں اور بعض لوگول کے مقدمات کسی باجائز امریر مٹی ہوتے ہیں، بعض لوگول کے معاملات مشتبہ ہوتے ہیں ابعض ہوگ بینک یا انشورنس تمینی کی ملازمت کرتے ہیں بااس کے لیے انٹروبو ویتے ہیں ای ملمرہ پولیس اور سمشم کی نوکری ہے تو ایسے امور میں کامیانی کی دعا کرنا اور نمی ہے دعا کرانا جائز شمیں ہے، اگر چہ پولیس اور سمٹم کی نوکری فی تفسہ ناجائر شيں ہے نيکن ان بيں رہوت كالين دين بهت غالب ہے اور عرف ميں غالب احوال پر علم لكايا جا ، ہے-

ایمان اور تفویٰ کے بغیر سلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں

حضرت نوح عليه السلام كابينا كنعان في زاده فقه ليكن جو تكه وه ايمان اور اعمال صالحه كي دولت سے محروم تحة اس سليه الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام ہے اس کا رشتہ کائٹ دیا اور فربایا: وہ تممارے الل سے نہیں ہے۔ بعض بزر کول نے تکھا ہے ک علم اور تغوی کی نعنیات عادمنی ہے اور سادات کی ضیالت ذاتی ہے اسد درست نہیں ہے۔ اگر معاد اللہ کوئی سید مرتد ہو جائے یا کسی ممراہ فرقے ہے متعلق ہو جائے تو کیااس کی فعنیات زائل نہیں ہو جائے گی- اس آیت ہے معلوم ہوا کہ لسب کی فنيلت اور برترى ايمان اور تقوى كے ساتھ مربوط ب، اصل چيزايمان اور تقوى ب، نسب كى فنيلت انوى چيز ب،

الله تعالى ارشاه قرما تاي:

يَّنَايُّهُمَّا النَّنَاسُ إِنَّ حَلَمُهُ لَلْكُمْ مِينَ ذَكِيرٌ وَانْتُلَى وَخَمَلُلُكُمُ شُعُوبًا وُفَيَكُالِلَ لِمُعَارَفُوهُ إِنَّ أَكْرَمُكُمُ عِشْدَاللُّوانَفُكُمُ -(الجرات: ٣)

اے لوگوا بم نے تم كواك مواور ايك مورت سے بيداكيا ے اور تماری شالت کے سلے الگ خاندان اور تھلے بنائے ایں کے شک اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عرت والادوب جوسب ہے زیارہ تقی ہے۔

حضرت عيدالله بن عمروضي الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هم كه ك ون خطبه من قرايا: اب وكواب شك الله تعلل نے تم سے زمانہ جالميت كى عيب جوئى اور اسينے باب دادام افر كرنے كو دور كر ديا ہے - لوكوں كى دو فتمیں ہیں: مومن متقی کریم اور فاجر، ورشت خواور ذلیل، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مثی ہے پیدا شعب الايمان جهم ١٨٣٠ مطيوع واد الكتب العلميد بيروت ١١٣١٠ مطيوع

حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمته الوداع کے خطبہ عن فرمایا: اے لوگوا تمهارا رب ایک ہے، تمهارا بلب ایک ہے، سنو کس عربی کی کسی عجمی پر کوئی فنسیات نہیں ہے اور ند عجمی کی عربی پر کوئی فغیلت ہے کسی کورے کی کالے پر کوئی فغیلت ہے تہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فغیلت ہے گر تقویٰ ہے ، بے شک انقد کے نزدیک تم میں مب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے۔ سنو کیا میں نے تبلیخ کردی ہے؟ محابہ نے کہا؛ کیول نہیں ایارسول انقد ؟ آپ نے فربایا: پھر ماضر غائب کو تبلیخ کردے۔ (شعب الایمان ج مع م ۴۸۵ ورد سن ۱۳۱۰ء)

آج دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پر سلی اخیاز پرتے جارہ جیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر کے حقوق دینے برابر کے حقوق دینے برابر کے حقوق دینے برابر کے حقوق دینے برابر کا سمجھا جاتا ہے، گاؤں اور دیماتوں میں زمیندار اور وڈیرے اپنے مزارعین کو بہت کم ورجہ کی حکوق مجھتے ہیں، غریب چیٹر ور لوگوں کو گئی کہہ کر حقارت ہے بنیا جاتی ہے۔ ای طرح ایک فیانہ میں غلاموں کو آزاو توگوں کا درجہ شمیں رہا جاتی ہے۔ آج بھی امیروں اور غریبوں میں تفریق رکی جاتی ہوئی ہے۔ آج بھی جول ہوں، جاموں اور موجوں کو تئے سمجھا جاتی ہوں جاتی نے اور یہ شمیں جھتے تھے جولا ہوں کہ ورختی نظر آئی مرحمت کرنی کہ بھی ہوں تو ہم اپنے بیروں کو گئے گی اور گرگی سے پچانہ کیس، تجام نے ہوں تو ہم اپنے باوں کی درختی نہ کرا سکیں۔ سام ہو اس نی ای پر جس نے خود اپنی دو گئی تاریخ میں ایک غلام کا رشتہ کی عرصت کرنی کہ کمیں تم بوتی گا تھتے والوں کو حقیرتہ سمجھ بینا۔ بس نے عرب کے معزز گھرانے میں ایک غلام کا رشتہ کی کا مند نہ اور مساوات کا جمنڈ المبند کیا جس نے خود اپنی دو مشاترا دیاں حضرت ام کلاؤم کی جاتے اسام کا رشتہ تھی جاتی کی جول کی مسلمان کو حقیرت میں وہ میں اور یہ گئی خود اپنی خود اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ غیر کو جس کی مسلمان کو حقیرت کی بھائے اسلام اور الحملاتی خود اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ غیر کو تھی کی جب کی اصلاتی کی بھائے اسلام اور الحملاتی تھی کی تب میں تصوصیات کی بھائے اسلام اور ایک صاحبزادیوں کا رشتہ کے مطلم جی نسب کے مقابلہ جی اسلام اور احمل صالح کو دیکی جب میں استوں تی جبائے اسلام اور تھری کو ترج کی دیا در تب معالمہ جی نسب کے مقابلہ جی اسام اور احمل صالح کو دیکی جب میں استوں تی کو تی تھریں تھیں۔

ائلہ تعلق کا ارشاد ہے: عمر دیآلیا کہ الم فرح اکتی سے گزما و مہاں ان ملاحق کے ساتھ اور ان برکوں کے ساتھ جو تم پ میں اور ان جماعتوں پر میں جو تساویت ساتھ میں اور بچھ اور جماعتیں موں گی جنہیں ہم (عارضی) فائدہ پنچائیں سے پھرانسیں ہماری طرف سے در دناک عذاب بیتے گان(حود: ۴۸)

الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور بركتوں كامعنى

اس سے پہلے اللہ تغالی نے یہ خبردی تھی کہ معرت توح علیہ السلام کی بحثی جودی پہاڑ پر خمر می اور اس وقت معزت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لا محالہ بحثی سے اتر می اس آیت میں جو اتر نے کا تھم دیا گیا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بحثتی سے اتر جاؤ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جودی مہاڑ ہے ذمین پر اتر جاؤ۔

اس سے متصل بہلی آیت میں اللہ تعالی ہے صحرت توح علیہ السلام کی دعاکا ذکر قربایا تھا: اور اگر تو میری مغفرت نہ فرائے اور بھی برحم نہ قربائے تو میں تقصان افعانے والول میں سے جو جاؤں گا۔ (حود: ۲۳) اور بید ایسی وعاہم بیسے حضرت قربائے اور بھی برحم نہ قربائے تو میں اللہ منے اللہ من اللہ منے اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من من ور نقصان المحالے والول میں سے ہو جائیں کے حال الا عراف د اللہ من ور نقصان المحالے والول میں سے ہو جائیں کے حال الا عراف د اللہ من ور نقصان المحالے والول میں سے ہو جائیں کے حال الا عراف د

الله تعالى نے اس سے پہلے حضرت نوح عليه السلام سے بصورت عمل فربايا تعاد تو آپ جمع سے اس چيز كاسوال نه كريں جس كا آپ كو علم نميں ہے، بے شك بيل آپ كو نصيحت كر آ بول (تاكه) آپ غوانوں بي سے ته بو جائيں- (عود: ٣٩) اس كے بعد حضرت نوح عليه السلام نے الله تعالى سے توب كی اور اس سے رخم كی در خواست كی اور اب حضرت نوح عليه السلام كو اس کی ضرورت تھی کہ انڈ تھائی ان کو سلامتی کی بشارت دے اس لیے فرایا: اے نوح اسلامتی کے ساتھ کشی ہے اتر جاؤا اس سلامتی ہے دین اور ونیا وونوں کی سلامتی مراویے ۔ دین کی سلامتی ہے مراویہ ہے کہ ان ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ کے نزدیک جاہند یوہ ہو اور ونیا کی سلامتی ہے مراویہ ہے کہ اللہ تعانی ان کو دنیا کی آفات اور بلیات ہے محفوظ رکھ گا کہ کیونکہ اس طوفان ہے روئے وہاں کوئی درخت تھند گا کہ کیونکہ اس طوفان ہے روئے وہاں کوئی درخت تھند مروقت اور جاہد جھڑت نوح کشی ہے اترے تو وہاں کوئی درخت تھند مروقت اور تھائے کی جوان تھا اور زندگی اس کرنے اور کھائے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان بی سے اس وقت وہاں بھوک اور بیاس کا خوف تھا اور یہ تشویش تھی کہ ضروریت زندگی کس خرج فراہم ہوں گی تو اللہ تعانی ہے ان کو سلامتی کی بشارت دی اور یہ اس کے افراد یہ ان کو سلامتی کہ بی بشارت دی اور یہ اس کے اللہ تعانی ہوگا ہے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام جب تحقی ہے اترے نوان کی اولاد کے علادہ دو سرے مسلمان جو اس تحقی میں سوار تھے دہ سب تعقی میں بی فوت ہو بچکے بتھے اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیا میں پھیلی دہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تقریب میں میں ترین اللہ میں نہ اللہ میں میں میں میں میں انسانی دنیا میں پھیلی دہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت

تم ميساكه الله تعالى فرمايات:

اور ہم نے توح اور ان کے اہل کو ہڑی تکلیف (طوفان) ہے توات وی ہیں۔ تجات وی اور ہم نے صرف ان علی کی اولاد کو باتی رکھان اور بعد علی اولاد کو باتی رکھان اور بعد علی آنے والوں عیں ہم نے ان کا ذکر خیر پھو ڈاٹ سلام ہو لوح پر شمام جمالوں عیں ا

وَتَجَيِّنُهُ وَهَلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ 0 وَحَقَنْنَا ذُرُنَّنَهُ هُمُ الْمَقِيْسُ 0 وَنَرَكُمَا عَلَيْهِ مِى الْاحِرِيْسُ 0 سَلَا عَلَيْ مُنْ عَلَى الْوَج فِي الْعَلَيْمِيْسُ 0 (المفت: 21-21)

اس انتبار سے برکات سے یہ مجی مراد ہوسکا ہے کہ اللہ تعالی سنے ان کی اوااد میں برکتیں عطا فرائمیں اور معزت آدم علیہ اسلام کے بعد معرت نوح علیہ السلام اس ذمین بر آدم طانی یا آدم اصغر سے اور قیامت تک کی نسل انسانی ان کی دریت

وصول تعست من عوام اور خواص كافرق

الله تعلق نے فرملیا : اور ان جماعتوں پر برکتی ہیں جو تممارے ماتھ ہیں، مخار قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور ان کی ڈریت ہے، چھر یہ تالیا کہ آگے چل کر ان کی ذریت کی دو تشمیس ہو جا کیں گی: بعض مومن ہوں کے اور بعض کافر؛ کافرول کو دنیا ہی عارضی فاکھ ہو تھ تھر آخرت ہیں ان کو درد ناک عذاب مینچ گا۔

الله تعالى نے يوں نميں فرمايا: آپ سلامتى اور بركوں كے ساتھ اتربيك بلكه يوں فرمايا ہے: آپ ہمارى طرف سے سلامتى اور بركوں كے ساتھ اتربيك بلكه ان كواس سے سلامتى اور بركوں كے ساتھ اتربيك كو نكه صديقين اور مغربين تعت بحيثيت تعت سے خوش نميں ہوتے بلكه ان كواس سے خوش ہو تى ہوئى ہے كہ ان كووہ لعت الله كى جانب ہے كلى اصل بي تو ان كوالله تعالى كى طرف تبعت اور اس كى طرف توجه كرنے ہے تى اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے تو شى ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو جائے ہيں اور خواص كو تعت كى الله تعالى كى طرف اضافت ہے خوش ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو

الله تعالى كاارشادي: يه (واتعات) من جمله غيب كى خرول سے بي، جن كى بم آپ كى طرف وى كرتے بيں جن كواس سے پہلے نہ آپ كى طرف وى كرتے بيں جن كواس سے پہلے نہ آپ جائے تھے نہ آپ كى قوم، بس مبر كيجة بے شك نيك انجام منتقن كے ليے ہے 0 (مود: ٣٩)

غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

الله تعالى في بهرك ني سيدنا محد ملى الله عليه وسلم كو معرب نوح عليه السلام اور ال كي قوم ك منعمل مالات بيان فرمائ اور حالات بتائے کے بعد فرمایا: یہ فیب کی خرس میں اور آپ کو معلوم ہوجائے کے بعد بھی اس پر فیب کا اطلاق فرمایا، كيونك ماضى كے اعتبار سے وہ خيب ہے، جيسے كوئى ماسر پر حاتا چھو ڈوے چر بھى اس كو ماسر صاحب كہتے ہيں كيونك ماضى بى وہ ماسر تعااور اس کواس اعتبارے ماسر کما جاتا ہے۔جومتعین اللہ تعالی یہ فرشنوں یہ تیامت پر اور جنت اور دونرخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے انتائے سے على ابن چےوں کو جاتا اور مله ان کے متعلق اللہ تعالى نے فرمایا: يع مندون سال خيسب (اليتره: ٣) "جولوك خيب ير ائتان لات بير-" اس آيت ش جنت دو تدخ وغيره ان چيزول ير غيب كا اطلاق فرالاے جو منتین کو پہلے بنادی من تھیں، اس تنسیل سے واضح ہو گیاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بنادی جائے یا جس کی خبروے دی جائے وہ غیب شیں رہتی ان کایہ کمتاان آنوں کی روشنی میں غلط ہے وراصل یہ احتراض غیب کی تعریف سے اوا تغیت پر جنی ہے۔ فیب کی تعریف یہ ہے جس چز کو حواس خسد اور بداہت عشل سے ند جانا جا سکے وہ فیب ہے اس چزے جانے کا زرمے یا متل ہے فور و فکر کرتا ہے جیسے اللہ تعالی کی زات وصفات قیامت اور جنت اور دو زخ اور یا اس کے جانے کا ذربعد مخرصادت کی خرے اجیے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات اور فرشنوں کی خردی اور خیب کی دوستمیں ہیں: ایک وہ خیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ڈربعہ ہو شافا معنل ہے خور و تکر کرنایا مخبرصاوت کی خبرہ مید خیب مطالق ہے اور ایک وہ غیب ہے جس کے جائے کا کوئی ذریعہ ت ہوا ہے فیب ذاتی ہے جیسے اللہ تعالی کی مطومات فیر مناہید-

ای طرح یہ کمناہی علی طور پر غلظ ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیب کی خبروں کاعلم ہے علم خیب نسیں ہے اکو تک علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں: حواس محل سلیم اور خبرصلاق..... توجب تی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبرصلاق ہے، غیب کی خروں كاعلم بوكياتو آب كو غيب كاعلم بوكيد البتدج كك قيب سے متباور فيب ذاتى مو تاب اس ليے يوں نہيں كمنا عاسے ك آب كو علم فيب ب بلك يول كمنا جا بيرك آب كو فيب كاعلم وإكياب اى طرح آب كو عالم الغيب كمنا بهى جائز فهيل ب كو تك وق اور شرع بي عالم النيب كالنظ الله عزوجل كر ما الد مختى ب يكريون كمنا جاري كريب مطلع على النيب بير-ہم نے البقرہ: ۱۳ جس اس محث کی نواں تنسیل کی ہے۔

اکر یہ احتراض کیا جائے کہ معرت لوح علیہ السلام کے طوفان کا قصد ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تعه اس كابواب يه ب كدان آيات ك نازل موت بيلي يه قصد لوكون كواجمالي طور ير معلوم تعاور ان آيات ب اس قصد كي تنسيل معلوم بوتي-

اس آیت یں آپ کو مبر کرنے کا تھم دوا ہے دور اس کا معنی ہد ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین کفار کی اؤغول پر مبر كريى، جيهاك حضرت نوح عليه السلام اور ال كي قوم في كافرول كي افتول ير مبركيا تعااور مبركرن سے آپ كو أور آپ ك حبعین کو اللہ تعالی کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ معترت توح علیہ انسلام اور ان کی قوم کو اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل موئی حتی۔

#### مُودُدًا كَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَالِكُمُ مِنْ إلىعادِ أَخَاهُمُ هُوُدًا كَالَى لِقَوْ

ما دی طروت ہم نے ان کے بھائی (یم کی کہ بھیجا ، انہوں نے کھائے میری فوم انشری میا دہت کرواس سے سوا متہا ری

جلدينجم

کو مجنون بنا دیاسه سه مود سه یں انٹر کو محماہ بنا تا ہوں امد تم رہی محماہ رہنا ہی انسسے بیزار ہوں جن کرتم دانٹرکا) شریک تراروسیتے ہو 🔾 97 2021 12/1/20 2 1/6 2 2 2 3 1 ا كرتم بيمة يجرد ( وكون الت نيس الي) كودين البي يجابون

## ے کربھیجا گیا تھا۔ امدمیرا دہب تہاری جگہ ودمری قوم کولاکرا کا وکروسے کا اورتم اس کوکوئی مقصان نہیں پہنچا ک الدرميب بالأعداب أحمياتوهم فيمبرد كواعدان ماتعرایان للسف وادل کو این دخست سے نجانت دسے دی اور بم سقے ان کوسخست عذا ہے۔ اور بر بی توم حاوسے وک چنوں سے دیے دیے گ نشا ٹیول کا امکار کیا اوراسے دسون کی نافرمانی کی اور سے ادحرم کا حکم ما اً 🔘 اس کونیا جی مجی ال سے جیمجے لعندت فک رہی احرفیامین سے دن ہی دان کے بیمجے فی سے گیا

منوبے تنک توم مادے ایٹ دب کا کفر کیا ، مسنو بودکی توم مادے ہے چٹکا دہے 🔾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور قوم عادی طرف ہم نے ان کے بھائی (ہم قوم) حود کو بھیجا- انہوں نے کما: اے میری قوم! الله كى عبادت كرد اس كے سواتهارى عبادت كاكوئى مستحق تبيس بيء تم الله ير (شريك كا) محن بستان بائد من والي مون اے میری قوم ایس تم سے اس تبلغ رکی اجرت کا سوال نیس کر آه میری آجرت صرف اس (کے دمد کرم ایر ہے جس نے جمعے بداکیاہے کیاتم مقتل ہے کام نسیں لیتے ؟ (حور: ٥١-٥٥) حضرت حود عليه السلام كو قوم عاد كابھائي كہنے كى توجيه

حضرت نوح عنيه السلام كے بعد اس مورت بي يه دو مرا معرت حود عليه السلام كاقصه بيان فراليا ب:

اس آبت من قربلا ب: والى عباد اعداء عدودا واس كالفتلى ترجد ب: "بهم في قوم عاد كى طرف ان ك يصلى مود كو يجيها- "اس من حفرت حود عليه السلام كو قوم عاد كاجمائي قرباني به اوريه بات معلوم تحى كه حفرت حود عليه اسلام ان ك و في بعالى ند تنے اور ندى ووان كے نسبى بعائى تنے ان كو قوم عاد كا بعائى صرف اس وجدے قربايا كد ووان كے قبيلد كا ايك فرد یتھے۔ ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھااور دولوگ بین کی جانب رہتے ہتھ ، قوم عاد اور معزت عود کے متعلق تمام تقامیل ہم ئے الاعراف: عدد مد میں بیان کردی ہے وہل الاحظہ قرمائیں۔ اس مورت میں جو فرمایا ہے: ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد کو نی بناکر بھیجا ای طرح قوم عمود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صائح علیہ اسلام کو نی بناکر بھیجا

جلديثجم

تبيان القرآن

اس سے مکہ دانوں مربیہ جمت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانا بہت مشیعہ سمجھنے تھے كونك آب اين ي سك قبيل ك ايك فرد تع- الله تعالى فيد ظاهر قربايا كه اس من جرت اور تعجب كي كيابات ب وعفرت ھود علیہ السلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نی بنایا گیا اور معترت صالح علیہ السلام ثمود کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیاتو (سیدنا) محمد (معلی الله علیه وسلم) بھی تمهارے قبیلہ کے ایک فرد میں اور ان کو نبی بنایا گیاہے تو اس میں جرت ادر تعجب کی کیابات ہے اور مید کون می نئی بات ہے! (تغییر کبیرج اس ۱۴ سود مطبوعہ دار احیاہ الراث العملی بیروت ۱۵۱۸ه امتی کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلا کل

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کیے؛ چنانچہ شخ اسائیل وہوی متوتی ۱۳۳۲ھ لکھتے

مشكوة كے باب عشرة النساء بيں لكھاہے كه امام احمد في ذكر كيا كه بي عائشہ نے نقل كيا كه يغير خدا مهاجرين اور انصار میں جیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھراس نے سجرہ کیا پینجبر فدا کو سوان کے اصحاب کینے لگے: اے پینجبر فداتم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور در دت سوجم كو ضرور جاسي كه تم كو بجده كريس سو فرمايا: بندگي كرو اين رب كي اور تعظيم كرو اين بعائي كي- (سنن ابن ماجد رقم المدعث: ١٨٥٢ منذ احد ج٢ ص ٢١، طبع تذيم، منذ احد دقم الحديث: ١٣٩٥٥ ١٣٥٥٥ عالم الكتب يروت، مشكوة رقم الديث: ٣٣٤٠) على العاعميل والوي اس مديث كو تقل كرت كے بعد ف كاعنوان قائم كرك اس مديث كافاكد وكليت بين اليني ونسان آپس میں سب بھوئی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بزے بھائی کی می تعظیم سیجے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کی چاہیے۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ادلیاءوانمیاء 'امام دامام زادہ' ہیرد شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان تی ہیں اور بندے عاج اور ہمارے بھنائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمال برداري كاعكم يب، جم ال ك چموف إلى سوال كي تعليم انسانوں كى سى كرنى جا يہے نه خداكى ي-

{ تعتويت الما يمان كلال ص وم - ام مطبوع مطبع عليي لا بور إ

شیخ اسا بمیل دالوی کے ایک دکیل میچ سر فراز احمد صفور نے اس صدیمٹ کے علاوہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی نبی صلی اللہ عليه وسلم كو بعالى كين ير استدلال كياب لكعة جي:

والىعاداخاهمه هودا الايه والى ثموداحاهم صالحا الايه والىم ديس اعاهم شعيبا الايه واختوان لبوط دالايهم

قرآن كريم ميں صريح طور پريد الفاظ موجود بين كون مسلمان ائى ائى قوم كے ليے حضرات انبياء كرام عليم الصاؤة والسلام كى اس اخوت سے انكار كر سكتا ہے۔

الغرض آنخضرت صلی الله تعالی علیه وبارک وسلم کی اخوت به ارشاد خود اور به فرمان اللی هیمت ہے اور اس کا انکار قرآن اور صدیث کا تکارے - (عمارت اکار ص ۲۹ ۵۰ ۱۳۵ مطبوع کو جر انوالہ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلا کل

الله تعالى انبياء عليهم السلام كالمالك اور موتى ب اور انبياء عليهم السلام اس كے بندے ميں وواس کو زیباہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما آہے:

وعَصَى أَدَمُ رَبُّنَا فَعَرَى - (ط: ١٦١)

کیا اس آیت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور ب راہ یا گمراہ کمنا جائز ہے، علامہ ابن الحاج ماکی متوفی عداد کیا اس آیت کو دیکھتے ہیں: جس فخص نے اشاء خلاوت یا قراءت صدیث کے علاوہ حضرت آدم کے متعلق کما کہ انہوں نے معصیت کی وہ کافر ہوگیا۔ (المدخل جمومی معد دارالفکر ہیروت)

ای طرح حضرات انبیاء علیهم انسلام تواضع اور انکسارے اپنے متعلق جو کلمات فرماکیں اس سے یہ جواز نہیں لکا کہ امتی بھی ان کے متعلق وہ کلمات کہنے کی جرأت کرے ویکئے حضرت آدم علیہ انسلام نے فرمایا:

(آدم اور حوا) دونول نے عرض کیا اسے ہمارے رہا ہم سے

ائي مانول پر ظلم كيا-

حضرت موى عليه السلام في فرايا: فَالَدَبِّرِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السلام فَ السَّعِينَ (القسعي: ١١)

فَالْأَرْتُنَاطَلَمُ لَا أَنْفُسُنَا-(الامراف: ١٣٠)

(موی نے کمان اے میرے رب ایس نے اپنی جان پر علم ا

تیرے سوا کوئی حمیدت کا مستحق شیس تو سجان ہے، ہے شک

معرب يونس عليه السلام فرمايا:

لَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

م كالول من عدول-

التطاليوية -(الاتباء: ١٨٥)

کیون آیتوں کو دیکھ کریہ کہا جاسکتاہے کہ انہیاہ علیم السلام کو ظالم کمنا قرآن مجیدے ثابت ہے اور ان کو ظالم کہنے کا انکار کرنا قرآن مجید کا انکار کرناہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ معنرت آدم علید السلام کے پاس شفاعت کی در خواست لے کر حاضر ہول کے تو دہ فرائمیں کے کہ آج اللہ تعالی اس قدر فضیب میں ہے کہ پہلے بھی اٹنے فضیب میں تھا اور نہ آئدہ بھی اشنے خضب میں ہوگا اس نے جھے کو ایک در شت سے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی معصیت کی۔

(منح وبغاري رقم المدعث: ١٤٧٣ منح مسلم رقم المدعث: ١٩٩٣ سنن الزندى رقم المدعث: ١٩٣٣٣ سنن ابن ماجد رقم الحدعث: ١-١٩٣٧ منعشًا)

اب کیاان آبات کو دکھ کریے کما جا سکتا ہے کہ معفرت آدم، معفرت موئی اور معفرت یونس ظالم ہے اور اس مدیث کی وجہ سے کما جا سکتا ہے کہ معفرت آدم عاصی ہے! اور سے کہ ان تبیوں کا ظالم اور عاصی ہونا قرآن اور مدیث ہے ٹابت ہے اور ان کے طالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور مدیث کا انکار کرنا ہے؟ المعیاد باللہ ایم اس مسم کے استدال ہے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرتے ہیں!

جلد وتجم

تبيان القرآر

برے بھائی جتنی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرناغلط ہے

شیخ اساعیل دہلوی نے اس سیاق میں یہ بھی لکھا ہے جو بڑا پزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بڑے بھائی کی می تعظیم

الدے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کرناکہ ان کی تعظیم بوے بھائی کی می جائے نہ صرف یہ کہ صراحاً غلط ہے بلکہ بار گاہ تبوت میں اہائت کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق اللہ تعالی کاب تھم ہے:

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رمول پر سبقت نہ کروا اور ورسولية والنفو المنظرة المنه كيدية عليج الشاعة ريده والنفوية المنديمة

بْنَايْتُهَا الْبَيْنِيَ الْمُنْوِ لَا تُفَيِّيْمُ وَالْبِيلِيدَى اللَّهِ

حسن بيان كرتے بير كر يكي مسلمانوں نے رسول الله مسلى الله عليه وسلم سے يسلے قرماني كردى تو ان كو دوبار و قرماني كرنے كالحكم بوااورية آيت نازل بو كي- (الدرالمثورين) ص ٢٥٠٥ مطبوعه وارانفكري دت ١٩٧١هه)

خلاہر ہے کہ اگر پوے بھائی ہے پہلے قریانی کر دی تو اس قریانی کا نامقبول ہو نالازم نہیں آتا لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم عيلے قرباني كردى تووه قربانى عبث اور رائيكال جو كنى-

بُابَتُهَا الَّهِ يُسَامَلُوالْا تَرْفَعُوْالصَّواتَكُمُ مُوْقَ صَوْفِ النَّيْمِي وَلَا نَكْهُمُرُوا لَهُ عِالْفُولِ كَدَّهُمِ معصكة ليعهران تخبطاع مالكهم التعم لَانَسْمُ عُرُورَ (الجرات: ٣)

اسه الحان والوا اس في كي آوازير الي آواز او في ند كريا اور نداس کے سامنے اس طرح بلند آواز ہے باتنی کرناجس طرح تم ایک دو مرے کے ساتھ باند آوازے بائل کرتے ہو (ایانہ مو) ك تماري المل ضائع موجائي اور حميس يا بعي نه يلي-

کیابڑے بھائی کی آواز پر آواز اوٹی ہوئے ہے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا آر ہتا ہے۔ برے بھائی کو مکان کے باہرے آواز دے کر بلانا منوع نہیں ہے لیکن نی صلی القد علید وسلم کو مکان کے باہرے آواز دے کر بلانا ممنوع ہے:

ب شك جولوگ آپ كو جرول كي بابرست بكارت بين ان من اکثر بے ممثل میں۔ رِنَّ الْكِينِينَ بُسَادُوْنَكَ مِينٌ وَرَبِّو الْخُمُمَرَاتِ أَكْنُهُ هُمُهُ لَا يُعْقِلُونَ - (الحِرابِيةِ ٣٠)

برے بعائی کے بانے پر جاتا فرض اور واجب شیں ہے اور رسول اللہ صلی اِللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جاتا فرض ہے اور جو مخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تعالی نے نارا نسکی کا اظمار فرمایا ہے اور عذاب کی وحمید سائی ہے۔

رسول کے بلانے کو ایسانہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دو مرے کو جائے او بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانیا ہے جو آ ڈ نے کر چیا ہے نکل جاتے ہیں اسوجو لوگ رسول کے تحم کی خلاف درزی کرتے ہیں ان کواس سے ڈرٹا جا ہے کہ ان کو کوئی مصیبت مہنچے یا ان کو دروناک عذاب ہینج جائے۔

لأنكشعكوا دُعَاة الرَّسُولِ تَبْسَكُمُ كَدُعَاءَ يَغْضِكُمُ مَعْضًا \* فَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَنَسَلَّمُونَ مِنْكُمُ لِوَادَّا فَكُلِّبَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُنخَى الْفُولَ عَنْ آمَرُهُ أَنَّ تُصِيبُكُمُ مُ مِثْلَةً أَوْ و و و و کرکاف کوی (انور: ۱۳۳)

فيخ خليل احمر سارغوري متوتى ١٣١١ه لكمة إلى:

جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتن فضیلت ہے جنتی بزے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس

تبيان القرآن

کے متعلق جارہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ وائرۃ ایمان سے خارج ہے (والی قولہ) معرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر اور تمام محلوقات سے اشرف اور جمیع پنیمبروں کا سروار اور سارے نبیوں کا امام ہوتا ایسا قطعی امرے جس جس اوئی مسلمان بھی ترود نمیس کرسکنا۔ (عقائد علماء دیوبند می ۱۹۸۹ مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی)

حضرت صالح عليه السلام في دلائل قائم كي بغيرتوحيد كي دعوت كيول دي تقي؟

حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو تو دید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: "اے میری قوم! اللہ کی عبوت کرواس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ "اس جگہ یہ سوال ہو آئے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے وجود دور جُوت پر ولا کل قائم کے بغیرا پی توم کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف کیے وعوت دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وجود پر ولا کل بالکل ظاہر ہیں اور یہ دلا کل اس فارتی کا نتلت میں بھی تھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں:

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی کا نتات میں اور خودان کے اپنے نضول میں حتی کہ ان پر منکشف سَمُرِيَّهِ النِيَا مِي لَافَاقِ وَمِنَّى اَلْمُسِهِمُ حَشَى يَتَبَيَّلَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَنْ.

(حم السجرة ٥٣) يوجائ كاكدوى في ي-

پچھ لوگ اس کا نکات کے نظم اور انگلسل کو دیکھ کراور اس می فور و فکر کرکے اللہ تعالیٰ سے وجوداور اس کی وحدانیت
پر ایجان نے آتے ہیں اور پچھ لوگ اسپے جم کے اصطباء کی منظم کار کردگی کو دیکھ کراس کی قدرت پر ایجان نے آتے ہیں اور
پچھ ہوگ اس کی صفات اور اس کے تمرات ہے اس کو پچپان لینتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل اور احسان اور
اس کے جود و عطا ہے پچپان لینتے ہیں، بعض لوگ اس کے عنوا اس کے طلم اور اس کے درگزر کرنے ہے اس کو پچپان لینتے
ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتظام ہے اس کو پچپان لیتے ہیں اور بعض لوگ مشکلوں اور مصیبتنوں ہیں اس کی
فریاورس سے اور اپنی ضرور توں ہی اس کی جابت روائی ہے اور اپنی دعاؤں کے تبول ہونے ہے اس کو پچپن لینتے ہیں۔ کی

اوراگر آپ ان ہے (بیا ہے جیس که آسانون اور زمینوں کو کس نے پیداکیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں نگایا ہو اے تو ووضرو رکیس کے کہ اللہ نے اتووہ کمال ایک رہے ہیں!

وَلْغِنْ سَالُنَهُمُ مُنَّى حَلْقَ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَسَنَّحَرَ الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ لَبَقُولُنَّ اللَّهُ فَاتَّى يُوْفَكُونَ ٥٧الحَكِم تَهُ ١٩)

حضرات انہیاء علیم السلام ان کو بت پرتی ہے دو کتے تھے کافروں نے امنی یس گزرے ہوئے نیک لوگوں کے جسے بنا لیے تھے اور وہ یہ حقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرسٹس کرنے ہے اللہ تعالی راضی ہوگا اور ان کے تمنابوں کو معاف کر وے گا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں یہ جانا کہ یہ تحق تمارا جموٹ اور افتراء ہے ہیں جسے اور مور تیاں جملوات ہیں ان یس حس ہوگا کہ تم اٹی چیشانی اٹی جی بنائی ہوئی مور تیوں کے آگے جمکاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرتی ہے منع کیا اور تو حید کی دعوت وی چر فربانی اے میری قوم اسمی تم ہے اس تبیغ پر کس اجرت کا موال نہیں کرتا کہ کیو نکہ جو تبیغ معلوضہ کی طبع ہے خالی اور بے لوٹ اور بے فرض ہو وہ قلوب میں بت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت حود نے کما) اے میری قوم! تم اپ دب سے مغفرت طلب کو انجراس کی طرف اور برکروں وہ تم پر موسلاد ھار بارش جمیع کہ اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بحروں کی طرف نہ کیمیوں (حود برای کی طرف نے برای کی طرف نے دب سے مغفرت طلب کو انجراس کی طرف نے بہرای کو برای کی طرف نے برای موسلاد ھار بارش جمیع کہ اور تماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بحروں کی طرف نے نہروں (حود برای کروں کی طرف کے اور تماری تو ت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور بحروں کی طرف نے نہروں کی طرف نے برای کی کا اور بحروں کی طرف نے نہروں کی طرف نے نہروں کی طرف نے برای کی کا اور بحروں کی طرف نے نہروں کی خور نے نہروں کی طرف نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں نے نہروں کی خور نے نہروں کی خور نے نہروں نے نہروں کی خور نے نہرو

تعتيس عطاكرن كيعدان ساستفاده كي توفق عطافرمانا

حضرت حود علیہ السلام نے پہلے قوم عاد کو ایجان لانے کی وخوت دی چراس کے بعد انہیں قوبہ اور استغفار کرنے کہ است دی ایکان کی پہلے دعوت دی کو نکہ ایجان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو آپیراس کے بعد انہیں قوبہ اور استغفار کرنے کا تکام ویا تاکہ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں سے ان کادل صاف ہو جائے۔ معرت حود علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم گناہوں پر نادم ہو کا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرد کے تواند تعلق تم کو بگرت تعتیں عطافرائے کا اور ان تعتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور آئندہ گناہ نہ کہ کا اور ان تعتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو انہاں کو بگرت تعتیں عطافرائے کا اور ان تعتوں سے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور آئندہ فیا تعرب ہو گئا ہو کہ انہاں کو بگرات تعتیں میں ان تعتوں سے قائدہ حاصل نہ ہو پچر بھی انہاں کو بھی فائدہ ماصل نہ ہو پچر بھی انہاں کو بھی فائدہ ماصل نہ ہو پھر بھی انہاں کو بھی فائدہ ماس کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی ان کا اور کا بھی نہ تا تھی ہو گئا ہو کہ انہاں کو کھلا میمرنہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مت سکتی انہیں کہ ماتا تو میمر ہو کئی اس کا اور کہ بھی ہو گئا ہو رہ نہ تعرب ہو کہ کہ اس کی بھوک دور نہیں ہو گئی اور اس کا پیٹ نہیں بھی عظا کیں اور نوتوں سے فائدہ ماصل کرنے کی قوت بھی عظا کیں اور نوتوں سے فائدہ ماصل کرنے کی قوت بھی مزید طاقت کا اضافہ کرے گا ہور تہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا ہی بھی ہو کہ یہ اس کے بعد فربایا دور تہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا ہی ہو اس کے بعد فربایا کہ دہ انڈ تعلیٰ کی دی ہوئی نعتوں سے فائد کرا کہ دہ انڈ تعلیٰ کی دی ہوئی نعتوں سے فائد واصل کر سکھی۔

قوم علو کے لوگ بہت قوی میکل ہے اور دواس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت ہے گز کرتے تھے جیسا کہ میں آمریں میں مگام میں آ ہے :

اس آیت کا بر ہو آئے:

پی قوم علویے زعن میں ناحق سرکشی کی اور انہوں نے کہ ہم سے زیادہ قوت دالا کون ہے؟ مَّامَّنَا عَادُ فَاسْتَكَبَّرُوا فِي الْأَرْمِي مِغَيْرٍ الْتَحَيِّرُوفَالْوَامَسُ اَشْتُرْمِنَا فُوَةً (ممالجرة: 10)

حضرت حووطیہ السلام نے ان ہے مید وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بہت پر سی ترک کردی اور استغفار اور توبہ جی مشغول بوگئے تو اللہ تعالی ان کے محیول اور یا توں میں مزید اضافہ فرمائے گا اور ان کی جسمانی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کی محذیب کی تو اللہ تعالی نے کی سالوں تک بان سے پارش دو ک کی اور ان کی عود تول کو یا تھے کردیا تب حضرت حود علیہ انسلام نے ان سے پارش دو ک کی اور ان کی عود تول کو یا تھے کردیا تب حضرت حود علیہ انسلام نے ان سے فرمایا: اگر تم اللہ تعالی برائیان کے آئے تو اللہ تعالی تماری خیر آباد اور بجرزمینوں کو سرسبر اور شاداب کردے گا اور تم کو مال اور اوال دے اللہ تعالی برائیان کے آئے تو اللہ تعالی میں ماری خیر آباد اور بجرزمینوں کو سرسبر اور شاداب کردے گا اور تم کو مال اور اوال دے اللہ تعالی برائیان کے آئے تو اللہ تعالی تعالی میں میں جائے۔

حضرت مودعليه السلام او ران کي قوم کامکالمه

قوم عادیے معفرت مود علیہ السالم سے کما کہ تم جمارے پاس کوئی ولیل لے کر نمیں آئے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ معفرت مود علیہ السالم سے کما کہ تم جمارے ہاں کی قوم نے اپنی جمالت سے ان مجزات کا انکار کیا اور اندن سے بیا کہ معفرت مود علیہ السلام ان کے پاس قاتل ذکر مجزات لے کر قیم آئے۔

انہوں نے کماہ ہم محص تمہارے کئے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھو ڈنے والے نہیں ہیں ان کابیہ قول بھی یا طل تھا کیو تکہ وہ بیہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچائے والا صرف اللہ تعالی ہے اور بت کسی کو اکوئی نفع اور نقصان پہنچائے کی قدرت نہیں رکھتے ایک صورت میں بداہت عمل کابیہ نقاضا ہے کہ وہ بتوں کی عباوت کو ترک کر دیتے اور ان کا بتوں کی عباوت کرنے پر اصرار کرتا ان کی جمالت محمل کا میت دھری کے سوا پھیے تہیں اور ان کا بید کمنا کہ ہم آپ پر ایمان لائے والے نہیں ہیں محض اندھی تظلید کرنے کی ضد ہے۔

انسوں نے کمان ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنادیا ہے ، ان کامطلب سے تھا کہ آپ کا ہمارے بتوں کو برا کہما ہ آپ کی مقتل کے فساد اور آپ سکے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ معفرت صود علیہ السلام نے فرمایا: ہمی اللہ کو گواہ بنا آ ہوں اور تم مجمی گواہ رہتا ہیں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔

پر معزت مود نے فرمایا: تم سب ل کرمیرے فلاف ساذش کردا ہدای طرح ہے جس طرح معزت اوح علید انسان م نے فرمایہ تھا: تم سب ل کرائی تدبیر کی کر او اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ طلالو پھر تسماری تدبیر کسی طرح تم سے مخلی ند رہے پھر تم جو بچھ میرے ساتھ کر بیکتے ہو کر او اور جھے مسلت نہ دو۔ (یونس: اے)

حضرت هو علیہ السلام کا پی قوم کو یہ چینج دینااور ان کوللکار ناان کابہت بڑا مجزوب کیو نکہ ایک تنا مختص بہت بڑی قوم ہے یہ کے کہ تم میری وشمنی میں اور ججھے نقصان پنچانے میں جو پکھ کرسکتے ہو وہ کر گزرد اور میراجو پکھ بگاڑ سکتے ہو وہ بگاڑ نواور جھے ہر گز مسلت نہ دو تو یہ بات وہی مختص کہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی پر پورا ہورا احبو ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گااور اس کو دشمنول ہے بچائے گا۔

فرایا: ہر جاندار کواس نے پیٹانی سے پاڑا ہوا ہے۔ عرب یہ جملہ اس وقت کتے ہیں جب یہ بتانا ہو تا ہے کہ فلال مخص فلال کا بالکل مطبع ہے اور اس کے قبضہ و قدرت بی ہے کہ کہ جو شخص کسی کو اس کی بیٹانی کے بالوں سے پاڑ آ ہے تواس کو بالکل مسخراور مقمور کرلیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گر فار کرتے اور پھراس پر احسان کرکے اس کو آ ذاو کرنا چاہے تواس کو بیٹانی کے بالوں سے پاڑ کر پھو ڈوسٹے تھے۔ اللہ تعالی نے عرب کے محلورہ کے مطابق یہ کلام فرمایا ہے اور اس کامتصدیہ ہے کہ ہر جاندار اس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کی قضاء و قدر کے آباع ہے۔

اس کے بعد فرملیا: بے شک میرا رب سیدسے راستہ پر (ملم) ہے اس کا معنی ہید ہے کہ ہم چند کہ ہم جاندار اللہ تعالی ک تبنہ وقدرت ہیں ہے لیکن اللہ تعالی کسی پر عظم نہیں کر آبا اور ہرا یک کے ماتھ وی مطلہ کر آ ہے جو حق ہو آ ہے اور عدل اور صبح ہو آ ہے اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور کوئی مختص اس سے بھاگ کر اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

خلاصه آيات

ان آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے دل ود ملتج میں بت پرستی رائع ہو پھی تھی اور وہ اپنے آباءو

اجداد کی اندھی تقلید پر ہے ہوئے تھے اور اس کے ظاف کو کی بات سننے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کاکوئی اثر قبول کرتے ہتھے۔
حضرت حود علیہ السائام سے الن کے سلمنے معجزات چیش کیے اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے تن تنہا پوری قوم کو
للکارا' وہ ان کا جو بگاڑ سکتی ہو وہ بگاڑ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سیچے نمی ہتھے اور این کو اس پر کال اعتباد تھ کہ
اید عزوجل کی عدد ان کے ساتھ ہے اور میہ کافر سب مل کر بھی ان کو کوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ان کو اللہ تعالی پر کال تو کل تھے اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جاندار اللہ تعالی کے بھنہ وقدرت میں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر آادر ہرا کے کے ساتھ وی معالمہ کر آ ہے جو حق اور عدل ہو۔

الله تعالی کارشادے: اگر تم بینے بھیرہ قو (کوئی بات نسی) پی تم کو وہ پینام بھی پیچا ہوں جو جھے دے کر بھی گیا تھا،
اور میرا رب تساری جگہ دو سری قوم کو لا کر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نفسان نہیں پیچا کئے: ب شک میرا رب بر پیز کا تشہان ہی اور جب جمارا عذاب آگیا تو بم کو لا کر آباد کر دے گا اور تم اس کو کوئی نفسان نہیں پیچا کئے: ب شک میرا رب بر پیز کا تشہان ہے 10 اور جب جمارا عذاب آگیا تو بم خود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے دالوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور جم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا 10 اور بر جی قوم عادے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافروانی کی اور بر طالم بٹ دھرم کا تھم مانا 10 اس دنیا جی بھی ان کے بیچے لعنت گلی ری اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے لعنت گلی ری اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے لعنت گلی ری اور قیامت کے دن بھی (ان کے بیچے گی رہے گی سنو اپنی منظر اور پیش منظر

حفرت مود علیہ انسلام نے اپنی قوم ہے کہ اگر تم چینہ پھیروا اس کے بعد جزاء محدوف ہے لین اگر تم چینہ پھیرو تو مجھے
پیغام پہنچانے میں کو تاہی پر کسی عمل کا سامنا نہیں ہوگا کیو تکہ میں نے تم کو بار بار پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری محدیب کرتے
رہے کی فرمایا: اور میرا رہ تمساری جگہ دو سری قوم کو لا کر آیاد کر دے گا لینی تسمارے بعد اللہ تعالی الی قوم پیدا کرے گاہو
اللہ تعالی کی اطاعت کرے گی اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے منکروں پر ایساعذاب آنے وال ہے جس سے
یوری قوم کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا اور ہوری قوم عاد کو بلاک کر دیتے سے اللہ تعالی کے ملک میں کوئی کی داتے تمیں ہوگی۔

کے فربا : اور جب ہماراعذاب آئیا ان پرعذاب کی تنصیل بدہ کہ اللہ تعالی نے سات راتوں اور آٹھ وٹوں تک ایک زبردست آغد عمی بھیجی میں سخت اور تیز ہوا ان کے نتینوں میں تھیتی اور ان کے پچھلے سوراخ (دبر) سے نکل کران کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی حتی کہ دواس خرج ہوگئے جس طرح مجور کے نتے ذمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگریہ سوال کیاجائے کہ ہوانے ان کو کس طرح ہلاک کردیا؟ تواس کابنواب بیہ ہے کہ ہوسکتاہے کہ وہ ہوا بخت گرم ہویا بست ن بستہ اور ٹھنڈی ہویا وہ ہوا بست تیزاور بست سخت ہواور اس نے ان کوزین پر پچھاڑدیا ہو 'ان میں سے ہر چیز ممکن ہے۔

الله تعالى نے فرالیا: ہم نے مود اور ایمان والوں کو نجلت دی۔ اس کی تنسیل یہ ہے کہ یہ آئد می مسلمانوں اور کافروں دو نور پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آند می دحت بن گئی اور یکی آند می کافروں پر عذاب بن مجی۔ الله تعالی کی حکمت یہ ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام کی محکمیہ کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرما آئے مسلمانوں کو اس عذاب سے تجات عطافرما آئے اور اگر ایسانہ ہو آتو یہ کیسے معلوم ہو آکہ کافرول پر ان کے کفری وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجت کو اللہ تعافی نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فربلا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے بوجود وہ اس عذاب سے نجلت نیس پاسکتے تنے اگر اللہ تعالی کی رحمت ان کے شامل مال نہ ہوتی اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ ان کو نجلت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کمی تھی لیکن ایمان اور نیک اعمال ک

تبيان القرآن

رایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لمی تھی اور اس ہے یہ بھی حراوہ و سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بین نزول عذاب کے وقت یر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے انگ کردیا۔

الله تعالى في جب قوم عاد كا تصد ذكر قربالا قو اعادت في سيدنا محد صلى الله عليه وسلم كى قوم كو مخاطب كرك فرايا: يه إلى عاد اس قول بين ان كى قبرون اور ان كه آثار كى طرف اشاره ب محوا يون فربالا ب: نشن من سفر كرو اور خور و كفر كرك قوم عاد كه آثار ديكمو اور ان ب مبرت حاصل كرو كار الله تعالى في عاد كى تين برائيون كاذكر فرايا:

(۱) انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اس ہے مرادیہ کے انبیاء علیم السلام نے اپنے دعویٰ نیوت کے صدق پر جو مجزات ہیں کے انہوں نے ان کا انکار کیا اور یا اس سے مرادیہ ہے کہ اس فارٹی کا کات میں اور خود ان کے جسم کے داخل میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدا نیت پر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اس صاحب نشان تک مینینے نے لیے انہوں نے غور و کھر نمیں کیا۔

(۲) انہوں نے اپنے رسولوں کی محقریب کی ہرچند کہ انہوں نے صرف معفرت مود طیہ السلام کی محقریب کی تھی لیکن چو نکہ تمام رسولوں کاایک بی پینام ہے اور سب کاایک بی وین ہے اس لیے ایک رسول کی محقویب کرناتمام رسولوں کی محقویب کے محراوف ہے۔

(۳) انہوں نے ہر ظالم ہٹ دھرم کا تھم ملہ اس ہے مرادیہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بدول کی تقلید کرتے تھے اور ان کے برے کی کتے تھے کہ یہ کہ کی گئی برتے تھے اور ان کے برے کی کتے تھے کہ یہ جو فض نبوت کا مراک ہے وہ تمہاری بی مشل بشرہے اور یہ کمہ کروہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور عوام آئی میں بند کرکے ان کی تقلید کرتے تھے۔

الله تعالى في ان كے ان تين اوصاف كو بيان كرتے كے بعد فراليا : اس دنيا يس بھى ان كے يہي لعنت كى رى اور تيامت كى رمت كى رمت كى رمت كى دمت كى رمت كى دمت كى درك كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى دمت كى د

پر الله تعالی نے بیان فرمایا کہ قوم مادر اس عذاب اور نعنت کاسب سے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفرکیا اس کو دامد مانخ اور صرف اس کی مبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کی نفتوں کی باشکری کی۔

الله تعالى فرماً الله عاد قرماً الله على قوم ب اس كے لي بينكار ب عاد كو حودكى قوم كے ماته اس ليے مقيد فرماياك عاد ام كى دو قوم تعين: أيك عاد قديم تقى مي حضرت حود عليه السلام كى قوم تقى اس كو عاد اولى بھى كہتے ہيں اور عاد مدعث اس كو عاد ثانيہ بھى كہتے ہيں ميد جسيم اور قد آور لوگ تھے - كى ارم خات السماد ہيں تو الله تعالى في بعد والى قوم عاد سے احراز كے ليے فرمايا: عاد جو حودكى قوم ہے -

# وإلى تنمود الحاهم طلحا قال يقوم اغيث والله مالكم

نہالا کوئی معبود شیں سہے ، اس نے تم کو زمین سے بیدا کی اور اسس یں

جذد ينجم

تبيان القرآن

## راس کی طرفت نوبر کرد کس میرارب قریب-انہوں نے کہا لیے صائع! اس سے پہلے آپ ہاری امیدوں کا ٹرکزیتھے!کیا؟ یہ بھی ان کی جماوت کو تے سے منع کرتے ہیں بن کی میادت جاری ب دا دا کرتے تھے بے تنگ آپ سی میں دین کی وہوت مے ہے جی اس ہے بھ سلے کما) اسے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں است دب کی طرف سے دوش دلیل پر بول اولا ریا د تی کردست میو 🔾 اے میری قوم! بر احتری آومتی سے جرمتیا سے سیات آشا ڈیسپے سواس کو چھوٹہ دو ہے الشر ک رین میں کھائی بھرست ادراس کو کرنی سیکیفت ہے مبنحانا ورشر سوا نہوں نے اس اؤٹمی کی کوتھیں کا طب والیں . تنب دھا مجے نے ، کمیا تھم ہے چود ہرگزا تھو کی نہیں موگ 🔾 کیں جیب بمارا مغزے آگیا تو ہمستے صانع کوا وران سے ساتھ ایمان 8 نے والاں کو اپنی دحسنت ۔ (44) اس ون کی دموافائے مخامت وسے وی بے شک کے ارب ہی دبروست تون والا

الحيادة

### وإخذالنان ظلمواالصيحة فاصبخواف دياره وجربين

الدفاع كرسن والول كو يوناك مناكمات ، ويوجا قرودائ كرون من منون ك فرداوندها يرسه دوسي ا

### كَأَنْ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا "الرَّاقَ تَعُمُودًا كَفَرُوامَ يَهُمُ "الرَّبْعُلَا

مویا کر وہ ال میں نمیں دیسے بی نسطنے سنویے ٹنگ قرم نمودنے لیے دب کا کفرکیا سنو! فوم فردسے ہے

#### لِتُمُود ﴿

بیٹکارہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور قوم ثمور کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بیمجا صالح نے کما: اے میری قوم! ملد کی عبادت کروا اس کے سوائمسارا کوئی معبود نہیں ہے اس نے تم کو زشن سے پیدا کیااور اس بیں آباد کیاسو تم اس سے مغفرت طلب کروا مجراس کی طرف توبہ کرڈا کی میرا رب قریب ہے دُعا تبول کرنے والا ہے 0 (مود: ۱۱) ماڑ کہ برک وجہ سے میں کی ڈیس میرا

انسان کو زین سے پیدا کرنے کے دو محمل

اس سورت میں انبیاء سابقین علیم انسلام کے جو تقیم ذکر کیے مسئے جیں، ان میں یہ حضرت صافح علیہ السلام کا قضہ ہے اور یہ تمیسرا تقلیہ ہے، اور اس قضہ میں وعظ اور استدلال کا دی طریقہ ہے جو حضرت حود علیہ السلام کے قضہ میں تھا البتہ اس قضہ میں جب تو حید کاذکر کیا گیاتواس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

پہلی دلیل ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام نے کہاذاللہ تعالی نے تم کو زین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو تقریع ہیں:

(۱) اللہ تعالی نے تہام محلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زین سے یعنی زین کی مثی سے پیدا کیا تھا۔ (۲) انسان منی اور حیض کے خُون سے پیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے پیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے پیدا ہو تا ہے اور زری ہے اور زری پیدا وار ہے اور زری بیدا وار کارجوع زین کی طرف ہو تا ہے ہی واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زین سے پیدا کیا ہے۔

انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالی کے وجود پر استدلال

الله تعالى نے فرایا: واست عصر كم عيدها - آلوه نے كما اس كامعى بن الله تعالى نے تم كو ذيان بن آباد كيا اور خواك في كما اس كامعى بن سوسال سے ايك بزار سال كم من اس كماس كامعى بن الله تعالى نے تسارى عمرى ليمى كيس اور قوم عمود كي عمرى غين سوسال سے ايك بزار سال كما يوتى تھيں - ذين بن اسلم نے كماس كامعى بن تين اسلم نے كماس كامعى بن تين اسلم نے كماس كاملى متابع اور يو تي حميس جن يون كي توال كا مال كا سال حميس مبيا كيا اور يو بحى كماكيا ہے كہ اس كامعى بيد ہے كم الله تعالى نے اور ور خت الله تعالى نے اور الله تعالى ناله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله ت

(الجامع لا حكام القرآن 17 من اه المطبوعة وارا لفكر ١٥١٥هـ)

نشن میں ذری پیدادار کی استعداد اور صفاحیت رکھناہ اس میں مرہز و شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس میں باند و بالا اور معظم عمارتوں کی تابیت پیدا کرنا اور انسانی آبادی کی ضروریات کے لیے تمام امور قراہم کرنا اور انسان کو ان ہے متافع کے

جلد بنجم

تبيان القرآن

حصول پر قادر بنانا اس زبروست مناع مطلق اور اس قادر و قیوم کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور یہ ایک ہی دلیل ہے جیسے الله تعاتی نے فرمایا:

> المَّينِي حَمَّقَ فَسَوْي ٥ وَالَّهِ يُ فَتَرَّ فَهَادَي ٥ وَالَّذِيُّ كُنَّ الْمَرْعَلِي0 مَحَمَّلَهُ غُفَّاهُ تَحَبِّى ١٥(الا كُنْ: ٥-١)

جس نے بیداکیہ چرورست کیا اور جس نے اندازہ مقرر کیا پر بدایت وی اور جس نے (سنر) جارہ آگا کا مجرات

خک سای ماکل کردیا ٥

الله تعالى نے انسان كو بيدا كيا چردُ نيااور آ جزت كے كاموں بين اس كى رہنمائى كے ليے اس بين عمل بيدا كى، پرتصرف اور کام کاخ کرنے کے لیے اس کو قدرت عطائی، مجراس کی بقائے کے نشن سے اس کی خوراک کو پیدا کیا کیا یہ سب چزیں اس پر دلائت نمیں کرتیں کہ اس کو پیدا کرنے وافا بہت مدیر اور تھیم ہے۔ اس نے ذیمن جس الی صفات رکھیں جن ہے مطلوب فوائد ماصل کے جا کتے ہیں اس نے زئین میں کوئی چیز عبث بنائی ہے نہ انسان کے جسم میں کوئی چیز ہے کار بنائی ہے۔ انسان کے جمم کی پنالیوں میں اللہ تعلق سے زا کد رقیس پیدا کی ہوئی ہیں اور اس زمانہ میں یا مقدہ حل ہوا ہے کہ دل ک شریاتیں جب خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے بند ہو جائیں تو ان رگوں کو کلٹ کرینڈلی ہے وہ زا کدر کیس نکال کران کو بلاک شدہ شریانوں کی جگہ ہوند کر دیا جاتا ہے اور انسان کو حیات تو ال جاتی ہے۔ قدرت کاب راز میڈیکل سائنس کی ترتی کے ذریعہ اس زمانہ میں منکشف ہوا ہے اور نہ جلنے انسان کے جسم میں اور کتنے مربستہ راز ہیں جن کاعقدہ مستقبل میں تکلے گا اس ہے معلوم ہوا کہ انسان اور ای ملرح میہ ساری کا نتات کوئی اخلق حادیثہ نہیں ہے ، اس کا ہر ہرجز اور اس کی ہر ہرچیزان گنت محکمتوں متمل ہے اور یہ سب امور اس بر گونتی دیتے ہیں کہ ان کو زبروست مدبراور ملیم مطلق نے پہلا ہے۔

نیو کاروں اور بد کاروں کے لیے دُنیا کا تھرف ہوتا

اس آیت پی است مسر به مستی اعدر ہے لین اللہ تعالی نیک مسلمان کو مع ری زندگی نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھنا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک ٹای اور اچھی شہرت کے ساتھ باتی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف فاسق و فاجر تاحیات یری شرت کے ساتھ پر قرار رہتاہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کاذکرنڈ اٹی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ دُنیا نیک لوگوں اور بد کاروں دونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کما جا آ ہے کہ کسی فض کی نیک نای اس کی تسل کے قائم مقام ہے - معنرت ابراجم عليه السلام في دعاكي حي:

وَاحْكُنُ لِنِي يِسَالَ صِدِّقِ فِي الْأَرْضِرِبُونَ

(الشمراء: ۱۸۵۰)

وَحَمَلُمَا دُرِّيَّنَّهُ مُولِلْ قِبْسَ 0 وَتَركُمَا عَلَيْو يى لَأَخِيرِيْنَ ٥٥(العَمْسَةُ ٤٨-١٤٤)

وَالرَّكْمَاعَكَيْهِ وَعَلَمْ إِيسُحْنَ وَمِنْ فَرِيْتِيهِمَا

اور میرے بعد آئے والوں میں میراز کر جیل جاری رکھ۔

اور ہم نے ان کی اوادو عی کو باقی رکھان اور بعد میں آئے والول على بم ق ان كاذكر جمو (٥٠ ہور ہم نے ابراہم اور اسلی پر بہت پر کتیں فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے مجمع میکو کار بین اور بعض اپنی جاتوں پر کھنا عظم

کرتے والے بین O

قرآن مجید کی اس آیت پس است مسر کالفظ ہے' اور جم

جلد ينجم

تبياز القرآر

عدر کامعنی ہے عمر گزار ڈاور ای ہے عمریٰ کالفظ بناہے۔ علامہ ذریدی متوثی ۱۳۰۵ نے لکھاہے کہ جو چیزتم کو بادیات دی
جائے وہ عمریٰ ہے۔ تعلیب نے کہ عمریٰ ہی ہے کہ کوئی فحص اپنے بھائی کو مکان وے اور یہ کے کہ یہ مکان تمہارے لیے
تحیات ہے اور جب وہ مرگیاتو وہ مکان و ہے والے کی طرف لوث جائے گا۔ عمریٰ اصل میں عمرے ماخوذ ہے اور فسسی مراقبہ
(انتظار کرنا) ہے بنا ہے وقیسی ہے کہ کوئی فخص ہے کے کہ اگر میں پہلے مرگیاتو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگیاتو

( آج العروس ج ١٣٥٥ ما ١٣٥١ مطبوعه ملبعه فيريد المصر ١٣٠١ ١٥٥)

#### عمریٰ کے متعلق احادیث

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخص کو اور اس کے وار وُں کو آسیات کوئی چیزوی گئی سویہ چیزای کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف شیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے الی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔

المسجح البحاري رقم الحديث: ٣٤٥ سنن الإواؤد رقم الحديث: ٣٥٠ سنن ترذي رقم الحديث: ٩٣٥٠ سنن نسالَ رقم الديث: ٩٨٤ ١٠ مسجح مسلم كناب المهة رقم الحديث: ٣٠ (١٣٥) رقم مسلسل: ٣٠٠)

حضرت جابر بن عبدالقد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: جس محض نے کسی مختص نے کسی مختص کے اور اس کے وار توں کو آخیات کوئی چیز دی اور اس سے کماکہ اسمی نے تم کو اور تممارے وار توں کو اس وقت تک کے لئے یہ چیز دی ہے جب تک تم میں ہے کوئی باتی رہے۔ "سویہ چیز اس کی ہو جائے گی جس کو دی گئی ہے اور اس چیز کے مالک کی طرف نہیں اور نے گی کیونکہ اس نے ایس چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔

( مع مسلم ، كماب الحبة رقم الحديث: ٣٢ رقم إلا تحرار ١٩٢٥ رقم مسلسل: ١١١٢)

حضرت جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس عنفس کو اور اس کے وار ٹوں کو یا دیات کوئی چیز دی گئی وہ تعلق طور پر اس کی ہے، وسینے والے کے لیے اس بین کوئی شرط نگاتا جائز ہے نہ احتیاء کرتا۔ ابوسلمہ نے کما: کو تکہ اس نے اس چیز دی ہے جس بیں وراثت جاری ہوتی ہے اور وراثت نے اس کاحق منقطع کر دیا۔

(صحح بسنم كآب الميذر قم الحديث: ٤٣٠ رقم بلا تحرار: ١٦٢٥ رقم مسلسل: ٣١١٣،

عمری میں فراہی اتمہ

علامہ یکی بن شرف تووی شافق متوتی اسمارے وار آوں کا ہوگا ہے کہ ایک فخص ہد کے کہ میں نے تمام عمر کے لئے ہد مکان تم کو دیا جب تم فوت ہو جاؤے تو ہد مکان تنہارے وار آوں کا ہوگا ہد عمری بلاتغاق سمجے ہور وہ فخص اس مکان کا بالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے جود وہ فخص اس مکان کا بالک ہو جائے گا اور اس کی وارث مالک ہوں کے اور اگر اس کے وارث نہ ہوں تو اس کی ملیت بیت المال کی طرف ختال ہو جائے گی۔ وہ مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلم جوس میں موسم میلور سلی نور میر کروجی وہ اس ا

تامنی میاض بن موی ماکلی متوتی ۱۹۳۳ مدانے تکساہے:

ا مام مالک کا مشہور قول ہے ہے کہ عمریٰ کرنے والا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان برت عمرکے لیے دیا، مچریہ مکان تمارے وار توں کا ہے یا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان بدت عمرکے لیے دیا اور قید نہ نگائے۔ ان صور تن میں مکان لینے والے یا اس کے ورثاء کی موت کے بعد، مکان دینے والے یا اس کے وار توں کی طرف لوٹ جائے گاہ کو تکہ مسلمانوں کی نگائی ہوئی شرائلا کا اعتبار ہو آے اور اس لفظ کا ماول افوی بھی یک ہے۔

(ا كمال المعلم بغوا كدمسكم لقامتي عمياض ج٥ ص ٥٥ ١٣٠ مطبوعه دار الوفاء بيروت ١٩٩١مه)

علامداین قدامہ منبل نے لکھا ہے کہ جب عمریٰ کرتے والااس کو مطلق رکھے توجس کو وہ چیزدی گئے ہے وہ چیزاس کی اور
اس کے ورٹ کی مکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط نگل کہ جب تم مرتے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تو اس کے متعلق امام احمد
سے دو روایت ہیں: ایک روایت سے ہے کہ عقد اور شرط دونوں سمج میں اور جب معمرلہ مرجائے گا تو وہ چیز دیے والے کی
طرف لوٹ جائے گی اور دو سری روایت ہے ہے کہ عقد سمج ہے اور شرط یاطل ہے اور دہ چیز معمرلہ کے بعد اس کے وار توں کی
طرف لوٹ جائے گی۔ (المخن جے میں 10 مطبوعہ دارالفکر بیروت 40 ملاحہ)

حمس الائمہ محدین احد سرخی منٹی متوفی ۱۸۳ میں لکھتے ہیں: بب سمی مختص نے دو مرے مختص سے کہا: میں نے تم کو عمر بحرکے لیے ہید مکان دیا اور وہ مکان اس کے سپرد کر دیا تو سے بہد سمج ہے، اور جس کے لیے بہد کیا گیا ہے وہ اس کا قور نامالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بالک ہوں ہے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بالک ہوں ہے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط بالک ہوں ہے، اس مقت مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت اس میں ہوتا۔ (المبسوط جا اس موج سے باطل نمیں ہوتا۔ (المبسوط جا اس موج سے معت مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت الا ۱۹۸ میں)

اس کے بعد فرمایا: اللہ ہے استغفار کروا لیمنی اپنی بُٹ پرسٹی پر ائلہ تعالی ہے مغفرت طلب کروا پھر فرمایا: پھراس کی طرف توبہ کرو بیمنی اللہ تعالی کی عمادت کی طرف رچوع کروا ہے شک میرا رب ڈ عاکرنے والے کی ڈ عاکو تیول فرما آ ہے۔ اس آ ہت کے ان الفاظ کی تغییراور ڈ عاکے مقبول ہونے اور ڈ عاکے آواب اور شرائط کے متعلق تھل بحث البقرہ: ١٨٦ کی تغییر ہی ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعلی کاارشادہے: انہوں نے کمااے صالح اس ہے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے اکیا آپ ہمیں ان کی مہاوت کرنے ہے میں ان کی مہاوت کرنے ہے میں جس دین کی دعوت دے مہاوت کرنے ہے میں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زیردست شک میں ڈال دیا ہے 0(مود: ۱۳)

حضرت صالح عليه السلام عدان كي قوم كي اميدون كي وجوبات

صدفح علیہ السلام بست وی اور تہم تے اور قراع دل اور بست موصلہ والے فض تے اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ مدا کے علیہ السلام بست وی اور تہم تے اور قراع دل اور بست موصلہ والے فض تے اس لیے ان کی قوم کو یہ امیدیں تھیں کہ دو ان کے دین کی مدد کریں گے ان ک قرب کو قوت اور اسخکام بنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور فرجی رمومات کی تائید کریں گے اکر بست کی کہ دہ اس کے فرجوان پیدا ہو تو اس سے ای قتم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ (۲) حضرت مدلح علیہ السلام غربیوں کی خال امداد کرتے تے معمانوں کی خاطر مدارات کرتے تے اور بیاروں کی حمارت اور حدمت کرتے تے اس کی قوم یہ جمعی تھی کہ دہ ان کے عددگاروں اور ان کے دوستوں سے جس اور جب صالح علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کی قوم یہ جمعی تھی کہ دہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا ان کو بخت تجب ہوا کہ ان کو اچانک یہ کیا ہو گیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے کیا آپ ہم کو ان کی عبادت کرتے ہے اس کی عبادت کرتے ہے ا

اس آیت یں شک اور مریب کالفظ استعلل فریلا ہے۔ شک یہ ہے کہ انسان نفی اور اٹبات کے ورمیان متردہ ہو اور مریب وہ فخص ہے جو کسی کے ساتھ برگمانی کر رہا ہو، جب انسول نے یہ کما کہ ہم شک میں بیں قواس کامعنی یہ نفاکہ ہم کو آپ

کے قول کے صبیح ہونے کے متعلق نزود ہے اور جب اس کے ساتھ مریب کالفظ کما تو اس کامعنی بیر تھا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کافائمہ اور غلط ہو تارائج ہوچکا ہے۔

الله تعنانی کاارشاوہ: (صالح نے کہا) اے میری قوم! میہ بٹاؤ اگر جس اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے جھے اپنی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے جھے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی ہو، تو اللہ کے مقابلہ جس میری کون مدد کرے گاہ اگر جس اس کی نافر مائی کروں ہوتا تو تم میرے لیے بیوا نقصان کے کس چیز جس زیادتی کر رہے ہو O (حود: ۱۳۳)

ا نی نبوت پر لیقین کے باوجود حضرت صالح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک کھا: "اگر جی اپنے دب کی طرف سے روشن دیل پر ہوں" حالا نکہ حضرت صلح علیہ السلام کو اس پر مکمل بھین تھا کہ وہ اللہ تعالی کے نی ہیں اور شک کی صورت کو اس لیے افقیار کیا تاکہ ان کے خالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گویا کہ انہوں نے ہوں کما کہ فرض کرو میرے پاس میرے دب کی موثن اور پختہ دلیل ہو اور مجھے کال بھین ہو کہ جی اللہ عزوجل کا نی ہوں اور سے تاؤکہ اگر جی اسپنے رب کے احام کی نافر بانی کرکے تمارے طریقہ پر چلوں تو جھے اللہ تعالی کے عذاب سے کون بچائے گا تو اس صورت جی سوائے جھے نقصان باتے کے تم میرے حق میں کیا ضافہ کرو گے!

انله تعلق کاارشادہے: (معرت صالح نے کما)اے میری قوم! بیہ اللہ کی او نٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے اسواس کوچھوڑ دویہ اللہ کی زمین میں کھاتی کامہے اور اس کو کوئی تطیف نہ پہنچاناور نہ تم کو عنقریب عذاب پہنچے کاO(ھود: ۱۳۳) مند انہ علیمی الیادہ کی شملیف سے ت

انبیاء علیهم السلام کی تبلیغ کی ترتب

جوتی بڑت پر ستوں کے سلنے وعویٰ نیوت کر آ ہے وہ سب ہے پہلے ان کو بڑت پر ستی ترک کرنے اور صرف ابلہ تعالی عبادت کرنے کا تھم دیتا ہے ، گھراس کے بعد ان کے سامتے اپنی نیوت کا وعویٰ کر آ ہے اور جب وہ نیوت کا وعویٰ کر آ ہے تو پھر آوں اس سے اس کی نبوت پر دلیل اور مجزہ کو طلب کرتی ہے ، سو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی بھی معالمہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عمید کے موقع پر عمیٰ ہوئی تھی اس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بیہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجزہ و کھا کہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بیہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجزہ و کھا کہیں۔ وخرت صالح علیہ السلام انہوں نے بہاڑ کی ایک چہان کی طرف اشارہ کرکے کما اس چہان ہے انہیں او نفی ڈکال کر دکھا کیں۔ حضرت صالح علیہ السوام نے اللہ تعالی ہے وہ عالی تو ان کی فرمائش کے مطابق اس چہان سے او ختی نکل آئی۔

حضرت صالح علیہ السلام کی او ہمنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ اس او ہنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ ہو ناحسب ذیل وجوہ ہے ہے۔

(۱) الله تعالى في اس چنان سنداس او منى كوييداكيا-

(٣) الله تعلق نے پاڑے اندراس او نمنی کوپیداکیہ جراس بھاڑ کوشن کرے اس او نمنی کو تكاا-

(٣) الله تعالى في بغير كى زك اس او نمنى كو عامله عالى -

(٣) الله تعالى نے بغیرولادت كے كمل جمامت اور شكل و صورت كے ساتھ اس او نتني كو بيداكيا-

(۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کویں سے پانی بی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی بی تھی۔

(١) اس سے بست زیادہ مقدار میں دورہ حاصل ہو آتھاجو ہوری قوم کے لیے کافی ہو آتھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے مجرو ہونے پر بہت قوی ولیل بیل کین قرآن کریم می صرف یہ ترکور سے کہ وہ او نفی آےت

اور معجود تھی اباتی رہایہ کہ وہ کس اعتبارے معجزہ تھی اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔

او منتنی ہے قوم کی دھنتی کاسبب

مر معرت مالح عليه السلام في فريايا: "سواس كوچمو روويه الله كي زهن من كماتي مرعد"اس قول عد معرت مالح عليد السلام كي مراديد تقى كد قوم ے مشقت كو دُور كري، وہ او نتنى ان كے ليے معجزہ ہوئے كے ساتھ ساتھ ان كو نفع بنجاتي تقى اور ان کو نقصان تھی وہتی تھی، کیونکہ وہ اس کے دودھ سے قائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ روایات میں ہے۔

حضرت صالح عليه السلام نے جب بيد د يکھاك وہ كفرير اصرار كردہے جي تو ان كو اس او نتني كے ليے خطرہ محسوس موا كيونك اوك اسيخ مخالف كى جمت اور وليل ك ظهرت بغض ركيني بلكه وه اسيخ مخالف كى جمت كو كمزور اور باطل كرنے جی کوئی کسرنہیں چھوڑتے، اس وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو بیہ خطرہ محسوس ہوا کہ بیہ لوگ اس او نمنی کو قتل کر دیں کے اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر فرمایا: اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا درنہ عنقریب تم کو عذاب بہنچے گا ادر اس میں ان لوگوں کے لیے بخت دعید تھی جو اس او نثنی کو حمل کرنے کا ارادہ کریں۔

بكرائقد تعالى نے بيان فرمليا كه انهول نے اس شديد وهيد كے يؤوجوداس او نتنى كى كو نجيس كلت ويں اور اس كو تخل كردياء

ينانجه فرمايا:

الله تعالى كاارشاد ہے: سوانوں نے اس او تنی كى كونچيں كلٹ ڈاليں، تب (سالح نے) كماك تم صرف تين دن مزے اٹھالو (پھرتم پر عذاب آ جائے گا) یہ ایٹ کی وحید ہے جو (ہرکن جموٹی نیس ہوگی (حود: ١٥)

او منی کو قبل کرنے کی وجوہ

انہوں نے او نتی کو جو قبل کردیا تھااس کی وجہ سے تھی کہ بیداو تنی حضرت صالح علید انسانام کے وعویٰ نبوت بردلیل تھی، تو انہوں نے معترت صائح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دھنی ہیں اس او نمنی کو تحل کر دیا اور یا اس کی وجہ بیہ تفی کہ وہ اس مات ہے نک آ گئے تھے کہ ایک ون وہ لوگ کویں سے بانی تکن اور ایک ون وہ او نمنی کویں سے بانی ہے اور وہ او نمنی اس قدر غیرمعمولی جسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب بانی چی توسارہ کواں خلل کردیتی تب انہوں نے اس سے جان چیزائے کے لیے اس کو تخل کردیا اور یا انسوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا کوشت اور اس کی چربی کھانا چاہیے ہے، بسر صل انسوں نے

او نننی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام این انی حاتم ایجی سند کے ساتھ امام محدین استخل ہے رویت کرتے ہیں: جب او نتنی پانی نی کرلوث ری متمی تو وہ اس كى كھانت ميں بيٹے ہوئے بتے اس كے راست ميں ايك چنان تنى اس كے بنچ قداد ناى ايك فخص جمب كر بيغا ہوا تعااور اس چنان کے دو سرے نیلے حضہ میں مصدع ہام کا ایک اور فض چھپ کر جیٹا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مصدع نے اس کی بیڈلی کے گوشت پر ناک کر تیم مارا اور قداد مکوار کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی کو نچوں (ایزی کے اوپر کے پنون) پر مکوار ماری- وہ چیخ مار کر کر بڑی انہوں۔ نے اس کی چیکوں کو باعدے دیا چراس کے لبار اگرون کے نیلے عقد) پر نیزہ مارا اوراس كو نحر(زیج) كرديا- (تغييرا)م اين اني طائم رقم الحديث: ١٠٩٨٨)

ابوالريل نے بيان كيا ہے كہ جب اس او بنى كى كو نيس كائى كئي تواس كائيد ويشاموا بمارون كى طرف بعال كيه جر دوباره اس كوشيس و يكمناكيا- ( تغييرا ام اين اني ماتم د قم الحريث: ١٠٩٨٩)

قوم ممود پر عذاب نازل ہونے کی تنصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربایا: (صالح نے کما) تم صرف تین دن مزے اٹھالو (پھرتم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی دعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نمیں ہوگی۔

اہام این الی حاتم اپنی سند کے ماتھ معرت جار رضی الله عند سب روایت کرتے ہیں کہ نجز دو تہوک کے سنری جب ہم متام جرر پنچ تو آب نے ہم سندام جرر پنچ تو آب نے اللہ اللہ ہی تو اللہ تعالی نے اللہ اللہ ہی ایک او تنزی کو بھیج دیا وہ اس راستہ ہے آئی تھی اور اپنی باری کے ون اس کا سارا بانی پی جاتی تھی اور جس دن وہ بانی چی تھی اور پھر اوت کو دن اس کا سارا بانی پی جاتی تھی اور جس دن وہ بانی چی تھی اس دن وہ قوم اس او خش کا دودھ دوہ کر چی تھی اور اس او بنی کی کو تھیں کاٹ ڈالیس سب اللہ تعالی نے ان کو مید و عمد جاتی تھی۔ اس تو م نے اسپنے رب کے تھم کی خفر مانی اور اس او نفی کی کو تھیں کاٹ ڈالیس سب اللہ تعالی نے ان کو مید و حمید سائی کہ وہ صرف تین دن اسپنے گھروں میں مزے آڑا لیس (پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا) میر اللہ کی دھید ہے جو (ہر گز) جمول نہیں ہوگی (پھر عمین دن کے بعد) ایک ذیروست چھاڑ کی آواز آئی جس نے اس ذھن کے مشرق اور مغرب کے لوگول کو ہواک کردیا سوا اس مختص کے جو اللہ کے حرم میں تھہ وہ اللہ کے حرم میں تھہ وہ اللہ کے حرم میں تھہ وہ اللہ کے حرم میں تھہ وہ اللہ کی دوجہ سے بچ گیا۔ آپ سے بچ چھاگیا: یارسول اللہ اوہ کو ک

فنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فربلیا: اس عذاب کی علامت ہے کہ پہلے دن تہمارے چرے پہلے پر جائیں کے اور دو سرے دن تممارے چرے سُرخ ہو جائیں کے اور تیسرے دن تممارے چرے سیاہ ہو جائیں گے، پھران کے چرول پر فشان پڑ گئے، پھرانند تعالی نے ایک ہولناک چی جمیعی جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

الم م فربن الحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صافح علیہ السلام ان کے پاس سے تو دیکھا کہ او بھی کی کو نچیں کی ہوئی ہیں تو وہ روئے گئے اور فرہایا: تم نے اللہ تعالی کی نشانی کی ہے حرمتی کی اب حمیس اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی تارا فعظی کی بشارت ہو۔ انہوں نے حضرت صافح علیہ السلام کا نہ اللّ آڑاتے ہوئے کہا: چھا یہ عذاب کب آئے گااور اس کی کیا علامت ہے؟ اور انہوں نے دنوں کے اس طرح نام رکھے تھے: وہ اتوار کو اول کتے تھے، پیر کو اہون (آسان) کتے تھے، مثال کو دہار (معیبت) کتے تھے، بر کو اجون (آسان) کتے تھے، مثال کو دہار (معیبت) کتے تھے، بردہ کو جزار (درست) کتے تھے، جسمرات کو موٹس کتے تھے اور جد کو حروبہ کتے تھے، ہفتہ کو شار (عمرا کتے تھے۔ انہوں نے بددہ کے دن او نفی کی کو تھیں کائی تھیں۔ حضرت صافح علیہ السلام نے کہا: جب موٹس (جعرات) کے دن اٹھو کے قرتسارے جرے زرد ہوں گے اور جب تم عوبہ (جھر) کے دن اٹھو گے قرتسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے قرتسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے قرتسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے قرتسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے قرتسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تسارے چرے مرق ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اٹھو گے تو تسارے گا

(تنسرا ام این الی حاتم جه ص ۵۰-۱-۵۰ از تم الدیث: ۱۹۹۳ ۱۰۹۹۳ ۱۰۹۹۳ املوصد کمته نزار مصلی الباز کمه کرمه)

اگر بید احتراض کیا جائے که جب تین ون تک مسلسل معفرت صافح علیه السلام کی بیائی ہوئی عذاب کی نشانیاں پور ی

ہوگئی تو پھر عقل کا نقاضا یہ ہے کہ وہ نوگ معفرت صافح علیه السلام کی صدافت پر ایمان نے آستے اس کا ہوا ب یہ ہے کہ وہ
ضدی لوگ شخے وہ اس وقت تک معفرت صافح علیہ السلام کی صدافت جی مترود رہے جب تک ان کے مرب عذاب نسی آ

ہوگاور بنذاب آنے کے بعد الیمان لاتا معتبر نہیں ہے۔

الله تعالی کاار شاوی: پس جب جاراعذاب آمیاتو بم فے صلح کواور ان کے ساتھ ایمان لائے والوں کو اپنی رحمت سے اس ون کی رُسوائی سے نجلت دے دی سے شک آپ کارب عی زیروست قوت والا اور بمت غلبہ والا ہے O(حود: ١٦)

### المنحزى كامتني

" حرى "كامعنى ب رُسوائی الله تعالى نے اس عذاب كو حرى اس ليے قربايا ہے كہ اس كى رُسوائى بعد ميں بھى باقى رہنے والى تقى اور ان معذبین كو بعد ميں عبرت كا نشان بنا دیا گیا تھا۔ الله تعالى نے معترت مسالح علیہ اسلام اور ان كے ساتھ الحال لانے والوں كو اپنى رحمت سے اس عذاب سے تجات دى اور ان كى قوم ميں سے كافروں پر عذاب نازل ہوا اور ان كے الحال لانے والوں كو اپنى رحمت سے اس عذاب كى ذات مفسوب ہو گئى كو فكہ المدرى اس عیب كو كہتے ہیں جس سے كى الحق كى دو عاد كاسب ہو گي اور ان كى طرف اس عذاب كى ذات مفسوب ہو گئى كو فكہ المدرى اس عیب كو كہتے ہیں جس سے كى شخص كى رسوائى ظاہر ہو تى ہو اور اس قدم كے عیب كے گئے سے دیاكى جاتى ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور تغلم کرنے والوں کو ہولناک چکھاڑنے آ دیوجاتو وہ اپنے کمروں میں محضوں کے بل (او ندھے) بڑے رہ گے O(مورد ساد)

امام ائین الی حاتم نے امام محمدین استخل سے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہو مناک چیخ آئی جس سے جرچموٹا افرر بڑا ہلاک ہو گیا ماسوا الذربعہ نامی ایک لڑک کے وہ حضرت صافح علیہ السلام سے سخت عدادت رکھتی تنقی۔ اس نے تمام لوگوں کو عذاب میں گر فار دیکھا مجروہ ایک کنویں پر مخی اور اس سے پانی پیچے ہی مرمئی۔

( تغییرایام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۰۹۹۹)

علامہ قرطبی ماکلی متوفی ۱۲۸ ہے نے کفیا ہے کہ ایک قول ہے ہے کہ یہ جر کتل کی چیج تھی، اور ایک قول ہے ہے کہ یہ آسان

ایک چکھاڑ آئی تھی جس میں ہر بیکی کی کڑک تھی، جس کی جیت اور جو لنائی ہے ان کے ول چیٹ گئے۔ لیمن تامیر جس ہے

کہ جب ان کو عذاب آنے کا بیتین ہوگیا تو انہوں نے ایک دو سمرے سے کما: اگر وہ عذاب آگیا تو آم کیا کر ہے۔ پھر عذاب سے

مظالجہ کے لیے انہوں نے اپنی کلوارس اور اسپنے نیزے سنجمال لیے اور اسپنے بہتھوں کو تیار کرلیا، ان کے بارہ بنوار تھیلے تھے اور

ہر قبیلہ جس بارہ بنوار جنگو تھے، وہ تمام راستوں پر جیٹہ گئے اور وہ اپنے گمان جس عذاب سے لانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی نے اس فرشتے کو تھم دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے کہ ان کو گری کا غذاب پہنچا تیں، پھرسورج کی گری سے ان کے باتھ جل کے اور چشوں کا پانی گئے اور بیاس کی شدت ہے ان کی زبانی لنگ کر سے تاک بہنچ گئی اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مرگئے اور چشوں کا پانی ۔ گئے اور بیاس کی شدت ہے ان کی زبانی لنگ کر سے تاکہ توج گئی اور جن کے ساتھ جانور تھی قبیل کی اور جنسوں کا پانی ۔ جو ش سے آسانے لگا مجرائلہ تعالی نے موت کے فرشتے کو تھم ویا کہ توج باقیات تک ان کی ڈو جس قبیل کر کر ہائے کہ ہوگئے۔

ای در جان کی ڈو جس قبیل نے موت کے فرشتے کو تھم ویا کہ توج باقیات تک ان کی ڈو جس قبیل کر کی جاتھ ہور بھی از سائی دی جس قبیل کر کر ہائی ہوگئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزه ص ٥٦-٥٥، مطبوعه ودر الفكر ١٥١٣١هـ)

اہم فخرالدین محربن عمررازی متوفی ٢٠١٥ ہے لکھا ہے کہ اس چیخ کے متعلق دو قول ہیں: حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اس ہے مراد بکلی کی کڑک ہے، وہ سرا قول ہے ہے کہ یہ بہت ذیروست اور بهولناک چیخ تھی جس کو سن کروہ سب این قرول ہیں گروں میں مُنہ کے بل او تدھے کر مجھے اور ای طال میں عرصے اور یہ بھی کھا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل سب اسپنے گھروں میں مُنہ کے بل او تدھے کر مجھے اور ای طال میں عرصے اور یہ بھی کھا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل عنید السلام کو تھم دیا تھا کہ وہ چیخ باریں اور ان کی چیچ ہے سب ای وقت عرصے۔

اگرید سوال کیاجائے کہ وہ تی موت کاسب کیے بن گی؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اس تی ہے ہوا میں تموج پیدا ہو گیا اور جب وہ فرار سے کاتوں کے کاتوں کے پردے چھٹ کے اور اس کا اُر ان کے دہائے تک پہنچا اور وہ جب وہ زبردست تموج ان کے کاتوں تک پہنچا توان کے کاتوں کے پردے چھٹ کے اور اس کا اُر ان کے دہائے تک پہنچا اور وہ علی الفور مرکے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بادلوں کے بھٹے ہے وہ می بیدا ہوئی ہو اور اس سے بیلی گری ہو اور اس بیلی ہے وہ سب جل کرمرکے ہوں۔ (تقریر کیبرج اس کا مرکے ہوں۔ اور اس بیلی ہے وہ سب جل کرمرکے ہوں۔ (تقریر کیبرج اس مالے سام مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت ما اللہ ا

اس آیت میں قرمایا ہے کہ وہ می سے بلاک ہو سے اور الاعواف: علم میں فرمایا ہے: وہ زازنہ سے بلاک ہو مجنة ان رونوں آغوں میں تعلیق اس طرح ہے کہ اس چے ہے زارا۔ آیا اور اس سے وہ سب بلاک ہوگئے۔ ہر قربایا: الله تعالى كاارشاد به: حموياكه وه ان يس مجى رب على تدييم سنوب شك قوم عمود في اين رب كاكفركية سنو! قوم تمود کے لیے پیشکارے- (حود: ١٨)

اس کی تغییر کے لیے حود: ۹۰ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے مفصل احوال ہم نے

الاعراف: 24-47 من بيان كردسية بي ان كي تنعيل يرمطلع بوت كي اس سورت كامطالعه فراكس-

ا درسے ٹنگ جا سے فرشتے ابراہیم سے فی س بشارنت نے کراٹھے، انبوں سے کہا سالم دابراہیمے ہوا یا کہار عَيْدِل حَسْلُ ﴿ فَلَتَّارُ الْأَلْسُ مِنْ رتفوری وہربعد وہ گائے کا بینا ہوا بھیڑائے کے نے میرمیب ایرائیم نے ویجھا کران کے اندکھائے تک یں بڑھ دسیت آوابڑیم نے ان کو امنی سمجا اورلیٹ مل میں ان سے در نے گئے وشوں نے کہا آپ منٹ *دیں ہے شک* ہیں آ ارد کی الات بھی آگا ہے 🔾 ابار میم کی بیری جو کھڑی بھل متی ور منسی بڑی ترجمہ کاس کراسمات کی میدائش کی توش خبری سنا فی اور اسماق کے بعد یعقرب کی ن اسارہ نے کہا ارسے دیجواکیا جی بجرجوں کی مالانومی اڑھی ہوں اور میرسے یہ العجبين مر ہر بھی پوڑھے ہیں اسے شک یہ ججبب یانت ہے 🔾 فرمشتوں سے کہا کیا تم الٹوکی تعددت پر رکر دری ہو، اے اہل بیت تم پرانٹر کی وحتیں اور برکتیں ہول سے ٹک انٹرفدو ٹنارکا تق بہت بزرگ ہے 🖯 پرجب ارائیم کا توت دور ہوگی اوران کے پای بٹنارت بنے کئ تروہ ام سے قوم اوا کے متعلق

# تَوْمِرُلُوْطِ<sup>®</sup> إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لِكِلِيُمُ أَوَّالُامُّنِيْبُ ۖ يَا يُرْهِيُمُ أَعْرِضَ

. كن كرية كل من المايم بروبان النهاء وذارى كرف واسع الواك كالمن يق ما كرف المن المايم

## عَنْ هَا النَّهُ قُلْ جَاءً أَمْرُ مِرْتِكَ وَإِنَّهُمُ النِّيهِ هُ عَلَاكِ عَيْرُ

اس بات رقیم و وب شک آب کے رب کا م ا جکامے اسے شک ان پر الیا مذاب آنے والاسے جو

## مُرْدُودِدِ©

مخنے والا نہیں ہے 🔾

حعنرت لوط عليه السلام كاقضه

اس سورت میں انبیاء تغیم السلام کے بوضعی بیان کے میے ہیں یہ ان میں سے چوتھا تفد ہے۔ ان آیات می حدرت لوط علیہ السلام کا تفتہ بیان فربایا ہے، حضرت لوظ علیہ السلام کی سوائے اور ان کی قوم کے منعمل حالات ہم نے الامراف: ۸۰۰۸ میں بیان کردسیے ہیں اس جگہ ہم آیات کے خمن میں ضروری تفعیل بیان کریں ہے۔

معرت اوط علیہ انسانام صفرت آبرا ہیم علیہ انسانام کے ہم زاد تھ معرت اوط علیہ انسانام کی سکونت شام کی نواحی بستیوں ش متی اور معفرت ابراہیم علیہ انسانام فلسطین کے شہول میں رہے تھے۔ جب اللہ تعالی نے قوم اوظ پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیمانو وہ معفرت ابراہیم علیہ انسانام کے پاس سے گزرے اور ال کے معمان ہوئے۔ معفرت ابراہیم علیہ انسانام کے پاس جو بھی معمان ہوئے۔ معفرت ابراہیم علیہ انسانام کے پاس جو بھی معمان ہوئا تھ معفرت ابراہیم علیہ انسانام اس کی بحث اجتمع طریقہ سے ضیافت کرتے تھے، جو فرشتے معفرت ابراہیم علیہ انسان میں بحث باس بھی تھے اس کی تعدادیں حسب ذیل اقوال ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداداوران کی بشارت میں مختلف اقوال امام عمل الدین عبدانر عن بن علی بن عمد الجوزی المنطی المترنی علامی تکھتے ہیں:

- (۱) حضرت این مهاس رضی الله عنما اور سعیدین جیر نے کمالا بید حضرت جرکیل و معرت میکائیل اور معزت اسرالیل عقد
  - (٢) مقاتل في كماني معرت جرئيل معرت ميائيل اور معرت عزرا كال تھ۔
    - (٣) حطرت ابن عماس رمنی الله عنما كادد سرا قول بيد ب كديد باره فرشت ته-
      - (١١) محدين كعب في كماي كديد آند فرشة تهد
        - (٥) محاك نے كماذيد لو فريشتے تھے۔

(۲) ماوردی نے کمانیہ جار فرشتے ہے۔

یہ فرشتے معترت ابرائیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت کے آئے نئے اس بشارت کے متعلق امام این الجاڑی نے حسب ذیل اقوال کھے ہیں:

(۱) حسن نے کمادوہ معرت ایرا ہم علیہ السلام کو بیٹے کی بٹارت دینے آئے تھے۔

(٣) فأده في كما: وه حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي بلاكت كي خوشخري دين آئ تصر

(٣) عكرمد في كمان وه معترت ابراتيم عليه السلام كونبوت كي خوشخبري دينة آئة يته-

(٣) المادردي في كما: وديه بثارت وسية آئ بين كدسيد نامحرصلي الله عليه وسلم كاان كي يثت س خروج موكا-

(زاد المبيرج ۵ص ١١٤ مطبوعه المكتب الاسلامي بيزوت ٢٠٠٠ه)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آگر کما: سداما- اس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سلسدا علیہ کٹ سالاما "ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرنا-" معترت ابراہیم نے قربلیا: سسلام- اس کی اصل مبارت یوں ہے: اسوی سسلام "میرا امر ہمی سلام سر"

فرشتوں نے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے پاس آکرجوسلام کیااس میں قرآن مجید کی اس آ بت کی رعایت ہے:

اے ایمان والوہ اپنے گھروں کے سوا دو سروں کے گھروں جی اس وقت تک واعل نہ ہو جب تک اجازت نہ الے نو اور ان گھروالوں پر سمام نہ کر لوا ہے تممارے لیے بعر ہے کہ تم قصیحت عاصل کرو۔ لَّالَيْهُمَّا الْفَيْسُ الْمَثُوالْا تَفْخُلُوا الْمَثُولُا غَيْرً الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَثُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْ

قرآن مجيد من الله تعالى في فرشتول كاسلام اس طرح ذكر فرمايا بيد

اور فرشتے جنتیوں کے اور ہروروازے سے یہ کہتے ہوئے واقل اول کے: "سالام عملی کم -" وَلْمَالَا أَوْكُمَ اللَّهِ مُعْلَوْنَ عَلَيْهِمْ وَمِنْ كُلِّ بَابِ ٥٠ مَلَامُ عَلَيْهُ كُمْ -(الرعد: ٢٣-٢٢) سلام كم متعلق احاديث

حضرت الا ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: سوار میدل جلنے والے کوسلام کرے اور پیدل جلنے والا بیٹے ہوئے فخص کوسلام کرے اور فلیل مکیرکوسلام کریں۔

ا می البود در آم البود در قم البود در قم البود در قم البود در می مسلم در قم البود در در البود در آم البود در آم البود در در البود در در در البود بریده در منی الله عند بیان کرتے میں که در سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے البید و سلم نے فرمایا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے البید کی جیزیں واجب میں ہو حدے الله کمت الباد کمت الله میں ہو حدے الله کمت و توات کو الباد کرتا ہوں کے ساتھ جاتا۔

(می البخاری زقم الدیث: ۱۳۳۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳۰ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۵۰۳۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳۰ سنن ابوداؤور قم الحدیث ۱۳۳۰ می کوملام معرف انشر مسلی الله علیه و سلم نے قربایا: بدب الل کمک تم کوملام کریں تو تم کموزوعد بسکم و ابواری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ می مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۳)

بلد <sup>پن</sup>جم

تبيان القرآن

حضرت ابو ہریرہ رمنی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اور نصاری کو تم سلام ہیں پہل نہ کرد اور جب تم میں ہے کوئی فخص اس کو راہتے ہیں لیے تو اس کو ننگ راہتے پر جلنے کے لیے مجبور کرے۔

(منج مسلم رقم الحديث: ٢١٦٤ منن الترندي رقم الحديث: ١٦٠٢)

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اُڑکوں کے پاس سے کر رہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا- (صحح ابتحاری و تم الحدیث: ۱۳۳۷ معج مسلم و قم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن الزری و قم الحدیث: ۲۷۹۱)

حضرت علی بن افی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: جب کوئی جماعت گزرے نوان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں ہے کوئی ایک صحص سلام کرنے اور جو نوگ بیٹے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں ہے کوئی ایک صحص سلام کا جواب وہے۔

(سنن ابودادَ در قم الحديث: ۵۲۱۰ الاستذكار رقم الحديث: ۵۵۰ ۳۰ سنن كبرى يه ص ۱۳۹ تمبيدي من ۱۸۸ نتج المالك رقم الحديث: ۱۷۷۷ منتكوة رقم الحديث: ۱۸۷۸ ۲۸

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا: جس مخص نے سی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر دس نیکبوں کی فضیلت ہوگی' اور ایک اور صدیث میں ہے: جن دو فخصول نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں ہے بھڑوہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (الاستذکار رقم الحدیث: ۲۰۵۲)

حضرت اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی بین که ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، دہاں مورتوں کی ایک جماعت بیٹمی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔

(سنن الزندی رقم الحدث: ۱۹۹۵ مند حیدی رقم الحدث: ۱۹۳۹ معنف این انی شیبه ج۸ م ۱۹۳۵ مند احمه ج۴ م ۱۳۵۳ مند احمه ج۴ م ۱۳۵۳ مند احمه ج۴ م ۱۳۵۳ مند احمد ۱۹۳۰ مند و ۱۹۵۳ مند احمد ۱۹۳۰ منن داری رقم الحدث: ۱۳۵۳ منن ابوداؤد رقم الحدث: ۱۳۰۳ منن ابوداؤد رقم الحدث: ۱۳۰۳ منن این ماجه رقم الحدث: ۱۳۰۳ مناوکول کو سملام کاجواب دینا ضرو رمی تهیس یا حکمه و به به مسلام کاجواب دینا ضرو رمی تهیس یا حکمه و به مسلام مافظ یوسف بن عبدالندین حبدالبرماکل متوفی ۱۳۳۳ مید کلهته مین:

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمد حسكني حنّى متوفى ٨٨٠ه و لكيمة مين:

اگر مسلمان کوزی ہے کوئی کام ہو تو دہ اس کو سلام کرلیں ورنہ ان کو سلام کرنا کروہ ہے، جس طرح مسلمان کازی ہے مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دیے جس کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دیے جس کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب جس صرف انتا کے وعلیہ کسم ۔ کی ذی کو تعظیم اسلام کرنا کفر ہے، مائنے والے کے سلام کاجواب دیتا واجب نہیں ہے، اس کے سلام کاجواب دیتا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھریا ہے مطرح جمد کے فطید کے وقت جو سلام کرے اس کے سلام کاجواب دیتا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھریا ہے وقت جو سلام کرے، اس کے سلام کاجواب دیتا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھریا ہے تو بہلے اجازت طلب کرے، پھر سلام کرے، سلام کرے، سلام کے جواب میں وعملہ کے السمالام ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ

تبيان القرآن

وبركانيه پر اضافه نه كرب مسلام كافور أجواب دے ، فاسق كو سلام كرنا كرده ب بشر فليكه فاسق معنى بود ورند نبي اس طرح جو شخص سلام كاجواب دسينة سن حقيقة عاجز بو مثلاً كملا كمار بابواس كو سلام كرنا كرده ب يا جو فخص سلام كاجواب دسينة سن شرعاً عاجز بو مثلاً نماز يزمه ربابو يا قرآن مجيد بزمه ربابوا ان كو سلام كرنا كرده سه اور اگر كمى في ملام كياتو وه جواب كامستحق نهيس ب- (الدرالي ارمل بامش روالمحتارج مع ١٦٥٠-١٦٨ ملحمة مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت عداله

نیز علامہ حکفی نے کھیاہے کہ ان لوگوں کو سلام کرنا کروہ ہے: جو نماز پڑھ رہاہو، قرآن جید پڑھ رہاہو، صدیم بیان کررہا ہو، خطبہ وے رہا ہو، خطبہ سن رہا ہو، فقد کا کرار کر رہا ہو، مقدمہ کا فیصلہ کر رہا ہو، کمی فقعی مسئلہ میں بحث کر رہا ہو، اذان دے رہا ہو، اقامت ( تجبیر) کمہ رہا ہو، وہی کتب کا درس دے رہا ہو، جو ان اجنی عورتوں کو سلام کرنا زیادہ مکدہ ہے (او ڈھی عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے بلکہ اگر شموت کا فوف نہ ہو تو ان ہے مصافحہ کرنا ہی جائز ہے، شائی) جو شطر نج کھیل رہا ہو، یا جو فتق میں ان کے مشابہ ہو (ہروہ فقص جو کسی گناہ میں مشغول ہو، مثلاً جو اکھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، لوگوں کی فیبت کر رہا ہو، کو تر آڑا رہا ہو، یا گانا گارہا ہو، ندات کرنے والے ہو ڈھے کو سلام نہ کرے، نہ جموٹ ہو لئے والے کونہ نفو ہاتی کر رہا ہو، کو نہ گالیاں دسینے والے کونہ اس کو جو اجنبی عورتوں کو دیکھیا ہو، شائی) جو ہفتی اپنی ہوی کے ساتھ دل گلی کر رہا ہو، کا فرکو اور جو ہفتی برہنہ ہون کر جو پیشانی، پا قانہ جل مشغول ہو اور جو کھانا کھار ہا ہو لیا تھی جس نقمہ ہو، جو ہفتی استاذے سین پڑھ رہا ہو، ہو مختص تشبع پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو یا کہ بید پڑھ رہا ہو یا ٹو تھر میں ہویا نشہ جی ہو، جو ہفتی استان سے سین پڑھ رہا ہو، کو کہ مسلام کرے تو وہ جو اب کا مستحق نہیں ہو یا جنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کنا مگروہ ہے اور اگر کوئی ہفتی ان حالتوں میں سلام کرے تو وہ جو اب کا مستحق نہیں ہویا شرب میں ہو یا جونون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کروہ ہو اب کا مستحق نہیں ہو۔

والدر الخارم ردالمتارج اص ١٥٥- ١٣٠ مليماً مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت ٢٥٠ ١١٥٥)

سلام کرنے کے شری الفاظ اور اس کے شری احکام اور مساکل

حفظ ابو عمراین حبد البرماللي متوفي ٣١٣ هدايي سند ك سائه روايت كرت بين:

عطاه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی مجلس میں حضرت این عباس رمنی اللہ عنما آئے اور ان کو سلام کیا اور کہ!

سلام علیکم ورحمہ اللہ وہرکاته میں نے جواب میں کماذ وعلیکم السلام ورحمہ الله وہرکانه
وعفوہ ومغمرته مضرت این عباس نے ہوجہ یہ کون ہے؟ میں نے کماذ عطا- حضرت این عباس نے فرمایا: سلام و
معفوہ ومغمرت این عباس نے ہوجہ یہ کون ہے؟ میں نے کماذ عطا- حضرت این عباس نے فرمایا: سلام و
ہرکات کے لفظ پر قتم ہو جاتا ہے گاریہ آئے پائی : رحمہ الله وہرکانه علیکم اهل البیت انه حمید
مدوید - (حود ۲۵) (اس سے معلوم ہوا کہ اذکار کے جو الفاظ منقول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نہیں ہے ..... سعیدی

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوني ١٤٦ مه تفعة بي:

سلام میں پہل کرنا سُنٹ ہے اور اس کا جونب دینا واجب ہے اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرنا سُنٹ کفایہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک فخص سلام کرنا سُنٹ کفایہ ہے اگر دوا لیک ہے تو اس پر جواب دینا متعمن ہے ، اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا خض کے اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کفلیہ ہے ، اگر ان میں ہے کی ایک فخص نے جواب دے دو تو باتی ہوگوں ہے فرضیت ساقط ہو جائے گی ، اور افغنل ہے ہے کہ نوری جماعت مراح کی اور افغنل ہے ہے کہ نوری جماعت مراح کی اور پر کی جماعت جواب دے اہم این عبد البروغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سلام میں پس کرنا سُنٹ ہے اور اس کا جواب دے اواجب ہے۔

سلام کاجواب قوراً رہ جاہیے اگر کوئی مخص کسی کاسلام پہنچائے گھر بھی فور آجواب دینا چاہیے۔ اگر تھا جس سلام پہنچ تو اس کا بھی فور آجواب لکھ دے۔ حدیث جس ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور کھڑا ہوا جیٹے کو سلام کرے اسم ذیارہ کو سلام کریں اور چھوٹا بیٹے کو سلام کرے اید افضل اور مستحب ہے اگر اس کے پر تکس کیا گھر بھی جائز ہے۔ ،

ایک قول ہے ہے کہ سلام اللہ تعالی کا ہم ہے اور السسلام علیہ ک کا معنی ہد ہے کہ تم پر اللہ کا ہم ہو یعنی تم اس ک حفاظت میں رہو اور ایک قول ہے ہے کہ سلام اسلامتی کے معنی میں ہے ، لیعنی ہد دعاہے کہ تم پر سلامتی ہو۔

(شرح مسلم بن عص اعلم - ۵۸۲۹ مطبور مكتيد نزار مصلق الباز مكد محرمه عماماه)

السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے" اس می گفتہ یہ ہے کہ کلام کی ابتداء ہی اللہ تعالی کے نام ہے ہوا در اس کی انتداء ہی اللہ تعالی کے نام ہے ہوا در اس کی انتہ ہی اللہ کے نام ہوا در اس کی انتہ ہی اللہ کے نام ہوا متعلم محاطب کے لیے سلامتی کی دُعاکرے اور آخرت کے ہرعذاب ہے سلامتی کی دُعاکرے ماد آخرت کے ہرعذاب ہے سلامت رکھے۔ اسمام میں معمان تواڈی کی حیثیت

اس كے بعد قرمليا: پر تھو ڑى دير بعد ده (ابراہم) كلئے كابھنا ہوا چوالے آئے۔

حضرت این عباس رمنی الله عنما وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کا یکھڑا اس لیے دوئے تھے کہ ان کے اموال میں زیادہ تر کا تھی اس

اس آئت ہے ہے مستفاد ہوا کہ میزبانی کے آواب میں ہے ہے کہ معمان کو جلدی کھنا ہیں کیا جائے اور ہو چیز تورا وستیاب ہواس کو پیش کرویا جائے اس کے بعد دیگر لواز بات خلاش کے جائیں اگر اس کی وسترس بی ہوں اور زیادہ مخلفات کر کے اپنے آپ کو ضرر اور مشقت میں نہ ڈالے اور ہے کہ معمان نوازی کرنا مکارم افلاق آواب اسلام اور انبیاء اور صلحاء ک سنتول اور ان کے طریقول میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے فیض ہیں جنہوں نے معمان نوازی کی۔ جمہور علماء ے زدیک معمان نوازی کرناواجب نعی اور اس کی دلیل ورج ذیل احادیث ہیں: معمان نوازی کے متعلق احادیث اور الن کی تشریح

حضرت آبوشری انعددی رضی الله عد بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنااور میری آ تھوں نے دیکھا جب رسول الله ملی الله علیہ وسلم سرتے یہ فرمایا: جو مخص الله پر اور آ فرت پر ایمان رکھتا ہو وہ معمان کی بحریم کرے اور اس کو جائزہ دے محاب نے پوچھا: یارسول الله ا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا: ایک دن اور ایک رائت اس کی زیادہ فا فرمدارات کرے اور تین دن اس کی فیافت کرے (کھانا کھلائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے معدقہ بیں اور جو محض الله پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایمی بلت کے یا خاموش دے۔

المعجع ابعادی رقم الدیث: ۱۹۱۹ می مسلم کلب الله عله: ۹۳ رقم بلا کمار: ۱۲۲۴ رقم مسلسل: ۱۹۲۳ سنن الوداؤد رقم الدیث: ۲۸ ساسه سنن الرزی و قم الدیث: ۱۹۷۸ سنن این ماجد رقم الدیث: ۱۹۷۵ السنن الکبری للنسائی رقم الدیث: ۲۸۵ ۹۳ الرطاور قم الدیث: ۲۸ ما مسلح این حیان دقم الدیث: ۱۲۸۵ مسند احد ۳۲ می ۱۳۸۵)

معترت ابوشر حائزہ (خاطر بدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے مید جائز نہیں ہے کہ دہ استے اللہ علیہ وسلم نے فربایا: معمان نوازی تین ادن ہے اور جائزہ (خاطر بدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے مید جائز نہیں ہے کہ دہ اس نے بال کے پاس استے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں جسلا کرے گا؟ فرایا: دہ اس کے پاس کرے کہ اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کی معمان لوازی کے لیے بچھ نہ ہو۔

(میح مسلم د قم الحدیث:۱۵۰۲۲۱۵ ۳۳۳۵)

قاضى عياض بن موسى ماكلي متونى موساهم كليست جير:

چائزہ کامعنی ہے معمان کو بخفہ و فیرہ چیش کرتا ایک قول ہیہ ہے کہ نتین دن معمان کو کھاتا کھلانے سے بعد اس کو ردانہ کرے اور اس کے سفرکے لیے ایک دن ایک رات کا زادِ راہ پیش کرے کی جائزہ ہے۔

تمن دن نے زیادہ مہمان کا محمرا اس لیے حرام ہے کہ میزیان اس کی ضیافت کے لیے کمی باجائز ذراید کو حالی ند کرے ا یا تھ آکر مہمان سے کوئی باجائز بات ند کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ معمان کے لیے تمن دن سے زیادہ تیام کرتا اس وقت حرام ہے جب اس کو یہ علم ہو کہ میزیان کے پاس تمن دن سے زیادہ اس کو کھلاتے کے جائز دساکل نہیں جی اور اس کی وجہ سے میزیان کمی جمال ہو جائے گا۔

تین دن نے زیادہ کی منمان نوازی ضرورت مندیر صدقہ ہے اور جو غنی ہواس کے لیے میزیان کی رضااور خوشی کے بخر من دن ا بخر مزید قیام کرنا حرام ہے۔ (اکمال انسلم بلوا کد مسلم جام سام ۱۳۰۱ مغیومہ دارالوقاء بیروت ۱۳۲۱ء) مہمان نوازی کے متعلق قدامی فقهاء

علامه يحيى بن شرف توادي شافعي متوني العلام تلعية بين:

ان احادث میں یہ تصریح ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرتی جاہے اور اس کا خصوصی ایتمام کرتا جاہیے ، تمام مسلمانوں کا مہمان نوازی کرتے پر اجماع ہے۔ امام شافعی، امام مالک امام ابو حذیفہ رفعم اللہ اور جسود علاء کے زویک معمان نوازی سُنّت ہے، واجب جسم ہے، واجب جسم ہے، واجب جسم ہے اور امام احمد کے زویک ایک دن اور ایک دات کی معمان نوازی کرتا واجب ہے۔ (ان کے دلاکل اور ان کے جوابات عنقریب ذکر کے جاکمیں گے)

جلديجم

ا کیک دن اور ایک رات مهمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے اور حسبِ توثق اس کو بدیئے وغیرہ دیئے جائیں اور دو مرے اور تیسرے دن اس کو معمول کے مطابق کھانا کھلائے۔ مہمان تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجد سے میزیان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجد سے معمان کے معمولات میں خلل ہو یا معمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزبان کو ضرر بہنچ یا وہ اس کے متعلق بر کمانی کرے اور محلومیں جلا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایہ ہے: الحنقية واكنيترايش التطي الأبعض العلي ذیادہ ممان کرنے سے بچ اب شک بعض گان کن وہیں۔ را يو (الجرات: ۱۳) رانسه - (الجرات: ۱۳)

یہ اس صورت میں ہے جب مہمان میزبان کے مطالبہ کے بغیر تمن دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزبان نے خور مهمان کو زیادہ قیام کے لیے کہاہویا اس کو علم ہویا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزیان پر بار نسیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس كے زيادہ قيام كرنے ميں كوئى حرج نبيں ہے - (شرح مسلم ج٨ ص٨٥٤ ١٠ مطبوعه مكتبه زار مصطفى امباز مكه محرمه) مهمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث

حضرت مقبد بن عامر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں سنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں (مختلف ممات بر) روانه كرتے إلى ميس (بعض او قات) ايسے نوكوں كے پاس قيام كرتابة آب جو جارى ميانت نسيس كرتے، (اس صورت من) آپ كاكيا عم ب؟ تب رسول الله مائينيا نے قربايا: اگر تم لوگوں كے پاس جاؤ اور وہ تمهاري معمول ك مطابق ممان نوازی کریں (تو نبما) اور اگروہ ایسانہ کریں توان سے اس قدر وصول کر او بنتا معمان کامیزیان پر حق ہو تاہے۔

(میج ابخاری دقم الحدث: ۲۳۷۱ ۱۳۷۴ صمح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۳ سنن الززی رقم الحديث: ١٥٨٩ سنن ابن ماند و قم الحدث: ١٣٧٤)

حعرت ابوكريمه رسى الله مند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليد وسلم في فرمايا: ايك رات تومسلمان يرممان كا حق ب، جو فخص كسي مسلمان كے محروب تو وہ اس مسلمان ير قرض ب اب مسمان جاہے تو ميزيان سے قرض وصول كرے اور چاہے چھوڑ وے، - (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٥٥٠ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٠٩٥)

حضرت ابوكريمد رمنى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمليا: جو مخص كسى قوم كے بال مهمان ہو اور مبح تک وہ مهمان محروم رہے تو اس کی در کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حتی کہ اس مهمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کمیت ہے وصول کرلی جائے۔ (سنن الدواؤد رقم الحديث: الات ال

معمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے جوابات

ید احادیث المام احد اور لیث کی دلیل بین کد ایک رات کی معمان نوازی کرنامیزیان پر واجب ہے ، قاضی عیاض مالکی متوفی ٣٣٥ه اس كے جواب ميں لکھتے ہيں: يہ احادث ابتداء اسلام پر محمول ہيں جب بالعوم مسلمان تنگ دست ہے 'اس دفت وگوں پر میہ واجب تھا کہ وہ مسافروں اور معمانوں کی ضیافت کریں اور اگر وہ ضیافت نہ کریں تو معمان کو اختیار ویا کیا تھا کہ وہ بفقر ر ضیافت ان سے جبرا وصول کرنے اور جب اللہ تحالی نے فتوحات اور بالی غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستنفی کردیا تو

اور آلي جي ايك دو مرك كامال تاحل ند كماؤ.

وَلاَ تَأْكُلُوا مُوَلِّكُمُ بَيْسَكُمُ (البترة: ۱۸۸)

دد سرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اضطرار کی عالت پر محمول ہے مینی جب مہمان یا مسافر کو کھنے کے لیے پکونہ لیے ۔
اور نہ کھنے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہوت وہ اتنی مقدار جبرا بھی سلے سکتا ہے جس سے اس کی جان تکی جائے ۔
تیسرا جواب میہ ہے کہ پہلے اللی ذمہ پر میہ شرط نگائی گئی تھی کہ جب مجاندین ان کے علاقے سے گزریں تو ان پر واجب ہے کہ دہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور یہ ان علاقوں میں شرط تھی جن کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا گیاتھا، حضرت محررضی اللہ عند کے دورِ خلافت میں جو علاقے کے کئے تھے ان میں یہ شرط تھی۔

(ا كمال المعلم بنو الدمسلم ج٢ص ٣٣٠ مطبوعه دا را يوفاء بيروت ١٣١٩ه ٥٠ .

علامہ یکیٰ بن شرف توادی شافتی متوفی ۱۷۲ء نے ان احادیث کو استجاب کی تاکید پر محمول کیا ہے جیسا کہ حدیث جس ہے: ہر مالغ پر عنسلِ جمعہ واجب ہے۔ وہ سمرا جواب ہے دیا ہے کہ جو لوگ مسمان کی ضیافت نہ کریں ان کی قدمت کرنامہا ہے ہے اور تیسرا جواب ہے دیا ہے کہ یہ احادیث اضطرار کی حالت پر محمول ہیں اور قاضی عمیاض کے ہاتی جوابوں کاروکیاہے ،

(شرح مسلم ج ٨ ص ٥٩ ٧ ٧ ٢ ١٥ ٢ ٢٠ مطيوم مكتيد نزار مصلتي البازيكد تحرمه ٢ ١٣١٥ ٥)

اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: پھرجب ابراہیم نے دیکھاکہ ان کے ہاتھ کھائے تک نمیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجمہ اور اپنے دل میں ان سے ڈر لے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ

قلوہ نے بیان کیاہے کہ جب عربوں کے ہاں کوئی معمان جا آناور دوان کے ساتھ کھاٹانہ کھا آنو دو یہ ممان کرتے بھے کہ وہ مخص کی نیک ارادہ سے جغرت ابراہیم علیہ السلام مخص کی نیک ارادہ سے جغرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف ڈدہ ہوئے۔ جندب بن سفیان نے کھاٹان کے ہاتھوں جس تیم شخص اور وہ تیموں سے اس بھنے ہوئے چھڑے کو ان سے خوف ڈدہ ہوئے۔ جندب بن سفیان نے کھاٹان کے ہاتھوں جس تیم شخص اور وہ تیموں سے اس بھنے ہوئے چھڑے کو کرید نے محفرت ابراہیم علیہ السلام کویہ ہات بست جیب کی اس وجہ سے وہ خوف ذدہ ہوئے۔

(جامع البيان جزيمار تم الحديث: ١٣١٣٥ ١٣١٥ مطبوعد دار العكر بيروت ١٣١٥ه)

ان ممانوں نے کھانے کی طرف اس کیے ہاتھ تنہیں بڑھائے تنے کہ وہ فرشتے تنے اور فرشتے کھانے پیٹے سے منزہ ہیں، وہ ممانوں کی صورت میں اس لیے آئے تنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمانوں سے بہت مجت کرتے تنے اور ان کی معمان نوازی میں بہت کوشش کرتے تنے اور ان کی معمان نوازی میں بہت کوشش کرتے تنے اور ان کی دو تقریریں نوازی میں بہت کوشش کرتے تنے اب رہایہ کہ معفرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیوں خوف زدہ ہوئے تو اس کی دو تقریریں ہوں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پانمیں تھا کہ یہ فریقے ہیں وہ ان کو عام انسان سمجھے تھے اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ نقی کہ وہ لوگوں ہے دور ایک انگ تھلک جگہ رہتے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم نے یہ کمان کیا کہ شاید وہ ان کو فقصان پہنچانا چاہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم میں یہ معمول تھا کہ جو مخص کی کا نمک کھالیتا تھا وہ اس کو فقصان نہیں پہنچا آتھا اور جب کوئی فخص کی کے گھر کھانا نہیں کھا آتھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہو آتھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تفاکہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زوہ ہوئے کہ شایر اللہ متعالی کو ان کی کوئی بات پہند شیں آئی اور اس پر شنیسہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اس لیے خوف زوہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔
کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔

حصرت ابراجيم عليه السلام كومهمانون ك فرشة بوف كاعلم تقايا نهيس

جن مفسرین نے یہ کمائے کہ حضرت ایرا ہی علیہ السلام کو یہ پانسی تھا کہ یہ معمان فرشتے ہیں ان کے یہ والا کل ہیں: (۱) حضرت ایرا ہیم معمانوں کے آتے ہی فور قان کے لیے کھلالے کر آگئے اگر این کو علم ہو تاکہ یہ فرشتے ہیں تو وہ کھانانہ تے۔

(٣) وہ ان کے کھاناند کھاتے ہے خوف زدہ ہو گئے اور کسی تعصان کا تعلم محسوس کیا اگر ان کو علم ہو آ کہ بید فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانانہ کھانے سے کوئی خوف نہ ہو آ۔

جن مفرون نے یہ کما کہ حضرت ایرائیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ معملی فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشنوں فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشنوں نے حضرت ابراہیم ہے کہانہ آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہون، ہم توم لوط کی طرف بھیج مجتے ہیں، یہ بات اس وقت کی جاسکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سب سے بھیجا کیا ہے مسمی انہوں نے کہانہ آپ مت ذریعے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے اور ایک اور سورت میں فرشتوں نے کہان

ب فل بم جرموں کی طرف میں سے سے میں 0 تاکہ ہم ان پر

إِنَّا أَرْسُلْمَا إِلَى قَوْم مُحْرِمِينَ ٥ لِمُرْسِلَ

عَلَيْهِ مُ حِسَمَارَةُ - (الذاريات: ٣٢-٣١) عَمَرِهِ ماكي -

میچیلی امتول میں مجمی کھانے سے پہلے بسسم السلم پڑھتاتھا

علامه ابوحيدالله محدين احد مأكى قرطبي متولى ١٦٨ مد تكسية بين:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حقرت اہرائیم علیہ السلام نے فرشتوں کے مانے بھتاہوا چھڑا چی کی آب وں نے کہا: ہم قبت وے بغیر کوئی کھانا تھیں کھلتے۔ حضرت اہرائیم نے فرہایا: اس کی قبت یہ ہے کہ تم کھانے کے شروع جی اللہ کا ذکر کرو اور آخر جی اللہ کا شکر اور آخر جی اللہ کا شکر اور آخر جی اللہ کا شکر اور آخر جی اللہ نے ماضی فرشتوں ہے کہا: ای وجہ ہے این کو اللہ نے اپنا ضیل بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھلئے ہے پہلے بسسم اللہ پر صنا اور کھانے کے آخر جی ال حد مدللہ پر صنا کہا امتوں جی بھی مشروع تھا۔

بعض اسرائیلی روایات می در کور ب که حضرت ابرائیم علید السلام تعاکماتا نیس کھاتے ہے، بب ان کے سامنے کھانا ویک کیا جا آتو وہ کی کو اپ ساتھ کھانے کے لیے بلا لیتے تے۔ ایک ون ان کے ساتھ ایک فض کھانے کے لیے بیغا۔ حضرت ابرائیم علید البرائیم علید السلام بنے اس سے قربلیا: بسب الله پڑھو۔ اس فض فے کمانا میں نمیں جانا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابرائیم علید السلام نے اس سے قربلیا: چلو میرے کھانے ہے اُٹھ جاؤ۔ جب وہ فض چلا گیا تو حضرت ابرائیم علید السلام کے پاس حضرت ابرائیم علید السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعلق قربا آب کہ جس اس کے کفر کے باوجود اس کو ساری عمر دوّل دیتا رہا اور تم نے اس کو ایک نقمہ دینے میں بھی کی گیا گیا وہ ایس کے قربا کراس فض کی خانی میں نکلے اور اس سے فرایا: واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا: واپس آ جاؤ ۔ اس نے کہا: واپس آ جاؤ کہا ہو جاؤ کہا ہو جاؤ کہا ہو ہو ہو کہا اور دسم ایس کے کہا وہ سے کہا ہو ہو کہا اور دسم ایس کے کہا اور دسم کہا کہا گیا ہو ہو کہا گیا گیا ۔ اس نے کہا تہ ہو وہ کہا کہ تم جھے کے میں تاؤ کے کہ تم جھے کس وجہ سے بالا رہے ہو؟ حضرت ابرائیم کے گرگیا اور دسم اللہ یوں کرکھانا کھیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: ایراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ بنس پڑی تو ہم نے اس کوا سخق کی پیدائش کی خوش خری سنائی اور اسخق کے بعد بینغوب کی (معوو: 12)

حضرت سارہ کے ہننے کی وجوہ

لام رازی نے نکھائے کہ سارہ آزرین باتوراء کی بٹی تھی اور یہ حظرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھی سے پردے کے جیجے کھڑی ہو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باتی سن رہی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ سمانوں ک خدمت کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے۔ حضرت سارہ کے جنے کی متعدد دجوہ بیان کی گئ بیں جو حسب ویل بین :

(۱) کب فرشتوں نے حضرت اہرائیم علیہ السلام سے کما: آپ مت ڈریں، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کاخوف ذا کل ہوگیا اور حضرت اہرائیم کے خوش ہونے سے سارہ بھی خوش ہوگئیں اور ایسے موقع پر آدمی انس بڑتا ہے۔

(۳) حفرت سارہ قوم لوڈ کے عمل سے سخت ناراض اور تخطر تھیں اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پرعذاب نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں تو وہ بنس پڑیں۔

(۳) جب معرت ابرائیم علیہ السلام کے فرملیا: اس کھانے کی قبت اس کے اقل میں اللہ کا ذکر اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کما کہ ابیے تی فخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا خلیل بنایا جائے تو معرت سارہ یہ سن کرخوشی ہے بنس پڑیں۔

(") حفرت سارہ نے حضرت ایرائیم علیہ انسلام ہے کما تھا کہ آپ اپنے ہمائے (حضرت لوط) کو اپنے پاس بلالیں کو نکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو ضرور عذاب ویتا ہے اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو بلاک کرنے کے لیے بیمجے کئے جس تو انہیں یہ جان کرخوشی ہوئی کہ ان کامٹورہ فرشتوں کی خبرے موافق تھا اس لیے وہ بنس پڑیں۔

۔ (۵) جب فرشتوں نے بید کماکہ وہ اللہ مکے بہتے ہوئے فرشتے ہیں تو معترت ایرانیم طید السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعاکی اور وہ بھنا ہوا پچٹڑا زندہ ہو کیااور المجل کر کھڑا ہو کیا ہے وکھے کرسارہ بنس پڑیں۔

(١) انسين اس ير تجب بواكد ايك قوم يرعذاب آنے والا ب اور وہ فقلت ين جلائے اس ليے ان كو بنى آئى۔

(2) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے اُن کو پہلے مطلقا نے کی بٹنارت دی ہو، اُس پر اُن کو بطور تعجب کے بنہی آگئ کو نکد اس وقت ان کی عمر نوے سلاست اوپر بھی، اور حضرت ابراہیم طیہ انسلام کی عمر سوسل بھی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو خوشی سے بنسی آئی ہو، اور جب وہ بنیں پڑیں تو اللہ تعالی نے خوش خیری دی کہ وہ بیٹا اسلی ہے اور اس کے بعد بعقوب بیدا موگاہ

(۸) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ معفرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رُعب اور دید ہے باوجود صرف تمن آدمیوں سے کیے ڈر صحے اس کے ان کو نئس آگئی۔

ان می ہے بعض وجوہ کاذکرامام این جرم طبری نے کیا ہے۔ (جامع البیان جرام م ٢٠٥٠)

الله تعالى كاارشادسه: (ساروسف) كماارسه ديكمو إكياض يجه جنول كيا مالا تكدي بول اور ميرسه بيد شوهر

مجى يو السعم بين مب لك يه جيب بات ٢٥ (مود: عن)

ياويلشي كالمعنى اورترجمه

علامہ حسین بن محر راغب اصغمانی متوفی مصد نے لکھا ہے دی ایسا کلہ ہے جس کو صرت عدامت اور تعجب کے

جلائيجم

اظمار کے طور پر بولاجا آے اور ویل برائی کے اظمار کے لئے بولاجا آہے اور مجمی حسرت کے اظمار کے لیے بولاج آے اور جنم كى أيك وادى كانام بحى ويسل هي- (المغروات ج اص ١٩٥٥ مطبوعه كتب نزار مصلفي كمد كرمه الماساني)

الما خلیل بن احدفراہیدی متوفی ۵ کارد نے لکھا ہے: وی تعجب کے اظہار کے لیے بولا جا آ ہے، ویدے کی مصیبت زوہ پر اظماد ترحم ك لي بولا جا آب اورويل مى يرائى يخ حرائي ك نزول ك لي بولا جا آب-

( كمآب العين ج ٣ ص ١٩٩٠ مطبوعه امر إن ١٣٠١ماه )

علامہ جار الله محود بن عمرز عشرى متوفى عدده من لكما يه كدويا اظمار تجب كے لي آتا يد

(الفائق ع ٣٨٠ ٣٨٠ مطبوعه دا را لكتب المغميه بيروت كالمامه)

علامه المبارك بن محر بن الاثير الجزري المتوفي ١٠١ه من ١٠١ من العاسم: وبل غم معيست بلاكت عذاب اور ندامت ك اظمارے کے بولاجا آے اور مجمی اظمار تجب کے لیے ہمی بولاجا آے۔

(العمامة ج٥ ص ١٠٠٣ معلومه وارالكتب العلميه بيروت ١٨١٥١هـ)

من سعدی متوفی ۱۲۵ سنے باویلنی کا ترجمہ کیا ہے: اے مجما شاہ ولی اللہ متوفی ۱۷ ادھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے اشوعبدالقادر متولی ۱۲۳۰ عداس کا ترجمہ کیا ہے: اے خرابی شاور فیع الدین متوفی ۱۲۳۳ عداس کا ترجمہ کیا ہے: اے واست اعلی حضرت المام احمد رضا فاصل برلی محوفی مسال سے اس کا ترجمد کیا ہے: بائے فرانی سید مودودی محول ۱۳۹۹ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے میری کم بختی مارے مین علامہ سیّد احمد سعید کاظمی قدس مرہ العورز نے اس کا ترجمہ کیا ب: اے افسوس الل متر عمین نے بھی ای طرح کے ترجے کیے ہیں۔

قرآن مجیدے ساق و سباق سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ سمی رہے اور معیبت کے اظمار کا موقع نہیں تعا بلکہ تعجب کے اظهر كاموقع تفااور بم في كتب لغت كے حوالہ جلت سے يمي بيان كيا بكروبيل كالفظ اظهار تعجب كے ليے بهي بولا جاتا ہے، اس کیے ہم نے ارود محاورہ کے معابق اس کا ترجمہ ارے ویکھو! کیاہے، اس موقع پر اے ہے بھی ہو لتے ہیں۔

الله تعلق كاارشاد ب: فرشتوں نے كما: كياتم الله كى قدرت پر تعجب كر رى ہو! اے الى بيت تم پر الله كى رحمتيں اور پر کتیں ہوں ہے شک اللہ حمد و شاء کا مستحق ، بہت بزرگ ہے 0 (مود: علا)

حضرت سارونے جو تعجب کیاای پرید احتراض ہو آہے کہ اگرید انلہ تعلق کی قدرت پر تعجب ہے توبیہ تفریح اور اگرید الله تعالی کی قدرت سے جمل ہے تب بھی مخرے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب عرف اور عادت کی بناء پر ہے اشیں اللہ تعانی کی قدرت پر ایمان تھالیکن جو تکہ بید والادت عرف اور عاوت کے خلاف تھی اس کیے انہوں نے اس پر اظمارِ تعجب کیار اہل بیت کے مصدال کی تحقیق

فرشتوں نے معترت سارہ سے کمانا اے الل بیت! اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کی ازواج بھی اہل بیت ہے ہں اس معربت عائشہ رمنی اللہ حضاد غیرہ بھی الل بیت ہے ہیں اور اس آیت ہیں واخل ہیں:

است رسول کے الی بیت! اللہ می ارادہ فرمانی ہے کہ تم ہے جرهم کی تانیکی دُور قرما دے اور جہیں اچھی طرح باک کر

(الالزاب: ۳۳)

التَّمَا يُرِيُّهُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ

خوب پاکیزه کردے۔

(الجامع لا حكام التر آن جر4 ص ١٦٣٠ روح المعاني جر١٥٩ ص ١٥٩)

شيعة منسرين من عن فيخ ابو جعفر محربن الحن اللوى المتوفى ١٠ مه الكفت بين:

فرشتوں نے معزت سارہ کو اہل بیت کمہ اس سے معلوم ہوا کہ سمی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہل بیت میں واخل ہے، یہ جہائی کا قول ہے اور وو سرول نے بید کمانے کہ حضرت سارہ کو الل بیت سے اس لیے شار کیا کہ وہ حضرت ابراہم علیہ السلام کی عم زاد تھیں۔(التیمان ج۲م ۲۴م ۲۴م سلومہ وار احیاء التراث العملی بیروست)

شیخ فتح الله کاشانی لکھتے ہیں کہ مجمع میں بیان کیاہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ابرائیم علیہ السلام کے اہلِ بیت سے شار کر، اس پر دلاست نہیں کرما کہ کسی محض کی بیویاں اس کے الل بیت سے ہوتی ہیں کو تک حضرت سارہ حضرت ابراہیم عدیہ اسلام کی تم ذار تحمیں اس وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے شار کیا گیا۔

(منج العداد قين جز ١٢٣٦ مطبوع كتاب فردشت مليد اسلاميه الران)

اس كر برظاف محققين شيدك ايك جماعت في الماب:

بعض مفسرین نے اس آئے ہے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے الل بیت میں شال ہوتی ہے اور یہ عنوان بیٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص ضیں ہے اور یقینا یہ استدلال صحح ہے ، حتی کہ اگر بیہ آئے نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ (تفیر نمونہ جام میں ۱۵۴ مطبوعہ وا دا اکتنب الاسلامیہ ایران ۵۲ سامیہ)

اور یک بات صحح ہے کہ االی بیت کالفظ کسی فخص کی بوی کو بھی شامل ہو تاہے کتب افت میں بھی اس طرح زکور ہے۔ امام المنت فیل بن احد فرابیدی متوفی 20 ام تھتے ہیں:

سن مخص کاانل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور اللی بینتہ سے مراد ہے اس کے گھر جس رہنے والے - (کماب انعین جام 100 مطبوعہ مطبع باقری قم ار ان مہاماہ)

علامه جمال الدين محدين مرم بن منظور افراقي متوفى الدي تكفيح مين:

الى بيت كامعنى باس كے تمريس رہنے والے كى صلى الله وہ ہوتا ہے جو اس كے ساتھ تخصوص ہوائى صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم كے الحل آپ كى ازواج آپ كى صاحب زاريال اور آپ كے والماد معترت على عليه السلام ہيں اور ايك تول يہ ہے كه آپ كى خواتین اور آپ كے مردى آل ہيں- (لسان العرب جااص 44 مطبوعہ فشرادب الحوذة قم ايران 00 معادہ)

ميد محد مرتفعلي حسين زبيدي متوفي ١٧٠٥ مي الصيح جن:

کی فض کا اہل اس کی یوی ہے اور اس میں اولاد بھی داخل ہے قرآن مجید یں ہے وسار باھلہ اپنی دوائی بوری اور اوراد کو سلے کر رات کو روائد ہوئے۔ تی صلی اللہ طیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داناد حضرت علی رضی اللہ عنہ جی یا آپ کی ازواج جیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اہل دہ مرد ہیں جو آپ کی آل جیل اس میں آپ کے فواسے اور آپ کی ذریات بھی داخل جیل ای معنی جی ہے آیات جین: واسر اھلک سالم سلک السمانوة واصطبر علیها ۔ (طر: ۱۳۲) انسما برید الله لیدھب عسکم الرحس اھل البیت الاتاب: ۳۳) رحمہ الله وسرکاته علیکم اھل البیت ۔ (عود: ۳۲)

( مَاج العروس ج ع ص ١٥٠٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي ويروت)

الله تعالیٰ کاارشادہ: پھرجب ایرائیم کاخوف ڈور ہو گیا اور ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم ہے قوم اوط کے متعلق بحث کرنے گئے O(مورد: سمے)

فرشتول سے حضرت ابراہیم علید السلام کے مباحث پر ایک اعتراض کاجواب

اگر یہ احتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی سے بحث کرنا اللہ تعالی پر سخت جرات کرنا ہے اور اللہ تعالی پر جرات کرنا ہے اللہ علی کے تعم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالی کے تعم کو تبدیل کیا جائے اور اللہ تعالی کے تعم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کو مستارم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں تھے اور اگر یہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس سے مسعود یہ تعاکہ وہ قوم لوط کو بلاک کر رہ بیں تو یہ مسعود یہ تعاکہ وہ قوم لوط کو بلاک نہ کریں اور ایر ایم کا گمان یہ تعاکہ فرشتے از خود قوم لوط کو بلاک کر رہ بیں تو یہ فرشتوں کے مستان یہ گمانی ہے تعاکہ فرشتے اللہ تعالی کے مسلم اوط کو عذاب وہنے کے لیے جارے فرشتوں کے مستارم ہے کہ حضرت ایرا ہیم یہ چاہے تھے کہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم کی خلاف ور زی کریں اور یہ اور بھی زیادہ تیل اور یہ اور یہ اور ایر اور بھی زیادہ تعالی اعتراض ہے۔

اس کا بواپ بیرے کہ حضرت ایرا ہم علیہ السلام کا منطق یہ تمیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے ایک ان کا منطاء

یہ تھا کہ اس عذاب کو مو فر کر دوا جائے کیونک ہو سکتا ہے کہ تاخیر کی دچہ ہے ان جس سے بعض ایمان نے آئمی اور اپنے

گناہوں ہے توبہ کرئیں، حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اللہ توالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا تھم روا ہے

لیکن یہ تو جمیں فرایا کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دوا جائے اور فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ توالی نے ان پر عذاب نازل
کر اے کا ہو تھم دوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دوا جائے۔

فرشتول عد حعرت ابرائيم عليد السلام كامباحث

حطرت ایرائیم طلیہ السلام اور فرطنوں کے درمیان زول مذاب کے متعلق ہو بحث ہوئی اس کے بارہ میں حسب زبل روایات ہیں:

المام الوجعفر جمين جرم طبري محقق اسعدائي سندے ساتھ دوايت كرتے بين:

حفرت ابراہیم نے فرشتوں ہے ہوئی تم کس کام ہے آئے ہو؟ انہوں نے گا ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے بیجا گیاہے۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرالیا: یہ ہماؤاگر اس بہتی جی ایک سومسلمان ہوئے وکیا تم اس بہتی کو ہلاک کر درگے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گرکم کرتے کرتے حفرت ابراہیم نے کہا اگر بہای مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گرکم کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر وی مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا اگر اس بہتی جی وی مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اس بہتی جی وی مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں ہے، گرفر شتوں نے کہا اس بھٹ کو چھو ڈیس اس بہتی جی مسلمانوں کا صرف ایک گرے اور وہ مسلمانوں کا صرف ایک گرے اور وہ مسلمانوں کا صرف ایک گرے اور وہ مسلمانوں کا صرف ایک گرے اور وہ مسلمانوں کا صرف ایک گرے وال نہیں حضرت لوط اور ان کے گھروا لے ہیں گرکمہ اے ایراہیم آئی بات کو چھو ڈیس ان پر ایبا عذاب آنے والا ہے ہو گئے وال نہیں ہے اور یہ آب کے دیس کا تھم ہے۔

المام این المحق نے بیان کیا کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے فرشتوں ہے کمانیہ بناؤ اگر سومومن ہوں وہم ان کو ہلاک کر دو ہے؟ انہوں نے کمانی نمیں! حضرت ایرا ہیم نے انہوں نے کمانی نمیں۔ چرکمانی اگر فوے مومن ہوں وہ آمان کو ہلاک کر دو ہے؟ انہوں نے کمانی نمیں۔ کمانی اگر ساتھ ہوں وہ انہوں نے کمانی اگر اس ہوں؟ انہوں نے کمانی ہوں؟ انہوں نے کمانی اگر اس ہوں ہو؟ انہوں نے کمانی سے سک اگر اس مصل موق ایک مسلمان ہو ہو؟ انہوں نے کمانی نمیں۔ کمانی اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو ہو؟ انہوں نے کمانی نمیں۔ جب انہوں نے حضرت ایرا ہیم کو بید نہیں بتا ہو تھا کہ ان جی صرف ایک مسلمان ہو تھا؟ انہوں نے کمانی نمیں اوط بیں؟ انہوں نے کہانی تعلی مسلمان ہو محضرت ایرا ہیم نے کمانی اس بستی میں لوط بیں؟ فرشتوں نے کمانیان ہو تھا ہے انہ تعلی نے قرطیا:

فَالُوْا سَحُّنَ آعُلُمُ بِسَنَّ فِيهُا لَسُنَجِيتَهُ وَاهْلُدُهُ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْعَالِرِيُّنَ وَاهْلُدُهُ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْعَالِرِيُّنَ (الحكومة: ٣٢)

فرشتول نے کما: ہم ان لوگوں کو خوب جانے ہیں ہو ان ش بین ہم لوط کو اور ان کے گھروالوں کو مترور نجلت دیں گے، ماسوا ان کی عورت کے دوبائی رہ جائے والوں ہیں ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۱۳ مطبوعہ دار الفکر ہے و ت ۱۵۱۳ امد)

حفرت ابراہم طیہ السلام کے فرشتوں سے مباحث کے متعلق یہ آیات ہمی ہیں:

ایرایم نے کما: اے بیج ہوئے فرشتوا تمارا درماکیا ہے؟ ان انہوں نے کما: اے بیج ہوئے فرشتوا تمارا درماکیا ہے؟ انہوں نے کما: ہم جوم قوم کی طرف بیج مجے میں کا کہ ہم ان پر مٹی کے پیمری سائمیں ہیں جون کی مدے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے دب کے پاس سے فٹان کے ہوئے میں 0 سو ہم نے اس بستی سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا 0 قو ہم نے اس بستی سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا 0 قو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوالور کوئی گھرنہ بلا 0 اور بھی مسلمانوں کے ایک گھرنہ بلا 0 اور بھی میں مسلمانوں کے ایک گھرنے ہیں ہم بے ان کے لیے اس

قَالَ مَسَاعَهُ المُسْكُمُ اللهُ الْمُرْسَلُونَ ٥ فَكُورَ النّا ارْسِلْنَا إلى قَوْم مُحُورِيثِنَ لَا لِمُرْسِلَ عَلَيْهِم حَمَّارَةُ مِنْ طِيْسُ لَا تُسَوِّمَةً عِنْدَ عَلَيْهِم حَمَّارَةً مِنْ طِيْسُ لَا تُسَوِّمَةً عِنْدَ وَيَهُ لَا لَمُسُولِينَ ٥ فَا حُرَحُنَا مَنْ كَانَ فِينَهُ السِنَ الْمُورُورِيثِنَ ٥ فَا حُرَحُنَا فِيهُ الْمَثَلِيمِينَ ٥ وَتَرَكِنَا فِيهُا أَنْهُ بَيْنِ ثِنَ الْمُسُلِيمِينَ ٥ وَتَرَكِنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسُلِيمِينَ ٥ وَتَرَكِنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسُلِيمِينَ ٥ وَتَرَكِنَا فِيهُا أَنْهُ لِلْكِينُ مِنَ الْمُسُلِيمِينَ ٥ وَتَرَكِنَا فِيهُا أَنْهُ

(الذاريات: ١١١٤) ميتي ين ايك نتاني بال ركمي ٥

الله تعالى كاار شاوع: ب شك ايراجيم بروارا الله عد آوو زارى كرف والداوراس كي طرف رجوع كرف والدين المرف وجوع كرف والدين المرف وجوع كرف والدين المرف وجوع كرف والدين المرف والمرف وا

حصرت ابراتيم عليد السلام كاعدح مرائي

حلیم کامعی ہے: النی بہت وہم شتہ آ آ ہے اور اس کے اللہ سے بہت زیادہ ڈریے والے اور اس کے مائے آدو زاری کرنے والے اور اس کے مائے آدو زاری کرنے والے والے میں اور مسیب کامعی ہے اس کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

اس آبت من الله تعالى كى طرف سے حضرت ايرائيم عليه السلام كى بهت زياده مدح كى من به حضرت ايرائيم عليه السلام كو جب يہ جاكد فرشيخ قوم لوط كو عذاب دينے كے ليے جارہ ين تو ان كو بهت زياده رئى ہوا اور وہ الله تعالى سے بهت أرب اس ليے فرمايا: وہ حسليم اور الله بين اور ان كو منيب اس ليے فرمايا كه جو مخض وو سرول پر عذاب كى وجہ سے الله تعالى سے ذريا ہے اور الله كى طرف رجوع كريا تو وہ اس خالم من الله تعالى سے كتا الله من الله تعالى سے كتا الله كا مرف رجوع كريا تو وہ اس كى طرف كتا زياده رجوع كرنے والا اور اس كى طرف كتا زياده معالم عن الله تعالى سے كتا الله والا اور اس كى طرف كتا زياده معالم عن كريا كو وہ اس كے حوالا ہوگا۔

فرشتوں ہے بحث کے بعد حضرت ایراہیم علیہ السلام کی عدح کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کا بحث کرتا اللہ تعالیٰ کو تاکوار اور تابیند بیرہ نہ تھا اور اس بحث میں کوئی اسی چیزنہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے نزویک قابل اعتزاض ہو۔ میڈ بیڈ الا کو میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں کہ تاریخ میں کہ اللہ میں میں کا تکامی میں میں میں میں میں

الله تعلق كار شاوي: اے ابرائيم! اس بات كو چمو ژو ، ب فنك آپ كے رب كا تھم آچكا ب ب فنك ان پر ايدا عذاب آنے والا بنج جو تلخے والا نہيں ب0(مور: 24)

فرشتوں کے حضرت ایرا جم علیہ السلام ہے کہا: اے ایرا جم اب اس بحث کو ختم کردیں کیونکہ قوم لوط پر عذاب مقدر ہوچکا ہے اور یہ نظمتے مبرم ہے جو شکتے والی تبعی ہے۔ آج کا دل بڑا سخعن*ت* ۔

تبيان الْقَرآن

# عَلِيهُا جِارَةً مِنْ سِجِيلٍ فَمُنْضُودٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْكَ مَا بِكَ

ان کے اور چھر کے کنکر لگا تار برسائے 0 جو دکتر، آب کے رب کی فرت سے نشان روہ تھے

## ومارهي من الظليدين بيعيدي

اور بر مزاان کا لمف سے کھ دور مر متی 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب ہمارے فرشتے (خوب صورت الزکوں کی شکل میں) لوط کے پاس سے تو وہ ان کی آمد ہے ممکنین ہوئے اور ان کاول تھے ہوا اور انہوں نے کما آج کاون پڑا سخت ہے ۱۵ھود: 22) مشکل الفاظ کے معانی

درعا: ذرع کامتی ہے ہاتھ کا پھیااؤ کین کن ہے لے کر انگی کے مرے تک کی اسائی ہے قدرت کے معنی میں بھی استعالی ہوتا ہے والدرع کا معنی میں بھی استعالی ہوتا ہے۔ هو دو الدرع کا معنی ہے اور دل کے معنی میں بھی استعالی ہوتا ہے۔ هو دو الدرع کا معنی ہے اس کادل طوں سے خال ہے۔ (المنجد)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت ہی وصانی به درعا کا معنی ہے فرشتوں کے آنے ہے دعفرت اوذ کا دل تک ہوگیا اس کی اصل ہے ہے کہ اونٹ چلتے وقت آپ اس کے جروں ہے اپنے قدموں کی مختائش کی بیا کش کرے اور جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار لااوا جے تو وہ تک ہو آہے ، ذرع کا معنی غلبہ ہی ہے ، درعه اللقی کا معنی ہے اس کو قے آئی ، بینی وہ کس ناموافق چیز کو اپنے اندر روکتے ہے تک ہو گیا اور تے اس پر عالب آئی۔ حضرت لوظ علیہ السلام کا دل اس لیے تک ہوا تھا کہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل بیں ان کے پاس آئے اور وہ جائے تھے کہ ان کی قوم امرو پر ست اور افظام باز ہے تو ان کو یہ پریشانی ہوگئی کہ وہ ان خوبصورت لڑکوں کو اٹی بر کروار قوم سے کیے بچائی گے۔

(الجامع لا مُكام الترآن جروه ص ٢٧٥ مطبوعه وارا تشكر ١٥١٥ هـ)

عصبب عصب کامنی ہے لیٹ موڑٹ ہار حلہ اجلاع کرتہ اطلا کرنا(المبند)عصب کامنی ہے جماعت مکی چز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصب کتے ہیں گاوار شرکے جموعہ کو بھی عصب کتے ہیں اور کسی چزکی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصب کتے ہیں - (الجامع لاحکام افتر آن جہ میں عا)

فرشتوں کاحضرت لوط کے پاس پہنچنا

امام ابو جعفر محد بن جرم طبری متونی ۱۳۱۰ ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ، جب فرشتے دھرت اول علیہ السلام کے پاس پہنچ تو وہ اپنی ذیمن میں کام کررہ ہے اور فرشتوں سے یہ کما گیاکہ ان کی قوم کو اس وقت نک بلاک نہ کرنا جب تک معفرت اوط سے کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت نک بلاک نہ کرنا جب تک معفرت اوط ان کے خلاف کو این نہ دیں۔ فرشتوں نے معفرت اوط سے کہا کہ ہم آج رات آپ کے پاس بفور معمان رہتا جا ہے ہیں اور ان سے کہا تھا ہے جس کی گھری ویر بعد معفرت اوط نے ان سے کہا تھا ہم کرتے ہیں؟ بخد اجس روئے زئین پر ان سے نیادہ خبیث اوگوں کو نہیں جانتہ پھران کو لے کر گھری طرف چنے، پھر دوبارہ ان سے کی کہا اور ان کو لے کر چل عرف بینے ، پھر دوبارہ ان سے کی کہا اور ان کو لے کر چل چڑے۔ جب معفرت اوط کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو جاکر بتا دیا ۔

(جامع البيال وقم الحديث: ١٦٤٦ اسماء مطبوعه وا والفكر بيروت ١٥١٥ اله)

تبيان القرآن

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمایان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت اوط علیہ السلام کی بہتی ہیں محنے اور ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرخ (بارہ شرق میل) کافاصلہ تھا دہ حضرت اوط علیہ السلام کے باس استحال خوبصورت بے رایش اڑکوں کی شکل میں گئے، حضرت اوط علیہ السلام یہ نہیں پہنیان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت اوط علیہ السلام کی برایشانی کی وجوہ

حضرت نوط علیہ السلام کی پریٹائی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خائنت کی وجہ ہے ان ٹڑکوں کی عزت کا خطرہ تھااور وہ تن تشاان کامقابلہ کرنے سے عامز تھے ہے ہمی کماگیا ہے کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت کے لیے کوئی سمان نہیں تھااور یہ بھی کماگیا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کماجوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی مسمان کونہ ٹھمرائیں۔

( تشير كيرج ٢٠١٩ م ٢١٨ - ٢١ عن فراتب القرآن ج ١٠١ م ١٣٩)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان کی قوم یک لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ی برے کام کرتے ۔ ہے اولائے کمااے میری قوم ا یہ میری (قوم کی) زنبیاں ہیں ہے تسار سد کے بہت پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرد اور میرے ممانوں کے بارے میں جھے شرمنعہ نے کرو کیا تم میں کوئی تیک فض نہیں ہے ؟٥ (حون ۵۱)

معترت لوط علیہ السّلام نے اپنی صلی بیٹیوں کو نگاح کے لیے پیش کیا تھایا قوم کی بیٹیوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ پہلے بی برے کام کرتے تھے۔ این جریج نے کمالینی مرد مرددں سے خواہش نفس ہوری کرتے

شقه- (جامع البيان وقم الحديث: ١٨١٨ مطبور داراتشكري وست ١٣١٥).

الله تعالى في قربالا: لوط سل كمانات ميرى قوم أبيه ميرى وثيل بين به تممارك ليد بمت ياكيزه بين. عجلبه ف كمانا وه معفرت لوط عليه السلام كى التي وثيل نبس تحيي، وه ان كى امت كى وثيل تحي، اور برني التي امت كا ينب مو كاب- (جامع البيان رقم الحديث: عملامه تغيرا بام الن اني عاتم رقم الحديث: ١٠٠١)

سعیدین جبیر نے کمانی بینی قوم کی حورتوں سے تکل کرلوجو الن کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے تی ہیں کیونکہ نبی امت کا بسنزلہ پاپ ہو آب - قرآن مجیدی ہے: وازواجہ المدہ شدھ م- (الاحزاب: ۱۷) اور تی کی ازواج امت کی اکمی ہیں۔ (جائع البیان رقم الحدیث: ۸۱۱۱۱)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلا کل

قود کی تغییر کے مطابق حظرت لوط نے اپنی صلی ریٹیوں کو نکاح کے لیے ویش کیا تھا اور مجلد اور سعید بن جبیر کی تغییر کے مطابق حظرت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے لیے ویش کیا تھا جارے زدیک مجلد اور سعید بن جبیر کی تغییر دائے ہے اور اس پر حسب ذیل وجود ہے استدلال کیا کیا ہے:

(۱) کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اوباش اور بر معاش حم کے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش نسی کر ہاتو استے مقلیم
نی کے متعلق یہ کیسے تصور کیا جاسکت کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیادور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے بیش کرے گا۔
(۲) حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھات یہ میری بیٹیاں جو تمسارے لیے بہت پاکیزہ بیں اور کا ہر ہے کہ جتنے بد معاش اپنی بوس پوری کرنے کے لیے والے میں اور کا ہر ہے کہ جتنے بد معاش اپنی بوس پوری کرنے کے لیے والے بوٹ پڑے تھے ان سب کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ماکانی تھیں۔ اس لیے لازی طور پریہ مراولیما پڑے گاکہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرکے تم اپنی خواہش ہوری کرلو۔

(۳) حضرت اوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی۔ ذیا اور زخوراہ اور حضرت اوظ نے فریا تھا کہ یہ جمری بیات ہیں اور جع بی امس یہ ہے کہ اس کا اطفاق کم از کم تمیں ہر ہو باہ اور اگرچہ دو پر بھی کجاز ابح کا اطفاق ہو سکا ہے، لیکن کمی شرعی ان حضرت کے بغیر مجاز کا اور تکاب دوست نہیں ہے، اگر یہ سوائی کیا جائے کہ یہ لوگ کا فرقے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت فوظ نے مسلمان لڑکیوں کو کا فروں کے ساتھ نگاح کے لیے بیٹی کیاتواس کا جو ایس یہ ہے کہ ان کی شریعت بھی کا فرے ساتھ مسلمان کا نگاح جائے اس کا خواب یہ ہے کہ ان کی شریعت بھی کا فرے ساتھ مسلمان کا نگاح جائے اسلام بھی یہ لگاح جائز تھا۔ جیسا کہ دہارے نبی بھی ایشرا مسلمان بھی میں یہ لگاح جائز تھا۔ جیسا کہ دہارے نبی بھی ایشرا تھی مسلمان ان میں یہ ان میں ہو اسلام بھی یہ لگاح جائز تھا۔ جیسا کہ دہارے نبی بھی ایشرا تھا۔ وسلم ہے اپنی صاحب ذاری حضرت ذین وضی اللہ حشاکا نگاح ابواب یہ بیٹی تقید ہے کیا تھا جو مشرک تھا ان ساتھ کا نگاح ابواب کے دو سرے بیٹی تھا۔ وسلم ہے اپنی دو سرے بیٹی تھا۔ وسلم ہے اپنی دو سرے بیٹی تھا۔ ان کا تعام بھی تنہ تھا اور یہ بھی مشرک تھا ابواب کے کہنے ہے اس کے دو توں بیٹی ہے کیا بواب کے دو سرے بیٹی ہے کیا۔ اس کا بام بھی تنہ تھا اور یہ بھی مشرک تھا ابواب کے کہنے ہے اس کے دو توں بیٹی ہو تی کی صاحب مطبور وارا نگلت وصل کے بعد عشرت ام کلئوم رشی اللہ عند می اور تی سالی اند طبید علی سے مہور وارا نگلت انسان عوروں کا کافر عردوں سے نگل منسم کی کروا گیا اور اس کوروں کا کافر عردوں سے نگل منسم کی کروا گیا اور اس کی دیکل ہے تی ہے۔ ب

وَلاَتَكِحُوالْمُشْرِكُنِ حَتْى بُرْمِنَ وَلاَتُهُ مُوْمِنَة عَيْرُ فِيلُ مُشْرِكَةٍ وَلَوْاعَ حَبَدُكُمُ وَلا مُوْمِنَة عَيْرُ فِيلُ مُشْرِكِينَ حَتْى بُوْمِنُوا وَلَعَنْهُ مُوْمِنَ حَتْمَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ حَتْى بُوْمِنُوا وَلَعَنْهُ مُوْمِنَ حَتْمَ مِنْ الْمُشْرِكِ وَلَوَاعَ مَعَبَكُمُ.

(التقرة: 1771)

اور مشرک موروں سے خلاح ند کرد حتیٰ کہ وہ ایمان لے
آئی اور سید شک مسلمان باندی (آزاد) مشرکہ سے بھر ہے
خواد وہ تم کو انجی سکے اور مشرک مردول کو نکاح کا رشتہ نہ دو
حتیٰ کہ وہ ایمان نے آئی اور سید شک مسلمان فلام (آزاد)
مشرک سے بھتر ہے خوادوہ تم کو پہند ہو۔

الله تعالى نے فراليا: (صفرت لوط نے كما) الله عد ارد اور ميرے معانول كي باره مي جي شرمنده نه كرو كياتم من كوئى نيك فض تين ہے - يعني الله تعلى عدة رو اور اس مي حيائي كے ارتكاب مدياز رمو ، اور اس كام كے نتيج من جو عذاب آخرت ہوگا اس كاخوف كرد ، اور ميرے معمانول سے الى خوابش فلس يورى نہ كرد ، اس اس آيت من صيف كالفظ ہے جس کامعنی ہے ایک ممان لیکن بعض او قات لفظ واحدے جمع کا راوہ بھی کیا جا آئے جسیا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آے تہ جس طفل کالفظ ہے اور اس ہے مراد اطفال ہیں:

> أَوِاليِّطْفُلِ الَّذِينَ لَمْ بَطُهُرُوا عَلَيْ عَوْرَاتِ اليِّسَاء-(الور: ٣١)

﴿ وَورَوْلَ كَا إِنِي رَبَائِشَ كُو ظَاهِرِ كَرَنَا ان (فَرَكُورِ مَرُووِلِ) بِ منوع نمیں ہے ا۔۔۔ یا وہ لڑکے جو حورثوں کی شرم کی ہاتوں پر مطلع نمیں ہوئے۔

کیا تم بن کوئی نیک فخص نمیں ہے؟ اس سے مرادیہ ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا مخص نمیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عضت اور پاکیزگی کی ہدایت دی کہ وہ اس خلاف قطرت تعل سے باذ رہے، اور رشید بہ معنی مرشد اور فعیل بہ معنی مضول ہے۔

ائقد تعالیٰ کاارشادہ: انہوں نے کما آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں جاری کوئی رکھی نہیں ہے' اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے 0 نوط نے کما کاش جملے میں تم سے مقابلہ کی قوت ہمو تی ہیں کسی معنبوط یاہ گاہ میں بناہ لے لیتا 0 (مود: ۹۰۸۰)

حعنرت توط عليه السلام كامضبوط فبيله كي بناه كوطلب كرنا

ان کا مطلب سے تھا کہ آپ فوب جانتے ہیں کہ ہمیں بوبوں سے تعناء شہوت کرنے کی کوئی فواہش نہیں ہے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لاتا پڑے گا اور وہ ہمیں متفور نہیں ہے، اور آپ یہ بھی فوب جائے ہیں کہ ہم لڑکوں سے خواہش بوری کرتا جائے ہیں۔

صفرت اوط نے کہا: کاش جھے جی تم ہے مقابلہ کی قوت ہوتی ہین کاش جی تنائم کو اس بے دیائی کے کام ہے رد کئے پر تاور کہایا جی مضبوط پناہ گاہ جی پتاہ نے لیتا ہین کاش جیرے پاس ایک نظر ہو تاجس کی مدرے جی برائی کو روک ۔
قادر ہو آاور کہایا جی مضبوط پناہ گاہ جی پتاہ نے لیتا ہین کاش جیرے پاس ایک نظر ہوتا جس کی مدرے جی برائی کو روک ۔
قادہ نے کہانہ اس سے مراد سے ہے کہ کاش میری حمایت جی کوئی قبیلہ ہوتا ہین جرائے نے کہا ہمیں سے حدیث بینی ہے کہ مطرت لوط علیہ انسان م کے بعد جو تی ہجی ہجی کیا اس کی بشت پر کوئی قبیلہ ہوتا تھاجتی کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ و سمام کی بشت پر ہوگی جی بنویا شم کا قبیلہ تھا۔ (جامع البیان جرائ میں مصروں مطبوعہ دارا نظر ہے دیں 1800ء)

حضرت الو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: اللہ تعالی حضرت بوط کی مغفرت فرمائے، وہ ہے شک رکن شدید کی بناہ کی خواہش کرتے تھے۔ اصبح البخاری رقم الدیث: ۵۵ ۱۵۹ صبح مسلم رقم الدیث: ۱۵۹ میں اس مدیث کے بعد میہ اضافہ بھی ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے ہو تبی بھی جیجہ اس کو اس کی قوم کے مضبوط قبیلہ سے بھیجا۔

(سنن الترفدى دقم الحديث: ٣١٦ مند احرج ع م ٣٣٣ السن الكبرى للنسائل دقم الحديث ٨١٠ ١٥٠ منذ ابوليعلى دقم الحديث: ٣٣٣ مجع ابن مبان دقم الحديث: ٤١١ عـ ١٥٠ المستد دكرج ٢٠ ص ٣٣٣)

مافظ احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ١٨٥٨ ه لكصة بن:

قوم لوط میں کوئی ایسا مخف نمیں تھا جس کا معترت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیو نکد معترت لوط شام کے علاقہ سددم سے تعلق رکھتے تھے، اور معترت ایرا ہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہیرت کی توان کے ساتھ معترت لوط علیہ السلام نے شام کی طرف ہیرت کی، پیرانلہ تعالی نے معترت لوط علیہ السلام کے معترت لوط علیہ السلام کے معترت لوط علیہ السلام

تبيان الْقَرآن

کو اہل سدوم کی طرف بھیجاتو انسوں نے کما کاش میرے ساتھ افٹکریا میرے دشتہ دار اور میراقبیلہ ہو ، تو میں اینے مهمانوں ک عزت بھلے کے لیے ان سے دوحاصل کرتا۔ اہام الن مروویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ اسلام کی قوم نے کہ: اگر تمهارا قبیلہ نہ ہو یا تو ہم تم کو سنگسار کروسیتے رکن شدید سے ان کی مراد قبیلہ تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) سے سارا لیتے ہیں اس طرح قبیلہ ہے بھی سارا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تفااللہ تعالی معترت لوط کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ میر محمی کہ انہوں نے اللہ کی بناہ نہیں لی عائمہ نودی نے کما ہے کہ ہو سکتاہے کہ انہوں نے اسے باطن میں الله تعالى بناه طلب كى مو اور ظاهر من يد كما موكد ان كى مدوك ليه ان كرياس كوئى قوت يا ان كى پشت ير كوئى قبيلد نهيس ے تاکہ معمانوں پر ان کاعذر فل برہو جائے۔ (فتح الباری جام می ۲۳۱-۱۳۱۵ مطبوعہ لاہور ۱۰۱۳م)

الله تعالى كى بناه كى بجائے مضبوط قبيله كى بناه كوطلب كرنے كى توجيهات

قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى مهن هديد اس مديث كي شرح بس لكماسب:

حصرت اوط عليه اسلام في جو كماذ وحكاش من كسي معبوط ركن كى بناد في لينا- " تي صلى الله عليه وسلم في ان كه اس تول پر تغییر کی اور ان کے لیے اللہ تعالی ہے رحمت اور مغفرت طلب کی کیونک رکن ہے ان کی مراد قبیلہ تھی تاک وہ قبیلہ توم سے ان کی تفاہت کرے اور ان کے معمانوں کو قوم کی بے حیائی کی جینٹ چاہئے ہے بچائے اور چونکہ قوم کی زبردستی اور زیادتی کی وجہ سے ان کادل تھ تھااور ان کی برسلوکی کی وجہ سے ان کادل آذروہ تھا اس وجہ سے وہ اس موقع پر اللہ کی بناہ طلب كرنا اور اس سے مدو جابنا بحول مح اور جيساك الله تعالى كا الى محلوق بين طريق اور عادت يد ب كد بعض اوك بعض دوسرے موگوں کی مدد کرتے ہیں اسوانہوں نے اس معالمہ کو بھی ای بر محمول کیااور سب سے زیادہ معبوط سب سے توی اور سب سے زیارہ حفاظت کرنے والا رکن تو اللہ تعالی ہے۔

(ا كمال المعلم بلوا كدمسلم ج المس ٢٦٦م، مطبوعه وار الوفاء بيروت ١٩٩١ هـ)

علامه مجر بن خليفه الوشتاني اللاتي المالكي المتوفي ٨٢٨ ٥ قاضي عياض كي اس شرح ير روكرت موسة لكيمة بين: قامنی عیاض کی بد عبارت مسلمانوں کے لیے فیرمانوس ہے، علاوہ ازیں بد تقریر بھی غلط ہے، کو تکد رسول الله مسلی الله عليد وسلم في حضرت لوط ير تقيد مين كي اور ند حضرت لوط عليد السلام اس معلله على الله تعالى كي ياد طلب كرنا بعو ل عنها ونموں نے جو چھ کماوہ معمانوں کے واوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سائے اپناعذر ظاہر کرنے کے لیے تھا کیونکہ عرف اور عادت میں ہے کہ نوگ اپنی طاقت اور اپنے قبیلہ کی بناویر یدافعت کرتے ہیں اور بیہ حقیقت میں حضرت لوط علیہ اسلام کے عمدہ اخلاق متے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا: "اللہ بوط پر رحم فرمائے۔" ب ورحقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تنقید شیں ہے، اور یہ خطاب من عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں: "الله بادشاه کی آئد کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے - "اور اس کی ولیل قرآن مجید کی بد آیت ہے:

الله آب كو معاف كريه آب في ان (منافقين) كو كيوب

عَمَااللَّهُ عَمَدَكَالِمَ آذَنْتُ لَهُمْ -(الوب: ٣٣)

اجازت وي؟

كيونكد آب نے الن ير نرى كرنے كے ليے اور ان كو اسلام كى طرف ماكل كرنے كے ليے ان كو اجازت دى تقى اور ب آپ کے مکارم اخلاق یس سے تعالی ہے اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف کرے ایسی آپ نے ان کو اجا پ كومشانت اور تكليف مي كيون والااوريه ايساب، جيساكه قرآن مجيد مين ب:

طه ٥ مَا أَمْرُكُنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْفِي ٥ ہم سے یہ قرآن آپ پر اس کے شیں شال کیا کہ آپ (LF : 3) مثقت اغائم.

(ا كمال المعلم ج المح على ١٣٠٥ - ١٣٠٩ - ١٩٠٩ مطبوعه وا والكتب العلمية بيروت ١٥١٥ مد)

علامہ انی کے شاکر و علامہ سنوی مالکی متوفی ۱۹۸۵ علامہ انی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: الله تعالى علامه الى كويرائ فيرعطا فرملت المول في السعديث كي شرح كاحق اواكرديا- في صلى الله عليه وسلم في جو یہ فرمایا تھا: اللہ تعالی حضرت اوط پر رحم فرمائے اس سے نی مسلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی باکید کرنا چاہتے ہے کہ حضرت اوط الله تعالى كى بناه كے طالب تھ اس ليے آپ نے مدیث كے شروع على ماكيد كاكليه فريايا يعنى بے شك، إس بير مديث اس احتراش كودور كرتے كے ليے ہے كه حضرت لوط فيرانشركى پناه كے طالب تف جيراكد اس مدعث كے شروع بيس في صلى الله عليدوسفم في حفرت ايرائيم كى تنزيد بيان كرت موت فرمايا: بم حفرت ايرائيم كى بد نسبت تك كرف ك زياده حقدارين اور اس سے مقمودیہ تق کہ حضرت ایرائیم نے جو ہفتہ تعالی سے یہ سوال کیا تھاکہ "اے دب! تو جھے د کھاکہ تو کیے مردول کو زندہ ے گا۔" یہ سوال اس کے نمیں تھ کہ معرت اہراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی قدرت پر شک تھا بلکہ کی اور وجہ سے تھا۔

(تمل المال الا كمال جامع عروم ١٠٥٥ مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٥٥٥ ما

الله تعالى كاار شاوي: فرهنول في كماك لوط الهم آب ك رب ك بيم بوئ إلى اله آب مك بركز نبيل بالح كت أب رات ك ايك حمد ين اسيخ كمروالول ك ساته يمال سه رواند و جائي اور آب ين سه كوكي الخص مركرند ديكهے البت الى بيوى كو ساتھ ندليس ب شك اس كو (بعى) وى (عزاب) وينے والا ب جو انسى پنچ كا ب شك مع كو ان كى وميد كاونت ب، كياميح قريب ديس (حود: ٨١)

حصرت لوط عليه السلام كانجلت ياتااد ربدمعاش كافرول كابحاكنا

جب لوط عليه السلام في بد كما تعله كاش جمه بين تم سعة مقابله كي قوت موتي إيام من مضبوط قبيله كي بناه من موتا إلواس ے یہ معلوم ہو یا تھاکہ ان برمعاشوں اور اوباش لوگوں کی ہورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رہے اور افسوس تھا كر النيل الي معمانول كے سائے شرمندہ ہوتا يؤے كا جب فرشتوں نے ان كاپ مثل ديكھانوان كو متعدد بشار تي دي،

(ا) دوالله تعلل ك يميع موسة بي.

(r) کفار این خواہش پوری قسی کر کے۔

(٣) الله تعنل ان كوبلاك كروك كا-

(°) الله عزوجل معترت لوط كواور ان كے الل كواس عذاب سے نجلت دے مجار

علامه ابو عبدالله قرطبي ما كلي متوني ٣١٨ م لكيم بين: حصرت لوط عليه السلام ير ان كي قوم عالب آية كلي، وه لوك دروازه تو ڑنے کی کوسٹش کر رہے تھے؛ اور صغرت لوط وروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کر دہے تھے؛ اس وقت ان سے فرشتوں نے کمہ: آپ وروازه سے بہٹ جائمی، حضرت لوط بہٹ گئے اور وروازہ کمل کیا۔ پھر حضرت جبریل نے اپناپر مارا تو دہ سب اندھے ہو گئے اوراك ياول بياؤ بياؤ فيحق موت بماك جيساك الله تعالى كارشاوي

اور اتبول نے لوط کے معمانوں کے ساتھ برے کام کا اران کیاتو ہم نے ان کی آ تھوں کو مثاریا سواب میرے عذاب اور

تبيان الْقَرآن

### ميري وعيد كامزه چكعو-

(الجامع لا حكام الترآن ١٤٠٥م معيوم وارا نظر بيروت ١٥١٥هـ)

الم الا عبداللہ فحد من عبداللہ عالم نیٹالوری متوفی ۵۰ محمد نے معرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمااور بعض دیگر صحاب ایک طویل عدت ردایت کی ہے اس کے آخریں ہے جب معرت لوظ نے کمانہ کائی جحد میں تم سے مقابلہ کی قوت محاب ہو آیا یا بس کمی معنبوط قبیلہ کی ہناہ میں ہو باتو معرت جبریل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آٹھوں کو اند ها کر دیا اور وہ بچاؤ کتے ہوئے النے پیر بھائے انہوں نے کما کہ لوظ کے گھر میں روستے نیٹن کا سب سے بڑا جادہ کر ہے۔ فرشتوں نے کما اے لوظ ایم آپ آپ سے رہ سے دائے پیر بھائے انہوں نے کما کہ لوظ کے گھر میں روستے نیٹن کا سب سے بڑا جادہ کر ہے۔ فرشتوں نے کما اے لوظ ایم آپ آپ کے رہ سے فرستادہ ہیں ایر قرگ ہرگز آپ تک نہیں بنتی سے آپ اپنے الل کے ساتھ رات کے ایک محمد میں دوانہ ہو جا کیں اور آپ میں سے کوئی فقص مزکر تہ دیکھے البتہ اپنی یوی کو اپنے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ان کو شام کی طرف کے گیا۔ معمرت لوظ نے کما ان کو ای وقت ہا لک کر دو۔ فرشتوں نے کہ یہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، کیا جب کیا تھی جیسا کہ اللہ تعالی ان گو آپ ہر معترت لوظ اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنگسار کرے ہیں کہ کیا تھی جیساکہ اللہ تعالی نظر قبائی نے فریلا ہے:

یے شک ہم نے ان پر سٹک باری کا عذاب بھیجا ماسوا آل لوط کے ہم نے رات کے مجھلے پسران کو نجلت دی۔ إِنَّا ارْسَلْتَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوْطِ الْمُ

يه صديث المام مسلم كي شرط ك مطابق مح ب اور الم بخاري اور المام مسلم ي اس كوروايت نبي كيا-

(المتدرك ج ٢٠ص ٥٦١٠ مطبوعه دا رالباز مكه كرمه)

الله تعلق كاارشاد ہے: سوجب ہماراعذاب آپنچاتو ہم نے اس بہتی كے اور كے حصہ كواس كے نيچ كرويا، اور ہم نے ان سكے اور پاتمرك كنگرنگا كار برمائے 0جو (كنگر) آپ كے رب كی طرف سے نشان زدہ تھے، اور بیے سزاان فالموں سے پچھ دُور نہ تھی۔ (حود: ۸۲-۸۳)

قوم لوط کی نہتی النے کے متعلق روایات

ن محر بن کعب القرقی نے کہا جن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی، معفرت جبرل ان کے بیٹے اپتا پر رکھ کران بستیوں کو آسان کی طرف سالے کرچرھ گئے حتی کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھو تکنے اور مرفوں کی آوا ذہیں سنیں، پھرانلہ تعالی نے ان پر لگا آر نشان زوہ پھر پرسائے اور معفرت جبرش نے اس زمن کو الٹ دیا اور نیچے کا مقد اوپر اور کا مقد بیٹے کر دیا اور جن بستیوں کو پلٹا کیا تھا، وہ پانچ تھیں؛ میبغہ، صفرہ، فحرہ، دو مااور سدوم، اور بیہ سب سے بڑی بستی تھی۔

تمادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپا کرنے والوں ان کی وجوت دسینے والوں اور ان بیں جانے والوں سب پر کنگریاں برسائی گئیں اور ان میں سے کوئی تعیم نکے سکا۔ (تغییرامام ابی حاتم جام ص ۲۰۷۸۔ ۲۰۰۷ رقم الدید: ۱۰۱۰، ۹۰۹۸ عام ۹۰۹۶) سجیل کامعنی

مجاد نے کمانہ مجل فاری کالفظ ہے مستک و گل مینی پھراور کیور۔ این ذید نے کمانہ مجل آسان دنیا کا ہم ہے بیتی توم لوط پر آسان دنیا ہے پھر پر سائے گئے۔ زجاج نے کما تیل کامعتی ہے بیسی ہوئی نیز زجاج نے کمانہ مجل کماب کو کہتے ہیں اور بہ ککریاں کے تک کماپ کی طرح لکھی ہوئی تھیں اس لیے ان کو بجل فر بالا۔ فراونے کمااس کامعتی ہے کی ہوئی ملی۔

(جامع البيان ١٢٦ م ١٢٣- ١٢٣ مخميًا ومغيوع بيروت)

عذامہ ابوعبداللہ ماکلی قرطبی متوفی ۲۹۸ مد لکھتے ہیں: النماس نے کماہے بجل کامعنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو۔ ابوعبیدہ نے کمانا اس کامعنی ہے سخت ان کے علاوہ وہ معالیٰ لکھے ہیں جو ہم نے امام ابن جربرے نقل کیے ہیں:

(الجامع لاحكام القرآن ٩٧٤م ص ١٤٤م مطبوعه وارالفكر وييروت)

قوم لوط كوسنكسار كرنے كے متعلق روايات

الله تعالی نے فرمایا: بیر سزا فالموں سے کھے دور شہی۔ حسن نے کھا: اس کامعنی ہے سنگسار کرنے کی سزا افالموں سے بینی قوم لوط سے بھی دور نہ تھی۔ مجلد نے کمااس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے بینی اے مجھے (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم کے طالموں سے بیر سزا بھی بعید نہیں ہے۔ خادہ اور عکر مدنے کما: اس امت کے ظالموں سے بیر سزا بھی بعید نہیں ہے۔ طالموں سے بیر سزا بھی بعید نہیں ہے۔ بھر پر سائے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول ہیں جا کہ جب معترت جریل نے اس بہتی کو اوپر افعایا تو اس پر پھر پر سائے گئے ، دو سرا قول ہیں کہ بینے زائ لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔

اس امت کوسنگسار کرنے کے متعلق روایات علامہ ابو عبداللہ محدین احد مالکی قرالمی متونی ۲۷۸ می لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرانیا: عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں ہے کہ مرد مردوں سے بنتی لذت حاصل کریں ہے اور جورتی مورتوں سے بنتی لذت حاصل کریں ہے اور جورتی مورتوں سے اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوڈ کے عذاب کا انتظار کرناکہ اللہ اللہ ان پر بجل کی کنگرواں برسائے میں پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آست کی حاوت کی: وسا حسی مس الطلب برب ببعید۔

ود سمری روایت مید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ طید وسلم نے فربلیا: دن اور رات کا سلسلہ چارہ ہے گا حتی کہ اس است کے مرد ' مردول کی پشت کو مطال کرلیں سے جیسا کہ انہوں نے عور تول کی پشت کو حلال کرلیا ہے پھرامت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزام میں سمے مطبوعہ وارانکر بیروت ، ۱۳۵0ھ)

علامہ قرطی کی ذکر کردہ یہ حدیثیں کئی تماہ جی جمیں ال سکی البت امام این حساکر نے اس مدیث کو روایت کیا ہے:
حن بیان کرتے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: قوم لوط دس کاموں کی دجہ ہالک کی مخی اور میری
امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ (وہ دس کام یہ چین) (ا) مردول کا مردول ہے جنسی فواہش پوری کرنا۔ (۱) فلیل
مارنا۔ (۱۳) کنگر مارنا۔ (۱۲) جمام جی کھیلتا۔ (۵) دف بجانا۔ (۱) فحر (شراب پینا۔ (۱) داڑھی کائنا۔ (۸) مو تجیس لبی
مرکھنا۔ (۹) میٹی اور آئی بجانا۔ (۱۰) ریشم میشنا۔ اور میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عور توں کا عور توں ہے جنسی فواہش پوری کرنا۔ (۲۶) مو تجس کی جام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عور توں کا عور توں ہے جنسی فواہش پوری کرنا۔ (۲۶) موجیس ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ ہے عور توں کا عور توں ہے جنسی فواہش پوری کرنا۔ (۲۶ میٹی براہ میں موجہ کے العمال رقم الحدیث: ۱۹۰۰ سال

دَالْي مَنْ يَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواللَّهُ مَالَكُمْ

الندديم سني أحدين والول كى طرف ال سريم جبيد شعيب كوبيجا وانهل سنه كما سايرميرى فوم إالترك عبادت كرواتما ال

صِّنَ إِلَا عَيْرُكُا وَلِا تَنْقُصُوا الْمِلْيَالَ وَالْمِيْرَاتَ إِنِّ أَمَاكُمُ

بعار سے سواکون میادت کامتی نیں ہے اور اب اور تول میں کی تر کرد سے تنگ میں فرکوش مال

کرو، اور توگون کی جیسیسترول یس نے کما اے شعیب اِکیا آمید کی غاز آب کو یہ سم دیتی ہے کہم ان کوچھٹر وی جن کی ہما دسے اِب نے کہا ۔۔ےمیری قوم ایر تنا ڈاکریں اسے رہ رسے عمدہ دنی عطا کیا ہم (توجی اس کا حم کیسے دانول!) اورس رمنیں جا بتا کہ رہا ہوں میں توراس کے خلات کروں میں ترقرف ایک طاقت ۔ اصلاح کا چاہتا ہمیں اورمیری توفیق مروث افترکی حوسے

تبيان القرآن

### یں اسی کی طرف دیجرے کرتا ہوں 🔾

الله تعالى كاارشادي: اور (بم في مرين والول كي طرف ان كي بم قبيله شعيب كو بعيه انهول في كهذا عدي قوم! الله كى حماوت كرو، تمهار ، ليه اس كے سواكوئي عماوت كامستى نيس ب اور تاب اور تول ش كى نه كرو، ب تلك يس م كوخوش حل ويكما يول اور يحيم تم يراحال كرف واسال دن كي عذاب كاخوف ب- (حود: ١٨١٠) ناپ اور تول من کی کرنے کی ممانعت

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو تقمی ذکر کیے محتے ہیں بیہ ان میں سے چمٹا فقیہ ہے، جو معرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کاسوائی فاکہ ہم فے الاعراف: ٨٥ می تفصیل سے ذکر کرویا ہے۔

مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا پام ہے، پھر یہ حضرت شعیب کے قبیلہ کا پام پڑ کیا اور اکثر مغسرین نے یہ کما

ے کہ معرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مرین نے اس شمر کی جیاد والی تھی۔

ہم پہلے یہ بیان کر پیچے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو سب سے پہلے یہ تھم دیا جا آ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں اس لیے حعرت شعیب علیہ السلام سے مسب سے پہلے یہ علم رہا: اس میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمارے لیے اس کے سواکوئی جملات کامستحق نسیں ہے، توحید کی وجوت دینے کے بعد ان کویہ تھم دیا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہو اس کی دعوت ویں، کفر کے علاوہ ان کی بری علوت میر متنی کہ جب کوئی مخص ان کے پاس کچھ نیچنے کے لیے آپاتو وہ تول میں اس ہے اس چیز کو جتنا زیادہ کے سکتے اتا نے لیتے اور جب وہ خود کوئی چر فروشت کرتے تو ناپ اور تول میں کی کرتے تھے۔ سو بوں وہ خرید و فروشت وونول میں وو مرے لوگوں کو نتصان پنچاتے ہے، ہر معزت شعیب علیہ السلام نے فربنیا: میں تم کو خوش مال دیکھا ہوں، ہین الله تعلل في تم كويمت فراواتي سے مال و دولت كے ساتھ نوازائے پارتم كو ان اجائز طريقوں سے مال و دولت جمع كرنے كى كيا ضرورت ہے اس کے بعد فرلمان بھے تم پر احالم کرنے والے دن کے عذاب کا فوف ہے۔ احالم کرنایا توعذاب کی صفت ہے این جس عذاب سے کوئی عداب کا مستق کی تھیں سے کا اور اس دن کی صفت ہے، چرید کون ساعذاب ہے؟اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علام نے کمااس ہے مراد قیامت کے دن کاعذاب ہے کیونک کی وہ دن ہے جو تمام معنظن کے عذاب کو محیط ہوگا اور بعض علاوتے کمااس سے مرادوہ عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو دنیا میں ملیامیٹ كرنے كے ليے آئے والا تھا بيساكہ تمام انبياء سابھين عليم السلام كى امتوں كے كافر لوگوں ير ابيا عذاب آيا رہاہے اور بعض مغسرتن نے کمہ اس عذاب سے مرادعام ہے خواہ و دنیادی عذاب ہویا تیامت کے دن کلعذاب ہو۔

انبیاء علیهم السلام کی دعوسته دو اجم چیزول پر مشتمل موتی ہے: حقوق الله کی اوالیکی اور حقوق العباد کی اوالیکی- اول الذکر كى طرف معرت شعيب عليه السلام في اسية اس قول عن إشاره كيا: وعد ميرى قوم؟ الله كى عبادت كرو، اور وانى الذكرك طرف حضرت شعیب علید السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا اور ناپ تول میں کی نہ کرو، اللہ نقائی کے نزدیک ناپ تول یں کی کرتا بہت مجیج جرم ہے حق کہ اللہ تعلق نے ایک سورت اپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعم

ناپ تول میں کی کرنے والوں کے کیے عذاب ہے 0 جو

يُسَ ٥ أَلُّدِيسُ إِذَا كُنِّنَا الْوَاعَلَى

السَّاس بَسْنَوْفُون وَإِذَا كَالُّوْهُمُ أَوْ وَزَدُوهُمُ الْمُوهُمُ الْوَوْرُوهُمُ السَّامِ بَسُنَوْفُون وَإِذَا كَالُّوْهُمُ الْوَيْفِكَ النَّهُمُ بَسُعُونُ وَلَا يَكُلُنُ الْوَلْفِكَ النَّهُمُ مَسَعُونُ السَّامُ مَسَعُونُ السَّامُ المَّالُونِ عَلِيْتُهُمُ السَّامُ المَّالُونِ عَلِيْتُهُمُ السَّامُ المَّالُونِ عَلَيْهُمُ السَّامُ المَّالُونِ عَلَيْهُمُ السَّامُ المَّالُونِ عَلَيْهُمُ السَّامُ المَّالُونِ عَلَيْهُمُ السَّامُ المَّالُونِ المَّالُونِ المُعْفَعُنِ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ المُعْلَمِينَ المَالُونُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

اوگ جب او گول ہے تاب کر لیس آؤ ہو رالیں آاور جب انہیں تاپ کردیں یا تول کردیں تو گھٹا کرمیں آکیا دہ اوگ بید گان نہیں کرتے کر الن کو عرب نے کے بعد افعایا جائے گان عظیم دن میں جس دن سب اوگ دب العالمین کے سامنے کوڑے ہوں سگے۔

اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیچے والے کو یہ علم دیا ہے کہ جب دہ کوئی چیز تول کر فرو نسّت کرے تو سودے کا پلزا جملاً ہوار کھے۔

حضرت سویدین مخرمہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور مخرمہ جبرے ایک ہزاز کے پاس آئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی اور میرے پاس ایک مخص تھا جو اُجرت پر وزن کر آتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرایا: وزن کرد اور جھکنا ہوا دو۔

(منن ایوداؤد دقم الحدیث: ۳۳۳۳ معتف حیرائرذاق دقم الحدیث: ۳۳۳۳ معتف این ابی عیب ج.۲ ص۵۸۵ مند احد ج۳ مس ۳۵۴ سنن داری دقم الحدیث: ۳۵۸۸ سنن الترزی دقم الحدیث: ۳۳۳ سنن این پاچه دقم الحدیث: ۳۲۳ صحح این حیان دقم انحدیث: ۲۳۲۰ المتیم الکیرد قم الحدیث: ۳۳۲۲ المستد دکرجه ص ۳۳ سنن انتسائی دقم الحدیث: ۳۱۰۳)

الله تعالی کاارشاد ہے: (شعب علیہ السلام نے کما) اے میری قوم انساف کے ساتھ پوری پوری عاب تول کرو اور لوگوں کی چیزوں بیس کی نہ کرد اور زیمن میں نساد کرتے ہوئے نہ چھون(حور: ۵۸)

لو کول کو نقصان نہ چنچائے اور فسادنہ کرنے کے محال

اس مقام پر بیر احتراش ہو تاہے کہ ان آغوں میں محمار ہے کو تکہ پہلی آیت میں فرمایا: اور بلب اور تول میں کی نہ کرو اور دو سری آیت میں فرمایا: انساف کے ساتھ بوری بوری ناب اور تول کرو اور پھراس آیت کے آخر میں فرمایا: اور لوگوں ک چیزوں میں کی نہ کرواور ان مینوں احکام کا ایک ہی معتی ہے۔ اس احتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) بلب اور تول میں کی کے عم کی تاکید کے اس عم کو تین بار ذکر قربلیا۔

(۱) کھرار اس وقت ہو گاجب سے سیم ایک ہی حوان دور ایک ہی ہتبارے کی پار ذکر کیا جا کہ مہلی ہار نمی (مرافعت) کے مینہ سے فرملیا اور باپ اور تول میں کی نہ کرد اور دو سمری پار حراحتا مرکے مینہ سے فرملیا: افساف کے ساتھ پوری پوری باپ اور قول کرد؛ اور جب صینہ اور عنوان بدل کے قو کھرار نہ دہا اس جواب پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کی چزکی ضد سے مسلم کرنا اس چزکا تھم دینا ہے قوا مراور نمی کے صیئول کے فرق کے پاوجود کھرار سے مفر ممکن جیس اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کرنا اس چزکے تھم اور اس کی حمالت کو مبافعت کو مبافعت کو مبافعة جو کیا جا آ ہے جسے کہتے ہیں کہ افقہ کی قوحید پر ایمان اور اور اس کے ساتھ طرک نہ کرد اور کرا رہ قاور اس کے ماتھ شرک نہ کرد اور کرا رہ کو اور اس کے ماتھ شرک نہ کرد اور کرا ہا جا آ ہے مشکل نہ کہ اور اس کے ماتھ شرک نہ کرد اور کرا ہا جا آ ہے والے اس کی شرک فرون کو مقدمان نہ بہنوا اور اور اس کے بعد پر سیل عوم فرملیا: اور لوگوں کو فقدمان نہ بہنوا اور لوگوں کو فقدمان نہ بہنوا اور اور کرد نہ کو مار کرنے میں کامل فضب نوال میں اور اس کی کرنے میں محمد نہیں ہے بیک کری کی جوری کرنے اور اس کو بلیک میل کرنے وہ نواس نواز اس کے بعد پر سیل عوم فرملیا: اور لوگوں کو فقدمان نہ بہنوا اور اس کے بعد پر سیل عوم فرملیا: اور لوگوں کو فقدمان نہ بہنوا اور اس کے بال فرا سے اور میں تام صور تی گری میں کو بیک میل کرنے وہ نواس سے کہ بید تین تکم تام مور تی شرعا مور تیں شرعا مور تی شرعا میں خوافوں سے کہ یہ تین تکی تکی تو نوانوں سے دینے جی کری کو فقدمان شرع جی کرا نہیں ہے۔ کہ کہ یہ تین تکی تھی تین تکی تین تکی تام کرد نوانوں سے دینے جی کری کو فقدمان کیا تھی اس آجوں کی اس کرد نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: "اور زین میں فساد کرتے ہوئے نہ چھرد-"اس کے کی محمل ہیں:

ہو مخص کی دو سرے کو نقصان پنچائے کی کوشش کرے گاتو دو دو سرا مخص بھی اس کو نقصان پنچائے کی سعی کرے گاتو کے شخص کو نقصان پنچاء داصل خود اپنے آپ کو نقصان پنچائا ہے، اس کا دو سرا محمل ہید ہے کہ تم اپنی دنیا اور آ خرے کی بھلائی، مطلح اور فلاح کو نقصان پنچائے کی کوشش شہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہید ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحوں کو نقصان پنچائے کی کوشش شہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہید ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحوں کو نقصان پنچائے کی کوشش شہ کرد اور اس کا تیسرا محمل ہید ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحوں کو نقصان پنچائے کی کوشش نہ کرد اور اس کا آب اور قول جن کی کرنا ذھن جن فساد پھیلانا ہے کیونکہ جب بیچنے واقع محمل ہید ہے کہ ناپ اور قول جن کی کرنا ذھن جن فساد پھیلانا ہے کیونکہ جب بیچنے والا ناپ اور قول جن کی کرنے دیا ہو گاتو دولان کی طور پر اس سے بھڑا کرنے گائور بعض او قات ہے بھڑا فساداور قبل دغارت پر بنتج ہوگا۔

الله تعلق كارشاوي: الله كاجائز كيابوا نفع جو تمارے إلى في رب وي تمارے ليے بمترب اكر تم ايمان ركتے بور الله تعلق كار من ايمان ركتے بور اور من تمارا ذمد دار تميں بور ١٥ (هود: ٨١)

بقيةالله كامعى

الم ابوجعفر محدين جرير طبري متونى ١٣١٠ افي سند ك ساته روايت كرت بن:

مجاہد نے کما بقیدة الله مے مراوب اللہ تعالی كى اطاعت الين تم جو ناب تول مى كى كرك مال جمع كر دہے ہوا اس سے يہ بمترے كه تم اللہ تعالی كى اطاعت كرد اور اس كا ثواب تمارے ياس بيشہ باتی رے گا۔

قادہ نے کمااس سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی نے تہارے لیے جو حقہ مقدد کردیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ونیا جس تنہیں جو مال دیا ہے تم صرف اس پر قناعت کو، وہی تسارے لیے بہتر ہے یا تسارے لیے تساری مجادوں کاجو تواب مقدد کردیا ہے وہی تسارے لیے بہتر ہے اس مال پر قناعت کردجو تساری نقذیرین وہی تسارے نے بہتر ہے، اس ملے باپ تول جس کی کرکے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کردجو تساری نقذیرین ہے، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلال خص صادق اور اجن ہے اور وہ خیات کرتا ہے نہ باپ تول جس کی کرتا ہے تواب پر احتماد کریں گے اور اس پر دذات کے دروازے محل جائیں گر وہ جب کوئی خص بدریا تی اور خیات جس مشہور ہو گاتو لوگ اس سے معالمہ جس کریں گے اور اس پر دذات کے دروازے بند اور جب کوئی خص بدریا تی اور خیات جس مشہور ہو گاتو لوگ اس سے معالمہ جس کریں گے اور اس پر دذات کے دروازے بند ہو جائیں گا اور اگر بقیت قالم مالی واضح ہے کیونکہ سے ساری دنیا قابو جائے گا اور اگر بقیت قالم مالی واضح ہے کیونکہ سے ساری دنیا قابو جائے گا اور اگر بقیت قالم ہو جائیں گا اور اگر بقیت قالم ہو مالی دنیا اور آخرے کہ اس کی رضائی جائے تو طاج ہو اور اگر بقیت قالم ہو میں معمد موجہ مراور اللہ کی رضائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی رضائی دیا تو تواب کی قمیت جس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی گوئی قمیت جس ہے۔ (جائم البیان جرجہ می جمد موشکہ مطبوعہ دارا انگر چورت میں ہے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

اس آیت کاواضح معنی سے کہ بوری بوری بال کرنے کے بعد اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو طال تقع باتی رکھا ہے وواس مال سے بستر ہے جو تم ناپ تول میں کی کرکے عاصل کرتے ہو۔

حضرت شعب علیہ السلام نے فرملیان میں تممار اؤمہ دار نہیں ہوں اس کامعنی یہ ہے کہ جن نے تم کو نیکل کی ہدایت دی
ہ اور ایجان دار کی اور دیانت داری کی تلقین کی ہے اور تم سے اس بڑی عادت کو چھڑائے اور تم کو دیانت دار بنادینے کی بھی
میں تدرت نہیں ہے، اور اس کا دو حمرا معنی یہ ہے کہ تاب اور تول میں کی کرنے اور بے ایجانی کرتے ہے، اللہ تعالی کی نعتیں
ذا کل ہو جاتی ہیں تو اگر تم نے یہ بری علو تی نہ چھوڑیں تو تمہارے پاس جو اللہ کی تعتیں ہیں وہ ذا کل ہو جائیں گی اور اس
صورت میں، میں تمہاری نوتوں کی حفاظت پر تھور نہیں ہوں۔

الله تعلل كاارشاد ب: انهول نے كمااے شعيب إكيا آپ كي ثمار آپ كويہ تكم ديتى ہے كہ ہم ان كوچمو ژدي جن

ک جارے باپ دادا پرسٹش کرتے تھے اور ہم اپنے مالول کو اپنی خواہش کے مطابق مرف کرنا چھو ژویں اپ ٹیک آپ تو بہت مرد ارد در است باز بیں ۱۵مورد ۱۸۷)

حضرت شعیب علیه السلام کے وعظ کی تشریح

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کا تھم دیا تھا: ایک تھم یہ دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عباوت کریں اور شرک ئے کریں اور دو سمرا تھم یہ دیا تھا کہ وہ باپ اور تول میں کی نہ کریں۔ پہلے تھم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھو ڑویں برک کریں اور دو سمرا تھم یہ دواوا کہ ان کو چھو ٹرویں جن تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کابت پر سی کرنا باپ داوا کی اندھی تھلید پر جنی تھا اور محمد حضرت شعیب علیہ السلام کے دو سمرے تھم کا انہوں سے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ایٹے بالوں کو اپنی خواہش کے معابق خرج نہ کریں۔

اس آیت بی ذکر فرایا ہے کہ کیا آپ کی صلوۃ ہمیں یہ تھم دی ہے مسلوۃ ہاس آیت بی کیا مرادہ ایک تول یہ بہ کہ صلوۃ رین اور ایکان ہے کو نکہ دین اور ایکان کاسب ہے واضح اظمار نماز کے ذریعہ ہو آہ اس لیے صلوۃ دین اور ایکان ہے مسلوۃ سے مراد کی معروف نماز ہے۔ دوایت ہے کہ حمرت شعیب علیہ السلام براد ایکان سے کانیہ سے وہ مرا تول یہ ہے کہ صلوۃ سے مراد کی معروف نماز ہے۔ دوایت ہے کہ حمرت شعیب علیہ السلام بست زیادہ نماز ہو ہے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز ہو سے دیجیتے توایک دو مرسے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنے اور حضرت شعیب علیہ السلام کانداتی اڑا ہے۔

انہوں کے حضرت شعیب علیہ السلام ہے کما آپ بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ یہ انہوں نے طوزا کما تھا کیو تکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے و توف اور جال بھتے تھے ہیں ایسا ہے ہیںے کوئی ائتمائی بخیل اور خسیس مخص کو و کھے کر کے اگر عائم بھی تم کو د کھے لیتا تو تم کو بعدہ کرتے میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کما۔ اس کی دو مری تغییب علیہ تغییب علیہ تغییب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سیم اور دشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام سیم ان کو ہی تھم دیا کہ انہوں نے کما آپ تو السلام سیم ان کو ہی تھم دیا کہ انہوں نے کما آپ تو السلام سیم اور دشید ہیں، آپ آباؤ اجداد کے طرفتہ دھرات کی آب تو السلام سیم اور دشید ہیں، آباؤ اجداد کے طرفتہ دھراوت کو ترک کر دیں تو وہ بہت جران ہوئے اور انہوں نے کما آپ تو بہت حلیم اور دشید ہیں، آپ ہمیں کیے ہیں تھم دسیت ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے طرفتہ کو ترک کر دیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: شعب نے کہا: اے میری قوم! بیہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف ہے روش دلیل پر بوں اور اس نے جھے کو اپنے یاس سے حمد و رزق مطاکیا ، و اتو میں اس کا تھم کیے نہ مانوں!) اور میں بیہ نہیں جاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کر آ ہوں میں خود اس کے ظلاف کروں میں تو مرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا جاہتا ہوں اور میری تو فقی صرف انٹھ کی مدد ہے ہی میں خود اس کے ظلاف کرداں میں تو مرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا جاہتا ہوں اور میری تو فقی صرف انٹھ کی مدد ہے ہی میں ہے اس پر تو کل کیا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں (حود: ۸۸)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ انسلام کی تقریر

حضرت شعیب نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر جی اپنے رب کی طرف ہے روش دلیل پر ہوں۔ اس جی یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو علم مہاہت دین اور نہوت ہے مرفراز فرمایا تھا اور فرمایا: اس نے جھے کو اپنے ہاں ہے جم ہ رزق عطا فرمایا ہو اس جی اشارہ ہے کہ اللہ تعالی ہے ان کو بہت زیادہ طال مال مطافر ایا تھا۔ اس آئے ہیں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزاء مخہ وف ہو ان اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالی نے جھے تمام روحانی اور جسمانی کمانت عطا کے جی تو بھر کی میرے لیے یہ جازے کہ جس اس کی وہی جی خیات کروں اور اس کا معنی اور جسمی موسل کے جی خیات کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکت ہے کہ جب میرے اس قدر کھر فعینی عطافر مائے اور جس اس کے عظم کی خلاف ور ڈی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکت ہے کہ جب میرے اس قدر کھر فعینی عطافر مائے اور جس اس کے عظم کی خلاف ور ڈی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکت ہے کہ جب میرے

تبيان الغرآن

جلديتجم

زدیک بید تابت ہے کہ فیراللہ کی عبادت علی مشخول ہو تا اور تاب وقول عن کی کریہ ایک تاباز کام ہے ہور بیں تمہاری اصلاح
کا ظالب ہوں اور عی تمہارے بال کا حماج ہمی تمیں ہوں کی تکہ اللہ تعالی نے جھے بھڑت عمدہ رزق دے کرتم ہے مستنگی کیا
ہوا ہے تو ان طلات علی کیا میرے لیے جائز ہے کہ علی اللہ تعالی کی دحی علی خیانت کروں اور اس کا تھم نہ ہاؤں! پھر قربایا: اور
میرکیا قوائی صرف اللہ کی عدے ہے میں نے صرف اس پر تو کل کیا ہے دور عی اس کی طرف رجوع کر آبوں! اس تول ہے
صفرت شعیب علیہ الملام نے یہ علیا کہ تمام نیک اعمال عی حضرت شعیب علیہ الملام کا تو کل اور احماد صرف اللہ من و بال کی
دات یہ ہے۔

ے میری قوم اِمیری می افغت تم کو ان کامیل پر ترابعا سے جن کامیل کی دجہسے تم پرامیا حذا ہے۔ کا جا ا مداب قر) لوع بديا قر) جوديد والله ن كافرول ندكها شاء شويب تهارى اكثر إلى بالاي كري بنيس أبن الد بالعشه بم سمعت بي ال الدا گرشا ما تبیل نہ ہوتا تو ہے ہوس ہتر ار مار کر ہاک کر چے برستے الدتم ہم مرکن ے ہے تک محرارب Nr 29725 52 1061 57251 28 1571 115127 121 م اپنی جگرکام کرنے دہراندیں اپنا کام کر

تبيان القرآن

**€** 

### ومامن دآبه ۱۲ .هرډ اا: 40. المخزيه ومن هوكاد ب وارتقا ے باس ایسا مذاب کے مام جراس کورسواکرہے کا اور کولت جوٹا ہے تم دھی اُسٹارکرواور میں ہی تمبا ہے سائتہ (منظار کہتے والا ہوں 🔾 اورجب ہمارا خداب اگیا تر ہم کے شعیب کوائی دہشت سے بھا ہا اعدان وکول کودہی)

جوان کے ماقد ایمان کائے ہتے ، اور کا نول کو ایک زیردست چنگعا ٹرسے پیڑ کیا تو وہ

اسے محدول میں محشنوں سے بل ادیدھے پڑے دہ سکے 🔿 کویا وہ ان محرول می ممبی کا وی زہوئے تنے من

ومتنار ہوائی مرت کے سے سے ہماکار متی مود کے ایم

الله تعالى كاارشادى، وحفرت شيب \_ كما) اوراب ميرى قوم اميرى كالفت م كوان كامول يرند أيمار ين كامول كي ديدے تم رابياعذاب آجائ جيها عذاب قوم فوج را قوم حود را قوم صالح را إفغالور قوم لوط تم سے زوان دور تو المين اورتم اين رب سے استقار كر مراس كى طرف توب كروسية فك ميرا رب رحم فرال والا ميت كرف والا ب (A4-4+ 1)P)

معرت شعيب عليد السلام ك خطاب كالتمداور قوم كوتفيحت

ان آنون کامتی ہے کے حضرت شعیب نے فرالیا: اے میری قوم! میرا بخش اور جی سے عداوت اور میرے دین سے نفرت حميس اس پرند أكماريك كه تم الله تعالى كاساته كفراور جت يركى اور ناب تول يس كى كرية اور توب اور استغفار كو رُك كرف يرج ربواور وف روح كرتم يرجى الماعذاب آجا عجوم كويرب أعاد كرالماميت كروب جيساك معرت نوح عليه السلام كي قوم ير طوفان سن فرق كرف كا عداب آيا اور معزرت حود عليه السلام كي قوم ير ايك سخت اور زيروست آء هي كاعذاب آيا اور معرت صالح عليه السلام كي قوم ير ايك چكما زاور زازل كاعذاب آيا اور معربت لوط عليه السلام كي قوم ك اور ان كى تشن كوليث ويأكيا-

اور فرمالا: اور قوم نوط تم سے زیادہ دور توشیں۔اس سے بُعد مکائی مراو سے کو تک لوط علیہ السلام کی بہتی مدین کے قریب تھی اور یہ بھی جوسکتاہے کہ اس سے بعد زمانی مراو چو اکیو تک معترت شعیب علیہ السلام کے زمانہ بی لوگوں کو معلوم تھا کہ پچھ عرمه يهل حضرت اوط عليه السلام كي قوم كوباك كرديا كيافعه برصورت بن حضرت اوط عليه السلام كي قوم يرعذاب آف كاواقعه ان سے مخلی تیں قد اس کے معرت شعب طید السلام نے اپی قوم سے فرملا: تم ان طلات سے مرت مكرد اور سبق سيكمو

جلديتجم

تبيان القرآن

اور الله تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی خالفت کرنے سے گریز کروورٹ تم پر بھی پیچلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے میں۔

اس کے بعد فربایا: تم اپنے رب سے استغفار کرد چراس کی طرف توبہ کو بینی پہلے اپنے کفراور شرک، بلپ تولی بیل کی اور دیگر گتابوں پر بادم ہو کران کو ترک کرد اور آئدہ ان کونہ کرنے کا عمید صمیم کرد، چراپ سابقہ کفراور معاصی کی اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرد تو اللہ تعالی تمہارے سابقہ کفرکو اور معاصی کو معاف فرمادے گا کو تکہ اللہ تعالی بہت رجیم اور کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے مجت رکھتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خطاب بہت مرتب اور منظم ہے انہوں نے سب پہلے یہ بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلا کل بہت روش اور واضح میں اور اللہ تعالی لے ان کو ہر حم کی طاہری اور باطنی تعمیں بہت واقر تعداد میں عطافر ہائی ہیں اور اللہ تعالی کے بیغام پہنچائے میں تعظیم کرنے اور خیانت سے ماضے ہو رہ بیان کیا کہ وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ تعمیر کرنے اللہ تعلی کے ادکام پر محل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ میں بہت بر دبار اور نیک ہوں سو اگر وین کی ہے دموت باطل ہوتی تو میں ہرگز اس میں مشخول ند ہو تا ہی تھے ہے جو عداوت رکھتے ہواور میرے طریقہ کی خانفت کرتے ہو کمیں ایا بد ہو کہ تمہاری یہ عداوت اور خانف کی چھیلی قو مول کی طرح عذاب سے دوجار کروے اگر قرص ان کو پھرعذاب سے ڈرایا اور قید اور ایمان لانے کی وعوت دی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کافروں نے کہاؤے شعیب تنماری اکٹر ہاتیں ہاری سمجے میں نہیں آتی، اور بلاشبہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کزور ہو، اور اگر تنمارا قبیلہ تہ ہو آتو ہم حمیس پھر مار ماد کر ہلاک کر پچے ہوتے اور تم ہم پر کوئی ہماری نہیں ہوں(حود: ۵)

فقد كالفوى اور اصطلاحي معتى

حضرت شعیب علیه السلام کی قوم بے کماند مانفقه کشیرااور نفقه نقد سے بناہ اس کے ہم یمال فقد کالفوی اور اصطلاحی معنی ذکر کردہے ہیں:

علامد حسين بن محدد اخب اصغماني متوفي اسهد تكيي بن:

ما مرے علم عن مائے علم تک پنجافقد ہے اور فقد علم سے اخص ہے۔ قرآن مجد میں ہے:

فَمَالَ هُوُلاَءِ الْفَوْمِ لا يَكَانُونَ يَفَفَهُ وَنَ إِلَى قَلَ لا يَكَانُونَ يَفَفَهُ وَنَ يَعِلَى إِلَى قَم لا كِلا مواكر ولوك والت تحض كريب بحي سي حَدِيثَنَا - (السّاء: ٨٥)

اور اصطلاح میں احکامِ شرعیہ کا(دلا کل کے ساتھ)علم فقہ ہے؟ اور فقہ کامنتی دین کی قیم ہے۔ دولیتر میں مصلاح میں احکامِ شرعیہ کا(دلا کل کے ساتھ)علم فقہ ہے؟ اور فقہ کامنتی دین کی قیم ہے۔

(المغروات ج ٣٩٧ مهم معلوه مكتبه نزار مصلقی الباز مکه محرمه ١٣١٨ اله )

علامه المبارك بن محد إلا تيم الجزري المتونى ١٠٦ مد لكعيم بي:

قفہ کا اصل معنی ہے تھے۔ یہ لفظ مثل کرنے اور (فتح) کھولنے ہے ماخوذ ہے (بینی کسی چیز کو شق کر کے اس کی ممرائی تک پنچا یا کسی کر و کھولنا) عرف جمی فقہ علم شریعت کو کہتے ہیں اور یہ احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ فنما کے لیے دُعافر ہائی:

اے اللہ ! اس كو دين كى سجم مطاقرااور اس كو باويل كا

اللهم فقه مُغَى الليس وعلمه الشاويل-

علم عطا قرا-

( مح البخاري و قم الحديث: ۱۳۳۰ مع مسلم ، فضا كل المعاب : ۱۳۸ مند احدج اص ۲۹۱) ( النهايدج سامل شام مسلوع دا دا لكنب العليديروت ١٣١٨ الد)

عدمه بدر الدين محود بن احمد بيني حنى متوفى ١٥٥٥ أليت إن:

اصطلاح میں نقد کا معنی ہے ادنام شرعیہ فرمیہ کادہ علم جو تنصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حسن بعری نے کہا: فقیہ وہ مختص ہے جو دُنیا میں رغبت نہ کرے اور آ فرت میں رغبت کرے وین پر بعیرت رکھتا ہوا اور دائٹا اپنے رہ کی عبادت کر ہ ہو۔ (امام اعظم سے منقول ہے کہ نکس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پھیان لیمافقہ ہے)

(عبرة القاري 77 مل ۵۱ مطبوعه اوارة اللباجة النيرية معرا ۴۸ ۱۳۱۸)

كفار حصرت شعيب عليه السلام ي باتول كوكيول سي مجمعة تح

اس جگدید احتراض ہو آ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان جی محفظو کی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہانہ تمہاری اکثریاتیں ہماری سجھ جی نہیں آتیں، اس احتراض کے حسب زبل جوابات ذکر کیے سکتے ان:

(۱) چونک وہ نوگ معرت شعیب علیہ السلام سے بہت مخت چھرتے اس لیے وہ معزت شعیب علیہ السلام کی ہوں کو فور سے نہیں سنتے تھے ای وجہ سے وہ ان باؤں کو نہیں سمجھتے تھے اللہ تعالی نے سیّد تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کے متعنق مجی ای طرح فرمایا ہے:

اور ان جس سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے ولوں پر پردے ڈال دسیئے ہیں تاکہ وہ (آپ کے کلام کوئنہ سمجھیں۔ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمَعَلَا عَلَى قَلُورِهِمْ إِكِنَّةُ الْيَقِفَةُ مُرَّدُهُ (الانعام: ٢٥)

(r) وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہاتوں کو سمجھتے تھے لیکن دوان کی باتوں کو کوئی ایمیت تمین دیتے تھے اور تو بین اور تحقیر کی نیت سے کتے بتھے ہم آپ کی ہاتوں کو نمیں سمجھتے ۔

(۳) ان کا مقدمود میر تفاک آپ نے توحید سرالت بعث بنب قول بس کی کرنے اور دیگر گنابوں کو ترک کرنے کے سے متعلق جو دلائل آپ اور وہ ان سے مطلق نہیں ہیں۔

سعیدین جبیراور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کوضعیف اس کے کہا کہ وہ نازیا تھے۔ سفیان نے کما: ان کی نظر کزور نقی اور ان کو خطیب الائمیاء کما جا آ تھا۔

انہوں نے کہنا اگر تسارا قبلہ نہ ہو آتو ہم حمیس پھر مار کر ہلاک کردیتے اس کی تغییر میں مبعض مفسرین نے کہا ایسی تم کو قبل کردیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ (جامع البیان جز ۱۳ ص ۸ سے مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۵۴۸ء)

حضرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو یکھے کماوہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کا جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو یکھے کماوہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دلا کل کا جواب سے عاجز آگراس کو کالیال دیا شروع کے دلا کل کے جواب سے عاجز آگراس کو کالیال دیا شروع کردے۔

الله تعالى كاار شاوي: شعيب في كان ال مين قوم اكاتمار بنزديك ميرا قبيله الله ب زياده طافت ورب،

اورتم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے ۔ بے ذک میرا دب تمارے تمام کاموں کا اطلا کرنے والا ہے (حود: عه)
جب کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایڈ ہو ، نیائے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان
کو یہ جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی دعامت کرکے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قتل کرنے ہے باز رہے ، جب
کہ میرے قبیلہ کی دعامت کے بجلے جمیس اللہ کی دعامت کرتی جا ہے تھی اور تم نے اللہ تعالی کو اس طرح نظر انداز کر دیا
جس طرح کوئی ہی من کسی بے کار چز کو اسینے ہی ہی ہے اللہ تا ہے کہ کہ انداز کر دیا

النّد تعالی کاار شاویے: اور اے میری قوم اتم اپنی جگہ کام کرتے رہواور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، عنزیب تم مان نوے کس کے پاس ایساعذ اب آئے گا جو اس کو ڈسوا کروے گا اور کون جموٹا سے، تم (بھی) انتظار کرواور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں 0 (حود میں)

لین تم جو پکھ کررہے ہو وہ کرتے رہوا تم اپنے گفراور علم پر کاری رہواور یس تم کو ان کاموں سے حسب سابق منع کر آ رہوں گا اور بی نے تم کو جس عذاب کی خبردی ہے اتم بھی اس کا انتظار کرداور تمہارے ساتھ بھی اس کا انتظار کر آ رہوں گا۔

الله تعالى كارشاو ب: اور جب بهارا مقال الآياة بم في شعب كوائي رحمت بياليا اور ان لوكول كور بحي) بو ان كساته الحان لائ يته اور كالمون كوايك زيروست پالمائه في كالياتوده البيع كرون بن محمنول كيل او يره براي را ره مكن كويا وه ان كرون بن مجى آبادى نه بوت ته سنو ره تكار بو المي مرين كه لي جيد پرتكار نقى فيورك ليون (هود: ٩٥-١٩٥)

حضرت شعيب عليه السلام كى قوم يرعداب كى تنعيل

حضرت این عماس رضی الله صمائے فربانا: الله تعالی نے مرف دو قوموں یا یک شم کاعذاب نازل کیا ہے، قوم صالح پر اور قوم شعیب پرا ان دولوں کو ایک زیدست چکھاڑنے بلاک کردیا، ری قوم صالح قواس پر بیچے ہے ایک چکھاڑی آواز آئی اور ری قوم شعیب قواس پراس کے اوپرے ایک چکھاڑی آواز آئی۔

الله تحالی نے معرت شعیب علیہ السام اور ان کے ساتھ المان الانے والوں کو اپنی رحت سے عذاب سے نجات دی اس سے معلوم ہواکہ بندہ کو جو تعرت ہی سینی ہے وہ اللہ تعالی کے فعلل اور اس کی رحمت سے سینی ہے اور یہ ہی ہو سکا ہے کہ مومنوں تک بید وحت ان کے المان اور ان کے تیک اعمال کے سب سے سینی ہو لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توقی ہی اللہ کے معب سے سینی ہو لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توقی ہی اللہ کے فعل اور اس کی رجمت سے معی ہے۔

جب جبر کیل علیہ السلام نے وہ گریج دار جی ماری تو ان عیں ہے جرا یک کی دوح اس وقت نکل کی اور ان عیں ہے ہر محض اس وقت اور اس مال عیں مرحمیااور قوں گلگا تھا جیے ان مکانوں عیں کبھی کوئی مخض رہای نہ تھا۔

پر فرمایا: ان پر دُستکار ہو بیسے قوم شمود پر پینکار تھی، بینی جس طرح دہ رہت سے مطلقا دُور کردیے گئے تھے ای طرح ان کو بھی رحمت سے مطلقادُور کردیا کیا۔

ولقنام سلتام وسى بالاناوسلطين مبين الافرعون

وریے شک ہم نے موئی کواپی آیوں اور دوستسن ولیلول کے ساتھ ہیجا مننا 🔾 منسرون اور

تبهان القرآن

اوران كودوزخ ش تعراستكا ادروه 🔾 بران بیمون کی بسخی تیرش جی بین کا قعتہ ہم آ ہے کہ بیان کر رہے ہیں النامی لبعض توموجودين اورتعين فيستت والوديو فميس اوريم یہ وہ دن ہے جس میں سب وگ جع ہوں سے احد اس دن سب حامر ہول سے

بلايتيم

تبيأن القرآن

جلائيم

بنت نهم برخت وگ تو ده دوز خ بن بون اوران کے اس میں چینا اصر ملاتا ہوگا 0 وہ ووز فی میں ہمیشہ داہی سے جب تک آسمان الدزمِن دبي مے مومِتنا کپ کا ليب چاہے ہے شک اُپ کالب عِلمی الله ہ کا واللب ( درب وه وگ جونگ بخت بي فروه جنت ي بين ك ده اي ي به اور زمن دیں ہے، عربتنا آپ کارب کاہے ۔ یہ و أسطاعنا للب إجن معبودون كي بيروك عبادت جس طرح اس سے پہلے ان کے آیا ہوا مدادم وت کرتے تھے وربے شک بہان کوان کا بدا لورا مقرد یں محرس کوئی کی شیں ہوگی O الله تعالى كارشاوي: اورب شك بم ي موى كوائي أغول اور روش دلياول كمات بيما تعال (حود: ٩١) حعرت موى عليه السلام كاقضه اس سورت میں الله بغالی فے انبیاء علیم السلام کے جو تقسم بیان فرملے میں ال عمل سے یہ ساتواں اور آخری تقت 

تبيان القرآن

موی علیہ السلام کے بہت مشہور معجزے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو نو کھلے ہوئے معجزے عطا فرائے تنے:
(۱) عصا- (۲) یو بیضاء - (۳) طوفان - (۳) ثریال - (۵) جو تھی - (۱) مینڈک - (۵) خوان - (۸) پیداوار میں کی - (۹) جانوں میں کی،
بعض مفسرین نے پیداوار اور جانول میں کی کی جگہ بہاڈ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھالیتا اور سمندر کو چربا شار کیا ہے ، ان معجزات کو
سسطاں مبیس اس لیے فرایا کہ بیہ حضرت موک علیہ السلام کی نبوت کے صدق پر روش دلیل تنے ۔
سلطان کامعنی اور علماء کی سلطنت کا بلوشاہوں کی سلطنت سے ڈیادہ قومی ہونا

علامہ راغب اصفیانی متوفی ۱۰۵۰ نے لکھا ہے: یہ لفظ تساط سے بنا ہے، تسلط کا معنی ہے کسی چزر عالب آن قادر ہونا قابض ہونا اس لیے جست اور قوی دلیل کو سلطان کتے ہیں کو تکہ قوی اور مضبوط دلیل کالوگوں پر عالب اثر ہو باہے۔

م (الفردات ج اص مهامه معلود محتبه زار مصلی الباز مکه کرمه ۱۸ ۱۸ اماه)

اس می اختلاف ہے کہ جست کو سلطان کیوں کہا جا آ ہے ابیض مختفین نے کما؛ جس مختص کے پاس جست ہوتی ہے وہ اس مخص پر غالب آ جا آہے جس کے پاس جمت شیں ہوتی' جیسا کہ سلطان (بادشاہ) اپنے موام پر غالب اور قاہر ہو آہے' اس وجدے جمت کو سلطان کہتے ہیں۔ زجاج نے کہا: سلطان کامعنی جمت ہے اور سلطان (بادشاہ) کو سلطان اس لیے کما جا آ ہے کہ وہ زين برالله كى جمت ب اور ايك قول يد ه كرسلطان كامعنى تسلط ب علاء الى قوت عليد ك اعتبار سے ملاطين إلى اور بادشاد اپنی قوتِ حا کمہ اور قدرتِ نافذہ کے اعتبارے سلاطین ہیں البتہ علاء کی سفطنت اور ان کا تسلط بادشاہوں اور حکام کی سلطنت اور ان کے تسلط ہے زیادہ توی اور زیادہ کالل ہے ، کو تک باوشاہ ملک بدر اور معزدل ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ ہیں اس کی مثال اخفانستان کے باوشاہ ظاہر شاہ اور ایران کا باوشاہ رضاشاہ پہلوی ہے، یہ باوشاہت پر قائم رہنے کے مجمہ مور معزول كردية ميخ بجران كى سلطنت ختم بوكل اور جمهوري ملكول بن اس كى مثل ب نظير بعثو اور نواز شريف بي- تين تين سال حكومت كرف ك بعدان كومعزول كردة كيا يجران كالسلة اور اقدار فتم بوكيه اس ك يرخلاف علاء كالسلة اور اقدار باحيات برقرار رہتا ہے اور عوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہے ہیں بلکہ میں کتابوں کہ علامی سلطنت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ب- الم الوطنيف متوفى معلوا الم الويوسف متوفى الملوا الم محر متوفى المام والمام متوفى سه المهدا علامه كالمانى متوفى ١٨٥٥ علامه مرفيناني متوفى ١٩٥٥ علامد اين علم متوفى ١٨٨٥ علامد اين تجيم متوفى ١٥٥٥ علامه ابن عليدين شاى متوفى ۱۲۵۲ علی معزرت بربلوی متونی ۱۲ ما اور مولانا امیر علی متونی ۷ سامد کے فاوی اور ان کے احکام پر مسلمان صدیوں ہے عمل كررب ين اور جردور عن جب بحى إوشابول ك احكام شريعت ك خلاف بوئ توسلمانول في إوشابول ك احكام ك ظانب علاء ك احكام ير عمل كيا- جما تكيرن تحم وا تماكد اس كو مجدة تعقيم كياجات حفرت مجدد الف تاني رحمد الله في حا کہ سے سجد انہ کیا جائے اور مسلمانوں نے معزت محدد کے عظم پر عمل کیا۔ آج جما تلیر کے لیے کل خیر کہنے والا کوئی شیں ہے اور حضرت مجدو کے جال نثار لا محول کی تعداد جس تمام ووئے زشن بس سیلے ہوئے ہیں اور ہمارے دور بس اس کی واضح مثال ب ہے کہ حکومت نے عالمی قواتین کو تافذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر دفعات کو علاء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیں بیتم ہوتے کو وارث مثا اور ان احکام یں مسلمان حکومت کے قواتین پر عمل نہیں کرتے بلکہ علاوے احکام پر عمل كريتيج بين - ١٩٩٤ عن اس وقت كے صدر باكستان قبلة بارشل جزل محراب خان كے عمد حكومت بين ١٩ روزوں كے بعد حيد كا اعلان كرويا كيه علاء كي زديك بيد اعلان مح نبين تفاكو تكد بورے كمك يس كمي جكد بمي جائد نبيس ويكه أكيا تعااور مطلع . تعاوس لے علاوے اسكے دن روزہ ركنے كا تكم وا اور عيد مناسة سے منع كرويا اور مسلمانوں كي اكثريت

عم بر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ علاوی حقی سلطان ہیں اور حیات اور بعد از حیات ان ی کی حکومت ہے اور ان ہی کا سلط ہے اور علاء سے معلوم ہوا کہ علاوی حقیق سلطان ہیں اور جنا ہوا اور جنا ہوا عالم ہوگا ہو اور جنا ہوا عالم ہوگا ہو گا اور علاء سے جاری مراد وہ علاء ہیں جن کو شرحی صاحب فوق ہو سے کی حیثیت سے حملیم کیا جا آ ہو اور جنا ہوا عالم ہوگا ہو گاس کی سلطنت کا دائرہ ان وسیح ہو کا مسلجد کے عام ائر اور خطباء کو بھی بسرطال جزوی سلطنت حاصل ہوتی ہو اور مشکل مسللہ میں مسلمان اپنے روز مرو کے دی دور مشکل مسللہ میں مسلمان اپنے روز مرو کے دی دور دیاوی معلمات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں البتہ کی وجدہ اور مشکل مسللہ میں کی بدے عالم اور مفتی کی وجدہ واور مشکل مسللہ میں مسلمان اور مفتی کی طرف رور محکم کرتے ہیں۔

آيت مسلطان اور سلطان مبين كايامي قرق

اس آبت علی آبات اور سلطان مبین کے الفاظ بی ان عی باتی فرق یہ ہے کہ آبات ان علامات کو کتے ہیں بو فلیہ قلیہ قلیہ قلیہ قلیہ قلیہ اور انبیاء علیم فلیہ قلی اور انبیاء علیم اللہ سے مجوزت کا صدور ہو آب وہ بھی آبات بیں اور انبیاء علیم السلام سے مجوزت کا صدور ہو آب وہ بھی آبات ہیں جب کہ اول الذکری اللہ کے ولی ہوئے پر دلالت غلیج قلی کی مفید ہے اور تالی الذکری اللہ کرکی اللہ کہ کہتے ہیں جو قطعی اور بھتی ہو لیکن اور تالی الذکری اللہ کرکی اللہ کہ بی ہوئے پر دلالت قطعی اور بھتی ہو لیکن اور تالی الذکری اللہ کرکی اللہ کہ بی ہوئے پر دلالت قطعی اور بھتی ہو لیکن سلطان ان دلا کی ہیں جو تحص متن کہ جو اس سے مؤکد ہوں اور ان دلا کل ہیں جو محص متن سے مؤکد ہوں، مثل ہے اور جو مبجزہ فی سید عام کا مجرز متن القر جو اس سے مؤکد تھا اور آپ کا مجرز قرآن محص متن سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس سے مؤکد ہو اس کے مواس کی سلطان مبین کتے ہیں اور حضرت موسی علیہ السلام کے جو مجزات سے وہ مرف جو اس سے مؤکد ہو اس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کی میں علیہ السلام کے جو مجزات سے وہ مرف جو اس سے مؤکد ہو اس کے مقال کی مقبل فریا کہ مقبل میں میں علیہ السلام کے جو مجزات سے مؤکد ہو اس کے مواس کے مقبل کی میں میں ہیں ہو سیاس کے مواس کی میں ہو سیاس کے مواس ک

الله تعالیٰ کاارشاویے: فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے عظم کی بیردی کی اور فرعون کاکوئی کام مجمع نہ تعان وہ قیامت کے وان اپنی قوم کے آگے آگے بچلے گااور ان کو دونہ نے میں فمسرائے گا اور وہ کیسی بڑی پیاس بجمانے کی جگہ ہے 10 س ڈنیا میں جمی احت ان کے بیچے نگاری گئی اور قیامت کے دن بھی۔ ان کو کیسا بڑا انعام ریا کیاں

(94-99:55)

فرعون کی مرای اور دو تدخیس اس کااین قوم کامقتدا ہونا

ینی ہم نے حضرت موکی علیہ السلام کو مکفے ہوئے اور واضح مجردات وسے کر فرمون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجہ اور فرمون کا کوئی کام مجل نے تھا وہ اس جمان کے بہت اور فرمون کا کوئی کام مجل نے تھا وہ اس جمان کے بہت کے کہ فرمون دہریہ تھا وہ اس جمان کے کسیدا کر فرون دہریہ تھا وہ اس جمان کا کوئی خدا نس ہاور لیے کسیدا کر سے اور کسیدا کر اس جمان کا کوئی خدا نس ہاور ہوائے کسیدا کر تھا وہ کتا تھا کہ اس جمان کا کوئی خدا نس ہاور ہوائے کہ باشدہ دو اور اس کی پرسٹش کریں اور وہ اس بات کا بھی انکار کر تا تھا کہ بر ملک کے باشدہ دل پر دابس ہے کہ وہ اسپنے باوشان کی افرار کر تا تھا کہ اللہ تھا کی معرفت اس پر ایمان لاسے اور اس کی مہوت کرنے میں ڈشد اور ہدایت ہے اور چو کلہ وہ ان چڑول کا منکر تھا اس لیے وہ دُشد اور ہدایت ہے اور چو کلہ وہ ان چڑول کا منکر تھا اس لیے وہ دُشد اور ہدایت ہے اور چو کلہ وہ ان چڑول کا منکر تھا اس لیے وہ ڈر میان کا کوئی کام بھی رشید در تھا۔

پر فربیا کہ قیامت کے دن فرخون اپنیاس قوم کامقد اہو گاہو دو زخ کی طرف جاری ہوگی لینی جس طرح فرحون دنیا میں گرائی میں ان کامقد انتھا اس طرح دنیا میں سمندر میں قرق کیے جانے کے گرائی میں ان کامقد انتھا اس طرح دنیا میں سمندر میں قرق کیے جانے کے وقت دہ ان کامقد انتھا اس طرح آخر سند میں دو فرخ میں دخول کے وقت دہ ان کامقد اہو گائین دنیاوی عذاب میں میں دو درخ میں دخول کے وقت دہ ان کامقد اہو گائین دنیاوی عذاب میں میں دو درخ میں دخول کے وقت دہ ان کامقد اہو گائین دنیاوی عذاب میں میں دو ان کامقد انتھا اور اُخروی عذاب میں میں دو دان کامقد اہو گا۔

ورد كامتنائ بالفركة اورمورود كامتن بالنين كا محد جس كواروو مى محلث كتين كاما الب كوقال

تبيان القرآن

عض نے کھات کھاٹ کا پانی بیا ہے افر الما بوہ کیسی ائری بیاس بجھاتے کی جکہ ہے اکو تک پانی کے کھاٹ پر جانے والا جاہتا ہے کہ اس کی بیاس بجد جائے اور اس کا جگر محتظ ا ہو جائے اور دو زیح کی آگ تو اس کا پائل الٹ ہے۔

الشر بعالى فرما آليه:

تم میں سے ہر مخص صرور دو فرخ کے آوپر سے گررے گا،
آپ کے دب کے نزدیک بیہ تعلق فیصلہ ہے، چارہم متقین کو
خوات دے دیں مے اور فالموں کو اس میں محشوں کے بل کرا
ہوا چھو ڈدیں ہے۔

وَالْ يَسُكُمُ الْكُورِدُهُ اكْالَ عَلَى وَيُكَا حَنَّمُا مُّهُ وَصَيَّلُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّى الْكَوْبُلَ الْفَوْدُ وَمُلَرُّ الطَّالِيمِينَ فِينُهَا وَمِثِبَّا ٥ (مُرَامُ الله عند)

تم اور الله ك سواتم بن جول كي مباوت كرت بو وو ب دورخ كايد هن بي ممارك من جائد والعرود

اِنَّكُمُّمُ وَمَا تَعَبُّلُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِحَصَبُ حَهَمَّنَمُ النَّمُ لَهَا وَارِكُونَ ۞(الانجاء: ١٨)

اور فرطنون کی اور جہوں کی لعبت ان کے معلی ہے اور وہ العبت کی مال میں ہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی لعبت اور وہ العبت کی مال میں ان ہے اللہ تعالیٰ کی لعبت کی مال میں ان ہے اللہ تعیل ہوتی ۔ اس کے بعد فرمایا: یہ کیسائڈ اروسد مرخود (انعام) ہے وف کے معنی میں معلیہ یہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں معاون ہو۔ معارت این میاس رمنی اللہ معمالے فرمایا: اس کا معنی ہے ور بے لعبت .

الله تعالى كا ارشاد ہے: بدان بہتوں كى بعض خرى بي جن بي ہے بعض تو موجود ہيں اور بعض نيست و نابود بوگئر تعالى كا ارشاد ہے ان بر علم نيست و نابود بوگئر تا اور ان كا اور ان كى بات كا اور ان كى بات كى برستش كرتے ہے اور ان كى باكت كے سواوہ جن معبودوں كى برستش كرتے ہے اور ان كى باكت كے سوا كو كى اضافہ نيس كيان

(|+++|+|::::::::::)

انبیاء مایقین اوران کی اقوام کے صمی اور واقعات بیان کرتے کے فوائد

الله تعالى فے انبياء سابقين عليهم المسلوات والتسليمات كو واقعامت اور التسميان فرمات اور ارشاد فرمايا: يه ان بستيوں كى بعض خرس بيں اور الن واقعات كے بيان كر لے میں حسب ذيل فوائد ہيں:

(ا) توحید اور دسالت پر محض محتلی والا کل بیان کریا صرف ان لوگول سکه لیے مغید ہوسکتا ہے جو غیر معمول ذکی اور ذبین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلغ سے اس وقت فائدہ ہو تاہے جب والا کل کے ساتھ واقعات اور تصمی بھی بیان کے جائمی اس لیے اللہ تعلق والا کل کے ساتھ ساتھ واقعات اور تصمی بھی بیان فرما تاہے۔

(۱) الله تعالى ف انجیاء مایقین اور ال کی اقوام کے ہو صعی بیان فرائے ان می توحید اور رسالت پر انجیاء علیم اسلام کے ہیں کے ہوئے ولا کل کا بھی ذکر فرایا ہی کران ولا کل پر ان کی اقوام کے احتراضات اور شبعات کا بھی ذکر فرایا اور انجیاء علیم السلام نے ان شبعات کے ہو جو ابات وسینے ان کو بھی بیان فرایا ہور جب ان کی اقوام نے والا کل کے جواب می آباء واجداد کی تعلید پر ضد اور بہت وحری ہے کام لیا جس کے نتجہ بھی ان پر دھیا اور آ تربت میں لعنت کی گئی اور ان پر دھیا میں انباء ذاب علی الله تعلی نے ذکر فرایا او کانی کو ایس ایسا عذاب عائل کے ذکر فرایا او کانی کی خوا کے ان واقعات کا غذل کیا گیا جس کے دو ساجتہ اقوام کے شبعات کی بیان توحید و رسالت کے والا کل کے بوان واقعات کی گئی اور یہ واقعات ان کے داول کی شعاوت اور مخت کے ازالہ کاسب

تبيان القرآن

بن مجة اوريد توحيدورسالت كي دعوت اور تبليخ كانمايت موثر طريقة بـ

(٣) نبی صلی الله علید وسلم ای شع آپ نے کس کتاب کامطالعہ کیا تھانہ کسی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھانہ کسی کستب اور عدرسہ میں داخل ہوئے شعے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بانگل درست بیان فرمائے اور بیہ آپ کامعجزہ ہے۔

(۱) ہو لوگ ان تقعی اور واقعات کو سنیں کے ان کے دمائے میں ہے بات آ جائے گی کہ صدیق ہویا ذیریق، موافق ہویا منافق، اس کو بسرطال ایک دن اس دنیا ہے جانا پڑے گا اور جو نیک موس ہول کے ان کا مرنے کے بعد تعریف اور تحسین سے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احترام ہے لیا جائے گا اور جو کافراور منافق ہول کے ان کا مرنے کے بعد اہائت اور وسوائی ہے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام ہے تو تیری اور سے مراقی ہور کے جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صافحین اور کافران کا ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام ہے تو تیری اور میں جائز ہوں کے دل خر کافران کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار یہ آیا ہوں گی اور یار بار یہ چن داخوں میں جاگزین ہوگی تو شنے والوں کے دل خرم ہوں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ان میں آ فرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، ان میں آ فرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تصفی اور واقعات کے بیان کرنے ہوئی کے یہ فرائد کی اور ان کے دل و دماغ آبادہ ہو جائیں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تصفی اور واقعات کے بیان کرنے ہوئی کے یہ فرائد کی اور ان کے دل و دماغ آبادہ ہو جائیں گے ، سوانجیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تصفی اور واقعات کے بیان کرنے ہوئی کے یہ فرائد کی اور ان کی اور ان کی اقوام کے تصفی اور واقعات کے بیان کرنے ہوئی کے یہ فرائد کی اور ان کی اور ان کی اور کی اور کی دراغ آبادہ میں ہوئی گے۔

كفار كوعذاب وعاعدل اور محمت كالقاضاب

اس کے بعد فرلیا: ہم سے ان پر علم ضم کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر علم کیا۔ اس کے حسب دیل محال ہیں: (۱) ہم نے ان کو دنیا میں ہلاک کر کے اور آخرت میں عذاب میں جملا کر کے ان پر علم نہیں کیا بلکہ انہوں نے گفراور معصیت کرکے خود اپنے آپ کو اس ہلا کمت اور عذاب کا مستحق بطیا۔

(۱) الله تعالى ف ان كوجو بلاك كيا اور عذاب من جنلاكياب اس كاليمن عدل اور حكمت كانتانها اس في ان كوان كے جرائم كى سزا سے زيادہ سرائيس دى يون اس في مزانيس دى يہ جرائم كى سزا دى سے ايك كافر كور كافروں كى سزائيس دى يہ اس كا عدل ہے ملا تك اگر وہ جاہتاتو وہ ايك كافر كورو كافروں كى سزا بھى دے مكانى اور اس من حكمت يہ ہے كہ اگر وہ كافروں كى سزا بھى دے مكانى اور اس من حكمت يہ ہے كہ اگر وہ كافروں كى سزا بى دى سزاند ديتاتو لوگوں كو كفرے دُور ركنے كاكوكى ذرجہ نہ ہوتا۔

(٣) الله تعالى في كافرول كو ونيا من تعتين علا كرف إور رزق بنهاف من كوئى كى تبيل كى تعقير انون في كد ان تعتول برانله تعالى كاشرادا نبيل كيد ال

اس کے بعد فرملیا: جب اللہ کا عذاب آئیا تو وہ (جمعہ) ان کے کمی کام نہ آسکے۔ بینی ان کے بیوں نے ان کو کوئی للع نہیں پہلیا اور انہوں نے ان کی ہلا کت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیہ اس کا متی ہیہ کہ کفاریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیہ بحث خرر اور معیبت کو دُور کرنے اور نفح اور راحت کے بہنچائے جس ان کی عدد کرمی کے اور جب ان کا فرون کو عدد کی سخت ضرورت ہوگی اور وہ ہلاکت کے گڑھے جس کر وہ ہوا گئے تو یہ بحث ان کید کرمی کام نہ آسکیں کے اور اس وقت ان کا بیا اصفاد زا کل ہو اور وہ ہلاکت کے گڑھے جس کر وہ ہوائے کا سب جس کی کام نہ آسکیں کے اور اس وقت ان کا بیا اصفاد زا کل ہو جائے گا کہ یہ بہت ضرر دُور کرنے اور نفع بہنچائے کا سب جس کی اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سرا سر انتصان ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ کے رب کی گرفت ای طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس مال میں گرفت کر آ ہے کہ وہ تھلم کر دی ہوتی ہیں ، بے شک اس کی گرفت در دناک شدید ہے ٥٥ (حود: جوم) كزشته قومول كى يُرائيون كے مرجيعن پر آنے والے عذاب سے دُرناچاہيے

جب الله تعالى نے يہ خروى كه يحيلي اقوام نے جب اين رسولوں كى كلفيب اور مالفت كى تو ان ير ايها بمه كير عذاب آیا جس نے ان کو جڑ سے آگھاڑ دیا اور یہ بیان فریلیا کہ چو تکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس کے ان پر وُنیا میں بادکت آفریں عذاب آیا تو اب یہ فرملیا کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص سیں ہے جن کا ذکر کیا گیا بلکہ جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر الیاعذاب آیا ہے۔ قرآنِ مجید کی اور آندن میں بھی اللہ نعالی نے اس قاعدہ کو بیان فرملیا ہے:

وَكُمُ فَصَمَّا مِنْ فَرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّالَانْهَالَالَكِ لَهَا فَوَمُّا الْخَيِرِينَ - (اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومَاكَانَ رَقِكُ مُهُلِكَ الْقُرْي حَتْي يَبْعَتُ مِنَ أُوتِهَا رَمُولًا يَنْكُوا عَلَيْهِمْ ابْنَايِسَا وَمَاكُنَّا مُهُلِيكِي الْعُرى إِلَّا وَاعْلُهُمَا ظَلِيمُونَ-

(القصص: 64)

اور ہم نے کتنی عی بستیال ہلاک کرویں جو ظلم کرنے وال محص اوران کے بعد ہم نے دو مری قوص پیدا کردیں۔ اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو بلاک کرتے والا مس ب جب تك ال بستوں ك مركز من كى رسول كون بيج وے اور جم بستیوں کو ای وقت بالک کرنے والے بیں جب ان ين دينواسل علم كردب بول.

اس آیت کی تغیری اس مدیث کاذکرکیاگیا ہے:

حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرملیا: ب فک الله تعالی خالم کو ز میل دینا رہتا ہے حق کہ جب اس کو پکڑلیتا ہے تو پھراس کو مسلت نہیں دینا۔

(سنن الترزي دقم الحديث: ١٣١٠ ميح البخاري دقم الحديث: ١٨٧٣ ميم مسلم دقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن ايين ماجد دقم الحديث: ١٩٠٨، ميح اين حبان د آم الحديث: ١٨٥٥، سنن كبري لليستى ٢٥ ص ١٠٠٠ شمرة الدنه د آم الحديث: ١٩١٧)

اس آیت کو پڑھ کریہ سوچنا چاہیے کہ جو فخص جمالت اور شامت نفس سے کوئی گناد کر بیٹے تو اس کو فور اوب کرکے اس كناه كاتدارك اور حلالى كرنى عابي تأكدوه اس أيت كي وعيد ي واطل ند بوا الله تعالى قرما باب:

وَالَّابِيْسُ إِنَّا فَعَلُّوا فَارْحِشْهُ أَوُّ ظَلَّمُوا } مَعَلُوْاوَهُم بِمَعْلَمُونَ٥٤ آل عران: ١٣٥

اور لوگ جب می ہے حیاتی کا ار تکاب کریں یا اپنی جانوں پر الفسية وتكروا الله فالسنة فراسة مورا للدوريهم تن علم كربيس واله كامول كي معافى طلب كري اور الله ك ومَسُ يَعْمِمُ السُّدُوتُ وَاللَّهُ وَلَمْ بُصِرُواعَ للى ممّا الله واكون كنابول كو بختاب اور الي كي بوعة كامول يرجان وجه كراموادن كري-

(كناه يراتوب ندكى جائ اور دوباره وى كناه كياجات توب إصرارب)

فلاصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے عذاب کی آخول کو پڑھ کریہ گمان نسم کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ مختل قله كونك جولوگ بحى الب آب كوساجة اقوام كے علم من شرك كريں كے و پرائيس سابقہ اقوام كے عذاب كو بينكنے ك لي بمى تيار ربها عليه اور برطل بن الله تعالى كي شديد يكر عد ورق ربها عليه-

الله تعالى كاارشاد ب: جو مخص عذاب آخرت بيدور آبونس كے نے بے شك اس من نتانى ب بيدوون ب ب لوگ جمع ہول کے اور ای دن سب حاضر ہوں ہے 🗅 ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے

و قوع قیامت کی وکیل

ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ بید اللہ تعلق کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انھیاء علیهم انسلام کی محذیب اللہ کرستے تھے اور جب اس جرم کی منام پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دار البھل ہے تو آخرت میں ان کو عذاب دیتا زیادہ لا کتی ہے جو دار الجزاء ہے۔

اس آب بیس قیامت کاذکرہ۔ قیامت کے وقع کی دلیل بیہ کہ اللہ تعانی نے اس جمان کو پرداکیا ہے اور وہ فائل مختاہ اور برجزیہ تاور ہے۔ جب وہ اس کا نکات کو پردا کر سکتاہے قواس کو ناہی کر سکتاہے اور فاکر نے بیں حکت بیہ ہے کہ بہر دیکتے ہیں اور باشیں اس پر کوئی برنا تمیں لئی اور عالم کا بغیر برنا کے رہ جانا اور مظلم کا بغیر برنا کے رہ جانا اور مظلم کا بغیر برنا کے رہ جانا اور مظلم کا بغیر برنا کے دو جانا اللہ اس پر کوئی برنا تمیں اس پر کوئی برنا تمیں لئی دور خالم کا بغیر مرنا کے رہ جانا اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے اور مظلم کو اس کے عظم کی مرنا بنے جاتے اور جب تک یہ جمان باتی دہم کو مل خام نہیں ہوں گئے کہ انسان کے مرنے کے بود بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے جاتے اور جب تک وہ مہر زعن پر قائم رہے گی اور لوگ اس میں نمازیں پرجتے رہیں گئا ساسلہ جاری رہتا ہے مشکل کی درج ہو تا ہو ہو تا ہم مرح کوئی عضم فائی کا داوہ قائم کرتا ہے اس محمد زعن پر قائم رہے گی اور لوگ اس میں نمازیں پرجتے رہیں گئا ساسلہ جاری رہتا ہے کہ اس ماسلہ جاری کی بود ہو جب تک وہ مورج ہوتا ہوتا ہوتا ہم مرح کوئی عضم فائی کا دو اوگ اس کے خامد اعمال میں بڑائیاں لکھی جاتے اور مرنا کے قائم کو دیا کہ اس کا مسلم کوئی وہیں گئام کو دیا کہ اس کا دو اوگ کا مرح کوئی عضم کی ہوری ڈیا ختم نہ کی ہوری ڈیا ختم نہ کی دو کو کیا کہ کا مرک کوئی گئی ہوتا کہ اس کے جزا کو در کیا کہ کہ کہ کہ کوئی کو در کا کہ کا کہ کوئیا کہ کو در کا کہ کہ کہ کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کہ کان کوئی کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کہ کوئیا کوئی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئی کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا کوئیا

والمفرس ماخراول كمد

اور قربانیا: ہم اس ون کو معین مدت تک کے لیے مو قر کر رہے ہیں ایسیٰ ہمارے علم میں اس کے لیے ہو ون مقرد ہے۔ اللہ تعالی کا اوشاد ہے: جب وہ ون آئے گاتو کوئی عنص اللہ کی اجازت کے بغیریات نہیں کر سکے گا بحض ان میں سے یہ بخت ہوں کے اور بعض نیک بخت ۱۳۵۵موو: ۱۳۵۵

كياحشرك ون لوكول كلياتي كرنامطلقاً ممنوع ب؟

ین جب وہ سخت میں اور ہولناک ون آئے گا جب سب خوف سے کانپ رہے ہول کے اور سب پر دہشت طاری ہوگ اس وقت اللہ تعلق کی اجازت کے اخیر کوئی عص کس سے بات نہیں کر سکے کا لیکن اس پر بید اعتراض ہو آئے کہ لوگ اس وفت اللہ کی اجازت کے اخیر کوئی عص کس سے بات نہیں کر سکے کا لیکن اس پر بید اعتراض ہو آئے کہ لوگ اس وان ہاتھی کریں سکے۔ قرآن جمید جس ہے:

وَأَفْبُلُ بَهُ مِنْهُمُ مَ عَلَى بَعِيْضِ لِتَسَاءُ لُوْنَ-والفِيد مِنْ

(المستندن ۲۷) کریں گے۔

يُومَ تَالِينَ كُلُّ تَعَيِّس تُحَالِقُ عَنَّ تَعَيِّس تَحَالِقُ عَنَّ تَعْسَسِهَا -(الرَّفِيّة اللهِ)

اور دہ ایک دو مرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال

۔ جس وان ہر فخض اٹی طرف سے بحث کر آبوا آئے گا۔

جلدينيم

تبيار الغرآر

اس اعتراض کا ایک جواب ہے کہ دوالیا کلام نہیں کر عیس کے جس سے وہ اپنی تنظیمات اور معاصی کے ارتکاپ کا بھواڑ فیٹ کر سکیں یا اپنے کفراؤں شرک کو پر حق طابت کر سکیں وہ مراجواب ہے کہ قیامت کادن بہت طویل ہوگا او باس کے بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض او قات میں ان کو بات کی بہت سے مراحل ہوں گے۔ بعض او قات میں ان کو بات کی اجازت نہیں ہوگ اور بعض او قات میں ان کو بات کی اجازت دی جانے گی تو وہ بات کریں گے ، بعض او قات میں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض او قات میں ان کے مرد پر مراکا دی جائے گی ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پیر گوائی دیں گے۔ مراکا دی جائے بات کریں گے اور اس کے پیر گوائی دیں گے۔ آیا حشر کے دن لوگ سعید اور شعی میں جمحصر ہوں گے یا نہیں ؟

اس آیت میں فرملائے کہ الل محتر میں بعض لوگ نیک بخت ہون مے اور بعض لوگ بربخت ہوں ہے، اس پر بیہ اعتراض ہو آے کہ الل محتر میں بعض لوگ نیک بخت ہوں مے اور بعض لوگ بربخت این دونوں تسموں سے خارج ہیں۔ اعتراض ہو آے کہ الل محشر میں پاگل اور بیج بھی ہوں کے طانا تک وہ نیک بخت اور بدبخت ان دونوں تسموں سے خارج ہیں۔ اس کا جواب بیا جائے گا دہ بیر جن کا حساب لیا جائے گا دہ بسر صال ان دو تسموں سے خارج نسیں ہیں۔ آ

اس جگہ میہ موال بھی ہو آئے ہے کہ الل اعراف کے متعلق کما جا آئے کہ وہ جتت میں ہوں کے نہ دوزخ میں آیا وہ ان دو قسموں میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ جس طرح پاگل اور بنچ ان دو قسموں کے خارج ہیں اس طرخ اہلِ اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگہ ایک اور سوال میہ ہو باہ کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا تواپ زیادہ ہو اور شقی (پر بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو' ان کے علاوہ ایک اور حم بھی ہے جس کا تواپ اور عذاب دونوں پر اپر جیں ہوہ کس حم جی داخل ہے؟ اس کا جواپ میر ہیں جو کہ دو قسوں کا ذکراس بات کو منظوم نہیں ہے کہ تیمری حم کا دیود نہ ہو' جس کی قرآن جیدگی اکثر آیات ہیں صرف مومن یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس کو منظوم نہیں ہے کہ منافقین کی حم نہ ہو۔ لوگول کے سعید اور شعمی ہوئے کے منطق اصادیت ،

اس آبت عی انسانوں کی دو تشمیں بیان کی ہیں: سعید اور شتی اور ان شے حجل حسب ویل اصادیت ہیں:
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی افتہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ذیادہ ہے ہیں اور
آپ سے فریایا: تم جی سے ہر فضی کی تحقیق افی بل کے بیٹ جی چالیس روز تک جمع ہوتی رہتی ہے ہی ووہ (نففہ) چالیس دن

بعد جماہوا فون او جا آب ، ہی جم چالیس دن ابعد وہ جماہوا فون گوشت کا گلزائن جا آب ہی اللہ اللہ کی طرف ایک فرشت کو بھی تاہے، گارائن جا آب اللہ کا رزق لکھ دیتا ہے اور اس کی

بھیتا ہے، وہ اس جی گدوح ہو تک وہ تاہے، اور اس کو چار چزیں لکھنے کا حکم دیا جا آب دو اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور اس کی

میت حیات ککھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شتی ہے یا سعید ہے، ہی اس ذات کی

میت حیات ککھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شتی ہے یا سعید ہے، ہی اس ذات کی

میت حیات ککھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے، جم جس ہے، تم جس ہے ایک مخص الی جت کے عمل کر آرہتا ہے جی کہ اس کے اور جات

کے در میان صرف ایک ہاتھ کا قاصلہ رہ جا آہے، اور تم جس سے ایک مخص الی دو ترخ کے عمل کر آرہتا ہے جی کہ اس کے اور اس کا خاتم الی جو تے کہ اس کے اور وہ باتھ کی قاصلہ رہ جا آہے، اور تم جس سے ایک مخص الی دو ترخ کے عمل کر آرہتا ہے جی کہ اس کے اور وہ با ہے، اور وہ باتھ کی قاصلہ رہ جا آہے، اور تم جس سے ایک مخص الی دو ترخ کے عمل کر آرہتا ہے جی کہ اس کے اور وہ بتت جی در میان ایک ہاتھ کا قاصلہ رہ جا آب بی جا آب ہو آب اور وہ بتت جی در میان ایک ہاتھ کی قاصلہ وہ جا آب بی کو اس کی کھا ہو ان آب ہے اور وہ بتت جی در میان ایک ہاتھ کا قاصلہ دہ جا آب بی جا آب ہو با آب ہو با آب ہی وہ آب ہی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی اس کے عمل کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہاتھ کی در میان کے در میان ایک ہاتھ کی در میان ایک ہو ہاتھ کی در میان کی در ایک کی در میان ایک ہاتھ کی در میان کے در میان کی کو در میان کی د

الميح البخاري رقم الحديث: ٣٣٣ مع مسلم رقم الحديث: ٣٣٣ سنن الإداؤد رقم الحديد ٨٠٥، سنن الزرزي رقم الحديث:

ا ۱۳۷۷ منن این ماجه و قم الحصصة ۲۱ معتف عبد الرزاق و قم الحصصة ۱۳۸۷ من عبدي و قم الحصصة ۱۳۸۷ مند اجرج اص ۱۳۸۷ منن داري و قم الحصصة ۲۰ مند الوقيع و قم الحصصة ۱۳۵۷ المعيم الصغير و قم الحصصة ۲۰۰۰ مليته الماوليا و جري م ۱۳۹۵)

حضرت على دمنى الله عند بيان كرت ميں كه جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹے ہوئے ہے، آپ نے فراليا: تم من سے جرفض كا تعكاما لكه ديا كيا ہے كه وہ جتت من ہے يا دو زخ ميں۔ جم نے عرض كيا: يارسول الله إكيا جم اس پر احماد ندكر ليس؟ آپ نے فراليا: نسيم التم عمل كرو، جرفض كے ليے اس كاعمل آسان كرديا كيا ہے، پھر آپ نے يہ آيات پڑھيں:

موجس نے (اللہ کی راہ می) دیا اور اللہ ہے ڈران اور نیک
بات کی تعدیق کی ہو ہم صفریب اس کے لیے نیک افرال
آمان کر دیں گے ہو جس نے کال کیا اور اللہ ہے ہے ہوا
دہاں اور اس نے نیک بات کی محذیب کی ہو ہم حفریب اس
کے لیے بڑے افرال کو آمان کر دیں ہے ہ

فَالْمَدُ مَنْ الْعُطْنَى وَالْمَغْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْعُنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَلَيْمُ وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَا وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَاعِينَا وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَاعِينَا وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِمْ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَال

(ممح البخاري رقم الحديث: ١٩٩٧ ممح مسلم رقم الحديث: ١٩٧٧ من الإداؤد وقم الحديث: ١٩٩٧ سن الرزي رقم الحديث: ١٩٧٧ سن الرزي رقم الحديث: ١٩٧٧ سنن الرزي رقم الحديث: ١٩٧٣ سنن الإداؤد وقم الحديث: ١٩٧٣ سنن الإداؤر وقم الحديث: ١٩٧٣ سند الإرجام ١٨٧ مستد بزاد رقم الحديث: ١٩٧٣ مستد بزاد رقم الحديث: ١٩٧٣ مستد بزاد وقم الحديث: ١٩٣٠ مستد بالإيلى وقم الحديث: ١٩٠٠ مستد الإيلى وقم الحديث: ١٩٠٠ مستد الإيلى وقم الحديث: ١٩٠٠ مستد الإيلى وقم الحديث: ١٩٣٠ مشتر الدند وقم الحديث: ١١٠)

حطرت عبدالله بن عمر رضى الله عمم ابيان كرتے بيل كه حضرت عمر في عمل كيا: ياد سول الله إبيه مثلاث كه بهم بنو عمل كرتے بيل كيا يا ان اعمال (كو لكينے) بنداؤي بي يا ان اعمال (كو لكينے) بنداؤي بي يا ان اعمال (كو لكينے) بنداؤي بي يا ان اعمال (كو لكينے) بنداؤي بي اين الخطاب الور برعمل آسان كيا جا جو الل سعادت بيل وہ سعادت كے ليے عمل كرتے بيل اور جو الل شعادت بيل وہ شعادت كے ليے عمل كرتے ہيل اور جو الل شعادت بيل وہ شعادت كے ليے عمل كرتے ہيل .

(سنن إفرند كارتم الحديث: ٢١٣٥ م. والإرج ٢٥ م. ١٥٠ م. والإيمل رقم الحديث: ١٩٣١٥)

حضرت حبدالله بن هموین العاص رضی الله حماییان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس حال بی ہمارے پاس تشریف لاسٹ کہ آپ کے باتھ بی دو کماییں ہیں؟ ہم نے مرض کیا:
میں یارسول الله اہل اگر آپ ہتا دیں آ آپ نے اس کماپ کے حصلی فربایج آپ کے دائمیں ہاتھ بی تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کماب ہے اس بی تمام جمتوں کے بام جیں اور ان کے بام جیں اور ان کے قبیلوں کے بام جی اور ان کے قبیلوں کے بام جی کا خراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہو اس بی کی ہوگی نہ زیادی بار کراس کماپ کے حصلی فربایج آپ کے بائمی ہاتھ بی تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کماب ہو اس بی کہ وگئ نہ زیادتی بار اس کیا ہو اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے قبیلوں کے بام جی اس میں دو زخیوں کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی اور ان کے بام جی الله آب بسب بی کھ لکھ کر الفت ہو جی ہو تھر ہم میں کی تعداد لکھ دی گئ ہو کہ اس میں کی ہوگی نہ زیادتی ہو گئے کہ خوا ان الله ایم بسب بی کھ لکھ کر افت ہو جی ہو تھر ہم میں کس کے خواہ اس نے (زندگی بحر) کیے بی محل کے بول اور دوز ٹی کا خاتہ دالی دوز نے کے اجمال پر کیا جاتی ہو جی ہو تھر اس نے (زندگی بحر) کسے بی محل کے بول اور دوز ٹی کا خاتہ دالی دوز نے کے اجمال پر کیا جاتی ہو کہا گئے ہوں اور دوز ٹی کا خاتہ دالی دوز نے کے اجمال پر کیا جاتی ہو گئے ہوں اور دوز ٹی کا خاتہ دائی دوز نے بھی اور ایک فراق دوز خیں۔

خواہ اس نے (زندگی بحر) کسے بی محل کسے بول انگر صلی افتہ علیہ و سلم نے ان کہا ہوں کو ایک طرف ڈال دیا بھر فرایانہ تمارا درب بیکروں (کے عمل کسے بی محل کے بول ان اور ایک فراق دوز خیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۱۳۱ مند احمد ٢٥ من ١٢٠ السنن الكيري للنسائي رقم الحديث: ٨٨٢٥)

جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا قصور ہے؟

اس جگہ یہ اعتراض ہو آہ کہ جب اللہ تعالی نے انسان کے پیدا ہوئے ہے پہلے ی لکھ دیا ہے کہ وہ سعید ہے یا شق ہے یا الی جنت میں ہے ہا الی خارے ہو اب انسان کے عمل کرنے کا کیافا کدہ ہے ، ہو گانؤ وی ہو پہلے ہے نقد پر می لکھا ہوا ہے ' اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے افقیار ہے دنیا میں کیے عمل کرے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرے گاہ وہ اہل جنت کے عمل کرے گاہ وہ اہل کے اور اللہ تعالی ہے اس کی نقد پر میں وئی بچھ لکھا ہے جو خود بندہ نے اس کی نقد پر میں اللہ تعالی کے علم اور اس کی نقد پر انسان کے اعمال اللہ تعالی کے علم اور اس کی نقد پر کے مطابق جمیر ہیں۔

تقدير معلق أور تقدير مبرم كم متعلق احاديث

انسان پر جو راحتی آور مفیدی آئی بی اور خوشیل اور غم آتے بین کاربول اور تدر ستیوں کا توارو ہو آئے ، رزق کی تار فراخی ہوتی ہے ، حواوث روزگار ، فتح اور شکست ، کامیالی اور ناکای اور زندگی اور موت آئی ہے ، ان تمام امور بی انسان کا اختیار نہیں ہے ، ان سب کا تعنق اللہ تعالی اللہ تقدیر ہے ہے ، البتہ جن احکام شرعیہ کا اے مکلت کیا گیا ہے ان می اس کو اختیار دیا گیا ہے مثل اس کا اختیار نہیں ہے ، ان سب کا تعنق اللہ تعالی نقدیر ہے ہے ، البتہ جن احکام شرعیہ کا اور ان می کاموں پر اس کو برن کو اختیار دیا گیا ہے مثل اس کا نماز پر امیان اللہ بینی امور تکورسید ، ان جی اس کا اختیار نہیں ہے لیکن ہرود کا تعلق تقدیر مرا ہے جو اللہ تعالی نقدیر ہرم ہے جو اللہ تعالی کا علم ہے اور اس جی کوئی تغیر کے ساتھ ہے اور تعنق میرم ہے جو اللہ تعالی کا علم ہے اور اس جی کوئی تغیر اور تحدم بھی اور تبدل محال ہے کوئکہ اس جی تغیر اخذ تعالی کے جمل کو مشارم ہے اور وہ محال ہے ، البتہ علاء نے تقدیر کی ایک اور حم بھی ذکر کی ہے ، اس کو تقدیم معلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا: فقدیم مرف دُ عاہ ہے بدل جائی ہے اور عرض زیادتی صرف نوا ہے۔ اور کا تعلق کتے جی ۔ معلق کتے جی ۔ معلق کتے جی ۔ معلق کتے جی کہ دسول القد صلی الله علیہ و سلم نے فرایا: فقدیم مرف دُ عاہ ہے بدل جائی ہے اور عرض زیادتی صرف نیا ہے۔

(ستن الزردي و قم الحديث: ٩١٣٩ المعجم الكبيرو قم الديث: ٩١٢٨)

عمر بھی تقدیر ہے ہے سواس مدہث کا مطلب میہ ہے کہ ڈ عااور ننگ ہے تقدیر بدل جاتی ہے حالا نکہ تقدیر لللہ تعالیٰ کے علم کانام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کابد لنا محال ہے سوئقدیر کابد لنا بھی محال ہے۔

حضرت جابر بن عبدالللہ رمنی اللہ عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: کوئی بندواس دفت تک مومن نہیں ہوسکراً جب تک کہ اس ہر اٹھان نہ لائے کہ ہرا چھی اور بڑی چیز تقدیرے وابستہ ہے اور یہ یقین رکھے کہ جو معیبت اس پر آئی ہے دواس سے مگل نہیں عتی تھی اور جو مصیبت اس سے مُل میں ہے وواس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ۲۱۴۴)

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عظمانیان کرتے ہیں کہ ایک دن جی سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بیجے بیش ہوا تھا آب نے فرمایہ اللہ تلماری حفاظت کروا اللہ تنماری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے اللہ کی دخاطت کروا اللہ تنماری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کروا تم اللہ کی دخاط کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کروا تم اللہ کی دخاکو این سامنے یاؤ کے۔ جب تم سوال کرد تو تم اللہ سے سوال کرواور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے عدد طلب کرواور گا اور نظمین دکھو کہ اگر بوری امن تم کو کوئی فاکدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ بنجائے اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائمی تو جو اللہ بنجائے اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائمی تو جو اللہ بنجائے اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائمی تو جو

تبيان ا**لق**رآن

چیزاللہ تعالی نے تہارے لیے نہیں لکمی وہ تمیں اس کا ضرر نمیں پہنچا گئے ، فلم افعالیے جے ہیں اور سیخے خیک ہو بھے ہیں۔

(منن الترفدی رقم لحدے: ۱۹۱۲ مند احمد ناص ۱۹۹۳ المجم الکبیر رقم الحدے: ۱۲۹۸ شعب الایمان رقم الحدید: ۱۲۹۸ مند الله تعالی کو حضرت ابو ہریوہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: طاقت ور مسلمان الله تعالی کو مسلمان کی بر نسبت زیادہ محبوب ہو اور ہر مسلمان میں (قوی ہویا ضعیف) فیرہ ، جو چیز تہمارے نے فاکدہ مند ہواس کی حرص کرداور اللہ سے در طلب کرد اور عالی نہ ہوا اور اگر تم کوئی مصببت پنی ہوتو یہ نہ کو کہ اگر میں فلال فائل کام کر کی حسبت نے بی ہوتو یہ نہ کو کہ اگر میں فلال فائل کام کر اور اللہ سے در طلب کرد اور عالی نہ ہوا اور اگر تم کوئی مصببت نے بی ہوتو یہ نہ کو کہ یہ الله کی نقد ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ، کیونکہ "اگر "کا فقط شیطان کے عمل کو کیون سلم رقم الحدیث ۲۲۹۳ من ابن باہر رقم الحدیث ۱۹۲۱ کرتا ہے ، کیونکہ دار الکری

اقل الذكر اعلامت سے معلوم ہوا كه دعا اور خل سے تقدير بدل جاتى ہے اور ثانى الذكر اعلام ہے معلوم ہوا كه تقدير سے كه تقدير كى دو قسميں ہيں: تقديم معلق اور تقديم مبرع بناء اسلام لے ان اعلام ہے ان اعلام ہے ہيں بدل سكتى اور فقديم معلق بيد ہے كه افسان اگر دُعاكر ہے كا تقديم مبرع بن اصل تقديم ہمرا بى اصل تقديم ہم بال دورہ كى چڑھے تسمى بدل سكتى اور فقديم معلق بيد ہے كه افسان اگر دُعاكر ہے كا تقديم مبرع بيس مال كامى ہوكى ہے، شكل كرے گاتواس كى هم بيلوم مبر الى مال كامى ہوكى ہے، اس نے شكى كى قواس كى هم جائيس مال كام مثاكر مائھ مال كام دى هم كان الله تعالى كو بسرطال معلوم ہو آہے كہ وہ نيل كرے كا اور اس كى هم مائيد سال كا ورب تقديم مبرم ہے جس ميں تغير ہونا كال ہے، قرآن جيد هي جمي اس كاذكر ہے، اللہ تعالى ف

الله جو جابتا ہے منادیتا ہے اور جو جابتا ہے جابت رکھتا ہے اور ای کے پاس اصل کتب ہے۔ بَعْدُوا اللّهُ مَا بَنَا أَهُ وَيَعْبِثُ وَعِلَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا بَنَا أَهُ وَعِلْهُ اللّهُ اللّ

کتاب المحود دالا ثبات نقدید معلق ب اور ام الکتب نقدید مبرم ب اور نقدید معلق می نیکی اور دعا سے تبدیلی ہو جاتی

ہواد نقدید مبرم کوئی نہیں بدل سکا۔ مشہور ب کہ فوٹ اعظم رضی اللہ عند نے فرینا: جس تضاہ مبرم کو بال دیتا ہوں اس

سے مراد حقیق مبرم نہیں ہ مبرم اضافل ہ - وہ حقیقت جس نقدید معلق ب لین حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ عند سے کم

درجہ کے اولیہ کرام کی دعا سے وہ نقدیم نہیں بدل سکتی تھی اور الن کے اعتبار سے وہ نقدید مبرم تھی اور فوٹ اعظم کی دعا سے

وہ نقدیم بدل سکتی تھی اس لیے فرملیا کہ جس قضاہ مبرم کو بال دیتا ہوں ایسی اس نقدیم کو جو ان سے کم درجہ کے اولیاء کرام کے

امتبار سے ضفاء مبرم ہے اور حقیقتا قضاء مبرم کو بدل دیتا کی کی قدرت اور اختیار جس نہیں ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق اختیار سے نبیس ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق نقدیم نہیں ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق نقدیم نہیں ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق نقدیم نہیں ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق نقدیم نہیں ہے۔ نقدیم معلق ہرچند کہ حقیق نقدیم نہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔

نقدیم نہر انہیان لانا ضرور کی ہے۔

خعرت طفیفہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ وسوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ہرامت میں مجوسی ہوئے ہیں اور اس امت کے بجو می وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی نقذیر نہیں ہے؟ ان میں سے جو مخص مرجائے تو اس کے جنازہ پر مت جاؤ اور اگر ان میں سے کوئی بنار ہو تو اس کی عیادت نہ کرد؛ وہ د جال کی جماعت ہیں اور اللہ تعالی پر سے حق ہے کہ ان کو د جال کے ساتھ لاحق کردے۔ (منن ابوداؤور تم الحدیث: ۱۲۹۳)

حضرت این عمرومنی الله عنمایان كرتے بیل كه وسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قدريه (محرين تقدير) اس امت

-تبيان القرآن کے جموس (آتش پرست سے دو خدا مانتے ہیں: ایک بزدان جو نیکی پیدا کر آئے اور ایک اہر من جو بدی پیدا کر آئے ، ای طرح منظرینِ نقد پر بھی دو خالق منتے ہیں: ایک اللہ تعالی و مرا انسان جو اپنے افعال کو پیدا کر آئے اس لیے منکرینِ نقد پر کو جموس فرمایا) ہیں 'اگر سے بتار ہول تو ان کی عیادت منت کرداور اگر سے مرجائیں تو ان کے جنازہ میں منت جاؤ۔

(مثن الإوادُورِ ثمّ الحديث: ٦٩١٣م)

بنان کرتے ہیں کہ حافزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ایک دوست نے شام ہے ان کو خط لکھا تو حافزت عبداللہ بن عمر رنی اللہ عنمائے اس کو جواب لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نقار پر بکتہ چنی کرتے ہوا اب تم جھے داؤ نہ لکھا کہ کیونکہ میں سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرائے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں مے جو نقار پر کی تکذریب کریں گے۔ (منن الاواؤور تم الحدیث: ۱۳۷۳ منن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۳۳ منن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۳۳ منن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۳۳

کی بن مجر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس فیض نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھرہ کا رہے والا ایک فیض معبد جبنی تھا جس اور حمید بن عبد الرحمٰی اللہ علی سے بالی سے تقدیم کا در حمید بن عبد الرحمٰی اللہ علی سے بالی سے تقدیم کا مسئلہ معلوم کرتے تو حس افغات سے معبد جس بھاری طاقات حضرت عبد اللہ بن عمر دستی اللہ فیما ہے ہوگئ ہیں ہے اور میرے ساتھی نے وائم یا آئی ہے معبد جس بھاری طاقات حضرت عبد اللہ بھارے طاقہ جس کچھ لوگ قرآن جس نے اور میرے ساتھی نے وائم یا آئی ہے ان کو گھر لیا۔ جس نے کہا: اے ابو عبد الرحمٰی اللہ عماقہ جس کچھ لوگ قرآن جب بی کہ تقدیم کوئی جے تسمی ہو چھ جو آہے وہ ابتد اؤ ہو تا ہے۔ جب بہد پڑھتے ہیں اور بھی اللہ فیمانے فرمایا: جب تسماری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کمناکہ جس ان سے بری (لا تعلق) ہوں اور وہ جس جے بری جس اور جس جے پر عبد اللہ بین عمر حس کھا ان جس کے اگر ان جس سے کمی فیض کے پس احد پر ڈ جشنا اور وہ اس کو اللہ کی داو جس کے اگر ان جس سے کمی فیض کے پس احد پر ڈ جشنا سونا ہو اور وہ اس کو اللہ کی داو جس کے کہ اور ان جس کے گوئی خسیس کرے گا جب تک کہ وہ تقدیم پر برجانہ ہوتا ہو اور وہ اس کو اللہ کی داو جس کے اگر ان جس سے کمی فیض کے پس احد پر ڈ جشنا ہوا ہو اور وہ اس کو اللہ کی داور جس کی جس تک کہ وہ اللہ تو اللہ تو اللہ ان کا ان جس کے گوئی خسیس کرے گا جب تک کہ وہ تقدیم پر برخا ہو اور وہ اس کو اللہ کی داور کی ان میں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیم پر ایک ان خراہ ہے۔

( سی مسلم رقم الحدث: ٨) سنن ابوداؤد رقم الحدث: ٣٥٩٥ سنن الترندی رقم الحدث: ٣٧٠ سنن النسائل رقم الحدث: ١٩٩٠ منن سنن ابن باجه رقم الحدث: ١٩٣٠ مصنف ابن الي جيهر ٢٢٠ ص ١٩٣٠ مند احمد جاص ٢٢٠ مجح ابن حبان دقم الحدث: ١٨٨) لقد مر ميس بحث كرنا ممتوع ہے

معنوت ابو ہرارہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر قریش نقذرے کے متعنق بحث کرنے کے لؤید آیت نازل ہوئی:

جس وان وہ آگ میں او خدھے مرد محمیط جائیں مے، دوزخ کے عذاب کامزہ چکموں ب ٹاک ہم نے ہرجے کو نقد رے مائیر پیدا کیا ہے۔ يَوْمَ بُسُتَحَسُّوْنَ فِي السَّارِ عَلَى وَجُوهِ فِي مِ ذَوْفُوْ امْسُلُ سَفَرَ ۞ إِنَّا كُنْلَ شَيْ حَلَفُهُ مُعِلَقَهُ مِعَ فَلَوْرٍ (القرز ٢٩-٣٨)

يه صديث جسن مح ي--

(سنن الترف كار تم الحدیث: ۲۱۵۷ سند احمد تا ۴ م ۴ ۴ ۴ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۸۳ فلق افعال العباد رقم الحدیث: ۱۹ حضرت ابو جریره رمنی الله عند میان كرتے چیل كه رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تشریف لائے اس وقت جم مقدیر کے متعلق بحث كردہے تھے۔ نمی صلی الله علیه وسلم غضب ناك ہوئے حتی كه آپ كامبارك چرو سرنے ہوگیا كویا كه آپ کے رُخساروں چیل اتار كے دائے كھل محتے ہوں ایس نے قرمایا: كیا تم كو اس چی بحث كرنے كا تھم دیا گیا ہے یا چیل اس جی بحث

نے کے لیے تماری طرف بھیجا گیا ہوں تم سے ملی امتیں اس وقت بلاک کردی گئیں جب وہ اس میں بحث کر ری تھیں، میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم اس بیل بحث مت کرو۔ میہ حدیث حضرت عمر' حضرت عائشہ اور حضرت انس رعنی اللہ عنهم ہے بھی مردى ب- (سنن الترفدي رقم الحديث: ١٩٠٥ مند الوصلي رقم الحديث ١٩٠٥)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ ہیں سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جس مخص نے تقدیم میں بحث کی اس سے قیامت کے ون اس کے متعلق سوال ہو گااور جس نے بحث نہیں کی اس سے اس کے متعلق موال نهين جو گا- (سنن اين ماجه رقم الدين ١٩٨٠)

ابن الديني بيان كرت بي كه عن حفرت الى بن كعب رضى الله عند كياس كيا اور كما: ميرب ول يس تقدر ك متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، مجھے نقدرے کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیے، شاید الله تعالی میرے دل ہے اس شبہ کو نکال دے- حضرت الى بن كسب في كما اكر الله تمام أسان والول كو اور تمام زمن والول كو عذاب وعدا تو وہ عذاب دے كااور يد اس کا ظلم نہیں ہے اور اگر دور حم فرمائے تو اس کار حم لوگوں کے اٹمانی سے بھتر ہے اور اگر تم احد بہاڑ بیتنا سونا اللہ کی راہ جس خیرات کرد تو اللہ تعالی اس کو اس دفت تک تم ہے تیول نہیں فرمائے گاجب تک تم تقدیر پر ایمان نہ سانے آؤ لدر جب تک تم بیہ یقین نہ رکھو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم ہے ٹل نسی سکتی تھی، اور جو مصیبت تم ہے ٹل چی ہے وہ تم کو پہنچ نہیں سکتی تھی اور اگرتم اس عقیدہ کے خلاف پر سرے تو تم دو زخ میں داخل ہو گے ، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کے یاس کیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما چریں حضرت حذیفہ بن بجان رضی الله عند کے پاس کیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما، پھر میں حضرت زید بن خابت رمنی اللہ عنہ کے پاس کیا تو انہوں نے مجھے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریب سنائی جو اس کی مثل قى- (سنن ابوداؤو رقم الحديث: ٣٦٩٩ سنن اين ماجد رقم الحديث: ٢٠٠ مند احد رقم الحديث: ٢٩١٦ مطبوعه وارالفكر }

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حصرت موی اور حضرت آوم علیما السلام میں مباحثہ ہوا۔ معفرت موک نے معفرت آدم سے کمانتم ہی وہ مخص ہو جس نے اینے دسب (اجتمادی خطا) کی وجہ سے نوگول کو جشت سے نکالا اور ان کو بدنصیب منایا۔ حضرت آدم نے کمانا اے موی اتم ی وہ تحض ہوجس کو اللہ تعالی نے اپنی ر سالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرملیا کیاتم جھے اس چزر طامت کر رہے ہوا جس کو اللہ نے بیجے پیدا کرنے سے پہلے جھے پر نکن دیا تھایا کماجس کوالقد تعالی نے جھے کو پیدا کرنے سے مہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھا، پھر حصرت آوم نے حضرت موک پر غلبہ

(صحح ابخاري رقم الحدث: ٣٤٣٨ معج مسلم رقم الحديث: ٩٣٥٢ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٥١ ٢٠ سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٢٠ موطالهم بالك رقم الحديث: ٩١٦٠ مند احد ٢٠٠٥ من ١٩٠٨ مع اين حبان رقم الحديث: ١١٤٥ مند حيدي رقم الحديث: ١١١٥ اسن الكبرى دنساني رقم العديث: ١٣٠٠ مند ابويعلى وقم الحديث: ١٨٣٥ الشريد لة جرى وقم العديث: ١٨١ شرية السنر وقم الحديث: ١٨١

حضرت آدم اور حضرت موی کے ور میان بید مباحثہ عالم برندخ میں ہوایا حضرت موی حضرت آدم کی قبرر مجنے اور وہاں ان سے سے بحث کی، رہا ہے سوال کہ جس طرح معرت آوم نے اپنی اجتمادی خطابر افقریر کا تقدر پیش کیا کیا اس طرح جم بھی اپنے گناہوں پر تقذریر میں لکھے کاغذر چیش کر سکتے ہیں؟ اس کاجواب سے ہے کہ حضرت آدم نے یہ غذر برزخ جی چیش کیا تھااو، ، وه دنیا میں رہے وہ اس خطاء پر توبہ اور استخفار کرتے رہے ، اور رہایہ سوال کہ جب نقد پر میں بحث کرنا ممنو موی نے حضرت آدم سے تعذیر کے مسلم پر کیول مباحثہ کیا اس کاجواب یہ ہے کہ یہ بحث دنیا بی ممنوع ہے اور حضرت موس نے یہ مباحثہ برزخ میں کیا تھ ہنے ہاری شریعت میں ممنوع ہے، ہوسکناہے کد حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت میں نقد ریر بحث کرنا ممنوع ند ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: رہے ہد بخت ہوگ تو وہ دو ذرخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں جیننا اور چلانا ہوگاں وہ دو ذرخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں جیننا اور زمین رہیں گے گر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب ہو بھی ارادہ کر آ ہو ذرخ میں بیشہ رہیں گے جنت ہیں تو وہ جنت میں بول گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے ہب تک آ تان اور ذمین رہیں گے گر جتنا آپ کا رب چاہ یہ فیر منقطع عطاء ہے 0(ھود: ۱۹۸-۱۹۹)
سعادت اور شفاوت کا معنی

علامہ حسین بن محر راغب اصفیانی متوفی ہمن مد تھتے ہیں: نیک کاموں کے حصول ہیں اللہ تعالیٰ کی مدو مل جانا معادت ہے اور اس کا اُنٹ اور ضد شفاوت ہے۔ معادت کی وو تشمیں ہیں: معادت دنیوی اور معادت اخروی ۔ معادت افروی جنت ہے اور اس کا اُنٹ اور ضد شفاوت ہے۔ معادت کی وو تشمیں ہیں: معادت اور خارتی معادت ۔ اُدر کی معادت اللہ تعالیٰ باور معادت اور خارتی معادت ۔ اُدر کی معادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے ہے ہوتی سے اور بدن کی معادت اور قوت ہے اور مغید غذاؤں اور دواؤں سے طاصل ہوتی ہے ، اور اس کا الب اور ضد طاصل ہوتی ہے ، اور اس کا الب اور ضد شفاوت ہے ۔ رائم دورات جامی معادت انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے ہے حاصل ہوتی ہے ، اور اس کا الب اور ضد شفاوت ہے ۔ رائم دورات جامی ہوتی ہے مطبور کئیں معادت درار مصطفیٰ الباز کد کرد ، ۱۳۸۸ھے)

علامہ سیّد محمد مرتضی زبیدی متوثی ۱۳۰۵ء نے لکھا ہے: سعادت کامعنی نفع معلونت اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دیتا یا ان کاموں کی توفیق دیتا جن سے اللہ تعالی رامنی ہو۔ (تماج العموس ج۲م ۷۷۷ ﷺ مظبوعہ المفبحد الخیریہ معرو ۱۳۰۷ھ) د خیست میں مصنف

ذفيسراور شهيق كامعتي

علامہ راغب اصفیمانی متوفی ۲۰۵ء نے لکھا ہے: اتنالیااور محمرا سانس لیرناجس سے سینہ پھول جائے زفیرے اور محمرے سانس کو باہر نکالناشیق ہے۔ (المقردات جام ۴۸۱۳۵۵ مطبوعہ مکہ محرمہ ۱۳۸۴ء)

الم ابوجه خرمی بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ نے لکھا ہے: حصرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: شدید اور سخت آواز زفیرہ اور پست اور کمزور آواز شبیق ہے- الم ابوالعالیہ نے کما: جو آواز حلق سے نکلے دو زفیرہ اور جو آواز سینہ سے نکلے وہ شبیق ہے- قبادہ نے کما: جہنم میں کافر کی ابتدائی آواز اور گھ جے کی ابتدائی آواز زفیرہ اور جہنم میں کافر کی آفری آواز اور گدھے کی آفری آواز شبیق ہے- (جامع البیان ۱۳۲۷ می ۱۵۲-۱۵۴ مطبوعہ وارا افکر بیروت ۱۳۵۰)

عدامہ نظام الدین حسن بن محد تمی نیشا بوری متوفی ۴ سے سے امام این جریر کے ذکر کردہ معانی پر حسب زیل معالی کا اضافہ کیا ہے:

حسن نے کہا: جنم کے شطے اپنی قوت ہے کفار کو اٹھا کر جنم کے سب ہند طبقہ میں بہنچادیں گے اور اس وقت کفار سے چاہیں گے کہ وہ جنم سے نگل طبقہ میں بہنچادیں گے، سو سے چاہیں گے کہ وہ جنم سے نگل طبقہ میں بہنچادیں گے، سو ان کا دوزخ میں اوپر اٹھنا زفیراور نیچ گر ناشیق ہے۔ ابو مسلم نے کہا: جب انسان پر سخت گریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو ان کا دوزخ میں اور اندوہ کے وقت رونے سے جو آواز نگلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض او قات اس مانس گھٹ جا ہ ہے وہ زفیرہے اور اندائی غم اور اندوہ کے وقت رونے سے جو آواز نگلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض او قات اس کیفیت کے بعد عنی طاری ہو جاتی ہے اور بعض او قات آدمی مرجا تا ہے۔ حضرت این عباس رحنی اللہ مختما کا دو مراقوں ہے ہے کہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیرہے اور غم کم نہ ہو وہ شبیق ہے اور اہل تحقیق نے کہا: کفار کا دنیا اور اس کی کوزن کی طرف ما کی ہونا

تبيان القرآن

ذفیرے اور کمالات روحانیہ میں ان کی معاونت کا کرور موناشیق ہے۔

(غراسً القرآن و دعائب القرقان ج م ٥٠ مطيوع و ا را لكتب العلميه بيروت ٢٥٠ ماء)

اس اعتراض کاجواب کہ کفار کے عذاب کو آسان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے مثانی ہے

" ایت کے اس حقد سے بعض ہوگوں نے سے استوال و زھن رہیں گے۔ "آیت کے اس حقد سے بعض ہوگوں نے یہ استولال کیا ہے کہ آس حقد سے بعض ہوگوں نے یہ استولال کیا ہے کہ آسان اور زمینوں کا قائم رہتاتو وائل اور ایدی نمیں ہے، اور الله تعالی نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسانوں اور زمینوں کے آیا موائل کے اور ایدی نمیں ہے بلکہ و آتی اور عارض زمینوں کے آیام پر معلق کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائمی اور ایدی نمیں ہے بلکہ و آتی اور عارض

قرآن مجید کی دیگر نصوص تفعید اور بکثرت احادیث سے چو نکہ سے ٹابت ہے کہ کفار بھیشہ بیشہ جنم میں رہیں ہے اس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد بکوطات کی جیں ابعض ازال ہیہ جیں:

(۱) اس آبت میں آسان اور زمین سے مراد دنیا کے آسان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسان اور زمین مراد
ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور خلاجی تو نہیں ہیں، ان می فرش ہوگاجی پر لوگ جیٹے ہوئے یا تحمرے ہوئے ہوں کے،
اور ان کے لیے کوئی سائبان مجی ہوگاجی سے سائے میں وہ لوگ ہوں گے اور عمل میں جرسانیہ کرنے والی چزر ساء کا اطلاق کیا
جا آ ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر یہ آ ہے۔ وہل ہے:

وَقَالُوا الْتَحَكَّدُ لِلْوِالَدِئْ صَدَّقَتَا وَعُدَّهُ وَ اَوْرَلْسَا الْاَرْصَ نَعَبَرُهُ مِينَ الْتَحَتَّةِ حَبْثُ سَنَسَاءُ \*\* فَيعْمَ اَحُرُالْعَامِيلِيْسَ 0(الزمز من)

ہور (جنتی) کمیں مے اللہ ی کے لیے سب تقریقی ہیں جس کے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو (اس) زمین کا وارث بطا ساکہ ہم جنت میں جمال جاہیں رہیں، ہی تیک ممن کرنے والوں کا تواب کیماا محاہے۔

جس دن زين دو مرى زين ست بدل دى جائے كى اور آسان

-5° (FA: 6°121)

اور جب بیہ واضح ہو گیا کہ جنت اور دو ڈرخ کے زین و آسان اس دنیا کے نین و آسان کے مفائر ہیں اور جب جنت اور دو ڈرخ بیشہ بیشہ رہیں گی تو ان کے ذیمن اور آسان بھی بیشہ بیشہ رہیں گے اور جنت اور دو ڈرخ میں رہنے والے بھی بیشہ ان میں رہیں گے۔

(٣) اگر زشن و آسان سے مراد اس دیا کے زیمن اور آسان ہول تب بھی یہ آیت جنت اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ میں جنتوں اور دوزخ میں ہے دوزخ دوام کے منائی نہیں ہے کہ تو کہتے ہیں کہ دو جب کسی جے کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسان اور زمین تائم رہیں کے تو فلال جے رہے گی اور قرآن مجیدج تک عربوں کے اسلوب کے موافق ٹازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسان اور زمین تائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود تی ہے اور معنی میں ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بیٹ میٹ جنت میں اور دوزخ میں بیٹ میٹ جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بیٹ میٹ وہیں گے۔

(٣) مقدم كے ثبوت سے مكن كا ثبوت مو ماہ كين مقدم كى نفى سے مالى كى نفى تيس موتى مثلاً ہم كہتے ہيں كد أكر س

تبيار القرآن

انسان ہے تو گھریہ حیوان ہے ہیہ در مت ہے لیکن یہ دوست نمیں ہے کہ اگر یہ انسان نمیں ہے تو بھریہ حیوان نہیں ہے کے تکہ یہ ہوسکا ہے کہ دوانسان نہ ہو گھو ڈا ہو اور حیوان ہو ای طرح جب تک آ سان اور زمین ہیں دو دو زخ میں رہیں گے، اس ہے یہ نزازم نمیں ہو گاکہ جب آ سان اور زمین نہ ہوں تو دو دو زخ میں نہ ہوں۔

دائمی عذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کاجواب

المام رازی نے لوگوں کی طرف سے ایک احتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ متابی میں بڑم کیا ہے اور اس کی سزا غیر منتی زمانہ تک رینا ظلم ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یہ عذاب کافر کی نیت کے اختیار سے ہے اس کی نیت واٹھا کفر کرنے کی ہوتی ہے آگر بالفرض وہ غیر منابی زمانہ تک زندہ رہتا تو غیر منابی زمانہ تک کفر کر آن اس وجہ سے اس کو غیر منابی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

المام رازی نے دو سراامتراض یہ ذکرکیا ہے کہ یہ عذاب نف سے خلا ہے اس لیے یہ جبی ہے این نفو ہے اس لیے خلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تواس کا نفع ہو ضی سکا کہ کہ کہ وہ نفح اور ضرر ہے مستنی اور بلند ہے اور دوز فی کافر کو بھی اس عذاب ہے نفع نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے حق میں یہ عذاب میں وسکتا کیونکہ اس کے حق میں یہ عذاب ضرو محض ہے اور بنتی سلمانوں کو بھی کافر کے عذاب ہے کوئی نفع نہیں ہوگا کہ وستے ہے انہیں کوئی فاکدہ نہیں ہوگا کہ وستے ہے انہیں کوئی فاکدہ نہیں ہوگا ہو سے انہیں دو این اندوں میں منتمک اور مشغول ہوں کے تو کمی کے دائی عذاب میں جگا ہونے ہے انہیں کوئی فاکدہ نہیں ہوگا۔ اہم رازی کے اس احتراض کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار سے قو کافر کو عذاب ویتانی نہیں چاہیے اور اس دیل کو دائی عذاب کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے وو مراجواب یہ ہے کہ کفار کو عذاب ویتان کے بڑم کی سزا ہے اور دائذ دلیل کا عدل ہے اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کمی کو لفع پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کمی کو لفع پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں اس میں یہ لحاظ نمیں کیا گیا کہ اس سے کمی کو لفع پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں اس میں یہ لحاظ نمیں کیا گیا کہ اس سے کمی کو لفع پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں اس میں یہ لحاظ نمیں کیا گیا کہ اس سے کمی کو لفع پہنچ گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں دو اعتراض دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرج ہوسے میں دو اعتراض دارا کی کو کھوں کیوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی گیا کہ اس سے کمی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں ک

كفارك دائمي عذاب ير قرآن جيد عدوالائل.

الله تعالی نے فرملیا: دو دو ذرخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں کے محرمتنا آپ کارب جاہے۔ اس آیت میں جو احتماء کیا گیا ہے اس ہے بعض لوگوں نے ہیہ مطلب نکالا ہے کہ کھار کو دو ذرخ میں لازمی طور ہے دائمی عذاب نہیں ہوگااگر اللہ تعالی جاہے تو ان کو ایک محدود عدت تک عذاب دے گا۔ سیّد مودود کی لکھتے ہیں:

یعنی کوئی اور طافت تو الی ہے بی شین بو ان لوگول کو دائمی عذاب ہے بچائے البتہ اگر انڈ تعالی خود ہی کمی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کمی کو دیکئی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اے اپرا کرنے کا پورا افقیار ہے کیونکہ اپنے قانون کاوہ خود تی واضع ہے 'کوئی بلائر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے افتھا رات کو محدود کرتے ہو۔ (تنہیم الفرآن ج معروجہ معلومہ لاہور 'مولواں ایڈیش ' میں اور)

الله تعالیٰ کے افقیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ نعائی نے قرآن مجید کی بھڑت آبات میں یہ خیروی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائی اور ابدی عذاب ہوگا اب اگر اللہ تعالی ان کو معاف فرمادے تو خوداس کے کلام کا غلاف لازم آئے گااور یہ کذب ہوگا اور کذب اللہ تعالی کے کلام میں محال ہے اس لیے جب اس آبت میں دوز خیوں کے عذاب سے احدثن ء کازکر کیا کیا ہے اس میں تاویل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی فرما آئے:

بے ملک اللہ اس بلت کو منیں بخشاک اس کے ساتھ شرک کی جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے جاہتاہے بخش ریتا ہے۔

إِلَّ اللَّهُ لَا يَغَفِّرُانَ يَسْتُمُرُكَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغَفِّرُ مَا دُوْرُ وَالِكُنُولِ مَنْ يَسَنَى الْمُراهِ: ٣٨) اب اگر اللہ تعالی کی کافریا مشرک کی مزامعاف کرکے اس کو بخش دے تواس کی اس خبرکے خلاف مازم آئے گااور سے محال ہے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: وہ کسی کافر کے مغزاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کروے تو اس آیت کے ظاف ہے:

رِنَّ الْكِيبُنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُ أَرُّ أُولَيْكِكَ عَنَبْهِمُ لَغُنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلَّيْكُو وَالنَّاسِ اَحْمَوِينَ ٥ حَالِيدِينَ وِيْهَ الْأَبْحَهُ فَأَفَّى عَنْهُمُ الْعَدَاكِ الْمُولَا هُمُ مِنْ مُطَوِّدُ (الْعَرَهُ: ١١١١-١١١)

نیزاللہ تعالی نے فرمایا:

الأاليين كذبوا بالنساؤاسة كبرواعمهالا تُفَيِّتُهُ لَهُمْ آلُوَابُ السَّمَاءُ وَلاَ يَدُحُلُونَ التحقية حتثى ببريخ التحتال يوي متيج التعتباط وَكَذَٰلِكَ مَعْرِي الْمُحْرِي الْمُحْرِمِيْنَ ٥

(الاعراف: ٢٠٠)

ب شك ين لوكول في المارى آيتول كى كلذيب كى اور ال ( ي ايمان لائے اسے تحبر كيا ان كے ليے آسانوں كے وروازے تعیل کھولے جائی کے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں کے حق كد اونت سولى ك ناك ين واخل موجاك اورجم اى طرح جرمول كو مزادية بيل-

ہے شک جن لوگوں نے گفر کیااور وہ گفریر مرسکے ان ہوگوں

ير الله كل فرشتول كي اور سب لوكول كي لعنت عيد جس يي وه

ييشد يبشه رين مع ان عداب بن تخفيف سيل كي جائ كي

اورندان كوسلت دى مائے گي۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک واضح مثال سے بیہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کاسوئی کے ناکے میں واخل ہونا محال ہے ای طرح کفار کا جنت میں واغل ہونا محال ہے اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو فلاہر کرنا اس آیت کی تخذیب کے مترزوف ہے اور اللہ تعالی کابیہ بھی ارشادے:

رد الديش كفرو بالنيساسوف مشيليهم ماراه كُلُّمَا سَصِحَتْ جُلُودُهُمُ مِكُلَّنْ هُمُ مُكُلِّكُمُ مُكُلِّنَا هُمُ مُحُلُّونًا عَبْرُهَ إِلَيْدُوْقُوا الْعَدَابَ-

وبے شک جن لوگوں نے جاری آجوں کا کفر کیا، ہم منقریب ان کو آگ میں واقل کردیں ہے، جب بھی ان کی کمالیں جل کر کے جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدل دیں م تآکہ وہ عذاب کو چھیں۔

(النساء: ٥٦)

اس آیت سے بھی بدواضح ہوگیا کہ کافروں پر عذاب کاسلسلہ آلابد جاری رہے گا ان تمام آننوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر كى قيد اور بغيركى التشاء كے يد كلى تكم نكليا ہے كه كافروں كو غير منائل زماند تك عذاب ہو گااور اب يه امكان پيدا كرناكد اگر الله تعالى جائے گاتو كافرول كو ايك مدت تك عذاب دے كران كو معاف فرمادے گاان تمام آجوں كى كلفريب كے مترادف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نمیں کرے گاہ ان کے عقراب میں تخفیف نمیں کی جائے گی ان کو جتے میں داخل نس کیا جائے گااور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دو سری کھال سے بدل دیا جائے گااور ان کے علاوہ بخترت آیات میں جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائمی اور ابدی غذاب ہو گا۔

زيم تفسير آيت ميں كفار كے دائمي عذاب سے احتماء كى توجيهات

الله تعالی نے فرمایا: وہ دوزخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے مگر بعتیا آپ کارب جاہے۔ اس آیت ہے بیہ طاہر ہو آے کہ پچھ عرصہ کے بعد دو زخیوں کو دو زخے ہے نکال لیا جائے گا میہ دو زخی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوز خیول ہے مراد موحدین ہیں جن کو ان کے گناہول کے معب سے تعلیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر پچھ

تبيان القرآن

عرصه کے بعد ان کو دو زخ ہے تکال لیا جائے گا۔

(۱) قنادہ اور شحاک نے بیان کیا کہ بید اعتراء ان موجدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اللہ تعالی جب تک جاہے گان کو دو زخ میں رکھے گا مجران کو دو زخ سے تکال کرجنت میں داخل کروے گا۔

(۲) اس آبت کی دو سری توجید میہ کے دورز فی بیشہ دو ذرخ بی ویں کے سوا ان او قات کے جب دو دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدان مشریس حساب کناب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، خلاصہ میہ ہے کہ دوز خیوں کا دوزخ کے عذاب ہے احتیٰء ان تمین او قات اور احوال کی طرف راجع ہے۔

(۳) اس آیت کی تیسری توجیہ ہے ہے کہ یہ احتراء ان کے جینے اور جلانے کی طرف راجع ہے بینی وہ دو زخ میں بیشہ خینے اور چلاتے رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالی جاہے گاان کی جیخ ویگار نسیں ہوگی۔

(") اس آیت کی چونتی توجید سے کہ دوزر تی آگ کا عذاب بھی ہو گااور زمرے کاعذاب بھی ہو گاجس ہی بہت سخت لھنڈک ہوگی اور میہ احدثناء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، لیننی وہ بیشہ بیشہ آگ کے عذاب میں رہیں سے محرجس وقت اللہ تعالی جاہے گاان کو آگ کے عذاب ہے ٹکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔

(۵) اس آیت کی پنجوی توحید بیاب کدید آیت سور و افتح کی اس آیت کی طرح ب:

نَفَدُ صَدَقَ اللّهُ أَسُولُهُ الرَّهُ آبَ بِالْحَيِنَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بظاہراس آیت کا یہ متی ہے اگر اللہ چاہے گاتو تم امن کے ساتھ مبحد حرام ش داخل ہوگے اور اگر اللہ چاہے گاتو نمیں داخل ہوگ والد اللہ تعالی کے علم کے موافق ہو تاواجب داخل ہوگ والد اللہ تعالی کے علم کے موافق ہو تاواجب ہے ورنہ اللہ تعالی کا علم معاذ اللہ جمل سے بدل جائے گا سوجس طرح اس آیت میں "اللہ چاہے گا" کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کامسجد حرام میں واخل نہ ہو تاہمی حمکن نے اس طرح نہ تقیر آیت میں ہمی "دگر جتنا آپ کا رب چاہے "کا یہ مسئم نہیں ہے کہ مسلمانوں کامسجد حرام میں واخل نہ ہو تاہمی حمکن نے اس طرح نہ تقیر آیت میں ہمی "دگر جتنا آپ کا رب چاہے "کا یہ مسئم نہیں ہے کہ ایک محدود عدت کے بعد اللہ تعالی یہ چاہے گا کہ دو ذخیوں کو دو ذخے نکال لیا جائے۔

اس كے بعد اللہ تعالى نے قرمایاً: اور رہے وہ لوگ جو نيك بخت ميں تو وہ جت ميں ہوں مے وہ اس ميں بيشہ رہيں كے

جب تک آسان اور زمن رہیں کے مرعنا آپ کارب جاہے۔

اس آیت میں جو اعتماء میں اس کی بھی دہی توجیعات ہیں جو اس ہے پہلی آیت میں بیان کی جا چکی ہیں اور اولی یہ ہے کہ اس کو ان الل جنٹ پر محمول کیا جائے جو پچھے عرصہ دو زخ میں رہیں گے پھران کو دو زخ سے نکال کر جنٹ میں واطل کر دیا جائے گااور اب اس آیت کا معتمی اس طرح ہوگا کہ نیک بخت لوگ جنٹ میں پیشہ رہیں گے، سوا اس وقت کے جب وہ دو زخ میں شتے، پھران کو دو زخ سے نکال کر جنت میں واغل کیا جائے گا۔

اس کے بعد قربایا جینے غیر منقطع عطاء ہے۔ "حضرت اپن عباس رضی اللہ حتما مجابد اور ایوانعالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فربایا کہ کسی مخص کو یہ وہ ہم نہ ہو کہ الل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتمی اور طبقی طور پر دائی ہے اور غیر منقطع ہے اور حدیث منتج میں ہے حضرت اور ہرے رضی اللہ حنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فربلیا: موت کو ایک سمر می مینڈ ھے کی شکل جن انیا جائے گا اور اس کو جنت اور دو ذرخ کے در میان ذرح کر دیا جائے گا ہور اس کو جنت اور دو ذرخ کے در میان ذرح کر دیا جائے گا کہ چرا کے منادی سے ندا کرے گا: اے الل جفت! کاروہ سمرا تھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے، منادی سے ندا کرے گا: اے الل جفت! کاروہ سمرا تھا کر منادی ندا کرے گا: اے الل جفت! کی طرف دیکھیں گے، منادی سے ناز اور سمرا تھا کہ کی طرف دیکھیں گے، منادی کے گا: تم پہلے نہ ہو یہ کیا ہے اور اس اس کو دیکھ لیس گے، مجاروہ منادی ندا کہ دیکھیں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت سے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہیں ہے۔ اور اے اللی بند! اب بیشہ وہنا ہے، موت میں ہے اور اے اللی بند اللی بند اللہ بند وہ اسے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٧٤٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٨٣٩ سنن الترزي دقم الحديث: ٣٣٥٣ سنن كبرئ للنسائل رقم الحديث: ٩٣٣١ سنن اين ماجد دقم الحديث: ٣٣٣٧ سنن الدادي دقم الحديث: ٣٨١١ سند احدج ٢٥س ٢٤٠٠)

قرآن مجدش الل جنت کے متعلق ہے:

لاَ بَدُوفُوں فِيسَهَا الْسَوْتَ إِلاَ الْسَوْتَ الْأَوْلِي . ووجت عن موت كامزو نس چكميں مے مواس كلى موت لاَ بدوفُوں فِيسَهَا الْسَوْتَ الْاَ الْسَوْتَ اللهِ اللهِ عَلَى: (الدخان: ۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ حدیبان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ایک مناوی ندا کرے گا! (اے ابلی بخت ابنی بخت ابنی بیشت نامی مناوی ندا کرے گا! (اے ابلی بخت ابنی بخت تک وست نہیں آئے گی، اور جم بیشہ ذعرہ رہو کے اور حمیں بھی موت نہیں آئے گی، اور تم بیشہ جوان رہو کے تم بر بھی معیبت نہیں آئے گی۔ تم بیشہ جوان رہو کے تم بر بھی معیبت نہیں آئے گی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٣٧ سنن الترذي دقم الحديث: ٩٣٧٣٩ مستد احد ج٢ ص ١٩٣١ سنن الداري د قم الحديث: ٣٨٢٧ السنن الكيرئ للنسائى دقم الحديث: ٣٩١٧)

انقد تعنائی کاارشادہ: اے کاطب! جن معبودوں کی بید لوگ مہادت کرتے ہیں، تم ان کے متعلق کی تنگ ہیں نہ پڑتا مید ان کی محض اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء واجداد عبادت کرتے بتھے، اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پوراحقہ ویں مجے جس میں کوئی کی نہیں ہوگ 0 (مور: ۱۰۰۹) گفار کے حقیقول کا بیان:

پہلے اللہ تعالیٰ نے مابتہ قوموں کے بمت پرستوں کے احوال تنعیل سے بیان فرائے، پھراس کے بعد بدبختوں اور نیک بختوں کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا' اس

تبيان الْقَرآن

آیت میں بظاہر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام خاطب ہے، کیونکہ بھت پر ستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متفاق نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فنک کرناتو کسی طرح متصور ہی شیں ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بھت پرست جن بگوں کی عبادت کرتے ہیں الن کے پاس الن کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اسپنے آباء و اجداد کی اندھی تھید کرتے ہیں۔۔

اس آیت بی اللہ تعلق نے فرملیا ہے: اور بے شک ہم ان کو ان کام را حقہ دیں مے جس بیں کوئی کی نہیں ہوگ۔ اس ارشاد کے حسب ذیل محمل ہیں:

(۱) ان کی بہت پر تن کی سزا جس ہم نے ان کے سلے جو عذاب تیار کر رکھاہے ان کو وہ عذاب پورا پورا رہا جائے گااور اس میں کوئی کی تعییں ہوگی۔

(۳) ہرچند کہ انہوں نے کفرکیا ہے اور حق ہے ڈوگر دانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حقہ ہے ہم
 اس بیس کوئی کی نمیں کریں گے۔

(۳) ان کو ہدایت پر لانے کے لیے دلا کل میتا کرتے و رسول کو بیعین کتب نازل کرتے اور ان کے شہدات کا ازالہ کرنے میں جو ان کا حقدہے ہم اس عن کوئی کی خیس کریں ہے، اور یہ ہمی ہو سکتاہے کہ یہ تینوں محال مراد ہوں۔

### وكقت اتينام وسى الكتب فاختلف ونيه وكولا كلمة

اوربے تنگ ہم سے موئی کو گناب دی قراس میں اختلات کی گیا، اور اگرائے مب کی ون سے سنے ہی ایک

### سَبَقَتُ مِنْ تَرْبِكُ لَقُوى بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِنْ مُ

باست معے نہ ہو گئی ہوتی قوال کے درمیان فیصل ہوجیکا ہوتا ، اور سے نگ اس دقر آن ا کی طون سے زبرد مست شک

### مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّالْكَالِيُونِينَهُ مُ مَا تُكَالَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

یں ایں 🔾 ادربے تک آپ کا رب ال یں ہے ہرایک کو دتیا مت کے دل الن کا حال کا برا برا برا مدا سے کا اور بیٹ

# يعْمَلُونَ خَبِيرُ فَاسْتَقِحُ كُمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابُ مَعَكُ وَ

يو كه بركسي يى وداى كى فوب فرد كان والاب ( يس آب اى والا قاعُ دي برام ما كان ما كان ما العدول الى أنبول

# ڒؾڟۼؙۅٛٳٳؾٛ؋ؠؠٵؾۼؠڵۅ۫ؽؠڝؽڒۣ۞ۅٙڒڒػڒٛڴٷؖٳڸٙؽٳڷڕؽؽ

آب کے ماقددانٹری فرف، رہے کیاہے 'اور الے اور ا) تم مرکشی نرکرنا ہے شکر آج کھے کریے مودہ سی تحقیر واللہ () وقع ال اور ال

# ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ التَّارُ وَمَالَكُمُ مِّنَ دُونِ اللّهِ فِنَ أُولِيَاءً

ال بول ند موجوں فالم كياہ ورزمس مى ودوز فى كى الدائد جائے كا اوران كران مروكار نہيں ہوں ہے ،

# جلد پنجم

تبيان القرآر



آب كارب فاقل بنين ہے 0

القد تعالى كاارشاد اور اور اور الم شك بم في موى كوكتاب دى تواس من اختلاف كياكيه اور اكر آب ك رب كي طرف سے پہلے ی ایک بات معے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ ہوجاکا ہو آاور یہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف ے زبروست فنک میں ہیں 0 اور بے شک آپ کارب ان میں ہے ہرایک کو (قیامت کے دن) ان کے انمال کا بورا بورا بدلہ دے گااورسے شک جو مکھید کروہ جی وہ اس کی خوب خبرر کنے والا ہے ( حود: ۱۱-۱۱) توحیدو رسالت کاانکار کفار کی پرانی روش ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار مکہ اللہ تعالی کی توحید اور سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ک رسالت کے انکار پر اصرار کررہ میں اور قرآن مجید کی محذیب پر اصرار کررہے میں اور اس آیت میں بدیمان فرمایا ہے کہ ب کا قرون کی کوئی نئی روش نسیں ہے بلکہ بیشہ ہے کفار کا انجیاء علیم انسلام کے ساتھ میں معاملہ رہا ہے ، پھرانلہ تعالی نے اس کی ایک مثل بیان فرمائی که الله تعالی نے معرت موی علیه السلام پر تورات تازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں سے اس جس ا انتخاف كيه يعض اس ير ايمان لے آئے اور بعض اس كے اتكار بر ڈے رہے اور مخلوق كابيشه كى وتيرہ رہاہے۔ کفار مکه پر فور اعذاب نازل نه کرنے کی وجوہ

پھراللہ تعالی نے قرمایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ای ایک بات مطے ند ہوگئ ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ

چ

ہوچکا ہو آلا اس ارشاد کے حسب الی محال میں:

(۱) ہم چند کہ کفار مکداپنے عظیم جرم کی وجہ ہے اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تنے کہ ان کو صفحہ ہستی ہے مٹادیا جا آن لیکن القد تعافی پہلے یہ فیصلہ کرچکا تھا کہ ان پر ونیا بیس عذاب نازل نہیں فرمائے گااور ان کے عذاب کو قیامت کے ون تک مو خر فرمائے گا سواگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہو آنوان کا کام تمام ہو چکا ہو آ۔

(۲) اگر اللہ تعافی نے پہلے بی فیصلہ نہ کرلیا ہو تاکہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قبامت کے دن فیصلہ فرمائے گاتواس دنیا میں بی حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان امتیاز کردیا جاتا تھی اللہ تعالی سے امتیاز قبامت کے دن کرے گاہ جے ۔ے:

وامت الواليوم الله المعتر مور - (يين: ٥٩) الك بوجاد -

(۳) اگر اللہ تعالی نے پہلے یہ فیملہ نہ کر لیا ہو تا کہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفار مکہ پر عذاب تاز نیس فربائے گاتوان کے جرائم کی وجہ ہے اس پر عذاب آجا ہو تا لیکن اللہ تعالی یہ فرباجا ہے:

وماكان الله والمعلومة وانت ويهم والمنت ويهم والمنت ويهم والمن عن الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

(الانقال: ١٣٣) وك كر آب ال يس موجود مول-

(۳) الله تعالی کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے خنسب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انتقام پر غالب رہے گااور اگر ابیانہ ہو آتو ان پر عذاب آچکا ہو آ۔

المام الو بكراحد بن حسين بيلي متونى ٥٨ مهد الى سند كر سائق روايت كرت بين:

معزت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: تسادے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اسپنے ہاتھ سے اپنے تفس پر لکھ دیا ہے۔ (از راہ کرم اسپنے اوپر ڈازم کر دیا ہے) کہ میری رشت میرے فضب بر عالب دے گی۔ (کلب الا المووالصفات میں اس مغیور وار احیاء الراث العملی بروند) وعد اور وعید کی جامع آیت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا: اور بے شک آپ کا رب ان بی ہے ہرایک کو (قیامت کے دن) پورا پورا بورا بدلہ دے گا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کی تقدیق کی یا جس نے رسول کی تکذیب کی یا جس کو دنیا بیس جلدی سزا مل مٹی یا جس کی سرا مو خرکی میں وہ دی ہیں کہ ان کو پوری پوری جزا آخرت جی فے گی، مصد قین کو ان کے ایمان اور اطاعت پر تواب ہو گا اور کمذیبن کو ان کے ایمان اور اطاعت پر تواب ہو گا اور کمذیبن کو ان کے کفراور محصیت پر عذاب ہو گا سویہ آیت وہ داور و حید کی جامع ہے، پھراس کی دیل یہ بیان فرائی کہ جو پکھ یہ کر رہے جی وہ ان کی خوب خرر کھنے والا ہے، جب کہ وہ جرچ کو جانے وہ اس کو جرایک کی اطاعت اور محصیت کا علم ہے، اس لیے اس کو بیر علم ہے کہ کون شخص کس جزا کا مستحق ہے، اس لیے وہ کسی کا حق اور اس کی جرائی کی خوب خرد کھنے وہ کری پوری پوری جزا وے گا۔

القد تعالى كاارشاد ہے: پى آپ اى فرح قائم رہيں جس طرح آپ كو ظم ويا كيا ہے اور وہ لوگ (بھى) جنوں نے آپ كے ساتھ (الله كى طرف) رجوع كيا ہے؛ اور (اے لوگو!) تم سركتى ته كرتا ہے شك تم جو يكے كر رہے ہو، وہ س كو خوب ريكھنے والاہے O(مود: ۱۳۲)

سید الوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ سے ان آغول کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آداب نبوت سے بہت بعید ہے اور کوئی امتی

تىيان القرآن

اہے نی کے متعلق الی زبان استعال نہیں کرسکته وہ لکھتے ہیں:

پس اے جمرا تم اور تمارے وہ ساتھی جو ( کفراور بعقاوت سے اندان و طاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راو راست پر جابت لڈم رہو جیسا کہ حبیس تھم دیا گیاہے اور بندگی کی صد سے تجلوز نہ کروجو کچھ تم کر رہے ہو، اس پر تمازا رب نگاہ رکھتاہے۔ ان طالبون کی طرف ذرانہ جھکٹاور نہ جنم کی لیبٹ میں آجاؤ کے اور حبیس کوئی ایباولی و سرپر ست نہیں سلے گا جو خدا سے جہیں بچاہتے اور کمیں سے تم کو مردنہ ہنچ گی۔ (حود: عدسے) ( تغیم الفرآن ج موران میں)

اور ہم نے ان آخوں کااس طرح ترجمہ کیاہے:

پی آپ ای طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو تھم دیا کیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رہوں گاہے، اور (اے لوگو!) تم سرکٹی نہ کرنا ہے تنگ تم جو پچھ کر رہے ہو وہ اس کو خوب و کھنے والا ہے اور تم ان موکوں سے میل جول نہ رکھو جنوں نے تھم کیا ہے، ورنہ حمیس بھی دو ڈرخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمارے کوئی مددگار نہیں جون کے ہم تماری مدو نہیں کی جائے گی و

سید مودودی سنے ولا نسط موا (اور مرکشی نہ کرہ) اور ولا ترک سوا (اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو) کا خاطب ہی صلی النہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے النہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے اور باقی منظم کی اللہ عظم کی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے اور یہ جسارت صرف سید مودودی ترجمہ کیا ہے اور مرکشی نہ کرواور ظالموں سے میل جول نہ رکھو کے خطاب جس تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ استفقامت کا اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ استفقامت کا اللہ وی اور عرفی معنی

تبيان الْقَرآن

شروع كروينا افراط مه اور الله كى راه من بالكل مال خرج نه كرنا تغريط مها اورب دونون استقامت مد خارج بين - نظى نماز روزے میں انسان اس قدر مشغول رہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادانہ کر سکے بید عبادت میں افراط ہے اور بیوی بچوں کی محبت اور ان کے ساتھ مشخولیت میں عباوت کرنے کا نماز پڑھنے اور رو زہ رکھنے کابالکل خیال نہ رہے یہ تغریط ہے اور یہ دونوں عمل استقامت سے خارج میں ای طرح جو مخص شہوت اور خضب کے نقاضے بورے کرنے میں افراط یا تغریط کرے وہ بھی استقامت سے فارج ہے، فاصد بدہے کہ جر ممل میں اپنے آپ کو متوسط کیفیت اور اعتدال پر رکھنا استفامت ہے اور کس ایک طرف میلان اور جعکاد اختیار کرنااستفامت کے خلاف ہے۔

استقامت كاشرى معني

معرست سغیان بن عبداللہ التعنی رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ! مجیمے اسلام کے متعلق كوكى اليي بات ارشاد فرماسية كه بين آپ كے بعد محى اور سے سوال مدكروں، آپ نے فرمایا: كومين الله ير ايمان اديا، كاراس ي تعتم رجو- (منج مسلم رقم الحديث: ٩٣٨ سنن الترف ي رقم الحديث: ٩٢٨٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣٩٤٢)

آپ کابیہ ارشاد تمام ادکام شرعیہ کو شامل ہے کیونکہ جس شخص نے کسی تھم پر عمل نہیں کیایا کسی ممنوع کام کاار تکاب كيا توده استفامت سے فارج ہو كيا حى كدوه اس تقعيري توبه كرے۔ قرآن مجيدي سب: رِازً الكَوْبِسَ فَالْوُارَبُكَ اللَّهُ فُتُمَّ اسْتَعَامُوْا.

حن لوگوں نے کما جارا رب اللہ ہے، چروہ اس پر مستقیم

(الاحقائي: ۱۳۰)

یعنی جو نوگ الله تعالی کی تو حید پر ایمان لائے پھروہ اس پر ڈٹ کئے اور انہوں نے اللہ تعالی کی عمبادت اور اس کی اطاعت كواسية اوير لازم كريا اور ماحيلت اس ير كاربرتد وب-

حضرت ابن عباس رمتى الله عنمائة فرمليا: فاستنقب كسماامرت (عود: ١١٠) سه زياده شديد اور زوده شاق تهم قرآن میں کوئی آیت رسول ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی اس لیے جب نبی مہلی اللہ علیہ وسلم کے امحاب نے آپ ے کماکہ آپ پر بہت جلد بردهایا آم یاتو آپ نے فرمایا: جھے سورہ ہود اور ان جیسی سور توں نے بو ڑھا کردیا۔

(المعم الكبير جهد ص ٩٨٥ ولا كل النبوة جه ص ٥٨٠ سنن الترذي رقم العديد: ١٩٩٥ مليته الادلياء جه ص ١٣٥٠ المستدرك جه م ١٩٦٠ معنف ابن الي شيرج ٩٠ ص ١٥٥٠ آمريخ بغدادج ١٠ ص ١٥٥٥ الطالب العاليد رقم الحديث: ١٣١٥٠) حعرت توبان رضى الله عند بيان كرت بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في طبيا: استقامت ير رجوا اور بركز فد روسكو ك، اور جان لو کہ تمہارے دین میں مب سے بمتر چیز نماذے اور د ضو کی دی مخض حفاظت کر سکے گاجو مومن ہو۔

(سنن ابن ما يد و تم الحديث: ۴۷۷ ۲۷۷ منواحرج ۵ مل ۷۷۷ المعجم الكبيرج ۲ مل ۹۸ المستد د كرج ۱ مل ۴۹۰ صوفيا كے نزديك استفقامت كامعني

المام ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن التشيري المتوني ١٥ مه الكيح بين:

استقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب سے تمام امور کمال اور تمام کو وینچتے ہیں اور اس کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس فحص کو اپنے تمی حال میں استقامت حاصل نہ ہو اس کی کوشش رائیگاں اور اس کی جد دجید . ب اورجو فخص ابی کس منتقیم نه او وه این مقام بر آق نیس کر سکا- مبتدی پس استفامت کی علامت بد ۔ کے معالمات میں سستی نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت سے سب کہ اس کی متازل میں وقفہ نہ آئے اور ختمی

ش استقامت کی عظامت یہ ہے کہ اس کے مثلدِ ات میں تجاب ز آئے۔

استاذ ابو على دقاق رحمد الله في كما كه استقامت ك تين مادرج بين: (١) الشقويم يين تفوى كي آويب كريه (٣) الاقدامت يعنى امراركو قريب النا

ایک قول ہے کہ صرف اکابری استقامت کی طافت رکتے ہیں کو تک استقامت کا امتی ہے اپ معروف کاموں ہے بابر آنا رسموں اور عادوتوں کو پھو ڈنا اور انتمائی صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا۔ واسطی نے کما استقامت وہ دصف ہے ۔ س کی وجہ سے محاسن کھل ہوتے ہیں اور اس کے نہ ہوئے کی وجہ سے بری باتیں انہی گئی ہیں۔ شیلی نے کما استقامت ہے کہ قیامت ہروفت تسارے ہیں نظر رہے ۔ یہ بھی کماگیاہے کہ اقوال میں استقامت ہے کہ فیبت کرنے کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے کہ فیبت کرنے کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے کہ بدعات کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے کہ سستی کو ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استقامت ہے ہے کہ مشاہدات میں تجلب نہ رہے۔ استاذ تورین حسین فورک کہتے تھے ترک کر دیا جائے اور اعمال میں استفامت ہے ہوئے اقامت اور قیام کو طلب کہ ای کامتی ہے کہ اللہ تعمال سے یہ کہ اللہ تعمال سے یہ کہ اللہ تعمال سے یہ کہ اللہ تعمال سے یہ اور اس کے ہوئے تمام جود پر قائم دسکے اور اس کے تمام احمال کی تمام حدود کی تفاظت پر ہر قرار رکھے اور اس کا ظامر ہیں ہے کہ بندہ اللہ تعمال سے یہ ہوئے تمام جود پر قائم درکے اور اس کا ظامر ہیں ہے کہ بندہ اللہ تعمال سے یہ ہوئے تمام جود پر قائم درکے اور اس کا ظامر ہیں ہے کہ بندہ اللہ تعمال سے یہ ہوئے تمام جود پر قائم درک اور اس کے دہ اس کے دہ اس کے دہ اس کے دہ اس کے تمام احمال مورد کی تفاظت پر ہر قرار درکھے اور اس کا ظامر ہیں ہے کہ بندہ اللہ تعمال سے یہ تو فیق مائے کہ وہ اس کے تمام احمال میں دور کی تفاظت پر مقرار درکھے اور اس کا ظامرہ دور اس سے دور کی تفاظت پر مقرار درکھے اور اس کا ظامرہ ہوں دار انگلٹ اسلم ہورت میں اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے تمام احمال کی تمام احمال کی تمام احمال کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کو دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور ا

الله تعالی کاارشادے: اور تم ان لوگوں ہے میل جول نہ رکھو جنہوں نے مللم کیا ہے ورنہ حسیں بھی (دوزخ کی، آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سواتسارے کوئی مدد گار نہیں ہوں گے ایم تسازی مدد شیں کی جائے گی۔ (حدد: ۱۳۳) کی کاافیاری میں بیر فی صفحت

ركون كالغوى اور عرقي معني

علامہ را فب اصفہ انی متوفی جوں نے لکھا ہے: رسمن کمی چیزی اس جانب کو کہتے ہیں جس پر تھرا جا آہے۔ (المفردات بہ ص ۱۲۹۸) امام فخرالدین را ذی متوفی ۱۹۹۱ ہے لکھا ہے: جس رکون سے متع قربایا ہے اس کا معنی ہے ظالموں کے طریقہ اور ان کی روش پر راضی ہو یہ اور ان کے طریقہ کی جسین کرنا اور اس کو خوبصورت سمجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب بی شریک ہو یہ لیکن اگر کوئی محض دفع ضرر یا وقتی منفعت کے حصول کے لیے باپندیدگی کے ماجھ ان کے طریقہ بی داخل ہو تو دو کون نمیں ہے۔ (تغییر کیریجا میں مدال ا

ر کون کا شرعی معنی

المام الد جعفر محدين جزير طيري متوفى ١١٠ه والى سند كم سائف دوايت كرتے جن:

جلد يجم

### کفار عبد فرجوں اور فاستوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

لَا يَنْتَخِطُوالُمُوُونِ الْكَلْفِرِيْنَ ٱوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ الْمُوُّمِينِيِّ فَأَوْمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مَلَيَّهُ مَرِينَ اللويي مَنْ إِلَّالَ مَنْ عُولِينَهُمْ مُنْفَقُوبِ حَدِيرًا كُومُ الله مكاتب أوالتي اللوالك ويدر (آل مران: ٢٨) بَايَتُهَا الَّذِيشَ امَـُوا لَا نَشَحِنُوا عَدُوَى وَعَكُوُّكُمْ أَوْلِينَاءُ تُلْقُونَ الْمِيهِمْ بِالْمُودَةِ وَفَدَّ كَفُرُوابِهِمَاجَاءُكُم مِينَ الْحَقّ - (المتحد: ١) بَايَتُهَا الَّذِينَ المُتُوَّالَا نَتَوَلَّوْا فَنُومًا غَصِبَ

الله عَلَيْهِم فَدُيَيْسُوامِنَ الْأَخِرَوْكَمَايَثِينَ الْكُفَّارُمِينَ أَصْحَابِ الْغَبُورِ-

ائے ان والے مومنول کے سوا کا فروں کو دوست نہ بنا کمی اور جو ابياكس كا الله عد كوئي تعلق سين البية اكرتم كو جان كا خطره موقو يمركوني حرج نهيل اور الله حميس اسيط خضب ے ڈرا آے اور اللہ علی کی طرف لوث کر مانا ہے۔

اے ایمان والوا میرے اور اسینے دشمنوں کو دوست ند بناؤ، تم ان كودوك كابيقام بيج مواطائد انول في اس حق كانكار كياب يو تمادياس آيا ب-

اے اعمان والوا ایسے لوگوں سے دوسی ند رکھو جن پر اللہ تعالى نے منسب فروال بے ب شك وه آخرت سے مايوس موسيك جسے كفار قبروالول سے مايوس موسيك بيں-

کفار ' بدند ہیوں اور فاستوں ہے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث

حصرت ابو جریرہ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: میری امت کے آخر میں پہلے ایے لوگ ظاہر ہوں کے جو تہمارے ملئے الی مدیشیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تممارے بلب دا دا ہے ، تم ان ے دور رہم وہ تم سے دور رہیں گے۔ (مقدمہ می مسلم جه مید مطبور کراتی)

حضرت مذیخه رمنی الله عند بیان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: برامت ك مجوس بين اوراس امت کے مجوس دہ نوگ ہیں جو محر تقدیر ہیں، وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بنار ہوں تو ان کی عیادت نہ كرد- (منن الإداؤور فم الحدث: ١٠٧٩)

معترت عمرين الخطاب ومنى الله عند بيان كرت إلى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معترت عائشه ومنى الله عنها ے فرملیا: اے عائشہ ! جن لوگوں نے دین میں تغریق کی وہ ایک گروہ قله وہ بدختی اور اپنی خواہش کے بیرد کار ہیں ان کی کوئی توب شیل ہے ایس ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری میں - (المعظم العقرر قم الحصات: ۵۱۱ مجمع الروا كرج من ۱۸۸)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے میں که جنب بنوا سرؤ کیل گناہوں میں جنٹا ہو سے تو ان کے علماء نے ان كو منع كية وه بازند آئه وه علاء ان كى مجالس من جيمة رب اور ان كرمائة الى كركمات يدية رب، تب الله تعالى في ان مل سے بعض کے ول بعض سے مثلبہ کر دسیے اور ان پر (معرت) داؤد اور (معرت) عین بن مریم کی زبان سے اعت کی کونکہ وہ نافریانی کرتے تھے اور مدے تجاوز کرتے تھے۔ (المائدہ: A) اور دو سری روایت (ترندی: ۳۹۸) کے آ فر س ب-تی صلی الله علیه وسلم نیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پس فرمایا: نہیں، حق کہ تم خالم کے ہاتھ پکڑلواور اس کو ا حق ير سختي ك سائقه مجبور كرو (يعني اس كے علاوہ كى صورت بيں معصيت كاروں كے ساتھ ند جيمو)

(سنن الترندي و قم الحديث: ٤ جهمه سنن إبوداؤد رقم الحديث: ٤ مهمه ١٨ ١٩ من ابّن ماجه و قم الديث: ١٩٠ نه من ١٩٧٩ مند الإيعلى وقم الحديث: ٥٩٨٥ المعم الكبيروقم الحديث: ١٩٢٩ ١٩٨٥ ١٩٢٩ المعم الادسة وقم الحد

البريان رقم الحديث (٩٩٩٩)

حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ تعالی نے جمعے ختنب فرمالیا اور مسرال و متخب فرمالیا عنفریب ایسے لوگ آئی ہے جو میرے اصحاب اور مسرال والوں کو پر اکس کے میرے اسحاب اور مسرال والوں کو پر اکس کے میرے اصحاب اور مسرال والوں کو پر اکس کے ماجھ ویانہ ان کے ماجھ کھانا اور نہ ان کے ماجھ نکاح کرنا۔ اور ان کے عیب نکالیس کے تم ان کی مجلس میں مت بیٹھنا ان کے ماجھ ویانہ ان کے ماجھ کھانا ور نہ ان کے ماجھ دار انکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۱۸ و آم الحدید ویت ، ۱۳۱۹ھ)

يه مديث مح ب الم عقبل في ال مديث كى مزيد تين سندي بيان كي بي -

ېم روزانه و ترکې دعاء څوت م سه کيته بين:

جو تیری نافران کرتا ہے ہم اس کو چموڑ دیتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

بخلعونتركثعن يمحركث

(مصنف این اتی فیمیدج ۲۰ مل ۱۹۳۷ مطبوعه کراچی السلن انگیری نلیستی ج ۲۰ مل ۱۲۱۱ اعلاء السنن ج ۲۰ مل ۱۰۹) از مهر نفسه این اتی فیمید ج ۲۰ مل ۱۶۰۰ می این این این الکیری نلیستی ج ۲۰ مل ۱۲۱۱ اعلاء السنن ج ۲۰ مل ۱۰۹)

اكابر محابه برشيعه كاسب وستم اور زير الغيير آيت عداس كاجواب

عَلَى شَيْعه اور تنموائی رافضی چه محابه کو چھو ڈ کر قیام محابه کرام کو کافر اور متافق کتے ہیں، خصوصاً حعرت ابو بکر صدیق رضی انقد عند ، حضرت عمر، حصرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنم کو بہت سب و شتم کرتے ہیں۔ ملایا قر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ مدلکمتا ہے:

حضرت المام جعفر صادق عليد السلام سے منظول ہے کہ جنم کے سات وروازے جیں ایک وروازے سے داخل ہونے دالے فرعون المان اور قارون جی سے ابو کی محمد اور عثمان سے کتابیہ ہے اور دو سرے وروازے سے بنوامیہ داخل ہول کے جو اللہ محمد کا سے معاقد مخصوص ہے۔ (حق الیجن میں ۱۰۰ سطور کیک فروشے ایران ۲۵۰۰ ساتھ مخصوص ہے۔ (حق الیجن میں ۱۰۰ سطور کیک فروشے ایران ۲۵۰۰ ساتھ

براءت می جمارا عقید و بیرے کہ ان چار بڑوں سے بیڑاری طلب کرتے ہیں اپنی ابو کرا عمرا عین اور معاویہ سے اور چار عورتوں سے بینی عائشہ حفعہ ابند اور ام الحکم سے اور ان سکے معتقدوں اور بیرو کاروں سے اور بید نوگ اللہ کی محلوق میں سب سے بدتر ہیں اور اللہ ارسول اور ائمہ سے کیا ہوا حمد اس وقت تک بچ را نسیں ہو گاجب تک کہ ان سکے وجمتوں سے بیڑاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ (حق الیتین حمی ۱۱۵ معلوص شران ایران سے ۲۵ معد)

عل الشرائع مي صغرت المام محرباقر عليه السلام مد وابت ب كه جب المام مدى كا تفور بو كاتو وه عائشه كو زنده كرك ان بد جارى كرين كر اور ان مد فاطمه كا انتقام ليس كر - (حق اليقين ص عبه مطبوعه ايران به ١٥٠ الد)

الم مدى جرد (حضرت الويكراور حضرت عمراكو قبرے باہر فالن ك وہ اپنى اى صورت ير ترو مازہ قبرے فالے جائم سك ، پار فرائي كو اللہ كى قدرت ، زيرہ كريں ك ، بائم شك كو اللہ كى قدرت ، زيرہ كريں ك ، بائم سك المارہ اللہ كا قال اللہ كا قدرت ، وي كريں ك ، اور تمام خلوق كو جن ہونے كا تحكم ديں ك ، بائرا بنداء عالم ہے لے كرا فير عالم سك جنے ظلم اور كفر ہوئے ہيں ان كا كناه ان دونوں پر لازم كريں ك اور وہ به اعتراف كريں ك كداكر وہ روتر اول قليف كا حق فصيب كرتے توب كناه ته ہوتے ، بائران كو در فت پر الازم كريں ك اور وہ به اعتراف كريں ك كداكر وہ روتر اول قليف كا حق فصيب كرتے توب كناه ته ہوتے ، بائران كو در فت برائر اللہ كا تحكم ويں ك كدائر وہ روتر اول قليف كا حق فصيب كرتے توب ك ما تقد جلادے اور ہوا كو شكم برائر ك كو اور اللہ كا تحكم ويں ك اور ہوا كو شكم يہ برائر ك كو اگر اللہ كو اگر اللہ كو اگر اللہ كا تحكم ديں ك كدائر كو دريا ہي بمادے - (حيات القلوب ن اس 10 اللہ معلوم تران)

عیاش نے سند معتبر کے ساتھ معنرت المام محریاقرے روایت کیاہے کہ جب معزت رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) دنیا

ے تشریف کے گئے تو جارے سواتمام اوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب مقداد اسلمان اور ابوذر۔

(حق اليقين ص ۱۲۳۷- ۲۱ ۳۴ مطبوعه نتران ا ۱۳۵۷ه )

اور بیہ بنٹمول شیعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول انقہ صلی انقد علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا معلوت ابو بکراور معترت ابو بکراور معترت محررضی انقد عنما کی صاحبزادیوں کو اپنے مبائد عند میں واغل فرمایا اور اپنی دو صاجبزادیوں کو معترت عثان رضی انقد عنہ کے بحقد میں واغل کیا معترت معلوب وضی انقد عنہ کی بمن کو اپنے نکاح میں واغل فرمایا اور اپنی وفات تک ان تمام محلبہ کے ساتھ دشتہ محبت قائم رکھااور ان کے بہت فضا کل اور مناقب بیان فرمائے اگر بالفرض بقول شیعہ سے محابہ کافر انطام اور فاس تنے تولازم آئے گاکہ نمی صلی انقد علیہ وسلم نے فالموں سے ممبل جون رکھااور فالموں سے ممبل یہ محابہ کافر انطام اور فاس تنے تولازم آئے گاکہ نمی صلی انقد علیہ وسلم نے فالموں سے ممبل جون رکھااور فالموں سے ممبل جول رکھنے والے کے متعلق انقد تعالی سے اس کو دونرخ کی آگ جائے گی تو سوچنے کہ جول رکھنے والے کے متعلق انقد تعالی میں بیا وگا کہ اس کو دونرخ کی آگ جائے گا ہوں سے معابہ کے جنون میں یہ لوگ کماں تک پنچ محتے ہیں۔

الله تعلی کاارشاد ہے: اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے پچھے حضوں میں نماز قائم رکھے، ب شک نیکیال تناہوں کو مناویتی ہیں اید ان نوگوں کے لیے تصبحت ہے جو تقبیحت قبول کرنے والے ہیں 0 اور مبر سیجنے پس ب شک الله ' نیک کرنے والوں کا جرضائع نہیں قرما آن (حور: 18-18)

نماز کی اہمیت

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے استقامت کا تھم ریا تھا اور اس کے متصل بعد اس آبت میں تماز برجنے کا تھم دیا اور یہ اس پر دلالت کر آب کہ اللہ تعالی پر المان لانے کے بعد سب سے بری عبادت تماز پر صنا ہے، اور جب بھی کسی مخص کو معیبت یا پریٹانی داختی ہو تو اس کو نماز پر حتی بھا ہے۔

حطرت مدیند رضی الله عدیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علید وسلم جب کی چڑے قم زدہ یا ظرمند ہوتے تو نماز پڑھتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الجدے: ١٣١٩)

دن کی دو مفرفول میں فقهاء صحابه و تابعین کے اقوال

المام الوجعفر محرين جري طبري متوفى ١١٥٥ واين سند كر ساته روايت كرت بين:

الله المراق المراق المراق الترقي في كمان ون كو وطرفول من مراد فجرا اور ظهراور عمري - حفرت ابن عباس رضى الله عنما وسن اور ابن زور في كمان ون كي دو طرفول من مراد فجراور عمري - قاده الابنى كي قول ب الم ابن جرير في كمان ان اقوال عن اوقى بيه به كه دن كي دو طرفول من مراد فجراور مغرب كوليا جائد بينا كه حضرت ابن عباس رضى الله تمما كاقول به اور اس كي وجرب كه اس پر سب كا اجراع به كه دن كي دو طرفول عن بينا كه حضرت ابن عباس رضى الله تمما كاقول به اور اس كي وجرب كه اس پر سب كا اجراع به كه دن كي دو طرفول عن منا كه فجرب اور به نماذ طلوع آفل من بينا بر به عن بال به قو مجردن كي دو مرى طرف مغرب او في علي بينا كه مغرب كي نكه في تمكيد في المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الم

ون کی دو طرفوں کے متعلق متحد داقوال ہیں اور ان میں محت کے زیادہ قریب قول یہ ہے کہ

ک تمازیں ہیں کیو تکہ دن کی دو طرفوں بیں ہے ایک طرف طلوع عمس ہے اور دوسری طرف غروب عمس ہے، نیس طرف اول نجری نماذے · اور طرف ثانی سے مغرب کی نماز مرادلیماً جائز شیں کے تکدوہ راسامی السل (ایندائی رات کے کچھ جھے) میں داخل ہے۔ بس واجب ہے کہ طرف ٹانی سے مراد عصر کی نماز ہو اور جب بدیات واضح ہو گئی توبیہ آبت ایام ابو صنیفہ رحمہ اللہ ك اس قول ير دليل ہے كه فجركوروش كركے نماز يوسمنا افعنل ہے۔ (فجرك ابتدائي وقت بي اند جرا او آہے اور اس كومو خر کیا جائے حتی کہ سغیدی اور روشنی مجیل جائے توامام ابو حنیفہ کے زویک اس وقت میں نماز پر حمنااضنل ہے جبکہ امام شافعی کے خرد يك فجرك ابتدائى وقت من جب الدهرا مو ما ب تمازير صناافعنل ب-) اوريد أعد اس ير بعى وليل ب كد عسركي فمازكو موخر كرك يرصناافضل ٢٠٠ كوتك اس آيت كاخابراس يرولالت كرياب كد نماز كودن كي دو طرفون بين يرصناوا جب اور دن کی دو طرفی طلوع شمس کا اقل وقت ہے اور ای طرح غروب شمس کا اقل وقت ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان و قنول بن بغیر ضرورت شرعید کے نماز پر صناحائز نہیں ہے، اندا اس آنت کے ظاہر رحمل کرنابہت مشکل ہے۔ اندا اس آنت کو مجازیر محمول کرنا دا جب ہے اس لیے اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وقت قائم سیجئے جو دن کی دو طرفوں كے قريب ہے كو تك كى چيز كے قريب ير بھى اس چيز كا اطلاق كرديا جا آئے، فندا ميح كى نماز اس وقت يوسى جے جو طلوع مس کے قریب ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سفیدی اور روشنی ہوتی ہے کو تک اعر جرے وقت کی بد نبعت سفیدی کاوقت طلوع عمس کے زیادہ قریب ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت بڑھی جائے جو غروب عمس کے قریب ہے۔ اور یہ وہ دقت ہے جب ہرچے کا سامید وو مثل ہوچکا ہو آہے اور ایک حل سامید کی بر نبعت وو حل سامید کا وقت فروب حس کے زیادہ قریب ہے اور مجاز حقیقت کے بنتا زیادہ قریب ہو اس پر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اوٹی ہے، پس تابت ہو کیا کہ اس آیت کا فلا ہران دونوں مسئلوں جر الم ابوطنيف ك فروب كى تقومت اور مائيد كراب-

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا: ورا ندا من الملیل اور زاف جمع کا میند ہے مواس کا معن ہے رات کے تمن قربی او قات کیونکہ کم از کم جمع کا طلاق تین پر ہو تا ہے اور ایک وقت مغرب کے لیے ہے اور وو سرا وقت مبناء کے لیے ہے تو پھر تیسرا وقت و ترکی کی خوات و بھر ایس سے یہ اور اس سے یہ مانما پڑے گاکہ وقرکی نماز واجب ہے اور مید بھی ایام ابو حذیفہ کے قول کی تائید کرتا ہے کہ وقرکی نماز واجب ہے۔

( تغییرکیرچ۲م ۸۰۹ مغیون دا دا نشکری دست ۱۳۱۵ ۵۰

پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمانا: اور تیکیاں گناہوں کو مثادیتی ہیں-

المم ابوجعفر محدين جرم طبري متوفى ١٠١٠ اين سند كم ساته روايت كرتے بين:

حضرت این عباس رضی الله عنما محدین کعب قرعی، مجلیه حسن، شخاک، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند، معفرت سلمان فارس رضی الله عند، معفرت سلمان فارس رضی الله عند اور مسروق سنے کمان الله عندی سلمان فارس رضی الله عند اور مسروق سنے کمان الله عندی سلمان فارس مارجی ہیں، بید پائی نمازیں کتابوں کو اس طرح مناوجی ہیں جس طرح سے باتی ممل کو مناوج ہے اور دعو ڈال ہے۔

{ جامع البيان جر ١٣٦٠ ص ٢ بدا-انه مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٣١٥ مرا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سائٹ کہ بیہ بتاؤ کہ اگر تم میں ہے کسی مخص کے دروازے پر ایک دریا ہو، جس میں وہ ہرروز دن میں پانچ مرتبہ فسل کر آ ہو تا تم کیا ستے ہو، کیا اس کے بدن پر ممل باتی رہے کا محلبہ نے کہا: اس کے بدن پر ممل باتی نمیں رہے گا۔ آپ نے قربایا: پانچ نمازوں کی ایسی ی مثال ہے، اللہ تعالی ان کی وجہ ہے اس کے گناہوں کو مٹادے گا۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ٩٦٨ منج مسلم وقم الحديث: ٩٦٧ منن الزذي وقم الحديث: ٩٨٦٨ منن النسائي وقم الحديث: ٣٦١ مسند النمد ٣٧ م ١٩٤٧ منن الدادي وقم الحديث: ٩٨٧ مستد الإقوان، ج٢ م ٣٠ منج الكن مبان وقم التدريث: ١٩٧١ السنن الكبرئ لليستى ج٥ م ١٢٣٠ ج٣٠ م ١٢٠ شرح السنر وقم الحديث: ٣٣٧ مصنف ابن الي بثيبرج ٣ م ٣٨١)

حضرت حتان رمنی اللہ عند کے قلام تمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حتان کو دیکھ انہوں نے پانی کا ایک برتن منگلیا پھراس میں ہے تمن حرتبہ پانی اعظم کر اسنے ہاتھوں کو دھویا ، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی ایا در کل کی اور انک میں پانی ڈالا ، پھر تین مرتبہ اسنے ہرے کو دھویا ، پھر تین مرتبہ اسنے ہاتھوں کو کمٹیوں سمیت دھویا ، پھراس کی اسمالی ہیر تین مرتبہ اسنے بیروں کو کنوں سمیت دھویا ، پھر کما و سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا جس نے میرے اس وضو کی مثل تین مرتبہ اسنے بیروں کو کنوں سمیت دھویا ، پھر کما و سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا جس نے میرے اس وضو کی مثل وضو کیا پھراس نے دو رکعت نماز پڑھی کہ اس نماز جس اس نے اسنے آپ سے باتھی نمیں کیں (دل میں از خود خیال آنا ممنوع نہیں ہوں کہ انسان خود دنیاوی ہاتوں کو سوچنا اور ان میں خور و قطر کریا شروع کردے) تو اس کے تمام پیھنے گناہوں کو معاف کر دیا جاتے گا۔

(صمح البخاري رقم الحدث: 404 ممح مسلم رقم الحديث: 474 سنن ايوداؤد رقم الحديث: 404 سنن النسائي رقم الحديث: 40% مسند احمد رقم الحديث: 47% عالم الكتب 474هـ مسنف حيدالرزاق رقم الحديث: 444 سنن الداري رقم الحديث: 444 مسند البزار رقم الحديث: 474 474 مميح ابن فزيد رقم الحديث: 4044)

ابو حثان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فاری رمنی اللہ عند کے ماتھ ایک ور دنت کے پیچے کھڑا تھا دھزت سلمان نے ایک حشرت مشلخ کو مکار کر دور دور سے ہلاتا شروع کیا جتی کہ اس کے پیچ بھڑنے گئے ، پھر کمااے ابو حثان تم جھے نہیں کہ میں انبیا کیوں کر دہا ہوں؟ میں نے کما: جب مسلمان د ضوکر آئے اور انہیں طرح د ضوکر آئے گئے اور انہیں طرح د ضوکر آئے پھرپر کے نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے کتاواس طرح جمڑجاتے ہیں جس طرح ہے جمزرے ایں اور پھر انہوں نے یہ جمزرے ایں اور پھر انہوں انہوں انہوں انہوں ہے جمزرے ایں اور پھر

وَآفِيهِ الصَّدَوَةُ طَرَفِي السَّهَارِوَرُلُمُا قِسَ الْبَالِهُ إِنَّ الْحَسَسَانِ يُذَهِبُنَ السَّيِّكَانِ الأَلِكَ إِنَّ الْحَسَسَانِ يُذَهِبُنَ السَّيِّكَانِ الأَلِكَ

اور دن کی دونوں طرنوں میں ادر (ابتدائی) رات کے پکھ حصول میں لناز قائم رکھنے اسے میک نیکیاں گراہوں کو منا دین میں اور وابید کی منا دین میں ۔ یہ ان لوگوں کے لیے تصبحت ہے جو تصبحت تیول کرنے والے میں ا

(متداحد رقم الحديث: ۴۴۱۰ متن الإدادّ د ظيالي رقم الحديث ١٩٥٢ مثن الدار مي رقم الحديث: ٢٢٥)

حضرت حبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه في صلى الله عليه وسلم كى قدمت بي ايك فنص حاضر بوااور
الى نے كما ميں نے هريز كے ايك مرے پر ايك عورت كو كر اليا اور جس نے جماع کے سوااس سے سب بحد كرليا اور اب بي
حاضر بول آپ مير سے متعلق فيسله قربائيں۔ حضرت عمر نے كما الله تعالى نے تحد پر پرده ركول تعه كائل تو بحى اپنا پرده ركھ ہي
صلى الله عليه وسلم نے اسے كوئى جواب شمى ديا وہ فض جلاكيه بحرتي صلى الله عليه وسلم نے ايك فخص كو بحج كراسے بوايا
اور اس پر بير آيت پر حى- واقع مالے سالوہ طرعى السهار وراعه اس البال ان المحسسات يده بسن المسيدات

تبيان القرآن

جلديتجم

ذلك ذكرى لمداكرين ٥ (حود: ١٣٠) قوم من سنه ايك فخص في كماكياب عم اس كه مائد خاص ٢٠ آپ في فريايا: نيس، يه عم تمام لوگول كرلي ب-

( منج مسلم رقم الحديث: ١٤٠٣ سنن الإواؤد رقم الحديث: ١٣٦٨ سنن الززى رقم الحديث: ٣٣٠ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٣٢٣ مسنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٣٨٩٩ سند احدج عن ١٣٣٥ منج لين نزير رقم الحديث: ١٣٣٠ مسند الإيبل رقم الحديث: ١٣٣٣ منج ابن حبان رقم الحديث: ١٤٠٠ سنن كبرئ لليسقى ج٨٠ ص١٢١

حفرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن ہی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا ہی ایک عنص آیا اور اس نے کمایار سول الله اجس نے حد کا او تکاب کرلیا ہے 'آپ جھ پر حد جاری قربا ہیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا چرنماز کا وقت آگیا تو اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم تمازے فارغ ہوگئے تو وہ فض آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کئے لگا رسول الله اجس نے ایک حد کا او تکاب کیا ہے 'آپ بھ پر کناب الله کا تکم نالذہ سے مسلم نے بہت کی سامنے جا کھڑا ہوا اور کئے لگا رسول الله اجس نے ایک حد کا او تکاب کیا ہے 'آپ بھ پر کناب الله کا تکم نالذہ سے آپ نے فرمایا الله تعالى نے تاریخ جا کہ الله تعالى نے ترمارے گاہ کو یو فرمایا ترماری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى من مناوی یو فرمایا تماری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کو یو فرمایا تماری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا معافی خرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا معافی خرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا معافی خرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا معافی خرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا معافی خرمادیا ہے۔ ( مجل الله تعالى مناوی کا میں کے مسلم رقم الحدیث تعالی مناوی کی دھوں کو معافی فرمادیا ہے۔ ( مجل الله مناوی کو معافی فرمادیا ہے۔ ( مجل الله مناوی کا میں کا معافی کو معافی فرمادیا ہے۔ ( مجل کے الله مناوی کیا کہ کا معافی کا معافی کو معافی فرمادیا ہے۔ ( مجل کے الله کے الله کیا کہ کا معافی کے معافی فرمادیا ہے۔ ( مجل کے الله کا میالہ کیا کہ کا معافی کا معافی کیا کہ کا معافی کا معافی کا معافی کا معافی کا معافی کیا تعالى کے کہ کا معافی کا معافی کا معافی کا معافی کیا کہ کا معافی کیا کہ کا معافی کی کا معافی کیا کہ کا معافی کیا کہ کا معافی کی کا معافی کیا کہ کو کا معافی کیا کہ کا معافی کی کا معافی کے کہ کا معافی کی کا معافی کیا کہ کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کیا کہ کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کا معافی کا معافی کی کا معافی کی کا کا معافی کا معافی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کے کا معافی کا معافی کا کا معافی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی

یہ وی مخص ہے جس کاس ہے پہلی مدیث ش ذکر تھا۔

( منج البخاري وقم الحديث: ۵۲۱ منج مسلم وقم الحديث: ۳۷۷۳ سنن لتن ماند وقم الحديث: ۹۳۹۸ السنن الكبري للنسائي وقم الحديث: ۳۷۷۳)

حفوت معاذ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فضی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: بارسول اللہ! یہ بتائیے کہ ایک آدی ایک مورت سے طا ان کے درمیان جان پہان ضمی تھی اور ایک مرو ایک عورت کے ساتھ جماع ہے علاوہ جو پچھ کر سکتا ہے وہ اس نے کر لیا تب اللہ تعالیٰ نے بد آے تازل فرمائی: واقعہ الصداوة طرف میا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علیہ اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام موسین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمائی بلکہ یہ تھم تمام موسین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمائی بلکہ یہ تھم تمام موسین کے لیے ہے۔

. (سنن الترفذي رقم الحديث: ۱۳۳۳ مند اجر٬ ج۵۰ ص ۱۳۳۳ المتم الكيرج ۹۰۰ رقم الحديث: ۹۷۷ ۱۷۷۳ سنن الدار تغنى ج۹ ص ۱۳۳۳ المستذرك بنه ص ۱۳۵۵ سنن كبرئ لليستى به ص ۱۳۵

حضرت ابواليسروضى الله عنه بيان كرتے بين كه ميرے إلى ايك عورت كجوري تريد نے كے ليے آئى، بيل الله عند كمان سے كمان سے تراده الله كجوري ميرے كريں بين، كير مل اس سے تعانی خوان كا قصد كيانوراس كابوسد لے ليا، كير من نے حضرت ابو بكر د منى الله عند سے اس واقعہ كاذكر كيا انهوں نے قربليا تم اپنے اوپر پرده د كھو، الله سے توبه كرد، اور كمى سے به واقعہ بيان نه كرنا تكون جحدے صبرته ہو سكا ميں نے حضرت عمرضى الله عند سے اس واقعہ كاذكر كيا انهول نے (جمی)

کماا پتا پردور کو، توبہ کرداور کی کونہ بتاؤ، جھ سے پھر مبرنہ ہو سکا جی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوا اور آپ کواس واقعہ کی خبردی۔ آپ نے بچ چھاکیا تم سے اللہ کی راہ جی جہالو کرنے والے کی غازی کے گھر والوں کی اس کی غیر موجود کی جی خبر کی بھی گاری ہے ہے جہاکیا تم نے کی غازی کو جہاد کا سال موجود کی جی خبر کی بھی ہی جو بچ چھاکیا تم نے کی غازی کو جہاد کا سال میا کیا ہو جا اور جی سے بھی کہ کی گی ہی میں کہ کاش جی اس وقت اسلام لایا ہو آ اور جی سے بہ گمان کیا کہ جی میا کیا ہو جی سے کہ مائیری اور جی سے بھی سے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بڑی در یک سر جھکا کے جیٹھ رہے تھی کہ انتہ توبائی نے دوز قیمول اللہ علی اللہ علیہ و سلم بڑی در یک سر جھکا کے جیٹھ رہے تھی کہ رسول اللہ توبائی ہو اللہ اللہ علیہ و سلم نے جھ پر اس آب کی تالوت فرائی۔ آپ کے اصحاب نے بو چھایا رسول اللہ آ بیہ آب کے مائھ خاص سلی اللہ علیہ و سلم نے جھ پر اس آب کی تاوت فرائی۔ آپ کے اصحاب نے بو چھایا رسول اللہ آ بیہ آب سے عام ہے؟ آپ نے فرائی کہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

(سنن الترزي و تم الحديث:۱۳۱۵ المعمم الليرج ۱۰ و تم الحديث:۲۱ ۳ جامع البيال و تم الحديث: ۱۳۸۰) معتاط من کارون کی من کار محد السند فران فروس کارون کی تاریخ الحدیث المام کارون کی مناب سنگ

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ محلبہ کرام بھی اس حم کے فحق کام کرتے تھے، کیونکہ محابہ کرام کی خطائیں سکیل دین کاذریعہ تھیں، جن بعض محابہ سے یہ لغرش ہو گئی، ان کی یہ مغرش مور ہُ مود کی اس آیت کے نزول کا سبب بنی اور قیامت تک کی امتِ کے لیے یہ رحمت عام ہو کی کہ نیکیاں گناہوں کے جننے کاذریعہ بن گئیں۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ و میر عباوات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث

مغرین نے اس آیت کی تغییر میں یہ نکھا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں گناہوں کو مثار بی ہیں لیکن احادیث میں ریمر عبادات کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ گناہوں کو مثار جی ہیں۔

حضرت ابو جرمیرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں نواب کی نیت سے لیلتہ الفندر میں قیام کیا ہوس کے پچھنے ممناہ بخش دیئے جائمیں مے۔

ا مي المعاري وقم الحدث: ٣٥ منح مسلم وقم الحدث: ٧٠٠ منن النهائي وقم الحدث: ٣٧٠٩ السنن الكبرئ مانها في وقم الحدث: ١٣٣٣ مند احد وقم الحدث: ٣٧٤٠٠ عالم الكتب مسكة الحريدي وقم الحديث: ٥٥٠٠ سنن الداري وقم الحديث: ٣٧٦٠ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ٣٤٣ سنن ائن ماجه وقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن الترزي وقم الحديث: ١٨٥٠ سمح ابن خزيمه وقم الحديث: ١٨٩٧)

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں تواب کی نبیت سے رمضان جی قیام کیا اس کے پیچیلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(میح البحاری رقم الحدیث: ۳۰۷ میج مسلم رقم الحدیث: ۵۹۱، سنن النسائل رقم الحدیث: ۹۲۰۷ انسن الکبری النسائل رقم الدیث: ۹۳۰۷ مند احد رقم الحدیث: ۹۳۰۷ مند احد رقم الحدیث: ۹۳۵۳ عالم الکتب ۱۳۱۹ ۵۰

حضرت الإ ہرمیہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: جس نے ایمان کی عالت میں تُواپ کی نیت سے روزہ رکھااس کے دیجیلے گٹاہ بخش دیئے جائیں ہے۔

صحح اليخاري دقم الحديث: ٣٨ منج مسلم دقم الحديث: ٦٦ منن النسائل دقم الحديث: ٩٣٠٩ المسن الكبرئ للنسائل دقم الجديث: سينوم مستد «يد دقم الحديث: ٩٠٥٣ عالم الكتب ١٣١٩ه»

عنرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جس مخض نے اللہ ایک نے جی بیاہ اس نے دوران جج جماع کیائہ جماع کی باتیں کیس نہ کوئی گناہ کیاتو دہ جج کرکے اس طرح لوثے گاجس

تبياز القرآن

طرح الى مال كے بديث بيدا عواقعاء

(مميح البخارى رقم الحديث: ۱۹۵۱ مميح مسلم رقم الحديث: ۱۳۵۰ منن التمائى دقم الحديث: ۱۳۲۹ منن اين مايد رقم الحديث: ۴۸۸۹ منن ايرارى رقم الحديث: ۴۸۸۹ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منن الدارى رقم الحديث: ۱۳۵۳ منان قريد وقم الحدیث: ۱۳۵۳ منان قريد وقم الحدیث: ۱۳۵۳ منان قرید و قم الحدیث: ۱۳۵۳ منان قرید و قم الحدیث: ۱۳۵۳ منان قرید و قم الحدیث: ۱۳۵۳ منان الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث

ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرہ بن العاص رضی القد عند کے پاس سے اس وقت وہ موت کے قریب سے اور رو رہے تھے انہوں سنے کماجب القد نے میرے ول میں اسلام ڈاٹا تو میں نبی صلی القد علیہ و سلم کی فدمت میں حاضر ہوا ، میں نے عرض کیا یار سول اللہ ! اپنا ہاتھ برحملیا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں آپ نے اپنا ہاتھ برحملیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ میا آپ نے فرملیا : اپنا ہاتھ برحملیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ میا آپ نے فرملیا : اپنا ہاتھ میرو ! کیا ہوا؟ میں نے کما میرا ابراہ ہ ہے کہ میں پچھ شرط نگاؤں ، آپ نے پوچھا تم کیا شرط عائد کرتے ہو؟ میں سنے عرض کیا میری مغفرت کردی جاسے آپ نے فرملیا : کیا تم کو معلوم نہیں ، اے عمرو ! اسلام پہلے گناہوں کو مثاویا ہے اور جم پہلے گناہوں کو مثاویا ہے۔ اور جم پہلے گناہوں کو مثاویا ہے۔

المسيح مسلم رقم الحديث: ٩٨٨٥ سنن الرّذى رقم الحديث: ١٤٧٢ موطا المام مألك رقم الحديث: ١٩٣٣ منذ حيدى رقم الحديث: ١٩٢٥ سنن سعيدين منعور رقم الحديث: ١٩٥٥ معنف اين الي شيرين ٥ ص ٩٣١ مند الرّين ٥ ص ٩٩٤ منن الدارى رقم العديث: ٩٣٤ مسيح اين مبان رقم الحديث: ١٩٧٣ منن النمائل رقم الحديث: ١٩٣٤ مسيح اين مبان رقم الحديث: ١٩٤٣ من النمائل رقم الحديث: ١٩٣٤ مسيح اين مبان رقم الحديث: ١٩٤٨ من النمائل رقم الحديث: ١٩٣٤ مسيح اين مبان رقم الحديث: ١٩٤٨ من النمائل رقم الحديث: ١٩٣٤ من ١٩٣١)

نيكيول سے صغيره كناكومنت بس ياكبيره؟

مناہ دو صم کے ہیں: گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا اُر تکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور کروہ تحری کا ار تکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقعاء اسلام نے بید کہا ہے کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ تو ہہ سے معاف ہوتے ہیں بانی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالی کے قفتل محض سے انیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر دلیل ہے حدیث ہے:

معرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: پانچ نمازیں، ایک جعہ ہے ووسرا جعداور ایک رمضان ہے دوسرا رمضان ان کے ورسیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کہائزے اجتناب کرے۔ ( می مسلم رقم الحدیث: ٩٣٣ سن الرفدی رقم الحدیث: ٩٣٣ سن ابن الد رقم الحدیث: ٩٨١ می ابن فریر رقم الحدیث: ٩٣٠ می مسلم رقم الحدیث: ٩٣٠ سن الرفدی رقم الحدیث: ٩٣٠ می ابن و آم الحدیث: ٩٣٠ سن الرفدی رقم الحدیث: ٩٣٠ می ابن و آم الحدیث: ٩٣٠ می ابن و آم الحدیث: ٩٣٠ می الحدیث الم من و وی نے کها به اس و دی ہے کہ المحتی ہوئے کہ تکیوں سے کبائر کے مواقع معاف کر دیت جاتے ہیں ، کبائر کی معافی تو بہ سے المبائر کی معافی تو بہ به و تی ہے المبائر کی معافی تو بہ سے المبائر کی معافی تو بہ به المبائر کی معافی تو بہ به المبائر کی معافی تو بہ به المبائر کی معافی تو بہ به المبائر کی معافی تو بہ المبائر کی معافی المبائر کی معافی المبائر کی معافی المبائر کی المبائر کی المبائر معافی ہوئے کے بعد تو تکار المبائر کی معافی ہوں گے۔ جب معافی ہوئے کے بعد تکیاں کی جن تعامی معافر معافی ہوئے کے بعد تکیاں کی جن تعامی تو اس کے درجات بلند ہو جانے گی اور اگر کمی انسان کی صرف تکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صغیرہ نہ کہیرہ تو تا کہیرہ تو تا گئی تو المبائر ہو جانی گئی گئی میں درجات بائی کا در اگر کمی انسان کی صرف تکیاں ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صغیرہ نہ کہیرہ تو تا گئی ہوں اور اس کا کوئی گناہ تہ ہو، صغیرہ نہ کہیرہ تو تا گئی ہوں ہے۔ درجات بلند ہو جانمیں گئی۔

( بخفة الاحوذي ج ۱۱ ص ۱۹۵۳ مطبوعه داراحياه التراث انعربي بيردت ۱۹۱۳ ه.)

مرجشه كاستدلال كاجواب

الم رازی نے تکھا ہے: مرج میں خرج ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو کی معصیت پر عذاب نہیں ہوگا وہ اپنے نہ بہب پراس آیت ہے استدلال کرتے ہیں کہ سب ہوئی نکی ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے تو جب ایمان لانے سے کفر مث جاتم ہوگیا کہ کفر مث جاتم ہوگیا کہ کا بہر کہ ایمان لانے سے بطریق اولی مث جاتم ہوگیا کہ مومن کو کسی معصیت پر کوئی عذاب نہیں ہوگا امام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب یہ کہ اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں دیا لیکن اس کی وجہ غالب سے کہ اس کا جواب نہیں جواب مرک آیات ہیں کہ نماز ہے کہ اس کا جواب بہت داشی ہے کہ یہ نصوص صرک کے مقابلہ جی قیاس ہے۔ قرآن مجید ہیں جگورت صرح آیات ہیں کہ نماز شد پر بھنے از کوقا نہ دینے مقل کرنے مود کھانے اور مال جتم کھانے سے سخت عذاب ہوگا در اس باب جی احادیث بہت زیادہ

اس کے بعد فرلیا: اور صبر کیجے اس کا ایک معنی ہے نماز کی مشقت پر مبر کیجے۔ قرآن مجید میں ہے: وَامْتُرْ اَهْلَلْکُذَ بِالشَّلِوْةِ وَاصْلِلْ عَلَيْهَا۔ اپ کمروالوں کو نماز کا علم دیں اور (خود مجی) اس کی مشقت (قد: ۱۳۴) میر مبرکزیں۔

اوراس کادو مرامعتی ہے کفری ایداؤں پر مبرکریں۔

الله تعالی کاارشاوہ: پی تم ے پہلی امتوں جی ایے نیک اوگ کیوں نہ ہوئے و زمین جی فساد پھیوا نے سے (لوگول کو) روسکتے ماسوا چند نوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی اور فالموں نے اس بیش و نشالا کی پیردی کی جس پر وہ ہے اور وہ نوگ مجم تھے۔ (مور: ۱۹)

سابقه امتول پر عذاب نازل مونے کے دوسب

اس سے پہلی آخوں میں القد تعالی نے بتایا تھا کہ اس نے پیجلی امتوں پر ایساجہ کیرعذاب نازل فردیا تھ جس نے ان قوموں کو مغیر جستی سے مٹاویا اسوا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرلی تھی اور اس آ بت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دوسیب بیان فرمائے ہیں: پسلا سب یہ بیان فرمایا ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں سے اور فساد کھیلائے سے روکتی اور وو سراسیب ہے کہ وہ لوگ فائی لذات مشہوات اور طاقت اور افترار کے نشہ میں ڈو ہے ہوئے تھے اس آیت سے یہ سبتی حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا تھم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فائی لذتوں اور باطل شموتوں کی متحیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب الی کے نازلی ہونے کا خطرہ ہے۔

الله تعالی کاارشاد اور آپ کے رب کاب طریقہ نمیں کہ وو کی علم کی وجہ سے بستیوں کو بناو کروے جب کہ

ال كرت والے نيك اول- (حود: ١٥٥)

ونیامیں شرک قابل ور گزرے ظلم لائق در گزر نہیں

اس آیت میں علم سے مراد شرک ب جیساکد ایک اور آیت میں شرک کو علم عظیم فرہایا ہے: رِنَّ الرَّسْرُ كَذَا الْعَلَامَ عَيْمَ الْعَمَانَ : ١٣) بِينَاكَ اللهِ اللهِ عَيْمَ شَرِّكَ بِمِتْ بِوا عَلَم

معترت ابو بکر صدیق رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے: لوگ جب کسی خالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے الله تعالی ان سب پر اپی طرف سے عذاب نازل فرمائے۔

(سنن الترزى دقم الحديث: ١٣٨٨ سند الحريدى دقم الحديث ٣٠ معنف ائن ابي جير دقم الحديث: ١٤٣٥ سند احرج ١٠٠٠ ص٥٠ سنن ابوداؤد دقم الحديث: ٣٣٣٨ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ٣٠٠٠٥ سند البنزاذ دقم الحديث: ١٥٥ اسنن الكبرئ للنسائى دقم الحديث: ١٦١٥ من ابوبيلى دقم الحديث: ٣٨٩ سيح ابن مبان دقم الحديث: ٣٠٠٠ المعيم الاوسط دقم الحديث: ٢٥٣٧)

الله تعالی کاارشاو ہے: اور اگر آپ کارب چاہٹاتو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنادیا (لیکن) وہ بھی اختلاف کرتے رہیں گے گئرجن پر آپ کے رہ نے دحم فرمایا اور اان کو ای لیے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بیبات پوری ہوگئی کہ ہی مرور جنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بحردوں گان(حود: ۱۹۱۸)

ونیائے مشہور فرنے

ان دو آنتول میں مید بنایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبرا مومن اور ایک امت سادیتا لیکن اللہ تعالی چاہتا تھا کہ اس ک

اختلاف ندموم ہونے کے باوجود مجتدین کا ختلاف کیوں محمود ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے اختلاف کی ندمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو غیر مرحوم قرار ریا ہے اس طرح مدیث میں بھی اختلاف کی ندمت کی گئی ہے:

حضرت ابو ہرمیہ ومنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یمود اکہتریا بمتر قرقوں ہیں بٹ گئے تھے' ای طرح نصاریٰ ہمی' اور میری امت تہتر قرقوں میں منظتم ہوگی۔

(مغن الترفدي وقم المتحدة ١٩٧٠ سغن الإواؤو وقم الحديث ١٩٥٦ سغن اين يأجد وقم الحديث ١٩٩٩ مستد احديث ٩ ص ١٣٣٠ م مستد الوييلي وقم الحديث: ١٩٥٠ مسمح ابن حبان وقم الحديث ٢٣٣٠ المستد وكرج ٩ ص ١٣٨)

حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا: میری امت کے لوگ منرہ روہ کام کریں گے جو بنوا سمرائیل کرتے تھے، برابر اسمی اگر الن میں ہے کسی نے اپنی بل کے ساتھ تھلم کھلا یہ کاری کی ہوتو میری امت بی بل کے ساتھ تھلم کھلا یہ کاری کی ہوتو میری امت بی البیے لوگ ہوں میں بٹ مجھے جو بید عمل کریں مجھے اور میری امت کے تھے اور میری امت کے تہم تاور ایک اور ایک فرت کے سواوہ سب دو زرخ میں جا کھی گے۔ صحابہ نے بع چھایار سول اللہ ! دہ کون اوگ ہوں گے ، فربایا: جس طریقہ برجی اور ایک فرت میرے اصحاب ہیں۔

(سنن الترخدي و تم الحديث: ٣٦١٣ المستد رك ج١٠ ص ١٣٩ مند احدج ٣٠ ص ١٣٥٠)

اب یہ سوال ہو آئے کہ جب قرآن مجید اور متند احادث من اختلاف کی ذمت کی گئے ہو فقہاہ مجتدین کا ایک دو سرے سے اختلاف کرنا کی طرح درست ہو گا اور یہ کہنا کی طرح درست ہو گا کہ تمام ائمہ مجتدین برحق ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادث میں جس اختلاف کی ذمت کی گئے ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتدین کے درمیان عقائد میں اختلاف نیم ہے بکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باحث رحمت ہے کو تکہ اس سے بحمت کے لیے عقائد میں آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جوازی اصل یہ جدے ہے:

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنما بيان كرت بيل كدجب ني صلى الله عليدو ملم غزوه احزاب = واليس بوئ تو

آپ نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی فضی ہو قریظہ کنچنے سے پہلے نماز ند پڑھے۔ بعض مسلمانوں نے راستہ میں مصری نماز کا وقت پالیا ان میں ہے بعض نے کماہم ہو قریظہ کنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کما بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم سے اس کاؤکر کیا تو آپ رسول انقد صلی انقد علیہ وسلم سے اس کاؤکر کیا تو آپ نے ان ہی سے ان کو کرکیا تو آپ نے ان ہی سے کسی کو طاحت نہیں فرمائی۔ (می ابدواری رقم الحدے ہوں جسم سلم رقم الحدے ہوں کے ان ہی سے ان کا کرکیا تو آپ انتذا کر سول اور کماپ ایک ہے بھراسمام میں فرسے کیوں ہیں؟

بعض لوگ علاء پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، وسول بھی ایک ہے، قرآن میں ایک ہے، پر اسلمانوں میں است فرسے کیوں ہیں ایک بن ہے، کوئی دیو بدی ہے، کوئی دیو بدی ہے، کوئی دیو ہو ہے۔ کوئی دیو بدی ہے کہ کافریا گراہ گئے ہیں۔ اس کا بواب بدی سرمائل فرعیہ گا اختلاف انسان کی فطرے کا افتلاف ہے اور بدس ایک دو مرے کو کافریا گراہ گئے ہیں۔ اس کا بواب بدی کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرے کا افتلاف ہے بیان رسالت کے معابق ہود اور فصاری کے بحر فرقے ہوئے اور آپ ہے اور آپ ہے اس امت میں بھی تمتر فرقوں کی چیٹ کوئی فرائی دیادی امور میں دکھے لیں، فلندوں اور سائنس دانوں میں افتلاف ہو آے، انگران کی تشخص میں اختلاف ہو آپ کو گالفت کر آہے۔ ایک اور بیا بیان دیا ہو گارے بھی کوئی اور دیا اور کا کا فرون کی انگریت کی تاب میں بھی کر ترا کا فیصل کو اور دیا اور کا کہ بھی کر ترا کا کوئی کوئی اور دیا تھی جو کوئی اور دیا اور کا کہ بھی کر جرال ایو ہے تصور قرار دیا ای طرح کی سالت دانوں میں اختلاف ہو آپ کی تالفت کر آہے۔ ایک مطرح کوئی اور دیا اور کی تی تین مسلم لیگ ہیں۔ ایک کوئی اور ایک تھی جس کے پاکستان بھی پر جرال ایو ہے کہ دور رہی تین مسلم لیگ ہیں۔ اور ایک تیو میں اور ایک تیو کوئی اور ایک تین میں تین مسلم لیگ ہیں۔ ایک نواز لیک اور ایک تیو گروں ہے اور ایک بیاستان بھی پر بیار پارٹی تھی۔ بھرائی اور ایک بیار اور سیاست کی اس بھی بھی بھر اور ڈاکٹرز و گلاے اور ایک بیان بھرائی اور ایک بیار اور سیاست کی اس بھی تین سیاس بھی دور رہی ہو تو اس کو گوئی اور ایک آئی بری بات تمیں ہے اور ایک بھی اور ڈاکٹرز و گلاء اور ایک بو تو اس کو طعن دان ہے سرے کوئی افسان کی بات تو نہیں ہے۔ اور علمہ کا ایک دو سرے ایک فرق اور ایک کو طعن دان ہو سیا بھی دو سرے سے افسان کی بات تو نہیں ہے۔

ابتداءً اسلام قبول كرنے والاكس فرنے ميں جائے

ایک سواں یہ بھی کیاجا آ ہے کہ اسلام میں اتنے فرسقے ہیں اگر کوئی فخص ابتدا واسلام قبول کرنا جاہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ وہ کس فرسقے کے اسلام کو قبول کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکوۃ اوا کرے اور استطاعت ہو تو جج کرے اور تمام حرام کاموں سے کے اور مختلف فرقوں کی باریکیوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے باتی رہاہے کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے تو جس ملک میں جس فقہ کی مطابق نماز پڑھے تو جس مطابق میں جس فقہ کی اکثریت ہو، اس کے مطابق اپنی عباوت انجام دے اور حلائی حق کے مختلف فرقوں کے دبنی لڑیج کا مطابعہ جاری دیکے اور مطابعہ کے اور مطابعہ کی اور مطابعہ جاری دے اور مطابعہ کے دور اسلام کی تو اور مطابعہ کا دیاس کو قبول کر لیے اور مطابعہ جاری دیکے اور مطابعہ کے اور مطابعہ کے اور مطابعہ کی ایسامشکل اور لا تجل مسئلہ نہیں ہے۔

جهنم كاجنول أور انسانول سے بھرنا

اور اس کے بعد اللہ تعالی نے قربایا: "اور آپ کے رب کی سے بات پوری ہوگئ کہ میں منرور جنم کو جنوں اور انسانوں

ے بھردوں گا۔ "اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں ہے ہے ہے تھی کہ اللہ تعالی جائت اور انسانوں کو افتیار دے گاتو الن بیں ہے بعض اپنے افتیار نے وین حق کو قبول کریں گے، ایمان لا کیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض ول کل اور شواج دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کردیں گے اور اپنے آباء واجداد کی تقلید کی وجہ سے کفریہ عقائد پر ہے رہیں گے، سو اور شواج دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کردیں گے اور اپنے آباء واجداد کی تقلید کی وجہ سے کفریہ عقائد پر ہے رہیں گے، سو کچھ لوگ جنت کے مستق ہوں گے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں ضرور جنم کو بی جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو افتیار کیا تو اللہ تعالی کی ہے بات پوری ہوگئے۔

#### مديث ش ہے:

حضرت الع جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جت اور دوز خ نے اپ رب کے سائٹ ایک دو سرے سے بحث کی جت نے کہا: کیا وجہ ہے کہ جت میں صرف کمزور اور پسماندہ لوگ ہی وافحل ہوتے ہیں۔ دو ڈرخ نے کہا: تھے یہ فضیلت ہے کہ جہ میں مظہرین وافحل ہوں گے۔ اللہ تعالی نے جت سے قربایا: تم میری ر حمت ہوا اور دو ڈرخ نے کہا: تم میرا مقاب ہوا جس جی کہ جا ہوں گا تم میں داخل کرکے سزا دوں گا تم میں سے ہرایک کے لیے (لوگوں دو زرخ سے فربایا: تم میرا عقاب ہوا جی جو جس جو ہوا ہوں گا تا دو ذرخ کے لیے پیدا اس کو دو ذرخ میں وافق کی جو اور بھی ہیں، حتی کہ اللہ تعالی دو ذرخ میں (اپی فربائے گا اور ان کو دو ذرخ میں ڈال دیا جائے گا تھردو ذرخ میں مرتبہ کے کی کیا بھی اور بھی ہیں، حتی کہ اللہ تعالی دو ذرخ میں (اپی شمان کے مطابق ایتا قدم رکھ دے گا جردو ذرخ میں جائے گا جردو ذرخ میں ایک مطابق ایتا قدم رکھ دے گا جردو ذرخ میں جائے گا اور اس کا جمل حصد جمعن میں مدفع ہو جائے گا تھردو ذرخ کے گی ،

(میح البحاری رقم الحدیث: ۱۳۹۹ء میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۸ء مستف حیدالرذاق رقم الحدیث: ۱۳۰۸۹ میز ایم. رقم الحدیث:۱۳۹۹ حالم الکتب۱۹۳۹ء)

الله تعالی کاار شاوہ: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں اور ان قصوں بیں آپ کے پاس حق آگیا اور مومنوں کے لیے تھیمت اور جبرت ۱۳۰ھود: ۳۰م انجیاء ممالِقین کے تصمی بیان کرنے کی حکمت

اس مورت میں اللہ تعالی نے متعدد انبیاء مرابقین علیم السلام کے تقسم بیان فرمائے اور اس آیت میں ان تقسم کو خال کرنے کا گا کہ میان فرمائی اور دو بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو فرا تفن رسالت کی ادائی پر اور کفار کی پینچائی ہوئی افاقال اور معیبت میں جاتا ہو تا ہے، اور کفار کی پینچائی ہوئی افاقال اور معیبت میں جاتا ہی تو اس پر وہ حشکل اور معیبت میں جاتا ہو تا ہے کہ فرد کھتا ہے کہ اور لوگ ہمی اس حشکل اور معیبت میں جاتا ہیں تو اس پر وہ حشکل اور معیبت آممان ہو جاتی لیے کما عبار ایک ہمی اس حشکل اور معیبت میں جاتا ہی تو اس پر وہ حشکل اور معیبت آممان ہو جاتی ہوئی المام کے جب کوئی تختی عام ہو تو وہ آممان ہو جاتی ہو جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء مرابقین علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اس طرح کا ظالمات واقعات اور تصص بیان کے گئے اور آپ نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اس تعلیفوں پر حبر کرنا اور اذب سے لیے ان تعلیفوں پر حبر کرنا

اس آیت میں فرملا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خریں بیان فرماتے میں اور ایک اور آیے میں اس کے طلاف

ج:

وَلَقَدُ اَرْسُلْبَ رُسُلُاشِ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مَنَّ الْمُسَلِّةِ مِنْهُمْ مَنَّ الْمُسَلِّةِ مِنْ اللَّمَ مَعْمُ مَنَّ المُعْمَ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَّمْ مَعْمُ مَنَّ المَعْمُ مَنَّ المَعْمُ مَنَّ المَعْمُ مَنْ المَعْمُ مَنْ المَعْمُ مَنْ المُعْمُ مُعْمُ مَنْ المُعْمُ مَنْ المُعْمُ مُعْمُ مَنْ المُعْمُ مَنْ المُعْمُ مَنْ المُعْمُ مُعْمُ مَنْ المُعْمُ مَنْ المُعْمُ مَنْ المُعْمُ مُعْمُ مُعِمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ م

اور ب شک ہم نے آپ سے پہلے (ہمی) رسول بیہے ان س سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے نہیں بیان فرمائے۔

اس کا جواب سے سے کہ سورؤ مومن کی اس آست میں مامنی میں بعض انبیاء کے تصمیٰ بیان کرنے کی نفی ہے اور سورؤ حود کی اس آست میں زمانہ حال میں تمام انبیاء کی خبرس بیان کرنے کا شبوت ہے اس لیے ان آبتوں میں کوئی مخالفت اور تعارض ند

ئیں ہے۔ حق نصیحت اور عبرت کافرق میں میں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم سنے اس سورت میں ابنیاء سابھین کی خبرس بیان فرمائی ہیں ملائکہ وو مری سورتوں میں بھی انبیاء سابھین کی خبرس بیان فرمائی ہیں' اس کا جواب میہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تضمیل کے ساتھ انبیاء سابھین کی خبرس بیان فرمائی ہیں۔

پر فریان ان قصول میں آپ کے پاس حق آگیااور مومنوں کے لیے نصبحت اور هبرت "حق سے مراد تو حدا رسالت اور قیامت کے وہ ولا کل جی جن کواس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور تصبحت سے مراد نیک اعمال کی تلقین اور ہدایت ہے اور عبرت سے مراد ہی وہ وہ الا کل جن جن کواس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور عبرت کوذکری ہے تعییر فرمایا وکری کے معنی جی یا و دلاتا کیونکہ انسان سے عالم میٹان میں اللہ تعالی کو رب مائے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم دنیا میں آیا تو اپنا کیا ہوا وہ وعدہ بھول کیا تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیج کراس کو وہ وعدہ یاو دلایا۔

الله تعالی کاارشادہ: اور جو لوگ ایمان تسین لاتے آپ ان سے کئے کہ تم اپی جگہ کام کرتے رہو، ہم (اپنی جگہ)
کام کر رہے ہیں ۱ اور تم (جھی) انتظار کرو ہے شک ہم (جھی) انتظار کر رہے ہیں ۱ اور آسانوں اور زمینوں کے سب قیب الله
تی کے ساتھ مختص ہیں اور ای کی طرف ہر کام لوٹایا جا آہے 0 ہیں آپ ای کی عباوت سیجے اور ای پر توکل سیجے اور جو پچھ تم
لوگ کرتے ہو، اس سے آپ کارب غائل نہیں ہے 0 احود: ۱۹۳۳)

جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت موٹر اندازی تبلیخ فرمادی اور اللہ تعالی کی جت پوری کردی اس کے باوجود کفار کمہ ابجان نہیں لاے اور آپ کو اذبیتی پنچانے کے در پے رہے تو فرمایا: اچھاتم بیجے ضرر پنچانے کے لیے جو پچھ کر سکتے ہو وہ کرو اور ہم ای طرح وین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم جو پچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہو وہ کرد یہ تمدید اور وحمید کے طور پر فرمایا ہے ان کو کمی شرق تھم کا مکلف نہیں کیہ جیسا کہ اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا تھا:

> وَاسْتَفْرِرُمْسِ اسْنَطَعْتَ مِنْهُمُ بِنَصَوْفِكَ وَاجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِنَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْمِينَ الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِوَعِدْهُمْ-

ای اسرائل: ۱۲۳

اى فرح الله تعلى في بطور تهديد قربايا: وَهُ إِل الْمَحَقَّ مِن زَيْكِكُمْ فَنَمَنْ شَاءً فَلَيْوْمِنَ الْوَمَنْ شَاءَ عَلَيْ كُنْ مُرَال كلف: ٢٩)

اور آوائی آواذ کے مائے ان عی سے جن کو ڈگھا سکتا ہے ان کی سے جن کو ڈگھا سکتا ہے ان کو ڈگھا سکتا ہے ان کو ڈگھا سکتا ان پر حملہ کر دے اور ان کے اموالی اور اوراد عی ان کا شریک بن جا اور ان ہے جموے وعدے کر۔

آب كئے كہ حق تمارے رب كى طرف سے ہے، مواز جاہے ايمان لائے اورجو جاہے كفركے۔ اور اس کے بعد دوسمری آیت میں قربلیا: اور تم (بھی) انتظار کرد اور بے شک ہم (بھی) انتظار کر دے ہیں الیمی شیطان نے تم کوجو فقر د فاقد سے ڈرایا ہے، تم اس کا انتظار کرد اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کر دے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم ہے وعدہ کیا ہے اور معفرت این عماس رضی اللہ عنمانے اس کی تغییر جس فربلیا: تم اپی بلاکت کا انتظار کرد اور ہم تم پر عذاب کا انتظار کردے ہیں۔

اوراس کے بعد فربلیا: اور آسانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی سے ساتھ مختص ہیں۔ آبت کے اس حصہ ہیں اللہ تعالی نے اپنی تعالی نے اپنی کی متحد د صفات ہیں ' یہاں خصوصت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایک صفات ہیں جن پر ہدار الوہیت ہے ' کیونکہ اس کو علم نہ ہو تو اس کو کہتے پاچنے گاکہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کردی ہے یا جنے گاکہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کردی ہے یا جنیں اور اگر قدرت نہ ہو تو دہ اپنی اطاعت گزاروں کو جزا کیے دے گااور اپنی نافر ہائوں کو سزا کیے دے گا۔

اس کے بعد فرمایا: پس آب ای کی عبادت کیجئے اور ای پر تو کل کیجئے، کیونکد انسان کی معادت کاپہلا ورجہ اللہ کی عبادت ہے اور آخری ورجہ اللہ بر تو کل ہے۔

اور آخر میں فرمایا: اور جو یکی تم لوگ کرتے ہوا اس ہے آپ کا رب غافل نہیں ہے اس ہے مقصود ہے کہ وہ اطاعت گزارون کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گااور مشکروں اور مرکشوں کو مزید ڈھیل نہیں دے گا وہ قیامت کے دن سب کو میدان حشر میں زندہ کرکے جمع کرے گااور ہر محض ہے ذرو ذرہ کا حساب لے گااور انجام کار نیکو کاروں کو جنت عطافر مائے گااور بدکاروں کو جنت عطافر مائے گااور بدکاروں کو دو زخ ہے محفوظ رکھتا۔
گااور بدکاروں کو دو ذرخ میں و تعکیل دے گا۔ ایسے اللہ ایم کو اپنے فضل ہے جنت عطافر مانا اور دو زخ ہے محفوظ رکھتا۔
حرف آخر

آج ٢٢ رمضان ١٢٠٠ و الدالين و ٢٠٠٥ بروز اتوار ظرر قبل سورة مودك تغير فتم بوكن الدالعالمين إجس طرح آب في سنة اس مورت كي تغير عمل كراوت اور اس تغير ك قار كين ب الترس كي سنة اس مورت كي تغير عمل كراوت اور اس تغير ك قار كين ب الترس على الله علي ب كدوه مير بي اسلام إراحتقامت اليان برخاتمه الله تعالى كي بارگاه من اس كلي كي مقبولت، رمول الله معلي الله علي و ملم كي شفاعت اور الله تعالى ب مغفرت كے حصول كي دُعاكري و أحد دعوانا ان المحددلله وب المعلميس و المسلوة والمسلام على سيده محدد عمانه المسيس العضل الانبياء والمرسليس و على اله واصحابه وازواحه واولياء امنه و علماء ملته احدمين.





|   |   |     | • |  |
|---|---|-----|---|--|
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
| • |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   | _ | . — |   |  |

### لِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلَٰيُ الرَّحْمَٰمُ

### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة يوسف

سورة يوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه نزول

اس سورت کا نام واحد ہے اور وہ سورہ ہوسف ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس سورت میں حضرت ہوسف علیہ اسلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نسیں ہے، بلکہ سورۃ الانعام اور سورۃ مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں ہے، یہ سورۃ مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں ہے۔

حافظ سیوطی نے اہام النواس اہام ابو الشیخ اور اہام ابن مردویہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ معترت ابن عباس رمتی انلہ عنما سنے قربایا کہ سورو یوسف مکہ بیس نازل ہوئی ہے اور اہام ابن مردویہ سنے معترت ابن افزیر رمنی اللہ عند سے رواہت کیاہے کہ سورة یوسف مکہ بی نازل ہوتی۔ (الدر المشورج ۲۲ می ۱۹۳۳ مطبوعہ واد الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

بعض روایات کے مطالعہ سے معطوم ہو آ ہے کہ سورہ یوسف کھ کرمہ یں ججرت سے پھر پہلے نازل ہوئی تھی۔

امام حاکم سند ہی کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حصرت رفاعہ بن رافع زرتی اور ان کے خالہ زاو بھائی کھہ کرمہ سے اپنے

چھر افسار کے روانہ ہونے ہے پہلے کاواقعہ ہو ، وہ دوٹوں نی سلی افقہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ ہے عرض

کیا ہم پر اسلام چیش بجی ہی ہے ان پر اسلام چیش کیا اور بع چھا آ بھٹوں تر جیوں اور پہاڑوں کو کس نے پیرا کیا ہے؟ ہم نے کما اللہ نے ، چر بع چھا جن بتوں کی تم حبات کرتے ہو ، ان کو کس نے بنایا ہے؟ اس خور کیا ہے؟ ہم کے کما اللہ نے ، چر بع چھاجن بتوں کی تم حبات کرتے ہو ، ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ، چر بع چھا خالق عبادت کا ستحق ہے یا خلوق ، کیابت اس بات کے ستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرا حالا تھی تھی ہو ۔

عبادت کرا حالا تکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے ، جبکہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کی حب بہ نبست ان چیزوں سے جن کو تم نے خود ان کو بنایا ہے ، جبکہ اللہ ہی اس بات کی عبادت کی حب بہ نبست ان چیزوں سے جن کو تم نے خود ان ہو بنایا ہو اور جس حسی اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی طرف وحوت ویتا ہوں اور اس کی وحم ہوت ویتا ہوں اور اس کی وحم ہوت ویتا ہوں اور اس کی حبادت کرنے کی طرف وحوت ویتا ہوں اور اس کی وحم ہوت ویتا ہوں اور اس کی وحم ہوت ویتا ہوں ہو کہا ہو گوت ویت ویتا ہوں۔ ہم نے کما جس دین کی طرف آپ دعوت دیتا ہوں وہ کہت ہو جب بیں وہ کہتے ہو گوت دے بین تو بہت بلند باتوں اور جاس اظال سے ۔ آپ ہمادی سوار ایوں کو خوت دیتا ہوں اور کر گھرا کی حق کہ ہم بیت اللہ وہ کیے باطل ہو سکتا ہے ، یہ دین تو بہت بلند باتوں اور جاس اظال ہے ۔ آپ ہمادی سوار ایوں کو خوت دیتا ہوں اور جاس اختاق ہو ۔

ہو آئیں، پھر معاقدین عفراء آپ کے پاس بیٹے اور جس نے کعبہ کا طواف کیہ اور جس نے سات تیم نکا اور جس نے وعائی کہ
اگر (سیدہ) محرصلی انقد علیہ وسلم کا دین ہر تن ہے تو اس کا تیم نکال دے، اور سات مرتبدای کی مائید جس تیم نگال تو جس نے چلاکر
کما کہ جس گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عباوت کا مستحق شہیں اور محد اللہ کے رسول جیں اوگ میرے گر دہتے ہوگے اور
انموں نے کما یہ دیوانہ ہے، کس نے کما یہ مخص اپنے آبائی دین سے نکل گیہ جس نے کما بلکہ یہ موسمن ہے، پھر جس مکہ کی بلائی
طرف گیا جب جھے معاذ نے دیکھاتو کما رافع کا چرو تو ایسا ہوگیا ہے کہ پہلے ایسا کہی نہ تھا پھر جس آیا اور ایمان نے آبا اور ہمیں
دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور افر عساس ہوں کے سمجائی، پھر ہم مدینہ لوٹ آگے۔

المام بيكن في دلاكل التبوة على حضرت ابن عباس رضى الله عنمات ووايت كياب كد ايك يمودى عالم رسول الله صلى الله علي و سلم كياس آيا اس وقت آب سوره بوسف كى خلاوت فرمار ب تقد اس في كمايا عمدا آپ كواس كى كس في تعييم وي به آپ آيا اس وقت آب سوره بوسف كى خلاوت فرمار ب تقد اس في كمايا عمدا آپ كواس كى كس في تعييم وي به اس في الله في الله في الله في الله عليه و ملم الله كي تم إرسيونا) عمد و ملم الله كي تم إرسيونا) عمد الله كي تم إرسيونا) عمد و ملم الله كي تم في تورات بازل بوكى به بهروه يوري كى الله وكى معلى والله وكل معلى وقد الله عليه و ملم الله والله 
(الدرانسورج ٢ ص ٩٥ ٧ - ١٩٣٠ مطيوعددارا نظر پيروت ١٣١٧ ه.)

حضرت يعقوب اور حضرت يوسف عليهماالسلام كالتذكرة الم مبدالر من بن على الجوزي المنبل المتونى عاهد لكفت بين:

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یافین کا معنی شداد (بہت سخت) ہے ان دو بوبون کے علاوہ حضرت بعقوب کے اس ایک اور بیوی کے علاوہ حضرت بعقوب کے اس ایک اور بیوی ہے جار بینے مزید بیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بینے تھے۔ حضرت بینقوب کو تمام کلوق میں سب سے زیادہ محبت حضرت بوسف علید السلام سے تھی۔

الل كماپ يركت بين كار يرسب في يقي ان سكه علمول بين اختلاف به ان سك سب يدر بين كانها مروقال بين ان كارياست بين سب يرد بين كانها مروقال بين كارياست بين سب يرد مرتبه تفاء حضرت والدو اور حضرت تبيئي عليما اسلام بيوذاكي اولاد بين اس كے بعد لادى بين اور حضرت موكى اور بارون عليما السلام ان كى اولاد بين كردني عليما اسلام بين كي اولاد بين كيريا خرجي اور حضرت موكى اور بارون عليما السلام ان كى اولاد بين كيريا خرجي ان كي بولاد بين كيريا خرجي اور حضرت موكى اور بارون عليما السلام ان كى اولاد بين كيريا خرجي ان كى بعد تبلي بين ان كي اولاد بين كيريني بين اور جين بير بيريا خرجي ان كي ايك بمن بين تحيي جي جي حضرت اوسف بين و دوجيل شمعون بين و دا كاوى بين خراور زيادن كى ال كانام ليا ينت لابان بين ان كى ايك بمن بين تحيي جي جي حضرت اوسف بين و دخورت اوب عليه السلام كي يوى يئي.

(يوسف عد) المالي يوري كريكا ب-

معرت یوسف علیہ السلام کا باتی قصد مورہ ہوسف جی تنعیل سے آ رہاہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مفعل مختکو کریں گے۔ السنتعلم جامی میں ۱۹۱۰ کا دیخ الغبری جامی ۱۹۳۱-۱۹۳۱ اکا لی آن آل دیخ لاین اثیر جامی ۱۸۵) مور و ہوسف کے مقاصد اور ایڈ آف

ید سورت ہود کے بعد اور الحجرے پہلے نازل ہوئی ہے اور جمہور کے قول کے مطابق تر تیب زول کے اعتباد سے اس کا نمبر ترجین ہے اور جس قدر تنعیل سے معترت یوسف علیہ السلام کا قصد ذکر کیا گیا ہے ، قرآن مجید جس کمی اور نبی کا قصد اس قدر تنعیل کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت ہوسف علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیما خالمانہ سلوک کیه حضرت ہوسف علیہ السلام نے اللہ علم پر معبر کیا تو اللہ تعالی نے الل کے معرکی اللہ کو بھٹرین جزائے۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے اللہ بائے کے بعد ان کو کسی حتم کی ملاحت نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا اس طرح سیدنا محمد صلی

الله عليه وسلم كے ساتھ آپ كى قوم كے كافروں نے فالمان سلوك كيا وہ آپ كے رائے من كائے بچھاديے، بهى نمازكى حالت قام من آپ كے ملے من چاور كا بعنداؤال كر آپ كا كلا كھو شے لگتے، بهى حالت بجدہ من آپ كى مبارك پشت پر او جھڑى ركھ دسيے، طائف من تبليخ كرنے كے قو پھر مار مار كر آپ كو لولمان كر ديا، آپ انسى نكى اور داكى نفتوں كى طرف بلاتے تو وہ طعن الشخ كے تيرون اور سب و شتم ہے آپ كو جواب ديے بوہ آپ كے در پہوئ اور آپ كو وطن چھو ڈنے پر مجبور كر الله كائے ہوئ الله كائے ہوئے اور آپ كو وطن چھو ڈنے پر مجبور كر ديا كين ايك وقت آيا كہ ان تمام خالموں اور جھاكلروں كے مرآپ كى شوار كے بیچے تھے، آپ ان پر مرفرح خالب اور حاكم شقے اور بہ گھوم اور مغلوب تھے، آپ ان پر مرفرح خالب اور حاكم شقے اور بہ گھوم اور مغلوب تھے، آپ ان سے ہر ظلم كا برلہ لينے پر قاور شے ليكن آپ نے ان كو معاف كر ديا اور صرف بى فرمايا: آن كے دن من تم كوكوكى طاحت تعيں كرآ۔

اس مورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعیر می ایک علم ہے اور سے علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطافرا آ ہے ، اور بید کہ رشت دارا ایک دو سرے سے حسد کرتے ہیں اور سے کہ اللہ تعالیٰ آپنے بندوں ہیں ہے جس کو چاہتا ہے اپنے اطف سے نواز آ ہے اور بید کہ وفاہ ایات ، عضت اصد کر میں ہوارہ تولید عاصلی کر آ ہے ، اور تمام ، عال کا ہدار خاتمہ پر ہو آ ہے ، اور بید کہ حصرت بوسف علیہ المام صفت اور پار سائی کے سب سے بلند مقام پر سے ، ان کو حسین اور جوان خوات مو کی اور دو دی افتدار می تھی کوئی دیکھنے دانا نہ تھا لین حضرت بوسف علیہ جوان خورت نے کا فاور دو دی افتدار می تھی کوئی دیکھنے دانا نہ تھا لین حضرت بوسف علیہ الملام صرف خوف قد اسے اس سے دور اہلے ، اس نے کما گراس نے میری خواجش پوری نہ کی تو ہن اس کو تید کرا دوں گی معمومت ہو گو در ایک میں تعرب کی شان میں موقع ہو گو در ایک ہو تھی ہو گو دیو کی موقع ہو گو در ایک ہو گو تا ہو گو دیو کی شان میں موقع ہو گو دیو کی موقع ہو گو دیو کی شان کری تھی کہ جس سے آب فریا تھا میرا بادشاہ کے سامت نہیں کی اور بات کی جس سے تعیم کی خوات کی طرف بالا اور نوگوں کو جس میں ہو تھی ہو گو تھی کو اس نے ایک ہوئی تھی۔ اسلام کی شان کری تھی کہ جس سے آب فریا تھا میرا بادشاہ کی سامت نہیں کی اور داس نے ایک ہوئی تھی۔ اسلام کی شوات کو گو گو تو تا ہو گو تا ہو گو ہو کی کی دور کر کرنا چاہیے ، جب آپ کو قید خاند سے آب کو بالے آیا تو آپ نے اس کو طامت نہیں کی اور اس نے ایک ہوئی تھی خوات کی تو یو خان سے آب کو بالے آیا تو آپ نے اس کو طاحت تک قید خان سے نگانے سے انگار حصرت کی حزیز معرکی ہوئی کوئی ہوئی تھی۔ آپ کو فرور نہ کردی جائے۔

اس سورت بیں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہے ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کا بیان ہے ان کی تجارت کے طریقوں اور ان کی سخان کی سخان کے اس کے تجارت کے طریقوں اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے اس سورت بیل انتمائی فیسیح و بلیغ اور دلچسپ اور سنسنی خیز قصد کا بیان ہے جس کی دلکئی اور شیر بی بیل انسان مسحور ہو کر رہ جا تا ہے۔ نظر بن حارث کفار کمہ کو رستم اور سراب کی جیب و غریب داستانیں سنایا کر آتی ایکن جب انہوں نے معترت یوسف علیہ السلام کا بیا قصد ستاتہ انسیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ انہوں نے آج تک نہیں سناتھا۔

حضرت يوسف عليه السلام كم متعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب نیادہ کرم کون ہے؟ آپ نے فریلیا: جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈر د فوالا ہو۔ صحابہ نے کما: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فریلیا: چر لوگوں میں سب سے زیادہ کرم اللہ کے نبی حضرت بوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن متعلق سوال نہیں کر دہے۔ آپ نے فریلیا: پھرتم معنون عرب تجی اس کے متعلق سوال نہیں کر دہے۔ آپ نے فریلیا: پھرتم معنون عرب

کے متعلق جھے سوال کردہے ہو؟لوگ معلون ہیں جو زبانہ جالجیت ٹی سب سے بھتر تھادہ زباند اسلام فی بھی سب سے بھتر ہے بشر ملیکہ دہ نتیہ ہو۔

(می ابواری رقم الحدیث: ۳۳۸۳ سن الرقدی رقم الحدیث: ۳۲۹۳ اسن الکری النسائی رقم الحدیث: ۳۲۹۳ اسن الکیری النسائی رقم الحدیث : ۲۵۸۵) حضرت ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: الله تعالی معزت اولا پر رحم فربات ده مضبوط قبیله کی پناه پس آنا چاہے تے اور اگر پس معزت بوسف بھتی مدت قید پس محمر آنو پس ضرور بلانے والے کے بلائے مرحا باتا ہے۔

# مرورة يوسيف كليد الداس بن ايك سوكياره آيتي الد باره دكون بن

## بِسُواللوالرَّحُمُنِ الرَّحِيُون

الشري كے نام سے وشروع كرتا بول اج نمايت وج فرانے والابسنت مرالت م

الرَّتْلُكُ الْحُنْ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ﴿ إِنَّا انْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَمِينًا لَكُلَّهُ الْمُرْتِينَ ﴿ إِنَّا انْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَمِينًا لَكُلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تعقلون المحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيناً

اليك هذا الفُّ أن وران كنت من قبله لمن الغولين ®

نفتراناتے ہیں، الا بے تک آب اس سے پیلے یے تبرسف 0

# و یوست سنے اسے والدسے کہا: اے میرسے آ؟! بنے تک بیں سنے حمیارہ مستاندل، اور ر مسلمنے بیان و کرنا ودنروہ تمیادے خلاف کرئی مازش کریں۔ محدید شکہ مستبیعات انسان ملا ہوا دشمن ہے 🔾 الدامی طرح متبارا رہے تہیں منتخب تو کمسے کا اور نہیں تھا اول کی تعبیروں کا مطا فرائے کا اور تم پر الد آل بیتوب پر اپی تعبت کر عمل فرا۔ الغد تعالى كارشاد ب: الفالم راسيروش كلب كي آيتي بي (ايست: ١) قرآن جيد كے مبين ہونے كى وجوه الله تعلق في ال قرآن كي يد صفت ذكر كي منه كه وه مين ب اس ك تين سبب إلى: (١) مد قرآن زيردست مجزه ب اور سیدنا محرصلی الله علیدوسلم کی تبوت پر بهت واضح اور روشن دلیل ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے اس میں ہرایت کے بهت واضح طریقے اور بہت روش راستے بیان فرمائے ہیں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تعویرات کو بیان فرمایا ہے۔ (٣) اوراس من بهلی احتواراوران کے نبول اور رسولوں کے تصمی اور احوال بیان فرمائے میں۔ الله تعللي كاارشاد ہے: یے شک ہم نے اس قرآن كو حملِ (زبان) ش نازل كياہے تاكہ تم اس كو سجھ سكو 🔾 آپ كواس قرآن كي وي كوريع مب عصين قصد مناتي إن اورب شك آب اس عيد بيل بوخر يه ١٠٠٠)

كام عرب من أَحْلُ كالنق كى يزك اميد كي آيا إدر بقايراس كايد معنى بوكاكد الله كواميد بك تم سجد لوك اور یہ معنی اللہ تعالی کی شان کے لاکن نمیں ہے اور اس کے حق میں مثال ہے، اس کے مغرین نے کما ہے کہ امید کا یہ معنی قرآن پڑھنے والوں اور شنے والوں کی طرف راجع ہے، لیمنی جو لوگ قرآن مجید کو تدیر کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی

تبيان القرآن

الله ك لح لَحَالَ كامعي

چاہیے کہ وہ اس قصد کو سمجھ لیس سے ای طرح قرآن مجید میں جمال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ابعالی کالفظ وارد ہوا اس کا یکی معنی ہے۔ قضہ کالفوی معنی

حطرت ابن عباس رمنی الله عنمایان كرتے بيل كه محليه كرام في عرض كيا: يارسول الله اجميل كوئى تصد سنائي تو الله ا تعلل في يه آيت نازل فرمائى "جم آپ كواس قرآن كى وى ك ذريعه سب ست حسين قصد سناتے بير" -

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣٥، مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥، ١٥)

هم كامتى بيكى چيزك نظالت كو خلاش كرنااور ان كى چيردى كرنا قرآن مجيدش ب:

مودوائي لدمول كي نشانات خاش كرت بوع اوفي.

مَارْنَكَاعَلَى أَنَارِهِمَا فَصَعَنَا - (ا كَاحَدَ ١٢٠)

اوران کی بال نے ان کی بمن سے کماتم موی کو علاش کرو۔

وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ فَيُصِيرُهِ - (القمعي: ١)

ای طرح جو خری تمتیم اور علاش ہے حاصل کی ان اول ان کو بھی تقسم کہتے ہیں ورآن مجد میں ہے:

سيد في فرك يل-

لَهُوَالْفُصَعَمُ الْحَدَّقُ-(آلِ عَمِان: ١٢)

(الفردات ج ٢٥ م ٥٢٣-٥٢٣ مطبور كتبدز ارمعطني كد كرمدا ١٨١٨ ما

سورة يوسف كواحسن القصص فرمانے كى وجوہات

سورة يوسف كواحس القصص قرال في متحدد وجوبات بيان كي عني بين ايك وجديد به كد معزت يوسف عليه السلام كه واقعد من جس قدر محمين بين اور جس قدر ميرت الحميز واقعات بين اين مجرت الحميز واقعات اور حمي سورت من نمين بن قرآن مجيد بين به:

ے شک ان کے قسوں میں ممل والوں کے لیے تعیمت

لَغَدُ كَانَ فِي فَصَعِيهِمْ عِبْرَهُ لِأُولِي

الْآلْبَابِ-(يرحف: #)

یہ بھی کما کیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے قصد کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نمایت احسن سلوک فرمایا ان کی دی ہوئی اذبتوں پر مبرکیا اور جب ان کو اقتدار طااور ووان سے بدلمہ لینے پر ہر طرح قادر ہوئے تو ان کو سواف کر دیا ، حق کہ فرمایا:

آج کے دن تم ير كوئي الامت نيس ہے-

لَاتَكُورِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - (الرسف: ١٠)

اوربیہ بھی کماکیاہ کہ اس سورت بھی انجیاء صالحین الماکد اشیاطین جن انسان مانوروں اور پر ندوں کا ذکرہ اور اس بی ہو شاہوں آجروں علاء مالوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے حیاں اور اس بی ورتوں کے حیار ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور اس بی توحید اور سالت، فقی ادکام اخواہوں کی تعبیر سیاست اسعا شرت اور تدبیر معاش کا حیاں ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن ہے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس بی حسن اور عشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکرہے۔

الل معالى نے كمان اس سورت كو احسن التعمى اس ليے فرايا ہے كداس سورت ش يعت لوگوں كاذكر فرايا ہے ان سب كا يال سعادت ہے اور سب كا انجام نيك اور عاقبت بد خير ہے ويكئے معرت يوسف عليه السلام ان ك والدين ان ك بھائى اور عرب معرى بيوى سب كا يال نيك بوا وه بادشاہ بھى معرت يوسف عليه السلام پر ايمان سے آيا اور اس نے اسلام لاكرات ہے اور عرب معرى بيوى سب كا يال نيك بوا وه بادشاہ بھى معرت يوسف عليه السلام پر ايمان سے آيا اور اس نے اسلام لاكرات ہے

جلديتجم

ممل کیے اس طرح جس سال نے خواب کی تعبیر ہو چھی تھی اور جو حضرت یوسف کے داقعہ بیں شاہر تھاسب کا نیک انجام ہوا۔ (الجامع لاحكام القرآن جرم ١٠٠٧ مطيوعه وار الفكر بيروت ١٥١٥ه)

الله تعالى كارشاد است جب يوسف في الين والدي كمان ميرك ابالب شك من في كياره ستارول اورسورج اور جاند کو دیکھا جی نے دیکھا دہ جھ کو سجدہ کردہے ہیں (نوست: ۱۴)

حضرت بوسف عليه السلام كاخواب بين ستارون سورج او رجاند كو ديلمنا

ز مخشری نے کمالفظ موسف عبرانی زبان کالفظ ہے کیونکہ اگر مدعربی زبان کالفظ ہو آتو یہ منصرف ہو آہ کیونکہ مد صرف علم ہے اور اس میں تنوین سے مانع کوئی چیز شعیں ہے مسواس پر تنوین نہ آنااور اس کا فیر حصرف ہونااس کے عبرانی ہونے کی دلیل

حضرت بوسف عليه السلام نے خواسيه جل بيه ديکھا كه كياره متاروں اور سورج اور چاند نے ان كو سجده كياہے ؟ اور حضرت یوسف کے میارہ بھائی تھے اس کے میارہ ستارول کی میارہ بھائیوں کے ساتھ تجیری می اور سورج اور جاند کی بب اور مال کے ساتھ تعبیر کی گئی اور مجدہ سے مرادیہ ہے کہ وہ حضرت بوسف کے سامنے تواضع سے جمک جائیں مے اور ان کے ادکام کی وروی کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ انسانم نے جو کما تھا کہ میں نے کیارہ ستاروں کو دیکھااس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ے اس کی دجہ مید ہے کہ حقیقت میں متارے مجدہ نمیں کرتے اس دجہ سے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے اور دو سرى وجديد بير كر معفرت بعقوب عليه السلام في معفرت موسف عليه السلام سنة فرمايا تعاد "ابنا خواب اپنج بهائيوں ك ماح*ے نہ بیان کرتا"۔* 

ان ستار د ل کے اساء

المام ايو جعفر همرين يرير طبري ائي مند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بستانہ ہام کا ایک میودی تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کمااے محمد! (مسلی الله علیه وسملم) بچیے ان ستاروں کے ہم بتائیے جن کو حضرت بوسف علیہ السلام نے اسپے سائٹے سجدہ کرتے ہوئے ویکھا تما تی صلی الله علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب شعی رہا اس دفت معترت جر کیل علیہ السلام نازل ہو اور آپ کو ان ستاردل کے نام بتاہے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میودی کو بلوایا اور فرمایا: اگر بیں تم کو ان ستاروں ك نام بنا دول أو تم مان لو ي ؟ اس ف كما: إلى إ يم آب في من بناك جربان الطارق القرال ووا للتغين قابس و تاب، عمودان الغليق المصلح العنروح ودوالغرغ الغياء اور النور - اس يموري في كما: الله كي فتم إ ان متارول كم مي نام بي-

(جامع البيان وقم المعتشنا ١٣٣٣ تغير المام ابن ابي مائم وقم الحديث: ١٣٣٣ تغير ابن كثيرج و ص١٩٥٠ ولا كل النبوة ج١ ص 224 الآلب الفعقاء للعقبل جاص 204 ا ككثاف ج 1 ص عام، تغير كبير ج1 ص 144 المام حاكم في لكعاب كريد عديث المام مسلم كى شرط كے مطابق مع ب اور علام ذہبى نے اس ير سكوت كيا ب المستدرك ج ميس ١٩٩٩ مام مقبلى نے لكھا ب كديد سند معج ك ب الموضوعات ج اص ۱۳۴۷ حافظ ابن كثيرة لكعاب ائمه نے اس حديث كو ضعيف كما ہے اور يہ حد :

جلدجيم

### خواب دیکھنے کے وفت حضرت بوسف علیہ السلام کی عمر اہم فخرالدین محدین عمررازی متونی ۲۰۱ مد لکھنے ہیں:

جب موثرات فارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس فخاہرہ ہے اتصال نسیں رہتا انسان آئکھیں برتہ کرلیتا ہے اور اس کے اعطباء ڈھلے پڑ جاتے ہیں اور حواس فخاہرہ کے اور اکات برتدر تج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ عالت ہے جس کو تیزیہ ہے تعبیر کے این آ

کیاجا ناہے۔ خواب کی تعریف

مافظ شماب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوتى مده و كليت بن:

الل سنت کے زویک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی سوے ہوئے طخص کے دل میں اور اکات پیدا کر آہے ، جیسا کہ پیدار شخص کے دل میں اور اکات پیدا کر آ ہے۔ خواب کی نظیریہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن مجمی بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی مخواب میں جو اور اکات حاصل ہوتے ہیں مجمی ان جس فرشتے کے دخل ہے جو اور اکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہو آ ہے اور شیطان کے فرشتے کے دخل ہے جو اور اکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہو آ ہے اور شیطان کے دخل کے بعد جو اور اکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہو آ ہے۔

علامہ قرطبی نے بین الی علم سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ جو اشیاء کو سونے والے کے کل اور اک (فائن) پر چیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صور تول جی متمثل کرتا ہے، ابعض او قات وہ صور تیں بعد جی واقع ہونے والی تعبیر کے مواقع ہوتی جی اور ہردوصور تی خوش خبری دینے والی تعبیر کے مواقع ہوتی جی اور بردوصور تی خوش خبری دینے والی بھی ہوتی جی اور بردوصور تی خوش خبری دینے والی بھی ہوتی جی اور بردوصور تی ہوتی ہیں اور یہ بھی کما کیا ہے کہ خواہد خیال میں چند سندید مثانوں کا اور اک ہے جن کو اللہ تعلیم ہوتی جی ہوتی ہیں اور یہ بھی کما کیا ہے کہ خواہد خیال میں چند سندید مثانوں کا اور اک ہے جن کو اللہ تعالیم ہوتی ہیں آنے والے امور کے لیے علامت بنادیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۴ ص ۱۵۳ مطبوعہ دا مور ۱۴۰ معالیم) خواہد کی اقتسام

على السام ف فواب كى حسب والى السام بيان كى بن

(۱) بعض او قالت انسان کو میند میں ایس ب ربد اور خلاف واقع جنزی نظر آتی ہیں جو او فق توجہ نہیں ہو تیں مشلاً انسان

خواب میں سر دیکھے کہ آسان میں ایک ور قت اگا ہوا ہے ؟ یا دیکھے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھے کہ ہاتھی جو تنی پر موار ہو رہاہے۔ ایسے خوابوں کو عربی میں اصفات اطلام کہتے ہیں اردو میں ان کو خواب پریشان کہتے ہیں۔ علاء کہتے ہیں کہ اس تم كے خواب شيطاني ممل كى وجد سے نظر آستے ہيں اور اطباء كتے ہيں كد باضمے كى خرابى يا بلذ بريشر إلى موسنے كى وجد سے اس التم كے خواب تظر آتے ہيں۔

(۱) انسان جو کھے سوچا رہتاہے وہ اس کو خواب میں نظر آتاہے، بعض اوقات وہ اپی ناتمام خواہشوں کو خواب میں ہورا ہوتے ہوئے دیکے لیا ہے مثلاً بھو کا فخص خواب میں اپی پندیدہ چنوں کو کھاتے ہوئے دیکتا ہے اور بیاسا فخص لذیذ اور خوش ذا لكته مشرد بات بيت موسة خود كود كيمتاب اور محبوب ك فراق مي خم زده عاشق خود كو محبوب ك قرب من و يكتاب اس فتم

كے خواب نفس كے وسوے اور نفس كے خيالات كمالاتے ہيں۔

(٣) ممجى سوئے والے مخص كے مند ير لحاف كا دياؤ يو آئے جس سے اس كا سائس كھٹ رہا ہو آہے اور وہ خواب بي ر مکتاہے کہ کوئی اس کا گلا کھونٹ رہاہے ، مجی بارش کے جینے کھڑی کے شیتے سے تخراتے میں یا ہوا کے زورے کول چز كفركمزاتى ب اوروه خواب بن ديكما ب كه وه ميدان كارزار سب اور كوليان بال ري بي اور بمى مون والے كے جرب یر د حوب پزنے ہے اس کا چرو تمتملنے لگاہے اور وہ خواب میں دیکھتاہے کہ وہ آگ میں جل رہاہے واس تسم کے خواب دیکے کر بعض او قامت وه ڈر جا آہے اس حتم سکے خوابوں کو محسوسات کا اڑ کما جا آ ہے۔

(٣) بعض او قلت انسان کے ذہن میں غیرشعوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احرام یا کسی اور مانع کی وجہ ہے پورا کرنا نہیں چاہتا پھراس کو خواب میں ایک مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر بعینہ واقع نسیں ہو سکتی لیکن ان مثالوں ہیں سمی اور چزک طرف رمزاور اشارہ ہو آہے مثلاباب اپنے جوان بیٹے کو مارے تو فیرشعوری طور پر اس کے دل میں باپ سے انقام لینے کا خیال آتا ہے لیکن پاپ کا احترام اس خواہش کو ہورا کرنے سے ماتع ہو تاہے ، پھر بیٹر خواب میں دیکتاہے کہ اس نے کس شیر کو مار دیا ہے یا کسی ا ژوہے کو مار دیا یا کسی خالم باد شاہ کو قتل کر دیا اور خالم باد شاہ یا ا ژ دباغیر شعوری طور پر اس کے باپ ہے کنامہ ہو تاہے۔

خواب من صرف اشارے اور رمز کی مثل سور الاسف کی بد آست ہے:

إِذْ فَمَالَ يُوسُفُ إِلَّابِيهُ وِيَلَابَتِ إِلَّهِ رُالِيتُ احْمَدُ جب بوسف نے این والدے کما: اے محرے ایاا ہے تک عَسَّرَ كُوْكُبُّا وَالنَّسُمِسَ وَالْفَحَمَرِ رَايَتُهُمُ لِي عل نے کیارہ ستامول اور جائد کو دیکھا وہ جے کو سجرہ کر رہے

مسيعيدين ٥(يوسف: ١٠)

سورج اور جاندے ان کے باپ اور مال کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ ستاروں سے ان کے کیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے-ایسے خواب کو رمزی خواب کتے ہیں۔

(۵) حضرت الس بن مالك رمني الله عند بيان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: نبك مخص كا الجها خواب نبوت کے جمیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

( سيج البخاري رقم الحديث: ١٩٨٣ موطا عام مالك رقم الحديث: ١٩٧٠ مند احد رقم الصيف شه ١٩٢٩ عالم الكت ب ۱۳ قديم؛ منجح ابن حبان دقم الحديث «۱۳۳» عن شمرة السَّة دقم الحديث: ۱۳۳۷ مند فم الحديث: ٢٢٧٩٠ سنن الترة في رقم الحديث: ١٧٣٧٠

ان خوابوں میں مشکل حقائق مکتف ہو جاتے ہیں ، مثلاً مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین ہومیری کو فالح ہوگی او و انہوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم میں ایک قسیدہ کمنا شروع کیا ابتاء قصیدہ میں انہوں نے ایک مصرع کہا:
"وحسل العلم عیدہ اللہ بیشر" اور ان میں اس کے دو سرے مصرع کو کھل کرنے کی طاقت نہ رہی، انہوں نے بہت کو حشش کی لیکن دو سرا مصرع ان کی زیان پر نہیں آیا، وہ بستر پر سوکے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیان پر نہیں آیا، وہ بستر پر سوکے، انہوں نے شکایت کی کہ وہ دو سرا مصرع نہیں بتا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، ان کا حال ہو چھا۔ حضرت ہومیری نے شکایت کی کہ وہ دو سرا مصرع نہیں بتا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پسائل اور جس جگہ ان کے جہم پر فائح تھا اس جگہ پر اپنا شعا آخریں وست مبارک پھیرا۔ حضرت ہومیری خو تی سے عداد شایل ہو چکا ہے اور وہ اپنے مرض سے علی شغایاب ہو چکا ہے اور وہ اپنے اس قصیدہ کانام "البردة" رکھا۔ اس قسم نے فواب اس میں خواب کا این سینہ این رشد اور این ظدون نے بھی اعتراف کیا ہو اور یہ کہا ہو جاتے ہیں۔ (شاہ دلی اللہ نے ان کو شاعطا فربائی اور اپنی اس کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ (شاہ دلی اللہ علیہ وان کو شاعطا فربائی اور اپ جس جی میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فربائی اور اپنے تین وہ اللہ علیہ وہ جاتے ہیں۔ (شاہ عبدالرجیم کا ایک ایسانی خواب ہیں۔ جس جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فربائی اور اپنے مبارک رہال) عطا فربائی اور قواب ہیں۔ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فربائی اور اپنی عرائے مبارک رہال) عطا فربائی ہو جاتے ہیں۔ در میا ایک مبارک رہال) عطا فربائی اور وہ خواب ہیں۔ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفاعطا فربائی اور اپنی میں دور خواب ہیں۔ جس میں رسول اللہ علیہ وہ نے ان کو شفاعطا فربائی اور اپنی عرائے مبارک رہال) عطا فربائی میں وہ خواب ہیں۔ جس کی دور اللہ عرائی مبارک میا کی میں دور آخری کی مبارک رہاں) عطا فربائی میں دور خواب ہیں کو صف میں دور المور میں کا میا کی دور خواب ہو جاتے ہیں۔

(می ابخاری رقم الدے شنک ۱۹۸۰ می مسلم رقم الحدث: ۹۳۷۴ مند احد رقم الحدیث: ۱۸۳ عالم الکتب، سنن ابن باجد رقم

الحديث: ٣٨٩٣ مثن الترزي د قم الحديث: ٣٢٥٣)

(۱) تھٹی شم ہے الرؤیاء السادقہ (سیج خواب) قرآن مجید میں چید سیج خوابوں کاذکرہے، چار خوابوں کاذکرسور ہے بوسف میں ہے ایک خواب حضرت ہوسف علیہ السلام نے دیکھاتھ جس بس کیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا (يوسف: ٣) وو خواب تيد خلنه جل وو قيديول في حضرت يوسف عليه السلام كوسنائ شخصه ايك في كما تما كما تما كريس خواب جي شراب (الحور) نجو ژرم اموں اور دو سرے نے کما تھا کہ بیں سرپر روٹیاں اٹھلے ہوسے ہوں جن کو پر ندے کما رہے ہیں۔ (مے سف ۳۷۱) اور ایک خواب مصرکے باوشاہ نے دیکھا تھا کہ سات قربہ گائی سات لاغر گایوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے بحرے خوشے ہیں اور ملت مو محے ہوئے خوشے ہیں-(یوسف: ۴۳) مو خرالذکر تیوں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ انسلام نے بیان فرائی جیسا کہ ان شاہ اللہ عقریب تغیری آئے کا اور ایک خواب معزت ایرا ہم علیہ اسلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھاکہ وہ اسپنے بینے (حضرت اسلیمل علیہ السلام) کو ذیح کر رہے ہیں۔ (امٹنٹت:۱۹۴) اور جمادے تی سیدنا محر مسلی اللہ عليه وسلم ك ايك خواب كاذكرب كد مسلمان اس ك مائد عمو كرف ك لي كد كرمه من داخل بول م - (التحان) (2) بعض خواب اليسے موستے بيں جن ميں مستقبل ميں موسنے والے كسى واقعه كى طرف اشارے موتے بي- سورة بوسف بیں جو جار خواب ذکر کیے مجتے ہیں ان جاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور مدیث میں ہمی اس کا ذکر ہے: حضرت عائشہ ام المومنین رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جنب رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتداء کی گئی تو ب سے پہلے آپ کو سیجے خواب د کھائے گئے ای جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر سپید أسحر کی طرح آ جاتی الحدیث۔ (صحح البخاري وقم الحديث: ٩٠ صحح مسلم وقم الحديث:٩١٠ من الحروقم الحديث نشائل ١٥٤ عالم الكتب منذ احرج ١٩٠٣ الديم، بدالرزاق رقم المعت شاها عامية الإعواندج امن 🗫 سمح اين حبان رقم المعت يسوسه الشريعه ولا يزي ص ١٩ مومه ولا كل النبوة جاص ۱۵ ۲۰ ولا کل التبوة لليستى ج ۲ ص ۲۰۰۵ شرح الدنه رقم الحديث ۲۰۰۵ سنن الترندی و قم الحدیث: ۳۲۲۳)

اجتمح اوربرے خوابوں کا شرعی تھم

حفرت ابوسعید فدری رمنی الله عند بیان کرنتے جی کہ انہوں نے تی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرہاتے ہوئے ساہے کہ جب تم جی ہے کوئی فض الیا خواب دیکھے جو اس کو پہند ہو تو وہ اللہ کی جانب ہے ہو وہ اس پر اللہ کاشکرادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور وہ اس کو خرف ہے ہے وہ اس کے شرے اللہ کی بناہ طلب خواب کو بیان کرے اور دہ خواب کی خرف ہے ہے وہ اس کے شرے اللہ کی بناہ طلب کرے اور دہ خواب کی کاروہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (میچے ابتداری رقم الحد شدہ ۱۹۸۳)

حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں ادر برے خواب شیطان کی طرف ہے ہیں ہیں جب کوئی مخض بالبندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائمیں جانب تین مرتبہ تعوک دے اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکنا۔ تعوک دے اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکنا۔ معمود میں میں میں اس کے ضرد نہیں دے گااور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکنا۔

( سیح ابوادی رقم الحدیث: ۱۹۹۵ سنن الززی رقم الحدیث: ۱۹۷۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۸۱ سنن این باجه رقم الحدیث: ۱۹۳۳ استی الحدیث: ۱۹۳۳ استی الحدیث: ۱۹۳۳ استی الحدیث: ۱۹۳۳ استی الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ سند الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث: ۱۹۳۳ الحدیث:

رسول الله ملى الله عليه وسلم كى خواب اوربيدارى من زيارت

حضرت ابو ہررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے ہوئے ساہے: جس مخص نے بچھ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب بچھ کو بیداری میں دیکھے کا شیطان میری مثل نمیں بین سکا۔

(منج البحاري رقم الخديث: ١٩٩٣ منج مسلم رقم الحديث ١٩٧٧ مند الدرقم الحديث ١٥٨٥ ١٥٠٠ ثما كل ترذي رقم الحديث: ١٩١٣)

عافظ ابوالعباس احد بن عمر الماكلي القرضي المتوفى ٢٥٦ه تكفيح بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقعود یہ ہے کہ انسان خواب جی نی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال جی بھی و کھے آب کو و کھنا پر حق کو دیکھا اس نے بقدیا بھی و کھے آب کو و کھنا پر حق ہو کو کی پریٹان خواب نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرہایا ہے: جس نے جو کو دیکھا اس نے بقدیا بھی متعلق علی کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو فرہایا ہے: جس نے جو فرہایا ہے: جس نے جو کو ہندی مسلم کے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

یہ نعت جھ کو کئی مرتبہ مل چک ہے ایک مرتبہ جب جی ج کے ارادہ سے نوٹس پنچانو جس نے وہاں سنا کہ دشن مھربر حملہ کر رہا ہے حتی کہ دمیاط پر قابض ہو گیا ہے تو جس نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جا آتو جی تونس جی رہوں گا۔ وہاں جھے خواب و کھلیا گیا کہ جس نی صلی اللہ علیہ و سلم کی معجد جس ہوں اور جس آپ کے منبر شریف کے قریب جین ہوا ہوں اور اور کس آپ کے منبر شریف کے قریب جین ہوا ہوں اور کس آکر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام عرض کر رہ جی ہیں ہیں جو لوگ سلام عرض کر رہ جے ان جس سے کس نے جھے کو ڈائیا اور کما کھڑے ہو کرر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام عرض کرو جس نے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام عرض کر وہ جس نے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو سلام عرض کی دوا گی اللہ تعالیٰ نبی جس نے کھڑے ہو کہ ارادہ کو پھر آندہ کر دیا اور جج کی روا گی اللہ تعالیٰ میرے کے دو اسباب میرے لیے مشکل بچھے وہ آسان کر دیے اور میرے دل جس دعمرے لوگ بہت خو فردہ تھے اور دعمن کا بہت غلبہ قاله سنر شروع کیا اور تقریباً ایک اور دعم اسکندر یہ جینے کیا جس نے دیکھا کہ مصرے لوگ بہت خو فردہ تھے اور دعمن کا بہت غلبہ قاله سنر شروع کیا اور تقریباً ایک اور دعمن کا بہت غلبہ قاله سنر شروع کیا اور دعم کیا اور میرے دل جس کے دو اسباب میرے گیا ایک اور دعم کیا وہ کیا کہ بہت خو فردہ تھے اور دعمن کا بہت غلبہ قاله سنر شروع کیا اور دعم کیا اور میں دعم کی کو گھر کیا دو فردہ تھے اور دعم کا بہت غلبہ قاله سنر شروع کیا اور دعم کیا دو فردہ تھے اور دعم کا بہت غلبہ قاله سند شروع کیا اور دعم کیا کہ معرب کا دو فردہ تھے اور دعم کا بہت غلبہ قاله

ا بھی جھے اسکندر میں منتج ہوئے وی ون بھی تمیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے دستمن کی شوکت توڑوی اور محض ارتم الراجمين اور اكرم الأكرجن ك رحم اور كرم ب وبال امن اور سلامتي موحي ، مجرالله في برايا احسان اور انعام عمل كيااور بيت الله ك ج ك بعد مجمع الي تي ملى الله عليه وسلم كى قبرمبارك اورمعد شريف من بنياديا الله كى قتم إ يعرب تي تي صلی الله علیہ وسلم کو بعینہ بغیر کمی کی اور زیادتی کے بیداری میں ای حال میں دیکھاجس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔

اور اگر سمی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا چربیداری میں آپ کی زیارت نسیں ہوئی تو جانا چاہیے کہ اس صورت سے اس کامعنی مقصود ہے بعینہ صورت مقصود نہیں ہے؟ اس طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورت میں دیکھاوہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تنی اس میں کوئی زیادتی تنی یا کوئی کی تھی یا رتک متغیرتمایا اس میں کوئی حیب تعایا کوئی تحضو زیادہ تھا کوئی اور تغیر تھاتو اس صورت ہے اس کامعنی مراد ہے اور ہو سکتاہے اس صورت ے مراد آپ کادین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے نے آپ کی صورت میں جو زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی دیکھی ہے اس کواس کے دین سے تعبیر کیاجائے گائین اس کے دین میں زیادتی یا کی یا اچھائی یا برائی ہے اس طرح اگر کسی فخص نے آب کو آپ کی معرد ف صورت کے علاوہ کسی اور شکل میں دیکھاتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگی۔

(المنعم ج٢ ص ٣٧- ٣٣٠ مطبوعه دا را بن كثير يروت ١١٥١هـ)

حافظ جال الدين سيوطي متوفي الله مد لكيت بي:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بھو کو نیئز جس دیکھاوہ عنقریب جھو کو بیداری میں بھی دیکھے گاہ اس کے حسب ذيل محال بين:

(۱) اس سے مراد نی ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں اور اس کامتی ہے ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھااور اس نے ہجرت نہیں کی اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کی تو نق دے گااور وہ آپ کو بید اری میں ہمی دیکھ سالے گا۔

(۲) جس نے آپ کو نیند بیں دیکھاوہ عنقریب بیداری میں آپ کی رویت کی تصدیق اور صحت کو دیکھ سالے گا۔

 (٣) جس نے آپ کو نیند میں دیکھاں آپ کو آخرت میں خصوصت کے ساتھ دیکھے گااور اس کو آپ کا قرب حاصل ہوگا۔ (٣) ابن ابی جمره اور ایک جماعت نے اس مدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ جس نے آپ کو نیز جس دیکھاوہ دنیا جس آپ کو حتمتاً وکچے لے گاور آپ سے کلام کرے گاور اس کو اولیاء اللہ کی کرامات سے ایک کرامت ٹار کیا کیا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت سے منفول ہے کہ انہوں نے تمی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھتے تیمراس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا پھرجن چیزوں میں وہ خوف زوہ تھے ان کے متعلق آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کا خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی۔

علامہ ابن تجرف اس يربيه اعتراض كياہے كه چران زم أت كاكه بعد كے بيد ادلياء الله صحابہ موجائي اور صحالي مون كا سلسله قیامت تک جاری رہے (علامہ سیوطی قرماتے ہیں:) میں کتا ہوں کہ محالی ہونے کی شرط بدہ ہے کہ وہ نبی صلی الله علیه وسلم كواس عالم دنيا بي وفات سے پہلے ديجے اور جس نے آپ كى وفات كے بعد آپ كو عالم برزخ ميں ديكھا اس ديكھنے ہے اس کا محالی ہونا غابت تعیں ہوگا علامہ این جمر کا دو مرااعتراض ہے ہے کہ کئی ٹوگوں نے نینز میں آپ کو دیکھا اور بجر بیداری میں انسون سے کہ کئی ٹوگوں نے نینز میں آپ کو دیکھا اور اگر اس مدیث کابیہ معنی ہو تو ہر خواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی

نیارت ہونی چاہیے اس کاجواب سے ہے کہ خواص کو تو زندگی ٹس کی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے اور عوام کو اس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علاء کی ایک جماعت نے تقریح کی ہے، ان میں ہے جمت الاسلام الم غزائی جی اور این الحربی جی اور این الحاج بیں اور این الحاج بیں اور این الحاج بیں اور الین الحاج بیں اور الین الحاج بیں اور الیافتی جی اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔

(الديباج من ١٤٠٣ م ١٥٨ مطبوعه اوارة القرآن كراجي ١٣١٢ ه)

علامه مبدالوباب بن احد بن على حنفى المعرى الشعراني المتوني سوعه عد لكست بي:

(المير ان الكبري ج اص ٥٥- ٥٥ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ٥٠)

فيخ محد انور كشميرى حق عن عن الله كلية بن:

علامہ شعرائی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سائے صبح بخاری پڑھی ہے۔ ان بی ہے ایک حتی تھا جب سبح ابعاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی انتہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وعافر الی جمتھ ابیداری بھی زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرنا جمالت ہے۔

( فیض الباری ج اص ۴۰۴ مطبوعه مطبع محازی انقا ہرہ ۵ ۲ ۱۱۰۵)

چند خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عروضى الله عنماييان كرت بي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراي: جب على سويا بوا تها و

جھے (خواب میں) دورے کا بیالہ دیا گیا میں نے اس سے دورے لی لیا حق کہ میں تے دیکھاکہ میرے ناخنوں سے سیزانی نکل رہی ے' اور ٹی نے اپنا بچا ہوا دودہ عمر بن الخطاب کو دے دیا<sup>،</sup> آپ کے گر دبیٹے ہوئے سحابہ نے ہو چھا آپ نے اس (دودھ) ہے كيا تجيرني بي إرسول الله! آب في الماء علم.

(صیح ابلاری وقم الله شدن معن الرفری وقم الحدیث: ۱۲۸۴ معنف این الی شید جه می ۵۰ سند احد ج۲ می ۱۸۳ سنن الداري د تم انديث ۱۳۱۰ محج مسلم د قم الحديث ۳۳۳ محج اين حبان د قم الحديث ۱۸،۸۸۰ سنن کبرئ کليستي ش∠، مره ۲٬۰ سنن كبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٨١٣٠٠ شمرح الدنه وقم الحديث: ٣٨٨٠)

حضرت ابوسعيد خدري رمني الله عنه بيان كرت بيل كه وسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس وقت من سويا موا تمامی نے خواب میں دیکھاکہ لوگ قبیص پنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں ابعض کی قبیص پہتانوں تک تھی اور بعض کی قیعی اس سے بھی کم تھی' پھر حمر بن الخطاب آئے اور ان کی قیص پیروں کے بینچے گلسٹ رہی تھی۔ محابہ نے یو چھایار سول الله! آب نے قیص سے کیا تعبیری ہے؟ قریلا: وین-

(صحيح البخاري وقم الحديث بيه مسمح مسلم وقم الحديث بعصوبه سنن الترندي وقم الحديث ١٣٨٥ مصنف عبدالرزاق ٩٣٨٥ مهومه مند احد ج٥٠ ص ١٤٤٣ قديم استداحد رقم المديث: ٩٨١٣ السنى الكبرى للنمائي رقم المديث ١٨١٢:

حعرت عبدالله بن سلام رمنی الله عند بیان كرتے بین كه بس في واب ديكماك بي ايك باغ بي بون اور باغ ك وسط میں ایک ستون ہے اور ستون کے اور ایک دست ہے جھے سے کما گیاوس ورخت پر چرمو۔ میں نے کماہیں اس کی طاقت نہیں رکھتا پھرایک ترکا آیا۔ اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھلے میں اس درخت پر چرمااور میں نے اس دستہ کو معبوطی سے پكر ليا، اور بس اس حل بس بيدار ہواكہ بس اس دستہ كو مضوطى سے پكڑے ہوئے تماہ بس نے نبي معلى اللہ عليه وسلم ك سلتے یہ خواب بیان کیا آپ نے فرملیا: یہ بلغ اسلام کا بلغ ہے، اور دست سے مراد معبوط دستہ ہے، تم مرگ اسلام بر مضبوطی سے قائم رہو کے - (معی البخاری وقم الحدیث: ۱۹۳۵ مند احد وقم الحدیث: ۱۳۸۴ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۹۳۹ه م

حضرت ابو جريره رمني الله عند عيان كرت بيس كد رسول الله ملى الله عليه وسلم في قربايا: جب زماند قريب مو جائ كاتو زیادہ تر مسلمان کا خواب جموٹا نہیں ہوگا اور مومن (کالن) کا خواب نبوت کے چمیالیس اجزاء میں ہے ایک جزیرے وحمد بن ميرين نے كما يس بھى كى كتابول؛ انہول نے كمالوريد كماجا آفاكد خواب كى تين فتميں ہيں: انسان جو يكف سوچنا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے اور شیطان ڈراؤنے خواب و کھا آ ہے اور ائٹد کی طرف سے خواب میں بشار تیں کمتی ہیں سوجو مخص خواب میں كونى ناپنديده چيزديمي وه اس خواب كو كمي كے سلمنے بيان نه كرے اور اٹھ كر نماز يزھے اور وہ خواب مي ( كلے مير) طوق دیکمنا تابسند کرتے تھے اور خواب میں بیڑیاں دیکمنا پیند کرتے تھے اور بید کماجا آتھا کہ بیڑی سے مراود مین میں خاہت قدم رہنا ہے۔ ( منج البخاري رقم الحديث: ١٤٠٤ منذ احد رقم الحديث: ١٤٨٣ عالم الكتب؛ سنن اين مايد رقم الحديث: ١٣٨٩٣ معنف

عبد الرذاق رقم الحديث: ٩٠١٥٥ معنف ابن الي شيبه جه ص ٥١-٥٠)

حضرت ام العلاء انصاريه رضى الله عنها بيان كرتى بيل كه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيعت كى جب مهاجرین کی رہ کش کے لیے انصار نے قرعہ اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت حالی بن مظعون رمنی اللہ عنہ جارے حصہ من آ گئے۔ وہ یار پڑ گئے، ہم نے ان کی تمار داری کی وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن من لیبیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے علیہ وسلم تشریف لائے تو من کے اور کہ اللہ تماری تحریم فرہائے وسلم تشریف لائے تو من کے اللہ تماری تحریم فرہائے گا- آپ نے ہوچھا ہم کو یہ کیے ہا چلا؟ ہیں نے کہا: اللہ تعالی کی حم ایس نیں۔ آپ نے فرایا: رہے عثمان بن مظعون تو ان پر موت آ چک ہے، اور جی اللہ تعالی ہے ان کے لیے فر کی قوقع کر آبوں اور اللہ کی حم ایس از خور نہیں جان صال کہ جی اللہ تعالی کا رسول ہوں کہ میرے ماتھ کیا گیا جائے گا اور تمارے ماتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کما: پی اللہ کی حتمہ اس کے بعد جس کے دواب دیکھا کہ حضرت حتمان کے لیے ایک چشہ بد حتمہ اس کے بعد جس کے دواب دیکھا کہ حضرت حتمان کے لیے ایک چشہ بد مراداس کا دراس کے بعد جس کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی حاضرہ و کراس خواب کا ذکر کیا آپ نے فرایا: اس سے مراداس کا جاری دینے والا عمل ہے۔ (سمح البغادی رقم الحدید اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی حاضرہ و کراس خواب کا ذکر کیا آپ نے فرایا: اس سے مراداس کا جاری دینے والا عمل ہے۔ (سمح البغادی رقم الحدید اللہ علیہ وسلم کی خدمت جن حاضرہ و کراس خواب مطبوع عالم الکتب جورت)

دھرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عنیہ وسلم نے فربایا کہ بیں کھ ہے ایسی زمین کی طرف جرت کر رہا ہوں اجس بی مجھور کے در فت ہیں بھے یہ گمان ہوا کہ بیہ جگہ بیارے ایکن وہ ہمیتہ بیڑب تھی، اور میں نے اس بیل گائے کہ دیک احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی میں نے اس بیل گائے کہ دیک احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی ہورش نے راق ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی ہورش ہے راقی ہے کہ بنگ اور کیا تھا۔ در اللہ تو اللہ تو تاتی جگ بدر میں خر (قعی) ایا تھا۔

( میچ ابیخاری رقم الحدعث:۳۳۵ النن الکبری تلنسائی رقم الحدعث:۳۷۵ سنن این ماید رقم الحدعث:۳۳۹ مسند اجر رقم الحدیث ۳۲۲ عالم الکتب)

معرت عبداللہ بن عمروشی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بی نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کے بال بھرے ہوئے تھے اور وہ مدینہ ہے باہر نکلی اور جسمت بیں جاکر ٹھرمٹی، بیں نے اس کی یہ تعبیر نکانی کہ مدینہ کی ویا جسمت کی طرف خفل کردی جائے گی۔

( ممكى البخاري و قم الحدث ٢٠٠٥ من الترفدي و قم الحدث ٢٠١٠ من اين مايد و قم الحدث ٢٠١٠ معنف ابن إتي غير ١١٠٠ من المسال و قم الحدث ٢٠١٠ مند العمر و قم الحدث ٢٠١٥ من و الري و قم الحدث ٢١٠٠ مند العمر و قم الحدث ٢٠٠٥ النس الكبرى للشائل و قم الحدث ٢١٥٤ و النس الكبرى للشائل و قم الحدث ٢١٥٤ و النس الكبرى للشائل و قم الحدث ٢١٥٤ و المسلم الكبيرو قم الحدث ٢٣٩٠ و لا كل النبوة لليستى ٢٠٠٥ من ١٨٥٠ شرح السنر و قم الحدث ٢٣٩٠)

حضرت ابوموی اشعری رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: بن نے خواب بن یہ ویکھا کہ میں نے تطوار کو امرایا تو اس کا گلا حصد ٹوٹ کیااور اس کی تعبیروہ نتی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو فکست ہوئی چرمیں نے دوبارہ کموار کو امرایا وہ پہلے ہے المجمی حالت میں ہوئی اور اس کی تعبیروہ نتی جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فنے عطاکی تھی اور مسلمان مجتمع ہو کئے تھے۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ٩٠٠ سنن ابن مايد دقم الحديث: ٩٠٩٣ السنن الكبري دقم الحديث ١٤٥٥ سند ابوييلي دقم الحديث: ٤٢٩٨ مح ابن حبان دقم الحديث: ٤١٥ ٣٠ شمرح المسئر دقم الحديث: ٩٠٢٩٣ منذ اجر دقم الحديث: ٢٢ ٢٤ عالم الكتب)

حضرت این هماس رمنی انته عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و ملم نے فربایا: جس مخص نے ایک خواب بیان کیا جس کو اس سے نہیں دیکھا اس کو (قیامت کے دن) دوجو کے درمیان کرہ لگا تھا دیا جائے گااور دہ ان میں ہر گز کرہ نہیں لگا سے بھا گئے گا اور جس مختص نے بچی لوگوں کی باتیں کان لگا کرشنے کی کوشش کی جب کہ وہ اس کو باپرند کرنے ہوں یا اس سے بھا گئے گا اور جس مختص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور ہوں گا ور جس مختص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو اس بھی بھی کے دن اس کے کانوں میں سیسہ مجملا کرڈ الا جائے گا اور جس مختص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس جس میں بھی کے دن اس کے کانوں میں میں دوح بھو کے اور دہ اس میں ہر گزروح نہیں پھی تک گا۔

( مج البحادي رقم المحدث ٢١٠٠ عدد احد وقم المحدث ٩٢١٠ مج مسلم وقم المحدث ٩١٥٠ السن الكبري للنسائي وقم المدعث:

۵۸۵۵ سنن النسائل وقم الحدث ۵۳۵۸

المسيح البخاري رقم الحديث:١٠٠١-٢٠ منح مسلم رقم الحديث:٩٢٦٩ سند احد رقم الحديث:٩١١٠ عالم الكتب سنن واري رقم الديث:٩٢٦ مسنف ابن الي هيد ع٩١٠ من ٥٩٠ مند حيدي رقم الحديث:٩٢١١)

خواب کی تعبیرتانے کی اہلیت

خواب کی تعبیر پتانا ہر همنی کا کام نس ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر پتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر پتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ججد اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیر سیان کی گئی ہیں ان پر حبور ہو۔ الفاظ کے معالیٰ ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب و یکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقلیت ہو اور سب سے پروہ کر یہ کہ وہ همنی متنی اور پر بیز گار ہو اور عبادت گزار اور شب ذندہ دار ہو کیونکہ ہے وہی علم ہے اور جب تک کسی همنی کا دل گناہوں کی کشفت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار البید نہیں ہو گا اس علم کے اہرین نے اس موضوع پر کہیں بھی لکھی ہیں ان جی ایام این سیرین کی تعبیر انرویاء اور علامہ حیدالتی یائی کی قبیر المنام بہت مشہور ہیں۔ مضور پر کہیں بھی لکھی ہیں ان جی ایام این سیرین کی تعبیر تا کی اور علامہ حیدالتی یائی کی قبیر المنام بہت مشہور ہیں۔ متاسب یہ ہے کہ علیاء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر پتا تیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر پتائیں۔

القد تعللی کاارشاد ہے: (باپ نے) کمااے میرے بیادے جینے! اپناخواب اپنے بھائیوں کے سلمنے بیان نہ کرناور نہ وہ تسارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے 0 (یوسف: ۵) مراک کی شاہد دار نہ منوک نے کان

الم ابن جرير سف سدى سے روايت كيا ہے كہ معرت يعقوب اليه التام جب شام آئے وان كى زيادہ توجہ معرت

یوسف طید اسدم اور ان کے بھائی بن یاجن کی طرف تھی اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت بیقوب کی حضرت ہوسف کا طرف نیادہ محبت و کھی تو وہ حضرت ہوسف سے حدد کرنے بھے اور جب حضرت ہوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیارہ متاروں اور سورج اور جاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت ہوسف علیہ اسلام کو منع کیا کہ وہ گیارہ متاروں اور سورج اور جاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت ہوسف علیہ اسلام کو منع کیا کہ وہ ایج بھائیں کے خواب بیان نہ کریں میاداوہ ان کے خلاف کوئی سازش کریں۔ (جامع البیان رتم الحدیث:۱۳۸۸) کا فار اور فساتی کے خواب سے ہوئے کی توجیہہ

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احلویت ذکر کی ہیں ان میں یہ تصریح گزر چکی ہے کہ ہے اور نیک خواب نبوت کے چمیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف چمیالیس اجزاء میں سے آثنارہ کیا جاتا ہے اور خیب پر مطلع ہوناو فلا نف نبوت میں ہے ہے اس لیے اشارہ کیا جاتا ہے اور خیب پر مطلع ہوناو فلا نف نبوت میں ہے ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مملم نے فرایا: رویا وصاد قد اجزاء نبوت میں سے ہیں اور ان سے مومن کا ایمان معبوط ہوتا ہے۔

ایک اعتراض میہ ہوتا ہے کہ جب سے خواب الااء نبوت سے جی اور اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں تو چرہے خواب کافروں اور جد کاروں کو بھی سے خواب دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے کافروں اور جد کاروں کو بھی سے خواب دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے عزیز مصرف مالت گاہوں کو دیکھا تھا ہور حضرت ہوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو مختص قید جی ہے انہوں نے بھی سے خواب دیکھا تھا ہور حضرت ہوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو مختص قید جی ہے جا آر ہے خواب دیکھا تھا جہ کہ کہ اس کے ہاتھ سے ملک جا آر ہے خواب دیکھا اور بہت نصر اللہ علیہ و سلم کی چو بھی عائلہ کا اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ و سلم کی چو بھی عائلہ کے متعلق خواب دیکھا اور رسول اللہ علیہ و سلم کی چو بھی عائلہ سے متعلق خواب دیکھا۔

اس کاجواب ہیں ہے کہ کفارا ضباتی اور جمو ٹول کے خواب بعض او قلت صادق ہوئے ہیں گرید و تی ہے نہ تھا نہ آثار نبوت سے ہیں اور الیانہیں ہے کہ ہروہ مخض جس کی کوئی بات ہی نکل آئے تو وہ اطلاع علی الخیب پر بنی ہو اور بعض او قات کابن وغیرہ بھی تچی ہیں کو بکل کر دیتے ہیں لیکن الیابات قلیل اور ناور آ ہو تا ہے۔ اس طرح کفار اور نساق کے خواب بھی بعض او قات ہے نکل آئے ہیں اور کسی چنز کی کثرت پر تھم نگایا جا آہے، قلت پر تھم نہیں لگایا جا آ۔ صرف بھدرداور خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے

معنرت یعقوب علیہ السلام نے معنرت ہو سف علیہ السلام کو تصیحت کی کہ دوائے ہمائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کریں' اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس مختص کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے جو شنیق اور خیر خواہ نہ ہوا اور نہ اس مختص کے سامنے خواب بیان کیا جائے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا اہل نہ ہوا سمجے حدیث میں ہے:

معترت ابورزین عقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانیا: مومن کا خواب نبوت کے چائیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیاجائے، یہ پر ندے کی ٹاٹک پر معلق ہو ہا ہے اور جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھریہ ساقط ہو جا آ ہے اور خواب صرف عمل مند فخص اور دوست کو بیان کمیا جائے۔ امام تر نہ کی نے کما: یہ حدیث حسن میچے ہے۔

(سنن الزندى دقم الحديث ٩٣٤٨٩٣٤٤ سنن الإواؤو الليالى دقم الحديث ٩٠٨٨ معنف ابن الي هيرج ٦٩ ص ٥٥٠ منذ احر ج٣٠ ص سه ٩٠ ٩٠ سنن الدارى دقم الحديث ٣٩٤٣ منح ابن حيان دقم الحديث ١٩٠٣ المبيم الكبيرج ١٩ أم الحديث ١٩٧٣، ١٩٣٩ ا٢٩٠٠ المستدرك ج٣٠ ص ١٩٣٩ شمرح السدّرد قم الحديث ٣٢٨١٣٢٨)

اس مدے کا معنی ہیں ہے کہ خواب کو قرار تمیں ہو آجے کوئی چزیرندے کی ٹانگ پر باندھی ہوئی ہو، یعنی جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کردی جائے اس کو قرار نمیں ہو آ۔ جیسا کہ پر تدہ کو اکثر حلات میں قرار نمیں ہو آتو جو چڑاس کی ٹانگ پر معلق ہواس کو کس طرح قرار ہوگا اور جب اس کی تعبیر بیان کردی جائے تو وہ ساتھ ہو جا آہے بینی خواب دیکھنے والے کو اس کا تکم لائن ہو جا آہے اور آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل سے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی انجی اور پہند بدہ تعبیر بیان کردے گا اور قرابیا: یا بیہ خواب مرف دوست بعنی بیان کرے گا اور آگر اس کے نزدیک اس کی تعبیر بیان کردے گا جو باہوٹ مسرت ہو۔

میر خواہ سے بیان کیا جائے کیونکہ وہ اس خواب کی وی تعبیر بیان کرے گا جو باہوٹ مسرت ہو۔

عدا خواب کی غلط تعبیر بیان شرکرے

علامہ ابو عبداللہ محد بن احمہ ماکلی قرطبی متوتی ۱۲۸ ہے لیستے ہیں: امام مالک ہے ہو چھاگیا کیا ہر محض خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرہیا: کیا نبوت کو کھیل بنایا جائے گا اور امام مالک نے فرمایا: وی محض خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بیان کردے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کواچھی خواب کی تعبیر بیان کی جائے گھرے کہ دعا کرو، اے اللہ! میرے خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے تعبیر ہوا تھی ہوتا ہو تا ہو تعبیر بیان کی جائے ہو جھاگیا کہ جعش لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے خواب ای تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب ای تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب کی تعبیر بیا جائے۔

(الجامع دا حكام المقرآن بروه ص ١١١٠ مطبوعه وزرا لفكر بيروت ١١٥٠ه) ٥٠

تمسی کو ضررے بچانے کے لیے دو سرے کے عیب بیان کرنے کاجواز

اس آیت پی بید دلیل ہے کہ مسلمان مخض اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیزے خطرہ محسوس کرے اس ہے اس کو آگاہ کر دے اور یہ نیبت نہیں ہے کہ نکہ نیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی مسلمان مخض کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا وہ عیب بیان کرے جس کو وہ مختی رکھتا ہو اور پہل منصور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان مخض کو در مرے کے ضرر سے بچانا مقصود ہے کہ نکہ حضرت ایتقوب علیہ السلام نے حضرت اوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ماستے یہ خواب بیان کرنے ہے مشح کیا تاکہ وہ حضرت اوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قبس رمنی اللہ عمنیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قبس رمنی اللہ حضرات فرمایا: ابو جبم ہے وشتہ کا پیغام قبول نہ کرد کو نکہ وہ کند ھے سے لا مختی نہیں وسلم نے دھارت فاطمہ بنت قبس رمنی اللہ حضا ہے فرمایا: ابو جبم ہے وشتہ کا پیغام قبول نہ کرد کو نکہ وہ مخلس ہے۔

(سنن النرخدي وقم الحديث ١٤٠٥ ميم مسلم وقم الحديث: ٩٣٨٠ سنن الإواؤور قم الحديث: ٩٢٨٣ سنن النسائل و قم الحديث: ٣٥٠٩)

حمد کے خطرہ سے تعموں کے چھپانے کاجواز

قرآن محيد من الله تعالى في فريايات:

وَآمَنَا إِنِيْعَمُ وَرَيْكَ فَ حَدَدِتْ - (العلى: ١١) اور النج رب كي افت كافوب مان كرير.

اور سورہ کوسف کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ فعمت کے بیان اور اظمار کا بیہ تھم علی الاطلاق نہیں ہے، جس فخص کو بیہ خطرہ ہو کہ اگر حاسدوں کو اس فعمت کا پتا چل گیا تو دہ اس ہے حسد کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں کریں مے تو اس کو چاہیے کہ وہ فعمت کو چھپا لے اور کمی کے سامنے اس کا ظمار نہ کرے اور اس کی ٹائید اس مدیث ہے ہوتی ہے: حضرت معاذین جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ضروریات کی جمیل پر مخلی رکھنے سے عدد طلب کرد کیونکہ ہرمسانب نعمت سے حدد کیا جا آ ہے۔

(المعجم العنجر وتم الحديث الاوسط وقم الدوسط وقم الحدث ٣٤٤٣ المعجم الكبيري ٩٠٠ ص ١٩٠ عيت الاولياء ج٥٠ ص ١٩٦٠ تؤيد الشريع ٢٠٠ ص ١٩٠٩ الكال وقم الحدث ١٩٥٥٠ الشريع ٢٠٠ ص ١٩٠٩ الكال وقم الحدث ١٩٥٥٠ الشريع ٢٠٠ ص ١٩٠٩ الكال وقم الحدث ١٩٥٥٠ النواكة بالمعلم الماسعة المعان وقم الحدث ١٩٨٥٠ النواكة المجور المناسعة المعتمل ٢٠٠ ص ١٩٠٠ المناس ١٩٠٠ الكواكة ١٩٠٥ المعنود ٢٠٠ ص ١٩٠٠ الله المعنود ١٩٠٥ الكواكة ١٩٠٥ الكواكة ١٩٠٥ الكواكة ١٩٠٥ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال وقم الحدث ١٩٠٥ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال الكال المعنود ١٠٠ الكال المعنود ١٠٠ الكال الكال الكال الكال المعنود ١٠٠ الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكا

حضرت لیعقوب علیہ السلام کو حضرت بوسف علیہ السلام کی مرباندی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا پیچنگی علم ہونا

اس آیت میں یہ دلیل ہی ہے کہ حضرت بیتوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کاعلم تھ کو نکہ ان کواس علم کے ذرجہ بہ معلوم تھا کہ عنقریب حضرت ہوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کرلیں سے اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نسیس ک کہ حضرت ہوسف علیہ انسلام کو خود ان پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گاکونکہ ہر مختص میہ جاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بمتر منصب پرفائز ہو، البتہ کوئی فخص یہ پہند نمیں کر ہاکہ اس کا بھائی اس سے عرتبہ اور منصب میں بیرے جائے۔

اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت بیتقوب علیہ السلام نے یہ محسوس کرلیا تھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ یہ خواب اسپنے بھائیوں سے میان نہ کریں کیو نکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو من کران کے دلوں میں کینہ اور بغض پہدا ہوگا اور و حضرت ہوسف علیہ السلام کو ہلاک کرتے ہے لیے ساز شمیں کریں ہے۔

سيح خوابول كي بشارت مون كي تغميل

حضرت ابو ہریرہ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: نبوت سے اب صرف بشار تیں ہوگئ ہیں: محابہ نے بوچھا: بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سیچے خواب! امام این ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود دیکھا ہے یا کوئی محض اس کے لیے دیکھا ہے۔

( همج البخاري رقم الخدع: ۱۹۹۳ سنن ابن ماجد رقم الحديث ۱۹۸۳ معنف عبوالرذاتي رقم الحديث ۱۹۸۳ مند حميدي رقم الخدعث ۱۹۸۳ معند حميدي رقم الخدعث ۱۹۸۳ معند ۱۹۳۸ مند حميدي رقم الخدعث ۱۶۰۳ ۱۹۳۳ سنن ابوداؤد الخدعث ۱۹۸۳ معند ابوطون ابوداؤد مقم الخديث ۱۹۸۳ معند ابوطون وقم الخديث ۱۹۳۸ المستقی رقم الحدیث ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۲۰ می ۱۹۳۸ مند ابوطون و ۲۰ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می ۱۳۳۸ می از ۱۹۳۸ می ۱۳۳۸ می از ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸ می از ۱۹۳۸

اس مدیث کا ظاہر معنی ہے کہ ہے خواب نبوت کا جہیں اور اس سے بداازم آئے گاکہ ہے خواب و کھنے والے میں نبوت کا ایک جزیا جائے اور اس کو نبی کما جائے اس کا جواب ہے ہے کہ کسی جزیاج اس جزیرے وصف کو منظرم نبیں ہو تہ مثلاً بائد آواز سے انسے بدان لا المد پڑھٹا اوان کا جزیر جو آدمی صرف یہ کلہ بائد آواز سے پڑھے اس کو موذن نبیل بائد آواز سے پڑھے اس کو موذن نبیل مناجاتے کا ای طرح کھڑے ہو کر قرآن کرتم پڑھٹا نماز کا ج کین جو محفی صرف کھڑے ہو کر قرآن کرتم پڑھٹا نماز کا ج کین جو محفی صرف کھڑے ہو کر قرآن مجد پڑھے اس کو نمازی نبیل کماجائے گا۔

هيان القرآن

اس مدیث پر دو ممرا اعتراض یہ ہے کہ اس مدعث سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ ہے خواب بیشہ بشارت ہوتے ہیں لیکن سے خواب بعض او قات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والاخوش نمیں ہو یہ اور ایسے خواب د کھانا بھی اللہ تعلق کی طرف سے مومن پر شفقت اور رحمت ہے تاکہ کئی مصبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے اور دواس کاجو بقدارک کر سکتاہے موہ کر لے اس کاجواب میہ ہے کہ سچے خواب مطلقاً بشارت نسیں ہوتے بلکہ بعض اوقات بٹارت ہوتے ہیں، اور چونکہ اکثر اور اغلب طور پر سے خواب بٹارت ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرایا: سے خواب مبشرات بي-

اس مدیث کوایام این ماجہ نے حضرت این عمامی رمنی اللہ عنما ہے روایت کیاہے کہ جس مرض میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم كاوصال ہو كيا تھا اس مرض ميں محلبہ حضرت ابو بكر صديق رضي الله عندے بيچيے نماز پڑھ رہے تھے، نبي صلى الله عليه وسلم کے سریر یٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے جرو کاپر دہ اٹھا کر قربانا: اے لوگو! نبوت کی بٹار توں سے صرف سے خواب باتی بے میں جو مسلمان خود ریکتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھا ہے۔ (سنن این ماجہ: ۳۸۹۹) اب اس کی توجید یہ ہے کہ میری وقات کے بعد وحی منعظع ہو جائے کی اور پھرمستنبل کی پاتول کاعلم صرف سیچ خوابوں سے ہوگا اگر اس پر مید اعتراض ہو کہ وہی تو منقطع ہو جائے کی لیکن الهام منقطع نسیں ہو گا جیسے تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقرت عمر کے متعلق قرینا وہ محدث ہیں یعنی ان پر الهام ہو آ ہے اور بکٹرت اولیاء کرام نے فیب کی خبریں دیں اور ان کی دی ہوئی خبروں کے مطابق مستقبل جی واقعات ہوئے اس کا جواب میہ ہے کہ خواب کا ذکر اس کیے قربایا تاکہ ہے معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کو بھی مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور الهام تو صرف خواص مومنين كو ہو يا ب اور وہ ہے جى نادر اور خواب بكترت داتھ ہو تا ہے۔ نبي صلى الله عليه دسلم كے زماند میں المام بہت نادر تھا کو تک وحی کا غلبہ تھا اور جب آپ کے وصال کے بعد وحی منقطع ہو گئی توجن موسین کو اللہ تعالی نے خاص كرايا قعه ان ير الهام بكورت موسة نكاكيو تكه اب اس كاوجي سے اشتباد سيس موسكنا تعه اور جو هخص الهام كا انكار كريا ہے، بیاس کی ہٹ وحری ہے کو تکداس کاو قوع بہت زیادہ ہے اور بہت مشہور ہے۔

( في الباري جلد ١٢ من ٢ ٢ ٣ - ٢ ٤ سومطيو صلاور ١١ - ١٠٠٠ م)

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے تھے یا نہیں، اس میں علاء کا اختگاف ہے، ہم پہلے فریقین کے دلائل کا ذکر کریں مے اور آخر میں اپنا تظریب بیان کریں مے۔ حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے انبياء ہونے كے دلائل

المام ابوجعفر محمد بن جزير طبري متوفي العلاء اورايام ابن اتي حاتم متوفي عسلاء الي سندول كم ساته لكعية جير-عبدالرحمٰن بن ذیدین اسلام نے احد عشر کو کباکی تغیری کماہے: ممیارہ متارے اور سورج اور چاند ، حضرت یوسف کے مال بہب اور ان کے بھائی میں اور ان کے بھائی انبیاء تنے اور انہوں نے کما کہ وہ اس وقت تک حضرت ہوسف کو سجدہ کرنے پر راضی شیں ہوں کے حق کہ ان کے مل باپ ان کو سجدہ کرلیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥٠ تغييرا مام ابن الي ماتم رقم الحديث: ١١٣٣٠)

علامه ابوالليث نفرين محمد السمر فقدى المتوفي ١٠٠٥ المد لكهي بين: زجاج نے كما حضرت فيضوب عليه السلام في كمياره ستارون نعنیلت لوگ مراویس جن سے رو تنی حاصل ہو کی کیونک ستارے پیز نمیں ہے، اور سورج اور چاند ہے ان کے مال باپ کو مراو لیا ایس سورج ہے مراو مال ہے اور جاندے مراو باپ . اور آرون ہے مراد ان کے بھائی ہیں اور اس کی ہے تعبیر کی کہ معترت بع سف بھی جی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں کے کیونکہ ان کو سے بتایا کہ اللہ تعالی ان پر اور ان کے بھائیوں پر اپنی نعمت اس طرح بوری کرے گاجس طرح ان کے باب واوا ابراہیم اور اسخق پر اللہ تعالی نے اپنی تعت موری کی تھی۔

نيرالهم فقدي ج٠٠ ص٠٥٠ مطبوعه دا را نكتب الطبيه بيروت ١٣١٣ هـ ١

المام ابو محمد الحسين بن مسعود بنوى الشافعي متونى ١١٥ه الكفة بن المام محد بن التحق في كما: حضرت بوسف عليه السلام ك بعائیوں کا تعل متعدد جرائم پر مشمل ہے انہوں نے قطع رحم کیا ال الب کی نافر انی کی بے قسور چھوٹے بعائی پر رحم نہیں کیا المنت من خیانت کی اور اپنے باب سے جموث بولا اور اللہ تعلق نے ان کے تمام گناموں کو معاف کردیا تاک کوئی مخض اللہ تعالى كى رحمت سے مايوس نہ ہو، بعض افل علم نے يہ كما ہے كہ انبول نے معرت يوسف طيد السلام كو قتل كرنے كا عزم كيا تفا ليكن ائتد تعلل في الحست عدان كو بجاليا اور اكروه يه فل كروية تووه سب بلاك مو جلة اوريه تمام كناه ان كوني عناف ے پہلے ہوئے تھے ابو حمر بن العلاءے موال کیا گیا ؛ نموں نے یہ کیے کیا:

كل يوسف كو الدع ما تق جميع ديجة كدود أيل كمائ اور

أرسله معساعً قايرت وبكعب (إسف: ١)

مالا نکہ وہ انبیاء نتے اور کھیلنا انبیاء کی شان کے مثانی ہے اور انسوں نے اس کے جواب میں کمانہ یہ واقعہ ان کو نبی بنانے ے پہلے کا ہے۔ (معالم الترول ج م معام مطبوع وارالكتب العليد وروت الاعام)

الم فخرالدين محدين مردازي شافع متوتى ١٠١ه على المدين محدين مردازي شافع متوتى ١٠١٠ على الله تعالى ي قربايا ب:

اور تم ير اور آل يعتوب ير اين لنت تمل فرائع كه جس طمة اس سے پہلے اس سے اس نعبت كو تمارے باب داوا ايراليم إوراعلق يرتحل فربلا تعا.

وَبُينَمُ يَعُمَّنَهُ عَلَيْكُ وَعَلَى ال يَعَفُّوبَ كُمَّا أَنْمُتُهَا عَلَى آبُوبَكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيتُمَ وَإِسْتُ فِي (الإسف: ١١)

المام رازی فرلک میں: یہ بلت مب کو معلوم ہے کہ وہ نفت آمدجس کی وجہ سے حضرت ایراہیم اور حضرت اسلق تمام انسانون سے متاز ہوئے وہ فتمت صرف نبوت ہے اور مطرت يعقوب عليه السلام في فرمايا: وہ فعمت الله تعالى آل يعقوب كوعطا قرائ كاوريداس بات كومتلزم ب كد حضرت يعقوب عليه السلام ك تمام بيني انجياء مون انيز مضرت يوسف عليه السلام ف كما: من في اب عن كياره متارسة ويحد اور ان كياره متارون سه حراد حضرت يوسف عليه السلام كي كياره بعالى بين اور ان بھائیوں کا متارے ہونا اس بات کو متلزم ہے کہ ان کو ضیاست اور کمال ماصل ہو اور ان کے علم اور وین سے ذھن والوں کو روشنی اور ہدایت حاصل ہو کیو تک سورج اور جائد کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدرتی طور پر روشن نہیں ہے اور ان ے بداے اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے بدلازم آیا کہ حضرت بعقوب علیہ انسلام کی تمام اولاد اخیاء اور رسل ہو، الندا معترت يوسف عليه السلام كے تمام بھائى انبياء قرار پائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہوناکس طرح جائز ہو گاجب کہ انہوں نے غرت بوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت **خالسانہ سلوک کیا تھا اس کا**جواب یہ ہے کہ ان کے یہ گزاہ نبوت ہے مت کا غنبار نبوت کے وقت ہو آہے نبوت سے پہلے نمیں ہو آ۔

( تغییر کبیرج ۲۰ من ۴۲۱ مطبوعه دا راحیاه التراث العربی بیرومة

قاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٧ه لكت بي: حضرت يحقوب عليد اساؤم في كما: الله تعالى تم ير اين نعمت بوری کرے کا بعنی تم کو نبوت سے مرفراز فرمائے گا یا تم کو دنیا کی فعت کے ساتھ آ خرت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آل بعقوب پر بھی فعت ہوری فرمائے گا اس سے معترت بعقوب علیہ السلام کی مراد ان کے سارے بنے سے اور شاید کہ معزت يعقوب عليه السلام في اسيخ تمام جول كي نبوت ير اس استدلال كياك معزت يوسف عليه السلام في جو كياره متارے دیکھے تھے اس سے مراد کیارہ جمائی تھے اور متاروں کے ضیاء سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی۔

(انوار التنزل مع ماثية الثهاب ج٥٠ ص ٣٦٨ وار الكتب العلميه بيروت ١١١١هـ)

علامه ابوالحيان محدين بوسف ائدلى غرناطي متوفى مهدع درخ لكماب كد حعرت يعقوب عليه السلام في جو كماكدوه تم ير ائی نعمت کو عمل کرے گااس کامعتی ہے ہے کہ وہ انہیں دنیاش اٹی نعمت پنچائے گایایں طور کہ ان کو دنیا میں انجیاء اور بادشاہ بنائے گااور ان کو آخرت کی نعمت کنچائے گا بایں طور پر ان کو جنت کے بلند در جات تک پنچائے گا فاہر ہے ہے کہ آل ایفوب ے مراد حصرت بعقوب طب السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے بعنی ہم ان کو نی بنائیں گے۔

(البحرالحيط ج٢٠٥ ص ١٣٠٠ مطبوعه وا دالفكر بيروت ١٢٥٧مه م

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے انبياء نہ ہونے كے دلا تل

علامہ ابو حبداللہ محدین احدمالی قرطبی متوفی ۸۱۸ ہے نے لکھا ہے کہ کتاب انطبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہوسف عليد السلام كے بھائى انبياء عنے اور بان كو نبي مانااس بات كو روكريا ہے كه نبي حدد كرنے الى باب كى نافرمانى كرنے جموث بولنے، مومن کو ہلاک کرنے کے دریے ہوئے، اس کو تقل کرنے کے دریے ہوئے اور آزاد انسان کو فرد دے کرنے ایسے کبیرہ منابول سے معموم ہو آ ہے اس لیے ان اوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جنوں نے یہ کما ہے کہ معزت ہوسف علیہ السلام کے بعائی نی تعے مرچند کہ نی کی افرش مقلاً کال جیس ہے ، مرید ایک افرش ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشتل ہے، المسنت كاس ميں تو اختلاف ہے كہ انبياء عليم السلام ہے صفائز كاصدور ہو ماہے يا نہيں ليكن اس ميں كمي كااختلاف نہيں كہ ا تبياء عليه السلام عن كبائر كاصدور فيس جو يا- (الجامع الاحكام القرآن جران ص ١٠٠٠ مطبور وارالفك ١٥٥٥هـ)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متونى معديد تكفية بين:

حفرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی ولیل قائم نسی ہے اور انہوں نے حفرت بوسف علیہ السلام کے ظاف جو سازش کی تھی وہ اس وحویٰ کے خلاف ہے ابعض لوگوں کا بد ممان ہے کہ ان کے ان کناہوں کے بعد ان کو نبوت دی سن اور سے دعویٰ دلیل کا مختلج ہے اور اس آے ہے سوا ان کے پاس کوئی دلیل شیں ہے:

مُّلُ أُمِّنَا إِللْهُ وَمَا أَنْهُ إِلَّا عَلَيْنَا وَمُنَا أُنْهِ إِلَى عَلَى اللهِ مِن اللهِ إِلَى اللهِ ال ہے اور اس جنریر جو اہراہیم اور اسلمنیل اور اسلمن اور بعقوب ادر

إنراهيتم واستلعيل واستحق ويفقوب

وَالْأَمْسَبُ الطِ- (آل عمران: ٨٢)

ان کی اولاد یر تازل کی منی ہے۔ اسباط کے لفظ میں کئی احکل میں کیونکہ بنوا سمرا کیل کے گروہوں کو اسباط کھا جا آہے، جیسا کہ عرب کے محروہوں کو قبا کل کما جاتا ہے اور مجم کے گروہوں کو شعوب کما جاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے کہ اس نے انہیاء کی طرف وی ہ ذل فرمائی جو بنو اسرائل کے اسباط (گروہوں) سے جی اور ان کا اجمالاً ذکر فرمایا کیونک ان کی تعداد بہت زیادہ تھی الیکن ہرسبط (گروہ) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل ہے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہوسکی کہ بعینہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ملرف وحی کی تھی۔ ( تغییرائن کثیرج ۴ من ۵۴۴ مطبوعہ دارا تشکر بیروت ۱۳۴۹ھ ) علامه سيد محود آلوى متوفى مع الله لكت ين الله تعالى في قربلا:

فَالَيْسَى لَاتَفْصُصُ وَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ مَيَكِينُهُ وَاللَّكَ كَيْدُالِدُّ الشَّيْطُلَ لِأَلِائْتَانِ - وهم وهر وه عدومينين (يوسف: ۵)

سازش کریں ہے " ب شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے 0

بھائے ل کے سلسنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تسارے خلاف کوئی

(بنب نے) کما اے میرے بیادے جیٹے ایا فواب اے

اس آیت ہے اس بلت کی بائید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے اور یہ مسئلہ مخلف نیہ ے اور اکثر متفقد بین اور متا خرین کا اس پر انقاق ہے کہ حضرت یو سف علیہ انسلام کے جمالی نبی ہرگز قسیں بینے ، حقد مین میں حضرات محلبہ کرام میں اور ان میں سے کمی سے محقول نہیں ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھولی تی تھے اور نہ ہی تابعین میں سے کس سے منقول ہے کہ وہ تی تھے اور انتاع ماجین میں سے صرف ابن زید سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کی بیروی کی ہے، اور متاخرین مغمرین میں ، بعض نے این زید کے قول کی بیروی کی ہے جیسے ایام بغوی، اور بعض نے اس قول کے رویس بہت شدت کی ہے جیے علامہ قرطبی اور این کیڑ اور بعض مغمرین نے ان دونوں قولوں کو بلا زجے نقل کر دیا ہے جیسے این الجوزی اور بعض مغرین نے اس مسئلہ کو بالکل نہیں چمیزا البیتہ انہوں نے ایس تغییری ہے جس ے اس طرف اشارہ ہو آے کہ وہ تی نمیں تھ کو تکہ انہوں نے اسبالا کی یہ تقیر کی ہے: وہ لوگ جو بنوا سرا کیل میں ہے ہی بنائے گئے اور ان پر احکام شرمید نازل کیے گئے مثلاً ابواللیث العمر قندی اور واحدی (ابواللیث العمر قندی کاحوالہ معج نسیں ہے كيونكد انهون في يه تفريح كى ب كد حفرت يوسف عليه السلام ك بعائي في يقع اور اس ير دلا كل قائم كي بي البته واحدى كا حوالہ درست ہے جیساکہ ہم نے اس سے پہلے تغییر سمرفقدی ہے نقل کیاہے)اور بعض مغیرین نے چھے ذکر نہیں کیالیکن اسباط كى تغيير حضرت يعقوب كى اولاد كے ساتھ كى ہے ، جس سے لوگوں نے يد كان كياكہ وہ حضرت يعقوب كى تمام اولاد كى نى ہونے کے قائل بی طلا تکہ یہ اس کی تصریح نمیں ہے کو تک ہو سکتاہے کہ اوالادسے مراد حضرت بعقوب کی ذریت ہوند کہ ان کے صلبی بیٹے۔

من ابن تعبد في اس موضوع برايك رساله لكعاب جس كاخلاصديد ب كد قرآن مجيد الغت اور قياس كانقاضايد ب كد معزبت يوسف عليه السلام ك بعالى انبياء نسي تع سي جيز قرآن مجيدي يدكور ب ندي صلى الله عليه وسلم سے معقول ب اور ند آب کے اصحاب رمنی الله منم می سے کی کا تول ہے جن لوگوں نے بھی حضرت ہوست علید انساؤم کے ہما کیوں کے انبیاء ہونے کا تول کیا ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ البقرہ: ۹۳۰ التساء: ۲۲۳ میں اسباط کا نقظ ہے اور انہوں نے اس کی تغییر معزرت یعقوب عليه انساؤم كي اولاد سے كي اور سمح يہ ہے كه الاسباط سے مراد حضرت يعقوب عليه السلام كي صلى اولاد شعي ہے بلكه اس سے مراد حصرت بعقوب عليه السلام كي ذريت ب جيهاك النبي في امرائل كهاجاتاب اور جيهاك تمام انسانون كوبنو آدم كهاجاتا

ے نیز قرآن مجید**ش** ہے:

وَمِينَ كُوْمِ مُوسِنِي أُمَّاهُ بَنَهُ لُوْنَ بِالنَّحَيْقِ وَبِهِ اور مویٰ کی امت ہے ایک کروہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور ای کے ساتھ افساف کرتے ہیں اور ہ ے بنوا مرائل کو بارہ قبیوں میں گروہ در گروہ کر کے تکسیم ک ١-(الاعراف.: ١٥٩٩١٠)

اور یم نے ایراہیم کو اپنی اور ایتھی عطائے، ہم نے ب
کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور ان کی
اولاد سے واؤد اور سلیمان اور ایج ب اور بوسف اور موی اور
بارون کو ہدائت دی اور ہم نکی کہتے وائوں کو ای خرح جزا
دسیتے ہیں 0 اور ذکریا اور یکی اور میٹی اور الہاس (سب کو
ہدائت دی اید سب صافحین میں سے ہیں 0 اور اسلیمل اور الیس
اور بونس اور لوط اور ہم نے سب کو سارے جمان والوں پ
فنیلت دی۔

وَرُوعَا هَدَيْتَ لَهُ اِسْحَقَ وَيَعَمُونَ وَكُو كُولَا هُدَيْتَ وَرُوعًا هُولَا هُرَيْتَ وَرُوعًا هُرُونَ وَرَوَعًا هُرُونَ وَرَوْعًا هُرُونَ وَالْمُوسُعِيّ وَمُوسُعِيّ وَمُوسُعِي وَهُرُونَ وَسُلَبْعَانَ وَإِنْهُونِ وَيُوسُعِيّ وَمُوسُعِي وَهُرُونَ وَسُلَبْعَانَ وَالْمُسْعَدُ وَسِيبُّنَ فَى وَمُوسُعِيلًا وَالْمُسْعَيْلًا وَالْمُسْعَيْلًا وَالْمُسْعَيْلًا وَالْمُسْتَعَ وَيُوسُنَى وَلَيْبَاسَ وَ الْمُسْعَيْلًا وَالْمُسْتَعَ وَيُوسُنَى وَلَيْبَاسَ وَالْمُسْتَعَ وَيُوسُنَى وَلَيْبَاسَعَ وَيُوسُنَى وَلَيْبَسَعَ وَيُوسُنَى وَلَوْسُنَا وَلَيْسَعَى وَيُوسُنَى وَلَيْسَعَى وَيُوسُنَى وَلَيْسَعَى وَيُوسُنَى وَلَيْسُوسُونَ وَلَوسُنَا وَلَوسُنَالَ وَلَوسُنَالَ وَلَوْسُنَا وَلَيْسُونُ وَلَوسُنَالًا وَكُولُونُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلَالْمُ وَلَيْسُونُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونَا وَلَيْسُونُ وَلَوسُلُونَالِيسُونُ وَلَيْسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلَالْمُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلَيْسُونُ وَلَيْسُونُ وَلَيْسُونُ وَلَالِهُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلَيْسُونُ وَلِيسُونُ وَلَيْسُونُ وَلَيْسُونُ وَلَمُونُ وَلَمُولُونُ وَلَمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِيسُونُ وَلَمُ وَلِيسُونُ وَلَمُ وَلَيْسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلَمُ وَلَمُونُ وَلِيسُونُ وَلَمُ وَلِيسُونُ وَلَمْ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ ولِهُ وَلِهُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُلُونُ وَلِيسُلُونُ وَلِيسُلُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُونُ وَلِيسُلُونُ وَلِيسُلُونُ وَلِيسُو

(AP-A1: (1599)

اور نیز اللہ تعالی نے انبیاء طیم السلام کی وہ تعریف و توصیف قرباتی ہو نبوت کے متاسب ہے اگر چہ وہ اس آیت ہے پہلے ہے اور حدیث میں ہے ہوگوں ہیں سب سے کریم ہو سف بن پہتو ہیں با اس صفت میں حضرت ہو سف علیہ السلام کے ہیں اگر حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہیں کرم کی اس صفت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے مشام ہوت تو وہ بھی کرم کی اس صفت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے خواب ہوت اور دہب اللہ سجاند نے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائوں کا قصد ذکر قربایا اور اس سلوک کاذکر کیا جو وہوں کے اپنے وہوں نے اپنے ہمائی کے ساتھ کیا تھ اور ان کی خطاء کے اعتراف کاذکر کیا اور انسوں نے اپنے والدہ جو استغفار طلب کیا تھ اس کا ذکر کیا تو مقام نبوت کے متاسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر نبیں کیا جو مقام نبوت کے متاسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر نبیں کیا جو مقام نبوت کے متاسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر نبیں کیا ہو تور صاف بیت نہ نبوت کے متاسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر نبیں کیا جو اور صاف بیت نہ نبوت کے دید کا موں کا ذکر نبیں کیا وہ تعلیم اس کا میان کی خطام بناکر کافروں کے شرحی کیا ہو اور صاف بیت نہ نبوت کے بعد کہ انہوں نے بیاپ کی نافربائی کی ہو، قطع رحم کیا ہو، مسلمان کو غلام بناکر کافروں کے شرحی بیا ہو اور صاف بیت نہ نبوت کے بعد اس خم کے جرائم سے معموم ہوتے ہیں گئی تھے، کیون کی جمہور کے نزدیک اخباء عظیم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اس خم کے جرائم سے معموم ہوتے ہیں نیو کے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بی محرض وظی وقت ہوئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جمہم کو شام میں نعقل کر دیا جارئ اور قرآن مجد جس سے کی تھی کہ ان کے جم کو شام میں نعقل کر دیا جارئ اور قرآن مجد جس سے ذکر نمیں ہے کہ معرت موئی علیہ السلام سے پہلے معرض معرف علیہ السلام سے پہلے معرض معرف علیہ اسام میں کے جم کو شام میں نعقل کر دیا اور قرآن مجد جس سے ذکر نمیں ہے کہ معرت موئی علیہ السلام سے پہلے معرض معرف معرف سے سے

علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور ہیدائی بات کی واضح دکیل ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی نبی شیس تھے۔

فلاصہ بیہ ہے کہ بید دعویٰ کرناغلط ہے کہ حضرت ہوسف علیہ انسلام کے بھائی نبی تھے اور بیہ غط فنمی اس وجہ ہے ہوئی کہ حضرت ہوسف علیہ انسلام کے بھائی نبی تھے اور بیہ نمائلا کے معنی بہت بڑا کر وہ ہے اور اگر حضرت نوسف علیہ السلام کے معنی بہت بڑا کر وہ ہے اور اگر اسبلط سے مراو حضرت اینقوب کے جینے ہوتے تو اللہ تعنائی ہوں فرما آ اینقوب اور ان کے جینے اور یہ بہت واضح اور مختم ہوتا کی دسب وہ اللہ نعنائی جس نہوت اس وقت آئی جب وہ اللہ تعنائی جس نہوت اس وقت آئی جب وہ حضرت مونی علیہ السلام کی ذریت میں نہوت اس وقت آئی جب وہ حضرت مونی علیہ السلام کی ذریت میں نہوت اس وقت آئی جب وہ حضرت مونی علیہ السلام کی خدید السلام کے عمد میں گروہ وہ کر منقسم ہو سکھ تھے۔

(روح المعاتى يزع من م م ٢٤٥-٢٥٥ مطبوعه وارا لفكر بيروت عما الماه)

حضرت بوسف عليه السلام ك بهائيوں كى نبوت كے متعلق مصنف كاموقف

جم نے شمح میچ مسلم کی ساتویں جلد میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیهم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تهام صغار اور کبار سے مجتنب ہوئے ہیں البتہ تبلیغی اور تشریعی ضرورت کی وجہ ہے ان سے محروہ تنزیمی کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور خلاف اولی کاار تکاب بھی ہو سکتا ہے لیکن محمدہ تنزیمی اور غلاف اولی گناہ نہیں ہیں اور ان سے اجتمادی خطاء بھی سرزو ہو عمّی ہے اور اجتمادی خطابھی نہ مرف میر کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجتمادی خطاہ پر ایک اجر بھی ملاہے اور انبیاء سابقین علیم السلام سے جس قدر زلات صادر ہو كي وہ سب اى نوع كى بين الناس سے كوئى كام مناه صغيرہ بيره اور حضرت نوسف عليه السلام كے بھائيوں نے متعدد كناو كبيرہ كيے اس ليے صحح قول مي ب كدوہ انبياء نسي ميں اور جارے ني سيد نا فير صلى الله علیہ وسلم سے جو محمدہ تنزیمی یا خلاف اولی صادر ہوا وہ بظاہر محمدہ تنزیمی یا خلاف ادنی ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں ے کیونکہ آپ نے امت کی تعیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کیے اور تعلیم اور تبیخ آپ پر فرض ہے اس سے آب نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر کروہ سزی یا خلاف اولی تھے، ان کا کرنا آپ پر فرض تھا کیونکہ تبلیخ کرناو طالف نبوت اور فرائض رسالت ہے ہے اور آپ کو ان کے ارتکاب پر فرائض کی اوائٹل کا جرو تواپ ملے گااور آپ کو اللہ تعالی نے اجتمادی خطاء ہے بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وقت اپنے اجتماد ہے جو کام کیا اس وقت اس کام کو کرنا جق میج اور صواب تھا۔ انبیاء مابقین علیم السلام حشرکے دن اس وجد سے پریٹان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی زلات کی مغفرت کا اعلان نمیں کیا گیا اور سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کوچو نکہ الله تعلق نے حشر کے دن شفاعت کبری کے مقام پر فائز کرنا تھا اس لیے وہ بطا ہر خلاف اولی کام جو فی نفس معصیت اور گناہ ند تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ سے ان کو بھی موجب استغفار قرار دیتے تھے۔اللہ تعالی نے لبعدرك كالمله ماتقدم مس دسك وماتا عرنازل فرماكر آب كى منفرت كلي اور منفرت تعلى كالعنان فرماديا تاكه آب حشرے دن مطمئن ہول اور تملی سے ساتھ سب کی شفاعت کر سیس۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ای طرح تسارا رب حمیس متنب فرمائے گااور تمیس خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمائے گااور تم پر اور آل بیقوب پر اپنی نعمت کو کھل فرمائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تعمارے باپ دادا ابراہیم اور اسخق پر کھل فرمایا تھا ہے تک تعمارا رب خوب جانے والا، نمایت عکمت والا ہے۔ (بوسف: ۱)

یعن جس طرح الله تعالی نے تم کویہ عظیم خواب د کھا کرتم کو شرف بخشاہ اور عزت اور فعنیلت سے نوازا ہے۔ ای فرح الله تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو منتخب فرمائے گا۔ حسن نے کماناس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو

نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دو مرے مغرین نے کماکہ اس سے مراد میہ ہے کہ اللہ تعالی تنمارا درجہ بلند کرتے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دسینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ النحاس نے کمااس آیت بیس اللہ تعالی نے معرت یوسف علیہ السام کی مہ ت فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو زمین کے فرانوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی اجمالی بشارت دی ہے۔

آديل الاحاديث ك محال

حمزت یعقوب علیہ السلام نے فرملیا: اللہ تعالیٰ تم کو آویل اصادیث کی تعلیم دے گاہ آئے۔ کے اس حصہ کی کئی تغییرس ک گئی ہیں' ایک ہیہ ہے کہ آویل اصادیث سے مراد ہے خواہوں کی تعییراور اس کو آویل اصادیث اس لیے قرمیا کہ آویل کا لفظ اول سے بنا ہے اور اول کا معنی ہے نوٹنا اور رجوع کرنا اور انسان خواہ ہی جو یاتی سنتا ہے' بور میں اس کے تحقق اور جوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے آویل اصادیث کی تغییر خواہوں کی تعییر سے کی گئی ہے' اور آدیل اصادیث کی دو مری تغییر ہے ہے کہ آسانی کماہوں میں جو یاتیں تکھی ہوئی تھیں اور انبیاء متقد مین کی جو اصادیث اور ان کے جو ارشادات ہے، اللہ تعالی نے معرت یوسف علیہ اسلام کو ان اصادیث کی تعلیم دی' اور اس کی تبییری تغییر ہے کہ اصادیث صدیث کی جمع ہے اور صدیث ، معرت یوسف علیہ اسلام کو ان اصادیث کی تعلیم دی' اور اس کی تبییری تغییر ہے کہ اصادیث صدیث کی جمع ہے اور صدیث ، مقدیم کا مقابل ہے بینی صادث اور آدیل کا معنی ہے آبل اور حوادث کا آبل اللہ تعالی کی قدرت' اس کی تکوین اور اس کی حکمت اور اس کی جالت ہے بینی اللہ تعالی کی جسمانی اور روحانی مختو قات کی اصاف اور اقسام سے اللہ تعالی کی قدرت' اس کی تکوین اور اس کی جالت

للمنكيل نعمت كامعني

اس کے بعد فرایا: اور تم پر اور آل بعقوب پر اپنی نعت کو کھن فرہائے کا نعت کی جیل کی بھی دو تغیری کی تی ہیں ایک ہے کہ نعت کو اس طرح کال کر دینا کہ وہ ہر شم کے نقصان سے محفوظ ہواور ایس فعت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے اکو نکہ مخلوق کے تمام مناصب استعب نبوت کے مقابلہ میں باقوں ہوا انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطبق صرف نبوت ہے ۔ دو سمری تغییر ہید ہے کہ معفرت بیقوب علیہ انسلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہنے اس نے تعمت کو تمارے باپ واوا ایم اور انسان کے جو میں تمام مطبق اور ایم مشترک تمارے باپ واوا ایم قربایا تھا اور وہ قدت ہو حضرت ہوسف علیہ انسام اور ان کے باپ واوا جس مشترک شمارے باپ واوا ایم اور ایم مشترک باپ واوا جس کی وجہ سے معفرت ایرانیم اور ایمان کو باتی انسانوں سے آئیاز حاصل ہوا المذا اس تمیل نعت سے مراو نبوت ہے۔

نیزاس آیت میں مفترت لیفوب علیہ اسلام سے فرملا ہے: اور تم پر ادر آل بیفوب پر اپنی نعمت کھل فرمائے گا۔ اس آیت میں آل بیفوب سے مراد ان کے صلی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دلا کل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت بیفوب علیہ اسلام کے صلی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی

علامہ قرطبی نے لکھائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کاعلم چالیس سال کے بعد دیا کی تھااوران کی تعبیر میں بھی خطاواقع نہیں ہو کی اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کاعلم سب سے زیادہ تھاای طرح ہمارے نبی سیدنا محد مسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کاعلم تھااور امت میں یہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا اور امام ابن سیرین کو بھی اس کاعلم بہت زیادہ تھااور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کاعلم تھے۔

(الجامع لاحكام القرآن 17° من 10° مطبوعه دارة نفكر بيردت 10°10 ه.)

ل كوكول فا فله والاأعلا THE WATER 🔾 انبول نے کہا بھاری پوری جماعت یونے ہوئے آگاس کھیڑ ایکھاگیا تو ہم طروزنتھان کھلانے والے ہوں ہے 🔾

الله تعلق كاارشاد ہے: بے شك يوسف اور ان كے بعائيوں كے فقد من يو چينے والوں كے سالے بهت نشانياں ميں 0 ايوسف: ١٤

حضرت بوسف عليه السلام كے قضد ميں نشانياں

عادمہ قرطبی مالکی متونی ۱۹۸۸ کے تیں کہ یمود نے بدینہ میں ہے کہ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی معرضا گیا دواس کے فراق میں روتے رہے حتی کہ نابینا ہو گئے۔ اس و قت مکہ میں افی کمٹ میں ایک فوض تعین تھا اور نہ کوئی ایسا ہخص تھا جو انجیاء علیم السلام کی خبری جانیا تھا جب لوگوں نے تی ملکی اللہ علیہ وسلم کے خبری جانیا تھا جب لوگوں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تھائی نے پوری سورہ یوسف نازل فرمادی اس میں تو رات میں فہ کور واقعات کا بھی درک سورہ یوسف نازل فرمادی اس میں تو رات میں فہ کور واقعات کا بھی درک ہور اور اس میں تو رات میں فراد خبریں بھی جی اور سورہ یوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مجزو تھا۔

(الجامع لاحكام القران جزام من ١١٥ مطبوعه وار الفكر بيروست ١١٥٥مه)

الل مكم من سے اكثر في صلى الله عليه و سلم كرشته وار نتے اور وہ آپ كى نبوت كا انكار كرتے ہے، اور حمد كى وجہ سے
آپ سے شديد عداوت كا اظمار كرتے ہے، تب الله تولل في يہ تضديان فرباياكه معرت يوسف عليه السلام كے بحائى ان سے
حمد كى وجہ سے الن كو بحت زيادہ ايزاء يہ نجاتے ہے، انجام كار الله توالى في صحرت يوسف عليه السلام كى مددكى اور ان كو قوت
دى اور ان كے بھائيوں كو ان كا محتن كر ديا اور جب كوئى عمل والا اس منم كا واقعہ سے گاتو وہ حمد كرنے سے باز آ جائے گا۔

حضرت لیتوب علیہ السلام نے جب حضرت ہوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیرہ تائی تو اس تعبیر کو پورا ہوئے میں اس سال کیے اس طرح جب اللہ تعالی نے سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور دشتوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعد ، کیا اور اس وعدہ کے پورا ہوئے میں کلنی تاخیر ہوگئی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ معلق اللہ جموٹے تھے بلکہ اللہ تعالی کی مشیت ہی طرح تھی سواس اعتبار سے اس فقد کانازل کرنا آپ کے حالات کے موافق ہے۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مضرت بوسف علیہ السلام کو نقصان پنچانے کی بوری کوشش کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مضرت بوسف علیہ السلام سے ال کی مدد اور ان کی کامیابی کا دعدہ قربایا تھا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معامد کو مقدر فرمایا تعاوہ ای طرح بورا ہوا اور مضرت بوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی کلوشیں کارگر نہ ہو تھی۔

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے بام جم اس سورت كے تعارف ميں ذكر كر ملے ہيں۔

الله تعالیٰ کاارشادے؛ جب بوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بوسف اور اس کا بھائی ہمارے بہب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم بوری ہماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی دائے درست نہیں ہے ۵ (بوسف، ۸) حضرت بوسف کے بھائیوں کی حضرت بوسف سے نفرت کاسب

اس آیت سے یہ بیان کرنا مقدور ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بوسف اور بنیاجین کو محبت حضرت بوسف کو ایڈاء پہنچانے کا قصد کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت بیضوب علیہ السلام حضرت بوسف اور بنیاجین کو محبت شریائی دس بیڈوں پر فوقیت وسیتہ تھے، اور ان کو اس سے تنکیف ہوتی تھی، ایک تو اس لیے کہ وہ عمرجی ان وونوں سے برے تھے، وو سرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی بہ نبعت باپ کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور قائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور قائدہ پہنچاتے تھے، ان وجوہ کے انتہار سے جا بہتے یہ تھا کہ مصائب اور قائد کو وہی دور کرتے تھے اور منافع اور فوائد کو وہی حاصل کرتے تھے، ان وجوہ کے انتہار سے جا بہتے یہ تھا کہ مصائب اور بناہ اللام ان دس بیٹوں کو حضرت بوسف اور بنیاجین پر ترجے دیتے لیکن جب اس کے پر تکس معزت بوسف اور بنیاجین پر ترجے دیتے لیکن جب اس کے پر تکس معزت بعقوب

علیہ السلام ان دونوں کو فغیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا باپ منطال مین میں ہے، ان کی مرادیہ نہ تھی کہ ان کا باپ دین میں گمراہ ہے اور خطاء پر ہے کیونکہ اگر وہ یہ اراوہ کرتے تو وہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مراویہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دینے میں اور چھوٹوں کو بروں پر ترجیح دینے میں اور غیر مغید کو مغید پر ترجیح دینے میں ہمارے باپ کی دائے در سن تہیں ہے۔ حضرت بیتھوپ کو حضرت بوسف سے ڈیا دہ محبت کیوں تھی؟

اس جگہ ہے اعتراض ہو آہے کہ ہے بات برکی ہے کہ بعض اولاو کو بعض پر ترجے دیتا کینہ اور حسد کو پیدا کر آہے اور جب حضرت بعقوب علیہ السلام کو اس کا علم تھاتو انہوں نے حضرت بوسف اور بنیاجین کو باتی دس بیٹوں پر کیوں ترجے دی، جبکہ ہو عم، علم اور نفع رسانی جس بوسے اور نیاوہ ہوں وہ اس بلت کے زیادہ کا کُل جس کہ ان کو فضیلت وی جائے تو حضرت بیقوب عیہ السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر مرف السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر مرف محبت جس ترجے دی تھی اور حبت غیرافقیاری بیز ہے المثال سے السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر مرف محبت جس ترجے دی تھی اور حبت غیرافقیاری بیز ہے المثال سے اور محبت اور وہ طامت کے مستحق نبین ہیں وہ سے وہ نیاوہ شفقت اور مناب کے مستحق نبین جس محبت بین حضرت بوسف اور بنیاجین کی مال بچین جس فوت ہو جائے اور محبوب کو ان دونوں جس دشد و ہوایت اور سعادت اور شرافت کے وہ تیادہ فقر مت کرتے تھے اور یہ مسئلہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام جرچنو کہ کسن تے اس کے باوجود وہ آٹار نظر آتے تے بو باتی اواد جس مسئلہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام جرچنو کہ کسن تے اس کے باوجود وہ آٹار نظر آتے تے بو باتی اور یہ سالہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام جرچنو کہ کسن تے اس کے باوجود وہ آٹار نظر آتے تھے بو باتی اور یہ سالہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام جرچنو کہ کس نے اس کے باوجود وہ آٹار نظر آتے تھے بو باتی اور یہ سالہ اجتمادی حضرت یوسف علیہ السلام جرچنو کہ کس نے اس کے باوجود وہ آٹار نظر کی بہت زیادہ فود مرت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے کسی کو دو مرے پر اعتراض کاحق نہیں پنچا۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کاحسدی ان کے تمام مناہوں کی جرا تھا

معترت ہوسف کے بھائیوں نے کہا ہوسف اور اس کا بھائی ہمارے بنب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور ہیہ محض حسد ہاور صد تمام برائیوں کی بڑے 'اس صد کی دجہ سے انہوں نے جھوت بولا اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اے کو تھیں جل ڈالا ، پھراس کو فلامی جی جلا کیا اور اس کے والدسے دور کیا اور اپنے باپ کو وائی فم جی جٹنا کیا اور بست سے گناہ کے ادر سے تمام کام مصمت اور نبوت کے مثانی جیں اور جسور کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعذان اور بست سے گناہ کے ادر اعذان خوت کے مثانی جی اور جسور کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعذان خوت کے مثانی جی اور جسور کے نزدیک نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعذان خوت کے مشرہ اور بہرہ گناہوں سے محصوم ہو تا ہے اس لیے ان کے تبی ہونے کا قول کرنا محبح نہیں ہے۔ حسد 'رشک اور ممنافست کی تعرفیقیں

ول کی بتاریوں جس سے ایک بتاری حسد ہے جیسا کہ بعض علاء نے حسد کی تعریف جیس کیا ہے: افغیاء کو اجھے حال جی دیکھنے ہے دل کو جو افت شاور تکلیف مینچتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علاء نے کہا: کسی فض کے پاس نعمت دکھے کریہ تمنا کرنا کہ اس کو بھی یہ نعمت مل جائے اس کو رشک کتے ہیں اور کسی کے پاس نعمت دکھے کریہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت ذاکل ہو جائے خواواس کو یہ نعمت نہ سلے اس کو حسد کتے ہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کسی فخص کو اجھے حال جس دکھے کراس سے بغض رکھنا حسد ہے اور اس کی دو قشمیں ہیں:

(۱) کی فخض پر نفت کو مطلقاً پھیند کرنا اور ہے۔ حدید قدموم ہے بور جب حاسد اس فخص سے بغض رکھے گاتو صاحب نعرت کو دیکھ کرائی کو دیکھ کرائی کو افتات کی نور اس سے اس نعمت کے زوال سے کو دیکھ کرائی کو افتات کی خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔ اس کو لذت حاصل ہوگ خواہ اسے وہ نعمت حاصل نہ ہو۔

وہ اس کی فض کے پاس نعمت دیکھ کراس فخص کی اپنے اوپر فضیلت کو تاپند کرے اور دہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس فض جسما ہو جائے یا اس میں کا اس میں کا اس میں مطاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کو بھی حسد فرہایا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر دستی اللہ عظما ہے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرہایا: حسد کرنا صرف دو صور توں میں جائز ہے: ایک دو صحنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قل دیا ہو اور وہ دن اور رات کے اور قات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور آیک دہ صحنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور دوہ دن اور رات کے او قات میں اس مال کو حق کے داستوں میں ترج کرے ہے الفاظ حضرت این عمر کی روایت میں ہیں اور حضرت این مسعود کی دوایت میں ہیں اور حضرت این مسعود کی دوایت میں ہیں اور حضرت این مسعود کی دوایت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوں کو حق کے داست میں ترج کرنے پر مسلط کردیا ہو۔ ( میج ابھی رہ کے داست میں ترج کرنے پر مسلط کردیا ہو۔ ( میج ابھی رہ کے داست میں دو محض جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو حق کے داست میں ترج کرنے پر مسلط کردیا ہو۔ ( میج ابھی جن کے حصول میں جرایک دو سرے پر سیقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تاب دو محس کی سبقت کو سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تاب دو محس کی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تاب دو محس ناپند کرتا ہوا مناف سے اوپر دو سرے کی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تابع دی سرت کرتا ہوا مناف سے اوپر دو سرے کی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تابع دو سرے بر سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تابع دی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو تابع دی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے دو سرے کی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے دو سمون میں ان کی تعمول میں ہو تاب میں سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپند کرنا ہو دو سب کرنا ہو دو سب کرنا ہو دو سبور کی سبقت کرنا ہو دو سبور کی جو تابع دو سبور کی سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنا ہو دو سبور کی سبقت کو سبور کی سبقت کرنا ہو دو سبور کی سبقت کرنا ہو دو سبور کی سبقت کو تابع دو سبور کی سبقت کرنا ہو دو سبور کی سبور کی سبقت کو تابع کرنا ہو دو سبور کیا ہو دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی سبقت کرنا ہو دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کرنا ہو دو سبور کیا ہو دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی دو سبور کی

ب شک نیک اوگ مزور راحت می مول ک تخوں پر است می مول ک تخوں پر ایک مزور راحت می مول کے اس کے چرول ہے است کے جرول ہے است کی تروی کی تحویل کی تحویل کی تحویل اللہ میں اس کے جروں ہے است کی ترویل کی موملک ہوگی، اور رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنے والوں کو اس میں رفہت کرنی جا ہے۔

رِنَّ الْأَنْوَرَ لَهِمْ تَعِيْهِ فَ عَلَى الْأَلْوَكِ يَسُطُلُرُوْنَ فَ عَرِفُ مِنْ وَجُوْهِهِمْ مَعَنَّرَةً لَتَّعِيْهِ ٥ يُسُمَّوُنَ مِنْ رَّحِيْقِ مَحْتُوهِ ٥ وَمَنْهُمُ مِسْكُنُ مُومِى وَلِكَ مَلْيَتَمَاقِين وَمَنْهُمُ مِسْكُنُ مُومِى وَلِكَ مَلْيَتَمَاقِين الْمُتَمَاوِسُونَ ١٥٠ الطَّغِينِ: ١٣٠٠٣)

حسد عمداً اس نعت پر کیا جا آہے جس کی دجہ ہے کی جہین زیادہ اوں ورند اگر کوئی شخص زیادہ کھا آپتیا ہویا اس
کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کر یہ ای وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور بال کاذکر فرمایا کیو تکہ جو شخص
بڑا عالم ہو آہے اس کے بیروکار بھی بہت ہوتے جی اور جو شخص بڑا مال دار ہو آہے اس کے بھی بہت قیمن اور مصاحبین ہوتے
ہیں کیونکہ وہ اپنی خرور توں جی اس کے مختاج ہوتے جی ای وجہ ہے حضرت مونی علیہ انسلام کو معراج کے موقع پر نبی صلی
اللہ علیہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا حتی کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر دے تو وہ روئے لگے، ان سے بوچھا کیا
اللہ علیہ وسلم پر منافست اور رشک ہوا حتی کہ جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر دے تو وہ روئے لگے، ان سے بوچھا گیا
آپ کیوں رو دے جی تو انہوں نے کماکہ میرے بعد ایک نوبوان کو رسول بنایا گیااور اس کی امت کے بیروکار میری امت کے
بیروکاروں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے انبخاری رقم الحدے اس محاسلم رقم الحدے: ۲۲۸۰

حضرت انس رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے، آپ فی قربان ایک فیص آئے گاوہ اہل جندہ جس ہے۔ پھرانسار جس ہے ایک فیص آئے گاوہ اہل جندہ جس ہے۔ پھرانسار جس ہے ایک فیص آیا، وضو کی وجہ ہے اس کے از حس اپنی جو بیاں اٹھنگی ہوئی تھیں، وضو کی وجہ ہے اس کے آڑے جس اپنی جو بیاں اٹھنگی ہوئی تھیں، اس نے آگر سلام کیا۔ دو سرے دن پھرتی سلی اللہ علیہ و سلم نے اس طرح قربلیا، پھروی فیص اس کیفیت ہے آب ہے۔ تیسرے دن پھرنی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس طرح آباء تی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس طرح قربلیا اور پھروی فیص اس طرح آباء تی صلی اللہ علیہ و سلم اٹھ گئے۔ حضرت حبداللہ بن عمرو بن العاص اس فیص کے پیچیے گئے، انہوں نے اس ہے کہا میراا ہے والد ہے جنگڑا ہوگیا ہے اور جس نے تسم کھائی ہے کہ عمرو بن العاص اس فیص کے پیچیے گئے، انہوں نے اس ہے کہا میراا ہے والد ہے جنگڑا ہوگیا ہے اور جس نے تسم کھائی ہے کہ عمر تین دن تک ان سکہ پاس نمیں رہوں گا اگر تم اجازت دو تو جس تھی ادن تبہارے ساتھ گڑا روں۔ اس فیص نے کہا تھی کر اروں۔ اس فیص نے کہا تھی کہا ہوئے نہیں دے انہوں نے اس تی دو ترجے ہوئے نہیں دے کہا تھی اس کے پاس دے انہوں نے اس تیجہ بردھتے ہوئے نہیں دے انہوں نے اس تیجہ بردھتے ہوئے نہیں

دیکھا البتہ جب وہ خیز سے بیدار ہو آ تو اللہ تعالی کا ذکر کرتہ ہور اللہ اکبر کمہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جانا جا ۔۔ دھرت عبداللہ نے کہ البتہ جس نے کہ البتہ جس سے بجہ ہم تین دن گرار کرفار غ ہو گئے اور اس وقت جس اس کے اعمال کو بہت کم سجھ وہا تھہ جس نے کہ افسا اللہ کے بترے! جبرے اور میرے والدے ور میان کوئی جھڑا اور تہ جس نے ان کو چھوڑا تھہ لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین حرجہ بید سنا کہ تمہارے ہاں اہل جست جس سے ایک فیص آئے کہ جس تمان کو چھوڑا تھہ لیکن جس تم آئے ق جس نے اورادہ کیا کہ جس تمہارے ہاں محمروں تاکہ جس تمہارے ہاں اور تعالی کو دیکھول اور ان اعمال کی ویروی کروں میں جس نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھہ تو وہ کوئ ساتھل ہے جس کے اعمال کو دیکھول اور ان اعمال کی ویروی کروں میں جس کے تمہارے متعلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہ ایس دیکھ تو وہ کوئ ساتھ ہے جس کے دیکھول اور ان اعمال کی ویروی کروں گئے تمہارے متعلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہ ایس دیکھ تو وہ کوئ تعت دیکھول کو بہت کی مسلمان کے ہاس اللہ علیہ و سلم کے تمہارے متعلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہ ایس اللہ تعالی کی وئی تعت دیکھول کی اور ای کی ہم طافت تعمی رکھ کو بہ بشارت کی مسلمان کے ہاس اللہ تعالی کی وئی تعت دیکھول کی جس کے تمہارے متعلق بشارت کی مسلمان کے ہاس اللہ تعالی کی وئی تعت دیکھول کی جس کی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت کی اور ای کی ہم طافت تعمی رکھت کی دو قص حدد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہاتم جس کی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت کی اور ای کی ہم طافت تعمی رکھتے دیں دو قصص حدد کی تمام اقدام سے ساامت اور محفوظ تھی)

(منداحمد جسم ۱۹۹۰ طبح قديم؛ منداحمه وقم الحدث ۱۳۷۳ طبع عالم الكتب؛ معنف عبدالرذاق رقم الحدث ۱۳۵۰ مند عبد بن حميد رقم الحدث:۹۱۰ عمل اليوم والليله للنسائي رقم الحدث: ۸۷۳)

حسدتدموم

اورجو حسد قدموم ہے اس کانشہ تعلق نے مودیوں کے حق میں ذکر قربایا ہے:

وَدُكَنِيْ الْمُولِ الْكِتَابِ لَوْيَمُونُونَكُمُ وَنَّ كَالَمُ وَالْمُونِ الْمُولِدُونَكُمُ وَنَّ الْمُنْدِ بَعُدِ رَائِمَلُوكُمُ كُفَّالًا حَسَنًا يَّيِنُ عِشْدِ الْمُنْسِيهِمُ وْلَا بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْعَقْ:

بہت ہے الل كذب نے ائے دلى حسد كى وجہ ہے يہ چاباك كاش وہ حميس تسادے ايمان كے بعد كفركى طرف لونا ديں اور يد خوابش انہوں نے اس وقت كى جب ان برحق واضح بوچكا قا۔

البقره: ۱۳۹) غیرانقبیاری مبرکی به نسبت احتیاری مبرکی فعنیلت

یکی جب انہوں نے یہ ویکھاکہ تم کو ایمان کی گوت حاصل ہو چک ہے اور ان کو وہ ثعبت حاصل نہیں ہو کی قو انہوں نے یہ چاکہ تم سے وہ لابت زاکل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ فعمت حاصل نہ ہو بلکہ دہ اس فعمت کو حاصل کرنا بھی نہیں جانج شخے، دہ صرف یہ چاہئے تھے کہ تم سے وہ فعمت ذاکل ہو جائے اور اس حمد کی وجہ سے لبید بن اصلم یہودی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔

حضرت ہوسف علیہ السائام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ ہے اپنے بھائیوں کے مظالم کاشکار ہوئے انہوں نے دھنرت ہوسف علیہ السائام کو قل کرنے کامشورہ کیا اور آپ کو اند جے کؤ کس میں ڈالا اور جو قاظہ کافروں کے طلب میں جارہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو خلام بنا کرنے ڈالا ، پران کے ظلم کے بعد حضرت ہوسف اس مصبت میں جنتا ہوئے کہ عزیز مصر کی حسین ہو ی نے آپ کو بلاکاری کی دھوت وی اور اس کا کہنا نہ مائے کی صورت میں آپ کو قید کرنے کی دھم کی دی آپ نے برکاری کی دھوت وی اور اس کا کہنا نہ مائے کی صورت میں آپ کو قید کرنے کی دھم کی دی آپ نے برکاری کے اور ایس کا کہنا نہ مائے کی صورت میں آپ کو قید کرنے کی دھم کی دی آپ بھائیوں کی اور ایشہ تعالیٰ کی غارا انسلی کے مقابلہ میں دنیا کی تفلیف اور مشخت برداشت کرنے کو افتیار کرلیا ہوائیوں کی طرف سے آپ پر جو مصائب آئے وہ فیرافتیاری شے اور قید کی مید معینت آپ کی افتیار کردہ تھی میں آپ کا افتیاری مہر تھا اور یک مبر تھوئی کو تشمن تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو مبر تھاوہ فیرافتیاری تھااور دو مرامیرافض تھا ای لیے اللہ تعالی نے اور یک مبر تھوئی کو تشمن تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو مبر تھاوہ فیرافتیاری تھااور دو مرامیرافض تھا ای لیے اللہ تعالی نے اور یک مبر تھوئی کو تشمن تھا اور بھائیوں کے مقالم پر جو مبر تھاوہ فیرافتیاری تھااور دو مرامیرافض تھا ای لیے اللہ تعالی نے

قربايا:

النَّهُ مَنْ يَنْفِقَ وَيَسَمِّيهِ فَيِانَّ اللَّهَ لَا يَحْوَيَهُ عُ أَخْرَ بِ مِنْ اللهَ فَكَى اللهَ فَكَ عَ الله مَنْ وَيَعِينَا اللهَ فَكَى اللهُ فَكَى اللهُ عَلَى اللهُ فَكَى اللهُ فَكَى اللهُ عَلَى اللهُ فَكَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور اس آیت کے بھی اس دور جس بھارت ہوں جن کو الن کے ایمان کی دجہ سے ایڈاء پہنچائی جنتے ہیںے اس دور جس بھارت ، مغوضہ کشمیر ، چپچنیا کو سود اور بو سنیا کے مسلمانوں کو الن کے اسلام اور ایمان کی دجہ سے ظلم وستم کا نشانہ بہنیا جا رہا ہے یا کس مختص سے فسق اور معصیت کو طلب کیا جائے اور الن کی موافقت نہ کرنے کی صورت جس اس کو قید کرنے اور سزا دینے کی دمکن دئی جانے جیسے ابجزائر اور معرض اسلامی نظام کا مطابعہ کرنے وانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایڈائی جاری جس اور کر جس اور ایڈائی جاری جس اور کر جس اسلامی اقدار اپنانے والوں پر اور سعودی عرب جس میلادالتی جھیجی منانے والوں پر قید وبد کی ختیاں کی جاری جس میلادالتی جھیجی مسلمی اللہ علیہ و سلم کا صبر حضرت ہوسف کے صبرت محقیم ہے۔ ہمارے میں صلمی اللہ علیہ و سلم کا صبر حضرت ہوسف کے صبرت محقیم ہے۔

سب بے ذیادہ ایذا کی جارے ہی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اور آپ نے ان پر اپنے القیارے مبرکیا اور ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے مقابلہ میں بہت حقیم مبرکیا کو تکہ حضرت ہوسف علیہ السلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت ضیں کی تو ان کو قید کیا گیا ہور ہارے ہی صلی اللہ علیہ دسلم اور آپ کے امحلب سے کفر کو طاف کیا گیا اور جب انہوں نے ایسا شین کیا تو بعض اسحاب کو فن کیا گیا اور بعض پر اور سختیاں کی گئی اور مشرکین نے آپ کو اور بنو ہائی کہ دت تک شعب الی طالب میں مقید رکھا اور کھانے پینے کی چزیں آپ تک سینے نمیں دی گئی اور ابرطالب کے انقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کی اور جب افسار نے آپ ہے آب کہ کہ تو وہ آپ کے امحلب کو کھے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جمپ کر بجرت کر سکتے تھے اور آپ کے امحلب مرف جم سے ذیادہ تھی بی ملی اللہ علیہ و سلم کو تہلئے وین کی بناو پر جو اذبیتی پہنچائی گئی وہ تمام نہوں کو پہنچائی میں تھی در اور ایسا کو پہنچائی میں تھی در اور ایسا کو پہنچائی میں تھی در اور ایسا کو پہنچائی میں دور تمام نہوں کو پہنچائی میں در تمام نہوں کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پہنچائی میں در تمام کو پر مسلمانوں کو دین کی راہ جی جو اذیتی پنچیں اورجو مصائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنا افتیار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور یہ آسانی مصائب نہ تھے جن جن بی انسان کا افتیار نہیں ہو آ جیسے حضرت بوسف علیہ انسازم پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حدایک نفسانی کاری ہے

فلاصہ یہ ہے کہ صد نفسانی امراض میں ہے ایک مرض ہاور یہ خلب مرض ہے جی ہے کم لوگ ہی محقوظ رہے ہیں۔ لوگ مال اور افتدار ہیں کی کی فشیلت کی بناء پر حسد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں ہیں ہے ایک کو دو سرے پر نفیلت ماصل ہو جائے تو اس ہے حسد کرتے ہیں۔ جیے حضرت ہو سف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف ہو حسد کیا اور جیے حضرت آدم کے دو جیوں میں ہے ایک نے دو سرے ہدد کیا کہ تکہ اللہ تعالی نے بائل کی قربانی تجول کر نفی اور تائیل کی قربانی تبول کی مسلمانوں ہے حسد کیا کہ تکہ اللہ تعالی نے بائل کی قربانی تبول کی مناور ہیں کی تھی، اور جیے یہود نے مسلمانوں ہے حسد کیا اس وجہ ہے کہ آگیا ہے کہ دنیا جی پہلی افزش اور پہلا گنا تین چیوں ہے ہوا: حرص، تکیراور حسد - حضرت آدم نے حرص کی وجہ سے لفزش کی اور اجتمادی خطاء سے تجر ممنوع کو کھالیا اور شیطان تکمر کرکے حضرت آدم کو جدہ کو اور اوا اور قتل نے حسد کی دجہ سے بائل کو تمل کر

بلديجم

#### حبدكے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریں ومنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: تمن چیزوں ہیں ہے کوئی فخص نس فی سکے گا: حسد ، بر گمانی اور بدقال- اور می تم سے عقریب بیان کروں گاکہ ان سے نظنے کی کیا صورت ہے، جب تم کسی ے حسد كروتواس سے بغض ندر كو اور جب تم يد كمانى كروتواس كے ويجے ندرو اور جب تم يد شكونى نكالوتوا ب كام ير رواند جو چاؤ- (كنزالتمال رقم الحديث:١٩٠٨م ١٣٠٠)

حضرت ذبیر بن عوام رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم سنے فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی (تفسانی) ياريان تم ين مرايت كرجائي كى حد اور بغض اورب موعد في عارى ب- عن يه تيس كتاكه يه باون كوموعد تى ب لیکن ہدوین کو موعد آلی ہے، اور اس ذات کی متم جس کے بعنہ وقدرت جس میری جان ہے، تم اس دقت تک جنت جس واخل نس ہو کے جب تک کہ ایمان نہ لے آو اور تم اس وقت تک (کال) مومن نمیں ہو مے جب تک کہ تم ایک دو مرے ہے عجبت ند كوا اوركياهي م كويه خرند دول كدكياج عجت كو ابت كرسكى ب آبس من ايك دو مرك كوسلام كياكرو-

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٩٥٠ سنن ابوداؤد الليالي رقم الحديث: ٩٩٣ مند احمد جاص ٩٩٧ مند ابويجلي رقم الحديث ١٩٧٩٠ شعب الايمان وتم الحديث عاميه

حضرت انس بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک وو سرے ہے بغض نہ کروا ایک دو سرے سے حسد نہ کروا ایک دو سرے سے وشنی نہ کروا اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چمو ڑے رکھے۔

( مي البخاري وقم الحديث ١٥٠٦٠ ميم مسلم وقم الحديث ٢٥٥٠ سنن الإداؤد وقم الحديث ١٩٩٠ مند احد وقم الحديث ١٨٣٥٠ موطا المام مالك وقم الخدعث:٩٦١ مصنف عيدالرذاق وقم المدعث:٣٠٢٧ مند حيدي وقم الحديث:٩٨٣ سنن التهذي وقم العريث: ٩٩٣ منح ابن ميأن رقم الحريث: ٥٦١٠)

معنرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرت بي كه تي صلى الله عليد وسلم في الله عربه من سند ي اكو كد حدد نيكول كو اس طرح کما جا آہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کما جاتی ہے۔

(سنن ابودادُ در قم الحديث: ۱۳۰۳ مطبوعه دا دا لفكر بيردت ۱۳۱۳ ايد)

الله تعالی کاارشاوی: (بمائیوں لے کما) ہوسف کو قتل کرددیا اس کو سمی ملک میں چھوڑ آؤ پھر تمہارے بنب کی توجہ مرف تماري طرف رہے گی اس کے بعد تم ایکی طالت میں ہو جاؤ کے ١٥ اوسف: ١١

حضرت بوسف کے بھائیوں کا نہیں کل کرنے یا شرید رکرنے کامنصوبہ بنانا

جب حضرت یوسف کے بھانیوں کا حسد انتماکو پہنچ کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے ہاہ ہے الگ كرنا ضروري ٢٠ اور اس كي دو صورتم جي يا تو اس كو قتل كرديا جائے يا اس كو دور دراز كى مك بي چمو ژويا جائے حتى كه اس كابلب اس سه ملاقات سه ماج س بوجائه - انهول نے جوبیہ مشورہ كیا تھا كى عامد كا شراس من زیادہ نہیں بوسكتا، پھرانموں نے اس شرکی میہ توجیہ کی کہ بوسف کی وجہ ہے جمارے باپ کی توجہ جماری طرف نہیں ہوتی اور ج جاؤ مے، ان کے اس قول کے تین محمل میں: (۱) ان کو علم تھا کہ جو چکھوہ کرنے جارہے میں وہ تمام کام کناہ کیے کماہم یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعافی ہے تو ہے کرلیں سے پھرہم لوگ صافح ہو جائیں گے۔ (۱) ان کی مراد دین کی صفاح تیں ان کی مراد دنیا کی مطاح تھی الجین ان کی مراد دنیا کی صفاح تھی الجین ان کی ایک مطاح تھی الحد ان کی ایک مطاح تھی الحد ہے ہو ان کا بہان ہے جہت کرنے گئے گااور ان کی ضرور توں کا خیال رکھنے گئے گا۔ (۱) ان کا مطلب یہ تھاکہ یوسف کے پہلی ہونے کی وجہ ہے ہم ہروفت نم اور ضعہ میں جنا رہے ہیں اور ہروفت یکی سوچے رہتے ہیں کہ اس سے نجات کی کیا تہ ہوگ اور اس تنویش میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنی اصفاح اور اپنی خوش طال کے مصوبوں پر عمل نہیں کریاتے اور جب یہ کاٹا نکل جائے گاتو ہم اطمینان سے اپنی مملت میں مشغول ہو سکیں گے ، پھراس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھم کس اطمینان سے اپنی مملت میں مشغول ہو سکیں گئی تھا وہ ان کے بھائیوں میں تھا اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ تھم ان کے بھائیوں میں تھا اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ تھم دینے والا تھیون تھا اور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا اور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا اور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا اور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا اور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیون تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیوں تھا ور مقاتل نے کما: یہ تھم دینے والا تھیوں تھا ور دین تھا کہ دینے والا تھیوں تھا تھا دین کے کمانے تھا کہ دین کے دیا تھا۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے ہتے اس سے وہ اپنے پاپ کو ایز او پہنچارہے بتے جو نمی معصوم نتے اور جموت بولنے اور اپنے سب قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تنے اور یہ تمام کام گناہ کیرہ ہیں اور یہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی تمی نہیں تنے۔

الله تعلل كاارشاو ہے: ان من سے ایک کنے والے نے كما يوسف كو قبل نہ كرو اور اس كو كسى اند معے كؤ كميں كى مرائى من ڈال دو اس كو كوئى قاظه والا اٹھا لے كا اگر تم بجد كرنائى چاہتے ہو (تو اس طرح كرو) (يوسف: ١٠) مشكل الفاظ كے معافی

عبابة: اس كامعنى ب مراكزه يمال مرادب كوتي كى مرائى- يد مرائى نظر سے مائب موتى ب اس كي اس كو غبابة فرمايا-

السعب : حسب كامفنى ب كانته اور اس سے مراوب بست مراكوال جس كو اندهاكوال كيتے بيں كونكه اس ميں جمالك السر ميں السام كي كونكه اس ميں جمالك كرد كيمو تو يكو نظر حيس آيا - ايك قول بير كوال اردن ميں تھا وہب بن منب نے كمان بير كوال اردن ميں تھا مقاتل اللہ كامان بير كوال اول ميں تھا مقاتل اللہ كامان بير كوال حضرت بيعتوب عليد السلام كے كھرہے تين فرئخ دور تھا۔

السببارة: جولوگ داسته بی سفر کرتے ہیں' اس ہے مراد ہے قافلہ' انہوں نے یہ اس لیے کما تھا کہ حضرت یوسف کو انھا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقہ بیں نہ لیے جاتا پڑے' کیونکہ اگر دہ خود کہیں جاتے تو ہوسکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت نہ دہیے' اور اگر بغیرا جازت جاتے تو ہو سکتاہے حضرت بعقوب علیہ السلام کو پانٹل جاتا۔

بلنفطه :النفاط كامعنى براست منى چركوافاته جو يجد راستدس برا بوال جائداس كولفسط كيت بين اور جو چيز راستد من برا بوال جائداس كولفسط كيت بين اور جو چيز راستد من كرى برى ال جائداس كولفسطه كيت بين - لفطه اور لفسط كه متعلق احادث و شرى احكام اور فراسب فقماء كي تفسيل بم ان شاء القد عقريب بيان كرين كر -

ليقبيط كالغوى اور اصطلاحي معتى

جو چیز زمین سے اٹھائی جائے اس کو القب طرکیتے ہیں اور اس کا عالب استعال اس بچہ کے لیے ہو تا ہے جس کو پھینک دیا جائے۔ (العمل ج م ص اے ۵) المعبل المنير ج م م ۵۵۸ الغرب ج م م ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۱۳۳۵ علامہ علامہ علاء الدین محد بن علی بن محد الحصکفی الحنفی المتوفی ۸۸ ملے تکھتے ہیں: جس ذیدہ بچے کو اس کے محروالے فقرو فاقد کے فوف ہے یا زنائی تصت نیجے کے لیے محرے ہاہر راستہ ہیں ڈال دیں اس کولیف ملے بین اس کولیف ملے بین اس کولیف ملے بین اس کولیف ملے بین اس کولیف ملے میں اس بچے کو مذائع کرنے والما گناہ محر کر گئی ہوگا اگر کر اس کے علاوہ کسی اور کو اس بچہ کا علم نہ ہو تو پھر اس کا اٹھانا فرض ہیں ہے اور کو اس بچہ کا علم نہ ہو تو پھر اس کا اٹھانا فرض ہیں ہے۔ اس اس کا محر اگر وہ دیکھے کہ کوئی نامینا کو تمیں جس کرنے والا ہے تو اس کا بھانا بھی فرض میں ہے۔

(ور مخار معهر دالمعتارج ۱ من ۱۳۲۷-۱۳۲۵ مطبوعه دا راحیام التراث العربی پیروت ۱۳۱۹ ه.)

فقهاء شافعیہ کے زویک لفیسط کی یہ تعریف ہے کہ جو بچہ عام راست پر پڑا ہوا ہو ہوراس کا کوئی و مویدار نہ ہو ، عام طور پر سے بچہ ہو آئے اکھتاج ، جام سامان ہوتا ہو ہوراس کا کوئی و مویدار نقساء منبلیہ کے پر سے بچہ ہو آئے ہیں ہوں کہ جس بچہ کا تسب معلوم نہ ہو ، نہ اس کا غلام ہو نا معلوم ہو یا وہ اپنی پردائش سے لے کر س شور کے زمانہ تک اپنی گریکا ہو۔ (کشاف القتاع جام ۱۳۲۱) فقعاء ما کید کے تزدیک الفیسط وہ چھوٹا بچہ ہو تعویل ہو خواہ سمجھ وار ہو اور کافر کا فرکو اٹھائے مسلمان کو نہ اٹھلے کے تکر کی مسلمان پر ولایت تعیل ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان کافر مسلمان واقعات مسلمان کو نہ اٹھلے کے تکر کی مسلمان پر ولایت تعیل ہے اور مسلمان کافر اور مسلمان کو نہ اٹھلے کے تکر کی مسلمان پر ولایت تعیل ہے اور مسلمان کافر مسلمان دو فول کو اٹھا سکت وار ہو اور الحقات مسلمان کو نہ اٹھلے کے تکہ کافر کی مسلمان پر ولایت تعیل ہے اور مسلمان کافر مسلمان دو فول کو اٹھا سکتا ہے۔ (براہ الجمت مسلمان کو نہ اٹھلے کے تکہ کافر کی مسلمان پر ولایت تعیل ہے اور مسلمان کافر

لقيط كے شرى احكام

ملك العلمة وعلامه علاء الدين ابو بكرين مسعود افكاساني الحنفي المتوفى ١٨٥٠ كليع بن

قام اور آزاد ہونے کے افتیار ہے لفید کا تھی ہے کہ وہ آزادہ، کو تکہ حضرت محراور حضرت علی رضی اللہ عنما کے سفید کے سفید کیا کہ وہ آزاد ہیں کیو خکہ غلامی تو ان کو کافروں کی جماعت میں اور ہیں کیو خکہ غلامی تو ان کو کافروں کی جماعت میں اور پھر جگی تھی ہوستے کی وجہ سے عادشی ہوتی ہے، اس لیے اصل پر عمل کیا واجب با اور اس کی جماعت میں اور کھر کے افتیار سے اخیار سے کہ اور اس کی دور آن اور اس کی دور اس کا مور اس کے جو آزاد انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کھر کے افتیار سے اخیار سے کہ اگر وہ مسلمانوں کے شہوں یا ان کے مضافات میں طاہب تو وہ مسلمان قرار دیا جائے گا جس کی آگر وہ مرکباتو اس کو خش دیا جائے گا اور اس کو حسلمان تران کیا جائے گا اور اگر اس کو ذی نے یہودیوں یا گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا اور اس کو مسلمان میں میں گا جس میں کوئی مسلمان تمیں تھا تو اس کو ظاہر صال کے حسائیوں کے کمیدی میں گا تو اس کو خاہر صال کے اختیار سے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہودیوں یا جسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں طاجس میں وہ یوں یا جسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں انتہار سے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہودیوں یا جسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں انتہار سے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی یہودیوں یا جسائیوں کے معید میں بایا یا امل ذمہ کی بہتی میں بایا تو اس کو ذی قرار دیا جائے گا۔

اور اس کے نسب کے اعتبار سے تھم ہے ہے کہ دہ مجبول النسب ہے حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے ہے تو اس کادعویٰ معج قرار دیا جائے گااور اس کا اس سے نسب ٹابت ہو جائے گا۔

اس کو زشن سے اٹھلے کا تھم یہ ہے کہ اس کا ٹھٹا مستحب ہے کی تک معزت علی رضی اللہ عدے فر فرسے اٹھانے کو نیک کام قرار دیا ہیں اللہ اس کو بست افعل نیک قرار دیا ہی کو تکہ لقبط ایک نفس انسان ہے اور اس کا کوئی محافظ نہیں بلکہ وہ منائع ہوئے سے خطرہ میں ہے اور اللہ تعالی نے قرایا: جس مختص نے ایک انسان کی زندگی بچائی کویا اس نے تمام انسان سی تعدید کے بیائی کویا اس نے تمام انسان سی زندگی بچائی کویا اس نے تمام انسان سی زندگی بچائی کویا اس نے تمام انسان سی دندگی بچائی۔ (المائدہ: ۳۲)

لفیط کور کھے کے اعتبادے عمم ہے ہے کہ جس فض نے اس کو اٹھلا ہے دواس کور کھے کا زیادہ حق دارہے اور کسی دوسرے کے لیا جائز تمیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ جس فخص نے کسی مردہ

تبيأن المقرآن

زين كو آباد كياوه اس كى ہے۔

اوراس کے فریق کے انتہارے تھم ہے کہ اس کا فرج بیت المال کے ذمہ ہوار اگر نقبط کے ساتھ کہ الل برحا ہوا نے تو برحا ہوا نے تو برحا ہوا نے تو برحا ہوا نے تو برحا ہوا نے تو برائی ملکت بیں اور اگر وہ کمی سواری پر بندها ہوا نے تو سواری ہم کے گیڑے اس کی ملکت بیں اور اگر وہ کمی سواری پر بندها ہوا نے تو سواری ہمی اس کا فرج ہورا کی جائے گاہ کو تکہ بیت المال سے ضرورت کی بناہ پر فرج لیا جا آ ہے اور اس کی بال میں اس کا ولی سلطان ہے کو تک نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے: جس کا کوئی ولی شدہ وہ اس کا ولی سلطان ہے کو تک نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے: جس کا کوئی ولی شدہ وہ اس کا ولی سلطان ہے۔

(بدائع الهناكع ج ٨ ص ١٣٢٣ - ١٨١٨ معنية مطبوعه وارا لكتب المغيه وروسته ١٨١٨ مع

لمقبطبه كالغوي معتي

علامد سيد محد مرتفني زيدي متوفي ٥٠٠ مد لكفية إن

لُنسطه اس چیز کو کتے ہیں جو کسی مخض کو راستہ بی گری پڑی بل جائے اور معرف اس مخض کو کتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اٹھانے والا ہو اور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہوا بل جائے تو اس کوئے میں۔

( تاج العروس ج٥ص ١١٤-١١١٠ مطبوعه وا را لفكر بيروت ٥٥٠ ١١١ه)

أشطه كمتعلق احاديث

حضرت ذید بن خالد جنی رضی الله حدیمان کرتے جی کد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خد مت جی ایک عمض حاضر بوااوراس نے گفتہ کے متعلق سوال کیا آپ نے فربانا اس جھلی) کے بائدھنے کی ڈوری ادراس تھیلی کو بچان کریاور کھو، پر ایک سال تک اس کا اطافان کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو قبہا ورثہ اس کو تم رکھ لو- اس عض نے پر چھا: اور کم شدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ کیا تھم ہے؟ آپ نے فربانا: وہ تمہاری یا تمہاری یا تمہاری یا تمہاری یا تمہاری یا تمہاری یا تمہاری کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) کے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی) کے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ اس کی مظف (بیدہ جی پائی آ کراس کو پکڑ نے گا۔

حضرت سوید بن خفلہ رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی اور حضرت ذید بن صوحان اور حضرت سلمان بن رہید جہاد کے لیے گئے۔ بی ایک چاہی ہا ہوا ملائ بی سنے اس کو اشالیا ان دونوں نے جھیدے کہاناس کو چھوڑ دوئ بی نے کہائیس میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آگیا تو فیما ورنہ بیل فوداس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور بی سنے ان دونوں کی بات نہیں مائی۔ بہب ہم جہادے داہی لوٹے تو بیل فوتی خوش قسمی سے ج کے لیے چاہ کیا اور پھر بی مدینہ آیا تو میری طاقات حضرت الی بن کسب رضی الله عند سے ہوئی۔ بیل سنے ان کو چاہک اٹھلنے اور ان دونوں کے متع کرنے کا تفتہ سایا انہوں نے کہارسول اللہ معلی اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو سال کر دسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

تبيان أأقرآن

میں حاضر ہوا۔ آپ نے فربلیا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو انہوں نے کما پھر میں نے اس کا اعلان کیا گئن اس کی شاخت

کے لیے کوئی شیں آیا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فربلیا: اس کا ایک سال تک (مزیر) اعلان کرو انہوں نے کما میں نے پھر اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے شعبی آیا میں پھر دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فربلیا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو انہوں نے کما میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے شعبی آباء میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے شعبی آبا پھر آپ نے فربلیا ان کے عدو ان کی تھیلی اور اس کی ڈوری کی پہچان کو یاد رکھو اگر اس کا کوئی مالک آباد تو نہما ور شرح آپ سے فائدہ اٹھا یا۔ مویدین خفلہ کہتے ہیں اس کے بعد میری حضرت الی جانے تو نہما ور شرح آب سے فائدہ اٹھا یا تھے یا ایک میل۔

المسيح البخاري رقم المحت الهمام مع مسلم رقم المحت المعت الإداؤد رقم المحت الهمام من الزري رقم المحت الهمام من الزري رقم المحت المعت 
لقطه كوافعان كتح عمم من تدابب فقهاء

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حنبی کیسے ہیں: اہم احمد بن حنبیل رحمد اللہ نے فریا ہے کہ دخلہ کانہ اٹھانا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس معفرت ابن عمر معفرت ابن قید ارتباع بن نیشم اور عطاء کابھی کی نظر بیہ ہے۔ قاضی شریح نے ایک درہم گراہوا دیکھا اور اب عبال میں میں نظریہ ہے کہ اگر کوئی چیزائی جگہ پڑی ہے جہال اس کے ضائع دیکھا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اہم شافعی اور ابوالخطاب کا قول ہے ہے کہ اگر کوئی چیزائی جگہ پڑی ہے جہال اس کے ضائع بورے کا خطروہ و اور اس محفم کو اپنے اور بیدا طمینان عاصل ہو کہ وہ اس چیزیں خیات نہیں کرے گاتواں محفم کے لیے اس چیز کو الفاقة تعالی قربا آہے:

مسلمان مرد اور عورتمی ایک دو سرے کے دل یں۔

وَالْمُوْمِدُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعُصْهُمْ أَوْلِينَاهُ

بكشيص-(توبه: ك)

اور جب مسلمان ایک دو سرے کے ولی جی تو ان پر ایک دو سرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن سیب مسلمان ایک دو سرے کے فردیک بھی لفط کو اٹھانا واجب ہے۔ (اہام ابع طبیفہ کے زدیک نفط کو اٹھانا واجب سے۔ (اہام ابع طبیفہ کے زدیک نفط کو اٹھانا واجب سیس مستحب ہے۔ اس مسلمان مستحب ہے۔ مسلم عند کو اٹھانا تھا۔ اہام مسلمان کر اگر کوئی اہم اور جین چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھا کر اس کا اعلان کرے کو نکہ اس جس مسلمان کے مال کی حفاظت سے اور یہ اس کو صالح کرنے ہے بھتر ہے۔

علامہ این قدامہ حنبل لکھتے ہیں: ہماری دلیل حضرت این عمراور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے اور صحابہ میں سے کسی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی نیز لفط کو اٹھا کرائے تا ہو حزام کھانے اور اعلان نہ کرے ترک واجب کے خطرو میں ڈائنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بمتر یہ ہے کہ لیقیط کونہ اٹھیا جاستے، جس طرح پہتم کے مال کاولی نہ بنا بمتر ہے اور یہ خیال کہ لیفیط نہ نہ افعالے ہے ایک مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے سود مند نہیں ہے کہ بمتر ہے کہ بعد نے کاخطرہ اس میں بھی ہے۔ بمتو کے جانا جائز نہیں ہے مال کہ مال ضائع ہونے کاخطرہ اس میں بھی ہے۔

(المغنى ج٥ص ٢١٧-٢١٦ مطبوعه دارا معكر بيردت ٥٠٠٣ ١١٥)

لنقيطيه كواٹھانے كے تھم ميں فقهاء احتاف كاموقف

منس الائمہ مرخی حقی تلعے میں: افعطہ کو اٹھائے کے علم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بیض قلنی علماء یہ کتے ہیں کہ مفطہ کو اٹھاٹا جائز نہیں ہے کو تکہ یہ بالا اجازت غیر کے مال کو اٹھاٹا ہے اس پر ہاتھ بر حاتا جائز نہیں ہے اور بعض حقد میں ائمہ آبھیں نے یہ کما ہے کہ جرچند کہ انقطہ کو اٹھاٹا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھاٹا فضل ہے کو تکہ جس مخض کی چیز کری ہے دو اس کو نہ اٹھاٹا فضل ہے کو تکہ جس مخض کی چیز کری ہے دو اس کو ان اٹھاٹا نہیں جائے گاتو اس کا مالک اس جو کری ہے اور جب اس چیز کو اٹھایا نہیں جائے گاتو اس کا مالک اس جگہ نے آکرانی چیزاٹھ لے کا دو مری دج ہیں ہے کہ چیزاٹھ انے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھاٹے دو الے کی نیت بدل جائے اس لے الفیطہ کو اٹھاٹا اُٹھٹل ہے۔

مش الائمہ سرخی تکھتے ہیں: ہارے نقہاء رہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اغتطہ کو افحانا اس کے نہ وقانے ہے وفضل ہے ؟ کیونکہ اگر وہ اس کو نمیں افعائے گاتو اس کا خدشہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھا نہ مالک ہے چمپالے گااور جب وہ اس کو منیں افعائے گاتو اس کا خدشہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھا نہ مالک ہے جمپالے گااور جب وہ اس کی مفت ہے گاتو اس کا اطلان کرکے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دے گا نیز وہ اس انسطہ کو افعا کر امانت کی طرح اس کی حفاظمت کرے گااور امانت کی اوائی کا الترام کرنا قرض ہے اور اس کو اس جس دی ٹواپ ملے کا جو امانت کو اوائر کرنے کا مانا ہے ، اللہ تعدالی قرما آ ہے :

راً الله يَا أَمُو كُمُ الله وَ وَالْاَ مَا لَهُ إِلَى اللهُ اللهُ الله على تمين يه عم ويتا ب كه تم المانتي ان ك (الساء: ٥٨) حق وارون تك بخيارو.

> اور الله تعالی کے عظم پر عمل کرتا تواب کاموجب ہے۔ (المبسوط جااص ۴ مطبوعہ دارالعرف بیروت ۱۳۹۸ء) کی قسط یہ کی اقتسام او ران کے احکام

مشر الائمد سرخی حتی لکھتے ہیں: اُختطہ کی دو قتمیں ہیں: ایک قتم وہ ہے جس کے بارے ہیں یہ علم ہو آ ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب شیں کرے گاہ جیسے مختلیاں اتار کے جیلئے (ردی کانف طالی ڈے، خالی ہو تخیس اور ردی کیڑے وغیرہ) دو سری قتم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہو آ ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے قیمتی اشیاء)

قسم اول کا علم ہیں۔ کہ اس کا تعانا اور اس سے نفع عاصل کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اس پیز کے مالک نے اس پیز کو افعالیہ والے کے باتھ جی دکھے لیا تھو جا مال کرنے والے کے باتھ جی دکھے لیا تھو جا مال کرنے کا بات کا سب تھا، س کی طرف سے تملیک شیس تھی، کو نکہ جول کو مالک بیانا صحیح نسیں ہوتا۔ اور اہانت کے بعد بھی مالک کی طبیت اس پیز سے منقطع شیں ہوتی، البتہ جس فیض کو مباح چیز کی ہے وہ اس سے قائدہ اٹھا سکتا ہے لین مالک کی طبیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب جا ہے اس چیز کو لے سکتا ہے کو نکہ تبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: جس محتص نے اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب جا ہے اس چیز کو لے سکتا ہے کو نکہ تبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: جس محتص نے اس چیز مالک کو جینہ پالیہ وہ اس کا زیادہ حقد ار ہے ، امام ابو ہو سف سے یہ روایت ہے کہ ایک محتص نے ایک مردار بھری پیجیک دی اور کس محتص نے اس کا اون اگر کس کی خص نے ایک موادر کس کی مالک نے اس کے ہاتھ میں اون دکھ لیا قودہ اس کے ہاتھ میں اون دکھ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے قودہ اس کو میکن اس کورنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے مسکت ہے تھی دی اس کا مالک اس کھال کو لے مسکت ہے دیتے ہیں اس کورنگ نیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے مسکت ہے دیتے دین اس کورنگ نے بھی دین کا مالک اس کھال کو لے مسکت ہے دین اس کورنگ کے جیے دینے بڑیں گے۔

۔ فیصلہ کی دو سری متنم جس کے بارے بیس یہ علم ہو کہ اس کا بالک اس کو طلب کرے گاہ اس کا تھم یہ ہے کہ جو مختص اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنالازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک بنچا سك- المام محدف ابرائيم سے روايت كياكه لقطه كاايك مال تك اعلان كرے اگر اس كامالك آج ف توفيها ورنه اس چرکو میدند کردے، میدند کے بعد اگر اس کا مالک آگیا تو اس کو انتیار ہے، اگر دہ جاہے تو اس میدند کو ہر قرار رکھے اور اگر عاہے تو وہ الفسط، اٹھا۔ نے والے کو اس صدقہ کا ضامن کروے۔ امام محدیثے ابراہیم تھی کے اس قول کو بطور دلیل کے ذکر نہیں كيه كيونكه الام ابوحنيفه رحمدالله تأبين كي تقليد نهيل كرتي يتجه اوركيته يتجه هيه دهدال وسعس رجدال " وه مجي انسان بي اور ہم بھی انسان ہیں "لیکن اصل سب میہ ہے کہ ابراہیم تعلی اپنے فاویل میں معترت علی اور معترت این مسعود رمنی اللہ عنما کے اقوال پر اعماد کرتے سے اور الل کوف کی فقہ کا مدار انبی معترات پر تما ایراہیم تھی باتی فقیاء کی به نسبت حضرت علی اور حضرت این مسعود کے اقوال کو زیادہ جلنے والے تھے، میں دجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم تھی کے اقوال ہے بعری ہوئی ہے۔ بسرحال اس مدیث میں ہے کہ اٹھانے والا لیقیطیہ کا اعلان کرے اور جرچیز میں ایک سال کی مدت لازم شمیں ہے، چیز کا ا نصابے والا خود اندازہ کرے کہ اس کامالک کتنی دے تک اس چیز کوڑ حویز آرے کا اتنی دے تک وہ اس چیز کا عملان کر آرے اور اس کا تداندہ اس چیز کی قبت اور حیثیت ہو گا حی کہ فقہاں کتے ہیں کہ دس در ہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دس در ہم کی چاری کے عوش چور کا باتھ کلٹ دیا جا آہے اور اگر لیفیف دس درہم سے کم ہوتو تین درہم تک ایک ماہ اعمال کرے اور ا كر تين درجم ے كم بوتو ايك درجم كك ايك بغة اعلان كرے اور ايك درجم ے كم مي ايك دن اعلان كرے اور اگر ايك ہیں۔ کی چیز ہو تو دائمیں بائمیں مالک کو دیکھے اور پھروہ چیز کمی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں ہے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ رائے سے محی مدت کو معین نہیں کیا جاسکتہ لیکن ہم یہ جائے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جا آ ہے کہ اس چیز کا مالك اس چيز كو هلب كرے كا اور جمارے پاس بيد جلئے كاكوئى ذريعہ تميں ہے كہ اس چيز كامالك اس كوكب تك طلب كر يار ب گا؟ اس نے کسی چیز کے بارے میں ملتقط اپنی عالب رائے ہے فیملہ کرے، لینی دہ یہ سوسیچ کہ اگر ایسی چیز تم ہو جائے تو اس کا مالك كتى مت تك اس جزكو تلاش كريار يم كااور جتى مت يراس كاغلبه عن مواتى مت تك اعلان كريار ي-

(المبسوطة ١٤ المل ١٣٠٠ مطيوعدوا والمعرف بيروست ١٣٩٨ ١٥٥)

لمُقبطه كاعلان كرنے كے مقللت اور طريقة كار

علامہ این قدامہ حتیل گھے ہیں کہ لقطہ کا اطلان پازاردل ہیں عام مساجد کے دروازوں اور جامع متجدول کے دروازوں پر ان او قات ہیں کیا جائے ہیں لوگ بھرت جم ہوتے ہیں، ای طرح جن جانس میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں بھی اعلان کیا جائے ہیں ہوگئی ہے۔ وہاں بھی اعلان کیا جائے ہیں ہائی گئی ہیں۔ وہاں بھی اعلان کیا جائے ہیں ہائی گئی ہیں۔ وہوں کے جمع ہونے کی مجانس کو خانش کرتا چاہیے۔ یہ اعلان مساجد ہیں نہ کیا جائے کہ کہ دسماجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مصرت ابو ہریوہ رضی اللہ حد میان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس محصولے کی آدی کو مجد ہیں کہ مصرف شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا اس کو چاہیے کہ بول کے کہ اللہ تماری اس چز کو واپس نہ کرے کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہوں۔ مشرک اور حضرت عمرد منی اللہ عنہ سنے لفط یہ اخلاقے والے فضی سے فربایا: اس کام چرک درواؤہ پر اعلان کرو۔ بنائی گئی اور حضرت عمرد میں اللہ عنہ سنے لفط کہ اعلان کر سکا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ دواس کے لیے کسی اور محض کو مقرد کر گئی تعلی دورواؤں پر اعلان کرنا گئے جائے والی خود بھی اعلان کرے تو فیما ورنہ ملتقط خود اعلان کرے ، کو نگہ اعمل میں اعلان کرنا گئے جائے والے والے میں ایم اجرا امام احرا امام احرا امام احرا امام اور امام ابو حقیقہ کے در مران کوئی اختیاف تبی ہے۔ اور اگر وہ اجر جبھی کر کسی اعلان کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں ایام احرا امام احرا امام الک اور ایام ابو حقیقہ کے در مران کوئی اختیاف تبیں ہے۔

اعلان کا طریقہ سے ہے کہ وہ صرف لیفسط ہی بینس کاذکر کرے مثلاً ہوں کے کہ کسی صحف کاسونا کم ہو گیاہے؟ یا جائدی یا درہم یا دینار علی ہزاانقیاس- اس چیز کی صفات اور علامات نہ بتلائے تاکہ کوئی غیر صحف اس کو حاصل کرنے کی جز اُت نہ کرے۔ (المنفی ج ۲ ص ۵ - ۴ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۴ ص ۵ - ۴ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۴ ۵ - ۴ اور

لمفطه كاعلان كارت مس زابب فقهاء

علامہ ابن قدامہ سنبلی لکیتے ہیں کہ لفط ہے اعلان کی عدت ایک سال ہے۔ دھرت عمر دھنرت علی اور دھنرت ابن علی رہنی اللہ عنہم سے بھی رواعت ہے۔ ابن مسیب شبحی اہم بالک المام شافعی اور اصحاب رائے کا بھی بھی قول ہے۔ دھنرت محرے دو سری رواعت ہے کہ تمن باہ تک اعلان کرے اور ایک بور رواعت ہے کہ تمن سال تک اعلان کرے کیونک معنرت الل بحن مال تک اعلان کرے کیونک معنرت اللی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رواعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسی تمن سال تک ایک سوریتار کے اعلان کرنے کا تھی رواقا۔

علامہ این قدامہ کتے ہیں کہ جاری دلیل ہے کہ حدیث سے جی ہی ہے کہ نی معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خلا کو ایک سال تک اعلان کرنے کا تھم دیا تھا۔ اور حضرت انی بن کعب کی روایت کاجواب ہے کہ راوی نے کما جھے پانسیں کہ شمن سال کما تھایا ایک سال ایم ابو واؤد نے کہا کہ راوی کو اس میں قلب ہے۔ (المنفی جہ من من مغور وارانکر ہروت ، ۲۰۹۱ء) علامہ کی بن شرف فووی شاخی لکھتے ہیں: لقد طلہ کا بازاروں میں اور مساجد کے دروا زوں وغیرہ پر ایک سال تک اعلان کرے ، پہلے ہفتہ ہرون میں وی شرب بھ ہرہ تھے ہیں ایم ہر مید جی اور سیح نہ ہے کہ جو چیز حقیم ہواں کا اعلان ایک سال نے کہ جو چیز میں اور مساجد سے مال نے کہ اعلان کرے ، پہلے ہفتہ ہرون میں اور مساجد ہے کہ جو چیز ایک سال کیا جاتے ہفتی دی ہے گان ہو جائے کہ اس الک نے حقیم ہواں کا اعلان ایک سال نے کہا جاتے گئد این دی ہے مطبوعہ دار احیاء التراث احملی ہوات کے اس الک نے اس سے اعراض کر لیا ہوگا۔ (مفی الحقار ج می سال سے اعراض کر لیا ہوگا۔ (مفی الحقار ج می سال سے اعراض کر لیا ہوگا۔ (مفی الحقار ج می سے مطبوعہ دار احیاء التراث احملی ہورت ا

قاضی ابوالولید مالکی لکھنے ہیں کہ جو چیز فیتی ہواس کاعلان ایک سال سک کیا جائے بشر طیکہ وہ مال غیمت سے نہ ہو۔

(بداین افیتندج ۲۳۹، معلیوند دا را نفکر پیروت)

علامہ این بہام حتی لیستے ہیں: اہام ابو حذیفہ ہے یہ روایت ہے کہ اگر مصلہ دو سو درہم (۱۹۳۹ موجا کر ام چاندی) یا اس
ہے ذیادہ کی مالیت ہوتو ایک مال اعلان کیا جائے اور اگر دو سو درہم ہے کم بایت ہوتو دس درہم (۱۹۸۹ موجا گرام چاندی) تک ایک او اعلان کیا جست اور اگر دس درہم ہا بایت کی چڑ ہوتو جتنی مدت متاسب سیجے اعلان کرے اور ایک روایت یہ ہے
کہ تین درہم (۱۹۸۳ موجا گرام چاندی) سے لیکویں درہم (۱۹۲۱ موجا) گرام چاندی) تک دس دن اعلان کرے اور ایک ورہم الامان موجا گرام چاندی) تک دس دن اعلان کرے اور ایک ورہم کا بیات موجا کہ موجا گرام چاندی) یا اس سے زیادہ ہوتو ایک درہم تک ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائن ایس می ہوتو درہم یا کہ کہ ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائن سے کم ہوتو دائم میں یا تھی دیا ہوتو ایک درہم کا ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائن ہی ہوتو دائم میں یا تھی دیا ہوتو ایک درہم کا ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائن ہی ہوتو مواہدید کے مطابق اعلان کرے اور کی ایام بالگ ایام اعظم کی پہلی روایت کو لیا ہے اور ظاہر اگروایہ جس کو اہام حجر نے کہ ایک اللہ المامل می ذکر کیا ہے وہ سے ہے کہ تھیل اور کیر می فرق کے بختر ایک سال اعلان کرے اور کی اہام بالگ اہام شافی الدی الاصل می ذکر کیا ہے وہ سے ہے کہ تھیل اور کیر می فرق کے بختر ایک سال اعلان کرے اور کی اہام بالگ اہام شافی دورہ کی کی تعمیل اور فرق کے بیان فرمایا:

جس کو کوئی چیز طی مووه اس کا ایک سال اعلان کرے۔

مرالنقطشيثافليعرفسنة

اور معزت عرا معرت على اور معزت اين عباس عديمي ائ طرح مروى ب- اور امام ابوطيف عديك روايت

ہے کہ دوسو درہم یا زیادہ سے لے کردی درہم تک ایک مال اعلان کرے اور دی درہم سے کم میں جتنی مے تک مطب سے کہ جن روایات عی ایک مال اعلان کرنے کا ذکر ہے وہ اس نفسف کے بارے میں ہیں بھو اعلان کرے ان کی دلیل ہے ہزار درہم کے مسلوی ہے اور دی درہم یا اس سے زیادہ کی بلیت کی وجہ سے کہ جمری کم از کم مقدار نصاب مرقد بینی دی درہم ہے میں درہم شرعاً بیتی مال ہے کہ کو کھ اس کے موض چور کا ہاتھ کا خدود جا آہے اور فرج طال ہو جاتی ہے اس لیے دی درہم کی بالیت کے حکم کو بھی ایک ہزار دوہم کے حکم کے ماتھ لاجن کر دیا اور دی درہم کرج خاص کے اور کی دیا ہوں دی درہم کے مالی دی درہم کے مالی دی دی اور کی دیا اور دی درہم کو ایک ہزار دوہم کے کا چونکہ اس کو اعدان کرنے والے کی صوابدید پر چھوڈ دیا۔ (فع انتدیزی کہ میں جو معاملات کی عرب رضوبہ سکم)

ہرچھ کہ اتحہ طلا اور ایم ابو طیف ہے طاہر الروایہ می ہے کہ دی درجم یا اس سے زیادہ کی الیت کا ایک سال اعلان
کرنا چاہیے لیکن چو نکہ اس پر عمل کرناد شوار ہے اس لیے ایام ابو طیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ویں ہمام
نے تقسیل سے بیان کیا ہے کہ ایک وافق ہے ایک ورجم شک ایک ون اور ایک ورجم سے تمین درجم شک ایک ون اور تین
درجم سے لے کروس ورجم شک وس ون اطلان کرے اور وس ورجم سے ووسو ورجم شک ایک ہوا اعلان کرے اور ووسو ورجم یا
اس سے ذاکہ ہوتو ایک سال اطلان کرے اور وسو درجم جو نکہ نصاب ذکو ہے ہیں ایک بڑار ورجم کی الیت کے لیف طب
ساتھ لوجن کیا ہے اور دوسو درجم ہے کم بالیت کو اس کے ساتھ لاحق نیس کیا اور اس کی ایک ہوتا کہ ایک ہوتا اور دوسو درجم کی بالیت کو اس کے بارے جس کیا اور دوسو درجم کی بالیت کو اس کے ساتھ لاحق نیس کیا اور اس کی این اجتماد سے برت مقرر کی ہے نیز
طرائی جس کم جن کے لیے تمین دن اور چے دن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ (جو الزوائد جسم میں)

دد سراستا ہے کہ فقہاء نے تکھا ہے کہ جمال لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اطلان کیا جائے اور آج کل لوگ ہازاروں میں اور آج کل لوگ ہازاروں میں اور تفریح کابول میں زیادہ جمع ہوتے ہیں جب فقماہ نے سنلہ لکھا تھا اس وقت بہت جمع نے جمع نے جمع نے شرعی جمع نے جمع نے جمع نے جمع نے جمع نے جمع کے شرعی اور زعر گا اس قدر معمون نہیں تھی اور اب کرا جی ایسے شرعی جو گئی بڑار مراح کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے اور تقریباً ایک شرحتے اور زعر کی اس قدر معمون ہے ایک آدی کے لیے ہیا بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفت تک روزانہ مار کری تم شدہ چنز کا اعلان کرتا بھرے۔

سردس سے اعلان کرائے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ ال تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک لیفسط کوو صول کرنے کے لیے نہ آئے اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقلہ کے ساتھ ال تمام ذرائع ہے اعلان کرائے تاکہ فٹاء حدیث صوری اور معنوی دولوں طرح سے بورا ہو جائے اور اس کی جمت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مامک ت آئے تو پھردہ اس کو صدقہ کروے۔

اعلان کی مدت بوری ہونے کے بعد فی قصلہ کے مصرف میں فقہاء احتاف کا نظریہ

میس الائم علامہ سرخی میں لیسے ہیں؛ اعلان کے بعد مالک آ جائے و ملتقط اختصہ کو اس کے حوالے کروے کو نگہ ایمنان ہے جو مقصود تھاوہ حاصل ہو گیا اور اگر مالک شرآئے تواس کو اختیار ہے خواہ اختصاء کو مالک کے انتظار میں محفوظ رکے ، خواہ اس کو صدقہ کر دے ، کو تکہ اس کو محفوظ رکھنا عربیت ہے اور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صدقہ کر دیار خصت ہوا مالک کو اختیار ہے ، صدقہ کرنے میں اختیار ہے ، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آئمیاتہ ہم مالک کو اختیار ہے ، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آئمیاتہ ہم مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو برقرار رکھ اور اس کا ثواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے آدان میں سفیطلہ کا بدل نے لے۔ اور یہ آدان چاہ مستقط ہے وصول کرے اس مسمین سے وصول کرے جس کو صدقہ ویا گیا ہو گا اور اگر مستقط غی ہو) مالک کو اختیار تھا کہ وہ وہ وہ وہ اس اس کے اعلان کے بعد اس کو خود خرج کر سکتا ہے کو کہ اس کو جب اختیار تھا کہ وہ اس نفیط کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مالتھ کو کہ تو تو جارے نزدیک وہ اس لیفیطلہ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مالتھ کو کہ تو تو جارے نزدیک وہ اس لیفیطلہ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مالتھ کو اپنے اور جر بھی داس کے ایم بھی دے گر دے اور خرج کی دو اس لیفیطلہ کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مالتھ کو اپنے اور خرج کر می اس کے اور جرب کہ وہ خود خرج نوج نوج کر اگر مالکہ آگیاتو اس کو دو چیز دیا ہوگی۔

(الميسوط ج ااص ٢٠ مطبوعه وارالعرف بيروت ١٣٩٨ ما ١٥ )

امام شافعی کے دلائل کے جوابات

ایام شافی کی دلیل ہے کہ حضرت افی بن کعب فئی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فربایا تھ کہ اگر

ایک سمال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لفسطہ کو ترج کرلینا اور ان کے منی پر دلیل ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فربیا: لفسطہ کو اپنے مال کے ساتھ طالو اس سے طابت ہوا کہ وہ ملادار تھے۔ ہم اس کے جواب ہیں ہے کہتے ہیں کہ ہوسکا

ہان پر لوگوں کے اس قدر قرض ہوں کہ مالدار ہونے کے باوجود حکماً فقیر ہوں اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نا اسی ہے تھم دیا کہ وہ نقصلہ کو اپنے مال کے ساتھ طالیں۔ ایام طحلوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت افی بن کعب

رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بود غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقی (غریب) تھے اور اس کی دلیل ہے کہ

دست داروں کو وو۔ سو انہوں نے وہ ذبین حضرت حمان اور حضرت افی بن کعب کو دے دی۔ علامہ مارد بنی تھے ہیں کہ اس

مدے کو ایام بہتی نے باب الومیت القرابت می ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس مدے کو تعلیقاً ڈکر کیا ہے۔ (افجوا ہرائتی جا مسلم اللہ ماس سے واضح ہوگیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ میں جا دیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ میں ہوگے کہ وہ نے مال سے مالئوں پر کوئی ذمہ داری نہیں سے اور چو تک جس مال پر حضرت الی کے ہاتھ نے سیفت کی ختی من کی کالی ہو جس کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں سے اور چو تک جس مال پر حضرت الی کے ہاتھ نے سیفت کی ختی من کے آپ نے ان کو اس کی مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں سے اور چو تک جس مال پر حضرت الی کے ہاتھ نے سیفت کی ختی می کہ جا ہے خوان کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو

کا زیادہ حقد اور ترار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: ورف ساف اللہ البیک -

اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سربتد کی پچان کو یاد رکھنے کا احتیاطاً تھم دیا تاکہ اگر یہ مال

محترم ہوتو وہ اس کوادا کر شکیں۔

علامہ سرخی نکھتے ہیں: اس مسئلہ میں جاری دلیل ہے کہ بھڑت اصادیث اور آثار میں بید واردے کہ ایک سال اعلان کے بعد لدسلہ کو صدقہ کردیا جائے۔ (ہم منقریب ان احادیث اور آثار کو بیان کریں گے۔۔۔۔۔سعیدی غفرنہ) نیز اصل مقصود بید ہے کہ دخیات کریں گے۔۔۔۔سعیدی غفرنہ) نیز اصل مقصود بید ہے کہ دخیات کا تواب اس کے مالک کو پنچاریا جائے۔ اگر خی نے اس مال کو اپنے اوپر خرج کر لیا تو یہ مقصود صاصل نہیں ہوگا بکہ جب خنی اس مال کو اپنے اوپر خرج کرے گاتو اس سے یہ گانیم ہوگا کہ وہ اس لد صله کو اپنے لیے اٹھانے والا تھا اور اپنے لیے لئے المال کو اپنے ایک انتہائے والا تھا اور اپنے لیے لئے المال کو اپنے ایک ایک ایک اور اپنے تھرف کی نیت نہ کرے اس طرح انتہاؤ بھی اپنے تھرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ بین اہم شافعی نے اس روایت سے بھی استدال کیا ہے کہ حضرت علی کو ایک وینار پڑا ہوا ہا؟ انہوں نے اعلان کے بعد اس کا طعام خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؛ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رشی اللہ عشم سب نے اس طعام کو کھلیا۔ اگر نصصه کو صدقہ کرنا ضروری ہو آ اقر صلتھ اس کو اپنے اور خریج نہ کہ سکاتو یہ حضرات اس طعام کو کھلیا۔ اگر نصصه کو صدقہ حلال نیوں ہو آ او صلتھ اس کو اپنے کہ حضرت علی کو جو دینار پڑا ہوا ما اتفادہ اس طعام کو نہ کھا۔ اس دینار کو ایک فرشنہ نے اس لیے گرایا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیں ایکو نکہ ان حضرات کو کئی دنوں سے معان نہیں تھا۔ اس دینار کو ایک فرشنہ نے اس لیے گرایا تھا کہ حضرت علی اس کو اٹھالیں ایکو نکہ ان حضرات کو کھالیا تھا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام تھا درنہ صدقہ واجبہ تو ان پر طلال نہیں تھا، ای وجہ سے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خرید نے کی اجازت کی تھی۔ درالیسوط جھ میں ۱۔ اس معترت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خرید نے کی اجازت کی تھی۔ درالیسوط جھ میں ۱۔ اس معترت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خرید نے کی اجازت کی تھی۔ درالیسوط جھ میں ۱۔ اس معترت علی سے درسول اللہ علیہ وسلم سے اس دینار سے طعام خرید نے کی اجازت کی تھی۔ درالیسوط جھ میں اس معترف میں سے اس معترف میں سے اس معترف میں معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف میں سے معترف

كفطه كومدقه كرن كوجوب كمتعلق اعاديث أورآثار

حضرت على رضى الله عند في نقطه كے متعلق فربايا: اس كا ايك مثل اعلان كرے آكر اس كا مالك آجائے قو قبها ورند اس كو معدقه كردے - (يجراگر اس كا مالك آجائے) تو اس كو انتقارے جائے وہ ملتقطے اس كا آموان في اور جائے تو يھو ژ دے - امام محرف كما: يم اس ير عمل كرتے جي اور يكي امام ابو حقيقه رحمہ الله كا قول ہے -

(كاب الآتار ص ١٩٤٠ مطبوعه اوارة القرآن كراجي ٤٠٠ ١٥٠٠) هـ)

ال کا علان کرو اگر اس کے مالک فی مدیث میں معرت علی رضی اللہ عند کاب ارشاد روایت کیا ہے احضرت علی نے قربایا: اس کا اعلان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پچان لیا تو اس کو وسیدود ورنہ اس کو صدقہ کردو ، پھراگر اس کا مالک آیا اور اس نے صدقہ کے اجر کو پہند کیا تو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو تموان دو اور تم کو اجر لے گا۔

(المعنف خ ١٠٩٠م ١٣٩١-١٣٨ مطيور كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠٠)

خطرت مویدین خفلہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حطرت عمرین الخطاب رمنی اللہ عند نے لیف سے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو فیسا ورنہ اس کو صدقہ کردے اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آجائے تو اس کو افتیار دیتا اگر وہ اجر کو افتیار کرے تو اس کی عرضی اور اگر وہ مال کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔ (مصنف عبد الرزائ ج الص ۱۳۹۹ بیروت مصنف این الی فید ج ۲۵ می مشیور کرائی)

الم عبد الرزاق اور المام ابن ابی طبیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کائبی یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے بعد بھی الک نہ آئے تو لیفیط کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مستف عبد الرزاق ج ١٠٥٠ ١٣١٠ مصنف ابن الي هيد ج٢ص ١٥٠-٣٣٩)

المام این الی شیبہ نے معنزت این عباس رضی اللہ مختمااور معنزت این عمر رضی اللہ مختما کا بیہ قول روایت کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود مالک کا پتانہ جلے تو لیفیطیہ کو صدقہ کر دیا جائے۔

(معین این ایل فیرج ۲ ص ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۱ ۳۵۱

حضرت الى كى حديث كى وضاحت اور فقهاء احتاف كے جوابات كى تفصيل اور تفقيع اور آخار ب المام اعلان ك بعد الله ك نظريد كى خائد اور تقويت بوقى ہے كہ اعلان ك بعد المفت كامد قد كرنا واجب ہے اور فقى كے لے اے اپنے نقس مر تربئ كرخ جائز نس ہے۔ اور اثمر الله فقد خصرت الى بى الله بى جن روایات ہے استدلال كيا ہے وہ مووّل ہيں اور آويل بيہ كہ حضرت الى اس وقت فورصد قد كے مستحق ني اس ليے رسول الله على الله عليه و سلم نے الس لمقط كو تربئ كرنے كى اجازت مرصت فرائل علامه بدرالدين بيني حتى ني اس مي اس مدے كا الله على الله عليه و سلم نے الس لمقط كو تربئ كرنے كى اجازت مرصت فرائل علامه بدرالدين بيني حتى ني اس اس مدے كا اس بو الله على الله على الله على الله عليه و سلم كى ان كو وہ لفت بعور قرض دیا تھا۔ اور امام كا اسم تربئ كى اجازت و بنا اس بو تحول ہے كہ رسول الله على الله عليه و سلم كى ان كو وہ لفت عليه و سلم كى الله عليه و سلم كى الله عليه و سلم كى نصوميت ہو يا حضرت الى كى خصوميت ہو يا حضرت الى كى الله عليه و سلم كى ادر شائل الله الى عام كى ادر شائل الله الى عام كى ادر شائل الله عليه كى بائل درس ل الله عليه كى ادر شائل الله و كى ادر كى حدیث كى بناء ہم كما ہے۔

جلديجم

ای طرح دھڑت ذید بن خلد جبی رضی اللہ عنہ کی روایت جس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے سائل سے فرہایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نہ آئے آتم اس کو خرج کرایا اس حدث سے اتمہ طلاہ کا مطلوب اس وقت طبیعہ ہوگا جب بہ طابت ہو جائے کہ وہ سائل غی تھا اور یہ طابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے ان کا استدلال طبیت نہیں ہے۔ حضرت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ طلاۃ نے حضرت الی کے فتا کو طبیت کرنے کے لیے اس سے معزت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ طلاۃ نے حضرت الی کے فتا کو طبیت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے الن سے فرمایا تھا: "اس کے موجواہات ہم میلے ذکر کرنے ہیں ان کے علاوہ ایک جواب بیہ ہے کہ مان لیا کہ حضرت الی کے ہاس مال تھا لیکن اس سے بیہ کہ مان کافنی ہو تا طابت تھیں ہو آ

اس مدیث کی اس طرز سے جو تشریح کی تی ہے اور اتمہ علائد کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقد حنق کی محمرائی اور محیرائی کا اعدازہ ہوتا ہے اللہ تعالی فقد حنق کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والمحد مدلسله رب

معد المعدد المعالم المعالم المراق الله معلى الله عليه وسلم الماض موسل الله عليه وسلم كالراض موسل الله عليه وسلم كاراض موسل كاوجه

حضرت ذید بن ظلد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے گم شدہ چیز کا تھم معلوم کرایا تو پھرسوال کیا:
اگر بھولا بھٹکا اونٹ مل جائے تو؟ اس سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضب ناک ہوئے حتی کہ آپ کے دونوں رُخیار مبادک سرخ ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غشہ میں آنے کی علاء نے مختف وجو بات بیان کی ہیں۔ حافظ این جمرنے مبادک سرخ ہوگئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فشہ میں آنے کی علاء نے مختف وجو بات بیان کی ہیں۔ حافظ این جمرنے الکھا ہے کہ چو فکہ پہلے تی صلی اللہ علیہ وسلم سنے اونٹ کے لینے ہے منع فرمادیا تصاور اب اس نے اونٹ کا سوال کی اس لیے آپ ناراض ہوئے کیا اس کے قیاس کیا اور جس لفط مالینا معین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا بینا معین نہیں ہے۔

عظامہ خطابی نے کما ہے کہ آپ کو سائل کی کم منی پر غتمہ آیا کو نکہ وہ لفط، اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھااور ایک چیز کو اس پر قیاس کی جو اس کی نظیر نہیں تھی، کیونکہ لفیط، اس چیز کو کہتے جیں جو کسی مخص سے گر جائے اور یہ بتانہ جلے

کہ اس کا بالک کہاں ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبار سے لفیط یہ کامخار ہے۔ کیونک اس میں الی مطاحبت ہے کہ وہ ازخود مالک تک پہنچ سکتاہے۔ اور پہنچی جو سکتاہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم اس کے بكثرت سوال كرنے كى وجہ سے ناراض موسئے ہوں كيونكہ ساكل تمي حقيقي پيش آمدہ مسئلہ كاحل نسيں يوچہ رہا تھا بلكہ محض فرمني صورتول كاسوال كررمإ تغا-

ائمہ جاز نے یہ کما ہے کہ اونٹ کائے اور محواث میں افعنل یہ ہے کہ ان کو چھواڑ دیا جائے حق کہ وہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جا آمیں۔ علامہ ابن جام نے کماہے کہ اس زمانے میں ان جانوروں کو لے جانا افعنل ہے کیو تکہ اب ایسا زماندہے کہ اگر كوئى نيك آدى، ان كومانك كے باس پنجائے كے ليے لے كر ضين كياتو كوئى چورا چكانان كو لے كرچلا جائے گا۔ علامہ سرخى نے لكعاب كررسول الله صلى الله عنيه وسلم نے اونث كو لے جائے كے ليے جومتع فريليا تقاميہ تحم اس زمانے ميں تعاجب عام طور پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ جمی ہے اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گا اور کوئی خائن محض اس کو لے کرچان نہیں جائے گااس لیے اب اونٹ کو لے جانے ہیں اس کی حفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ ر کھنا ہے۔

اس مئلہ ی مزید تنسیل اور تحقیق کے لیے شمع معیم ملد خامس کامطاعد فرائمی-

الله تعللي كاارشاد ہے: انہوں نے (محتوب سے) كما: اے تعارے ابا كيابات ہے آب يوسف كے معللہ بيس بم ير بحروسہ نسیں کرتے ملا تک ہم اس کی تجر قوان کرنے والے بین اے کل عادے ساتھ بھیج ویجئے تاکہ وہ مچل کھائے اور کھلے کودے اور ب شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (ایعقوب نے) کمانہ تنماندے اس کو لے جانبے سے ہیں (اس کی بُدائی میں) ضرور ممکین ہوں گااور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس ہے غافل ہو کے اور بھیلیا اس کو کھا جائے گان انہوں نے کما: اداری ہوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑا کھا گیاتو ہم ضرور فتصان اٹھانے والے ہوں کے O(ج سف: ۱۱-۱۱) حضرت لعقوب عليه السلام كو بحيري كمات كاخطره كيول موا؟

جب معرت يوسف عليه السلام كے بھاكوں نے معرت يعتوب عليه السلام سے يہ فرمائش كى كدوه معترت يوسف كوال کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت بیقوب علید السلام نے دو گذر پیش کیے: ایک مید کہ حضرت بوسف کی جُد انی ان کو ممکین کرے گ کیونکہ وہ ایک بل بھی ان کے بغیر نہیں گزار کتے اود سرایہ کہ وہ اپنی کمریوں کو چرانے بیل معموف ہوں ہے یا اپنے کھیل کود میں مشغول ہوں سے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گا کیونک حضرت بوسف کے بھائیوں کے زویک حضرت بوسف کی کوئی ظامی اہمیت نہیں تھی۔

حضرت يعقوب عليد السلام كو بحيري كاخطره اس لي تعاكد انهول في خواب بي بدو يكها تفاكد بحيري في حضرت بوسف عليه السلام پر حمله كيا ہے- ايك قول بر ہے كه حصرت يعقوب عليه السلام سے خواب ديكھا تعاكد وه مياز كى بلندى برجي اور حضرت ہے سف وادی کے بیچے ہیں اچانک دس بھیڑیوں نے حضرت بوسف کو تھیرلیا وہ ان کو پھاڑ کھانا چاہجے تھے ، پھرایک لے ان کو بٹلیا، پھر زمین مجٹ منی اور حضرت بوسف علیہ انسلام اس میں تمین دن تک چھپے رہے۔ ان دس بھیڑیوں ہے مراوان کے دس بھائی تھے ، جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کے دریے ہوئے اور جس نے ان کو ہٹلیا دہ ان کا بڑا بھائی یہوڈا تھا اور زمن من جینے سے مراد معترت موسف کا تمن دن کو کس جی قیام کرناہہ۔ دو سرا قول بدے کہ معترت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کما تھا کہ ان کو ان بھائیوں ہے خطرہ تھا اور آپ کی جھیڑیئے ہے مراد کی لوگ تھے۔ معزت بیقوب کو ان لوگول ہے یہ خطرہ تھا کہ وہ حضرت ہوسف کو قبل کردیں کے اور آپ نے کتابی ان بی کو جھیٹرا فرمایا تھا۔ حضرت این عباس نے فرمایا:

جلائيتم

حصرت بیقوب نے ان کو بھیڑا فرالیا تھا ایک اور قول ہے کہ حضرت بیقوب کو ان بھائیوں سے خطرہ نسیں تھا آگر آپ کو ان سے خطرہ ہو آتو آپ حضرت بوسف کو ان کے ساتھ نہ جیجے آپ کو در اصل بھیڑے ہی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقہ کے محاریٰ میں بھیڑے بہت زیادہ تھے۔ (افجاح لاحکام القرآن جرامی س)

# فَلَمَّاذَهُ مِوْالِهِ وَاجْمَعُوْا أَن يَجْعَلُوْهُ فِي عَيْبِتِ الْجُرِبِ وَ

الغرض جب وه اس كرسيد من اوراجيل سنة اس كواغر عص كنوس كي كبران من ولسنة ير أتفاق كرايا ، اور

# ارْحَيْنَا إليه كَتُنَبِّئَة مُ بِأَمْرِهِمُ هَلَا ارْهُمُ لِالْمِنْ وَنَ ٠

ام فاس کافوت وی ک کر انگراوشیں) منوسیہ آ ان کوائ کاس کوک سے انجا ہ کدیے اوران کو اس کی فیری نہری ن

# وجاءُوْ إِبَاهُمْ عِشَاءُ كِيْكُونَ ۞ قَالُوْ إِيَّا بَانَا إِنَّا ذَهُنَّا نُسُبِّي

ادروہ دانت کے وقت ابینے ابیدے إلى مدتے برے كئے ۞ انبول نے كہائے آیا! ہم ایک وہرے کے مانڈ دور کامقا بزار

# وتركنا يوسف عنامتاعنافا كله البائب ومآانت ببؤمن

دہے متے ، احد کمنے ہومت کواہتے سامان کے پاس مجھوڑ مؤفقا ہیں اس کو بھیڑ ہے نے کھالیا اور آئیب ہماری باست ماست

# ڵڹٵۅڵٷڴٵڝ۫ڔڗؽڹ۞ۅڿٵٷٷٵٷڝؙڣڔؠڔڔػڔ؆

والے نہیں بی فواہ ایم ہے ہوں 🔾 اوروہ ای کی تھیں پر جمونا خوان لگا دائے ،

## قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمُ انْفُسُكُمُ آمْرًا فَصَبْرُجِمِيلُ وَاللَّهُ

(ليقوب نے اکبا (بعر اسے نے توقیر نہیں کھایا) بلک تمہارے ول نے ایک اِٹ کھولی ہے ہیں ار اس مرجول کرنا ہی بہتر بطالا ج وو و و مر مرد و مرد اس مرد و در مرد و در اس مرد اس مرد اس مرد اس مرد اس وہ مرد و در و

المستعان على مَا تَصِفُون ﴿ وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَا مُسَلُوْا

محدتم بان كستے بواس يراضرى سے مدمطنوب سے ١٥ اور ايك تا فلد آيا تو انبول سے ايك يا ل لا في

تبيان القرآن

جلد ينجم

4

### وارده هُوْفَاد لى دلوك كال ينشري طنا عُلَمْ واستروته

وارد کو جیجا میں اس نے ایتا دول والاء اس نے کہا مبارک ہوے ایک اوک ہے اصافوانہ ن نے درست کو ال کانت بنا ک

### بطاعة ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِتَمْنِ بِغَيْ

مهایا، احداث ان کاول کروب مات والی و استهایول نے دست کونتالی سال چندی مرا کا با

### ۮڒٳۿۄؘڡڡؙڬؙڎۮؿٷٷڴڬۏٳڣؽٷڡڹٵڵڗۧٳۿؚڔؠؽڹٛ<sup>۞</sup>

(الن بى كے إلق إن الله و يوسعت مي (عيانے بى) رفيدت كرسنے والے مرستے 0

الله تعالی کاار شاوہے: -الفرض جب وہ اس کو نے سے اور انموں نے اس کو اندھے کو کس کی گرائی بی ڈالنے پر انقاق کرلیا اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (تھیراؤ جس) منقریب تم ان کو ان کے اس سلوک ہے آگاہ کرو سے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی 0 رپوسٹ نہ 10)

حضرت اوسف کوان کے بھائیوں کاراستہ میں زود کوب کرنا

حفرت ہے سف علیہ السلام کے ہما کول کے اصرار پر حفرت بیقوب علیہ السلام نے انہیں حفرت ہوسف کو ساتھ لے جلنے کی اجازت دے دی۔ جب حصرت ہوسف اسینے ہمائیوں کے ساتھ رواند ہوسے تو انموں نے راستہ میں ان کے ساتھ شديد عداوت كالظماركية ايك بعائي معترت موسف كوار مأتووه دو مرس بعائي سند فرياد كرسته تؤده بحي ان كومار ما بينتا اور انهول ان میں سے کسی کور حم دل نہا۔ قریب تفاکہ وہ معرت ہوسف کو قتل کردیتے اس وقت معرت ہوسف کمہ رہے تھے: اے ایتوب! کاش آپ جانے کہ آپ کے بینے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے! تب یموذانے کمانی کیاتم او کوں نے جمع سے یہ پاتا عمد نسیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو تل نہیں کرو ہے اتب وہ حضرت ہوسف کو کتو ئیں پر الے محتے اور ان کو کتو ئیں کی منذریر کھڑا کر ك ان كى قيم ألدى جس سے إن كامتعديہ تماكدوه اس قيم يرخون فكاكر صربت يعتوب عليه انسلام كو دي مے - حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کملة ميري قيص والي كروو تاكه بي اس سے استے بدن كو چمپاؤن- بھائيوں نے كماة اب تم سورج عاند اور کیارہ ستاروں کو بلاؤ تاکہ وہ اس کنو کس میں تمباری محکساری کریں ، پھرانیوں نے معترت بوسف کو کنو کس میں پھیک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مرحائیں۔ حضرت یوسف پانی می کر گئے؛ پھرانسوں نے کئو تھی کے ایک چھر کی بناہ لی اور اس بقرر کونے او سے وہ اس پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی معرت نوسف یہ سمجے کہ شاید ان كورهم إلى اب اندول في كماة لبيك- انهول في اليك إعاري يقر إنها كر حضرت يوسف كانتاند ليا اب يهوذا في ان كومنع كيه اور پہوذا ہی ان کو کتو تم میں کمنا کہ تھا آرہا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعلق کو پگارا: اے وہ جو حاضر ہے عائب تسیں! اے وہ جو قریب ہے بحیر تسیں! اے وہ جو قالب ہے مظوب تسیں! میری اس مشکل کو آسان کردے اور جھے اس کو کمی سے نجلت عطافریا اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیااور ان کے کپڑے آبار ليے محة تو حضرت جرئيل عليه السلام نے ان كو جنت كى ايك رئيمي قيص يستانى، پھر صفرت ابراہيم نے دو قيص صفرت اسطق كو ری اور حضرت استخی نے وہ قبیعی حضرت بیخوب کو دی اور حضرت بیخوب نے اس قبیعی کو ایک غلاف میں ڈال کروہ غلاف

جلديجم

حضرت بوسف کے مکلے میں ڈال دیا مجر حضرت جرئیل علیہ السلام کو کمیں میں آئے اور غلاف ہے وہ قلیس نکال کر حضرت بوسف کو پہنادی- (جامع البیان جری میں ۴۰ تغییرانام این الی ماتم رقم الحدیث ۱۵ سے زادالمسیر جسم ۱۸۹-۱۸۹) حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف و تی ہے مراد و تی تیومت یا الهام؟

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اس کی طرف دی کی۔ اس پی اختلاف ہے کہ اس دی ہے مراد دی نبوت ادر رسالت ہے یا اس دی ہے مراد المهام ہے۔ محققین کی ایک بڑی جماعت کا بیہ نظریہ ہے کہ بیر دی نبوت تھی، پر اس پی اختیاف ہے کہ اس بی دفت محرت یوسف علیہ السلام ہے تھے یا بالغ تھے، بیمن نے کما؛ حضرت یوسف اس دفت بالغ تھے اور اس، دفت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ دفت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ میں دفت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ میں دفت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ میں دفت آپ کی معل کو کال کر دیا اور آپ میں دفت آپ کی معلامیت رکھی تھی۔ دمی کے متعلق میں دو محران نظریہ یہ ہے کہ اس ہے مراد المام ہے جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

و آؤ حبت اللی آج موسلی- (القسعی: ع) اور یم نے موئی کی ان کی طرف دی کی-و آؤ حلی رہ کے اللی السیخیل- (التولی: ۱۸) اور تیرے دب نے شد کی کمی کی طرف وی کی۔

اور زیادہ میح قول یہ ہے کہ اس وقی سے مرادوحی نبوت ہے، اگر یہ اختراض کیا جائے کہ اس وقت دھرت ہوسف علیہ السلام ک نبی قرار دستا کس طرح میح جو کا حلا تکہ اس وقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو معترت ہوسف علیہ السلام اللہ کا پیغام پنچائے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان پر وقی نازل کرنے ہے مقصوریہ تھا کہ ان کو حال وجی اللی ہونے کے مرتبہ پر فائز کیا جائے اور ان کو یہ تھم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ تعالی کا پیغام پہنچائیں اور وجی کو وقت سے پہلے اس لیے بازل کیا تھا کہ ان کے دل سے گھراہٹ ادر پر بیٹانی اور رہے اور خم کو ڈور کیا جائے اور ان کو معلمین اور پڑسکون کی جائے۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کو خبرنہ ہونے کے محال

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریا: اور ان کواس کی فہر بھی نہ ہوگا۔ اس کی تغییر میں بھی دو قول ہیں:

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے صفرت ہوسف کی طرف و تی کی کہ تم آج کے بعد کی دن اپنے بھا تہوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرد ہے اور ان کو اس دقت یہ پا نہیں چلے گا کہ تم ہوسف ہو اور اس سے مقصودیہ تھا کہ ان کو یہ اطمینان اس سلوک سے آگاہ کرد ہے اور ان کو اس دقت یہ پا نہیں جلے گا کہ تم ہوست ہو اور اس سے مقصودیہ تھا کہ ان کو منظمین ان کو منظمین ان کو منظمین ہوں گے اور وہ ان کے مذہب دلیا جائے کہ ان کو منظمین اور ان کی قدرت اور افقیار میں ہوں گے بھور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گئد م طلب کرنے کے منظوب اور سر مگول اور ان کی قدرت اور افقیار میں ہوں گے بھور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گئر میں منظوب اور سے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت ہوسف نے ان کو بھیاں لیا اور وہ حضرت ہوسف کو نہ بھیاں سکے احداد ہوں کے اس کو جھیڑ ہے کہ تمہارے بہد کی طرف سے تمہارا ایک بھائی تھ تم نے اس کو تو میں شر ڈال دیا تھا اور تم نے اپنے باپ نے کما تھا کہ اس کو بھیڑ ہیں نے کہائیا۔

(۱) ہم نے مطرت بوسف علیہ السلام کی طرف کو تیم میں ہدوتی کی کہ فقریب تم اینے ہمائیوں کو ان اعمال کی خبردو ہے۔
اور ان کے بھائیوں کو یہ خبر نمیں تھی کہ ان پروٹی نازل ہو ری ہے اور اس وتی کو ان سے تخلی رکھتے جی یہ تھی کہ اگر
ان کو پا چل جا آکہ معترت بوسف پروتی نازل ہوئی نے تو ان کا صداور زیاوہ ہو جا آباوروہ مجران کو قتل کردیے۔
ان کو پا چل جا آئے معلات کو مخفی رکھتے میں معترت بوسف کی حکمت

میلی تغییرے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام پر بیدوجی کی گئی کہ جب تم اینے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے

آگاہ کر کے تو اس وقت ان کو یہ پہا نہیں ہوگا کہ تم پوسف ہوا اور بیدو جی اللہ تعالیٰ کے اس تھم کو تقضمن ہے کہ حقرت ہوسف ملے السلام لے اس وقت تک حقرت ہوسف ملے السلام لے اپنے حالات سے اپنے والد کو بھی مطلع نہیں کیا مالا تکہ ان کو علم تھا کہ ان کے والد ان کے قراق میں سخت رہے اور تم میں جا ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی خلاف ور زی لازم نہ آئے اور وہ ان سختوں پر مبر کریں اور ایس میں اللہ تعالیٰ کی محست یہ تھی کہ اس شدید رہے اور فم کی وجہ سے حضرت بیتھوب اللہ تعالیٰ کی طرف رہوئ کرتے رہیں گے اور اس سے ڈھا کرتے رہیں گے اور وہ عالم تعالی کی طرف رہوئ کرتے رہیں گے اور اس سے ڈھا کرتے رہیں گے اور وہ عالم کے حصول کی خاطر سے ان کی تکر منتظم رہے کی اور وہ عماوت کے ورجہ عالیہ پر فائز ہوں می اور اللہ تعالیٰ کے مقیم تو ہوں کے حصول کی خاطر مصائب اور شدا کہ کی گھائی ہے گزرتا پڑتا ہے۔

الله تعالى كاار شاو ب: اوروه رات كوفت النهاب كال دوة اوت آخ انمول في كماة ال الأالم الله تعالى كالرشاو ب: اوروه رات كوفت النهاب كال دو مرت كمات الله ووثر كامقابله كررب ته اور جم في السند كوالنه منافل كامات جهو دوا تعه بحس الس كو بحيز ي كمالية اور آب جارى بات مائن والم من الله والموجه الموروه الله كي قيم يرجمونا فوان لكالمات (يتقوب في كمالية المدالة المعرب الورجو بكوتم المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة ال

حفرت يوسف عليه السلام ك بماسول كاحفرت يعقوب كوحفرت يوسف كي خراعا

حقرت ہے ہونے علیہ السائم کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روقے ہوئے آئے، رات کے وقت کا استخاب انہوں نے اس لے کیا تھا کہ ہے وقت ان کے قدر ہیں گرنے کے لیے زوادہ مناسب تھا۔ رواعت ہے کہ جب حضرت بیقوب علیہ السام نے ان کے روئے کی آواز می تو ہو چھا کیا جوا؟ کیا تمہاری کا رون کو کئی حادہ ہیں آگیا؟ انہوں نے کہا: تہم آئی جھانے اسام نے ان کی ہوئے کہا اس کو بھیزا کھاگیا! حضرت بیقوب نے انہوں نے کہا اس کو بھیزا کھاگیا! حضرت بیقوب نے ہو ش بول کے بھیزا کھائی کو بھیزا کھاگیا! حضرت بیقوب سے ہوش ہو گراری اور رونے گئے ایک ووایت ہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا اس کو بھیزا کھاگیا! حضرت بیقوب سے ہوش ہو گئے اس کو بھیزا کھاگیا! حضرت بیقوب نے ہو ش ہو گئا! تک حواض پر ہاتھ رکھاتو اس کو انہوں نے کہا تو انہوں نے حک ان کو بھیزا کھائی اور کہا تھا کہ انہوں نے حک سے بائی کے جہیئے بارے لین انہوں نے حرکت نہ کی، پھرانہوں نے ان کو ان کے سائم لیے کا پا کہ سیرن چاہ ہو گئا! ہم نے اپنے انہوں نے حک سائے کہا تھا کہ حضرت بیقوب کو ہو ش میں ہو گئا! ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے ہا کہ کو ان کے سائم لیے کا پا کھر سیری چھوڑ دیا تھا ہو گئا ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے ہو گئا کہ دیا اس کے مواض کے دوائے کہا کہا کہ کہ ہوئیا گھائے کا بھر صدرت بیقوب کا مروز کیا تھا ہو کہا تھا کہ دھرت بیقوب نے بھی جو ڈویا تھا اس انہو تھی ہو گئا کہ کہ بھرا گھاگیا پھر صدرت بیقوب نے بو چھا: اس کی قیم کہائی تھی مورت بیقوب نے بوچھا: اس کی قیم کہائی کی صدرت بیقوب نے بھی جھوٹ اس کی قیم کہائی گیر صدرت بیقوب نے جرے پر بھی قیم کار نگ گئا۔ اس انہیاں جر بھی میں کہ جی کہ مطرت بیقوب نے جرے پر بھی قیم کار نگ گئا۔ اس انہیاں جر بھی آبھی کی دھرت بیقوب نے جرے پر بھی قیم کار نگ گئا۔ اس انہیاں جر بھی آبھی کی دھرت بیقوب نے جرے پر بھی قیم کار نگ گھیں کہائے کہا کہائے کہا کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہا

دو ژمیں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

۔۔۔۔۔۔۔ کا مادہ سبقت ہے بینی مقابلہ جی دو سزے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مقابلے تیماندازی بین محورث کے مواری جی اور دو ژھی مقابلہ سے مقابلہ کی مثل ہواور ہاتھ ہیں

مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو بکریوں کے پاس سے بھگانے میں حمارت ہوانسندی کا معن ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آگ اے نکا ہے۔ علامہ ابن العملی نے کہا: مسابقت مرابقت شریعتوں میں بھی تھی ہے عورہ خصلت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور ممارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیا ہے اور محو ژوں کی دوڑ کا مقابلہ بھی کرایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہیں تھی، آپ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہیں ہیں، پر جب میرا بدن رضی الله عنها کے ساتھ وہ ڈی میں بھرجب میرا بدن بھاری ہوگیا تھا تو میں نے ایک ہار پر مقابلہ کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے ہے آگے لکل گئے، آپ نے قرمیا: یہ پہلی بار کا بدلہ ہے۔

(سنن الاواؤد رقم الحديث: ١٥٤٨ سند احد ج١ م ٢٠٠٠ قديم عليه ١٦٠٣ جديد دارانكر مح اين حبان رقم الحديث: ١١٠١ المنت الكربل لليهتي ج ١١م٠٨)

الم مسلم نے معترت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عند ہے ایک طویل حدے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوة ای قرد سے مدینہ کی طرف واپس جارہے تھے انعمار جی ایک فضی تھا جو دوڑ جی سمی سی سے پیچے نہیں رہا تھا اس نے معترت سنمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو للکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینہ پنچا ہے۔ معترت سلمہ بن اکوع نے اس خیلنج کو تبول کرایا اور اس سے پہلے مدینہ بنج محے۔ (مجے مسلم الجماد: ۱۳۳۲ (۱۸۰۷) الرقم المسلمل: ۱۵۹۵)

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے محورُوں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا اس کاؤکراس مدیث میں ہے:

معنرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جن محو ژول کو اصار کیا گیا تھا ان کا مقابلہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مغیاء سے لے کر جیتہ الوداع تک کرایا اور جن محمو ژوں کو اعتبار ضمی کیا گیا تھا نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کا مقابلہ جیتہ الوداع سے معجد بنو زریق تک کرایا۔ معترت این عمر بھی ان لوگوں میں سے نتے جن کے درمیان مقابلہ کردیا گیا۔

( می ابواری رقم الحدیث:۳۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۵۵۵ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۲۳، می مسلم رقم الحدیث:۳۲۳، می مسلم رقم الحدیث:۹۸۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۸۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۸۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۸۲ می این حبان رقم الحدیث:۳۸۸۲ می این حبان رقم الحدیث:۳۷۸۲ می این حبان رقم الحدیث:۵۸۲ می امود ۲۲ می این حبان رقم الحدیث:۵۸۲ می اور ۲۲ می این حبان رقم الحدیث ۵۸۲ می اور ۲۲ می این حبان رقم الحدیث ۵۸۲ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۵۸۲ می این حبان رقم الحدیث ۵۸۲ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۵۸۲ می اور ۲۰ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۱۲ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۱۲ می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۱۲ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۱۲ می اور ۲۰ می این حبان رقم الحدیث ۱۲ می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می این می این می این می این می این می این می این می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می اور ۲۰ می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می

اضار کامعنی مید ہے کہ ایک درت تک محو ڑے کو کھنے کے لیے معمول ہے کم چارہ ڈالا جائے اور اس کو ایک کو تعزی بین بقر کرکے رکھا جائے حتی کہ اس کو خوب پایٹ آئے انگراس کے بعد اس کو معمول کے مطابق چارہ ڈالا جائے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ محو ڈول سے در میان مقابلہ کرانے کی تین شرطیس جی: ایک سے ہے کہ مقابلہ کی میافت معین ہوئی چاہیے اور سرک مید دونوں فرزوں سے محو ڈے مساوی صفت کے ہوئے چاہئیں یا دونوں مضم ہوں یا دونوں فیر مضم ہوں اس علی دونوں مضم ہوں یا دونوں غیر مضم ہوں اس مسلم ہوں کے دونوں میں معین ہوئی جائے ہیں کہ دونوں مشرک شرط میرے کہ مید مشتل ان محو ڈول جی کرائی جائے جن کو جہاد کے لیے تیار کیا جارہا ہو یا مسلم انوں جی باہی قال کے لیے۔

اور نیزه بازی اور او نول میں دوڑ کامقابلہ کرائے کے حقطتی سے مدعدے:

حسنرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: نیزہ بازی اور اد نوں اور کھوڑوں میں مقابلہ پر اوّل آنے والے کے لیے انعام کے سوالور کسی چڑمی سبقت کرتے والے کے لیے انعام لیرا جائز نہیں

7

(سنن الترزى رقم الحديث: ١٠٠٠ سنن ابوداؤو رقم الحديث ٣٥٧ سنن ثمثلَ رقم الحديث ٣٥٨٩ مند احرج ٢ م ٣٥٧٠) ١٣٨٥ سيح اين حبان رقم الحديث: ١٣٨٠ سند شافعي ج٢م ٣٨٠ ٣٨٠)

نیزہ بازی کے مقابلہ میں تیرانداڑی کا مقابلہ ہی داخل ہے اور اونٹ اور گھو ڈول کے مقابلہ میں ہاتھی، فچراور گد ھاہی وافل ہے اور اس مدے کا محمل ہے کہ کوئی تیمرا فریق مقابلہ داخل ہے اور اس مدے کا محمل ہے کہ کوئی تیمرا فریق مقابلہ کرنے والے والے والے فریق کو انعام دے اس طرح کا انعام دینا جائز ہے اور اگر مقابلہ کرنے واسلے دو فریق آپس میں شرط نگائس کہ ہارنے والا جیننے والے کو آئی رقم وے گاتو یہ قمار اور بڑوا ہے البتہ پر ندول کے درمیان پیموں کے عوض مقابلہ کرانے کو علی مقابلہ کرائے کہ وال بیموں کہ ورمیان پیموں کہ والے کو این تعمل میں ہوں اور فچروں کا بھی جماوے کوئی تعمل میں ہور والی گھو ڈول یا او تول کا دو ڈیس مقابلہ کرائے میں وو ان پر شرط رکھ کر جول کھیئے ہیں اس لیے آج کل کے دور میں اس قم کے مقابلے جائز نہیں ہیں۔

حسرت انس رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک او نفی بھی جس کانام منباہ تھا وہ بھی مقالمہ میں کسی سے چھپے نمیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک افرائی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل کیا مسلمانوں کو اس بات سے بہت رنج ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے فربلیا: اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں سرباند ہو وہ اس کو سرگوں کر

، مجع ابناری رقم الحدیث:۹۸۷ سنن انسائل رقم الحدیث:۹۳۵۹۰ مجع این حبان رقم الحدیث:۹۳۰۱۰ سند احد رقم الحدیث:۱۳۰۳۳)

دو ڑمیں مسابقت کی شرط کے متعلق نداہب تغیماء

حفزت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: جس فخص نے اپنا کھوڑا دو کھوڑوں کے درمیان واخل کیااور اس کواپ مسبول (مغلوب) ہونے کا خطرہ ہو توبہ قمار (بُوا) نبی ہے ادر جس مخص نے اپنا کھوڑا دو کھو ژول کے درمین داخل کیااور اس کواپ مسبول ہونے کا خطرہ نہ ہو (پینی بدف پر پہلے پہنچے اور جیت جانے کا ایقین ہو) تو مجربہ قمار (بُوا) ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ٢٥٤٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٨٤٠ سنن دار تعنى ٥٥ ص ١١ المستورك جهم ٢٥٠ ما كم في اسن الكبري لليستى ج٠١ اس كو صحح كرب العرب السن الكبري لليستى ج٠١ م٠٥٠ المعجم الصغير رقم الحديث ٥٠٤٠ السن الكبري لليستى ج٠١ م٠٠٠ شخيص الحير رقم الحديث ٢٠٠٥٠)

اور دو کھو ڈسوار ، دو ڈکامقابلہ کریں اور جرایک مثلاً ایک بڑار روپیہ رکہ دے اور یہ شرط لگائی کہ جو مخص ہوف پر پہلے بہنج جائے گاوہ دونوں کا بڑار روپیہ سلے سلے گاتویہ قمار آور بڑا ہے اور اگر تیمرا محص بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس نے باکل ہے نہ لگائے ہوں اور اس کے لیے بھی ان دونوں کی طرح ہدف پر پہلے پہنچ جانا فیر بھی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان ش ہے جو بھی بہنے بہنچ گیاتو وہ دو بڑار روپے لے لیے گااور اگر میں ہے جو بھی بہنچ گیاتو وہ دو بڑار روپے لے لیے گااور اگر وہ تیمرا محض پہلے بہنچ گیاتو وہ دو بڑار روپے لے لیے گااور اگر وہ بہنے گیاتو وہ دو بڑار روپے لے لیے گااور اگر اور بہنے سے کوئی پہلے بہنچ گیاتو وہ دو بڑار روپے اور ان بھی جو گیاتی نہیں ہو گالاد آگر ان دونوں بھی سے کوئی پہلے بہنچ گیاتو وہ دو بڑار روپے لیا جائے گیاتو دود دو بڑار روپے لیا جائے۔

علامد ابوسليمان حدين محد الخطائي الشافي المتوتى ٨٨ عدد لكية بي:

جو تیمرا کھو ڈاان دو کھو ڈوں کے درمیان واغل ہوائی کو محل کتے ہیں اور اس مدیث کاسٹی ہے کہ وہ تیمرا کھو ڈا
سینت کرنے والے کے لیے سینت کا انعام طال کردے اور ان جو سواروں کے درمیان ہو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار
پہلے پہنچ گا دہ اپنا اور دو مرہ کا لگا ہوا ہالی لے لے گا اور ان جی سے آیک قربی تعمان انونے والا اور دو مرا فائدہ حاصل
کرنے والا ہو گا تو وہ شرط ختم ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ ہے وہ صفہ ہو بڑوا قرار پایا تھا اب اس تیمرے گھو ڈارو ڈانے کہ ہونے کی دجہ ہے حال اور جائز ہو جائے گی اور اس محل کے داخل ہوئے گا در آس محل کے داخل ہوئے گا یہ مقد ہو گا کہ ان دونوں کے گھو ڈارو ڈار نے سے
ہونے کی دجہ ہے حال اور جائز ہو جائے گی اور اس محل کے حسول کی اور بیکہ محلل کا گھو ڈاہی ان دونوں کے گھو ڈوں کی مشل
میز رفتار ہو گاتو ان دونوں کو اس کے ہوئے پر پہلے پہنچ جائے کا خطرہ دے گا اور دہ زیادہ سے زیادہ تیز گھو ڈارو ڈار نے کی کوشش
کریں کے اور اگر محلل کا گھو ڈاان کے گھو ڈے کی طرح تیز رفتار نہ ہو بلکہ حمیل اور سبت رفتار ہو ڈار پائے گا اور پر بران دونوں
کی لگئی ہوئی شرط اپنے حالی پر دہے گی اور ان ش سے جو قربی مجی دونوں کا مال کریائو قرار پائے گا اور پر کمان دونوں کی کوران دونوں کی دونوں کی کوران دونوں کا اور جام ہو گا۔

گو ڈول میں مسابقت اور شرفہ لگنے کی صورت ہے کہ وہ گھڑ سوار ہدف پر پہلے دینچ کی شرفہ لگا تمیں اور ان میں ہے ہر فراق ایک معین رقم (مثل بڑار روپ) نکالے کہ جو پہلے ہوف پر پہنچ گاوہ دونوں کی رقم (مینی دو بڑار روپ) نے لے کہ پھروہ دونوں کی تیمرے گھڑ سوار کو جس کا کھو ڈا ان کے گھو ڈے کی حش ہوا ہے در میان داخل کرویں اور ہید ہے کریں کہ جو ہدف پر پہنچ گاوہ اس الل کو لے لے کہ اور محلل کو کوئی چیز و ٹی لازم نہیں آئے گی پس اگر محلل پہنچ کیا تو وہ ان دونوں کا بال لے لئے بہنچ گاوہ اس الل کو لے لے کہ اور محلل کو کوئی چیز و ٹی لازم نہیں آئے گی پس اگر محلل پہنچ کیا تو وہ ان دونوں کا بال لے لئے اور میں مربراہ دو گھو ڈسواروں کے در میان مترط ہو، لیکن اگر ہم رہا سریا سریراہ دو گھو ڈسواروں کے در میان متعالم کے کہ اور ہے کہ کہ مثلاً تم میں ہے جو پہلے ہدف پر بہنچ گیا اس کو دس در ہم انعام مے کہ یا ایک مختص اپنی سائتی ہے کہ اگر تو فلال سے پہلے بہنچ گیا تو تھے دس در ہم طیس کے تو یہ صور تمیں بغیر محلل کے جائز ہیں اور اس مدے میں سائتی ہے کہ میل جیز تک ڈرائع ہے بہنچ گیا تو تھے دس در ہم طیس کے تو یہ صور تمیں بغیر محلل کے جائز ہیں اور اس مدے میں سے در لیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ گیا جائز ہیں اور اس مدے میں ہیں در لیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ گیا جائز ہیں اور اس مدے میں ہیں در لیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ گیا جائز ہیں اور اس مدے میں ہیں ہے در لیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ آجا جائز ہی اور یہ حیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ آجا جائز ہیں اور اس میں جیل ہیں ہی دیل ہے کسی میل چیز تک ڈرائع ہے بہنچ گیا جائز ہیں اور یہ حیل ہے۔

(معالم السنّ مع مخترستن الإوادُ وع ١٣٩٥ المهم ١٠٠٠ منام مليومه وارالمعرف بيروسة )

علامد ابو عبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوفى ١٩٨٨ علي ين

دو ڑھی سیقت کی بین صور تی ہیں: (۱) جا کم یا جا کم کے علادہ کوئی اور فخص ہے کہ جو فضی دو ڑھی اول نہرآئے گا

بی اس کو اپنے مال سے انتا انعام دوں کا پس جو فخص دو ڑھی اول آئے دہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو فخص دو ڑنے
کا مقابلہ کریں اور ان جی سے ایک فخص اپنے مال جی سے مثلاً ایک بڑار روپے نکالے اور کے کہ ہم جی سے جو فخص سبقت
کرے گا این ہون پر پہلے پہنچ گا دہ ہے ایک بڑار روپ حاصل کرلے گا اور دو سرا فخص پکے نہ کے اگر اگر رتم رکھنے والما فخص
پہلے پہنچا تو دہ ایک بڑار روپ حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساتھی پہلے پہنچ گیا تو وہ اس بڑار روپ کو حاصل کرلے گا۔ ان
دو توں صور توں کے جائز ہونے جی کی کا انسان نہیں ہے۔ (۱۳) تیمری صورت فالف نے ہے اور دہ ہے کہ دو مقابلہ کرنے
دالوں جس سے ہر فخص ایک معین رقم (مثلاً ایک بڑار روپ نکالے) اور پھروہ ہیا ہے کہ یا ن جی سے جو فخص بھی پہنے
در میں دیکھی گیا دہ دو توں کی رقم (سین دو بڑار روپ) لے گے گئے ہے صورت جائز نہیں ہے جی کہ دہ دو توں اپنے در میں دیک

علامہ علاء الدین محرین بل مسکنی حتی متونی ۸۸ اسد اور علام سید محد النین عابدین شای حتی متونی ۱۲۵ اسد کھتے ہیں:
اگر مسابقت میں ایک جانب ہے مال کی شرط نگائی می توبیہ عقد لازم ہے اور اگر مسابقت میں دونوں جانب ہے شرط نگائی کی توبیہ حالا نام ہے کہتے ہیں کہ قمار اس کے کہتے ہیں کہ قمار کا معنی میں گفتا اور دو سرے کا مال بلاموش ایمنا قرآن الله میں کھیلتے والوں میں ہے ہو فریق کا مال کے اور دو سرے کا مال بلاموش ایمنا قرآن الله میں تھیلتے والوں میں ہے ہو فریق کا مال کے سام اور دو سرے کا مال بلاموش ایمنا قرآن الله ہو تو وہ اس طرح تہیں ہے) بال آگر دہ دونوں اسے زرام الله میں میں میں میں میں جانب ہے جارا کر محمل ان دونوں میں ہے کہ میں دیں ہے بہتے ہو کہ دہ اس دونوں کی رقم دہ مامل کرلے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سیقت کر گئے تو وہ اس کو پکھ شمیں دیں ہے اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ مامل کرلے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سیقت کر گئے تو وہ اس کو پکھ شمیں دیں ہے اور ان دونوں میں ہے دونوں کی رقم دہ کے بوئے ہی کا دراند دانوں میں ہے دونوں کی رقم دہ کے بوئی میں دیں ہے اور ان دونوں میں ہے دونوں کی دونوں کی دونوں کی درقم دہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی

عفرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنم بیں محمو ژا دو ژانے کا مقابلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ اور حضرت ابو بکر کا تھو ڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمو ڑے وحڑکے قریب تھااور حضرت عمر کا تھو ڑا تیسرے نمبریر تھا۔

انعامی بانڈ زکے جواز کی بحث

بلديتيم

مدات می نکانی ہوئی رقمیں جائز ہیں تو انحانات تقتیم کرنے کے لیے جو رقوبات نکانی جائیں گی وہ کیو کر تاجائز ہوں گی۔

ہم نے شرح سیجے مسلم جلد والع میں انحامی باغ ذکے جواذ پر والا کل دیئے تھے ، بعد ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ فیڈ رل شریعت کورٹ نے انحامی باغڈ ذکو ناجائز اور حزام قرار ویا ہے گربعد میں مشکل علی ایڈ وہ کیٹ نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں دئ وائر کی تو سپریم کورٹ میں دئے وائر کی تو سپریم کورٹ میں انحامی باغڈ ذکے کار وہار کو جائز قرار دیا ہم اس مسئلہ کی وضاحت ہے پہلے لائری اور قمار سے متعلق تعزیر ایت پائٹس مسئلہ کی وضاحت ہے پہلے لائری اور قمار سے متعلق تعزیر ایت پائٹس کی سے پھر کرم شاہ اور جسٹس شفیج الرحن کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

ہریم کورٹ کے دو جوں جسٹس میں محمد کی شاہ اور جسٹس شفیج الرحن کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

لائری اور قمار ہاذی کے متعلق تعزیر ایت یا کستان کی دفعات کی تشریح

(۱) مقصد: لاثری اور قماریازی دونول کا تعلق کیونکہ افغان اور قسمت آزائی سے ہو آہاں لیے لائری کارفتر کھون یا انتخار میں کارفتر کھون یا انتخار دیتا یا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البند مکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لائری اس یا لائری نکانه اس کی بابت اشتمار دیتا یا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البند مکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لائری اس ممانعت سے منتخی کردی گئی ہے۔ وفعہ مہا الف کا اطلاق جراس طریقہ کار پر ہو آہے جو سرا سراتھات پر جنی ہو جاہے عملی طور پر ممانعت سے منتخی کردی گئی ہو۔ (لی ایل ڈی ۱۹۵۸ لامور ۱۸۸۷)

(٣) لائری: لائری: لائری ایک ایسا طریقہ کار (سیم) ہے جس سے قرعہ سے یا انقاق پر جی طریقہ سے انعامات کی تقسیم کی جائے ہے۔ جائے ہے انقال کا تحصار قرعہ والنے یا نگالنے پر ہو آ ہے۔ کلک محض انقاق کا تحصار قریہ والنے یا نگالنے پر ہو آ ہے۔ اگر کسی انعام کے مواقع یا انقاق کلک محض انقاق کے تربیہ کی نشائی ہوتی ہے اور کلئوں کی ہی خرید لائری کی دُوج ہوتی ہے۔ اگر کسی انعام کے مواقع یا انقاق کی بنیاد پر کی جائے۔ اگر لائری با تجسبہ نیاد برائی کا محتفی اندازی کا احتفاظ کی تقسیم محض انقاق کی بنیاد پر کی جائے۔ اگر لائری کا متجبہ بد ہو کہ لائری کا محتفی انعامات تقسیم کے جائیں گار دوائی لائری ہی تعتور کا متحبہ بد ہو کہ لائری کا متحبہ کے افراد کی داور کا انتخام کے انتخام کے انتخام کے انتخام کی انتخام کے انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی انتخام کی کرفی انتخام نہ دیا جائے کہ کسی

(ئىلىۋى،١٩٥٨) لايورى،٨٨)

لاٹری نکالناکسی قرمہ یا انقاق پر بینی طریقہ ہے افعام کا تقسیم کرتا ہے۔ اس بیں متعلقہ فنفس کی کسی مہارت، قن ، ہنریا مشق کاکوئی تعلق نہیں ہوتا۔ [(۱۹۱۷) فی آر نمبر ۴۵)

ایک مقدمہ میں قرار دیا گیاکہ اس امرے کوئی فرق نہیں پڑتاکہ لاٹری کسی حقیقی تجارتی کاروبار کا حقیہ اور جزوہے۔ ا (۱۹۱۵) ۹- لِی ایلِ ٹی ۱۳۳ ) بڑم کے ثبوت کے لیے فی انواقع قرعہ اندازی ضروری ہے۔ لفظ ''نگالنا'' اس کے لفوی معنی میں لیا جائے گا' اس لفظ سے ''اہتمام یا انتظام'' کے معنی نہیں لیے جائےتے۔ (۱۹۳۲) مدراس ۱۸۰۲

"شائع كرنا" كے بلغاظ من شائع كرانے والا اور شائع كرنے والا رونوں شامل ميں بعنی اشتمار دينے وال اور شائع كرنے والا (اخبار كامالك) دونوں شامل ہوتے ہیں۔ [(١٥٨٥) ١٠ جميئ ١٩٥٤)

قانون کا منتاء سے کہ لوگ انقاق اور نعیب آنمائی اناجید بربادند کریں۔ اس کا انداداس طریقہ نے بھی کیا گیاہے کہ لوگوں کو علم بی نہ ہوسکے کہ کمال یہ لائری ڈائی جائی ہے اور وہ محمث کمال سے حاصل کرسکتے ہیں۔ اخبارات ہو نشروا شاعت کہ لوگوں کو علم بی نہ ہوسکے کہ کمال یہ انتظار کی اشاعت سے روک دیئے گئے ہیں جاکہ عوام کو معلوم نہ ہوسکے کہ کا بھڑین ذریعہ جی وفعہ بدا کے تحت لائری کے اشتمار کی اشاعت سے روک دیئے گئے ہیں جاکہ عوام کو معلوم نہ ہوسکے کہ

انفاق یا قسمت کے نام پر روبیہ بورنے کا دھندا کمی ہورہاہے۔ [(۱۷۹۱) سفی آر ۱۲۱۳)

"مل" من منقولہ یا غیر منقولہ دونوں شال ہیں۔ ایک فیکٹری نے اشتمار دیا کہ فیکٹری کابل قرمہ اندازی ہے بہت سستی قیت پر خوش تسمت نبرداسے (۱۹۲۹) میدراس ایس ایک قیست پر خوش تسمت نبرداسے (۱۹۲۹) میدراس ایس ایک آگر بست پر خوش تسمت نبرداسے (۱۹۲۷) میں مسلوی طور پر رقم ڈال کراس رقم ہے قرمہ اندازی کرکے کس ایک کو ساری رقم اوا کر بست ہے نوگ ٹل کر کھٹی ڈالیس اور مسلوی طور پر رقم ڈال کراس رقم ہے قرمہ اندازی کرکے کس ایک کو ساری رقم اوا کر بست ہے نوگ ٹل کر اس ایس ایس ایس کے گا۔ (۱۸۹۸) ۲۲۲ مراس ۲۲۲ دراس ۲۲۲ دراس ۲۲۲ کی ایک کو ساری کر کے کست کی میں ایک کو ساری رقم ہے دیں اور دو بتایا قرمہ اندازیوں میں اپنی قسط اوا کر آرہے تو یہ لاٹری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ (۱۸۹۸) ۲۲۲ مراس ۲۲۲ کو ساری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ (۱۸۹۸)

ایک مقدمہ میں طزم سگرے کینی کا مالک تھا۔ اس پر الزام تھاکہ اس نے لاٹری نکالنے کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ طزم نے ۲۲ بزار اشتہارات چیوا کر نقیم کرائے۔ اشتمار کا مضمون یہ تھاکہ سگریٹ کی کسی ڈبیہ میں خریدار کو کوئی پرنچ روپے کا نوٹ رکھ ہوا نے گا۔ اس سکیم کا مقصد سگریٹ کی فروخت کو یہ ھاٹا تھا۔ سگریٹ ساذ کو پانچ پانچ روپ کے دس توت بھیج گئے کہ سگریٹ بناتے ہوئے ایک ایک نوٹ ڈبیہ میں رکھ دیا جائے اور ڈبیوں کو دو سمری ڈبیوں میں خلط طوط کر دیا جائے اور ڈبیوں کو دو سمری ڈبیوں میں خلط طوط کر دیا جائے اور پھر ڈبیوں کو سری ڈبیوں کو دو سمری ڈبیوں کو کا منابی بنگ کردیا جائے اور پھر ڈبیوں کو بیائے ہوئے کے گئے گئے گئے گئے کہ میں مورت الائری بنتی ہے۔ وقعہ میں چو کئے لفظ " ذکانا" استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق مخصوص رقم کی اوا نیکی کا تحصار کسی واقعہ کے ڈوٹما ہوئے یا صالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہوتا ہے جو صورت یہاں موجود شہر ہے گئے المذا المزم دفعہ ۱۲۹۳ نف کے تحت قصور وار نہ تھا۔ (اے آئی آر ۱۳۸۸ بھٹی ۵۵۰)

(٣) شاوت البت كرس:

اء المرم كياس جكه إدفر تفاءً

٣٠ جكه يادفترالائ لكالف كي في استعلى كياجار إنهاء

۳۰ اليي لائري كي حكومت كي طرف سے اجازت ند تھي۔

دفعہ کی دو مری شق کے لیے قابت کریں:

ا- مزم في تجويز ذي بحث شاكع كي تقي-

٣- اليكي تبويز كي نوعيت وفعد إلى بيان كرده كمي صورت يا شرط پر ادا يكي وغيره تقي-

(۱۲) مقدمہ کی اجازت: دفعہ باا کے تحت کمی بڑم من کوئی عدالت دست اندازی نہیں کرے گی جب تک کہ عکومت کے افقیار یا بھم سے کوئی استغاشہ کیا جائے۔ (مجموعہ ضابلہ فوجداری دفعہ ۱۹۲۱)

(۵) مشابطه: ناقللِ وست اندازی سمن قالمی تعانب ناقالی راضی نامه قابل ساعت بر مجسارید، قابلِ ساعت

دفعہ ۱۹۹۷ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کی تجارت یا کاردیزریا کی شے کی فردخت کے سلسلہ جس کسی کوئن ہ تھے، نمبریا عددیا کسی دیگر طریقہ ہے،
تجارت کاروباریا کسی مال کی تربیداری کی تحریک یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اشتفاری خرض سے یا کسی شے کو مقبول عام بنانے
کے لیے کوئی افعام صلہ یا بچو ضم کاکوئی دیگر معلوضہ جائے آسے کوئی جام دیا گیا ہو، جائے نقدی جس یا جنس جس چیش کرے گایا
تیش کرنے کا ذمہ لے گا اور جو کوئی ایک چھکش کی اشاعت کرے گائے دونوں قسموں جس سے کسی ضم کی قید کی سزادی جائے
گی جس کی میعاد جے او تک ہو سکتی ہے یا بخر مانہ یا دونوں سزائمی۔

(مجوير تعزيرات پاکتان ص ٣٣٠-٣٢٨ مطبوعه منعور بک بازس اما بور)

انعاى باندُّز كے متعلق جسٹس بير محد كرم شاہ كافيصلہ

جسنس پر محرکم شاہ رکن۔۔۔ فاضل وفائی شرمی عدالت نے شخ مشکل علی اید دوکیٹ کی طرف سے وائز کروہ ہشیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے کام P.P.C کی وفعہ ۱۹۹۳ء اے کو بی شریعت اسلامیہ کے فلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدائت نے فیصلہ کرتے ہوئے SUO MOTO افقیارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۱۹۹۳ کی کو ذعو بحث لاکر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعامی بایڈ ز سکیم کو بھی فلاقب شریعت قراد دیا۔

اس نیعلہ کے خلاف وظائی مکومت نے سپریم کورٹ کے شربیت اسیلیٹ نٹے میں ایل دائر کی۔ جناب جسٹس شفیج الرحمٰن ماحب نے اپنے فیعلہ میں اس ایبل کو مسترد کرتے ہوئے دخلق مکومت کو تھم دیا کہ وہ فاضل دخلق شرقی عدالت کے فیعلہ کے معابق ان دونوں دفعات میں منامب ترمیم کرے۔ نیزانہوں نے اس ترمیم کے لئے ۱۳۱-۱۴-140ء کی تاریخ متعمین کی۔

فاضل جسٹس صاحب نے اس فیصلہ میں کی دیگر امور پر بھی فاضلانہ بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے مرف اس حقد کے بارے میں اپنی راست کا اظمار کرتاہے جس میں انہوں نے انعامی باعد زشتیم کو شریعت کے خلاف انابت کیا

اس فیصلہ میں دو امور نیے بحث آئے ہیں: (۱) لاٹری والای باعثہ سکیم - ان دونوں کو شریعید اسلامیہ کے خلاف قرار دا کراہے۔

۔ نیکن میری تحقیق کے مطابق لاٹری اور افعائی بائڈ سکیم دونوں الگ الگ چڑیں ہیں۔ ان میں سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جواکی ایک هم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار رہا گیا ہے۔ لیکن افعائی بائڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعنق نمیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کمناورست نمیں۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے چند امور پر تمور کرنا ضروری ہے:

(۱) کیاہے انعای بائز قمار کی حم میں ہے ہیں یا نہیں؟

(r) کیا ہے انعقات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے؟

(٣) كيا قرعد اعدازي سكة دريع تنتيع انعلفت جائز هي؟

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختر جواب ہے ہے کہ یہ تکیم از حتم قبار نہیں کو تکہ اس پر قبار کی تعریف صادق نہیں آئی۔ علاواعلام نے قبار کی جو تشریحات اور وضاحتی کی جی ان جی سے چند یہ جین:

(١) ماحب "تحقد الاحوزي" لكست من

قماري مقام كويا نفع ي نفع بو آب يا تنسان ي تنسان -

لان القمار٬ يكون الرجل مترددا بين

العمم والمرم- (تخفط الاوذى من معرجم)

جسب وہ بازی لگا آئے تو بارنے کی صورت میں اس کی اپنی ہو تھی بھی اس کے باتھ سے نقل جاتی ہے اور اگر وہ بازی جیت لیتا ہے تو دو سرے بازی لگانے والوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جا آہے واس میں سرا سر نقصان ہے فی سرا سرفا کدہ۔

(٢) المام فخرالدين رازي ميسر (جوا) كي تشريح كرت موسة فكعت جي:

تمارای کو کہتے ہیں جس میں سارا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے المان کے جمہ المرض کا کا تمام

ما يوحب دفع الممال واحد الممال-(القيركير ج1 ص17)

یاسارداس کی جمولی میں آگر تاہے۔

(m) علامه این جمم کزالد قائق کی شرح الحوافرانی من "تمار" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قمار کو قمار اس لیے کما کیا ہے کہ اس میں ایک کا بال دو سرے کا بال دو سرے کا بال پہلے کو ال جاتاہے اور سے چیز نعثا حرام ہے۔

سمى القمار قمارا لأن كل واحد من المقارين ممن يمحوزان يذهب ماله الى صاحبهويموران يستفيدمال صاحبهوهو حرام بالنص -(الجرائرة أن ص ١٨٥٥ع٨)

(٣) علامداين عابرين لكعة بن:

لان القسار من القمر الذي يزداد تارة ويسقص الحرى وسمى القمار قمارالان كل واحدمن المقامرين مسن يحوزان يلعب مال ما له الى صاحبه ويحوز ان يستفيد مال

قدر و قرب ماخوذ ہے اور قر بھی برهتار بتاہے بھی گفتار بتا ہے اور قماد کو قمار کئے کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑوا کی بازی لگاتے جی قریمی کا سازما مال اس کے ساتھی کو مل جاتاہے اور بھی اس کے ساتھی کامال اسے مل جاتاہے۔

صاحبهوهوحرامبالنص -(2004ج2) د ماک کاتا افقاکس اختیات کی م

جب ایک کامال بغیر کسی استحقاق کے دو سرے کو مل جاتا ہے تو اس سے حسد و عماد کے قبطے بھڑ کئے آگئے ہیں اور باہمی محبّت و ایٹار کے جذیات کا نام و نشان نمیں رہتا کیونکہ میہ اکل پالباطل اور عداوت کے جذیات کو فرد نے دیئے کا یاعث ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے تمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

لَا تُعَاكُمُ اللَّهِ الْمُتَوَالَكُمْ بَيْسَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (السّاد: ٢٩)

تم آئی می این اسپ اموال باطل اور ناجائز ذریعہ سے مت کھاؤ۔

دو سری جگ ارشاد خداد ندی ہے:

بَابَهُمَا الْكَنِيْنَ أَمَمُ وَالنَّمَا الْتَحَمُّرُوالْمَبَيْسِهُ وَالْاَنْصَالُ وَالْاَلْامُرِحْثُ مِنْ مَثْلِلُ مُومِثُ النَّمْيِطَانِ فَاجْنَيِمُوْمُ لَمَكُمُ مُعْلِحُونَ ٥ (المائعة \*)

اے ایمان والوا ہے شراب اور بخوا اور بلت اور بخوے کے کے تھڑا سب بناک بیں شیطان کی کار سمانیاں بیں سوبچو ان سے ساکہ فرام فارم باباؤ۔

ا يك اور مكد الله تعالى في آمار اور جواكو حرام قرار دين كى حكت ذكر كرت بوع ارشاد قربايا:

یی قو جاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمارے ورمیان عداوت اور بغض شراب اور باؤے کے ذریعہ اور روک دے حمیس باد الی سے اور نمازے "تو نمیا تم باز آنے والے ہو۔ النَّمَّا يُرِيْدُ النَّبُطُّالُ لَلْ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةَ وَالْبَعْصَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْعَبُسِرِ وَيَعَمُّذَكُمُ عَنْ وَكُرُ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاوَةِ فَهَلُ وَيَعَمُّذَكُمُ عَنْ وَكُرُ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاوَةِ فَهَلُ مَعْمَ فَنَنَدُ هُوُنَ - (المائمة: ٥)

اس آیت می اللہ تعالیٰ نے شراب و بڑوا کی حرمت کی محتی بیان قرائی میں اور بتایا کہ شراب خوری اور تمار بازی ہے باہی مجتت و بیار کے جذبات فتم ہو جاتے میں اور حمد وعداوت کے شطے بھڑ کئے گئیتے میں کیو تکہ جب کسی جسمائی کاوش اور وائن سے افزانی ریاضت کے بغیر کئی کی دولت کسی کو فی جاتی ہے تو باہی خیر سکائی کے جذبات وم تو ڈوسیتے میں اور ہار نے واسلے کے سید وائن ریاضت کے بغیر کئی کی دولت کسی کو فی جاتی ہے تو باہی خیر سکائی کے جذبات وم تو ڈوسیتے میں اور نماز راجھنے کی معلت بھی میں حمد و عملا کے افکار کے دیا ہے اور نماز راجھنے کی معلت بھی میں حمد و عملا کے افکار کردتا ہے اور نماز راجھنے کی معلت بھی میں دیتا۔

لیکن انعامی بانڈ زیم ان چیزوں ہے کوئی چیز موجود ضیں۔ یمال نہ کسی کامال ہاتی بڑپ کیا جا آہے نہ ان ہے کسی کی دل شکن ہوتی ہوتی ہو آگر کسی کو انعام نہ لطے توجور تم اس نے بانڈ خرید نے میں صرف کی ہے وہ بھوں کی تُوں پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو فرو خت کر کے اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ یمال مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے صور ہا و معنا کسی لحاظ ہے بھی ہے تمار نہیں ہاکہ حرام ہو۔

دو مرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ ایسے افعالمت کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ فلیفہ وقت اگر مسلمانوں کو جہاد میں شرکت پر برانگیفتہ کرنے کے لیے افعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور فلیفہ ان افعالمت کو بہت المال ہے وہنے کا مجاز ہے۔ فقعی اصطلاح میں اسے "جھل" کتے ہیں۔ اگر کفار ہے جماد کے وقت لوگوں کو اس طرح تر غیب دیا درست ہے تو حکومت اگر غربت و افلاس جمالت بیاری منگلی ہے روزگاری کے فلاف جماد کرنے کے لیے کار فانے اور یہ تعلیمی ادارے اور ہیں اللہ تعمیر کرنے کے لیے کار فانے اور میں ادارے اور ہیں اللہ تعمیر کرنے کے لیے قرض کی ضرورت محموس کرے اور ان افعالت کے ذریعہ لوگوں کو قرضہ دینے کاشوق دلائے تو اس میں کوئی قبادت نمیں بلکہ جمل کے مسئلے برقیاس کرتے ہوئے اس کے جواز کافتوی دیا جا سکا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب ہیہ ہے کہ قرمہ اُندازی شریعت میں جائز ہے اور قرمہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چیز کے سب بکسال طور پر مستخل ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا چند کو دستا ہو تو قرمہ اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنایہ جاتا ہے تاکہ کسی کی ول شکنی نہ ہو اور کسی کو مجال شکامت نہ رہے۔

یکی صورت ہماں ہی ہے۔ سب بانڈ خرید نے والے ان انعلات کے برابر طور پر حقدار ہیں ان جی ہے بعض کو ہی انعام دیا جو سکتا ہے۔ اگر نے ان ہی بعض کو انعلات وے دہی جا کی اور دو سرول کو محروم رکھا جائے تو اس طرح دل شکنی کا اندیشہ ہے اس لیے ایسے طلات جی قرید اندازی ہے ہی بھترین تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملکاان کا وصل سربایہ ضائع نہیں ہو یا لکہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جس وقت جاہیں قواعد کے معنایق وہ اپنی رقم دائیں لے سکتے ہیں۔ اس تفصیلی تجزیہ کے بعد جس اس نتیجہ پر پہنچا ہول کہ انعام بایڈ زشرعاً جائز ہیں ان کی مشروعیت میں کسی قدم کا شک نہیں۔ انعامی بانڈ زکے جو از کے متعلق جسٹس شفیع الرحمٰن کا فیصلہ

لائری اور انعامی بایڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لائری واضح طور پر قمار بازی اور بُواکی ایک حتم ہے، اس کے شریعت اسلامیہ میں اس کو حزام قرار دیا گیا ہے۔ انعامی بایڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعلق نہیں اس لیے یہ شریعت اسلامیہ کے مظاف نہیں۔

الله تعالى في معترت يوسف عليه السلام كر بهائيوں كابيه قول نقل فرمايا: اے ابالا بهم ايك دو سرے كر ساتھ دوڑكا مقالم كردہ تھے اور بهم في يوسف كواپ سلكن كرياس چمو ژويا تھا پس اس كو بھيڑ بيئے في كھاليا اور آپ بمارى بات مائے داتے تميں جي خواہ بم سے بول ١٠ (يوسف: ١٤)

ان کے اس قول کا یہ مطلب ہیں تھا کہ آپ کی تعدوق نہیں کرتے بلکہ ان کامطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے زویک نمایت معتبراور ہے بھی ہوتے پار بھی آپ ہم پر جموث کی تعمت نگلتے کیو نکہ آپ کو بوسف سے بہت شدید مجنت ہے اور آپ کی گمان کرتے کہ ہم جموٹے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جرچند کہ ہم ہے ہیں لیکن آپ ہم پر جموث کی تهمت لگا کم کے اور ہاری تعدیق نہیں کریں گے۔

اس كے بعد اللہ تعالى نے فراليا: اور وہ اس كى قيص ير جمونا فون نكالات، (يعقوب نے) كمة (بعيزے نے تو خير سي

کھلیا) ملکہ تمہارے دل نے ایک بات گزل ہے۔ حصر مدور میں میں کمارٹ کی شرق کے میں

حضرت بوسف کے بھائیوں کی خبر کے من کھڑت ہونے کی وجوہ یہ سن کر حضرت بیخوب علیہ السلام رونے لگئے اور انہوں نے اسپے بیٹوں سے کمانہ مجھے اس کی قیص د کھاؤ' انہوں نے اس قیع کو سو تکھاا در جوما پھروہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لیکے تؤ وہ ان کو کمیں ہے بھی پھٹی ہوئی نہیں د کھائی دی۔ انہوں نے کمانا اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے ، جس نے آج سے پہلے اتنا عظمند بھیزیا کوئی نہیں دیکھا، اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قمیص کے اندرے نکال لیا اور قیص بانکل نہیں پیٹی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو مصوم تھا کہ واقعداس طرح نہیں ہواجس طرح انہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے پھرا پنا بیان بدلا اور کما: اس کو بھیڑے نے نہیں کھایا۔ حضرت بعقوب نے غضہ بنل ان سے مند موڑ لیا اور وہ غم زوہ ہو کر رو رہ ہنے۔ انہوں نے کمانا اے میرے بیڑ ابناؤ میرا بیٹا كمال ب؟ اكر ده زنده ب تو ده مجمع لا كروو اور اكر وه حميها به آواس كو كفن پهادل اور وفن كرول- ايك روايت بير ب ك انہوں نے آپس میں کمانہ کیا تم جمادے باپ کا حال نہیں و کچے رہے وہ کس طرح ہمیں جمثلا رہے ہیں او ہو ہم اس کو کنو کس ہے نكال كراس كے اعضاء كائ كر كاڑے كرويں اور پاراپناپ كے پاس اس كے كئے ہوئے اعضاء لے كر آئي تب وہ ہماری ہات کی تصدیق کریں سے اور ان کی امید منقطع ہوگی، تب یموذا نے کماہ انڈ کی حتم! اگر تم نے ایساکیا تو میں ساری عمر تمهارا ونثمن رہوں گا اور میں تمهارے پاپ کو تمهارے سارے کرتوت بنا دوں گا۔ انہوں نے کما: اب جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے سے روک دہے ہو تو آؤ چلوایک بھیڑیے کاشکار کرتے ہیں، پھرانسوں نے ایک بھیڑیے کاشکار کیااور اس کو ذون آلود كرديا اوراس كورسيول من بانده كرحفرت يعقوب عليه السلام كياس لي كرآئ اور كما: اس اباليب وه بميزيا جو جاری بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جا یا تفااور جمیں اس میں کوئی شک شیں ہے کہ جارے بھائی کو بھی ای نے بھاڑ کھایا ہے اور بیا ريكسين اس ك اور خون محى لكا موا ب- حعرت يحقوب عليه السلام في فرمليا: اس كو كمول دو- انمول في اس كو كمول ديا-بھیزے نے ایک جمرجمری فی اور معنرت ایقوب علیہ السلام کے قریب آنے لگ معنرت میقوب نے اس سے کہا: قریب آ قریب آوحی که حضرت لیقوب نے اپناڑ خسار اس کے چرے پر رکھالار کمانا اے بھیڑیے! تو نے میرے بینے کو کیوں کھایا اور كيول بجيم اتن عم من جملاكية مجر معزت يعقوب عليه السلام في الله تعالى من دعا كي: اسه الله إلى وكويا في عطا فرما! الله تعالى نے اس بھیڑیئے کو گویائی عطا کر دی تو اس نے کما: اس ذات کی حتم جس نے آپ کو مُحّب کر کے تی بیلیا ہے ، جس نے آپ کے بینے کا کوشت نمیں کملیا تہ اس کی کھال کو چاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نوجا ہے اور اللہ کی صم ایس نے آپ کے بینے کو نہیں دیکھا میں توایک مسافر بھیزیا ہوں میں معرکے مضافات ہے آرہا ہوں میرا بھائی کم ہو کیا تعامی اس کی تااش میں نکا اقدہ مجھے معلوم نمیں کہ وہ زعرہ ہے یا مرکبہ ای اٹناء میں آپ کے بیوں نے بھے شکار کرایا اور مجھے باعد مد کریمانی لے آئے اور ب شک انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحثی جانوروں پر حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ کی هنم!اب میں ایسے شریس نہیں ٹمسروں گاجس میں نبوں کی اولاد وحتی جانوروں پر جموث باتد حتی ہے۔ حضرت بیضوب طید السلام نے اس کو چموڑ ریا، اور کما: اللہ کی تشم ! تم ا ہے خلاف جت کو پکڑ کرانا ہے ہو میہ وحشی جانور اپنے بھائل کو تلاش کرنے کی معم پر نکلا ہے اور تم نے انسان ہو کرا ہے بھائی کو ضائع كرويا - (الجامع لادكام القرآن جره ص المساء المهد مطبوعه واوالفكري وت ١٥٠١هـ)

حضرت یوسف علیہ انسانام کے فقتہ جس تین بار حضرت یوسف کی قیص کا ذکر آیا ہے، ایک بار حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس پر جمونا خون لگا کراس قیص کو حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دو سمری مرتبہ حضرت یوسف زلخا ہے بھاگ رہے تھے اور عن معر کا سامنا ہواتواس کے الل ہے کمی نے گوائی دی کہ یوسف کی قیمی دیکھو اگر وہ سامنے ہے بھٹی ہوئی ہے تو نوائی رہے تو یوسف کی قیمی دیکھو اگر وہ سامنے ہے بھٹی ہوئی ہے تو نوائی ہے اور آگر وہ بیجھے ہے بھٹی ہوئی ہے تو نطا برم ہے اور آمیں بیجھے ہے بھٹی ہوئی آئی اور تمہری بار جہرے ہوئے ہوئی آئی وہ توان کی بینائی جب معزت ہوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی آئیں دی اور کمانہ یہ قیمی ہے جاکر میرے باپ سکے چرسے پر ڈال دو توان کی بینائی اوٹ آئے گی۔

حطرت بعقوب عليہ السائام نے اپنے بیش کی بات کا اعتبار نس کیا تھا اور کما تھا کہ تم نے اپ ول ہے ایک بات بنائی ہے اس کی کی وجوبات تھیں: اقل اس لیے کہ حضرت بعقوب علیہ السائام کو حضرت بوسف کے فواب کی تعبیر بھیں تھا کہ اللہ توبالی ان کو فضیلت اور نبوت ہے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے حمیارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے ان کو عجدہ کریں گے اور اس تعبیر کے بورے ہوئے ہے جملے ان پر موت نہیں آئے تھی تھی وو سے کہ ان کے بوسف کو بھیڑے نے کھا لیا اور بھی وہ کتے تھے کہ اس کو کسی نے قبل کردیا ہوئے ہیاں جہ ہے کہ جس کو وہ باتدہ کرلائے تھے اس نے ہتا دیا کہ ہے جموثے جی اور اس نے حضرت بوسف کو نہیں کھایا اور جمید کے حضرت بوسف علیہ السائام زندہ ہیں۔ حضرت بوسف علیہ السائام زندہ ہیں۔ حضرت بعض علیہ السائام زندہ ہیں۔ خضرت بعض علیہ السائام نیو بعلیہ السائام نے مجر کرنے کے بجائے اپ بیٹے بیٹول کے بگرم کے خلاف

حعرت يعقوب عليه السلام نے كما: پس اب صبر جميل كرناى بهتر به ١٠١٥ رازى نے اس مقام پر ايك اعتراض كيا ب ك الله تعالى كى قضة اور تقدرير توصر كرنا واجب ب اليكن ظافمول كے علم اور سازش كرنے والون كى سازش ير صر كرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے قلم اور سازش کا ازالہ کرناواجب ہے مفاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی رو سرا ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو، اور بہاں پر جب حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جموٹ کھل کیااور ان کی خیانت ملا ہر ہوگئی تو اس پر حضرت بعقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیااور انسوں نے اس مطلبہ کا کھوج لگنے اور اس کی تفتیش کرنے کی بوری کوشش کیوں نسیں کی تاک حضرت ہوسف علیہ اسلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے تازل کروہ مصیبت سے نجات ولائی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے تھلم کابدلد لیاجاتا مید احتراض اس وجہ سے اور قوی ہوجاتا ہے کہ حضرت یعقوب علید السلام کو حضرت ہوسف علید السلام كے خواب كى تعبيركے علم كى دجہ سے بقين تھاكہ مصرت يوسف عليه السلام زعدہ بين اور ان كو دحى كے ذريعه بھى بير معلوم تھاكه حصرت بوسف زندہ سلامت ہیں منز معرت بیتوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی میٹیت سے مشور تنے، اگر وہ معزمت موسف عليد السلام كاسراغ لانے كى كوشش كرتے تو لوگ بھى آپ كى مدد كرتے، اس سے معلوم ہوا كه ان حالات ميں معترت بيتوب عليه السلام كا معترت موسف كے مطالمہ ميں مبركرنا عقلاً اور شرعاً درست نه تحا اس كاجواب یہ ہے کہ حصرت بعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالی حصرت بوسف کے مطلبہ میں ان کو آزمائش میں جتاا کرتا جاہتاہ ، نیز ان کو قرائن سے معلوم تھا کہ ان کے بیٹے بہت قوی اور ذور آور اور خود مرین ان کو بد خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان ک خلاف تعتیش كرنى شروع كى تواين وفاع من ان كابها كام يه يوكاكه وه معرف يوسف عليه السلام كو قل كرواليس ي يس حضرت ہوسف علید السلام کی ذعر کی اور سلامتی کی خاطر حضرت بینقوب علیہ السلام نے ان جیٹوں کے خلاف کارروائی نسیس کی اور بردی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو ہرداشت کرلیا اور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی و دسری دجہ مید تھی ئر اگر حصرت بعقوب علیہ السلام اپنے جیوں کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جا آ کہ حصرت بعقوب

جدد پنجتم

علیہ السلام کے بیٹوں نے اغوا کی واردات کی ہے اور اس میں بھی حضرت بیقوب علیہ السلام کی بھی اور بدنای تھی ٹیز جب باپ
کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دو سرے بیٹے پر تختم کیا ہے تو یہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے، اگر
وہ طالم بیٹے کو بو نمی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزانہ دے تو مقلوم بیٹے کے لیے اس کا ول جاتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار
واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بسرطال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت بعقوب علیہ السلام اس
آزمائش میں جنتیا ہوئے تو انہوں نے اس معالمہ میں صبراور سکوت کرفاور اس معالمہ کواللہ کے دوالے کرویتائی بہتر جاتا۔
صبر جمیل کی تعریف

مجاہد نے کہ امیر جیل وہ ہے جس بھی تھراہت ، بیا قراری اور ہے جینی نہ ہو۔ حیان بن جیلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وہ ملی سے میر جیل کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے قربایا : یہ وہ صبر ہے جس بھی کسی سے شکایت نہ کی جائے۔ توری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر جی جیل کے متعلق سوال کیا گیاتو اور تہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرو اور تہ اپنی تعرب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ انسلام کی بھنویں جسک کی تھیں، وہ ان کو کہڑے کی اپنی تعرب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ انسلام کی بھنویں جسک کی تھیں، وہ ان کو کہڑے کی ایک وجی سے اور کر رہے ہے ، ان سے اور جھا گیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میرے فیم کو بہت امیا مرصد گزر دیا ہے، تب اللہ تارک و تعالی نے ان کی طرف وجی کی کہ اے بعقوب! کیا تی جھے ہے شکایت کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے دب! جھے تارک و تعالی نے ان کی طرف وجی کی کہ اے بعقوب! کیا تی جھے ہے شکایت کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے دب! جھے سے قصور ہوگیا، تواس کو معاف قرمادے۔ (جامع البیان جن احسے 1910ء مطبوعہ وادا افکر ہیروت)

مبرجیل کے حصول کے اسباب

امام رازی فراتے ہیں، میرکی دو تشمیل ہیں: بھی میرجیل ہوتا ہوار بھی فیرجیل ہوتا ہے۔ میرجیل دو ہے جس میں بندہ کو یہ علم ہوکہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے، چراس کایہ ایمان ہوکہ اللہ سجانہ مالک الملک ہے اور مالک اپنی بندہ کو یہ علم ہوکہ ہیں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو احتراض کرنے کا حق نہیں ہے اور جب اس کے دل جس یہ یقین جاگزین رہے گا گلک میں جو چاہے تصرف کرے اس کو یہ علم ہوگا کہ اس گیردہ اپنی مصیبت کی کس سے شکامت کرنے ہے باز رہے گا۔ شکامت نہ کرنے کی دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ علم ہوگا کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا مکیم ہے اور دائم ہے اور دہ وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس سے جو تھل بھی صفادر ہوگا وہ عکمت کے مطابق اور ورست ہوگا ہیں اس دقت وہ مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر میں کرے گا۔

اور تیمری وجہ سے کہ جب اس پر سے منکشف ہوگا کہ اس مصیبت کانازل کرنے والاحق تعالی ہے تو وہ اس کے ٹور کے مشاہدہ میں مستقرق ہوجائے گااور ایسامبری میر مشاہدہ میں مستقرق ہوجائے گااور اس مشاہدہ میں اشتقال اس کو اس معیبت کی شکایت کرنے ہے بازر کھے گااور ایسامبری میر جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر مبراللہ سجانہ کی تقدیم اور اس کی قضایر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ تھی اور غرض کی وجہ سے ہو تو پھر ہے مبر جمیل نہیں ہوگا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ بیہ ہے کہ انسان کے تمام افعال اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالی کی رضا کے طنب کے لیے ہوں تو وہ اجھے اور نیک میں ورنہ نہیں اسی وجہ سے مدے میں ہے:

معرت واظدین استع رمنی الله مند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ جھے ایک کام کے متعلق فتوی و تنجی آب کے بعد میں اور کی سے سوال ضعی کروں گا۔ آپ نے قربایا: تم اپ دل سے فتوی او خواو تمہیں مفتی فتوی

دسية رين.

(میت اللونیاء نا می ۱۳۳ ترفیب تاریخ و مثل ع ۱۹۳ تحف السلوة المتین جام ۱۹۳ کزالهمال آم الحد عدیه ۱۹۳۳)

اور حفرت وابسه بن معبد رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے قربایا: اے وابسه الله نکی اور گناه کے متعلق سوال کرنے کے آئے ہو؟ میں نے کہا: جی بال آپ نے اپنی انگلیاں جمع کرکے ان کو اپنے سینہ پر مارا اور شمان اور قربایا: اپنے نفس سے فتوی لو، نیکی وہ ہے جس پر تممازا دل مطمئن ہو اور گناه دہ کام ہے جو تممازے دل میں کھنگ رہا ہو اور گناه دہ کام ہے جو تممازے دل میں کھنگ رہا ہو اور تممازے سینہ میں ترود ہو خواہ حمیس نوگ فتوی و ہے رہیں۔

(منداحمة عم ١٠٤٨ منن داري رقم الحديث: ٢٥٣٣ مشكوة رقم الحديث: ٢٤٢٣)

پس آگر کمی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل ہے گوائی دے کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے بلیے کیا ہے تو وہ نکی ہے ورت نہیں کہ آہم ہے ضروری ہے کہ اس انسان کو احتکام شرعیہ ہور طال اور حرام کاموں کا علم ہو اور ایسانہ ہو کہ دہ کمی غیر شرعی کام کو اللہ کی رضا مجھ کر کر تا دہے بہ جیسا کہ انادے زبانہ جی جائل صوفیاء کا حال ہے کو وہ نج چچ کر اور رو رو کر خضوع اور خشوع سے ڈیائی کرتے ہیں اور وہ اپنی ڈھاؤن جی جیلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت می بدھات وضع کرلی ہیں اور ان کو نیک کام مجھ کر کرتے ہیں اور اسپنے خیال جی وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔

مبرجيل كانسام

جس طرح مصائب اور شدا کد پر صبر جمیل کامنی بیہ ہے کہ ووانی معیبت کی تلوق جس سے کسے شکایت نہ کرے اس طرح مصائب اور انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود صبر کرنا اور اسپ دشمن اور بجرم سے باکل تعرض نہ کرنا اور اس کو معاف کر دیتا ہیہ بھی صبر جمیل ہے جسے معارت ہوسف علیہ السلام نے اسپنے بھا کیوں سے انتقام لینے پر قادر ہوئے کے باوجود ان کو معاف کر دیتا ہیہ بھی صبر جمیل ہے جسے معارت کے مقاضوں کو پر داکرنے کی قدرت کے باوجود خوف خدا سے شہوت کے نقاضوں کو ترک کر دیتا بھی صبر جمیل ہے اور اس میدان کے اہم بھی سیّد نا معرت مجے سف علیہ الصاؤة والسلام ہیں۔

جو مخص شوت یا غضب کے دواعی اور محرکات میں ڈوبا ہوا ہواس کو اس پر خور کرتا جاہیے کہ دنیا میں شوت کے نقاضوں کو ترک کردیتا بہت آسان ہے اور اس کی بہ نسبت آ ترت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو پرداشت کرنا بہت معرود

مصكلسه

قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت بوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا

حضرت ابن عباس نے بیان کیا: ایک قاظم مدین سے معرکی طرف جارہاتھ وہ راستہ بخک کراس علاقہ میں جا پہنچا جمال وہ کنوال تھا جس کافی ڈور تھا اور اس کا پانی کروا تھا۔ جب وہ کنوال تھا جس کافی ڈور تھا اور اس کا پانی کروا تھا۔ جب حضرت یوسف کواس کویں میں ڈالا گیاتو اس کا پانی میٹھا ہوگیا جب وہ قاظم کویں کے قریب پہنچاتو انہوں نے ایک محض کواس کویں سے پانی لائے کے جب اور کا کریں ہے گاتا ہو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ

' تبيان الْقَرآن

لک مے اور جب ڈول ڈالنے والے نے مطرت ہوسف علیہ السلام اور ان کے جس و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے جالیا: مہارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سب ہید تھاکہ انسون نے انتمائی حسین لڑکا دیکھا تو انسوں نے کما: ہم اس کو بدی بھاری تیست نے کر فرد بشت کر دیں گے اور اس سے ہم کو بہت تھے ہوگا۔

حطرت ہوسف علیہ السلام کے ہمائیوں نے جب حطرت ہوسف کو کویں میں ڈافا تو تین دن کے بعد وہ یہ معلوم کرنے کے
اس کویں پر واپس آئے کہ دیکسیں اب ہوسف کا کیا حال ہے؟ اور جب انہوں نے تاظلہ کے آثار اور نشانات دیکھے تو اس
قاظہ کے ہاں مجے ازر جب انہوں نے دہال حطرت ہوسف کو دیکھا تو تاظلہ والوں سے کمانا یہ امارا غلام ہے اور یہ ہمارے ہاں
سے ہماگ کیا تھا۔ تاظلہ والوں نے ان سے کمانا اس غلام کو ہمارے ہاتھ فروضت کردو۔ انہوں نے اس بات کو چھیا کہ وہ ان کا
ہمائی ہے اور انہوں نے حضرت ہوسف سے عمرانی زبان میں کمانا اگر تم نے ہمارا را ذقاش کردیا تو ہم کم کو تا کی کردیں ہے۔

الله توالى قراليا: الله ان كے كاس كو قوب چائے والا ہے۔ اس سے مراویہ ہے كہ جب حضرت اوسف عليه السلام كو اور سورج اور چائد كو ديكھا كہ انسول سے حضرت ہو سف عليه السلام كو اور سورج اور چائد كو ديكھا كہ انسول سے حضرت ہو سف عليه السلام كو اور سورج اور چائد كو ديكھا كہ انسول سے حضرت ہو سف عليه السلام كو الله موجئ اور اس خواب كى تحبيركو باطل كرنے كى سازش كى اور حضرت ہو سف عليه السلام كو الله مصيب ميں والى ديا جاكہ يہ تعبير ہورى نہ ہوسكے اور انسول نے خواب كى تحبيركو باطل كرنے كے ليے حضرت ہوسف كو جس مصيب بن والى تحال ہو الله كاس كو الله كو الله كو اس سے سے اور الله تحال ہورے كے اور الله واقعہ كے بعد حضرت ہوسف كے خواب كے سے اور الله كو الله الله الله كو تكم اس واقعہ كے بعد حضرت ہوسف معرب ہے اور بالا تحر معركے بادشاہ بن كے اور الن كے ہمائى ان كے تمان ہو كران كے ساستے بیش ہوتے اور الن سے حضرت ہوسف عليه انسلام كو مجدہ كيا اور تي الن كے خواب كی تحبيراہ درى ہوئى۔

الله تعالى في قربايا: اور بهائيون في يوسف كو ( قاظم عد في كر) چدد ورجمول كر بدلد (ان على كر إلى الله ويا اوروه يوسف عي (ويدي عن) رخيت كرف والدند تحد-

اس کامعنی ہے کہ قابقے والوں نے صفرت ہوسف کو ان سے قرید لیا اور وہ حضرت ہوسف جی رخبت کرنے والے نہ سے کہ بکہ بان کو قرائن سے معلوم ہوگیا تھا کہ حضرت ہوسف علید السفام کے بھائی جموٹے جی اور وہ ان کے ظام نہیں جی اور انہیں حضرت ہوسف کے فرزند جی اور انہیں حضرت ہوسف کے فرید نے سے اللہ تعالی کا خوف وامن کی رفعالور اس آبت کا معن ہے جی ہوسکا ہے حضرت ہوسف علید السام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف کو چند ورجموں کے حوض بھی ڈالا کیونکہ ان کو حضرت ہوسف کی قیمت سے کوئی و کھی نہیں تھی وہ تو قو صرف ہے چاہے تھے کہ کی طرح مصرت ہوسف اس علاقہ سے لگل جائیں، عملی علی مقرت ہوست اس علاقہ سے لگل جائیں، عملی علی مقرت ہوست کوئی و کھی نہیں تھی وہ تو قو صرف ہے چاہے تھے کہ کی طرح مصرت ہوست اس علاقہ سے لگل جائیں، عملی علی جی شراء کا لفظ اخت اضد اور سے ہو سے فرید سے اور بھی دولوں معنی جی مستعمل ہے اس لیے اس لیے اس آبت میں صفرت ہوست کو مقرت ہوست کو سے کے دولوں معنی ہوسکتے جی ۔

#### وكال ألذى الشكرية وأصراد مراكبة الرعى متوله عسكى

ورمر من من مراه من كروا من الرساء الرساء المن من على المن منظر وعرب عيراؤ المنايد

يه مين فائده بينها في الم السكريشا بناليس ع ، الداس طرع بم في مرزين ومعراي يوسف ك بادل

جلديتجم

تبيان الفرآن

نے ان کرمیسلہ کی قرمت احد علم مطاکیا ، اور ہم اس طرح میکو کاروں کو جزا و بیتے ہیں 🔾 اور وہ جس ب کیا اور اس سکے وروازے بند ک حلدی اُوُ! پُوسف سے کہا انتری بناہ! وہ میری پرورش کے ستے 🔘 اس موہ ت نے ان دسے گناہ کا تعد کرلیا باود انبول نے داس سے نکے کا کا تعد کیا۔ اگروہ اپنے رہ المالم فلاح فهين ليس کی دلیل نزویجنے دَوْگن میں منبتل بحرمباستے ہے جم نے اس ہے کیا کریم ان سے بدکاری اور سے حمیا ل کودندرہ ہاسے محلم بندوں میں سے ای وه دولول دردانست کی اوت درنسے داس اورنت نے ال کی مشیعی یکھے سے پھاڑ محالی اور ان ودول نے اس مورت کے خاصر کو دوانے کے قریب پایا اس مورث نے کہا اس معملی کیا مزاموں جاہے 

اگر یومغب کی اک نے مجھے اپنی فرف را فیب کیا مقا ، اس مورت کے فاتدان یں سے بی ایک شخص نے محابی دی عَصَّلَاثَتُ وَهُوَمِرٍ ﴾ بی اُگے سے بیٹی ہمائی ہے تو وہ موروث یک ہے اور پرسعت مجبوتوں میں سے ہے 🔾 اور نُ كَانَ تَسْصُهُ قُلُّامِنُ دُيُرِفُكُنَ بِتَ وَهُومِنَ الصّ اگراس کی قیم بیچے سے میٹی بول ہے تو دو ہورت جملی ہے اور ارست مجل یں سے ہے بھرجب اس نے برسف کی قیم بیٹھے سے بھی برق دیمی زامی نے کمایہ تم موڈوں کی ساز سٹس سے ، سے شک طِلْحُ ﴿ يُوسُفُ أَعْضُ عَنْ هَٰذَا باری مازش بہت منگیں ہے نے اوسعت اس سے در حزر کرو اور اے مورت اتم اسے محمدا ہ

معانی ما بھی ا بے تک تم من و معاروں میں سے تقییں 🔾

الله تعالى كارشادى: ادر معرك جس فض ليوسف كو (قاقله) خريدا قعا اس في إلى يوى يه كمااس كو تغظیم و تحریم سے تھراؤ شاید بہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں ہے، ادر اس طرح ہم نے سرزمین (معراجی بوسف كے إلى جمادية تأكم بهم ان كوخواب كى تعبيروں كاعلم مطاكرين اور الله اسن كام ير غالب ب كيكن اكثر لوگ شيس جائے۔ (الوسطي: ۲۱)

حضرت بوسف علیه السلام کے خربدار کے متعلق متعدد روایات

معركے جس مخص فے خصرت يوسف عليه السلام كو خريدا تعاوه معركا بادشاہ تعاویں كالقب عزيز تعااور اس كاہم تعلقير تفاہ یہ سملی کا قول ہے اور اہام ابن اسختی نے کمااس کانام المفیر بن رویحب تفاہ اس نے اپنی بیوی کے لیے عضرت بوسف کو تربدا تواجس كانام راعيل تفااوريه مجى كماكياب كداس كانام زليخا تفا- الله تعالى في مويزك ول من معزت يوسف كي محبت ڈال وی متی تواس نے اپن اہلیہ کو یہ وصیت کی کہ اس کو تعظیم و تحریم سے محمراؤ مصرت ابن عباس نے کماجس محص نے حصرت بوسف عليه انسلام كو تربيدا تقاده معرك بادشاه كاو ذرير تطغير نقااور معركا بادشاه الريان بن وليد تعااوريد بعي كماكياسيه كه اس کانام الولید بن ریان تفااور یک رائج قول ہے، وہ ممالند کی قوم سے تفااور ایک قول بد ہے کہ وہی معزت موٹ علیدانسلام ك زمان كافرعون تحاكيونكم معترت موى عليد السلام ك زماند ك ايك مخص في فرعون ك دريار من كما تحاد

جلديتم

تبيان القرآن

وَلَهَا وَهَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَبْلِ إِللْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا (المومن: ٣٠) كي ين-

اور فرعون چار سو سال تک زندہ رہا تھا اور ایک قول بیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زبند کا فرعون، حضرت بوسف علیہ السلام کے فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر ایسف علیہ السلام کو فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر المحد تقا اس کے حضرت بوسف علیہ السلام کو فریدا تقاباد شدہ کے فرانوں پر المحد تقا اس کے حضرت بوسف کو مالک بن دعرے میں دینار میں فریدا تقااور ایک حلہ اور تعلین زائد دی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں سے فریدا تقااور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت بوسف کی قبلہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں سے فریدا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ قافلہ والوں نے حضرت بوسف کو قافلہ والوں ہے فریدا تھا اور دوا ہر تھے جن کی بایت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ تعلیم نے دی کا کہ اس کا میں دعرکویہ قبلت وے کہ حضرت بوسف کو فریدا تھا۔

كنعان سے مصر تك حضرت بوسف عليه السلام كے چينجنے كى تفصيل

وبہب بن منبہ اور دیکرنے کما: جب مالک بن وحرکے حضرت بوسف کو ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دو سرے کو بید دستاویز لکھ کردی: مالک بن دعرنے بیتوب کے قلال قلال بیٹوں سے بید غلام ہیں درہم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجےوں اور بیڑیوں بٹس باتد ہ کر رکھا جائے اور انہوز نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا رخصتی کے وقت حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سے کہا: اللہ تمہاری حفاظت کرے ، ہرچند کہ تم نے بھے ضائع کردیا ہے، اللہ تماری مدد کرے برجند کہ تم نے مجھے رسواکیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرے اگر چہ تم نے جھ پر رحم تهيس كيه انهول سنے حضرت موسف كو زنجيرول اور بيڑيول سنے بائده كرينتھ پالان پر بشمليا يعني پالان پر كوئي قرش يا بچهو ناشيس تها، جب وہ قافلہ آل كتعان كى قبروں كے پاس سے كزرا اور حصرت بوسف عليد السلام نے اپنى والدہ كى قبركو ديكھا اور ايك سياه فام مبش ان کے پسرے پر مامور تھا اس فحد وہ عائل ہو کیاتو حضرت موسف نے اسینے آپ کو اپنی وظارہ کی قبر پر گرا دیا اور ان کی قبر بر لوث ہوئے تھے۔ اور ان کی قبرے ملے لگ سے اور اضطراب ہے کئے لگ: اے میری مال! سرانھاکرائے بیٹے کو دیکھتے ، ود كس طرح زنجيرون عن جكرا ہوا ہے۔ محلے ميں غلاي كاطوق پرا ہوا ہے۔ اس كو اس كے بھائيوں سنے اس كے والدے جدا كر دیا، آپ القد تعالی سے دعا یہ کے وہ ہم کوائی رحمت کے متعقر جی جمع کردے سے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرتے والا ہے، اد حرجب اس حبثی نے معترت ہے سف کو پالنان پر شمیں دیکھاتو وہ چھنے وو ڈا اس نے دیکھاکہ وہ ایک قبرکے پاس بیں اس نے ا ہے ہیں ہے خاک پر ٹھو کر ماری اور حضرت ہوسف کو خاک پر لوٹ ہوٹ کر دیا۔ اور آپ کو در دناک ،ر لگائی۔ حضرت ہوسف نے کہد مجھے مت ماروا اللہ کی متم میں بھاگا نہیں تھا میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے جابا کہ میں اپنی ماں کو الوداع كموں اور بيں ودبارہ اليا كام نسيس كروں كاجوتم كو ياپند ہو۔ اس حبثى نے كما: اللہ كى قتم تو بهت براغلام ہے، تو كمي اپنے باب کو بکار آے اور مجھی اپنی مال کو بکار آے وقے اپنے مالکول کے سامنے الیا کیوں نمیں کیا؟ تب حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطا میں تو میں اپنے دادا حضرت ابراتیم، حضرت المحق اور حضرت محقوب عليه السلام كے وسيلہ ہے دعاكر آجوں كہ تو مجھے معاف كردے اور مجھ بررخم فرما تب آسان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبرل نازل ہوئے اور کمانا ہے یوسف! اپنی آواز کو پست رکھیں ؟ آپ نے تو آسان کے فرشتول کو رلا دیا ہے اکیا آپ میں چاہتے ہیں کہ میں زمین کااوپر کا حصہ نیچے اور پنچے کا حصہ اوپر کرکے اس زمین کو الٹ بلٹ کر دوں! حضرت يوسف في كما: اے جرف محمرد! ب فلك الله تعلق عليم ب جلدى نهيم كرية و جرف في زين ير اينا ير مارا تو

تبيان القرآن

ز بین پر اند جیرا جیما کمیااور کرد و غمبار اژنے لگا اور سورج کو کمن لگ کمیااور قاقلہ اس حال میں تھا کہ کوئی فخص دو سرے کو شیس پہان رہا تھا قافلہ کے مردار نے کہا: تم میں سے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیا تھا میں استے طویل عرصید ے اس عداقہ میں سفر کررہا ہوں اور میرے ساتھ مجھی اس قتم کامعالمہ پیش نہیں آیا اتب اس عبشی غلام نے کہا میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تعیرارا تعه تب است آسان کی طرف است دولول باتد افعات اور یحد دعاکی پتانسیس سے کیادعاک، اور اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے جارے خلاف دعا کی تھی۔ سردار نے کما تو نے جمیں ہلاک کرنے کا سلان کر دیا واس غلام کو جارے ہاں لے کر آؤ او حضرت بوسف کو نے کر آیا مردار نے ان سے کمانے لڑکے اس نے تم کو تھیٹرمارا جس کے التيجه مين جم يروه عذاب آياجس كوتم وكيدرب موااكر تم بدله ليها عاج موقوتم جس سے عاموبدلد لے اواور اگرتم معاف كروو توتم سے میں توقع ہے۔ حضرت بوسف نے کمامیں اس امیدیر اس کو معاف کر آہوں کہ اللہ تعالی جھے معاف قرماد ہے گا تو اس وفت وو گرد و غبار چهت گیااور سورج ملابر جو گیااور مشرق اور مغرب پس روشنی مپیل ممنی اور وه مردار مبح و شام معزت یوسف کی زیارت کر آ تھا اور آپ کی تعظیم و تحریم کر آتھا حتی کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں عسل کیااور الله تعالی نے ان سے سفر کی تعکاوت دور کردی اور ان کاحسن و جمال لوٹادیا۔ وہ سمردار معترت ہے سف کوئے کردن یں شمریں داغل ہوا اور ان کے چرے کانور شمر کی دیو ارول پر پڑ رہا تھا انموں نے معزت بوسف کو خرید نے کے اپنی کیا تو بادشاه کے وزیر تعلیر نے معترت بوسف کو خرید لیا۔ یہ معترت این مہاس رضی اللہ عند کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرف سے پہلے معترت موسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے معترت موسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی، پرجن ونول میں حصرت بوسف مصرکے نزانوں پر مامور تھے وہ باوشاہ مرکیا اور اس کے بعد تاہوس باوشاہ ہوا وہ کافر تھا۔ حصرت يوسف عليه السلام في اس كواسلام كي دعوت دى تواس في اتكار كرويا-

عزيز مصركي فراست

عزيز معرف اين الميد ال كمان يوسف كو تعظيم ومحريم الم فيمراؤ اليني ان كى ربائش كاحمده انظام كروان كواجها كمان کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ' پھر کھاشایہ ہے ہم کو فائدہ پنجائے یا ہم اس کو بیٹا ہنالیں گے۔ معترت ابن عباس رمنی اللہ عنهما نے کہ وہ نامرد تھااور اس کی اولاد نسیں تھی اس طرح امام ابن اسکتی نے کماکہ وہ عور توں سے مقارب جسیں کر آ تھااور اس کی اولاد نسیں تھی، اور اس نے جو کما تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنالیں کے تواس سے اس کی مرادید تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بنالیس کے، اور مجینی امتوں میں مند ہوئے بینے بنانے کاعام رواج تھااور اس خرح اول اسلام میں ہمی یہ رواج تھا۔

معترت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند نے کمالوگول پی سب سے اچھی قراست کا تلبور تنین آدمیوں ہے ہوا ایک عزیز معرفقا جس نے حضرت بوسف کے چرے ہے معادت کے آثار بھانپ کر کماشاید سے ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپناجیٹا بنالیں کے و سری معرت شعیب علیہ السلام کی بنی تھیں جنوں نے معرت موی علیہ السلام میں شرافت کے آثار و کھے کر اسبية والدست كمأذ

> بكا بكب استقاليه وألل خيثر من استفاحكوت الْفَيوتَى الْأَيْسِينَ - (القسعى: ١٦)

اسد ابا جان؟ آب انس اجرت م رکه لین سب شک جن کو آب اجرت ير رميس ان يس بهترين محض وه ب جو طاقت وم

فور الكأن والرجور اور تیسرے مخص حضرت ابو بکر صدیق رمنی افقہ عند تھے، جنہوں نے حضرت عمر رمنی افقہ کی استعداد اور صادحیت و کم کران کوایت بعد اینا خلیفه نامزد کردیا-

(جامع ابدیان بر ۴۴ ص ۱۳۳۰ معالم التنزل ج۴ ص ۱۳۵۱ الجامع لادکام انقرآن بر۹ اص ۱۳۱۱- ۱۳۹۹ تغییراین کیژرج ۹ ص ۵۶۳ روح المعالی بر۴ ص ۱۳۱۳-۱۳۱۰)

امام فخرالدین رازی متونی ۱۰۴ ہے نکھاہے کہ ان بی ہے کسی روایت پر قرآن مجید دلالت نہیں کر آاور نہ کسی صحح حدیث میں ذکر ہے اور نہ کتاب انڈ کی تغییران میں سے کسی روایت پر موقوف ہے پس صاحب عشل کے لیے ان روایات سے احتراز کرنا زیادوال کتی ہے ۔ ( تغییر کبیرج ۲۳ می ۱۳۳۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العملی بیروت ۱۳۱۵ء)

الله كامرك عالب موت ك محال

اس آیت کے آخر پس اللہ تعالی نے فریلیا: اور اللہ اپنے کام پر عالب ہے لیکن اکثر لوگ نسیں جائے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محمل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) الله تعالی این تھم کو بافذ کرنے پر عالب ہے کیونک اللہ تعالی جس چے کا ارادہ فرما آ ہے اس کو کر گزر آ ہے، آسان اور زیمن میں کوئی اس کی قضاء کو ٹال نمیں سکتا اور نہ اس کے تھم کو روک سکتاہے۔

(۲) انٹر نعائی حضرت ہوسف کے امور اور ان کے معاملات پر عالب ہے ان کے امور اور ان کے معافدت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہاں جی اس جس ان کی اپنی سعی اور کوشش کا وقل ضعی ہے ان کے بھائیوں نے ان کو ہر حتم کی پرائی اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی اور اللہ تعائی نے ان کے ساتھ نیکی اور جعال کی تو نیائی ہے اور اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کی کوشش کی اور اللہ تعالی کے اور اور معاملات اللہ تعالی کے قبضہ وقد رت جس جس اور جو محض بھی مزیر کے مطابق تعالی کے قبضہ وقد رت جس جس اور جو محض بھی دنیا کے اور اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے تعنہ وقد رہ جس جس اور اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے تعنہ وقد رہ ہے اور اللہ تعالی کی تعنی ہو جائے گاکہ ہر چیز اللہ تعالی کے تھم کے آباج ہے اور اللہ تعالی کی تعنی اور جائے ہے۔

(۳) الله تعالى پر كوكى چيز عالب نميں ہے، بلكه الله تعالى على برچيز پر غالب ہے، وہ جس چيز كا اراده كريا ہے تو اس كے متعلق فرما آ ہے: بد جه تو دہ بو جاتی ہے۔

اور اکثر لوگ نمیں جائے اس کامعنی ہے ہے کہ اکثر لوگ اس کے قیب پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ کوئی محف بھی ازخود خیب کو نہیں جانتا سولان کے جن کو وہ خود کسی غیب پر مطلع فرمادے۔ قضع یو سف میں نفقہ مریسکے عالب آنے کی مثالیں

(۱۳) حضرت ایتوب علیہ السلام نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو تھم دیا تھ کہ وہ اپ بھ کیوں کے سہنے اس خواب کو تہ بیان کریں ، پیرانقد تعالی کا امراد راس کی تقذیر عالب آئی حتی کہ ہوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کرویا ، پیر حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھا کیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت ہوسف کو تحق کریں گے ، پیرانقد تعالی کی نقذیر عالب آئی حتی کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھا کیوں نے اور اون سب نے حضرت ہوسف کو سجدہ کیا۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھا کیوں نے اور اون سب نے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھا گیوں نے اور اور کیا تھا کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کی قضا غالب آئی حتی کہ حضرت ایعوسف علیہ السلام کی قضا غالب آئی حتی کہ حضرت ایعوسف علیہ السلام کی قضا غالب آئی حتی کہ حضرت ایعوسف علیہ السلام کی قضا غالب آئی تقدیر عالب آئی، وہ اپ کا کاروہ یہ تھا کہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کی اور اون پر ؤٹے رہ توب کرکے نیک اور صلح بن جو کی ایک الله تعالی کی تقدیر عالب آئی، وہ اپ کاناموں کو بھول گئے اور اون پر ؤٹے رہ حتی کہ تقریا سر سال کے بعد انہوں نے کیکن الله تعالی کی تقدیر عالب آئی، وہ اپ کاناموں کو بھول گئے اور اون پر ڈٹے کہ خطاحتی کہ تقریا سر سال کے بعد انہوں نے کیا ہوں کا اعتراف کیا اور اپ والدے کاناموں کو بھول گئے دور اون پر ڈٹے کیا جو کہ کیا کہ تقریا سر سال کے بعد انہوں نے گئی توب کیا کاناموں کا اعتراف کیا اور اپ والدے کاناموں کو بھول گئے دو اختیا کیا دور اپ کیا کہ تقریا سر سال کے بعد انہوں نے گئی تعدور کیا کو اور اپ والدے کاناموں کا اعتراف کیا اور اپ والدے کاناموں کو بھول کے دور انہوں کے بعد انہوں کا اعتراف کیا اور اپ والدے کاناموں کو بھول کے دور انہوں کے بعد انہوں کو اپ کیا کہ دور اپ کیا کہ دور اپ کیا کہ دور انہوں کو بھول کے دور ان پر ڈپ کے دور اپ کیا کہ دور اپ کیا کہ دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کا اعتراف کیا کو دور اپ کیا کہ دور اپ کیا کہ دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کے دور انہوں کیا کہ دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو انہوں کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کیا کہ دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو بھول کے دور انہوں کو ب

کرنے والے ہے اور انہوں نے اراوہ کیا تھا کہ جب وہ اپ باپ کے پاس روتے ہوئے جا کیں گے اور ان کو خون آلوہ قیمی رکھا کیں ہے تو وہ اپنے باپ کو رحو کا ویے میں کا سیاب ہو جا کیں گئ اللہ تعلق کی فضاعال آئی اور ان کے باپ نے ان کی باتوں ہے دو کا وین نہ کی باتوں ہے کہ ایس اللہ سولت المحم المرا بلکہ تم نے اپ ول سے ایک بات گئ لیا ہم کی باتوں ان کے باپ کے وال سے معرت ہوسف کی محبت والی کی موبت والی کو جائے لیکن اللہ تعالی کا امر غالب آگیا اور انہوں نے ول میں معرت ہوسف کی محبت اور اللت اور فرادہ ہوگئ اور عزیز معرکی المیہ سے بدارادہ کیا قالب آگیا اور ان کے باپ کے ول میں معرت ہوسف کی محبت نو سف کے خلاف بد کمان کر دے گی لیکن اللہ کی تقدیم غلاب آگی اور عزیز معرکی المیہ سے بو اور معرت ہوسف کے خلاف بد کمان کر دے گی لیکن اللہ کی تقدیم غلاب آگی اور مزیز معرف آئی المیہ کو تصوروار قرار دے وا اور کمان است خفری نادیک کے سے مسلم المیہ کا امر عالب آگیا اور جس محض نے قید کر ایو کر بادشاہ کو شراب پائی تھی اس سے کما باوشاہ کے ماہ تہ میراؤ کر کرنا لیکن انت میں میں اور جس محض نے قیدے وائ باوشاہ کو شراب پائی تھی اس سے کما باوشاہ کے ماہ تی میراؤ کر کرنا لیکن انت میں خارج کی تاب کے قبد خار ہوئی کی تدبیری اور جس محض نے قیدے وائ باوشاہ سے معرف کو سے علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور معرب ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور جسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا در جسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا اس کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی تو در جسف علیہ السلام کاؤ کر کرنا بھوئی گیا در جسف کیا ہوئی کرنا ہوئی کرنا بھوئی گیا کہ کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی ک

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب وہ پھٹی کی مرکو پہنچ تو ہم نے ان کو نیصلہ کی قوت اور علم عطاکیہ اور ہم ای طرح تیکو کاروں کو جزاد ہے جیں 0 (یوسٹ: ۱۲۷)

پچتنگی کی عمر میں متعدد اقوال

عجابد نے کہا: اُک آئے آئے اُلی ایک اور ہے تینتیں (۱۳۹۳) سال کی عمرا معفرت این عباس رضی الله عنمانے فریاا: تمیں اور کچھ سال اضحاک نے کہا: ہیں سال ایک اور سند کے ساتھ معفرت این عباس رضی الله عنمانے مروی ہے المعارہ اور تمیں سال کے در میان-

الم ابو جعفر محد بن جرر طبری متوثی اس کھتے ہیں: اشد کا معنی ہے قوت اور شاب کا پی انتہاء کو پہنچ جانا اور یہ بھی ہو

مکا ہے کہ اس وقت ان کی عمرا نمارہ سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ہیں سال یا تینتیس سال ہوا اللہ تعالی

کی کما ہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی کس صدیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر

کی کمی تعیین پر اجماع امت ہے اس لیے اس لفظ سے وہی عمراولینا چاہیے ، جس طرح اللہ عزوجل نے فرویا ہے بعنی جب وہ

انی قوت اور شاہی کی انتہاء کو بہنچ مے - (جامع البیان جر ہوس میں ۱۹۳۹-۱۹۳۱)

علم اور علم كي تفسير مين متعدد ا توال

الله تعالى نے فرایا: جم نے ان كو تحقم اور علم عطا فرایا عليد نے كما يعنى نيوت سے يملے محل اور علم عطا فريا -

( جامع البيان ١٣٦٦ ص ٢٣٣٧ - ١٣١١ مطبوعه وا را نظر بيروت ١٣١٥ - ١٣١٥ - ١

امام عبدالرحن بن علی بن محد جوزی منبلی متونی عادت تکھتے ہیں: علم کی تغییریں چار قول ہیں:

(۱) مجاہر نے کما عظم سے مراد فقہ اور عقل ہے۔ (۲) این السائب نے کما عظم سے مراد نیوت ہے (۳) ذہرج نے کما اس

مراد یہ ہے کہ آپ کو عکیم بنا دیا گیا اور زجاج نے کما ہر عالم عکیم نہیں ہو آہ عکیم وہ عالم ہو آ ہے جو اپنے علم کو استعال کرے اور اس سے جمل کا استعال کرنا ممتنع ہو۔ (۳) معلی نے کما عظم سے مراد ہے صحیح اور در مت بات کما ارباب نفت نے کما عرب نو کہ اور اس سے جمل کا استعال کرنا ممتنع ہو۔ (۳) معلی اور خطاہ نہ ہو اور نقس جس چیزی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ

اس خواہش کورد کردے اور اس وجہ ہے حاکم کو حاکم کتے ہیں کیونکہ وہ عظم اور کج روی ہے رو گاہے۔ اور علم کی تغییریں دو قول ہیں: (ا) فقد (ا) خواب کی تعبیر کاعلم۔

(زاد المسيرج ١٠ ص ١-١٠ - ١٠ مطبوعه مكتب اسلامي بيردت عد ١٣٠٠هـ)

الم فخرالدین محربن عمروازی متونی ۱۹ او لکھتے میں محکم اور علم کی تغییری متعدود قوال ہیں:

(۱) محکم اور محکمت کا اصل میں معنی ہے نفس کو اس کی خواہش ہے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دو ہو اس ہے منع کرنا اور محکمت معلیہ کو حکمت معلیہ ہر اس لیے مقدم منع کرنا اور محکمت معلیہ کو حکمت معلیہ ہر اس لیے مقدم فردیا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت معلیہ میں مشخول ہوتے ہیں پھراس ہے ترتی کرکے حکمت معلیہ تک ویجتے ہیں، اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اور دھنرت یوسف علیہ انساام کا فور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حکمت محلیہ کو حاصل کرتے ہیں اور دھنرت یوسف علیہ انساام کا فریقہ پہلا تھا کہ کو تک پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر مبرکیا پھرائند تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کمول و یک اور فریانی ہم نے ان کو حکم اور علم عطافر مایا۔ (حکمت محملیہ سے مرادے نفس کو برا کیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت ملیہ سے مرادے نفس کو برا کیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت ملیہ سے مرادے نفس کو برا کیوں سے بچانا اور نیکیوں سے آراستہ کرنا اور حکمت ملیہ سے مرادے نفس کو برا کیوں سے مرادے نفس افار وروائیں کے تھائی کا علم اور اوراک)

(٢) عظم سے مراد ب نبوت كو تك في كلوق ر حاكم مو ما ب اور علم سے مراد ب دين اور شريعت كاعلم.

(") تحكم سے مراد كے نفس مطرقة كانفس المارہ ير ماكم ہوئ حتى كد قوت شہوانيہ اور قوت غفيبہ مغلوب اور متسور ہو مائيں' اور عالم قدس سے انوار الہيہ كا جو ہر نفس پر فيفنان ہو' اللہ نتواتی نے فربایا: ہم نے ان كو تحكم اور علم عطا فربایا اس ہيں ہہ اشارہ ہے كہ ان كى قوت عملى اور قوت على دونوں كال ہو بكى تھيں۔

( تغییر کبیرج ۲۰ ص ۲۳۳ مغیومه دا دا افکر بیروت ۱۳۱۵ ه.)

علامہ قرطبی نے کمااگر ان کو بھین میں نبوت دی می تقی تواس سے مراد ہے ان کے علم اور قدم میں زیادتی فرمائی۔

(الجامع لاحكام القرآن يراويس ١٣١)

محسنین کی تغییر میں متعدد اقوال

الله تعالی نے فرمایا: ہم اس طرح محسنین (کیوکارون) کو جزا دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کما محسنین کی تغییر میں تمن قول ہیں: (۱) مصائب اور مشکلات پر مبر کرنے وائے۔ (۲) جدایت یافتہ لوگ (۳) موسیمن۔

امام محد بن جرم طبری نے کما اگرچہ اس آبت کا ظاہر معنی ہے ہے کہ ہم ہر محسن کو جزاد سے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ و سلم ہیں، لینی جس طرح معرت ہوسف کو معمانب اور مشکلات میں جٹلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں افتدار دیا اور علم عطا فرمیا اسی طرح ہم آپ کے ساتھ معللہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطا فرائیں سے اور آپ کو ذمین پر افتدار عطافرائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ فرمائیں گے۔ (زادالمبرج ۱۳ میں ۱۳۰۱)

الله تعلقی کا ارشاد ہے: اور وہ جس عورت کے گھر جس شے اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیا اور اس نے وروازے بند کرکے کما جلدی آؤ یوسف نے کما اللہ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے جھے عزت سے جگہ دی ہے اس بے تلک طائم فلاح نہیں یا ہے 0 (یوسف: ۱۳۳)

حضرت بوسف عليه النظام كي عفت اوربارسائي كأكمال

راودت رودے ماخوزے اس کامعی ہے زی اور حلے ہے کی چزکو بار بار طلب کرته اس کامعی ہے کہ عرب معری

یوی نری اور لویج دارباتوں سے کانی عرصہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی، طرف راخب کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
اس معنی کو یوں بھی تعبیر کیا جاسک تھا کہ عزیز مصر کی ہیوی نے ان کو اپنی طرف راخب کیہ لیکن اللہ تعالی نے اس کو اس طرح تغییر فرانیا کہ وہ جس عورت کے گھریں تھے، اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیہ اس جی گئتہ ہہ ہے کہ جو فض کمی کے گھر میں رہتا ہو، اس کے زیراحسان ہو وہ اس کا باقت ہو تا ہے اور گھروالے کا اس پر عمل تبلا اور افقار ہو تا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام ایک کمل ہو مترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرائش سے انگار کرتا ہمت مشکل تھا نیکن ان پر فوف فدا کا اس کہ فرائش سے انگار کرتا ہمت مشکل تھا نیکن ان پر فوف فدا کا اس کہ فرائش سے انگار کرتا ہو تا ہا ہو اور ان اور زیر تبلا تھے،
انسوں نے اللہ تعالی کی معلیت میں اس کی فرائش ہوری کرتے سے صاف انگار کرویا گذا اللہ تعالی نے بہ اس متی کو اس طرح تعبیر فرائی اور وہ جس عورت کے گھریں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیا تو اس پیرائے میں تعبیر کرتے سے حضرت تعبیر فرائی اور وہ جس عورت کے گھریں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راخب کیا تو اس پیرائے میں تعبیر کرتے ہوں کہ اور اس کی ممل خرات سے انسان کی خرائی موری کی کے وہ اس خرز سے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یوں کما جا آگر ہوں کما جا آگر ہوں کما جا گا ہو کہ معرف کا خوات کی طرف راخب کیا تو راخب کیا اور اس سے اللہ تعالی کے گلام کی میجر نظام بلاغت کا اظمار ہو تا ہے۔

ان کو اپنی طرف راخب کیا اور اس سے اللہ تعالی کے میجر نظام بلاغت کا اظمار ہو تا ہے۔

عزيز مصركي بيوي كاحضرت يوسف كوورغلانا

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ ہایا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ والمام معری جی حورت کے گویلی ہے اس کے خاو ند اس کو یہ آلید کی تقی کہ وہ حضرت ہوسف کو بہت تعظیم اور حکری کے ماتھ رکھے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام بہت حسین اور جیسل تھے اور وہ جو انی کی عمر کو بہتی تھے تھے، جب وہ عورت حضرت ہوسف علیہ السلام کو مات کروں کے پہنچے ایک کو تحزی میں نے گئی اور ہر کمرہ کا دروازہ بند کرکے آل لگاتی جل گئی چر حضرت ہوسف کو اپنے نقس کی طرف را فب کرنے کے لئے کی اور ہی گئی اور ہر کمرہ کا دروازہ بند کرکے آل لگاتی جل گئی چرصے سے بللے میرے جم سے یہ بال انگ بول گے۔ اس نے کہا: تمہاری تصورت کئی ایک ہوں گے۔ اس نے کہا: تمہاری تحورت کئی ایک جس میں ہے، آپ نے کہا: سب سے پہلے میرے جم سے یہ آئی ایک ہوں گے۔ کہا: تمہارا چرہ کتنا حسین ہے، آپ نے کہا: اس نے کہا: تمہاری صورت کئی اچھی ہے، آپ نے فرایا: میں ہے کہا: اس نے کہا: تمہاری صورت میرے جم می طول کر پی کمانیا: میرے درب نے مورت میرے جم می طول کر پی کمانیا: میں نے قربانا: اس میں شیطان تمہاری معاورت کر دہا ہے۔ اس نے کہا: میں نے تمہاری مورت میرے جم می طول کر پی اور میری خواجش ہوری کرد آپ نے قربانا: پیرجنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہا: میرے ماتھ چھپ جائی، آپ نے اور میری خواجش ہوری کرد آپ نے قربانا: پیرجنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہا: میرے ماتھ چھپ جائی، آپ نے درب رہے کہ اس سے گریز فربات رہے۔ اس نے کہا: میں نے کہا: میرے ماتھ چھپ جائی، آپ نے درب رہا کی تی دی اور میری خواجش ہوری درب سے کوئی چیز خسی چھپ جائی، آپ کو اگل کرتی دری اور آپ اس سے گریز فربات درب کی اور آپ اس سے گریز فربات درب کام الترزیل جہ میں موجہ انجام الترزیل جہ میں موجہ انجام الترزیل جہ میں موجہ انجام الترزیل عہوں میں موجہ انجام الترزیل عہو میں موجہ انجام الترزیل عہوں میں موجہ انجام الترزیل عہوں موجہ انجام الترزیل عہوں میں موجہ انجام الترزیل عہوں میں موجہ انجام الترزیل عہوں موجہ انجام کی موجہ انجام کو انجام کی موجہ انجام کی موجہ اندان موجہ انجام کی موجہ انجام کی موجہ انجام کی موجہ ان

امام ابن افی حاتم متوفی عواه امام واحدی متوفی ۱۹۹۹ه امام بنوی حتوفی ۱۹۸۱ه اور علامه قرابی متوفی ۱۲۱۸ه نے بعض اجزا محضرت لوسف علیه السلام اور حزیز معرکی بیوی کے درمیان بید مکافر ای طرح بیان کیا ہے ، اگرچہ اس مکافر کے بعض اجزا المارے لیے ناقاتل قیم بین کیونکہ الله تعالی نے انبیاء علیه السلام کے جمم کے کھلنے کو ذھن پر حرام کر دیا ہے اس لیے حضرت بوسف علیہ اسلام کا بید فرماناکہ ان کی آنکسیں ذھن میں بہر جانمی گی اور ان کے چرے کو مثی کھاجائے گی، موجب اشکال ہے، اگر بید روایت سی جو جو تو اس کی بید تحضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو۔ اگر بید روایت سی جو جو تو اس کی بید تو گی ہو سے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو۔ والیا ما علیم بالسواب!

تبيان القرآن

مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیا کرنالا کق ستائش ہے

جب عزیز مصری بیوی نے حضرت بوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کما: اللہ کی بناہ! وہ میری پر ورش کرنے والا ہے اس نے کہ اس سے حضرت بوسف کی موادیہ تھی کہ وہ عزیز مصر میری پر ورش کرنے والا ہے اس نے بھی پر بست احسان کے جیں اور میری تعقیم و تحریم کرنے کا تھم دیا پھر ہے کس قدر احسان ناشنای اختری اور حیا سو زبات ہوگ کہ میں ایسے ہے لوث محسن کی بیوی کے ساتھ بد کاری کرول اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈائول اور وہ مرا تول ہیں ہے کہ حضرت یوسف میں ایسے ہوگ کہ اللہ تعالی میں تو میں اپنے رب کی نافر ہن کی موادیہ تھی کہ اللہ تعالی میری پرورش کرنے والا ہے اس نے جھے بے شار تعتیں وطاکی ہیں تو میں اپنے رب کی نافر ہن کرول اور اور گناہ کا اور کا دور کری ہے دو سری تغیر رائے ہے کیو نکہ کرول اور گناہ کا اور کا دور سری تو بی سے دور سری تغیر رائے ہے کیو نکہ کرول اور گناہ کا اور تو کئی ہائے میں اللہ تعالی کے ڈر اور اس کے خوف اور اس سے حیا کرکے گناہ ہے باز رہے اور چیفیری شان کے لاگن میں دو سری جنے۔

حفرت بوسف عليه السلام كي جوابات كي وضاحت

حفرت ہوسف علیہ السلام نے عزیز معری ہوی کے جواب علی تین ہاتیں ذکر کیں میلے فربایا: معاذالة اجمی اس گناہ کے اور تکاب سے اللہ کی ہاہ ہے اور تکاب سے اللہ کی ہاہ ہے ہیں اور تکاب سے اللہ کی ہاہ ہے ہیں اور تکلی ہے ماتھ و کھا ہے گئی تم سے کہیں ذیادہ جھے پر اللہ تعلق کے اصان ہیں اور جھے پر تمارے تھا کو اللہ ہے مشہور تغییر کم مائے کے معافی و کھانے کا ذیادہ جی ہا کہ فربایا: وہ میری پرورش کرنے والا ہے مشہور تغییر کے معابی اس سے عزیز معمر کو مراد لیا جائے قر معنی اس طرح ہوگا کہ تلوق کے حق کی رعایت کرنا ہی داجب ہوگ ، ہم فربایا: بے شک بہت احسان کے جی اس اللہ سائلت کا بدلدی جی اس کی عزت کو پایل کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگ ، ہم فربایا: بے شک بہت احسان کے جی اس اللہ تعلق ہے جو اس اللہ تعلق کے جی اور اس کو تھے ہوگ ، ہم فربایا: بے شک دی ہو اس کی اللہ تعلق ہے اور اس کی دورت کو پایل کروں تو یہ کس قدر بری بات ہوگ ، ہم فربایا: بے شک دی ہو اس کی اللہ تاہم ہوگا کہ فربایا: بے شک دی ہو اس کی الذت بہت کم ہے اور بہت کم وقت کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ جی دنیا جی رہوائی ہے اور آ خریت کا عذاب کرتا ہوا ہو ہو گا اس کی دورت کو برای لذت کو خرج کرنے کا جائز اور مجمع کل اس کی منکور ہے اس کا صحیح اور ب تز ہو اللہ تاہم کی موجود ہو تھی ہو تو پھرای لذت کو خرج کرنے کا جائز اور مجمع کل اس کی منکور ہے اس کی دورت کی ہے اس کو خرج کرنے کا جائز اور مجمع کل اس کی منکور ہے اگر کوئی مختص کی تو تی سے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می منکور ہے ایک کو می ہو اللہ خالم میں اور خالم خلال میں کی منکور کی ہو کی اس کی منکور کے دروناک عذاب تیار کرد کھا ہے اور اس حسین تر تیب کے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می خرج معرف کا جو کی کا جو کی کا دروناک عذاب تیار کرد کھا ہے اسواس حسین تر تیب کے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می خورت ہو سف علیہ اس می خورت ہو سکی اور کی ہو کی ہو اللہ کی اس میں تر تیب کے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می خورت ہو سکی میں کو کی کو کی گور کی گور اس میں تر تیب کے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می خور میں میں تر تیب کے ماتھ حضرت ہو سف علیہ اس می خورت ہو گیا ہو گا ہو گا ہو گیا الله تعالی کاارشاد ہے: اس مورت نے ان (ے گناہ) کا تصد کرلیا اور انہوں نے (اس سے بچنے کا) تصد کیا اگر وہ اپنے رب کی ولیل نہ دیکھنے (تو گناہ میں جملا ہو جاتے) یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بد کاری اور بے حیاتی کو ڈور رکھیں ، بے فیک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے میں (پوسف: ۱۲۴)

"هـم" كالغوى اور اصطلاحي معنى اور اس كے متعلق مديث

علامہ راغب اصفمانی متوفی مهم کھتے ہیں: هم اس فکر کو کہتے ہیں جس سے انسان کمل جاتا ہے۔ کما جاتا ہے۔ مسمست السنسجسم میں نے چربی کو بکھلادیا ہے اور هم کامتی ہے دل میں کسی چیز کاقصد کریا قرآن مجید ہیں ہے: الدهمة فَوْم الريب سطوال المكرم الكريمة الله الماكره: ١٥ طرف إلا مع الكرف المراك المراك المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المرا

(المغردات ج ۲ مل ۲۰۹ مطيوعه مكتبه تزار مصطفی مكه محرمه ۱۳۱۸ ه)

دل بن اچاک کی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو هاجه سر کتے جی اور اگر بار بار کسی چیز کا خیال آئے تو اس کو حاصلہ کتے جیں اور جب دل اس چیز کے حتفلق سوچنا شروع کردے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے گئے تو اس کو حدیث نفس کتے جیں اور جب اس کام کو کرنے کا رائح اور غالب قصد ہو اور مرجوح اور مظلوب قصد نہ کرتے کا ہو کہ مبارا اس بیس کوئی خطرہ ہو اس کو هسه کتے جیں اور جب کام نہ کرنے کی مغلوب اور مرجوح جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ پکا تصد کرلے کہ جی نے اس کو هسه کتے جیں اور انسان ہے پکا تصد کرلے کہ جی نے یہ کام کرتا ہے وجوہ فائدہ ہو یا نقصان تو اس کو عزم اور نیت کتے جیں اور انسان ہی عزم کا ملات ہے۔ اگر گزاہ کا عزم اور اس کی غیت کی جائے تو اس پر موافقہ ہو تا ہے۔

(جمل جام مر ١٣٣٦ مرقات جام م ١٩٠٥)

هم ك متعلق بد حديث ب:

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ عزوجل ارشاد فرما آب: جب میرا بندہ نیک کا هـ، اتصدا کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی پر عمل

کرے تو میں اس کی دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اس کی دعی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا هـ،

اقصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نیمی لکھتا اور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی مرف ایک معصیت کی مصیت پر عمل کرے تو میں اس کی مرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

مرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

ب

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸ سمج البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱ مستد احدیث ۳۳۴ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۹۷۱ مستد ابویسلی رقم الحدیث: ۳۳۸ شرح الدیز رقم الحدیث: ۳۳۸ شرح الدیز رقم الحدیث: ۳۳۸ شرح الدیز رقم الحدیث: ۳۳۸)

وهبهبهاك ترجمه كرومحل

جلديجم

صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کے کہ بی اللہ سے ڈر آ ہوں اور وہ مخض جو چمپ کر صدقہ دیے حق کہ باکس باتھ کو بتانہ ہے کہ داکس باتھ نے کیا ترج کیاہے اور وہ آدی جو تعالی بی اللہ کویاد کرے اور اس کی آ کھوں سے آنسو بمدرہے ہوں۔

( منج البخارى رقم الصيف: ٢٠٠٠ منج مسلم رقم الحديث: ١٠٣١ موطا الم بالك رقم الحديث: ٢٠٠٥ منج ابن دبان رقم الحديث: ١٢٦٨ من كبرئ لليستى جوا من ١٨٠٤ كلب الاساء والسفات من ١٣٠١ شرح الدير رقم الجديث: ١٢٠٨ سنن ترقدى رقم الحديث: ١٣٠٩ مند احد جه من ١٣٠٠ منح لين تزير وقم الحديث: ١٣٥٨ المنح اللوسط رقم الحديث: ١٣٧٩ شعب الايمان رقم الحديث: ١٣٠٧ أمرخ بفداد جه من ١٢٣٠ جه من ١٢٥٠ المندث: ١٣٥٧ أمرخ بفداد جه من ١٢٥٠ من المديث المديث الحديث المديث الم

آیا حضرت بوسف علید السلام ہے گناه صادر موا تھایا نہیں؟

بعض منفذ من مغری نے ایکی روایات لکمی میں کم دھنرت بوسف علیہ السلام نے زناکا ار تکاب تو نہیں کیا تھ لیکن زنا کے تہام مقدمات میں طوث ہوگئے تھے (ہم الی روایات اور خراقات سے اللہ کی پٹاہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے ولا کل سے اپنے اس محروہ موقف کو جاہت کیا ہے ،ہم پہلے الن روایات کو رمزاور کتابہ سے دورج کریں گے کیونکہ ان کو بسینہ ورج کرتے ہے ہمارا ول کرز آ ہے اور ہم میں ان کو اس طرح درج کرتے کی ہمت نہیں ہے ، پھران روایات کے جوت میں ان کے ولا کل کا ذکر کریں گے اور پھران کا در کریں گے اور پھران کا در کریں گے۔

وهسم بسهساكي بإطل تغييرس

الم ابوالحن على بن احد الواحدي غيثام ري متولى ١٨ مه تكييت بن:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ھے (قصد) کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہاوہ عورت جبت لیف گئی اور حضرت ہوسف بیٹے گئے۔ (اس کے آگے حیاسوز عباوت ہے) اور سے میں جبیرا ضماک سدی عبام ابن ابی بڑہ اعمش اور حسن بعری کا قول ہے اور بھی حقد مین کا قول ہے اور متا ترین نے دونوں تصدوں میں فرآ کیا ہے۔ ابوالحباس احمد بن کیا نے کما اس عورت نے گناہ کا قصد کیا اور دو اپنے قصد پر ڈٹی رہی اور حضرت ہوسف نے بھی معصیت کا اور تعلیم مندی کیا اور نداس پر اصراد کیا ہی دونوں کے ھے (قصد) میں فرق معصیت کا قصد کرلیا تھا لیکن انہوں نے معصیت کا اور تعلیم میں کیا اور حضرت ہوسف کے قلب میں سعصیت کا خطرہ ہوا اور این الانباری نے اس کی شرح میں کما اس عورت نے ذنا کا عرب کیا ہوا حضرت ہوسف کے قلب میں سعصیت کا خطرہ ہوا اور ایس کو قصد کی نیک محض نے خوت کری کے موا اور حدے نام میں بانی چنے کا خیال آئے اور وہ اس کا دول میں بروزہ مرکما ہوا ہو اور اس کو فحد الی دجہ سے الی نہ ہے تو اس سے اور اس کے دل جس بانی چنے کا خیال آئے اور وہ اس کا خیال کیوں آئی تھا۔ منہوں آئی ہی بانی ہو گاکہ اس کے دل جس بانی چنے تو اس سے اس بات پر مواخذہ نہیں ہو گاکہ اس کے دل جس بانی چنے کا خیال کیوں آئی تھا۔

ذ جاج نے کہا: مغرین کا اس پر افغاق ہے کہ حضرت ہوسف نے گناہ کا ہے (قضد) کرلیا تھا اور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس طرح بیٹھ مجھے تھے اکیو تکہ انہوں نے کہا تھا:

اور بیں اپنے نقس کو بے قسور نہیں کتابیک نفس تو یڑ ائی کا بہت تھم دینے والا ہے سوااس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے

ولك براوب بهت بخشة والاب مدوم قرمات والاب-

وَمَنَا أَمُرِكُنُ مَعْتِينَى إِنَّ النَّعْسُسَ لَامَنَارَةَ فَيُالسَّنَوَء اِلْاَمَارَجِيمَ رَبِّيُ إِنَّ رَبِي غَعْوُرُ زَجِيثُمُ

(يرسف: ۵۳)

این افا نہاری نے کہا: اس آیت کی تغیر میں سحابہ اور آبھی سے جو روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ معرت ہوسف نے گناہ کا قصد کرلیے تھا اور وہ اس کو ان کا عیب نہیں شار کرتے بلکہ ہم یہ کتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا قصد کرنے کے بوجود اپنے آپ کو نفس کی خواہش پوری کرنے ہے روکا اور ان کا یہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تعظیم کی وجہ سے تھا اور جن لوگوں نے معرت ہوسف کے لیے گناہ کا قصد عابت کیا ہے، وہ معزت کی اور معرت این عباس رضی اللہ خوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ خوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ اللہ میں اور جن اور اللہ تعالیٰ اللہ میں اور یہ معزات انبیاء علیم السلام کے حقوق اور اللہ تعالیٰ خوات انبیاء علیم السلام کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے خود کے زدیک ان کے بلند ورجات کو ان لوگوں کی بہ نہیت بہت ذیاوہ جانے والے تھے، جنوں نے معزت ہوسف علیہ انسلام سے معنوں کے تعدلی تھے، جنوں نے معزت ہوسف علیہ انسلام سے معنوں کے تعدلی تھے، جنوں نے معزت ہوسف علیہ انسلام سے معنوں کی ہے۔

حسن بعری نے کما اللہ تعالی نے معرات انبیاء علیم السلام کے گناہوں کا اس لیے ذکر نمیں فربایا کہ اس سے ان کاعیب بیان کیا جائے کئین اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کا اس لیے ذکر فربایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ابو عبید نے کمانہ جب اللہ تعالی گناہوں سے انبیاء علیم السلام کی توبہ قبول فرمالیتا ہے تو وہ تمباری توبہ تو بمت جلد قبول فرما لے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور وہ مجمی اس کا تصد کر لیتے اگر وہ اسے رب کی دلیل نہ دکھے لیتے۔

لولاان رابوهان ربه كى باطل تغيري

حضرت این عباس رضی اللہ حتما اور عامتہ المفرین فے یہ کما ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو حضرت ایعقوب علیہ السلام کی صورت کی مثال دکھن گئی کہ وہ اپنی انگی وائتوں میں دبائے ہوئے گوڑے ہیں اور کہ درہے ہیں: کیا تم بر معاشوں کا ما عمل کر رہے ہو صلا تکہ تعمارا ہام انبیاء علیم السلام میں کھیا ہوا ہے، ہیں حضرت ہوسف کویہ من کر حیا آئی۔ حسن بھری نے کہا: حضرت جبرل علیہ اسلام حضرت بیتوب علیہ السلام کی صورت میں مشمل ہو کر آگئے تھے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عبس رضی الله حتمات روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت بیتوب مثل جم میں آئے اور ان کے مید بر ہاتھ مارا تو ان کی عبس رضی الله حتمات روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت بیتوب مثل جم میں آئے اور ان کے مید بر ہاتھ مارا تو ان کی مورت ہوئے الگیوں کی بو دول سے شوت نگل گئی۔ مدی نے کما کہ حضرت بوسف نے دیکھا کہ حضرت بعضوب اسپے گھر میں گوڑے ہوئے میں از رہا ہو اور اس کو کوئی پکڑ نہ سکتا ہو اور جب وہ برکاری کر کے قو وہ اس پر ندہ کی حشرت ہو موات کیا ہو کہ حسرت این عباس سے اس آئے کی تفیر میں دوایت کیا ہے کہ حضرت این عباس سے اس آئےت کی تفیر میں دوایت کیا ہے کہ حضرت این عباس سے اس آئےت کی تفیر میں دوایت کیا ہے کہ حضرت این عباس سے اس آئےت کی تفیر میں دوایت کیا ہے کہ حضرت ایک ہاتھ کا جم رہ وہ جس سے اس عورت کے ہی بیت گئی ہوائے کیا ہوائے گئی گئی ہورت کے ہی بی بیشر می اسے ایک ہوائی میں بھی اسے ایک ہوائی جس پر تک اس آئےت کی تفیر میں دوایت کیا ہی بھی ہورت کے ہی بی بیشر میں بھی ہوائی ہوائی بھی ہوائی بھی ہوائی بھی ہوائی ہوائی بھی ہوائی ہورت کے ہی بھی بھی ہورت کے ہی بھی ہوائی کی سے میں بھی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہو گئی کیا ہوائی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہو گئی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہو گئی ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہی بھی ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کی بھی ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کی ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہورت کے ہو

قَرَانَ عَلَيْ كُمُ لَحَ العِطِيِّرَ فَكُورَامُنَا كَانِيتِينَ فَ الوربِ ثَفَ مَ ي جَمَانِ مَعْرد مِن 0 معزذ لفضو الناق والناق مَدِّر مِن 0 معزذ لفضو الناق مَدُّر مَن مَدَّة مِن مَدَّة مِن مَدَّة مِن مَدَّة مِن اللهُ عَلَيْنَ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللهُ عَلِينَ مُنْ اللهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلْلُونَ مُنْ اللّهُ عَلِينَ عَلِي اللّهُ عَلِينَا عُلِينَ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلِينَ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِينَا مُنْ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِينَا مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلِينَا عُلِينَا عُلِي اللل اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عُلِينَا عُلِي اللّهُ عُلِي اللّهُ عَلِي الللّهُ عُلِينَا عُلِينَا عُلِي

یہ و کچھ کر حضرت بوسف اٹھ کر بھاگے اور جب ان دونول کے دلول سے دیشت دور ہو گئ نو پھرلوٹ آئے وہ لیٹ گئ اور حضرت بوسف بیٹھ گئے الن کے سلسنے پھریازو اور بغیرجو ڈ کے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

جعزت یوسف مجرائد کر بھاکے اور وہ عورت بھی بھاگی اور جب ان کے ولوں سے دہشت دور ہوگئ تو پھر پہلی صالت پر وٹ گئے اتب مجرائی طرح ایک ہاتھ طاہر ہوا؟ جس پر لکھا ہوا تھا:

1

اور اس دن سے ڈروجس دن جس تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ سے اکار ہر مخض کو اس کے کیے ہوئے اٹمال کا پورا مدلہ دیا جائے گااور ان پر ظلم تمیں کیا جائے گا۔

وہ دونوں پھراٹھ کر بھاگے اور جب ان ے خوف دور ہوگیاتو پھردہ سابقد صالت کی طرف لوث گئے۔ تب انڈ تعالی نے جبرل ہے کہا: اس سے پہلے کہ میرا بندہ گناہ میں جتلا ہو جائے اس کو جاکر سنبھال لو؛ تب حضرت جبرل اپنی انگی دائنوں میں دبائے ہوئے اس کو جاکر سنبھال لو؛ تب حضرت جبرل اپنی انگی دائنوں میں دبائے ہوئے آئے اور کماذاے یوسف! تم جابلوں کا عمل کر دہے ہو حال تک تسارا ہم انبیاء میں تکھا ہوا ہے۔

(الوسيط ج ۲۰ مل ۲۰۹ - ۲۰۲۰ مطيوم وار الكتب العلميد بيروست ۱۳۱۵ ه)

وهسم بسها اور لولان رابرهسال رسه كى تغييرين ان روايات كوورج ذيل مغرين في بعى ابى تصانيف بي ورج كيا

4

ہ ہارے فردیک یہ تمام روایات یاطل اور مردود جی اور وضافین نے جعلی سند بنا کران روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عشم ایسے محلبہ اور اخیار تاہین کی طرف منسوب کرویا ورنہ ان نفوس قد سید کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہم وہ حضرت ہوسف علیہ اسلام ایسے حضت مگر اور مقدس تی کے متعلق الی عوال اور فحق روایات بیان کرتے۔ فور سے کہ وہ حضرت ہوسف علیہ اسلام کو وعوت گناہ دی تو انہوں نے فرایا: اللہ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے بی خل طالم قلاح شیس پاتے۔ (ایسف: ۱۳۳) اور کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے بی خل طالم قلاح شیس پاتے۔ (ایسف: ۱۳۳) اور ان وضاعین نے الی نگی خرافات کو حضرت ہوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ ایک ان وضاعین نے الی نگی خرافات کو حضرت ہوسف علیہ السلام کی پاک واحتی اور گناہوں سے برات کے جوت کے لیے کانی ہے۔ اتمان روایات کو دورج کر دیا ہمارے مغری جو تک روایات کو درج کر دیا ہمارے مغری جوت کے لیے کانی ہے۔ اتمان کے داول میں ان روایات کو درج کر دیا ہمارے مغری جو تک روایات کو درج کر دیا ہمارے دور میں بنیاء علیم بالسلام کی عظمت ہم ہے بہت زیادہ تھی۔

وهمه بهاك أكثر سجح ادر بعض غلط محال

علامہ ابوالحن علی بن محمد المغوردی المتوفی من مهم سف لولا ان رابرهاں رسد کی تغییر میں تو یک و منعی روایات ورج کی ایس کین محمد المغوردی المتوفی من مهم سفح محال بیان کے جی اور بعض محال خلاجی، ہم اس بحث کو کھل کرنے کی خاطران محال کا بھی ذکر کررے ہیں وہ کھیتے ہیں:

حفرت ہوسف علیہ السلام کے ہے (قصد) کے متعلق چر قول ہیں: (ا) بعض متا ترین نے کہا ہے کہ جب عزیز معرکی ہو گیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی الحرف ماکل کرنے کی کومشش

تبيأن الْقَرآن

جلدينجم

ك تو حعرت يوسف في اس كومار في كاقعد كيا

(٢) تظرب نے کماناس مورت نے حضرت بوسف ہے اس کام کا تصد کیا ہے کمل کام ہے اس کے بعد نیا جمل ہے جس یں بڑا مقدم ہے اور شرط مو خرہے اور معنی اس طرح ہے: اگر انسول نے اینے رب کی بربان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس عورت كالصدكر ليت

(٣) اس ورست فضاء شوت كاقصدكيا ور حفرت يوسف في الى مفت يرقام ربية كاتصدكيا-

(٣) حضرت يوسف في جواس عورت كاهيم كيا تفاده عرم اور اداده تد تما بك ده قبل اور ترك كاميالان تفااور مديث النس (دل کے خیالات) میں اس وقت کوئی حرج نمیں ہے جب اس کے ساتھ عزم ند ہو اور ند اس کے بعد قعل کاار تکاب ہو۔

(۵) معترت الاسف كے هم سے مراديہ ہے كم مردول كے دلول من كوررول كي شوت سے جو طبي تركيك موتى ہے دو

تحريك او كى اگرچە دواسيخ آپ كو كنٹرول ميں ريكتے اوں۔

(۱) انهول نے اس مورت سے بدکاری کا هم کیااور اس کا عرم کرلیا، حضرت این عباس نے کہاانموں نے۔ انبياء عليهم السلام كوكناو كار قرار دين كي توجيه نت اور ان كالبطال

علامد ماوردي في وهسم ديها كابر جمنا محل جوبيان كياب بي قطعاً باطل اور مردود ب اور معترت يوسف عليه السلام ك شكن مين ممتاخي ہے اور اس روايت كى حضرت اين عباس رضي الله عنماكي طرف نسبت وضعي اور جعلى ہے؟ ان كاوامن اس جموث اور تهمت سے پاک ہے۔ علامہ باوردی نے اس باطل قبل کو مجمع عابت کرنے کے لیے حسب زیل تحیطات کی ہیں:

كأكياب يدهد (قصد) ومعيت إورانهاء عليم السلام كم معاسى كى تمن وجسات من.

(۱) ہرئی کو اللہ تعالی نے کسی کناوی جنا کیا جاکہ وہ اللہ تعالی سے خوفزدہ رہے اور جب بھی اس کناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت كرنے كى كوشش كرے اور الله معلل كے عنواور رحمت كى وسعت يراحكوت كرے.

 (۳) الله تعلق نے ان کو گناہوں میں جٹلا کیا تاکہ جب اللہ تعلق ان کے گناہوں سے در گزر کرے اور آ ترت میں انہیں ان کے گناہوں کی سزانہ دے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالی کی فعمت کو پہاتھی۔

(m) الله تعالى في انبياء عليم السلام كو كمنابون عن اس لي جلاكيا الكه الله تعالى كي رحمت ، اميدر كلنه عن اور كنابون ر توبه کرنے کے بعد اس معافی کی قریع اور مایوی کو ترک کرنے میں گناہ گار لوگ ان کو اپنامتوتہ و قرار دیں۔

(النكت والعيون ج ٣٠ ص ٢٥ - ٣٣ مطيوعه وارا لكتب العلميه بيروت >

تمام انبیاء علیم السلام مصوم بین اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی کناه صاور نبیس مو آلا نہ مغره نه كبيره نه سموا نه عدا نه صوري نه حقيقة علامه باوردي في انبياء عليم السلام كم كنابول كو طابت كرفي كي جو تين توجيهات ذكركي بين سي مجى باطل اور مردود بين اور اب بهم حفرت يوسف عليد السلام كي مصمت ير ولا كل پيش كرين مي. فبمقول وبالله الشوفيقء

حضرت يوسف عليه السلام كي طرف كناه كي تهمت كار داور ابطال

ان روایات میں ہرچنو کر معزت یوسف علیہ السلام کی طرف صروح نا ناکی نسبت نمیں کی ہے لیکن یہ مراحت کی ہے تعزمت بوسف علیہ السلام اس حرام کلم کے لیے تیار ہو کر بیٹہ گئے (معاذ اللہ) اور جو چیز حرام ہو، اس کامقدمہ بھی حرام ہو یا ے اور حرام کا ارتکاب کنا کیرہ ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کیاڑ اور صفائرے معموم ہوتے ہیں۔ انبیاء عل

عسمت پر ہم نے مفعل دلائل تبیان القرآن ہے مس ۱۳۷۵-۱۳۷۵ور شرح سمج مسلم جے ۲۰مس ۱۹۵-۱۹۵ میں ذکر کیے ہیں۔ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ ان روایات میں جن برے کاموں کی معفرت یوسف علیہ السلام کی طرف نبعث کی گئی ہے ان ے رداور ابطال کے لیے یہ آیت کال ہے:

اور وہ جس مورت کے محریں تھے، اس نے انسین اپنی طرف راغب كيابوراس فرووازے بند كركے كماجدى آوا الوسف في كما الله كى يناه! وه صرى يرورش كرف والاسم اس نے جمعے مزت ے مکد دی ہے ابیک طالم فلاح تمیں پاتے 0

ورودنه الني مو في بينيها عَلَ لَهُ بِيهِ وَغَمَعَ لَكُنَّ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُنَّا لَا مُعَادَ اللوراثة رَبِيْقَ آحُسَنَ مَثْوَايَ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ النَّطَالِمُونَ ٥(اومف: ١٣٣)

سس قدر رہے اور افسوس کی ہات ہے کہ جب عزیز معرکی بیوی نے حضرت بوسف علیہ السائم کو دعوت کناو دی تو انہوں نے اس تو سختی ہے رو کر دیا اور اپنے رب کے انعام داکرام کا ذکر کیااور اس کام کو عظم قرار دیا ایسے پاکباز مقدس اور اللہ ہے ڈریے والے تی کے متعلق الی حیاسوز اور بے موده زوایات ذکر کی جائیں۔

حضرت بوسف کی گناہوں سے برأت کے حفق دو سری آیت یہ ہے:

یہ ہم نے اس کے کیا تاکہ ہم ان کو بے حیاتی اور بد کاری

كذلي كالسطرف عناه لشوة والعدمة

سے دور و محص

ان روایات میں جو محش افعال معزت ہوسف ملیہ السلام کی طرف منسوب کیے سے میں کیادہ بدوئی اور بد کاری کے كام نهيں بين كيا اجنبي اور نامحرم عورت كے سلمنے ايك مرد كابربند ہونا فحاشي اور ب حياتي تميں ہے۔ الله تعالى تو قرما آ ہے: ہم نے ہوسف کو بے حیائی اور بد کاری سے دور رکھااور ان وضاعین نے مین بے حیائی اور بد کاری کوائی جعلی روایات میں معترت ہے سف علیہ اسلام کی طرف منسوب کیا اور جرت ان مفسرین یر ہے جنسوں نے ان روایات کو تقویت پنچانے کے لیے انبیاء عليهم السلام ك لي يهل كنابول كو مانا بحركنابول كي توجيهات كيس- نيز الله تعالى ف فرمايا:

اِنْهُ أَرِينَ عِسَادِمَا الْسُحُلَمِينَ - (يوسف: ٢٣) بالله على المار على المار الله الله الله المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ا

اورجوائقد تعالی کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے یعی احتراف اور اقرار کیاہے کہ دوان کو مراہ نہیں کر سکے گا-

فَالَ مَسِيرِ زِيكَ لَا عُيوبَتَهُم أَحْسَرِهِ مِن وَاللَّهِ عَيْلَ عَلَى مِن عَرَاهُ الله الله كو خرور كراه

عِسَادَكَ مِنْ مُومِ الْمُحْتَ مُعَمِينَ (الله من ١٨٢٨٣) كردول كالمواان كي جو تيرك محص بنديدي -

حضرت بوسف عليه السلام كياك دامن موت يرمتعدوشماوتين

الله تعالى كى كواى سے معترت يوسف عليه السلام سے ال كنابول كى تصت دور بو كئى، علاوہ ازي مخلوق نے بھى معترت يوسف عنيه السلام كى برأت بر كواي دى يحونك اس واقعه بي جولوگ جنلامين ان بين خود حضرت سيد نابع سف عليه السلام اور عزيز مصركي بيوى باس كا فاوتد باور عوميز مصركى بيوى ك فاتدان كأكواه ب اور سب في حضرت يوسف عليه السلام كى پاک دامنی اور بارسائی کو عیان کیا حضرت موسف علید السلام نے قرمایا:

په غورت خود <u>جمه</u> بريکاري تمخي.

اے میرے دہا جس کام کی طرف یہ عور تیں جھے وعوت وے دی جیں اس کی ہر نسبت جھے قدم رہتا پہند ہے۔

اور عزيز معركي يوى في حضرت يوسف عليه السلام كى تحت سے براء تاس طرح بيان كى:

وللفذر راودته على تصيبه فاستعصب بِ مُک جمل ہے اس کو بمکایا اور اس نے اپنے آپ کو (گناہ

عا يجلة ركما

عزيز معركى يوى نے كمااب تو حق بات كابر ہوى على ب ش نے بن ان کو برکایا تھا اور بے شک وہ پڑوں میں سے ہیں۔ (gre : - jung!) فالسياشرة ألغربرالال كتسخص التعق

الكار اود في عن المعيه والله لكوس الصيفيل

اور عزيز مسرف معترت يوسف عليد السلام كى برأت اس طرح بيان كى:

فَالَ إِنَّا مِنْ كَيْدُوكُنَّ إِنَّا كُيْدُكُنَّ عَلِيْدُ أوسع أغيرض على هذ واستعفيري لذنيك لَكُوْ كُنْسُوْمِينَ لَخُطِوْبِينَ -(يوسف: ٢٨-٢٩)

اس نے کما بے شک بیاتم مورتوں کی محمری سازش ہے اور یقینا تساری سازش بحت بری ہے O اے یوسف! تم اس بات ے درگزر کرواور اے مورت! تواہیج جرم کی معافی ظلب کرا ب شک فوی خکا کارون چردسے ہے ہ

اوراس مورت کے خاندان میں ہے ایک کواوٹے کوائی دی، اگر ان کاکریا آگے ہے پیٹاہوا ہے تو عورت کی ہے اور وہ جموٹ ہو گئے والول عمل ہے میں Oاور اگر ان کا کر ماچھیے ہے پیٹا ہوا ہے تواس مجرر شدنه جموث بولداد روه يكول ش سته جي O

اور کواہوں نے اس طرح برأت بیان کی: وَنَيهِ دَشَاهِ كُوتِي مَالِهَ أَلُهُ كَالَ فَيَيْتُمُ مُذَرِينُ قُبُلِ مَصَدَفَتُ وَهُوَمِينَ الْكُلِيبِينَ وَلا كَالَ فَصِيْطُ وَكُونِي لَا كِالْ فَكَلْبَتُ وَهُومِي النصَّدِقِيشَ-(يومف: ٢٧-٢٧)

لولاان والبرهان ربيه كوذكر كرت كافاكره

ا يك موال يدكيا جا ما ي كه اگر حضرت بوسف عليه السلام في كناه كاقصد شيس كيا تما بلك كناه سه ريخ كاقصد كيا تعاقب يجر اس کے بعد یہ ذکر کرنے کاکیافائدہ ہے کہ "اگر وہ اپنے رب کی بربان نید دیکھتے تو"ہم کتے ہیں کہ اس کی جزامحذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ چروہ معصیت میں جاتا ہو جاتے اور اس کے ذکر کرنے کافائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کاقصد نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ نمیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کرنے کا مادہ نمیں تماہ یا وہ عورتوں کے ساتھ اس فطری فعل پر قاور نہیں تھے بھہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے رب سے دین اور اس کی شریعت کے براہین اور دلا کل کاظم تھااور وہ یہ جائے تھے کہ اللہ تعالی نے ناعرم اور اجنبی عورتوں سے خواہش کنس پوری کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے تی تھے اور نبی کو کلوق میں سب سے زیادہ اللہ کاخوف ہو آئے ہی انہوں نے جوبد کاری اور گناہ سے بہتے کا قصد کیا اس کی یہ وجہ نمیں تھی کہ وہ بد کاری بر تاور نمیں تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی بربان سند واقف تے اور المیں معلوم تھا کہ اجنی عورت سے خواہش نفس ہوری کرناحرام ہے۔ امام رازی نے بھی اس طرح لکھا ہے۔

حفرت بوسف علیہ اسلام کے قصد کا دو سرا محل بہ ہے کہ عزیز معرکی دوی نے آپ سے حصول لذیت کا قصد کیا اور آب نے اس کو اس کام ہے منع کرے اور ڈانٹنے کا قصد کیا اگرید کما جائے کہ اس صورت میں اس قول کاکیا فائدہ ہو گاکہ "اگر وواکت رب کی بربان نه دیکھتے تو" اس کاجواب بیا ہے کہ اس صورت میں اس کا فائد دیا ہے کہ اللہ تعالی نے حطرت بوسف یہ اسلام کو اس پر مطلع کیا کہ آگر آب سے اس عورت کو حصول لذت سے متع کیا ہور ڈانٹا تو یہ آپ کو بدنام کر

کرے گی اور آپ کو تید کرادے گی مو آپ کا برنائ اور تیدی جلا ہونا اس فحش کام یں جلا ہونے ہے بہترے کیو کہ انجام کار آپ کی براُت ہور نیک نائی بھی خاہر ہو جائے گی اور آپ کو قیدے رہائی بھی فی جائے گی اور اگر معرت ہوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہ ہو آتو آپ معمیدت میں جلا ہو جائے۔ لسو الا ان رابسو ہان رہے کے مزید محال

مورت ہوسف علیہ السلام نے اپ رب کی جو بربان دیمی تھی اس کے دو محمل تو دو جی جن کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے ا ان کے علاوہ بھی اس کے کئی میمی محمل ہیں:

(۱) رب کی پربان سے مراد تبوت ہے جو بے حیال اور محناہ کے کاموں سے مافع ہوتی ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ انبیاء علیم اسلام کو اس نیے بھیجا کیا ہے کہ وہ مخلوق کو ہرے کاموں اور محناہوں سے منع کرس اگر وہ اوگون کو برے کامول سے منع کرس اور وہ خود سب سے بوی برائی میں طوف ہوں تو وہ اللہ تعالی کی اس وحید میں واضل ہو جا کیں گے:

ا العان والوا الى بات أم كون كت وجم رقم فود عل العان والوا الى بات أم كون كت وجم رقم فود عل من من المنطق الدين المنطق الموجب كرة من المنطق الموجب المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال

نیزاللہ تعالی نے بیودی اس بات پر قرمت کی ہے کہ وہ ہو کھ کتے تھے اس کے موافق عمل نمیں کرتے تھ فرالما: اُنَا مُرودُ السَّاسَ سِالَيْسِرِ وَنَسْسَوْدَ اَنْعُسْسَكُمْمَ۔ کیا تم لوگوں کو نیک کا تھم دیتے ہو اور اسپ آپ کو بعول (البقرو: ۱۳۳) جاتے ہو۔

اور جو چیزیمود کے حق میں باعث ندمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیے منسوب ہو سکتے جس کی آئید مجزات سے کی منی ہو۔ منی ہو۔

(۱) معترت بوسف علیہ السلام کویہ بتایا کیا تھا کہ شریعت میں زناحرام ہے اور ان کواس کے والا کل پر مطلع کیا کیا تھا اور زائی کے اپنے ونیا میں جو سزا مقرر کی میں ہے اور آ خرت میں اس پر جو عذاب دیا کیا معترت ہوسف علیہ السلام کوان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔
کیا گیا تھا۔

(۳) الله تعالى في حضرت موسف عليه السلام كوي بتايا تعاكد الله تعالى في انجياء عليهم السلام كويرف اخلاق سے باك اور ماف ركھا ہے، بلكه يو نفوس قدسيد انجياء عليم السلام سے متعلى بوت جي، الله تعالى ال كو بھى يرى عادتوں اور برے كاموں سے محفوظ ركھا ہے - الله تعالى كاوشاد ہے:

الله می اراده فرما آب کداے رسول کے کمردالوا ده تم ے الله می اراده فرما آب کداے رسول کے کمردالوا ده تم ے اللہ می اراده فرما آب کداے رسول کے کمردالوا ده تم ے اللہ می ارادہ فرما آب کداے دروہ تم اللہ می طرح پاک اور اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می ال

السوء الفحشاء اورالمخلصين كمعتى

اس كربعد الله تعلق في فرمايا: يه بهم في اس لي كيا الكربهم الناسب السهوء اور الصحساء كودور رعين بالكرك

السوءاور الفحشاء على كي وجه ع فرق ع السوء كامعى ع: القر كاجرم اور الصحشاء كامنى ع زا-

جلديجم

أتبمان اأقرآن

دوسرا قرق بیب که الیسوء کامعنی ب زنا کے مبادی اور مقدمات مثلاً بوس و کتار نور شموت سے ویکنا اور الصحفاء کامعنی ب زنا۔ (تغییر کبیر) اور تیبرا قرق بیب که الیسوء کامعنی ب شموت اور الضحفاء کامعنی ب بغل کیر بوج جو تعافرق بیب که الیسوء کامعنی ب این ساخی به که الیسوء کامعنی ب این ساخی که دارسوء کامعنی ب این ساخی کی دیافت کرنا در الصحفاء کامنی ب دیائی کامریک بونا۔ (انجامع لادکام القرآن)

" مخلصین کی قرأت لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی زیر کے ساتھ بھی ہے اگر لام کی زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس ہے مراد ہے جن لوگوں نے افراض کے ساتھ اللہ عزو بل کی اطاعت کی اور اگر لام پر زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس ہے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعلق نے اپنی رسالت کے لیے جن لیا۔ (انوار التحریل)

الله تعالی کاار شاوے: وہ دونوں وروازے کی طرف دو ڑے اس مورت نے ان کی قیمی بیچے ہے جہ ڈؤالی اور ان دونوں نے اس مورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا اس مورت نے کماناس مخص کی مزاکیا ہوتی چاہیے جو آپ ک انہید کے ساتھ برائی کاارادہ کرے اسوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو در دناک عذاب دیا جائے ۱۵ ایوسف: ۲۵)

عزيز معرى بيوى كاحضرت يوسف عليه السلام يرافزام نكانا

این معرت ہوسف علیہ السلام اور وہ حورت ہروہ حض ایک دو صرب سے آئے نگلے کے لیے دروازے کی طرف دو ڑے اسماری اور وہ علای سے آئے نگل جائیں تاکہ دروازوں سے باہر جاکراس حورت کے بچائے ہوئے بد کاری کے جال سے نگل جائی بوراس حورت کا اوادہ تھاکہ معرت ہوسف کو نگلے نہ دے اس نے معرت ہوسف کو پالیااور بیجے سے ان کی قیمن پکڑ کر تھنی اور زور سے تھنے نے وہ قیمی ہیٹ گئ کو فکہ معرت ہوسف بھاگ رہ ہے اور وہ بیجے سے ان کی قیمن پکڑ کر تھنی اور زور سے تھنے نے وہ قیمی ہیٹ گئ کو فکہ معرت ہوسف بھاگ رہ ہے اور وہ بیجے سے تھنے ہوں کہ خورت ہوسف بھاگ رہ ہے اور دوازے کے تو دروازے کے تیج اس کا شوہر کھڑا تھا اس حورت نے اپنا جرم چمپانے کے لیے اور معرت ہوسف پر جمونا الزام لگانے کے لیے اور معرت ہوسف پر جمونا الزام لگانے کے لیے بولئے میں پہل کی اور کئے گئی اس حوص کی کیا سزا موتی چاہیے جو آپ کی الجید کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے ؟ سوانے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے ہائی کا دروناک عذاب دیا جائے مین اس کو کو ڈے نگائے جائیں۔

مزیز معرکی ہوی کو حضرت ہوسف ہے جو شدید حبت تھی اس دجہ اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر پھراس کے جوب کو اذعت پنچائی جائے اس خورت نے صراحتاً یہ خیس کما کہ ہوسف کا میرے ماتھ زنا کا اواوہ تھا بلکہ ہوں کما کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا اواوہ کیا تھا کہ کو نکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے بی نوجوانی کی حمرا قوت اور ذور کے کمال اور شموت کی انتہاء کے باوجود اپنے آپ کو گناہ میں طوث ہونے نہیں دیا تو اس کو حیا آئی کہ وہ ان کی طرف صراحتاً زنا کی نبیت کرے اس لیے اس نے کنامہ اور تحریض کے ساتھ کما کہ اس نے معرف ساتھ برائی کا اواوہ کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے معرف علیہ اسلام کو گناہ کی ترغیب دی اور اپنی طرف ماکن کیا اور رجمانا چاہاور اس کے جواب میں حضرت ہوسف علیہ اسلام کو گناہ کی ترغیب دی اور اپنی طرف ماکن کی ساتھ تعبیر کیا ہو اور اپنے خاوی کے ذائن میں یہ ڈالا ہو کہ معرف ہوسف اس سے بدکار کی گرنا چاہے ۔ زاوا ٹمیر و تقیر کیر)

الله تعالى كاارشاد ب: يوسف نے كمااى فے جمعے الى طرف راغب كياته اس مورت كے خاندان بن سے الله مخص في كارشاد ميں كار يوسف كي تيم آئے ہے ہين ہوئى ہے تودہ مورت كى ہوادر يوسف جمولوں بن سے ہے ا

اور اگر اس کی قیص بیجی ہے کہی ہوئی ہے تو وہ مورت جمونی ہے اور نوسف چوں میں ہے ہے 0 (یوسف: ٢٧٠٩٥) حضرت بوسف علیہ السلام کی تعمت سے برأت اور ان کے صدق کے شوام

معفرت بوسف علیہ السلام نے ابتداء اس مورت کا پر دہ فاش نہیں کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دامنی پر حزف آ رہا ہے تو پھرانہوں نے حقیقت مل واضح کی، معفرت بوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامنی پر متعدد شواج تھے 'الن جس نے بعض شواج ورج ذیل ہیں:

(۱) معترت بوسف علیہ السلام بظاہر عزیز مصرکے پروروہ اور غلام تنے اور جو فخص پروردہ اور غلام ہو' اس کا اپنے مالک پ اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہو آباد رود اس کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی جرانت نہیں کر آ۔

(۲) عزیز معراد راس خورت کے پیجازاد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت ہو سف علیہ السلام بہت تیزی ہے دروازے کی طرف نگلنے کے لیے بھاگ رہے بتھے اور خورت ان کے جیجے بھاگ ری تھی، اس سے واضح طور پر پہتہ چانا تھا کہ حضرت ہو سف علیہ اسلام اس سے جان چیٹرانا چاہ رہے تھے اور وہ خورت ان کے دریئے تھی، اگر حضرت ہو سف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو معملہ اس کے بر تھس ہو تہ وہ خورت بھاگ رہی ہوتی اور حضرت ہو سف اس کے پیچھے ہوتے۔

میرے استاذ حضرت منتی ہے جسین نعبی رحمہ اللہ نے قربایا: اس مورت نے تو ساتوں کروں میں بالے لگا وہے ہے اور دروا زے بند کر دیے تے ، گار حضرت ہوسف کو اس ہے بھائے کا موقع کیے طاہ انہوں نے قربایا: حضرت ہوسف علیہ السلام نے دروا زے بند کر دیے تھے ، گار حضرت ہوسف کو اس ہے بھائے کا موقع کیے بازی انہوں نے بھائی اور بندی کی میں کر سک بوں اور بنو پکھ میری قدرت میں ہے ، وہ میں کر آبوں اور بنو میں کر سک وہ قردت میں ہے ، وہ میں کر آبوں اور بنو میں نمیں کر سک وہ قردت میں انہ ان اور بندہ نمیں کر سک وہ اللہ کھلتے جلے گئے اور اللہ تعالی کا ہر معللہ میں کی طریقہ ہے ، جو پکھ بندہ کر سک ہو ہو بندہ کر سک اور اللہ تعالی کا ہر معللہ میں کی طریقہ ہے ، جو پکھ بندہ کر سکا ہو تا ہے ، کھیدہ میں پائی دیا ہو تا ہو تا ہے ، کھیدہ میں بندہ تو بھی اس کے کہا ہو تا ہے ، کھیدہ میں ہیں ، تو بو کام اس کی تقدرت میں نمیں ہیں ، تو بو کام اس کی قدرت میں نمیں ہیں ، تو بو کام اس کی قدرت میں نمیں ہیں ، تو بو کام اس کی قدرت میں تھی انہوں نے ہوائن شروع کیے۔ ور اللہ تعالی نے بند دروا ذے کھولئے شروع کیے۔

(۳) عزیز مصرادراس عورت کے عم زاد نے دیکھا کہ اس عورت نے کمل طور پر بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا اور خود کو بنایا اور سنوارا ہوا تھا جبکہ حضرت ہوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہیں تھا وہ ای طرح معمول کے معابق حالت ہیں تھے، اس سے ظاہر ہو آ تھا کہ اس کام کی وعوت وسینے وائی وہ عورت ہی تھی اور حضرت بوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچانے والے تھے۔

(۳) عزیز معرفے مشاہرہ کیا تھا کہ معنرت ہوسف علیہ السلام ایک خوبل دے تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ معنرت ہوسف علیہ السلام ایک خوبل دے تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ معنرت ہوسف علیہ السلام کو صدافت اور شرافت کا پیکر پالے اور بھی ان میں غیر شائستہ اور غیر متوازن کام نہیں و کھا اور بیہ معنرت ہوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی واضح شماوت ہے۔

(۵) حضرت ہوسف علیہ انسلام نے نمایت بے باکی ہے ہے دھڑک اور دو ٹوک الفاظ میں کما: یہ جھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی جبکہ اس عورت نے مہم اور مجمل کلام کیا اور کماناس مخص کی کیاسزا ہونی چاہیے جو آپ کی بہید کے ساتھ برائی کا

اراده كريه كو تكه جو جرم جو تأسيه وه يسرحال ول ين ور ماسيه-

(۱) یہ بھی کہ آگیا ہے کہ اس مورت کا فاوی عابر تھا این نامرہ تھا اور اس مورت میں طلب شوت کے آثار بھرپور تے الذا

اس فند کی اس عورت کی طرف نبت کرنای زیادہ متاسب تھا اور چو نک یہ تمام قرائن حضرت بوسف علیہ السلام کی صدافت

پر دلائٹ کرتے تھے اور اس عورت کو مجرم عابت کرتے تھے ہیں لیے عزیز معرف تو تف اور سکوت کیا کیو نکہ اس نے جان لیا

تفاکہ حضرت بوسف علیہ السلام ہے بین اور یہ مورت جموثی ہے، پھرافٹہ تعالی نے حضرت بوسف علیہ السلام کی صدافت پر
ایک اور دلیل فلا بر فرینی جس سے یہ قرائن اور قوی ہو گئے اور یہ ظاہر ہوگیا کہ حضرت بوسف علیہ السلام اس الزام سے بری

بین اور یہ مورت می مجرم ہے اور وہ فارقی شماوت یہ ہے: اس مورت کے فائدان میں سے جن ایک محض نے کوائی دی اگر

بین اور یہ مورت می مجرم ہے اور وہ فارقی شماوت یہ ہے: اس مورت کے فائدان میں سے جن ایک محض نے کوائی دی اگر

بین ہوئی ہے قودہ مورت جموئی ہے اور بوسف بچوں میں سے ہے (ایر سف عاب می ایک شمانے فرایا: چار بچوں نے

(۱) ایک نوزائدہ کہ جو یالئے میں تھا اس نے یہ گوائی دی تھی۔ حضرت این عمیاس رضی اللہ متمانے فرایا: چار بچوں نے

یالئے میں کلام کیا: حضرت میٹی این مریم علیہ السلام، صاحب جرت کی شاید بوسف اور فرمون کی بینی ماشد کابٹا۔

ابن الى حالم رقم الحديث: ٩٨٢٣ عالم الكتب ووارالكر مند الإيعنى رقم الحديث المام البيان رقم الحديث ٩٣٦٣ تغيرامام ابن الى حالم رقم الحديث: ٩٥٠٣ حسن معيد بن جبير شحاك وفير بم سه مجى اسى خرج مردى هي جامع البيان ٢٦٥ ص ١٥٥٠- ٩٥٣

تنسيرامام اين الى حاتم عدم ١٩٣٨)

الله تعالی کاارشادے: پر جب اس نے ہوست کی قیص بیجے سے پیٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کمایہ تم مورتوں کی سازش ہے اس نے کمایہ تم مورتوں کی سازش ہے اس نے کمایہ تم مورتوں کی سازش ہے اسے تعلین ہے 0 ہوست اس سے در گزر کرد اور اے مورت! تم اپنے کناد کی معالی ما گوا ہے شک تم کناد گاروں بی سے تعمیں 0 ہوست: ۲۹-۴۸)

عزيز مصركي بيوي كومعافي التكني كالتلقين

یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس گواہ کا تول ہو ہوریہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس عورت کے فاوند لین عزیز معرکا تول ہو، عزیز
معرفے ہو حضرت اوسف علیہ السلام ہے یہ کما کہ اے موسف! تم اس ہے در گزر کرد اس ہے اس کی مرادیہ تھی کہ اس بات
کو مختی رکھواور کس ہے اس کا ذکر نہ کری کیونکہ اگر یہ بات تھیل جاتی تو اس سے عزیز معرکی بدنای ہوتی، کو نکہ اگر کسی مختص
کی بیوی بدچلن ہو تو یہ اس مختص کے لیے موجب عام ہو تا ہے اور جب حضرت اوسف علیہ السلام کا بے تصور ہونا اور اس
عورت کا مجرم ہونا خلا ہر ہوگیاتو اس گواہ نے کما کہ تم اپنے فاوی ہے معانی انگو کیونکہ تم نے اس کی امانت بی خیانت کرنے کی
جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فاوی نے کما ہو کہ تم اپنے گناہ کی انتد سے معانی انگو کیونکہ اگر چہ دو اوگ کا فر

ءَ آرَيْكَ مُنْفَعِيرِ فَرُولَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الله الله على

الْعَهَارُ٥ (يسن ٢٠٠)

عن معرف اپنی ہوی ہے کہ اس کے خلونہ کی اس کے خلونہ کی ہے تھی اس کے خلونہ نے اپنی ہوی کی طرف گندی کے نسبت کی اور اس سے یہ معلوم ہو باب کہ اس کے خلونہ کو ابتداہ ہی سے معلوم تھا کہ قسور وار اور خطاکار اس کی ہوی ہے نہ کہ حضرت ہو سف علیہ الصلوة والسلام کو تکہ وہ جاتا تھا کہ اس کی ہوی خلاح کشی کرتی رہتی ہے۔ بعض مغرین نے یہ بھی ک ہے کہ اس کے خلونہ بش فیرت کا اور بد قماش مورت کو ہے کہ اس کے خلونہ بش فیرت کا مادہ بمت کم تھا ورنہ اگر اس بی فیرت اور حمیت ہوتی تو وہ اس بر جلن اور بد قماش مورت کو کئی کر دیتا یا اس کو بہت سخت اور حمرت ناک مزادتا پھر طلاق دے کر گھرے نامل دیتا لیکن اس نے صرف اس پر اکتفاکیا کہ ہوتا ہو کہ ساتا ہو کہ ساتا ہو کہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہو ساتا ہو کہ ان کہ تم اپنی کہ اس سے قبرت کا بادہ میں موتا ہو۔

مزيز معرياس عورت كے عم زادنے كمانتم هوروں كى سازش بست معيم موتى ہے، اس يربيد اعتراض مو آئے كد الله تعالى نے تو فرمايا ہے:

وَعَلِنَ الْإِنْسَالُ مَنْ مِنْ عَلْما - (السام: ٢٨) اورانسان كوكروريواكياكيا -

پن جب انسان فی نفسہ ضعیف ہے تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا کراور ان کی سازش عظیم کیے ہوگئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت قرشتوں جنات کا سانوں سیاروں اور مہاڑوں کی بہ نبت ضعیف ہے اور عورتوں کا کراور ان کی سازش مردوں کے کراور ان کی سازش کے مقابلہ جی عظیم ہوتی ہے اس کی تائید اس مدیث جی ہے:

(مُسجِح البخارى رقم المحت: ١٩٠٣ منج مسلم رقم المحت : ١٩٠٨، سنن الإداؤد رقم المديث: ١٩٧٩ سنن انتسائى رقم المديث: ٩٨٧ المنت : ٩٨٧ النت الكيرى رقم المحت : ١٩٠٣ مند احد رقم المديث : ١٩٠٣ مند احد رقم المديث : ١٩٠٣ مند احد رقم المديث : ١٩٣٣ منا الكتب و دا دا نقل)

# وقال نسوة في المراينة امرات العن يز تراود فتهاعن

تبيان القرآن

ے اس حورت نے ان مورکول کی تکتر مینی منی قواس نے الن کو ٹھوا یا الداس نے ال سے بے تے اسے ڈنٹر کاٹ واسے اورکہا مسبحان انسر! پے ے 🔾 اس نے کہا ہی ہے وہ جس کی وجہے آم بھے کوملائمت ب كيا فقا به بجا را د اور اقر اس سنے وہ كام فيس كيا جريس اور اگرتوستے ان کی مازسٹ سے معدن کی تریم ان کی طرف کمال ہوجاؤں کا اور یم جا بھولست ہوجا وُل کھا 🔾 میں ان سے دب ان کی دھا قبول کی اور ان کرعورتوں کی سازش سے مفوظ کرویا سے تنگ وہ بہت سنتے والانحرب مبائے والاب و

## المُورِقِنَ يَعْدِمُ مَا مَا وَالْزِيتِ لِيسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينِ

جر الرسعت كى إكبازى كى) ملامات ديكھے كے اورودان كى بى دائے ہم فى كروم كريے وست كوم ورقيد كروى O

مصرکی عور نول کی نکته چینی

ان موروں کے متعلق دو تول ہیں: ایک قول ہے کہ دو چار مور تمی تھیں اور دو مرا قول یہ ہے کہ وہ پانچ مور تمی تھیں۔ صفرت این مباس رہنی اللہ عنمائے فرالیا: ان میں سے ایک باوشاہ کے ساتی کی بیوی تھی، دو سری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی۔ صفرت این مباس رہنی اللہ عنمائے فرالیا: ان میں سے ایک بادشاہ کے ساتی کی بیوی تھی۔ مقاتی نے ان جارے علاوہ نتیب کی بیوی کا بھی اصفافہ کی تعلق نقی مقاتی نے ان جارے علاوہ نتیب کی بیوی کا بھی اصفافہ کی ایدی تھی۔ مقاتی نے ان المسادہ نتیب کی بیوی کا بھی

قد شعف با حبا: اس کے دوستی جین شفاف اس کھل کو کتے جیں جو ول پر محیا ہوتی ہے، اس کو قلب کا غانات
کتے جین مین حضرت ہوسف کی مجت اس کھل تک پہنچ کراس کے ول جی مراے کر گی تھی اور اس کارو مرامین ہیں ہے کہ حضرت ہوسف کی مجت اس کے ول کا اس طرح اصلا کر چکی تھی جس طرح غلاف کی چیز کا اصلا کرتا ہے۔ البان العرب المحمل الن مور تول نے کہا تہ ہو تھی جی طرح غلاف کی چیز کا اصلا کرتا ہے۔ البان العرب المحمل الن مور تول نے کہا تہ ہے تک جم اس کو مرتا ہے واد روی میں ویکھ روی جی کی تک حضرت ہوسف ان کے زود یک غلام کے عظم میں تنے و حضرت ہوسف کو مون معمرے بانگ نیا تھا۔ عن مصرے خضرت ہوسف کو مون معمرے بانگ نیا تھا۔ عن مصرے خضرت ہوسف کو اس پخش دیا اور ہو چہا: تم اس کا کیا کردگی؟ اس نے کہا: میں اس کو جانا ہماؤں گی۔ اس لے کہا: ہے جسف کی حضرت ہوسف کی ہو در شرک کی اور اس کے ول میں حضرت ہوسف کی مونت تھی، وہ حضرت ہوسف کی اور اس کے دل میں حضرت ہوسف کی مونت تھی، وہ حضرت ہوسف کی اور اس کے دل میں حضرت ہوسف کی مونت تھی، وہ حضرت ہوسف کی اور کرتے کی کوشش کرتی خرف باکل اور را ضب کرتے کی کوشش کرتی تھی، ناز تھی میں اللہ تعالی کے حضرت ہوسف کو اپنی طرف باکل اور را ضب کرتے کی کوشش کرتی تھی، ناز تھی بیکن اللہ تعالی کے حضرت ہوسف کو اپنی طرف باکل اور را ضب کرتے کی کوشش کرتی تھی، نیک مارے مینوظ رکھا۔ (الجام ان تا کا اور ان بیام وسف کی ہوسف کو اپنی طرف باکل اور ان کی مونت ہوں تک مین نائلہ تعالی کے حضرت ہوسف کو اپنی طرف باکل القرآن بیام میں دور کے درتی ہوسف کو اپنی خرف کا میا القرآن بیام میں دور کے درتی ہوسف کو اپنی خرف کی دور کی کہا کہ درت ہوسف کو اپنی کی در کھی درت ہوسف کو درت ہوسف کو درت کی کوشش کرتے تھی دور کے درتی ہوسک کو درتی ہوسک کو درتی ہوسک کی درتی ہوسک کو درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درت کی درتی تھی دور کے درتی تھی دور ہوسک کو درتی ہوسک کی درت کی درت کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی تھی درتی ہوسک کی درتی تھی درتی ہوسک کی درتی ہور ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوسک کی درتی ہوں کی درتی ہوں کی درتی

الله تعالی کاارشاوہ: جب اس مورت نے ان مورت کی کت چینی می تو اس نے ان کو بلوایہ اور اس نے ان کے بلائے ان کے بلا کے تکیے سجا کرایک محفل منعقد کی اور ان میں سے ہرایک کو ایک چھری دے دی اور (اوسط سے) کمانان کے سامنے ہاہر آؤ ، ان عور توں نے جب بوسف کود یکھاتو بہت محقیم جانا اور انموں نے اپنے کاٹ ڈالے اور کما: سجان اللہ آیہ بھر نہیں ہے یہ توکوئی معزز فرشتہ ہے 0 (بوسف: ۱۳۱)

مصرکی غورنوں کی نکتہ چینی کامنشاء

الله تعالى نے ان موروں كى كت جينى كو كرے تجير قربايا ہے؟ اس كى حسب زيل وجوہ ہيں:

(۱) ان موروں نے يہ كنتہ جينى اس ليے كى تقى تأكہ وہ معترت يوسف عليه السلام كے يُرخ زباكو د كيم سكيس كو مكہ ان كو
الدازہ تھاكہ جنب عزيز مصركى يوك ان كى اس تغيير كوسنے كى تو وہ ان كو معترت يوسف عليه السلام كاچرة مبارك د كھلے كى تاكہ
ان موروں كو معلوم ہو جائے كہ اگر وہ معترت يوسف بر فريفتہ ہو كئ ہے تو دہ اس من معذور ہے۔

(٢) عزيز معركي يوى في ان عوراول كوابنا را زُوار بنايا تعااورية بناويا تفاكد وه حفرت يوسف عليد السلام ع مجت كرتى

تبيان القرآن

ہے الیکن جب ان عور توں نے اس کار از قاش کر دیا تو یہ ان کی بد عمد کی اور محر تھا۔ (۱۳) ان عور توں نے اس کی نبیب کی تھی اور یہ نبیب کر کے مشابہ تھی۔

یہ عورتیں بظاہر عزیز مصری ہوی پر کات چیٹی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے فلام پر فریفتہ ہوگئی ہے لیکن حقیقت ہیں وہ بیہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصری ہوی اپنا گذر فلاہر کرنے کے سلے انہیں حضرت پوسف کا حسین و جمیل چرہ و کھائے اس طرح جب نی صلی لاند علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابو بکر وضی افقہ عنہ کو امام بنانے کا تھم دیا اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمائے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا تھم وے دس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت بوسف کے زمانہ کی عور توں کی طرح ہو۔

حضرت عائشہ ام الموسین رضی اللہ عضابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری کے ایام میں فرہایا:
ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کما کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرآت نسی سنا سکیں گے، آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا عظم ویں۔ پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفد رضی اللہ عشاب کما کہ آپ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیہ کمیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گئے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرآت نمیں سنا سکیں گے۔ صفرت حفد نے اس طرح کما تب رسول اللہ علیہ وسلم کا فرح ہو، ابو بکرے کموکہ وہ لوگوں کو اپنی قرآت نمیں سنا سکیں گے۔ صفرت حفد نے اس طرح کما تب رسول اللہ علیہ وسلم کی فروتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کموکہ وہ لوگوں کو مسول اللہ علیہ وسلم کی فروتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کموکہ وہ لوگوں کو مسلم اللہ علیہ بھی فیرکو حاصل نمیں کر سکتی۔ '

مصری خواتین کی دعوت کااہتمام عرز معرکی یوی نے جب بیا کہ یہ عورتی اس کی معترت یوسٹ سے بید دنیادہ مجت کی دجہ سے اس کو ظامت کر ری میں تو اس نے اپنے تقدر کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن مجید میں منہ کیٹا کا نفظ ہے ، اس کامعتی ہے چھوٹے تکیے اور گدے ، اس کادو مرامعتی ہے طعام۔ عندی نے کہا: اصل محاورہ

تبيان الْقرآن

یہ ہے کہ تم جمی فض کو کھلنے کی دعوت دو پھرتم اس کے بیٹنے کے لیے گوے بچھاؤ تو اس ملیام کو بطور استعارہ منے کہا کہا جہا ہیں کا تیمرا معنی ہے اترج یا اتر نجے۔ یہ ایک فوش رنگ اور خوش ذا گفتہ پھل ہے، اس کا تیم بڑا ہو آ ہے اور اس کا ذا گفتہ کھٹا اور بیٹھا ہو آ ہے، اس کی آتیم گرم ترہے اور اس کے فی قوا کہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اصل معنی کی ہے لیکن اس میکہ یہ انواع و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس جملس جی ان کے کھلنے کے لیے درکھے گئے تھے۔ اس کا چہ تھا معنی ہے ایسے پھل جو کان کر کھائے جاتے ہیں۔ (زاوالممیر، الجامع لاحکام التر آن، تغیر کیر) خلاصہ یہ ہو کہ موز معرکی ہو کی نے ان عور توں کہ دعوت کی اور ان جی مرک ہو گئے ہے ہاتھ جس چھری دے دعوت کی اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں اور ان عور توں کے مائے آئیں کہ انہوں نے آپ کو بہت مظیم جانہ اور وہ دھرت ہوسف علیہ السلام کے جلوؤ دشن کو دیکھنے جس اس قدر سنمک اور مشنب تی تھری کہ انہوں نے چھوں کے بجائے اپنے الجم کا کہ دوران کو بالکل بیا نمیں چلا۔

حضرت یوسف کے غیرمعمولی حسن کے متعلق احلایت اور آثار

معترت الن رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ معترت ہوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف مشن عطا کیا گیا تھا۔ (مستد احمد رقم الحدیث: ۵۲-۱۲ وار النکر طبع جدید ، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲ سے ۱۲ المستد رک ج ۲ ص ۵۷ ۵) ربید الجرشی نے کہا: مشن کے دوجتے کیے گئے ایک منقد معترت ہوسف اور ان کی والدہ کو دیا کیا اور باتی ایک مقد تمام موکوں کو دیا کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵ ملے ۴۳ تغیر الم این اتی حاتم رقم الحدیث: ۵۵۵)

حضرت عبدالله بن مسعود رمتى الله عند بيان كرت بيل ك حضرت بوسف كاچرو يكل كى طرح جلك تعا-

( تغييرا بأم اين اني حاتم رقم الحديث: ١١٥٥٩)

الم ائن المنذرا الم ابوالشيخ اور الم طبرانى في حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سف روايت كياب كه حضرت وسف عليه السلام كاچرو يكل كروت إن كي عورت ان كياس كى كام سف آتى تو حضرت يوسف النيخ چرب ير السام كاچرو يكل كى طرح چك تفااور جب كوئى عورت ان كياس كى كام سف آتى تو حضرت يوسف النيخ چرب ير نقاب ذال ليت شف اس قورت كى فتند يس جنال نه بوجك - (الدرالمنورج من عهد)

المام ابوالشیخ نے اسلی بن حبواللہ وضی اللہ عندے روایت کیاہے کہ معرت بوسف علیہ السلام جب معرکی محلیوں میں اب تے تھے تو ان کاچرو دیواروں پر جمال مصرح جمال تھاجس طرح سورج دیواروں پر چمکتاہے ۔ (الدرالمتورج مس ۵۳۲)

امام عبد بن حمید؛ امام ابن المنذر اور امام اجوالشیخ معنرت عکرمہ رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بوسف علید السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح نعنیلت تھی جس طرح چود حویں رات کے جائد کی ستاروں پر فعنیلت ہوتی ہے۔ علید السلام کے حسن کی لوگوں پر اس طرح نعنیلت تھی جس طرح چود حویں رات کے جائد کی ستاروں پر فعنیلت ہوتی ہے۔ (الدر المنثورج معم ۱۵۳۷ مغبور وار الفکر بیردت ۱۳۱۴ اور)

جلد يثجم

تبيان القرآن

ان عورتوں نے معزت ہوسف علیہ السلام کو ہیں لیے مقیم جانا کہ ہنہوں نے معزت ہوسف علیہ اسلام کے چرے پر انوار نہوت اور آ ٹاپر رہائت دیکھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان جی فرشتوں کے خواص جی کیو تکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف الفات نمیں کرتے تھے اور ان کے داول جی معزت ہوسف علیہ السلام کا وعب طاری ہوگیا ہی لیے انہوں نے ب ساختہ کہا ہے بھر نمیں ہے ، یہ تو کوئی معزز فرشت ہے۔ معری خوا تمین کا پھلوں کی بجائے اپنے ہا تھوں کو کا شایا ہا

الم الاجعفر محدين جرير طبري متوفى ١٠١٠ه ائي سندول ك ساته دواعت كرت ين:

این زید نے کہا: وہ محورتی چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کلٹ دی تھیں اور ان کا کی گمان تھا کہ وہ پھٹوں کو کلٹ
ری ہیں۔ دھزت ہوسف طیہ السلام کے دشن کو و کچھ کران کی مقلیں جاتی رہی تھیں۔ تادہ نے کہا: انہوں سنے اسپنے ہاتھوں کو
کلٹ ڈالا اور ان کو بالکل پانسیں چلا۔ این ہمخل نے کہا کہ عزیز معرکی ہوئی نے معزت یوسف علیہ السلام ہے کہا: آپ ان کے
سانے آئمی، معزرت یوسف ان کے سانے آئے، جب انہوں نے معزت یوسف کے دشن کو دیکھا تو ان کی مقلیل مغلوب
ہوگئی انہوں نے چھریوں ہے اسپنے ہاتھوں کو کلٹ ڈالا اور ان کو بالکل پانسیں چلاکہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(جامع البيان بزالاص ٤٤٠ مطبوعه وارالفكر ١٩١٧ هـ)

ایم این انی حاتم نے اپنی مند کے ساتھ روایت کیا کہ اس حورت نے بختم ہے کما کہ بوسف کو سفید لباس پہناؤ ، کیو نکہ
سفید لباس میں انسان زیارہ حسین معلوم ہو تا ہے ، اور جس وقت وہ حور تیں بھل کلٹ ری ہوں اس وقت یوسف کو ان کے
سانے نے جاتا۔ جب حضرت بوسف علیہ السلام ان کے سائٹے آئے تو وہ حضرت ہوسف کو ویکھتے ہیں اسک مداوش ہو کیں کہ
انسوں نے پہلوں کی بجائے اپنے التی کلٹ ڈالے اور ان کو ورو کا بالکل احساس نہیں ہوا ، اور جب حضرت یوسف ان کے
سانے سے چلے سے تو پھرانسیں ورو کا احساس بوا اور پھر حریز معرکی بیوی نے کہا: تم نے تو ایک لین کے بوسف کو دیکھا ہے
تو تہارا یہ حال ہوگیا تو سوچ کہ جو ون رات بوسف کے ساتھ رہتی ہو اس کا کیا حال ہوا ہوگا تو وہ عور تیں ہے سافتہ بولیس کہ
سبمان اللہ ؟ یہ بالر شمیں ہے ، یہ تو کوئی معزذ فرشتہ ہے۔

امام این ائی حاتم کی ایک اور روایت ی ہے کہ جب صفرت ہوسف ان حورتوں کے سامنے ہے گئے تو عزیز معرکی بیوی نے کہا نہ ہے وہ صفح سے میں میں ہور ہے گئے تو عزیز معرکی بیوی نے کہا نہ ہے وہ صفح میں میں ہور کی گئے ہور کی گئے ہور کی گئے ہور کی تھیں ہے ہور کی تھیں ہوا۔ جب ان عورتوں نے اس قدر مدہوش ہوئے ہاتھوں اور ہے ان عورتوں نے اپنے کے ہوئے ہاتھوں اور ہے ہوئے وہ وروکی شدت ہے کرائے اور رونے تھیں اور انہوں نے کہا تہ بشر میں ہے ، یہ توکی معزز قرشتہ ہور ہم آج کے بعد اس کی مجنب کی وجہ ہے کم طامت نہم کریں گی۔

(الدرالميخورج عم ٥٣٠-٥٣١ مطبوع دارالفكري وست ١٣١٣هـ)

حضرت يوسف عليه السلام كو فرشته كهني كي توجيه

ان مورتوں نے حضرت یوسف کو دکھ کرجوب کما تھا کہ یہ بشر ضیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اس سے الن کا مقعود یہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک جی اس لیے کہ عام لوگوں کے ذبتوں جی یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین خیس ہو آیا ور شیطان سے زیادہ کوئی بدشکل خیس ہو آیا ہمذا ان کا حضرت یوسف کو فرشتہ کمتا ان کے فیر معمولی حسن کی وجہ سے تھا دو مرک وجہ یہ کہ فرشتہ کمتا ان کے فیر معمولی حسن کی وجہ سے تھا دو مرک وجہ یہ کہ فرشتوں جی شہوت اور ضنب کا مادہ ضمیں ہو آیا ان کی غذا تو صرف انقد تعالی کی جدد شاہ ہے ا

پھرجب ان مورتوں سنے یہ ویکھا کہ معزت ہوسف علیہ السلام نے ان مورتوں میں ہے کی عورت کے چرے کی طرف تہیں ویکھا حال کہ جب کوئی عام آدمی مورتوں کے پاس ہے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالنا ہے تو انہوں نے کہا ہے بشر نہیں ہے ' یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ۔ ان کامطلب یہ تھاکہ ہم نے ان میں کوئی شموت کا اثر نہیں ویکھا نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضا دیکھا یہ انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات ہے منزہ ہیں اور انہیں ویکھ کرئوں لگتا ہے جیے انسانیت کے پیکر میں کوئی تقاضا دیکھا یہ انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات ہے منزہ ہیں اور انہیں ویکھ کرئوں لگتا ہے جیے انسانیت کے پیکر میں کوئی مقتم فرشتہ ہو۔

دو مری توجیہ بیہ ہے کہ ان عورتوں نے معرت یوسف علیہ السلام کود کی کر کمانہ حاشاند ایعنی عزیز معری بیوی نے ان پر جو تسمت مگائی ہے ہے اس تصت سے بہت ڈور ہیں اور یہ تو تمناہوں سے بری ہونے میں فرشتوں کی طرح معصوم ہیں میہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی بر کملتی کی جاسکے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اس نے کما می ہو جس کی دجہ سے تم جمید کو طامت کرتی تھیں، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچار ہ اور اگر اس نے دہ کام نمیں کیا جو جس نے اس سے کما ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گااور یہ ہے عرست لوگوں ٹس سے بنو جائے گان (یوسٹ: ۳۲)

حضرت بوسف عليه السلام كي سخت آزماتش

جب معرکی عورتوں نے عزیز معرکی ہوی کے متعلق کما کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے اور ہم اس کو صریح بے راہ
دوی میں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کائے کے لیے چھریاں دے دیں اور خادم
ہے کہا: ہوسف کو بلا کرلاؤ، جب اچانک معربت ہو سف ان کے سائے آئے تو وہ جنو ہو سف کو دکھ کرائے مدمرکی ہوئی کہ
ہے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے اکٹھ کلٹ ڈالے اور ان کو احساس بحک نہیں ہوا، تب عزیز معرکی ہوئی نے کہا:
کی ہے دہ جس کی وجہ سے تم بچھ کو ملامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کو ایک لھر کے لیے دیکھا ہے تو سوچ ہو اس کے ساتھ دن
دات رہتی ہو اس کی ہے خودگی کا کیاسال ہوگا!

اس آیت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دور گناہ میں لموث نہ ہونے کی صاف تقریح ہے کیونکہ اس غورت نے اعتراف کیا میں سنے اسلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں غورت نے اعتراف کیا میں نے اسلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش ہوری نہ کی تو دہ ان کو جنل میں ڈلوا دے گی اور بین کو بے عزت کرا دے گی اور بید بہت ہوی اور شطر ناک دھمکی بھی تھی ہوگی ہو گئر ہوا کر اس کی عزت و مسلم بھی تھی ہوگی ہو گئر ہوا کر اس کی عزت و مسلم بھی تاموس کو خطرہ ہوا دو گئر ہوا کر اس کی عزت و مسلم کو خطرہ ہوا ور لوگوں کی نگاہوں میں اس کے بیاتہ تی کا کھنکا ہو تو یہ اس کے لیے خت آزمائش ہے۔

الله تعالى كاار شاد ہے: الاست نے كمانات ميرے دب! بھے قيد ہونااس كناوے پند ہے جس كى طرف جھے يہ وہوں الله تعالى كااور من جابوں ہے ہو جاؤں وعت دي ہيں اور اگر تُونے ان كى سازش جھے ہو جاؤں كا ور من جابوں ہے ہو جاؤں كا ور من جابوں ہے ہو جاؤں كا ور من جابوں ہے ہو جاؤں كا حق من ان كى مرازش ہے محفوظ كر ديا ہے شك وہ يمت سننے والا ، خوب كان بن كى ديا ہے شك وہ يمت سننے والا ، خوب جائے والا ، خوب جائے والا ہے والا ، خوب جائے والا ہے والا ، خوب جائے والا ہے والا ہے والا ہو والا ہے والا ہو والا ہے والا ہے والا

الله تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں

اس آیت میں حضرت ہوسف علیہ السلام کی جس ڈھا کاذکرہ اس میں حضرت ہوسف علیہ السلام نے جمع کاصیفہ استعمال ایا ہے بینی مید سب عور تیں ان کو گناہ کی طرف بلاری تھیں اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ یہ سب عور تی حضرت ہوسف ہے

تبيار القرآر

ائی اٹی خواہش کا اظہار کر ری تھی اور محفل میں شریک ہر گورت یہ جائتی تھی کہ حضرت ہوسف اس کی خواہش کو پورا کریں اس کا دو سرا محمل یہ ہے کہ دو عور تیں لی کر عن مصری ہوی کی سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس مورت کی خواہش پوری نہ کر رہی تھیں کہ تم نے اس مورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اور مال و دولت اور سوفتوں کی فراوائی حاصل کرنے کے لیے اور مال و دولت اور سوفتوں کی فراوائی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کرد۔

امام فخرالدین تھی تن عمررازی متوفی ۱۰۲ ہو تھے ہیں:

اس موقع پر حفزت ہوسف علیہ السلام کے ذہن جی افوائی واقسام سکوسوے ہے زا) عزیز مصری ہوی ہست خوب صورت ہے۔ (۱) دو بست ال داراور بڑے مرتبہ کی ہا اور دو ہیں تھی ہے کہ اگر تم فے میری خواہش ہوری کردی توجی سب پکھ تم پر نجماور کردی تھی اور خواہش ہوری نہ کرنے کی صورت ہیں ان کو د خواہش ہوری نہ کرنے کی صورت ہیں ان کو د خمکیاں دے رہی تھی اور اس معالمہ ہیں جو رتب کی سازشیں بہت تھیں ہوتی ہیں۔ (۳) حضرت ہوسف ان مورت ہیں ان کو بہت خواہ تھی کا در اس معالمہ ہیں جو رتب کی سازشیں بہت تھیں ہوتی ہیں۔ (۳) حضرت ہوسف ان مورت ہیں ان کو بہت خواہ تھی اور کا مند کرنے کی صورت ہیں گی ۔ اس طرح حضرت ہوسف علیہ السلام کے ذہن ہیں اس کام کی طرف تر قریب کی بھی دجو ان تھی اور کام نہ کرنے کی صورت ہیں ڈر اور خوف کی بھی دجو ہات تھیں۔ حضرت ہوسف عید السلام کو ڈر تھا کہ گونا کی تھی اور کام نہ کرنے کی صورت ہیں ڈر اور خوف کی بھی دجو ہات تھیں۔ دخرت ہوسف عید السلام کو ڈر تھا کہ گونا کو گونات کے مقابلہ ہیں یاک دامتی پر پر قرار رہنے کے ناکانی ہوائا ہی کہ دائند تھائی کی بار گاہ ہیں گونات کے مقابلہ ہیں یاک دامتی پر پر قرار رہنے کے ناکانی ہوائا ہو کہ ان ہو گائی ہونا کی گرف ہیں گرف ہوت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دھی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش جھے ہو دورت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازتی جھے ہو کھوت دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازتی جھے ہوں کی خوات دہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازتی جھے ہوں کی ہو تو تو تو جی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازتی جھے ہوں گائی گور ہیں جا کہ اور کی سازگر کی گور ہیں جا کہ اور میں جا کہ کی سازتی جھے ہوں گور کی جو بھوت دی ہیں اور اگر کو نے ان کی سازتی جھے ہوں گور کی ہورت کی ہور کورت دور کی ہور کورت کی ہور کورت کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی کورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی کورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی کورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی ہورکور کی کورکور کی ہورکور 
تید یں گر آبار ہونا مشلت اور معیبت ہے اور جو ان کا مطلوب تھاوہ مرا مرازت اور بیش تھا لیکن تعترت ہے سف علیہ السلام جانتے تے کہ اس عارضی لات کا انجام ونیا کی ڈسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انموں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے مقابلہ جی قید ہونا اس گناہ سے پند ہے جس کی عذاب کے عذاب کے مقابلہ جی قید کی مشقت اور معیوت کو افتیار کر لیا اس لیے فرایا: جھے قید ہونا اس گناہ سے پند ہے جس کی طرف جھے یہ وجوت وجی جی (ہم لے اس کا ترجمہ زیادہ پند ضیل کیا کہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی دعوت ہی کی درجہ میں پند تھی، لیکن زیادہ پند قید ہونا تھا۔۔۔۔سعیدی شمارلہ اور اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو معیبتوں ش سے کس ایک معیبت جی لانیا کر فرا ہو تو آسان معیبت کو افتیار کر لے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آ ترت کے عذاب کے مقابلہ جی دیا ہوا کہ جب تک اللہ تعالی کی عنایت شال حال مقابلہ جی دیا انسان کی گناہ سے ذکر کی گناہ ہے۔ اور اس آب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالی کی عنایت شال حال نہ ہوائیاں کی گناہ سے ذکر سے گئی کو افتیار کر سکا ہے۔

الله تعالى في عدرت وسف عليه السلام كى دُعاكو تول كرنيا اور ان عورتول كى سازش سے معزت يوسف عليه السلام كو محفوظ كرديا ، ب شك وه بهت سف والا خوب جائے والا ہے .

الله تعالی کاارشادے: پھر اوسف کی اِکبازی کی) علامات دیکھنے کے باد جودان کی کی رائے ہوئی کہ وہ پچھ عرصہ کے لیے یوسف کو ضرور تید کر دیں ۱۵ ایوسف: ۳۵) کے یوسف کو ضرور تید کر دیں ۱۵ ایوسف: ۳۵)

حضرت يوسف عليه السلام كوقيد كرف كاسبب

جب عزيز معرير حضرت يوسف عليه السلام كي تهمت سے يرأت طاہر جو كئي تو واضح طور پر اس نے حضرت يوسف سے

کوئی تعرض نہیں کیا ادھردہ عورت اپنی تمام حیلہ ماذیوں اور کرو فریب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر انجادتی رق اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں گی ، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے ماج س بوگی تو اس کے اپنا انتظام لینے کے لیے اسپی خلوی سے کہا اس عبرانی غلام نے جھے لوگوں کے در میان راسوا کر دیا ہے ، یہ لوگوں سے کہا پھر آپ کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھے بریکیا اور ور غلایا تھا اور میں ہر محض کے لوگوں سے کہا پھر آپ کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھے بریکیا اور ور غلایا تھا اور میں ہر محض کے ملائے جاکر اپنا تھا در فری بیان کر سکتی اس لیے اس تحق بات کا جم چارد کئے کے اس غلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز معمر نے مسلمت جاکر اپنا تھا در اس کی بھی برنای جو دری ہے اس لیے مسلمت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہو کہ لوگوں کی زبانی بڑتا میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہو کہ اس کو بیان بڑتا میں ہو دری ہو میں ہو کہ اس کو تیا ہو کہ ہو میں ہو دری ہے ، اس لیے مسلمت اس میں ہو کہ اس کو تیا ہو کہ ہو میں ہو میں ہو میں ہو دری ہو میں ہو دری ہو میں ہو دری ہو کہ مسلمت اس میں ہو دری ہو کہ مسلمت اس میں ہو دری ہو کہ مسلمت اس میں ہو کی دریا ہو کہ مسلمت کی اس میں ہو کہ مسلمت اس میں ہو کہ مسلمت اس میں ہو دری ہو کہ مسلمت اس میں ہو دری ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کہ دری ہو کہ مسلمت کی میں ہو دری ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کر کی دری ہو دری ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کہ مسلمت کی دوری ہو کر کیا ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کہ مسلمت کی دریا ہو کر کی دریا ہو کر دریا ہو کر کی دریا ہو کر کی دریا ہو کر کیا ہو کر کی دریا ہو کر کی دریا ہو کر کیا ہو کر کی دریا ہو کر کیا ہو کر کی دریا ہو کر کی کر کی دریا ہو کر کی دریا ہو کر کی دریا ہو کر کر کر کی دریا ہو کر کر ک

حفرت بوسف عليه السلام كى بأكبازي كى علامات

اس آیت می معرت ہوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات کاذکرہ وہ علامات یہ تھیں: معرت ہوسف علیہ السلام کی قیمی ک کی قیمی کا پیچھ سے پہنا ہوا ہو چہ معنرت ہوسف گا اس مورت سے بھاگنا اور اس مورت کا معزت ہوسف کا پیچھا کر چہ اس م مورت کے خاندان کے ایک فیض کا اس مورث کو قصوروار قرار ویٹا اور معزت ہوسف کی برأت کو بیان کرچہ اس دعوت میں معنرت ہوسف کو دیکھ کران موروں کا باتھ کلٹ لیٹا اور معزت ہوسف کی برأت کے سیجان ادتہ کرچ اور ان کی پارسائی کی دجہ سے ان کو فرشتہ قرار ویٹا۔

قید کی مرت

عکرمہ نے بیان کیاہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام سانت سال قید خلتے بی رہے۔ (جامع البیان رقم الدیث: ۲۰۰۰ یہ ۲۳) طارق اور سعید بن جبیرنے کہا: یہ مدت جو ماو تھی۔ ( تغییرامام این الی ماتم رقم الدیث: ۱۵۹۹)

ابو صافح نے معزت اپن عماس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ یہ مت پانچ سال تھی۔ معزت اپن عماس ہے ایک اور روایت کیا ہے کہ یہ مت سال کی روایت کی ہے۔ عطانے کہا: یہ قید اور روایت کی سے کہ یہ مت سال کی روایت کی ہے۔ عطانے کہا: یہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتی کہ لوگوں کی زیانی اس واقعہ کے ذکر سے بقد ہو جائیں۔ الماور دی نے کہا: اس قید کی کوئی مت معین نہیں کی گئی تھی اور ان کو فیر محدود مت کے لیے قید کیا گیا تھا اور می قول صحح ہے۔

(زاد الميرج م م ٩٢٢ مطيور كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠٠ مارد)

# ودخل معن السبحن فتين قال احداهما إلى الدي العوم

### خَسُرًا \* وَقَالَ الْاحْدُ إِنَّ أَرْلِنِي آخِيلُ فَوْقَ رَأْسِي خُهُرًا

بون جن سے پر ندے کھا دہے ہیں ، کہ ہیں اس کی تعبیر تاہیے ہا را گان ہے کہ کہ نبک وگرل میں سے ہیں 0

تبيأن القرآن

بلدبيجم

157 مرون الشرکاسے ، اس سے حم ویاہے کرتم اس ہے سوا اور کسی کی حیاوت نہ کرویسی میمی وین سہے

### فيسقى الما خمرًا والما الاخرفيصلب فتأكل الطيرمن

ڗٳڛ؋ؖڎؙۻؚٵڵڒؙڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙٵڵڒڡؙٵڵڵؚؽؽڣڲۺؾڣؙؾڵڹ۞ۘۅؙڠٵڶڔڵڷڹؽ

کھا پڑے ، تم جس کے متعلق موال کوسٹے مقے اس کا دائی فرح ا فیصلہ ہو چکاہے 🔾 اوج سے متعلق ہوسے کا کمان نغا

ظنَ أَنَّهُ نَا إِمْ مُعُمَّا اذْكُرُ نِي عِنْكُ مَرْبِكُ فَأَنْسُهُ الشَّيطَى

كروه ان دولوں مى سے بنات إنے والاب، اس سے انبول نے كباتيجة قائے سلسنے مراؤكرا، ابن سيطان نے ان كر

ۮؚڴۯ؍ڒؠ؋ڣڵؠ۪ٷڲٳڛٞڿڹ؈ؚڝ۫ۼڛڹؽڹ۞

ا ہے دہر کر کرنا مجان دیا ہی وہ قیدخانے یں دمزیدائی سال تغہرے سے

الله تعالى كاارشاوع: اور يوسف كے ماتھ دو بوان (بحى) قيد فاند في داخل ہوئ ان في سے ايك في كماكه في سے فواب في ديكھائے كه في شراب (كے ليے انكور) نجو ژربا ہوں اور دو مرے نے كما في نے فواب في ديكھائے كه في اپنے مرير دونياں اٹھلت ہوئے ہول جن سے پر ندے كھارہے ہيں آپ بميں اس كی تعبير بتائے امارا كمان ہے كہ آپ نيك لوگول في سے بي ١٠٥ إوسف: ١٣١)

حضرت بوسف كي قيد خانه من ساتى اور نازبال سے ملا قات

وجب بن منیہ و فیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو دراز کوٹی پر سوار کی سے قید خانہ میں سے جایا گیا اور ایک آدمی ان کے ساتھ ہے کتا ہوا جارہا تھا جو محض ان پی الکہ کا کہنا نہ بلنے اس کی بی سزا ہو آتی ہے اور دھزت ہو سف علیہ السلام فرماتے تھے: دو زرخ کی آگ ، آدکول کی قیمی پہنچہ کرم کھولتے ہوئے بانی کو پہنے اور تھور کو کھانے کے مقابلہ میں یہ سزا بست کم ہے۔ جب حضرت ہو سف علیہ السلام قید خانہ میں پہنچے تو وہاں کی ایسے لوگ دیکھے جو دہائی سے نامید ہو چکے تھے ، اور ان کی سزایت سخت تھی ، حضرت ہوسف علیہ السلام قید خانہ میں پہنچے تو وہاں کی ایسے لوگ دیکھے جو دہائی سے نامید ہو چکے تھے ، اور ان کی سزایت سخت تھی ، حضرت ہوسف علیہ السلام ان سے قرماتے تم مبر کرد اور بشارت قبول کو تم کو ایز سلے گا۔ انہوں نے کما اے نوجوان آ آپ کی قدر قبلہ ہاتی کہتے ہیں ، آپ کے قرب میں بم کو برکت ملے گی آ تر آپ کون ہیں ؟ حضرت ہوسف کے فرمانی مقابل اللہ کا بیٹا ہوسف ہوں !

حضرت ہوسف علیہ السلام غزدہ لوگوں کو قید ظانے ہیں تسلی ویتے ہے، زخیوں کی مرہم پی کرتے ہے، ساری رات نماز
پڑھتے ہے اور خوف فداے اس قدر روتے ہے کہ کو غزی کی جست، دیواریں اور دردازوں پر بھی گریہ طاری ہو جا آ قدہ تمام
قیدی آپ سے مانوس ہوگئے ہے، اور جب کوئی قیدی، قید سے رہائی پا آ قو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹے جا آئہ قید خانہ کا
داردفہ بھی آپ سے محبت کر آ تھا اور آپ کو بہت آ رہم پہنچا آ تھا ایک دن اس نے کما اے بوسف! میں آپ سے اتی محبت
کر آ ہوں کہ کمی اور سے اتی محبت نہیں کر آ۔ حضرت یوسف نے فرایا: میں تماری محبت سے اللہ تعالی کی بناہ میں آ آ ہوں!
اس لے بوجہا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے تایا: محرے باپ نے جھے سے محبت کی قو میرے بھائوں نے میرے ساتھ طالمانہ

سلوك كيه ميرى الكه في عديد عبت كاس ك تتجري من آج اس قيد من بول-

(الجامع لاحكام القرآن جزه ص ١١٥-١٩٦٠ تغيرامام أين الي طائم على عم ١٩٣٢-١٩٦١ النكث والعيون ج ١٩٥٠-١٩٥٠ تغيير

این کثیرج احمی ۱۹۷۹ الدر المتورج ۴ می ۱۹۳۵ (۲۳۰ م)

سائی اور نانبائی کے بیان کیے موتے خواب آیا ہے تھے یا جمورنے؟

ساتى اور يانبائى في معزت بوسف عليه السلام كرسائين جو خواب بيان كيا تفاوه سيا نفديا جمونا؟ اس كم متعلق تين تول

:01

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند في قربانا: اتهوال في جموع خواب بيان كيانها ونهون في حضرت يوسف عليه السلام من صرف تجريد كي خورير سوال كيانها.

(٣) مجلد ادر المام ائن اسحال في كما: انهون في سياخواب بيان كيا تعالور انهول في واقعي خواب ديكما تعا-

(سم) ابر مجنزے كمة تازيكى في جمونا خواب بيان كيا تما اور ساتى في سياخواب بيان كيا تما-

(زادالمبيرج ٢٠ ص ٢٢٣-٢٢٢ مطبوعه مكتيه اسلامي بيروت ٢٠٠٠مه مد)

الله تعالى كاارشادے: بوسف نے كمائم كوجو كمكاريا جاتاہے تم تك اس كے فضح سے پہيے بي تم كواس كى حقيقت بنا دوں کا بير ان علوم میں ہے ہے جن كو مبرے رب نے بھے سكھايا ہے ،جو لوگ اللہ پر ايمان نہيں لاتے اور جو لوگ آ ترت كے ساتھ كفر كرنے والے بين میں نے ان كے دين كو ترك كرويا ہے (بوسف: ۱۳۷)

قد خاند من كمانا آنے سے پہلے معرت بوسف كا كمانے كى خبرويا

الم ابوجعفر محدین جریر طبری متوتی ۱۳۵۰ کلیجتے ہیں: اہم این اسحال نے کماناس آیت کامعتی ہیہ ہے کہ تم کوخواب ہیں جو کمانا بھی دیا جائے گاہیں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتادوں کا اور الم این جریج نے کما: تم کو بیداری میں جو کھانا دیا جائے گاہی تم کو (پہلے سے) اس کی حقیقت بتادوں گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩٢٠٥٧ ٩٣٠ ١٥٥٧ مطبوعد داراتكو بيروت العاملية تغييرامام ابن الي عائم رقم الحديث: ٩٢٠٨ مطبوعد كمتبد نزار مصطفیٰ كحد كرمه عاملاه)

امام عبد الرحمٰن بن علی بن محد الجوزی المتوفی عاصد لکھتے ہیں: اس آیت کے دوستی ہیں، حسن بھری نے کمااس کامعنی یہ ہے کہ کہ حسیس جب بھی بیداری میں کھلاوا جائے گامی تم تک کھٹا جنتے سے پہلے بتاووں گاکہ تمہارے پاس کیا کھٹا آئے گا کو کے حضرت بوسف علیہ انسلام عضرت عینی علیہ انسلام کی طرح عائب شدہ چیزوں کی خبردسیتے تھے اور سدی نے بیان کیا کہ تم کو خواب جی جو کھلا دیا جائے گا بیداری جی اس کھلے کے پہنچ سے پہلے جی تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس دختی الله عنما فرماتے جی کہ ساتی اور نانبائی نے حضرت بوسف علیہ انسلام سے کیا کھاٹا پہنچ سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کہتے بہتے آپ کو اس کی حقیقت کا کہتے بہتا جا انکہ آپ جاود کر جی نہ نجوی جی تیں تو انہوں نے اس کے جواب جی فرمایا: جھے میرے رہ سے نے اس کی تعلیم دی ہے۔ (زادالمسیر جسم م عمود کتیب اسلامی بیردت کے حواب جی فرمایا: جھے میرے رہ اس کی تعلیم دی ہے۔ (زادالمسیر جسم م عمود کتیب اسلامی بیردت کے حواب جی

علامہ ابو عبد الله محرین احمد قرطبی متونی ١٦٦٥ و لکھتے ہیں: دھرت بوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا: کل تمہارے پاس
تمہارے گھروں سے کھاتا بہنچ سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبروے دوں گا تاکہ تم کو بقین آ جائے کہ میں خواب کی تعبیر کا
علم بھی رکھتا ہوں انہوں نے کما آپ ای طرح کریں تو دھرت بوسف علیہ السلام نے قربایا: تمہار سے پاس فلاں فلاں کھانے ک
چیز آئے گی سو ایسانی ہوا اور یہ علم الغیب تھا ہو دھنرت بوسف علیہ السلام کے ماتھ مختص تھا اور دھنرت بوسف علیہ السلام
نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ماتھ اس لیے مخصوص فربایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کردیا جو
الله بر ایمان نہیں لاتی ایسی بادشاہ کے دین کو۔ (انجامع لادکام القرآن جزنا ص ۱۳۳ مطبوعہ وارائنگر بیروت ۱۳۱۸ء)

حافظ این کثیرنے بھی اس آے۔ کامعنی ای طرح بیان کیاہے۔

( تغییراین کثیرج ۲م ۴۵۲۹ مطبوعه دارا نفکر پیروت ۱۹۱۹ سه)

ہم لے اس معنی کے ثبوت میں بکورت حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مغرین نے اس آیت کامعنی اس کے خلاف کیا ہے۔

يخ شبيراحد حلل متوني ١٩٣١ه اس آيت كي تغير من للعظ بين:

خوابوں کی تعبیر تنہیں بہت جلد معلوم ہوا جاتی ہے روز مرہ تم کوجو کھانا بنا ہے آنے ہے پیٹیزیں تم کو تعبیر بتلا کرفارخ ہو جاؤں گا۔

سيد ابوالاعلى مودوري متوفى ١٩٩١م اس آيت كر ترجمه من المعت بين:

يمال جو كمانا حميس طاكر أب اس ك آن يل ص حميس ان خوابول كي تعبير بتا دول كا-

( تمنيم الترآن ج عمل ١٠٠١ مطبوع لا يو ر١٩٨٢ ء)

اس کے برخلاف شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۹۱ کے حتید جن مضرین کے مطابق بی لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: فربلیا کہ (ویکھو)جو کھانا تمہارے ہاں آ باہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جبل خانہ جس) ملتاہے جس اس کے آنے ہے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کر تا ہوں اکہ فلاں چنے آوے گی اور ایک اس ہوگی) اور سے بتلا دیتا اس علم کی بدونت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرملیا ہے (مینی مجھ کو وجی ہے معلوم ہو جاتا ہے ہی ہے معجزہ ہوا جو کہ ولیل نبوت ہے)

(عان القرآن جام ٦٨٠ مطبوعه تاج تميني لمينة فامور)

مدر الافاضل سید محرضیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳ ملاء اور مغتی محرشفیع دیوبندی متوفی ۱۹ ملاء نے بھی اس آبت کا ای طرح معنی کیا ہے جو کہ تمام حقد مین مغرزن کے مطابق ہے اور بم نے بھی اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ خواب کی تعبیر پتانے ہے بہلے کھانے کے متعلق بیش کوئی کی توجیہ

اس مقام پرید سوال ہو تا ہے کہ ساتی اور نائبائی نے تو حصرت بوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

سوال کیا تھا اور حضرت ہوسف نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمسارے پاس کس فتم کا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا اور کس وقت آئے گاتو ان کا یہ جو اب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نسیں ہے۔ ایام فخرالدین را ذی متوفی ۱۰۲ھ نے اس کے حسب ذیل جو ابات ذکر کیے جن:

(۱) حضرت ہوسف کو علم تھاکہ ان جن سے ایک کے خواب کی تعبیریہ ہے کہ اس کو سوئی پر چڑ ھادیا جائے گااور جبوہ اس ہوا اس کو حضرت ہوسف علیہ السلام کے وعظ و تھیجت اور ان کی دیگر ہاتوں کے سننے سے چھڑ ہو جائے گا اس لیے حضرت ہوسف نے اس جن سعالحت و یکھی پہلے ایک یا تم کریں جن سے حضرت ہوسف کا علم اور ان کا گلام ان کے داول جن موٹر ہو حتی کہ جب آب ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور تحمت پر نہ محول کی جائے۔

(۷) حضرت ہوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو جہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرجہ ان کے اندازہ سے بمت بلند اور بحث بات فائق ہے، کو تکہ انموں نے حضرت ہوسف علیہ السلام نے بارادہ کیا کہ ان کو جہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرجہ ان کے اندازہ سے بمت بلند اور محضرت ہوسف علیہ السلام نے ان پر یہ فاہر کیا کہ وہ فریس دورہ جس کی خبریں دستے ہیں کو فکہ وہ کھلا آئے ہے جائے بنادیے تھے کہ آئی ان کے گھروں سے کیا تھا آ آئے گا اور حضرت ہوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بتائیں گے وہ بھی محض عمل اور تخبی برح کی اور جس سے باتی تحلوق عائز محمود کی بورہ سے بیا تا مقاور تخبین پر جن میں اور بھی بورہ کی بھی اور بھی ہوئی کی اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام خواب کی تجبیر تنائیں گوہ وہ بھی محض عمل اور تخبی بہتی اور بھی بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی

(۳) جب حضرت بوسف علیہ السلام نے میہ و کھے لیا کہ وہ دونوں آپ کے معتقد ہو بھے میں تو آپ نے ان کو بہت پرسی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کیو نکہ دین کی اصلاح کرنا دنیا کی اتبی بتانے سے اوٹی ہے۔

(۱) نانبائی کے متعلق معرت بوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کو مولی دی جائے گی تو آپ نے یہ چاپاکہ اس کو مرنے ہے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دہ کفریر نہ مرے اور عذاب شدید کاستحق نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشادے:

لِيكَهُ بِيكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِسَةٍ وَبَعَلَىٰ مَن عَلَى مَن اللهِ اور بس خَتَى عَنْ بَيْسَةٍ - (الانظال: ٣١) خَتَى عَنْ بَيْسَةٍ وَابْعَلَىٰ مَن اللهِ اللهِ اللهِ عَن مُدور ہے .

(۵) اس آیت کا معنی سے کہ تممارے پاس بیداری ش جو کھانا بھی آئے گا بی اس کے ویٹنے ہے پہلے بنا دول گا کہ دو

کر حتم کا کھانا ہے اس کا رقک کیا ہے اور اس کی مقدار کتی ہے اور اس کے کھانے کا انجام کیا ہو گا یعنی اس کے کھانے کے

بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بنار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور محمل ہے ہے کہ یادشاہ جب کسی قیدی کو بارنا چا بنا تھا

قو اس کے کھانے میں زہر طوا کر جیج تھا اور جب قید طانہ میں کھانا آنا تو حضرت ہوسف بنا دیے کہ اس میں زہر طا ہوا ہے یا

نیس اور سے جو حضرت ہوسف نے فرایا تھان میں کھانا کو بھی کے اس کی حقیقت بنا دول گا اس سے کی مراد ہے اور اس کا

ماصل ہے ہے کہ حضرت ہوسف طید السلام غیب کی خبر بنانے کا دعوی کرتے تھے اور سے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے

ماصل ہے ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام غیب کی خبر بنانے کا دعوی کرتے تھے اور سے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے

قائم مقام ہے:

اور میں حمیں اس بیر کی خبرہ تا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چنر کی خبرد بتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جس کرتے ہو۔ وَانْكِنْكُمُ مِنْكَ مُنْ مِنْكَ تَأْكُلُونَ وَمَا لَلَّحِرُونَ فِي يُونِيكُمُ - (آل عمران: ٣٩) پس پہلی دد دجوہ اس پر دلائت کرتی ہیں کہ حضرت ہوسف علید السلام خواب کی تعبیر بتائے میں تمام لوگوں پر فائق تھے اور آخری شمن وجوہ اس پر دلائت کرتی ہیں کہ حضرت ہوسف علید السلام اللہ کی طرف سے ہے نبی تھے اور غیب کی خبر دینا آپ کا مجزو تھا۔

حضرت يوسف كے دعوى نبوت كے اشارات

۔ اگر آبد احتراض کیا جائے کہ اس آئیت کو معجزہ پر محمول کرنا کس طرح درست ہو گا جبکہ اس سے پہلے ان کے دعویٰ نبوت کاذکر جمیں ہے اس کا جواب سے ہے کہ ان آنتوں میں جرچھ کہ صراحتاً دعویٰ نبوت کاذکر نمیں ہے الیکن ان آنتوں میں ایسے اثارے ہیں جن سے یہ ظاہر ہو آئے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فربایا تھا حشال حضرت ہوسف علیہ السلام نے فربایا:

یہ (قیب کی خرس دعا) میرے سب کی تعیم (ومی) کی وجہ

الكُمَّامِمَّاعِلمنِيَّرَتِيُّ-

لینی میں تم کو جو میہ خیب کی خبرس دے رہا ہوں میہ کوئی علم نجوم یا کمانت یا سحر کی دجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے پ کہ الله تعالی نے ان باتوں کی میری طرف وحی فرمائی ہے، نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیردی کی ہے۔

( تغییر کبیر ج۲ ص ۳۵۵ ناوالمبیر ج۶ ص ۳۴۵ ۱۲۴ الجامع لاحکام القرآن ج۹ ص ۱۱۷-۹۱۱ النکت والعیون ج۶ ص ۲۳۵

روح المعالى جزيه ص ١٤٠٣ ١١ ١٠ المحر المحيط ١٥٠ ص ١١٠٤ ١١٠

مغررین کی ان عبارات میں نی کے علم پر علم خیب کے اطلاق کا جوت ہے۔

کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

حضرت ہو سف علیہ السلام نے فرینا: "میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔" اس قول ہے یہ مترقع ہو آ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دین کو افتیار کیا پھراس کو تاپند کرکے ترک کر دیا حال تکہ نبی کے لیے یہ حال ہے کہ وہ ایک آن کے لیے بھی کفار کے دین کو افتیار کرے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۷ھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے:

ترک کامتی ہے کہ انسان کی چڑے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی ہے شرط نہیں ہے کہ پہلے انسان نے اس کو افتیار کیا ہو، اور اس کا دو سمباجواب ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام ان کے زعم کے اختبار ہے ان کے فلام بھے اور شاید دہ ان کے خوف کی وجہ سے پر سمیل تقیہ ان کے سامنے تو حید اور ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، گاراس وقت انہوں نے تو حید اور ایمان کو فاہر قربانان کو ظاہر فربایا اور اس وقت میں ان کا تو حید اور ایمان کو ظاہر قربانان کو فاہر قربانان کو تا ہم قربانا کی تو ترک کرتے کے قائم مقام تھا اور بہ دواب زیادہ سمجے ہے۔ (تغیر کیری اس معرب مطبوعہ دار احیاء التراث العلی بیروت، 10 ملاء)

الم رازی کا اس جواب کو زیادہ میچ فرمانا میچ نہیں بلکہ یہ جواب اصلاً درست نہیں ہے کیونکہ تقیہ کرنائی کی شان نہیں ہے، جان کے خوف سے باطل کی موافقت کرنائی کی شان نہیں ہے، نبی جردفت اور جرمال میں حق کا اظمار کر آہے۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے عزیز معرکے ساتھ بھی تقیہ نہیں کیا اور صاف قرما دیا کہ یہ عورت ہی جھے جمانہ کی طرف را فب کررہی نقی، اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی بلکہ اس کو طامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر تھا گے۔

علامہ ابوالحیان محد بن بوسف ایمرلی متوفی مہدے داس کے جواب میں لکھتے ہیں: چونکہ ساتی اور تانیائی حضرت بوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی دجہ ہے ان سے محبت کرنے گئے تھے تو حضرے یوسٹ نے چہاکہ ان کے مرائے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت ہوسف دین بی ان کی قوم کے خالف ہیں تاکہ دہ بھی حضرت ہوسف کے دین کی انتباع کریں۔ حدث بی ہے کہ اگر افقہ تمماری وجہ سے ایک فخص کو جدا ہے دے دے تو یہ تممارے لیے سرخ او نواں ہے بہت بہتر ہے۔ (سمح البحاری رقم الحدے ہوں سے مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۹ مسلم میں ان کا فروں کے دین کو ہاکل بھی شعی ایتایا تھا اس کے باوجود فرایا: بی سے ان کے دین کو ترک کر دیا تعلی و تو کہ کہ میں ایتایا تھا اس کے باوجود فرایا: بی سے ان کے دین کو ترک کر دیا تعلی و تو کہ کہ دو ابتداء سے اس دین ہے مجتنب دہ جی اور اس کو ترک ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں اس دین کو ترک کی طرف راف ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے دین کو ترک کر دیں اور حضرت ہوسف کی محبت میں اس دین کے ترک کی طرف راف وی فرائی کو تک بی ایک دی گر اور میری طرف وی فرائی کو تک بی ایتراء سے کا فروں کے دین کو فرائی کو تک بی ایک دین کی بیروی کی تھی۔ نے ابتداء سے کا فروں کے دین کو ترک کر دیا تھا اور انبیاء علیم السلام کے دین کی بیروی کی تھی۔

(البحراليمة ج٢ص ٢٥٤-٢١٦ ١ مطيوعه دارا نفكر بيروت ١١١١ه)

علامه شهاب الدين احمد بن محد بن عمر ففلتي متونى ١٩٠ه الع لكست بين:

حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرملیان میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے اس کا معنی ہد ہے کہ ہیں سے تممارے ساتھ سے اسلام اس دین کے ساتھ ساتھ اسلام اس دین کے ساتھ سے ان کے ساتھ معلی ہے۔ اس سے میدان کے ساتھ متعد سے دین کے ساتھ متعدد دارالکتب العلمیہ ہیروت کا ساتھ ا

علامه سيد محود آنوى متوفى مديوه في البحرالميط اور خفاى كاخلاصه افي تغييري ذكركيا --

(روح المعاتيج ١٢ ص ١٦٣ - ٣٦٣ مطبوعه وارالفكر بيروت الماهامة)

اور میرے نزدیک اس آے کا محمل میہ ہے کہ ابتداء میں میرے سلنے میرے آباء کاوین تھاجو انہیاء ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھاجو اللہ تقالی پر ایمان میس لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انہیاء علیم انسلام کے دین کو القیاد کرلیا۔

مبدءاور معادك اقراركي اجميت

حصرت یوسف علید السلام نے قربایا: جو لوگ اللہ پر انجان شیس لائے اور جو لوگ آ خرت کے ساتھ کفر کرنے والے جیں م جس نے ان کے دمین کو ترک کردیا ہے۔

اس آیت کالفظ هم ضمیر کا تحرار ہے کیونک فرمایا: هم بالاحد قاهم کافروں - اور هم ضمیر کو تحرولانا آکید اور حصر پر دلالت کر آمیے؛ لینی آ تحرت کا انکار کرنے میں یہ قوم تخصراور تخصوص تھی اور میدہ کے انکار کرنے کی بہ نسبت معاد کا انکار کرنا زیادہ شدید ہے اس کے بھیم ضمیر کو تحرر لاکراس کی آگید فرمائی ہے۔

جو لوگ اند پر ایمان نمیں لاتے اس میں مبدء کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے جی اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو مختص قرآن مجید کے مضاعین جی اور انبیاء عنیم السلام کی دعوت میں نور و قکر کرے گئے اس پر یہ منتشف ہوگا کہ رسولوں کو بیجنے اور کتابوں کو تازل کرنے سے اصل مقعود یہ ہے کہ مخلوق ہے انڈ تعالیٰ کی توحید اور مبدء اور معاد کا قرار کرایا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال جی ان کی حیثیت ثانوی ہے۔

الله تعالی کاار شادے: (یوسف علیہ السلام نے قربایا) اور یس نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور میتوب کے دین کی ابتاع کی ہے معادے کے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں ہے ہم پر اور او کول پر اللہ

کافعنل ہے لیکن اکٹر اوگ شکر ادا تہیں کرتے۔ (یوسف: ۲۸) اللہ کی تعمین کے اظہار کا جواز

الم مرازی فرائے ہیں کہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام نے تبوت کا وعوی کیا اور اس مجزو کا ظمار فرایا ہو علم النیب ہواس کے ساتھ سے بھی ذکر فرایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ وادا اور پرواواسب اللہ کے نی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باپ وادا کے طریقہ اور چیشہ کا ذکر کرے تو یہ بعید ضمی ہے کہ اس کا بھی وی چیشہ اور طریقہ ہو اور حضرت ایرانیم عضرت ایرانیم مشہور تھی اور جب حضرت بوسف علیہ السلام کے خورت ایرانیم مشہور تھی اور جب حضرت بوسف علیہ السلام کے نبوت دنیا جس مشہور تھی اور جب حضرت بوسف علیہ السلام نبید ہوگئی کہ وہ این کی جیٹے ہیں تو سائل اور بانیائی سے ان کی طرف بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ تو ک امید ہوگئی کہ وہ ان کی اطاعت کریں سے اور ان کے دلوں جس حضرت ہوسف علیہ السلام کے وعظ و تصبحت کا بہت تو ی اثر ہوگا اس آےت جس یہ ولیل بھی ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی تعتوں اور فضیاتوں کا اظمار کرنا جائز ہے۔
اس آےت جس یہ ولیل بھی ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی تعتوں اور فضیاتوں کا اظمار کرنا جائز ہے۔

اس مقام پر سے اعتراض ہو آئے کہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام نی تھے تو انہوں نے سے کیاں فرمایا کہ میں نے اپ باب دادا کی ملت کی انباع کی ہے، کیو حکمہ نبی کی تو خودا پی شربیت ہوتی ہے، اس کا بواب سے ہے کہ ملت سے حضرت ہوسف عیہ السلام کی حمراد دین ہے اور حضرت آدم ہے لے کرمید تا تھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیم اسلام کا دین داحد ہے، کیونکہ دین ان اصول اور حفا کہ کو کتے ہیں جو سب نبیوں میں مشترک ہیں، مثلاً اللہ تعالی کی تو حید، انبیاء، رسوس انرشتون نقد مراور قیامت کو مانا۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے الفاتی: حسی تغیر طاحظ فرائمی .

شرك سے اجتناب كے انتصاص كى توجيہ

اس مقام پر دو سرا اعتراض ہے ہو آ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ انسازی نے فربایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم القد کے ساتھ کی چڑکو شریک کرج نہ صرف ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بیے جائز نہیں بلکہ یہ قو کسی کے ساتھ کی چڑکو شریک کرج نہ مرف ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بیے جائز نہیں بلکہ یہ قو کسی کے ساتھ یہ کس السلام کے بیے جائز نہیں ہاکہ یہ قو کسی کے ساتھ یہ کس السلام کے دوجواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شریک قرار دینا ہم چند کہ طرح فربایا کہ ہمارے کہ اللہ تعالی کا شریک قرار دینا ہم چند کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ایس کے دوجواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شریک قرار دینا ہم چند کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ایکن انبیاء علیم السلام کامقام چو نکہ عام اوگوں سے بہت بلند ہو آ ہے "اور جن کار تبہ ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے" کے مصداتی الن پر گرفت بھی بہت خت ہوتی ہے اس لیے اللہ کے شریک بنانے کا عدم جواز ان کے لیے ذیادہ شدید اور ذیادہ موکز ہے۔

اور دو سراجواب سیدے کہ اس آیت ہے مید مراد تعمل ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں ہے بلکہ اس سے مید سراد ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کفراور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قربایا ہے:

مَاكَ رَيْنُ وَ وَيَعِيدُ وَلَدِ - (مريم: ٣٥) الله كي يشان نمي بكر وه كسي كوا بنا بين بنائد

ایک سوال بیہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے بالعوم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ فریایا: ہمارے لیے یہ جائز تهیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو ہی شرک بنائیں۔ حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو پر مبیل عموم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے اس عموم کی بیہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت می اصاف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت می اللہ کا شریک نہیں بنائی کی بہت کی احت میں اور بعض اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت میں اور بعض متاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشنوں کی بہت میں اور بعض متاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشنوں کی بہت میں اور بعض متاروں کی پرستش کرتے ہیں اور بعض متاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشنوں کی پرستش

کرتے ہیں اور بعض بمیوں کی پرسٹش کرتے ہیں مثلاً حطرت عینی اور عزیر کی بعض جانوروں کی مثلاً گائے کی پرسٹش کرتے ہیں اور بعض ورختوں کی مثلاً مثبل کی پرسٹش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرسٹش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرسٹش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق حضرت یوسف علید السلام نے ان تمام فرتوں کارد فریلیا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق منہیں ہے وہ وی فالق ہے اور دی رازق ہے۔
ایمان پر شکر اوا کرنے کا وجوب

اس کے بعد معترت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: میہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فعنل ہے لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے۔

اس آیت بین بیان قربایا کہ جارا شرک نے کرنااور اللہ تعالی پر ایمان لانا محض اللہ تعالی کے فعل اور اس کی تو فیل ہے ۔ اس کے بعد فربایا: لیکن اکٹر لوگ شکر ادا تعیس کرتے۔ اس قول بیں شکر ادا نہ کرنے والوں کی فدمت کی ہے ، اس کا معنی بیہ ہے کہ شرک نہ کرتے اور ایمان لانے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا واجب ہے اس لیے برمومن پر واجب ہے کہ ایمان کی تعت پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا واجب ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ میں سے زیادواس نعمت کا شکر اوا کرنا واک کا شکر اوا کرنا واجب ہے کہ میں سے زیادواس اللہ تعمل کا شکر اوا کریں۔

الله تعالى كارشادب: اے ميرى قيد كے دونوں ساتھو! آيا متعدد ضدا بهتري يا ايك الله جو عالب ٢٥٠

(يومث: ۳۹)

حضرت بوسف عليه السلام كے كلام ميں توحيد بارى كى تقارىر

اس سے پہلی آست کے تعمن میں خصرت ہوسف علیہ انسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات پر موقوف ہے، اس لیے حصرت ہوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلا کل دینے شروع کیے۔

مخلول کی اکثریت میر قومانتی تھی کہ ایک اللہ ہے جو مستحق حماوت ہے اور عالم اور قادر ہے اور ساری کا کات کا خالق ہے الکین ان کا طریقہ میر تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صور توں کے بت تراش لیے تھے یا ستاروں کے نام پر بہت بنا لیتے تھے اور اس احتفاد ہے ان کی عماوت کرتے تھے کہ وہ نفع پنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں اس لیے معرب نام بلات کرتے تھے کہ بنوں کی عماوت کرتا جائز نہیں ہے اور ان واد کل کی نقار مرحسب ذیل

(۱) الله تعالى يد بيان فرياي ب كداكر ايك سے زيادہ ضدا موں توجمان من طل اور قساو پيدا موكا-

الر آسان اور ذهن جن الله ك سوا اور مستحق عبادت اوت

لَوْكَالَ مِينِهِمَا الْيِهَ وَالْاللَّهُ لَعَسَدُنَا.

(الانبياء: ٢٣) قرآسان اور ذكن تاه مو ماك-

کو نکہ اگر دو فدا ہوتے اور دونوں کی مسلوی قوت ہوتی اور دونوں ہیں ہے ہرا کی۔ اپنی مرض کے مطابق کا نتات کا نظام
جانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب ہے نکالنا چاہتا اور دو سراخدا مخالف جانب ہے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مسلوی قوت
ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب ہے نکالنے کے لیے زور آز کائی کرتے تو اس کے نتیجہ ہی سورج ٹوٹ کر بھر جا آہ اس
طرح ایک خدا ایک در خت ہے صرف سیب اگانا چاہتا اور دو سراخد اس ور خت سے صرف آم اگانا چاہتا اور دونوں کی قوت
مسلوی ہوتی اور دہ دونوں اس درخت ہے فردر آزمائی کرتے تو وہ در خت ہائی ہو جا آلا علی ھذا الفیداس و جب دو

(۱) یہ بت مصور ہیں، صافع نہیں ہیں، اور یہ مخلوب اور مقمور ہیں غائب اور قاہر نہیں ہیں، کو کہ اگر کوئی انہان ان کو لو ڈنایا خراب کرنا ہا ہے تو یہ اس کو کسی طرح روک تہیں سکتے اور جب یہ اسپ آپ کو کسی ضرر یا ہلاکت سے نہیں بچا سکتے اور در مرون کو بھی کسی ضرر اور معیبت سے نہیں، بچا سکتے اور نہ کسی حم کا کوئی نفخ بہنچا سکتے ہیں، اور یہ جو فرمایا تھا ان متعدد اور مخلف خداد ان کا بوجنا بہتر ہے! اس سے مراویہ ہے کہ بنانے والے نے مخلف مقدار اور سائز کے بت بنائے ہے اور ان کے رشک اور ان کے رشک ہیں مناز اور سائز اور جس رنگ جس سائز اور بس شکل رنگ اور ان کی شکلیں بھی مختلف تعین اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کے بنائے والے جس رنگ جس سائز اور جس شکل کے بت چاہے ہے بنائے اور مختلور بتوں کی پر سنٹی کرنا بہتر کے بت چاہے تھے بنا لینے ہے تو اس میرے بھائیو! یہ بناؤ کہ ان متعدد اور مختلف اور مجبور اور مقمور بتوں کی پر سنٹی کرنا بہتر ہے بود کی سے ضرر دور کرنے اور نفع بہنچائے پر قادر نہیں جی یا اللہ کی عہادت کرنا بہتر ہے جو داحد ہے جو ہرچز پر قادر ہے اور جرک سے ضرر دور کرنے اور نفع بہنچائے پر قادر نہیں جی یا اللہ کی عہادت کرنا بہتر ہے جو داحد ہے جو ہرچز پر قادر ہے اور خراور شرر غالب ہے دہ جس سے جاہے ضرر دور کردے اور در کردے اور دس کو جاہے نفع بہنچادے۔

(۳) الله تعالی کا ایک ہونای اس کی هماوت کو واجب کر آئے ، کو تک فرض کرواگر وو خدا ہوتے قوج کو یہ علم نہیں ہے کہ
ان دو جس سے جم کو کس خدا نے پیدا کیا ہے ، اور کس نے جم کو رزق دیا ہے اور کس نے جم ہے آخوں اور مصیبتوں کو دور کیا
ہے اور کس نے ہم کو نفع پہنچایا ہے تو ہم تک عن پڑ جائے کہ جم اس خدا کی عباوت کریں یا اس خدا کی عباوت کریں اس طرح
جب متعدد اور مختلف بت خدا ہوں گے اور پالغرض وہ ضرر دور کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہوں تو جم کو کیے علم ہوگا کہ
جم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یہ ہے ۔ و ضرر دور ہو قامے وہ اس بت کا کار نامہ ہے یہ کا ان متعدد اور مختلف بتوں ہی سے
کی یا سب کی مشارکت اور معاونت سے بیا از ظاہر ہوا ہے ، گر جم شک میں پڑ جاتے کہ جم ان متعدد اور مختلف بتوں ہی سے
کی یا سب کی مشارکت اور معاونت سے جو از ظاہر ہوا ہے ، گر جم شک میں پڑ جاتے کہ جم ان متعدد اور مختلف بتوں ہی سے
کی یا سب کی مشارکت اور معاونت کے دہاری عباوت کرتے تو ترجے بلا صرح لازم آتی یا ترجے المرجوح لازم آتی ہوگاتو پھر بید شک
کو عباوت کریں اور ان میں ہے جس کی بھی عباوت کو مستحق ہے بیا دو سمز بہت ہے ، نیکن جب خدا کی ہوگاتو پھر بید شک
تیس ہوگا اور جم کو بیعین ہوگا کہ صرف می بھادت کا مستحق ہے اور اس پوری کا نائا بھر ہے با الله کو مانا بھر ہے جو خالب اور قبار اس مستحق نیوائی کا مانا بھر ہے با الله کو مانا بھر ہے جو خالب اور قبار اور محقف خداؤں کا مانا بھر ہے یا الله کو مانا بھر ہے جو خالب اور قبار اس کی تاس کے بدو خالب اور قبار اور محقف خداؤں کا مانا بھر ہے یا الله کو مانا بھر ہے جو خالب اور قبار

(۳) قمار کی شرط بیہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی قر کرنے والانہ ہو' اور دہ اپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو' اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ معبور وابدب الوجود لذائد ہو کیونکہ اگر وہ عمکن ہو گاتو وہ اپنے وجود ہیں کسی موجد کا مختاج ہو گا تجروہ مقمور ہو گا قاہر نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کو تکہ اگر مثلاً دو معبود ہوں کے تو ان بی ہے ہرایک دو سرے پر قاہر ہوگا وہ ان بی ہے ہرایک مقمور کیو تکہ قمار وہ ہو تاہے جو اپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو، اور جب ہرایک دو سرے پر قاہر ہوگا تو ان میں ہے ہرایک مقمور ہوگا ہو ان میں ہے ہرایک مقمور ہوگا ہو ان میں ہو جہ ان ہے ضروری ہے کہ جو معبود تمار ہو وہ واجب الوجود لذات ہو اور واحد ہو اور دوسر معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں ہو سکتے کو تک وہ متحدد ہیں نہ کو اکب اور سیارے نہ نور اور ظلمت نہ محل نہ فض نہ حیوان نہ جمارات نہ نہا آت کو تک یہ سب متعدد ہیں سوجس نے ستاروں کو رب مانا تو وہ بھی ارباب متقرقین ہیں وہ تمار نہیں ہو سکتے ای طرح ارواح اور اجمام میں ہے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کو تک وہ متحدد ہیں اور متحد چزیں تمار نہیں ہو سکتیں، تمار تو صرف واحد ہو تا ہے تو اے میرے ہمائیو! یہ بناؤ کہ ان متحدد اور مختلف چزول کو رب مانا بھترے یا اللہ کو رب مانا بھتے جو واحد اور قمار ہے۔

(۵) الله تعالى واحد ب اس في اي پيان كراف كر ليه اور اي عبادت كا تقم دينے كے ليه ايك لاكد ب زياده انبياء ادر رسل بھیج اور آسانی کتابیں اور محائف نازل کے اس نے بید دعویٰ کیا کہ اس تمام کا نکات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اکبالا اس نظام کو چلارہا ہے، قرض سیجے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس تے اس دنیا کو بنائے اور چلانے بیں اپنا رول اوا کیا ہے اور وہ بھی عبادت کا مستحق ہے تو کیا اس نے اپنی پھیان اور شناخت کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا تھم دسینے کے لیے کوئی نی اور رسول اس دنیا میں جمیعا کیہ صرف وی ایک قبیل ہے اس دنیا کو بنائے اور جلاتے میں ہم دو خدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس ك شريك موت يركوني معروا اور وليل لے كر آيا الله تعالى كے تى نے كما ميرا خدا سورج كو مشرق سے نكال كر مغرب ميں غروب كريائه، توكيول شداس دو مرے خدائے اس وعوى كو باطل كيا اور اپنى جستى كا احساس ولائے كے ليے كسى وإن سورج كو اس کی مخالف جانب سے طلوع کرے دکھایا اللہ تعالی نے کماوہ زمین سے غلہ پیدا کرتا ہے تو اس ود سرے خدائے مجمی آسان ے رزق برساکرو کھانا ہو آکہ یہ میری پھان ہے اور میری شافت ہے، اس نے بھی اپنی شراکت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آسانی کتاب نازل کی ہوتی، اس کے بھی سمی تی نے کوئی مجزہ چیش کیا ہوتا اپنی شراکت پر جنی کوئی نظام دیا ہوتا ہو کسی طرح تو ائے شریک ہونے کا حساس دلایا ہو آتو اے میرے بھائیوا ان متحدد کو تھے ہور بے شوت خداؤں کو ہانتا بمترہے یا اللہ تعالیٰ کو مانتا بهترے جو واحد اور قمارے ، جس نے اپنی پھیان اور شناخت کے لیے معجزات دے کرایک لاکھ سے زا کد انبیاء اور رسول بيهيم أساني كمايس نازل كيس الى وحدانيت برجني عمادات كافظام ديا الى توحيد براس فظام كائتات كودليل بنايا جس دليل كو آج تک کوئی و ژنہیں سکا۔ فرض میجنے کوئی دو مراخد ابھی ہے اور قیامت کے دن اس مے ہم ہے یو چھاکہ تم سے میری عبادت کیوں نہیں کی تو ہم کمہ دیں گے کہ تو نے اپنی پھیان اور شناخت کے لیے اپنا کون سانمائندہ بھیجہ اپنی عمادت کا کون سا طریقہ نتایا تھ تو ہم ایسے کو تے اور ب ثبوت خدا کی عماوت کیے کرتے 1

۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو اوہاب کیے فرمایا جبکہ ان جس ہے کوئی بھی رب نسی ہے اس کا جو اب یہ ہے کہ یہ کام ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ہاور معتی ہے ہے کہ اگر بانفرض وہ رب ہوں تو متعد درب بان ان کرتے ہے اور معتی ہے ہے کہ اگر بانفرض وہ رب ہوں تو متعد درب بان ان کرتے ہے اور دہ ہے کہ متعدد آتاؤں کے مقابلہ جس ایک آتا کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آسمان ہے۔ فرض بجنے ایک فضص کے دو آتا ہیں ایک کرتا ہے اس وقت سو جاد اور دو سرا کرتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فخص اور دو سرا کرتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فخص اور دو سرا کرتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فخص دو تول کی اطاعت کیے کر سکما ہے اور جب ایک فخض دو کی اطاعت نمی کر سکماتو متعدد ہور فخف آتاؤں کی اطاعت کیے کر سکما ہے اور جب ایک فخض دو کی اطاعت نمی کر سکماتو متعدد ہور فخف آتاؤں کی اطاعت کیے کر سکما ہے ہو واحد اور قہار ہے۔

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کاارشادہ: تم الله کے سواجن کی عبادت کرتے ہووہ صرف چند اساء ہیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادائے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں تازل کی، تکم صرف الله کا ہے، اس نے تکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبوت نہ کردی صحح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جائے 0(یوسف: ۴۰۰) ہوں کے صرف اساء ہوئے ہر ایک اعتراض کا جواب

اس سے پہلی آیت میں نمیایا تھا: کیا متعدد اور متغرق رب مانتا بھتر ہے یا ایک اللہ کوجو قمار ہے! اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان متغرق ارباب کے معمیات اور ان کے معمادیق موجود ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اساء ہیں ۔ یعنی معمیات اور معمادیق نہیں ہیں اور میدان دو آبھوں میں کھلا ہوا تعارض ہے اس کے دوجو اب ہیں:

(۱) وہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کہتے تھے حالا تکہ ان بتول میں انوبی صفات موجود نہیں تھیں پہل بیہ بہت ہام کے اللہ اور معبود تھے 'اللہ اور معبود کے مصداق اور مسلی نہ تھے اس لیے یہ کمنا میچ ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اساء میں اور اس سے پہلی آیت میں میہ قرانیا: وہ ان کے خود ساختہ رہے ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رہے ہیں۔

(۲) روایت ہے کہ وہ بت پرست مثبہ نے ان کا یہ عقیدہ قاکہ اصل اللہ تو نوراعظم ہے اور ملاکلہ انوار صغیرہ ہیں اور انہوں نے ان انوار کی مثبہ کا قول ہے۔ انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر جیب تراش لیے نے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار ساویہ نے اور کی مثبہ کا قول ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جم عرش پر مشتقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جم موجود نمیں ہے ہیں وہ ایسے اسام کی عبادت کرتے ہیں وہ ایسے اسام کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جم موجود نمیں ہے ہیں وہ ایسے اسام کی عبادت کرتے ہیں۔ (تغییر کبیرین اس میں)

کفار کے اس قول کارد کہ اللہ نے بتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے

ہت پرستوں کی ایک جماعت ہے کہتی تھی کہ ہمارا ہے طفیدہ نہیں ہے کہ ہے ہت اس معن میں فدا میں کہ انہوں نے اس جمان کو پیداکیا ہے کہ بہت اس سے عبادت کرتے ہیں کہ ہمرا ہے اعتقاد جمان کو پیداکیا ہے کہ اللہ تعدالی ہے عبادت کرتے ہیں کہ ہمرا ہے اعتقاد سے کہ اللہ تعدالی نے ہمیں ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمرا ہے اعتقاد سے کہ اللہ تعدالی نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم عبالانے کا تھم دیا ہے اللہ تعدالی نے اس ما کور کھنے کی کوئی دیل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بتوں کوالہ اور معبود کئے کا تھم اللہ تعدالی نے نمیں دیا اور نہ اللہ تعدالی نے اس نام کور کھنے کی کوئی دیل نازل کی ہے اور اگر اللہ تعدالی کے علادہ کمی اور نے یہ تھم دیا ہے تو اس کا تھم ان کی النفات اور قابل توجہ نمیں ہے چہ جائیکہ وہ تھم واجب انقبول ہو اور اس کی اطاعت ضرور ہی ہو کی ذکھ دینے کا حق صرف اللہ تعدالی کا ہے۔

الله كمستحق عبادت موفى كى دليل

پھرالقہ تعلق نے بیہ عظم دیا کہ تم اللہ تعلق کے سوا اور کمی کی عمادت نہ کرو کو تکہ عمادت انتمائی تعظیم اور اجلال بجانانے
کا تا ہے اور انتمائی تعظیم ای کی جائز ہے جس نے انتمائی انعام واکرام کیا ہو اور اللہ تعالی نے ہی اسان کو پردا کیا اس نے اس
کو زندگی دی اور اس لے اس کو عقل کر ذق اور ہواہت عطاکی اور اللہ تعالی کی انسان پر حدو شار سے باہر تعتیں ہیں ور اس کے
احسان کی وجو ہائے فیر تمائی ہیں اور یہ اللہ تعالی کا انسان پر انتمائی انعام واکرام ہے اور جب انتمائی انعام واکرام اللہ تعدلی نے
کیا ہے تو انتمائی تعظیم اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوا اور کسی کی عمادت کرنا جائز نہیں ہے۔
اس اس کی قدیم کی اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوا اور کسی کی عمادت کرنا جائز نہیں ہے۔
اس اس کی قدیم کی وہی اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوا اور کسی کی عمادت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس بات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانتے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثرلوگ اس کو نمیں جانتے کہ عبادت کا مستحق مرف اللہ نعالی ہے لازا دو زہین ہیں رو نما ہونے والے واقعات کا استناد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں کم یک ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سیب کے بغیر رونما

تبيان الغرآن

نیں ہوتی اوہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور مردیوں سے موسم جل جو زختی پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان ہیں مورج کی حرکت اور
اس کے تغیر کا دخل ہو تا ہے اس لیے ان سے دماغوں جس بدیات مرکوز ہوگئ کہ اس جمان ہیں جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان کا
سب سورج اچاند اور باتی ستارے ہیں بچرائند نے جب انسان کو توقیق دی تو اس نے بد جان لیا کہ بالفرض ان حواوث کا سب بد
افلاک اور کو اکب ہیں لیکن بد افلاک اور کو اکب بھی تو ممکن اور طوث ہیں انہیں بھی تو کسی موجد اور خالق کی ضرورت ہے
اور ضروری ہے کہ وہ موجد اور خالق واجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہونا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کو اکب کا خالق
وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالق ای کو ہاں لیا جائے لیکن ایسے عقل واسے بست کم ہیں اس لیے قربایا: لیکن اکثر
اوگ اس کو خمیں جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (صفرت ہوسف نے فرمایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں ہے ایک تو اپ آ قا کو شراب پلایہ کرے گا در را دو سرا تو اس کو سول دی جائے گی، پھر پر بھرے اس کے سرے اکوشت نوچ کی کھائمیں گئے تم جس کے متعمق سوال کرتے تھے اس کا (اس طرح) فیصلہ ہو چکا ہے 0(ہوست: ۱۳) ساتی اور نانیائی کے خواب کی تعبیر ساتی اور نانیائی کے خواب کی تعبیر

جب معترت ہوسف علیہ انسلام نے ان کے سامنے معجزہ ہیں کرکے اپنی رسالت کو تابت کر دیا اور ان کو تو دید کا پیغام پنجا کرمت پرستی سے منع کر دیا تو پھران کے سوال کے جواب ہیں خواب کی تعبیر بیان کی۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ حضرت ہوسف علید السلام نے آلویل کے داتھ ہوئے کو حتی اور بیٹی طور پر کیوں فرمایا جبکہ خواب کی تعبیر تفنی ہوتی ہے اس کاجواب سے ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آ پھی تقی اور انہوں نے وحی کے ذریعہ جان کرید تعبیر تنائی تقی- (زاوالمسیرج مع ص عام، مطبوعہ دارالفکر بیردت عہمامہ)

الله تعالی کاار شاد ہے: اور جس کے متعلق ہوسف کا گمان تھاکہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے اس سے انہوں سن کا گرائی کی اس سے انہوں سنے کما تم ایک میں میں میں انہوں سنے کما تم ایک ملے میراؤ کر کرتا ہی شیطان نے ان کو اپنے رب ہے ڈکر کرتا ہما دیا ہی دہ تید خانہ میں امزید) کی مال ٹھمرے دے (ایوسف: ۲۲)

خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت بوسف علیہ السلام کے تلن کی توجید

اس جگہ یہ اعتراض ہو آئے کہ جب حضرت اوسف علیہ السلام کو وہی کے ذریعہ معظوم تھاکہ ملق کی تجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرملیا کہ جس کے متعلق بوسف کو علن تھاکہ اس کی تجلت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بكارت آيات بي عن به معني يقين بهي مستعل ب جيساك ان آينول بي سب

اللَّذِينَ يَظُمُونَ أَنَّهُمْ مُلْفُوارَيِّهِمْ -(البقرو: ٢٩)

كرت والحين-

مجھے یہ بھین تفاکہ میں اپنے حماب سے ضرور ملاقات کرنے

جو لوگ بے بھین رکھے ہیں کہ وہ اسینے رب سے ماا قات

رَايِّنِي ظَلَمَنْ مُنْ أَيِّنِي مُللِّق حِسْلِينَة -(الحاف: ٢٠)

وآلا يول-

شيطان كم بعلانے كے متعلق دو تغيري.

حضرت اوسف علیہ السلام فے سائل ہے کہ آجس کے متعلق حضرت اوسف علیہ السلام کو بقین تفاکہ وہ تید خاند ہے نکل کرباوشاہ کی خدمت میں چنچنے والا ہے کہ تم ایٹ آقا کے سامنے میرا ذکر کرتا اس کامعنی یہ ہے کہ تم باوشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں جنگے والا ہے کہ تم اس کا تعلق میں اپنے کہ تم باوشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے جمیعے کھرہے نکال کر فرو نت کردیا گار جمعے تید کردیا گیا۔
اور جمد مرت لگا کر جمعے قید کردیا گیا۔

اس كے بعد فرمایا: پس شيطان في ان كوائي رب سے ذكر كرا بعلاديا-

ای آیت کی دو تغیری ہیں۔ ایام این اسحال نے کوئ بادشاہ کے سائنے ذکر کرنا شیطان نے سائی کو بھلا دیا۔ (جامع البیان رقم الدیث ۱۹ ۱۳ مین اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجد کے الفاظ اس تغیر کی موافقت نہیں کرتے۔ اس صورت ہیں آیت ہوں ہونا چاہیے تھی: فسانسہ السنسہ بعلماں ذکرہ المربہ "پی سائی کو شیطان نے اس کے آتا ہے ہوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا " بجد آیت کے الفاظ اس طرح ہیں فسانسہ السنسہ بعلماں ذکر رب تنہیں ہوسف کو شیطان نے اسپنے رہ ہے ذکر کرنا بھلا ویا"۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان نے اسپنے رہ ہے ذکر کرنا بھلا ویا"۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے وسور ڈالناتو تھی ہے درنہ وہ تمام ہو آدم کے دلوں ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ذاکل کر دیتا اور اس پر شیطان کو قدرت نہیں ہے درنہ وہ تمام ہو آدم کے دلوں ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ذاکل کر دیتا اس کا دھیان بٹا رہا ہے ول ہی مختلف چیزوں کے دسوے ڈالنا ہے اور کسی چیز کے دسوے ڈالل کر دیتا اس کا دھیان بٹا رہا ہوا گئی تھی تھی تھی ہوئی سے کہ شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے دسوے ڈالنا ہے اور کسی چیز کے دسوے ڈالل میں مائے میرا ذکر کرنا کہ جمعے معرف ہوسف کو متوجہ کیا جی کہ ان جی الجم کر کرنا کہ جمعے صدت ہوسف کو متوجہ کیا جی کہ ان جی اگرافتہ کی گیا تھی کی ایس ہوں نے مائی ہوئی اور التجا کیا بھول گئے اور انہوں نے مائی ہے کہ خوشاہ کے سائے میرا ذکر کرنا کہ جمعے طفرت ہوسف اللہ تعالی کے مدت میں دیا ہوئی دوران دوران دیاں دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دو

حضرت يوسف عليه السلام كوبعلان يكم متعلق روايات

المام محدين بزير طبري متونى ١٠٠٥ اني سند سك سات روايت كرت جي:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا: جو بات محترت بوسف نے کہی تھی آگر وہ نہ کہتے تو ا مرت تک قید میں نہ رہجے۔ (جامع البیان رقم الحدث: ۲۷۷۷)

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت بوسف پر رحم فرمائے اگر الن ک ووبات نہ ہوتی توودا تن مدت تک قید میں نہ رہے۔

(جامع البيان وتم الحديث: ١٣٤٤٨ تغيرامام ابن الي عاتم و قم الحديث: ١١٢٣٥)

حطرت این عباس رمنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر پوسف وہ بلت نہ کتے تو اتن مرت تک تید میں نہ رہتے بعنی انہوں نے غیراللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدے: ۵۲۷) قادہ کتے ہیں کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے ہیں شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مرت تک قید ہیں نہ رہے بینی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جائع البیان رقم اندے ہا۔ ۱۳۵۵) قادہ کتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے ہیں شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مرت تک قید میں نہ رہے لیکن ان پر اس لیے حملب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے ہیں شفاعت کو طلب کیا تھا۔

عابدادرابومديقد يمياى طرحك روايات بي-

(جامع البيان بر ۱۲ مل ۲۹۳-۲۹۱ مطبوعه وار الفكر بيروت ۱۳۱۵ هه تغييرا مام اين الي عاتم رقم الحديث: ۳ ۱۱۲۳)

شيطان كے بھلانے كے متعلق اختلاف مفسرين

حافظ ابن کیرمتونی ۱۵۲۶ ه کا مخاری ہے کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے سامنے معزت نوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بھلا دیا تھ اور اس سلسلہ بیں تکرمہ نے معترت ابن عباس رمنی اللہ مخصاہے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تغییرابن کیٹرج ۲ ص ۲۰۱۱ معلومہ وارائنگر ویروت ۱۳۹۱ھ)

علامہ سید محود آلوی متوفی ۲۰ کامدے بھی ہے لکھاہے کہ شیطان نے ساتی کو پادشاہ کے سامنے حضرت ہوست علیہ السلام کاذکر کرنا جملا دیا تھا۔ (روح المعانی جز ۴ من ۲۲ سملیومہ وارا انقلر بیروت عاملامہ)

عنامہ ابوالحن علی بن مجہ الماوروی المتونی ۵۰ مهدا علامہ ابو محد بنوی شافع متونی ۲۵۱ه مام فخرالدین محد بن محررازی شافعی متونی ۲۰۱۷ دو اور علامہ ابو عبد اللہ القرطبی الماکلی المتوفی ۲۱۸ د کامختاریہ ہے کہ شیطان نے معزت بوسف کو اللہ تعالیٰ ہے وعالاور النجاکرتا بھلادیا۔

نی کو بھلانے کی توجیہ

علامه ابوحيدالله محدين احد الماكلي القرطبي المتوفي ٢١٨ ٥ تكيين بين:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نبیت کرنا کس طرح درست ہوگا اولانکہ انبیاء علیم السلام پر شیطان کا بالکل تسلا نمیں ہوتہ ہی کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کانسیان صرف اس صورت علی خالے ہیں جائے ہیں گا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کانسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب دہ اللہ تعلیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں جتی وی التی کی تبلیخ ہیں وہ اس ہی محصوم ہوتے ہیں اور جن صورتوں ہی ان سکے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کرویا جاتا ہے اور یہ نسبت صورتوں ہی ان سے نسیان ہونا جاتا ہے اور یہ نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کرویا جاتا ہے اور یہ نسبت و جبل اخذہ تعالیٰ نے ان کے نسیان کی خردی ہو اور جارے نے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی خردی ہو اور جارے سے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسیان کی نسیات کریں۔ قرآن مجد ہی ہے:

اورب شك بم ن اس بيل آدم سه عد لياتمه توده

وَلَفَدُ عَبِهِ لَنَا إِلَى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَسَسِيَ وَلَمَّ سَجِدُلَهُ عَرَّمُنَا ﴿ (لَمَ: ١١٥)

تبحد لله على الله عليه وسلم في فرمايا: معرت آدم بحول مي أو ال كي اورجم في الن إلى معصيت إلا أو في قصد نبيل باياتبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: معرت آدم بحول مي تو ال كي اولاد بحي بحول من الترذي رقم الحديث التردي من التردي من الله عليه وسلم في فرمايا: هن محض بشر بول من اس طرح بحول جا آبول جس طرح تم

بعول جائے ہو۔ ( سمج البخاري رقم الحيث الله معج مسلم رقم الحديث: ١٥٥٧)

(الجامع لاحكام القرآن جهم عداد مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥١٥هم)

جلديجم

علامه نظام الدين الحسن بن محمد القمي اليشابوري المتوفي ٨٧٤ه لكية بين:

شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسب مجازے کیو تکہ بھلائے کا معنی ہے دل ہے علم کو زائل کر دیٹا اور شیطان کو اس پر یالکل قدرت نہیں ہے ورند وہ بنو آدم کے دلول ہے اللہ تعالی کی معرفت کو زائل کر دیتا اس نے صرف دل ہی وسوے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کا سبب بن گئے۔

( غرائب القرآن و رغائب الغرقان ج ٣٠ م مليوند و ار الكتب العلميه بيروسته ١٣١٧ه ٥٠ )

علامد شماب الدين احد بن محد خفائي منوفي ١٩٠٠ه لكي بي:

شیطان کابھلانا اس کے افوااور گراہ کرنے کے قبیل ہے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک اولی کے قبیل ہے تھا۔ (عتابت القاضی ج ۵ ص ۹ صلوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت میاسات

اس آیت میں چو تکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آگئی ہے؛ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سمو ہوا اور آپ ہے جو نمازیں قضا ہو تمیں اور آپ کے سمو اور نسیان کے متعلق یماں پر تغصیلی تفتگو کر ا

نی صلی الله علیه وسلم کے نسیان کی تحقیق

امام مالک کہتے ہیں کہ جمیں مید حدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھو لا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔

(موطانام بالكر قم الحديث: ١٠٢٥ التميدج ٢٠٥١ ج ١٠٥٠ م ١٥٥٠ الثناءج ٢٥٠ س١١١)

حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبرماكي متوفى سيهمهم لكست بين:

آپ کی مراویہ ہے کہ ٹی اپنی امت کے لیے اس چیز کو سلت قرار دول کہ جب ان کو سمو ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں ' تاکہ وہ میری افتداء کریں اور میرے فعل کی اتباع کریں۔

(الاستذكارج ٢ص ٢-٢ مطبوعه مؤسته الرساله بيروت ١٣١٣ ١١٥)

سمواور نسيان كافرق

حافظ شماب الدين احمرين محر خفاي متوفى ١٩٠٠ المد تفية بين:

علامہ راغب اصفمانی نے کہا خفات کی وجہ ہے کسی قطاکا سرزد ہو جاتا سمو ہے اور اس کی ووقشمیں ہیں: ایک وہ سمو ہے جس میں انسان کی کو آپنی نہیں ہوتی جس میں خفلت کا سعب اس کا اختیاری نعل نہیں ہوتے و مری وہ تسم ہے جس میں خفلت کا سبب اس کا اختیاری نعل نہیں ہوتے دو سری وہ تسم ہے جس میں خفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل ہوتا ہے مثلاً کوئی فخص نشہ آور چیز کھائے بجریلا قصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور بیہ سمونہ موم ہے۔ قرآن مجید جس ہے:

وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے خفنت کرتے ہیں۔

ٱلكَّدِيشَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

(0 =0/U)

بیال سموے وی سمو مرادے جس میں خفلت کا سب الفتیاری ہو مثلاً کوئی صحص نمازے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سو جائے افزوں جائے انماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آ کھ نہ کہلے اور سمو کی پہلی تشم کی مثل وہ ہے جو نبی مبلی اللہ عدیہ وسلم ہے نمازوں میں اکثر واقع ہوا ، علامہ خفاتی کہتے ہیں کہ میں یہ کمتا ہوں کہ سمو اور نسیان میں فرق یہ ہے کہ جو چنے قوت حافظہ میں ہو اس سے

تبيار القرآن

معمولی غفلت ہواور اونی تنبیہ سے اس کازین اس چیزی طرف معوجہ ہو جائے توبیہ مموے اور جو چیز مافظ سے بالکا زا کل ہو جائے تو یہ نسیان ہے اس وجہ سے اطباء نسیان کو بیاری قرار دیتے ہیں نہ کہ سمو کو۔

(حيم الرياض ج م ص الااه مطبوعه دارا نفكر وروت)

افعال تبليغيديين سهواورنسيان كاجوازاوراقوال تبليغيدين سمواورنسيان كاعدم جواز

والمن عياض بن موى ماكل متوفى مهمد لكية إن

اكثر فقماء اور متكليين كابير تربب ب كه اضال جليفيه اور اعمال شرعيد بن تي صلى الله عليه وسلم عد با قصداور سوا ا خالفت کا ورقع ہونا جائز ہے، جیسا کہ تماز میں آپ کے سموے حفلت اصادیث ہیں۔ (میج البخاری رقم الحدیث الب مسج مسلم رقم الحديث: عنه) اور اقوال جليفيد من آپ سے سمو كاواقع مونا جائز نميں ہے كو تك اقوال من آپ ك مدق ير مجزه قائم سب اور اس بیں مخالفت کا واقع ہوتا مجزو کے خلاف ہے، اور افسال میں سمو کا واقع ہوتا مجزو کے خلاف نمیں ہے اور نہ نیوت میں طمن اور اعتراض کاموجب ہے، بلکہ یہ دل پر خفلت طاری ہوئے اور تھل میں خلطی واقع ہونے کے تبیل ہے ہے، جو کہ بشری تناضاب اس ليے ني صلى الله عليه وسلم نے قراليا: عن صرف يشرون (يعنى غدا تيس مون) اور جس طرح تم بحولت مواس طرح بين بهي بعول جانا مول پي جب بين بعول جاؤل توتم جي ياد وانا يا كرد- (مي مسلم رقم الحديث: ١٥٥) بلك تي صلى الله عليه وسلم کے حق میں سمو اور نسیان کا طاری ہونا علم کا فینمان کرنے اور شریعت کو مقرر کرنے کا سیب ہے جیساک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربایا: یں اس ملے بھول ہوں یا بھلادیا جا آ ہوں کہ یس کس طل کو سند کروں بلک سے بھی مردی ہے کہ میں بھول جيس مول ليكن من بعلا ديا ما مول-

بلكه سمو اور تسیان کی حالت، تبلغ بن اضاف ہے اور لعت كو كمل كرناہ اور نقص اور احتراض ہے بہت دور ہے، کے تکہ جو علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمو کے قائل ہیں وہ ہے گئے ہیں کہ رسولوں کوسمو اور غلطی پر بر قرار نہیں ر کھا جا آ بلکہ ان كو فورا سنييه كردى جاتى ب اوروه في الغور مع عم كو پيوان فيت بي اور صوفيدكى ايك جماعت كايد مسلك ب كد ني صلى الله عليه وسلم يرسمو نسيان اور غفلت كاطارى بونا بالكل جائز تهي ب اورجن احادث عي نمازهي سمو واقع بوسف كاذكرب ان كى إنهول في اليخ طورير تشريح كى ب- (التفاء جام ١٣٧١-١٣١١ مطيوع وارانكر بووت ١٥٧١ه)

بھولئے اور بھلائے جائے کے دو محمل

علامد الوالوليد سليمان بن خلف بائي ماكل متوفى مه مهد كليد بن

رسول الندملي الله عليه وسلم في قربايا: من بموالة بول يا بعلا ديا جا آ بول حاكد اس فعل كوش سنت بنادول- اس مديث ه و احمل مین: ایک بید کدهن بیداری می بعواما مول اور فیزهن جملا دیا جا آمون، کیونکه نبی صلی افتد علیه و ملم کاول نمین سو آتھا اگرچہ نماز یا کسی اور کام کے وقت آپ کو نیٹر ہوتی تھی آپ نے بیداری میں بھوٹنے کی نبت اپنی طرف کی کیونکہ اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ مطلات میں مشغول ہوتے تھ اور نیزد کی حالت میں آپ نے اپنے ہو گئے کی نبت اپنے غیر کی طرف کی کیونکہ اس مال میں آپ کی لوگوں کے ساتھ مشغولیت نہیں ہوتی تھی اور اس میں دو سرا احمال ہیے کہ میں اس طرح بموانا موں جس طرح لسیان میں کمی چڑے سمواور و بول ہو باہ اور اس سے توجہ بہت جاتی ہے یا کسی چڑ کو یاد ہونے متوجہ ہوئے کے باوجود میں اس کو بھول جا آ ہوں کی آپ نے بھولنے کی ایک صورت کو اتی طرف

میں بغیر کی سبب کے اضطراری طور پر بھولناہے۔

(المستقی جام ۱۸۲ وارا کلیاب العربی بیروت مؤمر الحوالک می ۱۹۴ مطبوعه دا را لکتب العفیه بیروت ۱۳۱۸ و ) پر مین نماز مجرفضا بیوتے کی شخصیت

لیلند التعریس میں نماز مجرقضا ہونے کی شحقیق

حطرت آبو قادہ رمنی اللہ عدیمیان کرتے ہیں کہ ہم (تیبرے واپی کے موقع پر) ایک رات کو سنر کر رہے تھے۔ بعض صحابہ سنے کہا یارسول اللہ اگر ہم رات کے آخری حصہ بیل بہاں تیام کرلیں! رسول اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جھے یہ خطرہ ہے کہ تم سوتے ربو کے اور تجری تماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وااور وہ سوگئے۔ جب بیدار کردوں تھ ہیں وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری ہے تیک لگائی ان پر فیند کاغلبہ ہوا اور وہ سوگئے۔ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورت کی بھول طلوع ہو بھی تھی، آپ نے فربایا: اے بلال! تم نے جو کہ تھا اس کا کیا ہوا؟ محضرت بلال سنہ کھئے آئے ہے پہلے بھی بھی اتن گری فیند نہیں آئی تھی۔ آپ نے فربایا: اللہ جب جاہتا ہے تماری روحوں کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری روحوں کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری روحوں کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری روحوں کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری دو روس کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری دو روس کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری دو روس کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تماری دو روس کو بیش کرلیا ہے اور جب جاہتا ہے تمان کررے ہو کر سفید ہو گیائو آپ نے فربایا: ایک بلال اللہ علیہ و سلم کی رواہت میں اذان دو ایکر آپ نے فربایا ہے تھے یاد کر جب بود تا بلا ہو ہو ہو کی بیس یو آجائے تو وہ تماز پر ہو کہ کہ کئی صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا ہے تھے یاد کرنے کے بعد فربایا: جو صفی نماز کی بھول جائے تو اس کو جب یاد آجائے تو وہ تماز پر ہو۔

میں میں اللہ تعلی نے فربایا ہے: شکھ یاد کرنے کے بعد فربایا: جو صفی نماز کی بھول جائے تو اس کو جب یاد آجائے تو وہ تماز پر ہو۔

(صحح ابطاري رقم الحديث: ٥٩٥ مح مسلم رتم الحديث: ٩٨٠)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ہے: اے عائشہ! میری آئمیس سوجاتی ہیں اور میرا ول نہیں سو آ۔ (صحح ابواری زقم الحصف نے ۱۹۲۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵) اس حدیث کی بنیاد پر سیہ سوال قائم ہو آہے کہ جب آپ کاول بیرار تھا تو غزوہ خیبرے واپسی کے موقع پر رات کے آخری مصدیں سونے کے بعد آپ کی آگھ کیوں نہیں کھلی، حتیٰ کہ آپ کی آئھ اس وقت کھلی جب فجرکی تماز قضا ہو چکی تھی اور سورج طلوع ہوچکا تھا۔

(صفح البخارى رقم الحديث ١٥٩٥ صفح مسلم رقم الحديث ١٩٨٠ سنن ايوداؤد رقم الحدث ١٩٣٥ سنن النسائي رقم الحديث: ١٩٢٧ ستن ابن ماجد وقم الحديث شراعه موطالهم مالك رقم الحديث ٢٥٩٠)

علام نووی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا دل یادائی جی بیدار تھا لیکن فجر کے وقت کو دیکھنے کا آئیل آگھوں سے

ہوات کے اور آئیکس فیٹر بیس تھیں کین قلب جو معقولات اور انوار و تجلیات کا خیج اور مرکز ہے وہ بیدار تھا اور محسومات اور

ہمرات کے اوراک کا تعلق آئیکہ لیس تھی ہی ہی آپ پر عام انسانوں کی طرح ایک فیٹر دارد ہوتی تھی جس بی را بھی محو خواب ہو آتھا اور یہ

میں دل جاگنا رہتا تھ ہیکن بھی بھی آپ پر عام انسانوں کی طرح ایک فیٹر دارد ہوتی تھی جس بی دل بھی محو خواب ہو آتھا اور یہ

داقعہ ایسے می احوال جس سے بے کو نکہ اس موقع پر آپ نے فربایا تھا: اللہ نے ہمارے روحیں قبض کرلی تھیں ایک اور

حدث میں قربایا: اگر اللہ جاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا - اموطالمام بالک رقم الجمعی دی ہی دل جائے کا مطلب سے

مدت میں فربایا: اگر اللہ جاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا - اموطالمام بالک رقم الجمعی دی کہ دل جائے کو نکہ حضرت این عب س

مدت میں فربایا: اگر اللہ جاہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا - اموطالمام بالک رقم الجمعی دی کہ دل جائے کو نکہ حضرت این عب س

مدت میں فربایا تھا ہوں کہ کہ آپ موجائے تھے لوگ آپ کے فرائے شائے تھے اس کے بور آپ کے میں اور افران کی افران میں بھی جائے ہو حضرت بال کی افران میں بھی وقت جو ب الذار کی افران کی میں اور انس کے جاگنا رہتا ہے کہ ذبح تھی آپ ہوتی ہو ہے جیں افتداد کی انہ اس کے جاگنا رہتا ہے کہ ذبح تیں ہی آپ بوری نائل ہوتی ہو افران کی اور افران کے خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انس کے جاگنا رہتا ہے کہ ذبح تیں ہی آپ بوری نافل ہوتی جو در انسیاح خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح خواب بھی دی ہو تو ہو ہو ہو کر کا خواب ہور انسیاح کے خواب بھی دی ہوتے ہیں افتداد کی کہ دور انسیاح کی دور انسیاح کی دور انسیاح کی ہوتے ہیں اور انسیاح کی خواب بھی دی ہوتے ہیں انسان کو میں انسان کی دور انسیاح کی دور انسیاح کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسا

. تبيان القرآن

بيدارى كاسطلم صرف وى دبانى سے رابط ب الجرك طلوع اور عدم طلوع سے اس كاكوتى تعلق نيس-

ہیداری مسلمہ سروے وی رہا ہے راجہ ہے ہبرے سوی اور دور م سوی ہے اس وی سے اس میں ہوتا ہے ہی ملی اللہ علیہ و سلم ہے اس موقع پر جو نماز تضابوتی وہ فاہر کے اعتبارے ادا ہے ، کیونکہ آپ کا کوئی فسل اتباع وی کے بغیر نہیں ہو آ اور اس موقع پر آپ کو اس وقت میں فجر کی نماز پڑھنے ہیں قو عام طور پر جارا دل دنیا میں مشغول ہو آ کماز پڑھنے ہیں قو عام طور پر جارا دل دنیا میں مشغول ہو آ ہے اور الله تعدقی کی بار گاہ میں حاضر نہیں ہو آباور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی جس حال میں نماز بقاہر قضا تھی اس وقت بھی آپ کا دل اللہ تعدقی کی بار گاہ میں حاضر اور مستفرق تھا سوچن کی قضا کی ہے کینے ہے ان کی ادا کا کیا عالم ہوگا۔

آپ کا دل اللہ تعدقی کی بار گاہ میں حاضر اور مستفرق تھا سوچن کی قضا کی ہے کیفیت ہے ان کی ادا کا کیا عالم ہوگا۔

غرد و کا خشر تی بھی نماز میں قضا ہوئے کی تحقیق

صفرت جارین حبرالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فزوہ خدق کے دن حضرت عمرین الخطاب رمنی الله عند فروب
آفاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کمنا شروع کر دیا انہوں نے کمایار سول اللہ اسورج فروب ہو کیا اور میں
صعر کی نماز نہیں پڑھ سکا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ کی ہم ایس نے بھی صعر کی نماز نہیں پڑھی چرہم وادی بطحان میں
کڑے ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی قماز کے لیے وضو کیا چرا ہے فروب آفاب کے بعد پہلے عصر
کی نماز بڑھی پھراس کے بعد آپ نے مفرب کی نماز بڑھی۔

( مُعج البخاري رقم الحدث: ۱۹۹۱ مج مُسَلَّم وقم الحديث تا ۱۳۳۳ سنن الزذى دقم الحديث ۱۸۰۰ منن النسائى رقم الحديث ۱۳۷۵ مج ابن قزير رقم الحديث ۱۹۵۰ مج ابن مبان دقم الحديث ۳۸۸۹ شرح الستر دقم الحديث ۱۳۹۱)

مافظ شماب الدين احدين على بن جرعسقان في حوفى معمد كلية بين:

موطاانام بالک بی سعید بن میب سے رواہ ہے کہ آپ ہے اس دن ظراور صری نماز قضا ہوگی تھی۔ (موطاانام بالک رقم الدینہ: ۲۲۳) اور حضرت ابوسعید فدری ہے رواہ ہے کہ آپ ہے اس دن ظرا مصراور مغرب کی نمازیں قضا ہوگی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پر میں۔ (سنن نمائی رقم الدینہ: ۲۲۱) اور سنن ترفی اور سنن نمائی بی بیر رواہ ہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہوگی تھیں۔ قاضی ابو بھرای العربی نے کماکہ ان کی صرف صرکی نماز قضا ہوئی تھی بیسا کہ سمجھ بھاری اور محمل نماز قضا ہوئی تھی ہوئی ۔ بیسا کہ سمجھ بھاری اور محمل میں ہو افسات کی دنوں کے جن رواہ ہے کہ خدرت کی جنگ کی دنوں تک ہوئی مسلم میں ہے۔ (محمل ابول جی جناری اور محمل میں ہے۔ (محمل میں بیسا کہ سوطا میں ہے۔ اس کی جن نمازی قضا ہوئی جیسا کہ سوطا میں ہے۔ (موطا: ۱۲۳۳) اور کسی دن تکرا صراور معرکی دو نمازی قضا ہو کی جیسا کہ سوطا میں ہے۔ (موطا: ۱۲۳۳) اور کسی دن تکرا صراور مغرب کی تین نمازی قضا ہو کسی جیسا کہ سنن نمائی میں ہے۔ (نمائی: ۱۲۱۰) اس کو جم مختر ہے دکر کریں گے اور کسی دن چار نمازیں قضا ہو کسی جیسا کہ سنن نمائی میں ہے۔ (نمائی: ۱۲۱۰) اس کو جم مختر ہے دکر کریں گے اور کسی دن چار نمازیں قضا ہو کسی جیسا کہ سنن نمائی میں ہے۔ (نمائی: ۱۲۱۰) اس کو جم مختر ہے دکر کریں گے اور کسی دن چار نمازیں قضا ہو کسی جیسا کہ سنن نمائی میں ہے۔ (نمائی: ۱۲۱۰) اس کو جم

( هج الباري ج عل ٥٠-١٩٠ مطبوع المور)

حضرت حداللہ بن مسعود رمنی اللہ عدر بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹ خند آ کے وان جار تمازیں پڑھنے سے مشغول رکھ حتی کہ رات کا جتنا حصہ اللہ تعالی نے چاہا کزر کیا چرآپ نے حضرت بالل کو اذاان دینے کا تھم دیا تو انہوں نے اذان دی چرا تاست کی تو آپ نے مصریز حی چرا تاست کی تو آپ نے مصریز حی چرا تاست کی تو آپ نے مصریز حی چرا تاست کی تو آپ نے مشریز حی پھرا تاست کی تو آپ نے مشریز حی پھرا تاست کی تو آپ نے مشام پڑھی۔

(سنن الترغدي رقم المرعضنه عن التسائل وقم المدعث: ١٧٠ سنن الوداؤو الليالي وقم الحديث: ١٩٣٧ مستف ابن اني هجه

ع اص ۱۷ منداحد جام ۱۷۵ مسن كرى كليستى جام موجه منداويعلى رقم الديده المعم الديدور قم الديدة و ١٣٣١) غزوة خندت مي نماز قضا بون كاسبب

علامه بدر الدين محمود بن احمد عنى حتى متوفى ١٥٥٠ الكيمة بن:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دان جو نمازوں کو مو خر فربایا تھا آیا یہ نسیانا مو خر فربایا تھا یا ہے،۔ ایک قول یہ کہ آپ نے ان نمازوں کو نسیانا مو خر فربایا تھا اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگ اسزاب کے دان مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر فربایا: کیا تم بیں ہے کسی کو علم ہے کہ جس نے صعری نماز پڑھی ہے؟ سحاب نے دان مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موذن کو تھم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے تعری کے کہا نہیں یارسون اللہ! آپ نے عمری نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موذن کو تھم دیا اس نے اقامت کی تو آپ نے تعری نماز پڑھی اور مغرب کی نماز د ہرائی۔ دو مرا قول یہ ہے کہ آپ نے یہ نمازیں عمر ازک کی تعیم، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی صلت نہیں دی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی صلت نہیں دی۔ جہاد بھی مشخول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جاسکتی ہے

اگر بہ سوال کیا جائے کہ آیا اب و شمن کے ساتھ اڑائی میں مشخول ہونے کی وجہ سے نماز کو مو فر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے مو فر کرکے پڑھتا جائز تہیں ہے ، بلکہ اب صلوٰۃ خوف پڑھی جائے ایمنی ایک جماعت و شمن کے سامنے کھڑی رہے اور دو سمری جماعت نماز پڑھے، اور فردہ خندق میں اشتقال کی وجہ سے آخیر کا عذر تھا کیو تکہ اس وقت تک صلوٰۃ خوف بازل نہیں ہوئی تھی۔ (حمرۃ القاری جن اس معبور اوارۃ العباعۃ النيم یہ معر ۱۳۸۰ء)

علامہ بدرالدین مینی تے ہو کما ہے کہ غزود خول کے وقت تک صلوۃ خوف تازل نسیں ہوئی تھی اس کی دلیل سے مدیث

حضرت ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے بھک خصق کے دن ہمیں نمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز ظهر سے غروب آناب تک اس وقت نماز خوف کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جس میں الله عزوجل نے بیہ آیت نازل فرمائی، و کھی الله السمة منبسن الفت ال- (الاحزاب ۱۵۵) "اور الله نے موشن کو قال سے کھٹیت فرمادی" پھر رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بالل کو تھم دوا تو انہوں نے ظرکی اقامت کی اور آپ نے اس طرح ظرکی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت الله وقت میں ظریز ہے ، پھرانہوں نے صرکی اتامت کی اور آپ نے اس طرح صرکی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں ظریز ہے تھے، پھرانہوں نے صرکی اتامت کی اور آپ نے اس طرح صرکی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں صربی ہے تھے، پھرانہوں نے مضرکی اتامت کی اور آپ نے اس طرح مشرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں صعربی ہے۔ اس طرح مشرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت میں مشرب پڑھتے تھے، پھرانہوں نے مغرب کی اذائن دی تو آپ نے اس طرح مشرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنے وقت مشرب پڑھتے تھے۔ (سنن انسائی رتم الحدیث ۱۳۰۰ مغیرہ دار المعرف وروت میں مشرب پڑھتے تھے۔ (سنن انسائی رتم الحدیث ۱۳۰۰ مغیرہ دار المعرف وروت میں مشرب پڑھتے تھے۔ (سنن انسائی رتم الحدیث ۱۳۰۰ مغیرہ دار المعرف وروت میں میں

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو ا ختد ت کے موقع پر چار نمازیں موخر کیں تھیں اس بی ہے حکت بھی تھی کہ امت کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جو محض صاحب ترتیب ہو (این جس محض کی بلوغت کے بعد پانچ یا اس سے ذاکہ نمازیں چھوٹی ہوئی نہ بول) ووائل وقت تک اوا نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ اپنی قضا نمازنہ پڑھ لے جیسے نی صلی اللہ علیہ وسلم لے پہلے ظمر، صمر در مقد سے زور روید وجد رہے مدول زور وہ

اور مغرب کی نمازیں راحیں، پرعشاہ کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و حملم کی نمازوں میں سہو کی شخفیق

نی صلی الله علید و سلم کوجو نمازوں میں سمولائ ہوا اس کے حصلی تین مدیشیں ہیں: ایک معرت دوالیدین کی مدیث ہے کہ ظمریا مصرکی نماز میں نمی صلی الله علیہ وسلم نے دور کست کے جعد سکام پھیردیا۔ (میم البخاری رقم الحدیث علیہ وسلم نے دور کست کے جعد سکام پھیردیا۔ (میم البخاری رقم الحدیث علیہ وسلم نے دور کست کے جعد سکام پھیردیا۔ (میم البخاری رقم الحدیث علیہ وسلم

رقم الحدیث: ٣٤٥ سنن الاواؤد رقم الحدیث ١٩٠٥ و مری مدیث عقرت این میند دخی الله عند کی ہے کہ آپ نے ظهر کی نماز ش یں دو رکعت کے بعد قعدہ اولی شیس کیا اور کھڑے ہوگئے۔ ( مجے البخاری دقم الحدیث ١٩٠٣ مجے مسلم رقم الحدیث: ٣٤٥ سنن ابوداؤد دقم الحدیث: ١٩٣٣) تیمری مدیث معرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عند کی ہے کہ تبی صلی الله علیہ وسلم نے ظرکی نماز شری بائج رکھات پڑھا دیں۔ ( مجے مسلم تبل المساجد رقم الحدیث ۴ الرقم النبر الارتاب و الرقم المساخد و الحدیث ۱۹ آم النبر المساخد المساخد و الحدیث الرقم المساخد و المساخد و الحدیث الله علیہ و المساخد و المساخد و الحدیث الرقم النبر المساخد و المساخد و المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و المساخد و المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و الحدیث المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد و المساخد

نی سلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا: جس طرح تم بحول جاتے ہوا ی طرح می بھی بھول جاتا ہوں ، یہ تشبیہ تس نسیان میں بور نسیان کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو نماز میں بھول کے تقداس کی تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھے وقت آپ یا واقعی میں اس قدر معتقل ہوئے کہ افسال نمازے آپ کی قوجہ ہٹ کی اور چار رکھات کے بجائے پانچ رکھات نماز پڑھا دی جہر ہارا بھولنا جمویا اس وجہ ہے ہو آ ہے کہ ہم ونیآوی مطلات میں معتقل ہو جاتے ہیں اور افسال نماز کو خات نماز پڑھا وہ بھی رہتی فلاصہ ہیں ہوئے ہیں اور افسال نماز کی طرف توجہ جمیں رہتی فلاصہ ہیں ہے کہ ہم ونیا کی حبت میں اور اس اللہ معلی اللہ علی و سلم اللہ تعالی کی حبت میں بھولنے ہیں، ہمارا بھولنا تھا ہے اور آپ کا بھولنا کمال ہے۔ حضرت ابو کرنے ہوئی تو نہیں کما تھا یہ المہ بندہ کی سید و سے سد ۔ کاش میں سید تا جم صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک سموی ہو جاگ (کھتیات و تراول صدیجم میں اس

ہم پہلے ذکر کر پچے ہیں کہ اس آے کے دو جمل ہیں: ایک یہ کہ شیطان نے سائی کو ہاد شاہ کے سانے حضرت ہو سف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دو سرایہ کہ شیطان نے حضرت ہوسف کو انڈ کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دید استاد مجازی ہے ، بھلانے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا اس نے آپ کا ذہان الی پر میٹا توں اور دو سرے موارض کی طرف متوجہ کردیا اور آپ اللہ تعالی ہے دما اور النجاکن اس کا جول کے اور آپ نے سائی ہے کما کہ تم پوشاہ کے سانے جری مظاور یو کا ذکر کرنا۔ اہم الحوالدین تعالی ہے دما اور النجاک کرا بھول کے اور آپ نے مائی ہے کما کہ تم پوشاہ کے سانے جری مظاور امادی کا ذکر کرنا۔ اہم الحوالدین مازی اور بعض دو سرے مضرین نے اس تقریر کو اختیار کیا ہے اور قرآن جمید کے ظاہر الفاظ اور امادیث اور آغار بھی اس تقریر کے موید ہیں۔

المام فوالدين عمرين عردازي متولى ١٠١٠ والصيح بين:

اچھا یہ تھا کہ حضرت ہوسف طیہ السلام اپنی مظافر میں میں گلوق میں سے کی قض کی طرف رہوع نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سواکس کے سامنے اپنی عابدت ہوئی نہ کرتے اور استے جد کرام حضرت اہما ہم طیہ السلام کی اقداء کرتے کہ کہ جب ان کو جینی میں رکھ کر آگ میں ڈالنے کے تو آپ کے ہاں حضرت جر کی طیہ السلام آئے اور کما کیا آپ کو کول عابدت ہے؟ آپ نے کہا تر ترزی طرف کوئی عابدت اس مائی کے سامنے آپ نے کہا تر ترزی طرف کوئی عابدت اس مائی کے سامنے ہوئی کی اور اور چو کہ حضرت ہوسف طیہ السلام نے اپنی عابدت اس مائی کے سامنے ہوئی کی اور اس کے کہا کہ تم باد شاہ میں ہوئی کی ورائی کے سامنے کی تو جرائے ہوئی کہ باباز قبی ہے کی اور معزت ہوسف میں السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس تو حید کے وارث تھے اس کے کی تو جرائے مان کے خلاف تنی اور حضرت ہوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس تو حید کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر حکب کیا گیا اور وہ مزید دو مثل تہد میں دسکھ گئے۔

الم رازی فرائے ہیں: میری عمراب ستاون سال کی ہوگئی اور میری نے ری ذعر کی کابیہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اسپنے سی مطالہ کو فیرانند کے میرد کر آہے اور اسپنے کسی کام میں فیرانند پر احتجا کر آہے تو وہ کسی آزاکش اور احمان میں جاتا ہو جا آ ے اور کی معیست اور باا یں کر فار ہو جا آے اور انسان جب اللہ یر احتاد کر آے اور محلوق میں سے کسی کی طرف رجوع شیں کر آتو اس کا مطلوب اور مقصود نمائلت محدہ طرح تہ ہے ہو اور جا آئے اور اب میرے دل میں یہ بات جا کزیں ہو چک ہے كد الله تعالى كے فعنل اور احسان كے سوائمى دورير احماد كريا اور اچى ماجات اور معملت بين الله تعالى كے غيرى طرف رجوع كرناكوني الجماكام نميس ب- (تغير كريز جه ص ١١٧٥ ما ١١٠٥ مطبوعه واراحياء الزاث العلي بروت ١٥١٥ و١١٥٥)

نی صلی الله علید وسلم نے معرت این عماس رمنی الله حنماے فرمایا: جب تم سوال کروتو الله سے سوال کرد اور جب تم

عدد طلب كرذ تو الله ست عدد طلب كرو-

(سنن الترفذي وقم الحمنطشنا ١٠٠٠ مستد احد ريما ص ١٠٠٠ المعجم الكبيروتم المعبصشنه ١٢٩٨٨ شعب الانعان وقم الحديث: ١١٤٣ المستدرك جهوم اسمه طيته الاولياء جاص الاس

غيرالله سهاستيداد كاجواز

علامه محمود بن عمرز فشرى خوار زى متوفي ١٨ ١٠٠٠ كيست بين:

ا كريد احتراض كيا جائے كه حضرت يوسف عليه السلام في والله من جو عدد لي تحى اس ير كول حمل كيا كيا جبكه قرآن اور صديث كي روشني من فيرالله عدد فيها جائز هم الله تعالى فرما كهد:

وَنَعَاوَنُوا عَلَى الْيَتِر وَالتَّلَقُوي. (المائعة: ٢) نیکی اور تفوی برایک دو مرسه کی هد کرد-

اور الله تعلل نے معرت عین علیہ السلام کے اس قول کی حکامت کی ہے:

مَنْ أَنْصَلَائًى إِلَى اللَّهِ - (آل مران: ۵۴) الشرك طرف ميرے كون مدد كارين؟

ادراس سلسله ي حسب ذيل احاديث جين

حصرت ابو ہريره رضى الله عند بيان كرتے بيل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرياية جو فض كمي مسلمان كي دنياوي تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کردے گااور جو مخض كى مسلمان كايروه ركے الله تعالى ديما اور آخرت ين اس كايروه ركے كااور الله اس وفت تك اسيند بنده كى مدوكر آربتا ب جب تك وواسية إعالى ك دوكر أرباب-

( مي مسلم رقم الديث ١٩٩٠ سنن ايوداود رقم الديث ١٩٩٠ سنن الترقدي رقم الحديث ١٩٧٠ سنن الا البر رقم الحديث: ٩٧٥ معنف اين اني هي نه ص ١٨٥ سند احد ج٢٥ ص ٣٥٣ سن الدادي دقم الحديث ٥٦ مح اين حبان دقم الحديث ١٥٣٠ مليت الاولياء ج٨ ص ١٧٠ من الثباب و قم المحت ١٠٥٠ شمية الهذر قم المحت ١٠٤٠)

حضرت عبدالله بن حررض الله عنمايان كرية بن كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرالي: مسلمان مسلمان كاجمالى ے اس پر علم كرے نہ اس كو بلاكت يس والے اورجو فض النے بعائى كى عديس ريتا ہے تو الله تعالى اس كى مديس ريتا ہے اورجو مخض کی مسلمان کی سختی کو دور کر آے تو اللہ تعالی اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کردیتا ہے اور جو من مسلمان کاروہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کاروہ رکھے گا۔

(منج اليخاري رقم المصيف: ٩٢٣٢ منج مسلم، وقم المديث: ٩٩٨٠ سنن الإواؤور قم المصيف: ٩٨٨٠ سنن الترذي رقم الح ولم الحديث: ٣٤٧٤ شمرة السنر وقم الحديث ١٣٥٨:

حضرت عائشہ رمنی الله عنمامیان کرتی ہیں کہ عدید آلے کے ایندائی ایام میں ایک دات ہی صلی الله علیہ وسلم نیند ہے 
بیدار ہوئ آ آپ نے فربغیا: کاش میرے اصحاب میں ہے کوئی نیک علی آن رات میری حکافت کر آ! پھرہم نے ہتھیاروں کی
آداز سی آپ نے فربغیا: یہ کون ہے؟ انسوں نے کما: میں سعدین افی و قاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں! اور می
صلی الله علیہ و سلم سوسے۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۳۸۸۵ صحیح مسلم دقم الحدیث:۳۲۳ مثن الخرزی دقم الحدیث:۳۵ معنف این ابل الیب ج۳ ص ۸۸٬ مند احد ج۲ ص ۳۳۰ الاوب الغرو دقم الحدیث:۸۸۸ النن الکیری للنسائی دقم الحدیث:۳۳۲۵ مستو ابویینی دقم الحدیث:۳۸۵۲ مستو ابویینی دقم الحدیث:۳۸۵۲ مستو الویینی دقم الحدیث:۳۸۵۲ مستو الویینی دقم الحدیث:۳۸۵۲ مستو الویینی دقم الحدیث:۳۸۵۲ الحستورک جهمیست (۳۸۵۲ مستوی)

پر علامہ ذیخشری کیمنے ہیں کہ مخلوق ہیں ہے کسی کام میں مدو حاصل کرنا ایسانی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے دواؤں کو خادل کرنا اور طاقت حاصل کرنے کے کے کھٹا بینا (یا مغوبات کھاٹا) خواہ کا فرست بدد لی جائے کیے تکہ دہ باد شاہ کافر تھا کیے تکہ اس میں کسی کا اختلاف نسیں کہ مخلم ہے بہتے کے لیے یا دریا میں ڈو ہے اور آگ میں جانے ہے بہتے کے لیے اور اسی طرح کی دو سری مصیبتوں میں کھارہے مدد لیمنا جائز ہے۔

مخلوق سے استداد کی بنایر معفرت بوسف سے مواخذہ کی توجیہ

اور جب ب بابت ہوگیا کہ خوق ہے دولین جائزے قو حضرت ہو سف علیہ السلام کے آگر اس بادشاہ ہے در طلب کی تنی

تو ان پر عماب کوں کیا گیا اس کا ہواب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح انہیاہ علیم السلام کو تمام حکوق ہے بانہ مرتبہ عطاکیا
ہے اس طرح ان کے تمام احوال اور افسال کو بھی عام اوگوں کے احوالی اور افسال سے باند رکھاہے اور نبی کے سلے احسن اور
اوٹی ہے کہ جب وہ کمی معیبت میں جاتا ہو تو وہ اپنے معاظمہ کو اللہ کے سوالور کمی کے چرد نہ کرے اور اللہ کے سواکس سے
دد طلب نہ کرے تصوصاً کی کافرے عدد طلب نہ کرے تاکہ کھنار اس سے فوش نہ ہوں اور یہ نہ کمیں کہ اگر ہے نبی حق پر
ہوت اور واقعی اس کا رب واحد ہوتا تو یہ ای سے دو طلب کر آلور ہم سے عدد طلب نہ کرتا۔ حسن بھری سے روایت ہے کہ
جب وہ اس آیت کو پڑسے تو بہت روتے اور یہ وعاکرتے کہ اے اللہ ! اگر ہم کمی معیبت میں جاتا ہوں تو ہم کو محلوق کے چرو
نہ کرنا۔ (ا کشاف ج می ۱۹۳۹۔ ۱۹۳۵ مطبوعہ واراحیا والراف العنی چروت کے ۱۹۲۱ء)

قامني عبدالله بن حربيناوي متولى ١٨٥ و لكية بين:

مصائب کے نولت حاصل کرنے کے لیے کلوق کے استداداوراستانت کرنا ہرچند کدلائق حسین ہے لیکن انہاء علیم السلام کے شلان شان نہیں ہے۔ (انوار الشرل مع حالت انقاضی ج۵ می ۱۳۳ مطبوعہ وار انگلنب العلمیہ بیروت ما سامیدہ) علامہ شماب الدین احمد بن محر خفاتی متوفی ۱۳ ملتہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس میں بداشارہ ہے کہ باوشاہ سے دوطف کرتے پر حضرت ہوسف پر کیوں حمک کیا گیا حالا تکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وقع اور واعلی السر والمنتفوی - (المائدہ:۲) اور اس کی تائید میں احادث بھی ہیں، اس کا بدجواب دیا کہ ہرچند کہ مخلوق سے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء علیم السلام کی شان کے لاکن اس کو ترک کردھا ہے۔

(منایت القاشی چ۵ص ۱۳۱۰)

ا پام نخرالدین مجمہ بن عمر را ذی متوفی ۱۰۹ مد لکھتے ہیں: ظلم کو دور کرنے کے لیے غیراللہ ہے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے بور اس پر احتراض نمیں ہے لیکن جو حضرات عبونت کے سندر میں فرق ہوتے ہیں جیے صفرت ہوسف علیہ السام وہ اگر ایساکریں قوان پر حمکب ہو آہے اور جب اتن می بات پر حضرت ہوسف علیہ السام پر حمکب کیا گیا اور ان کی قید کی دستہ میں سات سال اضافہ کر دیا گیا کہ خکہ ساتی کو سات سال بعد باوشاہ سے حضرت ہوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا قواگر حزیز معرکی ہوی کے ساتھ انہوں نے وہ پچھے کی ہوت جس کا بعض من گھڑت دوایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی گیان جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا گیا تو معطوم ہوا کہ ان دوایات میں حضرت ہوسف علیہ السام کے بائد کردار پر محمل اتبام نگایا گیا ہے۔

( تغییر کبیرج ۲۹ م) ۴۲۳ مطبوعه دارا نفکه پیروت ۱۵۴ امامه)

علامند ابوالحيان محدين بوسف اندلس متوفى مهدد لكين بين:

حضرت بوسف علیہ السلام نے مائی سے کماہ باد ثان سے میری مقلومیت کا ذکر کریہ یہ بتاتا کہ جھے ناجق احمان میں ڈالا کیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتاتا اور چھے ہو اللہ تعالی نے علم دیا ہے اس کا ذکر کرنا۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے بطور استعانت مین عمل کشادگ کو طلب کرنے کے لیے کما تھا اور ان کے نزویک یہ ان کی ثیر سے رہائی کا سبب تھا، جیساکہ حضرت صینی علیہ السلام نے کما تھا۔ مس انتصاری الی عالمه۔

(العرافية ١٢ ص ٢٥ ٢ مطبوعه وارا فكريروت ١٢١١ه)

علامه ميد محود آلوى متوفى مد الله لكية إن:

حفرت ہوسف علیہ السلام کے مخلوق ہے مد طلب کرنے ہر جو گرفت کی گئی ہیں پریہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرفت کی میں پریہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لئے بنکر دل ہے جو عدد طلب کی جاتی ہے اس می کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مخلوف کے اختلاف ہے مخلف ہو جاتی ہے استعانت کو ترک کرویں اور عزیمت پر عمل کریں۔ جاتی ہو اور انجازی میں مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کر اور جاتھ اور مارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو ملاک سے مطبوع دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کی دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے اصاف کا دوج المعانی جو مسلوم دارا نفکر چروت کے دوج کو مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کا دوج کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کی دوج کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم کے مسلوم

معرت يوسف عليه السلام كى تيدى مدت

المام الوجعة وهمان جريراني سندسك ساته روايت كرتم بين:

الأده وبب بن منداور ابن يون من من مند صرت وسف مليد السلام ملت مل قيد فاسة من دب-

(جامع البيان يريماص ١٧٩٣ مطبوعه وارا تعكو جروت ١٣١٥هم)

المام عبدالرحل بن على بن محدودي متولى عادم ليع بين:

حضرت بوسف عليه السلام كى تيدكى عدت بين تحل تين قول بين: حضرت ابن مهاس دمنى الله عنمان يه كمايد عدت باروسال ب، منحاك في كمايد عدت يودوسال ب، الأدوائي كمايد عدت سال ب-

( ذا دالمسيرج عم ٢٢٨ مطوعة ككتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠ ١٥٠٠)

علامد الوحيد الله محدين احد قرضي حوقي ١٩١٨ م لكيدي

الله تقاتی نے معرت ہوسف پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ ہے جو تید بیں اضافہ ہوا اس کی مت سات سال یا نو سال تھی اور آن جید بیں جو قربایا ہے: بس وہ تید خانہ بیں مزید چند سال رہے، یہ تعی اور آن جید بیں جو قربایا ہے: بس وہ تید خانہ بیں مزید چند سال رہے، یہ اس مثلب کے متیجہ بیں قید کی مت ہاں کی تید کی خانہ بیان سال یا نو سال ہے۔ اس مثلب کے متیجہ بیں قید کی مت ہے نہ کہ کل قید کی مت اس کا کا خان کی تید کی کل مت بارہ سال یا نو سال ہے۔ اس مثلب کے متیجہ بیں قید کی مت ہے نہ کہ کل قید کی مت اس مثلب کے متیجہ بیں قید کی مت ہے نہ کہ کل قید کی مت اس کی تید کی کل مت بارہ سال یا نو سال ہے۔ ان مثلب کے متیجہ بیں قید کی مت ہے نہ کہ کل قید کی مت اس کی تید کی کل مت بارہ سال یا نو سال ہے۔ ان مثلب کے متیجہ بیں مثلب کے متیجہ بیں مثلب کے متیجہ بیں مثلب کے متیجہ بیں مثلب کے متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیر متیجہ بیں متیجہ بیں متیجہ بیتیجہ بیں متیجہ بیسے بی متیجہ بیں متیجہ بیر متیجہ بیتیجہ بیال بیان متیجہ بیتیجہ بیس متیجہ بیتیجہ بیتیجہ بیس متیجہ بیتیجہ بیس متیجہ بیتیجہ ب

تبيأن المقرآن

یرے ای حماب کی مج ان و تميدلول مي سيے جر انهات يا فتہ تما اكدك بدرمات نشك مال كرمنت مال أيش كدوه ال غظ كالما بايش كر جرتم في بلاجي كوك مكا بنا تبيان الفرآن

تبيان القرآن

# الَّا وَلِيْلَامِّمُّانُّ حُصِنُونَ ﴿ فَكُو يَا إِنَّى مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامُ

الرات ويدي على كري المفواركور ويماك كيد ايد ايد الل اسفاح من ين

#### فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْضِ وَنَ وَلَا يَعْضِ وَنَ فَيُ

ولوں یا پارٹس ہوگادد ای یں وگ میلوں کو چوڑی کے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کماکہ جن نے قواب جن دیکھاکہ سات فریہ گائیں جن کو سات وہی گائیں کھا رہی ہ کھا رہی جن اور جن نے سنت سرسبر فوشے دیکھے اور (سات) سوسکے ہوئے (فوشے دیکھے) اے میرے وربار ہو! میرے اس فواب کی تعبیرہناؤ اگر تم خواب کی تعبیرہنا سکتے ہو 0(ہوسف: ۳۳) مصرکے بادشاہ کا خواب و مکھنا

جب الله تعالی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب میں قرمان تاہ ، جب حضرت ہوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دان قریب آگے ، تو مصرکے پاوٹھ نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت جرکسل علیہ السلام حضرت ہوسف کے ہاں آئے ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی اور کما کہ الله عزوجل آپ کو قید خانہ سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس ذین کا انتظار عطاکرنے والا ہے ، اس ذیمن کے پاوٹھ آپ کے آباع ہو جا بھی کے اور مرواد آپ کی اطاحت کریں ہے اور انتہ تعالی آپ کو آپ مطاکر نے والا ہے ، اس ذیمن کے پاوٹھ آپ کے آباع ہو جا بھی گے اور مرواد آپ کی اطاحت کریں ہے اور انتہ تعالی آپ کو آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ عطافر اس کی ایس کا سب یہ ہوگا کہ پاوٹھ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی آپ تو بیر کی آپ کو آپ کی گھر کھو ذیادہ دن جمی کر دے جے کہ پاوٹھ نے وہ خواب دیکھاجس کے جیجہ میں معزت ہو سف علیہ السلام نے جو پہلا خواب و کھا تھا وہ ان کے لیے بختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بھی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بھی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بھی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا اور پاوٹھ کا جو اب ان کے لیے بھی اور کا میں کا سب بن گیا تھا اور باوٹھ کا جو اب ان کے لیے بھی اور کیا کہ کوئی کا میں کیا تھا اور باوٹھ کیا تھا دو اب کی کے کھوئی کا در دھیت کا سب بن گیا تھا دو اب کیا گھا۔

معرکے بادشاہ الریان بن الولید نے فواب دیکھاکہ دریا ہے سات موٹی آئری گائیں اور ان کے پیچے سات دلی گائیں اور اس نے سات سرمبر فوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے فوشوں کے کان سے پاڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سرمبر فوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے فوشوں نے ان سرمبر فوشوں کو کھالیا اور ان میں سے پکھ باتی نہیں بچااور سو کھ ہوئے فوشوں نے ان سرمبر فوشوں کو کھالیا اور ان میں سے پکھ باتی نہیں بچااور سو کھ ہوئے فوشوں نے ان سرمبر فوشوں کو کھالیا اور ان میں سے پکھ باتی نہیں بچااور سو کھ ہوئے فوشے اس طرح سوکھ وہ اس فواب کی رہیں۔ سے خواب و کھو کہ اور مرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ فواب دیا کہ کہ دائر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی میں تو اب کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھے اس خواب کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی اس خواب کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی اس خواب کی تجیہ بیات کرے کہ کان اگر تم فواب کی تجیہ بیات کے موتی تھوہ کی اس خواب کی تجیہ بیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کے دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی کو دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی

(الجامع لاحكام القرآن جرويص عدى زادة لميرج ميرص ١٢٩)

الله تعالى كاارشاد ب: انهول في كمايه تو ريتان خواب بن ادر بهم يريتان خوايول كي تعبير نبس جائة

(يوسف: ١١٣)

اضهات احلام كالغوى اور اصطلاحي معتى

صعت کامتی ہے بے ربداور خلفہ طفر یا تھی، کھاں پیوٹس کامٹی بحر جموعہ ۔ ابو عبیدہ نے کہا: جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور النا کو جمع کرکے الیا جموعہ یا مختا بنالیا جائے جیسے سو کمی ہوئی کھاس کا گشاہو تاہے ، اس سے مرادوہ خواب ہے جس

تسان الْقرآن

جلدينجم

کی تجیرند بیان کی جائے۔ الکیائی نے کہا: اضفات احلام کا معنی ہے لے جلے اور خلط طل خواب این آتیہ نے کہا:
اضفات احلام کا معنی ہے جس طرح آوی مختف کھاموں کو طاکر ایک گھا بنا آہے اور اس میں طرح طرح کی کھاس ہوتی ہے اس طرح جس خواب میں مختف النوع یا تیں دکھائی دیں۔ اور جانے نے کہا: الصحت کا معنی ہے کس جے کا گفاہ مثلاً سزیوں یا ان محدی جس مواد یہ تھی کہ تم نے خواب میں چند کی جل چیزیں دیکھی جس اید کوئی واضح خواب میں ہے اور ایسے لئے جلے خواب کی تجیر کا جمیں علم نہیں ہے اور ایسے

الاحدادم وسلم كى بقع ب المان فيد من جو فواب ديكماب اس كو علم كت بين بعض فواب معج بوت بين اور بعض باطل بوت بين- (زادالمبيرج من مهم ملوم المكتب الاسلام يروت عومه)

علامه نظام الدين حسن بن محروهمي اليشايوري المتوفي ١٠٨ عدد لكيمة بي:

اضعات احلام کی زیادہ و مناحت کی ہے۔ اللہ تعلق کا اوشاد ہے: ان دو قید ہوں میں سے جو تجلت یافت تھا اس نے ایک مت کے بعد ہوسف کو یاد کیا اس نے

کہ ایس تم کو اس خواب کی تعبیرہ اسکا ہوں مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو O(یوسف: ۴۵) مرت کزرنے کے بعد حضرت یوسف کاؤکر کرنے کی توجیہ

باد شاوئے جب وربار ہوں سے خواب کے متعلق ہم جہا اور وہ اس کی تعییرنہ بتا مکے اس وقت اس مائی سنے کما کہ قید خانے میں ایک مخص بہت مالم فاهل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت عبادت گزار ہے میں نے اور باور جی نے جو خواب دیکھے

تبيان القرآن

تے ہم نے اس سند ان خوالوں کی تبیر ہو بھی تھی اور اس کی بنائی ہوئی تبیرہائی سمج اور دوست واقع ہوئی، اگر آپ بھی ا اپنے خواب کی مجھے تبیر جانا جاہے ہیں تو مجھے اس کے پاس قید ظانے میں بھیج دیں، میں اس سے مجھے تبیر معلوم کرکے آپ کو بناوں گا۔ (تئیر کیرے اس ۱۳۲۳ مطبعہ وار انتکا میروت ۱۳۷۵)

بعض علاوے اس آے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: اسے ایک دت کے بعد ہوسف یاد آیا ہے ترجمہ اس نظریہ پر بنی ہے
کہ شیطان نے ماتی کو باد شاف کے مائے معفرت ہوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ملق سے کہا برالفاظ کا
نقاضا ہے ہے کہ شیطان نے معفرت ہوسف کو انڈ تعلق ہے اس معللہ میں انتہا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ماتی ہے کہا کہ
وہ باد شاہ کے سامنے ان کی مقلومیت کا ذکر کرے اس پر مفصل بحث گزر بھی ہے اس لیے ہم نے اس آبت کا ترجمہ اس طرح
کیا ہے کہ اس نے ایک دت کے بعد ہو سف کو یاد کیا۔

ابومل نے نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنماے رواجت کیا ہے کہ ساتی نے اس وقت تک پاوٹلا کے سامنے حضرت

یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک باوٹلا کو خواب کی تعبیر بتلنے کے لیے کمی باہر کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت اس
نے باوٹلا کے سلمنے حضرت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کو گھر اس کے فور تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کے
کیا اور حضرت ہوسف کے بے قصور قید ہوئے کا بتایا تو باوٹلا کے ذبن میں خود اس ساتی کا جرم بھرے تازہ ہو جائے گاجس وجہ
سے اس کو ٹید کیا کیا تھا اور اس کو قطرہ تھا کہ یہ اعراس کے لیے کمی معیبت کا پیش خیر مذین جائے۔

(زادالميرج ١٠٠٥ ما ١٢٠ مطيعه الكتب الاسلامي ورداعه ١١٠٠ م

الله تعالی کاار شادے: (اس نے ہوست کی ہیں جا کر کما) اے ہوست اے بہت کی ہوئے والے اجمیں اس خواب کی تعبیرہ تائے کہ سات فرد کا بھی جن کو سات رہی گا کی تعبیرہ ہیں اور سات سو کے ہوئے (خوشے جی اور سات سو کے ہوئے (خوشے جی) اگری اور سات سو کے ہوئے (خوشے جی) اگری اور سات سو کے ہوئے (خوشے جی) اگری اور کول کے ہاں یہ تعبیر لے کر جاؤی شاہدوہ آپ کا مرتبہ جان ایس اور سن دور)

جس سے علم ماصل کیا جائے اس کی تعظیم اور تحریم لازم ہے

مائی فی دار است آپ کویش علید السالام کو صدیتی کمایش کاستی سے بیات نیاوہ کا اور الے اور است آپ کی یہ صفت اس کے بیان کی کہ اس سے آپ کویش کی اور اس آب ت یس کے بیان کی کہ اس سے آپ کویش کی اور اس آب ت یس کے بیان کی کہ اس سے کہ وہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ وہ سال کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اور اس کو ایسے الفاظ ہے جی الفاظ ہے کہ وہ اس کی کہ تھے کہ دراس کو ایسے الفاظ ہے جو الفاظ ہو شاہد جو احترام اور کوئی کی دلائے تھے اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کری جائے تو یہ وسکلے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے ہوئے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے۔ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے۔ اس کی تعبیم کی بیل جائے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے۔ اس کی تعبیم کی بیل جائے کہ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے۔ اس کی تعبیم کی بیل جائے گئے۔ اس کی تعبیم کی بیل کی بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کے بیل کی بیل کی بیل کے بیل کی بیل کے بیل کی بیل کی بیل کے بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل

تعرت يوسف عليه السلام كمكارم اخلاق

ان آیات ے صورت ہوسف علیہ السالام کے باتد عرف اور مکارم اخلاق کا یا چال ہے، آپ نے ساتی کو یاکیدے کما تھا

تبيان القرآن

كه وه بادشاه ك ملئ معرت بوسف عليه السلام كاذكر كرك، ما في في سات سال تك باد شاه كه مداين معزت بوسف كاذكر نہیں کیا چروہ اپنی ضرورت سے حضرت ہوسف سے خواب کی تعبیرہ جینے کیافتر حضرت ہوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا ماامت نیس کی بلکہ شرح صدر کے ماتھ اس کو خواب کی تعبیرہادی- ساقی کے ذکرنہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید سات یا نوسال قیدیں دہنا پڑا' یہ ایک مقذری امرتمالیکن اس پی اللہ تعالیٰ کی بیہ مکست تھی کا اگر ساتی جاتے ہی معزمت ہوسف کی مظلومیت اور ان کے بلاقسور قیدیش کر فار ہوئے کا ذکر کردیتا اور یادشاہ معترت ہے سعند پر رہم کھا کران کو قیدے رہائی ولا دیتا تو یہ بادشاہ کا حضرت نوسف بر احسان ہو کہ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت بڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر تالاکر بادشاه کی البھن کو دور کیاتو اب بادشاہ معزت بوسف کا ذیر احسان تھا گویا اللہ تعالی یہ نمیں جابتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نمی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھا کہ دہ کافر باوشاہ معفرت ہوسف کے ذیر احسان رہے ملکہ معفرت ہوسف نے بعد میں آنے والے سات قط کے ساول سے نجلت کا جو طریقہ بتایا اس سے توسمری ہوری قوم حضرت ہوسف کے زیر احسان تھی۔

متنتبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوذی کرنے کاجواز

خواب کی تعبیری حضرت بوسف نے محول کو سالوں سے تعبیر کیا اور فرید محول کو فوش مالی اور غلہ کی فراوانی کے سالون سے تعبیر کیا اور دلی معیوں کو خلک سال اور قط کے سالوں سے تعبیر کیا چران کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوش حالی اور غلہ کی قراد انی ہے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرچ نہ کریں اور بیا تھاشا خرچ کرے ضائع نہ کریں ہلکہ منتقبل میں آنے والے قمل کے سات سالوں کے لیے غلہ کو پیجا کر رنگیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ منتقبل کے لیے مال کو پس انداز کرنامصلحت کے اختبارے ضروری ہے اور بناوٹی صوفوں کانیہ کمتا یا ال جیکوم کمالو تو شام کے لیے بھا کرنہ رکھا کرو جس نے میج کمانے کو دیا ہے شام کو بھی دی دے کا نیز اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے منع اس صورت بیں ہے جب نوگ بھوکے مررہے ہوں اور مآج اپتا گنج پوھائے کے لیے غلہ کو گوداموں بیں چمپا کر رنجیں اور ماركيث من قروشند كے ليے شراد تمي-

غواب كالهلى تعبيربر واقع مونا ضروري سيس

بادشادك ورباريول في بادشاد كوان كوان خداث احدادم قرار دياته لين حفرت إسف عليه السلام في بادشاد ك خواب کو بامعنی قرار دیا اور اس کی تعبیرہتائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دو سمرا فخض خواب کی تعبیرہتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جا آہے اور ان آغول ہے معلوم ہوا کہ ورج زیل مدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رمنی الله عند بیان کریتے ہیں کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: خواب کا ایک پالمن ہو آ ہے ہیں خواب کی تعبیر کنایہ سے اس کے ہم سے بیان کرو۔ خواب کی جو پہلی تعبیر بتائی جائے خواب اس پر واقع ہو آہے۔

اس مدیث کامتی ہے ہے کہ اگر خواب میں مثلاً سائم ہم کے خض کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو اگر کوے کو رکھے تواس کی تعبیرفاس ہے کیو تک صدیث میں کوے کو فاس فرمایا ہے اور اگر پہلی دیکھے تواس کی تعبیر حورت ہے اور کنامیہ ہے مراد مثل ب مثلاً مجور كادر شت و كي تواس كي تعبير نكي كرت والاب-

(ستن ائن ماجه و تم الحديث: ٩١٥ مومند الوجيل و قم الحديث: ١٣١٣ كثر العمال و قم الحديث: ٣٠٨ ٥٢) علامہ یومیری نے کہا: اس مدیث کی سندھی پزیرین ابان رہائی ہے اوروہ ضعیف ہے محافظ ابن من كويزيد رقاشى كي وجد س ضعيف كماب، (فق الماري عنه من ١١٦ من ١١٦ من ١١٥ من

تمام مقامد حیات کے لیے شریعت کامتکفل ہونا

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انجاء علیم السلام تمام لوگوں کے لیے دست ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ مقائد
کی اصلاح کرتے ہیں مکارم اخلاق کی ہدائے وہ ہیں ترکیہ نفوس کرتے ہیں اور معیشت اور اقتصاریات کی اصلاح کے بلت بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ معزمت ہوسف علیہ السلام نے ہتا کہ غلہ کی فراوائی کے سات بالوں ہیں وہ کس طرح آ کندہ کے سات مالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عہادت کا نظام تائم کرنا نسی سے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا جی نظام تائم کرنا ہوں ال کی حفاظت کے بیاد میں ہوا کہ شریعت ہوں کی حفاظت کے بیادر مال کی حفاظت کے بیادر کا نظام تائم کیا اور دائلہ کی معدود مقرر کیں معلق کی حفاظت کے لیے شراب کی مد مقرر کی نسب کی حفاظت اور اقتصادی صافت کو تافیام تائم کیا اور دنا کی مد مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی صافت کو توازن پر رکھتے کے لیے زکو قاور و شرکانظام تائم کیا اور احتکار کو ممنوع قرار دیا اور اس قیمت کی قطاعت کو محیط ہوا در اس کی تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوا در اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تھی مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تا مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تر مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوا در اس بھی تھی تا میں اور دنیا کی افران ہی جو اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تھی تھی تا میں اور دنیا کی قائمت کو محیط ہور در اس بھی تامید کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تر میں کی در دیا اور اس بھی تھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تو اس بھی تام میں در دنیا کی قائم ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تام کی در در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظت کو محیط ہور در اس بھی تعامد کی حفاظ کیا در اس بھی تعامد کی حفاظ کی تعامد کی حفاظ کی تعامد کی حفاظ کی تعامد کی حفول کی حدید کی حدید کی تعامد کی حدید کی تعامد کی حدید کی تعامد کی تعامد کی تعام کی تعامد کی حدید کی تعامد کی تعامد کی تعامد کی تعامد کی تعامد ک

معرت بوسف عليه السلام كاغيب كي خرس وينا

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض او قات کافر کا خواب بھی مسیح ہو تاہے اور اس کی تعبیر بھی تھی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھرتی کے خواب کی محت اور صداقت کاکیاناتم ہوگا۔

حضرت بوسف علیہ افسانام نے خواب کی تعبیر علی اتا یا کہ ان پر سات سال غلے کی فرادانی کے بول کے اور سات سال آنا ف کے بول کے پھراس کے بعد ایک سال علی بست بارش ہوگی اور فیٹن بست پھل انگے گئی اور لوگ پھٹوں سے رس نچو ٹیس کے اور اس طرح معترت بوسف علیہ السانام نے آئے واسلے چدرہ سانوں کی دیکی خبریں بیان کردیں اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ تعالی کی وی سے بیان کیس اور یہ خبریں تحمی۔

و قال المرك المتوفى به فلتا جاء كالرسول قال ارجه الى الله و الرب المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك

جلديتجم

### حَصْحَصَ الْحَتَّىُ اَكَارُاوَدُتَّهُ عَنَ لَقْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الطّبِوتِينَ

الما ہر ہی کئے ہے میں توداس کو اسے نعنس کی طرف داخب کرتی عنی اورب تنگ وہ میوں میں سے ستنے

## ذلك ليعلم أَنْ أَحْنَهُ بِالْعَيْبِ وَأَنْ اللَّهُ لَا يُعْدِى كَيْلُ

اس نے کہا میں نے یہ اس بیے کیا تاکہ وہ مان ہے کوس فاس کریں بشت اس کی جانت بنیں کی اور می مان نے کرنے تک الشر

الْخَالِنِينَ۞

حیانت کرنے والوں کی نازش کو کا میاب برنے نہیں دیا 🔾

الله تعالی کارشاوہ: اور باوشاہ نے کما یوسف کو میرے پاس لے کر آئ جب ان کے پاس قامد آیا تو انہوں نے کما اپنے آتا کے پاس قامد آیا تو انہوں نے کما اپنے آتا کے پاس وائی وائی جا داور اس سے بوجمو ان مور توں کا کیا مال ہے جنوں نے اپنے کاٹ لیے تنے بے شک میرار ب ان کی سازش کو خوب جائے والا ہے (ابوسٹ: ۵۰)

علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت

جب وہ سائل حضرت ہے سف علیہ السلام ہے خواب کی تجیر معلوم کرکے بادشاہ کے پاس میااور بادشاہ کو وہ تجیرہ تائی تو بادشاہ سے ناز کر آب اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر ولالت کر آب اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر ولالت کر آب اور یہ اللہ تعبیر کو بہت پہند کیا اور کہ اکس کے علم کو ان کی دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور جب علم دنیاوی معیبت سے نجلت کا سبب بنا دیا اور قیامت کے معیان سے نجلت کا سبب کیوں نہیں ہوگا!

حضرت تُعلبہ بن افکم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جب بندول پر ابنا فعنل کرنے کے لیے اپنی کری پر جیشا ہو گاتو وہ علاء ہے فرمائے گائیں نے اپناعلم اور اپنا تھم (نظام ، قانون) تم کو صرف اس لیے عطاکیا تھ کہ ہیں تماری مغفرت کرنا چاہتا تھا اور جی بے تیاز ہوں۔

(المعجم الكبير رقم الحديث: ١٩٣٨ مافظ البيثى نے كماس مديث كے راديوں كى توثيق كى مئى ہے: مجمع الزوائد جا مس ١٩٣٩ آيم اس حديث كا ايك رؤوك الطاء بن مسلمہ وضع فى الحديث كے ساتھ متم ہے اور البانی نے اس صديث كاذكر السلمات النعيذ ميں كيا ہے رقم: ١٨٦٤ خلاصہ يہ ہے كہ يہ حديث ضعيف ہے ليكن فضائل ميں ضعاف كاحتبار كياجا آہے اور اس حدیث كے شوام مجى ہيں)

حضرت ابو موی اشعری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: الله قیامت کے ون علاء کو اٹھائے گااور فرمائے گا: میں نے اپناعلم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں مجاد میں نے تم کو بخش ریا ہے۔ (المجم الصغیرر قم الحدیث: ۵۹۱) حافظ البیٹی نے اس حدیث کو المجم الکبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کھا ہے اس کی سند بمت ضعف ہے : مجمع الزوا کو جامل ۱۲۹)

حضرت واثله بن الاسقع بن التي ترتيج بيان كرتي بيل كه رسول الله التي تي نايا: جب قيامت كادن بو گاتو الله علاء كوجع كرك فرمايا: جب قيامت كادن بو گاتو الله علاء كوجع كرك فرمايا: به من الله بين كرف من كان من كرف تن كرف تن كرف الله بين كرف تن كرف الله بين كرف تن كرف الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين ال

جلديتم

#### جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایوسف کی تحسین کرنا

جب باوثاه كا قاصد معزت يوسف عليه السلام كي إلى ال كو بلاف كي بينياتو معرت يوسف عليه السلام في ال

ني سلي الله عليه وسلم نے معرت يوسف عليه السلام كاس عمل كى تعريف فريائى ب:

(سنن الزندي رقم الحديث:۱۲۱۱ المعجم الكبيرج ١٩ رقم الحديث: ١١١ س)

حصرت ابو ہریں رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اگر جھے باایا جا آتو میں فور آچلا جا آباد رائے بے قصور اونے کی جمنت کو خلاش نہ کر آ۔ (جامع البیاں جن ۱۳ می ۲۰۰۵)

تکرمہ بیان کرتے ہیں کہ وسول انفہ صلی انفہ علیہ وسلم نے فربایا: جیسے حضرت ہوسف کے میراور ان کے کرم پر تعجب
ہو تا ہے افغہ ان کی مغفرت فربات جب ان ہے موٹی اور وہلی گاوں کے متعلق سوال کیا گیا اگر جس ان کی جگہ ہو آتو ان کو
ہو تا ہے افغہ ان کی مغفرت فربات ہے میلے وہ جیسے قید خانے ہے نکالیں اور جیسے حضرت ہوسف کے میراور ان کے کرم پر تعجب
ہو تا ہے اور افغہ ان کی مغفرت فربات جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر جس ان کی جگہ ہو تا تو جس دروا ذے ہے نکانے کی طرف
جلدی کر کہ نیکن حضرت ہوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قسور ہونے کی ججت فاہر ہو جائے۔

(مستداحدج ١٠٠ رقم الحديث: ٨٣٣٤ طبع جديد وارا لفكر عامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٣٣)

ر بال من حصرت يوسف عليه السلام ك توفف كرف كي وجوبات

معترت موسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے توقف کیاجب تک کہ ان بے قصور ہوناواضح نہ ہو جائے اس جی معترت ہوسف علیہ السلام نے احتیاط اور وائش مندی کوجو طوظ رکھا اس کی حسب ذیل وجو ہات ہیں:

(ا) اگر معزت ہوسف ہوشاہ کے بلائے پر فور آ ملے جاتے تو باوشاہ کے ول میں معزت ہوسف پر نگائی ہوئی تمست کا اثر باتی رہتا اور جب خود بادشاہ نے معزت ہوسف پر نگائی ہوئی تمست کی تفتیش اور شخین کی اور معزت ہوسف علیہ السلام کا بے قسور ہونا واضح ہو کمیا تو اب کسی کے لے یہ مخواکش نہ رہی کہ وہ معزت ہوسف علیہ السلام کے کردار پر انگی اٹھا آ۔

(٢) ہو محض بارہ بڑچ وہ سال قید خانہ میں رہا ہو ہراس کو قید خانہ ہے نگلنے کا موقع کے قووہ رہائی کی طرف جمیٹ پر آئے ،
اور جب حضرت ہوسف نے قید خانے ہے نگلتے میں بڑتف کیا قو معلوم ہو گیا کہ حضرت ہوسف اختائی والش مند ، مخاط اور بہت صابر ہیں ، اور ایسے محض کے متعلق یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر حتم کی تحت ہے بری ہو گا اور ایسے محض کے متعلق یہ نیمین کیا جا سکتا گاکہ اس پر جو اتمام نگایا جائے گاوہ جمونا ہو گا۔

(س) حضرت بوسف علیہ السلام کا باوشادے سے مطالبہ کرناکہ وہ ان کے بے قسور ہونے کو ان عور توں سے معلوم کرے، ان کے بہت زیادہ پارسانور پاک داشن ہونے کو ظاہر کر آئے، کیو تک اگر وہ قدرا بھی اس بڑائی میں طوٹ ہوتے تو انسیں بہ خطرہ ہو تاکہ وہ مور تیں پہلے کی طرح بھران پر الزام لگادیں گی۔

جلائتجم

تبيان للقران

(٣) جب حفرت ہو سف نے ماتی ہے یہ کما تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو اس کسنے ہی کی وجہ ہے ان کو ست سال

یا نو سال مزید قید پی رہتا پڑا اور جب پادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی ایمیت نئیں دی اور اس کے بلانے

پر نہیں گئے یا بلک اپنے ہے قصور ہوئے اور اس تھت ہے ہری ہوئے کی کوشش کی اور ہو سکتا ہے اس ہے حضرت ہوسف ک

مراد ہیہ ہو کہ ان کے دنل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی ایمیت نئیں اور بید اس بات کی طافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معاملہ

اللہ تعالیٰ کے بمائے بیش کرنے کی بجائے ساتی کے توسل ہے بادشاہ کے پاس بیش کرایا تھا۔

جيل بھرو تحريك كاعدم جواز

المارے نی صلی القد علیہ وسلم نے جو سے فرایا تف کہ جتنی مدت حضرت بوسف قید جی رہے ہیں اگر اتن مدت جی قید جی رہتا تو باوشاہ کے بلائے پر چلا جا آن اس کا ایک معنی تو حضرت بوسف علیہ السلام کی تخسین ہے اور ابن کے مبر اور منبط کی تعریف ہے اور اس کا دو سرا معنی ہیں ہے کہ سوس اور خصوصاً نی کے لیے قید جی رہتا کوئی اچھی بات تبس ہے کیو نکہ آزاد فضای القد تعالی کے احکام پر عمل کرنے و حقق الله اور حقوق العباد اور المحقوق العباد اور حقوق العباد اور کوئی اور جینے کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر نہیں ہوتے و اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت ہوسف کی جگہ ہو آتا و قید خانے سے باہر آگر اسپیز بے قصور ہونے کو واضح کر آدور اس اور شاد سے نبی ملی اللہ علیہ و صفح ہمیں یہ بتاتا چاہے سے کہ از خود بلا اور معیدت میں گر فنار ہونا اور اپ آپ و اور جیل و قید کے لیے بیش کرنا جائز نہیں ہے واس سے معظوم ہوا کہ آج کل بعض سایی لیڈر جو خود گر فناریاں چیش کرتے ہیں اور جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔

حضرت بوسف كالتهمت لكان واليول كي تعيين مذكرة

حضرت ہوسف علیہ السلام نے قربلیا: یاد شاہ سے ہوچھو کہ ان حورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے کاف کے بھے اس میں حضرت ہوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی حزیز مصر کی بیدی سے ہوچھو حلا نکہ اس معافلہ میں سب سے زیادہ دو و چی شخص اور آپ کو قید کرانے میں اس کا اپنے تھا ہیہ آپ کا طاق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتا ہام نہیں لیا۔ حضرت بوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چرا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی تعمید السلام کے اس قول سے پتا چرا کہ کہ ان عورت کی شکایت کام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی حورت کی شکایت نہر کی تعمید نگائی تھی البیان آپ نے معین کرکے کسی عورت کا ہام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی حورت کی شکایت نہر کی د

مصری عورتوں کی سازش کی وجوہ

حضرت یوسف نے فربلیا: میرا رب ان کی سازش کو خوب جانے والا ہے، ان کی سازش کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) ان عور تول میں سے ہرا یک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرتی جاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تواس نے انتقاباً حضرت یوسف علیہ السلام پر پرائی کی تصت نگائی۔

(۱) یہ بھی ہوسکتاہے کہ ان بھی ہے ہر مورت ہوسف کو اس پر آبادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ بینی عزیز معرکی یہ بین کی خواہش پوری کریں اور حضرت ہوسف علیہ السلام اس کو نہیں بات سے اولا اس لیے کہ بید اللہ تعالی کی نافر بائی تھی، ٹانیا اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت مخص اس تھم کی برائی اور بے حیائی ہے دور رہتا ہے اور ٹال اس لیے کہ عزیز معرکے حضرت ہوسف علیہ السلام پر بہت دنیاوی احسان تھے اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پر ورش کی تھی، رابعا اس لیے کہ عزیز معرکی ہوی نے مزیز معرب ہی کہ کر آپ کو اپنے ہاس رکھا تھاکہ میں اس کو بیٹا بیناؤں کی توجس عورت کو کو کی مخص

بھین سے مال کا قائم مقام سجھتا رہا ہو وہ جوان ہونے کے اور اس کے متعلق ایسا کب سوچ سکتا ہے، یہ تو عام آدمی سے بھی متعور نہیں ہے چہ جائیکہ اللہ کے نمی سے ان وجوہات کی بناء پر حطرت نوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ان عور تول کی سفارش کو بختی کے ساتھ رو کرتے دہے۔

(۳) وہ سب عور تیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور تامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصرے سائے معرت ہوتان حضرت یوسف کی کردار کشی کی آپ پر الزام نگلیا اور بری تھمت لگائی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: باوشان نے (ان مورٹوں کو بلا کر) ہو جمااس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راف کر اف کو رٹوں کو بلا کر) ہو جمااس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف رافب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کما حاش نئہ! ہم نے اس میں کوئی پرائی تہیں جائی، عزیز معرکی بیوی نے کمااب تو حق اس کو اپنے نفس کی طرف را غب کرتی تھی اور بد شک وہ چوں میں سے تھ © (یوسف: ا۵) معزیز مصرکی بیوی کا اعتراف اور صفحی کا معنی

بادشاہ نے ان عورتوں سے مید کما کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے ہوسف کو اپنی طرف راخب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو محمل ہیں: ایک بیر کہ ان جس سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت ہوسف جس طبع رکمتی تھی اور دو سرا بیر کہ سب عورتی ٹل کر حضرت ہوسف کو عزیز معمر کی بیوی کی خواہش ہوری کرنے سے لیے تیار کہتی تھی ۔۔

اس مجنس می عزیز معرکی ہوی بھی حاضر تھی اور اس کو عکم تفاکہ بیہ تمام تحقیق اور تغتیش اس کی وجہ ہے ہوری ہے ،
اس لیے اس نے حقیقت سے پر دوا تھایا اور کمااپ تو حق بات فاہر ہو ہی گئی ہے جی خود اس کو اپنے نفس کی طرف را فب کرتی تھی ، ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ بیہ ہو کہ اس نے جب بیہ دیکھا کہ حضرت ہوسف نے حور توں کا ذکر کیااور اس کا ہم نہیں لیا اور اس کی پر درش کے جو حقوق ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پر دو رکھاتو اس نے بھی حضرت ہوسف کے اس حسن اطاق کے بدلہ جس بیہ فاہر کیا کہ حضرت ہوسف کے اس حسن اطاق کے بدلہ جس بیہ فاہر کیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام ہر تھم کے گذاہ اور تصت سے بری جس اور بیہ اقرار کیا کہ گندہ اس جانب ہے تھا ہی سے خضرت ہوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ایتادامی بیالیا۔

اس آیت بین بدالفائذ: حصد حص الدن اس کاستی ہے حق واضح اور منکشف ہوگیا اور ولول بین جاگزین ہوگیا۔ جب اونٹ زمین پر بیٹھ جنے اور قرار پکڑ لے تو عرب کتے ہیں حصد حص البعیر فی برد که ، زجاج نے کمایہ عقد ہے ماخوذ ہے ، عرب کتے ہیں بانٹ حصدة الدق مس حصدة الباطل ، حق کاحقہ باطل کے حقد ہے الگ ہوگیا۔

الله تعالى كاأر شاوى: اس في كما بس في يداس ليه كيا تاكدوه جان في كديس في اس كه پس بشت اس كى خيات اس كى خيات نسس كى اور يد بهى جان في كديس بشت اس كى خيات خيات كرف والول إكى مازش كو كامياب تبيس بوف دينان الإسف: ١٥٥ كين بيشت خيانت شد كرف كمل بيش بيشت خيانت شد كرف كمل

اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک بید کہ بیہ حضرت بوسف علید السلام کا قول ہے اور دو سرایہ کہ بید عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ حضرت ابن حباس دمنی اللہ عتمان مجاہر، قانوہ اور ابو صالح نے بید کماہے کہ سے حضرت بوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

(جامع البیان جرمه م ۱۳۵ تغیرامام این انی ماتم جرم م ۱۹۵۵ النکت والعیود جه م ۱۳۸ زادالمیر جه م ۱۳۸۸) اگر اس کلام کا قائل صفرت بوسف علیه السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر بید اعتراض ہو گاکد اس سے مقبل کملی آیت میں عزیز معرکی بیوی کا کلام تھاکد اب تو حق بات ظاہر ہوئی گئے ہیں خوداس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور پھر

تبيان القرآن

اس آیت جی حضرت یوسف علیہ انسلام کا کلام ہو تو یہ بے ربط ہو گا اس کلاواب یہ ہے کہ اس کلام سکے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ الگ آیتیں ہیں اور قرآن مجید جی اس کی گی فظائر ہیں:

قرعون کی قوم کے مرداروں نے کمائے شک بد مخص براماہر

فَأَلُ الْمُلَكِّدُينُ فَوْمِ وِرْغَوْلُ إِنَّ هَٰ فَالْسُلِحِيرُ

جادو کر ہے۔

عَلِيْتُمُ ٥ (الا مراف: ١٠٠١)

اور اس کے متصل بعد وہ سری آیت میں فرعون کا کلام ہے:

(فرعون في كما:) يديم كو تسارى ذهن سه تكل دينا جابتاب

يُرِيدُ أَنْ يُتُعْرِجَكُمُ يَيْنَ أَرْمِيكُمْ فَمَا كَا

سواب تم كيامشوره دية جو-

تَأْمُرُونَ - (الأفراف: ١٠٠)

بلك قرآن مجيد من اس كى بعى مثل ب كدايك آيت من ووقا علين كاكلام ب:

(كفار) كيس م إن الحارى بالاكت! المارى خواب كاوب ا

فَالْوُالِوَيْلَكَامَلُ بَعَثَنَامِلُ مَنْ مَعَلَنَا مِنْ مَرْفَكِونَا كُفْفَامَا

وَعَدَ الرَّحْمُنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ

(يسين: ٥٢) ـ ق وعد، فرمليا تفااور رسولون في في فرمليا-

دو سرا محمل میہ ہے کہ میہ عزیز معرکی بیوی کا قول ہے اور اب میہ قول سابق قول ہے متصل ہو گا کہ اس سے میہ کہا کہ میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ بع سف میہ جان ہے کہ بیں نے اس کے پس پشت اس کے خلاف جموٹ بول کراور اس پر بہتان لگا کر خیانت تہیں گی۔

معرت بوسف عليد السلام نياس بشت كسى كي خيانت نهيل كي

حصرت بوسف عليه السلام في مس موقع يرب كلام فربالا تعا؟ اس كم متعنق دو تول بين:

(۱) جب سائل معترت ہوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید خلنہ جس آیا تو اس وقت انہوں نے فرملیا: جس نے یہ تغییش اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پش پشت خیانت نہیں کی۔ یہ معترت این عمباس اور ابن جر تئے کا قول ہے۔

(۱) حضرت ابن مباس کادو مرا قول ہے ہے کہ جب حضرت ہوسف علیہ انسلام بلوشلو کے دربار میں چیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرملا: میں نے یہ تفتیش ہی لیے کرائی ہے ۔۔۔۔۔

حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت خیانت خیس ک مخضرت ابن عباس، حسن، عبایہ اقدہ اور جمہور نے کھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز معمر کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت خیس کی، اور خماک نے حضرت ابن عباس کا دو مرا قول روایت کیا ہے کہ پادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت خیس کی اور تبدیل آور تبدیل آور جبرا قول یہ ہے کہ پادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس بیت اس کی خیانت خیس کی اور بادشاہ کی خیانت خیس کی اور بادشاہ کی خیانت خیس کی آور جہرا قول یہ ہے کہ پادشاہ کے وزیر کی خیانت کرتا جس بادشاہ کی خیانت ہے ۔ (اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہو جائے گئی ہو جائے کہ جس نے اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہو تا واضح خیس ہے اس لیے جم نے اس کو ترک کردیا۔)

(زاد) أسيرج عنه ص عهوي مغيور الكتب الاسلامي بيروت عدمار)

حضرت بوسف کی پاکیزگی پر دلا کل به آیش حضرت بوسف علیه اسلام کی ا

- (۱) عزيز معركي بيوي في احتراف كياكه ين خوداس كواسي نفس كي طرف راخب كرتي تقي-
  - (r) اور مزيديد كمأكدب فكدوه يجول من عضد (يسف ان)
- (۳) ال کامعنی ہیہ ہے کہ موسف علیہ السلام اینے اس قول جی ہے تھے: اس مورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راضب کیا تھا۔ (یوسف: ۲۷)
  - (٣) به شك الله مجرمول كي سازشول كو كامياب نمين عوف ريتا- (يوسف: ٥٢)

لینی جو مخفص خائن اور سازشی ہو بآہے وہ منرور رسوا ہو جا آہے سواکر میں خائن اور سازشی ہو آ تو منرور رسوا ہو جا آ اور جب کہ اللہ تعالٰی نے ججیے رسوا ہوئے نسیں دیا اور جھے ہی الزام اور تصت سے بری کرا دیا تو اس سے خاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والانہ تھا۔

(۵) اگر حضرت بوسف نے معلوّاللہ کوئی جرم کیا ہو آئو آپ اس بلت کی جرگز جرأت نہ کرتے کہ اپنے اوپر کلی ہوئی تهرت کی تفتیش اور شخصیّق کرائے کے لیے بادشاہ کے پاس پیغیم سیسیتے الیا اللہ ام وی فخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پار سائی پر بغین واثن اور کال احتاد ہو۔

(۱) وہ مورتیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت پر پہلے بھی یہ کمہ کر شاوت دے چکی تھیں سجان اللہ ہیہ بشر نہیں بیل یہ تؤمعزز فرشیتے ہیں۔ (یوسف، ۱۳۱)

اور اب ووسرى يار بھى اتهول فے كما: سمان اللہ ! بم في اس من كوئى بر ائى تسيس جائى- اح سف: الا)

ای طرح عزیز معرکی بیوی نے بہلی بار بھی معزت ہوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ کمہ کربیان کی: میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھاسویہ نے کمیا۔ ابوسف: ۱۳۰۶

اور دو مری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بلت کا ہر ہو ی گئے ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راخب کرتی تھی۔ ایوسف: ۵۱)

# ومَا أَيْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسِ لَامَّا رَكَّا لِشَّوْءِ إِلَّامًا

اور می است نفس کرے تعویر شی قرار دیا، بے تنگ نفس تو بران کا بہت مکم دیسے والا ہے، سوا اسس کے

# رُحِمْ بِي إِنْ بِي عَفُورً رَحِيْهُ وَ كَالَ الْمَلِكُ اثْنُورِيْ

جى پرميرادب دهم فرائد ايك تك ميرادب بهنت بخشف والايد معدد فم فطف والايد و اور إو شاعد في اس وميرت إس

## بِهُ اسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَتَّا كُلُّهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُومُ لَكَ يُنَا

كرا واس كاب كاب مندى ركون كا بهرجب إدشام فاس كفتار وكمادك يوسف إداب كالعدم الدوك

# مُكِينُ اَمِينُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاتِنِ الْارْضِ ۗ إِنَّى

مقتدا ودا انت دادی و اوری معندنی کا محے اس ملے عوزانوں پر مقرر کر دیں ۔ بے شک یں

تبيان القرآن

جلد پنجم

يمد

### حَفِيْظُ عَلِيُمْ ﴿ وَكُنْ إِلَكَ مَكُنَّا لِيُوسَفَ فِي الْرَرْضَ يَتَبُرَّا الْمُوسَفَ فِي الْرَرْضَ يَتَبُرّا

حفاظت کرنے والاطم والا ہوں 🕥 اوراس طرح ہم سنے برسعت کو اس ملک میں افتدار مطاکیا ، وہ اس ملک میں

#### مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لِنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُصِيعُ

جمال دہنا جاہستے منے رہتے تتے ، ہم جم کوچا ہتے ہیں اپی رحمت پنجاتے ہیں اور ہم نیک کرتے والوں سے اجر کو

### اجُرَالْمُحْسِنِينَ®وَلِاجْرَالْ خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ امْنُواوكَانُوْا

مَائِعَ بَيْنِ كُرِستَ 0 الله جروگ ايمان المست الداخرس مدت دست ان كبيد آنوت كا

#### يَتُّقُونُ۞

ابربیت ببتریه 0

القد تعالیٰ کاارشاوی: (یوسف نے کما) اور می اپنے نفس کوب قصود نہیں قرار ویتا ہے فک نفس تو بُرائی کا بہت کم دینے والاہ اس کے جس پر میرا رب دحم فرمائے سے فک میرا رب بہت بخشے والا ہے صدر حم فرمانے والاہ والاہ میں دستے والاہ ب صدر حم فرمانے والاہ والاہ میں دستے والاہ ب صدر حم فرمانے والاہ والاہ میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں دستے والاہ ب میں در میں دستے والاہ ب میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں

حضرت بوسف کے اس قبل کی توجید کہ میں اسپے نفس کو ب قصور نہیں کہنا

مفری کاس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل معرت ہوست ہیں یا عن معری ہوی ہی قول ہے کہ اس قول کے قائل مفری ہوی ہی قول ہے ہے کہ اس قول کے قائل معرت ہوست ہو سخت ہوں اور لفزشوں سے پاک قرار نہیں ویتا کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کواچی خواہش پر چلنے کا تھم دیتے رہے ہیں خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالی کے احکام اور اس کی رضائے خلاف کیون نہ ہوں ہی خواہش کی بیروی کرنے اور بری کی رضائے خلاف کیون نہ ہوں ہی بیروی کرنے اور بری باتوں ہی نفس کے احکام کی بیروی کرنے اور بری باتوں ہی نفس کے احکام کی بیروی کرنے اور بری باتوں ہی نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا قرما تا ہے اور ہے شک ہو تو من اپنے گناہوں پر انتہ تعالی سے تو باتوں ہی نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا قرما تا ہے اور ہے شک ہو تو من اپنے گناہوں پر انتہ تعالی سے تو باتوں ہی نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا قرما تا ہے دور کرز فرما تا ہے اور اس فرح آ خرت میں ہی۔

حضرت بوسف علیہ السلام نے ہیں فرملیا تھا اس کی مفسرین نے متحد دوجو وہیان کی جین جن جی ہے بعض دجوہ تا گفتی
جی وجہ یہ ہے کہ جب بوسف علیہ السلام نے یہ فرملیا: جی نے یہ اس لیے کیا تاکہ دہ جان ہے کہ جی نے اس کے پس
پشت اس کی خیانت نہیں کی اس وقت حضرت ہو سف علیہ السلام کویہ خیال آیا کہ جی نے جو یہ کماہے ہو سکتا ہے یہ اپنی تعریف
اور خود مرائی اور خود ستائی کے زمود جی آ تا ہو اور اللہ تعنائی نے خود ستائی ہے منع قربایا ہے اس لیے اس کے ازالہ اور حلائی
کے طور پر فور آ فرمایا: اور جی اپنے فلس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے تک فلس تو پرائی کابہت تھم دینے والا ہے سواناس کے
جس پر جیرا رہ وہ رحم فرمائے۔

و سرا قول یہ ہے کہ یہ عربی معفری ہوی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطاکا اعتراف کرلیا اور یہ اقرار کرلیا کہ اس نے ا حضرت بوسف کو ورغلایا تھا اور حضرت ہوسف نے گمناہ سے اپنا واس بچالیا تھا تو بلور احتذار کے کماکہ جس اپنے آپ کو ب

بلدينجم

تبيان القرآن

نصور نہیں کمتی ہے شک نفس تو برائی کابہت تھم دینے ولا ہے سوااس کے جس پر میرا رب رخم فرمائے ہے شک میرا رب بہت بخشنے والا ، ہے حد رحم فرمائے والا ہے۔ (یوسٹ: ۵۳)

علامد معد الدين مسعود بن عمر تكتاز اني متوفى الهيديد لكية بين:

معمت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی بندہ جس اس کی قدرت اور انتیار کے باوجود کناہ نہید اکرے اس کے قریب یہ تحریف ہے: هسمت اللہ تعالی کالطف ہے جو بندہ کو ایسے کاموں ہر اجمار آئے اور برے کاموں ہے رو کہ ہے باوجود اس کے کہ بندہ کو گناہ پر افتیار ہو آئے ہے آگر بندہ وکامکلٹ ہونا مجے رہے اس لے بیخی اور منصور باتریدی نے فرایا: صسمت مکلٹ ہونے کو ڈاکل شیس کرتی ان انتیار ہو آئے ہے ان او گول (بعض شیعہ اور بعض معترف) کے قول کافساد ظاہر ہوگیا جو یہ کتے ہیں کہ صسمت نفس انسان باس کے بدن شریفوں سے ان او گول (بعض شیعہ اور بعض معترف) کے قول کافساد ظاہر ہوگیا جو یہ کتے ہیں کہ صسمت نفس انسان باس کے بدن شریفوں سے ان او گول (بعض شیعہ اور بعض معترف) ہو جا آئے کیو تکہ اگر کمی انسان سے گناہ کا صدور محال ہوتو اس کا مکلٹ کرنا میں گا جا جا گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا میں گوا جرو تو آپ وی انہ کی جو کانداس کو اجرو تو آپ وی گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا گا ہوتا ہی کو اجرو تو آپ وی ہو گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہو گا انسان کو اجرو تو آپ وی گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہیں گوا جرو تو آپ وی گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہو گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہو گا ہوتو اس کو جو گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہو گا ہوتو اس کا مکلٹ کرنا ہوتو اس کو اجرو تو آپ وی گا ہوتو گا ہوتو کا ہوتو کرنے کو گا ہوتو کا کرنا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو کا کہ کرنا ہوتو گا ہوتو

علامه مش الدين احمد بن موى خيالى متوفى - عدم لكعية بن:

منابول پر قدرت کے باوجود گناہول سے بہتے کے ملکہ (ممارت) کو عصمت کہتے ہیں۔

(ماشية الخيالي ص ١٩٢٦ مطبوعه مطبع مع سفي لكعنو)

قامني عياش بن موى ما كلي متوفى موسهد كليت بين:

جہوراس نظریہ کے قائل ہیں کہ انہاء علیم السلام اپنے کب اور اختیارے اللہ کی طرف سے معموم ہوتے ہیں اس کے برخلاف حسین النور (معتزلی) نے بیہ کماہے کہ انہاء علیم السلام کو گناہوں پر ہالکل قدرت نہیں ہوتی .

(الشفاءج ١٤ ص ١٢٥ مطبوءر ملمّان)

علامه أأسم بن العلوبعا حق متوفى المدر لكي إن:

مسمت کی حقیقت سے سے کہ اللہ تعالی بندے میں گناہ کی قدرت اور الفتیار کے باوجود گناہ کو پیدانہ کرے۔

(شرح المهائزي من ١٩٠٠ مطبوعه والزة المعارف الاسلامية بأونيستان)

تهيان القرآن

تفس اماره اورتفس مطمئة

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو آ ہے انسان اس وقت گناہ سے نے سکتاہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل طال

- #1

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں کا پھر جب بادشاہ نے اس سے مختکو کی تو کما (اے بوسف!) آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت وار ہیں ۱۵ (یوسف: ۵۵) بادشاہ کا حصرت بوسف کو اسپنے پاس بلانا

ا مام ابو جعفر محرین جرم طبری نے لکھاہے: باوشاہ سے مراد ہے معر کا باوشاہ امام این اسحال نے کمانا وہ ابولید بن الریان ہے۔ (جامع البیان جزمیوں من او مطبوعہ وارا انتکری ویت اعاماعہ)

الم رازی نے کما: اس میں اختلاف ہے کہ اس یاوشاہ ہے مواد کون ہے ، بعض نے کما اس ہے مراد عزیز معرہ ۔ بینی یادشاہ کا وزیر اور بعض نے کما اس سے مراد باوشاہ ہے بینی الولید بن الریان - اس پر ولیل ہے ہے کہ باوشاہ نے کما میں اس کو اسپنے لیے تخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے معترت ہوسف علیہ السلام عزیز مصرکے لیے مخصوص بھے اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں السدا کے سے مراد بادشاہ ہے۔

حفرت بوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حفرت جرل علیہ السلام آئے اور کما: دعا میجے: اے اللہ ا میرے کے کشادگی اور قیدے نکلنے کی راوپیدا کردے اور جھے وہاں سے رزق عطا فرماجماں سے جھے گمان بھی نہ ہو اللہ تعالی نے ان کی دعا تھونی فرمائی اور ان کے لیے قیدسے رہائی کا سبب پیدا فرمادیا قرآن مجید میں ہے:

اور جو اللہ سے ڈر آئے اللہ اس کے لیے تجات کی راو پردا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں ہے رزق عطا قرما آئے ہمال ہے اس کا کمان بھی نسس ہو آن اور جو اللہ پر تؤکل کر آئے تو اللہ اس

کے لیے کان ہے۔

#### معرت بوسف سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات

بادشدہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقد ہو کیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اس کی حسب زیل وجوہ جن:

(۱) بادشلہ معزت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ جب بادشلہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام ار کان دولت عاجز ہو گئے تھے اس وقت معزت یوسف علیہ السلام نے برجت اس خواب کی تعبیر پتائی اور اس کوجو پر بیٹائی لاحق ہونے والی تھی اور اس قوم پر جو معیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتادیا۔

(۱) وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے مبراور منبط سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حضرت ہوسف علیہ السلام کی رہائی کا تھم بھیجاتو حضرت ہوسف علیہ السلام کے رہائی کا تھم بھیجاتو حضرت ہوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نگلنے سے انگاد کردیا جب تک کہ تمام الزاموں اور تہمتوں سے حضرت ہوسف علیہ السلام کی براءت فلاہرتہ ہو جائے۔

(۱۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوب اور احرام اور ان کی پردہ ہو تی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں کے صرف یہ فربلیا کہ ان عور توں کا کیا طال ہے جنہوں نے اپنے کافٹ لیے تھے۔ ایج سف: ۵۰) طال نکہ آپ کی غرض عزیز معرکی ہور کی کا طال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر تہمت لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باتی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باتی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باتی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باتی عور توں اترام کی وجہ سے اس قید باتی عور توں اترام کی وجہ سے اس قید بیس کرفتار ہوئے تھے اور یہ آپ کا فران ورجہ کا ظرف اور حوصل تھا۔

(") وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوا ہکو تکہ جو آپ پر شمست رگانے دالے نتے الن سب نے آپ کی ان شمتوں سے براءت کا اعتراف اور اقرار کرلیا۔

(۵) آپ کے ماتھ قیدیں جو ملق رہاتھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ انڈ تعالی کی بہت زیادہ مبادت کرتے میں اور دو مرے تیدیوں کے ماتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں عادوں کی عیادت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کو شش کرتے ہیں۔

یہ انک دجوہ بیں کہ ان بی سے ایک وجہ بھی کمی مخص میں پائی جائے تو اس مخص سے لوگ متاثر ہوں کے توجس مخص میں یہ تہام وجوہات پائی جائیں تو لوگ اس سے کس قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے عقیدت مند ہوں گے۔

جب بادشاہ حضرت بوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان ثنا کل اور خصا کل پر مطلع ہوا تو وہ حضرت بوسف علیہ اسلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور وہ اس پر را غب ہوا کہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لے۔ حضرت بوسف کا رہا ہو کر باوشاہ کے دریار میں جاتا

حضرت اوسف علیہ المسلام کے پاس جب بادشاہ کا قاضد ان کو بلائے کے لیے پہنچاتو اس نے کہا: آپ نماد ہو کر ، قید کے کہڑے ا آد کر عمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں ، حضرت اوسف نے قید خاند سے نکلنے سے پہلے قید خاند کے دروازہ پر لکھ ویا: "یہ آزمائش اور استحان کی جگہ ، یہ زندہ اوگوں کا قبر ستان ہے ، یہ وشمنوں کے جنے کاموقع ہے ، اور پہوں کی تجربہ گاہ ہے۔ "جب حضرت اوسف علیہ السلام باوشاہ کے دریار میں پہنچ تو یہ دعا کی: اے اللہ ایس اس کی خیرے تیمری خیر کا موال کرتا ہوں ، اور اس کے شرے تیمری قدرت اور تیمری عزت کی پناہ میں آتا ہوں ، اور جب اس کے پاس واضل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائیہ کلے۔

بادشاہ نے حضرت بوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا جانا تھاکہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کس عمدہ اور نفیس چنز کا پا جلتا ہے تووہ جا ہجے میں کہ وہ بلا شرکت فیرے اس چیز کے مالک ہو جا کس۔

جب یاد شاہ نے دھٹرت ہوسف علیہ السلام ہے تعقیقو کی ہو کہا: میں اپنی اہلیہ اور طعام کے سواتم کو اپنی ہر چیز جی شریک کرنا
ہابتا ہوں مفٹرت ہوسف علیہ السلام نے فربلیا: کیا تمہارا ہے خیال تھا کہ جی تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گاا ہالہ تکہ جی ہوسف بن
یعقوب بن اسحاق بن اہر اہیم خلیل اللہ علیم السلام ہوں۔ جس وقت مھٹرت ہوسف علیہ السلام یاد شاہ کے ورپار میں پہنچ تھے اس
وقت آپ کی عمر تمیں مال تھی اور اس وقت آپ جوان رعنا تھے، باد شاہ نے مطرت یوسف کود کھے کر ماتی ہا ہو وہ مخص
ہ جس نے میرے خواب کی تعبیر تبائی تھی ملا تک برے برے جادو گر اور کابن اس کی تعبیر بتائے سے عاجز رہے تھے، ہر
باد شاہ نے یہ فرمائش کی کہ معٹرت ہوسف علیہ السلام اس کے سامنے بالشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پھر معٹرت ہوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی۔
اسلام نے تقصیل کے ماتھ مسلے اس کاور کھا ہوا خواب بیان کیا بھیر بیان فرمائی۔

حضرت بوسف كابادشادك سأمنے خواب اور اس كى تعبير بيان كرنا

حضرت بوسف طید السلام نے فرالیا: اے باوشاہ تم نے خواب میں دیکھاکہ سات بست حسین و جمیل اور سوئی ،زی گائیں ہیں جو بہت خوش نمااور بھنی معلوم ہوتی ہیں؛ ان کے بیچ ان کاوود فی رہے تھے، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے رِ آئیں، جس وقت آپ ہے صین مظرو کھ کرخوش ہو رہے تھے، اچانک دریا کا پائی تشن میں دھنس کیااور اس کی بجزش سے ا مات دیلی تلی گائیں نمودار ہو کیں؛ ان کے بال جمرے ہوئے اور غبار آلود تھے؛ ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے؛ ان کے ساتھ ان ك ووده ين وال سنة ند تع - ان ك لم لم انت اور دا رص تمس - كن كي طرح ان ك ين تع اور در ندول كي طرح ان کی سوئڈ تھی، وہ ان فرید گاہوں ہر حملہ آور ہو کس اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے در ندوں کی طرح ان کو چر بھاڑ ڈالا، اور ان کاکوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے گلزے کلزے کروئے اور ان کی بڑیوں کوریزہ ریزہ کردیا۔ آپ ہے منظرد کمیے کراس پر تنجب كررى يتے كديد ولي يكى كائيس كس طرح ان فريہ كايوں پر غالب آكئيں اور ان كايوں كو كھائے كے باوجود ان دلني كايوں کی جسامت میں کوئی اضافہ نمیں ہوا چرا چاتک آپ نے سات ترو آن اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی ہے بھرے بوسة بين اور اى كهيت ين درمري جانب مات فتك خوشت تنه وه ند مرسيز ينه ان بي داند اورياني تعا ان كي جزي تجيزاور پاني بي تھي- جس وقت آپ ول جي بير سوچ رہے تھے كديد كيمامنظرے ايك طرف بير سرسزاور كيل دار خوشے بیں اور دو مری طرف میہ سیاہ اور مختل خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی کھیت جی ہیں اور ان کی جزیں پانی جی جب تیز ہوا منتی توسیاه اور خنگ بودوں کے بیتے اڑ کر سرستر بودوں ہر جا کر کر جائے تو پھران میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کرسیاه ہو جاتے پھر اے باد شاہ ا آپ خو فررگ کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھریاد شاہ نے کمانہ اللہ کی قسم یہ بہت مجیب و غربیب خواب تھااور جس طرح آپ نے اس کی مظرکشی کی ہے وہ بہت بی ول فریب ہے! تواے صدیتی آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیرہ؟ حضرت یوسف نے کمان میری رائے ہے ہے کہ خوش مانی کے ان مرسز سالوں میں آپ غلے کو جمع کرلیں اور ان سالوں میں زیادہ ہے زیادہ کندم کاشت کریں کیو تک ان سالوں میں اگر آپ نے چھراور بجری میں بھی گندم بوئی تو اس سے بھی کندم اگ آئے گ۔ : اور الله نعالی ان میں بہت روسَدگی اور برکت فرمائے گاہ پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائی ایس اس گندم کا بھوسا جاتوروں کے جارے یں استعلی ہوگا اور گندم ٹوگون کی خوراک بینے گی، پھرجس گندم کا آپ ذخیرہ کریں کے وہ معراور اس کے مضافات کے لیے کافی ہو کی اور دور درازے سفر کرے لوگ آپ کے پاس گذم لینے

کے لیے آئم سے اور اس کو فروخت کرنے ہے آپ کے پاس مال و ذر کا انتا بڑا فزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ ہے پہلے کی کے
پاس نہیں تھا پھر یاو شاہ نے کما کہ میرے اس کام کی محمائی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام ہوگوں کو بھی اکتھا
کرنوں تو وہ اس کام کو خوش اسلونی ہے نہیں کر سکیں گے! اور ان سے ایجانداری اور دیانت واری کی بھی توقع نہیں ہے! تب
معزت یوسف علیہ السلام نے کما: آپ جمھے اپنے ملک کے فزانوں کا امیر مقرد کردیں۔
ہاوشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب افترار اور امانت وار قرار ویتا

جب حضرت بوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیراور قط کے مشکل طانت کا حل بتایا تو بادشاہ نے کہا(اے بوسف ا) "آپ آج سے ہمارے نزدیک مقدر اور امانت وار بیں" اور بد ایک جامع کلیہ ہے ہو تمام فضا کل اور مناقب کو شال ہے کیونکہ کئین وہ مختص ہو سکتاہے جس کے ہاس قدرت اور علم ہو کو تک قدرت سے وہ حسب خشاہ تعرف کرسے گا اور علم کے دربعہ بی اس کو معلوم ہوگا کہ کون ساکام کرنا چاہیے اور کون ساکام خیس کرنا چاہیے ۔ اور ہو محف امانت وار ہوگاوہ ای کام کو کرے گا جس کا کرنا چاہیے ۔ اور ہو محف امانت وار ہوگاوہ ای کام کو کرے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خوابش کو پورا کرنے کے لیے ہو، خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو یا نہ ہو، خواہ اس میں کرنا ہے۔ ہماور کرنے کے لیے ہو، خواہ اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو یا نہ ہو، خواہ میں ہو ہمارے ملک میں این خاص ہو یا نہ ہو، خواہ میں کرنا ہے علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

(تغییر کبیرج ۱۳ م ۱۷۷- ۷۰ ۱۳ الجامع لاحکام القرآن جزو م ۱۸۵- ۱۸۴۰ روح المعانی جز ۱۱۳ م ۱۵۰ م ۱۸۰) الله تعالی کاارشاوی، (یوسف نے) کما مجھے اس ملک کے فزانوں پر مقرد کرویں بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں (کوسف ۵۵)

طلب منصب کاعدم جوازاور حضرت بوسف کے طلب منصب کی توجیہ

حضرت بوسف عليه السلام في باوشاه من منصب طلب كيه موسكات كد حضرت بوسف عليه السلام كي شريعت من منصب كوطلب كرنا جائز موالكن بماري شريعت من منصب كوطلب كرناجائز نمين ہے۔

حضرت عبدالر حمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرینیا: اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! اندرت کا سوال نہ کرتا کیونکہ اگر تم کو سوال کی وجہ ہے امادت دمی گئی تو تم کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر تم کو بغیر سوال کے امادت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی' اور اگر تم کسی چنز کی قسم کھاؤ پھرتم میہ دیکھو کہ اس کا خلاف بمتر ہے تو تم اپنی قسم کا کفارہ کروواور اس بمتر کام کو کر أو۔

( مي البخارى رقم الحديث: ١٩٢٧ مي مسلم رقم الحديث: ١٩٥٣ سنن الإداؤد رقم الحديث: ١٩٣٩ سنن الزرى رقم الحديث: ١٩٥٩ سنن النسائى رقم الحديث: ١٩٥٩ سنن الإداؤد الليالى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي ١٩٠٦ سنن النسائى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي ١٩٠٦ سنن الدائى رقم الحديث: ١٩٣٥ مي اين حبال من ١٩٠٦ سنن الدارى رقم الحديث: ١٩٥٩ مي اين حبال من ١٩٠٦ سنن الدارى رقم الحديث: ١٩٥٩ مي اين حبال دقم الحديث: ١٩٥٨ مي اين حبال دقم الحديث: ١٩٥٨ مي اين حبال دقم الحديث: ١٩٠٨ من من المري وقم الحديث من ١٩٠٨ مي اين حبال دوم الحديث الحديث الحديث الحديث من ١٩٠٨ مي اين حبال دوم الحديث الحديث المري الحديث الحديث المدين المدين من ١٩٠٨ مي اين حبال دوم الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المدين الحديث المدين من ١٩٠٨ مي المدين المدين من ١٩٠٨ مي المدين المدين من ١٩٠٨ مي المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ا

حضرت ابومو کی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعری کے دو آوئی تھے، ایک میری دائی جانب اور دو مرامیری یا نبی جانب تھا۔ ان دونوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرملیا: اے ابوموسی! تم کیا کہ رے سمی منصب کا سوال کیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرملیا: اے ابوموسی! تم کیا کہ رہے ہوئی سے عرض کیا: اس دات کی حم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث کیا ہے، انہوں نے جھے اسپندل کی بات پر

تبيان القرآن

مطلع نہیں کیا تھا اور جھے یہ بتانہیں چلاتھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کریں ہے، حضرت ابومویٰ نے کہا: گویا کہ جس دیکھ رہاتھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور وہ سکڑ پکلی تھی، آپ نے قربالیا: جو ہنھی کسی منصب کاار اود کرے گاہ ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں ہے۔

(صحح البخارى دقم الحديث: ۱۵۱۷ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۷ وقم حديث البلب: ۹۵ اثرقم المسلل: ۲۳۴۳ سنن ابوداؤو رقم الحديث: ۱۳۳۵۳ سنن التسائل دقم الجديث: ۴۲ السنن الكبرئ النسائل دقم الحديث: ۵۹۳۵)

اور اگر بالقرض حضرت بوسف عليه السلام كي شريعت هي بهي منصب كو طلب كرنا ممنوع مو تو پير حضرت يوسف عليد اسلام کے عمدہ طلب کرنے کی توجید ہیہ ہے کہ حضرت بوسف نے یہ حمدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور مخص اس منعب كا الل نبيل تعااور نه كوتى امنا نيك اور ديانت دار تعاجو مستحق لوگون كو ان كے حقوق بنجا سكے- اس ليے ان ك نزديك اس عمده كي صلاحيت اورا إليت كے لحاظ سے وہ اس عمده كے متعمن تنے اور ان ير اس عمده كاطنب كرنا قرض تعله اور آج کل بھی بھی تھم ہے اگر کسی مختص کو یہ معلوم ہو کہ قضا امارت یا کسی اور عہدہ کے لیے اس کے علاوہ اور کسی مختص یں اس عمدہ کی اہلیت اور صلاحیت نمیں اور نہ کسی اور جس تنویل اور پر بیزگاری ہے تو اس پر داجب ہے کہ وہ اس عمدہ کا موال کرے اور اس عمدہ کے حصول کے لیے جدوجہ کرے اور وہ عمد ہ دسینے والوں کو اپنی ان صفات کی خبردے جن صفات کی وجہ سے وہ اس عمدہ کا اہل اور مستق ہے جیساکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بڑا کمیں اور فرمایا: بیس بهت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں اور اگر اس کو میہ علم ہو کہ اس کے علاوہ اور بہت لوگ میں جو اس عمدہ کی صلاحیت اور البيت رکھتے ہیں تو پھراس کے ليے اس عمدہ کو طلب کرنا جائز نہيں ہے، کيونک نبي صلى اللہ عليہ وسلم نے حضرت حبد الرحن بن سمره رمنی الله عند سے فرمایا: تم امارت كاسوال نه كرو كو تكه جب اس كوعلم موكه اس منصب كي وجد سے بحت آختيں اور تصبحیں آ تی ہیں اور ان سے چھٹکار ایانا بہت مشکل ہو آہے اس کے باوجود وواس منصب کو ظلب کرے اور اس پر حریص ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ دوائی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو ہورا کرتے کے لیے اس عمد و کو طلب کر رہاہے اور جو مخض ایسا ہوگاوہ منقریب ایجی نفسانی خواہشوں کاشکار ہو کرہانک ہو جائے کا اس کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جو اس منصب کو طلب کرے گااس کو اس کے سیرد کر دیا جائے گا اور جس مخض کو اس منصب پر آنے دالی آفتال اور مصیبتوں کاعلم ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے عمدہ پر آنہیں ہوسکے گانور اس سے اس کے حقوق میں کو تاہیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ اس منصب کو تیول کرنے ہے انکار کرے اور اس سے دور جمائے پھراس کو زیردستی اس منصب پر فائز کردیا جائے تو اس کے حق میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے تجات مل جائے گی اور نبی منی اللہ علیہ وسلم نے ای لیے قرمآیا: جس کو اس کی طلب کے بغیر متعب دے دیا کیا اس کی (غیب سے) مدد کی جائے گی۔ موجودہ طریق انتخاب کے جواز پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات ا الرائد المناه من قوى المبلى اور صوبائي المبلى كي نشتول كے جوا اختلات موتے ميں ان نشتول كے حصول كے ليے مختف سیای جماعتوں کے امیدوار ازخود کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان سے کماجا آے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نسي ب تو پروه حفرت يوسف عليد السلام كے طلب منصب سے استدانال كرئے ہيں اس كے حسب زيل جوابات ہيں: یہ استدلال اس کیے سمج نہیں ہے کہ یہ شربعت سابقہ ہے اور شربعت سابقہ کے جو احکام اداری شربعت کے ظاف ہول اوا جم پر جست نیس ہوتے اہارے لیے یہ تھم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! ہم اس مخص کوعال

تبيان القرآن

نمیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گاور نہ اس محص کو عال بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گاہ جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کر دی ہیں۔

دو سمرا جواب سے ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نی تنے اور نی کا تعزیٰ قطعی اور بیٹی ہو تا ہے، نی کو دی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا ہے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدی کا تعزیٰ تطعی اور بیٹی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی کی تعلق اللہ کی رضا ہے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدی کا تعزیٰ قطعی اور بیٹی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیبی کرتاورست نہیں ہے۔ تیسرا جواب بیرے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کا عمد و طلب کرنااللہ تعالیٰ اور غیر قطعی کو قطعی پر قیبی کی دوئی کے جن جی بیر جھور نہیں۔
کی اجازت سے تھاجوان کو و تی کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور عام آدی کے جن جی بیر محصور نہیں۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کا اہل نہ ہوتو جو مخص اہل ہو اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کرنا ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کرنا ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کو صرف ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو اس کو صرف ضرورت کی صد تک محدود رکھنا مجھے ہے اس کو عام رواج اور معمول بنالینا سمجے نہیں ہے۔ مثل جب کوئی طال چیز کہ صرف ضرورت کی مناء پر شراب اور خزر کی حرمت ماقط ہو جاتی ہے اکین اگر کوئی مخص ضرورت کے حوالے سے خزر اور شراب کو کھانے پینے کا عام معمول بنائے تو ہے مسمح نہیں ہے۔

موجوده طريقه انتخاب كاغيراسلاي مونا

پاکستان میں انتخاب کے موقع پر جرطقہ انتخاب ہے بھڑت امیدوار از خود کھڑے ہوتے ہیں اور ذرکیر خرج کرکے اپنے 
لیے کؤینگ کرتے ہیں اور خالف امیدوارول کی کردار کٹی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں فیبت افتراءاور تعمت کی تہام عدود
کو پھلانگ جاتے ہیں اور میہ طریقہ اسلام میں پالکل باجائز ہے۔ اور جرامیدوار کے حصلتی یہ کمنا کہ یہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہو،
ہے بدائتا باطل ہے ، کیونکہ برطقہ انتخاب ہے بھڑت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے جرایک کے بارے میں یہ کمنا
میروار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہوئے یہ سب امیدوار کھڑے ہوئے ہیں!
امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہوئے کے غلط نیار بج

ور حقیقت پاکتان کے آئی میں طلب منصب کی اجازت دیائی فیراسلامی دفعہ ہے ، جو امید وار انتخاب کے لیے کوڑے ہوئی انہیں امید وار ول میں ہے صدر مملکت و زیراحتم ، و زیراعتی اور دیگر و زراء کا انتخاب ہو آ ہے اور کی امید وار اسمبنی میں جا کر کمی قانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہوئے کا فیملہ کرتے ہیں الملک کے مربر آور دو علماء اور دانشوروں پر مشتن اسلامی نظریاتی کو نسل انفاق رائے ہے کمی قانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہوئے کا فیملہ کرتی ہے لیکن وہ اس وقت تک نافذ اسلامی نظریاتی کو نسل انفاق رائے ہے کمی قانون کے اسلامی علوم یا مروج علوم میں اسمبنی ہوئے کہ مرد ہوئے کی ہم کوئی شرط نہیں ہے ، ہم اسلامی علوم یا دور ہوئے کی اسمبنی ہوئے گراہو سکتا ہے اور ہوئے کی ہم کوئی شرط نہیں ہے ، ہم فاص خواہ مرد ہو یا حورت انتخاب کے لیے گراہو سکتا ہے اور پید اور انتھ کردار کے بغیر فاص خواہ مرد ہو یا حورت انتخاب کے لیے گراہو سکتا ہے اور پید اور انتھ کردار کے بغیر فاص خواہ مرد ہو یا حورت انتخاب کے لیے گراہو سکتا ہے اور پید اور انتھ کردار کے بغیر فاص خواہ مرد ہو یا حورت انتخاب کے لیے گراہو سکتا ہے اور پید اور انتھ کردار کے بغیر فاص خواہ میں کہ میا تھا ہے کہ اسلامی یا فیراسلامی ہوئے کو انسل کی چی کو نسل کی چی کر صدر مملکت و زیر اعظم و ذیر اعظم و ذیر اعظم و ذیر اسلامی ہوئے کا فیملہ کر اسلامی نظریاتی کو نسل کی چی کر صدر مملکت و زیر اعظم و ذیر اعظم و دیر کی میں قانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہوئے کا فیملہ کر سکتا ہے اور کمی مجمی قانون کے اسلامی یا فیراسلامی ہوئے کا فیملہ کر سکتا ہے۔

موجودہ طریق استخاب کی اصلاح کی ایک صورت میں نے اسلام نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب یہ احتراض کیا کہ پاکستان کے آئین می اسیدوار کے لیے کوڈ

تبيان الغرآن

مقرر نہیں کیا گیاتو اس وقت کے امور غرمیہ کے وفاقی و زیرِ راجہ ظغرالحق نے آگین پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط بڑھ کر سنائی:

آر ٹیکل ۱۲ بکوئی شخص مجلس شورئ (پارمینٹ) کار کن متخب ہونے یا چنے جانے کا بل نمیں ہو گا اگر .... (۵) دہ اسلای تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔ (آئین اسلامی جمہوریہ یاکستان ص ۸۷ مطبوعہ منصور کا ہائیس لاہور)

الل فهم پر تخلی نہیں ہے کہ وزیر موصوف کا یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکتان کی اس وقعہ ہیں اسلای تعلیم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیانہ کی مضبط سندکی شرط تعلیمات کے علم کی ہیہ شرط مہم اور غیرواضح ہے اس میں اسلامی علوم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیانہ کی مضبط سندکی شرط نہ لگائی گئے ہے جے دکھے کریہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر وسترس ہے یا نہیں اور کس ویٹی یا وزیاوی سندکی شرط نہ اور نے میں ہوا اسلامی علوم پر وسترس ہو جاتے ہیں اور کی مرتبہ ایس بھی ہوا اور نے میں ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ایس بھی ہوا ہوئی ہو گئی میں ہونے ہیں۔ مماری وائے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی ہو کہ اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی ہو گئی ہو اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی چاہیے کہ دوائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی چاہیے کہ دوائی اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ شرط ہوئی چاہیے کہ دوائی اس کے میں اسمبلی ہو۔

اور چونگ اسلام بن اذخود منعب کا طلب کرنا جائز نمیں ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کی جائے کہ کوئی امیدوار اذخود کی اسلام بن اذخود منعب کا طلب کرنا جائز نمیں ہے اس کی اصلاح کے لیے بید طریقہ مقرر کی جائے کہ کوروہ امیدوار ازخود کی نشست کے لیے کھڑا نہ ہو بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے وروہ جس میں اس کے انتہاں کی کنوینگ کرے اور سے کیا جا اسکا ہے کہ اس کے افراجات اس امیدوار سے وصول کر لیے جائیں اس برحانی ہمیں اپنے طریق و جماعی عدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل جائیں کہ میں اپنے طریق و جماعی عدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل جائیں کرتا

كافريا فاسق فاجركي طرفء عده يامنعب قبول كرفي تحقيق

اس آبت سے بعض علاء نے یہ استدالل کیا ہے کہ کسی مسلمان عالم فاضل ہیں کے لیے یہ جاز ہے کہ وہ کسی فاسق فائر یا کسی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کسی منصب کی ذمہ داریاں بھالاے البتداس ہیں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں ہیں کوئی ایسا کام شال نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کسی حکم کے مزائی ہو، کی جب اس کے فرائض کی باگ ڈور کافریا فاس کے ہاتھ ہیں ہو اور اس کے لیے فازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے گئین جب اس کے فرائش کی باگ وہ کہ ہوئی علی ماہے کہ یہ صرف صفرت یوسف علیہ السام کے لیے جائز فی کسی میں ہوئی معلوم ہو کہ ان کو این جائز جیں ہے، لیکن یہ قول میچ نہیں ہے، مسلم کی اور آئ کل کے دور ہیں یہ جائز جیں ہے، لیکن یہ قول میچ نہیں ہے، مسیح یہ ہے کہ کافریا فاس کی گفاور ان کی خصوصیت نئی اور آئ کل کے دور ہیں یہ جائز جیں ہے، لیکن یہ قول میچ نہیں ہے، مسیح یہ ہے کہ کافریا فاس کی گفاور ان کی خصوصیت نئی اور آئ کل کے دور ہی ہیہ جائز جیں ہے، لیکن یہ قول میچ نہیں ہے، مسیح یہ ہے کہ کافریا فاس کی گفاور ان کی خصوصیت نئی اور آئ کل کے دور ہی ہو کہ ان کو اپنے دین اور آئی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا ہوئے۔ کافریا فاس کی گفاور ان کی خصوصیت نئی اور آئی کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور آئی شریعت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کی مربدت کے فلاف کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کے دور گھی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کافریا فاس کے کہ کافریا فاس کی کرنا ہوئی کرنا جائز نہیں کہ کرنا ہوئی کی کافریا فاس کرنا ہوئی کہ دور گھی گان کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کو کہ دور گھی کو دور گھی کو کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کوئی کام نہیں کرنا ہوئی کی کوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کوئی کام نہ کرنا ہوئی کوئی کام نواز کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرن

علامہ ماور دی شافعی متوفی مصهمہ نے کما ہے کہ اگر منصب پر فائز کرنے والا طائم ہو تو اس کی طرف ہے منصب کو تیول کرنے کے متعلق دو قول جن:

(۱) اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور ال منصب کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے تقاضوں کے مطابق حق اور انصاف پر جنی امور انجام دے کو نکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصرکے قرعون (مصر کا کافر پادشاہ الولید بن انریان) کی طرف سے منصب مونیا گیا اور انہوں نے اس کو قبول قربایا اور انتہار منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہوتا ہے زکہ منصب دینے والے کے افعال کا ہوتا ہے زکہ منصب دینے والے کے افعال کا

تبياز القرآن

(۲) کافریافائ کی طرف ہے منصب قبول کرناجائز تہیں ہے اور حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرعون کا بنو منصب قبول کیا تھا اس کے دو جو اب ہیں: پہلا جو اب ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ذبانہ کافرعون نیک اور عاول فخص تھا اور حضرت موسی علیہ السلام کے ذبانہ کافرعون نیک اور عادل فخص تھا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کا اپنے فرعون سے حمدہ قبول کرنا کل موسی علیہ السلام کی نظر اپنے دائرہ کا دھی تھی انہوں نے میں طرف نظر استے دائرہ کا دھی تھی انہوں نے می طرف نظر تہیں کہ اس کو اس کام کی ذمہ داری کون سونپ رہا ہے۔ علامہ ماور دی نے کھا: زیادہ صحیح ہے ہے کہ کافر کی طرف سے منصب قبول کرنے کو مطلقاً جائز کھا جائے نہ مطلقاً جائز کھا جائے کہ اس کی تھی قتمیں بیان کی جائمیں:

(۱) جن فرائض کی انجام دی جی کمی فض کے اجتماد کاوفل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعیین کی تمریح کر دی ہے مثلاً ذکوۃ اور صدافت کی وصول ابی کہ اموال ظاہرہ جی ہرجے کا نصاب مقردے کہ جب مال تجارت دو سودرہم (چھ سو بارہ اعتباریہ تین چے گرام چاندی) کی مقداریا اس سے ذاکہ ہوتو اس جی سے اڑھائی فی صد ذکوۃ وصول کی جائے گی یا چالیس سے ایک سوانیس جنگ کی گھاس چے نے والی جربے والی بھر ایک بجری وصول کی جائے گی اور ذرقی پیدادار سے اگر بارائی ذمین ہوتو مشروصول کی جائے گی اور ذرقی پیدادار سے اگر بارائی ذمین ہوتو مشروصول کیا جائے گی اور ذرقی پیدادار کا جیموال حقد موان فرائنس کی انجام دی کی عال کے اجتمادیر موتوف نہیں ہے اس لیے کمی ظالم اور فائش فاجر محکران سے اس قسم کاعمدہ قبول کرنا جائز

" (۲) جن فرائض کی انجام دی جی اجتماد کرنا پڑتاہے جیسے اموال نے کے مصرف ان میں طالم کی طرف ہے جمدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کے گااور اموال نے فیر مستحق کو دینے کے لیے کے گا۔

(۳) جو فض الل ہواس کے لیے جائز ہے کہ وہ طالم کی طرف ہے صدہ قبول کر ہے، مثلاً خالم کی طرف ہے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ یہ سمجے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو گاتواس کے لیے یہ حمدہ قبول کرنا جائز ہے۔

﴿ النَّكَت والعيون ج ١٣٠ ص إ ٥٠- ٥٠ الجامع لا حكام القرآن جزا و ص ١٨٨ - ١٨٧ مطبوعه وارا نفكر يروت )

حضرت بوسف عليه السلام ك حفيظ اور عليم مون ك محالل

حضرت يوسف عليه السلام في فربليا: من بهت حفاظت كرف والا ابهت علم والا بون عضرت يوسف ك اس قول كه وار محمل بن:

- (۱) ابن زید نے کمانہ میرے پاس جو چیز امانت رکمی جائے میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا بول اور جھے کو جو عمدہ دیا جائے بیں اس کو بہت جائے والا ہوں۔
- (۲) این سراقہ نے کہا: میں تکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جانے والا ہوں کو تکہ وہ پہلے محض تعے جنہوں نے کاغذ پر ککھا۔
- (۳) اشجع نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت تفاظت کرنے والے تھے اور زبانوں کو بہت جسنے والے تھے۔ (۳) قرارہ نے کہا: تم نے جو متعب ریا ہے جس اس کی تفاظت کرتے والا ہوں۔ شیبہ السسبی نے کہ جس ایام قبط کی بھوک کو بہت جانبے والا ہوں۔

اس آیت یں بید دلیل ہے کہ اللہ تعلق نے انسانوں کو جو علم و فعنل دیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فعنل ک ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حالات میں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا اولی ہے، حضرت یوسف علیہ اسلام نے بوقت ضرورت اپنی ان صفات کا ظمار کیا تھا۔ (الکت واقعیون جس میں مصدی مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) خود ستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور حضرت بوسف کی اپنی تعریف کا جواز حضرت بوسف علیہ السلام نے اس قول میں اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف کرنے ہے منع قربایا ہے: ویکا نر کو آن مصد کہ میں آئے گئے ہو سی انتقالی۔ سوتم اپنی تعریفی نہ کرد کر بیز گاروں کو دو خوب جانا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ فخراور تکبر کی وجہ ہے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا کسی ناجائز متعد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنا منع ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا منع ہے انکین کسی ضرورت کی بناء ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں سوجو و بون اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت یوسف کے معالمہ میں انبیائی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو وی کے ذراید علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قط پڑنے دالا ہے سواگر غلہ کی فرادانی کے سالوں میں حسن تربیراور دیانت داری سے غلہ کا ذخیرہ نہ کیا گیاتو لوگ بھوک ہے مرحائی گے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی خفس نہیں ہے جو دیانت وار بھی ہو اور حسن تدبیر کا الک بھی ہو' اس لیے معرک لوگوں کو ہا کت ہے بچائے کے ضروری تھاکہ اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جا اور اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جا آاور اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جا اور واجب تھا کہ اور شاور کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جا آباور واجب کا مقدمہ واجب ہو آ ہے اس لیے آپ پر واجب تھا کہ آپ بادشاہ کو آپی کا صفات سے روشناس کرائے اس لیے آپ سے فرایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں بادشاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کرائے اس لیے آپ سے فرایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا بھوں۔

> ان دجوہ کی بتا پر حضرت ہوسف علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اپنی ان صفات کا اظہار فرمائے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف شہیں ہے علامہ عبدالرحمٰن بن علی الجوزی منبلی متونی عامد تکھتے ہیں:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنی مدح کیے قربائی ملائکہ انبیاء علیم اسوام اور صالحین کا طریقہ تواضع و انکسار ہے اس کا جواب ہہ ہے کہ جب اپنی مدح فخراور تحکیرے خلل ہو اور اس سے مراواس حق تک پہنچنا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور گلم کو مثانا ہو تو پھرانی مدح کرنا جائزاور مستحس ہے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جب لوگوں کو اٹھا جائے گاتو میں سب سے پہلے قبرے نکلوں کا اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں علیہ وسلم نے فرمانیا: جب لوگوں کو اٹھا جائے گاتو میں سب سے پہلے قبرے نکلوں کا اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں کے تو بی کلام کروں گا اور جب لوگ مایوس ہو جائمیں گے آو میں ان کو خوشخیری شاؤل کا حجمہ کا جھنڈ ایس دن میرے ہاتھ میں ہو گا اور آوم کی اولاد میں انتد کے نزد یک سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن الرقدی رقم الحدے: ۱۹۳۰ سنن داری رقم

جلد پنجم

ائد عشد: ٣٩ ولا كل النبوة لليستى ج٥٠ ص ١٩٨٧ شرح المنه رقم الحديث: ٣٩٢ الدو معرت على بن إلى هالب رضى الله عنه في كرد: الرجيح بل جرآيت كه متعلق جانبا بول كه وه رائت جن تازل بولى به يا وان جن اور معرت ابن مسعوه رضى الله عنه في كرد: اگر مجيح بيد علم بولاك محفي ايك هخص بحق محص زياده كالله ركات باور اس تك يختي كه في او ثن بر بينه كر سفر كرنا بولات بي علم بولاك مختي كر في ايك هختي كر سفر كرنا بولات بي علم بولاك من الله كالله كالمحمد من بوكلت طبيات قرائ وه الله تعالى كا شكر اواكر في كام مقام بين اور قاضى ابويعلى في كماكه معرت بوسف عليه السلام كه قصد عن بدوليل مه كراكمي صاحب فضيات شخص كو ما الله بين اور قاضى ابويعلى في كماكه معرت بوسف عليه السلام كه قصد عن بدوليل مه كراكمي صاحب فضيات شخص كو ما المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق

( زاد المسير ج ٣٠ ص ٢٣٥ - ٢٣٣ مطبوعه المكتب إذا ملا ي بيروت عده ١٥٠٠ والد )

انقد تعالیٰ کاارشادے: اور اس طرح ہم نے بوسف کو اس طلب میں اقدّار عطاکیا وہ اس طلب میں جہاں رہنا جاہے تے رہے تھ، ہم جس کو جاہے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع تبیں کرنے اور جو وگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہترے (ابوسف: ۵۵-۵۱)

اتام قط من حضرت يوسف كاحسن انتظام

ا جب حضرت اوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے بید طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے نزانوں پر مقرر کردے تو اللہ تعالی نے بادشاہ کا بیہ قول نقل نمیں کیا کہ جس نے ایسا کردیا بلکہ اللہ سبحانہ نے بیہ قربایا: اور اس طرح ہم نے ایسا کو اس ملک جس افتدار عطاکیہ اور الله تعالی کا بیہ ارشاد اس پر دلالت کر آئے کہ بادشاہ نے حضرت اوسف علیہ السلام کامطالبہ اور اکر دیا تھا۔ امام رازی نے یمال پر بیہ نکتہ آفری کی ہے کہ بادشاہ اس وقت حضرت اوسف کامطالبہ اور اکر سکتا تھاجب اللہ تعالی بادشاہ کے دل میں اس بنت کا داعیہ اور باحث اور محرک پیدا کرتا نیز بادشاہ اس کام کا فاہری سب تی اور اللہ تعالی موثر حقیق ہے تو اللہ تعالی سب ذکر کرنے کے بعالے موثر حقیق کا ذکر قربایا۔

علامه عبد الرحمن بن على الجوزي المتبل المتوفي عاديد تصيخ بين:

حضرت ہوسف علیہ السلام نے معروالوں کے مال ان کے زبورات ان کے موٹی ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے حوض ان کے باتھ اللہ فروخت کیا جی کی سے حوض ان کے باتھ ان کو قلہ فروخت کیا جی کی میار معروالے حضرت ہوسف نے باتھ ان کو قلہ فروخت کیا جی کہا کرم مقروالے حضرت ہوسف نے باوٹالوں کے حوض ان کے باتھ ان کو قلم بن مجے بار حضرت ہوسف نے باوٹالوں کے حکم ان اللہ معروالے حضرت ہوسف نے فرایا: میں انتہ کو گواہ بنا آبوں اور جم کو گواہ بنا آبوں کہ جن کیا اور میں کے ان کی اطاب ان کی اطاب ان کی اطاب ان کی اطاب ان کی اطاب ان کی اطاب ان کی اطاب سے ڈر آبوں کہ جس معطرت ہوسف علیہ السلام ان ایام میں کہی سے بورکر شہیں کھاتے تھے اور فرائے تھے: میں اس بات سے ڈر آبوں کہ میں مجمورے کو بھول جاؤں۔

(زاد المسيرج ١٠ ص ٢٦٦- ٢٦٥ مطبوعه المكتب الاسلامي پيردت ١٠٠١ه)

الم الإحمر الحسين بن مسعود الغراء البغوى الشافعي المتوفى ١٥١١ من تعيية بي:

جب دعنرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلاتے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے کووام بنوا کر ان بیں غلا جع کرلیا حق کہ غلہ کی فراوانی کے سات سال گزر مجے اور قط کے ایام شروع ہو گئے اور وہ الیا زبروست تھا تھا کہ لوگوں نے اس سے بہلے الیا تحط نہیں دیکھاتھ معزت یوسف علیہ السلام پاوشاہ اور اس کے متعلقین کو جرروز دوپسر کے وقت کھانا بجواتے اس سے بہلے الیا تحط نہیں دیکھاتھ معزت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب

تحد کا دفت آبنچاہے۔ پس قمط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کرکے رکھاتھا وہ سب قمتم ہوگیا مجر معرے لوگ معزت بوسف علیہ السلام سے ختام تزیدنے تھے، پہلے سال معزت بوسف علیہ السلام نے ان سے نقذ مال سالہ کر غله فرد خت کیا حتی که معرض تمی محص کے باس کوئی ورہم اور دیٹر باقی شیں رہا اور تمام نقد مال حضرت یوسف کے قبضہ میں آ چکا تھا دو سرے سال اہل معرفے اپنے تمام زیورات اور جواہر کے بدلہ میں حضرت بوسف ہے غلمہ خریدا "تمیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلہ خریدا چوتھ سال انہوں نے اسپنے تمام غلاموں اور ہاتد ہول کے بدل میں قلہ خریدا و حق کہ ان کے پاس کوئی باتدی اور قلام نمیں رہا پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں کمیتوں اور کمروں کے بدل میں غلہ خریدا اور چینے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حی کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حصرت بوسف عليه السلام كاغفام بيناويا اور ساتوس سال انهول في جانول اور اين كرونول كے بدل ميں غله خريدا حتى كه مصر ميں كوئي انسان باتی نمیں رہا گروہ معنزت یوسف علیہ السلام کاغلام تھااور کوئی چیز باتی نمیں بچی، محروہ معنزت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ بكى تقى اورلوك كيف كى المرع علم بى حضرت يوسف يه يط كوئى بردا اور جليل باد شاه نسس قعا بمرحضرت يوسف عليه السلام في باوشاه سے كمان آپ في و يكھا الله تعالى ق جي كيا يك عطا قريا ہے اب آپ كى كيا رائے ہے؟ بادشاه في كمان ميرى وى رائے ہو آپ كى رائے ہ تمام مطللت آپ كے سروجي ميں قو محض آپ كے آلح موں- معرت يوسف في فرمايا: میں آپ کو اور انلہ تعالیٰ کو گواہ کرے کہناہوں کہ جس نے تمام اہل مصر کو آزاد کردیا اور ان کی تمام املاک ان کو واپس کردیں۔ روایت ہے کہ حضرت بوسف ان ایام میں سر ہو کر کھانا نہیں کھاتے ہتے ان سے کما گیاکہ آپ مصرے تمام فزانوں کے مالک بین اس کے پوجود آپ بھوک رہے بین! آپ نے فربایا: جملے یہ خدشہ کد اگر میں سنے سیر ہو کر کھالیا تو میں بھو کوں کا حق بحول جاؤں گا اور حضرت موسف علیہ السلام نے باوشاد کے باور چی کو تھم دیا کہ وہ باوشاد کا میج کا کھانا اے دوپر کو دیا کرے اور اس سے محرت بوسف علیہ السلام کاخشاء یہ تھاکہ بادشاہ بھی بھوک کامزہ تھے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔

(معالم التحريل جهاص ١١٣ ١١٠ الجامع لا كام القرآن ١٦٠ ص ١٩١٠ و و المعانى بر ١١٠ ص ٨-٨)

عزيز مصرى بيوى الصحفرت يوسف كانكاح

امام ابو عمر الحسین بن مسعود ابنوی المتولی ۱۹۵ اپن سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله فتمات روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ عبرے المائی حضرت ہوسف پر وحم فربات اگر وہ یہ نہ کہتے کہ جمعے طک خزانوں پر مقرد کروہ باوٹر اس کے گی وجہ ہے باوٹرائے اس کام کو ایک سال مو فر کرویا، فزانوں پر مقرد کروہ بالہ اس کے گری رہے، اور اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ فتمانے فربایا: ایک سال گزرتے کے بعد یادشاہ نے معارت ہوسف علیہ السلام کو بالیا، ان کے سربر آج رکھا، ان کی میان میں کو ارائطائی اور ان کے سال گزرتے کے بعد یادشاہ نے کہ اور ان کو رہتی سطے بہتاتے (ایک فتم کے کہرے کی وہ بادروں کو حلہ کتے ہیں، ایک جواد فرید بائد می اور وہ مرک ہوا وہ دو ہاد کہ تم مرداد حضرت ہوسف علیہ السلام کے اور وہ ہوگئی ہوروں کو حلہ کتے ہیں، ایک جواد فرید بائد می اور وہ ہوگئی ہوروں کو حلہ کتے ہیں، ایک جواد فرید ہوگئی ہوروں کو حلہ کتے ہیں، ایک جواد معرت ہوسف علیہ السلام کے اور وہ ہوگئی ہوروں کو حد کہ بائد کی دو سف علیہ السلام کے مدت ہوروں کو مدت ہوروں کو اس نے اس کے عمدے ہو معرت ہوسف علیہ السلام کو سوروں کو دیا ہوروں کو دیا ہوروں کو مدت ہوروں کو اس نے اس کے عمدے ہوروں کو دیا ہوروں کو حد کے اس کے اس کے عمدے ہوروں کو دیا ہوروں کے حدت ہوروں کو حد ہورائی کو دیا ہوروں کو دیا ہوروں کو حد کے بیان کیا کہ این زید نے کہا معرک باور اس کے حمدہ پر حضرت ہوسف علیہ السلام کو متروں کو دیا ہوروں کو حد کروں ہوروں کو مدروں کو دیا ہوروں کو دیا ہوروں کوران کوران ہوروں کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران

حضرت يوسف عليه السلام كے برد كردية اور حضرت يوسف عليه السلام كے فراغن اور آپ كے تمام فيعلوں كو يورے ملك يس خافذ العل قراد ديا، بحرانى ايام من قطفير (عزيز معم) عركية بحرياد ثلاث في يوى را محل (يا زلغا) كا حضرت يوسف عليه السلام بن فكاح كرديا، جب معفرت يوسف عليه السلام اس كے باس خلوت ميں گئة تو آپ نے اس بے فرويا: كيابيہ اس بہ بهتر نہيں جس كا تم جمل ہے ارادہ كرتى تحيى۔ اس نے كماذ اے بہت سے انسان! جملے طامت نه كرد ميں ايك حسين جو ان عورت تحى اور عمرا شو ہر مورت كى خواہش ہورى كرنے پر تلور نہ تعااور تم فير معمولى حسن اور عمال كے مالك تيم، بس جملے عراف تم مرافش غالب آگيااور تم پر ميرى شوت قوى ہوگئى اور تمادے ساتھ جو جرى مجت تحى وہ ميرى عشل كو كشرول نه كرسك، ميرافش غالب آگيااور تم پر ميرى شوت قوى ہوگئى اور تمادے ساتھ جو جرى مجت تحى وہ ميرى عشل كو كشرول نه كرسك، حضرت يوسف عليه السلام كے اس سے دو بينے ہوئ افراقيم بن يوسف مورت يوسف عليه السلام كے اس سے دو بينے ہوئ افراقيم بن يوسف اور بيشا بن يوسف حد معرف قائم كيااور معرك تمام مرد اور عورت تي آپ سے اور بيشا بن يوسف حد معرف قائم كيااور معرك تمام مرد اور عورت تي آپ سے اور بيشا بن يوسف حد معرف قائم كيااور معرك تمام مرد اور عورت تي آپ سے مور بيشا بن يوسف حد معرف وارائکت المطيم بيروت معرف تمام مرد اور عورت تي آپ سے مورت يوسف عليه وردان الكت المطيم بيروت معرف تمام مرد اور عورت تي آپ سے دو بينے مورت يوسف عليہ السلام كے اس سے دو بينے ہوئي افرائي آپ سے مورت يوسف ميں موسوں حدورائکت المطيم بيروت معرف تمام مرد اور عورت تيں آپ سے دو بينے مورت يوسف ميں موسوں مورائکت المطيم بيروت موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں م

علامہ زمخش متوفی ۱۳۹۸ھ امام این جوزی متوفی ۱۳۹۳ھ امام رازی المتوفی ۱۳۹۳ھ علامہ قرطبی متوفی ۱۳۹۸ھ علامہ ابوالحیان اندلی المتوفی ۱۶۵۳ھ مافظ این کثیر المتوفی ۱۶۳۷ھ علامہ آنوس المتوفی ۱۳۵۴ھ امام این جرم المتوفی ۱۳۹۰ھ اور امام این الی حاتم المتوفی ۱۳۳۷ھ نے بھی عزیز مصرکے مرنے کے بعد اس کی بوی کے ساتھ معفرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کاذکر کیا ہے۔

(ا کشاف ج۳ م ۳۵۱ ۱۳۵۰ زادالمبیر چ۳ م ۱۳۳۳ تغییر بیر چ۳ م ۱۳۷۳ الجامع لادکام القرآن بر۹ می ۱۳۸۳ البحر المحیط به ۱۳ می ۱۳۳ تغییراین کثیر چ۳ می ۱۳۳۵ دوح العانی برست می ۷ جامع البیان برست می ۱۵ تغییرامام این الی حاتم ج ۱۵ می ۱۳۱۷ دقم الحدیث: ۱۳۲۳ ۱

علامہ ابوالحسین علی بن محد ماوردی متوقی مدہ جمعہ نے بھی اہام ابن جریہ طبری کے حوالے ہے یہ لکھا ہے کہ دیا ہے معرت بوسف کا نکاح ہوگی قلہ پھر لکھا ہے کہ جن مور نھی نے یہ گلان کیا ہے کہ وہ مورت زلیجا تھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بوسف کا نکاح ہوگی قلہ اس نکاح نہیں کیا تھا اور جب زلیجا نے محرت بوسف کو افتذار کے زمانہ میں دیکھا تو اس نے کیا: اللہ کے اس نے اس نے باوٹا اور کیا وہ سے قلام بنادیا اور قلاموں کو اطاعت کی وجہ ہے باوٹا اور اس کے مخترت بوسف نے اس کے دور سے باوٹا اور اس کے دور سے نکاح نہیں کیا۔

(النكت والبيون ج٣٠ ص ٥٣ مطبوط دا رالكتب العلميه بيروت)

حافظ ابن کیرئے ذلخامے نکاح بد کرنے کاتو تمیں لکھالیمن نکاح کی دوایت ذکر کے بعد لکھاہے کہ نغیل بن عیاش نے کماکد ایک دن حضرت ہوسف علید السلام کو راستہ میں عزیز مصری بیوی فی اور اس نے یہ کما: اللہ کی حدہ بسر نے اطاعت کی وجہ سے اطاعت کی وجہ سے خلاموں کو خلام بنادیا۔

( تغییراین کثیریج ۱۲ مل ۵۳۴ مطبوعه دا را نظر پیروت ۱۳۱۹هه)

علامہ قرائبی متوفی ۱۲۱۸ ہے نے اس سلسلہ جس سے روایت بھی ذکر کی ہے: انگالوڑھی ہو پیکی تھی اور حضرت بوسٹ کے قراق جس رو رو کر نابیتا ہو پیکی تھی اور اپنے شو ہرکے مرنے کے بعد بھیک اس تاریخ

، ما بھی پھرٹی تھی۔ حضرت بوسف نے اس سے نکاح کرلیا محضرت بوسف نے نماز پڑھی اور اللہ ہے دعا کی کہ اللہ تعالی اس کا شاب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دے۔ اللہ تعالی نے اس کا شاب اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹاری بلکہ وو پہلے ہے بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس دعاکا قبول کرنا حضرت ہوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہے تھے، بھر حضرت ہوسف نے اس کو اس حال بھی بابا کہ وہ کنواری تھی۔

(الجامع لا حكام القرآن جروب من ١٨٤ مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

علامہ سید محمود آلوس متوفی می بھارہ نے تکیم ترفدی کے حوالہ سے وجب بن منید کی نکاح کی روایت بیان کی ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ تعد کو نوگوں کے در میان سے مشہور ہے کہ اس کا حسن اور شبلب حضرت ہوسف کی دعا اور ان کے اگرام کی وجہ سے لوث آیا تھا لیک اس قصد کی کوئی اصلی نہیں ہے اور حضرت ہو مف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبر ہے ، وہ بھی عد شین کے نزدیک تابت اور معتمد نہیں ہے۔ (روح المعانی جرسان می مطبوعہ وارائنگر جروت المحالی المحال می طبعارت اور مزاجت بروالا مل حضرت ہوسف علیہ السلام کی طبعارت اور مزاجت برولا مل

الله تعالى في فرايا: اور أس طرح بم في يوسف كو اس طلك عن اقتدار مطاكية وه اس طلك عن جمال ربها جائب يتع ريخ تنے۔

بینی جس طرح ہم نے بوسف پر یہ انعام کیا تھا کہ باوشاہ کے دل میں ان کی حبت ڈال دی تھی اور ان کو تید و برتد کی مصیبت سے نجات مطاکی تھی اور ان کو تید و برتد کی مصیبت سے نجات مطاکی تھی اس طرح ہم ہے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس طک میں اقتدار عطافر ہایا وہ اس طک میں بازروک ٹوک جمال جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ہر فعمت اللہ تعالی کی جانب سے ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع سی کرتے۔

اس آبت میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ شماوت ہے کہ حضرت ہوسف طید السلام اللہ تعالی کے زویک نیکی کرنے والوں میں سے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں ہیر ہے کہ حضرت ہوسف علید السلام نے عزیز معرکی ہوی کے ساتھ ممناه کی سے ایم اسلام نے عزیز معرکی ہوی کے ساتھ ممناه کے ابتد الی مراحل طے کر لیے تھے صرف آخری مرحلہ رہ کیا تھا وہ قطعاً یاطل ہے کیونکہ آگر الیا ہو آ تو حضرت ہوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کاؤب ہیں۔

اس كيعد قربايا: اور جولوگ ايمان لائ اور الله سے ۋرت رئيدان كے ليے آخرت كا اير بهت بهتر ہے۔

اس آیت کا محمل میہ ہے کہ ہرچند کہ معفرت ہوسف طیہ السلام ونیاض بلند مراتب اور عال درجات پر واصل ہو بچے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے لیے آ قرت میں جو اجر و ثواب تیار کر رکھاہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افعنل ہے۔

نیزاس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ افتہ تعالی کے زدیک حضرت ہوسف علیہ السلام موسین اور مستین جی ہیں۔ اس ایت جی یہ تھی اسلام موسین اور مستین جی ہیں ہی متل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ افتہ تعالی ایت جی یہ تھی ہی متل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ افتہ تعالی سے جو فرمایا تھا: ولف دھ مست به و هسم بسها اس کا یہ معنی نہ جی کہ اس مورت نے ان کے ساتھ کنو کا اراوہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناو کا اراوہ کیا ہو تھی ہو آتو وہ اس زمانہ جی متلی نہ ہوئے اس لیے لانیا اس کا کی معنی ہو کہ اس مورت نے اس کے دائیا اس کا کی معنی ہو کہ اس مورت ہو انہوں سے اس مورت ہو سے کہ اس مورت ہو سے کہ کر داہت اس مورت ہو سے کہ اس مورت ہو سے کہ اس مورت ہو سے معلی اسلام کے متعلق فرمایا: انہ میں عبدادی اللہ مدالی کو درجی اور جو اللہ تعالی کی اور میں اور جو اللہ تعالی کی معنی ہیں اور متلی جی اور جو اللہ تعالی کی معنی ہی دورجی بھی معنیت کی آلودگی ہی مورث ہو سے تھی شاریا۔

## اے بھارسے باب اہمیں (آئندہ) غلہ <u>لینے سے منع /</u> بال كم متعلق تم يرا متساد كري بمل ؟ يس الشرى حيث بترضا للت كرت واللب عدوبي م

ا ورجیب اشمرل نے اپنا سامان مکول تو اس میں انبول نے اسے جیسول کیفیلی دیمی جزان کی طرف نوا وی کئی تھی ، انبول نے کم اے بارے ایپ اہیں اور کیا جاہیے ایہ بادی دقم کی تنیل ہیں وہادی تیب بہانے محد ۔ روالوں <u>ے ہے علمانائش س</u>ے ا وراسين بهان كى حفاظمت كري سے الداكي اور شي الدا بوا ظر زياده لا أَصِي محين الدرياد شاه كي بيتر معمل مقدار سي والن كه با نے اکر ای اس کوتبادے ساتھ ہر جو تنہ جیمیل کا حق کرم احتراقواہ کرے تھے۔ جہد نہ کرو کہ م اس کوم ووٹرے یا س ے، ماسوا اس کے کرام کس معیدبنت میں محمر حافی بہب انبون نے اسٹے اسیدے میمبد کرایا تواس نے کہا ہم جرحہد ا سبے بی اس پرانشر کواہ ہے (اورامی نے کہائے میرسے بیٹو! اشپرین آم سب ایک وروازہ سبے نہ واضل ہوتا ، اور انک انگ وروازول سے واقعل موٹاء اعدمی تم کو انتدی سنے والل بح نہا ر مرت اخر کا چاتاہے ایس نے اس پر توکل کیاہے ، اور توکل کرنے والوں ر آوگل کرنا بیاسی ن اورجب وه ویال سے داخل جوستے جہاں سے داخل جونے کا ان کی ایک عمر دایتا، اوروه الشرك تقديرے إلكل بجا نہيں سكت مقاع ودويقوب كے دل كى ايك نوام مثل مى جو

ملديتجم

## يَعْقُونِ وَهَمْ وَإِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلِالْ الْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِالْ الْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِللَّ الْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِللَّ الْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس نے پردی کرنی ، بے تک دہ صاحب علم سنتے کیرن کر ہم نے ان کرحم مطا کیا تھا کسیکن اکثر

## التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وگ نہیں جانتے 🔾

الله تعالی کاار شاوہ : اور اوسف کے بھائی افلہ خرید نے معرکا ۔ یُو ان کے پاس گئے ، پس یوسف نے ان کو پہان الله اور وہ اس کو نہ پہان سکے اور دہ بوسف نے ان کا سافان تیار کر دیا تو کھاتم اپنے باپ شرک بھائی کو میرے پاس نے کر آٹا کیا تم نسی دیکھتے کہ بیس ہورا اور اناپ کر دیتا ہوں اور جس بھترین ممان نواز ہوں کہ پس اگر تم اس کو میرے پاس نیم الائے تو میرے پاس تمیں اگر تم اس کو میرے پاس نسمی اس کے متعلق ال تو میرے پاس تمان کے دام تم اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق مصلی الفاظ کے معلی کریں گے اور ہم میہ ضرور کرنے والے بیں (اوسف: ۱۵ سام)

وهم الله مستحروں: انکار معرفت کی ضدہے ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو تہیں پہچاتا کیونکہ انسوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھاتھا اور اب بہت نسبا حرصہ گزر چکاتھ انسوں نے خیال کیا کہ ان کی دفات ہو چکی ہوگی۔

ولساجهرهم بعدهازهم برباب مى جم يزكى ضرور منداورا مين جهواى كوجمازكت بي احهارالمست كامعنى ب مرده كى بخين و فيرو كاملان كرنا جمهار السعروس كامعنى ب ولمن كى ضرورت كى اشياءاور جمهارالسفر كامعنى ب مغرك من مردرت كى بخير مال مراوب ان كى ضروريات كى شرورت كى بوري بي مركزان كاونون يرلادوير-

السهرنیس معمان نوازی کرنے والے معرت بوسف نے بہت المجھی طرح ان کی معمان لوازی کی تھی۔ مسراود: مراودة کامعیٰ ہے کمی چڑر ماکل اور رافب کرتا ہین ہم کمی طرح کوشش کرکے اس کے باپ کو اس کے

جیجے پر آبادہ کریں گے۔ (فرائب القرآن و رنائب القرقان جے میں موسوسہ مطبوعہ وارالکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۷ماء) حضرت یوسف کے بھائیوں کاغلمہ لینے مصر پہنچنااو ر حضرت یوسف کا نسیس پہچان لیرا

جب تمام شہوں میں تحظ میل گیااور جس شرص صرت یوتوب علیہ السلام رہے تھاس میں بھی تحظ بینی گیااور ان

ہے لیے روح اور بدن کارشتہ برقرار رکھنامشکل ہوگیا اور جرطرف بیہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ معرکاباد شاہ غلہ فرد فت کر رہا

ہو تعفرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ معرض ایک نیک بادشاہ ہے جولوگوں کو گندم فرد فت کر رہا ہے، تم

اٹجی رقم لے کر جاؤ اور ان سے غلہ فریدو اسو حضرت یعقوب کے دس بیٹے سوا بن یامن کے معفرت یوسف علیہ السلام کی اسپنے بھائیوں کے ساتھ طا قات کاسب بیااور اللہ تعالی نے کو کس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسپنے بھائیوں کے ساتھ طا قات کاسب بیااور اللہ تعالی نے کو کس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسپنے بھائیوں کے ساتھ طا قات کاسب بیااور اللہ تعالی نے کو کس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسپنے بھائیوں کے ساتھ طا قات کاسب بیااور اللہ تعالی نے کو کس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی فرف وی کی تھی اس کی تعمد این کاسب بیا وہ وجی یہ تھی:

لَشَيْتَ مَنْ مُ اللّهِ مُعْدًا وَهُمْ الْآيَدُ مُورَدَ الله وقت اليها آئ كا) كد تم ضرور الله والل كى اس (اوسف: ١٤) كارروائي سن آگاه كرد كه اور اس وقت الله كو تماري ثان كا)

يا بمى نە 1و كا-

جلد بنجم

تبيان القرآن

اور الله تعالی نے پر قربایا کہ حضرت ہوسف نے ان کو پہنان کیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہنان سکے ، حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہنان لیا کہ الله تعدلی نے ان کی طرف وی قربائی تھی کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کار روائی ہے آگاہ کرو گے نیز حضرت ہوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس جس بھی ہے دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے ، اس وجہ سے حضرت ہوسف علیہ السلام اس واقعہ کے مختفر تھے اور جو لوگ بھی دور دراؤے غلہ لینے کے لیے معمر آتے تھے ، حضرت ہوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور معلومات عاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں ، رہایہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کے بھائی ہیں یا نہیں ، رہایہ کہ ان کے بھائیوں نے ان کو بھائی ہیں یا نہیں ، رہایہ کہ ان کے بھائیوں کا حضرت ہوسف کو تہ پہنیا تا اور اس کی وجوہ ہیں:

(۱) جب انہوں نے حفرت ہوسف علیہ السلام کو کوئی میں ڈالا تھا اس وقت وہ کم من اور نیچے تھے اور اب انہوں نے دیکھا کہ حفرت ہوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو ڈائر می آئی تھی اور ان کی شکل وصورت میں کانی تغیر ہو چکا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ رہیم کانباس پنے ہوئے تخت پر بیٹے ہوئے تھے ان ان کے کلے میں سونے کا طوق تھا اور ان کے سرپر سونے کا آئی تھا اور ان عمرت ہوسف کا اور انتا عرمہ گزرنے کی وجہ سے وہ لوگ حضرت ہوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھول بھے تھے ، میں وقت انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو کوئی میں ڈائل تھا اس وقت سے لے کر اب تک چالیس مال گزر بھے تھے ، ان اسباب میں سنے جر سبب ایسا سے جس کی وجہ سے اسلام کو کوئی میں ڈائل تھا اس وقت سے لے کر اب تک چالیس مال گزر بھے تھے ، ان اسباب میں سنے جر سبب ایسا سے جس کی وجہ سے ایسا ہوئی ہوں آؤ اس کو نہ بچانا اور بھوں جس کی وجہ سے اسلام کو تو میں ہوئی ہوں آؤ اس کو نہ بچانا اور بھوں جانا زیادہ متو تع ہے۔

(۳) کمی چیز کو پچان لیداور یاد رکھتا اللہ تعالی کے پیدا کرنے ہے ہو آ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان ایس بیر معرفت پیدانہ کی ہو تاکہ اللہ تعالی کابیہ قول محقق ہو! آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی ہے آگاد کریں کے اور ان کو پتا بھی نہ ہوگا۔ (یوسف: ۱۵)

ین یامن کو بلوانے کی وجوہ

حضرت يوسف عليه السلام في جو اين جمائيوں سے كما تعاكد وہ أكثره است دو مرے بمائى كو لے كر أكبر اس كى حسب ذيل وجوه يرن:

(۱) غذہ فروخت کرنے جی حضرت ہوسف علیہ السفام کا یہ اصول تھاکہ وہ ہر ہخص کوا یک ہار شرحیتے تھے بینی صرف ایک او ن پر غلہ لاد کر دیتے ہتے اس سے زیادہ دیتے ہتے نہ کم اور حضرت ہوسف کیاس ان کے دس بھائی آئے تھے او آب نے ان کو دس بار شر دیئے ۔ انہوں نے کہا: ہمارہ ایک ہو ڑھا باپ بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے ، انہوں نے جانے کہ ان کا باب اپ بوصل ہے اور شدت نم کی ہنا میں آسکا اور ان کا ایک اور بھائی جو ہو ہا ہے باپ کی فد مت میں دینے کی وجہ سے نہیں آسکا اور ان دو نوں کو بھی ذندہ دہنے کے طعام کی ضرورت ہوگی اس لیے براہ کرم دو بار شر غلہ اور مرحمت فرائیں۔ حضرت ہوسف نے فرمایہ باپ و فیریو ژھا اور معذورہ سے کین اس بھائی کو تمہیں آگی بار لانا ہو گاورنہ تم کو غلہ بالکل نہیں کے گا۔ (۱) جبوہ لوگ حضرت ہو مف علیہ السلام کیاں آئے قو حضرت ہوسف نے ان سے ہو چھاہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کمانہ ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بھیاں چرائے ہیں، ہم پر قبط آ پڑا تو ہم غلہ خرید نے آئے ہیں۔ آپ نے ہو چھاہ تم اوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بھیاں چرائے ہیں، ہم پر قبط آ پڑا تو ہم غلہ خرید نے آئے ہیں، ان کانام ایحقوب ہے۔ موگ جاسوی کرسنے تو نہیں آئے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا معاذ الله ا بمارا باپ سچا ہی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کانام ایحقوب ہے۔ حضرت ہوسف نے ہو چھاہ تم کتے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم بارہ بھائی ہیں، ہم ہیں سے ایک فوت ہوگیہ اور ایک باپ کے ہاس ہے اس کو دکھ کراسے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہو تی ہے اور ہم دس بھائی ہیں، ہو آپ کے ہاں ہیں۔ معزت ہوسف نے ہاں ہیں۔ حضرت ہوسف نے ہاں ہمور رہان محاف کو بار اس بھائی کو لے کر آنہ پھر انہوں نے قرید اندازی کرکے شمعون کو بطور رہی حضرت ہوسف کے ہاں چھوڑ دیا۔

(٣) جب انہوں نے اپنے باپ کاذکر کیاتو حضرت ہو سف نے ہو چھادتم اپنے باپ کو اکیلا کیے چھو ڈ آئے ہو؟ انہوں نے کہ:
ہم اس کو اکیلا چھو ڈکر نمیں آئے بلکہ ہمارا ایک ہمائی ان کے پاس ہے۔ حضرت ہو سف نے ہو چھاد تمہارے باپ نے خصوصیت
کے ساتھ اس کو بی کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہاد تمام اولاد میں وہ سب سے زیادہ اس سے محبت کر آئے۔ حضرت
ہو سف علیہ اسلام نے کہا: تمہارا باپ عالم اور مکیم ہے وہ بلاوجہ اس سے اتنی محبت نمیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت
ہوگی اس کو میرے پاس نے کر آؤ میں دیکھتا جاہتا ہوں کہ اس میں کیالی خاص بات ہے۔

حضرت بوسف نے بن یاعن کولانے کے لیے انہیں ترقیب بھی دی اور دھمکی بھی دی، ترغیب کے طور پریہ قربایہ ؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کردیتا ہوں اور میں بھرین معمان نواز ہوں اور مغمرین نے یہ بھی لکھ ہے کہ آپ نے قربایا : اگر تم اپنے بھائی کو نے آئے تو میں تم کو بطور انعام غلر ہے لدا ہوا ایک او نٹ دوں کا اور دھمکی یہ دی کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں مائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکو کے۔ حضرت یوسف نے بن یا بین کو بلوا کر حضرت بعضوب کو مزید در بچ میں کیوں جمال کیا؟

اس مقام پرید اعتراض ہو آئے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت بعقوب علیہ السلام بن یامن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی میں ان کو بہت رہے اور قلق ہوگاتو انہوں نے بن یامن کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے کیوں اقدام کیا اور اپنے باپ کو رہے اور قلق میں ڈالنے کا کیوں انتظام کیا! اس احتراض کے حسب ذیل جوابات ہوں:

(۱) ہو سکتاہے کہ معنزت بوسف کو اللہ تعلق نے یہ تھم رہا ہو کہ وہ بن یابین کو بلوائیں اور انہوں نے اتباع وحی بیس اقدام کیا تاکہ معنزت بینقوب علیہ السلام مزید رہنج اور غم میں جٹا ہوں اور اس طرح ان کاثواب اور زیادہ ہو۔

(۲) ہو سکتا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السفام کا یہ آوادہ ہو کہ اس کار روائی سے حضرت بیتوب علیہ اسفام حضرت ہوسف علیہ السفام کا یہ آوادہ ہو کہ اس کار روائی سے حضرت بیتوب علیہ السفام حضرت ہو سکتے بتے، وہ علیہ السفام سک زغرہ ہو سف تی ہو سکتے بتے، وہ دو نوال سکے بھائی تھے۔

(۳) حصرت ہوسف علیہ السلام کابیہ ارادہ ہو کہ جب معرت بیقوب علیہ السلام کوا چانک دونوں بیٹے ملیں سے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔

(") حصرت بوسف نے بن باشن کو صرف طاقات کے لیے بلاؤ تھا اس کا یہ مطلب نمیں تھاکہ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لیس سے اور جانے نہیں دیں ہے الیکن جب بنیاجن کی حصرت بوسف سے طاقات ہوئی اور دونوں نے اپنا ابنا حال سندا تو بن یا بن نے واپس جانے سے انکار کرویا اور حطرت ہوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیا تب حضرت ہوسف علیہ السلام نے کہا: تم کو روکنے کی میں صورت ہے کہ تم پرچوری کا الزام آگوا ویا جائے۔ بن یاجن نے کما: مجعے منظور ہے۔

(زادالمسير ج٧٠ عن ٢٣٩- ٢٣١) تغيير كيرج٧٠ عن ١٩٣١ - ١٩٣١ الجامع لاحكام القرآن بر٥٠ عن ١٩١٠ - ١١١ الند تقالی كاارشاد ہے: يوسف نے اپنے كارندوں ہے كماان كے پيروں كی تخيل ان كے سلمان عن ركا وو تأكہ جب يہ اپنے گردالوں كی طرف لو ثین تو اس كو پيچان ليس، شايد دو (پيرا واليس آ جا كي ن ليس جب وه اپنے ياپ كی طرف لو نے تو انہوں نے كماذا ہے ہمارے باپ المجمعي (آكنده) غلہ لينے ہے منع كرديا كيا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائى كو بھيج ديجے تأكہ انہوں نے كماذا ہے ہمارے باپ الله على اس علم انتهار كروں بم غلہ لا سكيس، اور جم يقيمان كى حفاظت كريں كن (ان كے باپ نے) كما كيان كے متعلق ميں تم پر اس طرح انتهار كروں جس طرح ميں اس ہے بہتے اس كے بعائل كے متعلق تم پر انتهار كرچكا ہوں؟ بس الله عى سب ہم من حفاقت كرنے وال ہوں اور وى سب رتم كرنے والوں ہے ذيادہ رقم قرمانے والا ہے ٥ (يوسف: ١٣٠- ١٣)

وقىال لىستىدانىدە: مىتىدان ترقع قانتىپ بىر مىتى كى جمع ب فىتى كى معنى توكرادىر خادم بىل اس سے مراد قالد كو ماپ كريوريوں بىل بحرنے دالے بىل، جمع كثرت كى دجہ بير ہے كہ غلہ شريد سے كے ليے بكٹرت لوگ آئے تھے اس ليے اس كى بيائش كرئے دالے ہى زيادہ مونے جائيس تھے۔

بصاعتهم: اس مراد قلد كى قبت بور جائدى كورتهم نفى رطال م مرادان كے غلدكى بورياں ہيں۔ منع منا الكيل: كيل كے معنى بكائش م اور يمال اس م مراد مكيل م يعنى بم كو غلد لينے منع كرديا اليا ہے۔

کے نے: لیعنی جب مانع اٹھ جائے گااور ہم بھائی کولے جائی سے توہم اپنی ضرورت کے معابق غلہ نے آئیں ہے۔ (غرائب القرآن ورعائب الفرقان جس سے استوار مطبوعہ ورا را لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۶۷ء)

بھائیوں کی بور بول میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ

الم ابن اسخالی نے کہا: حضرت ہوسف نے اپنے کاریمدن سے کماکہ انہوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی ہورہوں میں رکھ دو اور اس طرح در کھو کہ ان کو بالکل پتانہیں چلے، تاکہ جب بید کھرلونیس تو اس رقم کو دیکھ کردوبارہ آ جا کیس۔ حضرت موسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ ہے وہ تھیلی ان کی ہورہوں میں رکھوائی تھی اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جب وہ محرجا کر پوریاں کھولیں کے اور ان کو اپنی قیت واپس ال جائے گی تو وہ حضرت بوسف علیہ السلام کے کرم اور آب کی سخاوت سے متاثر ہوں سے اور دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں سے جب کہ انہیں غلہ کی طلب بھی تھی۔

(۳) حضرت بوسف کوریہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید تلہ خرید نے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے دہ قبت بور بوں میں رکھ دی۔

(۳) حضرت ہوسف نے یہ ارادہ کیا کہ وہ قبل کا زمانہ ہے میں سکتاہے ان کے بلپ کا پاتھ تنگ ہو تو وہ اس طرح باپ کی پکھ خدمت کردیں۔

(۳) ایام قطی جب کہ ان کے بھائیوں اور باپ کو غلہ کی تخت ضرورت تھی تو ایسے حالات بیں انہوں نے ان کو قینتا غلہ ویناصلہ رحم کے خلاف اور براجات<sup>ہ</sup> اس لیے چیکے ہے وہ رقم واپس کردی۔

جلد پنجم

(۵) حضرت بوسف کا کمان تھا کہ جب ان کے ہمائی سلان میں رقم کی تھیلی دیکھیں کے توب خیال کریں گے کہ شاید سمواور نسیان سے ان کی بید رقم ہماری بوربوں میں آگئ ہے اور وہ انہیاء کی اولاد ہیں، وہ ضرور اس رقم کو واپس کرنے آئیں گے یا بید معلوم کرنے آئیں سے کہ آخر کس سبب ہماری بوربوں میں بید رقم کی تھیلی آگئی۔

(۱) حضرت یوسف نے اس طریقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جا اور ایسے طریقہ ہے کہ ان پر حضرت ہوسف کا احسان خاہر ہو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔

(2) معترت بوسف بہ چاہتے تھے کہ وہ بہ جان ایس کہ جس جو ان کے ہمالی کو بلوا رہا ہوں تو اس پر ظلم کرتے کے لیے نہیں بلارہا اور نہ تناہ کے وام چڑھائے کے لیے بلارہا ہوں۔

(۸) معترت یوسف بد چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ معترت یوسف ان کے بیٹوں پر کریم ہیں تاکہ وہ ا ایٹے بیٹے کو ان کے پاس بھینے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔

(۹) چونکہ یہ بنگی کا زمانہ تھااس لیے مصرت ہوست ہے جاتھ کہ ان کی پکھے عدو ہو جائے اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھااس کیے اس رقم کو ہوریوں میں چھیا کرر کھ دیا۔

(۱۰) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتمائی خالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا جواب ہیں حضرت
 ہے ہے کہ ان کے ساتھ انتمائی کریمانہ اور فیاضانہ سلوک کریں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ می نے عرض کیا؛ یارسول اللہ ایجے سب سے افضل عمل بنائے! آپ نے فربایا: اے عقبہ! جو مخض تم سے تعلق تو ڈے تم اس سے تعلق جو ڈو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرد اور جو تم پر ظلم کرے اس سے در گزر کرد۔

﴿ سنن الرّدَى وقم الحديث ٢٢٠ ١٢٠ سند احمد وقم الحديث ١٢٣٠ ١٤ عالم الكتب اتحاف السادة المتقين ٢٥٠ م ٢٥٠)

امام ابن النجار في معفرت على دضى الله عند سے روایت كيا ہے كه دسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو مخص تم

عند تعلق تو دُب تو اس سے تعلق جو دُو اور جو تم سے براسلوك كرے و تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو اور حق بات كو، خواہ وہ تم اس سے المجماسلوك كرو المحال و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و تم المحدد و

بدی دا بدی سل باشد جزا آگر مردی احسس الی من اسا (سعدی شیرازی)

(بُرَائَى كَاجُوابِ بُرَائَى من وينابت آسان ہے، مردا کی توبہ ہے کہ بُراسلوک کرنے دالے ہے اچھاسلوک کرد) بُر ائی کاجواب اچھائی ہے دینے میں جمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کانمونہ

یے شک معزمت ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں ٹیک سلوک کیالیکن ہمارے نمی سیدنا محد مسلی انقد علیہ وسلم کی سیرت میں ایس بھڑت مثالیں ہیں جب آب نے لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

الم ابولیسی محدین بیسی ترقدی متوفی ایس او اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حصرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد زبانی کرتے ہتے نہ محلقات نہ بازار ہی شور کرتے تھے اور نہ برائی کاجواب برائی ہے ویتے تھے، لیکن آپ معاف کردیتے تھے اور در گزر فرماتے تھے۔

(شًا كل ترزی د قم الحدث: ۱۳۷۸ سنن الترزی د قم الحدیث: ۴۴۴۴ مت احدیث می ۱۸۵۴ مصنف این انی خیبه ی ۱۸۳۰ می ۱۳۳۰ معج این مبان د قم انصاف: ۱۳۰۹ موارد الفمان رقم الحدیث: ۱۳۷۴ سنن كبری للیستی ی ۷۲ می ۲۵)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی فخص ہے اس کی ذیادتی کا بدلہ سی لیتے تھے، جب تک اللہ تعالی کی مدود کو تو از آباتو آب سب سے زیادہ تحضب اللہ تعالی کی مدود کو تو از آباتو آب سب سے زیادہ تحضب تاک ہوتے تھے، اور آپ کو بھی دو چیزوں ہیں ہے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا گر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آ سان ہوتی بشرطیکہ وہ گناونہ ہو۔

(شاكل ترمدی رقم الحدیث: ۳۵۰ مسح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰ مسمح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۲۷ سنن ابوداؤد رقم العدیث. ۸۵۷ مند احد ج۲ مس۵۸ مسنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۳۷ مه مند ابویسلی رقم الحدیث: ۵۵ ۳۳ مند حمیدی رقم الحدیث: ۴۵۸ مسمح این حبان رقم الحدیث: ۹۳۰)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرے بیں کہ جنگ خوق کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربیا: الله مشرکین کے مور اور ان کی قبردن کو آگ ہے جمردے انہوں نے ہمیں عمری نماز پڑھنے ہے (اینے ظلاف لڑائی میں) مشغول رکھا حی کہ سورج فروب ہوگیا۔

ا صمیح و بواری رقم الدے شاہ ۱۳۳۳ سیم مسلم رقم الدے شاہ ۱۳۳۱ سنن الو واؤد رقم الدے شاہ ۱۳۵۰ سنن النسائی رقم الدے شاہ ۱۳۵۰ اس مدیث میں تبی مسلم سند مشرکین کے خلاف دعاء ضرر فرائی ہے اور حدیث ممالی میں آپ نے دعاء ضرر سنع فرای ہے اس کا جواب ہے ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذبت پہنچائی جاتی آپ اس کو معاف فرما دستے اور دعاء ضرر نہیں قرباتے تھے لیکن اللہ تعالی کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتیہ آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈاسانے والوں کے خلاف دعاء ضرر فرائے تھے۔

برائی کا جواب بھل کی ہے دینے اور آپ کے خلق کریم پر بید حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔
حضرت زید بن معند رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمودی علماء میں سے ایک فض رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کے
پاس اسپنے قرض کا نقاضا کرنے کے لیے آیا اس نے آپ کے دائیں کندھے سے جادر پکڑ کر تھینی اور کہا: اے عبدالمطلب کی
اولاد! تم ہوگ بہت دیر سے قرض کی اوائیکی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

جلد پنجم

اس کو ڈاٹنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس مخص کو تمسی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے ا چھی طرح ہے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس مخص کو احس طریقہ سے نقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمر! جاؤ' اس کا قرض ادا كردا ابعى اس كى دت ختم موسف مين ون بالى عقد، تم اس كو تمي صلع ( تقريباً نين من ) عد زياده دينا، كيونك تم ف اس ير سخل كي تحل- امام عاكم في كما: اس مديث كي سند سجح ب ليكن امام بخاري اور امام مسلم في اس كوروايت شيس كيا.

(المستدرك ج٢٠ م ٢٣٠ سنن كبري لليستى ج٢٠ م ٢٥٠ كنز العمال رتم الحديث: ٥٠-١٥٠)

حصرت انس بن الك رضى الله عند بيان كرتے بين كه ميں تي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ج رہاتمه تي صلى الله عليه و سلم نے ایک نجرانی سخت جادر او ژهی ہوئی تھی' ایک دیماتی نے اس جادر کو پکڑ کر زور سے تھینجاحتی کہ میں نے ویکھا کہ اس کے زورے تھینچنے کی وجہ ہے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے ' پھراس نے کما: آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں ے میرے کیے تھم میجے آپ نے اس کی طرف مؤکردیکھا پھر آپ نے اور آپ نے اس کو دیے کا تھم دیا۔

(میح ابغاری د قم الحدیث:۱۳۹۹ میح مسلم د قم الحدیث:۵۰۵ سنن این ماجد د قم الحدیث: ۳۵۵۳)

اس صدیث میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظیم عنو اور در گزر کابیان ہے اور بیا کہ آپ کی جان پر جو اذہب ہو آ تھی، آپ اس کو ہرداشت کرتے تھے اور بخت طبیعت دماتیوں کو آپ حسن تدیرے در گزر فرماتے تھے، حالانک وہ وحشی جانوروں کی طرح خیرمانوس اور بہت جلد چھڑ ہونے والے تھے، آپ خلق عظیم کے حال تھے اور اس آیت کے مصداق اتم تھے:

فيسمار حسوقي اللوايت كهم وكوكت بهم إلى كان الله كار حت ان كاليازم ول موت اور اگر آپ بد مزاج اور سخت ول ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس ے بھاگ جاتے۔

فَعَلُّ عَمِيكُطُ الْفَلُبِ لَا يُعَصُّرُوا مِنْ حَوْلِكَ -اَلْابِيةُ-(آل مُرون: ١٥٩)

حضرت بعقوب عليه السلام كے بن يامين كو بينجنے كى وجوہ

ا يك موال يد ب كد بعب حضرت يعقوب عليه السلام يه تجربه كريج ين كد انمول في بحائيون ك كهندير حعرت يوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھااور پاگردہ حضرت بوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نسیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھ کیا اور بالاً خران کا جموت ثابت ہو کیاتو دوبارہ ان کے کئے کی وجہ ہے معترت یعقوب علیہ انسلام بن یامین کو بینجے پر کیسے تیار ہو گئے ؟ اس کے حسب ذیل جوابات میں:

(۱) وہ بھائی اب کانی بڑے ہو چکے متھ اور نکی اور تفویٰ کی طرف ماکل ہو چکے تنے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع

(٢) حضرت يعقوب عليه السلام في بد مشلوه كرليا تفاكه به لوك بن ياهن سنه اس طرح حدد اور بغض نهي ركعة ،جس طرح معترت يوسف عليه السلام عدد أور بغض ركمت تنع.

(٣) مرچند كه حفرت يوسف عليه السلام كے جمائيوں پر پہلے احماد كرنے كا تجربہ تلخ تفاليكن قحط كى وجد ہے حضرت يعقوب عليد السلام مد خطره مول لينے كے ليے تيار مو كئے۔

السلام تيار ہوگئے ہوں۔

الله تعلق كاارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپناسلان كھولاتو اس میں انہوں نے اپنے چیبوں كی تھیلی ديمھی جو ان كی

تبيأن القرآن

طرف نوٹاوی کی تھی انہوں نے کہانا ہے ہمارے باب ہمیں اور کیا جاہیے ؟ بید ہماری رقم کی تھیلی ہمیں اوٹاوی گئی ہے ، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائمیں کے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ ما تیں گئے وار (باوشاہ کے لیے) یہ قو معمولی مقدار ہے (ان کے باپ نے) کما ہیں ہی تمہمارے ماتھ ہرگز نہیں ہمیجوں گا حتی کہ تم اللہ کو گواہ کر سے بھی ہے جو مدد کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پائی لے کر آؤگے ، ماموااس کے کہ تم کمی معیبت میں کھر جاؤ ، جب انہوں کے بھی ہے جد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو حمد کررہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ۵ (بوسف: ۲۵۰۲۱)
بین یا بین کو مماتھ جیسجے کے لیے باپ کو تیار کرٹا

اس آبت میں ما اسعی کے وو محل ہیں نہیں ما آئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استفہام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔
اگر مید ما نفی کے لیے ہو تو اس کا معنی مید ہے کہ انسول نے باوشاہ لینی حضرت یو سف کے متعلق جو بنایا تھا کہ وہ بہت
فیاض اور جواد ہے تو ہم اس تعریف اور توصیف ہے جھوٹ ہو لٹانسیں چاہجے تھے۔ دیکھتے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی
والیس کردی ہے اور اس صورت میں دو مراسعتی مید ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جلنے کے مزید رقم نہیں چاہتے کیونکہ بادشاہ
نے ہماری پہلی رقم ہمیں والیس کردی ہے۔

اكريه ساابتغمام كے ليے ہوتواس صورت على معنى يد ب كد جميں اوركيا جاہيے اجارى رقم بحى جميں واپس كردى

گ 4-

مبرہ کامعنی ہے: طعام اور مبیر اهدا کامعنی ہے: ہم این گھروالوں کے لیے طعام لے کر آئی ہے این ہوئی کی حفاظت کریں گے اور آئی گے اور آئی ہے ایسانی کی حفاظت کریں گے اور آئی او نٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائی گے کیونکر مفرت ہوسف علید انسلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ استے ہوئی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ سے لدا ہوا آئی۔ اونٹ زیادہ دیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے کمانیہ تو معمولی مقدار ہے اس کے حسب زیل محمل ہیں:

(۱) مقاتل نے کمانا استے فیاض اور جواد کے لیے ایک بارشتر دیناتو بہت معمولی بلت ہے، زماج کابھی سی مخار ہے۔

(۱) جھنی طویل مت ہم نے ایام قط میں گزاری ہے اس کے مقابلہ میں یہ ہمت کم مقدار ہے۔

(۳) ہمارے بھائی کے بغیرجو ہمیں غلمہ دیا گیا ہے ہیہ بہت کم ہے؛ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بجیجیں تاکہ ہم کو زیادہ غلمہ مل ا

مصيبت ميس كمرجان كامعتي

حضرت بیتوب علیدانسلام نے قربایا تعلیم بیر بات مد کرد؟ اس کے دو معن بیں: ایک بیر کہ تم اللہ کو گواہ کر کے بید حد کرد اور دو مرامعتی بید ہے کہ تم اللہ کی حمر کہاؤ۔

معيبت من گھرنے كے بھى دومعنى ين: ايك يدكم تم سب إلاك موجاؤ اور دومرابيك تم سب مقهور اور مغلوب مو

الله دردازدں سے داخل ہوتا اور اس نے کما اے میرے بیز اشریسی تم سب ایک دروازہ سے نہ داخل ہوتا اور الگ الک دردازدں سے داخل ہوتا اور اس نے کما اے میرے بیز الک پہانہیں سکا تھم تو صرف الله کا جانا ہے، میں نے اس پر توکل الک دردازدں سے داخل ہوتا ہوتا ہوئے کی تقدیر سے بالکل بچانہیں کا در جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جمال سے داخل ہوئے کا ان کے باب نے تھم دیا تھا اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچانہیں سکاتھا، محروہ میتھوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے بوری کر ا

ل سے قنک وہ صاحب علم منے کو تک ہم نے ان کو علم عطاکیا تھ الکین اکٹرلوگ نمیں جاسنے O(یوسف: ۱۸-۱۵) نظر کگئے کے متعلق احادیث

حضرت بیتقوب علیہ السلام کے یہ وہی بیٹے بہت خوب صورت اور بہت ہاکمال نتے مصرکے چار وروازے نتے ، جب وی بیٹے مصرروانہ ہونے گئے تو حضرت بیتقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر دی کے دی ایک وروازے ہے واخل ہوئے تو ان پر ویکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے قربایا: اے میرے بیٹو ! تم سب ایک وروازے ہے مت داخل ہو یہ نظر لگئے کے متعلق حسب ذیل اطادیت ہیں:

معترت ابو ہرریہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر پر حق ہے اور آپ نے محمد رئے۔۔۔۔منع فریلا۔

(صیح ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ مند ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ مند ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ المتیم النیم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ مند ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ المتیم النیم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ المتیم النیم الله عند ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۹ المتیم رقم الحدیث الله عند این الله عند این الله عند این این اجد رقم (صیح ابتاری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ من این اجد رقم الحدیث: ۱۳۵۸ من این الله عند اجر ۱۳ می ۱۳۳۸ میم الله الحدیث: ۱۳۵۳ المتد رک الحدیث: ۱۳۵۳ المتد رک الحدیث: ۱۳۵۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمن کری للیمن جه می ۱۳۳۷ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمنی جه می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث: ۱۳۲۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمن جه می ۱۳۳۷ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمنی جه می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث: ۱۳۲۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمنی جه می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث: ۱۳۲۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمنی جه می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث: ۱۳۲۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمنی جه می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث ۱۳۳۷ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمن کری للیمن کری للیمندی به می ۱۳۳۷ شرح المن رقم الحدیث ۱۳۲۳ المتد رک (۱۳۲۳ مین کری للیمند) مین کری للیمند به می ۱۳۲۳ مین در تم الحدیث ۱۳۳۳ مین در تم الحدیث الحدیث ۱۳۳۳ مین در تم الحدیث ۱۳۳۳ مین در تم الحدیث الحدیث ۱۳۳۳ مین در تم الحدیث الحدیث الحدیث ۱۳۳۳ مین در تم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الح

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما ایان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریں ایک بچی کو دیکھا جس کے چرہ کا رنگ متغیر ہو رہاتھ (اس کارنگ سرخی ماکل ساوتھا فی ڈرد تھا ہسرطال اس کے چرے کارنگ اصل رنگ کے ظاف، تھا) آپ نے فرمایا: اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر تظر کلی ہوئی ہے۔ (معج البحاری رقم الحدیث: ۱۳۹۵) مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۷)

حضرت ابن عباس رضی الله مختما بیان کرتے ہیں کہ تبی صلی الله علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی الله مختما کو دم کرتے ہوئے فرمائے تھے، تمہارے باپ حضرت اسامیل اور حضرت اسمی میں کرتے ہوئے فرمائے تھے: میں، تم کو) شیطان، ہرز ہر لیے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ ہے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

(صحیح ابتخاری رقم الحدیث: ایر ۱۳۳۳ منن الترندی رقم الحدیث: ۳۰۹ مصنف این الی خیبه ج پر ۱۳۸ سر ۱۳۸۰ ج ۴۰ ص ۱۳۵۰ مسند احمد ج۹۶ ص ۲۳۳۷ سنن ابوداوکو رقم الحدیث: ۲۳۷۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۵۲۵)

صفرت اساو بنت عميس رضى الله عنها بيان كرتى بين كه عن في عرض كيا: يارسول الله! جعفرى اولاو پر نظر بهت جدد لكتى ب كياجي اس پروم كرايا كرون؟ آب في قرمايا: إلى! اگر كوئى چيز تقدير پر سبخت كر سكتى ہے تو نظر تقذير پر سبقت كر سكتى ہے. (سفن التروی رقم الحدث: ١٩٠٨ سند الحريدی رقم الحدیث: ٣٣٠٠ معنف این ابی هيبر ١٨٥٠ من ١٦٥٠ من ١٦٥٠ من ١٣٠٨ منه اس منن این ماچه رقم الحدیث: ٣٠٥٠ شرح السنه رقم الحدیث: ٣٣٠٠)

ابو المدین سل بن صنیف بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سناکہ سل بن طبیف نے تزار (مدینہ کی ایک وادی) میں خسل کیا اور انہوں نے اپنا جبر اتارا اور عامرین رہید ان کو دکھے رہے تھے، اور سل کورے رنگ کے بہت خوبصورت محض تھے۔ عامرین رہید نے انہیں دکھے کر کہا: اسٹے گورے رنگ کا انتا خوبصورت محض میں نے اس سے بہلے نہیں دیکھا۔ سل کو اس وقت بخار چڑھ کیا۔ بھرایک محض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر بنایا کہ سل کو

تبيأز القرآن

بہت تیز بخارج رہے گیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جانبیں سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل کے پاس تشریف لے گئے اور
سل نے بتایا کہ اس طرح ججے عامر نے نظر بحر کر و یکھا تھا چر ججے بخارج رہ گیا۔ آپ نے عامرے فربایا: تم کیوں اپنے بحائی کو
آل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نمیں کما: تب ارک اللہ احسسن السحال غین اللہ ہم سارک وید و اجب و یکھنے والا کمی
انچی چیز کو دیکھ کریے کے گاتو اس کی نظر نمیں گئے گی ہے شک نظر کا لگتا برخ ہے، تم اس کے لئے وضو کو معامرے ان کے
لیے وضو کیا گیروہ بالکل تدرست ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھے گئے۔ سنن ابن اج جس ہے: آپ نے اس
کو تھم دیا کہ اس نے ضالہ کو سل کے کوئیوں سمیت وجوئے اور شمنوں کو اور ا ذار کے اندر جسم کا حصہ وجوئے، پھر
آپ نے تھم دیا کہ اس کے ضالہ کو سل کے اور بہایا جائے۔

(موطانام مالك رقم المصنف: ٢٥ ١٩ ١٩ ١٩ ١٥ ١١ من ابن ماجد رقم المحصد: ١٩٠٥ من كبرئ لليستى بنه م ١٥٠ مند احمد جه

م ۴۸۷ ممل الیوم داللید للنسائی رقم الهریت: ۴۰۹) نظر بد میں غدا بہب او ر اس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نظر کا لگتا پر حق ہے اور نظر بھی انسان کو قبل بھی کرد چی ہے جیسا کہ موطاکی اس حدیث بیں نبی مسلی انقد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم اسپینے بھنگی کو کیوں قبل کرتے ہو، اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے اور بی اہل سنت کا فدہب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر کلنے کا انکار کیا ہے، لیکن احادیث مجید، امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے جیں جو نظر کلنے کی وجہ ہے اپنی جان کھو جیٹے، تاہم نظر کا لگتا یا نہ لگتا اللہ توالی کی مشیعت اور اس

ك اذن ير موقوف ب الله تعالى قرما كاب:

اور وہ اللہ کے ازن کے بقیراس جاود سے ممل کو کوئی تکلیف

وَمَمَا هُمَّ بِيضَا إِنِّ بِهِ مِنَ اَحَدِر أَلَا بِالْنِ اللَّذِ اللَّذِ الوروه الله كا (البقرة: ١٠٠١) من يتواكن هـ-

اسم می نے کہا: یم نے ایک محض کو دیکھا اس کی نظر بہت گلتی تھی اس نے سناکہ ایک گائے بہت زیادہ دورد و دیل ہے ا اس کو یہ بہت اچھالگا اس کے بوچھا: وہ کون می گلت ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بنائی اور اس کو مخلی رکھا لیکن وہ دوٹوں گائیں مرکنئیں۔ اصمی نے کہا: میں نے اس محنص کو یہ کہتے ہوئے سناکہ جب جھے کوئی چیزا چھی تگتی ہے اور میں اس کو دیکھا ہوں تومیری آئٹھوں سے ایک شم کی حرارت فارج ہوتی ہے۔

ہرمسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیزا چھی تھے تو دو یہ کے:

الله يركت والله ع جوسب ست حسين بيدا كرت والاسب

تبارك العه احسن الحالقين اللهم باركافيه-

اے اللہ!اس چریس پر کت وے۔

جب کوئی مخص کمی اچھی چیز کو دیکھ کرید کے گاتو پھراس کی نظر نہیں گئے گی جیساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو ارشاد قرمایا تفا۔

جس فخص نے یہ کلمات نہیں کے اور اس کی تظریف گئی تو اس کو خشل کرنے کا تھم دیا جائے اور اگر وہ خسل نہ کرے تو اس کو خشل کرنے کا تھم دیا جائے اور اگر وہ خسل نہ کرے تو اس کو خشل کرنے پر مجبور کیا جائے ہے کو تک رسول افلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرو جو ب کے لیے ہے وضوما اس صورت میں کہ جب اس کی نظر گئی ہے اور کسی مخض کے بلے اپنے بھائی کو نفع سے رد کنااور اس کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے اور حسل کے بعد اس مخض کا خسالہ اس پر بہایا جائے جس پر نظر تھی ہے۔

جس معنی کی نظر کا لگتامشہور ہوا اس کولوگوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علاء فی کما کہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اے اس کے گھریں بڑ کردے اور اگر وہ ننگ دست ہو تو اس کو سرکاری خور پر رزق بھی میا کرے اور لوگوں کو اس کی افت سے بچاہے اور ایک قول سے کہ اس کو شریدر کر دیا جائے انگین موطا امام مالک کے حوالے ہے جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے کہ کو نگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین رہید کو گھریں بند کو گھریں بند کیا تھا تھی وسلم نے عامرین رہید کو گھریں بند کیا تھا تہ نظر در کیا تھا جگہ کھی کمی نیک آوی کی بھی نظر لگ جاتی ہے ، اور سے کوئی حیب کی بات نہیں اور نہ بی اس کی وجہ ہے کہ کو قاسق کیا جاسکتا ہے۔

بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کاار شاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر گل ہے، اس کو عشل کرا کراس کے خسال کراس کے خسالہ کو اس پر ڈالنے کا تھم ہے جس پر نظر گل ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگریہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر گل ہے ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگریہ معلوم نہ ہو کہ کس کی نظر گل ہے تو اس کو کی نظر گل ہے تو اس کو خسل کرنظر گلی ہے تو اس کو خسل کرنے کا تھم دیا جائے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزامی 191 سے 191)

نظربدي بالثيرات كي محقيق

بعض اوگ بید سوال کرتے ہیں کہ کمی طف کے دیکھنے ہے وہ سرے طفی کو ضرر کیوں کر پہنچ جا آہے، اس کا جواب بد ہے کہ لوگوں کی طبائع اور ان کے بدنوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بھی ایسا ہو آئے کہ دیکھنے والے کی آ تکھ ہے زہر لگل کر دو سرے کے بدن ہیں پہنچ جا آہے، اس کی نظیریہ ہے کہ جس طفی کو آشوب چٹم ہو اور تیز رست آدی اس کو دیکھے تو اس کو بھی بیاری لگ جاتی ہے، اس طرح بعض بیار ہوں میں تدرست آدمی بیاروں کے پاس چٹے تو اس کو وہ بیاری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو جمابیل آ رہی ہوں تو اس کے پاس چٹے ہوئے طفی کو بھی جمابیل آنے لگتی ہیں، اس طرح افعل (سانپ) کے ساتھ نظر طانے ہے بھی اس کا زہر سرابحت کر جا آ ہے، لیکن الحسنت کا نہ ہب بدے کہ کسی طفی کی نظر ہے ضرر کا پہنچ تا س

حضرت ابن محرر منی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فریایا: سفیہ دھاری دار سانب اور دم بریدہ سانب کو قتل کردو کیو تکہ یہ دونوں بسارت کو زائل کردیتے ہیں اور ممل کو ساقط کردیتے ہیں۔ دعم مانوں سے قربال دیں موجود موجود موجود میں اردائی آئے دائے۔ موجود میں میں قربال میں موجود میں میں آئے۔

(میخ ایفاری رقم الحدیث: ۱۳۲۰ مستف میدالرذاق رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سند متیدی رقم الحدیث: ۹۲ سنن ایوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۵۲ سنن الرّدی رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن این باید رقم الحدیث: ۳۵۲۵)

اس مدت میں یہ تقریح کے سفید دھارہوں والے سات کے دیکھتے سے بصارت کی جاتی ہے اور حمل ساتھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض افاقی (سات ) ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ ای طرح انسان کا بعض نوگوں سے اس نوع کا تعلق ہو تا ہے کہ ان کے دیکھتے ہے انسان کا چرہ شرمندگی ہے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض نوگوں سے اس نوع کا تعلق ہو تا ہے کہ ان کے دیکھتے ہے اس کا چرہ زرویخ جاتا ہے اور بیسب نظر کی تا جرات ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کے دیکھتے ہے اس کا چرہ زرویخ جاتا ہے اور بیسب نظر کی تا جرات ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کے دیکھتے سے انسان بناریخ جاتا ہے اور بعض کو دیکھتے سے انسان بناک ہو جاتا ہے اور بعض کو دیکھتے ہے انسان بناک ہو جاتا ہے اور بعض دو حول کی طباقع کی خیات تو تھی اور خواص بہت جلد تا بحر کرتی ہیں کیو تک وہ دوح بہت خوبیت ہو تی ہوں اور بعض دو حمل دو سرے خص کے بدن کے ساتھ اقسال کے بعد تا چرکرتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے ایک معنوی جرکال کردو سرے کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے ابسرطال

تبيان القرآن

الله تعالى كے اذن اور اس كى مشيت كے بغيريہ آثير نسي ہو آل اور اس كاعلاج بيہ ب كه اگر معلوم ہوكه فلان فخص كى نظر ككى ب تو اس كو هسل كراكراس كا ضباله نظر تكلنے والے فخص پر ڈالا جائے ورنہ بيہ دعاكر كے اس پر دم كيا جائے:

یں ہرشیطان اور ہر ذہر کے کیڑے اور ہر نظر بدے اللہ کے کلمات آمد کی ہناہ طلب کر آ ہوں۔

اعبوذ بكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة ومن كل عبس لامة-(مح الافاري رقم الهمه: ١٣٣٥)

( هج الباري جه من ص ١٠١ - ١٠٠٠ من مليو عد لا يور ١٠١٠ ١١٠ وو)

ب وہ پوست کے پاس میٹنے تر اس نے است بھائی کواستے یاس تغیرال ، اور بتایا کر میں تمب را بعانی بول «سوتم اس برسلوک پرخکین د ہونا جو پر کرتے دسیصریتے 🔾 بیرجب پرمعندنے ان کا ما مان تیار کر تواک سف دشاہی، بیالہ اسبے معان ک بوری میں مرکد ویا دھیر منادی نے اعلیان کیا کہ اے قاسفے والو ؟ بے تک تم مزود بجد ہو 🔾 اہمل سے ان کی طرف متوج ہوکر دیجیا تمہاری کیا چرز کم ہر کمی ہے ؟ 🔾 كادتدون سف كها بادشاه كابها و مح بوكياس اوجواس كريد كرتست كاس كفيس لا بواي ادف سف عمل اور م اس کا منامن ہوں 🔾 انہوں نے کہا احد کی تھم اٹم کوٹوب معنی ہے کہ ہمین میں فسا د کرنے جیس آست اور مز كادندول نے كيا اگرتم جو کے شكے تو نتياری كيا م 130 اون چاہمے؟ ٥ انہوں نے كاجى كى بودى سے دہ براكد جوسواس كى سزايب ك

تبيان القرآن

جلديجم



4 (II)

جلديجم

ائقد تعالی کاارشادہ: جب وہ ہوسف کیاں پنچ تواس نے اپنی ہوائی کواپ پاس محمرایا اور بتایا کہ جس تمہارا ہوں اسوتم اس بدسلوکی پر عمکین ند ہونا جو یہ کرتے رہے تھے کہ چرجب ہوسف نے ان کاملان تیار کیاتواس نے (شاق) پیالہ اپنے بھائی کی بوری جس رکھ دیا ہجر مناوی نے اطلان کیا کہ اے قافے وہ اوالی تم ضرور چور ہو انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھانہ تمہاری کیا ہے گئے ہوگئے ہے؟ ۵ کار ندول نے کہ فا بوشاہ کا بیالہ کم ہوگیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو قلد سے ادا ہوا ایک او نی کا اور جس سے گاہور جس کی مار کیا ہوں۔ اور جو اس کو اس کی کر آئے گا اس کو قلد سے ادا ہوا ایک او نسل کی گاہور جس تمہارا بھائی ہوں۔ محضرت ہوسٹ کا بن یا جن کو سے بتاتا کہ جس تمہارا بھائی ہوں

الم ايوجعفر محدين جرير طبري متوفى السلعة الى سند ك سات روايت كرت إن:

انام ابن اسحال نے کما جب حضرت بیتوب علیہ السلام کے بیٹے مصرت بوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضرہ و بے اور کما یہ جہٰرا وہ جمل ہے جس کے متحلق آپ نے کما تھا کہ اس کو لے کر آبت ہیں ہم اس کو لے کر آبت ہیں۔ حضرت ہوسف سے فرمایا: تم نے اچھا کیا اور ورست کیا اور تم کو حمقری اس پر انعام فی جم قربان بیں تماری ضیافت اور تحریم کرنا چاہتا ہوں کی آپ نے دو وو کو کھانے پر بھلیا، اور ان کو حمرہ کھائے ہیں گیرین یاجین کے متعلق قربانا: یہ اکیلارہ کیا! اس کو میں اسپنے ساتھ بھمالیا ہوں اور دو وو کو کھانے پر بھمالیا اور قربانا ہوں اور دو وو کہ کھانے ایک کروش محمرایا اور قربانا: ین یاجین کوجس اسپنے کروش محمرایا ہوں، ہمرایا ہوں تمارے یہ بھائی جو بھی بدسلوکی کرتے رہے ہیں، تم اس پر قم نہ کرنا۔ ان یاجین کو جمالیا کہ جس تھی اس پر قم نہ کرنا۔

(جامع البيان يرسه من ٢١- ٩٠٠ تغيرامام اين الي ماتم ج ١٠ ص ١١١٠)

المام عبد الرحمٰن بن على بن محرجوزى متوفى ٢٥٥ه وايت كرتے بين:

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف نے دو او ایک ساتھ دسترخوان پر بھایا اور بن یا بین کو اکیلا بھایا ۔ وہ
دونے سکے اور کئے سکے اگر میرا بھی بھائی ہو آ تو آپ جھے اس کے ساتھ بھاتے۔ حضرت ہوسف نے کہا: جس اس کو اکیلا دیکھ
رہا ہوں سویٹ اس کو اپنے ساتھ بھائیتا ہوں۔ چرجب رات ہوئی تو دو دو کو ایک کمرا رہا بین یا جن اکیلے رہ گئے تو کہا اس کو جن
اپنے ساتھ کمرے بھی رکھ لیتا ہوں، تمائی بھی حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمارا کوئی بال شریک بھی ہے۔ اس نے کہا: بال میرا
ایک بال شریک بھائی تھ وہ ہلاک ہوگیا۔ حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمارا کوئی بال شریک بھی ہے۔ اس نے کہا: بال میرا
مقام بیس تمارا بھائی ہو جاؤں؟ بین یا بھی نے کہا: اے باوشاہ! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا؟ لیکن آپ بھتوب سے
مقام بیس تمارا بھائی ہو جاؤں؟ بین یا بھی نے کہا: اے باوشاہ! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا؟ لیکن آپ بھتوب سے
پیدا نہ ہوئے نہ راشل ہے؟ پھر حضرت ہوسف رونے گئے اور اس کو گئے نگائیا اور قربایا: جس تمارا نھائی ہوسف ہوں اور تم

اس اعتراض کاجواب که حضرت بوسف نے بن یامن کو روک کرباپ کی مزید دل آزاری کی

جب بن یابین نے صفرت ہوسف کو پہنان لیاقو معرت ہوسف ہے کہا جھے ان کی طرف ند نونا کی۔ معرت ہوسف نے کہا: جھے ان کی طرف ند نونا کی۔ معرت ہوسف نے کہا: حمیس معلوم ہے کہ معرت ایعنوب کو پہلے ہی میری وجہ ہے کتا تم اضاعا یا اقعہ پھران کا غم اور زیاوہ ہو جدے گا بن یابین نے وائیں جانے ہے انگار کیا صفرت ہوسف علیہ السلام نے کہا حمیس روکنا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ تم پرچوری کا الزام لگا دیا جائے۔ بن یابین نے کہا کوئی بروا فہیں پھر صغرت ہوسف نے چیا ہے شامی بالہ بن یابین کی ہوری میں رکھ ویا الزام لگا دیا جائے۔ بن یابین نے کہا کوئی بروا فہیں پھر صغرت ہوسف نے چیا ہے شامی بالہ بن یابین کی ہوری میں رکھ ویا انہوں نے خودوہ بالداس طرح رکھا تھا کہ کمی کو پا نہیں چل سکا یا اپ بعض خدام کا اس کو تھم دیا تھا۔

جلانيم

قرآن مجید میں اس بیا لے کے لیے دولفظ میں السسف ایدہ اور صواع السسف ایدہ کامعنی پائی پینے کا بیالہ ہے اور صوع ک کامعنی بیانہ ہے مید مونے دور چاندی کا ایک برتن تھا اس ہے پائی بھی بیا جا آتھا اور اس سے ماپ کر غلہ بھی دیا جا آتھا۔ حسن بھری مجلم اور قبادہ سے روایت ہے کہ سے پائی پینے کا برتن تھا۔

(جائع البيان يرسه من ١٠٠٠ الجامع المحاكم القرآن بر40 من ٢٠٠٠)

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف کو یہ علم تھا کہ بن یاشن کے واپس نہ وینچنے سے حضرت بعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہو گاتو پھرانسوں نے بن یامین کی بات کیوں مان لی اور ایسا کام کون کیا جس کے نتیج میں ان کے باپ کو صدمہ پہنچناہ اس کا جو اب یہ ہو گاتو پھرانسوں نے وی کے ذریعہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالی کی میں مشینت ہے، اور ان کے اقدام کی تائید اس سے بہوتی ہوتی ہے کہ بن یا بین کے نہ بینچنے کے بعد بھی حضرت بی تھوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاو کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ اور وہ کا تھے اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ اور وہ کا تھے اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ اور وہ کا تھا کہ السام حضرت یوسف کو یاو کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ اور وہ کا تھا کہ السام عدارت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے ساسف عدار مدید نہ دور اللہ مدید نہ اللہ مدید کا اللہ مدید کے اور وہ کھرت کے ساسف عدار مدید نہ دور کے دور کھرتے کے ساسف عدار مدید نہ دور کھرت کے ساسف عدار مدید نہ دور کھرتے کے ساسف عدار مدید نہ دور کھرت کے دور کھرت کو کھرت کو ساسف عدارت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرتے کے دور کھرت کھرت کو ساسف کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کھرت کو دور کھرت کو دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرتے کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرتے کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرت کے دور کھرتے کے دور کھرت کے دور ک

ہے قصور قافلہ والوں کوچور کنے کی توجیہ

مجرمناوي في اعلان كياكم اس قافي والواتم ضرور جور موا

اس مبك بداعتراض مو آب كه مناوى في بداعلان اگر حضرت يوسف عليد السلام كے تھم ہے كيا تھا تو ايك رسول برحق كے بديك ہوئى تو بديك مناوى سے بداكان اگر حضرت يوسف عليد السلام كے تھم ہے كيا تھا تو اگر انہوں نے بديك بديك بديك ہوئى تصت لگا نيس اور اگر انہوں نے بديد تھم نيس ديا تھا تو انہوں نے بديد جس مناوى كارو كيوں نيس كيا كہ تم ان كوچ دركيوں كمد رہے ہو، بدتو ہے تصور ہيں! اس اعتراض كے حسب ذيل جو اہات ہيں:

(۱) حضرت ہوسف بن بائن سے پہلے ہی کمہ سیکے تھے کہ جہیں روستے کا صرف می طریقہ ہے واکویا ان کی رضامندی ہے ان کوچ رکماجارہا تھا۔

(۱) حضرت ہوسف کی مرادیہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کو کس میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بیٹا کر بھی دیا تو یہ کلام ابلور توریہ تھا اس کلام سے حضرت ہوسف کی مرادیہ تھی کہ تم یوسف کوچ انے والے ہو اور اس کلام کا نظام ریہ تھا کہ تم شاہی بیانہ تجرائے والے ہو۔

(٣) سي بھي بوسكتا ہے كه مناوى كايد كادم بطور استغمام بواليني اس نے بوجها بوك آياتم چور بو؟

(۳) قرآن مجید میں یہ ندکور شمی ہے کہ متادی نے مطرت یوسف طید السلام کے تکم ہے یہ اعلان کیا تھایا ان کو اس اعلان کا علم تھااور ظاہریہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پیالہ کو تلاش کیااور جب ان کووہ شمیں ملاتو ان کو شبہ ہواکہ ہو سکتاہے کہ ان ٹوگوں سنے اس بیالہ کو اپنی یوریوں میں رکھ لیا ہو۔

انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا: تمہاری کیا چیز تم ہو گئے ہے؟ کار ندوں نے کما: پادشاہ کا بیار تم ہو کیا ہے اور جو اس کو سلے کر آئے گا اس کو غلبہ سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گااور میں اس کا ضامن ہوں۔ مجمع مصل (کسی چیز کو ڈھونڈ نے کی اُجرت) کی تحقیق

اس آیت میں یہ ذکرہے: جو تخص شاتی پالے کو ڈھویڈ کرلائے گااس کو میں ایک ہار شردوں گا۔ اس میں جھیل کا شہوت دول گا۔ جھیل کا خوص معنی ہے کہ کسی کیام کی اجرت مجلدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ دو اس سے سلمان جہاد شروت دول گا۔ جھیل کا نفوی معنی ہے کہ کسی کیام کی اجرت مجلدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ دو اس سے سلمان جہاد شروی میں اس کا معنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطاکرتا۔ فقعاء ما کیہ کے شریدیں اس کا معنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطاکرتا۔ فقعاء ما کیہ کے

تبياز القرآن

نزدیک اس کا معتی ہے نگنی منفعت کے حصول کے لیے کمی کو اجرت دیاہ جیسے محت اور شفا کے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دیناہ یا تعلیم میں مہارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دینا یا بھائے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھانگا ہوا غلام حرم میں مل جائے اس (کو ڈھونڈنے) کے لیے تی صلی اللہ علیہ د آلب وملم من وس درجهم كافيصله قربايا - (معتف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٣٠٥ مطبوعه بيروت)

شریج نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شریس مل جائے تو اس کے لیے دس درہم ہیں اور اگر شرہے باہر لیے تو اس سکے لیے عاليس درجم بير- (معنف عبد الرزاق رقم الحدث ١٠٩٠ مطبوعه بيروت)

اس پر مید اعتراض ہے کہ اونٹ بر لدا ہوا مال مجمول ہے ، کیونک اونٹ برلدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ مجی اور اجرت کا جمول ہونا جائز نمیں ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی شریعت میں جائز ہو، ود سرا اعتراض بہ ہے کہ بدا خرمت تو چور کوری جلئے گی اور وہ جائز نہیں ہے اس کاجواب بدہے کہ ہوسکتاہے۔ بدان کی شریعت میں جائز ہو اور دو مراجواب بیہ ہے کہ بیہ جنعل ہے اور کس چڑا مختص کو ڈھویڈ کرلائے والے کوجو مال دیا جا آہے اس کو جعس کتے ہیں۔

علامه ابوعبدالله محمرين احد مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ولكسية بين:

بعض علاء نے کمااس آبت میں دو دلیلیں ہیں: ایک دلیل میہ ہے کہ جنعل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء ہر جائز قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ اس میں جتنی جمالت کو جائز کما گیا ہے اسمی اور چیزھی شمیں کما گیااور بیٹھ یے میں ایک طرف معلوم ہوتی ہے اور دو سری طرف ضرورت کی بنایر مجمول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری) میں کام اور اس کی اجرت دوتوں کا معلوم اور معین بونا ضروری ہے، ورنہ اجارہ مجمح کسیں ہوگا۔

جب سمی مخض نے کماجو محتص میرے بھائے ہوئے قلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار ملے گاہ پس اگر وہ اس فلام کو سلے كر آياتواس كوايك ويتار ويتابو كا- (الجامع لاحكام القرآن جبره من ١٠٠٣ مطبوعه وارا أفكر بيروت ١٥٣٥هـ)

مال اور مخض کی ضانت کے متعلق احادیث

اس آبت میں کفالت (منبانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ مناوی نے کما: جو پیالہ لائے گا اس کو ایک بار شتر ملے گااور اس کا جس منامن ہوں۔ بینی <sub>ک</sub>ائد لانے والے کو حکومت ہے جس لے کردول گا۔ یہ آیت منامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل یہ مدعث بھی ہے:

حضرت ابو قناوہ رمنی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیک محص کولایا کیا تاکہ آپ اس كى نماز جنازه يرصائمي، ني صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: تم اس كى نماز جنازه خود يرمد لواكونك اس ير قرض ب- حضرت ابو آبادہ نے کہا: وہ قرض جمعد پر ہے، تب ہی صلی الله عليه وسلم نے ہو جملة تم دہ قرض ادا كردے؟ انهول نے كه بال! من بورا قرض ادا کروں کا تب آپ نے اس مخص کی نماز جنازہ پر حادی-

(سنن الترزي رقم الحديث: ١٠٩٩ مستف عبدا قرزاق رقم الحديث: ١٥٢٥٨ منذ احد ج٥٠ ص ١٩٩٠ منن داري رقم الحديث: ١٢٥٩٠ سنن ابن معيد رقم الحديث: ٩٢٥ ميح الواري وقم الحديث: ١٢٩٥

عن این اجدر م افدے اللہ اس کا ضامن ہوتا تابت ہو آ ہے اور ورج ذیل مدیث ہے مل اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے مل اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے مل اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے مل اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے میں مدیث ہے میں اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے میں مدیث ہے میں اور نئس ( فخص) دونون کا اس مدیث ہے میں مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے تو سرف میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے تو سرف میں اور نئس ( فخص ) دونون کا اس مدیث ہے تو سرف کی دونون کا اس مدیث ہے تو سرف کا اس کا اس مدیث ہے تو سرف کی دونون کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس

ضامن ہو ہ ایت ہو آ ہے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرینا :الزعیدم عدارم بعن کفیل ضامن ہو آہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٥٧٥ سنن الزندى رقم الحديث: ٣٣٥ سنن اين بليدا رقم الحديث: ٣٣٩٨ سند احرج٥٠ ص ٢٧٤٠ سنن كبرى لليستى، ج٢٠ ص ٨٨٠ شرح الدير رقم الحديث: ٣١٣)

یہ صدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی منانت کے جواز پر دلیل ہے اور بالنموص نفس کی منانت پر یہ اصوب میں:

المام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوني ٨٥٨مه روايت كرتے بين:

حضرت الا بریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک تصن ذرہ محض سے کفیل کو طلب کیا۔ حارث بن معنرب بیان کرتے ہیں کہ ابن المؤاحہ اور اس کے اصحاب نے مسیلہ کذاب کی رسالت کی شماوت دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ابن المؤاحہ کے قتل کا تھم دیا ، پھراس کے اصحاب کے متعلق مسلی تو سے مشورہ طلب کیا ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ابن المؤاحہ بحو کر کما کہ ہم ان سے قوبہ طلب کریں کے اور ان کے فائدان والول کو طلب کیا ۔ حضرت جریر اور حضرت اشعرف نے کھڑے ہو کر کما کہ ہم ان سے قوبہ طلب کریں کے اور ان کے فائدان والول کو ان کا کفیل (ضامن) بنایا ، انہوں نے ان سے قوبہ طلب کی ، انہوں نے قوبہ کرلی ، اور ان کے فائدان والوں نے ان کی منہانت دی۔ دی۔ امام ، خاری نے اس جدیت کو تعلیق ذکر کمیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک مخض کو زکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجہ ایک فخض نے اس کی زوی کی یائدی کے ساتھ زنا کیا۔ حزو نے اس مخض کے کفیل (ضامن) لیے جتی کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حفرت عمر نے اس مخفص کو سوکو ڈے مارے اور اس کو جمالت کی دجہ سے معذور قرار دیا کو نکہ حدجی کسی کو کفیل نہیں بنایا جا ۔ حماد نے کما اگر کوئی آدی کسی فخص کی حیات دے اور وہ عمر جانے تو اس پر کوئی آوان نہیں ہے اور عظم نے کما وہ ضامن برگا۔ (صفح ابطاری رقم الحدث الدی تھا۔)

(منن كبرى لليستى يْ ٢١م ٢ ٢ مطبومه ملتان )

منانت کی تعربیف اور اس کے شرعی احکام علامہ مرفینانی حنی حونی سعند کلیتے ہیں:

کفالت (طائت) کی دو فتمیں ہیں: کمی مخص کا ضامن ہونا اور مال کی طائت دیاہ کمی مخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی ہے کہ جس مخص کا صامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی ہے کہ جس مخص کی اس کے مشامن ہوئے کا یہ معنی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس مختص قرض فواوے کے کہ اس مقردض نے قرض ادا نمیں کیاتو میں تہمارا قرض ادا کروں گا وہ میرے ذمہ ہے یا میں اس کا ضامن ہوں۔

جب ضامن یہ کے کہ میں ظال آدن پر اس فخص کو حاضر کر دول گاتو اگر اس سے صاحب حل مطالب کرے و است اس آدری پر اس فخص کو حاضر کرتا ہوگا اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو فیما ورز حاکم اس کو تید کر دے اکو کی دور است دے است آئی کو اوا نمیں کرسکا اگر وہ فخص کمیں غائب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جائے اور لانے کی درت کی صلت دے اگر عدت کر درنے کے بعد بھی وہ اس فخص کو نہ لا سکے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ فخص مرکمیا تو پھر ضامن بری ہو جائے گا کیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرنے سے عائز ہوچکا ہے۔

(برايه مع فتح القديرج ٢٠٠٥ من ١١١ - ١٥٥ ملي مطبوعه دا دا لكتب العلميه بيرد ت ١٥١٧ م

اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: انٹوں نے کہا: اللہ کی تم اتم کو خوب مطوم ہے کہ ہم زمن میں فساد کرتے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں کارندوں نے کہا اگر تم جموٹے نکلے تو تمہاری کیا سرا اوٹی چاہیے ؟ انٹوں نے کہا جس کی بوری ہے دو ہر آمد ہو سواس کی سزایہ ہے کہ ای کور کو لیا جائے ، ہم فالموں کو ای طرح سزاد ہے ہیں 10 ایوسف: ۵۵-۱۵، میں معارت بوسف کے جما نہوں کے چور نہ ہوتے ہر دلا کل

مغرین نے کہا انہوں نے وو چیزوں پر ہم کھائی تھی: ایک یہ کہ دہ ذھین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، کیو نکہ ان کے کردار اور ان کے چال چان سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دو بار آئے اور انہوں نے ڈود کی کامل کھایا نہ لوگوں کی چرا گاہوں میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھو ڈا اور وہ مختف ہم کی عبادات میں مشغول رہتے تھے اور جن کے یہ طور طریقے ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلانا متصور نہیں ہو سکا۔ دو سری دجہ بیہ کہ اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکا۔ دو سری دجہ بیہ کہ اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکتا۔ دو سری دجہ بیہ کہ اس پر دلیل قائم ہو چک تھی کہ وہ چور نہیں ہو سکتا۔ دو سری دور انہوں نے اس کو لیما جائز نہیں سمجھااور اس کو جوں کی قرانوں نے اس کو لیما جائز نہیں سمجھااور اس کو جوں کی قرانوں ان ان کی بو ربوں میں کرتے۔

جب انہوں نے دلائل کے ساتھ چوری سے اپنا ہے قصور ہوناواضح کردیا قو معرت ہوسف کے کار ہدول نے ہو چھا: اگر تم میں سے کسی کی بوری میں وہ بیالہ نکل آئے تو پھر؟ انہوں نے کما: اس کی مزامیہ ہے کہ اس جرم میں اس کو قلام بنا کر رکھ لیا جائے۔

حصرت ابن عماس نے کماہ اس زمانہ میں ہرچور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنالیا جا تھا اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے باتھ کا نئے کے قائم مقام تھا۔ (جامع البیان جزام می ۴۸- ۷۴ تغییر کیرج ۴۸ می ۷۵۷)

الله تعالى كاارشاوے: تو يوسف في اپندائى كى بورى سے پہلے ان كى بوري كا الله كنى شروع كردى بجراس پالے كوائے بھائى كى بورى سے برآند كرليا بهم في اى طرح بوسف كو خفيد تدبير بنائى تقى وہ بادشاہ كے قانون كے مطابق اپنے بھائى كو نہيں ركھ سكتے تھے "كريد كہ الله چاہے "ہم جس كو چاہجے بيں درجات كى بلندى مطاكر ستے ہيں اور ہرا ممائى) علم والے سے بڑھ كرا يك عظيم علم والا ہے 0 (يوسف اے)

حضرت بوسف کا بھائیوں کے سابین کی تلاشی لینا

جب حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہمائیوں نے یہ کمہ دیا کہ جس کی بوری ہے وہ ہالہ نکل آئے اس کو غلام بنا کردکھ لیا جائے تو کارندوں نے کہا: اب تماری خلاقی لئی ضروری ہوگی اور تمارے ممالن کی خلاقی خود بادشاہ لے گا اور حضرت بوسف علیہ انسلام نے ان کے سلمان کی خلاقی لئی شروع کردی اور پہلے بن یاش کے وہ سرے ہمائیوں کی خلاقی لی خالی ان کے سمت نہ گئے۔ فارہ ہے ۔ فارہ ہے کہ وہ جب بھی کمی بوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتی کہ جب آخر جی صرف ان کے بعائی کی بوری روگئی وزئی جن انسکے بھائی کی بوری روگئی تو انسوں نے خیال کیا: میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز جس افعائی ہوگی اس کی خلاقی نہ کی جائے ان کے بعائیوں نے کہا تھی ہوگی تا کہ کوئی تو استفار کرتے، حتی کہ جب تک کہ محمل خلاقی نہ کی جائے گئے۔ بھائیوں کی بوری کھوئی تو اس کے بیالہ نکل آیا اور ان کے اپ اقراد کے معابق معرت بوسف علیہ السلام بن یاجن کو پکڑ کر سالے گئے۔

بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرئے کی وجہ

بلا شاہ کا قانون یہ تھ کہ چور کو یکڑ کر مارا جائے اور اس سے آوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے انتہار ہے مطرت یوسف علیہ انسلام بن یاجن کو اپنے پاس نمیں رکھ سکتے تھے اور مطرت یعقوب علیہ انسلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو

جلديثجم

غلام بنا کر رکھ میا جائے' اس کے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں یو چھیں کہ جس کے سلان ہے وہ بیالہ نکل آئے' اس کی کیاسزا ہوگی اور جب انسوں نے یہ اقرار کرلیا کہ اس کو غلام بناکررکھ لیا جائے گاتووہ اپنے اقرار کی بنام ماخوذ ہو گئے۔

بھائی کواپے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کے الزام کی شخفیق

اس مقام پر بعض لوگ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ معرت پوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حیلہ کرکے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس حیلہ کے نتیج جس ان کے بے قسور بھائی پر چوری کا اترام آیا اور سر اس کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو سرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع طا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی لیے ذات اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو سرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع طا اور انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی جوری کی جوری کی شان کے یہ سس طرح او تی چوری کی جوری کی جوری کی جوری کی شان کے یہ سس طرح او تی جوری کی ہونے کی موالہ اور اس کے میں اس کا باب ہی زیادہ خم ذرہ ہوا اس سوال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ اسلام کابیہ اقدام اللہ تعالی کی دخی کی انتاع میں تھا اور اللہ تعالی مامک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا جاہے تصرف کرے اس پر کوئی احتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما آ ہے:

القدجو كام كرياب اس كے متعلق اس سے سوال شيس كياج

لايسش عبدايفعل وهم بستنون-

(الانبياء: ١٦٣) سكما اوران سب (بندول) سے سوال كيا جائے گا۔

البت الله تعالى كے كامول كى محمتين موتى مين وه انشاء الله عنق بب واضح مو ماكي كى-

(۲) رہا یہ سوال کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے ول کی تسکین کے لیے بے قسور بھائی پر چوری کا افرام لگوا دیا اور باپ کو الگ غمزدہ کیا اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ انسلام کی اپنی ہے خواہش نسمیں تھی کہ بن یاجن ان کے پاس رہے اہلکہ خود بن یاجن حضرت ہوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت ہوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نہیں مائے اس کے جوت جس مید روایت ہے:

امام ابو محد حسيمن بن مسعود بغوى متوتى ١٩٥٠ مرايت كرتے بين:

کعب نے بیان کیا ہے کہ حسب حضرت ہوسف نے بن یاض ہے کہا: جس تممارہ بھائی ہوں تو بن یا جن نے کہا: جس اب آب ہم آب ہوا نہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے فرائیا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے تی کئنے خمکین ہیں اگر اب تم بھی بیمان رہ گئے تو ان کا خم اور ذیادہ ہو گا اور تممارا یمان رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو گا جب تک کہ جس تم کو ایک برے کام سنسوب نہ کروں اور تمماری خرف ایمی چخ مفسوب نہ کروں جو لا تق شرم ہے ۔ بن یاجن نے کما: جھے کوئی پر واہ نہیں کام سے منسوب نہ کروں اور تمماری خوا نہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے کما: جھے کوئی پر واہ نہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے کما: جس اپنا بیان تممارے ملمان ہو آب جو متاسب جانبی وہ کریں ، جس آب ہو ایک جو انہیں ہوں گا۔ حضرت ہوسف نے کما: جس اپنا بیان تممارے ملمان ہو۔ میں چھپا دوں گا تھی گریں تممارے فلاف چوری کا علمان کروں گا تاکہ تمماری روا تھی کے بعد میرے لیے تم کو وابس لانا ممکن ہو۔ بین یاجن نے کما: آب جس ظرح کرتا جانجے جس کریں۔

(معالم التنزيل ج٠٣ ص ٣٦٨، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣، ١٥٠٠)

ا مام ابوالحسن الواحدي المتوفى ۱۸۴ه عنامه محمود بن عمرالز محشري متوفى ۱۹۳۸ ۱ امام فخر الدين رازي متوفى ۱۰۷ ۱۵ عنامه ابو عبدالقد قرطبي متوفى ۱۷۸ ۱۵ علامه عبدالقد بن عمر بينياوي متوفى ۱۸۸۵ ۱۵ علامه نظام الدين نميث بوري متوفى ۲۸ کان اور سلامه سيد محمود آلوى متوفى ١٧٥٠م نيمياس رواعت كاذكركياب.

(الوسية ج٩ ص ٩٦٣ ا كلثاف ج٩ ص ١٣٦٦ تغير كبير ج١٠ ص ٩٨٦ الجامع لاحكام القرآن جز٩٠ ص ٩٠٠ انوار الشنول مع منايت القامني ج٥٠ ص ٩٣٣٥ فرائب القرآن و رغائب القرقان ج٣٠ ص ٩٠٩ روح المعلق جر٩٣ ص ١٣٣)

(۳) اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو کام ٹی تف حرام یا ممنوع نہ ہو، گراس کا حصول کی خفیہ تہریں موقوف ہوقواس خفیہ تہریں ہا رہا رہا ہوا ہوئے ہوئی کا دو سرے بھائی کے پاس رہا رہا ہما ہوئے نہیں ہے، گریہ رہائش اس خفیہ تہریک بغیر جاصل نہیں ہو علی تھی اس لیے وس کا ار تکلب کیا گیا اس میں دو سری حکمت یہ تھی کہ اس دجہ سے حضرت بیخوب کو دو بینوں کی جدائی کا غم اٹھنتا پڑا اور اس پر انہوں نے صبر کیاتو وہ زیارہ اجر کے امیدوار ہوئے تہری حکمت یہ تھی کہ تبری حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کو تکہ دو بینوں سے بیک وقت المتانفیس ہوا، چو تھی حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کو تکہ دو بینوں سے بیک وقت المتانفیس ہوا، چو تھی حکمت یہ تھی کہ یہ تابا جائے کہ بعض او قات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے بچھ قربانی بھی دیتی پڑتی ہے، بن یا من حضرت بوسف علیہ السلام کے ہاس رہنا چاہے تھے قوان کو عارضی طور پر انی طرف چو درکی نسبت کی جمائی پرداشت کرنا پڑی۔

القد تعالی نے فرمیان ہم نے ہی طرح ہوسف کو تغیبہ تدین بتائی تھی وہ باوشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ

علتے تھے۔ اس آبت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت ہوسف نے جو اقدام کیا تھا وہ اللہ تعالی کے

بتانے اور اس کی وحی سے کیا تھا اس میں حضرت ہوسف کی اپنی رائے اور اجتماد کا کوئی وضل نہیں تھا اور بعض مضرین کو اس

معالمہ میں شدید لفزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی شبست کو علامہ ماور دی کا گناہ قرار دینا

علامه ابوالحن على بن محد الماوروي المتوفى ٥٠ مه الكيمة بين:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علید السلام کے لیے یہ کیے جائز تھا کہ وہ اپنے ہمائی کے سامان میں ہیالہ رکھیں، بھران کو چور قرار دیں، طاہ تکہ وہ ہے قسور تھے اور یہ گناہ ہے۔ بھرعلامہ ماور دی نے اس اعتراض کے چار جواب دینے میں اور چو تھا جواب ہید ہے: حضرت ہوسف کا یہ اقدام گناہ تھا اس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ قوم نے یہ کہا: اگر اس نے چوری کی ہے توکون می ٹن یات ہے اس کا ہمائی بھی پہلے چوری کرچکاہے، جمائی سے ان کی مراد حضرت ہوسف تھے۔

(النكت والعيون ج ٢٠٠٥ ص ١٢- ١٢٥ مطبوعه وا راكتب العلميه بيروت)

علامہ باور دی انبیاء علیم السلام ہے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ای سورت میں ان کی عبارت ذکر کرکے ان کارو کر پچے ہیں۔ '''۔''

حله کے جواز کی تحقیق

فلاصہ بیہ کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے معرت بوسف کو القد قبائی نے جو تغیبہ تدہیر بنائی تھی اور معلوبہ مسلمت تھی اور خوبسورت تدہیر تھی جو القد تعالی کو بہت محبوب اور پہند ہوہ تھی کو تکہ اس بی بہت مختیل تھی اور مطلوبہ مسلمت تھی اور اس بیل بید دلیل ہے کہ صحیح اور جائز فرض کو پورا کرنے کے لیے کسی تغیبہ تدبیر جمل کرنا جائز ہوں اس ہے کسی شرق عمر کی تفافت نہ ہوتی ہو۔ یہ وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کہ تکہ اس پر خیراور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس بیل کسی فراق کو نقصان نہیں پہنچا کہ تکہ بن بیابین کو اطمینان تھا کہ وہ بیے تصور ہیں اور جو بیکھ باتھی ہوئی بیل وہ عارضی ہیں اور ان کی بی مرضی تھی۔

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حقیقہ پر اعتراضات

علامه ابو حبدالله محدين احر ماكل قرطبي متوفى ١٩١٨ م الكفة بي:

اس آیت بیل جنوں کے ساتھ انواض کو بورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ جلے شریعت کے مخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرقی قاعدہ کو مندم کرتے ہوں اس بی امام ابو صنیفہ کا اختلاف ہے وہ حیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں، خواہ جیلے اصول شرعیہ کے مخالف ہوں اور حرام کو طال کرتے ہوں۔

علاء کااس پر اجماع ہے کہ کی جمن کے لیے جائزہ کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے اپ بال کو فرد شت کروے یا کی کو جبہ کردے ، جب کہ اس کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ ایبا کر کے ذکر آئی اوائی سے فئی جائے گااور اس پر بھی علاء کاا جماع ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور اس کے پاس ذکر آ وصول کرنے کے لیے عال آجائے آئی سے فواس کے لیے بقد ر نصاب بال جس تصرف کرنا یا کی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ آگر اس کی خلک جس مثلاً بکریاں جمع ہوں تو ان کو متفرق کردے اس ان شال اس کے پاس چاہیں بکریاں ہوں اور اس نے ایک بکری ذکر آئی ہو تو وہ اپنی بکریوں کو متفرق کردے اور کے کہ یہ بیس بکریاں جیری جی اور جس بکریاں ہوں اور اس نے ایک بکری ذکر آئی ہی جائز ہو کہ دو بائی بکریوں ہو متفرق کردے اور کے کہ یہ بیس بکریاں جیس اور جس بکریاں ہیں اور جس بھری جائز نہیں ہے ۔ (کو قد میں اور جر ایک بکری ذکر آئی ہیں اور جب عالی آئے تو ان جس ہے کو آئی ہوں کو ایک بکری ذکر آئی دو ایس کی جائز نہیں جائی بہری اور وہ دو دو مرا بھائی کے اسے میری اس جم اور جب عالی آئے تو ان جس ہے کو آئی اور جب عالی آئے تو ان جس ہے کو آئی دو سرے کو آئی بکری ذکر آئی میری اس جائی ہوں اور ایک بکری ذکر آئی میری اس جم کی دی تو آئی بکری ذکر آئی ہیں اس طرح ایک بکری ذکر آئی میں اور جب عالی آئے تو ان جس ہے کو آئی بکری اور وہ دو دو سرا بھائی کے اسے میری اس بھری اس جائی ہیں اس طرح ایک بکری ذکر آئی میں اس طرح ایک بکری ذکر آئی ہیں اس طرح ایک بکری ذکر آئی ہیں اس طرح ایک بکری ذکر آئی ہی اور دو دو سرا بھائی حسب سرائی معاملہ کراسی)

الم مالک نے یہ کہاہے کہ جب کوئی محض زکوہ ہے تھے کے لیے مثلاا یک ماہ پہلے اپنے نصاب میں کی کرے گاہ تب ہی سال ہورا ہونے کے بعد اس کو زکوہ اوا کرئی ہوگی کی تھے تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے: ذکوہ کے ڈرے مجتمع کو حقرق نہ کیا جائے اور حقوق کو مجتمع کو حقرق نہ کیا جائے اور حقوق کو مجتمع کو حقرق کیا جائے اور حقوق کیا جائے اور حقوق کو مجتمع کو حقرق کیا ہے جائے وہ ذکوہ اوا کرنے ہے تھے جائے کہ اگر کمی محض نے سال ہورا ہونے سے پہلے مجتمع کو حقرق کیا ہے یا حقوق کو جتمع کیا ہے جائے وہ ذکوہ اوا کرنے سے نیج جائے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگاہ ور ذکوہ سال ہورا ہونے کے بعد لازم ہوتی ہے اور صوبے میں جو قربایا ہے کہ ذکوہ کے ڈرے ایسانہ کرے اس کا صدراق تو وہ محض ای صورت میں بنمآ ہے۔ (یہ امام ابو حقیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابو براین انعرئی سے کما ہے کہ جی ہے ابو بر جی بن الولید اللہری و غیرہ ہے ساہ کہ جمارے شخ ابو عبداللہ جی بن عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ اللہ عنی اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عب

تبيأن الْقَرِأَن

ے اس کا ہم کتاب انحل رکھا ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جزام ص ۲۰۰۱ معلوم وارا نظر وروت الا الله علمه) حیلہ کو جائز کمنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حقیقہ پر اعتراضات

ا یام محرین اساعیل بخاری متوفی ۱۵۷ مدینے بھی ایام ابو صفیفہ پر اس طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تنین مثالیس پیش کر رہے ہیں:

حفرت طبی بن عبد الله رضی الله عد بیان کرتے ہیں: ایک منتشربانوں والا اعرابی رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم ک پی آیا اور اس نے کما: یارسول الله! جھے یہ ہتاہے کہ الله تعالی نے جھے پر کتنی فمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: بانج نمازیں؛ ان کے سواتم جو نفل پڑھو، اس نے بوجھا یارسول الله! یہ ہتاہی کہ جھے پر کتنے دو دے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: رمضان کے روزے، ماسوا نفل روزوں کے، اس نے بوجھا یارسول الله! جھے پر کتنی زکوۃ فرض ہے؟ تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے شرقی احکام بیان فرمائے۔ اس نے کمان اس ذات کی حم جس نے آپ کو کرم بیایا ہے، جھے پر الله نے جو فرض کیا ہے، جس اس جس کوئی چیز زیادہ کروں گا۔ رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: اگر اس نے کہا تو یہ کامی ہو گیاہ یا فربایا اگر اس نے بچ کماتو یہ جندہ جس واطن ہو گیااور بعض لوگوں (اہم بخاری کی عرادہ ہام ابو صنیف) نے

یہ کماے کہ ایک سوجیں اونوں کی ذکرہ جس و دھ رشی مال کی دو اونٹھیاں) دی جاتی ہیں، اگر اس نے ان اونٹوں کو جان ہوجھ کربا کہ کردیایا کی کو بہد کردیایا زکوۃ سے بھائے کا کوئی حیار کیاتو اس پر کوئی آدان قسی ہے۔

(صحح البخاري و قم الحديث:١٩٥٦ مطيوم وا دا رقم پيروست)

حضرت ابن عباس رضی اللہ حتما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عند نے رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم

اس کی غذر ہوری کردہ اور بعض نوگ الیمی اور وہ غذر ہوری کرنے سے پہلے قوت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: تم

اس کی غذر ہوری کردہ اور بعض نوگ ایسی ایم ابو حقیقہ آئے گئے ہیں کہ جنب کمی حض کے پاس ہیں او تف ہوں تو اس کے اور پہار عار بحرال زکوۃ ہے۔ بہن اگر وہ سال ہو را ہو سے پہلے کمی کو بگریاں بخش دے یا ذکوۃ سے پہلے کہ قروضت کردے یا ذکوۃ سے بہتے کے این کو قروضت کردے یا ذکوۃ ساتھ کرنے کے لیے این کو قروضت کردے یا ذکوۃ ساتھ کرنے کے لیے کوئی حیل کرنے آئوان نسیں ہے ، وی طرح اگر اس نے این بجریوں کو ضرف کر دیا اور پھر یا دہ مرکب تو اس کے مال سے کوئی آنوان نسی لیا جائے گا۔ (سمجے ابھاری رقم الحدے: 100 ملیوں دار اور تم ہیروت)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله علما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح شغار سے منع قربلا: عبيدالله كيتے بيل من في عن في عن بوجهة شغار كے كئتے بيل؟ انسون في كمان ايك عض كمى كى بنى سے نكاح كرت اور وہ عض اس كى بنى سے تكاح كرے اور برايك اپ رشتہ كے عوض وو سرے كو رشتہ دے اور صرف ركين اور بعض لوكون في به كماكه اگر وہ حيلہ كركے نكاح شغار كريں توب جائز ہے۔ (مي ابتحارى رقم الحدے: ١٩٦٠ مطبور دار ارقم بيروت)

حضرت علی رمنی اللہ عنہ ہے یہ کما گیا کہ حضرت این عباس رمنی اللہ عنماعور توں ہے حدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جھنے تھے ، حضرت علی رمنی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عور توں کے ساتھ حند کرنے ہو اور بالتو کو حوں کا کوشت کمانے ہو دار التو کہ حوں کا کہ اور نبعض کوشت کمانے ہو دہ نکاح فاسد ہے اور نبعض کوشت کمانے کے منع فرمایا تھا اور بعض لوگوں ہے ہے کہا کہ اگر کوئی فعض حیلہ کر کے حدد کرے تو دہ نکاح فاسد ہے اور نبعض نے کہا نکاح جائزے اور شرط باطل ہے۔ (مسیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۱ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوابات

فقهاء احناف کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے اور قرآن اور سنت سے اس پر کیا داد کل ہیں اس مرہم بعد ہیں مختلو

بلديتم

کریں گے، پہلے ہم علامہ قرطبی اور اہام بخاری کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ ہے۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ ہے کہ ایک فحض بقد رفصاب مال کا الک ہے اور سال ہوا ہوئے ہے۔ ایک ہو پہلے اس نے بہال کی الک ہے اور سال ہوا ہوئے ہے۔ ایک ہو پہلے اس نے بہال کی کو فرونیت کردیا یا کمی کو ہبہ کردیا اور میداس نے ذکوۃ ہے جینے کے لیے حیلہ کیاتو اس پر اہام اعظم ایو صنیفہ کے زریک ذکوۃ واجب شہرے۔

ہم کتے ہیں کہ نیت کا حال تو اللہ تعالی می جاتا ہے اگر واقعی اس نے یہ محل زکوۃ ہے نیچنے کے لیے کیاتو وہ بغیبا سخت
کناہ گار ہو کا لیکن اگر اس نے کسی محمح نیت ہے کسی جائز ضرورت کی بناپر مال فروخت کیا یا ہر کیاتو وہ گناہ گار نمیں ہو گاہ آہم
شری احکام کا نفاۃ تو ظاہر پر او آ ہے اور جب اس کے پاس بعثر رفعاب مال ایک سال تک نمیں رہ بلکہ گیارہ مینے رہا ہے تو اس
کے اس مال پر ذکوۃ واجب نمیں ہوگی اور امام مالک اور وہ سرے جن ائمہ نے گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوۃ واجب کردی ہے انہوں نے احکام شرعیہ میں ترجم کی ہے اور یہ فرض کر کے کہ اس نے ذکوۃ ہے بچنے کے لیے ایس کیا ہے ،
واجب کردی ہے انہوں نے احکام شرعیہ میں ترجم کی ہے اور یہ فرض کر کے کہ اس نے ذکوۃ ہے بچنے کے لیے ایس کیا ہے ،
واجب کردی ہے انہوں نے احکام شرعیہ میں ترجم کی ہے اور یہ فرض کر کے کہ اس نے ذکوۃ ہے بچنے کے لیے ایس کی بناہ طلب کرتے

حیلہ کے جوازیر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

ای طرح ایام : فاری نے کماہ کہ ایک سومی او نول پر ذکو قص دو حقہ ہیں یا میں او نؤں پر چار کم پال ہیں۔ جس نے ذکو ق سے نیچنے کے لیے ان جس سمال ہو را ہونے سے پہلے کی کردی تو اہام ابو صنیفہ کے زدیک اس پر ذکو ق نمیں ہے ، اس کا بھی کی جواب ہے کہ اس کی نیت کا حالی تو اللہ تعالی ہے جاتا ہے اگر اس نے واقعی ذکو ق سے نیچنے کے لیے ایساکی ہے ، تو وہ سخت گناہ گار ہوگا کیکن شرمی احکام تو طاہر حال کے اختبار سے نافذ ہوتے ہیں اور اگر سمال بورا ہونے سے ایک ماہ پندرہ دن پہلے اس کا رہوگا کیکن شرمی احکام تو طاہر حال کے اختبار سے نافذ ہوتے ہیں اور اگر سمال بورا ہونے سے ایک ماہ پندرہ ون پہلے اس کے پاس بعد رفصاب مال سوجود نہیں ہے تو ذکر قواجب نہیں ہوگی اور اگر ایام مالک کی طرح ایام ، فاری بھی ہے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کیند رفصاب مال سوجود نہیں ہوگی ذکر قواجب ہوگی تو اس کا سطاب ہوگا کہ انسوں نے رسول انڈ صلی اللہ علیہ کے پاس کیارہ ماہ بھی بعد رفصاب مال رہائی پر بھی ذکر قواجب ہوگی تو اس کا سطاب ہوگا کہ انسون نے رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترابیاں فازم آئی گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر وسلم کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترابیاں فازم آئیس گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر اسلم کی بیان کی اولی مدت میں ترجم کر دی اور دو سری بھی وہ تمام ترابیاں فازم آئیس گی جن کو ہم نے اہام مالک کے قول پر

امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ اگر حیلہ ہے نکاح شغار کیا جائے قو نکاح جائز ہے اور شرفہ باطل ہے ایر ایر اس اس با بو حنیفہ یا کسی بھی حتی فتید نے یہ نسی کھا کہ حیلہ کے ساتھ نکاح شغار کیا جائے اگر لوگ آپ میں مرمقرر کے بغیر نکاح کریں گے اور اس دشتہ کے تباولہ کو مرقرار دیں گے تو ان کااس دشتہ کے تباولہ کو مرقرار دیا باطل ہے ان کا نکاح ہو جائے گااور فریقین کو مرشل اوا کرنا نازم ہو گا ہمرطل نکاح شغار میں حیلہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ باطل ہے ان کا نکاح مناد کی باتو وہ نکاح فاسر ہے اور بعض نے کھا ہو کہ ہمرطل نکاح شغار میں حیلہ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ان کا منازی ہو جائے اور بعض نے گول نے یہ کھا ہے کہ جس نے متعد کیاتو وہ نکاح فاسر ہے اور بعض نے کھا نکاح جائز ہو انکاح فاسر ہے اور بعض نے کھا نکاح جائز ہو انکاح فاسر ہے اور بعض نے کھا تھا کہ مناز کہ اور خال ہو منازی ہوگا ہو گئے تھا ہم سے جائے ہو تا کہ کہ جس میں ہوگا ہو ہو گئے تھا ہم سے دھی جو نکام کیا ہے کہ جس فخص کے ہی تو تھا ہم سے بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فخص کے ہی نظا ہم سے اس بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فخص کے ہی نظا ہم سے اس بھی جو نکام کیا ہو گئے ہو تھی ہی دکھی میلہ ہے کہ جس فخص کے ہی نظا ہم سے اس بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فخص کے ہی نظا ہم سے اس بھی بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فخص کے ہی نظا ہم سے اس بھی بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فیص کے ہی نظا ہم سے اس بھی بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فیص کی ہی ہو تھی ہی مرف نی ہم سے اس بھی بھی بھی جو نکام کیا ہے کہ جس فیص کی بھی خال ہی دو اور فیص کے اس بھی خال کی دور اور دی کے بھی بھی ہو گئی ہی دور فیص ہے اس بھی خال سے اس بھی خال کی دور اور دی کے بھی بھی دور فیص کی ہی دور فیص ہے اس بھی خال کی دور اور دی کے دور بھی دور فیص کی دور فیص ہو گئی ہو کہ دور اور دی کے دور بھی دور فیص ہو دور فیص ہے اس بھی خال کی دور فیص ہو گئی تو اور بھی دور کیا ہم کیا ہم کی  ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا

کے مکاف بیں اور اس کے باطن کامعالمہ اللہ کے سروے ہم اس پر التوب اسے میں والائل ذکر کر بھے بیں اور اختصار ایسال

تبيان القرآن

معی ولا کل پیش کروے ہیں:

دنیاوی احکام ظاہر پر جنی ہیں اور باطنی معلمات اللہ کے سپردہیں

علامد محدين خولون السافي المتولى معدد لكعية بن:

حدیث یں ہے: مجھے ظاہر کے مطابق عم دینے کا اسر کیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سرویں۔ صحح سلم میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے یہ علم میں دیا گیا کہ بیل اوگوں کے دلوں کی تعنیش کروں اور نہ مجھے یہ علم دیا گیا ہے کہ بیل اوگوں کے دلوں کی تعنیش کروں اور نہ مجھے یہ علم دیا گیا ہے کہ بیل اوگوں کے بیٹ چاک کروں۔

اسمج مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۳ سمج البحادی رقم الحدیث: ۱۰۳۳ سمج البحادی رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۳۷۷ سر علامہ نودی نکھتے ہیں کہ اس حدیث کامعتی ہے ہے کہ جمجے مگا ہر کے مطابق تھم دینے کا حرکیا گیا ہے اور ہالحتی امور اللہ کے میرد ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرملیا ہے ان الفائل کے ساتھ سے حدیث تابت تعیں ہے لیکن س کے معنی کی آئند ہیں احادیث ہیں:

حضرت ام سلم رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجرہ کے دروازے پر پچھ لوگوں کے بھڑے کی آوازسنی آپ باہر تشریف لے گئے اور فرہا ہیں جھٹل ایک بشر ہوں اور میرے پاس بشکڑے والے آتے ہیں ، اور ہو سکتا ہے کہ ان جس سے بعض وو سمروں سے زیادہ چرب زبان ہوں اور جس اس کو سچا کمان کر سکے اس کے حق میں فیصلہ کر روں ۔ پس ابلغرض کی مسلمان کا حق وے دوں تو وہ آگ کا ایک کھڑا ہے خواہ وہ اس کو لے بااس کو ترک کروں ۔ کس ابلغرض کی اس کو خواہ وہ اس کو ایا اس کو ترک کروں ۔ پس ابلغرض کی اس کو ایس کو ایس کو ترک کروں ۔ پس ابلغرض کی اس کو ایس کو ایس کو برک کروں ۔ پس ابلغرض کی اور میں اس کو ایس کو ایس کو برک کروں ۔ پس ابلغرض کی اس کو ایس کو ایس کو ایس کو بیا دیں کروں ۔ پس ابلغرض کی دور سے دوں تو وہ آگ کا ایک کھڑا ہے خواہ وہ اس کو ایس کو بیا دیں کروں ۔ پس دور اس کو ایس کو ایس کو ایس کو دور سے دور سے دور اس کو دیں ہو دور سے دور اس کو دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دو

(میح ایمفاری رقم الحدیث: ۳۵۸ میمج مسلم رقم الحدیث: ۱۱ مین ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۳ سنن الترزی رقم الحدیث:

حضرت عمرومنی الله عند نے فرمایا: ہم تمهارا مواحدہ ان اعمال پر کریں مے جو ہم پر طاہر ہوں ہے۔

(سيح البخاري وقم الحديث: ٣١١١)

امام نسائی نے اپنی سنن بیں یہ باب قائم کیا ہے تھم میں ظاہر کا انتہاد ہے، اور امام شافعی نے کتاب الام میں یہ لکھا ہے کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردی ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار ہے قیصلہ کرتے ہیں اور باطنی امور اللہ کے سرد ہیں اور اس کے
بعد الم شافعی نے کتاب الام میں تکھا ہے دواہے ہے کہ نبی صلی اللہ طیبہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی معاملات کا اللہ والی ہے اور اس
نے شمادت کی بنام تم ہے سزاکو ساتھ کردیا۔

المام عبدالبرئے تمید میں لکھا ہے کہ اس پر اہماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر بر جنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سیرد میں - (الثندرة فی الاحادیث، اشترة جا مسم ۱۳۳۰-۱۳۳۰ رقم: ۹۲۰ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۰ء)

المام محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی متوفی ۱۹۰۴ ہو اور علامہ اساعیل بن محمد العجلونی المتوفی ۱۳۹۴ ہونے بھی اس مدیث کی اس طرح تحقیق کی ہے۔ (الفقاصد الحنة ص۱۹-۹-۹ رقم: ۸۷۱ کشف الحقاء دمزیل الالباس جا، می ۱۹۴۰-۱۹۴۹ رقم: ۵۸۵) اب ہم حیلہ کے جوازیر فقهاء احتاف کے دلائل چیش کر رہے ہیں۔

حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلائل میکہ آیاؤ عِبَیزِ ہے م قَسْلَ وِعَلَا اِیمِیو نَامَ اِ

تو بوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں ک

اللائی کی شروع کر دی، چراس بالے کو اے جملی کی بوری ے يرآمد كرليا جم ترائ طرح يوسف كو تغيير تدبير بتائي تھى، دو بادشاد ك قانون ك معابق اين بعالى كونسس رك يحق في .

استُعُرَحَهَا مِنْ وَعَلَاء أَحِبُو كَلْلِكَ كِلْمَا لِيُتُوسُفَ مَمَّا كَانَ لِلِيَأْتُحُذَ آخَاهُ فِي ذِيْن المُلِكِئدالابه-(يوت: 21)

اس کی تمل تغیر سابقہ صفحات میں گزر بھی ہے۔ وَخَلْمِهِ إِلَا كُلُونِ عَشَافًا اللَّهِ رَبِّيِّ بَوَلَا تُحَلَّتُ

اور (اے اوب!) آپ اپنا ہاتھ میں تکوں کی ایک جمازو

المع كراس ب مارس اورائي هم نه توزير.

("(" : <sub>(</sub>)")

اس آبت میں اللہ تعالی نے معرت ابوب کو اپنی ملم ہے تکلنے کا حیار تعلیم فرمایا ہے، کیو تکر جب شیطان نے ان کی بوی ے کماکہ وہ شیطان کے عام ر ایک مکری کا بچہ ذریج کر دیں تو حطرت ابوب علیہ السلام نے حتم کھائی تھی کہ وہ انی بوری کو سو کو ڈے ماریں کے توانند تعالی نے ان کو اس مسم ہے نظنے کابیہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کوسو تکوں کی ایک جمازو بار دیں۔

مجرابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا**ں ت**و کما میں بے ٹنگ يار بوك والا بول ٥ تووه ان عديد يجير كريط مكد فَسَطُسُ سَطُرَةً فِي السَّحُثُونِ وَ مَغَالَ إِنِّيُّ سَغِيثُمُ٥ مَنَوَلَوْاعَتُهُمُ مُكْبِرِينَ٥

حضرت ابراہیم کے پاس باوشاونے بیغام بھیجاکہ کل ہماری عیدہ، آپ اس موقع پر حاضر ہوں۔ آپ ان کے پاس نسیس جانا چاہے تھے۔اس کیے آپ نے حیلہ کیا اور فربلیا: میں بار موں مالا تک آپ بارٹ تھ آپ کا یہ کلام بطور توریہ تعا آپ ک مرادید تھی کہ تماری بت پرس کی وجہ سے میری روح بارے اور انہوں نے یہ سمجماک آپ کاجم بارے۔

فَالْوَا مَ أَنْتُ مَعَلَتُ هَٰذَا بِالْهِهَنِينَا الول سَاكَ الدائم الا آب له الدارد بول ك يَابِرُ ويَهُمُ فَالَ بَلُ فَعَلَهُ كَيِيرُهُمُ هُذَا مات يكرروالى ك مان من المائيم في كاد الك الله

فَسُلَكُ وَهُمُ إِلَى كَانُولِدَ وَاللَّهُ وَرَ-(اللَّهُ إِن ١٣-١٣) الن كابوايد ٢٠ موان ع بي إوا اكريد بولت بي-

حضرت ایرا ہیم نے پہل بھی حیلہ اور تورید کیا ہے۔ بنول کو حقیقاً آپ نے تو زاتھا لیکن آپ نے بظاہراس کی نسبت اس بوے بت کی طرف کروی کی تکدان بنول کو تو ڑنے کا سبب می برابت تعا۔

حضرت ابرائیم علید انسلام سارہ کو لے کرارون کے علاقہ میں سے وہاں صادوت یا شحاک عام کاایک ظالم بادشاہ تظران تھا، اس کامیہ معمول تفاکہ جو مخص این بیوی کو لے کراس کے علاقہ میں حاضر ہو آدہ شو جرکو تحق کر دینا اور اس کی بیوی کو چھین لیتا۔ حعرت ابرائیم علیہ السلام نے اس سے جان بچانے کا یہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ سے کماکہ تم کمناکہ تم میری بمن ہو کیونکہ تم ميري ايماني من جو- ( في الباري جلد ٢٠ من ١٩٠٥ من الهورا عيرة القاري ١٣٠ من ١٩٠٠ مطبوعه معم)

حضرت ابو ہرریه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: حضرت ابراہیم علیه السلام فے ساره کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایک شریص داخل ہوئے، جس بی ایک مُفالم باوشاہ حکمران تھا اس کو ہنایا کیا کہ (معزرت) ابراہیم ایک عورت کے ساتھ شریں داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے معزبت ابراہیم عليد اسارم سے معلوم كراياكد اس ابرائيم التمارے ساتھ جو عورت سے وہ تماري كون ہے؟ معرت ابرائيم نے فرمايا: وہ ميري بن ہے، پھر سارہ سے كماند ميرى يات كو جمثالنا مت من في ان كوب بتايا ہے كدتم ميرى بمن مو اور الله كى حتم! اس وقت ردے زین پر میرے اور تمهارے مواکوئی مومن نیس ہے۔ (مینی تم میری ایمانی بمن ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام مومن پيونل بين.

رسيالموسور (حريه المرات: ١٠)

(صحح البخاري دقم المعصف: ٩٧١٤ صحح مسلم وقم المدعث 244 سنن النسائي وقم المعبث: ١٢٦١ سه منذ احد وقم الحديث: ٩٢٣٠٠

حیلہ کی تعریف اور اس کے جواذیر علامہ سرخی کے دلائل

عمل الائمه مرضى متوفى «NA » و لكينة جن:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس ايك محض آيا اوراس في كمايس فيدهم كمائي ب كديس اين بعائي سهايت منیں کروں کا اگر میں نے اس سے بات کی تو میری ہوی کو تین طلاقیں۔ آپ نے فریلا: تم اپنی ہوی کو ایک طلاق دے دو' اور جب اس کی عدت گزر جائے تو اپنے بھائی ہے بلت کراوا چراس مورت سے نکاح کراوا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حیلہ کی تعلیم دی ہے، اور حیلہ کے جوازی بکارت احادیث اور آثار جی اور جو آدی احکام شرع میں خور کرے گاتو وہ بہت معاملات کو اس طرح يائے گا۔

اكركوني فخص كى فورت سے محبت كر آبواوروں إو يتھے كداس سے وصال كاكيا حياد ہے؟ تو كما جائے گاتم اس سے نكاح كرنوا اور اكر كوئي مخص افي يوى سے فك يو اور وہ مد سوال كرے كه اس سے چينكارے كى كياصورت بے تو اس سے كما جائے گاکہ تم اس کو طلاق دے وو اور اگر طلاق دینے کے بعد وہ ناوم ہو اور سوال کرے کہ اب دیوبارہ اس سے وصال کاکیا حیلہ ہے تو اس سے کما جائے گاکہ تم اس سے رجوع کرلوا اور اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہو اور پھراس سے دصال چاہتا ہو تو اس کا حلہ یہ ہے کدوہ مورت عدت کے بعد تمی اور مخص سے نکاح کرے اور وہ مہا شرت کے بعد اس کو طلاق دے دے، مجراس کی عدت گزرتے سے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کرلے موجو مخض احکام شرحیہ میں حیلہ کو کردہ سمحتا ہے وہ در حقیقت احکام شرعيد كوى كرده محمتاب اور حيله كو كرده محصن كى وجه مرف فور و كركى كى ب-

ظامد یہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کی حرام کام سے فئی جلے یا جس حیلہ کی وجہ سے انسان کسی طال چیز کو حاصل کر الے وہ حیلہ مستحسن ہے اور مکروہ تحری حیلہ ہے ہے کہ جس حیلہ کی وجہ سے انسان کمی حق کو باطل کرے ویا کمل چے کو حیارے ملع کرے اس کو حق ظاہر کرے موجو حیاراس طرح کا ہوا وہ کردہ (تحری) ہے ایکونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَتَعَاوَدُوا عَلَى الْبِيرِ وَالنَّفَوْي وَلَا تَعَاوَدُوا اورتم نکی اور پر بیزگاری کے کامول میں ایک دو سرے ک

عدد كرت راو اور كناه اور علم ش ايك دو مرك كي مدد تدكرو-

عَلَى الْإِنْتِيمِ وَالْعُدُوانِ-(المائدة: ٤)

ہی ہم نے حلے کی جو میلی متم بیان کی ہے، اس میں شکل اور تقویل پر معاونت ہے اور جو دو سری متم بیان کی ہے، اس يل كناه اور علم ير معاونت ہے۔ (المبوطع، منه من ١٩٠٠- ١٠٠ مطبوعه وارالمعرف بيوت)

حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کاا زالہ

حمس الائمہ سرفی کی ان تعریحات ہے واضح ہوگیا کہ فقماء احتاف کے زویک وو حیلہ مستحن ہے جو شکی اور ربیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو جس میں کی حرام کام سے پچتا اور کسی طال چنے کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حيله المصري حق كو باطل كيا جائ إلى حرام يزكو عاصل كيا جائية جس من علم اور كناوير معاونت مووه حيله ناجائز اور حرام ہے، لنڈا اگر کوئی شخص زکوۃ یا کمی اور فرض یا اللہ تعنائی اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساقط کرنے کا حیا باجائز اور حرام ہے، لنڈا ایک مثالوں سے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ پر طعن کرناعظم اور دیانت ہے بہت دور کی بات

ہنم سال ہورا ہونے کے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنا بقد ر نصاب مال ذکو ہے ہے کے لیے کی کو ہر کر دیتا ہے، و سال کے بعد ابقد ر نصاب مال نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر ذکو ة فرض نمیں ہوگ، لیکن اللہ کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے جو اس نے حیاہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے وہ عذا اب کا مستحق ہوگا اور و نیا ہی بھی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا گوئی تھی یا ہے جن معزات نے الم ابو حذیف پر متعصبانہ اعتراضات کے جن کا اُن وہ جلد بازی نہ کرتے اور اس سے بہت کم کوئی تھی سال ہے۔ جن معزات نے الم ابو حذیف پر متعصبانہ اعتراضات کے جن کا اُن وہ جلد بازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر خود کر لیتے۔ وف و ق کے لذی علم علم علم میں مصنف کی تحقیق

الله تعالى في فرما يا بين وصوى كل دى علم عليه - الوسف: ١١) بهم في اس كاترجم اس طرح كياب "اور بر (مثان) علم والے سے بڑھ كرايك صحيم علم والا ب- "اور مثانى كى قيد اس ليے نگائى ہے تاكہ كوئى هخص بد اختراض نہ كرے كه اگر برغم والے سے بڑھ كركوئى علم والا ب تو كاراللہ سے بڑھ كر بھى كوئى علم والا ہونا جا ہے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چھر مزید تراجم چیش کررہے ہیں: شخ محمود حسن دیو بریری متوفی ۱۳۹۹ء اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور برجائے والے سے اور ہے ایک جائے والا۔

شخ این احس اصلای اس کے ترجہ س تھے ہیں:

اور مرعلم والے سے بالاتر ایک علم والاسب- (قدر قرآن ج م ص ٢٣٣١)

ين اشرف على تعانوي منوفي ١٧٠ ١١٠ عامد لكيمة بين:

اور تمام علم والول عند يزيد كرا يك براعلم والاب- (بيان القرآن عام ص ١٩٠٠)

شخ تھانوی نے لفظ کل کو کل مجموی پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی ہد احتراض ہو گاکہ تمام علم والوں میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے سواس ترجمہ کے لحاظ ہے اس سے بھی ہوا کوئی علم والا ہونا چاہیے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩ ١١ه اس ك ترجمه من لكعت بين:

اور ایک علم رکھنے والا ایساہے جو ہرصاحب علم سے بالاتر ہے۔

اس پہنی یہ اعتراض ہوگاکہ ہرصاحب علم بی القد تعالی ہی داخل ہے اور مودودی صاحب نے اس کوئی قید نہیں لگائی جس سے القد تعالی ہرچیاحب علم کے عموم سے خارج ہو نکے اور اس ہتاء پر یہ لازم آسے گاکہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بالاتر علم والا ہو- (الحساق بالله)

اعلی حضرت ایام احمد رضافاضل بریادی متوفی ۳۰ ۱۳ او اس آیت کے ترجمہ پین کھیتے ہیں:
اور ہر علم والے سے اور ایک علم والا ہے۔ (کنز الایمان ص ۱۳۹۱)
حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۴۰ ۱۹ ۱۹ اس آیت کے ترجمہ پین کھتے ہیں:
اور ہر علم والے سے اور (ایک) سب سے ذیادہ علم والا ہے۔ (البیان ص ۱۳۹۷)
حضرت علامہ ہیر محمد کرم شاوالا ذہری متوفی ۱۳۱۸ ہواس آیت کے ترجمہ پی کھیتے ہیں:
اور ہرصاحب علم سے برتر دو سراصاحب علم ہو آہے۔ (جمل القرآن ص ۴۷)
یہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم بیں ذی علم کو مطلق رکھاہے اور ایک کوئی قید نہیں لگائی جس سے ک

ط الجم

دی علم کے عموم ہے اللہ تعالی خارج ہو جاتا کو نکہ اللہ تعالی بھی ذی علم ہے اگر یوں ترجمہ کیاجا آکہ ہر(مثانی) علم والے کے اوپر ایک حظیم علم والا ہے ایا ہر(حاوث) علم والے کے اوپر ایا ہر(قانی) علم والے کے اوپر ایک حظیم علم والا ہے تیا ہر(حاوث) علم والے کے اوپر ایا ہر(قانی) علم والے کے اوپر ایک حظیم علم والا ہے تو یہ احتراض وارو نہیں ہو تا یہ تمام متر عین الل علم تھے لیکن اس احتراض کو دور کرنے کی طرف ان کی توجہ منعطف نہیں ہوئی۔

منسرین ہے اس احتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے الم فخراندین را ذی متوفی ۲۰۱ و اور علامہ حسن بن محود نیشالوری مترفی ۱۳۵ ہے نی لازم آئے گاکہ اللہ نیشالوری مترفی ۱۳۸ ہے نی لازم آئے گاکہ اللہ نوائی بھی ذی علم ہے ایس لازم آئے گاکہ اللہ نوائی کے اور جمل ایک عالم ہو اس کا جواب ہے کہ اس قاعدہ کے عموم سے اللہ تعالی خارج ہے اور یہ عام مخصوص عند البعض ہے ، تغییر کیرج ۲۰ م ۱۳۸۵ فرائب القرآن ورغائب القرقان جسم الله )

قاضی حبداللہ بن محرالیشاوی المتوفی ۱۹۸۵ ہے اس جواب کے علاوہ دو مرا جواب یہ دیا ہے کہ ذی علم ہے مراد کلوق ہے۔ یہ یہ تعلق حبداللہ تعلق میں مرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اب جرزی علم کے عموم میں اللہ تعالی داخل میں ہوگا کہ تکہ اللہ تعالی خالق ہیں ہوگا کہ تکہ اللہ تعالی خالق ہیں ہے۔ علامہ کا درونی متوفی ۱۹۹ مد علامہ محدین مصلح الدین القوجوی الحنفی المتوفی الله ہو علامہ شماب الدین خفاتی حفی متوفی ۱۹۹ مد نے ان دونوں جوابوں کو بر قرار رکھاہے اور ان کی مزید وضاحت کی ہے۔

ً (انوار التنزش مع الكازروني جه من ۱۳۰۸-۱۳۰۹ ماثيته الكازروني جه من ۱۳۰۴ ماثيته الحفاي ج ۵ من ۱۳۰۴ ماثيته مي الدين شخ زاده ج ۵ من ۱۲۲)

ماامر سيد محود آلوي متولى ١٥٧٥ الله لكهي بين:

الله تعالی کاارشاوہ : انہوں نے کمااگر اس نے چوری کی ہے تو (کوئی ٹی بنت نہیں) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر جائے۔ اس کے بھائی بھی چوری کرچاہے۔ مولا سف نے اس بات کو دل جس چمپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کماتم خود بدتر خصلت کے ہو، اور جو بھی تم بیان کر رہے ہو، اسے اللہ خوب جانتا ہے 10 اج سف: عدی)

حضرت بوسف کی طرف منسوب کی مئی چوری کے متعلق روایات

جب تلاقی کے بعد شای پیالہ بن یاشن کی بوری ہے نکل آیا تو حضرت بوسف کے تمام بھائیوں کے مرجمک گئے اور انہوں نے آئیں بیں کمایہ جیب بات ہے کہ راجل نے دو بیٹول کو جنم دیا اور دونول چور نظے، گرانمول نے بن یابین ہے کہ اس انہوں نے بن یابین ہے کہ اس انہوں نے بن یابین ہے کہ اس انہوں اے بن یابین ہے کہ اس انہوں اے برائی کے بعد انہوں انہوں کے بین انہوں کے بین انہوں کے بین انہوں کہ بین بیانی کو لے گئے اور تم نے اس کو جنگل میں صائع کردیا، اس کے باوجود تم جھ سے اس باتی کی تماری اوری ہوں انہوں نے کہا: شماری بوری ہے کہ فکل آیا؟ بن یابین نے کہا: جس نے تماری رقم کی تھی تماری بوری ہی ترکی انہوں میں بر کی تھی بیالہ کو در کھا ہے۔

بلديجم

بظاہراس آیت کا نقاضاریہ ہے کہ انہوں نے باوشاہ سے کمائن یاجن کاچوری کرناکوئی تجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی جو ہلاک ہوچکا ہے وہ بھی پہلے چوری کرچکا ہے، اور اس کلام سے ان کی فرض سے تھی کہ چوری کرنا ہفارا شیوہ نہیں ہے، سے اور اس کا بھائی بی اس برائی میں طوٹ تھے۔

ہمائیوں نے حضرت ہوسف کی طرف جوچ ری مفسوب کی تھی اس سلسلہ جی حسب ذیل اقوال ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کما: حضرت ہوسف کا باکا کافر تھا اور وہ ہوں کی عبادت کر آتھا۔ بھین بیں حضرت ہوسف ہے ان کی ہل نے کما کہ وہ ان بتوں کو چرا کر تو ڈویں اس جو رک کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہب بن منبہ اور قادہ نے بھ اس کو بیان کیا ہے۔

(۲) بچپن میں ان کے گھر کوئی ساکل آیا تو حضرت ہوسف نے گھرے کوئی چیز اٹھا کر ساکل کو دی تھی مجاہد نے کماوہ انڈا تھا ہ کھب نے کما وہ بھری تھی مغیان بن محیینہ نے کماوہ مرخی تھی۔

(۳) عطاء نے معرت این مہاس ہے روایت کیا کہ بھوک کے ایام میں معرت یوسف اپنے بھین میں باپ کے دمتر نوان ہے کچھ چڑیں اٹھا کرما تھتے والوں کو وے دیتے تھے۔

(جامع البيان برسه ص٣٩-٣٨ تغيرالهم اين اني حاتم عدد ص٨١٥-١٥١ معلم الشول ع٥ ص٠٥٣ زادالمسير ع٥ ص ١٩٠٠ وادالمسير ع٥ ص ١٩٣٠ تغيركيرع٥ ص ١٩٣٠ الجامع للعكام القرآن بر٥ ص ١٠٠٨)

واضح رہے کہ حضرت اوسف علیہ الملام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نبست کی تھی، اس کے متعلق بھٹی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان جس کے مرب کی توریف صادق نہیں آئی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا ان کے ذہم میں حضرت ہوسف وفات پا بچکے تھے اور وہ قوت شدہ فض کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے کے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت ہوسف کے بھائی نی نہ تھے، کو نکہ نی اعلان نبوت سے پہلے اور اور مفرہ اور کیرہ گناہوں سے مصوم ہو آہے۔

 بعائيول كاحفرت يوسف عن فديد لين ك درخواست كرنا

پہنے تو حضرت یوسف کے ہوائیوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نبت کرکے اپنے دل کی ہمڑاس نگائی پھراس کے بعد نرمی اور عابزی کا طرفتہ افقیار کیا وہ یہ افتراف کر پچے تھے کہ جس فض کے پاس چوری کا بل پر آیہ ہو اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جا آہے۔ اب انہوں نے یہ کما کہ ہرچند کہ چور کی سزا بھی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدید دے کراس کو چھڑالیما بھی جائز ہے۔ آپ اس کے بدلہ ہیں ہم جسسے کسی کو رکھ لیجے۔ انہوں نے کما: ہمارا پاپ بھی میسر ہے، بھی بیر کا متی یا تو بھت ہو ڈھا ہے یا اس کا معن ہے وہ بہت قدرہ حزات والا اور بہت دین دار ہے۔

انہوں نے کمانہ ہماری رائے میں آپ بہت ٹیک لوگوں میں ہے جیں انہوں نے جو حضرت ہو مف علیہ السلام کے متعلق کما تھ کہ آپ بہت ٹیک لوگوں میں ہے جیں۔ اس کی متحدد دجوہات جین:

(ا) اگر آپ نے ہاری درخواست معلور کرلی تو پھر آپ بہت نکل کمائم مے۔

(۲) آپ کے چونکہ جارا بہت اعزاز و اکرام کیاہے اور جارے کے بہت بال خرچ کیاہے، ہمیں بہت واقر مقدار میں گندم ریا ہے اور جاری دی ہوئی قیت بھی ہمیں واپس کردی میہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت نیک نوگوں میں ہے ہیں۔

(") منتول ہے کہ جب معراور اس کے مضافات میں بہت ہوا تھا ہوا اور لوگوں نے فلہ فرید نے کے آفر کار اپنے آپ کو بھی حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان میں کو آزاد کر دیا اور ان کی مخترت ہوسف علیہ السلام نے ان میں کو آزاد کر دیا اور ان کی اطلاک بھی ان کو لوڈ ویں میں واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اس لیے حضرت ہوسف علیہ السلام کے ہوئیوں نے کہا: آپ بہت نیک اطلاک بھی ان کو لوڈ ویں میں ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ نیک کی ہے تو ہم پر بھی احسان فرمائیں اور بن یا من کی جگہ ہم جی سے جی اسان فرمائیں اور بن یا من کی گور کھر لیں۔

معزت بوسف عليد السلام فرمليا: معلز الله الأرجم في محص كو بغير جرم ك البين باس ركد لياتو بم ظالم قرار بائي

اگرید احتراض کیا جائے کہ یہ ہے را واقعہ خلاف واقع امور پر بنی ہے اس یا بین پرچوری کا اثرام لکته اور اس کے فراق کی وجہ سے معرت بعقوب کو مزید رہے اور نم بی جلا کرنا عظرت ہوسف علیہ السلام کے منصب تبوت کے کیے اوائی ہے تو اس کا جواب ہم تصویل سے ہوسف: ۲۷ کی تغییری ذکر کر بچے ہیں۔

#### فكتااستيئسوا منه حكصوا فيتاكال كييرهم الموتعلموا

جب وسعندے بعان اس سے مایوس ہوسکتے ترانبون ہے تنہاں میں مرفرق ک ان کے بڑے بعال نے کہا کیا ترکوائیں ہے

#### اَتَ ٱبَاكُمُ قَالُ ٱخَلَا عَلَيْكُمُ مُّوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنَ قَبُلُ

یں تعقیر کرسے ہو، یں اس مکسے ہرگز نہیں جاؤں می مٹی کہ میرا اپ مے اجازت

تبيان القرآن

جدبيم

نے کہا کیا حاتمی آپ ہی پوسعت ہیں ؛ کوسعت۔ ب تراشر نيو كارول كا اجر منا ف ہم پر تعینلسنت وی اور بلامشیر ہم نحطا کارستے 🔾 پوسعت سنے کہا آج ۔ كونى عامست بنيسيس ، الشرتهارى منظرت فرا مح اللده مب رج كرف والدس و إيد دج قراف والب و ميرى

تبيان القرآن

بلايجم

# بِقِبَيْصِي هَانَا فَأَلْقُولُا عَلَى رَجْوا بِيَكَاتِ بَصِيرًا

اس تنیس کوے کر جا ڈ اوراس کو میرے باب سے چہرے پر ڈال وہ توان کی آنکیس ویکھنے مگیں گی

### وَأَتُونِي بِأَهُلِكُمُ اجْمَعِينَ ﴿

اوراسینے مب محمرواوں کومیرے باس سے آؤ 🔾

الله تعالى كادشاوي: جب يوسف كے بعائى اس سے بايوس بو مك تو انہوں نے تمائى مى سركوشى كى، ان كے بوت بعائى نے كمان كياتم كو علم تميں ہو كہ تمارے باب نے الله كى تتم بے كرتم ہے باع حد ليا تعه اور اس سے پہلے تم يوسف كے مطلم ميں تنقيم كر يجلے ہو، عن اس كمك سے ہم كر تميں جاؤں كه حتى كه ميرا باپ ججھے اجازت دے ايا الله ميرے ليے كوئى فيملہ فرمائے اور وہ سب سے بمتر فيملہ فرمائے والا ہے 0 (يوسف: ٨٠)

زمل فرمائے اور وہ سب سے بمتر فيملہ فرمائے والا ہے 0 (يوسف: ٨٠)

حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کی منت ساجت کی کہ وہ بن یاجن کو چھوڑ ویں اور ان کی جگہ ان جی سے کمی کو رکھ لیس، لیکن حضرت ہوسف علیہ السلام نے منظور خمیں کیا جب وہ عامیہ ہوگئے تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرسے گئے، کہ اب اس مشکل صورت حال کا کس طرح سامناکیا جائے اور اس پیجیدہ البحن کا کیا حل علی شرکیا جائے، کید کہ ان کے باپ نے بن یاجن کی وال کے حوالے کرسے سے کہا تشمیس لی تھیں کہ وہ بن یاجن کی حفاظت کریں گے اسوااس کے کہ وہ سب کی معیبت جی گرجائیں۔

الله تعالى نے فرملیا: ان کے بوے لے کما اس می اختاف ہے کہ بوے سے مراد مقل اور دالش مندی میں بوا مراد ہے المحرش بوا مراد ہے۔ متحدد اسائید کے ساتھ کالموسے مردی ہے کہ زیادہ مقل مند شعون تعااور عمر میں بوا روئیل تعاه قادہ نے کہ زیادہ مقل مند شعون تعااور عمر میں بوا تعااور جب بھائی معرت ہوسف کو قتل کرتے ہے تے تو ای نے ان کو قتل کرنے ہے مناسل روئیل می مراد ہے جو عمر میں بوا تعااور جب بھائی معرت ہوسف کو قتل کرتے ہے تے تو ای نے ان کو قتل کرنے ہے مناسل کا تعام ایس ان ماتم جے می ماہ دارالمیر جام میں ۱۳۲۱)

روتیل نے کما: اگر ہم بن یا بین کے بغیرات پاپ کے پاس واپس کے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے ہی 
ہوسف کے معللہ بی خیانت کر بچے ہیں اور جارے اس القدام سے جارہ باپ بہت رہے اور خم بی جالا ہوگا ، اور جب ہم بن 
یا بین کے بغیر باپ کے پاس جا کیں گے تو وہ ہی سمجے گاکہ جم نے پہلے ہوسف کے معللہ بی جی خیانت کی تھی ای طرح
اب بنیا بین کے معللہ بی جی خیانت کی ہے انیزوہ یہ ہی سمجے گاکہ ہم نے جو کی تشمیل کھا کر باپ سے ان کی حقاظت کا وعدہ کیا 
قالم ہم نے ان قسمول اور ان وعدول کو ہورا خمل کیا احد میں حالات بی اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گا جب تک 
میرا باپ جھے واپس نہ بلائے یا اللہ تعالی کی تقدیم سے کوئی ایسا سیب بن جائے کہ جارہ بھائی ہمیں واپس ال جائے اور میں اس کو 
الے کر باپ کیا ہوگاں۔

الله تعالیٰ کاارشاوی: (اس نے کما)اپ باب کی طرف داپس جاؤ اور کمواے دارے باب! ب شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم صرف اس بات کی گوائی دے سکتے ہیں جو جائرے علم میں جو اور ہم خیب کے نگمبان نہ تھے اور آپ اس بستی (والوں) سے پوچو کیجے جس میں ہم تھے اور اس قاظہ سے پوچو کیجے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم

جلد پنجم

مفروریج بین (پوسف: ۸۱-۸۸) عمارسور کاحف و لعقد

بھائیوں کا حضرت لیعقوب کے پاس وائیں جانے کا قیملہ جس حضرت درمین علی البلام کر موائنوں میں میں میں ہوئے گئے کا

جب حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں نے اس معالمہ جن غور و گھر کياتو انسوں تے بير بيلے کيا کہ وہ واپس جائيں اور

جس طرح واقعہ چین آیا ہے بلا کم و کاست ای طرح این بلب کے سائے بیان کرویں۔

اگرید کماجائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کی گوائی کے کیے بید شادت دی کہ بن یا بین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب بیر ہے کہ انہوں نے بید دیکھا کہ بیالہ اس جگہ بوری بیں رکھا تھا جس جگہ ان کے سوا اور کوئی وافل نہیں ہو سکتا تھا ہر چند کہ بیر بھنی شادت تو نہیں تھی لیکن بید واقعاتی شادت ہے اور واقعاتی شادت پر حسب ذیل دلائل ہیں: واقعاتی شمادت کے جحت ہوئے پر قرآن وسنت اور عقل صرتے سے دلائل

فُذَيِسُ فَبُلِ مَصَدَّفَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَانِبِيْسَ وَلَا كَانَ فَيَهِيْصُهُ فُدَّمِنَ دُيُرِفَكَ لَلْبَاتُ وَهُومِنَ الصَّادِقِيُّسُ 6 فَكَمَّارِفَ مِينُصَّةً فُدَّمِنُ دُيُرِفَالَ الصَّادِقِيُّسُ 6 فَكَمَّارِفَ مِينُصَةً فُدَّمِنُ دُيُرِفَالَ إِنَّهُ مِنْ كَبُدِكُسُ إِنَّ كَيْدَكُنَ عَنِائِمَ .

(يرسني: ۲۸-۲۸)

اور اس مورت کے رشتہ داروں میں سے ایک مخص نے
گوائی دی اگر اس کی قیص آھے سے پھٹی ہوئی ہے تو مورت
گی ہے اور دہ جھوٹول عی سے ہے اور داگر اس کی قیص بیجے
سے پھٹی ہوئی ہے تو مورت جھوٹی ہے اور وہ پھوں میں سے
ہی کہ جہرت اس نے اس کی قیص بیجے سے پھٹی ہوئی دیمی تو
اس نے کما ہے تک یہ تم مورتوں کی مازش ہے اور سے تک

اس واقعہ علی جس شادت کا ذکر ہے، یہ بھی مینی شاوت نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اس شاوت کا انکار نہیں کیا اور نہ اس شاوت کی غذمت کی بلکہ اس شاوت کی حکامت کر کے اس کو مقرر اور طابت رکھا اس سے معلوم ہوا کہ واقعاتی شاوت بھی جمت ہوتی ہے۔ بھی جمت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی: دو حورتوں کے پاس این اسپنے بیٹے کو کھا گیا ایک حورت نے دو سری حورت سے کہا کہ جیرے بیٹے کو بھیٹر سے ایک ایک بھیٹریا آیا اور ان جی سے ایک کہا ہے۔ ان دونوں نے حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ چش کیا جھیٹر سید نے کھالیا ہے اور دو سری نے کہا تیرے بیٹے کو کھالیا ہے۔ ان دونوں نے حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ چش کیا حضرت واؤد علیہ السلام نے بڑی حورت کے حق می فیصلہ کر دیا گیروہ دونوں صفرت سلیمان بن واؤر ملیما السلام کے پاس سی سیک کہ دونوں صفرت سلیمان بن واؤر ملیما السلام کے پاس سی سیک کہ دونوں کو واقعہ سنایا انہوں نے کہا چھری لاؤ جس اس بیچ کے دو گوڑے کرکے دونوں کو ایک ایک گلاا دیتا ہوں، تو چھوٹی کو ت جس فیصلہ کر دیا۔ عورت کئے گل نہ نہ اللہ آپ پر دحم کرے ایہ ای کا بیٹا ہے " تب صفرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق جس فیصلہ کر دیا۔ عورت کئے گل نہ نہ اللہ آپ پر دحم کرے ایہ اللہ تقیتہ دقم الحدیث: ۳۰ در قم بلا محرار: ۱۵ الرقم و فیسلسل: ۱۳۵۵ سال اللہ تھیتہ دقم الحدیث: ۳۰ در قم بلا محرار: ۱۵ الرقم و فیسلسل: ۱۳۵۵ سالسل اللہ تھیتہ دقم الحدیث: ۳۰ در قم بلا محرار: ۱۵ الرقم و فیسلسل: ۱۳۵۵ سالسل: ۱۳۵۵ سالس

بڑی مورت نے معرت علیمان سے کر دیا تھا: ٹھیک ہے آپ اس کے دد کاڑے کردیں کیاں ہموٹی نے فور آ کھا: نہ نہ آپ اس کے دد کاڑے کردیں کیاں ہموٹی نے فور آ کھا: نہ نہ آپ اس کو دسے دیں۔ اس دافعاتی شعادت سے معرت علیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ اس کا ہے۔ تب بی یہ اس کے دد کلاے کرنے پر داختی تعمی اس مدعث سے کلائے کرنے پر داختی تعمی اس مدعث سے بھی معلوم ہوا کہ دافعاتی شعادت جحت ہے۔

معرت عبدالله بن الربير رمنى الله عنما بيان كرح بي كه معرت زيرت ايك انسارى في جمكز اكيه بقريل زين ب

پانی کی نائی معفرت زیر کے ہاغوں جی آ رہی تھی۔ افساری نے کہا: اس پانی کو میرے لیے چھوڑ دو، معفرت زیر نے انکار کیا ہو و ووتوں سے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے معفرت زیر رضی اللہ عنہ سے قراباً: اے زیر پہلے تم پانی سے اسپتہ باغ کو سراب کو ہر ہو یا آپ پڑوی کے لیے چھوڑ دو۔ افساری اس فیصلہ سے غضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ لے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا پھوچھی زاد ہے! یہ سن کر رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کا چرو معفرہ و کیا اور آپ نے قرباً: اے زیر! تم پائی دینے جو پائی روک اور حق کہ دیواروں کی طرف نوٹ جائے۔ معفرت زیر نے کہا: میرا کمان ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے:

آپ کے رب کی هم ایر لوگ اس وقت تک مومن نسیں اوں کے جب تک کہ اپنے آلیں کے جمعزوں میں آپ کو حاکم النام زر کرلیں.. فَكَا وَرَبِينَكَ لَا يُولِمِنُونَ حَنْنَى يُحَكِّمُونَ ويُسَانَ حَرَبَيْنَ لَهُمْ - (افراء: ١٥)

(الترندی رقم الحدیث: ۲۰۱۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۲۴ سند البزار رقم الحدیث: ۵۹۸ انستد رک ج ۴ س ۲۰۰۷) چونکه اس پیمریلی زشن ش بانی کی نال سے پسلے حضرت زبیر رضی الله عند کے باخ میں باتی آ تا تعااس لیے نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس باغ کو حضرت زبیر بانی دیں سے اور پھروہ افسادی باتی دے کا اور یہ واقعاتی شادت کی بناء پر

فصلهب

ای طرح قسامت کافیملہ ہمی دافعاتی شادت رجی ہے۔

سعیدین میں بیان کرتے ہیں کہ ذمانہ جالیت ہیں قسامت کا رواج تھ نی صلی انلہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ہر قرار رکھا۔ انسار کا ایک عنص میود کے قلمہ میں منتقل باؤی وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میود سے ابتدا کی اور ان ہر پہاس فتم مسل لازم کیں میود سے کہا ہم ہر گرختم نہیں کھائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے کہا کیا تم خم کھاؤ کے انہوں نے جسم کھائے سے انگار کیا مجررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میود پر دعت لازم کردی کو نکہ متقول بسرطال ان کے علاقہ جی بائی کہا تھا۔ ان اور اور جہ می ۱۳۲۹)

حس الاتمه محرين احد مرضى متوفى ١٩٣٧ عد اللهة جن:

جب کوئی مخص کسی محلّہ میں متعول پایا جائے تو اس محلّہ والوں پر لازم ہے کہ ان کے پیاس آدی یہ تسم کھائمیں کہ خدا ک تسم نہ ہم نے اس مخص کو حمل کیا ہے تہ ہم اس کے قاتل کو جائے ہیں اس تسم کے بعد وہ دیت اوا کریں گے۔

(البسوط ١٤٠٤م) ١٠٠١م مطبوعه وا والعرف بيرومت ١٣٩٨هـ)

قسامت میں اہل محلہ پر جو ضم اور اس کے بعد جو دے انازم کی جاتی ہے ہیں واقعاتی شمادے پر بخی ہے۔
واقعاتی شمادت پر عقلی دلیل ہے ہے کہ ایک فخص کا آزہ آزہ گا کٹا ہوا ہے اور اس کے پاس بی ایک فخص خون ہے بھرا
ہوا چھرا لیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑول پر خون کے چھینے ہیں تو یہ اس کا جوت ہے کہ نمی فخص قاتل ہے اور اگر بعد میں
لیمارٹری ٹیسٹ سے جابت ہو جائے کہ چھرے پر لگا ہوا خون اور متحقل کا خون ایک بی ہے تو پھراس کے قاتل ہونے میں کوئی
شہر تھیں رہے گا اور یہ واقعاتی شمادت ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فخص کولی تکنے ہے مرکبااوراس کے پاس ایک فخص پڑا کیا جس کے ہاتھ میں پہتول تھ اور بعد میں پول تھ اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تابت ہو کیا کہ متحول کے جسم ہے جو کولی پر آمد ہوئی ہے ووای نمبرک ہے، جس نمبرک

کولیال اس کے پہنول میں تھیں اب اس مخص کے قاتل ہوئے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بید واقعاتی شاوت ہے۔ ای طرح ایک مخص ٹوئی پہنے اور ایک ہاتھ میں قراقلی ٹوئی لیے ہوئے بھاگ رہا ہے اور دو مرافض اس کے پیچھے نگلے مربھاگ رہا ہے تو یہ اس بلت کی واقعاتی شماوت ہے کہ وہ مخص اس کے مرے ٹوئی اٹار کربھاگا ہے۔

دو آدی ایک نتل یا اونٹ کے دموی دار ہیں اور دونوں کے گھرایک گاؤں ہیں ہیں اس گاؤں ہی جاکراس نتل یا اونٹ اس کو چھوڑ دیا تو جس آدی کے گھریا باڑھ میں دو نتل یا اونٹ اس فوج اس بات کی دافعاتی شاورت ہے کہ دو نتل یا اونٹ اس فخص کا ہے۔

الغرض قرآن مجیدا احادیث اور عقلی قرائن سے میہ ثابت ہے کہ واقعاتی شادتی ہمی شری جست اور عقلی دلیل ہیں۔ غیب کے جمہ بان نہ ہوئے سکے محامل

معترت یوسف علید السلام کے بھائیوں نے معترت بعقوب ہے کما: اور ہم غیب کے تکمبان نہ تھے، اس قول کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہم نے یہ دیکھاکہ شاہی کارندوں نے شاہی بیالہ بن یاجن کی ہوری ہے ہرآمہ کرلیا اور حقیقت مال ہمیں معلوم نہیں >-

' (۲) مجابر' حسن اور قارد نے کماہ جمیں میہ معلوم نمیں تھا کہ آپ کا بیٹاچ ری کرتاہے' اگر جمیں یہ پہلے معلوم ہو آتا ہم اس کو ہاد شاہ کے پاس نہ لیے جاتے اور نہ اس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے کی تئمیں کھاتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت بینقوب علیہ السلام نے فرانیا: چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن باوشاہ کو یہ کیے معلوم

اور کہ ابنو اسرا کیل کی شریعت جس بیہ مقرر ہے کہ جس پر چوری خابت ہو جائے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپنے

مرکس مطلب کی وجہ سے باوشاہ کو یہ نتایا ہو کہ تب انہوں نے کما کہ چوری کا واقعہ روتما ہونے سے پہلے ہم نے باوشاہ سے یہ ذکر

کیا تھا اور اس وقت ہم کو معلوم نمیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے کہ کیونکہ ہم فیب پر تھربان نمیں ہیں۔

الہتی سے او جھنے کے معالی

حسرت يعقوب عليه السلام کے بين نے حسرت يعقوب عليه السلام سے کها: اور آپ اس بہتى (والوں) سے پہلے ليے المين من بم سے - اکثر مضرين کااس پر افقاق ہے کہ اس بہتى سے مراد مصرب اور بعض نے کہا: اس سے وہ بہتى مراد ہے جو مصرکے وروازہ پر تھی - پھر متن قرآن جی بہ عبارت کے مصرکے وروازہ پر تھی - پھر متن قرآن جی بہ عبارت کے مطابات مضاف محذوف ہے اور دو سرامعتی علامہ ابو بکرالانباری نے بیان کیا کہ اس کا سخن بیہ کہ آپ اس بہتى ہے پہلے وہ اور وہ سرامعتی علامہ ابو بکرالانباری نے بیان کیا کہ اس کا سخن بیہ کہ آپ اس بہتى ہے پہلے وہاں کے در و دیوار اور بازاروں سے پوچئے تو وہ آپ کو بتا کی سے بین انہاء جی سے بین بلکہ اکا پر انبیاء جی ہے ہیں اس کے در و دیوار اور بازاروں سے بوچئے تو وہ آپ کو بتا کی سے بین اس کے در و دیوار اور بازاروں سے بوچئے تو وہ آپ کو بتا کی سے بین ہواور اس کا صدق بحث ہو تو کہا ہا تہ کہ تم بیت ہو تو کہا ہا تہ کہ تم بیت ہو تو کہا ہا تہ کہ تم بیت ہو تو کہا ہا تہ کہ تم بیت ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہیں ہو تو کہا ہو تو کہا ہا تہ ہو تو کہا ہو تو کہا ہیں ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا گو تو کہا ہو تو کہ تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا کو

بد گمانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کااستحباب

اس آیت سے یہ فقتی مسئلہ ٹکھا ہے کہ جو آدی حق اور صدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط منی اور بد گمانی میں جتلا ہوں کے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بد گمانی اور غلط فنمی کو دور کرے۔

المام غزانی ف احیاء العلوم بس به مدیث ذکری ب که تصب کی جگیوں سے بچو۔

(كشف الخفاء خ المن ١٣٣٠ مطبوعة الغزالي دمثق)

الم محرين الماعيل بخاري متولى ٢٥١ه التي سند ك سات روايت كرتي بين:

نی مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مجد میں اعتکاف میں بیٹے ہوئے تے میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور پکو دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، جب میں مجد میں اعتکاف میں بیٹے ہوئے تے میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور پکو دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، جب میں جانے گئی تو نی مسلی اللہ علیہ وسلم مجد کے دروازے تک ججھے چھوڑتے آئے۔ جب میں حضرت ام سفمہ کے دروازے تک بیٹی تو دو انصاری گزرے، تی مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ذرا تھروا یہ صغیہ بنت تھی ہے، ان دونوں نے کہا: سجان اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناکوار ہوئی۔ تی مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاہوں میں پنچ بارسونی اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناکوار ہوئی۔ تی مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاہوں میں پنچ با آہے، اور ججھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی برگمانی نہ ڈائی د۔۔۔

(مسمح ابتخاري رقم الحديث: ٣٩٠٦ مسمح مسلم رقم الحديث: ١٩١٨ سن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٧٩ سنن ابن ماجه رهم الحديث: ٩٤٤٩ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٩٣٥)

امام ابو بكر محرين جعفر الخرائلي متونى ٢٥٥ه الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بدیل بن ور قاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رصنی اللہ عند نے فربایا: جس شخص نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیااور اس کے متعلق کسی نے بر گمانی کی تووہ اپنے آپ بی کو ملامت کرے۔

(مكارم الاخلاق جاء رقم الحديث: ٥٠٩ مطبوعه معبد الدنى ١١٦١ه مكرّ العمال رقم الحديث: ٨٨١٥)

موی بن طلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھاکہ ایک آومی راستہ میں ایک عورت عمر بنا کے اومی راستہ میں ایک عورت سے ایس کے ایس کے مارینے کے لیے ورویاند کیاتو اس نے کہا: یاامیر المومتین! یہ میری بی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم ایک جگہ یاتیں کرتے کہ لوگ تم کونہ دیکھتے۔ (مکارم الافلاق دقم الحدے: ۱۹۵)

القد تعالی کاار شاوے: بعقوب نے کما بلکہ تمہارے واوں نے ایک ہات گھڑئی ہے، تواب مبرجیل ہی متاب ہے، عنظریت الله ان مب کو جیرے ہاں ہے آئے گا ہے فک وہ فوپ جانے والا بحث محان والا ہے اور ان ہے بہت بھیرلی اور کما ہائے اقسوس بوسٹ (کی جدائی) پر اور غم ہے ان کی آتھے سفید ہو گئیں اور وہ غم پرواشت کرنے والے نتے نہوں اور کما ہائے اقسوس بوسٹ کو (تی) یا و کر خرجیں گے، حق کہ آپ بخت نکار پر جائیں گے یا ہائک ہوئے والوں جس ہو جائیں گے و کما آپ بوسٹ کو (تی) یا و کر خرجی گئے اور جائیں گے یا ہائک ہوئے والوں جس ہو جائیں گے و کما جس نے کہا جس کے والوں جس سے ہو جائیں گئے و کما جس کے کہا جس کا خرجی اللہ کی طرف ہے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم

بن یامین کے متعلق بنت کھڑنے کی توجیہ

حفرت لیقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات کی توجس طرح انہوں نے حفرت ہوسف کے متعلق ان کو دی
جوئی خبر پہنین نہیں کیا تھا انہوں نے اس خبر ہم بھین نہیں کیا ہور فرایا: بلکہ تم ہے اپنے دل سے ایک بات بھالی ہے، اس
ے ان کی مرادیہ نہیں تھی کہ تم نے جموت کما ہے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس ہے نکا لنے اور اس کو مصر
نے جانے اور اس سے منعمت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بھالی تھی، جس کے نتیج جس یہ مصببت آئی، تم نے اس کو
اپنے ساتھ نے جانے کے لیے بہت ضد کی اور اس کو اپنے ساتھ واپس لاتے کے لیے حمد و بیان کیے اور قسمیں کھائم لیکن

تم نے جو کھے موج اتحاد تقدیر بی اس کے بالکل خلاف تقا۔ صبر جمیل کی تعریف

معرت يعقوب في فرمايا: قو اب مبرجيل على مناسب ميد مبرجيل كي تعريف ين المام محد بن محد غز الى متوفى ١٥٠٥ هد لكت بين:

الله تعالی سے شکوواور شکایت کرتا ترام ہے اور جب آوی اپ مرض یا معیبت کا کس کے سامنے اظہار کرتا ہے اور وہ اس محیب کو تاہید کرتا ہے اور اس سے ناراض ہو تا ہے تو یہ اللہ کے قامل کی شکایت ہے۔ اس لیے یہ ترام ہے، ہاں اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے تعلق کو تاہید نہیں کر رہا اور شائل ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا ہور اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے تعلق کو تاہید نہیں کر رہا ہور اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے ورد اور معیبت کا ظمار کررہا ہے، تو پھرائی تکلیف اور معیبت کا ظمار کرتا ترام نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلاف اولی ہے، اور اولی یہ ہے کہ وہ معیبت کا ظمار ہالکل نہ کرے کو تکہ اس سے شکایت کا وہم ہوتا ہے، بعض علید نے کہ جس الحق میں ہوتا ہے، بعض علید نے کہ جس نے معیبت کا قلمار کریا ہی معیبت کا قلمار کریا وہ میں کیا اور صبر جیل کا معتی ہیں ہوگا ہاں کے اس میں بالکل شکایت نہ ہو۔

(احياه علوم الدين ج ٢٠٠٣ ص ٢٥٥ مطيوعه وارا لكتب العلميد بيروت ١٩٩٧ماه )

نيزامام فزالي لكيمة بي:

حضرت داؤد علید السلام نے حضرت سلیمان علید السلام سے کہا؛ مومن کے تقویل پر تیمن چیزوں سے استدانال کیا جا آئے:

اس کو جو قعت نہیں فی اس کے حصول کا اللہ پر بھروسہ رکھ اور جو نعمت فل ملی ہو اس پر اللہ سے رامنی رہے اور جو نعمت اس کے جاتی رہی اللہ سے باتی رہی اللہ سے باتی رہی میں ہو اس پر اللہ کی تعظیم اور اس کی فرست اس سے جاتی رہی ہو اس پر اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی ہے ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شاخت نہ کرو اور اپنی معیبت کا ذکر نہ کرو۔ (ابس اسی الدسیا می المدرس واللہ کی اراب اس الدسیا می المدرس واللہ کی اراب اللہ مطبوعہ ہوت المدرس

مبرجميل كاجرك متعلق احادث

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ تبارک و تعالی ارشاہ قربا آ ہے: جب جس اپنے مومن بندہ کو کسی معیبت (یا عرض) جس جلا کر آبوں اور دہ اپنے عمادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو جس اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا کوشت پہلے کوشت سے بھتر بنادیتا ہوں اور اس کا خون پہلے خون سے بھتر بنادیتا ہوں اور از سرتو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ (سُنن کبرٹی للیستی جسم ص ۲۵ سے الستدرک جا مس ۲۳۸)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ تعالی کو وو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک دہ (خون کا) قطرہ جو اس کے راستہ میں کرا ہوا اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اس طخص کی آنکہ سے گرا ہو جو آدھی رات کو اللہ کے خوف سے کھڑا عبادت کر رہا ہوا اور اللہ تعالی کو دو گھونٹ ذیادہ محبوب ہیں: ایک مبر کاوہ گھونٹ جب کوئی ہخص سخت در دکو پرداشت کر کے مبر کا گھونٹ بھر نے اور دو سرا وہ گھونٹ جب کوئی ہخص ضعہ کو پرداشت کرکے مبر کا گھونٹ بی لے۔

(مصنف ائن الي فيهرج ٢٠ رقم الحديث: ١٣٣٣٩٨ مطبوع وار الكتب المطيد بيروت ١٣١٧ مع)

معترت عبدالله بن عمر منی الله عنمابیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: الله کے نزدیک سب سے زیادہ اجر دالاوہ محونث ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے خصر کو منبط کرتے میر کامحونث بحرالے۔

(سنن ائن ماجدر قم الحديث:١٨٩١مد احدج ١٢٨ ص ١٢٨)

تعرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: صدقہ کو مخلی رکھنااور مصائب اور بیار بول کو چمپانا نیکی کے نزانوں میں ہے ہے اور جس نے اپنی پر چٹانی کا اقصار کیا اس نے مبر نمیں کیا۔

(شعب الاعان رقم المدعث: ٥٠٠٠٠ كال اين عدى ج ٢٠ ص ٨٨ ١٠٠ قديم)

حعرت يعقوب كي بائ افسوس كين كي توجيه

معرت يعقوب عليه السلام في كما: إلى ميرا افسوس الاسف ك بدائى يا!

حضرت این عباس رستی الله عنمانے كمااس كامعنى ب: بائ يوسف كاوپر ميراطويل رئج وغم-

ابن قلید نے کمانالاسف کامتی ہے بہت زیادہ صرت معید بن جیر نے کمانائی امت کو معیبت کے وقت کئے کے لیے جو کلمات دیے گئے ہیں وہ جی اللہ والماللہ والماللہ والمحدول (القرونالالم المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کا المجاول کے جو تے اور وہ بااسمی علی یوسم کی بجائے انداللہ والدالیہ والدالیہ والدالیہ والداللہ والدالہ والداللہ والداللہ والداللہ والدالہ والدالہ والداللہ والداللہ والدالہ والداللہ والدالہ والدالہ والداللہ والدالہ والدالہ والداللہ والدالہ 
اگرید کما جائے کہ حضرت بعقوب علیہ انسلام ہے کہ: بائے میرا افسوس بوسف کی جدائی پر اور بید تو شکایت کے الفاؤیں، پر حضرت بعقوب علیہ السلام کامبر جمیل کو حرکیا؟ اس کاجو بسید ہے کہ انسوں نے اللہ تعالی کی شکایت ضمیں کی، بلکہ اللہ تعالی کی طرف شکایت کی ہے، میر جمیل کے مثانی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شکایت کرتے، انسوں نے تو خود کما تھا: کی طرف شکایت کی ہے، میر جمیل کے مثانی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شکایت کرتے، انسوں نے تو خود کما تھا: رائمی آئٹ کے وہ بیتی و محرفی اللے اللہ ہے۔

(يرسنت: ۸۱)

ائن الناباری نے کمانیہ دعائیہ کلمات ہیں اور ان کی مرادیہ تھی اے میرے رہا ہو سف کا ہو جھے رہے اور افسوس ہے ،
اس پر رحم فرما۔ اولاد سے عجت قطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس کی جدائی پر دینے اور خم ہوتا یہ بھی قطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے اور اس کی جدائی پر دینے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری تفاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نسیس ہے ، ممنوع ہے کہ انسان خم سے بچے دیکار کرے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری اور سے جسٹی کا اظہار ہو ، ول میں دینے ہو ، آئے موں میں آنسو ہوں اور اس خرنے و غم کا انٹد سے اظہار ہو اور اس میں اللہ کی اور سے جسٹی کا انٹد سے اظہار ہو اور اس میں اللہ کی شاہمت نہیں کی جائے گی۔

حضرت انس بن مانک رسی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ و منلم کے ماتھ ابو سیف اوبار کے پی گئے وہ رسول الله علی الله علیہ دسلم کے صافح الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و منلم نے حضرت ابراہیم کو لیا ان کو ہوسہ دیا اور ان کو سو جھیں گیرہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے ہے ، تب حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے ہے ، تب حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے ہے ، تب حضرت عبرالرحمٰن بن عوف نے کہا یا رسول الله ؟ (رو رہے ہیں) آپ نے فریلیا: اے این عوف! یہ آنسور حمت ہیں! پیر عبرالرحمٰن بن عوف نے کہا یا رسول الله ؟ آپ بھی؟ (رو رہے ہیں) آپ نے فریلیا: اے این عوف! یہ آنسور حمت ہیں! پیر آپ کی آنکھوں سے اور ہم زبان سے صرف وہی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی گئروں ہیں اور ہم زبان سے صرف وہی بلت کہتے ہیں جس سے مارا رہ راضی ہو' اور اے ابراہیم! ہم آپ کی بُد الی پر غم زدو ہیں۔

( منج البواري و قم الحديث: ١٣٠٣ منج مسلم و تم الحديث: ١٣١٥ منن ابو داؤد و قم الحديث: ١٢٧٣)

الم عبد الرحمٰن بن محدرازي ابن الي حاتم منوني عصور وابت كرتے بين:

ليث بن الي سليم روايت كرتے بي كد معرت جركل قيدخاند من معرت يوسف عليد السلام كے باس ميء معرت

یوسف نے ان کو پھیان لیاتو ان سے کمائے کرم فرشتے !کیا آپ کو حضرت یعقوب کامل ہے ؟کماہل ، یو چھاکیا مل ہے ؟ کما آپ کے غم میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ پھریو چھا انہیں کتا غم ہے ؟ کماستر درجہ زیادہ غم ہے۔ پھیاان کو اجر بھی ہے گا؟ کماہل! ان کوسو شہیدوں کا اجر نے گا! (تغیرام) این افی حاتم جے ، رقم الحدے خد محملة مطبور کھتیہ زوار مصطفی الباذ کہ کرمہ ، ہے اجھے) حسن بھری نے کہا: حضرت بعقوب علیہ السلام مسلسل ای (۸۰) سال تک روتے رہے اور ان کی آ تھیں ختک نہیں ہو کمی اور جب ہے ان کی بصارت کی تھی، اللہ تعالی کے زویک ان سے زیادہ عزت وال کوئی نہیں تھا۔

(زاد المبيرج ١٠٥ ص ٢١١)

الله تعلی کا ارشاوہ: بینوں نے کما آپ ہوسف کو (ی) یاد کرتے رہیں کے حتی کہ آپ سخت بیار پر جائیں گے یا اللہ بوٹ والوں میں سے ہو جائیں کے 0 یعتوب نے کما میں اپنی پریشاتی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کر آبوں اور جمیے اللہ کی خرف ہوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے 10 اے میرے جیڑا جاؤ ہو سف اور اس کے بھائی کو علاش کروا اور اللہ کی رحمت سے بایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کا فری باج س ہوتے ہیں 0 (یوسف: عمد ۱۸۸) مشکل الفاظ کے معالی ک

جو چیزا کی شارت ہواوراس میں کوئی فیرنہ ہواس کو حرض کتے ہیں و حتی کہ جو مخض بلاکت کے قریب پہنچ جائے اس کو حسرض کتے ہیں اس معنی میں حضرت بیفوب علیہ السلام کے جیوں نے حضرت بیفوب علیہ السلام ہے کما تھا ہے۔ تکوں حسرصا (یوسف، ۵۵) تہ حریض کا معنی ہے بتاری کا ازالہ کرنا اور کسی مخص کو کسی کام پر ابھارنا۔ قرآن مجید میں سر:

مومنول كوجهادي براعيمة تجيئه

حَرِّضِ الْمُوْمِينِينَ عَلَى الْفِقَالِ.

(الانتال: ۲۵۰)

(الفردات جايم ١٣١٤ مطبوعه مكتبه نزاد مصفق الباذ مكه كرمه ١٨١٨١٠ ١٠٠

الم داحدی نے اہل مطلّ سے نقل کیا ہے کہ حبت یا خم کی زوادتی کی وجہ سے جم یا عقل می جو تساو ہو آ ہے اس کو حدرض کتے ہیں اور اس آیت کا معن بیر ہے کہ حضرت بینوب طید السلام کے بینوں نے اپنے ہاہ سے کما کہ آپ ہروقت ایوسف کو یاد کرکے روقت رہے ہیں می کہ آپ اپنے جم ایست کو یاد کرکے روقت رہے ہیں می کہ آپ اپنے جم سے کوئی فاکدہ نہیں اٹھا کتے اور خطرو ہے کہ شدت خم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔

بنی: بن کامنی پیماناور تقیم کرائے۔ قرآن مجیدی ہے: وبت میدامی کیل داید: (القره: ۱۹۱۳) الله نے نگن می برتم کے مالور پیماا دیئے۔ انسان جب اپ نم کو چمپائے رکے تو اس کو هم ( فکر) کتے بی اور جب دو مرون ہے ایٹ نم کا اظمار کردے تو اس کوبت (بریمانی) کتے ہیں۔

حضرت يعقوب عليه انسلام نے كمان على الى پريشانى اور غم كا صرف الله سے ذكر كر آ ابوں۔ يعنى چموناغم ہويا يوا عن اس كا ذكر صرف الله سے كر آ ابوزيد.

ر یہ رسیسے رہاری۔ جن قرائن کی بنا پر حضرت بینفوب کو حضرت بوسف سے ملاقات کالقیمین تھا حضرت بینفوب علیہ السلام نے فرملیا: جمعے اللہ کی طرف سے آن باقوں کاعلم ہے جن کائم کوعلم نہیں ہے۔ بینی اللہ کی رحمت' اس کے احسان اور اس کی دحی سے جس ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جائے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی میرے

•

لے دہاں سے کشادگ لے کر آئے گا جمال کا مجھے علم بھی نہیں ہے اس میں بداشارہ ہے کہ حضرت بیتقوب علیہ انسازم کو یہ توقع تقی کہ ان کی حضرت بوسف علیہ انسازم سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کی حسب ذیل دجوہات ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حضرت یعقوب علید السلام کے پاس طک الموت آیاتو آپ نے اس سے بوجھاتھا: آیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح تبغ کرنی ہے اس کے دہاں کے دہاں کے دہاں اللہ کے بیا تعدید کے بیا چراس نے مصری طرف اثارہ کیا آپ اس کو دہاں وصف کی روح تبغی کراس نے مصری طرف اثارہ کیا آپ اس کو دہاں دھوندیں۔

(۲) حاضرت يعقوب عليه السلام كوعلم تعاكم حصرت موسف عليه السلام كاخواب سياب كونك حضرت يوسف مي سعادت، شرافت اور كمال كه آثار بهت نمايال تجه اور ان جيه لوگول كه خوابول مي خطاء نهي بوتي -

(۳) یہ بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی نے معفرت بیفتوب علیہ السلام کی خرف وجی نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو معفرت بوسف سے ملادے کا لیکن اس کاوقت معین نہ کیا ہو اس لیے ان کے دل پس تلق اور اضطراب تھ نیکن ان سے ملاقات کا بسرحال بھین تھا۔

(۳) جب معرت بعقوب کے بیوں نے معرکے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور افعال کا کال ہوتا بیان کیا تو ان کاخیال تھا کہ یہ بوسف ہی ہوں کے کیونکہ کسی کافر کی ایس سیرت نہیں ہو سکتی۔

(۵) حضرت بیتوب کو اچھی بھرح معلوم تفاکہ بن یا بین چوری شیس کرتے ان کو یہ بھی معلوم تفاکہ پادشاہ نے ان کو کوئی سزا شیس دی بلکہ بہت افزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھہ اس سے ان کو قوی گمان ہو گیاکہ چوری کے بہانہ سے معزت بوسف نے ان کواسنے پاس رکھ لیا ہے۔

الله تعالى كى رحمت سے مايوى كے كفر مونے كى وجوه

حفرت يعقوب عليه السلام في قربايا: اب ميرب جيو جاوًا يوسف اور اس كي بمائي كو علاش كرو-

جب ان ولا کل سے معترت بیفتوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کا بادشاہ ی دروصل معترت ہے سف ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کما: جاؤ جاکر ہوسف ادر اس کے بھائی کو حلاش کرو۔

حضرت این عہاس نے کمان اللہ کی روح سے مراد اس کی رحمت ہے۔ تاوہ نے کمان اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ این بزید نے کمان اس سے مراد اللہ کی کشادگ ہے، اور سے تمام الفاظ متقارب ہیں۔

دعزت ابن عباس نے کماکہ مومن مصائب اور بریشانیوں میں اللہ تعنق سے خراور فعنل کی توقع رکھتا ہے، اور راحت اور کشادگی کے ایام میں اللہ تعنق کاشکراواکر آہے۔

اس آیت بھی ہے بنایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اور ی ہونا کفرہ اکو تکہ انسان اللہ کی رحمت ہے اس وقت اور ی ہوگا جب اس کا میہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو اجب اس کا میہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو اجب اپ اس کا میہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کو اس کے علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کرے گا نہیں اور یہ تمام وجوہ کفرجی۔ اس لیے موسمین کو اخروقت تک بید امرید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی امید اور مراد کو پورا کروے کا لیکن اگر کمی وجہ سے وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہوتو پھریہ بیقین کر لیما چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالی کی عکمت کے خلاف تھا یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان وہ تھی اور اس کو اس کا علم نہیں تھا یا اگر اللہ تعالی کی عماد پورا کرنا اللہ تعالی کی عماد پورا س کے عوض اس کو اس سے اچھی کوئی اور تعمت و نیا ہی یا

آ ٹرت میں عطاکرے گایا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر مبرکیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں دنیایا آ ٹزت کی کوئی مصیبت اس ہے دور کردے گا۔

الله تعالى كاار شاوي: موجب وويوسف كياس يتع قوانون في كمان الدعور! بمين اور بماري كروانول كو تكليف كيني ہے اور ہم آپ كے پاس حقريو في لے كر آئے ہيں آپ ہميں يورا غلد ماپ كردے دي اور ہم ير صدقه كرين، ب شك الله صدقة كرف والول كوج اويتاب ويوسف في كماكياتم كويادب كدتم في سفت اوراس كم بمانى كم ساته كيا كيات جب تم جمالت من تق ١٥ انهول من كماكياد اقعي آپ ي يوسف جي ؟ يوسف نے كما بي يوسف مور اور بد ميرا بحائي ے اب شک اللہ تے ہم پر احمان فرمایا ، ب شک جو اللہ سے ڈر آے اور مبرکر آے تو اللہ کیو کارول کا جر ضائع نہیں فرما آ۔

(لاست: ٩٠-٨٨) حضرت بوسف کے بھائیوں نے حضرت بوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال کیوں کیا؟ جب حضرت يعقوب عليه السلام في السيخ بيؤل سے كماكه وہ جاكر معفرت يوسف اور بن يامن كو وعويزي تو انسول نے ائے پلپ کی بات مان فی اور معمر پینج محے، اور معترت بوسف علیہ السلام سے کما: اے مزیز! ہمیں اور ہمارے محروانوں کو تكيف كيني هي اور بم آب كياس حقير في في الرباع بي الح.

اگرید اختراض کیاجائے کہ ان کے پاپ نے تو ان سے کہاتھا کہ جاکر بوسف اور بن پابین کو حلاش کرد اور انہوں نے مصر يني كرغله مانكنا شروع كرديا اس كاجواب يرب كرجولوك كسي كانش من نطلة بين وه اين مطلوب اور حصول كريا تمام ذرائع اور وسائل اور تمام چلول اور بمانول کو کام ص لاتے ہیں انہوں نے معترت بوست علیہ انسلام سے اپنی تلف وستی اور بر مالی کا ذکر کیا اور سے بتایا کہ ان کے پاس غلم کی قیمت اوا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلم کی شدید حاجت ہے، وہ تجربہ كررے منے كد اگر باد شاد كا دل ان كے ليے زم ہو گيا تو ہم اس سے يوسف اور اس كے بھائی كے متعلق معلوم كريں مے اور اگراس کاول ٹرم خیس ہوا تو خاموش رہیں گئے۔

مرجاة كامعى الكي قيت جس كومسرد كرديا جائ الارجداء كامعى بهم كم يا أبسته آبسته جانه ان كياس جو يهي ہے، وہ مقدار میں بھی کم ہے اور ان کی کیفیت بھی بہت معمولی تھی گویا وہ بہت حقیرر تم تھی اس لیے انہوں لے کما بہیں اور الاسے كمروالوں كو بھوك اور بلاكت كاسمامنا ہے، جميں غلم كى سخت ضرورت ہے اور جمارے پاس بهت حقير رقم ہے، آپ بمیں بورا غلماب کروے ویں اور بھی مرق کریں۔

سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انہوں نے جو حضرت ہوسف علیہ السلام ہے کما تھاکہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقاً صدقہ مراد نہیں تھا کو نکہ دو انبیاء علیم السلام کی اولاد سے اور انبیاء علیم البلام کی اولاد پر صدقہ طال نسی ہے اس کامعنی تفا آب ہم پر کرم اور قائل فرمائيں- يعنى جارى رقم ك اعتبار عد يعتف غلے كاجارا حق بنائے ، جمين اس سے زيادہ اپنے فنل سے عليت قرمائين اور ابوسليمان الدمشق اور ابوالحن الماوردي اور ابويعتى نے يہ كماكه جارے نبي صلى الله عليه وسلم سے پہلے جو انبياء تھ ان پر مدقه طال تعا

ے سے سے سئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقر اور قاقد میں جڑا ہو تو اس کے لیے اپنی تک وسی اور بدطانی کو مرطنی کو شرطیکہ اس کا مقعمد اللہ کی شکامت کرنانہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ بیار کے لیے ڈاکٹر کے سلمنے اپنی بیار ی کی

کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور بیہ مبرجمیل کے خلاف نہیں ہے نیز اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت موال کرنا جائز

حضرت تيسد بن مخارق رمني الله عند بيان كرت إلى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابا: الد تيسد! سوال كرة مرف تمن فخصول میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے: ایک وہ مخض جو مقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی اوا کیگل کے لیے چیے نہ ہوں) دو مرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیاہو اور تیسراوہ مخض جو فاقتہ ہے ہو اور اس کی قوم میں ے تیں آدی ہے گوائی ویں کہ یہ فاقدے ہے۔ اے قید! ان کے علاوہ جو مخص سوال کرے کھائے گاوہ حرام کھائے گا۔

اتين كوابوں كامو نااستمباب ير محمول بورند جو محص فاقدے مواور كھانا فريد نے كے ليے اس كے پاس كوئى چيزند مو اور کوشش کے باوجود اے کوئی ملازمت یا مزد دری نہ ملی ہو یا وہ بہت کزدر اور بیار ہو اور قاقہ زدہ ہو، ایک صورت میں گواہوں كے بغير بھى اس كے ليے بقدر ضرورت موال كرتاجازے)

( صبح مسلم رقم الحديث: ١٠١٧ من الوواة ورقم الحديث: ١٢٧ مني نسالي رقم الحديث: ٢٥٤٩) حطرت بوسف عليه انسلام كر بعاكول في كماذ الله صدق كرف والول كوجزا ويتاب بول شيس كما: الله آب كوجزاوب، کیونکہ اس کے خیال میں باوشاہ کافر تھااور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملا۔ اس لیے انہوں نے جمعوٹ سے بیچنے کے سالے توریبے کیا اور کما انته صدقه کرنے والوں کو جزا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے: توریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جموٹ ہے نیچنے کی مختائش ہے - (سنن كبرى لليهتى جو او ١٩٩) اس آيت سے مير بھى معلوم ہواك سوال كرتے والے كو چاہيے كه وہ خيرات وسينے والے

بھائیوں سے ان کے مظالم یو چینے کی وجوہ

کے لیے دعائے کلمات کے۔

حضرت يوسف عليه السلام في بعائيوں سے كھا: كياتم كوياد ہے كہ تم فير سف اور اس كے بعائى كے ساتھ كياكي تحاجب تم جمالت میں تھے؟ معفرت يوسف كے اس قول كى متعدد د جوہ بيان كى منى بين:

(۱) المم این استخل نے کما ہے کہ جب انہوں نے معرت پوسف ہے کماتا اے امیر ہم اور ہمارے کھروالے فقراور فاقتر میں كرفارين- آب بهم ير معدقد يجيئة ومعرت يوسف عليه السلام كاول زم موكية- (تغييرالهم ابن اني عاتم رقم الحديث: ٢٠٠٠) (٢) کلبی لے بیان کیا ہے کہ معرت موسف نے ان سے کمانہ مالک بن ذعر نے جانا ہے کہ میں نے کئو کیں میں ایک ایسالڑ کا دیکھا تھا اور میں نے اس کو استے ورہموں کے بدلے خرید لیا، تو انہوں نے کما اے باوٹماہ! وہ غلام ہم نے بیا تھا، تب حضرت بوسف جال من آ مے اور ان کو کئل کرنے کا تھم را ان کو گل کرنے کے لیے لے جایا جارہا تھاکہ یموذا بلت آیا اور اس نے کها: حصرت بیخوب تو ایک بینے کی گشدگی ہر اب تک غمزوہ میں اور رو رو کر نابینا ہو گئے اجب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خريج كى قوان كاكيا مل موكا بركما: أكر آب من قلّ بى كررب من قال فلال مقام بر فلال الم كاجارا باب رجا ب كياس بهارا ملكان مجود وي- تب يوسف عليه السلام رويزه اوراس بر كمادكياتم كوياو ب...

(٣) ابوصالح نے معترت ابن عماس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن ذعر کوجو تحریر دی تقی، معترت بوسف نے وہ تحریر نکال کران کو دکھائی تو انہوں سنے بید اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فرد شت کیا تھا بجر معفرت یوسف لے ان کے قتل کا لم دیا اور چرندکور العدر واقعہ ہے، لیکن یہ دونوں روایتی موضوع میں معزرت بوسف کی جو میربت قرآن مجید نے بیان کی

ے اس کے قلاف ہیں۔

(۱۷) حضرت بیقوب نے باوشاہ کے نام ایک رقعہ لکھ دیا تھاجس کو پڑھ کر معفرت یوسف کا دل نرم ہوگیا۔ (معالم التحزیل ج۴ م ۲۵۵ زاد المبیرج ۴۴ م ۲۹۷)

ایام را زی متوفی ۱۹۹ هداور علامہ قریلی متوفی ۱۹۱۸ ه فیاس رقعہ کے مندرجات اس طرح ذکر کے ہیں:

یعتوب اسرا کیل اللہ بن اسخی ذیح اللہ بن ابراہیم ظیل اللہ کی جانب سے عزیز معرکے ہام احر الی کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل معمانیہ میں جاتا ہیں، میرے وادا کے پاتھ پاؤں پاندھ کر انہیں آگ میں ذال دیا گیا تھا تاکہ وہ جل جائیں آ اللہ تعلی نے ان کو مجمع ہونے اور آگ کو ان پر فینڈا اور ربا می و الا بنادیا اور میرے باپ کے گل پر چھری رکمی کی تاکہ ان کو ذرح کر دیا جائے و اللہ علی ہوں ہوں ہوں ہوئی ہو ہوں ہوں ہوں ہوئی ہوئی جگل ہوئی جھی اس کے جونی بیا تھ اس کے جونی بیا تھ اس کے جونی بیا تھا ہوں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے اس کے قراق میں رو رہا ہیں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے اس کے قراق میں رو رہا ہوں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے اس کے قراق میں رو رہا ہوں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس برے اس کے قراق میں رو رہا ہوں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے اس کے قراق میں رو رہا ہوں ہوں اس کا ایک بھائی تھا جس سے اور آپ نے اس کی مزاجی اس کے یہ بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور جھے آگر یہ بتایا کہ اس کے یہ بھائی اسے اپنے ماتھ لے گئے اور جھے آگر یہ بتایا کہ اس کے دیا جات ہوں ہوں اس کے دور چور بیل اور نہ بتاری اوالہ چور کے اس کی مزاجی اس کے دیا جون آپ کے دور چور بیل اور اگر آپ نے اس کو دائی مورد کی ہوئی ہو ہوائی ہو دور اسلام ہے یہ کو دوائی ہوں کی جو دائی ہوئی ہوئی کو دائیلام۔ جب معرب اس جیلے السلام نے یہ کتوب خطاف دعاء کردل گاجی کا اثر ساتوں پشت تک آپ کی اوالہ کو بہنے کو دائیلام۔ جب معرب اور اسل جو سے علیہ السلام نے یہ کتوب پر حفاق ہونا کو کو کیاں لیا کہ یہ یادشاہ کی در اصل ہو سف ہوں۔

( تغير كيرج٥٠ ص ٢٠٠٠- ٥٠١ لياس لا حكام القرآن ٩٦، ص ٢٢٢، ٢٢٣)

یہ کمتوب بھی جعلی اور وضعی ہے اور اسمرائیلی روایات میں ہے ہے کیو تک اس میں حضرت استحق کو ذیح اللہ بتایا کیا ہے اور حقیق میہ ہے کہ حضرت اسلامل طبیہ انسلام ذیح اللہ ہیں۔

قرآن مجید نے اس ملسلہ میں جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے کماہ کیاتم کویاد ہے کہ تم سنے ہوسف اور اس کے بھائی کے مماقد کیا کیا تھا جب تم جال تے 10 اس آےت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ہوسف نے ان کویاد والایا کہ تم نے ہوسف کے مماقد کس قدر علم کیا تھا اور کتا ہو، جرم کیا تھا جے کسی بوے بحرم ہے کما جاتا ہے: کیا تم کو علم ہے تم نے کس کی خالفت کی تنی اور کیا جرم کیا تھا!

حطرت ہوسف علید السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ال کے مظالم یاد دلاستے ہیں ال جی اس آیت کی تقدیق ہے: وَاوَحَدِثَ اللّٰهِ وَلَدَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ عِلَمْ اللّٰهِ عِلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کار دوائی ہے ضرور آگاہ کرو الْاَیْتُ عُرُوْلَ - (ایوسف: ۱۵)

کے اور اس وقت ان کو شور نہیں ہو گ

حضرت بوسف نے قربلا: اس وقت تم جال ہے ؟ ویا حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کا عذر بیان کیا ہینی جس وقت تم باپ نے یہ فالمانہ کام کیے تنے اس وقت تم جال تھے ، گویا حضرت بوسف علیہ السلام کے اس وقت تم باپ کی نافرانی کے عذاب اور صلہ رحم کے نقاضوں سے جال تھے اور اپنی خواہش کی پیروی پس ڈوب ہوئے تھے باس کا مستن یہ کہ اس وقت تم اس کا مستن یہ کہ اس وقت تم اس بات ہے جال تھے کہ مستقبل جس تمہارے ان مظالم کا کیا تھے۔ نظے کا اور تم کو یہ اندازہ نسی تھا کہ جس کو تم خلام بناکر چند سکوں کے حوش نظ دے کہ مستقبل جس تمہارے ان مظالم کا کیا تھے۔ نظے کا اور تم اس بات سے حوش نظ دے کہ مستقبل جس تمہارے ان مظالم کا کیا تھے۔ نظے کا اور تم اس بار چند سکوں کے حصول کے جس کو تم نظام بناکر چند سکوں کے حصول کے اس وقت کر حاضر ہوگے !

بهائيول كأحضرت يوسف كوبهجيان ليرثا

ان کے ہمائیوں نے کمانکیا آپ بن بوسف ہیں؟ انہوں نے معرت بوسف کوجو پہون لیا اس کی تمن وجوہات بیان کی گئ

(۱) حضرت ابن عہاں نے فرملا: جب معرت ہوسف طیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے معرت ہوست علیہ السوم کو ان کے سامت کے دانتوں سے دانتوں سے پہیلن لیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما کا و مراقول یہ ہے کہ صفرت یوسف کے انتھے پر ٹل کی ہلرح ایک نشانی تنی، اور حضرت اینقوب مطرت اللہ عضرت اللہ علیہ السام نے اللہ عضرت الله منا الله عندالسام نے اللہ عضرت الله منا الله عندالسام نے اللہ من الله عندالسام نے اللہ عنداللہ عنداللہ الله عندالله 
(۳) المام الن الخلق في كماة بهل معترت معت في المين اور ال كه درميان تبلب ركمانهوا تعااور اس وقت وه مجاب الله ديا تعااس ليه الن كه بها كول في الن كو پهيان ليا- (ذاوالمسير ع٣٠ ص ١٨٠ مليور كتب املاي بيروت ٤٥٠ ملاه) معترت بوسف عليه السلام كابها كبول كر ما منه الله تعالى كي تعمون كاذكر كرنا

حطرت بوسف علیہ السلام نے یہ جمیں فرایا کہ جی دی جول الله فرایا: جی بوسف بول اور یہ میرا بھائی ہے جاکہ ان کے بھائی اس جم سے یہ جان لیس کہ جی دی بول جس پر انہوں نے تھا قوڑے تھے اور اب اللہ تعالی نے جھے عزت اور سرفراذی مطافرائی ہے جی وہ بول جس کو عابز مجھ کرتم نے ہلاک کرنے کے کوئی جی ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے سرفراذی مطافرائی ہے جی وہ بول جس کو عابز مجھ کرتم نے ہلاک کرنے کے لیے کوئی جی ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے اس کے عوصت اور ایسا اقدار مطافرائی ہے کہ تم اپنی رئی دیات پر قرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلہ کی خیرات ما جو اس میں اللہ من اللہ منافرائی ما فرایا ہون میں دین میاس رمنی اللہ منمانے فرایا ہوئی ہوں دنیا اور کا مرائی مطافرائی ہے۔

نيز فراليا: ب شك جوالله عدار آب اور مبركر آب توالله نيوكارون كااجر ضائع سي فرا آ-

اس کامعن بیہ ہے کہ بے شک ہو محض اللہ کی تافرانی کرتے ہے وُر تا ہے بور لوگوں کے مظالم پر مبرکر آ ہے تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کر آ۔ اس آیت کریر میں مطرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق قربایا کہ وہ متی ہیں اور جیسا کہ بعض مفرین نے نقل کیا ہے کہ مطرت ہوسف علیہ السلام زلجا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں طوث ہو مجے تھے، اگر بیہ بات مج ہوتی تو آپ کا خود کو متلی فربانا مجے نہ ہوتا۔

النّه تعالی کاارشاوے: انہوں نے کما بے شک الله نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاثبہ ہم خطاکار تھے نہوست نے کہا آج کے دن تم پر کوئی طامت ضیں ہے اللہ تمہاری مغفرت فربائ اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فربائے والا ہے کہا آج کے دن تم پر کوئی طامت شیں ہے اللہ تمہاری مغفرت فربائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ اس کو میرے باپ کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آ تکھیں دیجھنے گئیں گی اور اپنے سب کم والوں کو میرے باس سے آؤ۔ (بوسف: ۱۹۳۳)

حصرت يوسف كيج بمانيون كالمعتراف خطاكرناؤور حصرت يوسف كاانهين معاف فرمانا

جب معرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کماکہ انلہ تعالی نے ہم پر احسان قربایا کے اور دو مخص اللہ سے ور کر گذاہوں سے پچتا ہے اور لوگوں کی زیاد تیوں پر مبرکر آئے تو اللہ تعالی اس کے اجر کو ضائع نیس کر آنہ تو معزت یوسف کے بھائیوں سے بچتا ہے اور لوگوں کی زیاد تیوں پر مبرکر آئے تو اللہ تعالی اس کے اجر کو ضائع نیس کر آنہ تو معزت یوسف کے بھائیوں نے ان کی تقدیق کی اور ان کی فضیات کا اعتراف کیا اور کمانہ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیات دی اور بلائے ہم

خطاکار ہے۔

مفران کرام نے حاصلی اور معصلی جی فرق بیان کیا ہے۔ عداصلی وہ ہے جو فصد اضطا کرے اور معصلے وہ ہے جو فصد اضطا کرے اور معصلے وہ ہے جسلے وہ ہے جمل مفرز وہ وجائے۔ معفرت ہوسف کے بھائے ں نے اپنے آپ کو عداملی کما تھا کیو تکہ انہوں نے معفرت ہوسف پر جو مظالم کیے وہ عمد آکے تھے۔ معفرت ہوسف نے کمانہ آج کے دن تم پر کوئی طاعمت نسمی ہے، ادفتہ تعالی تہماری مخفرت فوائے اوروہ مب در حم کرنے والول سے ڈیاوور حم فرمائے والا ہے۔

علامه ميدالرحن بن على بن محدجوزى متوتى عاديد لكعة جرية

نشریب کامعنی ہے کی مخص کو اس کا پراکام یاد دلا کر اس کو طامت کرنا اور دلانا۔ حضرت این عماس رضی اللہ عنما فی ان خرمانا اس کامعنی ہے کہ جس آج کے بعد تم کو تمہاری زیاد تیوں پر بھی طامت نہیں کروں گا۔ ابن الانباری نے کہا: آپ نے اس کامنی ہے کہ جس آج کے بعد تم کو تمہاری زیاد تیوں پر بھی طامت نہیں کروں گا۔ ابن الانباری نے کہا: آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پہلا وقت ہے اور آپ جسے محص کامنصب ہے ہے کہ وہ دو بارہ انہیں ان کا قصوریاد نہ دلائے۔

المام الو مكراحد بن حسين بيمق متوفى ١٨٥٨مد روايت كري بين

حضرت او بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنب نی صلی اللہ علیہ وسلم کھ جی داخل ہوئ و آپ نے حضرت ذیر بن العوام عضرت او عبیدہ بن الجراح اور حضرت فلد بن ولید کو گھو ڈول پر سوار کی کر دوائد کیہ (الی تول ) پجر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فربایا: جو هض اپنے گھر جی جیٹے گیا ہی کو امان ہے ، اور جس نے ہضیار ڈال دیے اس کو امان ہے ، فرائی کے سردار کھید جی داخل اور اللہ علیہ وسلم نے کھید کا طواف کیا اور مقام ایرا نیم کے بیچے نماز پڑھی ، چر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے نماز پڑھی ، پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم وروازہ کے دونول چو کھٹ کے زائد علیہ وسلم کرنے گئے ، اور ای سند کے ساتھ یہ وواج ہے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آئے اور دروازہ کی کہا تھ باد وروازہ کی اللہ علیہ وسلم کرنے ہو ؟ انہول نے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ہو ؟ انہول نے کہ کہا تھا ہوں بادو کی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جس اس کہا: آپ ہمارے براور ڈاو اور می ذاو ہیں اور انہول نے یہ تین مرتبہ کہا۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: جس اس طرح کھڑے ہوں جس خرح محرت ہوسف نے کہا تھا:

آج حسیس کوئی طامت نمیں ہے اللہ تنہاری مغفرت فرائت اور وہ مب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم قربانے والا لَا نَفْرِيْت عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَعْمُورُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَارْحَمُ الرَّاحِيمِيْنَ-

پرمشرکین کمہ تیزی ہے اسلام میں داخل ہونے گئے بیے ان کے پیروں کی پیزیاں کھول دی گئی ہوں۔ (السن الکبری للیستی جون ملان مطبوعہ ملمان میل اللہ بی دائر شاد ج میں موجود میروت) حضرت پوسف کی قمیص ہے حضرت لیعقوب کی آنکھول کا روشن ہونا

جب حضرت ہوسف کے جمائیوں نے حضرت ہوسف کو پہچان لیا تو حضرت ہوسف لے ان سے اپنے باپ کا حال ہو چھا، بھائیوں سنے بتایا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، تب حضرت ہوسف نے ان کو اپنی قیص وی اور کماند یہ قیص میرے باپ کے چرے پر ڈال دیناان کی آئیسیں روشن ہو جائیں گی۔

أمام عبد الرحمن بن محد رازي المعروف بابن الي حاتم متوفى ٢٧٣هـ روابت كرتي جي:

مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحرت ایرائیم علیہ السلام کو آگ جی ڈالا کیا تھا تو اللہ تھائی نے ان کو جندہ کی تجمیعوں جس سے ایک تیمی بہنائی تھی، حضرت ایرائیم نے یہ قیمی حضرت ایخی کو پہنائی اور حضرت ایخی نے وہ قیمی حضرت ایرائیم نے یہ قیمی حضرت ایرائیم کو پہنائی اور حضرت اینتوب نے وہ قیمی حضرت یوسف کو پہنائی اور حضرت اینسو کی ایک چاندی کی تکی بہن رکھا اور اس کو حضرت یوسف کے گئے جی ڈائی دیا ، جس وقت حضرت یوسف کو کو کی جی ڈائی گیا اور جب ان کو قید می رکھا گیا اور جس وقت حضرت یوسف کو کو کی بی تھی اور اس وقت حضرت رکھا گیا اور جس وقت حضرت یوسف کے اس تھی اور اس وقت حضرت دیسف نے اس تکی ہو ہائی گئی ہو ۔ اس مقال کے اور کی دوالے کی اور کیا دیری اس قیمی کو میرے بیپ کے چرے پر ڈائی دو اس کی آسف نے اس تکی سے یہ قیمی نگال کرتھا کوں کے حوالے کی اور کیا دیری اس قیمی کو میرے بیپ کے چرے پر ڈائی دو اس کی آسف کی آسف کی آسف کی گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو گئی ہو جا کی دو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جا کی دو گئی ہو جا کی دو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جا کی دو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جا کی دو گئی ہو 
یموذائے کہا پہلے حضرت یعقوب کے پاس میں خون آلودہ قیص لے کر گیاتی اور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑ ہے نے کھالیا اب اس قیص کو بھی میں لے کر آؤں گا اور یہ بناؤل گا کہ یوسف ذیرہ جی اجمل طرح پہلے میں نے ان کو رنجیدہ کیا تھا اس طرح اب میں جاکران کو خوشخری دول گا۔ (تغیر ایام ابن ابی ماتم ہے ، میں ۱۹۹۹ مطور کد کرر ایامید) اس طرح اب میں ماکران کو خوشخری دول گا۔ (تغیر ایام ابن ابی ماتم ہے ۔ میں ۱۹۹۹ مطور کد کرر ایامید) جا اس میں مالی انٹد علیہ و سلم کے گیڑول اور آپ کے بالول سے بھاروں کی مسلم اللہ علیہ و سلم کے گیڑول اور آپ کے بالول سے بھاروں

حضرت اساور منی اللہ صنبا کے آزاد کردہ ظام حبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جی نے حضرت اساء کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مطلقاً رہیم کو حرام کئے ہیں تو انہوں نے کہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، انہوں نے ایک طیالیہ کردا نہ جب نکال جس بی رہیم کے بچ ند کئے ہوئے تھے اور اس کے ملئے اور چھے کے جاک پریا آستیوں پر رہیم کے نئل ہوئے بنے ہوئے تھے اور اس کے ملئے اور چھے کے جاک پریا آستیوں پر رہیم کے نئل ہوئے بنے ہوئے تھے اور اس کے ملئے اور چھے کے جاک پریا آستیوں پر رہیم کے نئل ہوئے بنے ہوئے بنا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ وضی اللہ صنبا کے پاس تھا جب وہ فوت ہوگئی تو جس نے اس پر بعند کر ایک ملی اللہ علیہ وسلم اس کو پرنا کرتے تھے، ہم ناروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے حسالہ اوجوون) سے ان کے لئے شفاطلب کی طاقی ہے۔

( من مسلم رقم الحدث ۱۹۰ منداحد ۱۲ من ۱۹۰۸ - ۱۹۰۰ طبع تدیم مسنداحد رقم الحدث ۱۸۰ ۱۲ وطبع عالم الكتب بيروت) علامه شماب الذان احد نفاى متونى ۱۲ ولد اس مديث كى شمع بن كفيع بن:

ہم آپ کے جیہ کو دھو کراس کا دھوون بتاروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدتوں پر ملتے تھے اور رسول انڈ معلی انڈ علیہ وسلم کے برتوں پر ملتے تا اور رسول انڈ معلی انڈ علیہ وسلم کی برکت سے انڈ تعلق بتاروں کو شفاعطا فریا آتھ۔
وسلم کے آثار سے پرکت حاصل کرتے تھے تو رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی برکت سے انڈ تعلق بتاروں کو شفاعطا فریا آتھ۔
(تیم الریاض جے موم موم اور معلوم وار الفکر بیروت)

قاضی عیاض بن موی محوق ۱۳۸۵ ایل مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ابوالقاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جارے پاس نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں ہے ایک بیالہ تھا ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالئے تھے اور وہ اس ہے شفا ماصل کرتے تھے۔

(التفاعية ١٩٣٩ مطبوعه دارالفكري دية ١٣١٥ ه)

علامہ خفاتی نے لکھا ہے: بار اس بیالہ میں پائی ڈال کر پیتے تھے اور شغاطلب کرتے تھے اور اس کو پینے ہے آپ کے آثار کی پرکت سے ان کوشفا حاصل ہوتی تھی۔ (تیم الریاض جہ میں میں مطیور دارانفکر پروت)

عثمان بن عبدالله بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے گروالوں نے ایک برتن میں پانی ڈول کر جھے حضرت ہم سلہ رمنی الله عنمان کی جوئی ہی ڈویل تھی تین انگل جتنی، الله عنمان کی جوئی ایک چھوٹی ی ڈویل تھی تین انگل جتنی، الله عنمان کی الله علیہ و سلم کے مہارک پالوں میں ہے کھ بال تھے، جب کی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیاری ہو اس میں نئی مسلم کے مہارک پالوں میں ہے کھ بال تھے، جب کی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیاری ہو جاتی تھی میں میں میں مرخ رکھ کے بال تھے۔ جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھی دیتا۔ میں نے کھنی کی شکل کی ایک ڈییار بھی اس میں سرخ رکھ کے بال تھے۔ جاتی تو دہ آپ کے پاس ایک برتن بھی دیتا۔ میں نے کھنی کی شکل کی ایک ڈییار بھی اس میں سرخ رکھ کے بال تھے۔ اللہ تھا کہ دیار کی ایک دی ایک دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی در کی دیتار کی

مافظ شهاب الدين احمد ابن جرعسقلاني متوفي منهم و لكي بين:

اس صدیت سے مرادیہ ہے کہ جو مخص بیار ہو جا آاوہ حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عندا کے پاس ایک برتن ہیجیا وہ اس برتن میں نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ہاوں کو رکھتیں پھراس برتن میں پانی ڈاکٹیں اور ائن کا دھوون اس بیار کو پارتیں، یا وہ آدمی شفاطنب کرنے کے لیے اس پانی سے حسل کر آاور اس کو اس بانی کی برکت حاصل ہوتی۔

( هج الباري ج- ١٠ ص ٥٣ ١٠ مطيوم لا يو ر ١٠١٠ ١١٠هـ)

امام مافظ احد بن على بن على حمي متواني و حدوا إلى سند كرساته روايت كرتي بين:
عبد الحميد بن جعفران والدس روايت كرتي بين كه حضرت خلد بن وليد رضى الله عنه في كماكه بم في سلى الله عليه وسلم ك سائته الك عمره كيه آب في سلى الله عليه وسلم ك سائته الك عمره كيه آب في الم متذوات الوك آب ك بال لينه كي طرف جينية مين قرآب كي على الله وسلم ك سائته الك عمره كيه آب في الم متذوات الوك آب كي بال لينه كي طرف جينية مين قرآب كي بال لي تران كواني أولي عن ركه ليا اور عن في ان باول كواني لولي كي مين الكه حضد بن ركمه اس كه بعد جن جن بنى عمرة بن على المحيد القراصل بولي .

(مستدا ہو میں اور استدائی جا اور قم الحدیث: ۱۹۳۷ء مطبوعہ وا را اشتافتہ العربیہ د مثل ۱۳۱۲ ہو) ایام ابوالعماس احمد بن ابو مکر یومیری متوفی میں بھونے اس مدیث کو قیام ابو بیعٹی کے حوالے سے ذکر کرکے کہاہے کہ ایام ابو بیعلی نے اس مدیث کو مند ممجے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

( مختمرا تعاف الساوة الحمرة بزوا كذالسائيد العشرة بنه الرقم الحديث ١٦٦٨ عاملوند دارا لكتب التغييه بيروت ١٢١٠ه) عافظ ابن حجر مسقلاني حتوفي معصره نے مجى الم الديعتى كى سند سنه اس مديث كو ذكر كيا ہے۔ (المطالب العاليہ جمائ رقم الحدیث: ١٣١٣ م) نیز حافظ عبقلافی نے اس مدیث كو الم سعید بن منصور سے تنسیلاً ذكر كيا ہے۔ (اس تنصیل كو جم الم طبراتی ك حوالے سے ذكر كريں مجے) اور الم الديعتى كے حوالے سے بھى ذكر كيا ہے۔

(اناصابہ جاامس سامین مطبوعہ دا را لفکر بیروت ۹۸ سامہ الاصابہ ج ۴ میں ۱۲۰ مطبوعہ دا را لکتب الطبیہ بیروت ۱۳۱۵ ہ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمہ طبرانی متوفی ۴۰ سبعہ التی سند کے ساتھ روانت کرتے جی:

عبد الجمیدین جعفر اپنے والدے روات کرتے ہیں کہ جنگ پر موک کے دن حضرت فلدین ولید کی ٹوبی مم ہو مخی، حضرت فلد نے کمان اس ٹوبی کو اواش کرو، تولوگوں کو وہ خضرت فلد نے پھر کمان اس ٹوبی کو حاش کرو، تولوگوں کو وہ تولی فل کی مسلمان تولی کو ایک پر الی ٹوبی تھی، حضرت فلد نے پھر کمان اس ٹوبی کو حاش کرو، تولوگوں کو وہ تولی فل کئی، وہ ایک پر انی ٹوبی تھی، حضرت فلد نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ طید وسلم نے عمرہ کیا اور اپنا سر منڈوایا، مسلمان آپ کے بانوں کی طرف سبقت کی اور ان بانوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ نیا، پھر جس جنگ جس کی تولی جس کے بانوں کی طرف سبقت کی اور ان بانوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ نیا، پھر جس جنگ جس کی تولی جس کے بانوں کی طرف سبقت کی اور ان بانوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ نیا، پھر جس جنگ جس جنگ جس کی تاریخ جس کی اور جسے منظ مطاب جس جنگ جس جنگ جس کی تاریخ جس جنگ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ حسان کی تاریخ حسان کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ جس کی تاریخ ج

(المعمرانكييرج»، رقم الحديث: ٣٨٠٣ مطيوعه دا راحياء التراث العربي، بيردت)

حافظ نور الدین البیتی المتونی ع ۱۹۰ نے لکھا ہے: اس مدعث کو اہام ابولیتی اور اہام طرائی نے روایت کیا ہے اور ان دونوں کے رادی مجھے ہیں۔ (جمع الزوا کہ جماع مسلم ابو حمداللہ تھے ہیں عبداللہ حاکم نیٹا ہوری متونی ۵۰ مرد نے بھی اس مدیث کو اپنی مند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المستدر ک جسم می ۲۹۹) اہام ابو بجراحیہ بین حسین بیعتی متوتی ۱۹۵۸ ہونے بھی اس حدیث کو اپنی مند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (دلا کل النبوۃ جامع میں ۲۴۳) اہام این الاثیم علی بین مجد الجزری المتوفی ۱۹۳۰ ہو ہے بھی اس مدیث کو اپنی مند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (دلا کل النبوۃ جامع میں ۱۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) قاضی عیاض بین موک ہاکی متوفی ۱۹۳۴ ہو ہے اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔

(الثقاوج و من ۱۳۶۷ مطبوعه دارالفر بيردت ۱۵۱۱ه)

لا على قارى منوفى مهامات اور علامه فقائى منوفى ١٩٥٥ مند يبى اس مديث كا ذكركيا ، (شرح الثفاعلي إمل تيم الرياض جه م ١٦٥ مندي علامه برر الدين لينى منوفى ١٥٥٥ مند يمي اس مديث كا ذكركيا ، (موة المقارى جه م ١٩٥٠ مطبور معر ١٨٥٨ مندي اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين المبيوطى منوفى الله هذه الله مديث كا المم معيد بن منعور المم ابن معد المم ابن منعور المم ابن منعور المم ابن منعور المم ابن منعور المم ابن منعور المم ابن المناط حافظ علال الدين المبيوطى منوفى الله المناط المناط منعيد بن منعور المم ابن منعور المم ابن المناط حافظ علال الدين المبيوطى منوفى الله المناط المناط المناط المناط المناط المنط المناط المنطق المناط المنطق المناط المنطق المناطق المنطق المناطق المنطق الم

(الحسائص الكبري ج ام ص عدال مطيومه وار الكتب العلمية بيروت ٥٠٠١١ه)

حضرت ہے سف علیہ انسلام کی قمیس سے حضرت بینتوب علیہ السلام کی آتھوں کی شغلانی کا تو ایک واقعہ ہے اور ہمارے نبی سیدنا محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑول آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شفاء کے متعدد واقعات بیں اور یہ آپ کے مہارک بالوں کی برکت تھی کہ حضرت خالدین ولیدرمنی اللہ عنہ کو ہر جنگ میں فتح عاصل ہوتی تھی۔

### وكتافصكت العيرقال أبؤهم إنى الرجاني يؤسف

اورجب فاظرومعرسے دوام ہوا تران سے باب سے کہا اگر تم یہ م کو کہ ورما معیا حماسے تو

## كَوْلِا اَنْ تُفَرِّنُ وَنَ<sup>®</sup> قَالُوْا تَاللهِ اِنَكُ لَهِي مَلْلِكُ الْقَرِيدِ

فكتأان جاء البشير الفته على وجهه فارتك بصيراء

برجب توقی فجری مستلے مالا ہی اصلی نے وہ قیعی اس کے جرسے پر وال دی قروہ فرز بینا ہوسے کے ،

#### تَالَ الْمُ اقُلُ لُكُمْ إِنَّ اعْلَمُونَ اللَّهِ مَالَاتَعُلِّمُونَ ١٠

بیٹوں نے کیا اے ہمارے اپ اہادے گنا موں کی تخشش طعب کیے ہے تک بم گند گار ہی 🔾 بعقرب نے کہا

تبيان القرآن

جلدينجم

جنب وه زميب، نوست الدائ سف اسب ال إب كوبند تنت پر بعا يا لردكما إ الدسيات مما نیوں سے درمیان جو مناو بیدا عطاک اور میمے توالیل ک تعبیر کا ملم علا کیا سلے آسانوں اور زمینوں کو ابتدار کے واسے ا تو ہی ونیا اور کا فرت میں میرا کارماز سے ا

تبيان القرآن

جأد پنجم

### وَٱلْجِفْرِي بِالصّلِحِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنَ أَنْكَارَ الْغَيْبِ نُوجِيْهِ

الدم محصے نیک بندوں کے ساتھ ملا وینا 🔾 یہ خیب کی بعض خبر ہے ہی جس جیب کی ہم ہے کی طرفت

#### اِلْيُكُ وَمَاكُنْتُ لَكَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوا أُورُهُمُ وَهُمُ كَكُرُونَ اللَّهِ وَالْمُرَاهُمُ وَهُمُ كَكُرُونَ

وی فرانے بی اورجب برادران یومعت اپی مازش دِسنی برایس از ان مازش بران مازش بھل کریسے تھے واس وقت آب ال کہ ہی

#### وماً اكْثُرُ النَّاسِ وَلُوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا

مرجد دستے 🔾 الداکٹ ای کا جس اکثر وک ایمان لائے والے نبیں ہیں 🔾 اوراکیدال سے

### كَنْ عُلَيْهِ مِنَ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُلَمِينَ ﴿

اس د تبلیع دیں ؛ برکس ایو کا سال بنیں کرستے یہ وقرآن ) ترموت تما جہان واؤل کے پے نعیمت ہے 0

بهت فاصله ے معزت يعقوب تك معرت يوسف كي فوشبو وسينے كي توجيه

این انی الدولی نے معرت این عباس رضی الله منماے روایت کیا کہ ابھی معرت ہوسف علیہ السام کا قائلہ معرت بیتوب علیہ السلام ہے آئے راتوں کی مسافت کے فاصل پر تھا کہ معرت بیتوب علیہ السلام کو معرت ہوسف کی خوشہو آگئی۔ این الی الحد بل سے ول بین کہا لے تناکا مراہ جینز اجمرہ سے کوفہ تک کا فاصل ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥١١ تغيرا لم ماين الي عاتم رقم الحديث: ١١٩١١)

(۱) بمیاکہ ہم نے پہلے بتایا تھاوہ قیص ایک جاندی کی گئی میں تھی اور وہ گئی حضرت اوسف کے ملے میں تھی، جب اس

قیع کواس تکی ہے نکلاتو جنت کی خوشبو ئیس فضاییں مجیل تکئیں اور جب وہ مالوس خوشبو ئیں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر معترت بیتوب تک پینچیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ معترت بوسف کی قبیص کی خوشبو ہے اور جب معترت پوسف کنو ئیں یں ہے تو وہ قیم نکی بیں بند تھی اور اس کی ہوائی معزت یعقوب تک نہیں میٹیس تھیں۔

(٣) صبا (مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا) نے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خری دینے والے سے پہلے وہ عضرت بوسف کی خوشبو حضرت بیتھوب تک پانچادے او اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی میں وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب باوصیا کے جموعے مینے ہیں تو اس کی زدح کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ (زادالمسیرج موس ۲۸۳)

تفتدون كمعانى

معرت يعقوب عليه السلام في كما تحد لولاان تعسدون اللفظ كي إلى معنى بيان كي كي بي:

(۱) مقال نے کماناس کاسٹی ہے اگر تم جھے کو جائل قرار نہ دو۔

(۲) عبدالله بن الي إلى في صفرت ابن عباس رضي الله عنماس روايت كياب: أكر تم مجمع بيه وقوف نه قرار دو-

(۳) سعید بن جبیراور شحاک نے کمان اگر تم جھے جمونانہ قرار دو-

(m) حسن اور مجابد نے کمان اگر تم مجھے بدھانے کی وجہ سے زا کل العقل نہ قرار دو۔

(۵) این قیبے کما: اس کامعی ہے اگرتم مجھے طامت نہ کو- (زاد الميرج م ص ۲۸۵)

منلال کے معانی

اس كے بعد اللہ تعالى نے فريايا: ميوں نے كمااللہ كى حم! آپ اپنى صلال قديم ميں جھا ہيں۔

حصرت بعقوب عليه السلام كے بينے تو حصرت بوسف عليه السلام كے پاس مئے ہوئے بھو، يمال جنوں سے مراد ان ك ا بے تے، نواے اور ویکر مجلس کے حاضرین ہیں۔حسلال کے اس جگہ تمن مطانی مراو موسکتے ہیں:

(۱) صبلال کے معنی شقاع ہیں مینی آپ ایلی ای پر اتی پر بھٹی اور سختی میں کر لکم ہیں جس کی وجہ سے آپ معفرت ہوسف کا

فم جميل رب بي-مقال في اس معنى راس آعت عد استدال كيا ب: مَغَالُوا أَبُشَرًا مِنَا وَاحِدًا لِتَهِعُهُ إِنَّا إِنَّا لَغِي

(قوم مودنے) کماکیا ہم اباوں میں سے می ایک بشر کی بیروی كرين م يكريونهم منزور بدينتي اور مذاب ين كر فآر يون ميا

صَلَا إِسْتُعِيرِ ﴿ الْعُرِ: ١٢٧)

(r) کارہ نے کہا: آپ اٹی پرانی محبت میں گر فرار میں ا آپ یوسف کو نمیں بھولتے اور وہ آپ کے دل ہے نمیں لکا۔ اس منى يراس آيت عاستدال كاع:

إِنَّ آمَالَمَالَهُ فَي صَلَكُلِ مُّهِينِينَ - (يوسف: ٨) ب شك جاراباب ضرور مجت كى كعلى وار فتكى عن ب-

(٣) حسور: قلوه نے کمانی بہت علین کل ہے اور ان کے لیے یہ جرگز جائز جمیں تھاکہ وہ اللہ کے تی کی شان جس ایا كلمد استعمل كرتے- حسن يعرى نے كما: انهول سفريد اس كے كماك ان كے اعتقاد ميں معزت يوسف فوت مو يج تھے اور حضرت ليتقوب ال كى محبت من معج فكر يه بث يك يقد اور ور حقيقت كنے والے خود صلال من جمال تھے۔

حضرت ليعقوب كي بينائي كالوث آنا

عضرت میتوب کے پاس پنچاتو اس نے وہ قیص آپ کے چرے پر ڈال دی اور آپ ای وقت بیا ہو ہ بہت خوش ہوئے اور آپ کا سارا عم جا آر ہاور آپ نے کیا: کیامی نے تم ہے نہیں کیا تھا کہ ججھے انڈ کی ما چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ حضرت بیقوب کو معلوم تفاکہ حضرت یوسف کا خواب سچاہے اور اس کی تعبیر ضرور یور کی ہوگی۔ حضرت بیقوب نے بیٹوں سے بوچھاتہ بوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے پتایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت بحقوب نے کیا: اَب نفستہ بوری ہوگئی! میں دین دالے کے داعم میں اور کی ہوگئی!

ایے مظالم کو دنیا میں معاف کرالیہ ا

حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کمانا ہے اعارے باب! آپ ادارے کتابوں کی پخشش طلب کریں۔ انہوں نے مغفرت کا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت موسف علیہ السلام پر بہت علم کیے تھے اور اپنے باپ کو ان کی جدائی کے ربح و نم میں جنان کیا تھا۔

اور جو فخص تمس مسلمان کو ایزاء پنچائے خواہ اس کی جان جی یا اس کے مال جی وہ ظالم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے اس کا جو مال چھینا ہے وہ اس کو واپس کرے ہور جو اس کو رنج پنچلیا ہے اس کا ازالہ کرے اور دنیا جس اس ہے اپنا قصور معاف کرا لے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نمی کی عزت یا اس ک کسی اور چزیر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس تظلم کی اس دن آنے ہے پہلے علائی کرے جس دن اس کے پاس کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے علم کے برابر وہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نہیں نہ ہو کی تو مظلوم کے گناواس کے اوپر لاو دسیتے جائیں گے۔

(مح البخاري وقم الحديث: ١٣٣٩ مسند احد رقم الحديث: ١٠٥٨٠)

بیوں کے لیے استغفار کو مو خر کرنے کی وجوہ

یعقوب نے کمہ: جم شفریب اپنے رب سے تساری بخش طلب کروں گا۔ اس جگہ یہ سوال ہو آ ہے کہ حضرت یعقوب نے اس وقت اپنے جیوں کے ملے دعاکیوں شعب کی اور اس کو مو قر کس وجہ ہے کیا؟ اس کے حسب ذیل جواہلت ہیں:

(۱) المام ابوجعفر محدين جرمر طبري متوفى ١١٠ه وائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عطا اور عکرمہ حضرت این عباس رصنی الله حتمات روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: میرے بھائی یعقوب نے کما تھا کہ میں عقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں کا ان کامطلب یہ تھا کہ حتی کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ (جامع البیان و تم الحدیث: ۱۳۵۹ مطبوعہ وار انگری دے الاسلام)

اس رات کے اول میں قیام کروا اور چار رکوات تماز پڑھوا کہٹی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فیٹین پڑھو اور دو مری رکعت هل سوره فاتحه اور سوره منم الدخان پزهو اور تميري ركعت هل سوره فاتحه اور سوره الم السجده پزهو اور چونتمي ركعت بيل سوره فاتح اور سورہ بسار کے المدی پڑھو، اور جسب ان رکعات سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعظی کی حمداور شاء کرد اور جھ پر اور پاتی انبیاء یر انہی خرح سے درود شریف پڑاھوا اور تمام مومٹین اور مومٹات کے لیے استغفار کروادر اپنے فوت شد و مسلمان بھائیوں کے کے دعا کرد پھر آخر میں مید وعا کرو: اے اللہ! جب تک تو ججے زندہ رکھے جھے پیشہ گناہوں ہے بچا کر بھے پر رحم فرما اور فغول كامون كى مشقت سے بچاكر مجھ ير رحم فريا تو ميرے جن كامول سے راضي مو جيے ان من حسن نظر عطا فريا اے الله! أسانون اور زمینوں کو ابتدا ﷺ پیدا کرنے والے اے جلال اکرام اور قیر متصور غلبہ کے مالک اے اللہ ! اے رحمٰن ایس تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلے سے سوال کر آ ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حقظ کرتے پر میرے دل کو لازم کردے جیباک تو تے مجھے اس کتاب کی تعلیم وی ہے اور مجھے اس طرح اس کی حلاوت کی توقتی دے جس طرح تو رامنی ہوا اے اللہ! آسانوں اور زمينوں كو ابتداع بيدا كرنے والے! اے جلال اكرام اور غير متعور غلبہ كے مالك! اے اندا اے رحمن! ميں تيرے جلال اور تیری ذات کے نور سے سوال کر آ ہوں کہ تو اپنی کاب کے بڑھتے کے ساتھ میری آ محموں کو منور کردے اور اس کی ملاوت ے میری زبان کو روال کروے اور اس سے میرے دل میں کشادگی کردے اور اس سے میرے سینے کو کھول دے اور اس ہے میرے بدن کو صاف کردے، کیو تکہ تیرے سوا میری حق پر کوئی مدد نمیں کر سکتا اور نہ تیرے سوا کوئی حق کو لا سکتا ہے اور كناموں سے چرنااور نيكيوں كو كرناالله بلند و يرتزكي مدد كے بغير ممكن تسيں ہے، اے ابوالحن ! تم تمن يا بانچ يا سات جعد تك نيه عمل كرية الله ك اذن سے تممارى دعا قول موكى اس ذات كى حم اجس في جمع حق دے كر بھيجا ہے يد وعاكسى مومن سے تجاوز نہیں کرے گی معترت حیداللہ بن عباس رضی اللہ حتماییان کرتے ہیں کہ اللہ کی حتم ! پانچ یا سامت جعہ گزرے تھے کہ معرت على رضى الله عند الى بى ايك مجلس من آئے اور كئے لكے يا رسول الله ! يسل من جاريا بائج آيتى به مشكل ياد كر ، قده جب میں ان کو یاد کر یا تو وہ میرے سینے سے نکل جائی تنیں اور اب میں جالیس یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کرلیتا ہوں اور جب یں ان کو زبانی بر متنا موں تو ہوں لگتا ہے جیرے مرے سامنے کتاب الله موجود ہے، اور پہلے می مدیث سنتا تھاتو میرے میز ہے نكل جاتى تقى اور اب ين احاديث منتا مون اور چران كويان كريابون وان سے ايك لفظ مجى كم نيس مويا- آپ نے فرمايا: رب كعبدكي فتم! اعد ابوالحن! من اس يريقين كر ما مول-

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٤٠ مطبوعه وا را لجل بيروسند ١٩٩٨ء)

(۲) ان سے جلدی دعا کرنے کاوعدہ کرکے ان کو اٹھا دیا عظا خراسانی نے کہا: یو رُحون کی بد نبیت جوانوں سے حابت جلد پوری ہو جاتی ہے، کیاتم نمیں دیکھتے کہ معترت ہوسف نے کہا: آج تم پر کوئی ملامت نمیں ہے اور معترت یعقوب نے کہا: می عقریب اپنے دب سے تمہارے لیے بخشش طلب کول گا۔

(۳) سبحی نے کیا: حضرت بیتھوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعاکو اس لیے موٹر کردیا تھا تاکہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام سے ہوچہ بیس اگر انہوں سنے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے تعارے باب! اگر اللہ نے جمیں معاف کر دیا تو نبہا ورند اس دنیا میں اللہ رضی اللہ عند نے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے تعارے باب! اگر اللہ نے جمیں معاف کر دیا تو نبہا ورند اس دنیا جس المارے کے گئی خوشی نہیں ہے۔ میکر صفرت بیتھوپ نے دعاکی اور حضرت یوسف نے آمن کی انچر جس مال تک ان ک ورا تجول نہیں ہوگی، کی حضرت جر کیل علیہ السلام آئے اور کہا: اللہ تعالی نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی دعا تھول کرلی ہے دعا تھول کرلی ہے۔

اور ان کی خطاؤں کو معاف کردیا ہے، اور اس کے بعد ان سے نبوت کا عدد لیا گیا۔ (معج بیہ ہے کہ حضرت ہوست علیہ السلام کے بعد ان کی خطاؤں کو معافی ہو آ ہے ... سعیدی بعائی نبی نبیں بنے کو نکہ نبی اعظان نبوت سے پہلے اور بعد تمام صغائر اور کبائر سے محد آ اور سمو ؟ معموم ہو آ ہے ... سعیدی غفرانہ ) ... (ذاوالمسیری میں 24 میں 42 میلوم ؛ ککتب الاسلامی بیروت ، 24 میلید)

الله تعالیٰ کارشاوہ : پھرجب دہ (سب) ہوسف کے ہاں پنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاں جکہ دی اور کما اں شاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ معرض رہیں گے 0 (ج سف: ۴۹)

حضرت يعقوب كالمصرروانه جونااور حضرت يوسف كااستغبل كرنا

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفي ماسانه التي سند کے ساتھ دوايت كرتے ہيں:

فرقد السبق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت میں ہوئی المام کے چرے پر آیمی ڈائی کی آوان کی آئیمیں روش ہو گئیں اور انسین بنایا کہ حضرت ہوسف نے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے ، جب حضرت ہوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے ، جب حضرت ہوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے ، جب حضرت ہوسف کے استقبال کے لیے شرے باہر آئے اور الن کے ساتھ مصر کے تمام سردار اور معزز لوگ تھے۔ جب یعقوب اور حضرت ہوسف ایک دو سرے کے قریب بہنچ ، اس وقت مصرت بینقوب اپنے مصر کی تعرب ہوئی موار معززین کو دیکھا تو بھوڈا کے سمارے چل رہے ، جب حضرت بینقوب نے حضرت ہوسف کے ساتھ محمود وزوں پر سوار سرداروں اور معززین کو دیکھا تو بھوڈا سے سمارے باہر کیا ہو گا ہو اور حضرت ہوسف کے ساتھ محمود کیا ہو اور سال کی جب دونوں لئے سرداروں اور معززین کو دیکھا تو بھوڈا سے مہا کہا گیا ہو ان کو صحح کیا گیا اور ان سے کما گیا کہ بینقوب سمام کی ابتداء کے قریب ہوے تو حضرت ہوسف نے سمار میں مہال کیا چاہی تو ان کو صحح کیا گیا اور ان سے کما گیا کہ بینقوب سمام کی ابتداء کی سے تو جس تب مستق ہیں اب حضرت بینقوب نے کہائے تم پر سمام ہو ااے بھی ہے درنگو فم کو ڈور کرنے والے۔

(الجامع لاحكام القرآن رقم الحديث:١٥١٥ مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٥١٥ ١٥١٥)

ر بن انس نے کہا: جب معرت یعقوب علیہ السلام معرصے تھے تو ان کے بینوں ہو توں اور پر ہو توں کی تعداد بمتر (۷۲) حتی پھر جب ان کی اوااد معفرت موکی علیہ انسلام کے ساتھ معرہے نگل تو اس وقت ان کی تعداد چھر لاکھ تھی۔

(تغيرابام اين إني ماتم ج٤، رقم الحديث: ١١٩٨٨)

حضرت بوسف کی ال کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو تخت پر بھانے کی توجیہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرملیا: جب وہ (سب) ہوسف کے پاس پنچ تو اس نے اسپند ماں باب کو اپنے پاس مجکہ وی۔ اس مجکہ سے سوال ہو تا ہے کہ حضرت ہوسف کی والدہ را حیل تو بین پاپین کی والادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں اس سوال کے حسب ذیل جو اب جس:

(۱) المام ابن جرير ال كما: اس الم مراوان كوالداور ال كي قال بير- (جامع البيان رقم الحدد: ١٥٥٥)

المام أبن الى حاتم في بهى لكعاب كد حضرت يوسف كى والده بن ياجن كى ولادت كے وقت فوت ہو مى تعيس اس فيے اس آيت عن مال باب سے مراو حضرت يوسف كے والد اور ان كى خالد بيں۔ (اللوه ف كما حضرت يوخوب حضرت يوسف كى خالد سے نكاح كر ميكے شمے) ... (تغير المام ابن الى حاتم جے ، می ١٠٠١)

علام ابو عبداللہ قرطبی متولی ۱۹۸ مے فراب کد ایک قول ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ماں کو زندہ کردیا تھا تاکہ دہ حضرت بوسف کو بحدہ کریں اور حضرت بوسف کے خواب کی تعبیر مختیق طور پر داقع ہو۔

قرآن مجيد كى ظاہر آءے كے زيادہ موافق يہ ہے كہ حصرت يوسف كى مال اور ان كے باب وونول ف مجدہ كيا۔

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تغیر میں لکہ بچے ہیں کہ اللہ تعلق نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کردیا تفااور دہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پر انجان لے آئے تھے۔ (الجاسے الحکام القرآن جزہ میں مہد صلیوںہ دارا نکر ہیردت ، ۱۳۵۵ ہیں ہے نی صلی اللہ علیہ و سلم کے والدین کو زندہ کرنے اور الن کے ایجان لائے پر علامہ قرطبی کے دلائل علامہ ترطبی نے سورہ البقرہ کی تغیر میں جو لکھا ہے وہ ہیں ہے:

یم نے اپی کتاب "التذکرہ " میں یہ لکھا ہے: اللہ تعالی نے آپ کے میں باپ کو زندہ کردیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لائ تھ اس کو اپی کتاب "التذکرہ" میں تنمیل سے لکھا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٢٠ ص ٨٩، مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

علامه قرطبي في "التذكره" بن جو لكما إوه يا ي

المام ابو بكراحد بن على الحليب في الل كلب السابق واللحق في اور المام ابو صنعى عمر بن شابين متوقى ١٥٥ سامد في الناح والمعموع بن وونول في الى مندول كرمائة روايت كياب معرت عائشه ومني الله عنماييان كرتى بي كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في جيد الوداع بس ج كيه آب جي كوسات سال معتبد الجون كياس ع كزرع ال وقت آب فم ذرو ته اور رورب في آب كورويا مواد كي كرين بحي روئ الى- عن في عرض كياة آب ير عرسه مال باب قدا مول إنشر! آپ نے فرملیا: اے حمیرا فھرجاؤ! یس نے اونٹ کے پہلوے ٹیک لگال آپ کال دیم تک کھڑے دے ایم آپ میری طرف آئے اور آپ فوٹی سے مسکرا رہے تھ میں نے آپ سے عرض کیانیا رسول اللہ! آپ پر میرے مل باپ فدا ہوں! آپ میرے پاس آئے اس دفت آپ عمکین تھے اور رو رہ تھے یا رسول اللہ! یم بھی آپ کو رو آد کچے کر رونے گئی تھر آپ مرے پاس آے اس وقت آپ خوشی سے محرا رہے تھے یا رسول اللہ اس کاکیا سب ہے؟ آپ نے فرلمان میں اتی بال حعرت آمنه کی قبرسکیاں سے گزرا میں فے اپنے رب اللہ سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کردے تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ کر ریا پھروہ جھے پر ایمان کے آئی یا قربایا: پھروہ ایمان کے آئی پھرانقہ نے اس کو ای طرح لوتا دیا۔ (الزاع و المنسوخ ص ١٨٨٠ رقم الحدث: ١٣٠٠ مطبوعه وارالياز كم حرمه ١٧١٥) يد خليب كي روايت كه الفاظ بين اور المام مبيلي في الروض الانف بي الي سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں مجول راوی جی کہ اللہ تعلق نے آپ کیس اور بنب دونوں کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ (علامہ میدالرحمٰن ملیلی متوفی Man الی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں معزت عائشہ رمنی اللہ عنمانے بیان کیا كررسول الله صلى الله عليه وسلم في السيخ رب سه بدرعاك كروه آب ك والدين كو زنده كرد ، فوالله تعالى في آب ك (اكرام كے) كے ان كو زعره كرديا اور وه آپ ير ايكان لائے كرانت تعالى سفان ير موت طارى كردى اور الله تعالى جريمزي تاور ب، اور اس کی رحمت اور قدرت کی چڑے عالا نمیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلت کے الی میں کہ اللہ تعالی و چاہے اپ فعنل سے آپ کو خصوصیت مطافرائے اور آپ کی کرامت کی وجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرائے معلوات الله عليه و ألبه و ملم - (الروش المانف عله من ١٩٩٥ وارالكتب العلميد بيروت ١٩٧٨ من

علامہ قرطبی فرائے ہیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صدیت سمج جی ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت کی آجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی آجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی آجازت کی آجازت کی اجمع کی آجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی تعارض جمع مسلم اجرائی ترام کا جواب یہ ہے کہ الحمد شدہ کی تعارض جیس ہے کہ کہ استعفارے میافعت میلے کا واقعہ ہے اور والدین کر بیمن کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے، اس می کوئی تعارض جیس ہے کہ کو اقعہ بعد کا ہے،

الما ابن شامين ف الناسخ والمنسوخ من اس طرح محقيل ك ب-

حضرت الس رمنى الله عند بيان كرت ين كر ايك منص في كما: يا رسول الله ! ميرا باب كمال ؟ آب في فرما!: دوز ترير. جب وه والهل جائے لگاتو آپ نے اس کوبلا کر فرمایا: میراباب اور تهمارا باب دوندخ بیل میل-

اس عديث من باليسم أو أي يحري البيطاب بين المسجع مسلم الايمان: ٤ ١٣٣٠ سنن ابو دا وّ در قم الحديث: ١٩٣٣ ١٠ مستد احمد ج ٢٠٠٠ ص ١١١) ایک اعتراض بد کیا گیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو ذائدہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ موضوع ب اور وه قرآن مجيد اور اجماع ك غلاف ب الله تعالى قراآ اب

حَنْتَى إِذَا حَصَرَاحَدَهُمُ الْمُتُوتُ فَالْ إِنْ نُبِيتُ مِن مِن مِن كَرِيب ان على على محض كوموت آكادد الان ولا الكييش يتمودون وهمم كَفَار الولايك ووك كم على في اله الله وبد كا اور فد الن كى اقد عبول اجه كترى مالت ش مرجلة بي-

آغَيَّالْنَالَهُمْ عَذَابًا لَكِيمًا ٥ (اتماء: ١٨)

پس جو فخص کفری حالت جی مرحمیااس کو حشرص ایمان تفع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہرہ کے وقت بھی اس کو ايمان لفع نسيس ويتاتو دوباره ذنده كرفي يرايمان كي لفع دے كا

حافظ ابوالخطاب حمرين دحيد نے كما ہے كداس يربيه احتراض ہے كہ تي صلى الله طبيد وسلم كے فضا كل تشاسل اور تواخر ے آپ کی وقات تک ثابت ہوتے رہے ہیں تو آپ سک والدین کو زندہ کرنا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل سے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا زندہ کرنا مقطّا اور شرعاً ممال نمیں ہے ، کیونک قرآن جمید میں ہے کہ ہوا سرائل کامتحول زئدہ کیا گیااور اس فے اپنے قال کی خبروی اور معرت میسی طید السلام مردول کو زندہ کرتے تھا، اس طرح الارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ پر اللہ تعالی نے عروول کو زندہ کیا اور جب ان کا زندہ ہونا محال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایجان لانے میں کیا چیز انع ہے؟ اور سورہ نسام کی آیت: ۱۹ ہے جو استدلال کیا گیا ہے کہ جو کفرر مرے اس کو ایمان تفع نہیں دیتا اس کا جواب مید ہے کہ تمی صلی ہفتہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا فردب ہونے کے بعد طلوع ہونا تابت ہے اس کو الم الرجعفر طمادي نے ذكر كياہے، تو اكر سورج كا غروب مون كے بعد طلوع مونا تاخ تد مو يا تو الله تعالى سورج كوند لوناته اس طرح اكر تى صلى الله عليه وسلم كے والدين كريمين كو زئدہ كرنا تى صلى الله عليه وسلم پر ايمان لاسنے اور آپ كى تقديق كرسنة کے لیے نفع بخش نہ ہو یا تو اعتد تعالی ان کو زندہ نہ فرما آلہ معترت ہوئس علیہ انسلام کی قوم نے عذاب کے آثار و کھو لیے تھے اس کے باوجو واللہ تعالی نے ان کے ایمان کو تیول کرایا اور طاہر قرآن س بھی ای طرح ہے، دورجس طرح قرآن مجید میں ہے: الأيت عَدَي عَدَي الْعَدَابِ (العَرة: ١٣٧) كنارك عذاب على تخفيف فيس كي جائ كي-

اور احادیث محید سے تابت ہے کہ ابولب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تواس آیت کے عموم میں تخصیص کی تنی ہے اس طرح ند کور الصدر ولا کل کی عادیر النسام: ۱۸ میں مجھیعس کی جائے گی اور اس کاب جواب بھی دیا کیا ہے کہ والدین کریمین کا زندہ کیا جاتا اور ان کا اعمان لاتا پہلے کا واقعہ نے بوریہ آنت بعد میں تازل ہو کی ہے۔

(التذكرةُ جامِع ٢٠٥٠م- ٣٥م مُحْمَاهُ مَعْمِوعَهُ وارالِقارِي المدينة المنورة عامها

القد تعالیٰ کاارشادے: اور اس نے اپنے مل باپ کو بلند تخت پر پٹھایا اور وہ سب بوسف کے لیے سجدو میں کر سے اور يوسف في كما: ال ميرك بلب! يه ميرك الى يسل خواب كى تعيير ب ب شك ميرك دب في الى كو ي كرو كهايا اور ب فنک اس نے جمعے پر اصان کیاجب اس نے جمعے کو قیدے رہائی دی اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے ور میان ہو علا بید اگر دیا تھا کہ اس کے بعد آپ مب کو محتول سے سے آیا ہے شک میرا رب جو جاہتا ہے وہ حسن مذہرے کر آہے ، ب شک وہ بے حد علم والا بحت محمت والاے O(اوست: ۱۰۰)

حضرت يوسف كے خواب كى تعبير يورى مونے كى مدت ميں متعدد اقوال

وہب بن منب نے بیان کیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمریں کو کیں بیں ڈالا کیا تھا اور وہ اپنے بیب ب اتی (۸۰) سال غائب رہے اور اپنے باپ سے خلاقات کے بعد شیس (۲۳) سال مزید زخدہ ہے اور عزیز معرکی بیوی کے بطن سے حضرت ہوسف کے دو جیٹے پیدا ہوئے۔ افراقیم اور خشا اور حمت ہام کی ایک بٹی تھی جو حضرت ایوب کی بیوی بنی اور حضرت ہوسف کے دو میان جار سو سال کی عدت تھی ایک قول ہے ہے کہ حضرت اینتوب اور حضرت ہوسف کے ورمیان جار سو سال کی عدت تھی ایک قول ہے ہے کہ حضرت اینتوب اور حضرت ہوسف کے درمیان تھار سو سال کی عدت تھی ایک قول ہے کہ حضرت اینتوب اور حضرت ہوسف کے درمیان تھار ہو سال کی عدت تھی ایک قول ہے کہ حضرت اینتوب اور حضرت ہوسف کے درمیان آتی ہو ایک ایک تو اس سے کہ حضرت اینتوب اور حضرت ہوسف کے درمیان آتی ہو ایک رہی پھرائٹ تو الی نے ان کو طادیا ۔ ایم این اس کی کہا اٹھارہ سال جدائی رہی اس کے علاوہ اور بھی اقوال جی ۔ (الجام القرآن جا اس معلود وارائکر بروت میں اور بھی اقوال جی ۔ (الجام القرآن جا اس معلود وارائکر بروت میں الدی ا

حفرت بوسف کے خواب اور اس کی تعبیر ہوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے امام این جو ذی نے اس کے متعلق سات قول ذکر کیے جی: ۳۰ سال ۱۹۳۰ سال ۱۳۰۰ سال ۱۳۰۰ سال ۱۳۰۰ سال ۱۸۰۰ سال ۱۸

( ذا د المسيرج ۱۳۹۳ مطبوعه کتب اسلامی ایروت ۵۰ م ۱۳۰ ۱ ما

یہ تمام اقوال تلنی میں اور کمی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور بیٹی دلیل نیں ہے۔ حصرت بوسف کے لیے حضرت بینقوب کے سجد و کی توجیمات

ای آیت می فدکورے کہ حضرت ہوسف کے بل باپ حضرت ہوسف کے سلے مجدہ میں کر گئے ، اس پر یہ احتراض ہو ؟ ہے کہ حضرت لیمتوپ کا حضرت ہوسف کو مجدہ کرناشتھردہ جو دے موجب افکال ہے:

- (۱) حضرت العقوب الكابر اتجياء من إن اور حضرت ع سف جرجد كرني تح ليكن حضرت يعقوب بلند مرتبد ك يقد
- (۱) حفرت يعقوب بلب تے اور حفرت و سف بیٹے تے اور اولاد کو یہ علم دیا ہے کہ دو مل باب کے مامنے جمکی رہ: واکٹ میسٹر کیا گئے اسٹی میں الر جست ہے۔ واکٹ میسٹر کیا کہ ماتھ ان کے لے عاجزی ہے جھنے رہنا۔ (کی امراکل: ۱۳۳)

دری صورت مل بلب کاسینے کو مجدہ کرنا جیب و خریب ہے۔

(۳) حضرت بیخوب علیہ السلام عضرت ہے سف کی بہ نبعث بہت عبادت گزار تھے اور ان سے بہت اضل تھے اور افضل کا منفول کو تجدہ کرنا بہت جیب ہے۔

ال اعتراض کے متعلاد جوابلت ہیں:

- (۱) اس آیت کامعنی سے کہ ان سب نے بوسف کی وجہ سے اللہ کو بجدہ کیا اس پر یہ اختراض ہوگاکہ پھر خواب کیے ہی ہوا' اس کا جواب سے سب کہ خواب بھی میں تھاکہ محیارہ متارے اور مورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو بجدہ کی۔ (۳) حاضرت بوسف ممنزل کعیہ تنے اور محدہ اللہ کو تھا۔
- (۳) ہرچند کہ حضرت بینقوب ہر لحاظ سے حضرت یوسف سے افضل تھے لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تاکہ ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف کے ملئتے سجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو جیسے ادارہ کا سربراہ کسی فضص کی تعظیم کرے

تواداره کے باتی ارکان بھی اس کی تعظیم بجالاتے میں عار محسوس نہیں کرتے۔

(٣) ہرچند کہ قیاس اور عمل کا کی تقاضا ہے کہ حضرت بیقوب حضرت ہوسف کو مجدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعہدی ہوتے ہیں، ان جی عمل کا وظل نہیں ہو آجے تھے وضو کا قائم مقام ہے جب کہ وضو ہے مند صاف ہو آئے اور تعمیمی فاک آلود ہاتھ مند پر لیے جاتے ہیں نیزاس میں یہ و کھانا ہے کہ تبی میں فضائیت بالکل نہیں ہوتی اللہ باپ کو عظم دیتا ہے کہ بینے کو مجدہ کرے اور ہاسے دل جی جی کہ اللہ باپ کو مل میل نہیں آئے میں اللہ معلم بندے کی بندگی پر ملام ہو! سلام ہو حضرت بیتوب پر !!

ماري شريعت من سجدة تعظيم كاحرام مونا

الرى شريعت في عجدة تعليم حرام ب صعف على ب

حصرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرالیا: اگر یس کمی کو تھم دینا کہ دو مرے ک نہے مجدہ کرے تو عورت کو تھم دینا کہ وہ اسپنے شو ہر کو مجدہ کرہے۔

" (سنن الزندى رقم الحديث: ۱۹۵۴ سنن الإداؤد رقم الحديث: ۱۹۳۰ كثف الاستار رقم الجديث: ۱۳۳۳ منح ابن حبان رقم الحديث: ۱۹۷۷ المستد رك جه ص اعدا باعد السن الكبرى لليستى جري ص ۱۳۳ مند احد جه ص ۱۸۳۰ كال ابن عدى جه ص ۱۳۳۳ مشكوة رقم الحديث ۱۳۵۵ جمع الزدائد جه ص ۱۳۱۱ - ۱۳۳۰ كنز العمال رقم الحديث: ۱۳۳۷ س)

قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث

و جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كمين تو كمزے ميں كه محلبه كورسول الله صلى الله عليه وسلم ، زياده كوئى النص محبوب نهيں قدام وه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كمين تو كمزے نہيں ہوتے كو كله ان كومعلوم تعاكد آب اس كو ياپند كرتے ہيں -

اسٹن الترزی رقم المحت: سمنت میں الم المجرب من ۱۵۸۰ سند احدی سوس ۱۳۵ سند الو بھی رقم الدی دی ۱۳۵۰ سند الو بھی ر منظرین اور جہارہ کی مخاطعت اور ایپ رب کے سامنے قواضع کو پند کرنے کے لیے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنظیم کے لیے کھڑے ہوئے کو تابیند کرتے اور سادگی کے ساتھ ہے لکلف ماحول میں رہے تھے۔

ابو مجاز بیان کرتے ہیں کہ معلوم باہر نکلے تو معترت عبداللہ بین الزبیراور این السفوان ان کو دیم کر کھڑے ہو گئے۔ معترت معلومیہ نے کما تم دونوں بیٹے جاؤیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیہ ارشاد فرائے ہوئے سانے: ہو فخض اس سے خوش ہو آ ہوکہ لوگ اس کے سانتے اس کی تفقیم کے لیے کھڑے دیں وہ اپنا ٹھکاٹادو ڈرخ یں بنا ہے۔

(سنن الترذي رقم الحديث:۵۵۵ ۴ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۱۵۲۴ مستق ابن الي هير ج۸ ص ۱۸۸۷ سند احدج ۴۴ ص ۱۹۳۰ المعجم الكبير ج۹۱ رقم الحديث ۱۸۷۹ شرح الديز رقم الحديث ۱۳۳۳)

خفرت ابوالمدرشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صماے نیک نگاکر کھڑے ہوئے تھے اق ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نے فرمایا: جمیوں کی طرح نہ کھڑے ہوا وہ بعض ابعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسٹن ابو واؤ در قم الحدیث: ۵۲۲۰ سٹن این ماجہ د قم الحدیث: ۳۸۳۱ ستد احمد ج۵۴ میں ۲۵۳)

قيام تعظيم من غدابب فغهاء

علامدُ الوسليمان فطالِ شافَق متوفى ١٥٨٨ مد لكمة بن.

مسلمانوں کار کیس فاضل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونااور شاکرد کا استاق کے لیے کھڑے ہونامنخب ہے

مِلَدُيْجُمُ

کمدہ نہیں ہے اور جس محض کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور جو فخص تحبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور بعض علاوتے ذکر کیا ہے کہ عالم کے وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے اور بعض علاوتے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور نیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا منع نہیں ہے اور جس حدے ہیں آپ نے فربایا: جو فخص اس سے خوش ہو آپ کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھ کانا دو زخ ہیں بنائے اس کا محمل ہے کہ وہ جیش رہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھ کانا دو زخ ہیں بنائے اس کا محمل ہے کہ وہ جیش رہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اور اپنائے معظم منز نے محمد کار معلم اسم معلم معلم درار المعرف جردت) علامہ یکی بن شرف نووی شافعی منز نی ۲۷ دو کھتے ہیں:

ہے۔ آنے دالے کی تعظیم دیکر ہم کے متعلق ہمارا مخار ہیہ ہے کہ اس شخص کیلئے کھڑا ہو نامتحب ہے جس میں علم، نیکی، شرف، افتذار اور حکومت کی کوئی فعنیلت ہو یا دہ رشتہ دار ہو یا حمریش ہڑا ہو' اور اس کیلئے کھڑا ہو نائیکی اور احرام اور اکرام کی وجہ ہے ہونہ کہ ریا کاری با اس کے تحبر کی وجہ ہے ہو' اور ہم نے جس نظریہ کو افتیار کیا ہے میں ملف اور طف کا معمول ہے۔

(الاذكارج ١٠ ص ١٠ - ١٠ مطبوع كمتهد زار مصطفى الباز كمد كرمد ١ ١٥١هم)

علامد ابو ميدالله قرطبي مأكي متوني ١٩٧٨ و لكيت يي:

معراور مجم میں یہ علات ہے کہ لوگ ایک دو سمرے کی تعقیم کے سنے کئرے ہوتے ہیں حتی کہ اگر کوئی مخض دو سمرے کی تعقیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے دل ہیں بچی محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی دیٹیت نہیں ہے اور اور اور اس کے نزدیک اس کی کوئی دیٹیت نہیں ہے اور اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدرو منزلت نہیں ہے اس طرح جب وہ ایک دو سمرے سے لیے ہیں تو ایک دو سمرے کے لیے فعم ہوتے ہیں اور یہ علوت مستموہ ہے بلکہ ان کے آباہ واجداد سے یہ رسم چلی آری ہے، خصوصاً جب وہ کام اور مال داروں سے ملتے ہیں تو فی ہو کر ملتے ہیں (اس طرح علماء اور مشارع سے) اور انہوں نے اس معالمہ میں اصادے اور سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے، موریث میں ہے:

معترت انس بن مالک رمنی الله حد بیان کرتے ہیں کہ ایک طخص نے کہا: یا رسول اللہ ! ہم میں ہے کوئی طخص اسپنے بمائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے کیاوہ اس کے لیے جمک جالیا کرے؟ آپ نے قربایا: نمیں۔ اس نے کما: کیاوہ اس سے محافقہ کرے اور اس کو یوسہ وے؟ آپ نے قربایا: نمیں اس نے کما: کیاوہ اس کا اتھ کازے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے قربایا:

(سنن الرَّذَى رقم المصنعنه ۴۵۲۳ مند احد جه ص ۱۹۹۰ سن این باجد و قم الحدیث ۱۹۰۰ سند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۶۸۰ السن الکبری للیستی جے ۱۹۰۰ (۱۹۰۰)

اگریدا عتراض کیاجائے کہ مدے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم نے معزرت سعدین معال کے لیے قربایا: قومواالی سید کسمو حسر کیم، ایس اللہ میں ایس مردار اور نیک آدی کی طرف کورے ہو۔

( مج البخاري و قم الحديث: ٦٢٦٢ مج مسلم و قم الحديث: ١٤٦٨)

كى دعيد ب- (الجامع لاحكام القرآن جه صاحبه مطبوعه دارالعكر بروت ١٥١٥ه)

علامه سيد محد المن ابن علدين شاى حنى منوفى ١٥٠٥ م تكيية بي:

آنے والے کے استغبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق احادیث

معترت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے معترت فاطمہ بنت رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس عنص کو عادات منسائل اور شاکل ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، جب وہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے پال آتیں تو آپ ان کے لیے گفڑے ہو جاتے ان کو بوسد وسیتے اور ان کو اپی مجلس میں بٹھاتے۔

(سنن الترفدي رقم المديث: ٩٠٨٤٣ سنن الوداؤو رقم المديد اعاده صحح اين حبان رقم المديث: ١٩٥٣ المتم الكبير ١٢٣٠ رقم المديث: ١٩٠٨ اسنن الكبري لليستى ت ٢٠٩٨)

معنرت ام المومنين عائشہ رضى الله عنما بيان كرتى بيل كه معنرت زيد بن حارث رضى الله عند هدينه بل آك اور رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم والله وسلم وسلم الله وسلم والله والله والله والله والله والله والله والله والله وسلم والله وسلم والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والل

اسنن الترفدى رقم الحديث الاحات التعنياء للعقياء للعقيلي بياس م الهريث الاحات الدين الترفيل بياس م ١٣٨) حضرت عكر مدين الى جهل رمنى الله عنه بيان كرتے ميں كه فتح مك دن وہ مكه ہے بھال سيئے تتے حتى كه ان كى بيوى ام حكيم بنت الحارث نے نبئ صلى الله عليه وسلم ہے ان كے ليے اجازت طلب كى آپ نے ان كو مامون قرار دے دیا ، وہ يمن جا مكن ہو تكم من الله عليه وسلم كى فعد مت ميں ليے آئيں ، جب نبئ صلى الله عليه وسلم كى فعد مت ميں ليے آئيں ، جب نبئ صلى الله عليه وسلم نے ان كو ديكھا تو ان كے اكرام كے ليے

كرك بوكة اوران كو مكل لكالور فرليا: جرت كرت والم سوار كو فوش آعديد بو-

(المعیم الکبیرج عاد ص ۱۳ مه رقم الدیث ۱۹۰۲ مافظ البیثی نے کمااس کی شد منقلع ہے الجمع الزوائدی ان مس ۱۹۵۵ اسد الغابہ ج۳ مسلوم دارالکتب العلمیہ بیروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: (معنرت موسف نے کہا) اے میرے رب تو نے جھے (معری) حکومت مطاکی اور جھے خوابول کی تعبیر کاعلم عطاکیہ اے آسانول اور زمینول کو ابتداؤ پیدا کرنے والے! تُوبی دنیا اور آ ترت می میرا کارسازے، جھے (دنیا ہے) مسلمان اٹھا ناور جھے نیک بندول کے ساتھ طاب ان (باسف: ۱۰۱)

وعامي سوال ي يهل الله تعالى كي حمدو ثناكرنا

حضرت يعقوب عليه السلام حضرت يوسف عليه البلام كياس جو بين مهال رب بكران كى وفات بوحل انهول في يه وميت كى تقل كد ان كو شام بين ان كه والدك پهلوجى وقن كرويا جلت و حضرت يوسف ان كى ميت كول كرخوو شام مي، وميت كى تقي كد ان كو شام بين ان كه والدك پهلوجى وقن كرويا جلت و حضرت يوسف ان كى ميت كول كرخوو شام مي، بهنا اور به مراوث آسة اور اي كه بعد شيس مثل تك ذندور به المجرجب انمول في جان لياكد انمول في بيشه نبيل رها اور بهروال الله تعالى كياس جانا به تو انمول في وهاك -

ا فرائب القرآن و رقائب القرقان جود من الا ۱۳۱۱ مطبوط وار الكتب العليد بيروت ١٣١٧ هـ)

ا آن آعتوه سيد دليل م كد الله تعالى من سوال كرف من يها ال كا حمرو تأكرني جاميد او راس كي نعتول كابيان كرنا جاميد اس كم جود ابناسوال كرنا جاميد معرت و سف مايد والسلام كه جد ارجم سيد ناور اليم عليه السلام في محى اى طرح وعاكى تقى:

الدي حَلَقِيمَ فَهُو يَهُويِينَ وَالْدِي هُوَ وَالْمَا مَرِصْتُ فَهُوَ يَسْفِيمِنِي وَالْمَا مِرَصْتُ فَهُو يَسْفِيمِنِي وَالْمَا مُرَصْتُ فَهُو يَسْفِيمِنِي وَالْمَا مَرِصْتُ فَهُو يَسْفِيمِنِي وَالْمَا يَسْفِيمِنِي وَالْمَا يَسْفِيمِ وَالْمَا يَسْفِيمُ وَالْمَا يَسْفِيمُ وَالْمَا وَالْمَا يَسْفِيمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا يَسْفِيمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا مَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَاعِ وَلَا مَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُواعِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُواعِ وَالْمَا وَالْمُواعِ وَلَا مُعْلِيمُ وَالْمَا وَالْمُواعِ وَلَامِ وَالْمُوالِقِيمُ وَلِيمُ وَالْمُوالِعِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِقِيمُ وَلِمُ وَلِمُ لِلْمُوالِمُ وَلِمُ لِلْمُولِ وَلِمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلِمُ وَلِمُ لِلْمُعِلِقُولُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ فَالْمُوالِمُ وَلِمُ فَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَلِمُ لِلْمُعِلِقُولُ وَلِمُ لِمُعْلِقُولُ وَلِمُ لِمُعِلِّقُولُ وَلِمُ لِمُعْلِقُولُ وَلِمُ لِمُعْلِقُولُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِيمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعِلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ و

جس نے بیٹھے پیدا کیا سو وی جھے ہدایت دیتا ہے اور بو بھی کھا آئے ہاور یا آئے اور بیا آئے کا اور جب میں بجار ہو آ ہوں تو وی جھی شفا دیتا ہے اور با آئے ہے وفات دے گا پھر جھے زندہ فربائے گان اور جس سے جھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری (فاہری) خفائمی معاف فراوے گان اے میرے رب ایک عظم مطا فرااور جھے صافین کے ساتھ واصل کر وے 0 اور میرے بود آئے وائی تعلوں جی میرا ذکر جین جاری رکھ اور چھے فوت وائی جند کے وارٹوں جی جرائر کر جین جاری رکھ اور جیرے فوت وائی جند کے وارٹوں جی جرائے دہ گراہوں جس سے قبال اور میرے (عرفی) باپ کی مففرت فرائے شک وہ گراہوں جس سے قبال اور

اور المارے نی صلی الله علیه وسلم نے مجی ای طرح دعائیں کی بین پیلے الله تعالی کی حدوثاکی ہے پار آپ نے الله تعالی سے سوال کیا ہے ، میں پہلی صرف ایک مثل پیش کر دہا ہوں:

حضرت عبادہ بن الصامت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اللہ تو یہ کے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق تمیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ملک ہے اور اس کی حمد ہے اور وی ہرچزیر قادر

م طد تجم

ے الحد مدلله اسبحال الله والاله الاالله والله اكبر اور كتابوں عاز آنا اور مبادت كى طاقت الله كى مرد كى بغير ممكن نبيس اس كے بعديد كے: اے اللہ الحجے بخش دے يا جو بھى دعاكرے تواس كى دعا قبول ہوگى، بجراكر اس نے وشو كياتواس كى نماز قبول ہوگى۔

(میح البخاری رقم الحدیث:۱۱۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۸۷۸ سند احر رقم الحدیث:۴۳۰ ۱۳۹۰ وار ارقم) موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا نظریہ

یں الم رازی کے علوم و معارف اور ان کی کھتے آفر شیر ن کروراہ کو بھی نہیں پہنچہ میں ان کی تحقیقات اور نہ آمام رازی کے علوم و معارف اور ان کی گھتے آفر شیر ن کروراہ کو بھی نہیں پہنچہ میں ان کے وسترخوان علم کا کیا اور نئی ریزہ خوار ہوں اور ان کاروطانی شاگر وہو تا ہے لیے باعث انخر کردانتا ہوں اس کے باوروں اور ان کاروطانی شاگر وہو تا ہے لیے باعث انخر کردانتا ہوں اس کے باوروں اور نہاں کی دعا ہے تھے الم رازی کی اس تحقیق سے اختماف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز میں ہے اور حضرت ہوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ ایس بی دوری دوری کو قبض فرمائے تو صالت اسلام پر میری روح کو قبض فرمائه اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ آدیات اسلام پر جھنے کی دعا ہے ۔ "

المام عبد الرحمان بن على بن المرجوزي متوتى عادم الكيمة إلى:

حفرت ابن عباس رضی الله عنمائے قربایا کہ حفرت ہوسف علیہ السلام کی مرادیہ بھی کہ اے اللہ ! جمعے اسلام کو سلب نہ کرنا حتی کہ تو جمعے موت عطا کرے اور ابن عمل کہتے تھے کہ حضرت ہوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی انہوں نے سلب نہ کرنا حتی کہ تو جمعے موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعا کا معنی ہے کہ جب تو جمعے موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے اور اس موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے اور مالی موت عطا فربائے اور مالی موت عطا فربائے اور مالی موت عطا فربائے اور مالی موت عطا فربائے اور مالی موت عطا فربائے اور موت موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے تو حالت اسلام پر موت عطا فربائے ہوئے ہوئے کہ بھی ہوئے ہوئے کہ موت عطا فربائے کے دو حالت موت عطا فربائے کہ بھی ہوئے ہوئے کہ بھی ہوئے کہ بھی ہوئے ہوئے کے دو حالت موت علی موت علی موت علی موت عطا فربائے کے دو حالت موت علی موت عطا فربائے کے دو حالت موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت علی موت

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی مخص کی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ ! جب تک میرے

کے زندگی بمتر ہوتو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بمتر ہوتو مجھے موت عطاکر۔

( من البحاري رقم المديث: ١٩٤٤ من مسلم رقم المديث: ١٩٧٨ سن الإداؤد رقم المديث: ١٩١٨ سن الريزي رقم المديث:

اعه سنن نسائی رقم الصه عند ۱۸۱۹ سنن این ماجه رقم الصه عند ۱۹۴۹ مند ۱۹۸۶ میر ۱۹۸۶ می این حبان رقم الحدیث ۱۹۸۸) حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرغیا: تم میں ہے کوئی محض موت کی تروی ک

تمناند کرے اور ند موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، جب تم جی ہے کوئی عنص مرحا ماہے تو اس کاعمل منقطع ہو جا آہے اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (معج مسلم رقم الھے۔: ۲۷۸۲)

حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: تم میں سے کوئی عنص برگز موت کی تمنانہ کرے اگر وہ نیک عنص ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر پد کار ہے تو ہوسکتا ہے وہ تو ہر کرئے۔ (می البحادی منی اللہ تی رقم الحدیث: ۲۳۵۵ منی اللہ تی رقم الحدیث: ۲۳۵۵ منی اللہ تی رقم الحدیث: ۱۸۱۸)

حضرت ہوسف علیہ السلام نے فربایا: مجھے صافعین کے ساتھ ملادے اس پریہ احتراض ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام تو خوداکابرانبیاء میں سے ہیں اور صافعین کااطلاق توانبیاء علیم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہو آ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صافعین سے حضرت ہوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسخق اور حضرت ایتقوب علیم السلام۔

معترت يوسف عليه السلام كي مدفين

المام حبد الرحل على بن عرجوزي متوفى عدد لكية بن:

الم الحسين بن مسعود بنوى متولى ١٨٥٠ كليد بن

حسن بھری کے کہا ہے کہ جب معرت ہوسف علیہ السلام کو کتو تیم بیں ڈالا کیا تو ان کی حرب اسال تھی اور وہ ۸۰ سال اسٹے باپ سے غائب رہے اور معرت بعقوب سے طاقات کے بعد ۱۲۳ سال زندہ رہے اور ۱۲۰ سال کی عمر بیں وفات پائی ان کے دو بیٹے اور ایک بٹی تھی اس کے بعد الم بغوی نے الم ابن جوزی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم التنزل ج ٢٠ ص ٤٩ ٢٠ مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ١١١١١١ه)

حضرت موئی کالیک برده بیا کی رہتمائی ہے حضرت بوسف کا آبوت نکالنا امام عبدالرحمن بن محمد ابن انی حاتم منوفی ۱۳۷۷ھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعد بن عبد العین بیان کر تر ہوں کے جس حضرت میں بند علی المال میں بنا یہ کاری تر ہوں

سعيد بن حبد العريز بيان كرت بي كدجب معترت مع سف عليد السلام بروفات كاوفت آيا تو انسول في اسيخ بعائيول كوبان

حافظ جلال المدين السيوطى متوفى الاحديث بهى اس مديث كو امام ابن المخق اور امام ابن ابي حاتم كے حوالے سے ذكر كيا ٤- (الدرالمنثور جو ص ١٩٠٥-١٠٠١ مطبوعه وار الفكر بيوت الاسلام)

حضرت موی علید السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علید وسلم کو جنّت عطا کرنے کا انقیار تھا امام عافظ احمد بن علی حمی متونی عوصات اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت اہو موی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس ایک افرائی آیا، آپ نے اس کی عزت افزائی کی اور فردیا: تعارے پاس آؤا وہ آیا آپ نے اس سے فرلیا: آغ اپنی جابت بیان کرد - اس نے کہا: جھے سواری کے لیے ایک او نخی چاہیے اور کمیواں جائیں جن کا بم دودھ دوجی - رسول اللہ صلی اللہ صلی اقد طیہ و سلم نے فرایا: کیا تم بنوا سرا کمل کی برھیا کی طرح ہوئے ہی جاج ہو؟ آپ نے فرایا: جب حضرت موئی بنو اسرا کمل کو لے کر مصرے روانہ ہوئے تو دو راست بھول کئے - حضرت موئی نے پہلے السلام کی وفات قریب بھول کئے - حضرت موئی نے پہلے السلام کی وفات قریب بھولی تو انہوں نے بم سے الیخی الملام کی وفات قریب بھولی تو انہوں نے بم سے الیخی الملام کی وفات قریب بھولی تو انہوں نے بہلے الملام کی وفات قریب بھول تو انہوں نے بہلے الن کی جس کو مائے جس سے جائیں گئے ۔ حضرت موئی نے پہلے: ان کی جس کو کہ انہوں نے فرایا بہل وہ آئی جس سے معظوم ہے؟ ان کے طبعہ الملام نے اس کو بلوایا بہل وہ آئی، حضرت موئی معلوم ہے؟ انہوں نے فرایا: جس کے مائے دہوں آئی جس سے بائی تعلوم ہے؟ انہوں نے فرایا ہیں وہ آئی، حضرت موئی معظوم ہے؟ انہوں نے فرایا: جھے حضرت ہو میں گئی ایک دو خواست معظوم ہے؟ انہوں نے فرایا ہی وہ وہ آئی کی ایک دو خواست معظوم نے پہلے کہ انہوں نے فرایا: کے بعض کی خواست می کو انہوں نے فرای سے بائی تعلوم ہے بائی کا اس نے کہا: میں بقت میں کو دویا ہے تمانی بیا کہا کہا کہا دول کے بھو وہ کی کہ آپ کی اس کی در خواست معظوم کی تو ہوں نے معلوم کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خواست کی خو

إمند الريخ الريام على ١٣٠٥ من ١٩٠٥ م أورعه: ١٥٠٤ مطوه وارات فت الرياع ١٩٠١ه

صافظ نورالدین البیٹی متوفی ۷۰۸ء نے لکھا ہے کہ متد ابولیعلی کی مدیث کے راوی متح میں اور ای وجہ سے ہیں نے اس مدیث کو درج کیا ہے۔

(مجمع الزواكديّ ۴۴ مل الما-۴۵۴ مطبوعه وارا لكتب العملي بيموت ۴۴ ملاه موارد اللمكن ۴۳ رقم الحديث ۴۳۳۵ مطبوعه مؤست الرماله بيروت ۱۳۴۴هه)

امام ابو عبدالله حاکم نیشام ری نے اس مدیث کو اچی شد کے ساتھ ووقعہ کرسکے لکھاہے کہ یہ مدیث سیح الاساوے۔ والمستدرک جہ ص ۲۵۷-۱۵۵ علامہ ذاہی نے حاکم کی موافقت کی ہے، حافظ امیر بن طی بن تجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۴ھ نے اس حدیث کاذکر کیا ہے: المطائب العالیہ جہ تو تم الحدیث:۳۳۳)

الم ابو حاتم محرين حبان متوفى ١٥٠ مد في اس مدعث كوا في صحح بين روايت كياب-

﴿ مَح ابن حِبال ج ٢٠ ص ٥٠١ - ٥٠٠٠ رقم الحديث ٢٢١٤)

غاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الله صف اس مديث كومتند دائمه مديث كے حوالوں كے ساتھ ذكر كيا ہے۔ (الدرالمتلورج ٢٠٠٩ ملاء ١٠٠٠ مطبوعہ دارالفكر جروب ١١٠١٥ مطبوعہ دارالفكر جروب ١٣١٣ ه

المام ابو بجر محمد بن جعفر الخراعي المتوفي عالامور التي سند كم سائقه رواعت كرت مين: حضرت علی رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے جب سی کام کے متعلق سوال کیا جا آیا اگر آپ كارادوات كرف كامو ياتو تهات بل اور اگر آپ كاراده نه كرف كامو ياتو آپ خاموش رجي، اور آپ كسي كام ك متعلق "نه" نميس فرمات عقد- آب ك پاس ايك اعراني آيا اوراس في كه سوال كيا آپ خاموش ريداس في مرسوال كيا آب ظاموش رہے الجراس نے تیمری بار موال کیاتو آپ نے اسے گویا جمز کے کے انداز بی فرمیا: اے امرالی مانک کیا جاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے ممکن کیا کہ اب وہ جنت کاسوال کرے گا۔ اس نے کمایس آپ ہے ایک سواری کا سواں كريّا ہوں۔ نبي صلّى الله عليه وسلم نے فريغيا: يہ حسيس فل جائے گی مجر قريليا: سوال كرو، اس نے كما: جس اس كے پالان كا سوال كر آبون آپ نے فرملانیہ حمیس فل جائے كا چرفرملا: موال كروان نے كمانیس آپ سے سفر قرج كاموال كر آبوں۔ آپ نے فرالمان یہ حمیس فل جائے گا۔ حضرت علی نے کہانہ جمیں اس پر بہت تعجب ہوا، پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اس احرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو ، مجراس کو وہ چیزیں دے دی گئیں مجری صلی انتد علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی کے سوال میں اور بی اسرائل کی برحمیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موی علیه اساؤم کو سمند ریار جانے کا تھم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے ، وہ جانور سمندر کے کنارے تک پیٹے پھراللہ تعالی نے ان کے مند پھیرد ہے اور خود بخود بلت آئے معنرت موی نے کمانا اے رب! یہ کیاما جرا ہے؟ تھم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے باس ہو، ا آل کی خش کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ قبرہموار ہو چکی تھی اور معفرت موئ کو پیانسیں تھاکہ وہ قبر کماں ہے؟ پھر معفرت موئ نے دو کوں سے سوال کیا کہ تم میں ہے کسی کو بتا ہے، وہ قبر کمال ہے؟ لوگوں نے کمانا اگر کوئی جائے والا ہے تو وہ نی اسرا تمل کی ا کے روحیا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کسال ہے۔ حصوف موئ نے اس بوحیا کھادایا، جسبان اس کا معنون موس نے کما: كياتم كو حعرت يوسف كى قر كاعلم ب؟ اس ي كما إلى إحسرت موى في ف كما جمي بتاؤ-اس في كما نس الله كي هم اجب تك تم معراسوال بورائيس كروك إحسرت موى في على تماز تاؤتهاراكياسوال ٢٤١س برسيان كمازي بيرسوال كرتي مون ك جنت کے جس ورجہ ہیں تم رہو گے ای درجہ میں میں رہوں! حفرت مویٰ نے کما: صرف جنع کا سوال کرو۔ اس نے کما:

جلدينجم

نہیں! اللہ کی تشم! میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تسارے ساتھ جند میں تسارے ورجہ میں نہیں اربوں! حضرت موسی اس کو نالے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی قرمانی: اس کو وہ درجہ دے دوا اس سے تم کو کوئی کی نہیں ہوگ! حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دوا اس نے قبرہتائی اور وہ حضرت ہوست کی نفش لے کر سمند ر کے پار گئے۔ (مکارم الاخلاق ج م صلاح کے اللہ ملیوں مطبع المدنی مصرا اسمادہ)

المام سليمان بن احد طيراني متوفى ١٠ ١٩ مو في اس مديث كو الي سند ك ساته روايت كيا ب-

(المتم الاوسطاح ۱۸ مل ۲۷۷-۳۷۷ رقم الحدید: ۹۳ ۵۷ مطبور مکتبه المعارف ریاض ۱۳۱۵ ها) حافظ البیشی نے اس کاذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوا کدج ۱۴ ملانا) کمام علی متنی بندی متوفی ۵۵۹ ہے نے بھی اس مدیث کاذکر کیا دروان ما سات مدین برقر کیا ہے۔ دروان میں مارستان کا مساور ا

-- (كنزالهمل عله ص ١٥١١ رقم الحديث: ١٣٧٣١ مطبوع موسد الرمال بروت)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں قوا کو جس سے بیب کہ اللہ تعالی نے ہورے ہی صلی اللہ وسلم کویہ افتیار دیا ہے کہ جس کوجو جاہیں حطا کر دیں ہی حلی اللہ علیہ وسلم نے جت کا سوال مختص کوجو جاہیں حطا کر دیں ہی حلی اللہ علیہ وسلم نے جت کا سوال کرنے کی ترفیب دی ہی حلی اللہ تعالی نے خرایا: یا کسا سے اعرائی جو جاہتا ہے اور بید کہ اللہ تعالی نے حضرت موس کرنے کی ترفیب دی ہو اللہ تعالی ہی اس ہی ذان کو جت جس ایناور جہ حطافر ہادیں اور اللہ تعالی نے حضرت موسی کی طرف جت عطا کر سنے کی نسبت فر الی اور بید کہ محلبہ کرام کا بیا اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جات تک معد کرنے کا افتیار تھا ہی جت عطاکر سنے کی نسبت فر الی اور بید کہ محلبہ کرام کا بیا اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جات تک معد کرنے کا افتیار تھا ہی طرح نمی اس می ذان کا بیا اعتقاد تھا کہ حضرت موسی اللہ علیہ وسلم کی جات ہیں ہورے طرح کی مطافر ہو بھی مطافر ہو بھی مطافر ہو جی مطافر ہو بھی مطافر ہو بھی مطافر ہو بھی مطافر ہو جات کی اس میں خواہ جت ہوں کا نی سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شرک نہیں ہے ان مورجوں جس تھرے میں اور یہ کہ دنیا اور آخرت کی نفتیس خواہ جت مواب ہم اس میکا ہی تحقیق کرتے ہیں ۔

وفن سے پہلے اور وفن کے بعد میت کو دو سری جگہ منقل کرنے کی تحقیق

معترت جارین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری بھو پھی میرے والد کی تعق لے کر آئیس تاکہ وہ ان کو جارے قبرستان میں دفن کرویں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مناوی نے ندا کی کہ نمیداء کو ان کی قتل مجاہوں ہیں ہی لوٹاوو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٠١٥ سنن الترزي رقم الحدث بعلمه سنن النسائي رقم الحديث: ١٠٠٠ سنن الداري رقم الحديث: ٣٥ منداحد ياسه عمل ١٤٠٤ مشكولا رقم الحديث ١٩٠٤)

لما على بن سلطان محدالقارى المتوفى ١٩١٠ م لكعة جن:

اس مدے کا معنی ہے شداہ کو ان کے عقل ہے خقل نہ کرو بلکہ ان کو دہیں و فن کرو جہاں ان کو قل کیا گیا تھا ہوی فرج ہو آدمی کی جگہ طبعی موت مرجائے اس کو دو مرے شہر خطل کیا جائے۔ الاز حارجی نہ کو رہے کہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ امرو جو ب کے ہے اکر کا جب میت کو ایک جگہ ہے دو مری جگہ خفل کیا جائے گاتو عالب بیہ ہے کہ اس کا جہم منظیر ہو گا ہو گا البند اگر کوئی ضرورت ہوتو ہر میت کو ایک جگہ ہے دو مری جگہ خفل کیا جائے گاتو عالب بیہ کہ اس کا جہم منظیر ہو گا البند اگر کوئی ضرورت ہوتو ہر میت کو خفل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث جس ہے: اہام مالک روایت کرتے ہیں: محضرت عمرو بن انجموح انصاری اور حضرت عبد الله بن عمرو انصاری رضی اللہ عضما کی قبروں کو سیالب نے اکھاڑ دیا تھا ان کی قبر کھودی گئی تیرس سیالب کے قریب تھیں مید دونوں ایک قبر کھودی گئی سید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تھیں ہوا تھا ہوں کا قبری جگہ تیرس ہوا تھا ہوں

لگنا تھا جیے وہ کل فوت ہوئے ہوں ان جس ہے ایک زخمی تھا اور اس کا پاتھ اس کے زخم پر تھا اس کو ای طرح دفن کیا گیا تھا ا اس کے ہاتھ کو اس کے زخم ہے ہٹا کر جب چھو ڈا گیا تو وہ پھراسپنے زخم پر آگیا۔ جنگ احد اور قبر کھودتے کے ورمیان چالیس سال کا حرصہ تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدث: ١٩٩٣ الجماد: ٥٨ سنن کبری للیستی جس ۵۸-۵۰ مطبور مثمان)

المام الن اہم نے کماہے کہ قبرر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو تھووانہ جائے والدت کم گزری ہویا زیادہ اسوا عذر کے اور المجنیس میں مرقوم ہے کہ عذریہ ہے کہ مثلاً تمی فخص کو خصب شدہ زمین میں دفن کردیا گیا ہویا اس زمین پر کسی نے شغیہ کردیا ہو' میں وجہ ہے کہ بھڑت محلبہ کو ارض حرب (وعمن اسلام کی زهن) میں وفن کر دیا گیا پھران کو ان کے وطنوں میں نہیں او نمایا میہ ای طرح اگر کسی مخص کا قیمتی کپڑا اس کی رقم اور کوئی قیمتی چیز قبر میں گر گئی تواس کو نکالئے کے لیے قبر کو کھو دنا جائز ہے ، اور تمام مشائخ اس پر متغل ہیں کہ نمسی عورت کا بیٹااس کی غیر موجودگ ہیں نمسی اور شبر میں دفن کر دیا کیااور دواس کے قراق پر مبرنس کر سکتی تب بھی اس کو بیہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شمر میں ختل کر کے دفن کر دے اور اگر کوئی مخص بغیر طسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے وفن کر دیا کمیاتو اس فرض کی تلافی کے لیے بھی اس کو قبرے نکانتا جائز نہیں ہے، ہاں وفن ہے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک خطل کرنا جائز ہے ، کیونکہ اتنا فاصلہ تو تیرستان تک بھی ہو آ ہے۔ (یہ ملاعلی قاری نے اپنے زمانہ کے اعتبار ہے کما اب ایک شری تمری قبرستان میں بھی وفن کرنا جائز ہے) امام مرخی نے کما ہے کہ میت کو ایک شرے دو سرے شرختل کرنا مردہ ہے اور متحب یہ ہے کہ ہر مخص کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے احضرت عبد الرحمن بن الى بكرشام من فوت بوئ من كاران كى ميت كو ديند اديا كياتو معزت عائشه ف اسيخ بعائي كى زيارت كرت ہوئے قربایا: اگر تمہارا معالمہ میرے سرو ہو گاتو میں تم کو وہیں وفن کرتی جمال تمباری وفات بوٹی تھی، پھرامجنیس میں فد کورے کہ مین کو ایک شہرے دو سرے شرخفل کرنے جس کوئی گناہ نمیں ہے کیونک حضرت معقوب ملیہ السلام مصری فوت ہوئے تے اور ان کی میت شام منتل کی تنی اور حضرت موسی علید السلام الے حضرت بوسف علید السلام کا آبوت بست عرصد کے بعد مصرے شام منتقل کیا تاکہ ان کی قبران کے آباء کرام کے ساتھ ہو اسجیس کی عبارت ختم ہوئی۔ ملاعلی قاری اس پر تبعرہ کرتے جیں کہ یہ بات می سے علی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے خلاف ہم ر جمت نہیں ہے، اور شربیت سابقہ اس وقت جمت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد موجود ہے كه شهداء كو د بي د قن كرد جمال ده قتل ہوئے تھے إدريه بھي عمكن ہے كه حعزت بعقوب اور حعرت بوسف طيهما انسلام كوكمي عذركي وجدے شام بحقل كيا كيا ہو، اور صاحب المجنيس نے كناه كي نفي كي ہے کراہت کی نفی نمیں کی اوراس متلام میت کو خطل کرنا محروہ تنزی ہے اور وہ خلاف اولی ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو پار خلاف اونی میں تیں۔ (میم یہ ہے کہ بلاعقرر میت کو قبرے نکل کردو سری جگہ دفن کرنا کردہ تحری ہے)صاحب بدایہ اے کما ہے کہ وفن سے پہلے آگر میت کو ایک شرے دو سمرے شر سمی فائدہ کی وجہ سے خطل کر دیا جائے تو یہ محروہ نہیں ہے مثلاً ترم شریف کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے، یا کسی نمی یا ولی کے قرب کی وجہ سے خفل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس قبر کی زیارت می سمولت ہو۔ (مرقات ج مع سائے۔ ۲۷ مغیور مکتیہ اندادیہ ملکان ۱۹۳۹ء)

و سری جگہ میت کو خطل کرنا ہیں۔ کو ایک شہرے سے میت کو نظل کرنا بلا کراہت جائز ہے اور بے فائدہ اور بغیر کمی مسلحت کے میت کو خطل کرنا کردہ تیز سی ہے اور دفن کے بود کسی عذر کی بنا پر دو سری جگہ میت کو خطل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کمی ضرورت یا عذر کے دفن کے بود میت کو قبرے نکال کردو سری جگہ دفن

كريا كروه تحري --

قاضى خال متونى ١٩٥٥ هـ في نظمان كه بغير عذر ك قبر كمود كرميت كو خفل كرنا جائز تبي ب-

( فَأُونِي قَامَتِي خَالَ عِلَى إِمِنْ السِّديةِ جِهِ مِن ١٩٥٥ مطيور معر، ١٩٥٥ه )

شرح سی مسلم ج ۲ ص ۸۰۸-۸۰ یس بحی ہم نے اس مسئلہ کاؤکر کیا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: يہ خيب كى بعض خرى ہيں جس خيب كى ہم آپ كى طرف وى فرائے ہيں، اور جب برادران يوسف اپنى مازش پر متنق ہو رہے جے اور اپنى ساذش پر عمل كر رہے عقد تو اس وقت آپ ان كے پاس موجود ند عقد ١٤سند ، عود،

سيدنا محدمتلي الله عليه ومنكم كي نبوت بر دليل

اس آبت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ حضرت ہو سف علیہ السلام کے اس مفسل واقعہ کی خرریاہ غیب کی خبرہ اس لیے یہ آپ کی نبوت کا مجازہ ہے اور آپ کی صداقت کی دہل ہے اور اہل کھ کو طم تفاکہ سد تا ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی کاب وجود کا مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی عالم کی شاکر دی افتیار کی ہے نہ اہل علم کی مجل جس جسے جیٹے جی اور نہ کہ علیاہ کا شرقیاہ اس کے باوجود آپ کا مطالعہ کیا ہو جود آپ کا معزت ہو سف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بغیر کسی فلطی اور تحریف کے اور کسی سے بڑھے اور سے اخیر بیان کر دیاہ آپ کا مجزد ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام بازل ہوا ہے، مجر مزید تاکید کے طور پر فربلیا کہ جب مطرت ہو سف علیہ اسلام کے بحالی ان کے خلاف ساز شیمی کر دیا تھے آپ ان کے ساتھ نہ تھے، مجر آپ نے ان تمام واقعات کو کیمے جان لیا اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی نان کے خلاف ساز شیمی کر دیا تھے آپ کو ان واقعات کا علم ضیں ہو سکا تھا ہی طابت ہوا کہ آپ پر اللہ کی وہی بازل ہوتی ہوا در گئی آپ کی نبوت ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ خواہ منابل چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نمیں ہیں اور آپ ان ہے اس (شیخ دین) پر کسی اجر کاسوال نہیں کرتے میر (قرآن) تو صرف تمام جمان وانوں کے لیے تصحت ہے (بوسند: مصارمید) الله تعالی کانبی صلی الله علیہ وسلم کو گستی دیا

المام مبدالرحمان بن على بن عجرجوزي حتوفي عادم ميكيدين

قریش اور یہودیوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے معترت ہوسف اور الن کے ہمائیوں کا قصد دریافت کیہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفعیل سے یہ واقعات بیان فرائے آپ کو امید تھی کہ سورہ ہوسف کو سن کرید نوگ ایمان لے آئیں گے علیہ وسلم نے بہت تفعیل سے یہ واقعات بیان فرائے آپ کو امید تھی کہ سورہ ہوسف کو سن کرید نوگ ایمان لے آئیں گے لیکن آپ کی یہ امید ہوری نہ ہوگی اور آپ بہت رنجیدہ اور محکین ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کا رنج زائل کرنے اور آپ کو سمان معلوں المکتب الناسانی بروت ، عوروں)

اس دوسری آیت کا معنی ہے کہ قرآن مجید یں توحید اسات میدء اور معادیک ولائل ہیں اور نیک کاسوں کی افسیت ہے۔ قرآن مجید رشد دہدایت کے مضایین پر مشمثل ہے آپ کا منصب دولت کمانائس ہے اور نہ آپ نے اس کی مجمی خواہش کی ہے۔ آپ کی کوشش تو امرف ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جا کی اور دو اُتحدی کا عام کی کرایں۔

# دَكَالِينَ مِن أَيَاتٍ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُونَ عَلَيْهَاوَهُمُ

آساؤل الد زمیول پس کتنی ہی المیں نشانیاں ہی جن سے واک منہ پھیرستے

ب قبيا معنت آ ميار ا ور ان کو تحبر کیمی متر 198 زمن میں سفرمیں جوٹ براہ کیا تقا تر دسوفل کے پاس بماری مدہ مئی سوجس کر ہم سنے بیا ہو دیجا ہے کی اور

تبيان القرآن

جلديجم

# باستاعن القوم البجرمين القائل في قصومهم باستاعن القوم البجرمين القائل في قصومهم برين في مرس في ترين في مرس في مرس في ترين في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مرس في مر

عِبْرَةٌ لِأُولِى الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِينُكَا يُفْتَرِي وَلَكِنَ

عقل مادن سے سے نعیوت ہے، یہ وقت ران ، کوئی من محورت اِت بنیں ہے بکہ

تَصْرِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَكُ يُهُو كَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَكَفُوسِ لَكُلِّ شَيْءٍ وَّهُلَّى

ہران کا بول کا معدق ہے جواس سے سیلے نازل ہو کی اوراس می ہرجیز کی تفصیل ہے اور ہ

وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ﴿

مومنول کے ہے ہدایت اور رحمت ہے 0

الله تعلق كاارشاد ب: آسانوں اور زمينوں على كتى عى الى تشانياں ہيں، جن ہے لوگ مند پھيرتے ہوئے كزر ماتے بيل ٥ (يوسف، ١٠٠٥)

أسالول اور زمينول ميں اللہ تعالى كے وجود اور اس كى وحدت كى نشانيال

آ سانوں اور ذمینوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدائیت پر بحث نشانیاں ہیں جن پر لوگ خور نہیں کرتے۔ اس
کا نائت میں ہمیں جو سب سے مطیم چرز نظر آئی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہو تا
ہے اور غروب ہو آئے اس سے معظیم چرز نظر آئی ہے کہ وہ کمی مظیم قاور دفحوم کے فقام کے آباتے اور مسخرے، اور جس مظیم قاور
اور تجوم نے اس کا نائت کی سب سے مطیم چرز کو اپنے فقام کے مسخراور اپنے احکام کے آباتے کیا ہوا ہے، وہی اس کا نائت کا پیدا
کرنے وانا ہے اور اس کا نائت کی سب سے مطیم ہی تھرہم دیکھتے ہیں کہ ذشان میں ذر کی پیداوار می جوانوں اور انسانوں کی قولید اور نشود نما کا
کرنے وانا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، گارہم دیکھتے ہیں کہ ذشان می زر کی پیداوار می میام کو چلانے والا ہمی واحد ہے ، غرض
کالم واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں ہے بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا ہمی واحد ہے ، غرض
آ سانوں اور زمینوں ہیں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر بحث نشانے ہیں لیکن لوگ اس پر خور نہیں کرتے اور ان سے منہ
پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہی !

الله تعلق كارشاوي: اوران من الروك الله يراكان لاف كاوجود بى شرك ى كرت بن

(لوسف: ۱۰۲)

ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصاولی

حن علبه عامراور شبک مادید آیت ان لوگوں کے تحقق نازل ہوئی ہے جوید مائے تھے کہ اللہ تعالی ان کااور تمام کا کات کا خالت کا خالت ہے اس کے پاوجودوہ بتوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ تکرمدنے کمانا نمی لوگوں کے حفاق یہ آیات نازل ہوئی ہیں: وَلَيْسُ سَالُنَهُمُ مِّنَ اَلَا لَهُ مُنْ اَلَٰ لَهُ مُنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللَهُ اَلَٰ اَلَٰ اِللَهُ اَلَٰ اَلٰ اِللَهُ اِللَهُ اَلٰ اِللَهُ اَلٰ اِللَهُ اللَّهُ اَلٰ اَلٰ اِللَهُ اللَّهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ اللَّهِ اِللَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَئِنْ سَالْمَتَهُمُ مَنَّ عَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَوْصَ وَسَنْحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْعَوُلُنَّ اللَّهُ مَالَثَى مُؤْفِّكُونَ -(العَكِوت: ١٧)

آگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور جاند کو کس نے مسخر کیا ہے تو وہ ضرور کمیں کے کہ اللہ نے بھروہ کمانی بھلک رہے ہیں!

حسن نے یہ بھی کما ہے کہ اس سے مراو اہل کتاب ہیں وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ میدائی معزت مینی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور بید شرک ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہو گی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے ول میں کفرتی۔
حسن سے یہ روایت بھی ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہو کی ہے جو کسی مصیبت میں جمال ہوتے ہیں اور
انہیں نجات کی کوکی صورت نظر نہیں آئی قو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس مصیبت سے
نجات دے دیتا ہے تو وہ بھر شرک کرنے تکتے ہیں:

فَلُ مَن يُسَوِّقَ كُمُ مِن اللَّهِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهِ الْمَامِ اللَّهِ الْمَامِ اللَّهِ الْمَامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْمُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِمِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي

آپ ہو چھے کہ حمیں سمند دوں اور خطی کی آر بکوں سے کون نجات دیتا ہے؟ جس کو تم عاجزی سے اور چیچ چیچ بار تے ہو، اگر دو جس اس معیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزادوں میں سے اور جا کمیں گے۔ آپ کیے کہ حمیس اس معیبت سے اور ہر سختی ہے اللہ تی نجات دیتا ہے ہر (بھی) تم معیبت سے اور ہر سختی سے اللہ تی نجات دیتا ہے ہر (بھی) تم مشرک کرتے ہو! 0

اور بعض لوگ وہ بیں بو اللہ پر المان رکھنے کے بادیود نعمتوں کا استاد اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نسب کرتے میں، مسبب الاسباب کی طرف نسب کرتے مثلاً کمی کو بیماری سے شفا ہو جائے تو کمتا ہے قلال دوا سے یا فلال ڈاکٹر کے علاج سے دہ شفایا ب ہو گیا ہے اسے نہیں کمتا کہ اسے اللہ نے شفادی ہے ؟

اور بعض لوگ اینے بیں کہ مصائب اور شدا کہ بھی بھی انڈ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ مشائخ اور اولیاء اللہ کے مزارون پر جاکران کو بکارت بیں اور ان سے مدوطلب کرتے ہیں اور ان کی تذر اور ان کی ختیں مائے ہیں! ہرچند کہ اولیاء اللہ سے مدوطلب کرتا اس کے اؤن سے تصرف کرتے ہیں اور بیست مدوطلب کرتا اس مقیدہ سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اؤن سے تصرف کرتے ہیں اور بیرگ نہیں ہے لیکن افتحل اور اولی میں ہے کہ صرف اللہ سے مدوطلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلہ سے اپنی عابت مرک نہیں ہے لیکن افتحل اور اولی میں ہے کہ صرف اللہ سے مدوطلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلہ سے اپنی عابد برآری کے لیے دعاکی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرب این عباس رضی اللہ حتماکی تھیجت کرتے ہوئے فریایا :

اذا سئلت ماسئل الله وادا استعبت جبتم موال كروقوالله عوال كرواورجبتم مروطلب فاستعربالله- كوقوالله عدوطلب كرو

(سنن الترفدى وقم المصيف ۳۵۲۱ مند احرجه ص مسه ۱۳۳۰ المقلى جه المقم الكبيروقم المصيف ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ مند احرجه والله: فائن السنى وقم المصيف ۱۳۲۵ شعب المائيان وقم المصيف ۱۳۸۳ المقيلى جه حمسه، الآجرى، وقم المصيف ۱۹۸۸ المستودك جهه عمل ۱۸۴۷ مليند الاولياء به مم ۱۳۲۷ الأواب فليستى وقم المصيف ۱۳۷۰)

اور تذر عباوت مضمودہ ب اللہ تعالی کے سواکس تلوق کی تذر اور منت ماتاجائز نمیں ہے۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے: کیاوہ اس بات سے بے خوف ہو گئے میں کہ ان کے اور اللہ کاابیاء تراب آ جائے جو ان کا

عمل احاط كرفي يا ان ير اجأتك قيامت آجاسة اور ان كو خريمي ند او الوسف: ١٠٥

لینی جو لوگ القد تُعالی کی توحید کاا قرار نمیں کرتے اور وہ غیرالقد کی عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں کیاان کو اس بات کاخو ف نہیں ہے کہ ان کے اوپر القد تعالیٰ کا ایساعذ اب آ جاسئہ جو ان کو کھمل طور پر اپنی گرفٹ میں لے لیے یا ، می حال میں ان پر ، جانک قیامت آ جائے اور القد تعالیٰ ان کو دائی عذاب کے لیے دو ذرخ میں ڈال دے۔

القد تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ یہ میرا رات ہے، جس پوری بھیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلا آ۔ بول' اور میرے چیرد کار بھی(اس کی طرف بلائے جی)اور القدیاک ہے اور جس مشرکین جس سے نسیں ہوں)(یوسف: ۱۰۸)

یعنی آے جمہ! صلی اللہ علیک وسلم! آپ ال مشرکین سے کئے کہ جس دین کی دعوت دے رہا ہوں اس میرا طریقہ اور میری سنت ہے اس طریقہ پر بھل کر انسان جنت اور افزوی نفتوں کو حاصل کر سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری بھیرت اور یقین کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور علاء کرام جو دین کی تبیخ کرتے ہیں وہ اللہ کے بتدوں کی طرف نی سلی اللہ علیہ و سلم کے ایمن اور سفیرین اس کے بعد فربایا: اللہ پاک ہے بینی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شرک ہے بینی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شرک ہے ، فلاں اللہ کا شرک ہے اور ایمی می دو سری خرافات اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے یاک ہے اور برتر اور بلند ہے۔

الله تعالی کاار شاوہ ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم دحی کرتے تھے وہ بہتروں کے رہنے والے تھے اور کی کرتے تھے وہ بہتروں کے رہنے والے تھے اکیان کو گوں کا کیانا نجام ہوا، بے بہتروں کے رہنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے تو کیا تم نمیں سمجھتے ۔ (یوسف: ۱۰۹)

نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کاازالہ

منکرین نبوت ہے کہتے سے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور سید ہا محر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعمق ہے کہتے تھے کہ میہ تو ہماری طرح بشر ہیں ہیے تھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کارو فرمایا: کہ ہم نے آپ سے پہلے ہمی مرف مردوں کو رسول بنایا ہے، کمی جن یا فرشتہ کویا مورت کو رسول نہیں بنایا۔

انقد تعالی نے فربایا: وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، اس سے مراو ہے کہ وہ شموں کے رہنے والے تھے، کیونکہ جنگلوں اور دیماتوں کے رہنے والے تھے، کیونکہ جنگلوں اور دیماتوں کے رہنے اور شمروں کے رہنے والے عمونا مخت ولی اور غیر ممذب ہوتے ہیں اور مثل و قم سے عاری ہوتے ہیں اور شمروں کے رہنے والے عمونا محتال مند، بروبار اور معذب ہوتے ہیں۔ حسن بعری نے کمان اللہ تعالی نے جنگیوں اور دیماتیوں میں سے کوئی نی بھیری اور نہ عور تول میں سے اور نہ جنوں میں سے کوئی نی بھیری اور نہ عور تول میں سے اور نہ جنوں میں سے کوئی نی بھیری

الله تعالی نے فرینیا: کیاان لوگوں نے زمین میں سفر نمیں کیا کو نکہ زمین میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور قوم اوط پر عذاب کے آجار موجود میں اگر میدان علاقوں میں سفر کرتے تو دیکھ لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تحکذیب کرنے والوں کا کیر انجام ہو تاہے۔

اس آیت میں بید فرمایا ہے: ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے، اس میں بدرلیل ہے کہ بید عقیدہ غلط ہے کہ فرم نی کا مادہ خلقت نور ہو آئے ہے، کیونکہ نور مرد یا عورت نہیں ہو آئہ تمام انبیاء علیم السلام نوع انسان سے مبعوث کے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نی سیدنا محمد صلی القد علیہ وسلم کو نور حس سے بھی وافر حصہ ملاتھا، جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانوں کی جمریوں سے نور کی شعابیں می دکھائی دیتی تھیں۔ الله تعالى كاارشاو ہے: حتى كه جب رسول الماميد مونے في اور لوكوں نے كمان كياكہ ان سے جموت بولا كيا تھا تو رسول كے پاس جارى مدد آئى، سوجس كوجم نے چاإوہ بچاليا كيا اور جرموں كى قوم سے جارا عذاب دور نہيں كيا جا آن

(الع مقب: ۱۱۱۰)

وظنواانهم قبدك فبواكي توجيمات

اس آیت می لفظ کندبوا کی قراعت دو طرح سے منقول ہے: ایک وجہ ہے کندبوا ذال پر تندید کے بغیراور دو سری وجہ ہے کندبوا ذال پر تندید کے ساتھ - عاصم معزواور کسائی کی پہلی قراعت ہے اور باتی قراع کی دو سری قراعت ہے۔

اگرید لفظ بغیر تشدید کے پڑھا جائے آواس کا نائب فائل رسولوں کی اسٹیں جی اور اس صورت جی اس کے دو محل ہیں:

(۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لائے سے باہر سی ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کرلیا کہ رسوبوں نے ان سے جو عدد اور
کامیولی کا وعدہ کیا تھ وہ انہوں نے ان سے جموت بولا تھا تو اچا تھا تھا کی مدد آئی پنی ۔ یہ تغییر مسلم نے حضرت ابن عمیاس سے
روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۲۱) لیام ابن جربر نے اس روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اس کے مروایت
ترجمہ کیا ہے۔ اعلی حضرت ایام احمد رضہ فاضل بریاوی متوفی میں جارہ اور جمارے شخ علامہ سید احمد سعید کا علی قدس سرہ المتونی

(۱) رسولول نے ایوس ہو کرید کمان کرلیا کہ ان سے جو وعدہ کیا کیا تھاوہ جموع تق تو ہماری مدد آپنجی- این ابی ملکیدنے اس تغییر کو حضرت این عماس رمنی الله عنما سے رواجت کیا ہے اور کما ہے کہ وہ رسن بشرینے اور ضعیف تنے - اب ن انہین رقم الحدیث الاعلام این جرتے نے کمانیس مجمی ای طرح کتا ہوں جس طرح حضرت این عماس نے کہ اور حضرت این عماس نے یہ

آيت پڙهي:

حتیٰ کہ مرسون اور ایمان والوں نے کیا اللہ کی مدر کب آئے گی؟سٹو اللہ کی مدد قرعب ہے۔ تَحَشَّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالْكِيبَى أَمَّدُوا مَعَمُعَنَى المَّدُوامَ عَمُعَنَّى المَّدُوامَ عَمُعَنَّى ال مَعْشُرُ اللَّيْوَالْأَيْنَ مَعْشَرِ اللَّهِ وَقِيرِيْنَكِ وَالْقِودَ ١٩٣٠ .

این جریج نے کماناین انی معک نے بتایا کہ معزت این عباس کاندیب یہ تعاکد رسول کرور تھے انسوں نے یہ کمان کرلیا کدان ہے جمع ٹاوعدہ کیا کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۵۲۲۸)

اس موايت كي وجيد منظريب آئ كي.

المام افرالدین محمدان عمررازی متوفی ۱۰۷هدای روایت کے متعلق لکیتے ہیں:

مغرین نے کہا ہے کہ ان کابیہ گمان ضعف بشریت کی وجہ سے تھا، تحربیہ بہت بعید ہے کیو ظ۔عام مومن کے لیے بھی بے جائز نہیں ہے کہ وہ بیہ گمان کرے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھوٹاوعدہ کیا ہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو رسولوں کے حق عمل بیر کس طرح جائز ہو گاکہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایسا گمان کریں۔

ظامه يه هم كدامام دازي في اس روايت كوروكرديا باس كيعد امام دازي لكية بن:

اور اگر اس آیت میں عن بر معنی ممان ہو تو اس آیت کامعنی بر سبے کہ جب رسول اٹی قوموں کے ایمان النے سے

اہو س ہو مجے تو انہوں نے یہ کمان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لا سیکے ہیں وہ اب ان کی کھذیب کریں ہے کہ رسونوں نے کافروں پر جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب اب تک تعین آیا اور جب رسولوں نے اپنی امتوں کے متعلق یہ کمان کیا تو کافروں پر عذاب آگیا اور اللہ تعالی نے رسولوں کو اور مومنوں کو اس عذاب سے بچائیا اور معرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے اس آگیا اور معرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے اس آئیت کی جو آو بل کی ہو وہ بت عمرہ آو بل ہے۔ ( تغیر کیرج ۲۰ می ۱۵۰ مطبوعہ دار احیاء الترات العلی بروت ۱۵ الا ام رازی نے معرب عائشہ رضی اللہ منماکی جس مدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

خلاصہ یہ ب کہ اس آے کی چار توجیمات جیش کی جیں: کے نہوا بخیر تشدید کے جو پڑھا کیا ہے اس کی دو توجیمات ہیں:
پہلی تو جیہ کا ظامہ یہ ہے کہ او گوں نے یہ مگان کیا کہ ان سے جموث بولا کیا تھا ہے سیج توجیہ ہے اور دو مری توجیہ کا خلاصہ ہے کہ
رسولوں نے یہ کمان کیا کہ ان سے جموث بولا کیا تھا ہے باطل توجیہ ہے۔ حظرت ام الموسین عائشہ رضی اللہ حضائے اس کو رد کر
دیا ہے اور امام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اور اگر کے لدوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جا ہے تو اس کی بھی دو توجیمات
ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل ہے ہے کہ رسولوں نے یہ بھین کرلیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تحقیم کردی ہے اور دو مری توجیہ یہ
ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل ہے ہے کہ رسولوں نے یہ بھین کرلیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تحقیم کردی ہے اور دو مری توجیہ یہ
ہیں: ساتھ اس کے یہ تعظمت ام الموشین کی توجیہ ہیں دو اب ان کی تحقیم کریں گے اسے حظرت ام الموشین کی توجیہ

ہے اور یہ سب سے بھترین توجیہ ہے۔ اس آبیت کے ترجمہ میں بعض متر بھین کی لغزش

عظ محمود صن متوفی ۱۳۹۱ء نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے:

یماں تک کہ جب نامید ہونے گئے رسول اور خیال کرنے گئے کہ ان سے جموث کما کیا تھا پیٹی ان کو ہماری مدد پھر بچادیا ہم نے جن کو جانا۔

اور شیخ اشرف علی تعانوی متوفی ۱۳ مید نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے: یمال تک کہ یغیبر ایوس ہو گئے دور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے قدم نے غلطی کی ان کو ہماری مدد پہنی پھر ہم نے

جس کو جانه وه یجالیا گیا۔

مُفَتَّى مُحَدِ شَفِعِ دِيوِبِرَدِى مِتَوَفِّى ١٩٣٩ مِنْ عِنْ بِهِي النِّي ترجمول كومقرد ركھاہے۔ (معارف القرآن ج٥٠ ع ١١١) واضح رہے كہ بير ترجے اس دواے پر جني جي جس كو حضرت عائشہ رضى الله عنمانے رد كرويا ہے اور امام را زي نے

جلدينيم

اس روایت کو پاطل قرار روا ہے۔ حافظ ابن مجر عسقلانی نے تکھاہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ ممکن نمیں کر سکن کہ اللہ نے اس کے توجہ یہ جھوٹ بولا تھا چہ جائیکہ رسول یہ مگان کریں اور حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ روایت مضوب کی ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں مجاز بالخذف ہے بینی رسولوں کے بیرو کاروں نے یہ مگان کیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا کیا تھا اور اس روایت کے ظاہرے حضرت ابن عباس کی تنزید کرنا واجب ہے۔ (فتح الباری نہم، علی ۱۳۹۸-۱۳۷۹)

اہم را زی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اس طرح بیان کیا ہے ، ہم چند مفسرین کے حوالے چیش کررہے ہیں: امام عبد الرحمٰن محمدین علی جو زی متوثی سامت تکھتے ہیں:

اس آبت کا معنی ہے: ہم نے آپ ہے پہلے صرف مردول کو رسول پہلیا انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی سوانہوں نے ان رسولوں کی کفذیب کی تو انہوں نے صبر کیا دہ بوب عرصہ تک قوم کو دعوت دستے رہے اور قوم ان کو جمثلاتی رہی حتی کہ جب رسول ایوس اور گئے: معرت این عباس نے کہا وہ اپنی قوم سے ایمان لاتے ہے ایوس ہو گئے، ایک قراءت کے بدائی تشدید کی ہے اور معنی ہے کہ رسولوں نے بھین کر لیا کہ ان کی قوم نے ان کی کھذیب کی ہے، اور دو مری قراءت تخفیف کی ہے اور معنی ہے کہ ان کی قوم نے ان کی کھذیب کی ہے، اور دو مری قراءت تخفیف کی ہے اور معنی ہے کہ ان کی قوم نے بیگن کر لیا کہ ان کی قوم نے ان کی کھذیب کی ہے، اور دو مری قراءت تخفیف کی ہو معنی ہے کہ ان کی قوم نے بیگن کی ان کی قوم ہے ادار عذاب دور نہیں کیا جا آ۔

(زادالمبيرج ١٠٩٧م مليونه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٩٧مليوي

علامد ابو عبدالله محدين احد قرطبي مألكي متوفي ١٩١٨ م لكيمة بين:

اس آیت کا معنی ہے کہ قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو جو عذاب آنے کی خبروی تھی وہ جموت تھا اور ایک قول ہے کہ ان کی امتوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان ہے اللہ کی مدر آنے کا وعدہ کیا تھاوہ جموت تھا اور حضرت ابن عہاں ہے اور کا ان کی امتوں نے یہ گمان کیا کہ ارسولوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کے ظاف کیا اور ایک قول ہے ہے کہ یہ روایت سے کہ رسولوں نے متعنق یہ گمان تھی کیا جا اسکا کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایس گمان تھی کیا جا اسکا کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایس گمان کریں گے اور اگر وہ ایسا گمان کرتے تو وہ اللہ تعالی کی مدد کے مستحق نہ ہوئے۔ صفرت عائشہ رضی اللہ عندا کی حدیث جو بخاری کی سے اس میں بھی اس کی تائید عندا کی حدیث جو بخاری میں ہے اس میں بھی اس کی تائید ہے۔ (الجام الحران الحران جران میں بھی میں وار النکر وہ دار النکر وہ در الحال کی تائید ہے۔ (الجام الحران الحران جران میں بھی میں وار النکر وہ دار النکر وہ در الحال کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی میں وہ دار النکر وہ در الحدی کے الحدید کیا ہو تھا کہ النہ کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی میں دار النکر وہ در الحدید کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی دار النکر وہ در الحدید کی تائید ہے۔ (الجام الحران کام القرآن جران میں بھی دار النکر وہ در الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں الحدید کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ک

علامه الواليان محربن لوسف الدلس متوفى مهدع الكية بين:

ابع علی نے کہانہ جس فض نے اس آیت کا یہ معنی کیا کہ رسولوں نے یہ گلان کیا کہ اللہ نے ان کی ذباتوں سے ان کی امتوں کے ساتھ جو دعدہ کیا تھا اس بی بنسوں نے جمعوث بولا تھا اور جس فض لے یہ کہا ہے اس نے بہت بوی جہارت کی ہے انہیاء علیم السلام کی طرف اس طرح کے گھان کی نسبت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس طرح جس نے یہ گھان کی نسبت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس طرح جس نے یہ گھان کیا کہ ان کے ساتھ کیے سے میان کیا کہ ان کے ساتھ کیے سے گھان کیا کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وہد سے خلاف شیس کر آبادر اس آیت کا استی سے کہ وہدوں کی قوموں نے یہ گھان کیا کہ ان کے ساتھ جسو ناویوں کیا گیا تھا۔

(البحرالميطيّ ٢٠٠٩ من ٣٣٣٠ ملحمًا مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٣١٢٠هـ)

حافظ حمرين اساميل بن كثيرمتوفي ١١٥٥ م الكيمة بين:

قرایش کے ایک نوجوان نے سعید بن جبیرے سوال کیا جمعے بنائے اس آیت کا کیامعتی ہے میں جب اس آیت کو پڑھتا

ہول تو جی بیہ تمناکر آ ہوں کہ کائی جی سف اس آے کو تہ پڑھا ہو آ۔ حسی افا استیدس الرمسل وظیرا انہم قدد کے بدیرا۔ معید بن جیرسے کما: بل! جب رسول اپنی قوموں ہے باج س ہوسکتے کہ وہ ان کی تعدیق کریں گے اور ان کی قوموں نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے ان سے جموت ہوانا تھا ہمراہ ابن جریر نے ایک اور مند سے روایت کیا ہے کہ مسلم بن یہار نے سعید بن جیرے موال کیاتو انہوں نے یہ جواب دیا، تو انہوں نے کڑے ہو کر سعید کو کے نگیا اور کما: اللہ آپ کی پریٹانیوں کو دور کیا ہے اور الم ابن جریر نے حضرت این مسعود سے روایت کیا ہے کہ دور کرے جس طرح آپ نے میری پریٹانیوں کو دور کیا ہے اور الم ابن جریر نے حضرت این مسعود سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان ان نے سے باج س ہوگ اور عذاب آ نے میں آخر کی دجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جموث ہوا گیا تھا معزرت این عماس اور حضرت این عماس کے جموث ہوا گیا تھا کہ معزرت این عماس کے دو میرے قول کو ایم این جریر نے پاکل کرور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کرویا ہے اور اس کا الکار کرویا اور اس کو قبول نہیں کیا دو میرے قول کو ایم این جریر نے پاکل کرور قرار دیا ہے اور اس کو مسترد کرویا ہے اور اس کا الکار کرویا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس سے رامنی نہیں ہوئے۔ ( تغیراین کیرج یہ میں میں میلور دارانگر چردت اس کا الکار کرویا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس سے رامنی نہیں ہوئے۔ ( تغیراین کیرج یہ میں میں میں میلور دارانگر چردت اس کا الکار کرویا اور اس کو قبول نہیں کیا

علامه سيد محود آلوي متوفي من الله لكية إل:

بعض لوگوں نے یہ آویل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوم پر عذاب آلے کی خبردی تھی اور ان کے لیے اس کا وقت معین نمیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اسٹے اجتزادے اس کا وقت مقرد کرلیا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے معین نمیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اسٹے اجتزادے عمو کے لیے مقرد کرلیا تھا اور جب کانی دت گردیڈ کے بعد بھی عذاب نمیں آیا تو رسول مایوس جو گئے اور انہوں نے اسٹے اجتزاد کی تعلیظ اور محقریب کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بوس فرمایا: حتی کہ جب رسول مایوس موسکے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی محقریب کی اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا وعدہ عذاب کی محقریب کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی محقریب کی انہوں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کی محقریب کی انہوں کی خوالی لازم نمیں آئی۔

اس کے بعد علامہ آلوی اس تاویل کورد کرتے ہوئے نکیج ہیں: کہ رسل علیم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان کی شان کے لاکن شیس ہے اس کو بان سے زیادہ دور کرنے کا طریقہ بید ہے کہ بان کی طرف اللہ ہے بد کمانی کی نبست کرنے کے بجائے ان کی قوم کے بیا کہان کی قوم نے بید کمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جمو ٹادعدہ کیا ہے۔ کے بجائے ان کی قوم نے بید کمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جمو ٹادعدہ کیا ہے۔ کہ بجائے ان کی قوم نادعدہ کیا جائے ہے۔ اس کی توم نادعدہ کیا ہے۔ اس کی توم کیا ہے۔ اس کی توم کی طرف بید تسبت کی جائے ہی ان کی قوم نے بید کمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جمو ٹادعدہ کیا ہے۔ اس کی توم کی طرف بید تسبت کی جائے ہی ان کی توم نے بید کمان کیا تھا کہ رسولوں نے ان سے جمو ٹادعدہ کی جائے ان کی توم کی در درج المعانی جن سے ان کی توم کے بید کا سے در در ان انکر بیردت اے اس امدی

علامہ آلوی نے یہ فور نہیں کیا کہ اس آلویل میں بڑی خرائی ہے کہ انبیاء علیم السلام اللہ تعالی کے وعدہ عذاب سے ماہی ہوگا کہ اس ہوگا کہ انہیاء علیم السلام اللہ تعالی کے وعدہ عذاب سے ماہی ہوگا کہ معلی ہے ہوگا کہ اس مطام اپنی قوم کے ایمان اللہ نے سے ماہی ہوگا کہ اور جب کہ معربت این عباس کی محمل دوایت کی بناء پر معنی ہے ہوگا کہ رسل عظام اپنی قوم کے ایمان اللہ نے سے ماہی ہوگا کہ اور جاس عرب علی ہوگا کہ ان سے جمعوث بولا کیا تھا ہے تیز جس ماویل کی بنا پر انبیاء علیم السلام کی طرف اللہ سے بدگانی کی نسبت لازم آئی ہے اس کو مرف اللہ سے جمعوث بولا کیا تھا ہوں ماری اور امام ابوالحیان مرف خلاف اولی کما بھی درست نمیں بلکہ اس کو ناجائز کہد کر مسترد کر دیتا جا ہیے۔ جس طرح امام رازی اور امام ابوالحیان اندلی نے کیا ہو اور ام الموسیمین معرب عائشہ رضی اللہ عمنیائے جس طرح اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے ترجمد میں اس چرکا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک بلت نہ کی جلے جو انجیاء علیم السلام کی شان کے عاموافق مور۔

سید ابوالناملی مودودی اور مخطح این احسن اصلاح عام طور پر اس کا خیال نمیس رکھتے لیکن پیمال ان کا ترجمہ حضرت ابن عہاس کی صبح اور غیرموؤل روایت پر بنی ہے۔

تبيان الغَرآن

الله تعالى كاار شاوى : ب شك ان كے تسول من مثل دانوں كے ليے تعيمت ہے يہ (قرآن) كوئى من كمزت بات نبيں ہے ، بلكہ بدان كتابوں كامعد تى ہے جو اس سے پہلے نازل ہو كي اور اس ميں جرجے كى تفسيل ہے اور بد مومنوں كے ليے جرایت اور رحمت ہے © (اوسف: ۱۱)

خعرت بوسف کے قصّہ کادحس القصص ہونا

ان کے قصول سے مراد حضرت ہوسف ان کے ہمائی لادر ان کے والد کے تھے ہیں آور کمی قصد کا حس ہے ہو آپ کہ
اس ہیں تھیمت ہو اور حکت ہو۔ اللہ تعالی نے قربایا: اس ہیں عقل والوں کے لیے تھیمت ہے ہینی ہو ان واقعات ہیں فور و
اس ہی تھیمت ہو اور حکت ہو۔ اللہ تعالی نے قربایا: اس ہیں عقل والوں کے لیے تھیمت ہے ہینی ہو ان واقعات ہیں فور و
اگر کریں کہ جو قض کمی کے علم و ستم پر میر کرے اور جب اے کوئی حسین جوان اور متعقد مورت گناو کی وجوت وے اور
وہ اس سے ابناوامن بچائے خواوائی کے تتیجہ ہیں اس کو قید و برئر کے مصائب افعائے پڑی تو اللہ تعالی اس کو بہت مدہ بڑا وہا
ہے اور وہ بھائی جو اپنی طاقت کے بل پر حضرت ہوسف پر علم کر دہ تھے ایک وقت آیا کہ وہ حضرت ہو سف کے پئی غلہ ک
خیرات لینے آئے اور وہ سب ان کے سامنے مجدہ دین ہو گئا ہی سے معلوم ہوا کہ ظائم بالآ خر ناکام ہو آہے اور مظلوم انجام کار

فریلا: یہ قرآن کوئی من گزت بات نہیں یعنی سیدنا محد صلی اللہ طیہ وسلم نے حضرت بوسف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جموٹ نہیں ہے الکہ سابقہ آسانی کرکبوں کے موافق ہے اور ان کامصدتی ہے۔

قرآن مجيد ميں ہرشے كى تنصيل كامحمل

اور فربانا اس می جرجزی تنمیل با اس کے دومعن بین ایک بید اس می صفرت بوسف کے قصد کی بوری تنمیل ہے اور اس کادو سرامعن بید ب کداس قرآن میں بندول کی ونیا اور آ فرت کی فلاح سے صفاتی تمام ادکام شرعیہ کی تنمیل ہے اور ان کی رشد و بدائت اور اصلاح مخاکد اور مبدا و اور مطلاکی تمام تنمیل اس میں موجود ہے۔ اس کامعن بے نمیس ہے کہ اس می ابتدائے آفر بنش ہے اور آسانوں اور ہے کہ اس میں ابتدائے آفر بنش سے اور آسانوں اور زمینوں کے تمام حقائی اور ان کے تمام اسرار و رموز اور ان کے تمام منافع اور مضارکی تنمیل ہے اور آس میں بیر کیونکہ فرآن میں جس کیونکہ قرآن میں جس کیونکہ منافع اور مضارکی تنمیلات اس قرآن میں جس کیونکہ قرآن میں جس کیونکہ منتمانی تمام تنمیل ہے اور اس میں رشد اور جابت ہے متمام تنمیل ہے ہور اس میں رشد اور جابت ہے متمام تنمیل ہے ہور اس میں رشد اور جابت ہے متمام تنمیل تنمیلات ہیں۔

نیز فربلیا: یہ ایمان والوں کے سلیے ہدائت اور رحت ہے، قرآن مجید ہدایت تو تمام انسانوں کے سلیے ہے، لیکن اس کی بدائت سے صرف ایمان والے قائدہ افعاتے ہیں، اس لیے فربلیا: یہ قرآن ایمان والوں کے سلیے ہدائت اور رحمت ہے۔ حرف آخر

آج مورف ۸ دُوالحجہ ۱۳۲۰ الرق ۱۳۷۰ کو شروع کو الحمد فلہ مورہ ہوسف کی تغییر کھل ہوگئ۔ تبیان القرآن کی یہ پانچیں جلد کا ماری ۱۳۴۰ کو شروع کی تھی اور آج دہ مبارک دن ہے کہ کمہ جلد کا ماری ۱۳۴۰ کو شروع کی تھی اور آج دہ مبارک دن ہے کہ کمہ کرمہ میں آج ہوم فرد ہے اور مسلمان ج بیت اللہ کی معاوت ہے ہموہ مندہ ورہ ہیں۔ اس جلد میں سورہ تو ہہ سورہ ہو آئی ہورہ ہو اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے اللہ العالمین! آپ نے جس طرح سورہ ہوسف کی تغییر تکھوا دی ہے اللہ ور موت و عالمیت کے ساتھ آجیات تائم رکھی اور عزت و کرمت کے ساتھ الائن کرمی باتھ دیات کے ساتھ الائن کرمی باتارہ اور ناایل ہوں گر محسل

جلديثجم

ایے کرم سے مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب سیدنا ہدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطافرائیں اور محن اپنے فشل سے میری مغفرت قربائیں اس کی فیش آفری بنائیں اس کے مصنف اس کے ماشون اور محفوظ ماشر اس کے کہوزر اور سے کو اس کے قار کمین اور معلوض کو دنیا اور آفرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے ماسون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آفرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے ماسون اور محفوظ رکھیں اور دنیا اور آفرت کی ہر سعاوت اور کامیالی اور ہرخوشی عطافر مائیں۔

وآخر دعواتا ال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيننا محمد اعاتم المبيس قائد المرسلين اول الشافعين والمشفعين وعلى اله المطهرين واصحابه الكاملين وعلى ارواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته احمعين



جلديثم

# مآخذو مزاجع

## كتب اللهيه

- ا- قرآن مجيد
  - ۲- تورات

#### كتب احاديث

- ٣- المام الوطنية نعمان بن عليت معنى معند المستدعام اعظم معليد وسعيد ابنا منزاكراجي
  - ٥- المم الكستن الس المبح يستوفيه علم مموطة لمم الك مطوع وارا المكرى وست مهد المد
    - ٢- ١١م ميدالله عن مبارك معتولي الماء كلب الريد مطبور وارة كتب الطيب يوت
- ٥- الممالويوسف يعقوب تن ايرابيم معتوفي الملع الكب الآلار معليد كتيدا ويد مما كل ال
- ۱۱م محسان حسن هياني محوفي ۱۸ مده موطالم مير مطبور تور مير كارخانه تهارت كتب كرايي
  - ٩- امام محمران حسن شيباني منوفي همان الكيار منويد اوارة القران كراجي ١٥٠ ماند
    - ١٠ المام و كيوين جراح متوفى عاد المراكب الربر كت الدار من متورد الما سلام
- ا- المام سليمان ين داؤرين جارود هيالي حتى معتوفى عود المد مستد هيالي، مطبوعد ادارة القرآن، كراجي الدسلام
  - ١٢- المام محمرتن اورليس شافعي معنوني مه ١٥ والمستد المطبوع وارا لكتنب العلمية بيروت ١٠٠٠ ١١٠٠
  - ١١٠ مام محدين محرين واقد منوفي موسيد كلب المقازي مطبوعه عالم الكتب بيروت وجوجات
  - ١١٠ المم ميدالرذاق بن بهم منطلي متوفي المهد والمعنف مطبوعه كمتب اسلاي بيروت معه ملاء
    - ها الم حيد الله بن الزير حيدى منوفي العد والمستد ومطوع عالم الكتب بيروت
  - ١١- الم سعيد بن منعور فراساني كي منوفي ١٢٤ وسنن سعيد بن منعور ومطبوع دارا لكتب العليد بيروت

عا- الم الويكر عبد الله بن محد بن الي هيد متوفى ٢٠٠٥ ما المعنف مطبوع ادارة القرآن كراچي ٢٠١١ ما دارا لكتب العليد بيروت ٢١٠١ ما

١٨- المام الويكر هيد الله بن محدين الي هيد متوفي ٢٣٥ ها مستدائن الي شيد مطبوعه وار الوطن بيروت ١٨٠٠ المد

۱۹- ایام احمدین مغبل معنونی ۱۳ مید المستد معلوی کتب اسلای پیروت ۱۹۸۰ ۱۳ دارهٔ نفکر پیردت ۱۵ اسلام و ارائی پیث کا بروا ۱۳۱۷ است عالم الکتب پیروت ۱۹۲۷ است

٢٠- المام احدين منبل امتوفى الابهر اكتب الزير المطبوع والا لكتب العليد ابروت الاالاليد

ال- الم ابوعيدانندين عيدالرحن وارى معتوفي ٢٥٥ مد مسنن دارى معلويدوار الكنكب العربي ٢٠٠٠ ملاه

۳۲۰ امام ابو عبدالله محدين اساعيل بخاري متوني ۴۵۷ مد مسيح بخاري مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ۱۳۳۰ مدوار ارتم بيروت

٣٧٠- المام ابوعبد الله محمد بن اساميل بخارى متونى ٢٥٠ه وعلق افعال العباد ومطبوعه مؤسسة الرساله بيروت الهواء

٣٧٠- المام ابو وبدالله همين اساعيل يفارى متوفى ٢٥٧هـ الأوب المغرو مطبوعه وارالمعرف اليومت ١٧١٠هـ

٢٥. الم إلا الحسين مسلم بن حجاج تشيري بعنوني المهدا مي مسلم ومطبوع كمنيد نزاد مصلق الباذ كمد كرمد و عاملا

۱۳۹- امام الد حبدالله محدين يزيد اين ماجه متوفى سوع الدامن ابن ماجه المطبوعه وارالفكر بيروت ١٥١١هـ وارالجيل بيروت؟ ١٢١٨هـ ١٨١٨هـ وارالجيل بيروت؟

٢٥- المام الوداؤ وسليمان بن اشعب مجستاني معتوتي ١٥٥ مه وسنن الوداؤ والمعلمون دارا لكتب العلميد بيروت الماسات

٣٨- المم الوداؤ وسليمان بن اشعث بحسمان موقى ١٥٥ مواسل الوواؤه مطبوع نور محد كارخانه تجارت كتب كراجي

٢٩- المم الوصيلي محمين ميني ترفدي متوفيه ٢٥ الدوسنون ترفدي ومطبوع وارالفكريروت ١٩٩٨م واراليميل بروت ١٩٩٨م

١٠٠٠ - المم الوعيني همان عيني ترقدي متوفيه عامه والأكل هويد ومغيور الكتيرالتياريد وكد كرمد من العليد

الله الماملين عمردار معنى معتوني ١٥٥ مد اسنن دار تعنى مطبوعه فشراف ملكان وارا لكتب العلب بيروت ١١١١ه

٣٦٠ - المام الن الي عاصم ومتوفى ١٨٥هـ والا جادو الشاني ومطبوعه وارة الرابية رياض ١١٠١١هـ

١١٠٠ الم احمد عمروبن عبد الخالق برار متوفى ١٠٠٠ المحرائز خار المسروف بدمت البيزار ومطبوعه مؤسسة القرآن بيروت

٣٣٠- المام ابوعبدا أرحمن احمدين شعيب تسائل متوتى عدم الدوستن نسائل مطبوعه دار المعرف ويروت ١٧١٧ه

١٥٥- المام الوحيد الرحل العرين شعيب نسائي متوفي مه مهد وعمل اليوم واليار مطبور مؤسسة الكتب الثقافيه ويوت ٨٠-١٨٠

٢٠٠٠ - امام ابو هيو الرحمُن احمد بن شعيب نسائل متوفي مهو مهمية اسنن كبري المطبوعه وارا لكتب المطب بيروت ١١٣١١ه

٣٥- المام الويكرهم بن بارول إلروياني متوفي عوسه ومستد العجاب مطبوع دار لكتب العلم ويزوت عاميد

٣٨- المام احدين على المشنى المميمي المتوفى ومعلمه بمستد ابويينلي موصلي مطبوعه دار المامون تراث بيروت ومه مهام

١٣٩- المام عبد الله بن على تن جارود فيشاي رى متوفى ٢٠٠١ المستى مطيوص وارا لكتب العليد بيروت ١١١١ه

والله عمان العالم بن فزير المتوفي المهوا مح اين فزير المطبور كمتب المادي بيروت الما الله

ا٧١- المام الويكر محدين محدين سليمان باختدى منتوفى المساعد مستد عمرين حيد العويز-

٣٢- المم الوعواند فيقوب إن اسحاق متوفى ٢٣١ه مستدايوعواند المطبوع وادالباذ كمد كرمد

سوس- المام الوعبد الله محمدا لحكيم الترخري المتوفي ٣٠٠ه والور الاصول بمطبوعه دار الريان التراث القابرو، ٨٠ مهد

١١٦٠ المم الوجعفرا حدين محمد المخاوى منوني ١١٠١ه و شرح مشكل الآثار ومطبوع مؤسسة الرساله بيروت ١١٥١ه

٣٥- امام ابوجه فراحدين محراللوادي متوفى الاسهد عرص حالى الآثار ومطبوعه مطبع بجيائي واكتان لابوروامه مهد

١٠١١ - المام الا جعفر محمد بن عمروا لعقيلي متوفي ١٤١٧هـ وكلب الضعفاء الكبير وارا لكتب الطيد بيروت ١٨١٨هـ

١٧٨- المام محدين جعفرين حسين فرائلي متوفى ٢٠٠١ه مكارم الاخلاق مطبوعه معبدالمدني معراا ١١٠ه

٨٨- المام إبو حاتم محمرين حبان البستى معتوفي ١٥٣ه و الاحسان به ترتيب منح إين حبان مطبوعه عوسسة الرساله ويروت ٢٠٠٠

١٧٩- المام ابو بكراحدين حسين آجري معتوفي ١٠ ١١٠ والشريع مطبوعه كمتبد وارالسلام مرياض ١١٠٠ ملاهد

۵۰ امام ابوافقاهم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۱۳۱۰ و میم صغیر مطبوعه مکتبه سفنید مدینه منوره ۸۸ ۱۱۱۰ و مکتب اسلای بیردت ۲۵۰ ۱۱۱۰ ه

٥١- المم الوالقاسم سليمان بن احراكطبراني المتوتى - اسعد المجم اوسط المطبوعد كتبت المعارف رياض عن - ساده

٥٢ - المم الوالقاسم سليمان بن احمد الطبراتي المتوفى ١٠ سليد معجم كبير مطبوع واراحيا والتراث العربي وحت

١٥٠ المام الإالقاسم سليمان بن احد الطبراني المشوقي ويسهد الشائين المطبور مؤسسة الرسال بيروست اجه الله

١١٥٠ المم الوالقام مليمان بن احد الغيراني المتوفى ١٧٠٠ م كسيدالدعه معليور وارا لكتب العلميدي وت ١٩٠٠ م

۵۵- امام ابو بكراحمه بن اسحاق وجورى المعروف باين السنى، متوفى سية سهد، عمل اليوم والليك مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه المعافية المدينة الكتب الثقافيه المعالمة المدينة الكتب الثقافية المعالمة المعرومية ١٨٠٨م

۵۷- امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفى ۱۵ سهم الكال في متعقاء الرجال بمطبوعه دارالفكر بيردت وارالكتب العلميه بيردت الاسهامة ۱۲۲۲ ما ۱۲۲۲ م

٥٥- المم الوحفى عمر بن إحمد المعوف بابن شامين المتوفى ١٥٣٥ النائخ و المنسوخ من الدعث مطبوعد وارالكتب العلمية

٥٨- المام عبد الله بن محرين جعفر المعروف بالي الشيخ معتوفي ١٩٥ ما الكسال عد المديم مطبوع واراكتب العلم يروت

٥٠- المم الوحيد الله عمرين حيد الله عالم نيشام وي معتوني ٥٠ مهم المستدرك مطبوعه وارالياز كم كرمد

١٠- المام الوليم احمد بن حبد الله اصبالي متوفى - الله المية الاولياء مطبوعه وار الكتب العلمية يروت ١٨ ١٨٠

١١- المم ابوهيم احمد بن عبد الله اصباني منوفي ١٥٠٥ مدولا كل النبوي مطبوعه وار النفاكس ميروت

٣٠- المم الويكما حمين حسين بيهتي متوفى ٥٨ مهم اسفن كبري مغيوم فشرافسة ملكن-

١١٠ - المم الويكراجمة بن حسين بيهتي معتوفي ٥٨ مهم وكركب الاسلود السفات معلوه واراحيا والزائ العربي بيروت

١٢٠- المام الويكراحد من حسين بيهني متوني ٥٨ مد معرفة السنن والآثارية مطبوعه واراكتب العليد بيروت

١٥- المام الويكرا حدين تيمن يمن بمنون ٥٨ مهو ولا كل النبوة مطبوعه وارا لكتب العليد بروت

١٢- الم الو براحمان حين بين منول ٥٨ مد كلب الآداب معلوم دار الكتب العلمية وروت ١٠٠١ماد

١١٠- المام الو بمراحمة ين حين بيهتي متوفي ٥٨ مهم كلب نطاكل الاوقات مطبوعه كمتبد والمنارة كد كرمده ١٠١١ه

١٨٠ - المام الوبكرا حمد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهمد وشعب الايمان ومطبوعه وارا لكتب العلي بيروت ١٠٠٠ مهامد

١٠- المام الويكما حمد تن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهد والبعث والشور ومطبوعه وارالككر ميروت ١١٧٧هـ

- 2- المام ابوعمريوسف ابن عبد البرقر لمبي متوفي ١٢٠ ميمه والمع بيان العظم وفضله معلوى وارا لكنب العلميه بيروت

ائه - امام ابوشجاع شیرویه بن شردارین شیرویه الدیلمی المنونی ۱۵۰۰ الفردوس بماثور الحطاب، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۲

الم حيين بن مسعود بنوى متوفى المصد ، شرح السنر المطبوعة وار الكتب العلم بيروت الاالا

٣٥- المام الوالقاسم على تن الحمن ابن عساكر ، منوفى الماهد ، مختفر ماريخ دمثق ، مطبوعه دار الفكر بيروت ، ١٠٠٧ اله

مهد- المام الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر، متوفى المدهد، تمذيب تاريخ دمثل، مطبوعه وار احياء الراث العربي بيروت، عدمها

۵۵- امام مجد الدین انسیارک بن محمد الشیدانی المعرد ف باین الاثیم الجزری المتوفی ۱۹۰۱ ه ۱ جامع الاصول المطبوعه دار الکتب العلمیه پیروت ۱۸ المهمه

۱۷۱- المام نسياء الدين عجد بن عبد الواحد مقدى صبلى متوفى ۱۳۳۳ مدالا حادث المخارة مطبوع مكتبد النفت المعدد بنيد و مكد

24- امام ذكى الله ين عبد التظيم بن عبد التوى المنذرى المتوفى ١٥٧ هـ الترفيب والتربيب مطبوعه وارالديث قامره ، ٤٠ ١١ه و داراين كثيري وسنده ١١٣٠هـ والراين كثيري وسنده ١١٣٠هـ والراين كثيري وسنده ١١٣٠هـ والراين كثيري وسنده ١٢١٣هـ

۵۸- امام ابوعبدالله محدين احد اللي قرطبي متوفي ۱۲۸ مد البند كرفاني امورالا خرج مطبوعد دار البخاري مدينه متوره

24 - المغط شرف الدين عبد المومن دميا في متوتى ٥٠٥ هـ المتبحر الرائح مطبوعه وار خصري وت ١٩٧٠هـ

٨٠ - المام ولي الدين تمرزي محوني ٢٠٠٧ ما معكوق مطبوعه المح المطالع د في وارار تم بيروت

٨٠ - حافظ جمال الدين حيد الله بن يوسف : بالتي متولى ١١٠ عده السب الراب المطبوع مجلس على سورت بندا ٢٥٠ ملاء

٨٠ المام محمرين حيد الله ذر تحشي منوفي ١٩٠٥ و القل المنظورة كتب اسلامي بيروت عاملاه

١٨٠- مافعا نور الدين على بن الي بحراليشي المتوفى ١٨٠٥ مجمع الزواكد ومطبوعه دار الكاكب العربي بيروت ١٩٠٠ م

٨٣٠ - حافظ نور الدين على بن الي بكم البيتي المتوتى ٢٠٨٥ كشف الاستار المطبوعة مؤست الرسال بيروست ١٩٠٠ ملاء

٨٥- حافظ نور الدين على بن الي بكرا ليستى والمتونى ١٠٠هـ وموار والمطلب آن ومطبوع وارا لكتب العلميدي وت

٨٧- المام محدين محريزري معوني ١١٣٥٠ من حصين مطبوع مصلق البالي واولاده معرامن ١١٠٥

٨٠ - المام الوالعبال احمد بن الوبكراو ميرى شافعي متوفى • ١٨٠ و اكدابن اجه مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

٨٨- مانظ علاء الدين بن على بن عمان ماروجي تركمان معنوتي ٨٣٥ هـ الجو برالتقي مطبوعه نشراله يزملهان

٨٩- حافظ مش الدين محدين احدة إي متولى ٨٣٨ من متنفيص المستدرك مطبوص مكتبه وارالباذ مكه محرمه

حافظ شهاب الدين احمدتن على بن تجرعسقله أن متونى معدو المطالب العاليد ومعلوه مكتبد دار الباز كحد كرمه

١٩٠١ الم عبد الرؤف بن على المناوى المتوثى الموثى الما المدينة والمحقائق مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ما الاهارة

الله من المنظ من الدين سيو على من وفي الله هذا الجامع الصغير مطبوعه دار المعرف بيردت الله الله

مه - مافظ مبلال الدين سيوطي بمتوفي الامد مسند فاطر الزحراء

١٩٠٠ - حافظ جلال الدين سيوهي معتوفي ١٩٠٥ عامع الاحلوث الكبير مطبوعه وارا تفكر بيروت ١١٧١ه

- 90 سافظ جلال الدمين سيوطي، متولى الاحد، البدور السافرة، معليوعد وارا لكتب العلمية بيروت، ١٢٠ بهدار ابن حزم بيروت، ١٢٠١٢هـ العلمية بيروت، ١٢٠١٢هـ
  - ٩٦ عافظ جلال الدين سيوطي متوني ١٩٠٥ هـ الحصائص الكبري مطبوعه دارا لكتب العلميه بيردت ٥٠ ١١٠٠ هـ
    - يه- وافظ جلال الدين سيوطي بمتوفى الهمة الدر المتشرق مطبوعه دار الفكر ابيروت ١٥٠١هـ
  - ٩٨٠ علامه عبدالوباب شعراني متوفى سائدان كشف النمه ومطبع عامرو وعثانيه ومعز سه سلاه وار الفكر بيروت ٨٠ ساده
    - ٩٩- علامه على متلى بن صام الدين بندى يهان يورى متوفى ١٥٥ من التمال مطبوع مؤسسة الرساله بيروت

#### كتبيقامير

- ١٠٠٠ حضرت عبدالله بن عمياس رضى الله عنما متوفى ١٨ مد متور المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ابران
  - ١٠١٠ أنام حسن بن عبدالله البعرى المتوفي ملاء تلير ألحن البعرى مطبوعه مكتبدا هاديه مكه مرمد وملاملا
- ١٠٠٠ انام ابو عبدالله محدين اوريس شاخي متوني ١٠٠٠ هـ احكام القرآن مطبوعه واراحياء انطوم ببروت ١٠١٠ هـ
  - ١٠٠٠ مام ابوز كريا يجي بن زياد فراء متوتى ٢٠٠٥ مامان القرآن مطبوعه بيروت
  - ١٠١٠ المام عبد الرزاق بن بهام صنعاني بمتوفى ١١١ه و تغييرا لقرآن العزيز ومطبوعه دار المعرف وبيروت
  - ١٠٥- منظخ ابوالحن على بن ابراتيم في متوفى ٢٠٠٥ تغيير في مطبوعه وار الكتاب ابران ١٠٠١هـ
- ١٠١٠ مام ابوجعفر محدان جرم طبري متوفى العوصة جامع البيان ومطبوعه دار المعرف يروت الله مهامه وار الفكر بيروت
- ١٠٥- المم الواسحال إبرائيم بن محموالزجاج متوفى السور اعراب أنقرآن مطبوعه مطبع سلمان فارسي ايران ١٠٠١هـ
- ۱۰۸ مام مبدالرحن بن محدين ادريس بن الي حاتم را زي متوفى ٢٠٠٥ تقير القرآن العزيز ، مطبوعه مكتب زوار مصطفى الباز مكد محرمه عاصله
  - ١٠٩- الهم ابو بكراحمد بن على را زي بعساص حنى امتونى ١٠٥٠ و ١٠٠ احكام القرآن بمطبوع سهيل أكير مي لا بوراء ١٠٠٠
  - ۱۱۰ علامدابوالليث لعمان محرسم وقدى متوفى ١٥ سعه الغيرسم وقدى مطبوعه مكتبه وارالباز مكه محرمه ١٠١٠ اله
    - III منظم الا جعفر محمد بن حسن طوى متوفى المساح التيان في تغيير القرآن ومطبوعه عالم الكتب بيروت
    - ١١٢- علامه كمى بن الى طالب متوتى ٢ ٣ مهد ، مشكل احراب القرآن ، مطبوعه اختثار الد أور امر ان ١٧٠ ١١ه
  - الله منظمه ابوالحن على بن محد بن حبيب ماور دى شافعي متوفى ٥٠ مهمه والنكت والعيون ومطبوعه وارا لكتب اصلميه بيروت
    - ١١٨٠- علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نميشا بورى معتوى ١٨ ١٠ و الوسط المطبوعه وارا لكنب العرب بيروت ١٥١٧ه
      - ۱۱۵ امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوفى ١٨ مهمة السباب نزول القرآن المطبوعة وارا لكتب العلمية بيروت
        - ١١١- امام ابوالحس على بن احمد الواحدي المتوفى ٦٨ سمه والوسيط ومطبوعه دار إلكتب العلميد بيروت ١٣١٥-
  - 114- امام أبو محدا تحسين بن مسعود الغراء البغوى المتوفى Proc مسعالم التشريل المطبوعه دار الكتب العلمية بيروت الهجامين
    - ١١٨- علامه محودتان مرز عشرى متوفى ١٠ ملاه الكثاف مطبوعة واراحياء الراث العرلي بروت ١١١١ه
    - ١٤٠ علامه ابو بكرمحه بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكلي متوفى ٢٣٣ هذا و كام القرآن بمطبوعه وار العرف بيروت

علامه ابو بكرقاضي عبدالحق بن عالب بن عطيه اندلسي معتوفي ١٨٠٨ والوجيز مطبوعه مكتبه تجاريه مكه مكرمه ع ابوعلی فعنل بن حسن طبری متوفی ۸ مهنده مجمع البیان بمطبوعه انتشار است اصر خروار ان ۲۰۰ مهده -191 علامدا بوانقرج عبدا لرحمن بن على بن محمد وزى منبل متوفى عصد وزاد المسير ومعلومه كمتب اسلام بيروت -177 خواجه عبدالله انصاري من علاءالقرن الساوس كشف الامرار وعدة الابرار ومطيوعه انتشارات اميركبير تهران -#1 المام فخرالدين محمدين ضياء الدين محروازي متوفى ٢٠١٠ هـ؛ تغيير كبير بمطبوعه واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ -11"(" علامه مى الدين ابن عربي منوفي ١٣٠٨ من تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشار ات تاصر خسرو ايران ١٩٧٨ء -170 علامدابوعبوالله محدتن احدماكي قرطبي متوفى ٦٦٨ مدا الجامع لاحكام القرآن مطبوعدوا والفكر بيروت اهاسمان -1171 قاضي ابوالخيرعبد الندين عمريينياوي شيرازي شافعي متوفي ١٨٥هـ وانوار التنزيل ومطبوعه وار قراس للنشر والتوزيع معر -114 علامه ابوالبركلت احمدين محمد تسفي متوتي المره ومدارك التشريل مطبوعه دارا لكتب العربيه يشاور -WA علامه على بن محرخازن شافعي متوفي ٢٥ يريره الباب الكومل معلمور دار الكتب العرب اليثاور -479 علامه نظام الدين حسين بن محر في معتوفي ٨ ١٤٧ه و تغيير نيشاي ري معليوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٢١٧ه -100 علامه تنى الدين ابن تبيه متوفى ٢٨ ٢٥ هـ التلبير الكبير مطبوعه دارا لكتب العلميه بيردسة ١٩٠٠ ١٨٠ -0"1 علامه علس الدين محمين اني بكرابن القيم الجوزية متوفي الاعد بدائع القبير المطبوعه واراين الجوزيد مكه مكرمه -17"1" علامد ابوالحيان محدين بوسف الدلس متوتى مهدع والجوالحيط مطبوعه وارالفكر بيوت ومها -19-1-علامدايوالعباس بن يوسف السمين الشاخي متوفي اهده الدر المعنون ومطبوعه دار الكتب العلمية بيروت والاسامة -11"1" مافظ الدادين احاميل بن عمرين كثير شافعي متوفي سماء» تغيير القرآن معليومه اداره الدلس بيروت ١٥٥٠ه -170 علامه الدالدين منعور بن الحسن الكازروني الشافعي منوفي ١٠٠ه مدء حاشيته الكازروني على البينياوي مطبوعه دارا لفكر ويروسته ا -1444 علامه حبدالرحمن بن محمة بن مخلوف محالي معتوتي ١٨٥٨ و تغييرا شعالي مطبوعه مؤسسته الاعلى للمغبوعات بيروت -11-4 علامدابوالحسن ابرابيم بن عمرالبقامي المتوفي ١٨٨٥، تقم الدرر، مطبوعه وارالكيك الاسلامي قابره والااله -IP"A حافظ جلال الدين ميوطي متوفي العبد الدر المتور ومطبوعه مكتبه آيت الشرالطلي ابران \_#\*\* حافظ جلال الدين ميو هي منوفي الله ومجلالين ومطبوعه وارا لكتب الطبيه ويروت -10"+ حافظ جلال الدين سيوطي متوني ١١١ مد البلب النغول في اسباب النزول بمطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت -104 علامه تحى الدين جمين مصلحًا قوجوى متوفى المصر، حاشيد هي زاده على البيناوي معلوم مكتبه يوسنى ديوبند وادا لكتب العلم -17" يروت ١٩٠٧ بين فق الله كاشاني متوفى عدامه منج الساوقين مطبوعه خيابان نامر خرواران -11-6-علامد ابوالسعود محد بن محد عمادي منني حتوفي جههد تغييرا بوالسعود مطبوعد دارا نفكر بيروت عهه مهاده وازا لكتب العلميد -1777 25 m علامه احد شعاب الدين فقاتي معري حقيء متوفي ١٧٠ه ١٠ مناينة القا العلميدي وت كالمحاص

١٣٢٠ - علامه احمد جيون جو نيوري متوفي و الله و التعبير الشالاحم بيه مطبع كري مميني

٤١١١- علامه اساعيل حتى حنى معونى ١١١١ه ورح البيان مطبوعه كمتبدا سلاميه كوئد

١٣٨- ينتخ سليمان بن عمرالمعروف بأعل معتوفي مه الله الفتوحات الالهيد مطبوعه المطبح البيت المصراسية ساله

١٧٩٠ علامداحمة بن مجرصلوي الكي متوني ١٣٢٣ من تغييرصلوي معلموعه واراحياءا لكتب العربية معر

١٥٠- قاضى تاءالله يانى تى معونى ١٧٠٥م تغيير مظرى مطبوعه بلوچستان بك وي كوئد

الله مناه عبد العزيز عدث والوى متوني مهده تغير مزيزى مطبوع مطبح فاروقي دلى

١٥٧- في محمرين على شو كاني معتوفي ٥٠ ١٢هـ التي القديم المعلومه والرالمعرف بيروت وارالوفاي وت ١٨١٨م

۱۵۳۰ علامه ابوالنعنل سید محمود آنوی حنی متوفی می تامید روح المعانی مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیردت و ارالفکر بیردت ، ۱۳۷۸ م

۱۵۱۰ - لواب صديق حسن خان بحوبالي، متوقى عرد سابع في البيان، مطبوعه مطبع اميريه كبرى يوان معر، ادساه، الكتبة العصرية معروت ١٣١٢ الع

۱۵۵- علامه محرجمال الدين قاعي متوفي ٣٠٤٠٠ تغيير القاعي مطبوعه دار الفكريروت ١٨٠٠٠٠

١٥١- علام محررشيد رضامتوني ١٥٣ ملاء تغير المنار ، مطبوع وار العرف وردت

١٥٥- علامه عليم مي منطوى جو جرى معرى معتوني ٥٥ - الجواجن تغيير القرآن الكترالاميدراض

١٥٨- منظ اشرف على تعانوي معتوفي ١٧٨ مورد الإران مطيور آج ميني لامور

١٥٩- سيد محد هيم الدين مراد آبادي منوفي ٢٠ ١١٠ الدونان العرفان مطبوعه آج مجني ليندان ور

١١٠- من محود الحسن ديورندي معتوني ١١٠٠ و فيخ شبيرا حر على معتوفي ١٩ سام والشيته القرآن ومطبوعه تدح كميني لمينظ لا بور

١١١- علامد محد طا برين عاشور معتوني ٨٠ ١٨٠ العوالتخرير واحتوير المطبوع الونس

١٧٢- سيد محرقطب شهيد معتوفي ١٨٥٥ ملاء في ظلال القرآن مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيردت ١٨٥٠ ١١٠

١٩١٠- مفتى احمر إرخال لعبى متوفى وسلاونور العرفان مطبوعه وارا لكتب الاسلامية مجرات

١١١٠- مفتى محد فغيج ديوبترى متوفى ٢٠ معد معارف القرآن مغيوم ادارة المعارف كراحي عه سيد

١١٥- سيد الوالماعلى مودودي متوني ١٩٩٥م منيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن الابور

١٧١ - علامد سيد احرسعيد كاظمى بعنوني إن الله التسيال المطبوع كاظمى بالى كيشر لماكن

١٩٤- علامه محدامين بن محر علار بمكني شقيطي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت

١٨٨- استاداحد مصطفى المرافئ تغييرالمرافى مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت

۱۲۹- آعت الله مكارم شيرازي، تغيير نمونه ومطبوعه دارا لكتنب الاسلامية اير ان ۱۹۳-۱۱

١٤٠ - جنس يرجوكرم شاوالاز برى منياء القرآن مطبوعه مياء القرآن يبلي كيشنز لاجور

اله المعلى المن احسن اصلاحي تدرقر آن مطبوعه قاران فلؤ عربيش لا مور

١٤١٠ علامه محود صافى اعراب القرآن وصرف وبيانه مطبوعه المتثارات ذرين امران

٣١١- استاذ محي الدين دروليش اعراب افتر آن ديانه المليوم واراين كثريروت

جذديجم

١٤٦٠ - (اكثرومب زجلي) تغيير منع مطبوع دارا لفكرييروت ١٢٠١٠

هداد سعيدي وي الاماس في العبير عملوم دار السلام

# كتب علوم قرآن

الاعام علامه بدرالدين محدين عبدالله وركشي متوتي معده والبرحان في علوم القرآن ومطبوعه وارا أهكر بيروت

عدا- علامه جلال الدين سيوطي متوفي الانتان في علوم القرآن مطبوعه معلل أكيد ي لا مور

٨١٥- عظامه محد عبد العظيم ورقائي منال العرفان مطبوعه واراحياء التراث العرف ووت

# كتب شروح مديث

١٤٦١ - المانظ الوعمروا بن عبد البرماكلي المتوفى ١٢٣٣ هـ الاستذ كار بمعلومه مؤسسة الرساليد بيروت ١٣١٣ مايد

١٨٠- - حافظ ابو عمروابن حبد البرمالكي متوفي سلامهمة التمبيد المطبوعة مكتب القدوسية لابورامه مهامة اوار الكتب العلمية بيروت ١٩٠٠-

١٨١- علامد ابو ابوليد سليمان بن خلف باحي الكي اندلسي منوفي الاسهد والمستقى مطبوعه مطبع المعاوة معرو ١٣٣٢ه

١٨٢- علامدابو بكرمحمة ن عبدالله ابن العربي ما كل متوفى ١٩٣٠ عارت الاحوذي مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

١٨٣- الأمنى عياض بن موى ما كل متوفى ١٩٧٧هـ ١٠ كمال المعظم به فوا كدمسلم ومطبوعه وارالوفاييروت ١٩٧٠هـ

١٨٨٠- المام عبد السطيم بن عبد القوى منذرى معتوفى ١٥١٥ ما مختفرسنن الإدارة ومعلوه دار المعرف بروست

١٨٥- علامدابوالعباس احدين عمرابرابيم المغرطبي الماكل المتوفى ١٥٦٠ عامهم مطبوعد دارابين كثيري وست ١٥١٠ عام

١٨٦- علام يكي بن شرف نووى بمتوفى ا علام اشرح مسلم المطبوع نور محدا مع المطالح كراجي الاعتام

١٨٥- علامه شرف الدين حيين بن عمالفيلي متوتى ١٨٥٥ شرح الفيلي مطبوع ادارة القرآن ١١٧١٠

١٨٨- علامدايو عبدالله محدين خلفه وشتاني اليهاكل معتوفي ٨٣٨ و اكمال المعلم معلوم وارا لكتب العلميدي وعيدها ١٨٠-

١٨٩- حافظ شماب الدين احربن على بن جرعسقلاني معتوفي ١٨٥٨ و مع البارى معلوم وارنشر الكتب الاسلاميدلا بور

١٩٠- مافظ بدر الدين محود بن احريبني حتى معوني ١٥٥٠ عام والقاري مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية معرا ١٨ ١٠ ميره

١٩١- علام ويرين محرسنوى الى متوفى ٨٩٥ و مكل اكمال المعلم ومفيور وار الكتب العليد بروت ١٥٠١ه

١٩٢٠ علامد احر قطلاني متوفي ١٩٠٥ ارشاد الساري مطبوعه مطبعه معت معراب ماله

۱۹۳۰ - علامه میدالردُف مناوی شافعی متوفی سهمهای فیض انقدیر مطبوعه دارالمرفه پیروت ۱۳۳۱ یو کتبه نزار مصطفی البازیکه تحرمهٔ ۱۳۱۸ اید

١٩٨٠- علاصه عبد الرؤف مناوى شافعي منتوفي مهدمات شرح الثماكل بمطيوعه تورمجه اصح المطالع كراجي

190- علامه على بن سنطان محرائقارى منوفى المعامد وجع الوسائل مطبوعه نور محرا مع المطابع كراحي

١٩٢١ - علامه على بن سلطان محوالقارى متوفى مهمه الداش مستداني حقيقه معلوي وارالكتب العلمية بيروت ٥٠ مهد

١٩٤٠ علامه على بن سلطان محدافقارى متوفى مهادات مراكات ومطبوعه كتيداد ادبيد لمان وجه سواد

١٩٨- علامه على بن سلطان محد القارى منوفى المعامد الحرز التمين بمطبوعه معبد اميريه كمه كرمه ومهوسها

١٩٩٠ - هين على بن عمر شو كاني من الله و جحفة الذاكرين المطبوعه مطبع مصطفى الباني واولاده معرامه ١٩١٠ -

٢٠٠- ين عبد الحق محدث ولوى منوفى ١٥٠٠ الداشية الفصات مطبور مطبع تبح كمار فكمنو

٢٠١- يضخ عبد الرحن مبارك يورى متوفى ٢٥ سلم و محفوالا حوزي مطبوعه نشرال ملكن واراحياء التراث العلى بيروت ١٩٧١ه

١٠٠٠ في انورشه كشيرى متوفى ١٥٣٥ وفيض البارى مطبور مطبع تجازى معراه ١٣٠٠

٢٠٢- في شبيراجر على متول ١٠ ١٣٠ في الملم مطوعه يكتبدالحازكراجي

١٠٠٠ في محرادريس كاند حلوى متوفى ١٠٠٠ ماله والتعليق المسيح، معلوم مكتب علان الاور

#### كتب اساء الرجل

٢٠٥- علامدابوالقريع عيدا الرحمن بن على جوزى متوفى عاديد العلل المتناسيد المطبوع كنبدا أربية فيعل آباداه الله

٢٠١- مافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى ٢٣٠ عد متديب الكمال مطبوم وارالفكر بيروت ١٧١١ه

٢٠٠٠ علامه عنس الدين محمة ن احدة من معنى ٨ معده ميز إن الاحترال معلومه وارا لكتب العليه بروت ٢٠٠٠

٢٠٨- مافلاشماب الدين احمين على بن جرعسقاراني معتوفي ١٥٨٥ وتنف التهذيب مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

٢٠٩٠ - جافلا شباب الدين احمد بن على بن جرعسقداني بمتونى عده و تقريب التدويب مطبوع وارا لكتب العليدي وت

١٠٠٠ علامه حمس الدمن همة من حبد الرحمان المعلوى وهنوفي موجه والقاحد الحدد ومطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت

٣١١- مافظ جلال الدين سيوطي بعن في على القل المعنوير ومطبوعه وار الكتب التغير بيروت عاسلا

٢١٢- علامه محمين طولون متوفى ١٠٥٠ هـ الله رقل الاعلويث الشتري مطبوعه وارا لكتب المطبيد يروس اسااه

٣١٣- علامه عمر طاهر فأني معتوفي ١٨٨٠ من تذكرة الموضوعات مطبوعه دارا دياء التراث العربي بيروت من ١٩١٠ م

١١١٠- علامه على بن سلطان فيرالقارى المتوفى ١١٠١ه وموضوعات كبير ومطبور مطبع بجترانى ديل

١١٥- علامه اساعيل بن محمد العبلوني مستوفي ١٢٦٥ من التفاعد من الالباس معلور كتية الفزالي دمثق

٢١٧ - يخ محران على شو كاتي منوفي ١٧٥٠ والغوا كدا لجموعه معلموعه ززار مصطفي رياض

١١٥- علامه عبد الرحن بن محدد رويش متونى ١٠١٥ من المطالب المطبوعه دار الفكر بيروت ١١٧١٠ من

#### كتبالغت

٢١٨- المم اللغة غليل احر فرابيدي متوفي هكام ككب العين بمطيعة اختثار ات اسوه اريان اسماسوه

١١٠- علامة المعيل بن تماد الجوم رئ معوق ١٩٠٥ ما المحل مطبوع دار العلم بيروت ١٩٠٠ ما

٠٢٠٠ علامه حسين بن محدد اضب اصغمالي متوفي مده والمغردات مطبوعه كتبه نزار مصطفى الباز كمه محرمه ١٨٠٠ه

ا ۱۲۴ علامه محمود ان عمرز محترى بعنوني معمد الفائق مطبوع دارا فكتب العلمية بروت اعامار

٣٢٢- علامه محدين الميوالجزري متوفى ١٠١٧ والمالية مطبوعه والالكتب العليديروت ١٨١٧م

٣٢٣- علامه يخي بن شرف نووي متوفى اعلام المدين تمقيب الاساء واللغات مطبوعه وارالكتب العليد بيروت

٣٢٢- علامه جمال الدين تهدين محرم بن منظور افريقي متوفي الدو السان العرب مطبوعه نشرادب الحوذة تم ابران

٢٢٥- علامه مجد الدين محد تن يتقوب فيروز آبادي متوفى علامه القاموس الميط مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

١٣٧١ - عذام عجد طاهر بني متوفى ١٨٨ عام يجع يحار الذار اصطبوعه مكتيدوا ر الايمان المدينة المنوره ١٥٧١ م

٢٢٤- عذار سيد محر مرتفي حيني زبيدي حنى معتوفي ٥٠٧ه، آخ العروس، معلوي المطبع الخريد معر

١٣٨٠ - اوكيس معلوف البسوى المتجد ومطبوع المطبعة الغاثونيك وبيروت الاسلام

١٣٩- من خلام احدير وير متونى ٥٠ ملاء الغات القرؤن معلوعد اداره طلوع اسلام الهور

· ١٣٠٠ - ابوليم عبدا كليم خان نشر جاند حرى الأخلاب معلوه علداية ممنى الاور

# كتب تاريخ سيرت وفضائل

١٣٣١ - المام محرين اسحاق معتوفي اهام وكتاب المعروالمقازى ومطبوعه وارا تفكر بيروسته ١٨٨ ١١٠٠

١٣٣٢ - المام عبد الملك بن اشام منوفي ١١٠٠ و البيرة النبرة النبوية وارا لكتب العلميدي وت المفاحلة

۱۳۳۳- امام محدین سعدا متوفی ۱۳۳۰ اللبقات الکبری مطبوص دار صادر بیروت ۱۸۸۰ الد، مطبور دارانکتب العلم بیروت: ۱۳۱۸ه

٣١٠٠ علامه ابوالحس على بن محمد المعلوروي والمتوتى من مهد وعلام النبوت ومطبوعه واراحياه العلوم بيروت ١٨٠٠ماره

١٣٥٠ - المام الوجعفر محدين جرير طبري المتوتى ١١١٥ه ، آريخ الاحمد الملوك مطبوع واراتهم بيروت

١٣٣٩ - مافقال عمود يوسف ين حبر الله بن حمرين حبر البرامتوني ١١٧٥ مد الاستيباب اصطبوع واراكتب العلم ويوت

٢٣٠٤- قامني عياض بن موى مالكي معتوفي ١٣٥٥ والثقاوه مطبوعه عبد التواب اكيد ي ملكن وار العكر بيروت ١٥١١ه

١٣٨٠ - علامد الوالقام حبو الرحن بن حبو الله مسلى محتوفي المصع والروض الانف كمتبه قاروت ممكن

١٣٩- علامه عبد الرحمان بن على جوزى محوقى عهده والوقة مطيور كتيد لوريد رضويه عظم

۳۴۰ علامه ابوائمن على بن اني الكرم الشيهاني المعموف بابن الما فيم متونى ۱۳۰۰ من المغلب مغيومه وار الفكر بيروت وارا لكتب العلمية بيروت

۱۳۳۱ - علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف باين الأثيم متوفى ۱۳۳۰ هـ افكال في الباريخ مطبوعه دارا لكتنب العربيد بيروت

٣٣٢ - علامه شمل الدين احمدين محدين الي بكرين خلك معوفي ١٨٨ ه او فيات الاهيان ومطبوعه منشورات الشريف الرمني ايران

٣٣٠- علامه على بن مبد الكاني تتى الدين سكى متوفى ١٨٨٥ والتفاع في زيارة خير النام مطبوعه كراجي

٣٣٠٠- حافظ عمادالدين اساميل بن عمرين كثير شافعي معوني ١٨٥٥- البدوالتمايية مطبوعه وارالفكر بيروت ١٨١٨ه

مأخذومواجع

١٢٥٥- حافظ شهاب الدين احمدتن على تن جرعسقذاني شافق معتوفي بعصوره الاصلب مطبوعه وارا لكتب العلمية وروت

١٢٩٧- علامد تور الدين على بن احمد معمودي معتوفي العد وقاء الوقاء مطبوعه واراحياء الزاث العربي بيروت ١٠٠١ه

٢٢٥- علامداح قسطناني متوني العد الموالاب اللانب مطبوعه وادا لكتب الطيري ومت ١٢٧١٠ه

٢٣٨- علامه محمين نوسف الصالى الثاني منوفى ٢٣٨ه و سبل المدين والرشاد بمطبوعه دار الكتب الطبيه بيروت ١٣٨٠

١٢٦٩ - علامداحمة بن جركي شافعي منوفي سهده والمواحق الحرقة مطبوعه كتبته القابره مدهم المد

٢٥٠- علامه على بن سلطان محدالقاري متونى المهد، شرح الشفاء مطبوعه دارا نفكر بيروت

١٥١- في معد الحق محدث دافوي المتوفى ١٥٠ الدائرة النبوت المطبور كمية فوريد رضويه محمر

٢٥٢- علامه احمد شماب الدين خفلي متوفي ١٩٧٥ مد وحيم الرياش معبوعه وارا نعكر بيروت

١٢٥٣- علام محر حبد الباقي ذر قاني متوني ١٧٥٠ شرح المواجب وللدنية مطبوع وارا نفكر بيروت ١١٥٠٠

٢٥٣- في اشرف على تعاوى محوفي ١٧٥٨ وخرالايب مطبوعه باخ كمين ليناز كراجي

# كتث فقه حنفي

٢٥٥- حش الاتر محدين احد مرخى متوفى ٨٣ مه والمبسوط ومطبوعه وارالعرف ويروت ٨٠ ١٩٨٠

٢٥٠- منتم الاتمد محدين احد مرضي منوفي ١٨٣ مهد، شمع بيركير ومغيوم المكتبرا الورة الاسلاميه افغالستان ٥٠ ١٨٠٠

١٥٥- علامه طاهرين عبد الرشيد عقارى معتوفي المصد وظلمت القتلوي مطبوعه امجد اكيدى للاهور ويه الهد

۱۵۸- علامه ابو بكرين مسعود كاماني، متوفى ۱۸۵ه و بدائع الصنائع، مطيوعه الي- ايم- سعيد اينز كميني، ٥٠٠ مهارو، وار الكتب العلميه بيروت ۱۸۲۸ و

٢٥٩- علامه حسين بن منصوراو (جندي منتوفي ١٩٥٥- الأوني قامني خال مطبوعه ملبعه كبري بولاق معر والاله

١٧٠٠ علامه ابوالحن على بن الي بكر مرفيناني منوفي مهديد الدين وآخرين الملبويد شركت عليه منان

١٧١- علامه محدين محمود بإيرتي معتوفي ١٨٥ ه معتابيه معلموند وار الكتب العلمية وروت ما ١٨٠٠

٣٦٣- على معالم بن العلاء الصارى والوى معتوفي ٨٦٥ هـ وقلوى ما أرخانيه معلوم ادارة القرآن كراجي الهديد

١٣١٠- علامد ابو يكرين على مداد متوفى ١٨٠٠ الجو برة النيرة المطيوم كتبدانداديه مان

١٧١٠- علامه محد شبك الدين بن بزاز كروى متونى ١٨٥٥ وقادى بزازيه مطبوعه مطبي كبرى اميريه بولاق معرا ١٠١١ه

١٧١٥ - علامه بدر الدين محمود بن احمه عنى متوني ٥٥٨ ما بياييه مطبوعه وار الفكري وت ١٣١٢مه

١٧٢١ علامه كمل الدين بن جهم متوفى ١٨٨٥ وفخ القدير بمطبوعه وارا لكتب العلمية بروت ١٥٠١ه

١٧١٤ - علامه جلال الدين خوار زي كغاليه مكتبه نوريه وضويه محمر

٣١٨- علامه معين الدين المروى المعروف بدمي طلام سكين به توني ١٥٥٠ و شرح الكنز مطبوعه جعية المعارف المعرب معر

١٧٩٠ علامدا برائيم بن محرطبي متوتى المصد و خنيته المستمل مطبور مسيل اكيدي لا وور ١٧١٧ه

. ٧٤٠ - علامه محمد خراساني متوني ٩٧٠ مه مبامع الرموز ومطبوعه مطبع مثني نوا ككثور ١٩٢٧ م

اعلام المام وين الدين بن مجم متوفى ١٤٥٥ والحرارا أن مطبوعه معبد معراا الله

۲۷۲- علامه على قونوى روى متوفى ٩٨٥ و ، فرآوي علديه مطبوعه معبد معر واساله

٣٧٣- علامه ابوالسعود محدين محر تمادي متوفى ٩٨٣ هـ وخاشيه ابوسعود على ملامسكين ومطبوعه جمعيته المعارف المعربير معمو ٤٨٧ اله

٣٥١- علامد خيرالدين رهي متوفى ١٠٥١ه ، قرآوي خيريه ومطبوعه معبع ميمنده معرو العلاه

٢٧٥- علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر مسكفي منوفي ٨٨ واحد والدر التحار ومطبوعه واراحياء الراث العملي بيروت

٧٤٦- علامه سيداحد بن محد حموى متوفى ١٩٨٠ه و غزعيون البصائر ، مطبوعه دار الكتاب العربية بيروت ٢٤٠١ه

٣٧٤٠ الفظام الدين متوفى ١١١ الدور فآوي عالم كيري مطبوعه مطبع كيري اميريد يولاق معرمه ١٣١١ه

٢٧٨- علامه سيد محرايين ابن عابرين شاي متوفى ١٢٥٧ه ومخد الحالق مطبوعه مطبعه عليه معرااسا

٣٤٩- علامه سيد محمدا بين ابن علدين شاي منوفي ٢٥٣ المد المستنيخ الفتادي الحلدية مطبوعه دار الاشاعة العربي كوئت

-۲۸۰ علامه سيد محداين اين عابدين شاى امتوفى ۱۳۵۴ و ارساكل اين عابدين المطبوعه سيل اكيدى لابور ۱۳۹۳ ال

٢٨١- علامه سيد محرا من ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ اله مردالمحتار المطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت ايره ١٩١٧ اله

٢٨٢- الم احرر شاقادري متوفى ومها الدالمتار المطبوعة أداره تحقيقات احرر شاكرايي

٢٨٠- المم احدرضا قادري متوفى ١٣٠٠ اله الحادث رضويه مطبوعه مكتب رضويه كراجي

٢٨٣- المام احدر ضاقاوري متوفى و ١١١٥ و فآوي افريقيه ومطبوعه مدينه وبالمنك كميني كراجي

١٨٥٠ علامدام وعلى متوفى ١٧ عهده وبدار شريعت ومطبوعه في غلام على ايند سزكراجي

٣٨٧- هيخ ظفراح عيلى تفانوي متوفى ١٣ سلاء اعلاء السنق مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٨١٠ه

٢٨٠- علامد توراف تعيى معتوفي سه محاف فيكوي توريه مطبوعه كميائن ير عرولا مور ١٩٨٠ء

# كتب فقه شافعي

٢٨٨- المم محدين ادريس شافعي متوتى مهومه الام المطبوعة وارالفكر بيروت المهومها

٢٨٨- علامه ابوالحسين على بن محرصيب اوردى شافعي امتوتى من مهد الحادى الكبير مطبوعه دار الفكر بيروت احامها

١٩٠٠ علامد الواسطاق شيرازي منوفي ٥٥ جمع المدتب مطبوعه وارالمعرف ميروت اسهامها

٢٩- امام محمدين محد غزالي متوني ٥٠٥ و احياء علوم الدين مطبوعه وارالخير بيروت ١٣١٧ و أرا لكتب العلميه بيروت ١٩٠١ه

٣٩٠- علامه يحي بن شرف نووى متوفى الاحامة شرح المهذب مطبوعه دار الفكر بيروت

٢٩٠٠ علامه يجي بن شرف نووي متوفى ١٥١٥ ومتد الطالبين مطبوع كتب اسلاى بيروت ٥٥٠ ماه

٣٩٠- علامه جلال الدين سيوهي متوفي الاحة الحلوى للفتاوي مطبوعه مكتبه نوريه رضويه وفيعل آباد

١٥٥- علامد عمس الدين محرين الي العباس ر لمي منوفي ١٠٠٠ مد انماية المحتاج المطبوع وارا لكتب العلم يروت ١١١١١ه

٢٩٧- علامدابوالغيباء على بن على شروطي معتوفي ١٨٠ مله وحاشيه الوالغيباء على تمايت المحتاج مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

## كتب فقد مالكي

٢٩٤- المام محنون بن معيد شوخي الكي معتوفي ١٥٧هـ البيدوت الكبرى مطيوع داراحياء التراث العربي بيروت

٢٩٨- كامنى ابو الوليد محمين احمين رشد ماكل الدلسي معتولي ١٥٥٥ بداية الجديد المطبوع وارا ففكر بيروت

٢٩٩- عظامه خليل بن اسحاق اللي متوفى علاعه ومخفر خليل ومطبوعه وارصاد ربيروت

٣٠٠- علامه ابو عبد الله محدين محرالحطاب المغربي المتوفى معده وموايب الجليل مطبوعه مكتب النباح وليسا

١٣٠١ علامه على بن عبد الله بن الخرشي المتوتى الهو الحد" الخرشي على مختفر خليل المطبوعه وارصاور بيروت

١٠٠٢ علامدالوالبركات احدورور ماكلي معوفي عادوالشرح الكبير مطبوعدوارا لفكر بيروت

٣٠١- علامه مش الدين محمين عرف وسوتي متوفي ١٩١٥ من حاثية الدسوتي على الشرح الكبير مطبوعه وار الغبر بيروت

# كتب فقه حنيلي

٣٠٠٠ علامه موفق الدين عبدالله بن احدين قدامه المتوفي ١٢٠ هـ المغني مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠٠ ١١٠٠

٥٠٥- علام موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدام استوفى ١٧٠ ه الكاني مطبوعه وارا لكتب العلم ويروت الهامها

١٠٠١- منظم العباس تعي الدين بن تعيد المتوفى ١١٨٥ه مجلوعة الفتاوي مطبوعه بياض المطبوعه وارا لجل بيروت ١١٨١٨٠

٢٠٠٠ علامه مش الدين ابو عبد القد محدين فآح مقدى معتوفي ١٧٠ عد ، كماب القروع ، مطبوع عالم الكتب بيردت

٨٠٠٠- علامدابو الحسين على بن سليمان مردادي متوتى ١٨٨٥ والانصاف ومطبوعددارا حياه التراث العربي بيروت

١٠٠٩- علامدموى بن احرصالى متونى ١٩٠٠ و كشاف القتل مطبوعه والراكلتب العلمية بيروت ١٨١٨ه

#### كتب شيعه

١٣١٠ نج البلاغه (خطبات معرت على موافق امطبوعه الدومطبوع كراجي

١١١١ - فيخ ابوجعفر محمر تن يعقوب كليني متوفي ١٧٥ مد الاصول من افكافي مطبوعة دار الكتب الاسلامية تتران

٣١٠ - يخ ابوجعفر محدين يعقوب كليني متوفي ١٣٧٥ الفروع من افكاني مطبوعه دار الكتب الاسلامية تهران

٣١٣- شخ ابو منعورا حمد بن على الطبري من الغرن السادس الاحتجاج ممؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت مع ١٠٠٠

٣١٠- من كم الدين ميهم بن على بن ميهم العراني المتوفي ١٥٥- شرح نبج البلاغه ومطبوعه مؤسسة الصرار ان

٣١٥- طلباقرين محد تقي مجلس متونى والعدون القين بمطبوع خيابان تاصر ضروار الناع ١٣١٠ه

٣١٧- طاباقرين محر تقي جلس متونى ملاء احيات القلوب مطبوق كتب فروش اسلامي تتران

١١٦٠ - الما أقربن محد أم مجلس منوقي والله وجلاء العيون ومطبوعد كماب فروسة وملاحية تقراك

## كتب عقائدو كلام

١٠١٨ - المام محرين محر غز الى منوفى ٥٠٥ والمنتقد من الفيال مطبوع الايوران ملا

۱۳۱۹ - علامه ابوالبركلت عبد الرحمان بن محد الانباري المتوفى عده هو الداعي الي الاسلام، مطبوعه وارالبشائز الااسلامية بيروت،

٣٢٠ - يض احدين عبد الحليم بن تحديد متوفى ١١٨ عد العقيدة والواسطيد ومطبوع وارالسلام رياض ١١١٠ العام

١٣٧١ - علامه معدالدين مسعودين عمر تفتاذاني منوفي ١٥٥ عد شرح عقائد نسني مطبوع نور عجدا مع المطابع كراحي

٣٢٢- علامه معدالدين مسعودين عمر تغتاذ اني معتوفي الارحاء شرح المقاصد بمعلبور منشودات الشريف الرمني امران

٣٢٣- علامه ميرسيد شريف على تن محرج جانى متوفى المعد شرع الموافق المطبوع منشودات الشريف الرصى ايران

١٣٢٧- علامة كمال الدين بن بهام مستوني ١٨٥ مد مسائرة مطبور ملبعد السفادة معر

٣٢٥- علامه كل الدين محرين محد العروف إين الي الشريف الشائعي المتوفى المهد مسامره مطبور ملبعة المعلاة معمر

١٣٧٦- علامه على بن سلطان محرالقارى المتوفى المهدي شرحفته اكبر ومطبور مطبح مصطفى البالي واولاده معران علام

٣٧٤- علامه محدين الدائسقار ين المتوفي ١٨٨ الدونودم الانوار البحد ومطبوعه محتب اسلامي بيروت ١٧١٠ه

٣٢٨- علارسيد عير فيم الدين مراد آبادي معتوفي عاسهه ، كلب العقائد ومطيور آبدار حرم وبالتنك كميني كراجي

#### كتب اصول فقته

١٣٧٩- المام فخرالدين محدين عررازي شافعي معنوفي ١٧٠٥ والحصول ومطبور مكتيد نزار مصطفى الباز كد كرمد اعاسات

• ٣٠٠- على معلا مالدين عبد العزيزين احد البحاري المتوفي • سوي مد الاسرار ومطبوعه وار الكناب العربي ١٠١٧مه

١٣٣١- علامه معدالدين مسعودين عر تفتازاني متوفي على والوضي و يموي مطبوعه نور جر كارخانه تجارت كتب كراجي

٣٣٧- علامه كمل الدين محدين عبد الواحد الشيريين بهم متوفى ١٨٥ والتريم مع التيسير ومطبوعه كمتيه المعارف رياض

١٣٣٠ علامد محب الله بمارى متوفى ١١١٠ مسلم البوت مطبور مكتب اسلاميد كوس

٣٣٣- علامداحد يونوري متوفي وسيده أورالانوار ومطبوعه أيج-ايم-سعيدا يتذكيني كرايي

٣٣٥- علامه عبد الحق فيرآ باوى متوفى ١١١٨ه و ثبر مسلم المبوت معلود كتيد اسلاميد كوئد

#### كتب متفرقيه

١٣١٦ - في الوطالب محدين الحن المكى المتوفى ١٨٩٥ و وتوت القلوب مطبول معد معد معر ١٩٠١ و١١٠ ما ١٥٠٠ معر ١٩٠١ و ١٠٠٠ معر ١٩٠١ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠ 
١٣٣٨- علامد الوعيد الله محدين احد اللي قرطي معوفي ١٩٨٠ ه التذكره مطبوعد وارالهاريد مدينة منوره العام

١٣٠٩- ي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدي

٠١٠٠٠ علامه عمل الدين محدين احدويي معوفي ٨ معدو الكبار اصطبوعه واداعد العربي قابرو المعر

٣٠١- في شر الدين عدين الى مرات القيم جوزيه متوفي الاعدام الأفعام المطبوع وارا الكاب العربي يوت اعاماء

٣١٧٦- علامه حيد الله بن اسديافي متوفى ١٨٧ه و وض الريامين ومطبور مطبع مصطفى البالي واولاده معروس مور

٣٣٣- على ميربيد شريف على بن محد برجانى متوفى ١٨٥٥ و كلب التوييلات مطبور المعبد الخيريد معرا ١٠ معاد كتيد زار معطق الباذ كمد كرمد ١٨١٧ه

١٣٦٧- مافظ مال الدين سيوطي متوفي عد شرح العدور ومطبور وارا لكتب العلم يروي وم الما

١٣٥٥- علامداين بجر كى معتوفى عليه والحاوى حديثيه ومطبوعه مطبح مصلى البالي واولاده معراه ١١٥٥

٣٣٦- علامه عبد الوباب شعراني متوفي سهده المير الاالكيري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٧مه

٢٣١٠ علامه عبدالوباب شعراني متوفى سعامه الداقية والجوابر ومطيوعه داراحيا والتراث العلي يروت ١٨١٨م

٣٣٨- علامداحيين تجريسي كي متوني سيهد العواعق الحرق مطبور كتيدالقا يرومه عد

١٣١٩- علامداحدين جريتي كي متونى معده الزواج ومطيوع و والكتب العلمديوت والالا

٥٠٠٠ الما الد مراندي كود والف والى موقى المهدو كتوبات المم دياني مطبوع مديد وبالمنتك كيني كراجي مدي ملاه

١٣٥١ - علامدسيد عدين جرم وتفلى حيني زيدى حقى معوفي ٥٠ ١١ه انتحاف مادة المستين مطبوع منبع معن معرا ١١١١ه

١٣٥٧- في رشيدا تد كنكوى المتونى ١٧١٠ في أنوى رشيديكال المطبور محرسعيدا يذ الزكراجي

١٣٥٣ علامه مصلى كن عبدالله التبير بحاتى خليف كشف السطف ف مطوى ملبد اسلاميه طهران ١٨٤ ١١٠٠

١٥٩٠ الم احدرضا قاورى معتوفى مسهد والملفوظ ومطبور فورى كتب خانداد بور ومطبور قريد بكستال الاجور

POO- محدد الزبان محوق ١٣٠٨ه ، برية المدى مطبوع ميوريان دفى ١٣٠٥ه

١٣٥٧- علامد يوسف بن العاصل البعاني من في من الله بوا برانجار مطوع دارا تفكر بروت عاساء

١٥٥- عن اشرف على تقالوى محوني ١١٠٠ من وي ومطبوع عشرون قر آن لينداده

٢٥٨- على الرف على تعانوى متونى ١٣ ١٩ ميد التعلقاليان المرف كليد تعانوى كراجي

١٣٥٩- علام عبد الليم شرف قادري تعتبندي عداميارسول نفه اسطيوم مركزي مجلس رضالا وراه ١٧٠٠

